

شخ میپی رحم اللہ فرماتے ہیں کے ملامشق نے مدیث کی بڑی کتب سے اصول سُنّت کے بار سے بی مبتنی احادیث کوجع فرمایا اس سے زیادہ کسی نے بیس کیا احد عبد الجواد رحم اللہ کہتے ہیں جس نے اس کتا ب کا مطالعہ کیا گویا کہ اس نے مدیث کی سٹرسے زائد کتا بوں کا مطالعہ کیا





خَالِمُ لِلْقِيْتَ

اُدنُوبازار ١٥ ايم ليريجناح رودُ ٥ كراچي ماكيستنان ذن: 32631861

كثزالعمال

•

في سنن الأقوال والأفعال

مُتندُكُتب ميں رواة حديث منتعلق كلام تلاش كركے حوالد كے ساتھ شاملِ كتاب ہے

جلد م صنفع ہفتم

مقدّمه عنوانات، نظرْنانی بصیحات مولاناً فتی احمان الله مشاکف مساحث مولاناً فتی مساحث استاذ ومعین مفتی جامعة الرشیداحس آباد کراچی

وَازُالِلْشَاعَتْ وَوَيُوْرُورُ اِيمِلْ يَجْلُحُووْدُ وَازُالِلْشَاعَتْ وَازْدُوالِيمَانَ 2213760

#### اردو ترجمہ وعقیق کے جملہ حقوق ملکیت بحق دارالا شاعت کراچی محفوظ ہیں

باهتمام : خليل اشرف عثماني

طباعت : ستمبر ٢٠٠٩ء علمي گرافڪس

ضخامت : 704 صفحات

#### قارئین ہے گزارش

ا پنی حتی الوسع کوشش کی جاتی ہے کہ پروف ریڈنگ معیاری ہو۔الحمد للّٰہ اس بات کی تگرانی کے لئے ادارہ میں مستقل ایک عالم موجود رہتے ہیں۔ پھر بھی کوئی غلطی نظر آئے تو از راہ کرم مظلع فر ما کرممنون فر ما کیم تاکہ آئیدہ اشاعت میں درست ہوسکے۔جزاک اللّٰہ



اداره اسلامیات ۱۹۰-انارکلی لا بور بیت العلوم 20 نا بھے روڈ لا بور مکتبہ رحمانیہ ۱۸۔ارد و بازار لا بور مکتبہ اسلامیہ گامی اڈا۔ایبٹ آباد کتب خاندرشید بیا۔ مدینہ مارکیٹ راجہ بازار راولینڈی ادارة المعارف جامعه دارالعلوم كراچى كتبه معارف القرآن جامعه دارالعلوم كراچى بيت القرآن اردو باز اركراچى مكتبه اسلاميه امين پور باز ارفيصل آباد مكتبة المعارف محلّه جنگى \_ بيثاور

﴿انگلینڈیس ملنے کے ہے ﴾

ISLAMIC BOOK CENTRE

119-121, HALLIWELL ROAD BOLTON , BL1-3NE AZHAR ACADEMY LTD. 54-68 LITTLE ILFORD LANE

﴿ امریکدیس ملنے کے ہے ﴾

DARUL-ULOOM AL-MADANIA 182 SOBIESKI STREET, BUFFALO, NY 14212, U.S.A

MADRASAH ISLAMIAH BOOK STORE 6665 BINTLIFF, HOUSTON, TX-77074, U.S.A.

# بسم الله الرحمٰن الرحيم عرض منز جم

الحمدالله رب العالمين والصلوة والسلام على امام المتقين وخاتم النبين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أله وصحبه وعلى من تبعهم باحسان الى يوم الدين.

امابعد! نہایت نازک اور آز مائش کن حالات میں، میں نے یہ معمولی ی خدمت انجام دی ہے چونکہ زلزلہ کی تباہ کاریاں اور احباب واخوان کا بھر پورصدقہ قلب زخمی پرنمک پاشی کیے ہوئے تھا اور میں عرصہ دس (۱۰) ماہ سے علمی حلقوں سے یاعلمی کام سے کنارہ ش تھا حالا تکہ ول میں علمی کام کام خوصہ مولا نامجم اصغر علی نے جھے کنز العمال ول میں علمی کام کام واضوق موجز ن تھا۔ ہمہ حالات کی طرح ہوئی اٹھا۔ پھر ند آؤد یکھا نہ تا واور نہ ہی حالات کے خلل کی طرف دل ود ماغ کوجانے دیا جلد آٹھ کا ترجمہ کرنے کی نوید سنائی تو میں خوشی سے مجل اٹھا۔ پھر ند آؤد یکھا نہ تا واور نہ ہی حالات کے خلل کی طرف دل ود ماغ کوجانے دیا اللہ کا نام لے کرکام شروع کیا، گو کہ اس کی تحمیل میں تا خیر ہوئی لیکن کچھ باعث تا خیر بھی تو تھا۔ ہم نے تھی المقدور والوسع ترجمہ کرنے میں بھر پورسی کی ہے پھر بھی آگر کی جگہ کی کی رہ گئی ہوتو درگز رکر کے اصحاب اشاعت کا تبین اور مترجم کو آگاہ کر دیا جائے۔ چونکہ یہ احادیث کا مجموعہ ہی یا بیشی باعث جرم ہے۔ میں محتر خلیل اشرف عثمانی رئیس مکتبہ دار الا شاعت اور مولا نامجم اصغر خل کے لیے دعا گوہوں کہ اللہ تعالی دارین میں انہیں اجر عظیم عطافر مائے۔

آمين ثم آمين

العبدالضعیف محمد یوسف تنولی کثیر

| ~~  | الشمائل                                                          | ۵           | ض منة جم                                      |
|-----|------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|
| ~~  | ارقتىم الاقوال                                                   | 71          | رفشين                                         |
| ~~  | باب اول نبی کریم علی کے حلیہ (صورت مبارکہ                        | rı          | فعد، شهادت ( گوائی ) اور حضور کی عادات مبارکه |
|     | وغیرہ) کے بیان میں                                               |             | لتاب الشفعة من الاقوال                        |
| 44  | رسول الله الله المات على المال الله الله الله الله الله الله الل | rr          | ر کمال                                        |
| 2   | دوسراباب معبادت متعلق عبادات نبويه كابيان                        | **          | ریک کواطلاع دیے بغیر فروخت کرنے کی ممانعت     |
| 20  | پہلی قصل طہارت اوراس کے متعلقات کے بیان میں                      | **          | ئتاب الشفعهازقتم افعال                        |
| 4   | ہر کام کودائیں طرف ہے شروع کرنا                                  | tr          | ئتاب الشهادت گواهی                            |
| 72  | گندگی کودور کرنا                                                 | rr          | نم الاقوال                                    |
| 2   | اعسل                                                             | **          | صل اول شهادت (گواهی) کی ترغیب وفضیلت میں      |
| 71  | بیت الخلاء اوراس کے آ داب                                        | 10          | صل دومجھوٹی شہادت کی وعید کے بیان میں         |
| 4   | . ř.                                                             | 70          | עלאון                                         |
| r.  | دوسری فصل                                                        | 4           | صل سوم بعض احکام شہادت کے بیان میں            |
| ١٣١ | قرأت                                                             | 77          | شهادت ( گواهی )الا کمال                       |
| ~   | الصلوة فرض نماز                                                  | 12          | جموثی شهادتالا کمال                           |
| ~~  | السنن                                                            | 14          | كتاب الشها دات مستم الا فعال                  |
| 2   | اذان کاجواب مسنون ممل ہے                                         | 14          | نصل میں شہادت کے احکام اور آ داب کے بارے میں  |
| 2   | دخول المسجد                                                      | . 19        | عور توں کی گواہی کا مسئلہ                     |
| L'A | صلوة الجمعة                                                      | ۳.          | عورت کی گواہی کامعتبر ہونا                    |
| ۲۳  | ا فرکر                                                           | <b>mr</b> - | تز كيدالشهو د ( گوابول پرجرح )                |
| 72  | استقامت                                                          | 2           | حجصو ثا گواه                                  |
| ~_  | صلوٰة النوافل (تهجد)                                             | ~~          | كتاب الشركة المقتم الافعال                    |
| r2  | <b>چاشت کی نماز</b>                                              | ~~          | الكتاب الثالث من حرف الشين                    |

| صفحةنمبر | فهرست عنوان                                          | صفحةبمر | فهرست عنوان                                  |
|----------|------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|
| 4        | 26                                                   | M       | ملوة الكسوف سورج گر بهن كي نماز              |
| 4        | القسم بيويوں كے ساتھ انصاف كابر تاؤ                  | M       | بسری قصل وعا کے بیان میں                     |
| 20       | مباشرت اوراس کے متعلق آ داب                          | m9      | صیبت کے وقت کی دعا                           |
| 20       | طب أورجها رجها ريهونک                                | ۵٠      | ىنىقاءبارش كى دعا                            |
| 24       | نیک فالی                                             | ۵۱      | ااورآ ندهی                                   |
| 41       | چوتھاباباخلاق،افعال اوراقوال کے بارے میں             | ۵۲      | عد کرج اور چیک                               |
| 44       | شكر                                                  | ٥٢      | بوز                                          |
| 41       | ېنى نداق                                             | ٥٣      | يت ماال من خياندو يكھنے كابيان               |
| ۷٨       | غضب                                                  | ٥٣      | ندد یکھنے کے وقت سے پڑھے                     |
| 4        | سخاوت                                                | ۵۳      | نرق دعا تين                                  |
| 4        | فقروفا قبه                                           | ۵۳      | ی قصل سروزے کے بیان میں                      |
| 49       | گھرے نکلتے وقت کی عادات شریفہ                        | 21      | رے کے بارے میں معمولات                       |
| ۸.       | كلام تُفتنكو                                         | ۵۷      | كاف                                          |
| At       | الحلففسم                                             |         | العيد                                        |
| At       | اشعار کے ساتھ ممثیل                                  | 1       | فی صل سے جج کے بیان میں                      |
| Ar       | متفرق اخلاق کے بیان میں                              | ۵٩      | ویں تصل ہے۔ جہاداوراس کے متعلقات کے بیان میں |
| 1        | نزول وحی                                             | 4.      | ور ﷺ کا جنگی ساز وسامان                      |
| 1        | نشت وبرخاست                                          | 71      | ب فرکابیان                                   |
| 10       | صحبت (مجالست) ہے متعلق اخلاق وعادات                  |         | راباب ذاتی زندگی ہے متعلق حضور ﷺ کی عادات    |
| 10       | سلام بمصافحه إوراجازت                                |         | عيشت كابيان                                  |
| M        | لعطاس (چھینک)                                        |         |                                              |
| M        | نام اور کنیت                                         |         |                                              |
| M        | میت کی تدفین                                         |         | استراحت                                      |
| 14       | نماز جنازه (اوراصحاب بدروشجر کی فضیات )<br>ب         |         | ت جنابت میں سونے کے لئے وضو<br>• برار عما    |
| 14       | قبرون کی زیارت<br>ت                                  |         | نے سے پہلے کاممل                             |
| 14       | شفرقات                                               |         | 1.1.                                         |
| AA       | كتاب الشمائلازقتم الا فعال                           | 79      | ر کودائیں طرف سے پہننا<br>مار                |
| ۸۸       | اب في حلية على ١٠٠٠ بيان                             | 4.      | بويات                                        |
| 19       | ا پعلیہالسلام کے جامع صفات                           | 21      | ب وزیبنت<br>مدر الان                         |
| 91       | پ علیهالسلام کا قد مبارک<br>پ علیهالسلام کا قد مبارک | 41      | عدد میں سرمہ لگانا 🔻                         |

| (الممال                                               | 1     |                                              |          |
|-------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|----------|
| فهرست عنوان                                           | صفح   | فهرست عنوان                                  | سفحةنمبر |
| ت مبارک کا نرم ہونا                                   | 91    | رسول الله ﷺ كي تد فيين                       | 112      |
| ل<br>ىنبوى كابيان                                     | 90    | حضور ﷺ کاتر که (میراث) کابیان                | ITA      |
| ب نبی کریم الله کی عادات شریفہ کے بیان میں            | 94    | انبیاء کاتر کہ صدقہ ہوتا ہے                  | 179      |
| ادات میں حضور ﷺ کی عادات کا بیان                      | 94    | متفرق احاديث                                 | 1000     |
| ب رکعت میں سات کمبی سورتین                            | 99    | حضرت ابوبكرصد يق رضي الله عنه كي ثابت قدمي   | 11-1     |
| لف امور میں نبی ﷺ کی عادات شزیفہ کابیان               | 1     | حضرت علی رضی الله عنه نے عسل دیا             | 122      |
| بام                                                   | 1     | عنسل کے بارے میں وصیت فرمانا                 | Irr.     |
| J                                                     | 100   | مرض الموت ميں جرئيل عليه السلام كى تنار دارى | 100      |
| باخلاقیات کے متعلق                                    | 100   | وفات كى كيفيت                                | 14.      |
| ب<br>پھے کے زید کا بیان                               | 100   | نبی ﷺ کو کفنانے کا بیان                      | 12       |
| و<br>ول الله ﷺ کی و نیا ہے ہے رغبتی                   | 1.    | قبرمبارک میں اتار نے والے                    | ITA      |
| نسور ﷺ کے گھر والوں کا فاقبہ                          | 10:   | رسول الله عنكا آخرى ديدار                    | 100      |
| ښور ﷺ کے فقر و فاقه کابیان                            | r+1"  | آ خری وقت میں لب مبارک پر دعا                | Irr      |
| ن دوستوں کا فاقبہ                                     | 1.4   | جيش اسامه رضى الله عنه                       | 100      |
| ضور ﷺ کے لباس کی حالت                                 | 1.4   | جنازه پڑھنے کی کیفیت                         | ira      |
| ضور ﷺ کی مسکراہث                                      | 1-9   | عنسل کی کیفیت                                | 14.      |
| ن کریم ﷺ کی سخاوت                                     | 1+9   | حرف ص (الصاد)                                | 102      |
| ضور ﷺ کے اخلاق صحبت اور ہنسی منداق میں                | 11+   | نماز روزه                                    | 102      |
| پ کامخل و بر د باری                                   | 10.   | ستاب الصلوٰةازفشم الاقوال                    | 102      |
| نفرق عادات نبوی ﷺ                                     | 111   | باب اول مسنماز کی فضیلت اور اس کے وجوب کے    | 102      |
| ب علیہ السلام کے بسینے کی خوشبو                       | 110   | بيان ميں                                     |          |
| پ کا مجز وانکساری                                     | 119   | پہلی فصل میں نماز کے وجوب سے بیان میں        | 102      |
| ب المحام                                              | IIA   | آ دمی اور کفر کے درمیان فرق                  | IMA      |
| ت ﷺ كاامت كاخيال فرمانا                               | IIA   | قیامت کے روزسب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا     | 164      |
| ناڭعادات نبوي ﷺ                                       | 11-   | الاتمال                                      | 10.      |
| تضور الملكي عمر مبارك                                 | 11-   | دوسری فصلنماز کی فضیلت کے بیان میں           | 10.      |
| تضور ﷺ کی و فاّت اور میراث کا ذکر                     | 114   | بنماز کے وقت اللہ کی توجہ                    | 101      |
| تكفين وتدفين                                          | ITT   | فجراور عصر كي الجميت                         | 100      |
| نصرت عا ئشەرىنى اللەعنها كوخواب مىس تىبن جا ندنظرآ ئے | 117 2 | الله تعالیٰ کا قرب محبده میں                 | 100      |
| تضرئت عمر رضى الله عنه كافرطفم                        | irr   | نماز میں گناہوں کا مٹنا                      | ١٥٥      |

| فهرست عنوان                                                                                                     | صفحتمر            | فهرست عنوان                                     | صفحةبر |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|--------|
| نماز کے فضائلازالا کمال                                                                                         | 100               | ستره (آڑ) کابیان                                | 144    |
| وضويء كنابهول كامعاف بونا                                                                                       | 101               | نمازی کے سامنے سے گذرنے والے کورو کے            | 124    |
| كثرت بجودكى ترغيب                                                                                               | 109               | الاكبال                                         | 141    |
| الاتمال                                                                                                         | 17.               | نمازی کے آگے ہے گذرنے پروعیدیں                  | 149    |
| فرض نمازوں ہے گناہ معاف ہونا                                                                                    | 141               | چوشی فرع اجتاعی، انفرادی، مستحب اور مکروه       | 14.    |
| نمازی کاعذاب ہے محفوظ ہوتا                                                                                      | 175               | اوقات كابيان                                    |        |
| نمازی جنب میں داخل ہوگا<br>مازی جنب میں داخل ہوگا                                                               | 1717              | اجتماعي                                         | 14.    |
| لمازنمازی کودعادیت ہے                                                                                           | 177               | الأكمال .                                       | 14.    |
| برنماز دوسری نمازتک کے لئے کفارہ ہے                                                                             | 144               | نماز کے اوقات بالنفصیل اور بالتر تیب            | IAI    |
| تنظارالصلوة والممازكاا تنظار                                                                                    | 177               | فجرى نماز كاوقت اوراس م تعلق آ داب سنن اورفضائل | IAI    |
| زالا كمال                                                                                                       | 144               | اول ونتاز الا كمال                              | IAP    |
| لترهيب عن ترك الصلوة                                                                                            | AFI               | آ خرى وقت الا كمال                              | IAT    |
| باز چھوڑنے پروعیدات میں الا کمال                                                                                | 171               | الاسفار                                         | IAT    |
| وسرا باب من نماز کے احکام، ارکان، مفسدات اور مکمل                                                               |                   | الانكمال.                                       | IAT    |
| باز کرنے والی چیزوں کے بیان میں                                                                                 | MA                | القصائل                                         | IAM    |
| صل اول قماز کے باہر کے احکام                                                                                    | 149               | الاتكال                                         | INF    |
| بلی فرع ستر مورت (شرمگاہ کی پردگی) اور لباس کے                                                                  |                   | سنت فجر                                         | IAT    |
| تعلق آ داب اور ممنوع چیز دل کے بیان میں                                                                         | 149               | الاتمال                                         | IAT    |
| تر کے آداب                                                                                                      | 14.               | ظهر کی نماز ہے متعلق احکام                      | 114    |
| سوعات (لياس)                                                                                                    | 14.               | الاتكال                                         | 149    |
| انمال                                                                                                           | 141               | ظهر کی نماز مصندے وقت میں پڑھنا                 | 119    |
| وسری فررع فلیک روہونے کے بیان میں                                                                               | The second second | الاتمال                                         | 119    |
| انكال                                                                                                           | 124               | ظهر کی سنن ۱۱۰۰ کمال                            | 19+    |
| بسری فرع مستجله،اس کے ممنوعات اور سترہ کے بیان میں                                                              | 14                | عصر کی نمازے متعلق احکام                        | 19+    |
| -4                                                                                                              | 124               | لاتمال                                          | 191    |
| اعطان منوع مقامات صلوة                                                                                          | 140               | عصر کی سنت الا کمال                             | 195    |
| المال الم | 120               | مغرب کی نماز سے متعلق احکام وفضائل              | 195    |
| رستان یا قبر کے پاس نماز برڑھنا                                                                                 | 120               | لا كمال                                         | 190    |
| کمال                                                                                                            | 120               | مغرب كى سنت الأكمال                             | 190    |
| ام یاسونے والے اور بے وضو کے پیچھے نماز پڑھنا                                                                   | 124               | مشاه كاوقت اورعشاء كي نمازے متعلق احكام وفضائل  | 194    |

| فهرست عنوان                       | صفحة | فهرست عنوان                                           | صفحه نمبر |
|-----------------------------------|------|-------------------------------------------------------|-----------|
| يَمال                             | 194  | تجوداوراس سے متعلقات                                  | rri       |
| سواک کی تا کید                    | 191  | الا كمال                                              | rrr       |
| نافق پرعشاء کی نماز بھاری ہوتی ہے | 199  | سات اعضاء پر مجده کریں                                | TTI       |
| ز کاونت اور دیگرا حکام وفضائل     | r    | سجدة سهو                                              | 770       |
| ز کی قضا                          | r•1  | تجدة سبوكاطريقه                                       | 777       |
| اكمال                             | T+1  | الاكمال                                               | ++4       |
| ز کی نماز کی اہمیت                | r.r  | جب فماز میں شک ہوجائے                                 | MA        |
| عائے قنوتالا كمال                 | r+1" | سجدهٔ شکرالا کمال                                     | 224       |
| بخباب كاوقت                       | 1+1  | قعوداوراس میں تشہد بڑھنے کابیان                       | 779       |
| منروه او قات کابیان               | r.0  | الاكمال                                               | 100       |
| نیطان کاسورج کوکندهادینا          | r.0  | تشهد بروصتے وقت انگلی ہے اشارہ کرنا                   | rri       |
| أكمال                             | F- 4 | انماز کا سلام پھیرتے وقت ہاتھ سے اشارہ کرنے کی ممانعت | 171       |
| باز فجر کے بعد نفل ممنوع ہے       | T+4  | الاتكال                                               | rrr       |
| مل ٹائی نمازے ارکان کے بیان میں   | 1.9  | دوران تشهد حضورا كرم ﷺ بردرود بيره صنا                | rrr       |
| رع اول نماز کی صفت اوراس کے ارکان | r+9  | قعده كي حالت مين ممنوع چيزوں كابيان                   | rpr       |
| إكمال                             | r. 9 | الا كمال نماز ہے فارغ ہونا                            | 777       |
| وسری فرع منفرق ارکان میں          | rii  | - سلام                                                |           |
| عبيراولي                          | rii  | الاتكال                                               | rer       |
| اكمال                             | rii  | تیسری فصلنماز کے مفسدات ممنوعات اور نماز کے           |           |
| يام اوراس سے متعلقات              | rır  | آ داب اورمباح امور کے بیان میں                        | rra       |
| را ، ت اوراس ہے متعلقات           | rir  | الپہلی فرع سے مفیدات کے بیان میں                      | rra       |
| تنتذى كى قراءت                    | ria  | نمازمیں برطرح کی ہاتیں ممنوع ہیں                      | rra       |
| كال المال                         | ria  | ועדאוل                                                | 724       |
| لب نیندگی حالت میں تلاوت نہ کرے   | TIL  | دوسری فرع نماز میں مسنون چیزوں کا بیان                | rrz       |
| مين –                             | riz  | قبله رو اور دائيس بائيس تهوكنا ناك صاف كرنا اور       |           |
| لاكمال                            | MA   | يبيشاني يونجصنا                                       | TTA       |
| لوغ و <del>ج</del> ود کابیان      | MA   | نماز میں تھو کنے کی ممانعت                            | rrz       |
| لوع وجود پورا کرنالازم ہے         | F19  | الاتمال                                               | FFA       |
| يا كمال                           | r19  | نماز میں إدهراُ دهرِمتوجه ہونا                        | + 179     |
| لوع كامسنون طريقه                 | TTI  | نماز میں نگاہ نیچی رکھیں                              | rra       |

| فهرست عنوان                                 | صفحةبمر | فهرست عنوان                                       | صفحةبم |
|---------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|--------|
| كال                                         | 100     | معذور کی نمازاز الا کمال                          | 109    |
| وں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں ڈالنا    | 171     | عورت كى نمازالا كمال                              | 109    |
| كمال                                        | 171     | صلوٰة الخوبالإكمال                                | 14.    |
| ز میں چوری الا کمال                         | trt     | چوتھابابجماعت اوراس کے متعلق احکام                | 14.    |
| ب سے بڑاچور نماز میں چوری کرنے والا ہے      | trt     | قصل اول جماعت کی ترغیب میں                        | 74.    |
| غرق ممنوع امور کابیان                       | rrr     | جماعت کا ثواب پچیس گنازیادہ ہے                    | 141    |
| بهٔ نیندگی حالت میں نماز نه پڑھے            | trr     | اندهیرے میں مسجد جانے والوں کو بشارت              | 777    |
| كال                                         | rro     | الاتكمال                                          | 747    |
| سری فرع نماز کے آواب کے بیان میں            | rr2     | حالیس دن تک جماعت کی پابندی                       | 440    |
| زے پہلے کھانا تناول کرنا                    | T02     | ہرقدم پراجروثواب                                  | 742    |
| كمال الم                                    | rrz.    | وضو ہے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں                     | 777    |
| فعة: الاصبثين                               | 277     | مسجد کی فضیلت                                     | 121    |
| ثاب پاخانے وغیرہ سے پہلے فراغت حاصل کرنا    | rrz     | جماعت جیموڑنے کی وعید                             | 121    |
| كمال أ                                      | TOA     | الاكمال                                           | 725    |
| زميں اميدوں کومختصر کرنا                    | 759     | جماعت ہے نماز پڑھنے والے شیطان پرغالب             | tzr    |
| فرق آ داب کے بیان میں                       | 779     | دوسری قصل امامت اوراس ہے متعلق                    | 121    |
| كمال                                        | 179     | کیلی فرع سرتر ہیب (امامت کی وعید) اور آ داب میں   | 727    |
| ز میں خشوع وتوجہ                            | ra.     | امامت کی ترغیب میں                                | 121    |
| بل قبول نماز کی حالت                        | 101     | الاتكمال                                          | 120    |
| می فرع ۔ بنماز میں جائز امور کا بیان        | rar     | امامت ہے متعلق وعید                               | 124    |
| كمال                                        | rar     | امام کےضامن ہونے اور اس کے احوال اور دعامیں اس کے |        |
| عبد میں داخل ہوتے ہوئے یا کی کا خیال کرنا   | ror     | آ داب كابيان                                      | 127    |
| سراباب مسفوت شدہ نمازوں کی قضاء کے بیان میں | rar     | الأكمال                                           | 122    |
| زبين غفلت سے احتیاط                         | 100     | امام نماز کا ضامن ہے                              | 144    |
| لمال                                        | raa     | صفات الامام اوراس کے آواب                         | 722    |
| راباب سمافری نمازکے بارے میں                | 101     | مقتد بوں کی خاطر نماز میں تخفیف                   | 121    |
| بافرمنیٰ وغیرہ پرقصر کرےگا                  | raz     | الاكمال                                           | 149    |
| <i>ع</i> ال                                 | 102     | المِلكي نماز پڙھانا                               | 11.    |
| ع دونماز دل کوایک وفت میں پڑھنا             |         | ووسری فرع مقتدی ہے متعلق آ داب کابیان             | MAI    |
| عمال                                        | TOA     | امام کی چیروی لازم ہے                             | MAT    |

| فهرست عنوان                                  | صفحتبر | فهرست عنوان                                       | سفحةبمبر |
|----------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|----------|
| J                                            | TAT    | الاتمال                                           | r+4      |
| بیں امام ہے آ گے نہ بڑھے                     | MAN    | متفرق ممنوع امور كابيان                           | r.L      |
| ى كى قراءتالا كمال                           | MAY    | مسجد میں گمشدہ چیز تلاش کرنے کی ممانعت            | r.A      |
| ی فرع صفول کوسیدها کرنے ،صفوں کی فضیلت،      |        | الاتمال                                           | r.1      |
| ب اور صفوں سے نکلنے کی ممانعت کے بیان میں    | MA     | جووَ ال كُولِ كُرِنا                              | r.9      |
| ں کی فضیات کے بیان می <i>ں</i>               | MA     | الاتمال                                           | 11.      |
| میں امام کے قریب کھڑا ہونا                   | MA     | متجديين مباح (جائز) امور كابيان                   | ۳1۰      |
| ،اول کی فضیلت                                | 119    | البخية من الأكمال                                 | m1.      |
|                                              | 19.    | فصل معورتوں کے مسجد جانے کے متعلق احکام           | 111      |
| ی سیدهی نه کرنے پروعید                       | 791    | ممانعتازالا کمال                                  | 111      |
| J                                            | 191    | اذين (اجازت)                                      | 111      |
| وں کی مانندصف بندی                           | 797    | چوهمی قصلاذان ،اس کی ترغیب اور آ داب میں          | rir      |
| ں میں تر تیب                                 | 797    | اذان کی ترغیب                                     | MIT      |
| فرعجماعت حاصل کرنے میں                       | 190    | اذان کی فضیلت                                     | -1-      |
| وں کو وقت میں ادا کرنا                       | 197    | اذان کہنے کی فضیلت                                | MIM      |
| ال                                           | 194    | ועיאול                                            | MID      |
| وق كابيانالا كمال                            | 191    | امام ومؤ ذن کے حق میں دعا                         | 710      |
| وت جھورنے کے اعذار                           | 199    | اذان کی آواز ہے شیطان بھا گتا ہے                  | MIN      |
| J                                            | 199    | مؤ ذن کے آ داب                                    | 119      |
| ری فصل مسجد کے فضائل ، آ داب اور ممنوعات     | 199    | الاتكمال                                          | mr.      |
| ر کے فضائل                                   | 199    | الا كمال                                          | 22       |
| ر کی تعمیر کرنے کی فضیلت                     | P      | جماعت میں حاضر نہ ہونا بدشختی ہے                  | rro      |
| بال                                          | r+1    | چھٹاباب جمعہ کی نماز اوراس سے متعلقات کے بیان میں | ۳۲۵      |
| ہ میں گھرینا نا                              | r.r    | فصل اول جمعہ کے فضائل اور اس کی ترغیب میں         | rry      |
|                                              | ~~~    | جمعه کے روز مسلمانوں کی مغفرت                     | 277      |
| بال                                          | 4.4    | الاتمال                                           | 224      |
| رمیں پیشاب کرنے کی ممانعت                    | r.a    | جمعه کی موت ہے عذاب قبر سے نجات                   | ۳۳.      |
| بال                                          | r.0    | فصل ثانی جمعہ کے وجوب اوراس کے احکام میں          | 221      |
| ر میں گندگی پھیلانے اور ناک کی ریزش صاف کرنے |        | الاتمال                                           |          |
| وہاں سے کنگریاں نکالنے کی ممانعت             | r.0    | نماز جمعه کاوجوب                                  | ~~~      |

| صفحة نمبر | فهرست عنوان                                       | صفحةبر | فهرست عنوان                                |
|-----------|---------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|
| m4.       | گھروالی کوتہجد کے لئے بیدار کرنا                  | ماساس  | ترک جمعه پروعیدات                          |
| r09       | الاكمال                                           | 22     | الاكمال                                    |
| ryr       | رات كوتين سوآيات بيره صنا                         | 220    | جعد تركب كرنے والا منافق ہے                |
| P4P       | غاقلين ميں شارنه ہونا                             | 777    | تيسري فصلجمعه كية داب مين                  |
| 246       | تىبىرى فرغ سى جاشت كى نماز                        | mm2    | جعه میں جلدی آنے کی فضیات                  |
| F10       | حیاشت کی نماز کی فضیلت                            | MAY    | الاتكال                                    |
| F77       | اشراق کی نماز                                     | 1      | فرشتول کی مسجد میں حاضری                   |
| F11       | جاشت کی نماز · الا کمال                           | 449    | متفرق آ داب ١٠٠٠ الأكمال                   |
| F14       | دس لا ك <i>انيكي</i> ان                           |        | جمعہ کی نماز ہے گنا ہوں کی مغفرت           |
| TIA       | زوال ممن كينوافل الأكمال                          | mmi    | چوتھی قصل جمعہ میں ممنوع باتوں کا بیان     |
| TYA       | تيسرى فصل مختلف اسباب اوراوقات كے نوافل           |        | الا كمال                                   |
| AFT       | صلوة الاستخاره                                    |        | خطبہ کے آ داب سالا کمال                    |
| F49       | صلوة الحاجب                                       | +~+    | جمعه کی سبنتالا کمال                       |
| P49       | صلوُ ةِ الاستخار ه الا كمال                       | +44    | یا نجویں فصل جمعہ کے دن عسل کے بارے میں    |
| rz.       | تراوی کی نماز                                     | List.  | تنسل جمعه كااجتمام                         |
| r4.       | الاكمال                                           | rra    | الاتكمال                                   |
| r2.       | صلوة السبيح                                       |        | مجھٹی تھل ۔ جعد کے دن مبارک ساعت کے عین کے |
| 721       | الاكمال                                           | TTA    | بارے بیں                                   |
| rzr       | سورج گرہن، جیاندگرہن اور پخت ہوا چلتے وفت کی نماز | 779    | الاكمال                                    |
| 727       | الا كمال                                          | 10.    | جعد کے بعد کی دعا نیں                      |
| FZ0       | گرہن کے وفت اللہ تعالیٰ کوشدت سے یا دکرے          | ro.    | باتواں باب مفل نمازوں کے بارے میں <u>ا</u> |
| r20       | ہوا کا تیز چلنا                                   | ro.    | تصل اول نوافل ہے متعلق تر غیبات اور فضائل  |
| F24       | لاتمال                                            | 101    | تفل نماز گھر میں پڑھنا                     |
| 124       | بارش کی طلب اور قحط کے اسباب                      | ror    | الأكمال                                    |
| 744       | لاكمال                                            |        | دوسرى فصل مستن مؤكده اورنواقل مين          |
|           |                                                   | ror    | فرع اول سنن کے بارے میں                    |
|           |                                                   | ror    | וער אול                                    |
|           | 母母母母                                              | roo    | روسری فرع قیام الکیل (تبجد کے نوافل)       |
|           |                                                   | roy    | تبجد كاا مهتمام كرنا                       |
| 4         |                                                   | MOA    | رات کی نماز دور کعت                        |

# فهرست عنوانات .....حصه مشتم

| ب مترجم                                      | MAT   | عصر کے تفصیل وقت کے بیان میں                      | r.1  |
|----------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|------|
| ے <i>صفح تنا ب الصلو</i> ة                   | TAT   | عصر كاوقت                                         | r.r  |
| اولنماز کی فضیلت اور وجوب کے بیان میں        | TAT   | عصری سنتوں کے بیان میں                            | r. r |
| م نمازی طلب میں ہے وہ نماز میں ہے            | 20    | مغرب اوراس کے متعلقات کے بیان میں                 | r.0  |
| ن نمازی کے حق میں گواہی دے گی                | 24    | مغرب کی نماز میں جلدی کرنا                        | r+4  |
| ن اور نماز کا قوی تعلق ہے                    | MAZ   | مغرب کی نماز ہے تیل نفل نماز                      | r.4  |
| <i>ڪڙ</i> کيرتهيب                            | TAA   | مغرب کی سنتوں کے بیان میں                         | r.L  |
| روم نماز کے احکام ،ارکان ،مفسدات اور مکملات  | MAA   | عشاء کی نماز کے بیان میں                          | r.L  |
| بیان میں فصل نماز کی شروط کے بارے میںنماز کی |       | نماز کے انتظار کرنے والے کا اجر                   | ۲•۸  |
| ع شروط قبله وغيره                            |       | وتر کے بیان میں                                   | 41.  |
| نور <u>ت</u>                                 | m19   | رات کے اول حصہ میں وتر پڑھنا                      | 11.  |
| كالباس احيصامونا                             | m19   | آ خررات میں وتر پڑھنا                             | 414  |
| کپڑے میں تماز                                | m9.   | وتزمیں پڑھی جانے والی سورتیں                      | 412  |
| استر میں داخل ہے                             | 797   | ہر حصہ میں وترکی گنچائش                           | rir  |
| ت کے ستر کے بارے میں                         | mar   | وتزكے بارے میں سیخین رضی الله عنهم كی عادات مبارك | 10   |
| ی کاستر                                      | mar.  | دعائے قنوت کے متعلق                               | 414  |
| نبال قبليه                                   | 290   | قنوت نازله کاذ کر                                 | MIZ  |
| ں نماز کے اوقات کے بیان میں                  | 794   | فجراوراس کے متعلقات کے بیان میں                   | 211  |
| ن تھیلنے کے بعد فجر کی نماز                  | 294   | تعلیس کے بیان میں                                 | rri  |
| براوقایت کے متعلق                            | 291   | اسفار یعنی ملیح کے اجالے کے بیان میں              | rrr  |
| ت كالقصيلي بيانظهر                           | m99 · | فجر کی سنتوں کے بیان میں                          | 777  |
| کی سنتوں کے بیان میں                         | P**   | فصل تکبیرنخریمه کے اذ کاراوراس کے متعلقات کے      | rra  |
| ی سنت قبلیه کافوت هونا                       | 141   | بيان ميں                                          |      |

| فهرست عنوان                           | صفحةبر | فهرست عنوان                                    | صفحة نمبر |
|---------------------------------------|--------|------------------------------------------------|-----------|
| فع یدین کے بیان میں                   | rro    | تشہد کی دعا کے بیان میں                        | ra2       |
| ناء کے بیان میں                       | rtz    | تشہد کے متعلق                                  | ran       |
| فاندهون تك بإتحداثها نا               | rra    | نماز ہے خروج ( نکلنے ) کرنے کے بیان میں        | MOA       |
| یام اوراس کے متعلقات کے بیان میں      | pr.    | نماز میں سلام پھیرنے کے بیان میں               | 109       |
| باز میں ہاتھیوں کی وضع کے بیان میں    | ١٣٦    | قصلارکان صلوۃ کے بیان میں                      | ۵۲۰       |
| راءت اوراس کے متعلقات کے بیان میں     | rrr    | تنكبيرات انتقال                                | 41        |
| رکی پہلی رکعت میں سورۂ پوسف           | ~~~    | معذور کی نماز کے بیان میں                      | MAL       |
| راءت سری کاطریقه                      | rrr    | عورت کی نماز کے بیان میں                       | 77        |
| ماعت کی نماز میں مقتدی قراءت نہ کرے . | rrs    | قصل نماز کے مفسدات ،مکروہات اور مستحبات کے     | 744       |
| راءت کے خفی اور جہری ہونے کے بیان میں | rr2    | بيان مي <i>ن</i>                               |           |
| تمیہ کے بیان میں                      | MA     | نماز میں حدث لاحق ہونے کے بیان میں             | 744       |
| مل القراءة                            | 444    | عذرلاحق ہونے کی صورت میں نگلنے کا طریقہ        | 444       |
| مین کے بیان میں                       | ~~9    | مفسدات متفرقه                                  | 640       |
| وع اوراس ہے متعلقات کے بیان میں       | h      | ذيل مفيدات                                     | 44        |
| وع اور تحده کی مقدار                  | רמו    | مکروہات کے بیان میں                            | 744       |
| بدہ اور اس کے متعلقات کے بیان میں     | rrr    | نماز میں کو کھ پر ہاتھ رکھنے کی ممانعت         | 247       |
| بده میں چبرہ کی جگہ                   | rrr    | نماز میں التفات کرنے کا بیان                   | MA        |
| بده کی کیفیت                          | rrr    | نماز میں بالوں کی چوٹی بنانے کا حکم            | AFT       |
| بدہ سہوا دراس کے حکم کے بیان میں      | rra    | نمازمين ببيثاب ياياخانے كو پيتكلف رو كئے كاحكم | 647       |
| بلی دورکعت میں قراءت بھول جائے        | mm4    | مکروہ وقت کے بیان میں                          | 749       |
| جيدة سهو كاسلام أيك طرف               | rrz    | عصرکے بعد نفل کی ممانعت                        | 0Z.       |
| بدہ تلاوت کے بیان میں                 | ra.    | فجر کے بعد نفل کی ممانعت                       | 12T       |
| ورة ص من كاسجيده                      | rai    | عصر کے بعد فل                                  | 725       |
| ورة انشقاق كاسجده                     | ror    | نماز کے مستحب اوقات کابیان                     | 727       |
| بدہ شکر کے بیان میں                   | ror    | مباح جگه                                       | M24       |
| عدہ اوراس کے متعلقات کے بیان میں      | ror    | جن جگہوں میں نماز پڑھنا مکروہ ہے               | 727       |
| يل القعده                             | ror    | غیراللّٰدکو بحدہ کرنا شرک ہے                   | M24       |
| عدہ کے مکروہات                        | ror    | مكروبات متفرقه                                 | MAN       |
| شہدادراس کے متعلقات کے بیان میں       | ror    | مسخبات نماز حضورقلب                            | r29       |
| شهد کا و جو ب                         | raa    | مسخبات نماز کے متعلقات                         | M.        |

| صفحةبمر | فهرست عنوان                                     | صفحةبر | فهرست عنوان                                             |
|---------|-------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------|
| ۵۱۸     | تماز میں امام کولقمہ دینا                       | MAI    | فبجر کی نماز میں سورۃ المؤ منون                         |
| 219     | مكرومات متفتدي                                  | MI     | ستره کا بیان                                            |
| ۵۱۹     | مواقع اقتداء                                    | MAT    | نمازی کے سامنے سے گذر نامنع ہے                          |
| ۵۱۹     | قراءة امام كابيان                               | MAS    | نمازی کے آگے ہے گذرنے والوں کورو کنا                    |
| ۵۲۰     | دوران فرعشاء كى قراءت كاذكر                     | MAS    | متعلقات ستره                                            |
| ۵۲۹     | مقتدی کوقراءت ہےممانعت                          | MAD    | مباحات نماز                                             |
| ۵۲۷     | تتلقين امام كابيان                              | MAA    | نماز کوشنڈا کر کے ،جلدی اور تاخیر سے پڑھنے کا بیان      |
| 272     | صفوں کے سیدھا کرنے کا بیان اور پہلی صف کی فضیات | PA9    | متعلقات تبريد                                           |
| ۵۲۸     | صف سیدها کرنے کی تاکید                          | MA9    | تكبيرات صلوة                                            |
| ۵۳۰     | نماز كاليجه حصبه بإلين كابيان                   |        | اركان صلوٰ ة كے مختلف اذ كار ركوع و جود كے مسنون اذ كار |
| ١٣٥     | مسبوق کابیان                                    | 790    | ذكركے بعداز نماز                                        |
| arr     | عورت كامردكي اقتذاءمين نمازير مصنا              | 790    | اواحق صلوة                                              |
| ٥٣٣     | عورت کی امامت                                   | 790    | تیسرابابقضائے صلوق کے بیان میں                          |
| ٥٣٣     | نماز میں خلیفه مقرر کرنا                        | m92    | چوتھاباب سطاوۃ مسافر کے بیان میں                        |
| ٥٣٣     | عذر بائے جماعت                                  |        | قص کی مدت کا بیان                                       |
| محم     | متابعت امام كاحكم منسوخ                         | 0.0    | جمع بين صلو تين كابيان                                  |
| ۵۳۲     | متعلقات جماعت                                   | D+4    | سفر میں سنتوں کا حکم                                    |
| ٥٣٦     | فصل متعلقات مسجد کے بیان میں                    | ۵۰۲    | یانچواں باب مجماعت کی فضیلت اور اس کے احکام             |
| ۵۳۲     | مسجد کی فضیات                                   |        | تے بیان میں                                             |
| ۵۳۷     | حقوق المسجد                                     | ۵٠٢    | فصل جماعت کی فضیات کے بیان میں                          |
| ۵۳۸     | متجدمیں دنیوی کام ممنوع ہے                      | ۵٠۷    | جماعت نے نماز پڑھنے کی اہمیت                            |
| ۵۳۰     | مساجد کی طرف چلنے کی فضیلت                      | ۵۰۸    | امام كامقتديوں كے متعلق سوالات                          |
| ۵۳٠     | تحية المسجد                                     | ۵1۰    | نماز کے انتظار میں بیٹھنے کی فضیلت                      |
| ۵۳۱     | مسجد میں داخل ہونے کے آ داب                     | ۵۱۱    | فماز کے اعادہ کا بیان                                   |
| عدد     | مسجدے باہر نکلنے کا ادب                         | ۵۱۱    | قصلامام کے آ داب کے بارے میں                            |
| arr     | متجدییں جن امور کا کرنامیاح ہے                  | ماده   | غلام کی امامت                                           |
| ٥٣٣     | وہ امور جن کا کرنامسجد میں مکروہ ہے             | ۵۱۵    | نماز کے اختصار کا بیان                                  |
| ۵۳۳     | مسجد میںعورتوں کونماز کے لئے اجازت              | 214    | جماعت كى نماز ميں اختصار                                |
| مهم     | متعلقات مسجد                                    | 710    | كروبات امام                                             |
| ۵۳۵     | فصلاذان کے بیان میں                             | ۵۱۷    | آ داب مقتدی اوراس کے متعلقات                            |

| صفح نمبر | فهرست عنوان                                     | صفحةبر | فهرست عنوان                                       |
|----------|-------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|
| عدد      | تهجد کی طویل قراءت                              | عرم    | اذان کاسبب                                        |
| 24       | متعلقات تثجد                                    | 277    | اذان کی مشروعیت ہے قبل نماز کے لئے بلانے کے طریقے |
| 244      | آ داب تهجد                                      | 202    | عبدالله بن زيد كاخواب                             |
| ۵۷۸      | نماز حاشت كابيان                                | ۵۳۹    | اذان کی حقیقت اوراس کی کیفیت                      |
| 049      | نماز حیاشت کی کیفیت                             | ٥٣٩    | اذان کی فضیلت اوراس کے احکام وآ داب               |
| ۵۸۱      | تماز فی وزوال                                   | اهد    | آ پ ﷺ کااذ ان کہنا                                |
| ۵۸۱      | مغرب وعشاء کے درمیانی وقت میں نماز              | aar    | انگلیاں کا نوں میں ڈالنا                          |
| ۵۸۲      | قمار خراوت کے                                   | ممم    | حضرت ابومحذ وره رضى التدعنه كى اذ ان              |
| ۵۸۳      | متعلقات قيام رمضان                              | ۵۵۷    | تقویب کابیان                                      |
| ۵۸۳      | نماز برائے حفظ قرآن                             | ۵۵۹    | اذ ان کا جواب                                     |
| عدد      | صلوة خوف كابيان                                 | IFG    | محظوراذ ان                                        |
| DAT      | صلوة كسوف كابيان                                | 110    | متعلقات اذان                                      |
| ۵۸۹      | حضرت عثمان رضى اللهءعنه كالمسوف كي نمازيرٌ هانا | عهد    | چصٹاباب جمعہ اور اس کے متعلقات کے بیان میں        |
| ۵9٠      | کسوف کی نماز عام نمازوں کی طرح                  | ۵۲۳    | نصل حمد كي فضيارت                                 |
| 097      | جاندوسورج کااللہ کےخوف سے رونا                  | 240    | فصلاحکام جمعہ کے بیان میں                         |
| ۵۹۳      | صلوٰة استنقاء                                   | ۵۲۵    | خطبه كاسننا                                       |
| ۵۹۳      | استشقاء كالمعنى                                 | 272    | آ داب خطبه                                        |
| rea      | بارش کے لئے ہاتھوا ٹھا کر دعا ما نگنا           | AFG    | آ داب جمعه                                        |
| 294      | خونی بارش                                       | 279    | جمعه کی سنتیں                                     |
| 091      | زلزلول كابيان                                   | 049    | غسل جمعه                                          |
| ۵۹۸      | ہواؤں کا بیان                                   | 04.    | جمعه کی مخصوص ساعت                                |
| ۵۹۹      | كتاب ثانىحرف صاد                                | 04.    | متعلقات جمعه                                      |
| ۵۹۹      | كتاب الصوم ازقتم اقوال                          | 04.    | ساتوان بإبنفل نماز مین                            |
| ۵99      | باب اول فرض روز ہ کے بیان میں                   | 04.    | آ دابنوافل                                        |
| ۵۹۹      | فصل اولمطلق روز ه کی فضیلت                      | 021    | نوافل (سنن) کی گھر میں پڑھنے کی فضیلت             |
| 4.1      | روز ہ ڈھال ہے                                   | 021    | نفل نماز میں قراءت _                              |
| 7.5      | شہوت کو کم کرنے والی چیزیں                      | 041    | سواری پرنماز پر مصنے کا حکماس میں رخصت            |
| 4.4      | روز ہے دارکی وعا                                |        | بينه كرنوافل يره صنا                              |
| 4.14     | الاتكمال                                        |        | فصل ۔۔۔ جامع نوافل کے بیان میں                    |
| 7.A      | دوسری فصل ماہ رمضان کے روز وں کی فضیلت          | 025    | تبجد کا بیان                                      |

| صفحةبم | فهرست عنوان                                    | سفحةبر | فهرست عنوان                                     |
|--------|------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|
| וחד    | ساتویں فصلاعتکاف اور شب قدر کے بیان میں        | 4.9    | رمضان میں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں            |
| 101    | اعتكاف                                         |        | الاكمال                                         |
| 777    | الاتمال                                        | MID    | رمضان میں اجروثواب کے کام کرنا                  |
| 444    | شب قدر کابیان                                  | AIL    | روزے ہے گناہ مٹنا                               |
| 700    | ليلة القدر كى فضيلت                            | 719    | تیسری فصل روزہ کے متعلق مختلف احکام کے بیان میں |
| 400    | شب قدر کی تلاش                                 |        | روزے کاوفت                                      |
| מחד    | ועיאול                                         | 777    | الاتكال                                         |
| 464    | جھکڑ ہے کا نقصان                               | 422    | روزه کی نیت کاوقت                               |
| YOU    | ليلة القدر كااجروثواب                          | 475    | ועאול                                           |
| YOU    | آ تھویں فصلنمازعیدالفطراورصد قہ فطرکے بیان میں | 414    | قضاء کے بیان میں                                |
| MA     | نمازعيدالفطر                                   | 477    | الاتمال                                         |
| 46.4   | الا كمال                                       | 410    | روز ہ کے مماحات ومفسدات                         |
| 10.    | صدقه فطركے بيان                                | 474    | الا كمال                                        |
| 101    | الاتكمال -                                     | 777    | روز ہے کا کفارہ                                 |
| 101    | صدقة الفطرك تأكيد                              | 772    | وہ چیزیں جوروزہ کے لئے مفسد ہیںالا کمال         |
| 101    | دوسرابابنفلی روز ہ کے بیان میں                 | YFA    | ارخصت کابیان                                    |
| 700    | الاتمال                                        | 779    | ועראול                                          |
| 701    | نفل روز ہے کا جروثو اب                         | 44.    | چونتی فصلروزه اورافطار کے آداب میں              |
| 100    | ایام بیض کے روز ہے                             | 411    | الاتمال                                         |
| TOT    | ہر ماہ کے تنین روز ہے                          | 727    | روز ہے میں احتیاط                               |
| YOY    | پیر کے دن کاروزہ                               | 444    | الاتمال                                         |
| rar    | الاتمال                                        |        | یانچویں فصل او قات اور دنوں کے اعتبار سے ممنوع  |
| NOT    | شوال کے چھروز دل کابیان                        | 444    | روزے کے بیان میں                                |
| 904    | الاتحال                                        | 750    | مختلف ایام کے روز ہے                            |
| 109    | محرم کے روز وں کا بیان                         | 400    | الاتمال                                         |
| 44.    | عاشوره كاروزه                                  | 42     | فصلروزہ کے احکام کے بیان میںالا کمال            |
| 44.    | الاتكمال                                       | YFA    | چھٹی قصل سحری اور اس کے وقت کے بیان میں         |
| 777    | ماه رجب میں روز ہ کا بیان                      | 429    | الاتمال                                         |
| 777    | الاتكال                                        | 429    | سحری کھانے کا وقت                               |
| 77     | عشره ذي الحبه كابيانالا كمال                   | 400    | الا كمال                                        |

| صفحةبر | فهرست عنوان                          | صفحةبر | فهرست عنوان                                  |
|--------|--------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| YAY    | فصلاعتگاف کے بیان میں                | 775    | كتاب الصوم المال                             |
| AAF    | شب قدرليلة القدركابيان               | 775    | فصلمطلق روز ه اور رمضان کی فضیلت می <i>ں</i> |
| PAF    | بوراسال قيام الليل كالهتمام          |        | رمضان میں خرچه میں وسعت                      |
| 949    | فصل نمازعیداورصدقہ فطر کے بیان میں   | CPF    | رمضان کی پہلی تاریخ کا خطبہ                  |
| 1/19   | تمازعيد                              | 779    | فصلروز ہ کے احکام میں                        |
| 19.    | عیدین کی نماز کی تکبیرات             | 444    | رۇپت بلال 💎 رۇپت بلال كىشہادت                |
| 191    | عيدالفطر يجال بجهكهانا               | 421    | قضاءروز ے گابیان                             |
| 795    | عيدالفطر كابيان                      |        | عشرة ذى الحجيمين قضائے رمضان                 |
| 195    | عبيدالاضحى كأبيان                    | 44     | روز _ کا کفاره                               |
| 796    | عیدین کے راستہ میں تکبیرات           | 421    | موجب افطاراورروز وكمفسدات وغيرمفسدات         |
| 790    | صدقه فطركابيان                       | 720    | روزے کی جالت میں بھول کر کھانا               |
| 490    | فصل نفلی روزہ کے بیان میں            | 720    | روز ه دار کاسینگی لگوا نا                    |
| 490    | نفلی روزه کی فضیلت                   | 424    | مباحات روزه                                  |
| 797    | نفل روز ہ توڑنے کی قضاء              | 424    | روزے کی حالت میں مسوا ک                      |
| 797    | شوال کے چھروز ہ کا بیان              |        | سیافر کی روز د داری                          |
| 797    | پیراورجمعرات کاروز ه                 |        | جالت سفر میں روز ہے کی رخصت                  |
| 494    | عشره ذى الحجبه                       | 441    | نصلروز وافطار کے آ داب                       |
| 79Z    | ماہ رجب کے روز ہے                    | 441    | روزے کے آواب                                 |
| 492    | ماہ شعبان کے روز ہے                  | 449    | فطاری کے آداب                                |
| 191    | ماہ شوال کے روز ہے                   | 449    | فطار کے وقت کی دعا                           |
| APF    | يوم عاشوراء كاروزه                   | ' 4A+  | محظورات صوم                                  |
| 199    | رمضان ہے قبل عاشوراء کاروز ہ فرض تھا | 14     | محظورات متفرقه                               |
| 4      | ایام بیض کابیان                      | IAF    | دِنوں کے اعتبار سے روز ہ کے ممنوعات          |
| 4.1    | ہر ماہ تنین روز ہ رکھنے کی فضیلت     | IAF    | عیدین کےروزروز ہمنوع ہے                      |
|        |                                      | 111    | یا م تشریق میں روز ہبیں ہے                   |
|        |                                      | MAP    | صوم وصال مکر و ہ ہے                          |
|        | تبت                                  | MAD    | عمر بھر کے روز ہے                            |
|        |                                      | MAD    | صوم وصال ہےممانعت                            |
|        |                                      | GAF    | نصلسحری کے بیان میں                          |
|        |                                      | PAF    | بخر کا یقین ہوئے کے بعد کھا ناممنوع ہے       |

# بسم اللدالرحمٰن الرحيم حرف شيين

اس میں تین مضامین ہیں۔

# شفعه، شهاوت (گواهی) اور حضور الله کی عادات مبارکه کتاب الشفعة من الاقوال

٢٨٢ كا ... شفعه اونث كى رسى كھولنے كى مانند ب\_ابن ماجه عن ابن عمر رضى الله عنه

۱۳۲۸ کے است سعبہ وٹ کا رمین جائیداد وغیرہ کوفر وختگی کے وقت پہلے حصہ دار کو پیش کرنا ضروری ہے۔اس سے حصہ دار فروخت کنندہ واجب فاکدہ عہدہ سے بری الذمہ ہوجا تا ہے۔زوائد (علی ابن ماجہ ) میں اس روایت پرضعف کا حکم لگایا گیا ہے۔ الذمہ عہدہ سے بری الذمہ ہوجا تا ہے۔زوائد (علی ابن ماجہ ) میں اس روایت پرضعف کا حکم لگایا گیا ہے۔ ۱۲۸۵ کا سے جب زمین تقسیم کر لی جائے اور اس کی (ملکیتی ) حدود متعین ہوجا ئیں تو اس میں شفعہ (خلط )نہیں رہتا۔

ابوداؤد عن ابي هريولا رضي الله عنه

۱۷۱۸۸ جس کے پاس کوئی (مشترک) زمین یاباغ ہوتو وہ اس کوفر وخت نہ کرے تاوقتیکہ اس کواپنے شریک پر پیش نہ کردے۔ ۱۷۱۸۹ سے جس کے باغ میں کوئی حصہ دار ہوتو وہ اپنا حصہ فر وخت نہ کرے جب تک کہا ہے حصہ دار کو پیش نہ کردے۔

مسند احمد، ترمذي، مستدرك الحاكم عن جابو رضي الله عنه

1479ء جس کا کوئی حصددارہواس کے گھریا باغ میں تو اس کوفروخت کرنا جائز نہیں جب تک کہا ہے حصہ دارکواطلاع نہ کردے۔اگروہ لینے پر رضامندہوتو خرید لے ورنہ چھوڑ دے۔مسلم عن جاہو رضی اللہ عنہ

۱۷۹۹ میں کے پاس کوئی باغ یاز مین ہووہ اس وقت تک اس کوفر وخت نہ کرے جب تک اپنے حصہ دار پراس کو پیش نہ کردے۔

ابن ماجه عن جابر رضي الله عنه

197 کا ۔۔۔۔ جس کے پاس زمین ہواوروہ اس کوفروخت کرنا جا ہے تو پہلے اپنے ہمسایہ کو پیش کش کردے۔ ابن ماجہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ 197 کا ۔۔۔ شریک کا شریک پرشفعہ نہیں رہتا جب وہ خرید نے میں پہل کرجائے اور نہ بچے اور غائب کا شفعہ میں کوئی حق ہے۔

ابن ماجه عن ابن عمر رضى الله عنه

کلام:.....ابن ملجہ نے کتابالشفعہ میں، ۲۵۰قم الحدیث پراس کی تخ تئے فرمائی اور بیروایت ضعیف ہے۔ ۱۹۲۰ کا ... شفعہ(خلیط)ان جائیداد وغیرہ میں ہوتا ہے جس کی حدود متعین نہ ہوں لیکن جب (ہرحصہ دار کی) حدود متعین ہوجا ئیں تو کوئی شفعہ نہیں رہتا۔ طبوانی فی الکبیو عن ابن عصو د صبی اللہ عنہ

193 ا شفعه غلام مين اور مر (مشترك) شے مين جوتا ہے۔ ابوبكر في الغيلانيات عن ابن عباس رضى الله عنه

197 ا جب كوفي تخص زمين فروخت كرناحيات تو يهلي اين يروى كوپيش كرے مسند ابى يعلى، الكامل لابن عدى عن ابن عباس م

ے ۲۹۷ کا مسر کا پڑوی پڑوی کے گھر ( کوخریدنے) کا زیادہ حقدارہے۔

النسائي، مسند ابي يعلى، ابن حبان عن انس رضي الله عنه، مسند احمد، ابوداؤد ، ترمذي عن سمرة رضي الله عنه

١٩٨ ١٤ .... كركابمساية شفعه كازياد وحق وارت مسند احمد، الكبير للطبراني عن سمرة رضى الله عنه

199 ١٤ ١٠ ... گھر كا جماليگھر كا زياده حق دار ہے دوسرول كے مقالبلے ميں رابن سعد عن الشويد بن سويد

وه کے کا ہمسام مصل ہونے کی وجہ سے (خریدنے کا)زیادہ حق دارہے۔

بخارى، ابوداؤد ، نسائى، ابن ماجه عن ابى رافع، نسائى، ابن ماجه عن الشريد بن سويد

ا ۱ کا استهمائے کے شفعہ کا زیادہ حقد ارہے۔وہ (فروخت کرنے سے قبل )اس کا انتظار کرے گاخواہ وہ غائب ہو، جب کہ (دونوں

شريك في الطريق بول يعني ) دونول كارات ايك بور مسند احمد، الكامل لابن عدى عن جابو رضى الله عنه

٢٠٥٠١ ... شريك (فروخت كي جانے والے) حصد كاڑياد وقت دار ہے، خوا وكوئى بھى ہو۔ ابن ماجه، عن ابى دافع رضى الله عنه

٣٠٥٥١ شريك شفعه دائركرنے والا إورشفعه بر (منقوله وغيرمنقوله) شے ميں ہوگا۔

ترمذي، شعب الايمان للبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنه

۱۷۵۰ کیا ہے شفعہ کے حق پر قائم رہے گا جب تک بالغ نہ ہو جب بلوغت کو پہنچ جائے تو اس کوافتیار ہوگا کہ ( فروخت ہونے والی زمین

وغیرہ کوخرید کر) لے لے یا حجیوڑو ہے۔ (الاوسط للطبرانی عن جاہو رضی الله عنه

١٠٥١ - شفع صرف كرمين بياز مين ميل -شعب الايمان للبيهقي عن ابي هريزة رضى الله عنه

#### الأكمال

1 - 22 است حصد دار ہر (حصہ) شے میں شفعہ کاحق رکھتا ہے۔مصنف عبدالر زاق عن ابن ابی ملیکہ موسلاً 2-22 است غیر مقسوم (مشترک) شی میں ہر حصہ دار شفعہ کاحق رکھتا ہے۔لیکن جب (تقسیم کے ساتھ ہرایک حصہ دار کی) حدود متعین ہوجا ٹیس اور راستے بھی جدا ہوجا ٹیس تو کسی (حصہ دار) کوشفعہ کاحق نہیں۔منوط امام مالک د حمۃ اللہ علیہ الشافعی عن الزھری عن ابی سلمہ و سعید ہن

المسيب موسلاً، السنن للبيهقي، ابن حبان، ابن عساكر عن ابي هريرة رضي الله عنه، الشعبي، السنن للبيهقي عن جابر رضي الله عنه

۸-۷۷ ۔ رسول اللہ ﷺ نے (ایسی زمینوں میں ) شفعہ کا فیصلہ فر مایا جوہنوز تقسیم ہیں ہوئیں اوران کی حدود معلوم تھیں۔

مسند ابي داؤد الطيالسي عن جابر رضي الله عنه

9-22 الله رسول الله ﷺ كي وجه سے (شفعه كا) فيصله فرمايا۔ مسند احمد عن على رضى الله عنه وابن مسعود رضى الله عنه معا

• اے کا محضور ﷺ نے ہمسائے کے لیے شفعہ کا فیصلہ قرمایا۔ نسانی عن جاہور دضی اللہ عنه

اا كا المستجب حدودوا فع موجا نين اوررائة جداموجا تين تو بيمران مين شفعه كالسي كوحق نبين -

ترمذي حسن صحيح، السنن للبيهقي عن جابر رضي الله عنه، الكبير للطبراني عن زيد بن ثابت رضي الله عنه

۱۵۵۱ - جو تخص اپنی زمین یا گھر فروخت کرے تو زمین کا پڑوی اور گھر کا پڑوی اس کوخرید نے کا زیادہ حق دار ہے جب وہ اس کی قیمت ادا کر سکے۔ الکبیر للطبر انبی عن سمر ہ رضی الله عنه

#### شریک کواطلاع دیئے بغیر فروخت کرنے کی ممانعت

۱۷۵۱۳ جس کے باغ (وغیرہ) میں کوئی دوسراحصہ دار ہوتو وہ اپناحصہ فروخت نہ کرے جب تک حصہ دارکو پیش کش نہ کردے۔

ترمذي منقطع، مستدرك الحاكم عن جابر رضى الله عنه

۱۷۵۱ جس کے باغ (وغیرہ) میں کوئی شخص اس کا پڑوی ہو یا حصہ دار ہوتو وہ اس کوفر وخت کرنے سے پہلے اس پر پیش کردے۔

الخرائطي في مكارم الاخلاق عن ابن عمر رضى الله عنه

مسند احمد، الكبير للطبراني، السنن لسعيد بن منصور عن الشريد بن سويد

۱۷۷۸ ، شفعہ کاحق بچہ کو ہے نہ غائب کواور نہ ایک حصہ دار کو دوسرے حصہ دار پر شفعہ کاحق ہے جب وہ اس کو پہلے خریدنے کی اطلاع دیدے۔اور شفعہ رس کھولنے کے متر ادف ہے۔

الكبير للطبراني، شعب الايمان للبيهقي، الخطيب في التاريخ عن ابن عمر رضي الله عنه

کلام: ..... بیحدیث امام بیهی رحمة الله علیہ نے اپنی کتاب اسنن الکبری میں باب روایة الفاظ منظرة یذ کرها بعض الفقهاء فی مسائل الشفعة میں تخریج فرمائی ہے۔ جس سے اس کے درجہ صعف کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے۔

19 2 1 ... تصرائي كوشفعه كاحق ببيل الكامل لابن عدى، شعب الايمان للبيهقى عن انس رضى الله عنه

کلام: .....اماً میبیق رحمة الله علیہ نے کتاب الشفعہ میں اس کی تخ سے فرمائی ہے۔ ابواحمدرهمة الله علیه فرماتے میں احادیث مسط کے مہم جدا و خاصة اذا روی عن الثوری بیانتہائی تاریک روایات ہیں (بوجہ ضعیف و منکر ہونے کے ) اور خصوصاً جب کر توری نے قال کی جائیں۔ امام بیجی رحمة الله علیہ مجمع الزوائد مرہ ندا میں فرماتے ہیں امام طبر ائی نے اپنی مجم الاوسط میں اس کوروایت فرمایا ہے اور اس میں ایک راوی نابل بن تیج سے جس کوابوجاتم کے علاوہ اکثر حضرات نے ضعیف قرار دیا ہے۔

## كتاب الشفعه .....ازقتم ا فعال

۱۷۷۶ معنوت عمر رضی اللہ عندے مروی ہے ارشاد فر مایا: جب حدود متعین ہوجا نیں اور (حصد دار) اپنے حقوق (حصول) کوجان لیں تو پھر ان کے درمیان شفعہ باقی نبیس رہتا۔ مصنف عبدالر ذاق، مصنف ابن اہی شبیعہ، الطحاوی، السنن للبیھقی ۱۷۷۱ معنص رحمة اللہ علیہ ہے مروی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عند نے قاضی شریح رحمة اللہ علیہ کوفر مان شاہی لکھا کہ ہمسائیگی کے ساتھ دشفعہ کا فیصلہ کرو۔ مصنف ابن اہی شبیعہ

۲۲ کے استانی ملیکہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ ہوائے ہر (مشترک) شئی میں شفعہ کا فیصلہ فر مایا۔مصنف عبدالر ذاق

۳۵۷۲ اسسانی بکر بن محمد بن عمر و بن حزم سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: شفعہ پانی ( کنوئیں چشمے وغیرہ) راستے اور تھجور کے شگو نے میں نبیس ہوتا۔ (جس سے تھجور کے درختوں پر پھل آتا ہے )۔مصنف عبدالو ذاق

۱۷۷۲۵ کیم رحمة الله علیہ سے مروی ہے کہ انہوں نے ایک شخص سے سنا کہ حضرت علی اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمسائیگی کے ساتھ شفعہ کا فیصلہ فر مایا۔مصنف عبدالو زاق، مسند احمد، الدور قبی

۲ ۲۷ کا است ابوبکر بن محمد بن عمر و بن حزم ہے مروی ہے کہ ابان بن عثان رضی اللہ عنہ اپنے والد حضرت عثمان ﷺ کے متعلق روایت کرتے ہیں کہ آ ب رضی اللہ عنہ نے ارشاوفر مایا:

شفعہ کنوئیں میں ہےاورنہ تھجور کے شگونے میں۔اورحدفاصل ہرطرح کے شفعہ گو منقطع کردیتی ہے۔ابوعبید، شعب الایمان للبیہ فعی ۱۷۵۲ اسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کاارشا دمبارک ہے : جب حدود متعین ہوجا ئیں تو کسی چیز کے انتظار کا حکم نہیں اور کوئی شفعہ نہیں۔

الطحاوى

> كتاب الشهادت.....گوا بى فشم الاقوال

اس میں تین فصلیں ہیں۔

# فصل اول ....شهادت (گواهی) کی ترغیب وفضیلت میں

-24۲۰ ....اے(لوگو!) کیامیں تم کواچھے گواہ کی خبر نہ بتا وَل؟ وہ خض جوا پنی شہادت خود پیش کرد ہے تبل اس سے کہاس سے شہادت کا مطالبہ کیا جائے۔ موطا امیام مالک، مسنید احمد، ابو داؤ د'مسلم، تو مذی، عن زید بن خالدالجهنبی

۱۷۷۳۱ بہتاین شیادت وہ ہے جس کامطالبہ کیاجائے ہے قبل وہ شہادت ( گواہی ) پیش کردی جائے۔

الكبير للطبراني عن زيد بن خالد الجهني

٢٥٢٢ - سب = اجيماشامر ( گواه ) و و خص ہے جوانی شہادت خود پیش کردے قبل اس سے کماس سے اس کامطالبہ کیا جائے۔

ابن ماجه عن زيد بن خالد

البانیاسی فی جزئه، الخطیب فی التاریخ، ابن عسا کرعن ابن عباس درخن الله عنهما کلام: مستعلامه مناوی رحمة الله علیه فی القدیر میس فرماتے بیں اس روایت میں عبداللہ بن موی متفرد بیں۔اوران کومحد ثین نے ضعیف قرار دیت۔ (فیض القدیری ۱۹۲۶)

# فصل دوم ....جھوٹی شہادت کی وعید کے بیان میں

۱۷۵۳ است میں ظلم پرشا پذہیں بن سکتا۔ بحادی، مسلم، نسانی، عن النعمان دضی الله عنه بن بشیر فاکدہ: سسانی بن سکتا۔ بحادی، مسلم، نسانی، عن النعمان دضی الله عنه بن بشیر فاکدہ: سسانی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میری بیوی کی خواہش ہے کہ میں اس کی اولا دکو باغ ہبہ کروں اور آپ اس پر گواہ بن جا کیں۔ آپ بھی اس سے دریافت فرمایا کیا تم اپنی دوسری اولا دکو (جودوسری بیوی سے ہے) کوبھی اس کے برابروصیت کرنا جائے ہو؟ صحابی نے عرض کیا جہیں، یارسول اللہ! تب آپ بھی نے ارشاد فرمایا: میں ظلم پر گواہ بیں بن سکتا۔ جا ہے ہو؟ صحابی نے عرض کیا جبوں (اور) انصاف بر بی گواہ بنتا پہند کرتا ہوں۔ ابن قانع عنه عن ابیدہ

#### الاكمال

۱۷۵۳۷ مجھے ظلم پر گواہ نہ بناؤ۔ابن حبان عن النعمان بن بشیر ۱۷۵۳۷ مجھے صرف انصاف( کی بات) پر گواہ بناؤ۔ میں ظلم( کی بات) پر گواہ نہیں بن سکتا۔ ابن حبان ۱۷۵۳ مجھوٹے گواہ کے قدم (قیامت کے روز) بل نہ سکیں گے جتی کہ اللّٰدیاک اس کے لئے جہنم واجب کردیں۔

حلية الاولياء، ابن عساكر عن ابن عمررضي الله عنه

۱۷۵۳۹ ... جھوٹا شاہر ٹیکس وصول کرنے والے کے ساتھ جہنم میں جائے گا۔ مسند الفر دوس للدیلمی عن المغیرہ ۱۷۵۳ ... کاذب گواہ کے قدم بل نہ تکیس گے جب تک اللہ پاک اس کے لیے جہنم واجب نہ کرویں۔ ابن ماجہ عن ابن عمر رضی اللہ عنه کلام : ..... زوائد (ابن ماجہ ) میں ہے کہ اس کی سند میں محمد بن الفرات ایک راوی ہے۔ جس کے ضعف پراتفاق کیا گیا ہے اورامام احمد رحمة اللہ علیہ نے اس کو جھوٹا قرار دیا ہے۔

ا ۲۷ کا اسدا ہے لوگوا جھوٹی گوائی شرک کے برابر ہے۔ پھرآپ ﷺ نے بیآیت تلاوت فرمائی:

فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور

(مسندا حمد، تومذی غریب عن ایمن بن خویم، مسند احمد، ابو داؤد، ابن ماجه عن خویم بن فاتک) ۱۷۲۸ میر نے کوئی (حجوثی) شہاوت دے کرکسی مسلمان کامال اپنے لیے حلال کیا یا کسی کا (ناجائز) خون بہایا تو یقیناً اس نے اپنے لیے جہنم واجب کرلی۔الکجبیو للطبوانی عن ابن عباس رضی اللہ عنه

کلام :.....علامہ بیٹمی نے مجمع الزوا کہ ہم و ۲۰ میں اس کُفِقل فر مایا:اس میں ایک راوی حسین بن قیس متر وک ( نا قابل اعتبار ) ہے۔ ۱۳۲۰ کا ۔... جس نے شہادت چھپائی جب اس کوشہادت کے لیے بلایا گیا تو وہ ایسا ہے گویا اس نے جھوٹی شہادت دے دی۔

الكبير للطبراني عن ابي موسني رضي الله عنه

کلام:.....امام بیٹمی نے مجمع میں ۲۰۰۰ پراس کوفقل فر مایااور فر مایااس میں ایک راوی عبداللہ بن صالح ہے جو ثقہ اور مامون ہے اور ایک جماعت نے اس کوضعیف قرار دیا ہے۔

# فصل سوم ..... بعض احکام شہادت کے بیان میں

٢٨ ١٤٤ ... كسى بدوى (ويباتي) كي شهادت شهرى بردرست نهيس ابو داؤد، ابن ماجه، مستدرك الحاكم عن ابي هريرة رضى الله عنه

٨٥٤٨١ . شك والے كى شبادت جائز نبيس اور نه بغض اور كيينه ر كھنے والے كى ۔ابن عساكر ، شعب الايمان للبيه قبي عن اببي هريرة رضى الله عنه ۳۷ کے اے مسلمانوں کی شہادت ایک دوسرے کے لیے درست ہے لیکن علماء کی شہادت ایک دوسرے پر درست مہیں۔اس لیے کہوہ آپس میں حدركت بين الحاكم في التاريخ عن جبير بن مطعم

٣٤ ١٤٤ - خيانت دارمړد کی شهادت جائز ہےاور نه عورت کی۔اور نه ایسے مرد کی جس پرشرعی حد (سزا) قائم ہو چکی ہواور نه ایسی عورت کی۔ نہ کسی کیندر کھنے والے مخض کیا۔اس پرجس ہے وہ کیندر کھتا ہے، نہ جھوٹی گواہی میں آ زمائے ہوئے مخض کی ،نہ کسی زیر کفالت مخض کی ان کے لیے جن کے زیر کفالت وہ رہتا ہے۔اور نیطنین (شک کرنے والے) کی ولاء(غلامی) میں اور نہ قرابت (رشتہ داری) میں۔

تومذی عن عائشة رضی الله عنها

۱۰۰ امام ترندی رحمة الله علیه نے کتاب الشبادات میں رقم ۲۲۹۸ پراس کوفل فر ماکراس کے متعلق غریب (ضعیف) ہونے کا حکم عائد فرمایا ہے۔

. ۴۸ کے کا .... اے ابن عباس! ہبرحال شہادت صرف ایسی چیز پروینا جوتمہارے لیے اس آفتاب کے شل روشن ہو۔ مثعب الایمان للبیہ فعی

#### شهادت (گواهی).....الا کمال

9×221 میں بہترین شاہد ( گواہ ) وہ مخص ہے جو نقاضا کیے جانے ہے بل ازخو داینی شہادت پیش کردے۔

ممنف عبدالوزاق عن ابن ميسره بلاغاً

• 24 کا ....جس کے پاس کوئی شہادت ہوتو وہ بیرند کہے کہ میں تو حاکم کے سامنے ہی شہادت دوں گا بلکہ وہ شہادت دیدے شاید ( فریق مخالف ا بنی ناجا تزیات ہے ) رجوع کر لے پاوہ نادم و پشیمان ہوجائے۔ الدیلمی عن ابن عباس رضی الله عنه ا ۵ کے کا ..... قوم کی شہادت (حقیقت 'رکھتی ہے) اور مؤمنین زمین براللّٰہ کے گواہ ہیں۔ابس ماجہ، مسند اببی بعلی عن ایس رضی اللّٰہ عنه

۵۲ کے اے این عباس! گواہ صرف الیمی بات پر بننا جو چھھ پراس آ فتا ب کی طرح روشن ہو۔

مستدرك الحاكم وتعقب عن ابن عباس رضي الله عنه

الله الله تعالی نے خن میں دو گواہوں کے ساتھ فیصلہ ( کا تھم ) فر مایا۔لہذا اگر (دعوی دار ) دو گواہوں کو پیش کردے تو اپناحق حاصل كركة اورا كرصرف أيك كواه بيش كرسكا تواس كواه كي ساتها يني تتم بهي بيش كرب الداد قطني في الافواد عن ابن عمرو ۳۵۵۵ است کی ملت کی شہادت دوسری ملت پر جائز نہیں سوائے ملت اسلام کے ،ملت اسلام کی شہادت تمام ملل پر جائز ہے۔

الشيرازي في الالقاب، بخاري و مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه

2200 اے خائن (خیانت کرنے والے )مردوعورت کی شہادت جائز تہیں اور نہ کسی اپنے بھائی ہے کینے رکھنے والے بھائی کےخلاف شہادت جائز ہے۔اور نہ کی گھر والوں کی زمر کفالت رہے والے تخص کی شہادت اس گھر والوں کے حق میں جائز ہے۔ان کےعلاوہ اوروں کے حق میں جائز ٢ ـ مصنف عبدالرزاق، مسند احمد عن ابن عمرو

۷ ۵۷٪ ... فریق مخالف کی شیادت ( مخالف کےخلاف) جائز نہیں اور نہ شک میں مبتلا شخص کی (شک کی بناء پر ) شہادت جائز ہے اور تسم مدعی عليه ( جس كے خلاف وعوىٰ دائر كيا كيااس) پر ہے۔ابو داؤ دفي مراسيله، شعب الايمان للبيه تمي عن طلحه بن عبد الله بن عوف مرسلا 2022 است حالت اسلام میں جس پرحدطاری ہو چکی ہواس کی شہاوت جائز جمید سے ابن جویو عن ابن عمو رضی اللہ عنه

۵۵۷۷ نائن مرد کی شہادت جائز ہےاور نہ خائنہ عورت کی۔نہ کیندر کھنے والے کی اپنے بھائی کے خلاف اور نہ اسلام میں بدعت اختیار کرنے

والمردوعورت كى شباوت جائزت، مصنف عبدالرزاق عن عمربن عبدالعزير بلاغا

# حجوثی شهادت ....الا کمال

۲۵۵۱ ایندتعالی قیامت کے جھوٹی گوائی کے لیےائے آپ کوقاضی کے سامنے بنا کر پیش کیااللہ تعالیٰ قیامت کے روز تارکول کی قمیض کے ساتھاں کومزین فرمائیں گے اورآگ کی لگام اس کے منہ میں ڈالیس گے۔ابن عسا کو عن ابواھیم بن ھدبہ عن انس رضی اللہ عنہ ا 241 .... جس نے کسی مسلمان پرالیمی شہادت جس کاوہ اہل نہیں تو وہ اپناٹھ کا نہ جہنم میں بنا لے۔

مسند احمد، ابن ابي الدنيا في ذم الغيبة عن ابي هويرة رضي الله عنه

۲۷ کے درمیان ٹالث (فیصلہ کرنے والا) بنااور اس پراللہ کی لعنت ہے۔اور جودوآ دمیوں کے درمیان ٹالث (فیصلہ کرنے والا) بنااوراس نے انصاف تبين كياتواس بريمي الله كي العنت إلى الموسعيد النقاش في كتاب القضاة عن عبد الله بن جواد

٣٧ ١٤٤ ..... جو محف کسی قوم کے ساتھ چلا (اوراپنے افعال سے ان کوبیہ باور کرایا ) کدوہ شاہر ہے (اوران کے حق میں شہادت دے گا ) حالا کہ وہ شاہر نہیں ہےتو پس وہ جھوٹا شاہد ہے۔جس نے کسی جھگڑے میں بغیرعلم کے کسی کی اعانت کی وہ اللہ کی ناراضگی میں رہے گاحتیٰ کہ اس سے باز آجائے اور مؤمن سے قبال (لڑائی) كرنا كفر ہے اور اس كوگالي و ينافسق ہے۔السن للبيهقى عن ابى هويوة رضى الله عنه ٣٧٧) ... جھوٹے گواہ کے قدم قیامت کے دن ہل نہ تلیں گے حتی کدآ گ اس کے لیے واجب کردی جائے۔

ابو سعيد النقاش عن انس رضي الله عنه، السنن للبيهقي، مستدرك الحاكم عن ابن عمر رضي الله عنه

۷۱۵ کا ... جھوٹے شاہد کے قدم ( قیامت کے روزا پنی جگہ ہے ) نہلیں گے جتی کہ وہ جہنم میں اپناٹھ کا نہ بنا لے۔

أبوسعيد النقاش في القضاة عن ابن عمر رضي الله عنه

النقاش، ابن عساكر عنه

21421 - جھوٹے گواہ کے قدم نہلیں گے جب تک اس کوجہنم کی خوشخری نہ دے دی جائے۔

الكبير للطبراني، الشيرازي في الالقاب عن ابن عمرو رضى الله عنه الحبير للطبواتي، النتيواؤی هی الانقاب عن ابن عصرو رضی الله عنه کلام: .....امام پیٹی نے مجمع الزوائد ۴۰، ۲۰۰۰ پراس روایت کی تخ تائج فر مائی اور فر مایا اس روایت کوامام طبرانی نے اوسط میں روایت کیا ہے۔ لیکن اس میں ایسے راوی ہیں جن کومیں نہیں جانتا۔

# كتاب الشها دات ..... فتم الا فعال فصل .....شہادت کے احکام اور آ داب کے بارے میں

۲۷ کے ۱۳ است (مندصدیق رضی الله عنه ) ابی انصحیٰ سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکرصدیق رضی الله عنه نے حضرت معدی کرب رضی الله عنه سے وابى طاب كى اور فرمايا تو پېلا تحق ب جس سے ميں ئے اسلام ميں سب سے پہلے گوا ہى طلب كى۔ ابن سعد ۱۷۵۶۹ مین الله عنه سے مروی ہے کہ آپ رضی الله عنه نے ارشاد فرمایا که رسول الله ﷺ نے نکاح میں ایک مرداور دوعورتوں کی گوای کو بھی جائز قرار دیا۔الدار قطنی فی الافواد

• ۷۷۷ است حضرت عمر رضی الله عنه سے مروی ہے آپ رضی الله عنه نے ارشاد فر مایا کا فر ، بیچے اور غلام کی شہادت جائز ہے جبکہ وہ اس حالت میں شبادت نہ دیں۔ بلکہ کافرمسلمان ہونے کے بعد شہادت دے، بچہ بڑا ہونے کے بعد اور غلام آزاد ہونے کے بعد شہادت دے اور ادالیگی

شہادت کے وقت ان کا عادل ہونا بھی شرط ہے۔

ابن شہاب رحمة الله علية فرماتے بين بيسنت (ے ثابت) بـ مصنف عبدالوزاق

ا ۱۷۵۵ ۔ ابوعثمان رحمة الله علیہ ہے مروی ہے کہ جب ابو بحرة رضی الله عنداوران کے دوساتھیوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ (گورز) پر (زناء کی) گواہی دی تو چو تھے نمبر پرزیاد گواہی کے لیے سامنے آیا۔ حضرت عمرضی الله عند نے (البها می بات) ارشاد فر مائی: ان شاءالله بیآ دی تھی گواہی ، میں دے پائے گا۔ چنا نچیاس نے کہا؛ میں نے تیز تیز سانپوں کی آ واز نی اور بری مجلس دیکھی۔ حضرت عمرضی الله عند نے دریافت فر مایا؛ کیا تو نے سلائی کوسر مددانی میں واخل ہوتا دیکھا؟ زیاد نے انکار میں جواب دیا۔ چنا نچہ بقید (گواہ بھی جھوٹے بڑ گئے اور وہ چارشہاوتوں کی تعداد پوری نہ کر سکے اس لیے ) آپ رضی الله عند نے ان کو (تہمت کی سز امیں کوڑے مارنے کا) تھم دیا اوران کوکوڑے مارے گئے۔

مصنف ابن ابي شيبه، بخاري، مسلم

۱۷۵۲ - زہری رحمۃ اللہ علیہ ہے مروی ہے ارشاد فرمایا: اہل عراق کا خیال ہے کہ حد گئے ہوئے (سزایافت) کی شہادت (گواہی) جائز نہیں ہے۔ (سنو!) میں شہادت ویتا ہوں کہ مجھے فلال شخص لیعنی سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ نے خبر دی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکرۃ رضی اللہ عنہ کوارشاد فرمایا تھا کہتم تو بہ کرلوتمہاری تو بہ قبول کی جائے گی۔

الشافعي، السنن لسعيد بن منصور، ابن جرير، بخاري، مسلم

الاعاد المسابین شہاب (زہری رحمة الله علیه) سعید بن المسیب رحمة الله علیه ہے روایت کرتے ہیں که حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه نے ان بین الوگوں پر حد تہمت جاری کی جنہوں نے حضرت مغیرہ رضی الله عنه پر (حجموثی) شہادت دی تھی ،اس کے بعد آپ رضی الله عنه نے ان تنول ہے تو بہر نے کوفر مایا۔ لہذا دو حضرات نے تو رجوع کرلیا (اور تو بہ کرلی، جس کے نتیجہ میں) حضرت عمر رضی الله عنه نے ان دونوں کو مقبول الشہادت قرار دیا جبکہ حضرت ابو بکرة رضی الله عنه نے انکار کردیا۔ (اس بناء پر کہ وہ اپنی شبادت کوسچا جھتے رہے) لبذا حضرت عمر رضی الله عنه نے انکار کردیا۔ (اس بناء پر کہ وہ اپنی شبادت کوسچا جھتے رہے) لبذا حضرت عمر رضی الله عنه نے انکار کردیا۔ (اس بناء پر کہ وہ اپنی شبادت کوسچا جھتے رہے) لبذا حضرت عمر رضی الله عنه نے ان کومر دودالشہادة قرار دے دیا۔ الشافعی، عبدالر ذاتی ، مسلم

۴۵۷۵ اسٹم محمد بن مبید اللہ ثقفی ہے مروی ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عند نے بیفرمان (شاہی گورنروں اور قاضوں کو) لکھا کہ جس شخص کے پاس کوئی شہادت ہواوراس نے حادثہ کود مکھ کراس وقت شہادت نہیں دی یا جب اس کوحادثہ کاعلم ہوا تب اس نے شہادت نہیں دی۔ پھر (اگر مجھی وہ شہادت دیتا ہے ) تو در حقیقت کینہ پروری کی وجہ سے شہادت دیتا ہے۔

مصنف عبدالرزاق، السنن لسعيد بن منصور. بخاري، مسلم

۵۷۷۷۱ ..... ابن شہاب (زہری رحمة اللہ علیہ ) ہے مروی ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عندنے نومولود بچے کے رونے میں عورت کی شہادت کو بھی جائز فرمایا۔ دواہ عبدالو داق

٢ ١٥٥٧ حضرت معيد بن المسيب رضي التدعن مروى ٢ برحمة التدعليان ارشاد فرمايا:

ابوبکر ہ شبل بن معبد، نافع بن الحارث اور زیاد نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللّٰدعند پرحضرت عمر رضی اللّٰدعند کے سامنے اس بات کی گواہی دی (جوان کے زعم میں) بصرہ میں حضرت مغیرہ رضی اللّٰدعند ہے سرز وہوئی تھی ( یعنی زناء کی )۔ پھرحضرت عمر رضی اللّٰدعند نے زیاد کے علاوہ بقیہ حضرات پرحد تہمت جاری کی۔ زیاد کواس لیے چھوڑا کیونکہ انہوں نے شہادت مکمل نہیں دی تھی۔ دواہ اہن سعد

ے کے کے کا ۔۔۔۔۔ابن افی ذکب سے مروی ہے کہ انہوں نے ابو جاہر بیاضی ہے ایک ایسے مخص کے بارے میں سوال کیا جوا یک مرتبہ ایک شہادت دے، دوبارہ اس کے خلاف شہادت دے؟ تو ایسے مخص کا کیا تھم ہے؟ ابو جاہر بیاضی رحمۃ اللّٰدعلیہ نے فرمایا: میں نے حضرت ابن المسیب رحمۃ التّدِعلیہ ہے سنا ہے کہ رسول التّد ﷺ نے ارشاد فرمایا:

( جو محقف دومختف شہادتیں بیش کرے تم )اس کے پہلے قول کوشلیم کرو۔ (صاحب کتاب مصنف عبدالرزاق) فرماتے ہیں :اس روایت نواین ابی ذئب سے جن لوگوں نے روایت کیا ہے اور مجھے بیروایت بیان کی ہے ان کا آپس میں اختلاف ہے بعض حضرات کا کہنا ہے کہ سول اللہ ﴿ نے ارش دفر مایا: پہلے قول کواو۔ جبکہ بعض حضرات کا خیال ہے کہ آپ رضی اللہ عند نے دوسرا قول سلیم کرنے کا تھم دیا ہے۔ مصنف عبدالوزاق میں ایک حض کو بیرمنادی (اعلان) کرنے کے لیے بھیجا کہ کی خصم میں ہے۔ ارشاد فر مایا: البحاد کنفسہ بعنی اپنے (گناہوں کے ساتھ) اپنی جان کی شہادت قبول ہے اور نظرین کیا ہے؟ فر مایا: معنی فی اللہ بین بحس کی دین داری کے بارے بین تہمت الزام ہو۔ مصنف عبدالوذاق بیظم کرنے والا۔ پوچھا گیا: اور طنین کیا ہے؟ فر مایا: معنی فی اللہ بین بحس کی دین داری کے بارے بین تہمت الزام ہو۔ مصنف عبدالوذاق بی اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ ہے مروی ہے کہ ابن جدعان کے آزاد کردہ غلام ابن صہیب کہتے ہیں کہ لوگوں نے دوگھروں اور آیک ججرے کے بارے بیس بید دوگھروں اللہ عنہ کے ساتھ اللہ عنہ کے ساتھ کہ است برتمہارے حجرے کے بارے بیس یہ دوگی کیا کہ بیرسول اللہ بی نے صہیب رضی اللہ عنہ کوعطا فرمائے تضے۔ مروان (حاکم ) نے پوچھا: اس بات برتمہارے بیاس کوئی گواہ ہے؟ لوگوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کوعطا کیا تھا۔ چنا نچے مروان نے آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت براس کا فیصلہ کردیا۔ کے درسول اللہ بی نے یہ دوگھر اور آیک حجر ہے جب رضی اللہ عنہ کوعطا کیا تھا۔ چنا نچے مروان نے آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت براس کا فیصلہ کردیا۔ کے درسول اللہ بی نے یہ دوگھر اور آیک حجر ہے جب رضی اللہ عنہ کوعطا کیا تھا۔ چنا نچے مروان نے آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت براس کا فیصلہ کردیا۔ کے درسول اللہ بی نے یہ دوگھر اور آیک حجر ہے برائے کی میں اللہ عنہ کوعطا کیا تھا۔ چنا نچے مروان نے آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت براس کا فیصلہ کردیا۔

#### عورتوں کی گواہی کا مسکلہ

۱۵۵۰ این عمر رضی التدعند کاارشاد ہے: صرف عورتوں کی شہادت کمی مسئلہ میں جائز نہیں سوائے الیے مسئلہ کے جن پر صرف عورتیں ہی مطلع ہوئی ہیں۔ بعنی عورتوں کی تخی باتوں مشاؤ میں اور چین وغیرہ کے بارے میں مصنف عبدالردا ق
۱۵۵۸ ابن عباس رضی التہ عنہ مروی ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاوفر مایا: جب تمہارے پاس کسی ہے متعلق کوئی شہادت ہواور وہ تم سالہ کے بارے میں سوال کر ہے قاس کو جو اور یوں نہ کہو کہ میں تو صرف امیر کے رو بروہی شہادت چیش کروں گا بلکہ تم اس کوشہادت میاروش تا دو قاب نے بات سے رجوع کر لے پانچنا طرح وجائے۔ مصنف عبدالردا ق
مرون کو دیکھتے ہوئیں اس میں موائی ہے کہ ایک شخص نے رسول اگرم کے شہادت کے بارے میں سوال کیا تو آپ کی نے ارشاوفر مایا: کیا تم سوری کو دیکھتے ہوئیں اس کے مشل واضح چیز پرشہادت دویا چھوڑ دو۔ ابو سعید النقاش فی القصاۃ
مرون کو دیکھتے ہوئیں اس کے مشل واضح چیز پرشہادت دویا چھوڑ دو۔ ابو سعید النقاش فی القصاۃ
کام : ۔۔۔۔۔ النقاش ،اس میں نوح ہن ابی مربی روایت کر سے ہیں ابراہیم الصائغ سے ۔اور بیدونوں راوی متر دک ہیں۔
کلام : ۔۔۔۔۔ النقاش ،اس میں نوح ہن ابی مربی روایت کر سے ہیں ابراہیم الصائغ سے ۔اور بیدونوں راوی متر دک ہیں۔
کا میں بیان جو بی اگر مدعی علیات مربی کی جورکی کو تی ہیں ہو گی ۔ دو او بین کی دو سے ایک گواہ نہوت کی میں ہو تھیں کر سے اور میاد دو سے مصرف ایک گواہ ہیش کر سے اور وہ بیندی ، مسلم
کا میں ہو ۔ پھرا گر مدعی علیات مربی چیز کا وجو کی کر سے وال کے پاس ایک گواہ بھی نہ ہوتے چین جس پر دعوکی دائر کیا گیا ہے اوروہ اس کواہ بھی نہ ہوتے چین جس پر دعوکی دائر کیا گیا ہو سے کوئی شخص کو بیک کواہ کیا میں کہ میں کو تھی کوئی کیا گیا ہور کوئی کر کے والے کے پاس ایک گواہ بھی نہ ہوتے پین جس پر دعوکی دائر کیا گیا ہور کوئی کیا ہوئی کی کیا ہوئی کیا گیا ہورکی کیا گیا ہورکی کیا ہوئی کی کوئی کیا گیا ہورکی کیا ہوئی کی کوئی کیا گیا ہورکی کیا ہوئی کی کیا ہوئی کوئی کیا گیا دو کوئی کیا گیا ہوئی کیا گواہ کی کوئی کیا گیا ہوئی کیا گیا ہوئی کی کی کوئی کیا گیا ہوئی کوئی کیا گیا ہوئی کی کوئی کیا گیا ہوئی کیا گیا ہوئی کی کیا کوئی کی کی کی کوئی کی کوئی کیا گیا ہوئی کیا گیا ہوئی کیا گوئی کیا گیا ہوئی کیا گیا ہوئی کیا گیا ہوئی کیا گیا کوئی کیا گیا کوئی کیا گیا ہوئی کیا گیا کوئی کیا کوئی کی کوئی کیا کوئی کی کیا گیا کوئی کیا کوئی کیا کوئ

اس گفتم پرفیصلہصادر کیاجائے گا۔الشافعی، ببخاری، مسلم ۵۷۷۷۔۔۔۔خنش رحمۃ اللّٰدعلیہ سے مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللّٰدعنہ گواہ کے ساتھ قتم اٹھانے کو بھی ضروری قرار دیتے تھے۔

الشافعي، السنن للبيهقي

۲ ۱۷۷۸ .... جعفر بن محمداین والدے اور وہ حضرت علی بن ابی طالب رہا ہے۔ روایت کرتے ہیں کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ، ابو بکر ، عمراور عثمان رضی اللہ عنہم الجمعین ایک گواہ کی گواہ کی اور مدعی کی قتم کے ساتھ فیصلہ فر مادیا کرتے تھے۔ رواہ السنن للبیہ ہی ۱۷۷۷ است محمد بن صالح ہے مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ گواہوں کوجدا جدا کردیا کرتے تھے۔ تا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ موافقت

تدكرليس رواه السنن للبيهقي

۱۵۵۸ استول میں جیات اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ غیر مختون کی شہادت درست قرار نددیتے تھے۔ رواہ السن للبیھتی ۱۵۵۸ استعمی رحمۃ اللہ علیہ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ (اپنے دورخلافت میں) بازار کی طرف نکلے وہاں ایک نصرانی کودیکھا کہ آپ رضی اللہ عنہ کی زرہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زرہ ہے۔ چلومیرے اور تمہارے درمیان سلمانوں کا قاضی (جج) فیصلہ کرے گا۔ اس وقت مسلمانوں کے قاضی قاضی شریح تھے۔ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کودیکھا تو اپنی مسئد قضاء ہے اٹھ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کواپئی جگہ بھیایا اورخودان کے سامنے المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کو میں اللہ عنہ کو ایک کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے رسول حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ عنہ نے رسول الکہ عنہ کہ اس کے ساتھ کہ اس کے ساتھ کہ اس کے ساتھ کہ دور کھڑا ہوجا تا۔ لیکن میں نے رسول اکرم چھڑے سنا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ نہ مصافحہ کرو، نہ سام میں پہل کرو، نہ ان کے مریضوں کی عمیادت کرو، نہ ان پرنماز جنازہ پڑھواوران کو گئے۔ راستوں میں چیئے پرمجود کرواوران کو ذکیل کرو چیے اللہ نے ان کوذکیل کر کھا ہے۔

اے شری میں جو جادران کے درمیان فیصلہ کرو۔ حضرت شری رحمۃ اللہ علیہ نے ۔ نصرانی سے پوچھا:اے نصرانی تو کیا کہتا ہے؟ نصرانی بولا: میں امیرالہو منین کوتو نہیں جھٹا تا مگر زرہ میری ہی ہے ۔ حضرت شری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امیرالہو منین علی رضی اللہ عنہ کوفر مایا: آپ کوان سے زرہ لینے کا حق نہیں جب تک آپ گواہ پیش نہ کریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: شری کے بچا کہا۔ نصرانی بولا: میں شہادت و یتا ہوں کہ بیاد کا م انہیاء ہی کی طرف سے ملتے ہیں۔ ویکھ وامیرالہو منین اپنے قاضی کے پاس آتا ہے اور انہی کا قاضی انہی کے خلاف فیصلہ کرتا ہے۔ اب امیرالہو منین!اللہ کی ہے ایک بیزرہ آپ کے مثیا لے اونٹ پر سے امیرالہو منین!اللہ کی ہے ایک میں نے انہائی ہی ہے۔ ایک مرتبہ کی شکر میں میں آپ کے چھچے چھچے ہولیا تھا۔ آپ کی بیزرہ آپ کے مثیا لے اونٹ پر سے کھیلہ کرتا ہوں اللہ کا سے ملک کرنے گرگئی گا اور میں نے اٹھائی تھی۔ اب میں (اسلام قبول کرتا ہوں اور) شہادت و یتا ہوں کہ لا اللہ اللہ صحمد دوسول اللہ حضرت علی نے ارشاد فر مایا: جبتم مسلمان ہوگئے ہوتو بیزرہ تمہاری ہوئی اور پھر آپ رضی اللہ عنہ نے اس کے علاوہ ایک عمرہ گھوڑ ابھی اس نومسلم کو جسفر مادیا۔ دواہ البیہ ہی، ابن عسا کو

بورور المستعبی رحمه اللہ علیہ ہے مروی ہے کہ جنگ جمل میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زرہ کھوگئی جوا یک شخص کول گئی اوراس نے فروخت کر اللہ عنہ اللہ عنہ کا ذرہ کھوگئی جوا یک شخص کے پاس اس کا فیصلہ لے کر گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ قاضی شریح کے پاس اس کا فیصلہ لے کر گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حق میں حضر منت کی رضی اللہ عنہ کو میں اللہ عنہ کوئی اور گواہ پیش سیجئے ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فر مایا: کیا تم حسن کی شہادت کو محکراتے ہو؟ قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا: نبیع میں جائز نبیس ۔ ابن عسا کو رحمۃ اللہ علیہ نبیع سے مروی ہے ارشاد فر مایا: بیچ کی شہادت باپ کے حق میں جائز نبیس ۔ ابن عسا کو مسدد اور اسے مروی ہے ارشاد فر مایا: بیچ کی شہادت بیچ پراور غلام کی شہادت غلام پر جائز ہے۔ دواہ مسدد خبیس دیا۔ حدمت علی رضی اللہ عنہ نے چوری کے معاملہ میں اندھے کی شہادت کو جائز قر ار خرار میں دیا۔ مصنف عبدالر ذاق

#### عورت کی گواہی کامعتبر ہونا

شہادت ایک درہم کے مسئلہ میں بھی جائز نہیں جب تک عورت کے ساتھ کوئی مردنہ ہو۔ مصنف عبدالوذاق

40 ایرائیم بن پزیدهمی اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی القدعنہ نے اپنی ایک زرہ ایک یہودی کے پاس پائی جواس نے اٹھالی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس کو پہچان لیا اور فرمایا: بیتو میری زرہ ہے جومیرے خاکسٹری اونٹ ہے گرگئی تھی۔ یہودی نے کہا: بیرمیری زرہ ہے اور میرے ہاتھ میں ہے۔ اور میرے اور تہ ہارے درمیان مسلمانوں ہی کا قاضی اس کا فیصلہ کرے گا۔ پس بیلوگ قاضی شرح کے پاس آئے۔ قاضی شرح کر حملہ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آتے و یکھا تو اپنی جگہ ہے اکھ گئے اور حصرت علی رضی اللہ عنہ اس کی گھر حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے ساتھ بیٹھتا الیکن میں نے رسول جگہ آکر میٹھے گئے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا: اگر میرا مخالف فریق مسلمان ہوتا تو میں اس کے ساتھ بیٹھتا الیکن میں نے رسول اگرم چھے سے سے اس اس کے ساتھ بیٹھتا الیکن میں نے رسول اگرم چھے سے سے اسے ارشاد فرمایا:

تم ان کے ساتھ ایک مجلس میں برابر نہ بیٹھو،ان کے مریضوں کی عیادت نہ کرو،ان کے جنازوں کی مشابعت نہ کرو،راستوں میںان کوتنگ جگہ میں مرکب سے ساتھ ایک مجلس میں برابر نہ بیٹیٹو،ان کے مریضوں کی عیادت نہ کرو،ان کے جنازوں کی مشابعت نہ کرو،راستوں میں

علنے پرمجبور کرو۔اگروہ تم کوگالی دیں تو تم ان کو مارو،اگروہ تم کو ماریں توان ہے قبال کرو۔

الحاكم في الكني، حلية الاولياء، ابن الجوزي في الواهيات

کلام :..... پیروایت ضعیف ہےاوراعمش بن ابراہیم کی حدیث ہے۔ حکیم اس کی روایت میں متفرد ہیں۔ قاضی شریح کی اولا دیے عن شریح عن علی کے واسطہ سے اس کے مثل روایت نقل کی ہے۔

91۔ اسس سعید بن المسیب حضرت عثان بن عفان رضی اللہ عنہ سے ایسے غلام اورا یسے نصرانی کے متعلق نقل کرتے ہیں جن کے پاس کوئی شہادت ہو پھرغلام آزاد ہوجائے اور نصرانی مسلمان ہوجائے تو ان کی شہادت جائز ہے اور مقبول ہے جب تک اس سے پہلے مستر د نہ کی جائے ۔ سموید

ے 9 ے کے اسسامام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بلاغیات میں ہے ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عند نے ارشاد فرمایا بخصم کی شہادت جائز ہے اور نظنین کی ۔ (مالک) د نساحت کے لیے دیکھیئے روایت ۷ کے کا۔

### تزكية الشهو د ( گواهول پرجرح)

۹۸ کے است خرشۃ بن الحرے مروی ہے کہ ایک تحص نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللّٰہ عنہ کے سامنے ایک شہادت پیش کی ۔حضرت عمر رضی الله عند نے اس مخص کوفر مایا: میں مجھے نہیں جانیا اور بیات تیرے لیے کوئی نقصان دہ بھی نہیں ہے کہ میں مجھے نہیں جانتا۔ایسے کسی محص کو پیش کروجوتم کوجانتا ہو۔حاضرین میں سے ایک شخص نے عرض کیا: میں اسی شخص کوجانتا ہوں۔حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اس تخص ہے یو چھاتم اس کے متعلق کیا بات جانتے ہو؟ آ دمی نے عرض کیا : بیرصاحب عدل اور صاحب فضل انسان ہے۔حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عند نے بوچھا؛ کیا بیتمہارا اس قدر قریبی پڑوی ہے کہتم اس کی رات اور دن کی مصروفیات اور اس کے آنے اور جانے کو جانے ہو؟ عرض کیا جہیں۔آپ رضی اللہ عنے یو چھا؛ کیاتم نے اس کے ساتھ درہم ودینار کا کوئی لین دین کیا ہے جس ہے اس کا تقویل معلوم ہو؟ عرض کیانہیں۔ پو چھا؛ کیا اس کے ساتھ کوئی سفر کیا ہے جس سے اس کے عمد ہ اخلاق سامنے آیئے ہوں؟ عرض کیا جہیں تب آپ رضی الله عنه نے فرمایا: پھرتم اس کوئیس جانتے۔ پھرآپ رضی الندعنہ نے شہادت دینے والے کوفر مایا: ایسے مخص کولا ؤجوتم کو جانتا ہو۔ (المخلص في اماليه، السنن للبيهقي)

#### حجوثا كواه

99 کے اسپامحول اور ولید بن افی ما لک سے مروی ہے ،فر ماتے ہیں :حضرت عمر رضی اللہ عندنے حجموٹے گواہ کے بارے میں اپنے عمال کو لکھا تھا کہ اس کو جالیس کوڑے مارے جاتئیں اس کے چبرے پر کا لک ملی جائے ،اس کا سرگنجا کیا جائے ،اس کوشہر میں پھرایا جائے اور پھر طویل مدت تك اس كومحبوس كروباجائ مصنف عبدالرزاق مصنف ابن ابي شيبه، السنن لسعيد بن منصور، السنن للبيهقي •• ۱۷۸۰ .... حضرت عمر رضی الله عندے مروی ہے،ارشادفر مایا: کوئی شخض اسلام میں جھوٹی گواہی کی بناء پر ہرگز قیدنہیں کیا جائے گا اور ہم صرف عاول مخص كى شهادت قبول كريں گے۔ مالك،عبدالرزاق، ابوعبيد في الغريب، مستدرك الحاكم، السنن للبيهقى ا ۱۵۸۰ سیجھنرت عبداللہ بن عامر بن رہیدرضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک جبو نے گواہ کو پیش کیا گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو دکھانے کے لیے ایک پورا دن رات تک اس کورو کے رکھااور بیفر ماتے رہے کہ بیفلاں محص ہے جوجھوٹی گواہی دیتا ہے اس کو پیجیان لو۔ پھرآپ رضی اللہ عند نے اس کوکوڑے مارے پھر قید کر دیا۔مسدد، السنن للبیہ فی ۸۰۲ ا .... حضرت ابن عمر رضی الله عنه سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے جان بوجھ کرجھوٹی گواہی دینے والے پرلعنت فر مائی ۔النقاش ٣٠٨٠١ ١٢٠٠ ايمن بن خريم ہے مروى ہے كہا يك مرتبدرسول اكرم ﷺ خطبهار شادفر مانے كے ليے كھڑے ہوئے اور تين مرتبه بيار شادفر مايا:اے لوگوا جھوٹی گواہی اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے مترادف ہے۔ پھرآپ ﷺ نے بیآیت تلاوت فرمائی: فاجتنبوا الرجيس من الاوثان واجتنبوا اقول الزور. الحج: ٣٠

سوبچو بنوں کی گندگی ہے اور بچو تجھوٹ کی بات ہے۔مسند احمد، ترمذی، البغوی، ابن قانع، ابونعیم کلام :.....امام ترندی رحمة الله علیه فرماتے ہیں بیروایت ضعیف ہےاورہم ایمن بن خریم کارسول اکرم ﷺ ہے۔ ماع ثابت ہونائہیں جانتے۔

٣٠٨١ المستعلى بن الحسين (امام زين العابدين رحمة الله عليه) ہے مروى ہے كەحضرت على ﷺ جب كسى جھوٹے گواہ كو پكڑ ليتے تو اس كواس كے خاندان کے پاس بھیجے اور بیاعلان کرواد ہے بیجھوٹا گواہ ہےاس کو پہچپان لواور دوسروں کو بھی بتادو پھرآ پاس کاراستہ چھوڑ دیتے۔

شعب الايمان للبيهقي

#### كتاب الشركة .....ازقتم الافعال

۵-۱۷۵ .... (مندصدیق اکبرضی الله تعالی عنه ) امام زہری رحمۃ الله علیہ ہے مروی ہے کدان ہے ایک ایسے محض کے بارے میں سوال کیا گیا جوایئے بیٹے کے ساتھ کسی مال میں شریک ہواوروہ اپنے بیٹے کو کہے:

میرے اور تمہارے درمیان جو مال مشترک ہے اس میں ہے سودینار میں تم کودیتا ہوں۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا: ایسے مخص کے بارے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنداور حضرت عمر رضی اللہ عند نے یہ فیصلہ فر مایا: کہ بیہ جائز نہیں حتی کہ وہ سارا مال جمع کر لے اور پھر (تقسیم کرکے ) جدا ہوجائے۔ مصنف عبد الر ذاق، مصنف ابن ابی شیبه

# الكتاب الثالث ..... من حرف الشين الشمائل

عادات مباركه نبى كريم ﷺ جن كوامام سيوطى رحمة الله عليه نے اپنى كتاب جامع صغير ميں ذكر فرمايا۔ از قشم الاقوال

اس میں حیارابواب ہیں۔

#### باب اول .... نبی کریم علی کے حلیہ (صورت مبارکہ وغیرہ) کے بیان میں

۲۰۸۱ اسر سول اللہ کا ورت ہوبھورت اور میا نہ روجم کے مالک تھے۔ مسلم، تو مذی فی الشمائل عن ابی الطفیل کے ۱۸ کے ۱۸ کا استرسول اکرم کا این فات میں شاندار اور لوگوں کے نزدیک بھی شاندار اور ظیم ترین انسان تھے۔ آپ کارخ زیاچودھویں کے چاند کی طرح چمکتا تھا۔ میا نہ قدے قدرے طویل قامت تھے اور لا نے قد والے کی طرح نہ تھے۔ سراقد س بڑا اور مناسب تھا۔ سرکے بال گھنے اور قدرے گفتگھریا لیے تھے۔ اگر سرکے بالوں میں ازخود سہولت ما نگ نکل آئی تو نکال لیتے ورنہ جب تکھی، میسر ہوتی تو اس وقت نکا لتے۔ آپ کر سراقد س کے بال ذیادہ ہے۔ آگر سرکے بالوں میں ازخود سہولت ما نگ نکل آئی تو نکال لیتے ورنہ جب تکھی، میسر ہوتی تو اس وقت نکا لتے۔ آپ کی سراقد س کے بال ذیادہ ہے۔ آپ کا رنگ نہایت چمکدار تھا۔ کشادہ پیشائی کے مالک تھے۔ آپ کی مرابوں سے بھری ہوئی اور ایک دوسر ہے جدائیس۔ دونوں ابروؤں کے درمیان ایک رگ تھی جوغصہ کے وقت بھر کی تو بھی بالوں کی بائد ہوئی تھی۔ دونوں ابروؤں کے درمیان ایک رگ تھی جوغصہ کے وقت بھر کی تو بھی اس کے دندان مبارک بازیک مبارک تھی ہوئی تھی۔ آپ کے دخسار مبارک نرم تھے گوشت لئکے ہوئی نہ تھے۔ آپ کا دن مبارک بند محسورتی میں خالوں کی آپ کی جسے مبارک بڑے اور فراخ تھے۔ آپ کے جوڑ پر گوشت، مضبوط، تھی۔ آپ کی گردن مبارک سینے کے برابر تھا اور آپ کا سینہ چوڑ ااور کا ندھے مبارک بڑے اور فراخ تھے۔ آپ کے جوڑ پر گوشت، مضبوط، آپ کے عاری اور خوبھورت تھے۔ لیدر سینے پر ہار پڑنے کی جگہہ ) سے ناف تک بالوں کا ایک باریک خطر تھا۔ اس کے علاوہ پیتان اور شکم مبارک سینے کے برابر تھا اور آپ کا سینہ چوڑ ااور کا ندھے مبارک بڑے اور فراخ تھے۔ آپ کے جوڑ پر گوشت، مضبوط، مبارک بالوں سے صاف تھا۔

باز داورشا نے مبارک پر ہال تھے۔ او نچاسینا تھا۔ کلا ئیاں دراز تھیں۔ کشادہ ہتھیلیاں تھیں۔ دونوں ہاتھ اور پاؤں پر گوشت تھے۔ انگلیاں مناسب کمی تھیں۔ پاؤں کے بیٹوں اورایز ایوں کے درمیان کی جگہ شکاف تھا چلتے وقت زمین پریہ حصہ نہ پڑتا تھا۔ یعنی تلوے گہرے تھے۔ دونوں پاؤں یوں ہموار اور صاف شفاف تھے کہ پائی ان پر تھہرتانہیں تھا۔ جب آپ چلتے تو قدم مبارک قوت سے اکھاڑتے تھے اور گویا جھکتے ہوئے قدم مبارک اٹھاتے تھے۔ آ ہت اور زئی کے ساتھ چلتے تھے۔ کشادہ کشادہ قدم اٹھاتے تھے۔ جب آپ چلتے تو گویا بلندی ہے پستی کی طرف اثر رہے ہیں۔ جب آپ کی طرف متوجہ ہوتے تو کن انگھیوں سے نہیں بلکہ پورے سراپا کے ساتھ متوجہ ہوتے تھے۔ آپ کی نظریں کی طرف اثر رہے ہیں۔ جب آپ کی طرف اور بھی تھے۔ آپ کی نظریں نے دو کو رکھ سلسل بہت رہتی تھیں۔ آپ کا زیادہ دیکھنا صرف ملاحظہ فر مانا ہوتا تھا۔ ( یعنی گھور کر مسلسل نے دو کیسے بھی ایک کر امرضی اللہ عنہ میں کے گئے نہ چلتے تھے اور جو آپ کو ملتا آپ سلام ہیں پہل کرتے تھے۔

ترمدي في الشمائل، الكبير للطبراني، شعب الايمان للبيهقي عن هندبن ابي هاله

٨٠٨ ١ حضور الله الكرى الكري الكري الكري الكري الله الكري الله الكري الكر

ترمدى في الشيمائل عن ابي هريرة رضى الله عنه

۱۷۰۹ میں جنسورا قدس ﷺ مائل بہرخی گوری رنگت دالے تھے۔ آپ کی آنکھوں کی تیلی انتہائی سیاہ اور دراز پلکیں تھیں۔

البيهقى في الدلائل عن على رضى الله عنه

۰۸۱۰ اسسآپ ﷺ صاف شفاف گوری رنگت مائل نبه سرخی والے تھے۔ آپ کا سراقدس بڑااورخوبصورت تھا، چمکدار پییثانی اورابروؤں کے درمیانی کشادگی اوردراز پکوں کے ساتھ حسین چبرے کے مالک تھے۔البیہ قبی عن علی رضی اللہ عنه

ا ۱۸۷۱ .... جعنورا قدس ﷺ سب سے زیادہ حسین اورخوبصورت اور سب سے زیادہ اچھے اخلاق کے مالک تھے۔ نہ بہت زیادہ لمبے اور نہ بہت قد تھے۔ (بلکہ لوگوں کے درمیان چلتے ہوئے مججزانہ طور پرسب سے زیادہ وجیہداور قد آورمعلوم ہوتے تھے )۔ ببحاری، مسلم عن البواء رضی الله عنه ۱۸۷۱ .... جعنورا قدس فلداہ ابسی و امبی ﷺ سب سے اچھے جال ڈھال والے تھے۔ ابن سعد عن عبداللہ بن بریدہ مرسلا

١٨١٣ ... حضوراكرم على تمام انسانول مين سب سے زيادہ عمرہ اخلاق كے مالك تھے۔مسلم، ابو داؤد عن انس رضى الله عنه

١٨٨٧ - حضوراقدى اللهسب سے زیادہ حسین ،سب سے زیادہ تخی اورسب سے زیادہ بہادر تھے۔

بخارى، مسلم، ترمذي، ابن ماجه عن انس رضي الله عنه

#### رسول الله على سب سے بااخلاق تھے

۱۷۸۱۹ ۔۔۔ جنسور ﷺ کے سامنے کے دانت قدرے کشادہ (اور آبدار) تھے۔ جب آپ کلام کے لیےلب وافر ماتے تو یوں محسوں ہوتا گویا آپ کے دانتوں کے درمیان سے نور کی کرنیں پھوٹ رہی ہیں۔ ترمذی فی الشمائل، الکبیر للطبرانی، البیہ بھی عن ابن عباس دصی اللہ عنه ۱۷۸۶ء۔۔۔ حضورا قدس ﷺ نسب سے اچھی داڑھی اور مونچھ والے تھے۔الکبیر للطبرانی عن العداء بن حالد ۱۷۸۶۔۔۔ حضورا قدس ﷺ کی مہر نبوت آپ کی کمرمبارک میں گوشت کا انجرا ہوا ایک حصرتھی۔۔

ترمذي في الشمائل عن ابي سعيد خدري رضي الله عنه

٢٨٢٢ المستضورا قدى ﷺ كى مهرنبوت گوشت كا ابھرا ہوا ايك سرخ مكز اتھا جو كبوترى كے انڈے كى ما نندتھا۔

ترمذی عن جابر بن سمرة رضي الله عنه

۱۷۸۲۳ مضورعلیہ الصلوٰۃ وانسلیم قوم میں درمیانہ قد وقامت کے مالک تھے، نہ بہت لمبےاور نہ بہت پست قامت تھے۔ چمکتی ہوئی صاف شفاف رنگت والے تھے، نہ بالکل چٹے سفیداور نہ گندم گوں سانو لے تھے۔ آپ کے بال تخت گھنگھریا لے بھی نہ تھے اور نہ بالکل سیدھے تھے۔ ( بلکہ کسی قدر گھنگھریا لے خمرار تھے )۔ بہ حادی، مسلم، نرمذی، عن انس رضی اللہ عنه

١٤٨٢٠ ..... آپ ﷺ چوڑے اور دراز بازووں والے تھے آپ كے شانے چوڑے چكے تھے اور آپ كی آئكھوں كی بلكيس دراز تھيں۔

البيهقى عن ابى هريرة رضى الله عنه

۱۷۸۲۵ ...... آپ ﷺ باریک پنڈلیوں والے تھے۔ تومذی، مستدرک الحاکم عن جاہو بن سموۃ رضی اللّٰہ عنه ۱۷۸۲ اسست پﷺ کی ڈاڑھی مبارک کے بال گھنے اور گنجان تھے۔ مسلم عن جاہو بن سموہ رضی الله عنه ۱۷۸۲ ..... حضورا کرم ﷺ کا چبرہ مبارک آفتاب اور ماہتاب کی ما نند چمکتا تھا، آپﷺ کا چبرہ اقدس گول (اور کتا بی ) تھا۔

مسلم عن جابر بن سمرة رضى الله عنه

٨٢٨ ١٤ .... حضور هيكويسين زياوه آتا تفارمسلم عن انس رضى الله عنه

١٨٢٩ .... حضور على كانول تك لم تفي ترمذي في الشمائل، ابن ماجه عن عائشة رضى الله عنها

١٨٨٠ حضور على كابرها ياتقريباً بيس بالول تك محدود تقار ترمذي في الشمائل، ابن ماجة عن ابن عمر رضى الله عنه

ا ١٨٨١ .... جضور ﷺ خوبصورتي كي حدتك ) برا يسراور براي باتھوں اور قدموں والے تھے۔ بعادى عن انس رضى الله عنه

١٨٣٣ الله عنه عن على رضى الله عنه

# ووسراباب ....عبادت سے متعلق عادات نبوید کابیان

اس باب میں چوفصلیں ہیں

# پہلی فصل .....طہارت اوراس کے متعلقات کے بیان میں

٣٨٨١ .... حضورا كرم على جب وضوفر ما ليت توايك چلوپاني ليكراپي شرمگاه پرچيمزك ليت تھے۔

مسند احمد، ابو داؤد ، نسانی، ابن ماجة، مستدرک الحاکم عن الحکم بن سفیان مستدرک الحاکم عن الحکم بن سفیان الاماک معن الحکم بن سفیان الله معن الحکم بن سفیان الله معنور نبی کریم الله جب وضوفر ماتے تو موضع جود (جن اعضاء پر مجده بوتا ہان) کو پائی کے ساتھ خوب فضیلت و بیتے بعتی الن پر

خوب يالى بهاتے تھے۔ (اسراف كى حدے بچتے ہوئے۔الكبير للطبراني عن الحسن، مسند ابي يعلى عن الحسين رضى الله عنه ٧٨٨٦ .... جب آپ ﷺ وضوفر ماتے تواپنی انگوهی کو ( ہاتھ دھوتے وقت ) ہلا لیتے تھے۔ ابن ماجة عن ابسی دافع ٨٣٧ المسه جب آپ ﷺ وضوفر ماتے تواني كہنيوں پريائي كھماتے تھے۔الدار قطني عن جاہر رضى الله عنه فا كدہ:....يعنى چلوميں يانى لے كرچلوكواوپراٹھا كريائى نيچے بازوپرگراتے تھے جس سے پائى كہنيوں پرگھوم كركرتا تھا۔والتداعلم بالصواب۔

١٤٨٣٨ حضورا كرم على جب وضوفر مات تو ياني كے ساتھا بني ڈاڑھي مبارك كاخلال كرتے تھے۔

مسئد احمد، مستدرك الحاكم عن بلال رضي الله عنه، ابن ماجة، مستدرك الحاكم عن انس رضي الله عنه، الكبير للطبراني عن ابي امامه وعن ابي الدرداء عن ام سلمة، الاوسط للطبراني عن ابن عمر رضي الله عنه

۱۷۸۳۹ ... جضورا کرم ﷺ جب وضوفر ماتے تو ایک چلو پانی لے کرزخرے کی طرف سے داڑھی مبارک میں ڈال کرخلال کرتے اور فرماتے تھے مجهمير يروروگار في ايها اي حكم ويا ب-ابو داؤد، مستدرك الحاكيم، عن انس رضى الله عنه

۰/۱۷۸ ۔۔ حضورا کرم ﷺ جب وضوفر ماتے تھے تو اپنے رخساروں کو کئی قدرے رکڑتے اور پھرانگلیاں پھیلا کر ڈاڑھی کے نیچے سے خلال فرماتے تھے۔ابن ماجة عن ابن عمو رضى الله عنه

۱۷۸۴۱ .... حضورا کرم ﷺ جب وضوفر مالیتے تو پھر ( گھر ہی میں ) دورکعت نماز ادا کر کے نماز (پڑھانے ) نکل جاتے تھے۔

ابن ماجة عن عانشة رضي الله عنها

٨٨٢ء ۔۔۔ حضورﷺ جب وضوفر ماليتے تو ( آخر ميں پاؤں دھوتے وقت ) چھنگليا (الٹے ہاتھ کی سب ہے چھوٹی انگلی) کو پاؤں کی انگلیوں کے درميان ركر تے تھے۔ابو داؤد، ترمذي، ابن ماجة عن المستورد

۱۷۸۳۳ ۔۔۔ حضور ﷺ وضوفر مالینے کے بعدا پنے کپڑے (رومال وغیرہ) کے بلو کے ساتھ چبرہ صاف کر لیتے تھے۔

ترمذي عن معاذ رضي الله عنه

کلام:.....امام ترندی رحمة الله علیه نے کتاب الطہارت باب فی التهندل بعد الوضوء رقم ۸۵ پراس روایت کوتخ تابح فرمایا اور اس کے بعد فر مایاهذا حدیث غریب واسناده ضعیف به بیحدیث ضعیف ہےاوراس کی سند ضعیف ہے۔

۱۷۸۳ ۔ جضور ﷺ کے پاس ایک کپڑے کا مکڑا تھا (رومال کی مانند) وضو کے بعد اس کے ساتھ اعضاء صاف کر لیتے تھے۔

ترمذي، مستدرك الحاكم عن عانشة رضي الله عنها

کلام:..... ترندی کتابالطهارة باب رقم و مهورقم الحدیث ۵۳ مام ترندی رحمة التدعلیه فرماتے ہیں بیروایت ضعیف ہے اس میں سلیمان بن ارقم (ضعیف)راوی ہے۔

١٧٨٥٥ حضور ﷺ بي طبهارت ميں کسي پرتکيه نه کرتے تھے ( که دوسرایا نی وغیرہ ڈالےاور آپ وضوکرتے جا کیں )اور نہاہے صدقے میں سمى يرتجروب كرت بلكه ازخودصدق كياكرت تصدابن ماجة عن ابن عباس رضى الله عنه

١٧٨٨ المصور ﷺ گرير يكے ہوئے كھانے كوتناول فرماتے پھروضو كيے بغير (پہلے وضو كے ساتھ) نمازا دافر ماليتے تھے۔

الكبير للطبراني عن ابن عباس رضي الله عنه

## ہر کام کودائیں طرف سے شروع کرنا

٢٨٨٥ ... حضور عظام ارت ميں، جوتا يہننے ميں ، سواري سے اتر نے چڑھنے ميں اور غرض ہر کام ميں دائيں طرف کومقدم کرنے کو پسند کرتے تھے۔ مسند احمد، مسلم، بخارى، مسلم، ترمذى، ابن ماجة، نسائى، ابوداؤد عن عائشة رضى الله عنها

۱۷۸۸ میں حضورﷺ بلی کے لیے پانی کابرتن ٹیڑھا کردیتے تھے۔ بلی پانی پی لیتی تو آپ بچے ہوئے پانی کے ساتھ وضوکر لیتے تھے۔ الاوسط للطبرانی، حلیۃ الاولیاء عن عائشۃ رضی اللہ عنها

١٤٨٢٩ حضورا كرم عصفر (ايك پوداجس كے بي خس كى مانند ہوتے ہيں) سے رفكے ہوئے برتن ميں وضوكرنے كو پبند فرماتے تھے۔

ابن سعد عن زينب بنت جحش

• ۸۵۰ است حضورا قدی ﷺ اپنی کسی بیوی کابوسہ لے لیتے پھر بغیر وضو کیے نماز ادا فر مالیتے تھے۔

مسند احمد، ابوداؤد ، نسائي عن عانشة رضي الله عنها

۱۵۸۵۱ ۔۔۔۔ حضورﷺ وضوکے بعدا پنے کپڑے کے بلو کے ساتھ چبرہ مبارک پونچھ لیتے تھے۔الکیپر للطبرانی عن معاذ رضی اللہ عنہ ۱۷۸۵۲ ۔۔۔ حضورﷺ (بغیرٹیک بیٹھے بیٹھے )اس قدرسوجاتے کہ منہ سے (خرائے کی مانند ) پھو نکنے کی آ واز آتی پھر کھڑے ہوکر بغیروضوء کیے نمازادافر مالیتے تھے۔مسند احمد عن عائشہ رضی اللہ عنھا

مسند احمد عن عائشة رضى الله عنها

۱۷۸۵۹ حضورﷺ جبائے گھر میں داخل ہوتے تو مسواک کرنے کے ساتھ پہل فر ماتے تھے۔

مسلم، ابوداؤد ، نساني، ابن ماجة عن عانشة رضي الله عنها

۱۷۸۶۰ حضور ﷺ وضو کے بچے ہوئے پانی کے ساتھ مسواک فرمالیا کرتے تھے۔ مسئد ابی یعلی عن انس رضی اللہ عنه ۱۷۸۶ آپ ماییا اسلوۃ والسلام ( دانتوں پر )عرضاً مسواک فرماتے ( یعنی ایک باچھے سے دوسری باچھے کی طرف مسواک تھینچتے تھے نہ کہ او پر سے پنچے کی طرف مسواک تھینچتے تھے نہ کہ او پر سے پنچے کی طرف ) اور آپ اِنی وغیرہ ) چسکی چسکی پیتے تھے۔ تین مرتبہ دوران نوش سمانس کیلتے تھے اور فرماتے تھے: بیزیادہ خوشگواراورا تچھا ہے۔ ینچے کی طرف ) اور آپ ( پانی وغیرہ ) چسکی چسکی پیتے تھے۔ تین مرتبہ دوران نوش سمانس کیلتے تھے اور فرماتے تھے: بیزیادہ خوشگواراورا تچھا ہے۔ البغوی، ابن قانع، الکہیر للطہر انی، ابن السنی، ابو نعیم فی الطب، عن بھز ، شعب الایسان للبیھ فی عن ربیعہ بن اکشم

### گندگی کود ورکرنا

آ پﷺ وَخْرِ بِولَیٰ ٹی ساتھ منی کوا تاردیتے تھے پھراس کیڑے میں نماز پڑھ لیتے تھے۔اورخشک منی کو کھر نے کراس کیڑے میں نماز پڑھ لیتے تھے۔ مسند احمد عن عائشہ رضی اللہ عنها

#### غسل

۱۷۸۶۳ حضور ﷺ ایک صاع (ساڑھے تین سیر پانی) کے ساتھ خسل فر مالیا کرتے تھے اور ایک مد (دورطل اہل عراق کے نزدیک ایک رطل اور ایک تہائی رطل اہل حجاز کے نزدیک نے لاصد کلام تقریباً ایک سیر پانی سے پچھ کم) کے ساتھ وضوفر مالیا کرتے تھے۔

بخارى، مسلم، ابود اؤد عن انس رضى الله عنه

۱۷۸۲۰ حضور عنسل کے بعد وضوبیں فرمایا کرتے تھے۔

(مسند احمد، ترمذي، نسائي، ابن ماجة، مستدرك الحاكم عن عائشة رضي الله عنها

زندی <sup>حن تصحی</sup>ے۔

١٤٨٧٥ ... (بيوى ، مباشرت كوفت محض) شرم گاهول كيل جانے سے بھى عنسل فرمالياكرتے تھے۔الطحاوى عن عائشة رضى الله عنها

#### بیت الخلاءاوراس کے آ داب

١٨٦٦ حضور على جب قضاء حاجت كاراده فرماتے تو دورنكل جاتے تھے۔

ابن ماجة عن بلال بن الحارث، مسند احمد، نسائي، ابن ماجة عن عبدالرحمن بن ابي قراد

٨٤٠٤ ... حضور ﷺ قضاء حاجت كااراد وفر ماتے توجب تك زمين كے قريب نه بوجاتے كيڑاندا ٹھاتے تھے۔

ابوداؤد ، ترمذي عن انس رضي الله عنه وعن ابن عمر رضي الله عنه، الاوسط للطبراني عن جابر رضي الله عنه

كلام: .... ابوداؤد في كتاب الطهارت باب كيف التكشف عندالح اجةرقم اراس كونز يح فر مايا اورارشا وفر مايا يروايت فعيف عدا ورم الم يت

۸۶۸ ۱۸ مستحضوراً کرم ﷺ جب پیشاب کرنے کا ارادہ فرماتے اور بخت زمین پرآ جاتے تو لکڑی لے کرزمین کھود کھود کرزم کر لیتے پھراس میں بیشا ب کرتے۔(تاکہ تھینفیں نہاڑیں)۔ابو داؤ دفی مراسیلہ والحارث عن طلحۃ بن ابی قنان مرسلاً

٨٦٩ المنتصور على جب بيت الخلاء ي نكلت تو فرمات غفر انك (ا الله مين تيرى مغفرت كاطلباً رمول)-

مسند احمد، ترمذي، ابوداؤد ، نسائي، ابن ماجه، صحيح ابن حبان، مستدرك الحاكم عن عائشة رضي الله عنها

١٥٨٥٠ حنور الجرب (قضاء حاجت كيعد) خلاء سے نكلتے توبيد عارا متے:

الحمدلله الذي اذهب عنى الاذي وعافاني.

تمام تعریفیں اللہ بی کے لیے ہیں جس نے مجھ سے گندگی دور کی اور مجھے عافیت بخشی۔

ابن ماجة عن انس وضي الله عنه، نسائي عن ابي ذو وضي الله عنه

ا ١٨٨١ ... حضور ﷺ قضاء حاجت كركے نكلتے توبيد عا (مجھی) يرصے تھے:

الحمدلله الذي احسن الى في اوله و احره.

ابن ماجة ، ابوداؤد ، نسائى، ترمذى، ابن حبان عن انس رضى الله عنه

١٥٨٥٣ حضور على جب بيت الخلاء جانے كاراده فرماتے توبيدها يوصفي:

اللهم اني اعوذبك من الخبث والخبائث.

اےاللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں خبیث جنوں اور جنیوں ہے۔

مسند احمد، بخارى، مسلم، ابو داؤد ، ابن ماجة، نسائى، تومذى عن انس رضى الله عنه

٣٥٨١ - حضور التي بيت الخلاء من جان كااراده فرمات تويد عاير صق:

بسم الله اللهم اني اعوذبك من الخبث والخبائث. مصنف ابن ابي شيبة

٥٨٥٥ حضور جب بيت الخلاء جان كاراده فرمات تويدها يرصع:

اللهم اني اعوذبك من الوجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم.

اے اللہ میں گندے نایا ک مجنی خبیث شیطان مردود سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔

ابو داؤ د فی مواسیله عن الحسن موسلاً، ابن السنی عنه عن انس رضی الله عنه، ابو داؤ د ، تومذی، نسائی، ابن ماجهٔ عن بویدهٔ موسلاً ۱۷۸۷ حضورا کرم ﷺ جب بیت الخلاء جاتے تو جوتے پہن لیتے اورسرمیارک ڈھانپ لیتے تھے۔

ابن سعد عن حبيب بن صالح مرسلاً

٢٥٨٥١ جبآب بيت الخلاء داخل موت توييد عاراهة:

اللهم اني اعوذبك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم

اورجب بيت الخلاء سے نكلتے توبيد عابر محت

الحمدلله الذي اذا قنى لذته وابقى في قوته واذهب عنى أذاه

تمام تعریفیس اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے کھانے کی لذت چکھائی اس کی قوت مجھ میں باقی رکھی اوراس کی گندگی مجھ سے دورکر دی۔

ابن السنى عن ابن عمر وضى الله عنه

٨٥٨٥ - جبآب خلاء من واقل موت تويكلم بر صنة : ياذالجلال ابن السنى عن عائشة رضى الله عنها

9 ١٨٨٥ ... جب قضائے حاجت كااراد ه فرماتے تو دورنكل جاتے تھے۔

ترمذي، ابوداؤد، نسائي، ابن ماجة مستدرك الحاكم عن المغيرة)قال الترمذي حسن صحيح

۱۷۸۸۰ حضور ﷺ قضائے حاجت کے لیے یونہی جگہ تلاش کرتے تھے جس طرح سفر میں پڑاؤڈ النے کے لیے تلاش کرتے تھے۔

الاوسط للطبراني عن ابي هريرة رضى الله عنه

ا ١٨٨١ منفور الله عنها بي مقعد كوتين مرتبه وهوت تحصر ابن ماجة عن عائشة رضى الله عنها

١٨٨٢ حضور ﷺ حاجت کے ليے بلند جگہ يا تھجور کے جھنڈ کاپر دوزيادہ پيند فرماتے تھے۔

مسند احمد، مسلم، ابوداؤد ، ابن ماجة عن عبد الله بن جعفر

تنبيم

ا ۱۷۸۸ است حضور ﷺ پاک مٹی کے ساتھ تیم فرماتے تھے اور ہاتھوں اور مند کے میں ایک مرتبہ سے زیادہ ضرب نہیں مارتے تھے۔

الكبير للطبراني عن معاذ رضي الله عنه

۱۷۸۸۴ حضور ﷺ جب این ابل خانه کے ساتھ مہاشرت کر لیتے اورا ٹھنے کی ہمت نہ ہوتی تو دیوار پر ہاتھ مارکر تیم کر لیتے تھے۔ الاوسط للطبر انبی عن عائشہ رضی الله عنها

# د وسری فصل

۱۹۸۵ سے حضور ﷺ سے ملکی نماز پڑھنے والے تھے امامت میں۔مسلم، ترمذی، نسانی عن انس رضی اللہ عنه ۱۷۸۸ سے حضورا کرمﷺ لوگول کونماز پڑھانے میں سب سے ملکی نماز پڑھانے والے تھے اور جب تنہا نماز پڑھتے تو سب سے لمبی نماز پڑھنے والے تھے۔مسند احمد، مسند ابی یعلی عن ابی واقد

١٥٨٨ حضورا كرم المراجع جب نماز كى ابتدافر مات توبيثناء يرص عقے:

سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولااله غيرك

ابوداؤد، تـرمـذى، ابـن ماجمَّة، مستدرك الحاكم عن عائشةً رضى الله عنها، نسائى، ابن ماجمَّة، مستدرك الحاكم عن ابي سعيد، الكبير للطبراني عن ابن مسعود وعن واثلة

۸۸۸ است جب سردی بخت ہوتی تو آپ نماز (جمعہ )جلد پڑھالیتے اور جب گرمی بخت ہوتی تو نماز (دن ) کوٹھنڈا کر کے پڑھاتے تھے۔ بحادی و نسائی عن انس رصی اللہ عنه

2009 النه جب آپ نماز ب لوئة (لعنى سلام پھيرت) تو تين مرتبه استغفار كرتے تھے پھريد عارا حقے تھے: الله انت السلام و منك السلام تبار كت يا ذالجلال و الاكر ام. اے اللہ تو سلامتی والائے اور تجھی سے سلامتی ہے تو بابر كت ہے اے بزرگی اور كرم والے۔

مسند احمد، مسلم، ابن ماجه، ترمذي، ابوداؤد ، نسائي عن ثوبان رضي الله عنه

۰۸۹۰ ارجب آپ ﷺ نماز پڑھ لیتے تواس جگہ ہےاٹھ جاتے (اور بقیہ نماز وہاں نہیں پڑھتے تھے)۔ابو داؤ دعن یزید بن الاسو د ۱۸۹۰ اسس (جس زمانے میں حضور ﷺ کین پر بدوعا کرتے تھے تو) صبح کی نماز میں دوسری رکعت کے رکوع ہے سراٹھانے کے بعد قنوت (نازلہ پڑھتے تھے)۔محمد بن نصر عن ابی ھو بر قرضی اللہ عند

٨٩٢ المستحضورا كرم ﷺ ركوع كرتے تواپني پشت مبارك كو بالكل سيدها بمواركر ليتے تھے كدا گراس پر پانی ڈالا جا تا تو وہ تھبر جا تا۔

ابن ماجة عن وابصة، الكبير للطهراني عن ابن عباس رضى الله عنه وعن ابن موزة وعن ابي مسعود رضى الله عنها كلام نسسابن ملجه رحمة الله عليه الله عنها كلام نسسابن ملجه رحمة الله عليه السروايت كوكتاب قامة الصلوة باب الركوع في الصلوة رقم ۸۷۲ پراس كومخ تن فرمايا اورزوا كداين ماجه ميں ہے كداس روايت كى اسناد ميں طلحه بن زيرايساراوى ہے جس كے متعلق بخارى وغيره فرماتے ہيں بيمنكرالحديث ہے اوراحمد بن المديني رحمة الله عليه فرماتے ہيں نيرخص حديث گھڑتا ہے۔

۱۷۸۹۳ منتوراکرم ﷺ جبرگوع کرتے تو یکلمات تین مرتبہ پڑھتے: سبحان ربی العظیم وبحمدہ اور جب مجدہ کرتے تو یکلمات تین مرتبہ پڑھتے:سبحان ربی الاعلی وبحمدہ ابو داؤ دعن عقبة بن عامر

١٤٨٩٠ في حضورا كرم المعلى جب ركوع فرمات توايني الكليول كوكلول ليته تنصداور جب مجده كرت توانگليول كوملا ليت تنصد

مستدرك الحاكم، شعب الايمان للبيهقي عن واثل بن حجر

کلام: مسقال الحاکم صحیح علی شوط مسلم و و افقه الذهبی. ۱۷۹۵ سخفوراکرم ﷺ جب مجده کرتے تو پیٹ کورانوں ہے دوراو پر کر لیتے تھے اور ہاتھ علیحدہ کر لیتے تھے حتی کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی وکھائی دیت تھی۔مسند احمد عن جاہر رضی اللہ عنه

١٨٩٦ منفوراكرم على جب تجده كرت توعمامه مبارك كوبيثاني ساو پركر ليت تص (تا كه تجده مين پيثاني زمين پر كيكے)-

ابن سعد عن صالح بن حران مرسلاً

١٨٩٥ حضورا كرم من ثماز علام كييرت توتين مرتبه بيآيات (دعائيا ندازيس) پڙھتے:

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمدلله رب العالمين

مسند ابی یعلی عن ابی سعید

۱۵۸۹۸ حنورا كرم الله جب ملام كهيرت توصرف ال دعاكو پر صفى كى بفتر رتشريف قرمات تھ: اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذالجلال و الاكر ام

مسلم، ابن ماجه، نسائي، ابوداؤد ، ترمذي عن عائشة رضي الله عنها

٨٩٩٤ حضورا كرم ﷺ جب صبح كى نماز پڑھ ليتے تواپی جائے نماز پرتشریف فرمار ہے حتی كہ سورج طلوع ہو۔

مسند احمد، مسلم، ترمذي، نسائي، ابوداؤد عن جابر بن سمرة رضي الله عنه)

۱۹۰۰ است جفنورا کرم ﷺ جب لوگول کومنج کی نماز پڑھا لیتے تو ان کی طرف چبرہ اقدس کے ساتھ متوجہ وتے اور پوچھتے: کیاتم میں کو کی مریض ہے جس کی میں عیادت کروں؟ اگر جواب انکار میں ملتا تو پھر دریافت فرماتے: کیاتمہارا کوئی جنازہ ہے جس کی مشابعت کروں؟ پھر بھی جواب میں انکار ملتا تو پھر ارشاد فرماتے: کیا کسی شخص نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ دیکھا ہے تو وہ بتائے ۔ ابن عساکو عن ابن عمر رضی اللہ عنه میں انکار ملتا تو پھر کی دور کعات (سنت) ادافر مالیتے تو اپنی دائیں کروٹ پرلیٹ جاتے ۔ بہتادی عن عائشۃ رضی اللہ عنها ۱۹۰۵ سے جفورا کرم ﷺ جبنماز پڑھتے تو پوری نمازخوب اچھی طرح اور کامل نماز ادافر ماتے تھے۔مسلم عن عائشۃ رضی اللہ عنها

#### قراءت

۱۷۹۰۳ مصورا کرم کی جب بیآیت تلاوت فرماتے: سبح اسم ربک الاعلی (اپنے پروردگاراعلیٰ کے نام کی تیبیج کر) تو آپ بیکمات پڑھتے: سبحان ربی الاعلی. ابو داؤ د ، مستدرک الحاکم عن ابن عباس رضی الله عنه

١٤٩٠٨ حضور الله جب بية للاوت فرمات:

غير المغضوب عليهم والاالضالين.

تواتى آواز كے ساتھ آمين كہتے كه پہلى صف والے اس كون ليتے ـ ابو داؤ دعن ابى هريرة رضى الله عنه

١٤٩٠٥ حضوراكرم عظرب بيآيت تلاوت فرمات:

أليس ذلك بقادر على ان يحيى الموتى

کیاوہ ذات اس پر قادرتہیں کے مردوں کوزندہ کردے!

تو آپ رشادفرمات بلی. کیون میں ۔ یونمی جب آپ یہ آیت تلاوت کرتے :ألیس الله باحکم الحاکمین کیااللہ حاکموں کا حاکم نہیں ہے؟ تب بھی آپ فرماتے :بلی. کیون نہیں۔مستدرک الحاکم، شعب الایمان للبیه فی

1 - 1 2 استجنبورا کرم ﷺ جب کسی آیت خوف کی تلاوت فرماتے تو اس سے اللّٰہ کی بناہ ما تکتے جب کسی آیت رحمت کی تلاوت فرماتے تو اس کا سوال کرتے اور جب ایسی کسی آیت پرگزرتے جس میں اللّٰہ کی پاکی کا بیان ہوتا تو اللّٰہ کی تبیج کرتے۔

مسند احمد، مسلم، ابوداؤد ، ترمذي، نسائي، ابن ماجة عن حذيفة رضي الله عنه

٢٩٠٥ عنوراكرم الله (دوران نماز) جب كسى اليي آيت پرگزرتے جس ميں جہنم كاذكر ہوتا تو يفرماتے:

ويل لاهل النار اعوذ بالله من النار.

بلاكت إلى جبتم كے ليے ميں الله كى يناه ما نگتا مول جبتم سے - ابن قانع عن ابن ابى ليلى

٩٠٨ ١١ ... حضورا كرم على كافرد من مدأ بوتي تحى جس مين ترجيع نه بوتي تحى -الكبير للطبواني عن ابى بكرة وضى إلله عنه فا كده: ..... ج كل كے بيشه ورقاريوں كى طرح ايك ہى آيت كو بھى بيت اور بھى بلند، بھى ايك قراءت ميں تو بھى دوسرى قرادت ميں نہيں یڑھتے تھے۔ بلکہ مدکے ساتھ لیعنی ترتیل کے ساتھ تھ ہر کرروائی کے ساتھ پڑھتے جاتے تھے۔

909 كا .... جضورا قدى والله السورت كويندفر مات ته اسبح اسم ربك الاعلى. مسند احمد عن على رضى الله عنه

١٤٩١٠ حضورا كرم ﷺ تين ونول سے كم ميں بھى قرآن پوران فرماتے تھے۔ ابن سعد عن عائشة رضى الله عنها

اا الما المستحضور المنهماز ميس آيات كوتياركرت تصدالكبير للطبراني عن ابن عمرو

فا ئدہ:.....یعنی خاص نماز وں میں خاص خاص سورتوں کو پڑھا کرتے تھے۔

١٩١٢ ا كان يعقد التسبيح حضوراكرم المنازين البيح (كاشار) باند من تحد تومذى، نسانى، مستدرك الحاكم عن ابن عمرو فاكده:.....انگليول پريائسي اورطرح شاركرنا مراذبيس كيونكه بيمروه ہے بلكه يادداشت كےساتھ تين تين يا پانچ پانچ ياسات سات وغيره پڑھا

١٩١٣ الم حضور الله بي قراءت كوآيت آيت كرك پڙها كرتے تھے۔الحمدلله دب العالمين. پڙھ كرسائس ليتے پھر الوحمن الوحيم يرُ هكرسانس ليت اى طرح آخرتك يراحة تحديدومذى، مستدرك الحاكم عن ام سلمة كلام:.....امام ترفذي رحمة الله عليه كتاب القراءت باب في فاتحة الكتّاب رقم ٢٩٢٧ پراس روايت كونخ تنج فرمايا اورفرماياغريب بيروايت ضعيف --١٤٩١٠ .. حضورا كرم في قراءت ميل مد كے ساتھ قرآن پڑھتے تھے۔

مسند احمد، نسائي، ابن ماجة، مستدرك الحاكم عن انس رضي الله عنه

#### الصلوة ..... فرض نماز

410 السيحضوراكرم الله جب (فرض) نماز پڙه ليت نوائي دائين باتھ كوئر پر پھيرتے اور بيدعا پڑھتے تھے: بسم الله الذي لاالله غيره الرحمن الرحيم، اللهم اذهب عنى الوم و الحزن.

الخطيب في التاريخ عن انس رضي الله عنه

917 کا ... جفنورا کرم ﷺ فریس فجر کی نماز پڑھتے تو کیجدور کے لیے بغیر سواری کے پیدل چلا کرتے تھے۔

حلية الاولياء، شعب الايمان للبيهقي عن انس رضي الله عنه

ے اوے اسے ظہری نماز میں حضورا کرم ﷺ ہے بل انظہر جارر کعات سنتیں چھوٹ جاتیں تو بعدالظہر دوسنتوں کے بعدان کوادافر مالیتے تھے۔ ابن ماجة عن عائشة رضى الله عنها

۱۷۹۱۸ حضورا کرم ﷺ ظهرے قبل کی جارر کعات سنت اور فجرے قبل کی دور کعات سنت کبھی نہ چھوڑتے تھے۔

بخارى، ابوداؤد ، نسائى عن عائشة رضى الله عنها

۱۹۹۷ است حضورا کرم ﷺ فجر کی دورکعات سنت سفر میں چھوڑتے تھے اور نہ حضر میں بمحت میں اور نہ مرض میں ، ہمیشدان پرموا ظبت فرماتے تھے۔ التاريخ للخطيب عن عائشة رضي الله عنها

-9۲۰۔۔۔۔۔جضورا کرم ﷺ ظہرے قبل دورکعتیں ،ظہر کے بعد دورکعتیں ،مغرب کے بعد گھر میں دورکعتیں اورعشاء کے بعد دورکعتیں نماز سنت

پڑھا کرتے تھے۔اور جمعہ کے بعد کوئی نماز (مجدمیں)نہ پڑھا کرتے تھے تی کہ گھرمیں آجاتے پھردور کعتیں سنت ادافر ماتے تھے۔

مؤطا امام مالك، بخارى، مسلم، ابو داؤد ، نسائي عن ابن عمر رضى الله عنه

ا۱۹۶۱ ۔۔۔ زوال ممس کے بعد اور ظہر (کے فرض) ہے قبل جار رکعات (سنت)ادا فرمائے تھے اور ان کے درمیان (بیغی دور کعات کے بعد) سام پھیر کرفصل نہیں کرتے تھے۔اورارشادفرماتے تھے: جبآ فآب کازوال ہوجا تا ہے تو آسان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔ بعد ) سلام پھیر کرفصل نہیں کرتے تھے۔اورارشادفرماتے تھے: جبآ فآب کازوال ہوجا تا ہے تو آسان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔ ابن ماجہ عن ابی ابوب رضی اللہ عنہ

۷۹۲۲ است حضرت بلال (حبثی) اقامت میں جب قسد قسامت المصلونة (نماز کھڑی ہوگئ) کہتے تو حضوراقدس ﷺ اٹھ کھڑے ہوتے اور تنگبیر کہتے ۔ (سموید، الکبیر للطبرانی عن ابن ابی اوفی

۱۷۹۲۳ منفوراکرم ﷺ نماز کے لیے گھڑے ہوتے تو ہاتھوں کو ہلند کرتے (اور تکبیر تحریبہ کہتے)۔ تو مذی عن ابی ہویو ہ رضی الله عنه ۱۷۹۲۷ منفوراکرم ﷺ نماز کے لیے گھڑے ہوتے تو دائیں تھیلی کے ساتھ بائیں کا آئی کوتھام لیتے تھے۔ الکبیر للطبرانی عن وائل بن حجر ۱۷۹۲۵ سخت و اگر کے شہوتے جب تک (تجدے سے اٹھ کر) سیدھے ہوکر بیٹھ نہ جاتے۔ ابو داؤ د، تو مذی حسن صحیح عن مالک ابن الحویوٹ

٢ ١٢٩٢ ... حضورا كرم الركوع يا تجد عين موت تويكمات ( بهي ) يزهة تها:

سبحانک و بحمدک استغفرک و اتوب الیک. الکبیر للطبرانی عن ابن مسعود رضی الله عنه ۱۲۹۵ است. حضوراکرم نماز کے لیے کبیر(تح یمہ) کہتے توہاتھ کی انگلیاں کھول لیتے تتے۔

ترمذي، مستدرك الحاكم عن ابي هويرة رضي الله عنه، قال الترمذي حسن

۱۷۹۲۸ جنسورا کرم کی نماز میں بسااوقات ہاتھا ٹی ڈاڑھی پرر کھ لیتے تھے بغیر بے کار کے۔ الکامل لاہن عدی، شعب الایمان للبیہ قبی ۱۷۹۲۹ جنسور کھے کے پاس ایک برچھی تھی، جس گوا پئے ساتھ رکھتے تھے جب نماز پڑھتے تو (سترہ کے طور پر) آ گے گاڑ لیتے تھے۔

الكبير للطبراني عن عصمة بن مالك

-9r ا حضورﷺ نے جس جگہ فرض نمازادا کی ہوتی پھراس جگہ کوئی ایک رکعت نماز بھی نہ پڑھتے۔

الدارقطني في الافراد عن ابن عمر رضي الله عنه

۱۹۳۱ است جنسورا کرم گفتمازیول کے درمیان ہوتے توسب سے زیادہ نماز پڑھنے والے ہوتے اور ذاکرین میں ہوتے توسب سے زیادہ ذکر کرنے والے ہوتے تھے۔ابونعیم فی امالیہ، المحِطیب فی التاریخ، ابن عیسا کریے نا ابن مسعود رضی اللہ عنه

٩٣٢ ١٤ الله حضورا كرم ﷺ كومغرب كي نماز سے كوئى چيز كھا ناوغيره غافل نبيس كرتى تھى۔الداد قطنى عن جابو رضى الله عنه

997 استحضورا کرم ﷺ غربی ظهراورعصرای طرح مغرب اورعشاء کواکٹھاپڑھا کرتے تھے۔مسند احمد، ببخادی عن انس دصی اللہ عنه ۱۷۹۳ استحضورا کرم ﷺ کی خواہش ہوا کرتی تھی کہ فرض نماز میں آپ کے پیچھے قریب ترین مہاجرین اورانصار کھڑے ہوں تا کہ وہ آپ کے احوال کو مفوظ رکھ کیس ۔مسند احمد، نسانی، ابن ماجۃ، مستدرک الحاکم عن انس دضی اللہ عنه

١٤٩٣٥ من حضور ﷺ ببندكرتے منے كه كوئى د باغت دى ہوئى كھال ہوجس پرآپ نماز پڑھيں۔ ابن سعد عن المغيرة رضى الله عند

٣ ٣ ٢ ١ .... حضور ﷺ باغول مين نماز يرخ صنے كو (بهت ) پندفر ماتے تھے۔ ترمذي عن معاذ رضى الله عنه

کلام :.....امام ترندی نے کتاب ابواب الصلوٰ ۃ باب ماجاء فی الصلوٰ ۃ فی الحیطان رقم ۳۳۳ پراس کونخ یج فرمایا اورفرمایا بیرروایت ضعیف ہے۔ اور یوں بھی بیرروایت امام ترندی کی متفر دروایات میں سے ہے۔

2902 ... حضورا كرم المراجي كبلى صف كے ليے تين مرتبدا ستغفار فرماتے تصاور دوسرى صف كے ليے ايك مرتبد

مسند احمد، مستدرك الحاكم عن العرباض

كنزالعمال ....حصة فتم فا کدہ :....اس روایت سے صف اول کی اہمیت اور فضیلت معلوم ہوتی ہے اوراسی شی کوذ ہن تشین کرانا نبی کریم ﷺ کو مقصود تھا۔ ٩٣٨ ١٤ ... حضور على تأني زمين ير ( بغير كسي كيثر ب وغيره كے بجيمائے ) محيده فرماتے تھے۔الكبير للطبوالي عن ابن عباس رضى الله عنه 949ء المستحضوراكرم على نماز مين (دوران تشهدشهادت كي أنقى كے ساتھ )اشاره فرماتے تھے۔مسند احمد، ابو داؤ دعن انس رضي الله عنه م962 صفورا كرم ﷺ جوتوں ميں نمازادا فرماليا كرتے تھے۔مسند احمد، بخارى، مسلم، نساني عن انس رضى الله عنه ١٣٩١ المستحضورا كرم على محجوركي چنائي يرنماز يره الياكرتے تھے۔بخاري، ابو داؤد، نسائي، ابن ماجة عن ميمونة ۹۴۲ کا ... جضور ﷺ واری پر (تفلی )نماز پڑھ لیتے تھےخواہ اس کارخ نسی طرف بدلتا جائے پھر جب فرض نماز کاارادہ فر ماتے تو سواری ہے اتر ٣٣٠ كا مستحضورا كرم ريم معتم مب اورعشاء كے درميان (تقل) تمازادا فرماتے تھے۔الكبير للطبواني عن عبيد مولى (غلام)رسول الله ﷺ ۱۹۴۴ کے استحضور اکرم ﷺعصر کی نماز کے بعد (لفل)نماز ادا فرماتے تھے اور (دوسروں کو)اس سے منع فرماتے تھے اور مسلسل (نماز روزه) کرتے تھے اور دوسرول کواس سے بازر کھتے تھے۔ ابو داؤ دعن عائشة رضى الله عنها كلام:.....ابوداؤدرهمة الله عليه نے كتاب الصلوٰة باب الصلوٰة بعد العصررةم • ١٢٨ پراس كوتخ بج فرمايا ہے۔اس كى سند ميں محمد بن اسحاق بن ۵۹۴۵ .... حضورا کرم ﷺ چٹائی اور د باغت دی ہوئی کھال پرنماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ مسند احمد، ابو داؤد، مستدرك الحاكم عن المغيرة رضى الله عنه ۲ ۱۹۴۷ سے حضورا کرم ﷺ جا در پرنماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ابن ماجۃ عن ابن عباس د ضی الله عند ۱۹۴۷ سے حضورا کرمﷺ نماز پڑھتے اور حسن وحسین رضی اللہ عنہما کھیل کو در ہے ہوتے اور آپ کی پشت مبارک پر چڑھ کر بیٹھ جاتے تھے۔ حلية الاولياء عن ابن مسعود رضى الله عنه ١٤٩٢٨ ... حضور ﷺ نماز ميں داياں ہاتھ بائيں ہاتھ كے اوپر ركھا كرتے تھے۔اوربعض اوقات نماز ميں ڈاڑھی كوبھی جھوليا كرتے تھے۔ شعب الايمان للبيهقي عن عمروبن الحريث

999ء استحضورا کرم ﷺ نماز میں جمائی لینے کو مکروہ خیال کرتے تھے۔الکبیر للطبرانی عن ابی امامة 290ء استحضورا قدسﷺ (اوائل اسلام میں) نماز میں وائیں بائیں التفات فرمالیا کرتے تھے کیکن پیچھے بھی گردن نہ موڑتے تھے۔

نسائى عن ابن عباس رضى الله عنه

ا 9۵ اے۔۔۔۔ حضورا کرم علیہ الصلوق وانسلیم نماز میں پہلے مردوں کو پھر بچوں کواوران کے بعد عورتوں کور کھتے تھے۔

شعب الايمان للبيهقي عن ابي مالك الاشعرى

۱۷۹۵۲ مین حضورا کرم نبی کریم ﷺ سفر میں قصر نماز پڑھتے اور پوری بھی پڑھتے ،اورروزہ چھوڑتے بھی اورر کھتے بھی۔

الدارقطني، شعب الايمان للبيهقي عن عائشة رضى الله عنها

٣٥٩٥ ا .... حضورا كرم ﷺ نماز كاسلام پهيركردا تيس طرف ے مرتے تھے۔ مسئد ابن يعلى عن انس رضى الله عنه

م 423 ... حضورا كرم رفي رات كاول، درميان اورآخرين بهي وتريز هاليا كرتے تھے۔ مسند احمد عن ابي مسعود رضى الله عنه

١٤٩٥١ حضورا كرم الاحت يروتر يراه لياكرت تهد بحارى، مسلم عن ابن عمر رضى الله عنه

١٤٩٥١ حضور ﴿ كَازِندَكَى ) كا آخرى كلام بيقا:

نماز!( کی حفاظت کرو)نماز!( کی حفاظت کرو)اینے غلام باندیوں کے بارے میں اللہ ہے ڈرو۔

ابو داؤ د، ابن ماجة، عن على رضى الله عنه

## اذان کاجواب مسنون عمل ہے

2902 استحضورا كرم ﷺ جب مؤذن كى آواز سنتے توجيبے وہ كہتا آپ بھى جواب ميں وہى كلمات ارشادفر ماتے ليكن جب مؤذن حسى عملى الصلوۃ اور حسى على الصلوۃ اور حسى على الفلاح كہتا تو آپ عليه السلام فرماتے: لا حول و لا قوۃ الا بالله. مسند احمد عن ابى دافع 200 السلام اللہ عن اللہ عنہا۔ 200 اللہ عنورا كرم ﷺ كے دومؤذن شے: حضرت بلال اور حضرت ابن ام مكتوم نا بينا صحالي رضى اللہ عنہما۔

مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه

909 کا حضور ﷺ جب مؤذن کوشہادت دیتے ہوئے سنتے تو فرماتے وانا وانا (یعنی میں بھی یہی شہادت دیتا ہوں)۔

ابوداؤد ، مستدرك الحاكم عن عانشة رضي الله عنها

## دخول المسجد

١٤٩٦١ حضورا كرم الحرجب مجديين داخل موت تصقوبيد عاير هت يتها:

اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم.

میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں جوعظمت والا ہے،اس کے چبرے کی پناہ لیتا ہوں جو کرم والا ہے اوراس کی بادشاہت کی پناہ لیتا ہوں جو ہمیشہ سے شیطان مردود ہے۔

۔ پھرحضورﷺ نے پوچھا کافی ہے بید عا؟ راوی کہتے ہیں میں نے عرض کیا جی ہاں۔ پھرآپﷺ نے ارشادفر مایا بندہ جب بید عا تو شیطان کہتا ہے بیخص آج سارا دن مجھ ہے محفوظ ہو گیا۔ابو داؤ دعن ابن عصر و

١٤٩٦٢ حضورا كرم الله جب مجديل داخل موت تصاقويدها يرص تح

بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفرلي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك.

۔ اللہ کے نام سے (مسجد میں داخل ہوتا ہوں)اور سلام ہواللہ کے رسول پر ، اے اللہ! میرے گنا ہوں کی مغفرت فر ما اور اپنی رحمت کے دروازے مجھ پر کھول دے۔

ای طرح جب مجدے نکلتے توبیده عارا معتے تھے:

بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفولي ذنوبي وافتح لي ابواب فضلك.

مسند احمد، ابن ماجة، الكبير للطبراني عن فاطمة الزهراء رضي الله عنها

٣١٥ ١٤ المستحضور المصجد مين داخل هوتے تو محمد (صلى الله عليه وسلم) پر درود وسلام پڑھتے پھريد دعا پڑھتے:

رب اغفرلي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك.

اور جب متجدے نکلتے تو محمد (صلی الله علیه وسلم ) پر درود وسلام پڑھتے اور بید عا پڑھتے:

رب اغفرلي ذنوبي وافتح لي ابواب فضلك. ترمذي عن فاطمة

١٢٩٦١ حضور المرجم جب معبد مين داخل موت توبيد عاير صف

بسم الله اللهم صل على محمد (وازواج محمد) ابن السني عن انس رضي الله عنه

## صلوة الجمعة

294۵۔۔۔۔حضوراکرمﷺ جمعہ کے بعد دورکعت (سنت) نیا داکرتے تصاور نہ مغرب کے بعد دورکعت (سنت)اداکرتے تھے جب تک اپنے گھر میں نہ آجاتے۔الطیالسی عن ابن عصر رضی اللہ عنہ

٣٩٦٧ .... حضورا كرم ﷺ جمعه سے قبل جارر كعات (اور جمعه كے بعد جار ركعات اداكرتے تنے )ان كے درميان كوئى فصل نہيں فرماتے تنے۔

ابن ماجة، عن ابن عباس رضى الله عنه

• ۷۹۷۔۔۔۔۔حضور ﷺ خبر پر چڑھ کر بیٹھ جاتے تھے پھرمؤ ذن اذان دیتا پھرآپ کھڑے ہوکر خطبہ ارشادفر ماتے پھر بیٹھ جاتے پھر کھڑے ہوکر ( دوسرا) خطبہ ارشادفر ماتے۔ابو داؤ دعن ابن عمر رضی اللہ عنہ

رورور) سبه رباد روست بولدور سن بهن سنورسی است. ۱۷۹۷ است. حضورا کرم ﷺ کفرے ہوکرخطبدار شادفر مایا کرتے تھے اور دونوں خطبوں کے درمیان بیٹے جاتے تھے۔اورخطبوں بیس قرآن کی آیات پڑھتے اورلوگوں کووعظ ونصیحت کیا کرتے تھے۔مسند احمد، مسلم، ابو داؤ د، نسانی، ابن ماجة عن جابر بن سمرة رضی اللہ عنه ۱۷۹۷ است ہر جمعہ میں آپ (خطبہ کے اندر) سورۂ قاف پڑھا کرتے تھے۔ابو داؤ د عن بنت الحادثة بن النعمان ۱۷۹۷ سے حضور ﷺ جمعہ کے روز بحیرالفطر بحیرالفیحی اور عرفہ کے روز (ضرور) عسل فرمایا کرتے تھے۔

مسند احمد، ابن ماجة، الكبير للطبراني عن الفاكة بن سعد

۱۷۹۷۳ سے حضور ﷺخطبہ ارشاد فرماتے تو آ کی آنکھیں سرخ ہوجاتی تھیں ، آواز بلند ہوجاتی تھی ، آپ کا غصہ عروج پر پہنچ جاتا تھا یول محسوں ہوتا تھا گویاکسی غار تگر کشکرے ڈرارہے ہوں کہ وہ صبح کومملہ آورہونے والاشام کومملہ آورہونے والا ہے۔

ابن ماجه، ابن حبان، مستدرك الحاكم عن جابر رضى الله عنه

2940 ا .... جنسور ﷺ جنگ کے دوران خطبہ دیتے تو کمان ہاتھ میں لے کرخطبہ دیتے تھے۔اور جب جمعہ کے دن خطبہ دیتے توعصا کے ساتھ خطبہ دیتے تھے۔ابن ماجة، مستدرک الحاکم، بخاری، مسلم عن سعد القرظ

٢ ١ ٢ ١ ا .... حضور على جب خطبه وية تونيزه ياعصاء كساته خطبه وية تحد الشافعي عن عطاء موسلا

2942 ا .... حضور على جب منبر يرج وصفى توسلام كرتے تھے۔ ابن ماجه عن جابو رضى الله عنه

۱۵۵۸ است. حضور ﷺ جمعہ کے دن جب منبر کے قریب و بینچ تو پاس بیٹے ہوئے لوگوں کوسلام کرتے۔ پھرمنبر پر چڑھ جاتے تو بیٹے سے قبل لوگوں کی طرف رخ انور کر کے سب کوسلام کرتے۔ (شعب الایمان للبیہ قبی عن ابن عمر دضی اللہ عنه

9 4 2 ا .... حضور المعلم نبر برج ما ت تولوگ است چرے آپ کی طرف کر لیتے تھے۔ ابن ماجه عن ثابت رضی الله عنه

#### 5

۰ ۵۸۰ کا..... جنسوراکرم ﷺ بروقت اللّٰدکاذکرکرتے رہتے تھے۔مسلم، ابو داؤد، تومذی ابن ماجة عن عائشة رضی الله عنها ۱ ۵۹۸ کا..... جنسوراکرم ﷺ (فیداہ ابسی وامسی وعشیسوتی ) کثرت کے ساتھ ذکرکرتے ،لغو( بنسی نداق کی) بات کم کرتے ،نمازلہی کرتے ،

خطبه مختصر کرتے ، ناک بھوں چڑھاتے اور نہ بڑائی کرتے ای بات سے کہتاج مسکین اور غلام کے ساتھ چل کراس کی حاجت روائی کریں۔ نسائي، مستدرك الحاكم، عن ابن ابي اوفي رضي الله عنه، مستدرك الحاكم عن ابي سعيد رضي الله عنه

#### استقامت

۱۷۹۸۲ سے حضورا کرم ﷺ وسب سے اچھاعمل وہ لگتا تھا جس پڑمل کرنے والا مداومت کرے۔ببخادی، ابن ماجة عن عائشة رضی الله عنها ۱۷۹۸۳ سے حضورا کرم ﷺ کے نز دیک سب سے اچھاعمل وہ ہوتا تھا جس پر دوام اور بیشگی کے ساتھ ممل کیا جائے خواہ وہ تھوڑا ہو۔ ترمذي، نسائي عن عائشة وام سلمة رضي الله عنهما

### صلاة النوافل (تهجد)

۱۷۹۸۳ میں حضورا کرم ﷺ جب تہجد کی نماز پڑھتے تو ہر دور کعتوں کے بعد سلام پھیرتے تھے۔ ابن نصر عن ابی ایوب رضی اللہ عنه ۱۷۹۸۵ میں حضورا کرم ﷺ جب تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو دانتوں کومسواک ملتے تھے۔

مسند احمدِ، بخارى، مسلم، ابوداؤد ، نسائى، ابن ماجة عن حذيفة رضى الله عنه

۱۷۹۸۲ حضورکریم کارات کوتبجد کی نماز کے لیے اٹھتے تو پہلے ہلکی تی دورکعت نماز پڑھتے تھے۔مسلم عن عائشة رضی اللہ عنها اللہ عنها ۱۷۹۸ میں حضورا کرم کی جب تبجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو بھی بلندآ واز میں تلاوت کرتے اور بھی پیت آ واز میں۔

ابن نصر عن ابی هریرة رضی الله عنه

۸۹۸۸ است جس رات حضور بھیمرض یا کسی وجہ ہے سوتے رہ جاتے تو دن میں بارہ رکعات نوافل ادافر ماتے تھے۔

مسلم، ابوداؤد عائشة رضى الله عنه

۹۸۹ کا .... حضورا کرم ﷺ رات کوتیره رکعات نماز پڑھتے تھے (تین رکعت) دن میں وتر اور دورکعت فجر کی سنتیں ہوا کرتی تھیں۔

بخارى، مسلم، ابو داؤ دعن عائشة رضى الله عنها

٩٩٠ الله حضور نبي كريم ﷺ بهي بهي رات كي ( تنجد ) كي نمازنبين جهوڙ اكرتے تھے كبھي مريض پاکسل مند ہوجاتے تو بيثه كرا دافر ماليتے تھے۔ ابو داؤد، مستدرك الحاكم عن عائشة رضى الله عنها

۱۹۹۱ است. حضور نبی کریم ﷺ رات کودودورکعت نماز پڑھتے تھے پھرلوٹے تو مسواک کرتے تھے۔

مسند احمد، نسائى، ابن ماجة عن ابن عباس رضى الله عنه)

بخارى، مسلم، ترمذى، نسائى، ابن ماجة عن المغيرة رضى الله عنه

## عاشت ن مار

٩٩٥ ١ ... حضورا كرم المي حي (جاشت) كي نماز جارركعات ادافر ماتے تصاور جب الله جا بتااس سے زائد جمي كردية تھے۔ مسند احمد، مسلم عن عائشة رضي الله عنها

997۔۔۔۔حضورا کرم ﷺ چاشت کی چیر کعات نماز پڑھا کرتے تھے۔ ترمذی فی الشمائل عن انس رضی اللہ عنہ

## صلوٰة الكسوف.....سورج گرہن كى نماز

ے992 اسے جب سورج یا جا ندگر ہن ہوجا تا تو آپﷺ نماز شروع کردیتے حتیٰ کے سورج یا جا ندکھل جا تا ( تنب آپ نماز پوری کرتے )۔ الکبیر للطبر انبی عن النعمان بن ہشیر

۱۷۹۹۸ سورج گرمن کی نماز کے وقت حضورا کرم ﷺ غلام آزاد کرنے کا حکم دیتے تھے۔ابو داؤ د، مستدر ک الحاکم عن اسماء

### تیسری فصل .....دعا کے بیان میں

999 کا .... جب حضور ﷺ کوکوئی اجم مسئلہ پیش آ جا تا تو آسان کی طرف سراٹھاتے اور کہتے: سبحان الله العظیم. اور جب دعامیں انتہائی آ ہ وزاری کرتے تو یہ فرماتے: یا حبی یاقیوم. ترمذی عن اہی هریرة رضی الله عنه

١٨٠٠٠ جبآب الله كوكونى يريشان كن امر پيش آجا تا تويكلمات برهة:

لااله الاالله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمدلله رب العالمين.

اللہ کے سواکوئی معبودنہیں وہ برد بارکریم ذات ہے، پاک ہے وہ اللہ جوعرش عظیم کا پروردگار ہے۔تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جوتمام جہانوں کا پروردگار ہے۔مسند احمد عن عبداللہ ہن جعفو

١٨٠٠١ من جب حضورا كرم ميكويريشان كن بات پيش آتى تونماز برصة تحدمسند احمد، ابو داؤ دعن حديفه رضى الله عنه

١٨٠٠٢ حضوراً كرم ﷺ وجب كسى قوم ہے كوئى خطرہ در پیش ہوتا توبيد عاريہ صتے:

اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذبك من شرورهم

ا الله ہم تیری ذات کوان کے مقابلے میں کرتے ہیں اوران کے شروفسادے تیری پناہ مانگتے ہیں۔

مسند احمد، ابو داؤد، مستدرك الحاكم، شعب الايمان للبيهقي عن ابي موسى رضي الله عنه

١٨٠٠٣ جب حضور المحكوكو كي مصيبت اور تكليف پيش آتي توپيكلمات ور دزبان موجات

ياحي يا قيوم برحمتك استغيث.

اے زندہ! اے تھامنے والے تیری رحمت کے ساتھ میں فریا دکرتا ہوں۔ رمستدر کے الحاکم عن انس رضی اللہ عنه

١٨٠٠٨ حضور ﷺ پر جب كوئى رج ياغم نازل موتا توبيكلمات پڑھتے !

ياحي ياقيوم برحمتك استغيث. مستدرك الحاكم عن ابن مسعود رضى الله عنه

١٨٠٠٥ حضورا قدس على مصيبت كے وقت بيكلمات براها كرتے تھے:

لاالله الاالله العظيم الحليم لاالله الاالله رب العرش العظيم لاالله الاالله رب السموات السبع ورب الارض

و رب العوش المكريم. الله كے سواكوئی معبود نہيں جوعظیم (اور) برد بار ہے۔اللہ كے سواكوئی معبود نہيں جوعرش عظیم كاپروردگار ہے۔اللہ كے سواكوئی معبود نہیں جوساتوں آسانوں كارب،زمین كارب اورعرش كريم كارب ہے۔

مسند احمد، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجة عن ابن عباس رضی الله عنه)

الكبيرللطراني مين سياضافه ب:

اصرف عنى شر فلان

(اے پروردگار!) مجھ سے فلال شخص کے شرکود فع کر۔

١٨٠٠١ حضورا كرم الكوم الكوريان مسئله در پيش موتا تو (ازخود) دارهي مبارك برباته جاتا\_

ابن السنى وابونعيم في الطب عن عائشة رضى الله عنها، ابونعيم عن ابي هريرة رضي الله عنه

ے ۱۸۰۰ حضورا کرم ﷺ کو جب کوئی رنج وغم پیش آتا تو داڑھی کواپنے ہاتھ سے پکڑ کراس کود کیھتے رہتے۔

الشيرازي عن ابي هريرة رضي الله عنه

٨٠٠٨ ۔ جب آپ ﷺ کوکو کی تختی پیش آتی تو دعا کے لیے اس قدر بلند ہاتھ اٹھاتے کہ بغلوں کی سفیدی دکھائی ویتی۔

مستد ابي يعلى عن البراء رضي الله عنه

#### مصیبت کے وقت کی دعا

١٨٠٠٩ حضورا قدس ﷺ كوجب كوئي غم يامصيبت لاحق ہوتی توبيفر ماتے:

حسبی الرب من العباد، حسبی المحالق من المحلوقین، حسبی الرازق من الموزوقین، حسبی الله الذی هو حسبی، الله و نعم الو کیل حسبی الله الا هو علیه تو کلت و هو رب العوش العظیم. پروردگار مجھے بندوں کی طرف ہے کافی ہے، خالق مجھے مخلوق کی طرف ہے کافی ہے، رازق مجھے رزق کے محتاجوں کی طرف ہے کافی ہے، رازق مجھے اللہ کافی ہے، کھے اللہ کافی ہے، کھے اللہ کافی ہے، کھے اللہ کافی ہے، کسے کے سالہ کافی ہے، کہے اللہ کافی ہے، کسے کی معبود نہیں ای پر میں بھروسہ کرتا ہوں اوروہ بی عرش عظیم کا پروردگا ہے۔

ابن ابي الدنيا في الفرج من طريق الخليل بن مره عن فقيه اهل الاردن بلاغا

١٠٠٠ صبح وشام حضورا كرم الله يكلمات يرصة تنصية

اللهم اني اسألك من فجأة النحير واعوذبك من فجأة الشرفان العبد لايدري مايفجأه اذا اصبح

اے اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اچیا تک خیر کا اور تیری پناہ مانگتا ہوں اچیا نگ شرے۔ بےشک بندہ نہیں جانتا کے منح وشام کیا اچیا تک پیش آجا تا ہے۔مسند ابی یعلی و ابن السنی عن انس رضی اللہ عنه

اا ۱۸۰۱ مصبح اور شام کے وقت حضور نبی کریم ﷺ بیدعا پڑھتے تھے:

اصبحنا على فطرة الاسلام وكلمة الاخلاص ودين نبينا محمد وملة ابينا ابراهيم حنيفا مسلماً وماكان من المشركين

ہم نے صبح (اورشام) کی فطرت اسلام، کلمہ اخلاص، اپنے پیغمبر گھر (ﷺ) کے دین اور اپنے باپ ابراہیم (علیہ السلام) کی ملت پر اور آپ مشرکین میں سے نہیں تھے۔مسند احمد، الکبیر للطبر انبی عن عید الوحمن بن ابزی

۱۸۰۱۲....حضورا کرم ﷺ جب کسی شے کے لیے نیک دعا کرتے تو اس کا اچھااس مخص کو ،اس کی اولا دکواوراس کی اولا دکی اولا دکو بھی پہنچتا تھا۔ مسند احمد، عن حذیفة رضی اللہ عنه

۱۸۰۱۳ حضورا کرم ﷺ جب کی کے لیے دعا کرتے تواپی ذات ہے ابتداء کرتے تھے۔الکبیر للطبرانی عن ابی ایوب رضی الله عنه ۱۸۰۱۰ حضورا کرم ﷺ جب دعا کرتے تو ہاتھا ٹھالیتے اور دعا کے بعد دونوں ہاتھ چبرے پر پھیر لیتے۔ابو داؤ دعن یزید ۱۸۰۱۵ ۔۔۔ جضورا کرم ﷺ جب دعا کرتے تو ہاتھوں گا ندرونی حصہ اپنے چیرے کی طرف کر لیتے۔الکبیر للطبرائی عن ابن عباس د صبی الله عنه ۱۸۰۱۷ ۔۔۔ جضورعلیہالصلوٰ قوالسلام کے پاس جب کسی کاذکر ہوتا اور آپ اس کے لیے دعا کرتے تو پہلے اپنے آپ کے لیے دعا کرتے تھے۔

ترمذي، نسائي، ابو داؤد، ابن حبان، مستدرك الحاكم عن ابي بن كعب

ا ١٨٠١ حضورا كرم ﷺ دعاميں ہاتھ اٹھاتے تو انگواس وقت تك نہيں گراتے تھے جب تك ان كواپنے چہرے پرنہيں پھير ليتے تھے۔

ترمذي، مستدرك الحاكم عن ابن عمر رضي الله عنه

۱۸۰۱۸ مصنور ﷺ جب (اللہ ہے) سوال کرتے تو ہتھیلیوں کا اندرونی حصہ اپنے چبرے کی طرف کر لیتے اور جب پناہ مانگتے تو ہاتھوں کی پشت اپنے چبرے کی طرف کر لیتے۔مسند احمد عن السائب بن محلاد

١٨٠١٩ ... حضورا كرم ﷺ كثرية دعا فرمايا كرتے تھے:

يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.

اے دلوں کو پلٹنے والے میرے دل کوایئے دین پر ثابت قدم فر ما۔ .

حضور ﷺ ہے جب اس کی وجدوریافت کی گئی تو ارشادفر مایا:

کوئی آ دمی ایسانہیں جس کا دل اللہ کی دوانگیوں کے درمیان نہ ہو،جس کے دل کووہ جا ہتا ہے سیدھا کردیتا ہے اور جس کے دل کو جا ہتا ہے کج کردیتا ہے۔ ترمذی عن ام سلمۃ رضی اللہ عنھا

١٨٠٢٠ حضورا كرم على اكثربيدعاما نكاكرتے تھے:

ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار

اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کراور آخرت میں بھی بھلائی عطافر مااور ہمیں جہنم کےعذاب ہے بچا۔

مسند احمد، بخارى، مسلم، ابوداؤد عن انس رضى الله عنه

ا ٨٠٢ حضورا قدى ﷺ جامع ( كلمات والى ) دعائيس پيندفر ماتے تصاور غير جامع دعا ؤں كوچھوڑ ديتے تھے۔

البوداؤد ، مستدرك الحاكم عن عائشة رضى الله عنها

۱۸۰۲۲ حضور نبی کریم ﷺ پنی دعااس کلمے کے ساتھ شروع فرماتے تھے۔

سبحان ربى العلى الاعلى الوهاب. مسند احمد، مستدرك الحاكم عن سلمة بن الاكوع

١٨٠٢٣ ... حضورا كرم على مسلمان فقيرول كطفيل مدوما نكت تق مصنف ابن ابي شيبه، الكبير للطبراني عن امية بن حالد بن عبدالله

١٨٠٢٧ .... آپ ﷺ جس شخص كواپيخ ساتھيوں كى خدمت كرنے والا جمجھتے اس كے لئے دعائے خير كرتے تھے۔

هناد عن على بن ابي رباح مرسلا

## الاستشقاء..... بإرش كي دعا

١٨٠٢٥ حضور اللهجب بارش كى دعاما نكتے توبيد عاكرتے:

اللهم أسق عبادك وبهائمك وانشررحمتك واحي بلدك الميت

اے اللہ! اپنے بندوں کو اور جانوروں کو یانی کے ساتھ سیراب کر، اپنی رحمت عام کراورا پنے مردہ شہروں کوزندگی بخش۔

ابوداؤد عن عمرو بن شعيب

١٨٠٢٧ ... . حضور ﷺ جب بارش کی دعا ما نگتے تو بیددعا پڑھتے۔

اللهم انزل فی ارضنا بر کتها و زینتها و سکنها و ارزقنا و انت خیر الرازقین. اے اللہ ایماری سرزمین میں برکت اورزینت اور سکونت نازل فرمااور جمیں رزق عطافر ما۔ بیشک آب بہترین رزق عطافر مانے والے ہیں۔ ابوعوانه، الکبیر للطبرانی عن سمرة رضی الله عنه

ے۔ بہلی بارش میں حضورا کرم ﷺ کھلے میں آ کرنہاتے تھے اور از ارکے سواا پے تمام کپڑے نکال دیتے تھے۔ ۱۸۰۱۷۔ میلی بارش میں حضورا کرم ﷺ کھلے میں آ کرنہاتے تھے اور از ارکے سواا پے تمام کپڑے نکال دیتے تھے۔

حلية الاولياء عن انس رضي الله عنه

١٨٠٢٨ .... حضورا كرم ﷺ بارش كود كيمة توبيد عاكرت اللهم صيباً نافعًا. اے الله! نفع ده بارش عطافر ما۔

بخارى عن عائشه رضى الله عنها

۱۸۰۲۹ ..... جب کسی جگہ بارش سے دادی بہہ پڑتی تو حضورعلیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے چلواس دادی کی طرف جس کواللہ نے پاکیزہ کردیا ہے ہم بھی اس کے ساتھ سے پاک ہوں اور اس پراللہ کی حمد کریں۔الشافعی شعب الایمان للہیہ قبی عن یزید ابن الھاد مرسلاٰ ۱۸۰۳۔ منسورا کرم ﷺ ان گھا ٹیول کی طرف نکل آیا کرتے تھے۔ (جہاں سے پانی اکٹھا ہوکر پنچے دادیوں میں جاتا تھا)۔

ابوداؤد ، ابن حبان عن عائشه رضي الله عنها

#### ہوااورآ ندھی

١٨٠٢١ .... جب بادشال چل پڙتي تو آپ ﷺ فرمات\_

اللهم اني اعوذبك من شرما ارسلت فيها.

اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس شرہے جواس ہوا میں بھیجا گیا ہے۔ ابن السنی الکبیر للطبرانی عن عشمان بن ابی العاص کلام :....اس روایکے علامہ پیٹمی نے مجمع الزوائد • ا/ ۱۳۵ میں نقل فر مایا اور فر مایا :اس کو بزار نے روایت کیا ہے اوراس میں ایک راوی ابوشیب عبدالرحمٰن بن آمخق ضعیف ہے۔

١٨٠٣٢ .... جب مواتيز اور سخت چل پرتي تو حضورا كرم على بيدعا پر صقة:

اللهم انبي اسألک خيرها وخيرمافيها وخيرما ارسلت به، واعوذبک من شرها وشرمافيها وشرما ارسلت به.

اے اللہ میں جھے ہے اس ہواکی خیر جو کچھ اس میں ہے اس کی خیر اور جس چیز کے ساتھ اس کو بھیجا گیا ہے اس کی خیر کاسوال کرتا ہوں۔ اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس ہوا کے شرسے، جو کچھ اس میں ہے اس کے شرسے اور جس چیز کے ساتھ اسکو بھیجا گیا ہے اس کے شرسے۔ مسند احمد، مسلم، ترمذی عن عائشة رضی اللہ عنها

۱۸۰۳۷..... بب ترحی شدت اختیار کر جاتی تو حضور اگرم ﷺ ندهی کی طرف رخ فر ما کر گٹھنوں کے بل بیٹھ جاتے اور ہاتھ دراز کر کے بیہ دعا کرتے:

اللهم اني اسألک من خير هذه الريح و خيرما ارسلت به واعو ذبک من شرها و شرما ارسلت به اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا اللهم اجعلها رياحاولا تجعلها ريحاً.

اےاللہ! میں بچھے سے اس ہوا کی خیراور جو چیز و کے کریہ ہوا بھیجی گئی ہے اس کی خیر کا سوال کرتا ہوں اور میں تیری پناہ ما نگتا ہوں اس ہوا کے شراور جو چیز دے کریہ ہوا بھیجی گئی ہے اس کے شر سے۔اےاللہ!اس ہوا کورحمت بنادے اور اس کوعذاب نہ بنا۔اے اللہ اس کوخیر کی ہوا کمیں بنادے اور اسکو ہلا کت والی آندھی مت بنا۔الکہیو للطبو انبی عن ابن عباس د صبی اللہ عنه کلام :.....علامہ پیٹمی نے مجمع الزوائد میں • ا۔۱۳۵ پراس کوفقل فر مایا اور فر مایا :اس میں ایک راوی حسن بن قیس متر وک ہے جبکہ بقیہ روای ثقنہ میں -

۱۸۰۳۳ میسی جب ہوا آندھی کی صورت میں شدت اختیار کر جاتی توبید عافر ماتے۔

اللهم لقحا ولا عقيما.

ا \_الله! ال مواكو بارآ وربنا اوراس كوبا مجهاور بريارت بنا - ابن حبان مستدرك الحاكم عن سلمة بن الاكوع

## الرعد (گرج اور چیک)

١٨٠٣٥ حضورا كرم الله جب كرج اوركر كراب كي آواز سنتے توبيد عاكرتے:

اللهم لاتقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافناقبل ذلك

ا الله! جمیں اپنے فضب کے ساتھ ہلاک نفر ما، ندا پے عذاب کے ساتھ تباہ کردینا بلکداس سے پہلے ہی اپنی عافیت کی پناہ میں لے لے۔ مسند احمد، ترمذی، مستدرك الحاكم عن ابن عمر رضی الله عنه

#### التعوذ

١٨٠٣١ - حضوراقدى الله مصيبت كى شدت، برجنتى كرآنى، برى تقديراوردشمنون كخوش مونے سے الله كى بناہ ما تكتے تھے۔

بخارى، مسلم، نسائى عن ابى هريرة رضى الله عنه

۱۸۰۳۷ مینے کے فتنے سے اور قبر کے عذاب ہے۔ ۱۸۰۳۷ میں میں میں بیٹے کے فتنے سے اور قبر کے عذاب ہے۔ ابو داؤ د نسانی، ابن ماجة عن عمر رضی اللہ عنه

مِتْلَا بُومِائِد الكبير للطبراني عن ابي امامة رضي الله عنه

## رؤيت ہلال (جاندد تکھنے کابیان)

۱۸۰۴۰ حضورا کرمﷺ جب نیاجاند دیکھتے تو تین بارفر ماتے ہلال حیر ورشد آمنت بالذی خلقك. فیراور بھلائی کاجاندے، میں ایمان لایااس ذات پرجس نے تجھے خلقت بخشی، پھرید عاپڑھتے :۔

الحمد لله الذي ذهب بشهر كذاو جاء بشهر كذا.

تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جوفلال مہینے کو لے گیااورفلال مہینے کو لے آیا۔ ابو داؤ دعن فتادہ بلاغاً، ابن السنی عن ابی سعید ۱۸۰۳ مصنورا کرمﷺ نئے ماہ کا جاندو کیھتے تو فرماتے: ھلال خیرو رشد۔ یہ بھلائی اور کامیا بی کا جاند ہے پھرتین مرتبہ یہ دعا پڑھتے: اللہم انبی اسألك من خیر ھذا .

اے اللہ میں جھے سے اس (ماہ) کی خیر کا سوال کرتا ہوں۔

اورتین باربیدعا پڑھتے۔

اللهم انی اسألک من حیو هذا الشهرو خیر القدر . و اعو ذبک من شره . اے اللہ! میں تجھے سے اس ماہ کی خیر کا اور تقدیر کی خیر کا سوال کرتا ہوں اور اس کے شر سے تیری پناہ ما نگتا ہوں۔

الكبير للطبراني عن رافع بن حديج

١٨٠٣٢ حضورا كرم ﷺ نے ماہ كا حياند و يكھتے توبيد عاير ہتے:

اللهم اهله علينا باليمن والايمان والسلامة والاسلام ربي وربك الله.

اےاللہ اس چاندکوہم پر برکت اورایمان کے ساتھ سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع کراوراے جاندمیر ااور تیرار ب اللہ ہے۔

مسند احمد، ترمذي، مستدرك الحاكم عن طلحة

١٨٠٣٣ حضوراكرم عظيجب نياجا ندد يكھتے تو فرماتے۔

الله اكبر الله اكبر الحمدالله لاحول ولاقوة الا بالله اللهم اني اسألك من خير هذاالشهر واعوذبك من شريوم المحشر

التدسب سے بڑا ہے التدسب سے بڑا ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں۔ کسی برائی سے بچنے کی ہمت اور سمسی نیکی اور بھلائی ک قوت صرف اللہ کی مدد کے ساتھ ممکن ہے۔ اے اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس ماہ کی خیر کا اور تیری پناہ مانگتا ہوں تقدیر کے شر اور قیامت کے دن کے شرسے۔ مسئد احمد، الکبیر للطبر انبی عن عبادۃ بن الصامت

٨٠٨٠ من حضوراقدي الشيخ جب جاندد يكھتے تو فرماتے۔

اللهم اهله علینا بالامن و الایمان و السلامة و الاسلام و التوفیق لماتحب و ترضی ربنا و ربک الله. اے اللہ! اس جاندکوہم پرامن اورایمان، سلامتی اوراسلام کے طلوع کراوراس چیز کی توفیق کے ساتھ جس کوتو جا ہے اور جس سے تو راضی ہو (اپ جاند)ہم سب کا اور تیرارب اللہ ہے۔ الکبیر للطبوانی عن ابن عمو رضی الله عنه

کلام:.....امام بیثمی نے مجمع الزوائد ۱۳۹-۱۳۹ پراسکوروایت کیااورفر مایاس میں ایک راوی عثان بن ابراہیم حالبی ضعیف ہے۔جبکہ بقیہ رواۃ ثقه ہیں۔

## جا ندد کھنے کے وقت سے پڑھے

١٨٠٨٥ من حضور عليه الصلوة والسلام جب حيا ندو يكھتے توبيد عاري هتے۔

اللهم ادخله علينا بالامن والايمان والسلامة والاسلام والسكينة والعافية والرزق الحسن.

ا سے اللہ! اس ماہ کوہم پرامن ، ایمان ، سلامتی ، اسلام ، سکیند ، عافیت اورا چھے رزق کے ساتھ طلوع کر۔ ابن سنی عن جدیو السلمی ۱۸۰۴ استحضور ﷺ جا ندو کھے لیتے تو اپنا چہرہ اس سے پھیر لیتے۔ ابو داؤ د عن قنادۂ موسلا

١٨٠٨٧ حضورا كرم ﷺ نياجيا ندد كھتے بيد عافر ماتے۔

هـالال حيـرورشـد، الـحـمـدلله الذي ذهب بشهر كذاوجاء بشهر كذا. اسألك من خير هذا الشهر ونوره وبركته وهداه وطهوره ومعافاته.

خیراور بھلائی کا جاند ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے فلال ماہ کو پورا کردیا اور فلال ماہ کوطلوع کررہاہے۔اےاللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس ماہ کی خیر کا ،اس کے نور کا ،اس کی برکت کا اس کی ہدایت کا ،اس کی یا کی کا اور اس کی عافیت کا۔

ابن السنى عن عبدالله بن مطرف

١٨٠٨٨ ... حضوراقدى الله جب حاندد كيصة توبيدعا يرصة \_

اللهم اجعله هلال يمن ورشد أمنت بالله الذى خلقك فعدلك فتبارك الله احسن الخالقين. ائداس چاندكوبركت اور بهلائى كاسرچشمه كر، مين ايمان لا ياس ذات پرجس نے تجھے پيداكيا اور تجھے خوبصورت اور درست بنايا پس بابركت ہے اللہ جوسب سے اچھا پيداكر نے والا ہے۔ ابن السنى عن انس دضى الله عنه

## متفرق دعائيي

٩٧٠٨٠ .... جبرجب كامهينه داخل موتا توحضور عليه الصلوة والسلام بيدعا يرصق

اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنارمضان.

ا بالله! جم کور جب اورشعبان میں برکت عطافر ما، اور جم کورمضان کامہینہ نصیب کر۔ اور جب جمعہ کی رات ہوتی تو فر ماتے ہیہ روشن رات ہے اور روشن دن ہے۔ شعب الایدمان للبید ہقی، ابن عسا کو عن انس رضی اللہ عند ۱۸۰۵۰ مصنورا کرم کھی کو یہ بات بہت ایسندھی کہ تین مرتبہ دعا کرتے اور تین مرتبہ استغفار کرتے۔

مسند احمد، ابو داؤد عن ابن مسعود رضى الله عنه

۱۸۰۵۱ ... جب کوئی توم اپنے صدقات (زکوۃ وغیرہ) لے کرآتی توحضور کا تکویہ وعادیتے ، السلھم صل علی آل فلان۔اے اللہ!فلال قوم پررحمت نازل فرما۔مسند احمد، بنحاری، مسلم، ابو داؤد ، نسانی، ابن ماجۃ عن ابن ابی اوفیٰ ۱۸۰۵۲ .... حضورا کرم کے جب کسی قوم پر بدوعا کرتے یا کسی کے لئے دعا کرتے تورکوع کے بعد قنوت (نازلہ) پڑھتے۔

بخاري عن ابي هريرة رضي الله عنه

١٨٠٥٣ .... حضورا كرم على جب كسى كام كااراده كرتے ،اللهم خولى واختولى اےالله ميرے لئے خيرفر مااور سيح بات پندفر ما۔

ترمذی عن ابی بکر رضی الله عنه

کلام: .....امام ترمذی رحمه الله نے کتاب الدعوات میں اسکونخ یج کر کے اس پرغریب ضعیف کا حکم فرمایا ہے۔ م

يامصرف القلوب ثبت قلبي على طاعتك.

ا \_ دلول کو بلٹنے والے: میر \_ دل کواپنی اطاعت پر ثابت قدم فرما۔ ابن السنی عن عائشة رضی الله عنها

## چوتھی قصل .....روزے کے بیان میں

١٨٠٥٥ حضوراكرم على جبروز دافطاركرتے توبيفر ماتے۔

دُهب الظلماء وابتلتِ العروق، وثبت الاجران شاء الله.

تَشْنَگی رفع ہوئی ،آنتیں تر ہوگئیں اوراجرانشا ءاللہ ثابت ہوگیا۔ ابو داؤ د، مستدرک الحاکم عن ابن عمر رضی اللہ عنه ۱۸۰۵۲ ۔۔۔۔۔حضورﷺ جبروز ہافطار کرتے تو فر ماتے :

اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت

اےاللہ! میں نے تیرے لئے روز ہ رکھااور تیرے رزق پرروزہ کھولا۔ ابو داؤ د، عن معاذ بن زھرۃ موسلاءُ ۱۸۰۵۷۔۔۔ جنورا کرم ﷺ جب روز ہ افطار کرتے توبید عاکرتے۔ اللهم لک صمت و علی رزقک افطرت فتقبل منی انک انت السمیع العلیم اے اللہ! میں نے تیرے لئے روزہ رکھا، تیرے رزق کے ساتھ افطار کیا، پس مجھ سے اس کوقبول فرما۔ بے شک تو سننے والا (اور) جانئے والا ہے۔الکبیر للطبوانی، ابن انس عن ابن عباس رضی اللہ عنه

١٨٠٥٨ ... حضور عليه السلام افطار كي وقت بيد عاكرتے تھے:

الحمدالله الذي اعانني فصمت ورزقني فأفطرت

تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے میری مدد کی تومیں روزہ رکھ سکا اور جس نے مجھے رزق دیا تومیں روزہ کھول سکا۔

ابن السنى، شعب الايمان للبيهقى عن معاذ رضى الله عنه

۵۹ ۱۸۰۵۰ ... جننورعلیهالسلام (صبح کو) گھرتشریف لاتے اور پوچھتے کیا پچھ کھانا ہے؟اگر جواب انکار میں ملتاتو فرماتے میں روزہ دارہوں۔ ابو داؤ دعن عائشہ رضی اللہ عنها

٨٠٦٠.... جب رمضان كامبينة آجا تا توحضور المنهم اسير (قيدى) كوآ زادكردية اور برسائل كوخيرات دية \_

شعب الايمان للبيهقي عن ابن عباس رضى الله عنه، ابن سعد عن عائشة رضى الله عنها

۱۸۰۷ .... جب رمضان کا ماہ داخل ہوجا تا تو حضوراقدس ﷺ اپنی ازار باندھ لیتے پھراس وقت تک اپنے بستر پرتشریف نہ لاتے جب تک رمضان نہ رخصت ہوجا تا۔ شعب الایسان للبیھفی

۰ ۱۸۰۷۲ ... جب رمضان کا ماه شروع ہوتا تو حضوراقدی ﷺ کارنگ متغیر ہوجا تا ہنماز میں کثرت ہوجاتی ، دعاؤں میں آ ہوزاری بڑھ جاتی اور آپ کارنگ پیسیکا پڑجا تا تھا۔ شعب الایعان للبیھقی

ے۔ ۱۸۰۷۔۔۔۔۔اگر تازہ تھجوریں میسر ہوتیں توحضوراقدسﷺ انہی کے ساتھ روز وافطار کرتے ادراگرتر تھجوریں نہ ہوتیں تو خشک (پرانی ) تھجوروں کے ساتھ روز وافطار کرتے ۔عبد بن حصید عن جاہو رضی اللہ عنہ

۱۸۰۷ ۔۔۔ جب حضوراقدس کے دارہ وتے تو (غروب مٹس کے وقت) کسی شخص کو تک الدروہ بلند ٹیلہ پر کھڑا ہوجا تا جب وہ کہتا کہ صورج غروب ہوگیا ہے تو آپ روزہ افطار کر لیتے۔ مسئلارک الحاکم عن سہل بن سعد، الکبیو للطبوانی عن ابی اللوداء رضی الله عنه الم ۱۸۰۵ ۔۔ (رمضان کے علاوہ) حضورا کرم کے پیراور جمعرات کا روزہ کثرت کے ساتھ رکھتے تھے۔ آپ کے ساس کی بابت پوچھا گیا تو ارشاد فر مایا ہر پیراور جمعرات کو اعمال پیش کے جاتے ہیں تب اللہ پاک ہر مسلمان کو بخش دیتے ہیں سوائے دوان شخصوں کے جوآپس میں بول پال بند کئے ہوئے ہوں ان کے متعلق اللہ جل شان فر ماتے ہیں انکوچھوڑے رکھو۔ مسئلہ احمد عن ابی ھریوۃ رضی الله عنه اللہ عنه اللہ عنه کا کشر روزے ہفتہ اوراتو ارکوہوا کرتے تھے اور آپ فر ماتے تھے بیدوشرکین کی عید کے دن ہیں میں چاہتا ہوں کہ (روزہ رکھ کر) ان کی مخالفت کروں۔ مسلمہ دصد، الکبور للطبوانی، مسئلہ ک الحاکم، السنن للبیہ قی عن ام سلمۃ رضی الله عنها اللہ عنها اللہ افظار کے لئے سورج غروب ہوئے پردوۃ دمیوں کی شہادت قبول فر ماتے تھے۔

الضعفاء للعقيلي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم

۱۸۰۷۸ ۔۔۔ حضوراکرمﷺ ایام بیٹی ( جپاند کی تیرھویں ، چودھویں اور پندرھویں ) کے روزے سفر میں چھوڑتے تھے اور نہ حضر میں۔ الکبیر للطبوانی عن ابن عباس رضی اللہ عنه

١٨٠٦٩ .... جنبورا كرم ﷺ مغرب كي نماز ادانه فرماتے تھے جب تك افطار نه كر ليتے خواہ ايك گھونٹ پانی سے كيوں نه ہول۔

مستدرك الحاكم، شعب الإيمان للبيهقي عن انس رضى الله عنه

• 2 • ١٨ .... حضورا كرم الخطاريس بين كسانها بتداءكرت تصاور بغيرسانس كيمسلسل نه بية تنص بلكه دويا تين سانسول ميس بية تنصد الكبير للطبراني عن ام سلمة رضي الله عنها ا ١٨٠٨ مصنورا كرم ﷺ افطار كے وقت پر تھجور كے ساتھ ابتداء فرماتے تھے۔ نسانى عن انس رضى اللہ عنه

فائدہ:.....کھجورگ موجودگی میں کھجوروں کے ساتھ افطار فر ماتے تھے لیکن کھجور نہ ہونے کی صورت میں پانی کور جیج دیے تھے۔

١٨٠٧١ حضورا كرم ﷺ بيراور جمعرات كےروزے ركھنے كى جنجو ميں رہتے تھے۔ ترمذی، نسائی عن عائشة رضى الله عنها

٣٧٠٨١ - حضورا كرم ﷺ بيراورجمعرات كاروز ه ركتے تھے۔ابن ماجة عن ابي هويو قارضي الله عنه

۱۸۰۷ حضورا کرم ﷺ تین کھجوروں یا ایس چیز کے ساتھ افطار کرنے کو پسند کرتے تھے جس کوآگ پر نہ پکایا گیا ہو (پھل فروٹ وغیرہ)۔

مسند ابي يعلى عن انس رضى الله عنه

۵۷۰۸ است بعض اوقات حضور ﷺ وفجر کاوفت ہوجا تا اورآپ اپنے اہل کے ساتھ جنبی حالت میں ہوتے پھرآپ عنسل کرتے اور روز ہ دار ہوجاتے۔

مؤطا امام مالك، بخارى، مسلم، ترمذي، نسائي، ابن ماجه، ابوداؤد عن عائشة رضي الله عنها و ام سلمة رضي الله عنها

٨٠٨١ ... حضورا كرم ﷺ (يبيجى) يبندفر ماتے تھے كەدودھ كے ساتھ روز ہ كشائى فرمائى بى ۔الداد قطنى عن انس رضى الله عنه

١٨٠٨٥ حضورا كرم ﷺ عاشورا ( دس محرم ) كاروزه ركھتے تھے اوراس كا حكم بھى فرماتے تھے۔مسئد احمد عن على رضى الله عنه

۱۸۰۷۸ حضورا کرم ﷺ برمینے کے ابتدائی تین دنوں کے روز ہے ( بھی )رکھتے تھے اوراییا تو بہت کم ہوتا تھا کہ جمعہ کے دن روز ہ نہ رکھیں۔

تومذی عن ابن مسعود رضی الله عنه

#### روزے کے بارے میں معمولات

۱۸۰۷۹ حضورا قدس ﷺ نوزی الحجه، عاشوراء، ہر مہینے کے تین دن یعنی پہلے پیراور دوسرے ہفتہ کے پیراور جمعرات کے روزے رکھتے تھے۔ مسند احمد، ابو داؤ د، نسائی عن حفصة

۱۸۰۸۰ حضورا کرمﷺ ایک ماہ کے ہفتہ،اتواراور پیر کےروزے رکھتے اور دوسرے ماہ کے منگل،بدھاور جمعرات کے روزے رکھتے تھے۔

تر مذی عن عائشۃ رصی اللہ عنها ۱۸۰۸ صفورا کرم ﷺ کو یہ بات پسنتھی کہ تاز ہ تھجوروں کی موجودگی میں انہی کے ساتھ روز ہ تھولیں اوران کی عدم موجود گی میں خشک (پراتی ) تعجوروں کے ساتھ روز ہ افطار کریں اورانہی کے ساتھ افطار ختم کریں اور آپﷺ طاق عدد میں تھجوریں کھاتے تھے یعنی تین یا پا ﷺ یا سات۔

ابن غساكر عن جابر رضي الله عنه

ہیں علام میں اور اکرم ہے مغرب ادا کرنے ہے قبل تر تھجوروں کے ساتھ روز ہ افطار فرماتے تھے اگر تر و تاز ہ تھجوری میسر نہ ہوتیں تو پرانی خشک تھجوروں کے ساتھ روز ہ افطار کر لیتے تھے۔اگروہ بھی نہ ہوتیں تو پانی کے چند چسکیاں لے لیتے۔

مستد احمد، ابو داؤد ، ترمدي، عن انس رضي الله عنه

۱۸۰۸۳ حضوراقدی کاروزه کی حالت میں بوسہ لے لیتے تھے۔

مسند احمد، بحاري، مسلم، ترمدي، بسائي. ابن ماجة، ابوداؤد عن عائشة وضي الله عنها

۱۸۰۸۴ مخنورافدس ﷺ ۱۸۰۸۴ مناوز و کی حالت میں سرمیانکھیوں میں لگاتے تھے۔

الكبير للطبراني، السنن للبيهقي عن ابي رافع رضي الله عنه

۱۸۰۸۵ حضوراقدیﷺ و(رمضان کے بعد)روزہ رکھنے کے لئے پہندیدہ مہینۂ شعبان تھا۔ابو داؤد عن عائشہ رصی اللہ عنها ۱۸۰۸۶ سے حضورا کرم ﷺ جب کسی قوم کے پاس روزہ افطار قرماتے تو انکو( دعائیہانداز میں فرماتے تمہارے پاس روزہ وارول نے افطار کیا، تمہارا کھانامتقیوں نے کھایا اور ملا کا یہ نے تمہارے ہال نزول کیا۔مساہ احمد، السین للبیہ بھی عن انس رصی اللہ عنه

٨٠٨٧ حضورا كرم المحكس كے پاس روز ه كھولتے توانكو بيفر ماتے روز ه دارول نے تنہارے ہاں روز ه افطار كيااور ملائكہ نے تم پر رحمت بھيجى۔ الكبيو للطبواني عن ابن الزبير

#### اعتكاف

حضورا كرم اللهاعتكاف كااراده فرماتے تو پہلے فجركى نماز پڑھاتے پھراپنے (معتكف (اعتكاف كى جگه) ميں داخل ہوجاتے۔ ابوداؤد، ترمذي عن عائشة رضي الله عنها

۱۸۰۸۹ ..... حضورا کرم ﷺ اعتکاف کی حالت میں مریض کی عیادت فر مالیتے تھے۔ابو داؤ د ، عن عانشة رضی الله عنها ۱۸۰۹۰ .... جب عشرة اخیره داخل ہوتا تو حضور ﷺ اپنی از اریخت باندھ لیتے (رمضان کا) راتوں کوجا گتے اورا پنے گھروالوں کو بھی جگاتے۔

بخارى، مسلم، ابوداؤد ، نساني، ابن ماجة عن عائشة رضى الله عنها

ا۱۸۰۹ حضورا کرم ﷺ جب مقیم ہوتے تو رمضان کے آخری دیں دنوں کا اعتکاف فر ماتے اورا گرحالت سفر میں ہوتے تو آئندہ سال کے ہیں دنول كااعتكاف فرمات تتص مسند احمد عن انس دضى الله عنه

۱۸۰۹۲ جفنورا کرم ﷺ خری عشومیں اس قدر محنت وریاضت کرتے تھے جواور دنوں میں نہ کرتے تھے۔

مسند احمد، مسلم، ترمذي، ابن ماجه عن عائشة رضى الله عنها

ابن ماجة عن ابي سعيد

۱۸۰۹۵ جفور ﷺ یوم الفطر کو (عید کے لئے ) نہ نکلتے تھے تھی کہ سات کھجوری کھالیتے۔الکبیر للطبرانی، عن جاہر بن سمرہ رضی الله عنه ۱۸۰۹۶ عید کے روز حضور ﷺ پئے کسی گھر کے فرد کونہ چھوڑتے تھے بلکہ سب کو (عید کے لئے) نکال لاتے تھے۔

ابن عساكر عن جابر رضي الله عنه

١٨٠٩٥ حضوراكرم على عيد كي دن نمازعيد كے لئے نكلنے بيل زكوة (صدقة الفطر) كى ادائيگى كاحكم دياكرتے تھے۔

ترمذی عن ابن عمو رضی الله عنه

١٨٠٩٨ من وراكرم الله ايني بينيول اوربيويول كوعيدين مين فكن كاحكم دية تنصه مسند احمد عن ابن عباس رضى الله عنه ١٨٠٩٩ حضورا كرم ﷺ عيد كےروز پيدل نكلتے تھے اور پيدل واپس تشريف لاتے تھے۔ ابن ماجه عن ابن عمو رضى الله عنه كلام : .... زوائدا بن ماجه میں ہے كماس روايت كى سند ميں عبدالرحن بن عبدالله عمرى ضعيف راوى ہے۔

حضورا کرم ﷺ عیدین میں پیدل نکل جاتے تھے اور بغیراذان اور بغیرا قامت کے نماز عیدادا فرماتے پھر دوسرے رائے سے واپس تشريف لات - ابن ماجة عن ابي رافع

ا ١٨١٠. عيدين مين حضور عليه المرتكبير بلندآ وازمين برهة موئ نكلتي تصد شعب الايمان للبيهقي عن ابن عمر رضى الله عنه قَا كُده: .... الله اكبر الله أكبر لااله الا الله و الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. ۔ پیکلمات تکبیرتشریق ہیںان میں تہلیل وتکبیر کامجموعہ ہے۔جن کو پڑھتے ہوئے عیدین میں نکلنا جا ہے۔ ۱۸۔ عبدالفط سرروز حضورعا السلام سرکہ لئر دف سحالہ اتا تھا۔ میں احداد ان ماہ تری ف

١٨١٠ ... عيدالفطر كروزحضورعايه السلام كي لئة دف بجايا جاتا تفار مسند احمد، ابن ماجة عن فيس بن سعد

كلام :.... فائدہ زوائدابن ملجہ میں ہے كہ قیس كى حدیث بچھے ہے اوراس كے رجال سب ثقة ہیں۔

١٨١٠٣ عيدين ك خطبه كروران حضور اللكاش كساته تكبير كت تهدابن ماجة، مستدرك الحاكم عن سعد القرط

١٨١٠٥ عيذالفطرك روز حضوراكرم اللي جس رائة الله واليس دوسر برائة ستشريف لاتے تھے۔

ترمذي، مستدرك الحاكم عن ابي هريره رضي الله عنه

۱۸۱۰ ۲ میری جب عید کادن ہوتا تو حضور ﷺ خالف راسته استعمال فر ماتے تھے۔ بہنداری عن جاہو رضی اللہ عنه ۱۸۱۰ میرین کے لئے کوئی اوّان نہ دی جاتی تھی۔مسلم، ابو داؤ د ، تومذی عن جاہر بن سمرہ رضی اللہ عنه

## چوتھی فصل .....جے کے بیان میں

۱۸۱۰۸ جنفوراکرم ﷺ می بیمار (شیطانوں کو کنگری مارنے ) کے لئے پیدل آتے جاتے تھے۔ تو مذی عن ابن عصر دضی اللہ عنه ۱۸۱۰۹ حضورا قدس ﷺ جمرہ عقبہ کی رمی فرماتے ہوئے تھم رتے نہ تھے بلکہ گزرتے چلے جاتے تھے۔ ابن ماجۃ عن ابن عباس دضی اللہ عنه ۱۸۱۰ حضورا قدس ﷺ تلبید سے فارغ ہوکراللہ سے اس کی رضا اور مغفرت کا سوال کرتے تھے۔ اور اللہ کی رحمت کے طفیل جنم سے پناہ ما تکتے تھے۔

اا ۱۸۱۱ ... يوم التر وبيه سے ايک دن پہلے (بينی سات و کی الحجبر) حضورا کرم ﷺ لوگول کوخطبدد ہے اور جج کے احکام سے روشناس کراتے تھے۔ مستدرک المحاکم، السنن للبیہ قبی عن ابن عمر رضی الله عنه

١٨١٢ حضورا كرم عظ بيت الله كي طرف نظرة التي توبيدعا فرمات\_

اللهم زدبيتك هذا تشريفًا وتعظيماوتكريما وبرَّاومِهابة.

اے اللہ اپنے اس گھر کوزیادہ سے زیادہ ،شرف عظمت ،گرامت بزرگی اور دبد بے عطافر ما۔ الکبیر للطبوانی عن حدیفہ بن اسید ۱۸۱۳ ۔ عرفہ کے روز آپ کھی کا کثر دعایہ ہوتی تھی :

١١٥ الماحضوراكرم على إلى اب باته عن الله عنه الله عنه الله عنه

۱۸۱۱ .... حضورا کرم ﷺ دوسینگوں والےخوبصورت مینڈھوں کی قربائی دیا کرتے تھےاور ذیج کے وقت ان پراللّٰد کا نام لیتے اور تکبیر کہتے۔ مسند احمد، بیعادی، مسلم، نسانی، ابن ماجہ عن انس رضی اللّٰہ عنه

۱۸۱۸.... جفنورا کرم ﷺ ایک بکری اپنے تمام اہل خانہ کی طرف سے ذرج کردیا کرتے تھے۔ مستدرک الحاکم عن عبد اللہ بن هشام ۱۸۱۱۸ .... جضور علیہ الصلوق والسلام محرم ہونے کی حالت میں اپنی بیوی کا بوسہ لے لیتے تھے۔

الخطيب في التاريخ عن عائشة رضي الله عنها

۱۸۱۹ منفورا کرم بھاحرام باندھنے کا ارادہ فرماتے تواہیے پاس موجود سب سے انجھی خوشبولگا لیتے تھے۔ مسلم عن عائشة رضی الله عنها ۱۸۱۰ منفورا کرم کھرکن کا استلام کرتے تو اس کو چو متے تھے اور اپنا دایاں رخساراس پرر کھ دیتے تھے۔

السنن للبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنه

١٨١٢١... حضور ﷺ عرف كروز فجر كى نماز سے ايام تشريق كة خرى دن كى نماز عصر تك تكبيرتشريق پڑھا كرتے تھے۔

السنن للبيهقي عن جابو رضي الله عنه

۱۸۱۲ ... جنسورا قدس ﷺ منتزم کے ساتھا ہے چبرے اور سینے کو چمٹالیا کرتے تھے۔السنن للبیہ بھی عن ابن عمود ۱۸۱۲ ... جنسورا کرم ﷺ بنی قربانی عیدگاہ میں ذرح کیا کرتے تھے۔ ببخاری، ابو داؤ د، نسانی، ابن ماجة عن ابن عمو رضی الله عنه

١٨١٢٠ حضورا كرم ﷺ جب بيت الله كاطواف فرماتے تو ہر چكر ميں حجرا سوداور ركن يماني كا ستلام كرتے (يعني بوسد ليتے )۔

مستدرك الحاكم عن ابن عمر رضى الله عنه

## یا نجویں قصل ..... جہاداوراس کے متعلقات کے بیان میں

۱۸۱۲۵ ... جعنورا کرم ﷺ جب کسی سریه یا جیش کوروانه فر ماتے تو دن کے شروع میں روانه فر ماتے۔ ابو داؤد ، نومذی، ابن ماجة عن صنعو ۱۸۱۲ مستحضور ﷺ جب کسی کوامیر بنا کر بھیجتے تو اس کوار شادفر ماتے خطبہ مخضر رکھنا اور سحرانگیز کلام تھوڑ اکرنا۔

الكبير للطبراني عن ابي امامة وضي الله عنه

۱۸۱۲ .... حضورا کرم ﷺ جب اپنے اصحاب میں ہے کی کواپنے کسی حکومتی معاملات میں روانہ فرماتے تو اس کوحکم دیتے : لوگوں کوخوشخبری دواور ان کونفرت نه دلا وَاورآ سانی وسبولت پیش کرواورلوگوں کوشگی میں نہ ڈالو۔اہو داؤ دعن اہی موسیٰ دصتی اللہ عند ۱۸۱۲۸ .... حضورا کرم ﷺ جب کسی غزوہ میں ہوتے تو ارشا دفر ماتے :

اللهم انت عضدی و انت نصیری (بک احول و بک اصول) و بک اقاتل اے اللہ! تو میرا بھروسہ ہے اور تو میرا مددگار ہے۔ (تیری مدد کے ساتھ میں درست حالت میں ہوں اور تیری مدد کے ساتھ بی میں حملہ کرتا ہوں) اور تیری مدد کے ساتھ میں قال کرتا ہوں۔

مسند احمد، ابو داؤد ، ترمذي، ابن ماجه، ابن حبان، الضياء عن انس رضي الله عنه

١٨١٢٩ .... ميں نے رسول الله ﷺو( حالت جنگ ميں ) ديكھا كەسياه كيٹرول ميں ملبوس ميں اورآپ كا جھنڈا سفيد ہے۔

ابوداؤد عن ابن عباس رضى الله عنه

۱۸۱۳۰ حضور رفظ کی ووالی (شهریاکسی فشکر کاامیر) ندیناتے تھے جب تک اس کوعمامدند باندھدیتے اوردائیں جانب کی طرف اس کا فشملد لاکادیتے۔ الکبیر للطبر انبی عن اببی امامة رضی الله عنه

۱۸۱۳۱ ۔ جفوراکرمﷺ ویت پندتھی کے زوال مس کے وقت وٹمن ہے ڈبھیٹر ہو۔الکبیر للطبرانی عن ابن ابی اوفیٰ ۱۸۱۳۲ ۔ جفورا کرمﷺ وقت شوروغو غاکونا پندکرتے تھے۔(الکبیر للطبرانی، مستدرک الحاکم عن ابی موسلی ۱۸۱۳۳ ۔ حضورا کرم ﷺ کے پاس جب مال غنیمت آتا توای دن تقیم فرمادیا کرتے تھے بال بچوں والے کو دو جھے دیتے اور تنبا ذات کوایک حد دیا کرتے تھے بال بچوں والے کو دو جھے دیتے اور تنبا ذات کوایک حد دیا کرتے تھے ۔ابو داؤد، مستدرک الحاکم عن عوف بن مالک

۱۸۱۳ منورا کرمﷺ کے پاس جب قیدی لائے جاتے توایک گھر کے قیدیوں کوایک ہی جگہءطافر ماتے تھے تا کہان کوجدا نہ کردیں۔

مسند احمد، ابن ماجه عن ابن مسعود رضى الله عنه

۱۸۱۳۵ .... جب آپ کسی کوبیعت فرماتے تواس کوتلقین فرماتے کہتی الامکان تم ان باتوں پڑمل کروگے۔مسند احمد عن انس دضی الله عنه ۱۸۱۳ ۱ ..... جب آپ کسی کشکر کورخصت فرماتے تو پیفرماتے :

استودع الله دينكم وامانتكم وخواتيم اعمالكم.

میں تمہارے دین بتمہاری امانت اورتمہارے آخری اعمال کوالٹد کے سپر دکرتا ہوں۔ ابو داؤ د، مستدرک الحاکم عن عبد اللہ بن یزید المحطمی ۱۸۱۳ سے جنوراکرم ﷺ کا جب کسی غزوہ کا ارادہ ہوتا تو آپ (اصل جگہ کے علاوہ) کہیں اور کا خیال گمان کرواتے۔ (تا کہ دشمن کو پتہ نہ چل جائے اور جاسوں جا کراطلاع نہ پہنچادیں)۔ ابو داؤ د، مستدرک الحاکم عن محعب بن مالک

## حضور ﷺ كاجنگى ساز وسامان

۱۸۱۲۸ سخنور ﷺ کے پاس ایک تاوار تھی جس کا دستہ چا ندی کے کام ہے آراستہ تھا۔ تلوار کی میان کا نجیا حصہ چا ندی کا تھااور تلوار ہیں ایک صفور گئا ایک بحق چا ندی کا تھااس تلوار کا نام ذوالفتار تھا۔ بھی جس کا نام ذوالفتار تھا۔ بھی تیزش تھا۔ جس کا نام ذوالفتار تھا۔ بھی تیزش تھا۔ جس کا نام ذوالفتار تھا۔ بھی تیزش تھا۔ بھی تھی تھا۔ ایشفول تھا۔ حضور کی ایک برائی تھی جس کا نام المدنیا عامل النبخاء تھا۔ (یعنی سیراب کرنے کا چشہ ) حضور کی ایک ڈھال تھی۔ جس کا نام المدنیاء تھا۔ (یعنی سیراب کرنے کا چشہ کی ایک ڈھال تھی۔ جس کا نام المدنیاء تھا۔ (یعنی سیراب کرنے کا چشہ کا نام کرنے دوالا) اسی طرح ایک سیاہ رنگ کا گھوڑا تھا۔ جس کا نام مرجو تھا۔ (جمعنی سیراب کرنے کا چشہ کا نام کرنے دوالا) اسی طرح ایک سیاہ رنگ کا گھوڑا تھا۔ جس کا نام مرجو تھا۔ (جمعنی بائی کی مرح ایک سیاہ رنگ کا گھوڑا تھا۔ جس کا نام دو سیری کا نام مرجو تھا۔ (جمعنی سیری کی ایک نوعی ایک تھا۔ دوس کی ایک تو دوالا کا معنور کی کا ایک خور اتھا۔ جس کا نام دوس کی ایک موسور کی کا ایک ایک خور اتھا۔ جس کا نام دوس کھی ہوں کا نام دوس کی ایک خور اتھا۔ جس کا نام دوس کی تھا۔ جس کا نام خور کی کا نام مرکز تھا۔ جس کا نام مرکز تھا تھا۔ جس کا نام مرکز تھا۔ جس کا نام مرکز تھا۔ جس کا نام مرکز تھا۔ جس کا نام مرکز

مسند احمد، عن على رضى الله عنه، الكبير للطبراتي عن ابن مسعود رضى الله عنه

۱۸۱۳۱ .... حضورا کرم ﷺ کا ایک گھوڑ الحیف نامی (چونکہ اس کی دم لمبی تھی جوز مین کوڈ ھانپ لیتی تھی اس لیے اس کولحیف کہتے تھے )۔ بحاری عن سہل ہن سعد

۱۸۱۳۲ حضورا کرم ﷺ گاایک گھوڑا ظرب نامی تھا ( جمعنی انجرنے والا )اور دوسرا گھوڑ االزاز تھا ( جمعنی بخت لڑائی ولا )۔

السنن للبيهقي عن سهل بن سعد

۱۸۱۴۳ ... جضور ﷺ کی ایک اونمنی عضباء نامی تھی۔ ( جمعنی جس کا خدامد د گار ہو ) ایک مادہ خچرتھی شہباء نامی ایک خاکستری گدھا تھا جس کا نام یعفور تقااورا یک باندی حضرۃ تھی۔السنِ للہیھقی عن جعفو بن محمد عن ابیہ موسلا

۱۸۱۴۳ حضورا کرمﷺ گدھے پر بغیر کسی پالان وغیرہ کے سوار ہوجاتے تھے۔ابن سعدعن حمزۃ بن عبد اللہ بن عنبۃ موسلا ' ۱۸۱۴۵ جضورا کرمﷺ اپنے پیچھے کسی کو بٹھا لیتے تھے۔اپنا کھاناز مین پر رکھ لیتے تھےاورغلام وغیرہ کی دعوت قبول کرلیا کرتے تھےاور گدھے پر

سواري فرمالياً كرت تحصد مستدرك الحاكم عن انس رصى الله عنه

۱۸۱۴ عنفورا کرم ﷺ گدھے پرسواری فرمایا کرتے تھے، اپنے جوتے کی لیا کرتے تھے۔اپنی قیص کو پیوندلگالیا کرتے تھے۔اون پہن لیتے تھاور بیارشادفر مایا کرتے تھے. جس تخص نے میری سنت سے اعراض کیااس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ ابن عسا کوعن ابی ایوب رضی اللہ عنه ۱۸۱۴ سے خسور بھی مارہ گھوڑی کوفرس کہا کرتے تھے۔ ابو داؤ د، مستدرک الحاکم عن ابی هریرة رضی اللہ عنه ۱۸۱۴۸ سے خسور بھیگوڑے کی تضمیر فرمایا کرتے تھے۔ مسند احمد، عن ابن عمر رضی اللہ عنه فائدہ نسب گھوڑے کو سلیخوب جارہ کھلا کرموٹا تا زہ کیا جا تا ہے پھراس کو بقدر کفایت جارہ دے کرسدھایا جا تا ہے۔ فائدہ نسب گھوڑے کو سلیخوب جارہ کھلا کرموٹا تا زہ کیا جا تا ہے پھراس کو بقدر کفایت جارہ دے کرسدھایا جا تا ہے۔ ۱۸۱۴۹ سے خسور بھیشنکال گھوڑے کو نا پہند فرماتے تھے۔ مسندا حمد، مسلم، تر مذی، ابو داؤ د، نسائی، ابن ماجہ عن ابی هریرة رضی اللہ عنه فائدہ نسب شکال وہ گھوڑا جس کی تین ٹانگیں ایک رنگ کی ہوں اور چوتھی کسی اور رنگ کی۔

#### آ دابسفر کابیان

١٨١٥٠ حضور على فركاراده فرمات تويدعاكرت:

اللهم بك اصول وبك احول وبك أسير.

اے اللہ! میں تیری مدد کے ساتھ حملہ کرتا ہوں اور تیری مدد کے ساتھ اچھی حالت میں ہوتا ہوں اور تیری قوت کے ساتھ قید کرتا ہوں۔مسند احمد عن علی دضی اللہ عنه

۱۸۱۵ .....حضور ﷺ وسفر میں آخررات پڑتی تو دا نمیں کروٹ سوجاتے اورا گرضج ہے تھوڑی دیرقبل آ رام کاارادہ کرتے تو دا نمیں ہتھیلی پرسرر کھ لیتے اور کلائی کوکھڑا کر لیتے ۔مسند احمد ابن حبان، مستدرک الحاکم عن ابی قتادۃ رضی اللہ عنه

مسند احمد، مسلم، ابوداؤد عن عبد الله بن جعفر

١٨١٥ - حضور الله جب كسى غزوه ، حج ياعمره سے واپس تشريف لاتے تو ہر بلند جگه پرتين تكبيريں كہتے بھر فرماتے :

لااله الا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيءٍ قدير آئبون تائبون عابدون ساجدون، لربنا حامدون، صدق الله وحده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده،

اللہ کے سواکوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے لئے ساری بادشاہی ہے اوراس کے لئے تمام تعریفیں ہیں اوروہ ہر چیز پر قادر ہے، ہم لو منے والے ہیں، تو بہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، مجدہ کرنے والے ہیں، اپنے رب کی حمدو بڑائی بیان کرنے والے ہیں بے شک اللہ نے اپناوعدہ سچا کردکھایا اوراپنے بندے کی مدد کی اور تمام لشکروں کو تنہا شکست دی۔

مؤطا امام مالك، مسند احمد، بخارى، مسلم، ابوداؤد ، نسائى عن ابن عمر رضى الله عنه

١٨١٥٥ ... جىنور ﷺ جب كسى جگه پراؤ دُالتے تو وہاں ہے كوچ نه فرماتے جب تك وہاں ظہر كى نماز ادانه فرماليتے۔

مسند احمد، ابو داؤد ، نسائي عن انس رضي الله عنه

۱۸۱۵ منت حضورا کرم ﷺ جب سفر میرکهی جگه فروکش ہوتے یا اپنے گھر میں واپس تشریف لاتے تو اس وقت تک تشریف نه فرماتے تھے جب تک دورکعت نماز اوانه کر لیتے تھے۔الکبیر للطبوانی عن فضالة بن عبید

۱۸۱۵۷ منتو اکرم ﷺ جب کسی جگه پر او دُالتے توجب تک وہاں دورکعت نمازند پڑھ لیتے اس وقت تک وہاں ہے کوچ ندفر ماتے تھے۔ السنن للبيھقي عن انس رضي الله عنه ١٨١٥٨ حضور عليه الصلوٰة والسلام جب كسى جكه عارضى بيرُا وَ وُالْتِي تَوَاس كود وركعت نماز كے ساتھ الوداع كہتے تھے۔

مستدرك الحاكم عن انس رضي الله عنه

۱۸۱۵۹ منتصور ﷺ جب کئی مخص کوالوداع کہتے تو اس کا ہاتھ تھا م لیتے تھے، پھر اس وقت تک ازخود نہ چھوڑتے تھے جب تک وہ خود آپ کا ہاتھ نہ چھوڑ دیتااور آپ اس کورخصت کرتے ہوئے بیفر ماتے:

استودع الله دينك وامانتك خواتيم عملك.

میں اللہ کوسپر دکرتا ہوں تیرا دین، تیری امانت اور تیرے آخری اعمال۔

ترمذي، مسند احمد، نسائي، ابن ماجه، مستدرك الحاكم عن ابي عمر رضي الله عنه

۱۸۱۷۰ حضور ﷺ ات کواپنے گھروا پس نہ آتے تھے۔مسند احمد، بخاری، مسلم، نسانی عن انس رضی اللہ عنه ۱۸۱۷ ۔۔۔ پانچ چیزیں سفر میں اور نہ حضر میں حضور ﷺ ہے جدانہ ہوتی تھیں، آئینہ،سرمہ دانی، تنکھی،مسواک، کھلانے کی جھوٹی حچٹری۔

السنن للبيهقى عن انس رضى الله عنه

۱۸۱۲ ۔ جنسور ﷺ میں پیچھےرہتے تھے اور کمز ورکوآ گے بلاتے تھے اور پیچھےرہ جانے والے کوساتھ بٹھا لیتے تھے۔اوران کے لئے دعائے خیر کرتے تھے۔ابو داؤ د ، مسندرک الحاکم عن جاہو رضی اللہ عنہ

۱۸۱۷۳ جب آپ ﷺ فزوہ کے لئے نگلتے توجمعرات کادن نکلنے کے لئے پیندفر ماتے تھے۔ مدند احمد، ببخاری عن کعب بن مالک ۱۸۱۷ سے حضور ﷺ جعرات کے دن سفر کرنے کو پیندفر ماتے تھے۔الکبیر للطبرانی عن ام سلمة رضی الله عنها

## تیسراباب.....زاتی زندگی ہے متعلق حضور ﷺ کی عادات اور معیشت کا بیان

#### طعام

۱۸۱۷۵ .... جنسور ﷺ کو بکری کے گوشت میں اس کاا گلاحصہ ( دیتی وغیرہ ) زیادہ پسندتھا۔

ابن السني وابونعيم في الطب، السنن للبيهقي عن مجاهد مرسلاً

١٨١٦٢ ... حضورا كرم الكري وبالن سركة قارابونعيم عن ابن عباس رضى الله عنه

۱۸۱۷ جفنور ﷺ وپندیده ترین کھانوں میں سے روئی کاثریداور حیس کاثرید تھا۔ ابو داؤد ، مسئدرک المحاکم عن ابن عباس د ضی الله عنه کلام : .....امام ابوداؤد نے کتاب الاطعمة باب فی اکل المثر ید میں اسکوتخر بح فر مایا اوراس پرضعیف ہونے کا حکم عائد کیا ہے۔امام منذری رحمہ التد فر ماتے ہیں اس کی سند میں ایک مجہول شخص ہے بین الم عبود ۱۰-۳۵۷۔

فا کدہ:....جیس وہ کھانا ہے جو کھجور، پنیر، گھی، آٹایا موٹی پسی ہوئی گندم کے ساتھ تیار کیا جا تا ہے۔ ۱۸۱۲۸ .... حضورا کرم ﷺ کوسب ہے زیادہ گوشت والی ہڑی بکری کی دئی پیند تھی۔

مسند احمد، ابو داؤد ، ابن السني، ابو نعيم عن ابن مسعود رضي الله عنه

۱۸۱۷۹.... جضورا کرم ﷺ کو بکری کے بازو (وتی) کا گوشت بہت پہندتھا۔ ابو داؤ د عن ابن مسعود رضی اللہ عنه

۱۱۸۱ .... جضورا کرم ﷺ کودونوں دی اورشائے کا گوشت بہت پسندتھا۔ابن السنی وابونعیہ فی الطب عن ابی هویوۃ رصنی اللہ عنه ۱۸۱۷ حضورا کرم ﷺ کی خدمت میں کوئی کھانا پیش کیا جاتا تو آپ پوچھتے ، یہ ہدیہ ہے یا صدقہ ؟ پس اگر کہا جاتا صدقہ ہے،تو آپ اپنے اسحاب رضی الدعنہم کوفر ماتے : کھا وَاورخود تناول نـفر ماتے۔ اورا گرکہاجاتا: یہ ہدیہ ہے تو آپ بھی ہاتھ آگے بڑھادیتے اوراپ اصحاب کے ساتھ ل کر کھاتے۔

بخارى، مسلم، نسائي عن ابي هريرة رضي الله عنه

۱۸۱۷ میشورا کرم ﷺ کے پاس طعام لایا جاتا تواپنے قریب سے تناول فر ماتے اورا گر پھل وغیرہ پیش کیا جاتا تو آپ کا ہاتھ گھومتار ہتا۔ التاریخ للخطیب عن عانشۃ رضی اللہ عنها

٣ ١٨١٤ .... حضور ﷺ كمانے ہے فراغت كے بعدا پنى تين انگيول كوجائ ليتے تھے۔

مسند احمد، مسلم، ترمذي، ابوداؤد ، نسائي عن انس رضي الله عنه

۱۸۱۵ من المحام المراكم على المعان تناول فرمات تو آپ كى انگليال سامنے كے كان كائيل كرتي تنجاوز نہيں كرتي تنحيل - البحدادى فى التاريخ عن المحكم بن المحكم بن عمرو الغفادى جعفر بن ابى المحكم من المحكم بن عمرو الغفادى عنورا كرم على المحكم بن عمرو الغفادى المحكم بن عمرو الغفادى المحكم بن عمرو الغفادى المحكم بن عمرو الغفادى المحكم بن عمرو المحكم بن عمرو الغفادى المحكم بن عمرو الغفادى المحكم بن عمرو المحك

الحمدللَه الذي اطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجًا تمام تعریفیس الله کے لئے ہیں جس نے کھلایااور پلایااورائکونرم کیااوران کے نکلنے کاراستہ بنایا۔

ابوداؤد ، نسائي، صحيح ابن حبان عن ابي ايوب رضي الله عنه

١٨١٤ احضورا كرم ﷺ دن كوكها نا كهاليت توشام كونه كهات تصاور جب شام كوكها ليت توضيح كونه كهات تصدحلية الاولياء عن ابي سعيد ١٨١٨ ١٨ مصفورا كرم ﷺ كرسامنے سے جب دسترخوان اٹھا يا جاتا تو آپ بيدعا پڑھتے:

الحمدالله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه الحمدالله الذي كفانًا وأروانا غير مكفى ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا

تمام تعریفیں اللہ کے گئے ہیں جو کثرت کے ساتھ ہوں ، پا کیز ہوبا برکت ہوں۔ تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے ہم کو ( کھلاکر )) کفایت بخشی اور ہمیں سیر کر دیا جبکہ اس ذات کوکوئی کفایت کرنے والانہیں ،اور ہم اس کاشکرادا کرتے ہیں اس کی نعمتوں کے امید وار ہیں اوران کے تاج ہیں اے ہمارے پروردگار۔

مسند احمد، بخارى، ابو داؤد ، نسائى، ابن ماجة عن ابى امامة رضى الله عنه

١٨١٤٩ ... حضور سركار دوعالم على جب كهانے سے فراغت فرماليتے توبيدع پاھتے:

الحمدلله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنامن المسلمين.

تمام تعریقیں اللہ کے لئے ہیں جس نے ہم کو کھلایا پلایا اور ہم کومسلمانوں میں سے بنایا۔

مسند احمد، ترمذي، نسائي، ابوداؤد ، ابن ماجة الضياء عن ابي سعيد

١٨١٨٠ ... حضورا كرم على كهانے ہے فراغت كے بعد بيد عافر ماياكرتے تھے:۔

اللهم لك الحمد اطعمت وسقيت واشبعت وأرويت فلك الحمد غير مكفور والامودع والامستغنى عنك.

ا الله الك الله الك الطعمت و المسقيت و عنبت و القنيت وهديت و احييت الله م فلك الحمد على ما اعطيت المحافظية المحتول الله ما الكه المحتول المحت

اے اللہ! تونے کھلایا، پلایا، بے نیاز کیا، مالدار کیا، ہدایت بخشی،اورزندگی بخشی،اے اللہ تیرے لئے ہی سب تعریفیں ہیں ان چیزوں پر جوتونے عطافر مائیں۔ (مسند احمد عن رجل خادم النہی ﷺ)

١٨١٨٢ حضور عظاكا يك برا بياله تفاجس كي حيارتها منه والع حلق (كنزع) تصدالكبير للطبراني عن عبدالله بن بسر

٨١٨٢ حضور ﷺ كاليك برا بياله تفاجس كوغراء كهاجا تا تفااور جيارا شخاص اس كواشات يتھے۔ ابو داؤ د عن عبد الله بن بسر

١٨١٨ - حضوراقدى الله كبس، پيازاوركراث ( ايك بودارسزى) نه كهاتے تھے، كيوں كه آپ كے پاس ملائكة تے تھےاور جريل امين

آب سي بات جيت فرماياكرت تحد حلية الاولياء، الخطيب في التاريخ عن انس رضى الله عنه

١٨١٨٥ ..... حضورا كرم ﷺ يُن كى ،گر د ہاورگوہ نہ كھايا كرتے تتھاور نہان كوحرام قرار د ہے تتھے۔

ابن صصرى في اماليه عن ابن عباس رضى الله عنه

١٨١٨١ حضور المريك الكاكرندكهات اورندآب كے بيجے دوآدي چلتے تھے۔ مسند احمد عن ابن عمرو

۱۸۱۸ - حضوراقدی ﷺ ہربیاس وقت تک نہ کھاتے تھے جب تک صاحب ہدید کھانے کو نہ کہتااس (زہرآلود) بکری کی وجہ ہے جوآپ کو (نیبر کی (فتح) کے موقع پر ہدید کی گئی ۔الکبیر للطبرانی عن عمار بن یاسر

١٨١٨٨ ... حضور ﷺ کھانے اور پینے کی چیز میں (محندُ اوغیرہ کرنے کی غرض ہے) پھوٹک نہیں مارتے تھے اور نہ برتن میں سانس لیتے تھے۔

ابن ماجة عن انس رضى الله عنه

١٨١٨٩ ... جنور على كے پاس كيڑ الكي تحجور لائي جاتى تو آپ على اسے صاف كرتے اور إس ميں سے كيڑے نكال ديتے۔

ابوداؤد عن انس رضي الله عنه

۹۰ ۱۸۱ .... حضور اکرم ﷺ دائیں ہاتھ میں تازہ تھجور لے لیتے اور بائیں ہاتھ میں خربوزہ پھر تھجور اور خربوزہ ملاکر کھاتے اور یہ حضورﷺ گاپیندیدہ ترین پھل تھا۔الاوسط للطبرانی، مستدرک الحاکم، ابو نعیم فی الطب عن انس رضی اللہ عنه

۱۸۱۹ حضورا قدس ﷺ خربوزہ کوتازہ کھجور کے ساتھ تناول فرمایا کرتے تھے۔

ابن مَأْجِه عن سِهل رضي الله عنه بن سعدي، ترمذي عن عائشة رضي الله عنها، الكبير للطبراني عن عبد الله بن جعفر

١٨١٩٢ ... حضورا قدس على تازه محجوري تناول فرمات اور كشليال طاق مين والدية تحدمستدرك الحاكم عن انس رضى الله عنه

١٨١٩٠٠٠١٠٠٠٠١ تكورول كو كچھ كچھ كى صورت ميں تناول قرماتے تھے۔الكبير للطبرانى عن ابن عباس رضى الله عنه

۱۸۱۹۰ حضورا فتدس ﷺ فر بوزے کوتازہ تھجور کے ساتھ تناول فرماتے تتھاورار شادفرماتے بیدونوں عمدہ چیزیں ہیں۔

الطيالسي عن جابو رضي الله عنه

١٨١٩٥ ... جينور هي بدية تناول فرماتے تھے ليكن صدقہ نه تناول فرمايا كرتے تھے۔

مسند احمد؛ الكبير للطبراني عن سلمان بن سعد عن عائشة رضي الله عنها وعن ابي هريرة رضي الله عنه

١٨١٩٦ .... جنسورا قدس ﷺ ککڑی کھیرہ کوتا زہ تھجور کے ساتھ تناول فرمایا کرتے تھے۔

مسند احمد، بخارى، مسلم، ترمذى، ابن ماجة، ابوداؤد ، نسائى عن عبد الله بن جعفر

١٨١٩ حضور ﷺ تين انگيول ڪساتھ تناول فرمايا کرتے تھے۔اور ہاتھوں کو پونچھنے (يادھونے ) ہے بل چاہ ليا کرتے تھے۔

مسند احمد، مسلم، ابو داؤد عن كعب بن مالك

۱۸۱۹۸ ..... حضورا قدس ﷺ خرپوزه کو تازه کھجور کے ساتھ تناول فرماتے تنے اور ارشاد فرماتے تنے۔اس کی گری اس کی شنڈک کے ساتھ ختم کی جائے اور ارشاد فرماتے تنے۔اس کی گری اس کی شنڈک کے ساتھ ختم کیا جائے۔ابو داؤ د، السن للبیھقی عن عائشۃ رضی الله عنھا

۱۸۱۹۹ .... جنسورا کرم ﷺ وفر بوزه تازه مجور کے ساتھ تناول فر مانا، بہت مرغوب تفا۔ ابن عسا کو عن عائشۃ رضی اللہ عنها ۱۸۲۰۰ ... جنسورا قدس ﷺ تین انگیوں کے ساتھ تناول فر مایا کرتے تھے اور چوتھی انگلی کے ساتھ بھی مدد لے لیا کرتے تھے۔

الكبير للطبراني عن عامر بن ربيعة

۱۸۲۰ است. حضورا قدس ﷺ اپنے دائیں ہاتھ کو کھانے ، پینے ، وضو کرنے ، لباس پہننے اور لینے دینے کے لئے استعمال کرتے تھے اور بائیں ہاتھ کو ان کے علاوہ اور کاموں کے لئے استعمال کرتے تھے۔مسند احمد ، عن حفصة رضی اللہ عنها

١٨٢٠٢ .... حضورا قدس عضر بوز \_اورتر محبوركوايك ساته تناول فرمات تصدمسند احمد، ترمدى في الشمائل عن انس رضى الله عنه

١٨٢٠٣ ... حضورا كرم المن كالدوكو يستدفر مات تحد مسند احمد، تومدى في الشمائل، نسائي، ابن ماجة عن انس رضى الله عنه

٢٠٠٠ ١٨٢٠ ييلول مين سے حضور ﷺ كوانگوراور خربوز و پيندتھا۔ ابونعيم في الطب عن معاوية بن يزيد عبسي

١٨٢٠٥ حضورا كرم الميتيم شاور شهركوليند قرمايا كرتے تھے۔ بحارى، مسلم، ترمدى، نسانى، ابن ماجة، ابو داؤ دعن عائشة رضى الله عنها

١٨٢٠٢ .... حضورا كرم الله كارى كويستدفر مات تق الكبير للطبراني عن الربيع بنت معوذ

١٨٢٠٨ ... حضور على المحاص محوركو يستدفر مات يتصدابو داؤد ، ابن ماجة عن ابي بسر

١٨٢٠٨ ... حضور المنظير وفي اور باس تيل يا تهي كهائي يجهي بلالياجا تا تفار ترمذي في الشمائل عن انس رضى الله عنه

١٨٢٠٩ .... حضورا قدى الله عن عائشة وضى الله عنها

١٨٢١٠ حضورافدس على بيا كھيا كھانا بھي رغبت سے كھايا كرتے تھے۔

مسند احمد، ترمذي، في الشمائل، مستدرك الحاكم عن انس رضى الله عنه

١٨٢١١ .... حضورا قدى الله كدوكورغبت كرماته كهات تقدمسند احمد، ابن حبان عن انس رضى الله عنه

١٨٢١٠ حضورا قدى اللهاس بات كونا يسندفر مات تف كهان كرمياني بالائي حصد على اياجائ -الكبير للطبراني عن سلمني

١٨٢١ ... جننوراقدى والمحان كوكرم حالت مين كهانانا ليندكرت تص جب تك اس كى بهاب ندار جائدالكبير للطبراني عن جويرية

١٨٢١٠ ... حضورا قدس على كوه كاكمانانا بيندكرت تضرالتاريخ للخطيب عن عائشة رضى الله عنها

١٨٢١٥ ... حضورا كرم ﷺ بكرے كى سات (٤) چيزيں كھا تا مكروہ خيال كرتے تھے۔

پتا، مثانہ، آنتٰ (او جڑی) ذکر (شرم گاہ) بخصیتین ، غدہ ( کھال اور گوشت کے درمیان کسی بیاری سے پیدا ہونے والے غدود ) خون

بكرى كاسامنے كاحصه (بازو) حضورا كرم ﷺ كوزيادہ پسندتھا۔

الاوسط للطبراني، عن ابن عمر، السنن للبيهة عن مجاهد موسلاً، الكامل لابن عدى، السنن للبيهة عن مجاهد عن ابن عباس رضى الله عنه ١٨٢١ ...... حضورا قدس المسلم الكوانا بهي مكروه مجصة تصحير كوان كدان كامقام پيشاب كے مقام كے قريب ہوتا ہے۔

ابن السنى في الطب عن ابن عباس رضى الله عنه

١٨٢١ .... حضورا كرم المراكم الميكي كورول ميل عجوه سب سيزياده پسنديده كهجورهي - ابو نعيم عن ابن عباس

١٨٢١٨ ... بيجلول مين پينديده پهل تا زه هجوراورخر بوزه تها\_

الكامل ابن عدى عن عائشة وضى الله عنها، التوقاني في كتاب البطيخ عن ابي هريرة وضى الله عنه)

١٨٢١٥ ..... جب حضورا كرم الله كي ياس موسم كايبلا كيل آتا تواس كوائي آنكھوں سے لگاتے كرمونوں سے اس كے بعد بيدعا يز سے:

اللهم كما اريتنا اوله فأرنا أخره.

اے اللہ جیسے تونے اس پھل کا شروع دکھایا اس کا آخر بھی دکھا۔

پھراس کے بعد قریب موجود کسی بھی بیچے کووہ پھل عنایت فر مادیتے۔

ابن السني عن ابي هريرة رضي الله عنه، الكبير للطبراني عن ابن عباس رضي الله عنه، الحكيم عن انس رضي الله عنه

#### بينا

۱۸۲۲ .... حضوراقدس کی گویسندیده ترین پانی شمندٔ امیشها پانی تھا۔ (مسند احمد، ترمذی، مستدرک الحاکم عن عائشة رضی الله عنها ۱۸۲۲ .... حضورعلیهالسلام کومجبوب شروب میشهااور شمندُ اتھا۔ ابن عساکر عن عائشة رضی الله عنها ۱۸۲۲ ... تمام پینے کی چیزوں میں حضور کے نزد یک محبوب ترین شی دوده تھا۔ ابونعیم فی الطب عن ابن عباس رضی الله عنه ۱۸۲۲ ... حضوراقدس کی کوجب دوده پیش کیا جاتا تو فرماتے یہ برکت ہے (یا برکتیں ہیں)۔ ابن ماجه عن عائشة رضی الله عنها ۱۸۲۲ ... بینے کی چیزوں میں شہر بھی آپ کی جماع بہت مرغوب تھا۔ ابن السنی وابو نعیم فی الطب عن عائشة رضی الله عنها ۱۸۲۲ ... حضور کی یانی نوش فرماکر ہے ۔۔

الحمدلله الذي سقانا عذبافراتا برحمته ولم يجعله ملحا اجاجا بذنوبنا.

تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے ہم کومیٹھا وملائم پانی اپنی رحمت کے ساتھ پلایا اور اس کو ہمارے گنا ہوں کی وجہ سے کھارا اور نمکین نہیں بنایا۔ حلیہ الاولیاء عن ابی جعفر موسلا

١٨٢٢ .... حضور ﷺ پانی پيتے تو دورانِ نوش تين مرتبه سانس ليتے ،اور فرماتے بيطريقه زيادہ خوشگوار سبل اورسير كرنے والا بـ-

مسند احمد، بخارى، مسلم عن انس رضى الله عنه

١٨٢٢٨ .... حضور على يانى يية تووومرتبرسانس لية تصدير مذى، ابن ماجه عن ابن عباس رضى الله عنه

كلام: .... امام ترندي رخمه الله فرماتے ہيں بيدوايت ضعيف ہے۔

١٨٢٢٩ ... حضور على جب پانى پيتے تو تين مرتبه سانس ليتے اور ہر سانس ميں بسم الله كہتے اور آخر ميں الله كاشكراداكرتے۔

ابن السني، الكبير للطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه

۱۸۲۳۰ .....خضور ﷺ کے پاس ایک شینے کا پیالہ تھا جس میں آپ پانی پیتے تھے۔ ابن ماجہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ کا م کلام ......زوا کدابن ماجہ میں ہے کہ اس کی سند میں مندل بن علی اور محر بن آمخل دونوں ضعیف راوی ہیں۔ ۱۸۲۳ .... حضور ﷺ جشموں کی طرف سے پانی منگواتے تھے اور پیتے تھے اور اس میں مسلمانوں کے ہاتھوں کی برکت کی امید کرتے تھے۔ (کیوں کہ چشمے پرتمام لوگ آتے جاتے ہیں اور پانی استعال کرتے ہیں)۔ الاوسط للطبر انی، حلیۃ الاولیاء عن ابن عصر رضی اللہ عنه ۱۸۲۳۲ ... حضور ﷺ کے لئے بئر سقیان سے میٹھا پانی لا یا جاتا تھا۔ مسند احمد، ابو داؤ د، مستدرک الحاکم عن عائشۃ رضی اللہ عنها ۱۸۲۳۲ ... حضور ﷺ مین سانسوں میں پانی پیتے تھے پہلے بسم اللہ پڑھتے اور آخر میں الحمد للہ کہتے۔ ابن السنی عن نوفل بن معاویۃ

#### نيند (استراحت)

۱۸۲۳ است. حضورا قدس ﷺ جب بستر پرجاتے تواہی وائیس ہاتھ کووائیس رخسار کے نیچے رکھتے تھے۔الکبیر للطبرانی عن حفصة رضی الله عنها ۱۸۲۳۵ است.رات کے وقت جب حضور ﷺ بستر پر لیٹنے تواپنا ہاتھا ہے رخسار کے نیچے رکھتے پھر کہتے: باسمک اللهم احمی و باسمک اموت

اے اللہ! میں تیرے نام کے ساتھ مرتا ہوں (سوتا ہوں) اور تیرے نام کے ساتھ جیتا ہوں (جا گتا ہوں)۔

اورجب جا گئے تو کہتے:

الحمدلله الذي احيانا بعد مااماتناو اليه النشور.

تمام تعریفی اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم کوموت دیئے کے بعد زندہ کیا اوراس کی طرف اٹھ کرجانا ہے۔مسند احمد، مسلم، نسائی، عن البراء، مسندا حمد، بخاری، ترمذی، ابو داؤ د، نسائی، ابن ماجۃ عن حذیفۃ، مسند احمد، بخاری، مسلم عن ابی ذر رضی اللہ عنه ۱۸۲۳۷۔۔۔۔حضوراکرم ﷺ رات کو جب بستر پر کیٹتے تو یہ دعا پڑھتے:

بسم الله وضعت جنبي، اللهم اغفرلي ذنبي واخسأشيطاني، وفك رهاني وثقل ميزاني واجعلني في الندي الاعلى

اللہ کے نام کے ساتھ میں نے پہلوڈ الا۔اےاللہ!میرے گناہوں کی مغفرت فرما،میرے شیطان کوخائب وخاسر کر،میری گردن کو آزاد کر،میرے میزان عمل کووزن دار کراور مجھے ملاءاعلیٰ میں شامل کردے۔ابو داؤ د، مستدرک الحاکم عن اببی الازھو

> ۱۸۲۳۷ .... جنسور ﷺ جب بستر پر جاتے تو سورہ کا فرون پڑھتے۔الکبیر للطبرانی، عن عباد بن احضو ۱۸۲۳۸ .... جنسورﷺ بنی حالت میں سونے کاارادہ کرتے تواپنی شرم گاہ کودھو لیتے اور نماز کی طرح کاوضوکر لیتے۔

بخارى، مسلم، ابوداؤد، نسائى، ابن ماجة عن عائشة رضى الله عنها

### حالت جنابت میں سونے کے لئے وضو

۱۸۲۳۹ ..... حضور ﷺ جب جنبی حالت میں سونے کاارادہ کرتے تو نماز کاوضوکرتے اورا گراس حالت میں کھانے پینے کااراوہ ہوتا تواپنے ہاتھوں کود موکر کھا پی لیتے۔ابو داؤ د، نسائی، ابن ماجہ عن عائشۃ رضی اللہ عنھا

١٨٢٥٠ خفوراقدى الله جب سونے كاراده كرتے تواہد دائيں ہاتھ كواہد رضاركے فيج ركاكريدعا تين مرتبه پڑھتے:

اللهم قنى عذابك يوم تبعث عبادك.

اے اللہ! مجھے اپنے عذاب سے بچائے گاجس دن تواہی بندوں کوجمع کرے گا۔ ابو داؤ دعن حفصة رضی الله عنها ۱۸۲۴ ..... جضورا کرم ﷺ اپنے بستر پر جاتے تو بیدعا پڑھتے :

الحمدلله الذي اطعمنا وسقانا وكفانا و اوانافكم ممن لا كافي له ولا مؤوى له.

تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم کو کھلایا اور پلایا اور ہم کو (ہربات میں) کفایت بخشی اور ہم کو ٹھکانا دیا۔ پس کتنے لوگ ہیں جن کی کفایت کرنے والا کوئی نہیں اور نہان کوکوئی ٹھکانہ دینے والا مسند احمد، مسلم، ترمذی، ابو داؤ د، نسانی عن انس رضی اللہ عنه کفایت کرنے والا کوئی نہیں اور نہان کوکوئی ٹھکانہ دینے والا مسند احمد، مسلم، ترمذی، ابو داؤ د، نسانی عن انس رضی اللہ عنه ۱۸۲۴ سے حضور ﷺ فداہ ابی و امی کو جب رات کے پہر بھوک کی وجہ سے تکلیف اور پریشانی لاحق ہوتی تو یہ کلمات پڑھتے:

لااله الاالله الواحد القهار رب السموات والارض ومابينهما العزيز الغفار.

الله كے سواكوئی معبود نبیس وہ تنہا ہے زبر وست ہے آسانوں اور زمین اور ان دونوں كے درمیان كاپروردگار ہے، غالب ہے، بخشنے والا ہے۔ نسانی، مستدرک الحاكم عن عائشة رضى الله عنها

١٨٢٨٣ .... حضورا كرم على كى جبرات كوآ تكهملتى توبيدها برصة:

رب اغفر وارحم واهد للسبيل الاقوم

 ١٨٢٥٥ ... حضوراقدى على جب وت توايخ دائين ماتھ كواپ رخسار كے نيچ ركھ ليت اور بيدعا پڑھتے:

اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. مسنداحمد، ترمذي، نسائي عن البراء، مسند احمد، ترمذي عن حذيفه

رضى الله عنه، مسنداحمد، ابن ماجة عن ابن مسعود رضى الله عنه

۱۸۲۳۷ .... جضورا قدس ﷺ جب کسی مخض کو چبرے کے بل سویا ہوا پاتے اور دیکھتے کہ اس کی سرین سے کپڑا کھسک گیا ہے تو اس کولات مارکر

المات اورفر ماتے سونے کی میر بیئت اللہ کوسب سے زیادہ ناپسند ہے۔مسند احمد، عن الشرید بن سوید

٨٢٣٧ .... حضور ﷺ كي رات كو جب بهي آنكه صلح تومسواك ضرور فرماتے \_ ابن نصر عن ابن عمر رضي الله عنه

١٨٢٨٨ .... حضورا قدس ﷺ رات يا دن كو جب بھى نيند فرماتے اور آئكھ لتى تومسواك ضرور فرماتے تھے۔

مصنف ابن ابي شيبه، ابو داؤ دعن عائشة رضي الله عنها

١٨٢٣٩ ... حضوراقدى الله عن الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه

١٨٢٥٠ منفوراقدى المنسوت وقت أينر بان مسواك ضرور ركفته تقد كارجب المحقة تومسواك سے شروعات كرتے۔

مسند احمد، مستدرك الحاكم محمد بن نصر عن ابن عمر رضي الله عنه

ا٨٢٥ ... حضوراقدى على جب تك سورهُ بني اسرائيل اورسورهُ زمرنه تلاوت فرما ليت تصوت نه تفيه ـ

مسند احمد، ترمذي، مستدرك الحاكم عن عائشة رضي الله عنها

١٨٢٥٢ .... حضورا قدى على سورة الم مجده اورسورة تبارك الذي پڑھے بغيرسوتے نہ تھے۔

مسنداحمد، ترمذي، نسائي، مستدرك الحاكم عن جابر رضي الله عنه

١٨٢٥٣ .... حضوراقدس الله السابوتا تفاجيها كسى انسان كے ليے قبر ميں بچھايا جاتا ہے اور جائے نماز آپ كے سر ہانے ہوتى تقى۔

ترمذى في الشمائل عن حفصه رضى الله عنها

۱۸۲۵۳ حضور ﷺ کابستر کھر دے اُون کا ہوتا تھا۔ تر مذی فی الشمائل عن حفصہ رضی اللہ عنها ۱۸۲۵۵ حضورا قدسﷺ کا ایک ککڑی کابڑا برتن ہوتا تھا جوآپ کی جارپائی کے نیچےرکھار ہتا تھا آپ رات کے وقت اس میں پیشاب کرتے تھے۔

ابوداؤد، نسائي، مستدرك الحاكم عن اميه بنت رقيقة

١٨٢٥٢ .... حضورا قدس ﷺ كا تكبير جس كورات كے وقت سركے نيچےر كھتے تھے چمڑے كا ہوتا تھا اوراس ميں كھجور كى جھال بحرى ہوتى تھى۔ مسند احمد، ابو داؤد، ترمذي، ابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها

## سونے سے پہلے کامل

١٨٢٥٨ .... حضورا قدى بيلى كوئى بهى بيوى سونے كااراده كرتى تو آپ ال كوظم فرماتے كة ينتيس مرتبه الحمد لله كيے ، تينتيس مرتبہ بيحان الله اور ينتيس مرتبه الله اكبركه-ابن منده عن حلبس

١٨٢٥٨ .... حضورا قدى على نامول كرحاب تيجيروياكرت تصدالبزاد عن انس رضى الله عنه

١٨٢٥٩ .... حضورا قدى الله كوا يحص خواب يسند تقر رمسند احمد، نسائى عن انس رضى الله عنه

١٨٢٣٦٠ .... حضورا قدس ﷺ جنبي حالت ميں بھي سوجاتے اورياني كوچھوتے تك نہ تھے۔

مسند احمد، ترمذي، نسائي، ابن ماجة عن عائشة رضى الله عنها

١٨٢٦١ .... جينوراقدي اللهرديون مين جعد كي رات كرين بسركرت تصاور كرميون مين جعد كي رات كفرين التي عات تصداور جب نيا

لباس زیب تن کرتے تو اللہ کی حمد کرتے اور دور کعت نماز پڑھتے اور پرانے کپڑے بھی پہنتے تھے۔

الخطيب في التاريخ، ابن عساكو عن ابن عباس رضى الله عنه - المخطيب في التاريخ، ابن عساكو عن ابن عباس رضى الله عنه من المدين عبال عبر مين بابر موتا يستدكرت تصدير المدير ابن السنى و ابونعيم في الطب عن عائشة رضى الله عنها

#### لياس

۱۸۲۲ ۱۸۲۱ من و الله عن الله و الله و

١٨٢٦٥ من حضوراقدس على جب نيا كير البنة تواس كانام لية يعن قيص بيا عمامه يا جاور بهريدها يرصة

اللهم لک الحمدانت کسو تنیه اسالک من خیرہ و خیر ماصنع له و اعو ذبک من شرہ و شرماضع له. اے اللہ! تیرے لیے تمام تعریفیں ہیں تونے مجھے اس لباس کے ساتھ زینت بخشی۔ میں تجھے سوال کرتا ہوں اس لباس کی خیر کا اور جس کے لیے اس کو بنایا گیا ہے اس کی خیر کا اور تیری بناہ مانگا ہوں اس کے شرے اور اس کے لیے اس کو بنایا گیا ہے اس کے شرے۔

مسند احمد، ابو داؤد، ترمذي، مستدرك الحاكم عن ابي سعيد رضي الله عنه

۱۸۲۷۸ ... جفنوراقدی کی جب نیا کپڑا پہنتے تو جمعہ کے دن پہنا کرتے تھے۔الحطیب فی التادیخ عن انس رضی اللہ عنه ۱۸۲۹ ... جفنوراقدی کی جب ممامہ پہنتے تو دونوں شانوں کے درمیان شملہ لاکا دیتے تھے۔ترمذی عن ابن عمر رضی اللہ عنه ۱۸۲۷۰ ... حضوراقدی کی ممامہ کوسر پر گھماتے اورسر کے پچھلے جھے کی طرف دبادیتے تھے اور شانوں کے درمیان اس کی چوٹی جھوڑ دیتے تھے۔ ۱۸۲۷۰ ... حضوراقدی کی ممامہ کوسر پر گھماتے اورسر کے پچھلے جھے کی طرف دبادیتے تھے اور شانوں کے درمیان اس کی چوٹی جھوڑ دیتے تھے۔

### لباس کودا کیں طرف سے پہننا

۱۸۲۷ ۔۔۔ حضوراقدس ﷺ تو دائیں طرف سے شروع کرتے تھے۔ (مثلاً پہلے دایاں باز و پہنتے)۔ تومذی عن ابی هویو قارضی اللہ عنه ۱۸۲۷ ۔۔۔ حضورﷺ کی قبیص (جبر کی مانند) گخنوں ہے اوپر تک ہوتی تھی۔اورآستینیں انگلیوں کے برابر ہوتی تھیں۔

مستدرك الحاكم عن ابن عباس رضى الله عنه

٢ ١٨٢٤ ... حضور ﷺ باس ميں حرير كى جوآ ميزش ہوتى تقى اس كوچن چن كرنكالديتے تھے۔مسنداحمد عن ابى هويو ۋرضى الله عنه

١٨٢٧ - حضورا قدى ﷺ ازاركوسا منے كى طرف ہے قدرے جھكا ليتے تتھاور پیچھے كى طرف ہے قدرے اٹھا ليتے تھے۔

ابن سعد عن يزيد بن حبيب مرسلاً

۱۸۲۷۸ .... حضور ﷺ رپراکٹر وبیشتر (عمامہاورٹو پی کے نیچے) کوئی کپڑاضرورر کھتے تنے (جوسر کے میل کوجذب کرتار ہتاتھا)۔

ترمذى في الشمائل، شعب الايمان للبيهقى عن إنس رضى الله عنه

۱۸۶۷ - حضورا کرمﷺ کثر سر پر کپٹر ہے کا ٹکڑار کھتے تھے اور تیل کثر ت کے ساتھ استعمال کرتے تھے اور ڈاڑھی مبارک کو ٹنگھی کرتے تھے۔

شعب الايمان للبيهقي عن سهل بن سعد

۱۸۲۸۳ حضور ﷺ نوں ہے او پر دامن کی اورانگلیوں کے پوروں تک آستیو ں والی قیص زیب تن فر مایا کرتے تھے۔

ابن عساكر عن ابن عباس رضى الله عنه

۱۸۲۸ منفوراقد سی کی میبنا کرتے تھے۔الکیو للطبوانی عن ابن عمو دضی الله عنه ۱۸۲۸ منفوراقد سی کی پہنا کرتے تھے۔ابن عما کوعن عائشة دضی الله عنها ۱۸۲۸ منفوراقد سی کی جانے والی سفیرٹو لی پہنا کرتے تھے۔ابن عسا کوعن عائشة دضی الله عنها ۱۸۲۸ منفوراکرم اٹو پی عمامہ کے ساتھ اور بغیر عمامہ کے بھی پہنا کرتے تھے اور عمامہ بھی بغیرٹو پی کے باندھ لیا کرتے تھے۔ بیزیمن ٹو پی بھی بہنا کرتے تھے۔وسفیدا ورموٹی سلی ہوتی تھیں۔ جبکہ جنگوں میں کانوں تک ڈھانپنے والی (دھات کی) ٹو پی پہنتے تھے۔ بسااوقات یول بھی کرتے کہ ٹو پی سرے اتار کر ابطور ستر ہے کے سامنے رکھ لیتے اور پھر نماز پڑھ لیتے۔حضورا کرم کی عادات شریفہ میں سے یہ بات بہت اہم تھی کہ آپ اپنے اسلی جات ، جانورمولی اور سامان کانا م رکھ دیتے تھے۔الرویانی ، ابن عسا کو عن ابن عباس دضی الله عنه آپ اپنے سے دمنوراقد س کی فدمت میں کوئی وفدا تاتو آپ خود بھی اچھے کیڑے زیب تن فر ماتے اور اپنے اصحاب کو بھی اس کی ہمایت فرماتے تھے۔

#### خوشبويات

۱۸۲۸۸ .....حضورافدک ﷺ کوفاغیہ خوشبو بہت پیند تھی۔الاوسط للطبرانی عن شعب الایمان للبیہ بھی عن انس رضی الله عنه فائدہ: ..... فاغیہ حناء کی کلی کہتے ہیں۔ نیزوہ پھول جو حناء کی شاخ کوالٹا گاڑنے سے نکلتا ہےاوروہ حناء سے زیادہ اچھا ہوتا ہے۔اور یول بھی فاغیہ ہرخوشبودارکلی کو کہتے ہیں۔

١٨٢٨٩ ... حضورا قدس ﷺ كے پاس جب خوشبودار تيل لا ياجا تا تو پہلے اس سے جائے بھراس كولگا ليتے تھے۔

ابن عساكر عن سالم بن عبد الله بن عمر ، والقاسم مرسلاً

۱۸۲۹۰ جنسوراقدس ﷺ کی ایک خوشبوتھی جس ہے آپ خوشبولگایا کرتے تھے۔ابو داؤ دعن انس رضی اللہ عنه ۱۸۲۹ ۔ جنسورا کرم ﷺ خوشبوکور ذبیس کرتے تھے۔مسند احمد، به بحاری، تومذی، نسانی، ابن ماجة عن انس رضی اللہ عنه ۱۸۲۹ ۔ جنسوراقدس ﷺ مشک لیتے اورا پے سراورڈ اڑھی پرمل لیتے تھے۔مسند ابی یعلی عن سلمة بن الا کوع ١٨٢٩٥ .... حضورا كرم كاكوفاغية خوشبوبهت پيندهي \_مسند احمد عن انس رضي الله عنه

١٨٢٩٢ ....عده خوشبوحضور المحكونهايت مرغوب محى - ابو داؤد، مستدرك الحاكم عن عائشة رضى الله عنها

١٨٢٩٤ .... حضورعليه الصلوة والسلام كوحناء كي بونا يبتريقي مسند احمد، ابو داؤد، نسائي عن عائشه رضي الله عنها

فا ئدہ:..... فاغیہ خوشبوآ پ کو پیندنتھی وہ حناء کی کلی یا اور پھولوں کی کلی گی خوشبوکہلاتی ہے جبکہ حناء (مہندی) پسی ہوئی جو ہاتھوں پرلگاتے ہیں اس کی بوآ پ کو پیندنتھی۔

١٨٢٩٨ ... حضورا قدس ﷺ جہاں کہیں جاتے تھے آپ کے جسم کی عمدہ خوشبو پہلے ہی وہاں آپ کی آمد کی خبر پہنچا دیتی تھی۔

ابن سعد عن ابراهيم مرسلاً

۱۸۳۹۹ ۔۔۔ جنسوراقدس ﷺ جب تیل لگاتے تھے تو پہلے اپنی ہائمیں تھیلی پرتیل ڈال لیتے تھے پھر ( دائمیں ہاتھ کی انگلیوں کے ساتھ ) پہلے ابروؤں پر پھر آنکھوں پراور پھر سر پرلگاتے تھے۔الشیرازی فی الالقاب عن انس رضی اللہ عنه

#### زیپ وزینت

١٨٣٠٠ حضوراقدى والماكمة الكينه مين الناجره و يصفح تويدعا يرصف

الحمدلله الذي سوى خلقى فعدله و كرم صورة وجهى فحسنها و جعلنى من المسلمين. تمام تعریفیس الله کے لیے ہیں جس نے مجھے انچھی حالت پر پیدا کیا ،ٹھیکٹھیک بنایا میرے چہرے کوعزت بخشی اوراس کوحسین بنایا

مما م ہر میں اللہ سے بینے ہیں ہیں کے جھے انہ می حاست پر پیدا میں مقلید جنایا میر سے پہرے و ہر سے میں اور ال و ین اور مجھے مسلمانوں میں سے بنایا۔ابن السنی عن انس رضی اللہ عنه

١٨٣٠١ حضوراقدى المناه كالمناد كلصة توبيد عاير صة:

الحمدلله الذي حسن خلقي وخلقي وزان مني ماشان من غيري.

تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے میری تخلیق اچھی کی اور میرے اخلاق ایکھے بنائے اور اور وں کی جو چیزیں عیب دار بنائیں وہ میرے لیے زینت دار حسین وجمیل بنائیں۔

حضورا کرم جب سرمہ لگاتے تو دودوسلائیاں دونوں آنکھوں میں لگاتے اورا یک سلائی دونوں آنکھوں میں لگاتے ۔حضور اجب جوتا پہنتے تھے تو پہلے دائمیں پاؤں میں پہنتے تھے۔اور جب جوتا پہنتے تھے تو پہلے ہایاں جوتا نکالتے۔ جب مجد میں داخل ہوتے تو پہلے اپنادایاں پاؤں مجد میں داخل کرتے ادر ہر چیز کے دینے لینے میں ( دایاں ہاتھ اور ) دائیس طرف کو پہند کرتے تھے۔مسند اہی یعلی، الکبیر للطبرانی عن ابن عباس دصی الله عند ۱۸۳۰۲ ۔۔ یہ بات حضورا قدس کے کونہایت شاق اور ناگوارگز رقی تھی کہ آپ کے بدن سے کسی طرح کی بد ہوآئے۔

ابوداؤد عن عائشة رضى الله عنها

#### طاق عدد میں سرمہ لگانا

۱۸۳۰۳ حضور ﷺ جمیول کی مخالفت میں بالول کور تکنے کا تھم دیتے تھے۔ (مثلاً سفید بالول کومہندی کے خضاب کا تھم دیتے تھے)۔ الکبیر للطہوانی عن عتبة بن عبد ١٨٣٠ ١٨٣٠ حضوراقد س على مدلكات توطاق عدد مين لكاتے تصاور جب دهوني كي خوشبوليتے وہ بھي طاق مرتبہ ليتے۔

مسند احمد عن عقبة بن عامر

۱۸۳۰۵ مین در اقدی کی ایک برمددانی تھی ہررات اس سے تین سلائیاں دائیں آئکھیں اور تین سلائیاں بائیں آئکھیں لگاتے تھے۔ (ترمذی، ابن ماجة عن ابن عباس رضی الله عنه

١٨٣٠٦ .... حضورا قدس ﷺ كَي اتْكُونِي جإندي كي تقى اور جإندي كا تكمينة بشي (سياه) تقاله مسلم عن أنس رضى الله عنه

٨٠٠٨ ... حضورا قدى الله كا الكوتني حيا تدى كي اوراس كالممينة هي حيامدي كانتما - به حادى عن انس رضى الله عنه

١٨٣٠٨ .... حضور عظاويد بات نا كوارتهى كدانكوتى كى تماتش كى جائے دالكبير للطبرانى عن عبادة بن عمرو

٩ ١٨١٠... حضورا قدى الكي الكوشى دائيس باته ميس بينت تص (تاكددائيس كوفضيات ملي)\_

بخارى، تومذى عِن ابن عِمو، مسلم، نسائى عِن انس رضى الله عنه، مسند احمد، تومذى، ابن ماجة عن عبد الله بن جعفو

١٨٣١٠ حضورا قدس والمراجع ) باكيس باته مين ( محمى ) الكوتمي بين ليت تصدمسلم عن انس، ابو داؤ دعن ابن عمر رضى الله عنه

ا ١٨٣١ منفورا قدس الله والنيس باته ميس الكوهي بينته تنفي بعراس كوبالنيس باته ميس بدل ليت تنف -

الكامل لابن عدى عن ابن عمر رضى الله عنه، ابن عساكر عن عائشة رضى الله عنها

١٨٣١٢ ... حضورا قدى كى انگوهى پېناكرتے تھے۔فداہ ابى وامى صلى الله عليه وسلم

الكبير للطبراني عن عبدالله بن جعفر

۱۸۳۱ الگفی کا گلیز چضوراقد سی بیختیلی کے اندرونی حصے کی طرف رکھتے تھے۔ ابن ماجہ عن انس دصی اللہ عنہ وعن ابن عمر دصی اللہ عنہ ۱۸۳۳ سے خوراقد سی بھی جب بال صاف کرتے تھے تو نورہ (چونے کے پاؤڈر) کے ساتھ بال صاف کرتے اور پہلے اپنی شرمگاہ کے بال خود صاف کرتے گھر باقی جسم کے اضافی بال آپ کے اہل خانہ صاف کرتے ۔ ابن ماجہ عن ام سلمۃ دصی اللہ عنہا مساف کرتے اور نہر ناف اور شرمگاہ کے بال اپنے ہاتھ سے صاف کرتے ۔ ۱۸۳۱ سے حضور بھی چونے کے ساتھ بال صاف کرتے اور زیرناف اور شرمگاہ کے بال اپنے ہاتھ سے صاف کرتے ۔

ابن سعد عن ابراهيم وعن حبيب بن ابي ثايت مرسلاً

١٨٣١٦ ... جنسور على برماه چونا استعال فرمات اور بريندره دن مين اين ناحن كاث ليت تصدابن عساكو عن ابن عمولة

١٨٣١ حضورا قدى والله على داخل بوت اور چونااستعال كرتے تھے۔ابن عساكر عن والله

١٨٣١٨ .... جنسورا قدى على ايش مبارك يحرض وطول سے (زائد بال كاث) ليتے تھے۔ ترمذى عن ابن عمرو

١٨٣١٩ ... حضورا كرم على بال اور ناخن وفن كرف كاحكم وية تصدالكبير للطبواني عن والل بن حجو

۱۸۳۲۰ میں حضورا قدس ﷺ انسان کی سات چیزیں فن کرنے کا حکم دیتے تھے :بال، ناخن،خون، چیش کے کپڑے کے تکڑے وغیرہ، دانت،

خون كَاوُهُمْ بَاور بيدِائش كوفت كى بيج كى جعلى -الحكيم عن عائشة رضى الله عنها

١٨٣٢١ منفور عليم و مجيول كوتراش (كرماكاكر) كيت تفيد الكبير للطبواني عن ام عياش، حضور على كي آزاد كرده باندي

۱۸۳۲۲ مصوراقدی ﷺ اپناخن کاٹ لیتے تھے، اپنی موجیس ہلکی کر لیتے تھے اور بیددونوں کام جمعے کے دن نماز جمعہ کے لیے جانے سے تق

قبل كرتے تنجے۔شعب الايمان للبيهقى عن ابى هويو فارضى الله عنه ١٨٣٢ - جو تخص اسلام لے آتا تھا آپ ﷺ اس كوختند كرائے كاحكم ديتے تنھے خواہ وہ تخص اتى سال كى عمر كو بننچ چكا ہو۔الكبيو للطبو انى عن فعاد قوالوهاوى

#### 26

۱۸۳۲۴ حنوراقدی ﷺ جب سی خاتون کی شادی کرنا جاہتے تو پردے کے پیچھے سے اس سے بات کرتے اور پوچھتے: اے بیٹی!فلال شخص

تجھے پیغام نکاح دیتا ہے اگرتو اس کونا پسند کرتی ہے تو نال کردے کیونکہ کوئی شخص نال کرنے سے شرم نہیں کرتا اورا گرتو اس کو پسند کرتی ہے تو تیرا خاموش رہنا ہی اقر ارہے۔الکبیوِ للطبوانی عن عمو رضی اللہ عنه

١٨٣٢٥ .... جضورا قدى على جب كسى عورت كو پيغام تكاح دية تو فرماتے فلال عورت كوسعد بن عباده كے بيا لے كاذكركردو\_

ابن سعد عن ابي بكر بن محمد بن محمد بن عمرو بن حزم وعن عاصم بن عمر بن قتادة مرسلاً

فا کدہ ..... یہ پیالہ تریدے بھراسعد بن عبادہ ﷺ ہرروز حضور ﷺ وجھیج تھے۔اور کسی عورت کو نکاح کے پیغام دینے کا انہائی مہذب طریقہ حضور ﷺ اختیار کرتے تھے کہ اگروہ اس بیالے میں ہمارے ساتھ اکل و شرب کرنا جا ہے قبتادے۔

۱۸۳۲۵ استحضورا کرم ﷺ جب کسی عورت کو پیغام نکاح دیتے اورا نکار ہوجا تا تو دوبارہ اصرار نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ کسی خاتون کو پیغام بھجوایا کیکن اس نے انکار کر دیابعد میں اس نے ہاں کہلوا بھیجی تو آپﷺ نے ارشاد فرمایا: ہم نے تو تیرے علاوہ دوسرابستر لے لیاہے۔

ابن سعد عن مجاهد مرسلاً

۱۸۳۱۷ .... جننور اکرم ﷺ پیعورتول کے ساتھ خلوت فرماتے تو تمام انسانوں میں سب سے زیادہ نرم اور سب سے زیادہ ہننے بولنے اور مسکرانے والے ہوتے بتھے۔ابن سعد وابن عساکر عن عائشۃ رضی اللہ عنھا

۱۸۳۲۸..... جب کوئی شخص شادی کرتا اور آپﷺ اس کومبارک با دویتے تو فر ماتے اللہ تختبے برکت دے اور اس میں تیرے لیے برکت رکھے اورتم دونو ں کوخیر و بھلائی کے ساتھ اکٹھار کھے۔

مسنداحمد، ترمذي، نسائي، ابو داؤد، ابن ماجة، مستدرك الحاكم عن ابي هريرة رضي الله عنه

۱۸۳۲۹ .... جنسور ﷺ کی شادی کراتے یا خودشادی فرماتے تو خشک تھجوری تقسیم کرتے تھے۔السنن للبیہ بھی عن عائشة رصنی الله عنها ۱۸۳۳۰ .... حضورا کرم ﷺ شادی کا حکم دیتے تھے اور تنہائی کی زندگی سے انتہائی تختی کے ساتھ ممانعت فرماتے تھے۔

مسند احمد عن انس رضى الله عنه

۱۸۳۳ ..... حضور بھی ورتوں کونکاح کا پیغام دیتے اور فرماتے تم کویہ ملے گار سلے گا اور سعد کا پیال تم کومیری طرف سے ملتارہے گا۔ الکبیر للطبوانی عن سہل بن سعد

۱۸۳۳۲ .... جنفور ﷺ فی نکاح کونا پیند کرتے تھے جب تک کددف نه بجالیا جاتا۔ مسند عبد الله بن احمد عن ابی حسن الماذنی ۱۸۳۳ .... جنفور ﷺ ویہ بات نا پیند تھی کے عورت کوخالی ہاتھ دیکھیں کہ اس میں مہندی اور خضاب کارنگ نہ ہو۔

السنن للبيهقى عن عائشة رضى الله عنها

۱۸۳۳۴ منت حضورا کرم ﷺ الل وعیال پر بهت مهر بان تھے۔الطیالسی عن انس دضی الله عنه ۱۸۳۳۵ منتوراقدسﷺ پی گخت جگر فاطمة الز ہرارضی اللہ عنها کی خوشبو بہت زیادہ سو تکھتے تھے(اس طرح کےان کے ماتھے پر بوسہ دیتے تھے)۔ ۱۸۳۳۵ منتوراقدس ﷺ اپنی گخت جگر فاطمة الزہرارضی اللہ عنها کی خوشبو بہت زیادہ سو تکھتے تھے(اس طرح کےان کے ماتھے پر بوسہ دیتے تھے)۔

# القسم (بیویوں کے ساتھ انصاف کابرتاؤ)

۱۸۳۳۲ ۱۸۳۳ مضور ﷺ کے پاس کوئی چیز (مدیہ)لائی جاتی تو آپ تمام گھروالیوں کوتشیم کرتے تھے تا کدان کے درمیان امتیاز اور فرق نہ ہو۔ مسئد احمد عن ابن مسعود رضی الله عنه

۱۸۳۳۷ مضور علی جب سفر کااراده کرتے تو اپنی عورتوں کے درمیان قرعہ ندڑا لتے اور جس کا نام نکلتا اس کواپنے ساتھ سفر پرلے جاتے۔ بخاری، مسلم، ابو داؤ د، ابن ماجة عن عائشة رضى الله عنه ١٨٣٢٨ ..... جضور ﷺ بني عورتول كے درميان (ہر چيز كى )تقتيم فرماديا كرتے تھے اور عدل كے ساتھ كام ليتے تھے اور بارگاہ رب العزت ميں وض كرتے تھے:

اے اللہ! جس چیز کامیں مالک ہوں اس میں میری تقتیم ہے، سوجس چیز (محبت قلبی) کامیں مالک نہیں بلکہ تو مالک ہے اس میں مجھے طامت نافر ما مسند احمد، ابو داؤد، نسائي، تومذي، ابن ماجة، مستدرك الحاكم عن عائشة رضي الله عنها ١٨٣٣٩ ... حضورا قدى ﷺ جب بكرى ذ نح فرماتے توارشا دفرماتے بير بچھ) خدىج كى سہيليوں كودے آؤ۔مسلم عن عائشة رضى الله عنها

## مباشرت اوراس کے متعلق آ داب

۱۸۳۴۰ .... جنسورا کرم ﷺ اپنی کسی بیوی کے ساتھ مباشرت (آرام) فرمانا جا ہے اوروہ حائضہ ہوتی تواس کوازار باندھنے کا حکم دیدیے۔ پھراس كراته بم بستر بوجات- بحارى، ابو داؤ دعن ميمونة رضى الله عنها

١٨٣٢١.... حضورا قدى ﷺ جب كى حائضه بيوى كے ساتھ كچھ مباشرت كااراد ہ فرماتے تواس كی شرمگاہ پر كپڑاڈال دیتے تھے۔

ابوداؤد عن بعض امهات المؤمنين

۱۸۳۴ ... جب کسی بیوی کوآشوب چشم کاعارضه لاحق ہوجا تا تواس وقت تک اس کے پاس نہ جاتے جب تک وہ سیجے نہ ہوجاتی۔

ابونعيم في الطب عن ام سلمة رضى الله عنها

١٨٣٨٣ ... حضور ﷺ بن بيويوں كے ساتھ ازار كے اوپر مباشرت فرماليتے تھے جب كدوہ حائضہ ہوتی تھيں۔

مسلم، ابوداؤدعن ميمونة رضي الله عنها

۱۸۳۴۵ .... جنسور المالک ہی گھڑی میں رات اور دن میں اپنی ہویوں کے پاس چکر لگا لیتے تھے۔ ببخاری، نسانی عن انس رصی اللہ عنه ۱۸۳۴۵ .... جنسور ﷺ ایک رات میں ایک غسل کے ساتھ تمام عورتوں کے پاس ہوآتے تھے۔

مسند احمد، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسانی، ابن ماجة عن انس رضی الله عنه ۱۸۳۴ مستضورا قدی ﷺ تین مرتبہ کے خون کو ناپند کرتے تھے تین مرتبہ کے بعدمہا شرت فرما لیتے تھے۔

الكبير للطبراني عن ام سلمة رضي الله عنها

۱۸۳۴۷ .... حضور ﷺ جب عورتوں کے پاس جاتے تو حیارزانوں بیٹھتے اور بیوی کو بوسہ دیتے۔ابن سعد عن ابی اسید الساعدی ۱۸۳۴۸ .... حضوراقدس ﷺ (بیوی کی) زبان کو چوسا کرتے تھے۔التو فقی فی جزنہ عن عائشۃ رضی اللہ عنها

#### طب اورجهاڑ کھونک

١٨٣٣٩ ... حضورا كرم ﷺ جب بيار بوجات توايك مضى كلونجى لے كر پھا تك ليتے اور پھر پانی ميں شہدملا كرنوش كر ليتے۔

الخطيب في التاريخ عن انس رضي الله عنه

۱۸۳۵۰ جب کسی شخص کوسر میں در دہوتا تو آپ کاس کو حکم فرماتے کہ جاؤ کچھنے (سینگی) لگوالو۔اور جب کسی کے پاؤں میں تکلیف ہوتی تو فرماتے جااور پاؤں میں مہندی لگالے۔الکیو للطبوائی عن سلمی امواۃ ابی دافع ۱۸۳۵ سے حضور کھی کو بخار ہوجا تا تو پانی کا ایک مشکیز ومنگواتے اوراس کواپنے سرپرڈ النتے اورمسل کر لیتے۔

الكبير للطبراني، مستدرك الحاكم عن سمرة رضي الله عنه

١٨٣٥٢ .... بسااوقات آپكوآ دهاسر در د بوجاتاتو آپ ايك دودن يا برند تكلية - ابن السنى و ابونعيم في الطب عن بريدة رضى الله عنه

فاكده: ..... بابرند نكلفے مراد كھر اور مجد كے علاوہ اور جگد كے لئے ند تكلنا ہے۔

١٨٣٥٣ . حضور كي وجب بحى كوئى زخم يا كانتا لكتاتواس برمهندى لكالية تقدابن ماجة عن سلمى ام دافع مولاة، آزادكرده باندى

١٨٣٥٨ حضور على من يحيف لكوات اوراس كوام مغيث كت \_التاريخ للخطيب عن ابن عمر رضى الله عنه

۱۸۳۵۵ حضور ﷺ اخد عین ﴿ گردن کی دونوں جانبوں میں مخفی رگ ) میں اور کاهل ( گردن کی پشت پر پشت کے بالائی حصہ ) میں سیجھنے

لكوات تصراور حائد كي ستره، البيس اوراكيس تاريخول مين تجيف لكوات تصرومذى، مستدرك الحاكم عن انس رضى الله عنه

١٨٣٥١ ... حضورا قدى على تحييلاً وات تصربخارى، مسلم عن انس رضى الله عنه

ے ۱۸۳۵ ۔۔۔ حضور ﷺ مرمیں اور شانوں کے درمیان تیجینے لگواتے اورار شادفر ماتے : جوان (جگہوں کے ) خونوں کو نکلوادے تواس کو کوئی نقصان تہ

ہوگا خواہ وہ کی چیز کے کیے کوئی علاج نہ کرے۔ابو داؤ د، ابن ماجۃ عن ابی کشتر

۱۸۳۵۸ .... جنسوراقدس ﷺ نرمی کے ساتھ چڑھتے تھے اور بیری کے پتوں کے ساتھ سردھولیا کرتے تھے۔ ابن سعد عن ابی جعفر موسلا ۱۸۳۵۹ .... جنسور ﷺ داغ لگوانے کو ناپیند کرتے تھے اور گرم کھانے کو بھی ناپیند فرماتے تھے اور ارشاد فرماتے تھے: ٹھنڈا کھانا کھاؤاس میں

بركت باور مكاف يس بركت بيس بركت وعده الاولياء عن إنس رضى الله عنه

١٨٣٧٠ حضور ﷺ بررات سرمه لگاتے تھے، برمہینہ مجھنے لگواتے تھے اور ہرسال دواپیتے تھے۔

الكامل لابن عدى عن عائشة رضى الله عنها

۱۸۳۱ ۔۔۔ جب آپ ﷺ کے گھر والوں کو بخارا جاتا تو حساء بنانے کا حکم دینے (آنے کے ساتھ کچھ بھی ملاکر بنایا جانے والا کھانا) اور پھراس کو چسکی چسکی پینے کا حکم دینے اور ارشاد فرماتے بیر نجیدہ کے ول کو جوڑتا ہے اور بیار کے دل سے بیاری کو یوں کھینچ لیتا ہے جس طرح تمہارے میں کرنے وہ میں کا تھا ہے۔

چبرے ہے ایک ویانی وطوویتا ہے۔ ترمذی، ابن ماجة، مستدرک الحاکم عن عائشة رضى الله عنها

۱۸۳۶۳ مضوراً کرم ﷺ بہار ہوجاتے تومعو ذتین پڑھ کرا ہے آپ پر دم کر لیتے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: جب مرض شدت کی صورت اختیار کرجاتا تو میں بیسورتیں پڑھ کر آپ کے ہاتھوں کی کرکت کے ہاتھوں کی برکت کی جسم پر پھیرتی تھی آپ کے ہاتھوں کی برکت کی وجہ سے دیاوی، مسلم، ابو داؤ د، ابن ماجة عن عائشة رضی الله عنها

١٨٣٦٣ حضوراقدى على مجانع كي نماز پڑھ ليتے تواہل مديندا ہے اپنے برتنوں ميں پانی بحركرلاتے اورآپ ہر برتن ميں ہاتھ ڈبوتے جاتے۔

( پھروہ اپنے ساتھ بدیرکت والا پانی لے جاتے )۔مسئد احمد، مسلم عن انس رضی الله عنه

١٨٣٦٨ حضور العلى بيار يراجات توجرئيل عليه السلام آب بران كلمات كساته وم كرتے تھے:

بسم الله يبريك ومن كل داء يشفيك ومن شرحاسد اذاحسد وشركل ذي عين.

الله کانام لیتا ہوں جوآپ کواس مرض سے بری کرے گا اور آپ کو ہر بیاری سے شفاء دے گا اور ہر حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے اور

م بدنفر ك شراح آب كوشفاءو حكامسلم عن عائشة رضى الله عنها

١٨٣٦٥ جب حضور الله وآشوب چيم كامرض موجاتايا آپ كيسي صحابي كوتو آپ الله يكلمات پڙھتے

اللهم متعنى ببصر واجعله الوارث مني وأرني في العدوثاري وانصرني على من ظلمني.

اے اللہ! میری آنکھوں کے ساتھ فائدہ دے اور اس بینائی کومیرے آئز دم تک سلامت رکھ! اور دیٹمن میں مجھے اپنا انتقام دکھا اور میرے خالم وشن پرمیری مددفر ما۔ ابن السنی مستدرک الحاکم عن انس رضی الله عنه

١٨٣٦٦ ... جب حضورا قدى الله كورا تكهول مين كسى تكليف كالحساس بوتا توبيد عاكرتي:

اللهم بارك لي فيه ولا تضره.

التدا بجهاس ميس بركت و اوراس كونقصال في ينتي و ابن السنى عن حكيم بن حزام

١٨٣٦٧ ... حضور المحكوب كسى شى كاخوف موتاتوب كلمات يرصح:

الله الله الله ربى الشريك له.

الله!الله!الله!ميرارب إس كاكوني شريك تبيس - نساني عن ثوبان رضي الله عنه

١٨٣٦٨ ... حضورا قدى ﷺ كے اہل خاند ميں ہے كوئى بيار ہوجاتا تومعو ذتين كى سورتيں پڑھ كردم كردية \_مسلم عن عائشة رضى الله عنها

١٨٣٦٩ ... حضور الشخفرت عائشة رضى الله عنها كوحكم وية كه بدنظري عي جها الم يحونك كرين مسلم عن عانشة رضى الله عنها

١٨٣٥٠ حضور الشاب اصحاب كو بخاراور برطرح كدرد مين يكلمات يره صناسكهات تتے:

بسم الله الكبير اعوذ بالله العظيم من شركل عرق نعار ومن شر حر النار.

الله كنام سے جوبرا ہے، ميں الله عظمت والے كى بناه ليتا ہوں ہر پھڑ كنے والى رگ سے اور جہنم كى كرى ( بخار ) سے۔

مسند احمد، ترمذي، مستدرك الحاكم عن ابن عباس رضى الله عنه

کلام :.....امام ترندی رحمة الله علیه فرماتے ہیں بیروایت ضعیف ہے کیونکہ اس کی سند میں ابراہیم بن اساعیل بن ابی حبیبہ ضعیف ہے۔ اے۱۸۳۷ ۔۔۔۔ حضور ﷺ جماڑ کچھونک کے کلمات پڑھنے کے بعد پھونک دیا کرتے تھے۔ ابن ماجة عن عائشة رضی اللہ عنها ۱۸۳۷ ۔۔۔۔ جب حضور ﷺ کی مریض کے پاس آتے یا کوئی مریض آپ کے پاس لایاجا تا تو یہ کلمات پڑھتے :

اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لايغادر سقما.

اے اللہ! بیاری کو دفع فرما،اے لوگوں کے رب!اور شفاء بخش بے شک تو شفاء دبینے والا ہے،کوئی شفاء ہیں تیری شفاء کے سواالی شفاء جو بیاری قطعاً نہ چھوڑے۔ ترمذی، ابن ماجة عن عائشة رضی الله عنها

#### نیک فالی

١٨٣٧ ... حضورا كرم على نيك فالى ليت تخ كيكن بدفالى نه ليت تخ اورا چھے نام كو پيندفر ماتے تھے۔

مسند احمد عن ابن عباس رضى الله عنه

۱۸۳۷ سے حضور کے جب کسی کام کے لیے نکلتے تو آپ کویہ بات پسندھی کہ کوئی آپ کویسا راشد یسا نجیع (اے بھلائی والے،اے فلاح وکامیا بی پانے والے ) کہہ کر پکارے۔ تومذی، مستدرک الحاکم عن انس رضی اللہ عنه ۱۸۳۷ سے حضور کھی ناموں پر تعبیر وے دیا کرتے تھے۔ مسند البزار عن انس رضی اللہ عنه

١٨٣٧ - حضورا قدس ﷺ كُونيك فال پيند تقااور بدشگوني انتهائي ناپيند تقي ـ

ابن ماجة عن ابي هريرة رضى الله عنه، مستدرك الحاكم عن عائشة رضى الله عنها

١٨٣٧٧ حضور ﷺ برفالي نه ليتے تھے جبكه نيك فالي لياكرتے تھے۔الحكيم والبغوى عن بريدة رضى الله عنه

### چوتھاباب ....اخلاق، افعال اور اقوال کے بارے میں

١٨٣٨ ... حضور المن الله المن الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها

١٨٣٧٩ ... حضور المسيح وجموث سي انتهائي نفرت تحي \_ شعب الايمان للبيهقى عن عائشة رضى الله عنها

۱۸۳۸۰ جضور ﷺ جب کوئی ممل کرتے تو بہت اچھی طرح پابندی کے ساتھ اس کو برقر ارر کھتے۔ مسلم، ابو داؤ دعن عائشة رضى الله عنها ۱۸۳۸۰ جضور ﷺ و جب علم ہوتا کہ آپ کے گھر والوں میں سے کسی نے جھوٹ بولنے کا ارتکاب کیا ہے تو آپ اس سے مسلسل کنارہ کشی

١٨٣٨٢ .... جب حضورا قدس اللي كسى بات سے راضى ہوتے توسكوت (فرمانے كے ساتھ اس كا ظہار) كرتے تھے۔

ابن مندة عن سهل بن سعد الساعدى اخى سهل

۱۸۳۸۵ ۔۔۔ آپﷺ خادم ہے(دل گئی کی ہاتوں میں) یہ بھی فرماتے تھے: کیاتم کوکسی چیز کی کوئی ضرورت ہے۔ مسند احمد عن رجل ۱۸۳۸۷ ۔۔۔ جب حضور ﷺ کوکوئی ہات نا گوارگزرتی تو چہرے میں اس کا اثر دکھائی دیتا تھا۔ الاوسط للطبرانی عن انس رضی الله عند ۱۸۳۸۷ ۔۔۔ حضور ﷺ ہمت کی وید ہے کس سے ہاز پرس نہ فرماتے تھے۔اور نہ کسی کا الزام کسی پر قبول فرماتے تھے۔

حلية الاولياء عن انس رضي الله عنه

١٨٣٨٨ ... جينور المطابي ياس سے لوگوں كود فع ندفر ماتے تھے اور ندلوگ آپ كے پاس سے دوسروں كو ہٹاتے تھے۔

الكبير للطبراني عن انس رضي الله عنه

١٨٣٨٩ .... جضور المستحض سے اليي صورت ميں ملاقات ندفر ماتے تھے جس كووه نا پسندكرتا ہو۔

مسنداحمد، الادب المفرد للبخاري، ابوداؤد، نسائي عن انس رضي الله عنه

١٨٣٩٠ .... حضور المنظر من كاياني منكوات تحديد مدى، مستدرك الحاكم عن عائشة رضى الله عنها

#### شكر

١٨٣٩١ جب حضور القدى الله كوكونى خوش كن معامله بيش آتاتوبيد عاير صقة:

الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات.

تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس کی نعت کی بدولت خوشیاں پوری ہوتی ہیں۔

اور جب کوئی نا گوار ہات پیش آ جاتی تو فرماتے:

الحمدلله على كل حال

برحال مين الله كي تعريف ٢- ابن السنى في عمل يوم وليلة، مستدرك الحاكم عن عائشة رضى الله عنها

١٨٣٩٢ .... جبرسول اكرم الكوكوئي خوشي بيتي تو آپ كاچره چمك المحتا كويا جا ندكا مكرا عهد بنادى، مسلم عن كعب بن مالك

١٨٣٩٣ .... جبرسول الله الله الله المحكوك كي خوشكوار بات بيش آتى توالله ك شكر مين تجده ريز موجات\_

ابوداؤد، ابن ماجة، مستدرك الحاكم عن ابي بكرة رضى الله عنه

١٨٣٩٨ .... جب حضورا قدى الله كويسنديده بات پيش آتى تويدها يرصة:

الحمدلله الذى بنعمته تتم الصالحات

اورجب كوئى نا كواربات پيش آتى تو فرمات:

الحمدلله على كل حال (رب اعوذبك من حال اهل النار)

تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں (اےرب میں اہل جہنم کے حال سے تیری پناہ مانگتا ہوں)۔ ابن ماجة عن عائشة رضى الله عنها

کلام: .....روایت کا آخری فکڑاا لگ حدیث ہے جوحضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰدعنہ سے منقول ہےاوراس کی سند میں مویٰ بن عبیدہ ضعیف راوی ہے۔

### ہنی نداق

۱۸۳۹۵ جب حضوراقدس کے کوئنی آتی تومنہ پر ہاتھ رکھ لیتے تھے۔البغوی عن والدموۃ ۱۸۳۹۲ سخضوراقدس کے نازکو بلند نہیں ہونے دیتے تھے۔الکبیر للطبرانی عن جابر بن سموۃ رضی اللہ عنه ۱۸۳۹۵ سخضور کے طویل سکوت اور لیا ہم میں والے تھے۔مسندا حمد عن جابر بن سموۃ رضی اللہ عنه ۱۸۳۹۵ سخضور کے میں ہنتی نداتی بہت کم تھا۔التاریخ للخطیب، ابن عساکر عن ابن عباس رضی اللہ عنه ۱۸۳۹۸ سخضور اکرم کے اور میں سب سے زیادہ ہئس کھانسان تھے اور سب سے زیادہ ایک تھے۔

الكبير لذا إنى عن ابي امامة

#### غضب

۱۸۴۰ مین اکرم ﷺ وجب استاده (کھڑے ہونے کی) حالت میں غصہ آجاتا تو بیٹھ جاتے۔ اوراگر بیٹھنے کی صورت میں غصہ آجاتا تو کروٹ کے بل لیٹ جاتے اوراس طرح غصہ فروہ وجاتا۔ ابن ابی الدنیا فی ذم الغضب عن ابی هویو ہ رضی اللہ عنه ۱۸۴۰۵ مینوراکرم ﷺ غصہ ہوتے تو کوئی آپ پرجرائت نہ کرسکتا تھا سوائے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے۔

حلية الاولياء، مستدرك الحاكم عن ام سلمة رضي الله عنها

۱۸۴۰ ۲ جضورا کرم ﷺ غصہ ہوتے تو آپ کے دخسار سرخ ہوجاتے۔الکبیر للطبرانی عن ابن مسعود رضی اللہ عنه عن ام سلمة رضی الله عنها ۱۸۴۰ ۷ مندرا کرم ﷺ کی کوسرزنش کے وقت کہتے تھے: کیا ہوگیا اس کو ،اس کا سرخاک آلود ہو۔

مسند احمد، بخارى عن انس رضى الله عنه

۸۴/۸....جضورا کرمﷺ خت بکڑوالے انسان تھے۔ابن سعد عن محمد بن علی مرسلاً ۹ ۱۸۴۰.... جضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب غصہ ہوجا تیں تو حضورا قدس ﷺ ان کو ٹھنڈا فر ماتے اورار شادفر ماتے :اے عویش (پیار کی وجہ سے عائشہ نام کی تصغیر ) یوں کہہ:

اللهم رب محمد اغفرلی ذنبی و اذهب غیظ قلبی و اجرنی من مضلات الفتن اےالتد!اے محمد کے پروردگار!میرے گناہ بخش دے اورمیرے دل کاغصفر وکردے اور مجھے گمراہ کن فتنوں سے پناہ دیدے۔ ابن السنی عن عائشة رضی الله عنها

#### سخاوت

مستدرك الحاكم عن انس رضي الله عنه

#### فقروفاقه

مسند احمد، ترمذي، ابن ماجة عن ابن عباس رضى الله عنه

## گھرے نکلتے وقت کی عادات شریفہ

١٨٨١ حضوراكرم هاكر عن نكلت تويدهايا صت:

بسم الله لاحول ولاقوة الا بالله التكلان على الله.

اللہ کے نام سے ، بدی سے بیخنے کی ، نیکی کرنے کی قوت صرف اللہ کی مدد کے ساتھ ہے اور اللہ ہی پر بھروسہ ہے۔

ابن ماجة، مستدرك الحاكم، ابن السنى عن ابي هريرة رضى الله عنه

کلام: .....زوائدابن ماجه میں ہے کہ اس روایت میں عبداللہ بن حسین آیک راوی ہے جس کوامام بخاری رحمة اللہ علیه اورامام ابن حبان رحمة الله علیہ نے ضعیف قرار دیا ہے۔

١٨٢١٨ .... حضورا كرم على جب كرے نكلتے تصافويد عا پڑھتے تھے:

بسم الله تو كلت على الله، اللهم انا نعو ذبك من ان نزل أو نضل أو نظلم اؤ نظلم أو نجهل أو يجهل علينا الله يوكن على الله على الله على الله يوكن الله عنها الله يوكن الله

١٨١٩....حضوراقدى الله جبائ كمرے لكتے تصافريدعا پر صفح تھے:

بسم الله، رب اعوذبك من ان أزل أواضل أؤ أظلم، أوأظلم، أوأجهل أويجهل على

مسند احمد، نسائى، ابن ماجة، مستدرك الحاكم عن ام سلمة رضى الله عنها

ابن عساكرنے بياضافدكياہے:

أوانِ ابغي أوأن يبغي على.

یامیں کی پرزیادتی کروں یا مجھ پرزیاوتی کی جائے۔

١٨٣٢٠ .... حضورا قدى المراجع الين كهر س تكلتے توبيد عارا هتے:

بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة الا بالله ، اللهم اني اعوذبك ان اضل اواضل اوازل اوازل

او اظلم لو اظلم او أجهل او يجهل على او ابغى او يبغى على. الكبير للطبراني عن بريدة رضى الله عنه

١٨٣٢١ ..... حضورا قدس على جبراه چلتے توادهم ادهم متوجه نه هوتے تھے۔مستدرک الحاکم عن جاہر رضى الله عنه

١٨٣٢١..... جب حضورا قدى ﷺ چلتے تو آپ كا صحاب آپ سے آگے چلتے تھے۔ اور آپ كے بيچھے چلنے كيلئے فرشتوں كاراستہ چھوڑ دیتے تھے۔

(ابن ماجه، مستدرك الحاكم عن جابر رضى الله عنه

١٨٣٢٣ .... حضورا قدس ﷺ جب چلتے تو تيزى كے ساتھ چلتے تھے تھے كہ آپ كے پیچھے ہے كوئى شخص دوڑنے كى بى بيئت ميں چل كر بھى آپ كو ئه ياسكتا تفادابن سعد عن بويدة بن مولد موسلاً

۱۸۳۲۸ .... جضوراقدی الله جب چلتے تو قدم کوتوت سے اکھاڑتے تھے۔الکبیر للطبرانی عن ابی عتبة الم ۱۸۳۲۸ .... جضوراقدی اللہ جب چلتے تھے تو یول محسوس ہوتا تھا کو یا او پرسے یہجے اتر رہے ہیں۔

ابوداؤد، مستدرك الحاكم عن انس رضى الله عنه

۱ ۱۸۴۲ است حضورا قدس ﷺ چلتے ہوئے اپنے پیچھے متوجہ نہ ہوتے تھے اور ندد کیھتے تھے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ آپ کی چا در کسی درخت میں اٹک جاتی پھر بھی آپ اس طرف ندد کیھتے تھے بلکہ آپ کے اصحاب چا در درخت سے چھڑ اتے تھے۔

ابن سعد، الحكيم ١٨بن عساكرعن جابر رضي الله عنه

۱۸۳۶۸ .... جنسورا کرم ﷺ ایی چال کے ساتھ چلتے تھے کہ معلوم ہوتا تھا آپ نہ عاجز ہیں اور نہست رو۔ ابن عسا کو عن ابن عباس رضی اللہ عنه ۱۸۳۲۸ .... جنسورا کرم ﷺ کو بیر بات ناپسندھی کہ کوئی آپ کے پیچھے چلے بلکہ دائیں یا کیں ( کسی کا چلنا گوارا ) فرمالیتے تھے۔

مستدرك الحاكم عن ابن عمر رضي الله عنه

۱۸۳۲۹ .... جفنورا قدس ﷺ دباغت شدہ اور رنگی ہوئی بغیر بالوں والی کھال کے جوتے پہن لیتے تھے اور اپنی ریش مبارک کوورس (تل کی مانند گھاس جس سے رنگائی کی جاتی ہے ) کے اور زعفران کے ساتھ زر درنگ لیتے تھے۔ بعدی، مسلم، ابو داؤ دعن ابن عمر رضی اللہ عنه ۱۸۳۳۰ .... جفنورا کرم ﷺ ویہ بات ناپیندھی کہ جوتوں میں ہے کہیں ہے بھی پاؤں کا پچھ حصہ نظر آئے۔

الزهد للامام احمد عن زيادبن سعد مرسلاً

١٨٣٣١ .... حضورا قدى ك جوتول ك او پردو يخ موت تے اور جوايك دوسر كوكراس كرتے تھے) ـ ترمدى عن انس رضى الله عنه

## كلام (گفتگو)

١٨٣٣٢ ....حضورا قدى الله كي كفتكوهم كم اورزى كساته موتى تقى -ابو داؤ د عن جابو رصى الله عنه ١٨٣٣٣ المستحضوراقد س على كاكلام ايهاصاف تقرابوتاتها كهر سنفوالا مجه ليتاتها - ابو داؤ دعن عائشة رضى الله عنها بخارى، مسلم، ابوداؤ دعن عائشة رضى الله عنها

۱۸۴۳۹ ... حضورا قدس ﷺ ہے جب بھی کسی تنگ کے بارے میں سوال کیا جاتا آپ اس کوضر ورانجام دیتے تھے۔

الكبير للطبواني عن طلحةً رضي الله عنه

۱۸۴۴ سالیانہ ہوتاتھا کہ حضوراقد سے کی کام کے متعلق اس کومتاز فرمادیں۔ چنانچے جب آپ سے کسی چیز کے متعلق سوال کیاجا تا اور آپ کارادہ کرنے (اور دینے) کا ہوتا تو ہاں (نعم) فرمادیتے۔ اوراگرارادہ نہ ہوتا تو خاموش ہوجاتے۔ ابن سعد عن محمد بن الحنفية مرسلاً ۱۸۴۴ سے حضوراقدس کے زیادہ سوال کرئی بیٹھتا تو اس کواچھی طرح قبول کرتے ۔ الکہ بیٹھتا تو اس کواچھی طرح قبول کرتے۔ الکہ بیر للطبرانی عن ابی دزین

مرس الم المستحضورا قدس ﷺ اس بات گونا پسند کرتے تھے کہ کی شخص کو تیز آواز میں بولتا سنتے بلکہ حضورا قدس ﷺ کو بیر بات پسند تھی کہ پست آواز میں بات کی جائے۔الکبیر للطبوانی عن ابی امامة

١٨٣٣ ... خضور ﷺ كَي آخرى گفتگوؤں میں ہے یہ بات بھی تھی:

التدلعنت کرے یہودونصاریٰ پرجنہوں نے اپنے انبیاء کی قبرول کومساجد بنالیا۔سرز مین عرب میں دودین بھی باقی ندر ہیں گے۔ السنن للبیہ قبی عن ابی عبیدۃ ابن الجراح

١٨٢٢٠٠ ... حضورا كرم على كاترى كلام يقا:

نماز! اورالله عن على رضى الله عنه

١٨٢٥٥ حضوراكرم على كآخرى كلامول ميس سے يہ جى تھا:

میرابرِوردگار بزرگی والا بلندر تبدوالا ہے میں نے پیغام رسالت پہنچادیا۔

اس کے بعدرسول اکرم ﷺ وقات کر گئے۔مستدرک الحاکم عن انس رضی الله عنه

## الحلف (قشم)

۱۸۳۴۲ میں انتہائی تا کیدفرماتے تو یوں فرماتے بشم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ابوالقاسم کی جان ہے۔ مسند احمد عن اہی سعید

٨٣٧٧ .... حضورا قدس على جب منهم الله اليستر تصفيق الدي وري المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد الله عنها مستدرك المحاكم عن عائشة رضى الله عنها

، الله ۱۸۳۸ میں مختر بھی (تاکیداً) قتم اٹھاتے تو یوں فرماتے جتم ہاس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد بھی کی جان ہے۔ ابن ماجہ عن رفاعة الجهنی

کلام:....زوا ندابن ملجہ میں ہے کہ اس روایت کی سند ضعیف ہے۔ ۱۸۴۴۹.....حضورا قدس ﷺ کی اکثر قسموں میں سے بیشم ہوتی تھی:

لاومصرف القلوب.

ہر گرنہیں جتم ہولوں کو پھیرنے والے کی! ابن ماجة عن ابن عمر رضى الله عنه

### اشعار کےساتھ تمثیل

١٨٢٥٠ .... جب حضورا قدس علي كوكسى خبر كانتظار موتااوروه دير موجاتي توطرفه شاعر كايه بيت پرهته:

ويأتيك بالاخبار من لم تزود.

اورتیرے پاس ایسا مخص خبریں کے کرآئے گاجوتوشہ کامختاج نہیں۔مسند احمد عن عانشة رضى الله عنها

ا٨٢٥ .... حضورا قدس على السفعرك ساته مثال دية تھے:

ویأتیک بالاخبار من لم تزود.الکبیر للطبرانی عن ابن عباس رضی الله عنه، ترمذی عن عائشة رضی الله عنها ۱۸۳۵۲.....جنوراکرم هاس شعر کے ساتھ بھی تثبیہ ویتے تھے:

كفي بالاسلام والشيب للمرء ناهياً.

آ دمی کومنکرات سے بازر کھنے کے لیے اسلام اور بڑھا یا بہت ہے۔ ابن سعد عن الحسن مرسلا

#### متفرق اخلاق کے بیان میں

١٨٢٥٣ .... حضورا قدى ﷺ جب كى شخص كو (خوش كرنے كے ليے ) كوئى تحفہ پیش كرنا جا ہے تواس كوز مزم كا پانى پلاتے تھے۔

حلية الاولياء عن ابن عباس رضى الله عنه

۱۸۳۵۵ است. حضوراقدس علی جب کسی کانسب بیان کرتے تو اس کی نسبت میں معد بن عدنان بن اود سے تجاوز نہ کرتے تھے اور فرماتے تھے: سب بیان کرنے والوں نے جھوٹ باند ھے ہیں،اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے:

وقرونا بين ذلك كثيرا.

اوراس كے درميان بہت سے زمانے (والے) گزرے ہيں۔ ابن سعد عن ابن عباس رضى الله عنه

١٨٣٥٦ .... حضورا قدس على جب بازار مين داخل موت توبيدها پر هت تھے:

اللهم انى اسألك من خير هـذه السـوق وخيرما فيها واعوذبك من شرها وشرمافيها. اللهم انى اعوذبك أن أصيب فيها يمينا فاجرة أوصفقة خاسرة.

اے اللہ! میں جھے سے سوال کرتا ہوں اس باز آر کی خیر کا اور جو پھھ اس باز ارمیں ہے سب کی خیر کا اور تیری پناہ مانگتا ہوں اس کے شر سے اور جو پچھاس میں ہے سب کے شر سے اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ باز ارمیں کسی جھوٹی قتم یا گھائے کے سودے کا ارتکاب کر بیٹھوں۔الکبیر للطبر انی، مستدرک الحاکم عن بریدة رضی اللہ عنه

کلام:.....امام حاکم نے متدرک میں ار ۵۳۹ پراس کوتخ تابح فرمایا اورامام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پریتعلیق فرمائی ہے کہاس روایت میں

مسروق بن المرزبان ہے جو ججت نہیں ہے۔ ۱۸۴۵۷ حضورا قدس ﷺ جب سہیل کود کیھتے تو فر ماتے :اللّٰہ پاک سہیل پرلعنت کرے وہ عشر وصول کرنے والا تھا جس کی وجہ ہے منتج ہو گیا۔ ابن السنى عن على رضى الله عنه

١٨٣٥٨ .... حضورا قدى على جب كفر به وت تواين ايك ہاتھ كے سہارے كھڑے ہوتے تھے۔الكبير للطبراني عن وائل بن حجو

۱۸۴۵۹ مصورا قدس ﷺ شراب پینے کی سزامیں جوتے اور چیٹری کے ساتھ مارتے تھے۔ابن ماجہ عن انس رضی اللہ عند

٢٠ ١٨ ١....حضور ﷺ واترج كيل كود يكهناا حيها لكتاتهاا ورسرخ كبوتر كود يكهنا بهي احيها لكتاتها - اب و داؤ د ، السكبير للطبر انبي ، ابن السنبي ، ابونعيه في

الطب عن ابي كبشه، ابن السني و ابونعيم عن على رضي الله عنه، ابونعيم عن عائشة رضي الله عنها

١٨٣٢١ .... حضورا قدى ﷺ كوسبره اور جارى ياني كي طرف و يكهنا يبند تها - ابن السنى و ابونعيم عن ابن عباس رضى الله عنه

١٨٣٦٢ من وضور المحكوم وكركي خشك بني كالم تعيل لينا يسند تقا مستدرك الحاكم عن ابي سعيد

١٨٣٦٣ جضوراقدس كا كو كھوركى شاخ بيند كھى اوراس كا كي كھو كرا آپ كے ہاتھ ميں رہتا تھا۔مسند احمد، ابو داؤ دعن ابى سعيد رضى الله عنه

#### نزول وحی

١٨٣٦٨ .... جب حضورا قدى ﷺ پروحى نازل ہوتى تھى توا پناسرمبارك جھكا ليتے اور آپ كے اصحاب بھى سرجھكا ليتے تھے۔ جب وحی ختم ہوجاتی

تو سراٹھالیتے تھے۔مسلم عن عبادہ الصامت ۱۸۳۷۵ جب حضورافدی ﷺ پرومی نازل ہوتی تھی تواس کی شدت کے آثار آپ کے چبرے پرنظر آتے اور چبرے کارنگ بدل جاتا تھا۔ ۱۸۳۷۵ میں است میں مسلم عن عبادہ یہ الصامہ

مسند احمد، مسلم عن عبادة بن الصامت

۱۸۴۷۱ حضوراقدس ﷺ پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کے چبرے کے پاس شہد کی تکھیوں کی بھنبھنا ہٹ سنائی و یی تھی۔

مسند احمد، ترمذي، مستدرك الحاكم عن عمر رضي الله عنه

١٨٣٦٧ .... جب حضورا قدس على يروحي نازل موتي تھي توايك گھڙئ تک آپ مد موش رہتے تھے نشہ آور کی طرح ۔ ابن سعد عن عكومة موسلا ١٨٣٦٨ .... حضرت جرئيل عليه السلام حضورا قدى على كے پاس تشريف لاتے اور بسم الله الرحمٰن الرحيم پڑھتے تو حضورا قدى اللي كومعلوم ہوجاتا كمنازل بونے والى چيزكوئي سورت ب\_مستدرك البحاكم عن ابن عباس رضى الله عنه

۱۸۳۶۹ ۔۔۔ حضورا قدس ﷺ پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ گراں بار ہوجاتے اور آپ کی پیشانی سے یوں پسینہ پھوٹیا تھا گویا موتی گرر ہے بين خواه مروى كازمائه بو-الكبير للطبواني عن زيد بن ثابت رضى الله عنه

• ١٨٥٤ ... جعنوراقدى ﷺ پر جب وحى نازل ہوتى تو آپ كے سر ميں در دہوجا تا تھا كھرآ پﷺ سر پرمہندى كاليپ كرتے تھے۔

ابن السني و ابونعيم في الطب عن ابي هريرة رضي الله عنه

ا ١٨٥٤ ... حضورا قدس عصورت كاختم ال وقت تك نبيل كرتے تھے جب تك بسم الله الرحمن الرحيم نازل نه ہوجاتی۔

ابو داؤ دعن ابن عباس رضى الله عنه

١٨٢٥٢ .... حضورا قدس على حضرت جرئيل عليه السلام سے يائج يائج (آيات) قرآن كى سكھتے تھے۔شعب الايمان عن عمر رضى الله عنه

#### نشست وبرخاست

١٨٥٧٠ ... جضورا قدى على بيضة توباتهول كاحبوه بنالية تقد ابو داؤد، السنن للبيهقي عن ابي سعيد رضى الله عنه

فا کدہ: .....اکڑوں بیٹھ کر دونوں ہاتھ ٹائلوں کے گرد ڈال کر ہاتھوں سے سہارے بیٹھنا حبوہ کہلاتا ہے۔ نبی کریم ﷺ یہ کام بھی ہاتھوں کے بجائے کپڑے رومال وغیرہ سے بھی لے لیتے تھے۔

٣ ١٨٣٤ .... حضور ﷺ جب بھى بيٹے كر بات كرتے اكثر آسان كى طرف نگاہ اٹھا كرد كيھتے تھے۔ ابو داؤ د عن عبدالله بن سلام مرسلا

١٨٥٧٥ منصورا قدى الله جب بهي بينه كرارشا وفر مات توجوت نكال ويت-شعب الايمان للبيه قي عن انس رضى الله عنه

۲ ۱۸۴۷ مصنور ﷺ جب بھی نشست فرماتے تو آپ کے سحا برکرام رضی الله عنهم حلقه بنا کرآپ کے پاس بیٹھ جاتے تھے۔

البزار عن قرة بن اياس

۱۸۳۷۷ مندوراکرم ﷺ جبمجلس فرماتے اور پھراٹھنا جاہتے تو دس پندرہ باراللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے۔(یعنی استغفار کرتے)اور پھراٹھ جاتے۔ابن السنبی عن ابسی اهامة رضبی اللہ عنه

١٨٢٧٨ ... حضورا قدى على جب مجلس سے كھڑ ہے ہوتے تو ہيں مرتبداستغفار كرتے اور قدرے بلندآ وازے كرتے۔

ابن السني عن عبدالله بن حضرمي

9 ١٨٥ ... جفنوراقدى على جب بهي مجلس سے كور بروت توبيكمات روستة:

سبحانك اللهم ربي وبحمدك لااله الا انت استغفرك واتوب اليك.

پاک ہے تیری ذات اے اللہ! میرے پروردگار!اور تیرے لیے ہی سب تعریفیں ہیں، تیرے سواکوئی معبوذ ہیں میں تجھ ہے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتاہوں اوران ہے تو بہ کرتاہوں اور فرماتے جو شخص بھی مجلس ہے اٹھتے ہوئے بیکلمات کہتواس کی مجلس کی تمام خطائیں اور فضول باتیں معاف کردی جائیں گی۔۔مستددک الحاکم عن عائشہ دیسی اللہ عنہا

• ۱۸۴۸ - حضورا قدی ﷺ کی تاریک گھر میں تشریف نے فرماتے تھے جب تک چراغ نے جلادیا جائے۔ ابن سعد عن عائشة رضی الله عنها

١٨٥٨١ حضوراقدى ١٤ كرول بين كرناتكول كرو باتھوں كوبائده لياكرتے تھے۔الكبير للطبراني عن اياس بن معاوية

۱۸۴۸۲ - حنوراقدس ﷺ زمین پر بیٹھ جایا کرتے تھے اور زمین پر کھانا کھا لیتے تھے، بکری کا دودھ دوہ لیتے تھے اور جو کی روئی پر دعوت دیئے والے غلام کی دعوت بھی قبول فرمالیتے تھے۔الکہیر للطبرانی عن ابن عباس رضی اللہ عنہ

### صحبت (مجالست) ہے متعلق اخلاق وعادات

۱۸۴۸۳ مین حضوراقدس ﷺ اپنے (مسلمان) بھائیوں میں ہے کسی کوتین ایام تک مفقود (غیرحاضر) پاتے تو اس کے متعلق سوال کرتے تھے پھر اگر غائب ہوتا تو اس کے لیے دعا کرتے اور کہیں حاضر ہوتا تو جا کراس کی زیارت فر ماتے اورا گرمریض ہوتا تو اس کی عیادت فر ماتے تھے۔ مسند ابی یعلی عن انس رضی اللہ عنه

١٨٥٨٠ مضورافدي على جب كسى مريض كے پاس عيادت كے ليتشريف لے جاتے تواس كوفر ماتے:

لا بأس طهور ان شاء الله

كونى وْركى بات نبيس ان شاء الله ياكى (وشفاء) نصيب موكى \_ بخارى عن ابن عباس رضى الله عنه

١٨٥٨٥ ... حضورا قدى الله عن انس رضى كاعيادت تين دن كے بعد بى فرماتے تھے۔ ابن ماجة عن انس رضى الله عنه

۱۸۴۸ ۱ مستحضورا قدس ﷺ ہے جب کوئی سحابی ملاقات کے لیے حاضر ہوتا اور پھر (ملاقات کے بعد )اٹھ کھڑا ہوتا تو آپ بھی اس کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوتے اور اس وقت اس کا ساتھ نہ چھوڑتے جب تک وہ آ دمی خود ہی نہ چلا جا تا۔ اور جب کوئی سحابی ملاقات کرتا اور آپ ﷺ کا ہاتھ تھا منا جا بتا تو آپ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیتے اور اس وقت تک نہ چھڑاتے تھے جب تک وہ خود ہی نہ چھوڑ دیتا تھا۔ اور اگر کوئی آ دمی ملاقات کے وقت آپ کا کان اپی طرف کر لیتا تو آپ کان اس کی طرف کردیتے اورخود نہ چھڑاتے تھے جب تک وہ خود ہی نہ چھوڑ دیتا تھا۔ (اس طرح وہ راز و نیاز کی برکت حاصل کرتا تھا)۔ ابن سعد عن انس رضی اللہ عنہ

١٨٥٨ - جب كونى شخص حضور الصلى علاقات كرتانو آپ شفقت كے ساتھاس پر ہاتھ چھيرتے اوراس كود عائے خير كرد ہے -

نسانى عن حذيفةً رضى الله عنه

۱۸۴۸۸ مصنور ﷺ انصار کی زیارت کو جاتے اور ان کے بچول کوسلام کرتے اور ان کے سروں پردست شفقت بھیرتے تھے۔

نسائى، ابن ماجِة عن انس رضى الله عنه

۱۸۴۸۹ .... جضورا قدس ﷺ کے پاس بچوں کولا یا جاتا تو آپ ان کواپنے پاس بٹھاتے اوران کو کھانے کی کوئی موجود چیز کھجوروغیرہ چبا کردیتے اور ان کے لیے دعائے خیر فرماتے تتے۔ بہ بحاری، مسلم، ابو داؤ دعن عائشة رضی اللہ عنها

۱۸۴۹۲ ۔۔۔ حضوراقدی ﷺ (اپنے پچا) حضرت عباس ﷺ کی یوں تعظیم فرمایا کرتے تھے جس طرح بیٹاباپ کی تعظیم کرتا ہے۔

مستدرك الحاكم عن ابن عباس رضى الله عنه

كلام: ..... تحيي وافقة الذهبي ٣١٥/٣\_

۱۸۴۹۳ ۔ حضوراقدس ﷺ حضرت عباس ﷺ کو بول دیکھتے تھے جس طرح بیٹا باپ کودیکھتا ہے۔ آپ ﷺ کی تعظیم وتو قیر کرتے اور آپ کی تسمول کو پورا کرتے تھے۔مستدرک المحاکم عن عصر رضی اللہ عنه

کلام:.....الهمتد رک۳۳۴/۱مام ذم بی رحمة الله علیه فرماتے ہیں: پیروایت جزءالبانیاس میں غلو کے ساتھ ہے جبکہ حضرت انس رضی الله عنہ کی حدیث سے اس کے شل صحیح روایت منقول ہےاور داؤوراوی اس میں متروک ہے۔

١٨٣٩٢ .... حضورا قدى الله السروس كرورميان صلدرى ك ليهديدكا حكم وية تحدابن عساكر عن انس رضى الله عنه

### سلام،مصافحهاوراجازت

١٨٥٠٠....حضور ﷺ بيعت كرنے ميں عورتول كے ساتھ مصافحہ نه كرتے تھے۔ مسند احمد عن ابن عمرو

ا ١٨٥٠ .... حضورا قدى ﷺ كيڑے كے ساتھ عورتول سے مصافحہ كرتے تھے۔الاوسط عن معقل بن يسار

فا كده:.....فداه ابي وامي حضورا قدس ﷺ نے بھي کسي نامحرم عورت کونبيں جھوا۔اوراس روايت کا مطلب ہے کہ آپ ﷺ پرده کي آ ڑ میں ایک کیٹر سے کا سراعور تیں پکڑ لیتی تھی اور دوسرا سراحضور ﷺ تھام لیتے تھے یوں آپ عورتوں سے بیعت کرتے اور ان سے قول

## العطاس (چينک)

١٨٥٠٢ حضوراكرم كوچينك آتى تو آپاللدى حمركرتے (اور الحمدلله كتے) آپكوير حمك الله كهاجا تاتو آپيهديكم الله ويصلح بالكم فرماتي الكبير للطبراني عن عبد الله بن جعفر

١٨٥٠٢ حضورا قدى ﷺ كوچھينك آتى توہاتھ يا كپڑامنە پرركھ ليتے تھے۔اورآ وازكوپيت ركھتے تھے۔

ابوداؤد، ترمذي حسن صحيح، مستدرك الحاكم عن ابي هريرة رضي الله عنه

٨٥٠٨ .... حضورا قدى ﷺ متجد ميں تيز آ واز كے ساتھ چينكنے كوئكروہ مجھتے تھے۔ السنن للبيھقى عن اببي ھويوۃ رضى الله عنه

### نام اور کنیت.

۵۰۵۱ حضوراقدی ﷺ کے پاس جب کوئی ایساشخص حاضر ہوتا جس کانام آپ کو پسندنہ ہوتا تھا تواس کا نام بدل دیتے تھے۔

ابن منده عن عتبة بن عبد

١٨٥٠٦ حضورا قدى ﷺ جب كوئى برانام نتے تواس كوا چھے نام سے بدل دینے تھے۔ ابن سعد عن عروة موسلاً

ے ۱۸۵۰ منفور ﷺ ویہ بات پیند تھی کہ آ دمی کوا چھے نام اورا چھی کنیت کے ساتھ پکارا جائے۔

مسند ابي يعلى، الكبير للطبراني، ابن قانع، الباوردي عن حنظلة بن حذيم

۱۸۵۰۸ مضورا کرم ﷺ برے نام کوبدل دیا کرتے تھے۔ تومذی عن عائشۃ رضی اللہ عنھا ۱۸۵۰۹ مضورا کرم ﷺ کوجب کسی کا نام یا دندر ہتا تو اس کو یا ابن عبداللّٰد (اے بندۂ خدا کے بیٹے!) کہد کر پکارتے۔

ابن السنى عن حارثة الانصاري

### میت کی تد فین

• ا ١٨٥ ... جنورا كرم شجيب كي ميت كولحد مين اتارتي توبيد عاير صقة :

بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله.

ہم اللہ کے نام سے ، اللہ کی مدد کے ساتھ ، اللہ کی راہ میں اور رسول اللہ کی ملت پراس کو قبر میں اتارتے ہیں۔

ابو داؤد، ترمدي، ابن ماجه، السنن للبيهقي عن ابن عمر رضي الله عنه

١٨٥١١ حضوراقدس ﷺ جب سي جنازے ميں حاضر ہوتے تواکثر خاموش سے اور دل ہي ول ميں پچھ پڑھتے رہتے۔

ابن المبارك، ابن سعد عن عبدالعزيز بن ابي رو اد موسلا

۱۸۵۱۲ .... جفنوراقدس ﷺ جب کسی جنارے میں حاضر ہوتے تو آپ پڑم کی کیفیت طاری ہوتی اورا کٹرپست آواز میں پچھے پڑھتے رہتے۔ الکبیر للطبرانی عن ابن عباس رضی الله عنه

۱۸۵۱۳ مضوراقدی ﷺ کسی جنازے کی مشابعت فرماتے تو آپ کارنج وقم بڑھ جاتا کلام کم ہوجاتا اور دل ہی دل میں کثرت کے ساتھ (دعائیں) پڑھتے۔ الحاکم فی الکنی عن عمران بن حصین

۱۸۵۱۰ ۔ خصفوراکرم ﷺمیت کی تدفین سے فارغ ہوتے تو اس پر کھڑے ہوجاتے اورارشادفر ماتے :اپنے بھائی کے لیےاستغفار کرواوراللہ سے اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کروکیونکہ ابھی اس سے سوال جواب ہوں گے۔ابو داؤ دعن عشمان رضی اللہ عنہ

## نماز جنازه (اوراصحاب بدروشجر کی فضیلت)

۱۸۵۱۵ مین حضورا قدس ﷺ کے پاس جب ایسے خض کا جنازہ لا یا جاتا جس نے جنگ بدراور (شجرہ) صلح صدیبید میں شرکت کی ہوتی تواس پرنماز جنازہ پڑھتے ہوئے نوتکبیریں کہتے ،اوراگراہیا جنازہ لا یا جاتا جس نے جنگ بدر میں یاصلح صدیبید میں کسی بھی ایک معرکہ میں شرکت کی ہوتی تو اس پرنماز جنازہ پڑھتے ہوئے سات تکبیریں کہتے اوراگراہیا کسی کا کوئی جنازہ لا یا جاتا جس نے جنگ بدریا سلح صدیبیہ میں بھی شرکت نہ کی ہوتی تو اس پرچارتکبیریں کہتے۔ (ابن عسا بحر عن جابو رضی اللہ عنہ

### قبرول كى زيارت

١٨٥١٦ حضورا قدى كاجب قبرستان پرے گزر موتا تو اہل قبرستان كومخاطب موكر بيد عاير هتے:

السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والصالحين والصالحات وانا ان شاء الله بكم لاحقون.

اے (بوسیدہ) گھروں والو!مؤمن مردواورمؤمن عورتو!مسلمان مردواورمسلمان عورتو!تم سب پرسلام ہو۔انشاءاللہ ہم بھی تم لوگوں کے ساتھ ملنےوالے ہیں۔ابن السنبی عن ابسی ھریوۃ رضی اللہ عنہ

١٨٥١ ... حضورا قدس على جب قبرستان مين داخل موت توبيد عاير صفي:

السلام عليكم ايتهاالارواح الفانية والابدان البالية والعظام النخرة التي خرجت من الدنيا وهي بالله مؤمنة اللهم ادخل عليهم روحاً منك وسلاماً منا.

اے فناء ہونے والی روحو! بوسیدہ جسمو! ریزہ ہوجانے والی ہڈیو! جو دنیا سے ایمان کی حالت میں نکلے ہوتم سب پرسلام ہو۔ اےاللہ! ان پراپنی طرف سے رحمت اور ہماری طرف سے سلام نازل فرما۔ ابن السنبی عن ابن مسعود

#### متفرقات

۱۸۵۱۸ مینوراقدی ﷺ کیڑے کی لیا کرتے تھے، اپنے جوتے گانٹھ لیتے تھے اور وہ تمام کام کرلیا کرتے تھے جومرداپنے گھرول میں کرتے ہیں۔مسند احمد عن عائشہ رضی اللہ عنھا

١٨٥١٩ حضوراقدس الشارات كى تاريكى مين اى طرح و يكفته تقے جس طرح دن كاجالے مين و يكھتے تھے۔

البيهقى في الدلائل عن ابن عباس رضى الله عنه، الكامل لابن عدى عن عائشة رضى الله عنها

۱۸۵۲۰ ۔۔۔ حضورا کرم ﷺ گھر کے کام کر لیتے تھے اورا کثر سینے پرونے کا کام کرتے تھے۔ ابن سعد عن عانشۃ رضی اللہ عنها ۱۸۵۲۔۔۔ حضورا کرم ﷺ پئرے دھولیتے تھے، اپنی بکری کا دودھ دوہ کیتے تھے اورا پنے کام خودانجام دے لیتے تھے۔

حلية الاولياء عن عانشة رضي الله عنها

۱۸۵۲۲ حضورا کرمﷺ بری اورشریرقوم کے ساتھ بھی بنس مکھ اورخوش کلام ہوکر ملتے تھے تا کہان کے دل اسلام کی طرف مائل ہوں۔ الکبیر للطبر انی عن عصر و بن العاص

١٨٥٢٣ حضوراقدس ﷺ (اپني بيوي كي) زبان كوچوستے تھے۔الترفقي في جزء ٥ عن عائشة رضى الله عنها

## كتاب الشمائل .....ا زفتهم الا فعال

جس كوشيخ جلال الدين سيوطي رحمه الله في اين كتاب "جمع الجوامع" مين ذكر فرمايا-

#### باب في حلية على السيرة بالكليان

۱۸۵۲۴ (مندصد یق رضی الله عنه) ابو ہر مرزہ رضی الله عنه ہے مروی ہے آپ رضی الله عنه فرماتے ہیں: ایک راہب کچھ ہیٹھے ہوئے لوگوں کے پاس آیا اور اس نے حضرت ابو بکرصد یق ﷺ کے گھر کا ٹھکانہ پوچھا۔اس کو گھر کی رہنمائی کردی گئی۔راہب حضرت ابو بکرصد یق رضی الله عنه کی خدمت میں حاضر ، وکر بولا: مجھے نبی ( کریم ﷺ کا حلیہ مبارک ) بیان کرو۔حضرت ابو بکرصید یق ﷺ نے ارشاد فرمایا:

حضور نبی کریم ﷺ نہ بہت کمبے تھے اور نہ کوتاہ قامت ،آپ کی رنگت سرخی مائل گوری تھی۔آپ کے بال قدر کے گھنگھریا لے تھے۔ناک کمبی اور ستواں تھی۔ پیشانی کشادہ وفراخ تھی۔رخسار ہمواراور خوبصورت تھے۔ابروئیں باریک اور کمبی تھیں۔آٹکھوں کی سفیدی سفید اور سیاہی انتہائی سیاہ تھی۔سامنے کے دانت قدرے کشادہ تھے۔آپ کی گردن مبارک گویا جا ندی کی صراحی تھی۔دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ حضورا قدیں ﷺ کا بیچلیہ مبارک من کررا ہب (نے اسلام قبول کرلیا اور ) بولائ

اشهد أن لااله الاالله واشهد أن محمدًا رسول الله

يجروه سابق رابب بهت احيهامسلمان ثابت بهوا الزوزني، عبدالوزاق

۱۸۵۲۵ حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عندے مروی ہے ارشاد فرمایا که رسول اکرم ﷺ ہموار رخساروں والے ( کتابی چبرے کے مالک) تھے۔ ابن عسامحر

١٨٥٢٦ .... حضرت ابوبكرصديق رضى الله عند مروى ہارشا دفر مايا: رسول الله ﷺ كا چبرهَ اقدس كامل حميكتے جاند كى تكية تھا۔

ابونعيم في الدلائل

حضورا قدس کے کوسیاہ نمامہ مبارک ہدیہ میں آیا۔ آپ کے دہ نمامہ پہنا اور پوچھا: اے عائشہ کو یہ مجھ پر کیسا لگ رہاہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ کے چبرے براس کاحسن کس قدر بروھ گیا ہے۔ اس کی سیابی آپ کے چبرۂ انور کی سفیدی پراور آپ کے چبرۂ انور کی سفیدی اس کی سیابی پرخوب خوب کھل رہی ہے۔ یہن کررسول اللہ کھاس میں مزین ہوکر لوگوں کے درمیان پہنے گئے۔ ابن عسا کو رحمہ اللہ علیہ ۱۸۴۲۹ حضرت عائشه عائشه منا الله عنها ہے مروی ہے ارشاد فرماتی ہیں جصنورا قدس ﷺ کا چبرۂ اقدس بالکل (لٹھے کی طرح) سفید نہ تھا بلکہ آپ کا چبرہ خوبصورت چبکداررنگت والاتھا۔ ابن جویو

١٨٥٣٠ ... حضرت عا كشرضى الله عنها فرماتي مين آپ خوبصورت بالون والے تھے۔مصنف ابن ابي شيبه

۱۸۵۳ حضرت ابوہر میرۃ رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے فرمایا جصنوراقد سے خورصورت چوڑی اور دراز کلائیوں والے ہمی پکوں والے اور چوڑے اندھے والے تھے۔ بورے سراپا کے ساتھ مڑجاتے تھے۔ لغواور ہے کارباتوں سے کوسوں دور رہنے والے اور بازاروں میں شور وشغب سے اجتناب فرمانے والے تھے۔ ابو داؤ د الطبالسی، مسند احمد، البیہ فی فی الدلانل مستد احمد، البیہ فی مسند احمد، البیہ فی الدلانل مستد احمد، البیہ فی الدلانل مستد احمد، البیہ فی الدلانل مستد کے اور میں اللہ عنہ میں وی ہے کہ رسول اللہ بھی پر گوشت ہے ہے واور میں اللہ بھی کی کے ساتھ چلتے مالک تھے۔ آپ کے بعد میں نے کوئی ایسا حسین وجیل انسان نہیں دیکھا۔ حضور بھی(میانہ قد وقامت کے باوجود) جب بھی کی کے ساتھ چلتے تواں سے لمین معلوم ہوتے تھے۔ ابن عساکو

#### آ ب عليه السلام كے جامع صفات

ا تر رہے ہیں۔ جب آپ کسی طیرف متوجہ ہوتے تو پورے سرایا کے ساتھ متوجہ ہوتے تھے۔ آپ کی نگا ہیں بہت رہتی تھیں ۔آسان کی نسبت ز مین پرنظرین زیاده مرکوزرہتی تحییں۔آپ کا زیادہ ہے زیادہ ویکھنا ایک لمحہ کوملاحظہ فرمانا ہوتا تھا ( کسی کو گھور کرمسلسل نہیں ویکھیتے تھے )اینے سحام کرام رضی الندعنیم کے چھچے چلتے تھے۔ جوملتااس کو پہلے خود سلام کرتے تھے۔حضورﷺ مسلسل رنجیدہ اور دائمی قکر میں غرق رہتے تھے، آپ کو ( کسی بل )راحت وآ رام نہ تھا۔ آپ ﷺ بغیر حاجت کے بات چیت نہ فر ماتے تھے۔ اکثر اوقات خاموثی کے ساتھ رہتے تھے۔ خوش مزاجی کے ساتھ بات شروع کرتے اورختم کرتے تھے۔ جامع کلام کیا کرتے تھے۔ابیاواضح اورصاف تھرا کلام فرماتے تھے کہ اس میں کوئی فالتوبات ہوتی تھی اور نہ وہ اتنی مختصر ہوتی تھی کہ بات بمجھ میں نہ آئے۔نرم اخلاق والے تھے ہخت خو تھے اور نہ کسی کی اہانت کرنے والے تھے۔نعمت کی قدرکیا کرتے تھےخواہ وہمعمولی تی کیوں نہ ہو۔کسی نعمت میں کوئی عیب نہ نکا لتے تھے کھانے پینے کی چیزوں میں نہ زیادہ تعریف کرتے تنے اور ندمت نوبالکل نہ کرتے تنے۔ونیا آپ کو غصہ میں ندلا سکتی تھی اور ندآ پ کو دنیا ہے کوئی سرو کارتھا۔ جب حق کے ساتھ کوئی ظلم ہوتا تو پھرکوئی آپ کو پہچان ندسکتا تھااور نداس وقت آپ کے غصہ کے آگے کوئی چیز بھمبر سکتی تھی۔ جیب تک آپ فق کی خاطر بدلد نہ لے لیتے حق کا دفاع نہ فر مالیتے آپ کے غضب کا یہی حال رہتا۔ لیکن حضور اقدس ﷺ اپنی ذات کے لیے بھی کسی پرغصہ ہوتے تصاور نہ اس کے لیےانقام لیتے تھے۔حضورافدس ﷺ جب اشارہ فرماتے تو پوری بھیلی کے ساتھ اشارہ فرماتے تھے۔ جب کسی چیز میں عجب مبتلا ہوتے تو اس کو ہدل ڈالتے اور جب بات کرتے تو ( ولائل کے ساتھ ) اس کومؤ کداورمنسوب کرتے۔ بات فرماتے وقت بائیس انگو تھے کو دا کمیں جھیلی پر مارتے (اوراس سے بات کی پچھنگی مقصود ہوتی تھی )جب غصہ ہوتے تو اعراض برتنے۔ جب خوش اورمسر ورہوتے تو نگاہیں جنگ جاتی تھیں۔ مبننے کی زیادہ سے زیادہ صدمسکراہٹ ہوتی تھی۔ (سخاوت میں ) بادلوں کی طرح برستے تھے۔ جب گھر تشریف لے جاتے تواپنے اوقات کو تمن حصوں میں منظم فر مالیتے تھے۔ایک حصہ اللہ کے لیے،ایک حصہ گھر والوں کے لیے اورایک حصہ اپنی راحت وآ رام کے لیے دنف کر لیتے تھے۔ پھرا ہے حصہ میں ہے بھی پچھ وقت لوگوں کے لیے نکال لیتے تھے۔ اور پیرخاص وقت عام لوگوں کی بھلائی کے ليے خرج كرتے حضوراكرم ﷺ عام اوگوں ہے بيجا كر يجھ ذخيرہ اندوزى نہ كرتے ہتے۔امت كے ليے آپ ﷺ كى سيرت مباركه كاب پہلو بہت خاص نظا کہآ پ نے اپنے ہال اور جان کوان کے لیے وقف فر ما دیا تھا۔ اور جو مخص دین میں جس قد رفضیلت کا حامل ہوتا تھا و ہ ای قدرزیادہ آپ کی عنایات کا مرکز ہوتا تھا۔ ان میں ہے کوئی ایک آ دھ حاجت والا ہوتا ،کوئی دگنی حاجت وضروریات کامختاج ہوتا اور پھھ اوگوں کی حاجتیں اورضرور تیں بہت زیادہ ہوئی تھیں ۔ چنانچہآ پﷺ ان سب کی عاجات کوروافر ماتے اوران کو بورا کرنے کا بند و بست

لوگوں سے پوچھ ہوچھ کران کے مسائل حل فرماتے اوران کو یہ بھی فرماتے کہتم میں سے جوحاضر ہاش ہیں وہ غائب اور غیر موجودوں کوخبر پہنچا کمیں اور جوان میں سے حاجت مند ہیں ان کی حاجت کو بادشاہ پہنچا نیں اور جوان میں سے حاجت مند کی حاجت کو بادشاہ سک پہنچا جس کو وہ خود نہ پہنچا سکتا تھا تو اللہ پاک اس حاجت پہنچانے والے کو قیامت کے دان ثابت قدم رکھیں گے۔ بشر طیکہ وہ بادشاہ کے سامنے صرف حاجت مند کی حاجت ہی کوذکر کرے۔ اور اس کی حاجت کے سوا پھھا ور قبول نہ کرے۔ ایسے لوگ اپنے چھے والوں کے لیے گویا عاب مندی حاجت مند کی حاجت ہی کوذکر کرے۔ اور اس کی حاجت کے سوا پھھ اور قبول نہ کرے۔ ایسے لوگ اپنے چھے والوں کے لیے گویا عاب پانی وغیرہ کی تلاش میں نکلنے والے ہیں اور ان میں طبیعتوں کے سوا پھھ فرق نہیں ہے۔ وہ لوگ در حقیقت اپنے لوگوں کے لیے رہنما ہیں۔ حضور اقد میں چھا ور کرتے تھے۔ اس کو خوال کرتے تھے۔ اس کو خوال کی مدد فقصودہ وتی تھی وہاں ان موتیوں کو نچھا ور کرتے تھے۔ آپ چھا ور کرتے تھے۔ اس کو قبول کے دول کے دول کو بیاتے تھے۔

ہے۔ من ورﷺ و میں میں دار کی عزت و تکریم فرماتے تھے اوراس کو ان پر دوبارہ سر دار مقرر فرمادیے تھے۔ اوگوں کو تکلیف اوراؤیت ہے بچاتے اوران کی حفاظت و چوکیداری فرماتے تھے اور سی کے ساتھ بدخلتی یا گئی ہے بیش ندآتے تھے۔ اینے اصحاب کی فہر گیری کرتے تھے۔ اور ان کی حفاظت و چوکیداری فرمان کی مشاغل ومصر و فیات کو ہو چھتے رہتے تھے۔ ایجھے اور بھلے مانس کی تحسین اورا چھائی کرتے اس کو تقویت پہنچاتے۔ بدکو برائی سے دائی میں پڑنے ہے کمڑور کرتے۔ اعتدال کو ساسف رکھتے ، اختلاف ہے اجتناب برتے تھے۔ بھی غافل

و بے پروانہ ہوتے تنصاس ڈرسے کہ ہیں لوگ غفلت کا شکار نہ ہوجا کیں برائی کی طرف مائل نہ ہوجا کیں۔ ہرحال آپ کے ہاں انجام کو پہنچتا تھا۔ حق ہے کوتا ہی برہتے اور نہ اس سے تجاوز کرتے تھے۔ لوگوں میں شریفِ اورعمدہ لوگ آپ کے قریب ترین رہتے تھے۔ آپ کے بال سب سے زیاد و فضیات والا وہ ہوتا تھا جوسب کے لیے زیادہ خیرخواہ اور نفع رسال ہوتا۔اور آپ کے نز دیکے عظیم ترین شخص وہ ہوتا تھا جولوگوں کے ساتھ مخواری برتنے والا اوران کے دکھ سکھ بانٹنے والا ہوتا تھا۔ آپ ﷺ پی نشست و برخاست صرف خدا کو یا دکرنے والول کے پاس رکھتے تتھے۔ادھرادھرخود بیٹھتے تھےاور نداینے اسحاب کو بیٹھنے دیتے تھے۔ جب کسی منعقد مجلس میں پہنچتے تو جہاں بیٹھنے کی جگہ ملتی بینچہ جاتے تھے اور دوسروں کوبھی این کا تھم دیتے تھے ۔حضور اقدس ﷺ اپنی مجلس کے سارے شرکا ءکوان کی عزت ومرتبہ دیتے تھے چنانچے کوئی مخص بیگمان نہ کرسکتا تھا کہ فلاں مخص حضور ﷺ کے نز دیک مجھ سے زیا دہ عزت ومرتبہ دالا ہے۔ جوکوئی مخص آپ کے یاس آ کر بیضنا یا کسی ضرورت کے تحت آپ کے پاس آتا تو آپ اپنے آپ کواس کے ساتھ روکے رکھتے حتی گروہ خود ہی خوشد کی کے ساتھ لوٹ جاتا۔جوکو کی شخص کسی حاجت کا آپ ہے سوال کرتا اس کور دندفر مائے اور اس کی حاجت پوری ندفر ماسکتے تو نرمی ومحبت کے میٹھے بول کے میا تھ اس کوجواب دیتے۔سب لوگ آپ کے ہاں سے فراخی وکشا دگی اورا چھے اخلاق کا برتاؤیاتے تھے۔جس کے نتیج میں آپ ان کے شفق باب اوروہ آپ کے بیٹے بن گئے تھے۔ حقیقت میں تمام لوگ آپ کے بان برابررتید دالے تھے۔حضورا قدیم ﷺ کی مجلس برد باری ، شرم وحیاء،صبراورامانت داری کی مجلس ہوا کرتی تھی۔ آپ کی مجلس بی آواز بلند ہوتی تھی اور نہ کسی کی عزت پر آنجے آتی تھی اور نہ کسی کی لغزش پر نوک جھونک ہوا کرتی تھی ،سب لوگ تقوی وتو اضع کے ساتھ یا ہم برابری ، ہمدردی وقم خواری کا برتا و کرتے تھے۔سب لوگ بڑے کی تعظیم کرتے تھے اور جھوٹے پر شفقت کرتے تھے جضورا کرم ﷺ بمیشہ کشادہ روئی اور نرم اخلاق کے ساتھ ملتے جلتے تھے۔ زم گوشداور زم روبيد بيت تتے۔ آپ ﷺ بدفکل ند تتے، ندخت خوتتے، ندشوروشغب کرنے والے، ندفش بات کرنے والے تتے، ندعيب لگانے والے تنے اور نہ خوش آمد ومدح کرنے والے تنے حضورا کرم ﷺ ناپند چیزوں سے غفلت برتنے تنے۔کوئی امید وآسرا رکھنے والا آپ سے نا ميد نه ہوتا تھا۔اور نه نا کام ہوکر واپس لوٹنا تھا۔لوگوں کوئٹین باتوں میں آ زاد چھوڑ دیا تھا۔ یعنی کسی کی ندمت کرتے تھے اور نیاس کوعار دلاتے تھے نہ کسی کی بری بات کی ٹوہ میں رہتے تھے اور ہمیشہ اسی موضوع میں گفتگو فرماتے تھے جس میں کسی ثواب کی امید ہوتی تھی ۔حضور ا قدیں ﷺ کلام ارشاد فرماتے تو حاضرین مجلس اپنے سروں کو جھکا لیتے تھے گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ جب حضور اقدیں ﷺ بات کرتے تو سب خاموش ہوجاتے اور جب آپ خاموش ہوتے۔تب ہی لوگ اپنی بات کرتے۔ حاضرین مجکس آپ کی موجود گی میں کسی بات پر تنازع نہ کرتے تھے۔ جوکوئی آپ کی خدمت میں کوئی بات کرتا تو سب خاموش ہوجا تے جب تک وہ فارغ نہ ہو۔سب کی بات آپ کے ہاں بڑے کی بات ہوتی تھی۔حضورا قدس ﷺ اس بات پر ہنتے تھے جس پر دوسر نے بنتے تھے۔اوراس پر تعجب فرماتے تھے جس پر دوسرے تعجب فرماتے تھے۔حضورا کرم ﷺ غریب کی بات پرصبر کرتے خواہ وہ بولنے میں ظلم کرتا اورآپ کے اصحاب اس کوآپ کے پاس سے تھینچتے ،آپ ان کوفر ماتے جب کوئی حاجت والا اپنی حاجت کا سوال کرے تو (اس کوزجر و تنبیہ کے بجائے ) سمجھ یات کی طِرف رہنمائی کرو۔حضورا قدس ﷺ کسی ہے تعریف کوقبول نہ فر ماتے تھے ہاں مگراس شخص ہے جو کسی احسان کا بدلیا تارنا جا ہتا۔ آپ ﷺ ئسی کی بات کو کامنے نہ بتھے حتیٰ کہ وہ (خود ہی بات پوری کرلیتا) یا ناجائز بات کرتا تب آپ اس کومنع فرمادیتے یا اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضور ﷺ چیار چیزوں پرسکوت فرماتے تھے علم ، حذر (احتیاط) ، تدبراورفکر (ان چار چیزوں کی سوچ میں خاموش رہتے تھے ) تدبرتو لوگوں کود کیفنے اور سننے میں فرماتے تھے ،فکر دینا کی فانی چیز وں اور آخرت کی باقی چیز وں میں فرماتے تھے۔اور برد باری اور صبر کا آپ کو خزانہ نصیب ہوا تھا پس کوئی ثنی آپ کو کمز ورکز علی تھی اور نہ آپ کوا کتا ہٹ اور جھنجعلا ہٹ صبر چھوڑنے پرمجبور کر علی تھی ۔احتیاط آپ کو جار چیزوں میں ملی تھی۔امجھی چیز کو لینے میں تا کہاس کی اقتداء و پیروی کی جائے ، برائی کو چھوڑنے میں تا کہاس ہے روکا جائے ،امت کی اصلاح میں اپنی رائے میں احتیاط کرنا اورامت کے لیے دنیاوآ خرت کی بھلائی جمع کرنا۔

ترمذي في الشمائل، الرؤياني، الكبير للطبراني، البيهقي في الدلائل، شعب الايمان للبيهقي، ابن عساكر

۱۸۵۳۱....حضرت انس رضی اللہ عندے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ کی قدر گھنگھریا لے بالوں والے تھے۔ آپ کے بال نہ تو بہت ہی بخت گھنے تھے اور نہ بالکل لمے سید ھے۔ تر مذی فی الشمائل

۱۸۵۳۸ ... جبضم بن ضحاک سے مروی ہے کہ میں نے عداء رضی اللہ عند بن خالدے پوچھا: کیا آپ نے رسول اللہ ﷺودیکھا ہے؟ انہوں نے اثبات میں جواب دیا تو میں نے عرض کیا حضورﷺ کے اوصاف بیان کرو۔انہوں نے فرمایا :حضورﷺ فوبصورت مونچھ (اورڈاڑھی) والے تھے۔ الکبیر للطبوانی، ابن عسا کو

١٨٥٣٩ .... ابن مسعود رضى الله عندے مروى ہے كہ ميں نے رسول الله ﷺ کا چېره و يکھا تو ميں نے كہا يہ تو ہرقل كا دينار ہے۔

عن ابن مسعود رضى الله عنه

۱۸۵۴ میں دھت رحمۃ اللہ علیہ حضرت سمرہ بن جندب کے سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کھی و جاندنی رات میں دیکھا آپ پریمنی جا در پڑی ہوئی تھی میں آپ کواور جاند کود کیھنے لگا آخر آپ کھی میری آنکھوں میں جاندسے زیادہ مزین نظر آئے۔

(ابن عساكر)ابن عساكررهمة الله عليه فرماتے ہيں بيروايت جابر بن عمرہ ہے محفوظ ہے۔

اسم ۱۸۵ .... جابر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ وسرخ جوڑے میں دیکھااس کے بعد میں نے آپ سے زیادہ کسی کوسین تہیں دیکھا۔ابن شاهین فی الافواد، ابن عسائحو

۱۸۵۴۲ .... حضرت قیادہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یا حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ بھری ہوئی پنڈلیوں والے اور بھرے ہوئے قدموں والے تھے میں نے آپ سے زیادہ کوئی حسین شخص نہیں دیکھا۔ الرؤیانی، ابن عسا کو پنڈلیوں کے اور بھرے ہوئے قدموں والے تھے میں نے آپ سے زیادہ کوئی حسین شخص نہیں دیکھا۔ الرؤیانی، ابن عسا کو

۱۸۵۴۳ سے بابر بن سمر درختی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ وا یک تھلی ہوئی جا ندنی رات میں دیکھا آپ کے جسم پرسرخ جوڑا میں مبھی آپ کودیکھتااور مبھی جاند کوآخرآپﷺ میری آئکھوں میں جاند سے زیادہ حسین نچے گئے۔ دواہ ابونعیہ

سر ۱۸۵۴ سے جابر بن سمرہ رضی اللہ عندے مروی ہے رسول اللہ ﷺ نے اپنے سرک (اگلے جھے )اور ڈاڑھی کے بال الجھار کھے تھے پھر آپ نے بالوں میں تیل نگایا اور تنگھی کی تو آپ کے بالوں کی کیفیت واضح نہیں ہوئی۔ پھر جب بال پراگندہ اور چکٹ گئے تو بال واضح ہو گئے اور کھل گئے تب میں نے جانا کہ حضورا کرم ﷺ کے داڑھی اور سر میں بہت زیادہ بال ہیں۔اور میں نے آپ کے شانۂ اقدس کے اوپری حصہ میں کبوتر کے انڈے کے برابر مہر نبوت دیکھی جوآپ کے جسم سے مشابہت رکھتی تھی۔ دواہ ابن عسائحو

۱۸۵۴۵ مست حضرت جابررضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ گویا میں رسول اللہ ﷺ کے بالوں کی طرف دیکھے رہا ہوں آپ کے بال بیہاں تک آ رہے میں۔ پیتا نوں پر ہاتھے کا اشارہ کرتے ہوئے۔الکبیر للطبرانی

۲ ۱۸۵۳ .... حضرت براءرضی اللہ عندے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کوسرخ جوڑھے میں بالوں کوسنوارا ہوادیکھا لیس میں نے پھرآ پ سے زیادہ کوئی حسین نہیں دیکھا۔ دواہ ابن عسا کو

۱۸۵۴۷ ۔۔۔ حضرت براء منظ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ (سرخی مائل ) بہت سفید رنگت والے ، گھنے بالوں والے تھے آپ کے بال آپ کے شانوں کوچھوتے تھے۔ ابن عسامحر

۱۸۵۴۸ ..... ابوالاسحاق سے مروی ہے کہ ایک شخص نے حضرت براء رضی اللہ عنہ سے پوچھا: کیارسول اللہ ﷺ کا چہرہ تلوار کی طرح لو ہے جیسا تھا؟ توانہوں نے فرمایا بنہیں بلکہ رسول اللہ ﷺ کا چہرہ جیا ندجیسا تھا۔ دواہ ابن عسائحو

۱۸۵۴۹ ..... حضرت براءرضی اللہ عندے مروی ہے کہ میں نے رسول اکرم سے زیادہ حسین بالوں والا اور زیادہ خوبصورت دوسرخ جوڑوں میں گوئی اور نہیں دیکھا۔ رواہ ابن عساکر

## آپ علیهالسلام کا قدمبارک

۱۸۵۵۰ حضرت انس شارشادفرماتے ہیں: رسول اکرم شیخسین ومعتدل جسم کے مالک تھے۔نہ بالکل لمبے تھے اورنہ کوتاہ قد بلکہ میانہ قد والے اللہ علیہ میانہ قد والے تھے۔آپ کے بال والے اللہ علیہ میارگ قدر اور ہمیشہ عام لوگوں سے زیادہ قد آ ورمعلوم ہوتے تھے) (سفیدرنگت میں) گندم گوں (سرخی مائل) رنگت والے تھے۔آپ کے بال مبارگ قدر کے تھاکھ ہوئے جلتے تھے۔دواہ ابن جریو

۱۸۵۵ صفرت انس کے فرماتے ہیں: میں نے بھی کوئی چیز حضور کی کہ تھیگی ہے زیادہ نرمنہیں جھوئی خواہ وہ ریشم ہویا دیباج اور نہ میں نے مجھی کوئی خوشبورسول اللہ ﷺ کی خوشبو ہے زیادہ اچھی سوٹھی مشک ہویا عنبر۔دواہ ابن جریر

۱۸۵۵۲ ... حضرت انس رضی الله عنه ہے مروی ہے کہ حضورا کرم ﷺ (سفیدرنگت والے مائل ہہ) گندم گوں رنگت تھے۔

مسند ابي يعلى وابن جرير

۱۸۵۵۳ حضرت انس رضی الله عندارشادفر ماتے ہیں :حضورا کرم ﷺ (جَبکدار )سفیدرنگت والے تھے گویا چاندی ہے ڈھالے گئے ہیں۔ دواہ ابن عسا کر

۱۸۵۵ حضرت انس کے ارشاد فرماتے ہیں: رسول اللہ کھیمیانہ قد وقامت والے تھے، نہ لمے اور نہ کوتاہ قد تھے۔حضور کھے کے بال کانوں تک تھے، نہ بالکل بخت چھلے دار تھے۔اور نہ بالکل سید ھے تھے۔ (سفیدرنگت والے) گندم گوں تھے۔ جب چلتے تھے تو گویا آگے کو جھکتے ہوئے چلتے تھے۔مسند ابی بعلی، ابن عسا تکر

۱۸۵۵۵ منزے انس کے مروی ہے کہ رسول اللہ کھالوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت ڈھانچے والے تھے، سب سے زیادہ خوبصورت چرے والے تھے، سب سے زیادہ خوبصورت چرے والے تھے، سب سے زیادہ اچھی خوشبووالے تھے اور سب سے زیادہ اچھی خوشبووالے تھے اور سب سے زیادہ اچھی خوشبووالے تھے اور سب سے زیادہ اچھی خوشبی والے تھے۔ آپ کے (جمہ) بال کانوں کی لوتک تھے۔ پھر حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اپنے رخساروں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا آپ کی ڈاڑھی یہاں سے بہاں تک بھری ہوئی تھی۔ جب چلتے تھے آگے کو کسی قدر جھک کر چلتے تھے۔ درمیانے قدوقا مت کے مالک تھے، نہ بالکل لمبے تھے اور نہ بالکل کوتاہ قد، آپ کی سفیدر مگت ماکل بے ندی تھی۔ دو اور ابن عسا کو

۱۸۵۵۲ است حضرت انس رضی الله عنه ہے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے اپنے بال کا نوں کی آدھی لوتک جھوڑ رکھے تھے اور جب آپ چلتے تھے تو گویا ٹیک لگا کرآ گے کوجھکتے ہوئے جلتے تھے۔ دواہ ابن عسا کو

۱۸۵۵۷ حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے مروکی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کارنگ سفید، داڑھی گھنی ،سر بڑا، ناک کی طرف والے گوئٹہ چٹم سرخ، پلکیس گھنی ، ہاتھ پاؤں اور پنڈلیاں بھری ہوئیں ، سینے ہے ناف تک بالوں کی لمبی لکیر، قد میانہ، طویل نہ کوتاہ اور قدرے لمبے تھے۔ آپ کو پسینہ بہت آتا تھا۔ جب چلتے تھے تو قدم قوت ہے اٹھاتے تھے گویا کئی بلندی پر چڑھ رہے ہیں۔ میں نے آپ سے پہلے اور نہ آپ کے بعد آپ جبیبا کوئی حسین دیکھا۔ رواہ ابن عساکھ

## وست مبارك كانرم مونا

۱۸۵۵۸ سے خطرت انس رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے ہاتھوں سے زیادہ نرم کسی چیز کونہیں چھوا۔اور نہ رسول اللہ ﷺ سے زیادہ کوئی اچھی خوشبوسونکھی میں رسول اللہ ﷺ کی صحبت میں دس سال رہا۔ آپ نے مجھے بھی نہیں فر مایا کہ بیہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا وغیرہ وغیرہ۔ دواہ ابن عسامحو

الله پاک نے ہر نبی کوسفیداورخوبصورت چہرے والا بنا کر بھیجا نیز عالی حسب ونسب اورعمدہ آ واز والا بنا کر بھیجا۔تمہارے نبی ﷺ بھی سفیداورخوبصورت چہرے والا بنا کر بھیجا۔تمہارے نبی ﷺ بھی سفیداورخوبصورت چہرے والے ،اعلی حسب ونسب والے اورعمدہ آ واز والے تھے۔آپﷺ قراعت تھینچ کرتر تیل کے ساتھ فر ماتے تھے اور ترجیح (ایک بی وقت میں ایک بی آیت کو مختلف آ واز وں اور قر آ وتوں) میں نہیں پڑھتے تھے۔

ابن مردويه، ابوسعيد الاعرابي في معجمه، الخرائطي في اعتلال القلوب

١٨٥٦٠ ... حصرت ابو ہر رہ وضي الله عندار شادفر ماتے ہيں:

حضور ﷺ بیر کے روز ہارہ رہ الاول کورحلت فر ما گئے۔ جمعرات کی صبح کواجا تک ایک بوڑ ھاراہب عالم ہمارے پاس آیا اور بولا میں بیالیقدس کے علماء سے تعلق رکھتا ہوں۔ پھراس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کومخاطب کرے فر مایا:

ا ہے علی! مجھے رسول اللہ ﷺ کی صفات بول بیان کروگو یا میں آپﷺ کواپنی آٹکھوں ہے دیکھر ہاہوں۔

حضرت على ﷺ نے ارشاوفر مایا:

آپ ﷺ نہ بالکل کمپ اور نہ کوتا ہ لد تھے بلکہ عام کوگوں سے زیادہ قد آ ور تھے۔ سرخی مائل سفید رنگت والے تھے۔ گھنگھریالے بالوں والے تھے، آپ کے بال کائوں کی لوتک جارہ تھے، ہموار بیشانی والے اور ہموار رخساروں والے، ملی ہوئی جنووں والے آپ کی آئکھیں بڑی اور سیار تھے انگھیوں اور سیر سے ناخنوں والے تھے ) ناک کا بائسہ بلندتھا۔ سینے سے ناف تک بالوں کی ایک ہی کئیرتھی۔ سامنے کے داننوں میں کشاوگی تھی۔ آپ کی گردن چاندی کی صراحی جیسی تھی۔ آپ کی ہنسلیوں میں گویا سونا چھنا تھا۔ آپ کھی اور پاؤں بھرے جرء انوں میں کشاوگی تھی۔ واڑھی تھی ہے۔ آپ کی گردن چاندی کی صراحی جیسی تھی۔ آپ کی ہنسلیوں میں گویا سونا علاوہ کمراور بیث پر بال نہ تھے آپ کے مندے مشک کی خوشبور پھوٹی تھی۔ آپ بھی جب کھرے تھے سینے پر جو بالوں کی کمی ککیرتھی اس کے عاوی ہوجائے تھے۔ جب چلتے تھے تو گویا کسی چٹان سے پاؤں اکھاڑر ہے ہیں (لیکنی قوت سے قدم اٹھاتے تھے ستی و کا بلی سے قدم کھینچے عاوی ہوجائے تھے۔ جب چلتے تھے تو گویا کسی چٹان سے پاؤں اکھاڑر ہے ہیں (لیکنی قوت سے قدم اٹھاتے تھے ستی و کا بلی سے قدم کھینچے نہ جب کی طرف متوجہ ہوتے تو پورے سرا پاکے ساتھ متوجہ ہوتے جب نینچا تر تے تو محسوں ہوتا گویا کسی بیا آپ جیسا کوئی شہی آ سکتا ہے جیسا کوئی ہیں آ سکتا ہے۔ سینچا آپ جیسا کوئی ہیں آ سکتا ہے۔ شہیں گذرااور نہ آپ کے بعدآ پ جیسا کوئی ہیں آ سکتا ہے۔ آپ کا ہاتھ تھا ملوگوں میں سب سے زیادہ تی تھا۔ آپ سے پہلے آپ جیسا کوئی شہیں گذرااور نہ آپ کے بعدآ پ جیسا کوئی ہیں آ سکتا ہے۔ شہیں گذرااور نہ آپ کے بعدآ پ جیسا کوئی ہیں آ سکتا ہے۔

سیاوصاف من کراسرائیلی عالم بولا: اے علی! میں نے تورات میں بھی آخری نبی کی یہی نشانیا پڑھی ہیں۔ پس میں یقین کےساتھ کلمہ اسلام

يره هتا مول-

لا اله الا الله محمد رسول الله\_ رواه ابن عساكر

۱۸۵۲۱ .... حضرت علی رضی اللہ عندے مروی ہے کہ مجھے رسول اللہ ﷺ نے یمن کی طرف بھیجا۔ ایک دن میں یمن میں لوگوں کوخطبہ دے رہا تھا۔ یہود کا ایک عالم کھڑا ہوا ،اس کے ہاتھ میں بچھ دستاویز ات تھیں اور وہ ان کو دیکھ رہا تھا: پھروہ بولا: (اے علی!) ہم کوابوالقاسم (ﷺ) کے اوصاف بیان کرو۔

حصرت على رضى الله عند في فرمايا: ميس في كهنا شروع كيا:

حضورا قدس ﷺ نہ کوتاہ قد تھے اور نہ بہت کمبے۔ آپ کے بال مبارک نہ بخت چھے دار تھے اور نہ بالکل سیر ھے۔ بلکہ آپ قدرے گفتگھر ویا لے اور سیاہ بالوں والے تھے۔ آپ گھ کا سراقدی بڑا تھا۔ سفیدرنگت سرخی کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ چوڑے اور دراز بازوؤں والے تھے۔ ہاتھ پاؤں گوشت سے بھر پور تھے۔ حلق کے نیچے ہڈی سے لے کرناف تک بالوں کی کمبی اور باریک کا کیرتھی۔ آپ کی پلکیں کمبی (اور تھی) تھیں بھنو کمی ہوئی تھیں۔ پیٹائی سیرھی اور ہموار تھی۔ دونوں شانوں (کندھوں) کے درمیان فاصلہ تھا۔ چلتے تو گویا (جھکے ہوئے) نیچے کوائز رہے ہیں۔ میں نے آپ سے پہلے آپ جیسا کوئی دیکھا اور نہ آپ کے بعد آپ جیسا کوئی دیکھا۔ حضرت ملی رضی اللہ عنہ بھرخاموش ہوئے تو یہودی عالم نے کہا: اور بھی بھی بیان کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: فی الحال میرے ذہن میں بہی تھا

۱۸۵۶۲ .... حضرت علی رضی الله عندے مروی ہے کہ حضورا کرم ﷺ صاف شفاف رنگت اور گھنی ڈاڑھی والے تھے۔البیہ بھی فی الدلائل ۱۸۵۶۳ ..... تافع بن جبیر رحمة الله علیہ ہے مروی ہے کہ ہم کو حضرت علی رضی الله عند نے حضور نبی کریم ﷺ کے اوصاف( حلیہ ) بیان فریائے۔ارشاد فریایا:

آپ ﷺ نہ بہت لیے سے اور نہ کوتاہ قد۔آپ سفید رنگت مائل بہ سرخی والے تھے۔ بڑا سراور گھنی ڈاڑھی تھی۔آپ کثیراور کچھے دار بالوں والے تھے۔ ہاتھ پاؤں پر گوشت تھے۔ باز واور کلائیاں چوڑی، دراز اور پر گوشت تھیں۔ سینے پر بالوں کی لمبی کیکرتھی جب چلتے تو قوت سے قدم اٹھاتے اور تھوڑا جھک کر چلتے تھے گویا کسی نشیب میں اتر رہے ہوں۔ میں نے آپ سے پہلے اور نہ آپ کے بعد آپ جیسا کوئی (حسین وجمیل ) شخص دیکھا۔ ابن جویو ، البیہ قبی فی الدلائل، مسند ابی یعلی، ابن عساکر

۱۸۵۲۳ منزے علی است مروی ہے کہ رسول اللہ الله کا سرخی ہے ملا ہوا سفید رنگ تھا۔ آپ کی آنکھوں کی پتلیاں نہایت سیاہ تھیں۔ پلکیں دراز تھیں۔ آپ کا قد بہت لمبانے تھا بلکہ عام لوگوں ہے قدرے لمبے تھے۔ جو خص آپ کود کھتا جیران ہوجا تا تھا۔ آپ کے بال سی قدر گولائی لیے ہوئے تھے۔ آپ چوڑے چیکے کا ندھے والے تھے۔ آپ کے سینے میں بالوں کی لمبی لکیرتھی۔ ہاتھ یا دُل کا گوشت بھرا ہوا تھا۔ آپ کا پسینہ موتیوں کے دانے محسوس ہوتے تھے۔ جب چلتے تو کچھ جھک کر چلتے تھے گویا او پر سے پنچے کو انز رہے ہیں۔ میں نے آپ جیسا کوئی حسین نہیں دیکھا نہ کہا نہ بعد میں۔ ابن جریو، البیھقی فی الدلائل، ابن عساکو

### شائل نبوی کا بیان

۱۸۵۷۵ یوسف بن مازن را بسی سے مروی ہے کہ ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ عند سے عرض کیا: ہمیں رسول اللہ ﷺ کے اوصاف بیان کیجئے:

خضرت علی رضی اللہ عند نے ارشاد فر مایا: رسول اللہ کھی مائل گوری رنگت والے تھے۔ آپ بڑے سر، روش پیشانی، سامنے کے کشادہ وانت اور دراز پلکوں کے مالک تھے۔ بہت لمبے نہ تھے اور نہ کوتاہ قد، بلکہ قدرے دراز قد تھے۔ جب قوم کے ساتھ تشریف لاتے تو سب سے وجیہہ اور قد آ ورمعلوم ہوتے تھے۔ ہاتھ پاؤل گوشت سے بھرے ہوئے تھے۔ چلتے وقت قوت سے قدم اٹھاتے تھے۔ اور نشیب میں اتر تے ہوئے محسوں ہوتے تھے اور پسین آپ کے چبرے پر جیکتے ہوئے موتوں جیسا لگتا تھا۔ البیہ بھی فی الدلائل، ابن عسامی ۱۹۵۱ است حضرت علی رضی الله عند سے حضورا کرم ﷺ کی صفت کے بارے میں سوال کیا گیا: حضرت علی رضی الله عند نے ارشاد قر مایا: حضور اقد س ﷺ سفید رنگت والے قد رے سرخی مائل تھے۔ آپ کی آئکھیں بڑی بڑی اور نہایت سیاہ تھیں۔ آپ کے بال سید ھے (اور قد رے خمرار) تھے جو کانوں کی لوکو چھوتے تھے۔ سینے پرناف تک بالوں گابار یک خطرتھا۔ آپ کے رضار زم ونازک تھے۔ ریش مبارک گنجان اور گھنی تھی۔ آپ کی گردن جا ندی کی صراحی کی مائند تھی۔ آپ کے سینے پر بالوں کے خطر کے سواسینے اور پشت پر مزید بال نہ تھے۔ ہاتھ پاؤں مرگوشت تھے۔ جب چلتے تھے گویا پشت کی طرف اتر رہے ہیں اور پاؤں گویا چٹان سے اٹھارہے ہیں۔ (لیعنی اٹھا اٹھا کرر کھر ہے ہیں نہ کہ ہموار زمین پر تھییٹ رہے ہیں ) آپ ﷺ جب کی طرف متوجہ ہوتے تھے تو بورے وجود کے ساتھ متوجہ ہوتے تھے۔ آپ کے چبرے پر پینے موتی محسوں ہوتی تھی۔ آپ گئے نہ بہت لیے تھے اور نہ گوتا ہوتا ہوتی تھی۔ آپ گئے نہ بہت لیے تھے اور نہ گوتا ہوتا ہوتی تھی۔ آپ گئے نہ بہت لیے تھے اور نہ گوتا ہوتا ہوتی تھی۔ آپ گئے نہ بہت لیے تھے اور نہ گوتا ہوتا ہوتی تھی۔ آپ گئے نہ بہت لیے تھے اور نہ گوتا ہوتا ہوتے کیا اور نہ بعد میں کھی دیا۔

البيهقى في الدلائل، ابن عساكر

۱۸۵۷ ۔۔۔۔ یوسف بن مازن سے مروی ہے کہ ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا؛ کہ نبی کریم ﷺ کا حلیہ (کیساتھا؟) ہمیں بیان فرماد ہے کے دھنرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا: آپ ﷺ نہ بہت لیے تھے (اور نہ کوتاہ قد) بلکہ میا نہ قد سے قدر سے او نجے تھے۔ جب آپ کھڑے ہوتے تو تمام لوگوں (سے وجیہہ اور قد آور محسوس ہوتے تھے اور سب پر چھا جاتے تھے۔ انتہائی صاف تھری گوری رنگت والے تھے۔ ہم براہ روشن بیشانی ، دانت باریک، آبدار ، سفید اور سمانے والے دانت بچھ کھلے تھے۔ پاؤں اور نخنے گھے ہوئے تھے۔ جب چلتے تھے تھے۔ مربراہ روشن بیشانی ، دانت باریک، آبدار ، سفید اور سمانے والے دانت بچھ کھلے تھے۔ پاؤں اور نخنے گھے ہوئے تھے۔ جب چلتے تھے جب مامنے والے دانت بھی کھلے تھے۔ پاؤں اور نخنے گھے ہوئے تھے۔ بیس نے آپ ﷺ جب مامنے والے دانت بھی جب میں ہے۔ اور نہ بھی بعد میں دیکھا۔ الدور فی

۱۸۵۷۸ میں آل علی بن افی طالب کے ایک فرزند ابراہیم بن محدے مروی ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب ﷺ جب نبی کریم ﷺ کے اوصاف بیان فرماتے تھے توبیار شادفرماتے تھے:

حضورا قدس کے نہرت اونے کے لیے تھے اور نہ بالکل بہت قد تھے۔ بلکہ لوگوں میں سب سے قد آور معلوم ہوتے تھے۔ آپ کے بال
نہ بالکل خت چھے دار تھے اور نہ بالکل سید ھے لیے بلکہ کی قدر گولائی لیے ہوئے سید ھے بال تھے۔ نہ آپ موٹے تھے اور نہ آپ کے
چرے پر گوشت لٹکا ہوا تھا، آپ کا چرہ گول (اور کتابی) تھا۔ آپ گھی سرخی ماکل سفیدرنگت والے تھے۔ آنکھوں کی پتلیاں نہایت سیاہ تھیں
اور آنکھیں بڑی بڑی تھیں۔ بلکیں ورازتھیں۔ مضبوط اور گھھے ہوئے اعصاب کے مالک تھے۔ سینے پر بالوں کے باریک خط کے سواسینے اور
کمر پڑاور بال نہ تھے۔ ہاتھ اور پاؤں گوشت سے بھرے ہوئے تھے۔ جب چلتے تھے تو قدم اکھاڑ کرر کھتے تھے۔ اور قدرے جھک کر چلتے
سے ۔ کمی طرف دیکھتے تو پورے وجود کے ساتھ متوجہ ہوجاتے تھے۔ دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ آپ گھام انہیں تھے۔
سب سے زیادہ تی دست تھے۔ سب سے زیادہ کشادہ سنے والے تھے۔ سب سے زیادہ پچ بولنے والے تھے۔ سب سے زیادہ تھے۔ سب سے زیادہ بھا تھا۔ آپ کی صفت بیان کرنے والا ہرایک شخص
ہوجا تا تھا۔ جوآپ کے ساتھ کچھ دیر کے لیے ساتھ رہ لیتا وہ آپ سے مجبت کرنے لگ جا تا تھا۔ آپ کی صفت بیان کرنے والا ہرایک شخص
ہوجا تا تھا۔ جوآپ کے ساتھ کھو دیر کے لیے ساتھ رہ لیتا ہوں تی بھا۔ آپ کی صفت بیان کرنے والا ہرایک شخص

ترمدي واسناده متصل، هشام بن عمار في البعث، الكجي، الدلائل للبيهقي

يسارب صل وسلم دانسه أبدأ ابدأ ابدأ علسى حبيبك خيسرالخلق كلهم.

۱۹۵۸ه .... حضرت علی عظیہ سے مروی ہے کدرسول اللہ ﷺ نہ کوتا ہ قند تھے آور نہ بالکل لمبے یمنجان ڈاڑھی اور بروے سرکے مالک تھے۔ ہاتھ پاؤل میر کوشت تھے۔ چبرہ میں سرخی کی طرف میلان تھا۔ سینے پر ناف تک بالوں کا طویل اور باریک خط تھا۔ چوڑی اور دراز کلائیوں اور بازوؤں والے تنے۔ جب چلتے تنے تو توت کے ساتھ چلتے تنے اور پستی میں اتر تے معلوم ہوتے تنے۔ میں نے آپ سے پہلے اور آپ کے بعد آپ جیسا کوئی شخص نہیں و یکھا۔ ابسو داؤ د الطیبالسسی، مسئید احدمد، العدنی، ابن منبع، تر مذی حسن صحیح، ابن ابی عاصم، ابن جریر، ابن حبان، مسئدرک الحاکم، البيهقی فی الدلائل، السنن لسعید بن منصور

جزى الله عنا محمدًا ماهوا هله صلى الله عليه واله وصحبه سلم تسليما كثيرًا

• ۱۸۵۷ است حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندے مروی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عند زہیر بن ابی سلمی کا شعر (نبی کریم ﷺ کی شان میں ) پڑھتے تھے جوز ہیرنے ہرم بن سنان کے لیے پڑھاتھا:

#### لوكنت فى شىئى سوى بشر كنت المضضى للية البدر

اگرآپانسان کے سوا کچھاور ہوتے تو چودھویں رات کوروش کرنے والے ہوتے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنداور آپ کے ہم نشین کہتے؛ در حقیقت بیصفت رسول اللہ ﷺ کی تھی کوئی اور ایسانہیں تھا۔ ابو ہکو ابن الانبادی فی اعالیہ

ا ١٨٥٥ .... حضرت عمر بن خطاب رضى الله عنه من حضور الله كل صفت بوجهي گئي تو آپ رضي الله عنه ين ارشا دفر مايا:

حضوراقدس کے سرخی مائل سفیدرنگت والے تھے۔آئکھیں بڑی اور سیاہ تھیں۔ ریش مبارک گھنی اور گنجان تھی۔کانوں تک بال تھے۔ سینے پرناف تک بالوں کا باریک کیسر کے سواجسم پرزائد بال نہ تھے۔ انگلیان، پاؤں اکا باریک کیسر کے سواجسم پرزائد بال نہ تھے۔ انگلیان، پاؤں اور ہھیلیاں گوشت سے بھرے ہوئے تھے۔ جب کی طرف متوجہ ہوتے تو مکمل وجود کے ساتھ متوجہ ہوجاتے تھے۔ جب چلتے تھے تو ایسامحسوس ہوتا تھا گویا چٹان پر سے قدم اٹھارہ ہیں اور نشیب میں اثر رہے ہیں۔ جب کی قوم کے پاس آتے تو فضیلت وشرافت کے ساتھ سب سے وجیہہ اور قد آور معلوم ہوتے تھے۔آپ کا پسینہ مشک سے زیادہ خوشبودار ہوتا تھا۔میرے ماں باپ کی شم میں نے آپ جیسا کوئی سنیں دیکھا، پہلے اور نہ بعد میں۔ وواہ ابن عسا کو

۱۸۵۷۲ .... خفنرت ابوسعیدخدری رضی الله عنه ہے مروی ہے کہان ہے کسی شخص نے کہا: میرے بال بہت زیادہ (لمبے) ہیں۔حضرت ابوسعید رضی الله عند نے فر مایا: رسول الله ﷺ سے زیادہ (لمبے )اورا چھے بالوں والے تھے۔مصنف ابن ابی شیبہ

۱۸۵۷۳ منزت عمار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺو (اس وقت ) دیکھا جب آپ کے ساتھ صرف پانچ غلام، دو عور تیں اور صرف حضرت ابو بکر رضی اللہ عند (اسلام لائے ) تھے۔ دواہ ابن عسامحو

## باب سنبی کریم ﷺ کی عادات شریفہ کے بیان میں عبادات میں حضور ﷺ کی عادات کا بیان

۱۸۵۷ سے حضرت عائشہ عائشہ من اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ (ساری ساری رات عبادت میں ) کھڑے رہتے تھے حتی کے قرآن نازل ہوگیا۔

فا کدہ: ..... سورۂ مزل نازل ہوئی تو اس میں آپ کورات کوعبادت میں کھڑے ہونے کا تھم دیا گیا تھا سوائے کچھ حصد آ رام کرنے کے۔ پھر آپ اس اس قدرنفل نماز میں کھڑے رہنے کہ آپ کے پاؤل مبارک ورما جاتے تھے۔ پھرسورۂ طلا نازل ہوئی جس میں آپ کوکہا گیا کہ قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا کہ آپ مشقت میں پڑجا ئمیں۔ پھرآپ نے رات کی عبادت میں پھٹے نفیف فرمائی۔ دواہ لاسانی اللہ عندے مردی ہے کہ نبی کریم کھڑا (عبادات میں) کھڑے رہنے تھے جی کہ آپ کی ٹانگیں (ورماکر) پھٹے

وبوجاتي تحين سرواه ابن النجار

۱ ۱۸۵۷ سامہ بن ابی عطاء ہے مروی ہے فرماتے ہیں کہ میں نعمان بن بشیر رضی التدعند کے پاس تھا۔ اسے میں سوید بن غفلہ ﷺ یف کے آئے۔ نعمان بن بشیر علی کے ایک باررسول اللہ ﷺ کے ساتھ نمیاز ادا فرمائی ہے؟ حضرت سوید رہنی اللہ عند نے فرمایا بنیوں بلکہ کئی بار پڑھی ہے۔ جب نبی کریم ﷺ کو اذان کی آواز کانوں میں پڑتی تھی تو اس وقت (آپ ہرشی سے) ایسے (غافل) ہوجاتے تھے گویا کسی کوجانے ہی نہیں ہیں۔ دواہ ابن عسائح

۱۸۵۷ ۔ نفوان بن معطل سلمی رضی القدعنہ ہے مروی ہے کہ میں ایک سفر میں رسول اکرم کی کے ساتھ تھا۔ ایک رات میں نے آپ کی ٹماز
کی توہ کی۔ آپ نے عشاء کی ٹمازادا کی پھرسو گئے۔ جب آدھی رات بیت گئی تواٹھ گئے اور سورہ آلی عمران کی آخری دس آیات تلاوت قرما میں اور
سوگئے۔ پھرتھوڑی دیر بعدا شھے ،مسواک کی ،وضو کیا اور پھر دور کعت نمازادا فرمائی۔ مجھے نہیں معلوم کہ قیام ،رکوع ، مجدول میں کون تی چیز زیادہ لمبی
تقی (کیونکہ ہرایک میں بہت دیر تک مشغول رہے) پھر آپ کھاٹھ گئے اور سوگئے۔ پھر دوبارہ بیدار ہوئے اور دوبارہ سورہ آلی عمران کی وہی
آخری دس آیات تلاوت فرما نمیں اور اٹھ کھڑے ہوئے ،مسواک کی پھر کھڑے ہوئے اور وضو کیا اور دور کعت نمازادا فرمائی معلوم نہیں کہ ان میں
قیام ،رکوع یا سجدے کون تی چیز زیادہ کمبی تھی۔ پھر اپندار ہوئے اور پہلے کی طرح عمل کیا اور مسلسل اسی طرح آپ کرتے رہے تی

فا كده :....اس ميں آڻھ رکعت تنجد کي نماز ہوئي اور تين رکعت وتر کي نماز ہوئي۔

۱۸۵۷۸ سسر ببعید بن کعب اسلمی سے مروی ہے کہ میں حضور اکرم ﷺ کے ججرے کے دروازے کے پاس رات گذارتا تھا۔ جب رسول اللہ ﷺ رات کے وقت کھڑے ہوتے میں آپ کو ہمیشہ بیفر ماتے ہوئے سنا کرتا تھا:

سبحان الله رب العالمين سبحان ربى العظيم وبحمده

پاک ہے جہانوں کا پروردگار پاک ہے میراربعظمت والا ،ای کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔

مصنف عبدالرزاق، ابن ابي شيبه، مستدرك الحاكم

9 ۱۸۵۷ ... حضرت انس رضی الله عنه ہے مروی ہے ہم جب بھی حیاہتے که رسول الله ﷺ ونماز پڑھتا ہوادیکھیں تو اس طرح دیکھے لیتے تھے اور جب بھی ہمیں خواہش ہوتی کہ آپ کوفارغ دیکھیں تو فارغ دیکھے لیتے تھے۔ دواہ ابن النجاد

۱۸۵۸۰ من دسترت انس رضی الله عند سے مروی ہے کہ رسول الله ﷺ نے اس قدر عبادت فرمائی کہ پرانے مشکیزے کی طرح (سوکھ کر کرور) ہوگئے تھے۔لوگوں نے آپ سے عرض کیا نیارسول الله! آپ کواس قدر مشقت کی کیاضرورت ہے؟ کیاالله نے آپ کے الگے اور پچھلے سب گناہ معاف نہیں کرد سے؟ حضورا کرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: تو پھر کیا مجھے اپنے پروردگار کاشکرگز اربندہ نہیں بننا چاہیے؟ دواہ ابن النجاد ۱۸۵۸ معاف نہیں کھڑے رہے تھے کہ آپ کے قدم مبارک اور پنڈلیوں پرورم آ جا تا تھا۔ آپ کو کہا گیا؛ کیا الله نے اور پچھے سب گناہ معاف نہیں کرد ہے؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: تو کیا میں اپنے پرورم آ جا تا تھا۔ آپ کو کہا گیا؛ کو کیا میں اپنے پرورم آ جا تا تھا۔ آپ کو کہا گیا؛ کیا الله داؤہ

۔ ۱۸۵۸ است حضرت اسامہ رضی اللہ عند کے مروی ہے کہ حضورا قدس کھی ہمی اس قدرروز سے رکھتے کے کہا جانے لگتا کہ آپ کسی دن بھی روزہ نہیں چھوڑیں سمے ۔ پھر بھی روز ہ رکھنے کواس قدرطویل مدت تک چھوڑ دیتے کہ کہا جانے لگتا کہ آپ تو روزہ رکھیں گے ہی نہیں۔

نسالي، مسند ابي يعلى، السنن لسعيد بن منصور

۱۸۵۸۳ مست حضرت انس رضی الله عند ہے مروی ہے کہ رسول القدی ہے ہرقدم پراللہ کا ذکر کرتے تھے۔ ابن شاهین فی التوغیب فی الذکر کلام : سساس روایت میں بشر بن انحسین عن الزبیر بن عدی کا طریق منقول ہے علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بشر بن انحسین اصبہانی عن الزبیر بن عدی کا طریق نسخهٔ باطل ہے۔ کھنوج ۷ صفحه ۱۸ ۱۸۵۸۴ ۱۸۵۸۰ میں بن مخر مد بن المطلب بن عبد مناف رضی الله عندے مروی ہے کہ میں نے رسول الله کھی (رات کی) نماز رکھی۔ آپ نے دودور کعات نماز پڑھی۔ حتیٰ کہ تیرہ رکعات پڑھ لیں۔ آخر میں ایک رکعت کے ساتھ وتر کرلیا تھا۔ ہر دور کعت پہلے والی دو رکعات سے خصر ہوا کرتی تھی۔ ای طرح نماز پڑھتے پڑھتے آپ فارغ ہو گئے اور پھردا میں کروٹ پراستراحت فرمانے کے لیے لیٹ گئے۔ رکعات سے مختصر ہوا کرتی تھی۔ ای طرح نماز پڑھتے پڑھتے آپ فارغ ہو گئے اور پھردا میں کروٹ پراستراحت فرمانے کے لیے لیٹ گئے۔ ابن سعد، البغوی

# ایک رکعت میں سات کمبی سورتیں

۱۸۵۸۵ ... ابن جرت رحمة الله علیہ ہے مروی ہے کہ مجھے عبدالکریم نے ایک شخص کے متعلق خبر دی کہ وہ مخص کہتا ہے کہ مجھے نبی کریم ﷺ کے کسی اہل خانہ کے فر دنے خبر دی کہاس نے نبی کریم ﷺ کے ساتھ رات گذاری۔

چنانچہ بی کریم ﷺ رات کو کھڑے ہوئے اور قضائے حاجت سے فارغ ہوئے۔ پھرمشکیزے کے پاس آئے اور اس سے پانی بہا کرتین بار ہاتھ دھوئے۔ پھروضوکیا پھرا یک ہی رکعت میں سات کمبی سورتیں قراءت فرما ئیں۔مصنف عبدالو ذاق

۱۸۵۸۱ ساسود بن بیزید سے مروی ہے کہ میں نے حضرت عاکثہ رضی اللہ عنہا سے حضور ﷺ کی (رات کی ) نماز کے بارے میں پوچھا حضرت عاکثہ رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرمایا :حضورا قدس ﷺ رات کے اول پہر سوجاتے تھے اور آخری پہراٹھ کھڑے ہوتے تھے، جس قدر مقدر میں لکھا ہوتا نماز ادا فرماتے پھر نماز سے فارغ ہوکرا ہے بستر پر چلے جاتے۔ پھر سوجاتے بغیر پانی کوچھوئے۔ پھر جب اذان کی پہلی آواز سنتے تو اٹھ کھڑے ہوتے اور جنبی ہوتے تو عسل فرماتے اگر جنبی نہ ہوتے تو نماز کے لیے وضوفر ماتے پھر دور کعت نماز (سنت محمد) ادا فرماتے۔ پھر نکاکی فجر کی نماز پڑھاتے۔السن لسعید بن منصود

۱۸۵۸۷ .... حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ حضورا کرم ﷺ قعدہ (التحیات) کی حالت میں قرالات فرماتے پھر جب رکوع فرمانا چاہتے تو (قیام فرماتے اور) کھڑے ہوجاتے جس قدر کہ کوئی جالیس آیات پڑھ لے۔دواہ ابن النجاد

۱۸۵۸۸ .... خصرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ (نفل نماز کے ) قیام کی حالت میں جب قراوت کرتے کرتے تھک جاتے تو رکوع کر لیتے بھر دو سجدے کر کے قعدہ میں بیٹھ جاتے اور جس قدرممکن ہوتا اس حالت میں قرآن پڑھتے بھر جب رکوع کا ارادہ ہوتا تو اٹھ کھڑے ہوتے (یعنی قیام فرماتے )اور بچھ تھوڑی بہت تلاوت فرماتے بھر رکوع اور سجدے کر کے نماز پوری فرماتے۔

ابن شاهين في الافراد

۱۸۵۸۹.... حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد سے فجر ہونے تک گیارہ رکعات نماز پڑھ لیتے تھے۔ ہر دور کعت کے بعد سے فجر ہونے تک گیارہ رکعات نماز پڑھ لیتے تھے۔ ہر دور کعت کے بعد سلام پھیرتے اور آخر میں ایک رکعت (ملاکر)وتر بنا لیتے تھے۔ آپ اپنے مجدوں میں سراٹھانے سے قبل پچپاس آیات کے بقدر توقف فرماتے تھے۔ ابن جو بو

۱۸۵۹۰ .....حضرت عائشہ من اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ نبی کریم گھارات کو چھر کعات نماز ادا فرماتے تھے۔ ہر دور کعت کے بعد سلام پھیرتے تھے اور بیٹھ کرتینچ و تکبیر (کے ساتھ ذکراللہ) میں مشغول رہتے۔ پھر کھڑے ہو کر دور کعات نماز پڑھتے۔ ابن جویو

۱۸۵۹ .... حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ رات میں تیرہ رکعات نماز پڑھتے تھے۔ پانچ رکعات کے ساتھ وتر اوا

فرماتے تھےادرصرف آخری رکعات میں ہیٹھتے تھے۔ پھرسلام پھیردیتے تھے۔ ابن جو یو فاکدہ: ..... آٹھ رکعات تو تہجد کی ہوتی تھیں پھر تین رکعات وترکی اس کے بعد دورکعت فجر کی سنتیں ہوا کرتی تھیں۔ تین رکعت وترکی ادا لیگی میں طویل قعد ہ آخری رکعت میں کرتے تھے جس سےاس رکعت کا پہلی دورکعات کے ساتھ اتصال ہوتا تھا۔

## مختلف امور میں نبی ﷺ کی عادات شریفہ کا بیان طعام

۱۸۵۹۲ مین حضرت آنس رضی الله عندے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے لیے بکری کا دودھ دوہا آپﷺ نے دودھ نوش فر مایا پھر پانی کا چلو لے کرکلی کی اور فر مایا: دودھ میں کچھ چکنا ہے ہے۔ دواہ ابن جریو

۱۸۵۹۳ ... حضرت علی رضی الله عندے مروی ہے کہ بی کریم ﷺ کو بکری کے گوشت میں دستیوں کا گوشت سب سے مرغوب تھا۔ رواہ ابن عسا کو ۱۸۵۹۳ ... یخی بن ابی کثیر سے مروی ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عند (جوانصار کے سردار تھے ) کی طرف سے ہرروز نبی کریم ﷺ کے پاس جبال کہیں کئی بھی بوی کے پاس ہوتے ثرید کا ایک (بڑا) پیالیآتا تا تھا۔ رواہ ابن عسا بحد

#### لباس

## باب....اخلا قیات کے متعلق

### آب بھے کے زہر کابیان

## رسول الله على ونيات برعبتي

۱۵۹۸ ..... حضرت زیربن ارقم ﷺ سے مروی ہے کہ حضرت ابو بمرصد ابق رضی اللہ عند نے پانی منگوایا۔ آپ کے پاس ایک برتن لا یا گیا جس میں پانی اورشہد ( ملا ہوا ) تھا۔ وہ برتن آپ کے ہاتھ پر رکھا گیا تو آپ رو پڑے اور کر بیوز اری کرنے لگے۔اس قد رروئے کہ آس پاس کے لوگ بھی رونے گئے۔آخر لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کوکس چیز نے اس قد ررلا یا ہے؟ حضرت ابو بمرصد بیق رضی اللہ عندنے ارشاد فرما یا کہ میں رسول اللہ کھیے کے ساتھ تھا آپ اسپنے سے کئی چیز کو پرے ہٹاتے ہوئے پرے ہٹ پرے ہٹ فرمانے لگے۔ جبکہ بیس نے آپ کے پاس

۱۸۶۰۱ منز و بن دینا را ورعبیدالله بن اتی یز پدرضی الله عنهمایے مروی ہے دونو ل حضرات ارشا دفر ماتے ہیں:

عہد نبوی میں حضور ﷺ کے گھر کی کوئی دیوار نہ ہوتی تھی۔ پھر بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عند نے (آپنے دورخلافت میں)حضور کے گھر کی چار دیواری بنائی ۔عبیداللہ بن ابی بیزیدرضی اللہ عند فرماتے ہیں نید دیوارین بھی چھوٹی تھیں ۔ پھراس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیررضی اللہ عنہ نے (اپنے دورخلافت میں) دیواریں بنائیں اوران میں اضافہ کیا۔ دواہ ابن سعد

۱۸۶۰۰ جضرت حسن رحمة الندعليہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حضورا کرم کھے ہے پاس داخل ہوئے۔ آپ کھاکو چنائی
یا تخت پر لیمٹا و یکھا جس کے اثرات آپ کے جسم پرتمایاں نظر آ رہے تھے۔ کمرے میں جانور کی کھال و باغت میں پڑی ہوئی تھی۔ حضرت عمر رضی
اللہ عنہ رو پڑے۔ حضور کھے نے فر مایا: اے عمر! کیوں رور ہے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: آپ اللہ کے نبی ہیں۔ جبکہ قیصر و کسری اللہ عنہ روم وفارت) سونے کے تختول پر آ رام کرتے ہیں۔ حضورا کرم کے نے ارشاد فر مایا: اے عمر! کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ ان کے لیے و نیا: واور ہمارے دواہ ابن سعد

۱۸۶۰ معترت عطا درحمة الله عليہ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی الله عند حضورا کرم بھٹے کے پاس داخل ہوئے آپ اسٹر احت فرمار ہے تھے۔ جس میں مجور کی جھال بھری ہوئی تھی۔ کمرے میں پچھ کھالیس دباغت میں پڑی ہوئی تھیں۔ حضرت عمر رضی الله عند نے عرض کیا میں اس بات پر رور ہا عضر تنام رضی الله عند نے عرض کیا میں اس بات پر رور ہا بول کہ کہ رضی الله عند نے عرض کیا میں اس بات پر رور ہا بول کہ کہ رہ کہ اور آپ الله کے محبوب ہیں اس کے سب ہے بہترین بندے بول کہ کہ کہ اور آپ الله کے محبوب ہیں اس کے سب ہے بہترین بندے بیں اور اس حال ہیں جیسے کہ میں و کی رہا ہوں حضور ہوگئے نے فرمایا: اے عمر اندرو لیکن اگر الله کے فزو کید ونیا کی حیثیت کھی کے پر جتنی بھی ہوتی ور بیان اس مال ہیں جیسے کہ میں و کیور ہا ہوں حضور ہوگئے نے فرمایا: اے عمر اندرو لیکن اگر الله کے فزو کید ونیا کی حیثیت کھی کے پر جتنی بھی ہوتی ور بیان ور فزو کا ور فراہ اور سعد

۱۸۶۰۰ منظم سے عود دھمیۃ اللہ علیہ ہے مروی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے دروازے پرایک پردہ پڑا ہواتھا جس میں کیجے تضویریں تنمیں۔ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا اے عائشہ اس کو ہٹاؤ کیونکہ میں جب بھی اس کود یکھتا ہوں مجھے دنیایا دآتی ہے۔ دواہ ابن عسائح ۱۸۶۰۰ حضرت نہ کشر ضی اللہ عنہاہے مروی ہے کہ نبی اگرم ﷺ جب بھی مدینہ تشریف لائے بھی مسلسل تین دن گندم کی روفی سے پہیت نہیں تجراتی که آپاں دنیا ہے رخصت ہوکر آخرت کے رائے پر چلے گئے۔ ابن جریو ۱۸۶۰ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے فرماتی ہیں: آل محمد (ﷺ) نے بھی مسلسل دودن جو کی روثی ہے پیٹ بھر کر کھانائہیں کھایا حتی کہ رسول اللہ ﷺ وفات یا گئے۔ ابن جریو

ے۔ ۱۸۶۰ ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ وفات پا گئے حتیٰ کے بھی تھی اور پانی ہے بھی پیپے نہیں بھرا۔ ابن جو یو ۱۸۶۰ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ وفات فرما گئے اور بھی دن میں دومر تبدروٹی اور زیتون کے تیل ہے بھی پیٹ تبییں جرا۔ ابن جو یو

ابن النجارنے بیالفاظ روایت کیے میں ۔اورروٹی اور گوشت سے۔

## حضور ﷺ کے گھر والوں کا فاقہ

۱۸۶۰ است حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ ہے منقول ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں :ہم رسول اللہ ﷺ کے گھر میں چالیس چالیس دن تک اس حال میں رہنے تھے کہ چولہانہیں جلتا تھا۔اور نہ ہی چراغ جلتا تھا۔ میں نے عرض کیا: پھر کس چیز پر آپ لوگ زندگی بسر کرتے تھے؟ فرمایا اسودین پر یعنی پانی اور کھجور پر۔وہ بھی جب میسر ہوتیں۔ ابن جو پر

۱۸۶۱۰ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ ہم ایک جاند دیکھتے ، پھر دوسرا جاند دیکھتے پھر تیسرا جاند بھی دیکھ لیتے اور دو دو مہینے بسر ہوجاتے اور رسول اللہ ﷺکے گھر میں آگ نہ جلتی تھی۔ حضرت عروہ نے عرض کیا : خالہ! پھرآ پ کس چیز پر زندہ رہتی تھیں؟ فر مایا: ہمارے پڑوی شجے ، انصار! ادروہ بہترین پڑوی تھے۔ ان کے پاس دو دھ دالی بحریاں ہوتی تھیں وہ ان کا دو دھ حضور ﷺ تھے جہا کرتے تھے۔ ابن جوید اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ عضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ بکری کی ٹانگ مدید میں بھیجی۔ میں اور رسول اللہ عظرت عائشہ رہی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ بکری کی ٹانگ مدید میں بھیجی۔ میں اور رسول اللہ عظرت کی بات کو بھی ہے گئیں اگر ہمارے پاس جلانے کا تیل ہوتا تھا تو ہم اس اور رونی کے ساتھ کی کھا گئیت تھے۔ ابن جو پو

۱۸۶۱۱ منترت عائشہ رضی القدعنہا ہے مروی ہے کہ ایک انصاری مورت میرے پاس آئی اس نے رسول القد ﷺ ابستر ویکھا کہ ایک عباء کو دوم اکر کے بچھار کھا ہے۔ بچراس نے ایک بستر بھیج ویا جس میں اون بھری ہوئی تھی۔ رسول اللہ ﷺ تریف لائے تو پوچھا یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا فلال مورت نے بھیجا ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا: اس کوواپس کردو۔ اللہ کی قسم!اگر میں جا ہتا تو میرے ساتھ سونے جاندی کے بہاڑ چلتے ۔ بہر میں اس کونہ وٹا تا۔ اب مجھے اس کا گھر میں ہونا اچھانہیں لگتا۔ یہ بات آپ ﷺ نے تین بارارشاد فرمائی۔ الدیلمی

۱۸۶۱۳ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ اللہ ہے جاملے مگر گندم کی روٹی (پیپ بھرکر) نہیں کھائی۔

المتفق للحطيب

۱۸ ۱۱۳ ابی استیل سے مروی ہے کہ مجھے میر ہے والد نے خبر دی کہ میں رسول اللہ ﷺ خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ ﷺ اول بن حوشب انساری کے گھر میں تشریف فرما تھے۔ آپ کی خدمت میں ایک لٹیانما برتن لاکر آپ کے ہاتھ پر رکھ دیا گیا۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا نیارسول اللہ ایدود دواور شہد ہے۔ حضور ﷺ نے اس کواپنے ہاتھ میں روک گرفر مایا: یہ دونوں مشروب ہم ان کو پی سکتے ہیں اور ضاس کو حرام ہم سے تیں۔ جس نے اللہ کے لیے قواضع برتی اللہ پاک اسے بلند کریں گاور جس نے سرکشی کی اللہ پاک اسے توڑ دیں گے۔ اور جس نے ایک گذر بسر کی اچھی تدبیر کی اللہ ایک ارز قری کے۔ اور جس نے ایک گذر بسر کی اچھی تدبیر کی اللہ ایک اسے درز قری بھیا میں گے۔ دواہ این الدجاد

۱۸۶۱ء عبدا بند ہوزنی ہمنة اللہ علیہ ہے مروی ہے کہ میں رسول اللہ ﷺ کے مؤون حضرت بلال رضی اللہ عندے ملامیں نے عرض کیا: اے برال! مجھے بناؤ کہ رسول اللہ ﷺ کے حسانے کا کیا حال تھا؟ حضرت بلال رضی اللہ عند نے ارشاد فرمایا: آپ کے پاس کوئی شی نہ ہوتی تھی۔ جب

ے اللہ نے آپ کومبعوث گیا تھا وفات تک میں ہی آپ بھٹا کے کھانے پینے کا ہندویست کرتا تھا۔ جب نبی کریم بھٹا کے پاس کوئی زنگا بھوکا مسلمان آتا تو آپ جھے تھم کردیتے میں قرض لے کراس کو بہنا تا اور کھلا تا پلاتا تھا۔ حتی کہ ایک مشرک مجھے ملا اور بولا اے بلال ایک اور سے قرض مت لیا کر۔ میرے پاس مال کی فراوانی ہے۔ جو ضرورت پڑے مجھ سے قرض لے لیا کرو۔ پس میں اس سے قرض لینے لگا۔ ایک دن میں وضو کر کے نماز کے لیے افران دینے کو کھڑ اہوا۔ استے میں وہی مشرک تا جروں کی ایک جماعت کے ساتھ آیا اور مجھے دیکھ کر بولا: اے مبشی امیں نے کہا: قریب ہے۔ کہا: لبیک ۔ بچماور میں ہے ہوں کہ اور نہ ہے اور دن ہیں نے کہا: قریب ہے۔ بولا صرف چاردن روگئے ہیں اگر تم نے وعدہ اوا گیگی پورانہ کیا تو جانتا ہے مقررہ مہینہ ہونے میں کتناوقت روگیا ہے؟ میں نے کہا: قریب ہے۔ بولا صرف چاردن روگئے ہیں اگر تم نے وعدہ اوا گیگی پورانہ کیا تو میں اپنے حق کے بدلے تم کو پکڑلوں گا۔ میں نے تم کوقرض اس لیے نہیں دیا کہ تم کوا بنا غلام میرے ہاں کوئی وقعت ہے میں نے تم کوقرض اس لیے دیا ہے کہ تم کوا بنا غلام بناسکوں اور پھرتم ہے اپنی بگریاں چرواؤں جو کام تم پہلے کرتے ہیں۔

حضرت باال رضی اللہ عند فرماتے ہیں: کپس مُیرے دل میں بھی دوسرے لوگوں کی طرح خطرات پیدا ہونے گئے۔ پھر میں چلا اوراؤان دی۔ حتیٰ کہ جب میں نے عشاء کی نماز پڑھ لی تو رسول اللہ ﷺ اپنے گھر والوں کے پاس چلے گئے۔ میں اجازت کے کھاضر خدمت ہوا اور عرض کیا: پارسول اللہ امیں نے جس مشرک سے قرض لیا تھا وہ مجھے فلاں فلاں دھمکیاں دے گیا ہے۔ اور آپ کے پاس بھی کوئی بندو بست نہیں ہے کہ میرے قرض کا دفعیہ فرمائیں اور نہ میرے پاس کوئی صورت ادائیگی ہے۔ اور وہ مجھے رسواکر نے پر تلا ہوا ہے آپ مجھے اجازت دیں میں ان قبیلوں کے پاس جاتا ہوں جو اسلام لا چکے ہیں شاید اللہ پاک آپ کوادائیگی کی صورت پیدا فرمادیں۔

حسرت بلال رضی الله عنه فرماتے میں: چنانچے میں اجازت لے کرپہلے اپنے گھر آیا۔اپنی تلوار،اپناتھیلا،اپنی ڈھال اور جوتے اٹھا کراپنے سر ہانے کی طرف رکھ لیے اپناچبرہ آسان کی طرف کرے آرام کے لیے لیٹ گیا۔ برتھوڑی در بعد جا گنا اور دات سر پر ہاتی ہوتی تو پھر سوجا تاحق کے کہا کی چینی۔ میں نے نکلنے کا ارادہ کیا لیکن ایک آ دی آ وازیں دیتا ہوا آیا: اے بلال!حضور ﷺ کے دربار میں حاضری دو۔ میں آپﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ ویکھا کہ باہر جار اونٹنیاں سامان ہے لدی بیٹھی ہیں۔ میں رسول اللہ ﷺ کے پاس پہنچا اور حاضری کی اجازت لی-آپﷺ فے (مجھے اندر بلا کرارشاد) فرمایا: خوشخبری مو،الله نے تمہارا کام کردیا ہے۔ میں نے الله عزوجل کاشکرادا کیا۔ آپ نے فرمایا: کیاتم جارسامان سے لدی سواریوں کے پاس سے نہیں آئے؟ میں نے عرض کیا بالکل ضرور بارسول الله! آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: بیسواریال بھی اوران یہ بارکیا ہوا کیٹر ااورانا ج بھی تم کوآیا۔ یہ مال مجھے فدک کے سروار نے بدیہ بھیجا ہے۔ تم ان کواپنے قبضے میں لےلواوران سے اپنا قرض اتارو۔ چنا نچہ میں نے معمیل ارشاد کی ۔ سواریوں ہے ان کا بارا تارا۔ ان کو جارا ڈالا۔ پھرضج کی نماز کے کیے اذان دینے کھڑا ہوا۔ پھر جب رسول اللہ یس لوگ ( آتے رہےاور ) میں خرید وفروخت کرتار ہااورلوگوں کے قرض چکا تار ہا جتی کہروئے زمین پررسول اللہ ﷺ ہے قرض کا مطالبہ کرنے والا کوئی باتی ندر ہا۔اور پھر بھی میرے ہاتھ میں ڈیڑھ دواو قیہ ( جاندی ) نے گئی۔ پھر میں مسجد آیا جبکہ دن کا اکثر حصہ نکل گیا تھا۔رسول اللہ ﷺ مسجد میں تنہا تشریف فرما ہتے۔ میں نے سلام کیا آپ نے مجھے جواب سے نواز ااور پوچھا تمہارے اس سامان نے کیا کام دیا؟ میں نے عرض کیا: اللہ نے رسول اللہ ﷺ کا سارا قرضی اتارویا ہے۔ آپ نے پوچھا کیا کچھ بچاہے؟ میں نے عرض کیا: جی ہاں۔ آپ نے فرمایا: ویکھ! مجھے اس سے بھی راحت دے دے۔ کیونکہ میں گھروا ہیں نہ جاؤں گاجب تک اس میں ہے کچھ بھی باقی ہے؟ چنانچے شام ہوگئی مگر ہمارے یاس کوئی حاجت مندنہیں تیا پھرعت وکی نماز پڑھ کررمول اللہ ﷺ نے مجھے بلایااور پوچھا ہیں کچھ ہاتی ہے؟ میں نے عرض کیا سارابقیہ مال ای طرح جوں کا تو ل موجود ہے، وئی آیا ہی تہیں ہے۔ آخر حضور ﷺ نے وہ رات مسجد ہی میں گذاری اور پھر صبح ہوئی اورا گلاون بھی آخر ہونے کو پہنچ گیا۔ پھر دومسافر سوار آئے میں نے ان کو لے کرجا کر کھلایا پلایا اور لباس بھی دیا۔ پھرعشاء کے بعد آپ نے مجھے بلایا اور پوچھا: کیا ہوا؟ عرض کیا:اللہ نے آپ کواس مال سے شجات اور راحت دے وی ہے۔ آپ نے (خوشی ہے )اللہ اکبر کہااوراللہ کی حمدوثنا وکی کہیں موت آ جاتی اور مال آپ کے پاس موجودر ہتا۔ پھر میں آپ کے بیجیے بولیااور آپ اپنے اہل خاند کے پاس تشریف لے گئے اور ایک ایک بیوی کوجا کرسلام کیاحتی کہ پھراس بیوی کے پاس جلے گئے جہاں رات گذارنے کی باری تھی۔ پس بیے تمہارے موال کا جواب الکبیو للطبوانی

۱۸۶۱۱ جفرت حسن رضی التدعنه حفرت علی ﷺ سے روایت کُرتے ہیں کہ رسول التدﷺ ارشاد فرمایا: میرے پاس ایک فرشند آیا اور بولا:اے محمد!التدآپ کوسلام فرما تا ہے اور فرما تا ہے:اگرتم جاہوتو میں وادی بطحاء کوتمہارے لیےسونے کا بنادوں حضورﷺ نے اپناسرآ سان کی طرف اٹھایا اور عرض کیا:اے پروردگار!میں ایک دن سیر ہوکر کھاؤں اور تیراشکر کروں اورا ایک دن بھوکا رہوں اور آپ سے سوال کروں (یہ مجھے زیادہ بہندے )۔ دو اہ العسکوی

حضورا قدس ﷺ نے ارشاد فرمایا بتم جب بچھلے دن میرے پاس آئے تھے اس دن صدقہ کے مال میں سے دودینارمیرے پاس فٹا گئے تھے جن کی وجہ سے میر می طبیعت پران کا ہارتھا۔اور آج جب تم آئے ہواور مجھے ہشاش بشاش اورخوش و کھے رہے ہواس کی وجہ بھی وہی دینار ہیں کیونکہ وہ (راو خدامیں )خرچ ہو چکے ہیں۔

حضرت ملى رضى الله عند فرمات بين "تب حضرت عمرضى الله عند (بات سمجھ گئا در ) مجھے ارشا دفر مایا بیس دنیاد آخرت میں تنہباراشکر گزار ہوں۔ مسید احسد، مسیند الیو یو بعلی، الدور قبی، السین للبیھ قبی، مسیند الیو یعلی، الدور قبی، السین للبیھ قبی، مسیند الیو اد

امام ہزار فرماتے ہیں اس روایت کی سند میں حضرت علی رضی القدعنداور ابوالبختر ی کے درمیان کوئی (ارسال ہےاور) کوئی راوی متر وک ہے۔

#### حضور ﷺ کے فقروفا قہ کا بیان

۱۸۶۱۸ (مندصدیق رضی اللہ عنہ) کی بن عبیداللہ عن اہیے تن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ گی سندے مروی ہے، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے حضرت ابوبکر میں اللہ عنہ نے بیدافعر سنایا کہ ایک رات مجھ سے عشاء کا کھانارہ گیا میں گھر والوں کے پاس آیاان سے آجھ کھانے کو بچھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نہ ہوں کے بیان آیاان سے آجھ کھانے کو بچھانہوں نے کہا لیک کوئی چیز گھر میں نہیں جوآپ کو بیش کر کمیں ہے بستر پر کروٹ لے کر لیٹ گیا۔ کیکٹ جو ک نے نیند و منہ اپنے بستر پر کروٹ لے کر لیٹ گیا۔ کیکٹ جو ک نے نیند کو منہیں آنے ویا۔ آخر میں نے کہا: چلومسجد میں چلتا ہوں نماز پڑھتا ہوں اور ذکرہ غیرہ میں مشخول ہوگراس تکایف کود فع کرتا ہوں ۔سومیں مسجد میں

کیا نماز پڑھنی پھرمسجد کے گوشہ میں ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ میں ای حال میں تھا کہ عمر بن خطاب بھی آ گئے۔انہوں نے پوچھا کون؟ میں نے کہا:ابو بکر۔انہوں نے یو چھا آپ کواس وقت کس چیز نے یہاں بھیجاہے؟ میں نے ان کوسارا واقعہ سنایا۔انہوں نے فرمایا:اللہ کی قشم! مجھے بھی ای چیز نے نکالا ہے جس نے آپ کونکال کریبال بھیجا ہے۔ چنانچہوہ بھی میرے پہلومیں بیٹھ گئے ،ہم ای حال میں بیٹھے تھے کہ نبی اکرم ﷺ بھی ادھرآ نگلے۔اورہمیں نہ بیجیان کر یو چھا کون لوگ ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عندنے جواب دینے میں مجھ پر سبقت کی اورعرض کیا ابو بکراورعمر ہیں۔ آ ہے ﷺ نے دریافت فرمایا بتم کو کیا چیز اس وقت بیہاں لائی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: میں نکل کرمسجد میں آیا تو مین نے ابو بکر رسنی اللہ عنہ کا سامیدد یکھا ہو چھنے پرانہوں نے فرمایا: ہاں میں ابو بکر ہوں۔ میں نے ان سے اس وقت یہاں آنے کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے اصل تقیقت بنائی تب میں نے ان کو کہا کہ اللہ کی تتم مجھے بھی یہی چیز لانے والی ہے۔ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللہ کی قتم مجھے بھی اسی چیز نے یبال آنے پرمجبور کیا ہے جس نے تم کومجبور کیا ہے۔ چلوہم چلتے ہیں میرے واقف کا رانی الہیٹم بن التیبان کے پاس۔ شاید وہاں ہم کوکوئی چیز کھانے کول جائے چنانجیہ ہم نکل کر جاند کی روشنی میں چل پڑے اور ابوالہیثم کے بائج میں پہنچ کر ان کے گھر کا دروازہ بجایا۔ ایک عورت بولی کون؟ حضرت عمر رضی الله عند نے آواز دی بیرسول الله ﷺ ورابو بکروعمر آئے ہیں۔عورت نے درواز ہ کھول دیا۔ہم اندر داخل ہو گئے ۔رسول الله ﷺ نے یو چھا جمہاراشو ہر کہاں ہے؟عورت بولی بنی حارثہ کے باغ ہے میٹھایائی لینے گئے ہیں۔ابھی آتے ہی ہوں گے۔اورواقعی وہ آگئے انہوں نے ایک مشکیزہ اٹھایا ہوا تھا۔ باغ میں داخل ہوکرانہوں نے مشکیزہ ایک کھونٹی پرلٹکادیا۔ پھر بھاری طرف متوجہ ہوئے اورفر مایا: مرحباخوش آ مدید بہت اچھا کیا ایسے مہمان کسی کے بال ندآئے ہوں گے جومیرے ہاں تشریف لائے ہیں۔ پھر تھجور کا ایک خوشہ تو اگر ہمارے ساسنے پیش كرديا- بم حيائد كى روشى ميں خوشے سے تھجور چن چن كركھائے لگے۔ ابوالہيثم نے چيرى تھامى اور بكريول كے درميان پھرنے لگے۔حضور ﷺ نے فرمایا: دودھ والی بکری کو ذیج نہ کرنا۔ پھرانہوں نے ایک بکری ذیج کی اوراس کی کھال اتاری اور بیوی کوفرمایا: کھڑی ہو۔ چنانچہ انہوں نے گوشت يکايارو ٹی بنائی اورد پیچی میں گوشت کو گھمانے لگی۔ نیچ آگ دھونگتی رہی حتی کے روٹی اور گوشت تیار ہو گیا۔ پھِرانہوں نے ثرید تیار کیا اور اس پر مزید گوشت اور سالن ڈالا اور ہمارے سامنے پیش کردیا۔ ہم نے کھایا اور (خوب) سیر ہو گئے۔ پھرابوالہیثم نے مشکیز وا تارا جس کا یانی اب تک مُحندُا ہو گیا تھا۔انہوں نے برتن میں پانی ڈال کرحضور ﷺوتھایا۔

رمسند ابی یعلی، ابن مردویه

التدعنه کُوارشادفَر مایا؛ چلوہارے ساتھ واقفی کے گھر چلو۔ چنانچہ ہم ٰچاند کی روشی میں واقفی کے گھر کے لیے چل پڑے حتی کہاں کے باغ میں گھر پہنٹی گئے ۔ واتنی نے ہم کوخوش آمدیداور مبارک بادری۔ پھر چھری لے کر بکریوں میں چکرانگانے لگے رسول اللہ ﷺنے ان کوفر مایا: دودھ والے جانورکوڈن ؓ نہ کرنا۔ابن صاحه عن طاد ق بن شھاب

گلام :.....زوائدابن ماجیس ہے کہاس کی سندمیں بیجیٰ بن عبداللہ ایک راوی ہے جس کی روایت کا کوئی اعتبارٹییں وہ واھی الحدیث ہے۔ ۱۸۶۱ ۔...(مسند عمر رسنی اللہ عنه ) حضرت عمر رضی اللہ عنه ہے مروی ہے کہ میں نے رسول اکرم ﷺ کو دیکھا کہ بھوک کی وجہ ہے ہے جینی میں اوھرادھ کروٹ کے دہ ہے ۔ آ ہے گواس قدرردی تھجوریں بھی میسر نہ تھیں کہ جوشکم کو کھایت کر سکیں ۔ مسند ابسو داؤ د، السطیالسی، ابن سعد، مسند، احدد، مسلم رابن ماجہ، ابوعوالہ، مسند ابی یعلی، صحیح ابن حبان، ابن جریر، البیہ تھی فی الدلائل

#### تین دوستوں کا فاقیہ

۱۸۶۴ - این عباس رضی الله عندے مروی ہے کہانہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه کوفر ماتے ہوئے سنا : کہا یک دن حضورا قدس 🛬 دویہ کے وقت باہر نکلے تو ابو بکررضی اللہ عنہ کو مجد میں پایا حضورا کرم ﷺ نے ابو بکررضی اللہ عنہ ہے بو چھا: اس وفت تم کو یہاں کس چیز نے آ نے پر مجبور کیا ؟ حضرت ابو بکررضی اللہ عند نے ارشا دفر مایا نیارسول اللہ! مجھے بھی اس چیز نے یہاں آئے پر مجبور کیا ہے جس نے آپ کو یہاں آنے پرمجبور کیا ہے۔ای اثناء میں عمر بن خطاب بھی وہاں آگئے۔حضور ﷺ نے ان ہے بھی وہاں آنے کی وجد دریافت کی۔انہوں نے عرض کیا مجھے بھی وہی چیزیبال لائی ہے۔جوآ پ دونوں کولائی ہے۔ پھرغمر بھی ہیٹھ گیا۔رسول اللہ ﷺ دونوں کو پچھے باتیں ارشادفر ماتے رہے۔پھر آ پ ﷺ نے دونوں حضرات ہے دریافت فرمایا: کیاتم دونوں فلاں باغ تک چلنے کی سکت رکھتے ہو؟ وہاں کھانا پانی اور ساریہ ملے گا۔ دونوں حسرات نے اثبات میں جواب دیا۔لہذا آپ نے فرمایا: پھر چلو ہمارے ساتھ ابوالہیثم بن التیہان انصاری کے گھر۔حسرت عمر رضی اللہ عنه فرمائے ہیں چنانچے حضور بھی جل دیئے اور ہم بھی ان کے پیچھے ہو لیے۔حضور بھیے نے سلام کیا اور تین بارا جازت لی،ام البیتم دروازے کے بیجھے کھڑی ہوئی حضور ﷺ کی آ وازس رہی تھی ان کی منشا بھی کہرسول اللہ ﷺ کےمبارک بول اورزیادہ سنیں۔ جب آخر حضور ﷺ لوٹنے گلے توام آبہیثم حجت نکلیں اور در دازے کی اوٹ ہے بولیں کہ پارسول اللہ!اللّٰہ کی قتم! میں نے آپ کا سلام سناتھا۔بس میرے دل میں خواجش ہوئی کہ آپ کی مزید دعا تمیں ہم کوملیں۔حضور ﷺ نے فر مایا: خیر ہے، پھر پوچھا: ابوالہیثم کہاں ہے مجھے نظر قبیس آرہ؟ام الہیثم نے عرض کیا: قریب ہی ہیں، گھر کے لیے میٹھا پانی ٹھرنے گئے ہیں۔آپ اندرتشریف لےآئے ،وہ بھی آتے ہی ہوں گےان شاءالتد۔ پھر انہوں نے ہمارے لیے چٹائی بچھادی۔ چنانچیابوالہیٹم آئے تو ہم کود مکھ کر بہت خوش ہوئے اوران کی آٹکھیں بھی ہم سے شنڈی ہوگئیں۔وہ آ كرفوراً ايك ورخت پر چڑھے اور تھجور كا ايك خوشہ تو ڑلائے۔حضور ﷺ نے ارشاوفر مایا: كافی ہے ابوالہیثم نے عرض كيا: يارسول الله! آ پ اور آپ کے ساتھی اس سے زم اور سخت من پسند تھجوریں کھا کمیں۔پھروہ پانی لے کرآئے۔ہم نے تھجوروں کے ساتھ پانی بھی پیا۔حضور ﷺ نے ارشادفر مایا: بیرونعمتیں میں ،جن کے بارے میں تم ہے سوال کیاجائے گا۔ پھر ابوالہیثم کھڑے ہوکر بکری فریح کرنے اٹھے۔آپ ﷺ نے دودھ والی بکری ذرج کرنے سے اجتناب کا تحکم دیا۔ام الہیثم آٹا گوند سے اور روٹی پکانے میں مصروف ہوگئیں ۔حضور ﷺ، ابوبکراورعمر رضی التدعنهما نے ا ہے سرقیلولہ ( دو پہر میں آرام ) کے لیے رکھ ذیئے۔

جب بچھ دیر بعد وہ اٹھے تو کھانا تیار ہو چکا تھا۔ ان کے سامنے کھانا رکھا گیا۔ سب نے کھایا انہوں نے کھانا کھایا اور سیر ہو گئے اور اللہ کی حمد وثناءاور شکر ادا کیا۔ پھرام الہیٹم نے بچاہ وا کھجوروں کا خوشہ سامنے رکھ دیا۔ انہوں نے پکی کھجوریں کھائیں۔ پھررسول اللہ ﷺ نے ان کو سلام گیا ادران کے لیے خبر کی دعا کی پھرابوالہیٹم گوفر مایا جب تم کوفبر ملے کہ ہمارے پاس قیدی آئے ہیں تو آجانا۔ ام الہیٹم نے آپ ﷺ سے عرض کیا: اگر آپ ہمارے لیے دعا کر دیں تو انچھا ہو۔ حضور ﷺ نے فرمایا:

افطر عندكم الصائمون واكل طعامكم الابرار وصلت عليكم الملائكة.

روزے دارتمہارے پاس افطار کریں ہمہارا کھانامتی لوگ کھا ئیں اور ملائکہ تم برزخمتیں بھیجیں۔

ابوالہیثم رضی اللہ عند فر ماتے ہیں: جب مجھے خبر ملی کہ رسول اللہ ﷺکے پاس غلام آئے ہیں تو میں حاضر خدمت ہوا۔ آپﷺنے مجھے ایک غلام عطا کیا۔ میں نے اس غلام کے ساتھ جاگیس ہزار درہم پر مکا تبت کا سودا کرلیا میں نے اس سے زیادہ برکت والا غلام کوئی نہیں دیکھا۔

البزار، مسند ابني يعلى، الضعفاء للعقيلي، ابن مرِ دويه، البيهقي في الدلائل، السنن لسعيد بن منصور

۱۸۶۲ اسسام ہانی رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ میں نے جب بھی رسول اللہ ﷺ کاشکم اطبر دیکھاتو مجھے کاغذوں کے پلندے یادآ گئے جوایک دوسرے پر کیمیٹے جاتے ہیں۔الدؤیانی، الشاشی، ابن عسا کو

۱۸۶۲۳ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں دسویں روز کے بعد پائے گھاتے تھے۔ الخطیب فی المتفق

## حضور بھیے کے لباس کی حالت

۱۸۶۲ اسد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس دوموٹی کسی قدر سرخ چادریں تھیں جب حضور ﷺ دونوں میں ملبوس ہوکر بیٹھتے تو چادروں کا بو جھ محسوس کرتے تھے۔ ایک مرتبہ فلاں یہودی شام ہے بر (ریشم) کا کیٹر الے کر آیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ ﷺ ہے عرض کیا: آپ کسی کو بھیج کراس ہے دو کیٹر نے ٹریدلیں اس شرط پر کہ جب سہولت ہوگی قیمت اداکر دیں گے۔ حضور ﷺ نے کسی کواس کام کے لیے بھیج دیا۔ یہودی بولا: مجھے معلوم ہے تم کیا جا ہتے ہو؟ تم یہ کیٹر ہے یا کہا میرا مال لے کر بھا گنا جا ہے ہو۔ حضور ﷺ نے (بیان کواس کام کے لیے بھیج دیا۔ یہودی بولا: مجھے معلوم ہے تم کیا جا ہے ہو؟ تم یہ کیٹر ہے یا کہا میرا مال لے کر بھا گنا جا ہے ہو۔ حضور ﷺ نے (بیان کر ) فرمایا: وہ جھوٹ بولت ہوں ہوں بخو بی جا نتا ہے کہ میں ان میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور سب سے زیادہ امانت اداکر نے والا ہوں۔ سانی ، ابن عسا کر

۱۸۷۲۵ ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن حضرت شفاء بنت عبداللہ ہے۔ روایت کرتے کہ فرماتی ہیں، رسول اللہ ﷺ میرے پاس تشریف لائے۔ میں آپ ہے اورشکو ووشکایت بھی کیا( کہ مجھے بچھ دیے نہیں) آپ بھی مجھے معذرت فرمانے گئے۔ پھر نماز کا وقت آگیا۔ میں اپنی بیٹی کے گھر میں واضل ہوئی جوشر حبیل بن حسنہ کے عقد میں تھیں۔ میں نے بیٹی کے شوہر شرحبیل کو گھر میں موجود پایا تو اس کو ملامت وسر ذش کی کہ فرمین واضل ہوئی جوشر جی باتواس کو ملامت وسر ذش کی کہ نماز کا وقت ہوگیا ہے جو بھی جان! مجھے برا بھلانہ کہو۔ میرے پاس دوہی کپڑے تھے۔ ایک کپڑ احضور کھی ماز کو چلے گئے ہیں) اور تم یہاں ہیٹھے، و۔ انہوں نے کہا: اے پھو بھی جان! مجھے برا بھلانہ کہو۔ میرے پاس دوہی کپڑے تھے۔ ایک کپڑ احضور کھی ماز کو چلے گئے ہیں۔ شفاء فرماتی ہیں: تب مجھے اپنے ول میں شرمندگی کا احساس ہوا اور کہنے گئی آپ کھے کا بیا جاور پھرکس کوڑیب دیتا ہے کہ آپ کو ملامت کرے۔ دو اہ ابن عسا بحو

۱۸۶۲۸ میں حضرت ابو ہر میرہ رضی اللہ عندے مروی ہے کہ میں نبی کریم ﷺ کے پاس حاضر ہوا۔ آپ بیٹے کرنما زادا فرمارہ ہے۔ میں نے پوچھا: یارسول اللہ! میں آپ کو بیٹے کرنماز پڑھتاد کیے رہا ہوں ، آپ کو کیا تکلیف پیش آئی ہے؟ فرمایا: ابو ہر میرہ! یہ بھوک ہے۔ میں رو پڑا۔ آپ ﷺ نے فر مایا:ابو ہر ریرہ!رومت بے شک حساب کتاب کی تختی قیامت کے روز بھو کے کوئبیں ہوگی جب وہ و نیامیں اس سے عوض ثواب کی امید ( میں صبر ) کرے۔ حلیۃ الاولیاء، المحطیب فی التاریخ، ابن عسا کر

۱۸۶۲ سابن منده فرماتے ہیں جمیں خیٹمہ بن سلیمان محمد بن عوف بن سفیان طائی خمصی ،ابو عوف بشفیر مولی عباس عن الہدار صحافی رضی الله عند مدار دختی اللہ عند فرماتے ہیں :انہوں نے عباس کو سفید آنے وغیر ہفیس چیز وں میں اسراف کرتے و یکھا تو فرمایا کہرسول اللہ ﷺ کی وفات ہوگئی مگر بھی آپ نے گندم کی روٹی ہے بیٹ بھرکر کھانانہیں کھایا۔ دواہ ابن عسا بحو

گلام: ...... عباس بن الولید بن عبدالملک بن مروان (جن کااوپر ذکر ہواان) کے غلام شقیر کہتے ہیں :ہدار سے روایت کرنے والے کا گمان ہے کہ ان کوحضور ﷺ کی صحبت میسر ہوئی ہے۔

' ابن مندہ کہتے ہیں بیروایت غریب ہے۔ (ضعیف ہے)۔ کہاجا تاہے کہامام احمد بن ضبل نے اس روایت کومحد بن عوف ہے سنا ہے۔ عبدالغنی بن سعید کہتے ہیں شقیر نے ہدارعن النبی ﷺ صرف ایک حدیث روایت کی ہے معلوم نہیں کہاس کومحد بن عوف طائی کے سواکسی اور نے بھی روایت کیا ہے پانبیں۔

۱۸۶۳ - اگر بن حرب سے مروی ہے کہ میں نے حضرت نعمان بن بشیر دخی اللہ عنہ کومنبر پرفر ماتے ہوئے سااپنے رب کی حمد (اوراش کا شکر ) کرویہ میں نے اکثر رسول اللہ ﷺ کود کیجھا ہے کہ جوک کی وجہ سے بل کھاتے تھے۔ آپ کوردی تھجوریں بھی میسر نہ ہوتی تھیں جن سے آپ شکم بیری فرمالیتے اوراب تم طرح طرح کی تھجوروں اور کھن کے بغیر خوش نہیں ہوتے ہو۔ دواہ لدومذی

م پیروں بڑہ اور اب مرس مرس میں برووں ہور سے بیب کوئی تھیں ہوئے ہوت ہوں کا معرف کا دورہ اور اس کا دافت کار ہوتا تو وہ اس کے پاس الا اسلاما اسلامی بنادیتے تھے۔ اور ہرروز ان ہردوآ دمیوں کو ایک مد تخبر جاتا۔ ورنہ وصفہ میں آ کرتھ ہرتا تھا۔ پس رسول اللہ کھی (صفہ کے ) دوروآ دمیوں کوساتھی بنادیتے تھے۔ اور ہرروز ان ہردوآ دمیوں کوایک مد تخبر ہوتا ہے۔ واللہ بھی ایک تخف کے ساتھ تھی ہرگیا۔ ہم دونوں کو ہرروز ایک مد (دور طل ) تحجور ی ساتھ تھی ہرگیا۔ ہم دونوں کو ہرروز ایک مد (دور طل ) تحجور وی ساتھ تھی ہرگیا۔ ہم دونوں کو ہرروز ایک مد (دور طل ) تحجور وی ساتھ تھی ہرگیا۔ ہم دونوں کو ہرروز ایک مد (دور طل ) تحجور وی ساتھ تھی ہوتا ہوں ہوں ہوروں کے بین کررسول اللہ اللہ تحکی ہوتا ہوں کو ہراہے اس میں ہردوں کی میں اللہ تھی ہوتا ہوں کے ہوتا ہوں کہ ہوروں کے بین کررسول اللہ اللہ تھی خطر ارشاد فر مانے کے لیے منہ ہر پر چڑھ گئے۔ اللہ کی حمد و تناء کی۔ پھرا ہے اور قوم کے مصاب کا فرکیا۔ بھی گئے ہیں۔ بین کررسول اللہ تھی خطر براساتھی اشارہ دون دات کے اللہ کی حمد و تناء کی حمد و تناء کی۔ ہم مدینہ آگر میں گوشت اور دور کی براہ ہو کہ کو کھانا میں تھا ہے تھی ہوں اللہ میں ہوا کہ ہم مدینہ آگئے۔ ہمارہ کھانا تا ہوں کو کھانا کہ کھوریں میں ۔ اللہ کی صم اگر میں گوشت اور دور کیا۔ ان کا زیادہ ترکھانا ہیں محبوریں میں ۔ اللہ کی صم اگر میں گوشت اور دور کیا۔ ان کا زیادہ ترکھانا ہم کو کھانا ہم ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کی کہ دور کی گرون اڑا ہوگے۔ میں گئے ایس کی کھوریں ہوا کہ ہوا کہ ہوا کیا۔ ہول کون اڑا ہوگے۔ میں گئے آئی ہوا دراس دن تم ایک دوسرے کی گرون اڑا ہوگے۔ وال میں جو بر میں ہوا کہ ہوں جاتم ہول کی کہ دوسرے کی گرون اڑا ہوگے۔ وال میں جو بر میں ہول کیا تا کہ دوسرے کی گرون اڑا ہوگے۔ وال میں جو بر میں ہول کیا تا کہ دوسرے کی گرون اڑا ہوگے۔ وال میں جو بر میں ہول کیا تا کہ دوسرے کی گرون اڑا ہوگے۔

۱۸۶۳ میرالزمن بن عوف رضی الله عنه ہے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ وفات پا گئے اور بھی آپ اور آپ کے گھر والوں نے جو کی روٹی ہے ۔ پیٹ بھر کرکھانا نہیں کھایا۔ پس ہمارا خیال ہے کہ ہمارے لیے بہترین چیزوں کومؤخر کردیا گیا ہے۔ دواہ ابن جریر

۱۸۶۳ سنتہ بن غز وان سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی ہوں نے ہم کوبصرہ کے منبر پر خطبہ ارشاد فرمایا: • ۱۸۶۳ سنتہ بن غز وان سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی ہوں نے ہم کوبصرہ کے منبر پر خطبہ ارشاد فرمایا:

میں نبی ﷺ کے ساتھ ساتواں یا آٹھواں اسلام قبول کرنے والا مخص تھا۔ ہمارا کھانا صرف درخت کے پتے ہوتے تھے۔ حتی کہ ہماری پہنچیں حجیل کئی تھیں۔ابوالفقع بن البطبی فی فوائد ہ

۔ ایوالفتح فرماتے ہیں بیحدیث وہم ہے، بلکہ بیئتہ گیا پی حدیث ہےاورخطبہ حضرت علی رضی اللہ عند کا ہے۔ ۱۸۶۳ سابو قالبہ حضرت علی رضی القدعنہ سے روایت کرتے ہیں۔حضرت علی رضی القد عندارشاد فرماتے ہیں، میں رسول القد ﷺ سے مدینہ کے رائے میں دو بہر کے وقت ملا۔ میں نے عرض کیا: میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اس وقت (کڑی دو پہر میں) کس چیز نے آپ کو باہر نکالا ہے؟ آپ ﷺ نے ارشادفر مایا: اے ملی! مجھے بھوک نے تنگ کیا ہے۔ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! میرے ماں باپ آپ برقربان ہوں،
کیا آپ انتظار کر سکتے ہیں جب تک کہ میں واپس آؤں۔ چنا نچے حضور ﷺ ایک دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے۔ میں مدینے میں ایک مخص کے
پاس آیا جس نے بھور کے چھوٹے چھوٹے پودے لگائے تھے۔ میں نے اس سے بات کی کہ میں ان پودوں میں ایک ایک مڑکا پانی و بتا ہوں تم
مجھے ہر منکے کے عوض ایک بھجور دولیکن وہ مجور نہ خٹک سوتھی ہوئی ہو یا بغیر مختلی کے ہواور نہ گندی اور ردی ہو۔ جب بھی میں ایک مڑکا پانی ڈالٹاوہ
ایک بھجور نکال کر رکھ ویتا۔ حتی کہ ایک مٹھی کھجوروں کی جمع ہوگئی۔ پھر میں نے اس سے پوچھا: کیا تم مجھے گندنے (ترکاری) کی ایک مٹھی دو
کے ؟ اس نے مجھے دے دی۔ پھر میں نبی کریم ﷺ کے پاس حاضر ہوا۔

آپﷺ نے وہ کھجوریں اس جگد ) تشریف فرما تھے۔ آپ نے اپنے کپڑے کا ایک حصد بچھا دیا میں نے وہ کھجوریں اس پررکھ دیں۔ آپﷺ نے وہ کھجوریں تناول فرما نمیں پھر فرمایا: تم نے میری بھوک مٹائی اللہ تمہاری بھوک مٹائے۔الحافظ ابوالفتح ابن اببی الفواد میں فی الافواد میں کھجوریں تناول فرمایا: میں بھروں میں کھروں میں بھرنہیں ہے اس اس دنوں سے آل محد کے گھروں میں بھرنہیں ہے اور تمین دن سے ان کے گھروں میں ہانڈی کے نیچ آگنہیں جلائی گئی۔اللہ کی شم! اگر میں اللہ سے سوال کرتا کہ وہ تہامہ کے سب پہاڑوں کوسونا بناد نے واللہ یاک ضروراہیا کردیتے۔الکہیو للطہوانی

### حضور ﷺ كى مسكراب

۱ ۱۳۱۸ است حصیس بن یزیدکلبی ہے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ مسکرانے کے علاوہ کبھی ہنتے نہیں دیکھا۔اورا کثر اوقات نبی کریم ﷺ جنوک کی شدت کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پھر باندھ لیتے تھے۔ابن مندہ، ابو نعیم، ابن عساکو

### نبى كريم ﷺ كى سخاوت

 ۱۳۹۸ استبهل بن سعد رضی الله عند سے مروی ہے کہ حضور کے لیے ایک سیارونی حلہ (جوڑا) بنایا گیا۔ جس کے کنار سے سفیدر کھے گئے۔ حضور کے حضور کے استعاب کی طرف نکلے۔ آپ نے اپنی ران پر ہاتھ مارااور فر مایا: دیکھتے نہیں کس قدر حسین حلہ ہے یہ ایک اعرابی (دیباتی) بولا: آپ پر میر سے ماں باپ قربان ہوں یا رسول الله! بی حلہ مجھے ہدیہ فرمادیں۔ اور رسول الله بھے ہے جب بھی کسی چیز کا سوال کیا جاتا تھا کبھی لا (نہیں) نہیں کرتے تھے۔ لہٰذا آپ نے فرمایا بہاں ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے اس کو وہ حلہ عنایت فرمادیا۔ پھر (ایپ ) دو پران کے برح منگوائے اور پہن لیے پھراس حلہ کے مثل دوسرا بننے کا حکم دیا۔ چنانچہ وہ بنا جانے لگائی دوران آپ وفات پا گئے۔ (اور وہ بنا کی کے مرحلے ہی بیں رہا)۔ دواہ ابن جو پو

۱۸۶۴ ۱۸ سے حضرت ثابت حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ ایک سائل نبی اکرم ﷺ کے پاس آیا آپ نے اس کے لیے ایک کھجور کا حکم دیا۔ اس نے لیے ایک کھجور کا حکم دیا۔ اس نے کہا ہجان کھجور کا حکم دیا۔ سائل نے وہ تھجور لے کر بھینک دی۔ پھر دوسرا سائل آیا آپ نے اس کے لیے بھی ایک تھجور کا حکم دیا۔ اس نے کہا ہجان اللہ! رسول اللہ ﷺ میں ہوئی تھجور ہے۔ آپ ﷺ نے ایک باندی کو حکم دیا: ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس جا وَاور اس کوکہو کہ جوتمہارے پاس جالیس درہم ہیں وہ اس سائل کودے دے۔ شعب الایمان للبیھقی

۱۸ ۱۳۲ سے حضرت جا بررضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں کیا گیا بھرآ پ نے (نہیں ) فر مایا ہو۔ دواہ ابن عسا کھر

۱۸۶۳ میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے جب بھی رسول اللہ ﷺ ہے سوال کیا گیا آپ نے بھی لا ( نہیں ) نہیں فر مایا۔ رواہ ابن جویو

#### حضور هي كاخوف خداوندي

۱۹۳۳ این عمر رضی الله عند سے مروی ہے کہ حضورا کرم ﷺ نے ایک قاری کویہ پڑھتے ہوئے سنا: ان للدینا انکالا و جعید ما ہمارے پاس (مختلف)عذاب اور دوزخ ہے۔ بیسنمنا تھا کہ آپ ہے ہوش ہو گئے۔ دواہ ابن النجار

### حضور ﷺ کے اخلاق ..... صحبت اور ہنسی مذاق میں

۱۸۶۵ ۱۸۰۰ ابوالہیثم روایت کرتے ہیں اس شخص ہے جس نے حضرت ابوسفیان بن حرب رضی اللہ عنہ سے سنا۔ حضرت ابوسفیان رضی اللہ عندا پی بیٹی (ام المؤمنین )ام حبیبہ کے گھر ہیٹھے تتھاور رسول اللہ ﷺ ہے نہ اق فر مانے لگے۔ بولے: واللہ! میں نے آپ کوچھوڑ دیا تھا جس کی وجہ ہے سارے عرب نے آپ کوچھوڑ دیا اور میں نے آپ کواس قدرسینگ مارے کہ لوگ کہنے لگے یہ کیا اس سر پر تو بال ہیں اور نہ سینگ۔

ابوسفيان كتبتر ب،رسول الله على بنت رب اورفر مات رب: اس ابوحظله! بيتم كبدر به بو-الزبير بن بكاد في ابن حساك

۱۸۶۴ ۱۸ ۱۸۰۰ ابن عباس رضی الله عنه ہے مروی ہے کہ ایک شخص نے ان ہے سوال کیا کہ کیاحضور ﷺ مزاح فرماتے تھے؟ ابن عباس رضی الله عنه نے فر مایا: ہاں۔اس محض نے پوچھا: آپ کا مزاح کیسا ہوتا تھا؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فر مایا: نبی اکرم ﷺ نے اپنی کسی بیوی کوایک بردا کپڑا پہنا یا اور فر مایا: اس کو پہن لے اور اس پراللہ کاشکر کراور اس کیڑے کو کہن کی طرح تھینچی پھر۔ دواہ ابن عسا کو

١٨٦٥٧ ١٨ ١٨ ١٨٠٠ الله عن صنيف مروى ہے كەحضورا قدى ﷺ كمزوراورغريب مسلمانوں كے پاس تشريف لاتے تھے، انكى زيارت كرتے ،ان كے مریضوں کی عیادت کرتے اوران کے جنازوں میں حاضری دیتے تھے۔ شعب الاہمان للبیہ قبی

۱۸۶۴۸ .... حضرت انس رضی الله عنه سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم ﷺ گذرر ہے تھے میں بچوں کے ساتھ ( کھیل کود میں )مصروف تھا۔ آپ نے میرا ہاتھ تھام لیااور مجھے کوئی پیغام دے کر بھیجا۔ مجھے میری مال نے کہا: رسول اللہ ﷺ کےراز کی کسی کوخبر نددینا۔ دو اہ ابن عسا کو ۱۸ ۲۴۹ ۱۸ ..... حضرت انس رضی الله عندے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے کسی کام ہے بھیجامیں بچوں کے پاس ہے گذرا تو ان کے پاس بیٹھ گیا(اس وفت آپ کی عمر کم بھی) جہ۔ بمجھے دریہ ہوگئی تورسول اللہ ﷺ (میری تلاش میں ) نظے اور بچوں کے پاس سے گذر ہے توان کوسلام کیا۔ مستدرك الحاكم

۱۸۷۵۰ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ دنیا میں کوئی ذات زیارت کے لیے صحابۂ کرام رضی اللہ عنہم کوحضور ﷺے زیادہ پسندنہیں تھی۔ اس کے باوجود جب بھی آپ کود تکھتے تو آپ کے استقبال میں کھڑ نے ہیں ہوتے تھے۔ کیونکہ کھڑ نے میں وہ حضور کی نا گواری کوجانتے تھے۔ رواه ابن جرير

# آپ علیدالسلام کامحمل و برد باری

۱۸۶۵ .... جھنرت انس رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ حضور ﷺ ایک دن مجد میں داخل ہوئے آپ کے جسم اقدس پر (ایک موٹی) نجرانی چاور پڑی تھی۔ ایک دین مجد میں داخل ہوئے آپ کے جسم اقدس پر (ایک موٹی) نجرانی چاور کر گھنچا جس کی وجہ سے چاور آپ کی گردن میں تھنچا گئی۔ پھر دیہاتی اولا: اے تھر! ہمیں وہ مال دیں جواللہ نے آپ کودیا ہے۔ (اس کے باوجود) رسول اللہ ﷺ کمراتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا اس كومال وغيره كاحكم كروبه ابن جريو

١٨٦٥٢ .... حضرت انس رضى الله عندے مروى ہے كہ ميں بچول كے ساتھ تھا كه رسول الله على جمارے پاس سے گذرے تو آپ نے

فرمایا:السلام علیکم اے بچو!الدیلسی

۱۸۶۵ سے حضرت انس رضی اللہ عندے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کی دس سال تک خدمت کی لیکن اللہ کی تنم احضور نے بھی مجھے گالی دی (اور نہ برا بھلا کہا بلکہ ) بھی اف تک نہ کہا۔ نہ بھی کسی ہوئے کام پرفر مایا: کہ کیوں کیا اور نہ بھی چھوٹے ہوئے کام پرفر مایا کہ بیکام کیوں نہیں کیا۔

مست عبد الرود ہی ۔ ۱۸۶۵ ۔۔۔۔۔ حضرت انس رضی اللہ عند ہی ہے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ کھٹے کی دس سال خدمت کی۔اللہ کی قتم آپ نے مجھے بھی کسی کیے ہوئے کام پرنہیں فرمایا کہ کیوں کیااورا ہے کسی کام پر جومیس نے نہ کیا ہو کہ کیوں نہیں کیا؟ سکتھ میں میں میں میں میں سال سے کسی میں میں میں میں میں اس کا میں میں کیا۔

نہ بھی آپ نے مجھے ملامت کی اور اگر بھی آپ کے سی گھروالے نے ملامت کی بھی تو پس آپ نے بیکہا آپ اس کوچھوڑ دیں۔ بابیکہاجو

لكها كياب وه موكرر ہے گا اورجس كا فيصله موكبيا و ہجى انجام كو يہنيج گا۔

١٨٧٥٠٠٠٠٠٠١٠٠٠١٠٠٠٠١٠٠٠٠٠ مروى ہے كہم ايك مرتبدرسول الله الله على عاضر خدمت تھے۔اسيد بن حضرفر ماتے بين ميں لوكوں سے بلسى مزاح كرر ہاتھا۔ نبي ﷺ نے مجھے كو لہے پر چوكالگايا پھر فر مايا: لوجھ سے بھى بدلہ لياو۔اسيد ميں نے عرض كيا: بدلدلوں؟ حالا نكه مجھ برقميص تہيں تھى جَبَداً پ رِقْمِيْس ہے۔ آپ ﷺ نے اپنی قیص اٹھادی۔ میں آپ کو چٹ گیا اور آپ کے پہلوکو بوے دینے لگا اور عرض کیا: یارسول القد! میر ایمی اراد و تفا۔ الکبیر للطبو انبی

۱ ۱۸ ۱۵ سے حضرت انس رضی اللہ عندے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تتے۔میر اایک بھائی تھا آپ اس کوفر ماتے :اے ابوئم بیر تمہاری فاخنہ کا کیا ہوااتی طرح آپ ہمارے لیے جا در بچیا دیا کرتے تتے اوراسی پرآپ نماز پڑھ لیتے تتے۔مصنف ابن ابسی شب ہوائر گئی تھی اس پرآپ ان کوچھیٹرتے تتے۔ فاکدہ: ۔۔۔۔ بیا بوئم ببر بچوٹے نے تتے انہوں نے ایک مرتبہ فاخنہ پکڑی تھی جوائر گئی تھی اس پرآپ ان کوچھیٹرتے تتے۔

۱۸۶۵ حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ کھی گائی گلوچ کرنے والے نہ تھے، نہ لعنت کرنے والے تھے اور نیخش اور لغو باست فرماتے تھے۔ (زیادہ سے زیادہ) کسی کو یہ کہتے تھے؛ کیا ہو گیا اس کی بیشانی مٹی میں ملے۔ بہ خاری، مسند احمد، العسکری فی الامثال ۱۸۶۸ معضرت آنس رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ میں دس سال حضور کھی خدمت میں رہا۔ میں نے ہر طرح کی خوشبوسونکھی کیکن رسول اللہ کھی کے افغاس معظر سے زیادہ اچھی کوئی خوشبوئیوں سونکھی۔ جب رسول اللہ کھی ہے کوئی شخص ملاقات کرتا پھر اٹھنے لگتا تو آپ بھی اس کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے۔ اور جب تک وہ خود نہ چلا جاتا اس کا ساتھ نہ چھوڑتے تھے۔ جب کوئی آپ کا ہاتھ تھا منا چا بتا تو آپ اس کو اپنا ہاتھ تھے۔ جب کوئی آپ کا ہاتھ تھا منا چا بتا تو آپ اس کو اپنا ہاتھ تھے۔ جب کوئی آپ کا ہاتھ تھا منا چا بتا تو آپ اس کو اپنا ہاتھ تھے۔ جب کوئی آپ کا ہاتھ تھا منا چا بتا تو آپ اس کو اپنا ہاتھ تھے۔ اور چمراس و نت تک نہ چھڑا تے جب تک وہ خود نہ چھوڑ دیتا تھا۔ ابن سعد، ابن عسا کو

۱۸۶۵۹ میں حضرت انس رضی اللہ عندے مروی ہے کہ میں نے کسی شخص کو تنہیں دیکھا کہ اس نے کان آپ کی طرف کیا ہو( تا کہ کوئی راز کی بات کرے) پھرآپ نے خود سرپھیرلیا ہو۔ بلکہ وہی شخص آخرآپ ہے اپنا سر ہٹالیتا تھا۔اور میں نے رسول اللہ ﷺ نہیں دیکھا کہ آپ نے کسی کا باتھ تھا ما ہو پھرآپ نے اپنا ہاتھ چھڑ البا ہو جی کہ وہ شخص خود ہی اپنا ہاتھ چھڑ اِلیتا اور آپ چھوڑ دیے تھے۔ابو داؤ د، ابن عسائ

۱۸۶۶۰ حضرت انسی رفتی اللہ عنہ سے مردی ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب کسی ہے مصافحہ کرتے تو اپنا ہاتھ اس وقت تک نہ چھڑاتے تھے جب تک وہ نہ چھوڑ دیتا تھا۔ نہ اپنا چہر ہاس سے چھیرتے تھے۔اورحضور ﷺ تھی اپنے سامنے جیٹھنےوالے کے آگے گھٹے نہیں کرتے تھے۔

(الرؤياني، ابن عساكر، وهو حسن

۱۸۶۷ ۔۔۔۔ حضرت انس رضی اللہ عندے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ بچوں کے پاس ہے گذرے میں بھی اس وقت بچی تھا۔ پھر آپ نے ہم کوسلام کیا۔ ابو ہکو فی الغیلانیات، ابن عسا کر

۱۸۶۲ است عباد بن زاہرے مروی ہے کہ میں نے حضرت عثمان ﷺ کوخطبدار شاوفر ماتے ہوئے سنافر مایا: واللہ! ہم سفر میں اور حضر میں حضور ﷺ کے ساتھ دہے ہیں۔

فاكدہ: ..... بیحضور کی محبت کی وجہ سے ہیو ہوں ہے آپس میں غیرت کا معاملہ تھا۔اس ہیوی سے بیہ برداشت نہ ہوا كہ حضور ميرے پاس ہوتے ہوئے سی اور ہیوی ہے تھانے كوچھی تناول فرمائيں۔رضی الله عنهن ۔

۱۹۲۸ اسد خوات بن جبیر سے مروی ہے کہ ہم نے (سفر میں) رسول اللہ اللے کے ساتھ وادی مرالظبر ان میں پڑاؤڈ الا۔ میں وہاں اپنے خیمے سے باہر لکلا۔ دیکھا کہ چندعور تیں آپس میں بات چیت میں مصروف ہیں۔ مجھے ان کاحسن و جمال اچھالگا۔ میں دوبارہ اپنے خیمے میں واقل

۱۸۶۷۵ این عباس شیسے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ (ننگی) زمین پربیٹھ کرکھانا کھالیتے تھے۔ بکری کا دودھ دوھ لیتے تھے۔اورجو کی روٹی پر بھی (اد فیل) غلام کی بعد یہ قبول فریا گیتر تھے ، وادون الاہدانہ

بھی(ادنیٰ)غلام کی دعوت قبول فرمالیتے تھے۔ دواہ ابن النجاد ۱۸۶۶ میں بن وہب سے مروی ہے کہ وہ بنی سراۃ کے ایک شخص سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت فرمایا جھنور ﷺ کے اخلاق کیسے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے فرمایا: کیاتم قرآن نہیں پڑھتے ہو:

وانك لعلى خلق عظيم.

اور ہے شک آپ عظیم اخلاق پر( قائم) تھے۔

پھرفر مایا ایک مرتبدرسول اللہ بھا ہے اسحاب کے ساتھ تھے۔ میں نے آپ کے لیے کھانا تیار کیا۔

حفصہ رضی اللہ عنہا نے بھی آپ کے لیے کھانا تیار کیا۔ لیکن حفصہ رضی اللہ عنہا نے مجھ سے پہلے تیار کرلیا۔ میں نے باندی کو کہا تو جا اور حفصہ رضی اللہ عنہا کے کھانے کا پیالہ گراد ہے۔ لیس حفصہ رضی اللہ عنہا آپ کے سامنے کھانا رکھ رہی تھی کہ باندی نے ہاتھ مار کر کھانا گرادیا۔ پیالہ بھی ٹوٹ گیا اور کھانا بکھر گیا۔ نبی کھانا بھی ٹوٹ گیا اور کھانا بکھر گیا۔ نبی کھانا تعاول فر مالیا۔ پھر میں نے اپنا پیالہ آپ کے پاس بھیج دیا۔ نبی اکرم چھنے نہ وہ پیالہ کھانے سے بھرا ہوا اپنا لہ کھانے سے بھرا ہوا حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو بھیج دیا اور کہلوایا پیالہ پیالے کے بدلے ہاور جو پچھاس میں ہے وہ تم کھالو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فر ماتی میں میں ہے وہ تم کھالو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فر ماتی میں میں ہے وہ تم کھالو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فر ماتی میں میں ہے وہ تم کھالو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فر ماتی میں میں ہے وہ تم کھالو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فر ماتی میں نہ ہیں گھا ۔ مصنف ابن ابی شیبه

#### متفرق عادات نبوي على

١٨ ٢٧٧ ..... (مندصد يق رضي الله عنه) حضرت ابو بكرصد يق رضي الله عنه ہم وي ہے كه نبي كريم ﷺ ايك جگه اتر ہے اور برڑا ؤ ڈالا۔ وہاں

کی ایک عورت نے اپنے بیٹے کے ساتھا پنی بکری دودھ دو ہے کے لیے بھیجی۔ آپﷺ نے دودھ دوہا۔ پھرلڑکے کووہ دودھ دے کرفر مایا:اس کو اپنی مال کے پاس لے جاؤ۔ چنانچیاس کی مال نے وہ دودھ پیااور سیراب ہوگئی پھروہ لڑکا دوسری بکری آپﷺ کے پاس لایا۔ آپﷺ نے اس کا دودھ بھی نکالا اور پھراس کونوش فرمایا پھرابو بکر کو پلایا۔لڑکا پھرایک اور بکری لے آیا۔ آپﷺ نے اس کا دودھ نکالا اور نوش فرمایا۔

البزار الكبير للطبراني. ابن السني وابونعيم معاً في الطب، الضياء للمقدسي

١٨٧٦٩ .... حضرت عمر رضى الله عند عمر وى بكرا يك فخص نے نبى كريم كا وَتين بارآ واز دى آپ نے ہر بار فر مايا يالبيك، يا لبيك. يالبيك

مسند ابي يعلى، حلية الاولياء، الخطيب في تلخيص المتشابه

كلام:....اس روايت ميں ايك راوی جبار ہ بن المغلس ضعيف \_

• ۱۸۷۷ .... حضرت عمر رضی الله عنه سے مروی ہے کہ حضور ﷺ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھ کر رات کو باتیں کرتے تھے۔ای طرح مسلمانوں کےمعاملات میں بات چیت کرتے تھےاور میں آپ کے ساتھ ہوتا تھا۔ رواہ مسدد

کلام:....حدیث سی ہے۔

ا ١٨ ١٨ ... حضرت على رضي الله عنه سے مروى ہے كه رسول الله ﷺ كدھے پرسوار ہوتے تھے جس كانا م عفير تھا۔

مسند احمد، السنن لسعيد بن منصور

۱۷۲۲ است حضرت علی رضی الله عنه ہے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ کا ایک گھوڑا تھا جس کا نام مرتجز تھا۔ایک گدھا تھا جس کا نام عفیر تھا۔ ایک خچرتھا جس کا نام دلدل تھا۔ایک اونٹنی تھی جس کا نام قصویٰ تھا۔آپ کی تلوار ذوالفقاراور زرہ ذات الفضول تھی۔

الجرجاني في الجرجانيات، الدلائل لليهقي

۱۸۶۷ سے حضرت عسکری اپنی کتاب امثال میں فرماتے ہیں : یجی بن عبدالعزیز جلودی ،محمد بن مہل البلوی ، عمارة بن زید ، زیاد بن خیشمہ ، سدی ، ابی عمارة کی سند سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہے روایت ہے کہ بنی نہد بن زید حضور کھی خدمت میں آئے۔ کہنے لگے : ہم آپ کے

۔ اس کے بعد حضرت علی نے ان کے خطبے اور نبی ﷺ کے ان کو جواب کا ذکر فر مایا: پھرانہوں نے عرض کیا: اے اللہ کے نبی ہم ایک باپ کی اولا دہیں۔ایک ہی شہر میں لیے بڑھے ہیں۔آپ عرب سے ایسی زبان میں بات چیت فر مار ہے ہیں۔جس کا اکثر حصہ ہم ہجھ نبیں پاتے۔حضور

اللّه عز وجل نے مجھے اوب دیا ہے اور بہت اچھا اوب دیا ہے اور میں بنی سعد بن بکر میں پلا بڑھا ہوں۔

ابن الجوزي في الواهيات، وقال لايصح.

ابن الجوزی فی الواهیات، وقال لایصع.
کلام: ..... بقول امام ابن جوزی رحمة الله علیه بیروایت سیح نبین ہے۔اوراس کوانہوں نے کتاب الواہیات میں ذکر فر مایا ہے۔
سم ۱۸۶۷ است حضرت علی ﷺ ہے مروی ہے کہ میں نے عرب کا کوئی کلم نبیس سنا جو میں پہلے حضور کی اس نہ کا ہوں۔ای طرح یہ کلمہ مسات حقف انفه (ووا پنی موت آپ مرا) میں نے آپ سے پہلے کسی سے نبیس سنا۔ دواہ العسکوی ۱۵۲۷۵ .... حضرت علی رضی الله عندے مروی ہے کہ اللہ عز وجل نے اپنے نبی کومکہ میں (بعثت کے بعد) تیرہ سال تک رکھا۔

مستدرك الحاكم

٢ ١٨٦٧ .... حضرت على عليه عصروى م كدايك مرتبدرسول الله الله علي كقريب سے صدقے كاونث كذر ہے۔ آپ الله في أيك اونث كى

كمرے كچھ بال لے ليے پھرفر مايا: ميں ان بالوں كا ايك عام مسلمان سے زيادہ حق دارنہيں ہوں۔

مصنف ابن ابي شيبه، مسند احمد، ابن منيع، الحارث، مسند ابي يعلى، السنن لسعيد بن منصور

١٨٦٧٨ ... حضرت على رضي الله عندے مروى ہے كہ نبى اكرم ﷺ بے زیادہ جراًت منددل کے مالک تھے۔ ابن جو يو

١٨٧٨ .... حضرت جابرضى الله عند مروى ہے كه نبى اكرم الله كي حجينات كارنگ سياه تھا۔ الكبير للطبواني

۱۸۶۷ میں منسبہ بن الاز ہر، ابوالاسود نہدی سے اوروہ اپنے والدے روایت کرتے ہیں کدرسول اللہ ﷺ غار حراء میں گئے تو آپ کی پاؤں والی سے انگلی میں کوئی چوٹ آئی۔ آپ نے انگلی کوئ طب ہو کر فرمایا:

هل أنت الا اصبع دميت وفي سبيل الله مالقيت

توایک انگی ہی تو ہے جوخون آلود ہوگئی اوراللہ کے رائے میں تختے یہ تکلیف پیش آئی ہے۔البغوی، ابن مندہ، ابونعیم ابونعیم رحمة اللہ علیہ فرماتے ہیں صحیح سندوہ ہے جوثوری،شعبہ،ابن عیدنہ وغیرہ نے عن الاسود بن قیس عن جندب انجلی کے ساتھ روایت کی۔ ۱۸۶۸۔۔۔۔اسود بن سریع سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا:

أمابعدا .... (تمام)

۱۸۶۸ است. حضرت انس رضی الله عندے مروی ہے کہ رسول الله ﷺ نماز ہے رک گئے۔ آپ کی از واج کے سامنے کوئی چیز تھی اور وہ ایک دوسرے سے الجھ رہی تھیں۔ حضرت ابو بکر رضی الله عند آپ ﷺ کے پاس حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا: یارسول الله!ان کے مونہوں میں مٹی ڈالیے اور آپ نماز کے لیے آجائے۔ دواہ ابن النجاد

۱۸۶۸ است حفزت انس ﷺ عمروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ تندہ کل کے لیے کوئی چیز ذخیر نہیں فرماتے تھے۔ دو اہالتومذی ۱۸۶۸ است حفزت انس ﷺ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ کے اصحاب بنے آپ سے عرض کیا: یارسول اللہ!اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ ہم میں سب سے اچھی اورصاف زبان والے اورعمدہ بیان کرنے والے ہیں؟ نبی کریم ﷺ نے فرمایا بھر بیت ناپیدہوگئ تھی۔ پھر جبرئیل علیہ السلام اس کو تر وتا زہ صورت میںِ میرے پاس لے کرآئے ہیں جیسے کہ وہ اساعیل علیہ السلام کی زبان پر جاری تھی۔ دو اہ ابن عصا بحو

کلام:....اس کی سند (واہ) بے کار ہے۔

۱۸۶۸ است حضرت قیاد و رحمة الله علیه سے مروی ہے میں نے حضرت انس بن ما لک ﷺ سے سوال کیا کہ حضور ﷺ کی قراعت کیسی تھی؟ حضرت انس رضی الله عند نے ارشاد فرمایا؛ حضور ﷺ بنی آ واز کومد کے ساتھ (تھینج کر) پڑھتے نتھے۔ دواہ ابن عسائد

١٨٦٨٥ .... حضرت انس رضى الله عند عروى ب كدرسول الله على الكيمسل كيساته مثمام عورتول كي پاس ايك رات ميس مواتت تقد

السنن لسعيد بن منصور ، مسند احمد، السنن للبيهقي، ترمذي، ابوداؤد، ابن ماجه، نساني

۱۸۶۸ ۱۸۹۸ عبدالرزاق رحمة الله عليه فرماتے ہيں:) ابن جرت نے ہمیں خبر دی کہ مجھے حضرت انس بن مالک رضی الله عنه کی طرف ہے خبر ملی ہے کہ نجے حضرت انس بن مالک رضی الله عنه کی طرف ہے خبر ملی ہے کہ نجی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: مجھے کفیت عطاکی گئی ہے۔ آپ سے پوچھا گیا: کفیت کیا ہے؟ فرمایا: مباشرت میں تمیں آدمیوں کی طافت۔ حضرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں: آپ کی نوبیویاں تھیں اور آپ ایک ہی رات میں سب بیویوں کے پاس چلے جاتے تھے۔

مصنف عبدالرزاق

# آپ علیہ السلام کے بیلنے کی خوشبو

۱۸۶۸ اسد حضرت انس رضی اللہ عندے مروی ہے کہ ام سلیم نے مجھے صرف ان چند چیزوں کا دارث بنایا تھا: رسول اللہ دھیکی چا در، آپ کا پینے کا پیالہ، آپ کھی خیمے کی لکڑی ہل (جس پرمسالے وغیرہ پسے جاتے ہیں)اس سل پرام سلیم رضی اللہ عبّہارا مک (خوشبو)رسول اللہ کھیا کے

۱۸۶۹۰ حضرت انس رضی اللہ عندے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ ایک جاشت کے وقت میں اپنی نوبیو یوں کے پاس چکر لگالیتے تھے۔ دواہ ابو نعیم ۱۸۶۹ سے جابر بن سمرہ رضی اللہ عندے مروی ہے کہ میں نبی اکرم ﷺ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا۔ آپ طویل سکوت اور قلیل ہنسی والے تھے۔ دواہ ابن النجاد

۱۹۲۸ است جبشی بن جناده رحمة الله علیہ سے مروی ہے کہ رسول الله کا سب سے زیادہ خوش اخلاق اور ہنس مکھانسان تھے۔دواہ ابن عسا کو کلام :....اس روایت میں حصن بن مخارق رادی (واہ) لغواور نا قابل اعتبار ہے۔

۱۹۳۳ ابولیل کندی ہے مروی ہے میں نے اس گھر کے مالک کو کہتے ہوئے سنا کہ میں منی میں جب حضور ﷺ خطبہ دے رہے تھے، آپ سے ملا۔ میں نے آپ کی سواری کے کجاوے پر ہاتھ رکھا تو کجاوے کے گدے ہے مشک کی خوشبوآ رہی تھی۔ دواہ ابونعیم ۱۸۶۳ اسٹسین بن علی رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ اللہ تعالی نے جس قدر بھی مخلوق پیدا فر مائی حضور ﷺ سب میں ہے اچھی خلقت (اورا چھے اخلاق) والے تتھے۔الکامل لابن عدی، ابن عساکو

۔ ۱۹۵۵ اسے حصین بن پزیدکلبی ہے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو ہننے میں صرف مسکرا ہٹ کی حد تک دیکھااورا کثر اوقات نبی اکرم ﷺ بھوک کی وجہ سےاینے پیٹ پر پیچر بھی باندھ لیتے تھے۔ابن مندہ، ابو نعیم، ابن عسا کو

۔ ۱۸۶۹ ۔۔۔۔ قر ۃ بن ایاس بن ہلال بن رباب مزنی ہے مروی ہے کہ میں بچپن میں اپنے والد کے ہمراہ تھا کہ ہم حضور ﷺ کے پاس آئے۔ میں نے آپ دکھلی ہوئی از ارمیں دیکھا۔الکہیر للطبوالی

پ ۱۸۶۵ اسسبعبدالرحمٰن اپنے والد کعب سے وہ اپنے والد سعد قرظ سے روایت کرتے ہیں کدرسول اللہ جنگ کے موقع پراپنی کمان کے ساتھ طیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ رواہ ابن عسا کو

## آپ ﷺ کی عجز وانکساری

۱۹۹۸ است حضرت صبیب رضی الله عندے مروی ہے کہ رسول الله کے جب نماز پڑھ لیتے تھے قومنہ ہی مند میں کچھ پڑھتے تھے۔ بس کی ہم کو جرح میں کو خرید دیتے تھے ایک مرتبہ ہم نے عرض کیا: یارسول اللہ! آپ جب بھی نماز پڑھ لیتے ہیں تو پست آ واز میں کچھ پڑھتے ہیں جوہم کو بچھ میں نہیں آ تا۔ آپ کھے نے ارشاد فرمایا: ہم نے محص کیا تھی کو گوشش کی بصبیب رضی اللہ عند فرماتے ہیں میں نے عرض کیا: ہی بال آپ کے نہیں آ تا۔ آپ کھی نے ارشاد فرمایا: ہم نے کسی نبی کو یاد کیا۔ اللہ نے اس کواس کی قوم میں سے ایک کشکر عطا کیا تھا۔ اس نبی نے ایک مرتبہ ان کو میں ہے کوئی دکھی کر فرمایا: اب اپنی قوم کے لیے تین با تو ل میں سے کوئی دکھی کر فرمایا: اب اپنی قوم کے لیے تین با تو ل میں سے کوئی ایک نے رابطور عماب کا اس پیغیر کوفر مایا: اب اپنی قوم کے لیے تین با تو ل میں سے کوئی ایک کے در میں ہیا ماموت یا عام بھوک سب کوآ جائے۔ پیغیر نے اپنی قوم سے اس کا گھڑے ہوئے۔ مذکرہ کیا اور ان سے مشورہ لیا۔ قوم نے کہا: آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ ہی کوئی چیز افتیار فرمالیں۔ چنانچ پیغیر نے اپنی کوئی جس کے کھڑے ہوئے۔ یہ کوگ جب بھی کسی مصیب کا شکار ہوتے ہے تھ تو نماز میں مشغول ہوجاتے تھے۔ پیغیر نے قوم کونماز پڑھائی پھردعا کی: اے اللہ اگر تو ان پر کسی مصیب کا شکار ہوتے ہے تو نماز میں مشغول ہوجاتے تھے۔ پیغیر نے قوم کونماز پڑھائی پھردعا کی: اے اللہ اگر تو ان پر کسی مصیبت کا شکار ہوتے ہے تو نماز میں مشغول ہوجاتے تھے۔ پیغیر نے قوم کونماز پڑھائی پھردعا کی: اے اللہ اگر تو ان پر

ان کے کسی مخالف وشمن کومسلط کرے بیتو ہم کومنظور نہیں ، بھوگ بھی ہم کوقبول نہیں ، ہاں موت کوان پرمسلط فر مادے۔لہذا اللہ پاک نے ان پرموت کی ہوا چلا دی۔ پس تین دنوں میں ستر ہزارا فراد لقمہ ًا جل بن گئے۔ پس تب سے میں اندر بیدوعا کرتا ہوں: اللهم بك أحاول وبك اصاول والقوة الابك.

اے اللہ میں تیری مدد کے ساتھ ہی کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں ، تیری مدد کے ساتھ کسی پرحملہ کرتا ہوں اور ہرطرح کی طاقت وقوت تیری مدوكے ساتھ ملن ب\_السنن لسعيد بن منصور

۱۸۶۹۹ ۔۔۔ حضرت صہیب رضی اللہ عندے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ جنگ حنین میں فجر کی نماز کے بعد ہونؤں کو حرکت دیتے تھے۔ آپ کو کہا گیا : یا رسول اللہ! آپ ابھی ہونؤں کو حرکت دینے گئے ہیں۔ پہلے آپ ایسانہیں کرتے تھے۔ آپ کیا پڑھتے ہیں؟حضور ﷺ نے ارشاد . فرمایا: میں یہ پڑھتا ہوں:

اللهم بك أحول وبك اصول وبك اقاتل.

دوسری روایت میں بیالفاظ بھی ہیں:

اللهم بك احاول وبك اصاول وبك اقاتل.

۱۸۷۰۰ عداء بن خالد سے مروی ہے کہ میں اپنے والد کے ساتھ نگلااور نبی اکرم ﷺ کوخطبے ارشادفر ماتے ہوئے دیکھا۔ دواہ ابو نعیہ ۱۸۷۰ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کی ما تک میں منتک دیکھی اور ہم رات کوحضور ﷺ کو آپ کی داڑھی میں لگی کہ بیشہ موتى خوشبوے بہجائے تھے۔الحفاف في معجمه، ابن النجار

۱۸۷۰۲ این غمررضی الله عندے مروی ہے کہ آپ ایک کے جوتے میں دویتی تھیں۔ الکامل لابن عدی

ا۸۴۳ ایر بیروایت گذر چکی ہے۔

۱۸۷۰۳ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ حضرت عمر ﷺ نے عرض کیا؛ کیابات ہے آپ ہم سے اچھی اور صبیح زبان کے مالک ہیں؟ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: میرے پاس جبرئیل علیہ السلام تشریف لائے تضانہوں نے آگر مجھےا تاغیل علیہ السلام کی زبان سکھادی۔الدیلمی ہ ۱۸۷۰ عبدالرحمٰن بن کیسان اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم ﷺ کو بالائی کنوئیں کے پاس نماز پڑھتے ویکھا ہے۔ التاريخ للبخاري، ابن عساكر

۵-۱۸۷ معاویہ بن حیدہ سے مروی ہے کہ نبی اگرم ﷺ نے میری قوم کے چندا فرادگوقید کرلیا۔میری قوم میں سے ایک شخص نبی اکرم ﷺ کے پاس حاضر ہوا۔ آپ اس وقت خطبہ ارشاد فر مارہ ہے۔اس نے کہا: اے محد! میری قوم کے لوگوں کو آپ نے کس وجہ سے قید کرر کھا ہے؟ نجی اگرم ﷺ خاموش ہو گئے۔آ دمی بولا: لوگ تو کہتے ہیں کہ آپ شروفسادکورو کتے ہیں ،ادھرتو آپ خو: اکیلے اس میں مبتلا ہیں۔معاویہ بن حیدہ رضنی اللہ عنہ فریاتے ہیں حضور ﷺ نے اس کوفر مایا بتم کیا کہتے ہو؟ تو میں ﷺ میں آ کر دونوں کے درمیان نرم رو بےاورافہام تفہیم کی کوشش کرنے لگا تا کہ آپ ﷺ استخص کی بخت بات سن کرکہیں میری قوم کو بدوعا نہ دے دیں جس کے خمیازے میں ان کے لیے ہمیشہ کے واسطے فوز وفلاح کے دروازے بند ہوجا ئیں۔ چنانچےحضور نبی کریم ﷺ مسلسل ہات سنتے بچھنے لگے حتیٰ کہ آپ کو بات سمجھآ گئی اور آپ نے ارشاد فرمایا: کیاان لوگوں نے (اس کلمیۂ اسلام) کو کہدلیا ہے؟ یاان میں ہے کچھ بی لوگوں نے کہدلیا ہے؟ واللّٰدا گرایسا ہےاور میں نے ان کوفید کیا تب توان کا وبال مجھ پر ہوگااوران پر کوئی (قیدو بنداور)سز انہیں ہے۔لہذااس محص کے ساتھیوں کو چھوڑ دو۔مصنف عبدالرذاق

ابوالطفیل رضی التدعنہ ہے مروی ہے کہ نبی ٗا کرم ﷺ چندلوگوں کے ہمراہ جن میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی التدعنہ جھی تھے گھر تشریف لائے۔ (جس معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ گا آپ کے گھر آنا جاناتھا)۔التادینج للبحادی، ابن عساکو ابوطلحه رضى الله عندے مروى ہے كەرسول الله ﷺ جب كمى قوم يرفتح ياب جوتے تو تين دن تك وہال تُضمِر تے ۔ابين النجاد 114-6 حضرت ابو ہر میرہ رضی القدعنہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ برخلق تھے اور نہ بد زبان۔ اور نہ بازاروں میں شوروشغب کرنے 114-1

والے تھے۔ رواہ ابن عساکر

# آپ ﷺ کا حکم

9-۱۸-۱۰ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندے مروی ہے کہ ہم لوگ سے کے وقت رسول اللہ کے کہاتھ مجد میں بیٹھ رہتے تھے۔ جب رسول اللہ کا تھا کہ کرکھڑے بوجاتے ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوجاتے اور جب تک رسول اللہ کا اپنے گھر میں داخل نہ ہوجاتے ہم کھڑے ہی رہتے۔ یونبی ایک دن آپ کا اٹھے اٹھے انسے کو ابھی مجد کے درمیان تک ہی پہنچے تھے کہ ایک اعرابی آپ کو آملا۔ بولا: اے جم! مجھے دواونٹ دیجے، کونکہ یہ آپ اپ کو اللہ بولا: اے جم! مجھے دواونٹ دیجے، کونکہ یہ آپ اپ کے مال سے۔ ساتھ میں وہ اعرابی آپ کو چا در سے پکڑ کر (بدتمیزی کے ساتھ ) کھینچنے لگا۔ حتی کہ (چا در آپ کے گئے میں بل کھا گئی اور) آپ کی گردن سرخ ہوگئی۔ رسول اللہ کے تین بارارشاد فرمایا نہیں، میں اللہ سے معفرت حتی کہ (چا در آپ کے گئے میں بل کھا گئی اور) آپ کی گردن سرخ ہوگئی۔ رسول اللہ کے بین بارارشاد فرمایا نہیں، میں اللہ سے معفرت ما نگا ہوں اور میں تمہاری پی خواہش پوری نہیں کروں گا جب تک تم مجھے با ندھ نہیں لوگے۔ (بعنی تم جس قدر بدتمیزی زیادہ کرلو میں پھر بھی تم کو دانٹ ڈیٹ نہیں کروں گا بلکہ تمہاری بات پوری کروں گا ، پھر آپ کے ایک آدمی کو بلایا اور اس کوفر مایا: اس آدمی کو دواونٹ دے دو۔ ایک جو کے لیدا ہوا وہ اورا کی کھور سے۔ ابن جریہ

۱۸۷۱ ۔۔۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ دسول اللہ ﷺ ہمارے ساتھ مجالس میں اٹھتے بیٹھتے تھے اور ہم سے بات چیت کرتے تھے۔ آپ جب کھڑے ہوتے تو ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوجاتے یتھے جتی کہ ہم آپ کواپنی کسی بیوی کے گھر میں داخل ہوتا ہواد کیے لیتے۔ دواہ این النجاد

ااے ۱۸ .... حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ دایاں ہاتھ کھانے ، پینے ، پاکیزگی حاصل کرنے ، کیڑے پہننے اور نماز کے (کاموں) کے لیے تھااور بایاں ہاتھ دوسرے کاموں کے لیے تھا۔مصنف ابن ابی شبیہ

۱۸۷۱ ۔۔۔۔۔حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا دایاں ہاتھ کھانے پینے اور نماز کے لیے تھا۔اور بایاں ہاتھ اور کا موں کے لیے تھا۔مصنف ابن اببی شبیعہ

### آپ هيڪاامت کاخيال فرمانا

۱۸۷۱ ۔۔۔ حضرت عائشہرضی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ حضور ﷺ وجب بھی دوکا موں کے درمیان اختیار دیا گیا، آپﷺ نے ہمیشہ آسان کام گوپسند کیا جب کہ وہ گناہ نہ ہو۔اگراس میں گناہ ہوتا توسب سے زیادہ آپ اس سے دور بھا گنے والے تھے۔اور حضور ﷺ نے اپنی ذات کے لیے مجھی کسی سے انتقام نہیں لیا مگر یہ کہ اللہ کی حرمت پامال کی جارہی ہوتو تب آپ ضروراس کے لیے انتقام لیتے تھے۔

مؤطا امام مالک، بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی

۱۸۷۱ ۔ جعنرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ حضور ﷺ پر جب بھی کوئی ظلم ڈھایا گیا آپ نے بھی کسی ہے کوئی بدلہ نہیں لیا ہمیکن جب اللہ کی حرمتوں میں ہے کسی شی کو پا مال کیا گیا تو آپ سب سے زیادہ اس کا بدلہ لینے والے تھے۔اور جب بھی آپ کو دوچیز وں کے درمیان اختیار ویا گیا آپ نے بمیشہ آسان شی کوفبول کیا۔مسند ابی یعلی، ابن عسا بحد

ابوداؤد الطيالسي، مسند احمد، ابن عساكر

۱۸۷۱۸ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ ان سے حضور ﷺ کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے بیے کہا جضور ﷺ کا اخلاق قرآن تھا۔ قرآن ( کے حکم ) کی وجہ سے خوش ہوتے تھے اوراسی کی وجہ سے ناراض ہوتے تھے۔ ابن عسا کو

۱۸۷۱ مصرت عمرة رضی الله عنها سے مروی ہے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنها سے سوال کیا کہ جب آپﷺ بی بیویوں کے ساتھ طوت میں ہوتے تھے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنها نے فرمایا: آپﷺ تہمارے مردوں کی طرح رہتے تھے، ہال مگروہ سب سے زیادہ کریم النفس اور سب سے زیادہ مبنئے مسکرانے والے تھے۔العوانطی، ابن عیسا کو

۱۸۷۲۰ عن شقیق عن جابرعن ام محمد سے مروی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں آپ ﷺ تاریک جگہ میں نہ بیٹھتے تھے جب تک وہاں چراغ نہ جلادیا جاتا تھا۔ رواہ اہن النجاد

۱۸۷۲ عمر بن عبدالعزیز ، یوسف بن عبدالله بن سلام سے روایت کرتے ہیں که نبی اکرم ﷺ جب بیٹے کر بات چیت فرماتے تو اکثر آسان کی طرف نگاہ اٹھاتے رہتے تھے۔ مسئدر کے الحاکم

١٨٢٢ ... (مندعبادة بن صامت )حضور الشجب جاند و يكھتے توبيفر ماتے:

الله اكبر الله اكبر لا حول ولا قو قالا بالله اللهم اني اسألك خير هذا الشهر واعوذبك من شر القدرواعوذبك من شريوم المحشر.

اللہ اکبراللہ اکبراللہ اکبر،اللہ کی مدد کے بغیر برائی ہے اجتناب ممکن نہیں اوراللہ کی مدد کے بغیر نیکی پرقوت نہیں۔اے اللہ! میں بچھے سے سوال کرتا ہوں اس ماہ کی خیر و برکت کا۔اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں تفقد سر کے شر سے اور تیری پناہ مانگتا ہوں حشر کے دن کے شر سے۔مصنف ابن ابی شیبہ ۱۸۷۲۳ ۔ (مندا بن مسعود رضی اللہ عنہ) حضور ﷺ کے پاس خمس (مال نفیمت کے پانچویں جھے ) سے قیدی لائے جاتے تو آپ ایک گھروالے قیدیوں کوالگ الگ نہیں کرتے تھے۔ بلکہ آپ ناپہند کرتے تھے کہ ان کے درمیان جدائی ڈالیس۔

ابن ماجة، ترمذي، نسائي، ابوداؤد

۱۸۷۲ سے جھڑت حسن رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ دومۃ الجند ل کے بڑے سردارا کیدر نے حضور ﷺ کوایک مٹکا ہدیہ بھیجا جس میں من تھا۔ اوراس دن البلہ کے بی ﷺ اورآپ کے اہل خانہ کواس کی سخت حاجت بھی تھی۔ لیکن آپ نے نماز پڑھ کرلوگوں کو بلانے کا حکم دیا۔ پھروہ مٹکا سب کے سامنے ایک ایک کر کے پیش کیا گیا۔ ہرآ دمی اپنا ہاتھ ڈال کراس ہے نکالتا اور کھاتا۔ جب حضرت خالد بن ولیدگی ہاری آئی تو انہوں نے بھی ہاتھ ڈالا اور کھایا انہوں نے عرض کیایا رسول اللہ اسب نے ایک ایک ہار کھایا اور میں نے دومرتبہ نکالا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا خود بھی کھا وُ اور ایے گھروالوں کو بھی کھلاؤ۔ دواہ ابن جو پو

پ آمریک ہے۔ اس حضرت سبل بن سعد رضی اللہ عند ہے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ کسی عورت کو پیغام نکاح دیتے ،اس کے لیے مہر بتاتے اوراس کو حضرت سبل بن سعد رضی اللہ عند ہے مہر بتاتے اوراس کو حضرت سعد کے پیالے کی امید دیتے کہ میں جب بھی ان کی باری میں ان کے پاس آؤں گامیر ہے ساتھ سعد رضی اللہ عند کا ثرید کا بیالہ بھی آئے گا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عند حضور ﷺ کے پاس ہررات جہاں بھی ہوں ثرید کا بھرا پیالہ بھیجتے تھے۔الوؤیائی، ابن عسائح

# شائل....عادات نبوی

# حضور ﷺ کی عمر مبارک

۱۸۷۲۱ حضرت انس رضی الله عندے مروی ہے کہ حضورا کرم ﷺ و چالیس سال کی مدت میں نبوت عطا ہوئی۔ پھر آپ دس سال مکہ میں رہاوردس سال مدینے میں مقیم رہاور ساٹھ سال کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی۔ رواہ ابن ابی شیبہ ۱۸۷۲ ۔۔۔۔ حضرت انس رضی الله عندے مروی ہے کہ رسول الله ﷺ یسٹھ سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ رواہ ابو معیم ۱۸۷۲ ۔۔۔ حضرت عکر مد( تلمیذا بن عباس رضی اللہ عند ) ابن عباس رضی اللہ عندے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ پر چالیس سال کی عمر میں اللہ عندے میں دس سال کی عمر میں آپ نے وفات یا گی۔ میں وجی کا نز ول شروع ہوا۔ پھر آپ تیرہ سال مکہ میں مقیم رہے۔ مدینہ میں دس سال رہے اور تریسٹھ سال کی عمر میں آپ نے وفات یا گی۔

رواہ ابن ابی شببہ
۱۸۷۶ ۔ بنی ہاشم کے غلام حضزت عمار رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عند فرماتے ہیں :رسول اللہ ﷺ پاکسسال کی عمر میں مبعوث ہوئے۔کہ میں پندرہ سال اور مدینہ میں دس سال رہے۔اور پنیسٹے سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔ دواہ ابن ابی شببہ
۱۸۷۳ ۔ حضزت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضورا کرم ﷺ پر چاکیس سال کی عمر میں وحی نازل ہونا شروع ہوئی۔ تیرہ سال مکہ میں رہی چرت کا حکم ملاتو آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی اور وہاں دس سال رہ کروفات پائی۔دواہ ابن النجاد
میں رہے پھرآپ کو ہجرت کا حکم ملاتو آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی اور وہاں دس سال رہ کروفات پائی۔دواہ ابن النجاد
۱۸۷۳ ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ کی وفات ہوئی جب آپ تر یسٹے سال کی عمر میں ہے۔

ابونعیم فی المعوفة المدون المسیب رحمة الله علیہ ہے مروی ہے کہ تریسے سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا۔ ابونعیم فی المعوفة ۱۸۷۳ ۔ خفر ہے بن اشیم رضی الله عند ہے مروی ہے ان ہے یو چھا گیا کہ کیا آپ بڑے ہیں یا رسول الله کی انہوں نے فر مایا رسول الله کی انہوں نے فر مایا رسول الله کی انہوں کے فر مایا رسول اللہ کی جھے ہے۔ ان ماتھیوں کے گوہر پر اللہ کی جھے ہے۔ ان ماتھیوں کے گوہر پر میری ماں مجھے لے کر کھڑی ہوئی تھی اور مجھے اس واقعے کی پوری سمجھی ۔ حضور کی کواس واقع کی اطلاع چالیسویں سال دی گئی تھی۔

دواہ ابن عسا کو فا کدہ:....سورۂ فیل میں اس واقعے کا ذکرہے، عام الفیل یعنی ہاتھیوں والے سال۔اس سال ابر ہدکا فربادشاہ نے ہاتھیوں کے شکر کے ساتھ کعبة الله پرجمله کیا تھا جس میں اس کو در دناک شکست کا سامنا ہوا۔اس سال حضور ﷺ پیدا ہوئے۔جبکہ قباث بن اشیم اس سال ہیں سال کی عمر میں تھے۔ابر ہدکی شکست کے بعد عرب کعبہ کے گر داکٹھا ہوئے تو ان میں ریجی اپنی والدہ کے ساتھ وہاں کھڑے تھے۔

### حضور ﷺ کی و فات اور میراث کا ذکر

۱۸۷۳ حضرت انس رضی اللہ عندے مروی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ وفات ہوگئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ عنہ اکرم ﷺ کی پرورش فرمائی تھی یہ باندی عنہ کوفر مایا چلوام ایمن کی زیارت کریں، جیسے نبی اکرم ﷺ کی پرورش فرمائی تھی یہ باندی آپ کوائے والدی طرف سے ورثہ میں ملی تھی جس آپ نے بڑے ہوکر آزاد فرمادیا تھا۔) یہ حضرات ام ایمن کے پاس پہنچے تو وہ رو پڑیں۔ وفوں حضرات ام ایمن ہوئی ہول کہ اللہ کے ہاں آپ وہوں کہ اس آپ کے لیے زیادہ خیر ہے۔ ام ایمن بولی بمیں جانتی ہول کہ اللہ کے ہاں آپ سے کے لیے زیادہ خیر ہے۔ ام ایمن بولی بمیں جانتی ہول کہ اللہ کے ہاں آپ سے کے لیے زیادہ خیر ہے۔ ام ایمن بولی بمیں جانتی ہول کہ اللہ کے ہاں آپ سے کے لیے زیادہ خیر ہے۔ ام ایمن بولی بمیں جانتی ہول کہ اللہ کے ہاں آپ سے کے لیے زیادہ خیر ہے۔ اس بات نے دونوں حضرات کو بھی برا بھیختہ

کلام:.....امام ابن حجراورامام ابن کثیر رحمة الله علیه فرماتے ہیں: پیروایت منقطع ہے۔

۱۸۷۳۳ ابن عباس رضی اللہ عندے مروی ہے کہ جب حضور ﷺ کی وفات ہوگئی آقر حضرت ابو بکر رضی اللہ عند باہر نکلے۔حضرت عمر رضی اللہ عندلوگوں کوتقر برکر رہے بنتھے۔حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کوفر مایا؛ اے عمر! بیٹھ جاؤ۔ چنانچے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حمد وثناء کے بعد قرمایا:

مدر با بعد! جان لو! جوُّخص محمد ﷺ کی عبادت کرتا تھا تو وہ مجھے لے کہ محمد اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ پاک زندہ ہیں مجھی مریں گے نہیں ۔اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل أفان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم .....الخ اورمحرصرف رسول بى توجير \_آپ سے پہلے بہت سے رسول گذر بچے بيں كيا پس اگروہ وفات پاجا كيں يافل بوجا كي توكياتم اپئ اير يوں كے بل الشے مرجاؤگے۔

ا بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: اللہ کی متم! ایسامحسوں ہور ہاتھا کہ گویا پہلے لوگوں کو ملم نہ تھا کہ اللہ پاک نے بیر آیت بھی نازل فرمائی ہے۔ حتی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس کی تلاوت فرمائی۔ تب لوگوں کواس کا پینة چلا۔ تب ہر طرف ہر کوئی دوسرے کواس کی تلاوت کرتا ہنے۔ انگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا: اللہ کی متم! جب میں نے بیر آیت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بی تو بالکل میرے پاؤں کٹ گئے۔ میری ٹانگوں نے میرا جھوٹ اٹھانے سے انکار کردیا۔اور میں زمین بوس ہوگیا۔ کہ نبی اکرم ﷺ واقعتاد فات پا گئے ہیں۔

مصنف عبدالرزاق، ابن سعد، مصنف ابن ابی شببه، مسند احمد، العدنی، بخاری، ابن حیان، حلیة الاولیاء، السنن للبیهقی ۱۸۷۳ منزت عائشہ رضی الله عنها سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عند مقام سنخ بیں اپنی رہائش گاہ ہے اپنے گھوڑے پر سوار بوکر مہر آئے۔ اور کس سے بات چیت کیے بغیر (حجرہ میں) حضرت عائشہ رضی الله عنها کے پاس پنچے اور حضور کھی کی طرف بر ھے۔ آپ کھی کی دراوڑ ھے بوئے (موت کی نیندسور ہے) تتھے۔ حضرت ابو بکر رضی الله عنہ آپ کے چبرے سے کیڑا ہٹایا، آپ پر جھکے، آپ کو بوسرد یا اور رونے گئے پھر فرمایا: میرابا پ آپ پر فدا ہو، الله کی شم! الله یاک آپ پر دوموتیں بھی جمع نہیں کرے گا اور ایک موت جواللہ نے آپ کے لیکھدی تھی وہ آپ نے یالی ہے۔ بعادی، ابن سعد، السنن للبیہ تھی

ہ پوری ہدت ہوں کی ہیں ابی طالب رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ جب ہم رسول اللہ بھی تنفین وغیرہ کی تیاری میں مصروف ہوئے تو ہم نے تمام لوگوں پر دروازہ بند کردیا۔ تب انصار نے آواز دی ہم آپ بھی کے نہیال والے ہیں اور ہمارااسلام میں بھی اچھام رتبہ ہے۔ (البغراہم کواندر آنے کی اجازت دی جائے ) تب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ لولے ہیں۔ (ہمیں اندرآنے دیا جائے ) تب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ لولے ہم مہم مسب کواللہ کا واسط دیتے ہیں۔ اگرتم اندرآ گئے تو حضوری تلفین تدفین میں بہت تا خیر ہوجائے گی۔ اس لیے اللہ کی تسم اصرف وہی مختص داخل

ہوجس کو بلایا جائے۔ابن سعد

# تكفين وتدفين

م ۱۸۷۰ علی بن الحسین ہے مروی ہے گداس موقع پر انصار نے کہا: ہماراحق ہے اور حضور کے ہماری بہن کے بیٹے تھے (حضرت آمنہ انصار کے قبیلے بی نجار ہے تعلق رکھتی تھیں ) اور اس کے علاوہ اسلام میں ہمارا ایک مقام ہے۔ چنا نچہ حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ نے ان کو بلا کر ارشاد فرمایا: آپ کی قوم آپ کی زیادہ حق دار ہے تم علی رضی اللہ عنہ اور عباس رضی اللہ عنہ ہے بات کرو۔ آپ کے پاس وہی جاسکے گاجس کو یہ حضرات بلائیں گے۔ ابن سعد

۱۸۷۲ ۔۔۔ موٹی بن مجر بن ابراہیم بن حارث تیمی ہے مروی ہے فرماتے ہیں: میں نے اپنے والد کا لکھا ہوا ایک مکتوب گرامی پایا جس میں لکھا تھا:
جب حضور ﷺ کو گفن دیا گیا اور آپ کو جاریا ئی پر رکھ دیا گیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اند عنہ اندر داخل ہوئے اور بولے:
السسلام عملیك ایصا المنبی و رخمہ اللہ و ہو گاته ان دونوں حضرات کے ساتھ اور بھی لوگ داخل ہوئے جس قد راس كمر ہیں ساتھ سے ہو مہاجرین اور انصار دونوں گروہوں سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے بھی حضرات ابو بکر وعمر رضی اللہ عنہما كی طرح سلام كیا۔ پھر سب نے صفیس بنالیس ۔ حضرات ابو بکر وعمر رضی اللہ عنہ حضور کے سلام كیا۔ پھر سب نے صفیس بنالیس ۔ حضرات ابو بکر وعمر رضی اللہ عنہ حضور کے سلام كیا۔ پھر سب نے صفیس بنالیس ۔ حضرات ابو بکر وعمر رضی اللہ عنہ حضور کے سامنے پہلی صف میں تھے۔ دونوں نے کہنا شروع کیا:

اللهم انا نشهد ان قد بلغ ما انزل اليه ونصح لا منه وجاهد في سبيل الله حتى اعز الله دينه و تمت كلماته فآمن به وحده لاشريك له، فاجعلنا يا الهنا ممن يتبع القول الذي معه واجمع بيننا وبينه حتى يعرفنا و نعرفه فانه كان بالمؤمنين رؤفار حيماً، لانبتغي بالايمان بدلاً، ولانشترى به ثمنا ابداً.

ا التداہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے حق رسالت ادا کردیا، امت کے لیے پوری خیرخواہی برتی اوراللہ کی راہ میں جہاد کیا حتی کہ اللہ نے ان کے دین کوغالب کردیاان کے دین کے احکام مکمل ہوئے۔ آپ اللہ پرایمان لے آئے جووحدہ لاشریک ہے۔ اے اللہ اہم کوان لوگوں میں ہے بناجواس گلام پر ممل کرتے ہیں جوان کے ساتھ نازل ہوا۔ ہم کواورا ہوآ ہی میں جبح کردے تا کہ یہ ہم کو پہچا نیس اور ہم ان کو پہچا نیس ہے شک آپ علیہ السلام مؤمنین پر مہر بان اور رحم کرنے والے ہیں۔ ہم ایمان کا کوئی بدل نہیں جا ہے ،اورنہ اس کے وض کوئی مال جا ہے بھی بھی۔

بقیہ حضرات سب نمین آمین کہتے رہے۔ پھریڈنکل جاتے اور دوسرے لوگ داخل ہوجاتے حتی کہ یوں پہلے مردوں نے پھرعورتوں نے پھر بچوں نے آپ پر درود وسلام بھیجا۔ جب نماز ہے فارغ ہو گئے تو پھرآپ کی قبر کی جگہ کی بحث چھڑگئی۔ابن سعد

۳۳ ۱۸۷ سے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن اور پیچی بن عبدالرحمٰن بن حاطب دونوں حضرات فرہاتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضور کوکہاں فمن کیا جائے ؟ایک کہنے والے نے کہا منبر کے پاس فمن کیا جائے ۔کسی نے کہا ؟اش جگہ فمن کیا جائے جہاں کھڑے ہوکرآپ لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے۔ تب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا : جہاں اللہ پاک نے آپ کی روح قبض فرمائی ہے وہیں آپ کو ذفن کیا جائے ۔ پس وہاں سے بستر ہٹایا گیاا وراس جگدگڑ ھاکھو وا گیا۔ ابن سعد

مہم ۱۸۷ ۔۔۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ جب نبی کریم ﷺ کی وفات ہوئی تولوگوں میں بیسوال اٹھا کہ آپ وکہاں فین بیاجائے تو حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ نے فرمایا: اسی جگہ جہاں آپ نے وفات پائی ہے۔ ابن سعد

كلام:....ندسيح ہے۔

## حضرت عا نَشْدَرضي الله عنها كوخواب مين تين جا ندنظر آئے

۱۸۷۴ ۱۸۷۰ تاسم بن عبدالرحمٰن سے مروی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ہیں نے خواب میں اپنے کمرے میں تمین چاند دیکھے۔
میں (اپنے والد) ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور ان سے اس خواب کی تعبیر پوچھی تو آپ نے جھی سے پوچھاتم نے اس کی کیا تعبیر لی ہے۔
میں نے عرض کیا کہ اس سے مراد اولا درسول اللہ ﷺ ہے۔حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خاموش ہوگئے حتی کہ جب نبی ﷺ وفات پاکر وہاں فن ہوگئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئیس تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہ تیرے تین چاندوں میں سے سب سے اچھا چاند تھا جو رخصت ہوگیا۔ پھر ابو بکر پھر عمر سب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے کمرے میں ہی مدفون ہوئے۔

رواه ابن سعد

۱۸۵۴۸ .... یخی بن سعید حضرت سعید بن المسیب رحمة الله علیه سے روایت کرتے ہیں که حضرت عائشہ رضی الله عنها نے حضرت ابو بکر رہے ہے۔ عرض کیا : میں نے نیند میں تین چاند دیکھے جو میر ہے کمرے میں آگر گرے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی الله عند نے فرمایا : فیر ہے۔ حضرت کجی فرماتے ہیں : میں نے لوگوں کو بات کرتے سنا ہے کہ حضور ﷺ وفات کر گئے تو عائشہ رضی الله عنها کے کمرے میں فن ہوئے تو ابو بکر رضی الله عنه فرماتے ہیں : میں نے لوگوں کو بات کرتے سنا ہے کہ حضور ﷺ وفات کر گئے تو عائشہ رضی الله عنها کے کمرے میں فن ہوئے تو ابو بکر رضی الله عنه فرماتے عند مسدد

۱۸۵۴۹ میدالرحمٰن بن سعید بن بریوع سے مروی ہے کہ ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ جیا دراوڑ تھے ہوئے رنجیدہ وغمز دہ حالت میں تشریف لائے۔ حضرت الوبکر رضی اللہ عنہ نے ان کوفر مایا: کمیابات ہے میں آپ کورنجیدہ دیکھ رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فر مایا: مجھے وہ تکلیف پیش آئی ہے جو آپ کونبس آئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فر مایا: دیکھوسنوان کی بات! میں تم لوگوں کوخدا کا واسطہ دیتا ہوں بتاؤ کیا تم نے کسی کو حضور ہے گئی وفات پر جھے سے زیادہ رنجیدہ دیکھا ہے؟ دواہ ابن سعد

• ۱۸۷۵ ۔۔۔ البہی رحمۃ الند علیہ ہے مروی ہے کہ جب نبی ﷺ کی روح قبض ہوئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عندان کے پاس آئے اور بوسہ دے کرفر مایا: میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں ، آپ کی زندگی بھی کس قدرا چھی تھی اور آپ کی موت بھی کس قدر عمدہ ہے۔

ابن سعد، المروزي في الجنائز

۱۸۷۵ ، بہی رحمة التدعلیہ سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ عین وفات کے وفت حضور کے پاس نہ تھے۔ بلکہ آپ کی وفات کے بعد آپ کے پاس آئے۔ آپ کے چبرے سے کپڑا ہٹا یا آپ کی پیشانی کو چو ما۔ پھر فر مایا: آپ کی زندگی اور موت کس قدراعلی تھی۔ آپ اللہ کے ہاں ال سے زیادہ باعزت ہیں کہ اللہ پاک آپ کودومرتبہ موت کامز ہ دے۔ ابن سعد، المووزي

۱۸۷۵۳ این انی ملیکہ سے مروی ہے حضور ﷺ ی وفات کے بعد حضرت ابوبکر ﷺ ندرآ نے کی اجازت طلب کی لوگوں نے کہا آج ان کے پاس آنے کے لیے کسی اجازت کی ضرورت نہیں رہی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جم بھے ہو پھر آپ اندر گئے اور چبرے سے کپڑ اہٹا کر چبرہ کو بوسد دیا۔ دواہ بن سعد

۱۸۷۵۳ معند عند المسیب رحمه الله سے مروی ہے کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضور ﷺ کے پاس پہنچے تو آپ پر کپڑا ا وَهَ کا ہُوا تَقادِ حَضَرت ابو بکررضی اللّه عنه نے فر مایا جسم ہے اس ذات کی ،جس کے ہاتھ میں میری (بھی) جان ہے رسول اللّه ﷺ وفات ہو چکی ہے۔ آپ پراللّٰہ کی رحمتیں ہوں۔ پھرآپ رضی اللّہ عنه آپ ﷺ پر جھکے اور آپ کو بوسہ و یا اور فر مایا: آپ نے زندگی بھی اچھی گزاری اور موت بھی عمرہ پائی۔ رواہ اہن سعد

# حضرت عمررضي اللدعنه كاغم

انك ميت وانهم ميتون

بے شک آپ مرنے والے ہیں اور وہ بھی مرنے والے ہیں۔

يُحربياً يت تلاوت فرماني:

وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل أفان مات أو قتل انقلبتم على اعقابكم. اورتحد (ﷺ) نرے رسول بى تو بيں۔آپ سے پہلے بھى رسول گذر بچكے بيں ،كيا پس اگروه مرجا ئيں يا شہيد كرد ہے جا تيں تو تم اپنى ايڑيوں كے بل التے مڑجا ؤگے۔

پھرآپ ر<sup>صن</sup>ی الله عندنے فرمایا:

جو محضی محمد کی عبادت کرتا تھاوہ جان لے کہ محدوفات پاگئے ہیں (صلی اللہ علیہ وسلم )اور جو محض اللہ کی عبادت کرتا تھاوہ جان لے کہ اللہ زندہ ہےاس کو بھی موت نہیں آئے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عند نے پوچھا کیا ہے کتاب اللہ میں ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عند نے فرمایا ہاں۔ تب حضرت عمر رضی اللہ عند نے اوگوں کو کا طب بو کر فرمایا ہاں۔ تب حضرت الو بکر او کا کا طب بو کر فرمایا ہے۔ استعاد اللہ عند کے استعاد اللہ عند کر استعاد ہوئے ہاں اللہ عند کو کا سے موجہ سے اللہ عند کر استان ہوئے ہاں اللہ عند کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عند کو مرضی اللہ عند گذرتے چلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عند کر مرضی اللہ عند گذرتے چلے کے گئی اور یکی حضرت عاکشر رضی اللہ عند گذرتے چلے کے گئی کہ بی اکرم بھی کے کمرے میں واغل ہوگئے۔ جہاں آپ کی وفات ہوئی تھی اور یکی حضرت عاکشر رضی اللہ عند ہی تھا۔ آپ رضی اللہ عند نے چرے کی زیارت کی پھر اس پر عند اللہ عند نے خضور بھی کے جرے کی زیارت کی پھر اس پر بھک گئی اور یکی حضرت عاکشر رضی اللہ عند نے چرے کی زیارت کی پھر اس پر بھک گئی ہو اس پر بھر کے گئی ہو اس پر بھر سے کا دوم موت تو آپ پا چکے ہیں بھک گئے۔ اور آپ کو بوسد دیا پھر فرمایا: آپ بر میرے مال باپ فدا ہول کے پاس کئے ۔ حضرت عمر رضی اللہ عند ان کو خطاب کر رہ بھے ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عند نے ان کو بیٹھنے کا تھم رضی اللہ عند نے بیٹھنے تو ابو بکر رضی اللہ عند نے بیٹھنے نے اور اللہ رسول کی شہادت دی سولوگ آپ کی طرف آگئی اور منظرت ابو بکر رضی اللہ عند نے بیٹھنے نے اور اللہ رسول کی شہادت دی سولوگ آپ کی طرف آگئی اللہ عند نے بیٹھنے تو ابو بکر رضی اللہ عند نے نظر ہوگئی اور کا میا گئی دور من اللہ عند نے نظر نے اور اللہ تارک و بیائی فرمائی بیادت کرتا تھا وہ جان کے کہ اللہ تارک و تعالی فرمائی ہیں:

وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل (ے)الي الشاكرين. ( تك)

جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس کی تلاوت کر کی تو تب لوگوں کو یقین آگیا کہ نبی ﷺ کاوفات ہو چکی ہے۔اورلوگوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے منہ سے اس آیت کو یا دکرلیاحتیٰ کہ پچھلوگ کہنے کہلوگوں کو کم ہی نہیں تھا کہ بیآیت بھی نازل ہوئی جب تک کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس کو تلاوت نہ فر مالیا۔

حضرت سعید بن المسیب رحمہ اللہ کا گمان ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عند نے بیفر مایا: اللہ کی قتم مجھے اس آیت کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے تلاوت کرنے ہے بیتہ چلا کچر میں زمین پرگر گیااور مجھے یقین ہو چلا کہ حضور ﷺ وفات پا چکے ہیں۔ رواہ بن اسعد ۱۸۵۵ اسے حضرت حسن سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ کی وفات ہوگئی تو آپ کے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان ہیہ بات طے پائی کہ کچھا تنظار کروشاید آپ کواو پراٹھالیا جائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ارشادفر مایا:

جوشص محمد کی عبادت کرتا تھا تو محمدوفات پاگئے ہیں اور جواللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ زندہ ہے بھی نہیں مرے گا۔ دو اہن سعد ۱۸۷۵ سابن عمر رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ جب رسول اللہ کھی کی وفات ہوگئی ابو بکر رضی اللہ عنہ مسجد کے گوشے میں تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ حضور کھی کے پاس آئے۔ آپ جپا در میں لیٹے ہوئے روتے منے دوتے ہوئے روتے رہے اور بیفر ماتے رہے : میرے مال باپ آپ پر قربان ہوں آپ کی زندگی بھی اچھی رہی اور موت بھی۔ پھر نکل کر جانے گئے تو حضرت عمر رضی

الله عندك ياس م كزر \_ حضرت عمرضى الله عندلوگول كوفر ماري تھے:

رسول الله ﷺ من اورندمریں گے جب تک منافقوں کوتل نہ کردیں اور اللہ پاک منافقوں کوذکیل ورسوانہ کردے۔ ابن عمر رضی اللہ عندفر ماتے ہیں: منافقین رسول اللہ ﷺ کی وفات پرخوش ہوئے تھے لہٰذاانہوں نے اس موقع پرسراٹھا لیے۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عند آپ رضی اللہ عند کے پاس سے گزرے تو فر مایا: اے آ دمی! اپنے آپ پر قابور کھا! ہے شک رسول اللہ ﷺ وفات پاگئے ہیں۔کیا تونے اللہ کا بیفر مان نہیں سنا:

انک میت وانهم میتون.

ب شك آب مرنے والے بين اور وہ بھى مرنے والے بين -

نیز قرمان البی ہے:

وما جعلنا لبشر من قبلك الخلدأفان مت فهم الخالدون

اورآ پ نیل ہم نے کسی بشر کے لیے دوا منہیں رکھا۔ تو کیااگرآ پ مرجا نیں گے تو وہ ہمیشہ رہ لیں گے۔

پھر حضرت ابو بکررضی الله عندمنبر پرتشریف لائے اور الله کی حمدوثناء بیان کی اور فرمایا:

ائے لوگو!اگر محرتمہارے معبود تیجے جس کی تم پرستش کرتے تھے تو تب معبود محمد و فات پاچکے ہیں۔اورا گرتمہارامعبود وہ ہے جوآ سانوں میں ہے تو تمہارامعبو ذہیں مرا۔ پھرآپ نے سیمل آیت تلاوت کی ا

وما محمد الأرسول قد خلت من قبله الرسل أفان مات أوقتل انقلبتم على اعقابكم. الى آخر الآية. مسلمان لوگ بيئ كرخوش هو گئة ان كى خوشى كا يوئى شھانة بيس رہا (كەجارا دين لازوال اور جاراٍ معبود لازوال ہے)ليكن منافقوں كو تکلیف نے دبوچ لیا۔ابن ممررضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جشم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے گویا کہ ہمارے چیزوں پر آیک پردہ پڑا موانها جواس تقریرے حجیت گیا۔ ابن آبی شیبه، مسند البزاد

۱۸۷۵۹ ..... ابن جرت اپنے والدے روایت کرتے ہیں کے سحابے کرام رضی التّعنبم کوحضور ﷺ کی قبر کی جگہ کے بارے میں تر ، دہوا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں نے رسول اکرم ﷺ وارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ نبی اپنی جگہ سے نبیس ہٹایا جاتا بلکہ جہاں اس کی موت آتی ہے وہیں اس کو ڈن کیا جاتا ہے۔

چنانچيآ بے سركومٹاكرومال قبركھودى كئى۔ مصنف ابن ابى شيبه، مسند احمد

كلام :.....امام ابن كثير رحمة الله عليه فرمات بين بياروايت اس طريق ہے منقطع الا سناد ہے كيونكه ابن جريج كے والد جريج ميں ضعف ہے اور انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا زمانہ بیں پایا ہے۔

۱۹۷۷ ..... محمد بن اسحاق اپنے والد کے تو سط ہے روایت کرتے ہیں کہ حضور بھی کی وفات کے وقت حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ نے ارشاد

آج ہم ہے دحی کاسلسلختم ہوگیااوراللہ عز وجل ہے کلام کا ذریعہ چھوٹ گیا۔ابو اسماعیل الھروی فی دلانل التو حید ۱۸۷۱۔۔۔۔حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ جب نبی ﷺ کی روح قبض ہوگئ تو مسلمانوں کا آپﷺ کے دنن کرنے میں اختلاف ہوا۔ تب حضرت ابو بمرصد بق رضی الله عند فے ارشادفر مایا:

میں نے نبی کریم ﷺ سے سنا ہے جس کو میں بھولانہیں ہول کہ اللہ نے کسی نبی کی روح قبض نہیں فر مائی ۔ تکراسی جگہ میں جہاں اس نبی کو مدفون ہونا پسند تھا۔ (پس آپ عظا کو بھی آپ کے بستر کی جگدوفنادو)۔ رواہ لتر مدی

کلام :.....امام ترندی رحمة الله علیه فرماتے ہیں بیروایت غریب (ضعیف) ہے۔اس میں ایک راوی ملکی ہے جس کوحدیث کے باب میں یا دواشتِ کے حوالہ سے ضعیف قرار دیا جاتا ہے۔ جبکہ اسی روایت کودوسر سے طریق سے الی یعلی سے روایت کیا ہے اس کے الفاظ یہ ہیں:

سی نی کی روح اللہ اس جگفیض فرماتے ہیں جواس کو دوسری جگہوں سے زیادہ مجبوب ہوتی ہے۔ پس آپ کووہاں فن کردو جہاں ان کی

۱۸۷۶ میرہ بنت عبدالرحمان ،حضور ﷺ کی بیویوں سے روایت کرتی ہیں کہ صحابۂ کرام رضی اللہ عنہم حضور ﷺ کی وفات کے موقع پر کہنے گلے :حضور ﷺ کی قبر کیسے بنائیں؟ کیااس کومسجد بنادیں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺوارشا دفر ماتے ہوئے سناہے کہ آپ نے فرمایا:

الله یاک بهودونصاری پرلعنت کرے انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدیں بنالیا۔ صحابْ کرام رضی الله عنبم نے یو چھا تب آپ ﷺ کی قبر کیسی بنا ئیں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فر مایا: ایک مخص مدینه کا ٹحدی (بغلی ) قبر

بنا تا ہے اورا کیکے بخض مکہ کاشق (سیرھی) قبر بنا تا ہے۔ پس اے اللہ تیرے نز دیک جومحبوب قبر ہواس کے بنانے والے کومطلع کردے وہ تیرے نبی کی قبر بنادے۔ پس ابوطلحہ جولحدی قبر بناتے تھے ان کواطلاع ہوگئ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کو حکم دیا کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے لیے قبر بنا ئیں۔ چنانچہ پھرآپ کو (لحدی قبر میں ) فن کیا گیا اور اس پر ( کمچی ) اینٹیں پاٹ دی گئیں۔

ابوبكر محمد بن حاتم بن زنجويه البخاري في كتاب فضائل الصديق

۱۸۷۶ میر بن اسحاق عن حسین عن عکر مدعن ابن عباس کی سند کے ساتھ روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عند نے ارشاد فر مایا: صحابة کرام رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ ﷺ کے لیے قبر کھود نے کا ارادہ فر مایا۔حضرت ابوعبیدۃ بن الجراح اہل مکہ کے لیے (شق) قبریں کھودتے تتھے اور حضرت ابوطلحہ زید بن ہمل اہل مدینہ کے لیے (لحدی) قبریں کھودتے تھے۔

حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے دوآ دمیوں کو بلایا اورا کیک کوفر مایا :تم ابوعبیدۃ کے پاس جا دَاور دوسرے کوفر مایا :تم ابوطلحہ کے پاس جا دُر پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے دعا کی :اے اللہ!اپنے رسول کے لیے تو ہی جو چاہے پہند فر مالے۔ چنانچہ ابوطلحہ رضی اللہ عنہ کو بلانے والا پہلے ابوطلحہ کے پاس پہنچ گیا اوران کوساتھ لے آیا۔پس لحدی قبرتجو یز ہوگئی اورانہوں نے حضور ﷺ کے لیے لحدی قبرتیار کی۔

منگل کے روز جب حضور کے وتیار کر کے فارغ ہو گئے اور آپ کوچار پائی پر رکھ دیا گیا تو مسلمانوں میں فن کرنے کے مقام میں اختلاف رائے پیدا ہو گیا۔ کسی نے مبحد میں تدفین کی رائے دی۔ کسی نے جنت البقیع میں دوسر ہے اصحاب کے پاس فن کرنے کی تجویز دی۔ تب حضرت البقیع میں دوسر ہے اصحاب کے پاس فن کر رہ اسی جگہ فن ہوتا ہے البو بکر رضی اللہ عند نے ارشاد فر مایا: میں نے نبی اکرم کی وارشاد فر ماتے ہوئے سنا ہے: کسی نبی کی روح قبض نہیں ہوتی مگر وہ اسی جگہ فن ہوتا ہے بہال اس کی روح قبض ہوئی ہے۔ چنانچے رسول اللہ کی البتر جس پر آپ نے وفات پائی تھی وہاں ہے اٹھایا گیا اور اس کے فیچے آپ کو فن کیا گیا ۔ پھر اور گئر آپ پر نماز (درودوسلام) پڑھ رہے تھے۔ پہلے آ دمی آئے۔ پھر عور تیں آئیں اور پھر داخل ہوئے۔ گئر رسول اللہ بھی پر نماز پڑھا نے بیا کسی نے امامت نہیں کی نبی بھی بدھی نصف رات کو فن ہوئے۔ آپ کی قبر میں حضرات علی فضل، گئم اور شقر ان داخل ہوئے۔ تھے۔

اوس بن خولی نے کہا: میں آپ کواللہ کا واسطہ دیتا ہوں ہمارا بھی رسول اللہ ﷺ میں حصہ ہے۔حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اتر آؤ۔ شقر ان نے چا در بکڑر کھی تھی جوآپ پہنا کرتے تھے۔اس کو بھی قبر میں ڈن کر دیا اور فرمایا: اللہ کی تتم! آپﷺ کے بعداس کوکوئی اور نہیں پہنے گا۔ ابن المدینی. مسند اہی یعلی

كلام: .... ابن المديني فرمات بين اس كى سندمين كيجيضعف ہادر حسين بن عبدالله بن عباس منكر الحديث ہے۔

### رسول الله ﷺ كى تدفين

گھروالوں نے اٹھایااوردوسرےلوگ اس جگہ قبر کھودنے لگے جہال بستر تھا۔محمد بن حاتم فی فضائل الصدیق کلام: سسلمام ابن کنٹررحمۃ اللّہ علیہ فرماتے ہیں بیروایت اس طریق کے ساتھ منفطع ہے۔ کیونکہ عنرۃ کے غلام عمرضعیف ہونے کے ساتھ ایام خلافت صدیق میں نہیں تھے۔

۱۸۷۲۵ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکرصد بق رضی اللہ عنہ حضور ﷺ کی وفات کے بعد آپ کے جسم اطهر کے پاس آئے اور آپ کی آٹھوں کے درمیان اپنا مندر کھ کر بوسہ دیااور آپ کی کلائیوں پر اپناہاتھ رکھااور فر مایا:

المائية بأام عصفياً المائ صليا مسند ابي يعلى

١٨٧٦٦ ابن عمر رضی الله عندے مروی ہے كہ جب رسول الله ﷺ كى وفات ہوئى تو حضرت ابو بكر رضى الله عند نے فر مايا:

اےلوگو!اگر محمرتمہارے وہ معبود تھے جس کی تم عبادت کرتے تھے تب تو تمہارے معبود وفات پاگئے اورا گرتمہارا معبود وہ ہے جوآ -انوں میں ہے تو جان لوکہ تمہارا معبود ( زندہ ہے ) بھی نہیں مرے گا۔

مچرآپ رضی الله عند نے بیآیت تلاوت فرمائی:

ومامحمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. الي آخر الآية.

(التاریخ للبخاری، الردعلی الجهمیه لعثمان بن سعید الدارقی، الاصبهانی فی الحجة، رجاله ثقات ۱۸۷۱ معید الدارقی، الاصبهانی فی الحجة، رجاله ثقات ۱۸۷۱ ۱۸۵ مخرت عمره کی مروک ہے کدرسول الله ﷺ ومنبر کے پاس رکھ دیا گیا تھا۔لوگ فوج درفوج آپ پرنماز (یعنی درودوسلام) پڑھ دے تھے۔ابن راھویہ

## حضور ﷺ کے ترکہ (میراث) کابیان

۱۸۵۸۱ سن ما لک بن اوس بن الحدثان سے مروی ہے کہ مجھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بلایا میں دن میں آپ کے پاس حاضر ہوا۔ میں نے آپ کواپنے گھر میں چار پائی پر لیٹے دیکھا۔ وہ چار پائی تھجور کی چھال سے بنی ہوئی تھی اورایک چیڑے کے بچھے پر آپ نے ٹیک لگار کھی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے مجھے دیکھ کرفر مایا: اے مال ( ما لک کامخفف) تیری قوم والے میرے پاس دیر کر دیتے ہیں آنے میں ۔ میں نے ان کے لیے اس تھوڑے سے مال کا تھم دیا تھا تم ہے مال مجھ سے وصول کرلوا ورا پنی قوم والوں کے درمیان تقسیم کردینا۔ میں نے عرض کیا: اگر آپ مجھے کو گی اور تھم دیتے ۔لیکن آپ رضی اللہ عنہ نے فر مایا: تم لے لو۔

ما لک رضی اللہ عنہ (پھراصل واقعہ جومقصود بیان ہے) بیان فرماتے ہیں پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا غلام برفا آیا اورعرض کیا یا امیر المؤمنین عثان ،عبدالرحمٰن بن عوف ، زہیرا در سعد رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ہاں ان کو (اجازت دو) غلام نے ان کواندر آنے کی اجازت دی۔ بیسب حضرات اندرتشریف لائے۔ غلام دوبارہ حاضر ہواا ، رعرض کیا: حضرات علی اورعباس رضی اللہ عنہ ان کو بھی بلا لیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا امیر المؤمنین! میرے اور اس کے درمیان فیصلہ میں۔ فرمایا ہاں۔ چنا نچہ غلام نے ان کو بھی بلا لیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا امیر المؤمنین! میرے اور اس کے درمیان فیصلہ فرمادیں۔ پہلے آنے والے لوگوں میں ہے کئی نے کہا: ہاں امیر المؤمنین! ان کے درمیان فیصلہ کرکے ان کوراحت دے دیں۔ راوی ما لک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میراخیال ہوا کہ انہوں نے ان حضرات کو پہلے اس کام کے لیے اندر بھیجا تھا۔

حضرت عمر رضی اللہ عند نے فرمایا: صبر! صبر! میں تم کواللہ کا واسطہ ویتا ہوں جس کی اجازت اور مشیت کے ساتھ آسان وزمین اپنی اپنی جگہ پرقائم ہیں! کیا تم جانے ہوکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا: ہمارا کوئی وارث نہیں بنتا۔ ہم (انبیاء) جوچھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ لوگوں نے کہانہاں (ایسا ہی فرمایا تھا) پھر حضرت عمر رضی اللہ عند حضرت عباس رضی اللہ عند اور حضرت علی رضی اللہ عند کی طرف متوجہ ہوئے اوران کو بھی یونئی واسطہ دیا کہ میں تم کو واسطہ دیتا ہوں اللہ کا جس کی مشیت کے ساتھ آسان وزمین اپنی جگہ قائم ہیں کیا تم دونوں نے نبی کریم ﷺ سے سنا تھا کہ واسطہ دیا کہ میں تم کو واسطہ دیتا ہوں اللہ کا جس کی مشیت کے ساتھ آسان وزمین اپنی جگہ قائم ہیں کیا تم دونوں نے نبی کریم ﷺ سے سنا تھا کہ

ہم کسی کو دارث نہیں بناتے ،ہم جو چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ دونوں نے کہا:ہاں۔حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فر مایا:اللہ پاک نے اپنے رسول کوالی خصوصیات کے ساتھ خاص فر مایا تھا جو کسی اور کومرحمت نہیں ہوئی تھیں نے رمان خداوندی ہے:

ما لك رمنى الله عنه فرمات ميں ؛

مجھے معلوم میں آپ رضی اللہ عند نے اس سے پہلے والی آیت بھی تلاوت فر مائی تھی یانہیں۔خیرتو پھرارشا دفر مایا:

پس رسول الله ﷺ نے بی نضیر کے اموال تمہارے درمیان تقیم فرمائے۔اللہ کی تئم پرکسی کوتر جے نہیں دی اور نہتم سے چھپا کر پھی لیا۔ حق کہ یہ مال باق نے گیا۔ (یہ مال ایک باغ تھا) پھر رسول اللہ ﷺ اس سے سال بہ سال فرچہ لیتے تھے اور بقیہ ہے جانے والا مال اصل مال میں شامل کردیتے تھے۔ (جس سے اس کی باغبانی و گہر اشت انجام پذیر یہوتی )۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا: میں تم لوگوں کو اللہ کا واسطہ ویتا ہوں جس کے تھم سے آسان وزمین قائم ہیں کیا تم اس بات کو جانے ہو؟ لوگوں نے کہا: ہاں۔ پھر آپ نے ملی رضی اللہ عنہ کو عباس رضی اللہ عنہ کو واب دیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس اللہ بھی اللہ تھی اللہ تھی کا مام کا والی بنما ہوں۔ ( یعنی جس مال سے رسول اللہ بھی سال سال کا نفقہ والت ہوگئ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس مال سے آپ کی ہیویوں کا خرج چلاتے تھے )۔

پُرتم دونوں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے ۔تم (اے عباس) اپنے بہتیج کی میراث لینے آئے تھے اورتم (اے علی) اپنی بیوی کے باپ کی میراث لینے آئے تھے۔لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فر مایا: ہم کسی کو وارث نہیں بناتے ، جوہم چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ سوتا ہے۔لیکن تم نے ان کو جھوٹا، گناہ گار،عذر کرنے والا اور خائن سمجھا۔اوراللہ جانتا ہے وہ سچے ، نیکو کار،سیدھی راہ چلنے والے اور حق کی اتباع کرنے والے بتھے۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی وفات پا گئے۔تو میں نے (اس مال کے متعلق) کہا میں رسول اللہ اور ابو بکر کے کا موں کا والی بنتا ہوں۔ پھرتم نے مجھے بھی جھوٹا، گناہ گار،عذر کرنے والا اور خائن سمجھا۔ حالا تکہ اللہ جانتا ہے میں سچا ، نیکو کار،سیدھی راہ پر قائم اور حق کی انتاع کرنے والا ہوں۔۔

پھر میں اس مال کا والی بنا پھرتم دونوں میرے پاس بھی آئے اوراس وقت تم دونوں میں اتفاق تھا تم دونوں کی ایک بات تھی ہم نے کہاوہ مال بھیں وے دوسیں نے کہا:اگرتم چاہوتو میں تم کو دے دیتا ہوں اس شرط پر کہتم اللہ کوعہدہ میثاق دو کہتم اس مال میں وہی تصرف اور کام کرو گے جو رسول اللہ بھے اورا بو بکر رضی اللہ عند کرتے رہے۔ پھرتم نے اس مال کو لے لیا۔ کیا ایسا ہی ہوا تھا؟ دونوں نے کہا ہاں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عند فرمایا: ابتم دوبارہ میرے پاس آئے ہو کہ اب میں دونوں کے درمیان میر مال تقسیم کردوں نہیں ،اللہ کی تنم ! ہرگر نہیں قیامت قائم ہونے تک میں اس کو قیم تم اس کی دیکھ بھال نہیں کروں گا۔ اگر تم اس کی دیکھ بھال نہیں کر سکتے تو مجھے واپس کردو۔ عبدالورّاق، مسند احد، ابو عبید فی الاموال، عبد بن میں اس کو قیم بھال کو اللہ بھالے کہ الموال، عبد بن حمید، بحد دی دورہ کے اللہ بھالے کہ الموال، عبد بن حمید، بحد دی دورہ کے اس کی دیکھ کے اس کی دیکھ کے اس کی دیکھ کے دورہ کے اس کی دیکھ کے دورہ کی اس کی دیکھ کے اس کی دیکھ کے اس کی دیکھ کے دورہ کے اس کی دیکھ کے دورہ کے دورہ کی کہ دورہ کے دورہ کے

۱۹۵۸ میں عائشرضی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ ﷺنے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے حضور ﷺ کی وفات کے بعد سوال کیا کہ رسول اللہ ﷺنے جونیسمت کے مال میں ہے ترکہ چھوڑا ہے وہ ہمارے در میان تقسیم فر مادیں ۔حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کوفر مایا: رسول اللہ ﷺ کا ارشادے:

#### انبياء كاتر كهصدقه موتاب

ہم کسی کو دارث نہیں بناتے ،ہم جو چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔اس بات پر فاطمہ رضی اللہ عنہا غصہ ہوگئیں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ

عنہ ہے بات چیت چھوڑ دی۔اورای ترگ تعلقات کی حالت میں وہ اللہ کو پیاری ہوگئیں۔حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حضور ﷺ کے بعد چھاہ زندہ رہی تھیں۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا ۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ ہے اپنے حصہ کا سوال کر رہی تھیں جو رسول اللہ ﷺ نے خیبر، فدک اور مدینہ کے صدقات میں ہے چچچے چھوڑ اتھا۔ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس ہے انکار فر مادیا تھا اور فر مایا تھا: میں کوئی کام جورسول اللہ ﷺ کرتے تھے نہیں جھوڑ وں گا بلکہ میں اس بڑمل کروں گا۔ کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نے آپ کا کوئی کام چھوڑ دیا تو میں راستے سے بھٹک جاؤں گا۔

پھر مدینہ والاصدقہ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے علی وغیاس رضی اللہ عنہما کودے دیا تھا۔لیکن علی رضی اللہ عنہ عباس رضی اللہ عنہ پر غالب آگئے۔ جبکہ خیبراور فدک کوعمر رضی اللہ عنہ نے اپنے پاس روک لیا اور فر مایا بیدرسول اللہ ﷺ ووصد قدے جواسلام میں پیش آمد ہ مصائب اور در پیش مسائل پرخرج ہونا تھااوران دونوں صدقات کا محافظ وہ ہوگا جومسلمانوں کا امیر ہوگا۔ پس وہ دونوں مال اسی حالت پر ہیں۔

مسند احمد، بخارى، مسلم، السنن للبيهقى

#### متفرق احاديث

جوآپﷺ کی وفات بخسل بھنین ، تدفین کے بعد نماز جناز ہاور تدفین کے اوقات سے متعلق ہیں۔ ۱۸۷۵ ۔۔ جعفر بن محمداپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ پر بغیرامام کے نماز پڑھی گئی۔مسلمان آپ پر جماعت جماعت داخل ہوتے تھے اور نماز پڑھتے تھے۔ جب نمازے فارغ ہو گئے تو حضرت عمر رضی اللّہ عندنے فر مایا: اب جناز ہکواس کے اہل کے پاس تنہا چھوڑ دو۔ دواہ ابن سعد

ا ۱۸۷۵ ۔۔۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہے ہوئی ہے کہ ہم نبی اکرم کے پاس حاضر تھے۔ ہمارے اور عور توں کے درمیان جاب حائل تھا۔ رسول اللہ کے نے ارشاد فرمایا: مجھے (موت کے بعد) سات مشکیزوں سے نسل کرانا۔ اور میرے پاس صحیفہ (کاغذ) اور دوات لے کرآؤ۔
میں تمہمارے لیے ایک کتاب (وثیقہ) لکھ ویتا ہموں ہتم اس کے بعد مجھی گمراہ نہ ہوگے۔ عورتوں نے کہا: رسول اللہ کھی کی حاجت پوری کردو۔
حضرت عمرضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا: (اے عورتو!) تم خاموش رہو کیونکہ تم آپ کھی ساتھی (بیوی) ہو، جب آپ مریض ہوں گے تو تم
سنگھیں نجوڑوگی اور جب تندرست ہوں گے تو تم آپ کی گردن پکڑلوگی حضور کھے نے ارشاد فرمایا: یعورتیں تم (مردوں) سے زیادہ بہتر ہیں۔
سنگھیں نجوڑوگی اور جب تندرست ہوں گے تو تم آپ کی گردن پکڑلوگی حضور کھے نے ارشاد فرمایا: یعورتیں تم (مردوں) سے زیادہ بہتر ہیں۔

الا ۱۸۷۷ استانس بن ما لک رضی الله عندے مروی ہے کہ جب رسول الله ﷺ کی وفات ہوگئی تو لوگ رونے گئے۔ حضرت عمر رضی الله عند او گوں کو خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوں گئے ہیں۔ محمد (ﷺ) کی وفات نہیں ہوئی بلکہ ان کے خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوں کو خطبہ این میں کو بیہ بات نہ کہتا ہوا سنوں کہ محمد وفات پاگئے ہیں۔ محمد (ﷺ) کی وفات نہوئی بلکہ ان کے رب بنے ان کو پیغام بھیج کر بلوایا ہے جس طرح موی بن عمران جالیس دن تک اپنی قوم سے دورر ہے تنے باللہ کی قتم امیرا خیال ہے میں ایسے لوگوں کے ہاتھ یا وَں کا مند دوں جو ہیں کہ آپ کی وفات ہوگئی ہے۔ اہن سعد، ابن عسا بحد

۱۸۷۷ اسد (مندعمرض الله عنه) حضرت عکرمدرجمة الله علیہ سے مروی ہے کہ جب رسول الله بھی وفات ہوگئی تولوگ کہنے گئے: آپ بھی کی روح اوپر آسانوں پر) چلی گئی ہے جس طرح موئی کی روح گئی ہے۔ پھر حضرت عمر رضی الله عنه خطبہ دینے گھڑے ہوئے اور منافقوں کو درانے گئے اور فرایا: رسول الله بھی کی وفات نہیں ہوئی بلکہ آپ کی روح اوپر چلی گئی ہے جس طرح موئی علیہ السلام کی روح گئی ہے حضور بھی س وقت تک نہیں مرکعتے جب (منافق قوم کے ) لوگوں کے ہاتھ یا وک نہ کاٹ ڈالیس ۔ حضرت عمر صنی الله عنه اسی طرح بات چیت فرماتے رہے تی کہ شدت کی وجہ سے ان کی با چھیں چھینئے مارنے لگیں ۔ حضرت عباس رضی الله عنہ نے فرمایا: رسول الله بھی کغش مبارک کی حالت بھی متغیر ہوگئی ہے۔ الہٰ اتم اپنے صاحب کی تدفین (کرنے میں تاخیر نہ) کرو ۔ کیا تم میں ہوگئی ہے۔ الہٰ داتم اپنے صاحب کی تدفین (کرنے میں تاخیر نہ) کرو ۔ کیاتم میں سے جمرحض ایک موت مرتا ہے اور حضور دوم و تیں مریں گے ؟ حضور اللہ کے ہاں اس سے زیادہ مرتبہ والے ہیں ۔ اگر ایسا ہے جیساتم کہ درہے ہو کہ سے جمرحض ایک موت مرتا ہے اور حضور دوم و تیں مریں گے ؟ حضور اللہ کے ہاں اس سے زیادہ مرتبہ والے ہیں ۔ اگر ایسا ہے جیساتم کہ درہے ہو کہ سے جمرحض ایک موت مرتا ہے اور حضور دوم و تیں مریں گے ؟ حضور اللہ کے ہاں اس سے زیادہ مرتبہ والے ہیں ۔ اگر ایسا ہے جیساتم کہ درہے ہو کہ (آپ کی موت نہیں ہوئی) تو اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے کہ آپ کے (زندہ ہونے کی صورت میں) آپ کی قبر کوا کھاڑ کر آپ کو زکال دے۔ ان شاء اللہ رسول تب ہی مرے ہیں جب آپ نے ہمارے لیے بالکل واضح اور ہیا راستہ چھوڑ دیا ہے۔ حلال کو حلال قرار دیا ہے اور حرام کو حرام متعارف کرادیا ہے۔ آپ نے زکاح کے مطابق دی، جنگ اور مصالحت کی۔ اور بحر یوں کا چروا ہاا ہے بحر یوں کے چھھے چاتا ہے اور ان کی نگہ بانی کرتا ہے جتی کہ بہاڑ کی چوٹی تک ان کے چھھے جاتا ہے ان کی راہ میں آنے والی جھاڑ جھنکار صاف کرتا ہے اور ان کے حوش کو اپنے ہاتھ سے گی اللہ لائل گی جوٹی تک ان اللہ علی میں سب سے زیادہ اور سکھانے والے تھے۔ اس سعد، بعدی، البیھقی فی اللہ لائل میں اللہ عنہ کی اللہ لائل میں اللہ عنہ کو اس کے حضرت عمر بین خطاب رضی اللہ عنہ کو آئندہ روز تقریر کرتے سا، میں اللہ عنہ کی مجد میں بیعت کی گئی اور الو بکر منبر پر چڑ تھے، اس سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مجد میں بیعت کی گئی اور الو بکر منبر پر چڑ تھے، اس سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد فرمایا:

میں نے کل گذشتہ روزتم سے بات کی تھی جوحقیقت نہ تھی۔اللہ کی تئم ایمیں نے اس کو کتاب اللہ میں پایا اور نداس عہد میں جورسول اللہ بھی ہے جھے کر گئے تھے۔لیکن مجھے امیدتھی کہ آپ بھی اور جنگیں گے۔ پس آپ نے ایسی بات کہی اور ارشاد فرمائی جس سے (شاید) آپ کی مراد ہماری آخرتھی۔ خیر اللہ نے اپنے رسول کے لیے وہ شکی پسند کرلی جو اس کے پاس ہے بہ نسبت اس کے جو ہمارے پاس ہے۔ اب بید کراد ہماری آخرتھی۔ کتاب ہے جس کے ساتھ اللہ نے تہمارے نبی کو ہدایت دی پس تم بھی اس کو تھام لواورتم کو بھی وہی ہدایت ملے گی جورسول اللہ بھی فی الدلائل بے جس کے ساتھ اللہ دی جو اللہ بھی فی الدلائل بھی فی الدلائل

> جبكة حضرت عمروبن ام مكتوم محدك آخرى سرب يركف به وكربيآيت تلاوت كردب تنها: وما مجمد الارسول قد حلت من قبله الرسل (ت)وسيجزى الله الشاكرين. (تك)

کیکن لوگ مسجد میں ٹھاٹھیں مار رہے تھے، گریہ وزاری میں لگے ہوئے تھے،عمرو بن ام مکتوم کی بات کوئی نہ من رہاتھا۔آخرعباس بن عبدالمطلب لوگوں کے پیچ سے نکلےاور (بلندآ واز میں )فر مایا:

ا بے لوگو! کیاتم میں سے کسی کے پاس کوئی عبد ہے (ندمرنے کا) جواس سے رسول اللہ ﷺ نے اپنی زندگی میں کیا ہو، وہ آئے اور ہم کو بتائے؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ پھرآپ رضی اللہ عند نے حضرت عمر رضی اللہ عندسے پوچھا: اے عمر! کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے؟ انہوں نے عرض کیا نہیں۔ تب حضرت عباس رضی اللہ عند نے فبر مایا:

ا کے لوگو! میں شہادت دیتا ہوں کہ کوئی شخص ایسانہیں ہے جو نبی ﷺ پر کسی عہد و پیان کی شہادت دے نکے جوآپ نے اس نے اپنی زندگی موت کے متعلق کیا ہو۔اوراللہ ہی سب کا ایک معبود ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ بے شک رسول اللہ ﷺ موت کا مزہ چکھ چکے ہیں۔

### حضرت ابوبكرصديق رضي الله عنه كي ثابت قدمي

پھر حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ سخ مقام ہے اپنی سواری پرسوار ہوکرتشریف لائے اور مسجد کے دروازے پراترے۔ پھر بڑے رنج وغم کی حالت میں اندرآئے اوراپنی بیٹی ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہاکے گھر میں داخل ہونے کی اجازت ما تگی۔حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ رضی اللہ عنہ کوا جا ات مرحمت فرمائی آپ رضی اللہ عنہ اندر داخل ہوئے ۔ حضور کے پستر پرموت کی میندسوئے ہوئے تھے۔ عورتیں آپ کے گردو پیش بیٹی ہوئی تیس ، آپ رضی اللہ عنہ کود کھر گھوٹھٹ نکال بیٹیس ۔ سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے کہدر ہاہے۔ ایسانہیں ہے۔ فیم امیری جان عنہ ان کی ا آپ کی روح پر جائے اور آپ وفات پا چکے ہیں۔ یا رسول اللہ! آپ پر اللہ کی رحمت ہو۔ آپ نے کس قدر ان کی زندگ بسر کی اور آپ کی موت بھی کیا عمدہ ہے! پھر آپ رضی اللہ عنہ ہے کہ بر ہوت کے ساتھ لوگوں کی گرد نیس بسر کی اور آپ کی موت بھی کیا عمدہ ہے! پھر آپ رضی اللہ عنہ نے کس قدر ان کی گرد نیس بسر کی اور آپ کی موت بھی کیا عمدہ ہے! پھر آپ رہ کے حضرت عمرضی اللہ عنہ کے جرے پر کیٹر اڈھک دیا۔ پھر سرعت کے ساتھ لوگوں کی گرد نیس بسر کی اور آپ کی موت بھی کیا عمدہ ہوئے اور میں اللہ عنہ کے موجر سرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہوئے گئے۔ معنہ سرک اور آپ کی طرف آٹا ہواد کی اور گوگوں کو ندا عدی ۔ لوگ بیٹھ گئے اور شوروغوغا بند ہوگیا۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ پڑھا) اور فرمایا: اللہ نے اپنی کواپنے پاس بلالیا ہو اللہ الا اللہ الل

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بوچھا : بیہ آیت قرآن میں ہے؟ اللہ کی قشم! مجھے تو نہیں معلوم کہ بیہ آیت آج ہے پہلے بھی نازل ہوئی ہے؟ حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ نے فرمایا : بہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ و بیجی فرمایا ہے:

انك ميت والهم ميتون

نيزاللەتغالى كافرمان ب:

كل شئ هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجعون.

ہر شے ہلاک ہونے والی ہے سوائے اللہ کی ذات کے اورای کے لیے تکم ہے اورای کی طرف تم کولوٹ کر جاتا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ کا فریان ہے :

كل من عليها فإن ويبقى وجه ربك ذوالجلال والاكرام.

ہ ہے۔ پھر حضرت ابو بکرونی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے میں اللہ عنہ نے ارشاد فر بایا اللہ تعالیٰ نے میں جو اور ان کواس وقت تک باقی رکھا جب تک انہوں نے اللہ کے دین کو قائم کیا اللہ کے دین کو غالب کر دیا۔ اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا جی کہ اللہ نے بھر اللہ ہوگا وہ اللہ کی راہ میں جہاد کیا جاتی ہوگا وہ وہ خوا وہ اللہ کی راہ میں جہاد کیا جباد کیا جو ہاک ہوگا وہ وہ خوا دہ خوا دہ اللہ کی اب جو ہاک ہوگا وہ وہ خوا دہ خوا دہ اللہ کا دین کو معبود بھتا تھا لیس اس کا معبود ہلاک ہوگیا ہے۔ اللہ گا اللہ ہے ڈروا اپنے دین کو مضبوطی سے پکر لواور اپنے رب پر بھروسہ کر وہ اللہ کہ اللہ کا دین قائم ہے، اللہ کا کہ ہوگا ہے۔ اللہ پاک اس کی ددکر ہے اجواس کی مددکر ہے گا اور اس کے دین کو عزاد رہ کے دار تھی کہا دین گا دین قائم ہے، اللہ کا کہ تا مہوگیا ہے۔ اللہ پاک اس کی مددکر ہے گا جواس کی مددکر ہے گا وراس کے دین کو عزاد رہ کے دائم کی کتاب اللہ کی حمل کر دہ اور حرام کر دہ چیزوں کا بیان ہی حدد میں اللہ کی حمل کر دہ اور حرام کر دہ چیزوں کا بیان ہے۔ اللہ کی صل کر وہ نہ کہ کوکوئی پرواہ نہیں جوہم پر غالب آنے کی کوشش کر ہے۔ اللہ کی تسم اس کو میں کوئی پرواہ نہیں رکھیں گے۔ اور ہم جواس کی حفول سے جہاد کریں گے جو ہماری مخالفت کر ہے گا۔ جس طرح ہم نے رسول اللہ کی کے ساتھوں کر جہاد کیا۔ پس کوئی ہاتی نہ در ہے۔ مگر اپنی نہ در ہے۔ مگر اپنی نہ در ہے۔ مگر اپنی نہ رہے کہ کہا کہ کیا کہ در کے اللہ کا کتاب کی کوئی ہوگر یں گے جو ہماری مخالفت کر ہے گا۔ جس طرح ہم نے رسول اللہ کی کے ساتھوں کر جہاد کیا۔ پس کوئی ہاتی نہ در ہے۔ مگر اپنی جان کی خاط ت کرلے۔ اللہ کی نہ در کے اللہ کوئی کی اللہ لائل

. ب ک ک ۱۸۷۷ سے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ ان کورسول اللہ ﷺ کی وفات کے موقع پروہ بات کہنے پرکس چیز نے مجبور کیا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں آیت کی تفسیر کرتا تھا:

و كذلك جعلنا كم امة وسطأ لتكونوا شهداء على الناس.

اورای طرح ہم نے تم کومعتدل امت بنایا تا کتم لوگوں پر گواہ بنو۔

الله كوشم مين خيال كرتا تفاكه حضور را بي التي المت مين باقى ربين كيتاكه ان كية خرى اعمال يركوابى دي مكيس اوراس بات في مجصير بات كنيف يرمجبوركيا تفا- البيهقى فى الدلائل

### حضرت على رضى الله عنه نے عنسل دیا

١٨٧٧ ... حضرت سعيد بن المسيب رحمه الله ہے مرویٰ ہے،ارشاد فرمایا:حضرت علی رضی الله عنه نے جب نبی ﷺ کومسل دیا تو وہ کچھ تلاش کیا جومیت سے کیا جاتا ہے۔مگرالیمی کوئی چیز نہ پائی تو تب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں،زند کی بھی پاکیزہ يسركي اورموت بهي ياكيتره ياتي -مصنف ابن ابي شيبه، ابن منيع، ابو داؤ دفي مراسيله، ابن ماجة، المروزي في الجنائز، مستدرك الحاكم، السنن لسعيد بن منصور المستدرك ٣/ ٩ ٥صحيح ووافقه المذهبي

١٨٧٧ ... حضرت على رضى الله عنه ہے مروى ہے كه جب نبى اكرم ﷺ كى وفات ہو كى تو حضرت فاطمه رضى الله عنها كهه رہى تھيں : ہائے باوا آب بروردگار کے کس قدر قریب ہو چلے گئے! ہائے باوا! جنت الخلد کیا آپ کا ٹھکانہ ہے! ہائے باوا پروردگارآپ کا کس قدرا کرام کرے گاجب آپ اس کے قریب جاتمیں گئے پروردگار بھی اور رسول بھی آپ پرسلام کرتے رہے جی کہ آپ اپنے رب سے جاملے۔ مستدد ک المحاکم ١٨٧٤ ابن عساكر رحمة التدعلية فرمات بين جميل ابوسعيدا بن الطيو رئ عن أنسن بن محمد بن اساعيل ،اسحاق بن عيسى بن على بن الي طالب عمن ابييون جده على رضى الله عنه

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: میرے پاس دو وفد آتے ہیں ایک دن میں ،ایک سندھ سے اور دوسرا ا فریقہ ہے اور وہلمل شمع وطاعت بجالاتے ہیں۔

اور بیان کی وفات کی علامت ہے۔ابوبکرصولی کہتے ہیں ہم نہیں جانتے کہاس روایت کے علاوہ بھی ابوالعباس سفاح ہے کوئی اور سند روایت منقول ہے۔اوروفات ہے مرادابوالعباس کی وفات ہے نہ کہ حضور کھی ۔

ا بن عسا کررجمۃ اللّٰہ علیہ فرماتے ہیں جلال نے بیروایت سفاح ہے دوسری سند کے ساتھ طویل قصے کے ذیل میں نقل فرمائی ہے۔ ۰۸۷۸۰ عن ملی بن الحسین من ابیان جدہ کے طریق ہے مروی ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کووصیت فر ما کی کہوہ ان کو عنسا مسل دیں گے۔حضرت علی رضی اللہ عند نے عرض کیا: یارسول اللہ! مجھے ڈر ہے کہ میں اس کی طاقت ندر کھ سکوں گا۔حضور ﷺ نے ارشا وفر مایا: تمہاری اس مرمد د کی جائے گی ۔حضرت علی رضی اللہ عند فرماتے ہیں:

الله کی قشم بعسل کے وقت میں حضور ﷺ کے کسی عضو کوحر کت دینا جا ہتا تو وہ خود آ رام سے بدل جاتا۔ دواہ ابن عسا تکو ا ۱۸۷۸ میں حضرت علی رضی البتدعنہ ہے مروی ہے کہ مجھے رسول التدہ ﷺ نے وصیت فر مائی کہ جب میں مرجا وَل تو مجھے میر ہے کنوئیس بئر غرس کے سات مشكير \_ ياتي كساتح مل وينا - ابو الشيخ في الوصايا، ابن النجار

۱۸۷۸ ۔۔ حضرت علی رضی اللہ عندے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فر مایا: جومیر ہے قرض کوادا کرے گااور میر ہے وعدے کو پورا کرے گا میں ابتدے دعا کرتا ہوا کہ ابتداس کو قیامت میں میراساتھ تھیب کرے۔

حضرت على رضى الله عنه فرمات ميں حضور عليه السلام نے بيريااس محتل بات ارشادفر مائى ۔ابن ابسي شيبه، رجاله ثقات ١٨٧٨ ... حضرت عن رضی الله عندے مروی ہے کہ میں نے نبی اکرم ﷺ کونسل دیا میں دیکھنے لگا جومیت ہے دیکھتے ہیں (صفائی کرتے

ہیں )مگر بھے کچھنظرنہ آیا۔ آپ زندگی اورموت دونوں اٹھی بسر فرما گئے۔

تہ ہے ، فاٹ اور قبر میں اتار نے اور پروہ افرکائے رکھنے کا کام جیارا شخاص نے انجام دیا ،علی ،عباس ،فضل بن عباس اور حضور ہے نیام سات رضوان الدمیهم المعین ۔ عضور کا گاولند میں لٹایا گیااور لحد کو پکی اینٹوں سے بند کردیا گیا۔

مسدد، السروري في الجنائز، مستدرك الحاكم، السنن للبيهقي

# عنسل کے بارے میں وصیت فرمانا

۱۸۷۸ حضرت علی رضی الله عندے مروی ہے کہ مجھے نبی اکرم ﷺ نے وصیت فر مائی تھی کہ میرے علاوہ کوئی اور آپ کونسل نہ دے۔ کیونکہ جونحض میراستز دیکھے گااس کی آنکھیں مٹ جائیں گی۔ابن سعد، البزار ، العقیلی وابن الجوزی فی الواهیات

ابن سعدرهمة القدعلية نے بياضافه فل فرمايا ہے؛ حضرت على رضى القدعنہ نے فرمايا فضل اوراسامہ پردے کے پیچھے سے مجھے پانی لالاکر دےرہے تھےاوران کی آٹکھیں بندھی ہوئی تھیں۔

کلام: .... علامهابن جوزی اورعلامه عقیلی نے اس روایت کوموضوعات میں شار کیا ہے۔

۱۸۷۸۵ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ حضور ﷺ کی وفات ہے تین یوم قبل اللہ پاک نے جبرئیل علیہ السلام کوآپ کے پاس بھیجا۔ حضرت جرئیل علیہ السلام نے فرمایا: اے احمد! الله عزوجل نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے آپ کے اکرام آپ کی فضیلت اور آپ کی خصوصیت کی وجہ ہے کہ پروردگارآپ سے زیادہ آپ کو جانتا ہے پھر بھی اوچھتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کیسامحسوں کررہے ہیں؟حضورﷺ نے فرمایا: اے جبرئیل علیہ السلام! میں اپنے آپ کو تُکلیف ز دہ محسوس کررہا ہوں۔ پھر جبرئیل علیہ السلام دوسرے روز تشریف لائے اور فرمایا: اے احمد اللہ نے مجھے آپ کے پاس آپ کے اگرام، آپ کی فضیلت اور آپ کی خصوصیت کی وجہ ہے بھیجا ہے پرور دگار آپ سے پوچھتا ہے کدآ پ اپنے کوکیسامحسوں کررہے ہیں؟ حالانکہ پروردگارآ پ ہے زیادہ جانتا ہے۔حضور ﷺ نے فرمایا: اے جبرئیل! میں ٹکلیف محسوس کررہا ہوں۔ پھر جبرئیل علیہ السلام تیسرے روز تشریف لائے اور فبر ٹایا:اے احمد!اللہ نے مجھے آپ کے اکرام اور آپ کوفضیات دیئے کے لیے اور آپ کوخصوصیت بخشنے کے لیے بھیجا ہے پر وردگار آپ سے زیادہ جانتا ہے پھر بھی پوچھتا ہے کہ اب آپ ایٹے کو کیسامحسوں کررہے ہیں؟حضور ﷺ نے فرمایا میں اپنے آپ کو تکلیف زدہ یا تاہوں۔اور اے جرئیل!میں اپنے آپ کو رنجیدہ وغمز دہ محسوں کر ر ہاہوں۔ جبرئیل علیہالسلام کے ساتھ ہوا میں ایک اور فرشتہ بھی اتر اجس کوا ساعیل کہا جاتا تھاوہ ستر بنرار فرشتوں کا سر دارتھا۔حضرت جبرئیل علیہ السلام نے فِر مایا: اے احمد! یہ ملکِ الموت ہے جوآپ سے اندرآنے کی اجازت ما نگ رہاہے۔ اس نے آپ سے پہلے کسی سے بیہ اجازت نہیں مانگی اور نہآ پ کے بعد کسی ہے مانگے گا۔ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا:ان کواجازت دے دو۔ چنانجے حضرت جبر ٹیل علیہ السلام نے ان کواندرآنے کی اجازت دے دی اوروہ بھی تشریف لے آئے۔انہوں نے کہا:اےاحمہ!اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے اور مجھے آپ کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے۔اگرآپ مجھےاپی جان قبض کرنے کا فرمائیں گے تو میں قبض کرلوں گا اور اگرآپ اس کو ناپسند کرئے ہیں تو میں آپ کو چھوڑ دوں گا۔ حصرت جرئیل علیہ السلام نے فرمایا: اے احمد! اللہ پاک آپ کی ملاقات کے مشتاق ہیں۔حضور ﷺ نے فرمایا: اے ملک الموت! کرگز رجس کا تخیے تھم ملا ہے۔ حضرت جبرئیل علیہ السلام نے فرمایا: اے احمد! تجھ پر (اس زندگی کا آخری ) سلام ہو۔ بیمیرااس زمین پرآخری چکرہے۔ دنیامیں میں صرف آپ کی وجہ ہے آتا تھا۔

یہ برسول اللہ ﷺ کی روح قبض ہوگئی اورتعزیت ہر طرف ہے رونے گی آ دازیں شروع ہوئیں تو ایک آنے والا آیا جس کی آ جٹ لوگ محسوں کررہے تھے گراس کا وجوزئیں و کھے پارہے تھے۔اس نے کہا اے اہل بیت!السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔اللہ سے ہرمصیبت و تکلیف پر تواب کی امیدر کھو۔ ہر ہلاک ہونے والے کے اچھے جانشین کا آسرا کرو۔ ہرفوت شدہ ڈی کواللہ سے پاؤ۔اللہ پر بھروسہ کرو۔ای سے امیدر کھو بھروم تو وہ ہے جوثواب سے محروم ہے۔مصیبت زدہ وہ ہے جوثواب سے محروم ہوگیا۔ پس تم پرسلام ہو۔

# مرض الموت میں جبرئیل علیہ السلام کی تیمار داری

۱۸۵۸۱ ۔۔۔ حضرت علی رضی اللہ عند سے مروی ہے کہ بیس نبی کریم کھی کے پاس داخل ہوا آپ اس وقت مریض تھے۔ آپ کا سرایک ایسے آوئی گرو میں رکھا ہوا تھا کہ اس سے زیادہ میں نے کوئی حسین نہیں دیکھا۔ نبی کھی سور ہے تھے۔ میں داخل ہوا تو میں نے پوچھا کیا میں قریب آ جاؤں؟ اس آ دمی نے کہا قریب ہوا، وہ آ دمی اٹھ کھڑا ہوا اور میں اس کی جگہ بیٹھ گیا۔ میں نے کبھی نبی کریم کھ کا سرا پنی گور میں رکھ لیا جس طرح پہلے آ دمی کی گور میں تھا۔ تھوڑی دیر گذری کھی کہ آپ بیدار ہوگئے۔ آپ نے پوچھا وہ تھی کہ آپ بیدار ہوگئے۔ آپ نے پوچھا وہ تحق کہاں ہے جس کی گور میں میرا سررکھا تھا؟ میں نے عرض کیا کہ جب میں اندرداخل ہواتو اس نے جھے بلالیا اور کہا کہ اپ تھے اور میں بیٹھ گیا۔ آپ کھٹے نے مرایل جو وہ آ دمی کون تھا؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں۔ فرمایا: وہ جرئیل علیہ السلام تھے۔ وہ مجھ سے بات چیت کرر ہے تھے جس کی وجہ سے درو میں شخفیف ہوگئے۔ اور میں سوگیا اور میر اسراس کی گود میں رکھارہ گیا۔ ابو عمر الزاھد فی فواندہ

كلام : ... اس روايت ميں محد بن عبيدالله بن ابي رافع ضعيف راوي ہے۔

۱۸۵۸ است جابر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں (مدینہ) تشریف لائے۔ ہم کوگر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس ہی بیٹھے تھے۔ کعب رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا: یا امیر المؤمنین! نبی اکرم ﷺ نے آخری کلام کیا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: علی ہے سوال کرو۔ بوچھا: علی ہے سوال کرو۔ بوچھا: علی ہے سوال کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں نے فرمایا: میں نے آپ ہے کو اپنے سینے کے ساتھ میک لگایا آپ نے اپناس میرے کند تھے پر رکھ دیا اور فرمایا: الصلو اللہ الصلو اللہ الصلو اللہ علیہ نے فرمایا: یہی انبیاء کا عبد رہا ہے، اس کا ان کو تھم دیا گیا ہے اور اس پر ان کو اٹھایا جائے گا۔ حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ نے بوچھا: آپ کھی خسل کس نے دیا ہے؟ یا میر المؤمنین! فرمایا: علی ہے سوال کرو۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے۔ اسامہ اور شقر ان میرے پاس پانی اللہ عنہ بیٹھے تھے۔ اسامہ اور شقر ان میرے پاس پانی اللہ عنہ بیٹھے تھے۔ اسامہ اور شقر ان میرے پاس پانی کے کرآ جارے تھے۔ واہ ابن سعد

کلام: .... اس روایت کی سند ضعیف ہے۔

۱۸۷۹ حضرت علی رضی اللہ عندے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے مرض میں ارشاد فرمایا: میرے بھائی کومیرے پاس بلاؤ۔ (حضرت ملی رضی اللہ عند) کو بلایا گیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: قریب ہوجاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عند فرماتے ہیں میں قریب ہوگیا۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے میرے سینے کے ساتھ بیک گائی اور مجھ ہے بات کرتے رہے تی گئی کہ نبی گئی کالعاب مبارک مجھ پر گرد ہاتھا۔ پھر رسول اللہ ﷺ پر نزول شروع ہوگیا۔ آپ ﷺ میری گود میں انتہائی تقبل ہو بھل ہو گئے تی کہ میں چنج پڑا انیا عباس! آؤ۔ میں مرر ہا ہوں۔ پس عباس رضی اللہ عند آئے۔ دونوں نے انتہائی محنت کرتے آپ کولٹا دیا۔ دواہ ابن سعد گلام: ۔۔۔۔۔اس روایت کی سندضعیف ہے۔

### وفات کی کیفیت

۱۸۷۱ ۔۔۔ البوغطفان سے مروی ہے کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عند ہے سوال کیا کہ آپ نے رسول اللہ کھی وفات کے وقت دیکھا کہ کس کی گود میں آپ کا سرتھا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عند نے فرمایا؛ حضور کھی وفات ہوئی تو آپ حضرت علی رضی اللہ عند کے بینے کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ میں نے کہا کہ عروۃ رحمۃ اللہ علیہ حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت کرتے ہیں حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ کی وفات میرے بینے اور حلق کے درمیان (فیک لگائے ہوئے) ہوئی تھی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا: کیا تم عقل رکھتے ہو۔ اللہ کی تم احسور کھی کی وفات ہوئی تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور میں ہے ہم کو تھے۔ ہم کو تھا۔ نے ہم کو تھا۔ آپ رضی اللہ کھی تھے۔ دواہ ابن سعد و یا تھا کہ مربول اللہ کھی تھے۔ دواہ ابن سعد

کلام:....اس روایت کی سند ضعیف ہے۔

۱۸۷۹۲ حضرت علی رضی الندعند ہے ہمروی ہے کہ رسول الندھ ہیں بدھ کے دن رات کے وقت من گیارہ ہجری ماہ صفر کی آخری رات کو بیار ہوئے اور بارہ رئے الاول ہیر کے روز وفات پائی اور منگل کے روز مدفون ہوئے ۔ رواہ بن سعد

۱۸۷۹۳ مضرت علی رضی الله عند سے مروی ہے کہ رسول الله ﷺ وتین مسحولی کیٹر ہے کی جاوروں میں کفن دیا گیا جن میں قبیص تھی اور نہ عمامہ۔ دو اہابن سعد

۱۸۷۹ سے عبداللہ بن محمد بن عبداللہ بن عمر بن علی بن ابی طالب اپنے والدے اور وہ اپنے داداے اور وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ جب حضور ﷺ و چاریائی پرلٹایا گیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فر مایا:

یہ تہارے امام ہیں زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی (لہٰذا کوئی آپ کی نماز پڑھانے کی جراُت نہیں کرےگا) پس پھرلوگ گروہ آتے تھے اورصف بیصف کھڑے ہوکرنماز پڑھتے تھے۔ان کا کوئی امام نہ تھا۔خود ہی تکبیریں کہتے تھے۔حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور ﷺ کے روبرو کھڑے تھے اور کہ درے تھے:

السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته، اللهم انا نشهد ان قد بلغ مانزل اليه، ونصح لامته، وجاهد في سبيل الله حتى اعز الله دينه، وتمت كلمته، اللهم فاجعلنا ممن يتبع ماانزل اليه وثبتنا بعده واجمع بيننا وبينه.

ا بنی! آپ پیسامتی ہو،الندگی رحمت ہواوراس کی برکتیں ہوں۔اےاللہ!ہم شہادت دیتے ہیں کہ بے شک آپ ﷺ نے جق تبہانے اور کردیا،اللہ کا اللہ نے این کوغالب کردیا،اللہ کا اللہ نے اور کی خیرخواہی برت لی۔اللہ کی راہ میں اس قدر جہاد کیا کہ اللہ نے اپنے دین کوغالب کردیا،اللہ کا حکمت ہوگیا۔اےاللہ!ہمیں ان لوگوں میں سے کرد ہے جوآپ پرنازل شدہ کی پیردی کرنے والے ہیں اور ہمیں آپ کے بعد خابت قدی نصیب فرما۔ ہمیں آپ کے ساتھ جمع فرما۔

ای طرح حضرت علی رمنی المتدعند دعا فر مار ہے تھے اورلوگ آمین آمین کہدر ہے تھے۔حتی کہ پہلے لوگوں نے نماز پڑھی ، پھرعورتوں نے اور پُر بچوں نے ۔ دواہ ابن سعد

۱۸۷۹۵ حضرت علی رضی التدعنہ ہے مروی ہے کے حضور ﷺ وانہوں نے ،عباس عقیل بن ابی طالب ،اوس بن خولی اور اسامہ بن زیدرضی اللہ عنہم کے ساتھ مل کرفنس دیا تھا۔ دو ادابن سعد

۱۸۷۹ - حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب بوجھل ہو گئے تو فر مایا! اے علی! میرے پاس کوئی تنختہ لاؤ جس میں میں

یکی لکھ دوں تا کہ میری امت میرے بعد گمراہ نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عند فرماتے ہیں: مجھے ڈر ہوا کہ ہیں مجھ سے پہلے آپ کی جان نہ نکل جائے۔ اس لیے میں نے عرض کیا: میں باز و پر لکھتا جاتا ہوں۔ اور آپ کھٹے کا سرمیرے باز واور کہنی کے درمیان تھا۔ پس آپ کھٹی وصیت کرتے جائے۔ اس لیے میں نے ترضی اور تلاموں کے ساتھ خیرخواہی کی وصیت کی پھر آپ کی سانسیں اسکنے گئیں اور آپ نے اللہ الااللہ الااللہ وان محمد اعبدہ و رسوله. پڑھا پھرسانس انکی اور آپ نے فرمایا جس نے اس کلمے کی شہادت دی اس پر جہنم کی آگرام کردی گئی۔ وان محمد اعبدہ و رسوله. پڑھا پھرسانس انکی اور آپ نے فرمایا جس نے اس کلمے کی شہادت دی اس پر جہنم کی آگرام کردی گئی۔ دو اواہن سعد

۱۹۵۵ اور درواز و پرتیز دستک ہوئی اور عباس ہنوعبدالمطلب کے ساتھ تشریف لائے اور درواز سے بیٹے ) حضرت علی رضی اللہ عندا تھے کہ جب بی اگرم کی وفات ہوگئی تو (قریب بیٹے) حضرت علی رضی اللہ عند اور درواز و پرتیز دستک ہوئی اور عباس ہنوعبدالمطلب کے ساتھ تشریف لائے اور درواز ہے کے پاس کھڑے ہوگئے۔ حضرت علی رضی اللہ عند فر مارے تھے میر نے (مال) باپ آپ پرفدا ہول ،آپ نے کس قدرا تھی زندگی بسرکی اور کس قدرا تھی موت پائی۔ داوی کہتے ہیں:اس وقت بہت انچی ہوا چلی پہلے کی نے ایسی ہوائے مسور کی ہوگئی۔ حضور کی تیار کی کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عند نے فر مایا فضل کو میر ہے پاس بھیج دو۔انصار کہنے گئے: تم کواللہ کا واسطہ! رسول اللہ بھی کے بارے ہیں ہمارے بھی کہ حصد کا خیال کرو۔ چنا نچا نہوں نے بھی اپنا ایک آوئی جس کواوس بن خولی کہا جا تا تھا جو ( جمرا ہوا ) منکا ایک ہا تھ بیس اٹھا لیتا تھا ،کو ایک خوال کر خسل دیتے رہے۔فضل آپ پر کیڑا اتا نے کھڑے اندر بھیج دیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عند نے آپ کھی کوئٹر اتا نے کھڑے کے اور انصاری پائی ڈھوتار ہا۔ حضرت علی رضی اللہ عند نے ہاتھ پر کیڑا بھی لپٹا ہوا تھا۔ اس کیڑ ہے کے ساتھ آپ کھی کے فیص کے پیچ ہاتھ دالے تھے۔ (اس طرح بخسل دیا گیا)۔ دواہ ابن سعد

۸۵۵۸ سعبدالواحد بن ابیعون ہے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ اجس مرض میں انتقال ہواائی مرض کی حالت میں آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کوارشا دفر مایا: اے علی! جب میں مرجاؤں تو مجھے تم خود مسل دینا۔حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یارسول اللہ! میں نے نو مجھی کے میت کونسل دیا ہی نہیں۔رسول اللہ ﷺ نے ارشا دفر مایا: تمہماری مدد کی جائے گی۔

حسّرت علی رضی الله عنه فرماتے میں پھر میں نے آپ کونسل دیا۔ میں جس عضو کو پھی بکڑتا وہ گویا میرانتکم مانتا تھا۔جبکہ فضل نے آپ کی کمر پکڑی موئی تھی اوروہ کہدر ہے تھے۔ا ہے تلی ! جلدی! جلدی! جلدی! میری کمرٹو ٹی جارہی ہے۔دواہ ابن سعد

#### نى ﷺ كوكفنانے كابيان

۱۸۷۹۹ — (مندعلی رضی الله عنه ) عفان بن مسلم،حماد بن سلمه،عبدالله بن محد بن عقیل محمد بن علی بن الحیفیة عن ابیدی سند کے ساتھ مروی ہے علی بن الحیفیه فرماتے ہیں: رسول الله ﷺ کوسات کیٹروں میں گفن دیا گیا۔ دواہ ابن سعد سماریہ

کلام:.... پیشدیج ہے۔

 ۱۸۸۰۱ حضرت ابن عمر رضی القدعنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ وتین سفید بمنی کیٹر ول( چا درول) میں گفن دیا گیا۔ رواہ ابن سعد ۱۸۸۰۲ ابواسحاق ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں بنی عبدالمطلب کی مجلس میں گیا۔ میں نے کہا: رسول اللہ ﷺ کوکس چیز میں گفن دیا گیا تھا؟ انہوں نے کہا: تین کیٹر ول میں گفن دیا گیا تھا جن میں قباع تھی اور نہ میں ادر نہ تما مہدواہ ہیں سعد

١٨٨٠٣ ابن عباس رضي الله عنهما عن مروى ب كهرسول الله الكوايك سرخ جا دراور دوسفيد كيرٌ ول مين كفن ديا كميا تقار وإه بن سعد

الم ١٨٨٠ ١٨٠٠ الى بن كعب رضى القدعنه مروى ہے كه رسول القد الله الله الله ول ميس كفن ديا كيا تھا جن ميس أيك يمنى جا در بھى كھى - دواہ ابن سعد

۱۸۸۰۵ منعمی رحمة الله علیہ ہے مروی ہے کہ رسول الله ﷺ وتین موٹے یمنی کپڑوں میں کفن دیا گیااز ار، رداءاور لفافہ۔ دواہ ابن سعد

١٨٨٠٢ ابن عباس رضي الله عندے مروى ہے كەرسول الله ﷺ وايك سرخ نجراني حلے (جوڑے ) اورقميص ميں كفن ويا گيا۔ رواہ ابن سعد

ے ۱۸۸۰ حضرت حسن سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ وایک میمنی جوڑے اورایک قمیص میں کفن دیا گیا۔ رواہ ابن سعد

۱۸۸۰۸ ایرا بیم نخعی رحمة الله علیہ سے مروی ہے کہ رسول الله الله الله ایک یمنی جوڑے اورا یک قبیص میں کفن دیا گیا تھا۔ دواہ بن سعد

۱۸۸۰۹ ... ایوب رحمة الله علیہ ہے مروی ہے کہ ابوقلا ہر حمة الله علیہ نے فرمایا: کیاتم کواس بات پر تعجب نہیں ہوتا کدر سول الله ﷺ کے گفن میں لوگوں کا کس قدراختلاف ہے۔ دواہ بن اسعد

#### قبرمبارک میں اتار نے والے

•۱۸۸۱ حضرت علی رضی اللہ عند ہے مروی ہے کہ وہ ،عباس عقیل ابن البی طالب ،اسامہ بن زیداوراوس بن خولی نبی کریم ﷺ کی قبر میں اتر ہے تصاورانہی حضرات نے آپﷺ کے کفن کا کام سنجالاتھا۔ دواہ ابن سعد

۱۸۸۱ ۔ عبراللہ بن الی بکر بن مجر بن عمر و بن حزام ہے مروی ہے کہ حضرت مغیرہ نے میں اللہ عند نے بی ﷺ کی قبر میں اپنی انگوشی گرادی تئی۔ جج قبر میں آپ کے گانا تا کہ ان کوقبر میں اتر نے کا موقعیل جج قبر میں آپ کے گئی اللہ عند نے ان کوفر مایا بھم نے انگوشی قبر میں اس لیے گرائی ہے تا کہ بھی اتر واور کہا جائے کہ مغیرہ بھی خبر اللہ استعد میں اتر اے قبر میں اتر نے کا موقعیل میں اتر اے قبر میں اللہ عند ہوں کی قبر میں اتر اے قبر میں اللہ عند میں میری جان ہے تم برگز قبر میں اتر وگے۔ اوران کوروک دیا۔ دواہ ابن سعد میں اتر اے قبر میں اتر ہے ہواور نہ ہی استعد اللہ عند ہوں کہ بھی اتر وار کہا جائے کہ مغیرہ بھی حضور بھی گئی قبر میں اتر استعد الوگ یہ بیان کریں گئی کرنے ابی طالب رضی اللہ عند ہوں اللہ عند خوداتر سے المال کریں گئی کرنے کی جگر میں ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عند خوداتر سے المال کہ بھی گؤشس کہ میں اللہ عند خوداتر سے المال کہ بھی کرنے کی جگر میں اللہ عند خوداتر سے المال کہ بھی کوئس کہ بھی کہ کہ بھی کوئس کہ بھی کہ بھی کہ کہ بھی کوئس کہ بھی کوئس کہ بھی کہ بھی کہ بھی کہ بھی کہ بھی کہ بھی کہ کہ بھی کوئس کہ بھی کہ

منها خلفنا کم و فیها نعید کم و منها نخر جکم تار ة اخری. ای (زمین) سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے اورائ میں ہم تم کولوٹا نیں گے اورای ہے ہم تم کودوبارہ نکالیں گے۔ پھریہ آیت تلاوت فرمائی:

ألم نجعل الارض كفاتا احياء وامواتا.

کیا ہم نے زمین کوزنروں اور مردوں (سب) کے لیے کفایت کرنے والی نہیں کر دیا۔ ابھی لوگ اسی طرح کی باتوں میں مصروف تھے کہ گھر کے کونے سے آیک فیبی آواز آئی:

السلام كيم اك هروالو! كل نفس ذائقة الموت وانما يوفون اجرهم بغير حساب.

ہر جی گوموت کا مزہ چکھنا ہے اورلوگوں کوان کا اجر بغیر صاب کے پورا پورا دیا جائے گا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عہاں رضی اللہ عنہ کوفر مایا: اے رسول اللہ کے پچا! آپ کیا خیال کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کے ساتھ ان کی زبان پر کیا کیا وعدے کیے ہیں؟ پھر حضرت عہاں رضی اللہ عنہ نے فر مایا: اے علی! میں نے رسول اللہ ﷺ کوارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے: انبیاء کی قبریں انہی کے (مرنے کے )بستر وں کی جگہ ہوتی ہیں۔

پھرلوگوں نے آپ کودوقیصوں میں کفن دیا ایک قبیص دوسری ہے کچھ باریک تھی۔اور آپ پرحضرت علی رضی اللہ عنداور حضرت عباس رضی اللہ عند نے ایک صف میں کھڑے ہوکرنماز پڑھی اور حضرت عباس رضی اللہ عند نے آپ پر پانچ تکبیریں ادافر مائیں۔اور آپ کو دفن کیا۔

ابن معروف وفيه عبدالصمد

۱۸۸۱ .... عبداللہ بن حارث سے مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ پر کپڑ الپیٹ رکھا تھا اوراس کو حضور ﷺ کی قبیص اور جسم کے ورمیان پھیرتے تھے۔المووذی فی المجنانز

۱۸۸۱۶ ۔۔۔ جعنرت انس رمنی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ مدینہ میں دوآ دمی قبریں بنانے والے تھے۔ ایک لحدی قبر بنا تا تھا اور دوسرا سیدھی قبر بنا تا تھا۔ پس رسول اللہ ﷺ کے لیے لحدی (بغلی ) قبر بنوائی گئی۔ ابن جو یو

۱۸۸۱ .... حضرت علی رضی الله عندے مروی ہے کدرسول الله ﷺ وسات کیٹر ول میں کفن دیا گیا تھا۔

ابن ابي شيبه، مسند احمد، ابن سعد، ابن الجوزي في الواهيات، ال ن لسعيد بن منصور

كلام: .... ابن جوزى رحمة الله عليه في اس كوموضوع ميس شارقر مايا ہے۔

۸۸۱۸ است حضرت انس رضی الله عندے مروی ہے کہ نبی اگرم ﷺ نے جب موت کی تکلیف پائی تو حضرت فاطمہ رضی الله عنها نے فرمایا: ہائے باپ کاغم اور تکلیف، حضرت علی رضی الله عند نے فرمایا: آج کے بعد تمہارے باپ پرکوئی تکلیف نہ ہوگی تمہارے باپ کوجو تکلیف پیش آئی ہے اس سے اللہ پاکسی کو چھٹکا رانہیں دیں گے۔دوسرےالفاظ میہ ہیں:

 انہوں نے رب کی بکار پر لبیک کہا۔ پھرحصرت فاطمہ رضی القدعنہائے انس رضی اللہ عنہ کوفر مایا:اے انس!تمہارے دل کیے گوارا کریں گ کہتم اپنے نبی ﷺ پرمٹی ژالو گے۔مسند اہی یعلی، ابن عسائ

۱۸۸۲ تحضرت انس رضی اللہ عندے مروی ہے کہ جب رسول اگرم کے کافی بیار ہو گئے تو تکلیف کی شدت ہے بھی ایک ٹا نگ اکٹھی کر لیتے اور دوسری کھول دیتے اور بھی ایک کھول کے اور دوسری انسٹی کر لیتے (اس طرح آپ کی تکلیف کی شدت کا حساس ہوتا تھا) ای طرح بھی ایک مشخی کھولتے دوسری بند کرتے اور بھی دوسری بند کرتے اور بھی دوسری کھولتے اور بہلی بند کر لیتے ۔ تب فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فر مایا با کی آکلیف ارسول اللہ کے نے ارشاد فر مایا اے بھی آج کے بعد تمہارے باب پر کوئی تکلیف نہ ہوگی ۔ بھر جب آپ کی روح پرواز کرگئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہولیس ہائے ارشاد فر مایا اللہ عنہ اللہ اللہ اللہ اللہ بھی تا ہے۔ باب جر ئیل کے پاس چلے گئے۔ ہائے بابا ہے رب کے س قدر قریب بھی گئے۔ باب بابا ہنت الفردوس آپ کا ٹھوکا ٹے بابا جنٹ کا تھوکا ٹے بابا جنٹ کا ٹھوکا ٹے بابا جنٹ کا ٹھوکا ٹے بابا جنٹ کا ٹھوکا ٹ

### رسول الله ﷺ كا آخرى ديدار

حصرت انس رضی التدعنہ فرماتے ہیں :جب ہم نے آپ کو فن کرلیا تو فاطمہ رضی التدعنہا مجھے بولیں :اےانس! تمہارے دلوں نے کیے گوارا کرلیا کہتم اپنے ہاتھوں ہے رسول اللہ ﷺ پرمٹی ڈالو۔مسند ابی یعلی، ابن عسائی

۱۸۸۲۳ حضرت انس رضی الله عندے مروی ہے کہ رسول الله ﷺ نین دن تک ہماری طرف نگل کرتشریف نہ لائے۔نماز قائم ہوتی رہی۔ حضرت ابو بکر رضی الله عندلوگوں کونماز پڑھاتے رہے۔ پھر رسول الله ﷺ نے پردہ اٹھایا تو اس وقت ہم نے اس سے اچھا گوئی نظار ہنیں ویکھا جب رسول الله ﷺ کا چبرہ ہم پر کھلا۔ پھر نبی کریم ﷺ نے حضرت ابو بکر رضی الله عند گواشار وفر مایا کہ کھڑے رہیں خود پردہ گرا دیا۔اس کے بعد آپ ﷺ کی زیارت نصیب نہ ہوئی حتی کہ آپ وفات بیا گئے۔مسند ابی یعلی، ابن حزیمہ

۱۸۵۲۵ ۔۔۔ حضرت جربیرنسی القد عند نے مروی ہے گدمیں ٹیمن میں دوآ دمیوں سے ملاا کیک وی اا کلاع تھا دوسراؤی عمروتھا۔ میں ان دونوں کو رسول القد ﷺ کی خبر دینے لگا۔ دونوں نے کہا: اگرتم کے بیانی سے کام لےرہے بہوتو گھرتمہارا بیصاحب (بینی رسول القد ﷺ ) گذر چکاہے۔اوراس کو تین دان ہوگئے ہیں۔حضرت جربیرضی القد عنہ کہتے ہیں میں اور بید دونوں حضرات چل پڑے اور مدینے کے راہتے پر ہولیے۔ پُھر ہمیں مدید سے ایک قافلہ آتا دکھائی دیا۔ ہم نے ان سے خبر جار کی۔انہوں نے بتایا کدرسول القد ﷺ کی دفات ہو چکی ہے،ابو بکررضی القد عن خلیفہ بناد ہے گئے۔ ہیں۔اوراس میں۔اور میں ایک جم آئے تھے اور شاید ہم دوبارہ ہیں۔ تب ان دونوں نے مجھے کہا اپنے صاحب (بینی ابو بکررضی اللہ عند) کوخبر دینا کہ ہم آئے تھے اور شاید ہم دوبارہ ہیں۔اور سے میں۔اور میں ایک جم آئے تھے اور شاید ہم دوبارہ ہیں۔ ایک میں ایک جم آئے تھے اور شاید ہم دوبارہ ہیں۔ اس دونوں نے مجھے کہا اپنے صاحب (بینی ابو بکررضی اللہ عند ) کوخبر دینا کہ ہم آئے تھے اور شاید ہم دوبارہ ہے۔

بھی آئیں ان شا ،اللہ ۔ پھروہ دونوں بمن لوٹ گئے ۔

حصرت جرمیرضی التدعنہ کہتے ہیں: میں نے حصرت ابو بکررضی اللہ عنہ کوان دونوں (عجیب لوگوں ) کے بارے میں خبر دی تو حصرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قرمایا: پھرتم دونوں کو لے کر کیوں نہیں آئے؟ حضرت جربر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: پھر بعد میں ذی عمر ملااس نے مجھے کہا:اے جریر! تنهاری میرے دل میں عزت ہے۔ میں تم کوایک بات بتا تا ہوں وہ سے کہتم عرب کے لوگ ہمیشہ بھلائی اور عافیت میں رہو گے جب تک ایک امیر کے جانے کے بعد دوسرے امیر کو بنائے رہو گے اسکین جب تکوار کے ساتھ امارت کی جانے لگے گی توبیاوگ امیر کی بجائے بادشاہ بن بیتھیں گے بادشا ہوں کی طرح غضب ناک ہوں گے اورانہی کی طرح راضی ہوں گے (اور پیراز ماینہ ہوگا)۔مصنف ابن ابسی شیبه ۱۸۸۲۵ المطلب بن عبدالله بن حطب ہے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی وفات سے نتین یوم قبل حضرت جبر نیل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لاے ۔ اور فرمایا:اے محد!الله عزوجل نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے تا کہ آپ کی عزت ظاہر ہو، آپ کی قضیلت ہت چلے اور آپ کی خصوصیت معلوم ہوءائند پاک آپ سے زیادہ جانے کے باوجود آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟حضور ﷺ نے فرمایا:اے جبرئيل مين مغموم ہوں۔اے جبرئيل!مين تکايف ميں ہوں۔جب تيسرادن ہواتو حضرت جبرئيل عليهالسلام،ملک الموت اورا يک تيسرافرشته جھی : وامیں اتر اجس کانام اساعیل تھاوہ سنز ہزارفرشتوں پرنگران تھااوران ستر ہزارفرشتوں میں سے ہرفرشتہ دوسرے ستر ہزارفرشتوں پرسر دارتھا۔ یہ سب فرشتے حضور ﷺ کے استقبال کے لیے حاضر ہوئے تھے۔ (اورسب ہوا میں موجود تھے۔ اندرصرف جبرئیل علیہ السلام داخل ہوٹ تھے) حضرت جبرتیل عابیالسلام ان سب پرنگران تھے۔حضرت جبرئیل علیالسلام نے فرمایا:اے محد!اللہ نے مجھے آپ کے پاس آپ کی عزت، فسئیلت اورخصوصیت کے لیے بھیجا ہے، اللہ پاک آپ سے زیادہ جانے کے باوجود آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کیسامحسوں فرمار ہے میں (آپ کی طبیعت کیسی ہے؟)رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا: اے جبرئیل! میں اپنے آپ کومغموم یا تا ہوں، اے جبرئیل! میں اپنے آپ کو تکلیف بین یا تاہوں۔ پھر ملک الموت نے دروازے پرآ کراجازت مانگی۔حضرت جبرٹیل علیہالسلام نے فر مایا:اے محمہ! بیملک الموت میں آپ ے اندرآنے کی اجازت جاہتے ہیں۔انہوں نے پہلے کسی آ دمی ہے اجازت ما نگی اور نہ آئندہ مانگیں گے۔حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا:ان کو

۔ حضرت جرئیل علیہ السلام نے ان کواندرآنے کی اجازت دی۔ حضرت ملک الموت اندرتشریف لائے اور حضور ﷺ کے سامنے بیٹھ گئے اور عرض کیا: اے محمد! اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے اگر آپ مجھے اپنی روح قبض کرنے کا حکم فرما کیں گئے تو میں قبض کرلوں گا اورا گر آپ اس کو ناپند کریں تو میں چھوڑ دوں گا۔ حضور ﷺ نے فرمایا: اے ملک الموت کیاتم (میرے حکم پر) ممل کروگے؟ انہوں نے عرض کیا: ضروراور مجھے اس کا حکم ملاہے کہ آپ جو بھی مجھے حکم فرما کیں میں اس پڑمل کروں پھر حضرت جرئیل علیہ السلام نے آپ ﷺ کوفر مایا: اللہ پاک آپ کی ملا قات کے خدا بھی میں میں۔

رسول الله ﷺ نظام الموت کوفر مایا بتم کو جو تھم ملا ہے کرگز رو۔ حضرت جرئیل علیہ السلام نے فر مایا بیہ میراز مین پرآخری مرتبہ آنا ہے۔
پھر جب رسول اللہ ﷺ کی روح پرواز کرگئی اور ( چیج و بکار کی شکل میں ) تعزیت آنا شروع ہوئی توایک غیبی شخص آیا جس کی آہٹ محسوس ہور ہی تھی
لیکن اس کا وجود معلوم نہیں ہور ہاتھا۔ اس نے کہا السسلام علیکم و رحمہ اللہ و ہو کاته ہم جی کوموت کا مزہ چھھنا ہے۔ اللہ پاک ہونے کہ مصیبت پر صیبت پر صیبت پر مصیبت پر محسور کھو اس کے اسلام ہواللہ کی اس سے محروم ہو۔ لیک ہی سردینے والا ہے۔ اللہ ہی پر بھر وسیر کھو اس سے اللہ کی برسلام ہواللہ کی رحمت اور اس کی برسیں ہول۔ الکہ بوللہ المعلوم ان علی بن الحسین میں سام ہواللہ کی رحمت اور اس کی برسیس ہول۔ الکہ بولیا کا ماردیا ہے۔ مجمع کلام : اس روایت کی سند میں عبد اللہ بن میمون القداح آیک راوی ہے جس کو ابو جاتم وغیرہ نے متروک ( نا قابل اعتبار ) قرار دیا ہے۔ مجمع الزوائد ہی رہیں ہوں۔ اس روایت کی سند میں عبد اللہ بن میمون القداح آیک راوی ہے جس کو ابو جاتم وغیرہ نے متروک ( نا قابل اعتبار ) قرار دیا ہے۔ مجمع الزوائد ہی رہیں ہوں۔ اس میں میرون القداح آیک راوی ہے جس کو ابو جاتم وغیرہ نے متروک ( نا قابل اعتبار ) قرار دیا ہے۔ مجمع الزوائد ہیں ہوں سے میں میرون القداح آیک راوی ہے جس کو ابو جاتم وغیرہ نے متروک ( نا قابل اعتبار ) قرار دیا ہو جس کی ہوں سے میروں ہیں میرون القداح آیک راوی ہے جس کو ابو جاتم وغیرہ نے متروک ( نا قابل اعتبار ) قرار دیا ہے۔ میرو

۱۸۸۲ سے ابوا سحاق ہے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے بڑے بڑے صحابۂ کرام رضی اللہ عنہم سے جن میں ابن نوفل بھی تھے پوچھا؛ کہ رسول اللہ ﷺ کوکس چیز میں کفن دیا گیا تھا؟ انہوں نے بتایا: ایک سرخ جوڑے میں، جس میں فیص نہیں تھی۔اور آپ کی قبر میں لوگوں نے ایک

جإوركا مكرا يجياديا تفارالكبير للطبواني

### آخری وقت میں لب مبارک پردعا

۱۸۸۲ ۔۔۔ عباس بن عبدالمطلب ہے مروی ہے کہ میں نبی کریم ﷺ کی وفات کے وقت آپ کے پاس موجود تھا۔ سکرۃ الموت (موت کی کیفیت) آپ پرطوبل ہوتی جارہی تھی پھر میں نے آپ ﷺ کو پست آ واز میں پڑھتے ہوئے سنا:

مع الذين انعم الله عليهم من النبيين و الصديقين و الشهداء و الصالحين و حسن اولئك رفيقاً.

(اے اللہ! مجھے وفات دے کرشامل کردے)ان لوگوں کے ساتھ جن پراللہ نے انعام فرمایا ہے: انبیاء،صدیقین ،شہداءاورصالحین میں سے اور بیلوگ بہت ایجھے رفیق ہیں۔

پھرآپ پر ہے ہوشی طاری ہوجاتی پھرافاقہ ہوتاتو یہی پڑھتے پھر (ایک مرتبہ) آپ نے فرمایا:

میں تم کونماز کی وصیت کرتا ہوں ، میں تم کووصیت کرتا ہوں اپنے مملوکوں کے ساتھ خیرخوا ہی گی۔

اس کے بعدآ پ کی روح قبض ہوگئی۔ رواہ ابن عساکو

۱۸۸۲۸ .... ابن عباس صنی الله عنه سے مروی ہے کے حضور ﷺ کی قبر میں اتر نے والے لوگ فضل آپٹم ، شقر ان غلام رسول الله ﷺ اور اوس بن خولی رضی الله عنهم تھے۔ دواہ ابونعیم

ے ۱۸۸۲۔ ایوسعیدرمنی اللہ عندے مردی ہے کہ ایک دن رسول اللہ ﷺ ہمارے پاس نگل کرتشریف لائے۔ہم لوگ مبحد میں بیٹھے ہوئے تھے۔حضورﷺ نے اپنے سرپرپی باندھی ہوئی تھی ای مرض کی وجہ ہے جس میں آپ کی وفات ہوئی۔ پھرآپ منبر پرتشریف لائے۔ہم آپ کے قریب اسمٹھے ہوگئے۔

آپﷺ نے ارشاد فرمایا جتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ قیامت کے دن میں حوض پر کھڑا ہواملوں گا۔ پھرفر مایا ایک بندے پر دنیااوراس کی زیب وزینت پیش کی گئی تھی کیکن اس نے آخرت کو پہند کرلیا ہے۔اس بات کوحضرت ابو بکررضی اللہ عنہ کے سواکوئی نہ مجھ سکا، حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ کی آئکھیں ڈبڈ ہا گئیں اور وہ روپڑے،انہوں نے عرض کیا ؟آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں آپ کے بدلے ہمارے ماں باپ، ہماری جانمیں اور ہمارے اموال حاضر ہیں۔

پھرحضورﷺ نیچاتر کُرتشریف کے گئے اس کے بعداس منبر پرقیامت تک نہیں کھڑے ہوئے۔مصنف ابن ابی شیبہ ۱۸۸۳۔۔۔۔الی ذویب بذلی سے مروی ہے ہیں مدینہ آیا تو اہل مدینہ میں چیخ و پکار کی آوازیں آرہی تھیں جیسے تمام حاجی مل کراحرام باندھ کرتبیج پڑھ رہے ہوں میں نے کہا: کیا ہوا؟ لوگ کہنے لگے رسول اللہ ﷺ کی وفات ہوگئی ہے۔ ابن مندہ، ابن عسامحر

ا٨٨٣ ....ابوذويب بذلى مروى ب كرميس يخبرال كن هي كدرسول الله الله الله الماريين - ابن عبدالير في الاستيعاب

۱۸۸۳۲ سیحفرت ابوذرہ بھے سے مروی ہے کہ مجھے رسول اللہ ﷺنے اپنے مرض الموت میں پیغام جیج کربلوایا۔ میں پہنچاتو آپ سوئے ہوئے تھے۔ میں آپ پر جھک گیا آپ نے اپناہاتھ او پراٹھا کر مجھے اپنے سے چمٹالیا۔ مسند ابی بعلی

ے دیں ہے پر جف میں ہیں ہے بہا ہو طرو پر ہوں رہے ہی ہے جب بات مسلم ہی بھی ۱۸۸۳ ۔۔۔۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں مدینہ میں دوقبر یں کھودنے والے تھے پس دونوں میں ہے کسی ایک گاا تنظار کیا گیا تو وہ مخض

آ گیا جولحدی قبر کھودتا تھا۔ پس رسول اللہ ﷺ کے لیے لحدی قبر کھودی گئی۔ دو اہ ابن جریو

۱۸۸۳۳ است حفزت عائشہ رسنی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ جس رات حضور ﷺ وت ہوئے ایسی کوئی رات مجھ پر بھی نہیں گذری حضور ﷺ (بار بار ) پوچھ رہے تھے۔اے عائشہ اکیا فجر طلوع ہوگئ ہے۔ میں کہتی رہی نہیں یا رسول اللہ حتیٰ کہ بلال نے صبح کی اذان دی اور پھر آئے اور عرض کیا:السلام عملینے یا دنسول اللہ ور حدمة اللہ و ہو کات، نماز کا وقت ہوگیا ہے اللہ آپ پر دم کرے۔ پھر نبی کریم ﷺ نے پوچھا یہ کون

ے؟ میں نے کہابلال ہے۔ آپﷺ نے فرمایا: اپنے والد (ابو بکررضی اللہ عند) کوکہو کہ لوگوں کونماز پڑھادیں۔ابو الشبیخ فی الاذان ۱۸۸۳۵ مصرت عائشہ ضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺان کلمات کے ساتھ (بیاری وغیرہ سے ) تعوذ فرمایا کرتے تھے:

اذهب البأس رب الناس، واشف انت الشافي لاشفاء الاشفاء ك شفاء لا يغادر سقما

ا ہے لوگوں کے رب تکلیف کوشم فرما ہو ہی شفاد ہے والا ہے تیرے سواکسی کی شفانہیں ، پس ایسی شفاء دے جو بیاری کو بالکل نہ چھوڑے۔ چنانچے میں آپ ﷺ کا ہاتھ بکڑ کر یہ کلمات پڑھنے گلی تو آپ نے اپناہاتھ مجھے سے چھڑ الیااور فرمایا:

اللهم الحقني بالرفيق الاعلى.

اے اللہ مجھے رفیق اعلیٰ (ایجھے دوست) کے ساتھ ملادے (لیعنی اپناوسل عطاکر)۔

السرية حرى بات محى جويس نے رسول الله الله على ابن ابى شيبه، ابن جريو

۱۸۸۲۶ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ و یکھا آپ جانگنی کے عالم میں تھے۔ آپ کے پاس پیالہ رکھا تھا جس میں پانی تھا۔ آپ اس میں (باربار) ہاتھ ڈبوکرا پنے چہرے پرمل رہے تھے اور بیدعا کررہے تھے:

اللهم اعنى على سكرات الموت.

اے اللہ میری مددفر ماموت کی تختیوں پر۔ رواہ ابن ابسی شبیعہ

١٨٨٣٤ حضرت عا تشرضي الله عنها عمروي م كه جب رسول الله الله الله الله عن توبيد عافر مان لك:

اللهم اغفرلي والحقني بالرفيق الاعلى.

ا ےالتد! میری مغفرت فر مااور مجھےاعلیٰ دوست کےساتھ ملادے۔

ميآخرى بات محى جويس في رسول الله الله الله المحمند الحار وواه ابن ابى شيبه

٨٨٣٨ .... عبيدالله بن عبدالله بن عنه عمروي ہے كه ميں حضرت عاكشه رضى الله عنها كے پاس آيا۔ ميں نے عرض كيا: مجھے رسول الله ﷺ كے مرض کے بارے میں بتائیجے۔ آپ رضی اللہ عنہانے فر مایا: ہاں۔رسول اللہ ﷺ مریض ہویئے ، پھر بوجسل ہو گئے اور آپ پر بے ہوشی طاری ہوگئی پھر ہوش میں آئے تو فرمایا بکن (مب) میں میرے لیے پانی بھردو۔ہم نے آپ کے حکم کی تعمیل ارشادی۔ آپ ﷺ نے مسل کیا پھر بروی مشقت کے ساتھ اٹھنے لگے تو پھر ہے ہوش ہو گئے۔ پھر ہوش میں آئے اور فر مایا: میر سے لیے پائی بھر دو۔ ہم نے بھر دیا پھرآپ نے مسل فر مایا۔ پھر بڑی مشکل اور تکلیف کے ساتھ اٹھنے کی کوشش فرمائی اور پھر ہے ہوش ہو گئے۔ پھر ہوش میں آ کر فرمایا: میرے لیے یانی بھردو۔ ہم نے بھر دیا۔ آپ نے عسل فر مایا اور پھرا تھنے کی کوشش میں ہے ہوش ہو گئے۔ پھر ہوش میں آئے تو پوچھا: کیا میرے پیچھے سے لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ ہم نے عرض کیا نہیں یارسول اللہ!وہ آپ ہی کاانتظار فر مارہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں: لوگ سرڈا لےرسول اللہ ﷺ کی انتظار میں تھے کہ آ پ آ کران کوعشاء کی نماز پڑھا کیں۔چنانچہ آپﷺ نے ایک قاصدابو بکررضی اللہ عندکے پاس بھیجا کہ وہ نماز پڑھادیں۔قاصد نے ان کوخبر دی کدرسول الله ﷺ پکوشکم دے رہے ہیں کہ آپ لوگوں کونماز پڑھادیں حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کوفر مایا اے عمرتم نماز پڑھادو۔حضرت عمرضی اللہ عندنے فرمایا: آپ زیادہ حفدار ہیں۔ کیونکہ پیغام آپ کوملا ہے رسول اللہ ﷺ کی طرف سے۔ چنانجے حضرت ابو بكررضى الله عندنے لوگوں كوعشاء كى نماز برو هائى۔ پھر (اگلےروز)رسول الله ﷺ نے اپنے مرض میں پچھ تخفیف محسوس كى تو ظهر كى نماز برد هانے کے لیے حضرت عباس اورایک دوسرے آ دمی کے درمیان ان کے سہارے کے ساتھ لکلے۔ ان دونوں کو آپ نے فرمایا: مجھے ابو بکر کی دائمیں طرف بٹھا دو۔ابوبکررضی اللہ عندنے آپ کی آواز سنی تو (نماز ہی میں) ہیجھے کو مٹنے لگے۔آپ ﷺ نے ان کو علم دیا کدا پنی جگہ شہرے رہیں۔ چنانچہ دونوں حضرات نے آپ کوحضرت ابو بکررضی اللہ عند کے دائیں طرف بٹھا دیا۔ پس ابو بکررضی اللہ عند آپ ﷺ کی اقتداء کررہے تھے اور آپ بیٹھے ہوئے ان کونماز پر مصار نے تھے جبکہ چیچے لوگ حضرت ابو بکرر 'ی اللہ عنہ کی اقتداء کررہے تھے۔ راوی عبیداللہ کہتے ہیں میں کر میں حضرت ابو بکررضی اللہ عند کے پاس آیا اور عرض کیا:

مجھے جو عائشہ رضی اللہ عنہانے بیان کیا ہے میں آپ کوسناؤل؟ آپ نے سنانے کا حکم دیا تو میں نے ساری روایت ان کوسنائی آپ نے کسی بات پرانکارٹبیں فر مایا سوائے اس کے کہ یہ پوچھا؛ عائشہ نے تم کو دوسر سے خص کے بارے میں بتایا وہ کون تھا؟ میں نے کہائبیں، فر مایا وہ کی ﷺ تھے۔

رواه ابن ایی شیبه

۱۸۸۳۹ ابراہیم بن علی رافعی اپنے والدے وہ اپنی دادی زینب بنت ابی رافع ہے روایت کرتے ہیں : زینب فرماتی ہیں میں نے فاطمہ بنت رسول الندکود یکھا آپ رضی الندعنہا اپنے دونوں فرزندوں حسن وحسین رضی الله عنبما کے ساتھ نبی کریم ﷺ کے پاس آپ کے مرض الموت ہیں تشریف لا کمیں۔ حضرت فاطمہ رضی الله عنبما نے عرض کیا تیا رسول الله! بید آپ کے دو بیٹے ہیں ، آپ ان کو اپنا وارث مقرر کرو یجئے ۔ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا:

حسن کے لیےتو میری ہیبت اورسر داری ہےاور حسین کے لیے میری جراً ت اور بہادری اور سخاوت ہے۔ ابن مندۃ، ابن عسائحہ کلام : … امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ابراہیم میں کلام ہے۔

۱۸۸۴ اسام بنت عمیس رضی الله عنها ہے مروی ہے کہا مرتبہ آپ الله عنها کے گھر میں بیار ہوئے۔ آپ کے مرض کی شدت ہوگئا اور آپ ہے ہوئ ، وگئے۔ آپ کی بیویوں نے آپ کے بارے میں مشورہ کیا اور آپ کو منہ میں دوائیکا دی پھر آپ ہوں میں آگئے۔ آپ نے بوچھانیہ کیا ہے؟ کیا ان عور توں کا کام جو وہاں ہے آئی ہیں (حبشہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے۔ ان میں اساء بنت ممیس بھی تھیں ) تریب موجود لوگوں نے کہا نیار سول اللہ! ہم سمجھے تھے کہ آپ کو ذات البحب (غونیہ) ہے۔ (اس لیے ہم نے دوا آپ کے منہ میں پڑکا دی) حضور کے نے فرمایا: یہ منہ میں پڑکا دی) حضور کے نے فرمایا: یہ منہ میں پڑکا دی) حضور کے نے فرمایا: یہ منہ میں پڑکا نے والی دوا اللہ پاک مجھے اس کے ساتھ عذا ہ دینے والانہیں ہے۔ لہذا (اس کی سزامیں ) یہاں موجود سب لوگوں کو یہ دوا منہ میں پڑکا کر پانی جائے سوائے رسول اللہ (صلی اللہ عابہ وسلم) کے بچا عہاس کے۔ لیس سب کو وہ دوا پلائی گئی حتی کہ میمونہ جواس دن روزہ دار تھیں انہوں نے بھی پی رسول اللہ کے کئی میں۔ دواہ ابن عسا کو

## جيش اسامه رضى اللدعنه

۱۸۸۸ سرول اللہ ﷺ کے غلام ابومویہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ جۃ التمام (ججۃ الوداع) کے بعد مدینہ کی طرف واپس آئے۔ رائے میں آپ حلال ہوگئے۔ آپ ﷺ نے لوگوں کا ایک لئکر ترتیب دیا جن پر حضرت اسامہ بن زید کو امیر بنایا۔ اوران کو تکم دیا کہ اردن شام کی چوٹیوں کی طرف آبل الزیت مقام پر پنچیں۔ سنافقوں نے اسامہ کے متعلق اعتر اضات شروع کیے۔ نبی ﷺ نے ان کے اعتر اضات مستر دکرد ہے اور فرمایا اسامہ اس منصب کے لیے بالکل موضوع ہے۔ اگرتم ان کے بارے میں اعتر اض کرتے ہوتو پہلے ان کے والد کے بارے میں بھی کر چکے ہو اور دور بھی اس منصب کے اللہ بالکل موضوع ہے۔ اگرتم ان کے بارے میں اعتر اضاک کرتے ہوتو پہلے ان کے والد کے بارے میں بھی کر چکے ہو اور وہ بھی اس منصب کے اللہ تھے۔ بھر ہم طرف نبی ﷺ کے واپسی سفر اور آپ کی بیاری کی خبریں پھیل گئیں۔ پھر بنی اسد کے قبائل میں طلیحہ نے نبوت کا جوئی کردیاس وقت تک نبی ﷺ کو بیاری سے افاقہ ہوگیا تھا۔ پھر اس کے بعد حضور ﷺ میں اس مرض میں مبتلا ہو گئے جس میں آخر کا ر

۱۸۸۴۲ .... حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے مرض الموت میں ارشاد فرمایا: مجھ پرسات مشکیزوں ہے پانی ڈالو، جن کے منہ نہ کھلے ہوں (یعنی سالم بھرے ہوئے ہوں) شاید مجھے کچھ سکون آ جائے پھر میں لوگوں سے مل سکوں۔ چنانچہ میں نے آپ کو حصہ رضی اللہ عنہا کے ایک پیتل کے کگن (مب) میں بٹھا دیا۔اور آپ پر ان مشکیزوں سے پانی ڈالا جتی کہ آپ اشارہ کرنے لگے کہ بس تم نے کام کردیا۔ پھر آپ مب سے نگل آئے۔دواہ عبدالرذا ق

۱۸۸۳۳ ۔۔ حضرت عائبشہ رضی القدعنہا ہے مروی ہے کہ میں نے آپ ﷺ کومرض الموت میں دیکھا کہ آپ دوآ دمیوں کے درمیان سہارالیے چل رہے ہیں حتیٰ کہ آپ صف میں داخل ہو گئے۔ دواہ ابن ابھی شیبہ ۱۸۸۴ ..... حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی ہے مروی ہے کہ میں نے رسول اکرم ﷺ وارشاد فرماتے ہوئے سنا جبکہ آپ میرے سینے کے ساتھ لیک لگائے ہوئے تنے فرمایا:

اللهم اغفرلي وارحمني والحقني بالرفيق الاعلى.

اےاللہ!میری مغفرت فرما،مجھ پررحم فرمااور مجھے رفیق اعلیٰ کے ساتھ ملادے۔ دواہ ابن اہی شیبہ ۱۸۸۴۵۔۔۔۔۔طارق بن شہاب سے مروی ہے کہ جب نبی اکرم ﷺ کی روح قبض ہوئی توام ایمن رونے لگیس ان کوکہا گیا:اے ام ایمن!تم کیوں روتی ہو؟ فرمایا:روتی ہوں اس بات پر کہ آسان کی خبرہم سے منقطع ہوگئی ہے۔ دواہ ابن ابی شیبۂ

۱۸۸۴۱ ۔۔۔ حضرت سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ کا کو دفنانے اور پردہ کرنے میں تمام لوگوں میں صرف جارلوگوں نے کام انجام دیا:علی ،عباس فضل اور حضور کے کام صالح ۔ پس ان لوگوں نے آپ کے لیے لحد تیار کی اور آپ کے اوپر لحد کو پچی اینٹوں سے پاٹ دیا۔ دواہ ابن ابسی شبہة

# جنازه پڑھنے کی کیفیت

۱۸۸۴۷ ۔۔۔ حضرت سعید بن المسیب رحمہ اللہ ہے مروی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ وفات ہوگئ تو آپ کو جاریا ئی پرلٹایا گیا۔لوگ جماعت جماعت آپ کے پاس داخل ہورہے تھے نماز پڑھتے اور نکل جاتے۔امامت کا منصب کوئی نداٹھار ہاتھا۔ آپ بیر کے روز وفات فرما گئے اور منگل کے روز مدفون ہوئے۔ رواہ ابن ابی شبہۃ

۱۸۸۴۸ ... شعبی رحمة الله علیہ ہے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ کی قبر میں داخل ہونے والے اور آپ کونسل دینے والے حضرات علی فضل اور اسامہ تھے۔ شعبی رحمة الله علیہ کہتے ہیں: مجھے مرحب نے یا ابن ابی مرحب نے بتایا کہ حضرت عبد الرحمٰن بن عوف بھی ان کے ساتھ قبر میں داخل ہوئے تھے۔ دواہ ابن ابی شیبة

صاحب کتاب عبدالرزاق ہے ہو جھا گیا کہ کیا نبی ﷺ نے خصرت علی رضی اللہ عنہ کو وصیت فر مائی تھی؟ عبدالرزاق نے فر مایا نہاں اورا گریہ وصیت نہ بھی فر مائی ہوتی تو تب بھی صحابۂ کرام رضی اللہ عنہم فوراً پیقرض ادا فر مادیتے۔عبدالر ذاق فی المجامع

سے کا رہاں ہوں رہ ہیں جا ہوں گئیں کہ جب عسل دینے والوں نے مسل دینے کا ارادہ فرمایا تو آپ کے جسم پرقبیص تھی۔انہوں ۱۸۸۵ سے جعفراینے والدے روایت کرتے ہیں کہ جب غسل دینے والوں نے عسل دینے کا ارادہ فرمایا تو آپ کے جسم پرقبیص تھی۔انہوں نے نکالنے کا ارادہ کیا تو گھرے ایک (غیبی ) آواز آئی کہ قبیص نیزنگالو۔مصنف ابن ابی شیبۂ

# عنسل کی کیفیت

۱۸۸۵۷ .... محمد بن علی سے مروی ہے کہ بی کی تھیں میں عنسل دیا گیا۔حضرت علی رضی اللہ عنہ کچلی جانب سے نسل دے رہے تھے فضل آپ کی کمر تھا ہے ہوئے تھے۔حضرت عباس رضی اللہ عنہ پانی ڈال رہے تھے۔نضل رضی اللہ عنہ کہدرہے تھے مجھے بچاؤ میری شدرگ ٹوئی جارہی ہے۔ مجھے اپنے اوپرکوئی شکی اتر تی محسوس ہورہی ہے۔فر مایا:حضور کھی کوسعد بن خیشمہ کے کنوئیس جوقباء میں تھا کے پانی سے مسل دیا گیا۔ای کنوئیس کو بئر اریس کہا جاتا ہے۔مصنف ابن ابی شب ہ

۱۸۸۵۷ جعفراپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ جب نبی کریم ﷺ بوجل ہو گئے تو پوچھنے لگے میں کل کو کہاں ہوں گا؟ لوگوں نے جواب دیا فلال ہیوی کے پاس۔ پھر پوچھا پرسوں کہاں ہوں گا؟ لوگوں نے جواب دیا: فلاں ہیوی کے پاس۔ تب آپﷺ کی ہیو یوں نے جانا کہ آپ حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا کی باری کے انتظار میں ہیں لہذا سب ہیو یوں نے عرض کیا: ہم سب نے اپنے دن اپنی بہن عاکشہ رضی اللہ عنہا کو ہمہ کردیئے۔ مصنف ابن ابسی شیبہ

۔ ۱۸۸۵۰ عباس بن عبدالمطلب ہے مروی ہے کہ میں حضور ﷺ کے پاس داخل ہوا تو آپ کے پاس آپ کی بیویاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ان کے ساتھ اساء رضی اللہ عنہا بھی تھیں۔وہ ناک کی دواکوٹ رہی تھیں (چھینک لانے والی دوا کے شل) حضور ﷺ نے فرمایا: گھر میں کوئی نہ رہے جس نے بھی مجھے دیدوادی جارہی تھی۔ (بے ہوشی کی حالت میں اور اس نے منع نہیں کیا) یہ دوادی جائے سوائے عباس رضی اللہ عنہ کے۔میں نے تھی کھائی تھی کہ عباس کے سواسب کومیری تشم پوری کرتی ہے۔دواہ ابن عسامی ن

# بسم الله الرحمٰن الرحيم حرف ص ( الصاد )

اس میں دو کتابیں ہیں۔

نماز.....روزه

كتاب الصلوة .....ا بقتم الاقوال

اس میں نوابواب ہیں۔

باب اول .....نماز کی فضیلت اوراس کے وجوب کے بیان میں اس میں دونصلیں ہیں۔

# یہا فصل .....نماز کے وجوب کے بیان میں

 ہاں اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔اور جوان کواس طرح نہیں لائے گا پس اللہ کے ہاں اس کے لیے کوئی وعدہ نہیں ،اگر جا ہے گا تو عذا ب دے گا اور اگر جا ہے گا تو جنت میں داخل کردے گا۔مالك، مسند احمد، ابو داؤ د، نسانی، ابن حبان، مسندرك الحاکم عن عبادہ بن الصامت الرجا ہے گا تو جنت میں داخل کردے گا۔مالك، مسند احمد، کی بیاس کے لیے قیامت کے دن نور، بر ہان اور نجات کا سبب ہول گی۔جس نے ان کی محافظت نہیں گی اس کے لیے قیامت کے دن وہ فرعون، قارون، ہامان اور انی بیان موگی اور نہ نجات ہوگی اور قیامت کے دن وہ فرعون، قارون، ہامان اور انی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ابن مصر عن ابن عصر و

۱۸۸۷ نماز کے بارے میں اللہ ہے ڈرو ،نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو ،نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو ،اپنے غلام باندیوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔دو کمزور (اور بے سہارا) کے بارے میں اللہ سے ڈرو ، تنہاعورت اور پیتم بچید

۱۸۸۷۵..... قیامت کے روزسب سے پہلے بندے ہے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔اگروہ درست نکلی تو تمام اعمال درست ہوں گے اوراگروہ خراب نکلی تو تمام اعمال خراب جائیں گے۔الاوسط للطبرانی، الضیاء عن انس رضی اللہ عند

۱۸۸۶۷....قیامت کے دن سب سے پہلی چیز جس کا بندے سے حساب کتاب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔اورسب سے پہلے لوگوں کے درمیان جس چیز کا فیصلہ کیا جائے گاوہ خون ہے۔ نسانی عن ابن مسعو د رضی اللہ عنہ

۱۸۸۶۷ سب سے پہلی چیز جس کا قیامت کے دن بندے ہے حساب لیا جائے گاوہ نماز ہے۔اگروہ کامل نگلی تو اس کے لیے نماز کامل لکھودی جائے گی اوراگروہ کامل نہ نگلی تو اللہ عزوجل اپنے ملائکہ سے فرما نمیں گے: دیکھومیرے بندے کے پاس کچھٹل (نمازیں) ہیں ان کے ساتھ اس ممی کو پورا کردو۔ پھرائی طرح زکو قاکا حیاب ہوگا پھردوسرے اعمال کا بھی اسی طرح حساب ہوگا۔

مسند احمد، نساني، ابو داؤد، ابن ماجة، مستدرك الحاكم عن تميم الدارمي

## آ دمی اور کفر کے درمیان فرق

۱۸۸۷۸ ..... آدمی اوراس کے کفرونٹرک کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔مسلم، ترمذی، ابو داؤ د، ابن ماجۃ عن جاہر رضی اللہ عنه ۱۸۸۲۹ ..... ایمان اور کفر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ترمذی عن جاہر رضی اللہ عنه کرد

كلام: .... بيعديث سن يح ب-

• ٨٨٧ .... اسلام كاحجنٹ انماز نبے جس نے اس كے ليے اپنے دل كوفارغ كرليا اور اس كى حدود، وقت اورسنتوں كى رعايت كرتے ہوئے اس كى حفاظت كى وہ مؤمن ہے۔التاريخ للخطيب، ابن النجار عن ابني سعيد

ا ۱۸۸۷ ..... وہ عہد جو ہمارے اوران ( کا فروں ) کے بیج ہے وہ نماز ہے۔جس نے اس کو چھوڑ دیااس نے کفر کاار تکاب کرلیا۔

مسند احمد، ترمذي، نساني، ابن ماجة، ابن حبان، مستدرك الحاكم عن بريدة رضي الله عنه

۱۸۸۷۲ .... الله تعالی کافر مان ہے: (اے محمد!) میں نے تیری امت پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں اور میں نے اپنے پاس بیع ہد کرلیا ہے کہ جوان نماز وں کوان کے وقت پر پڑھنے کی حفاظت کرے گامیں اس کو جنت میں داخل کر دوں گا اور جس نے ان کی حفاظت نہیں کی اس کے لیے میرے پاس کوئی عہد نہیں ہے۔ ابن ماجة عن ابی قتادة رضی الله عنه

تکلام: .....زوائدابن ملجه میں ہے کہ اس روایت کی سند میں ضارہ اور دوید بن نافع کی وجہ سے نظر ہے۔

۱۸۸۷۳ .... بندےاورشرک کے درمیان سوائے نماز چھوڑنے کے کوئی فرق نہیں ،اگر بندے نے نماز چھوڑ دی توان نے شرک کرلیا۔ ابن ماجة عن انس رضی اللہ عنه

مم ١٨٨٧....جس نے جان ليا كه نماز حق اور واجب ب(إوراس يومل بھى كيا) اس نے جنت واجب كرلى۔

مسند احمد، مستدرك الحاكم عن عثمان رضي الله عنه

١٨٨٥٥ .... جس نے نماز ترک کردی وہ اللہ ہے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اللہ اس پرغضب ناک ہوگا۔

الكبير للطبراني عن ابن عباس رضى الله عنه

## قیامت کے روزسب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا

۱۸۸۷۸....قیامت کے دن بندوں کے اعمال میں سب سے پہلی چیز جس کاان سے حساب کتاب لیا جائے گاوہ نماز ہے۔ ہمارے پروردگار عزوجل اپنے ملائکہ سے فرمائیں گے حالانکہ وہ سب سے زیادہ جاننے والے ہیں: دیکھو! میرے بندے نے نماز پوری کی ہے یانہیں؟اگر پوری کی ہے تو اس کو پورالکھ دواور اگر اس میں پچھ کی ہے تو دیکھومیرے بندے کے پاس نوافل ہیں؟اگر اس کے پاس نفل نمازیں ہوں تو اس کے فرضوں کو نفلوں سے پوراکردو۔ پھر دوسرے اعمال بھی ای طرح دیکھو۔

مسند احمد، ابو داؤد، نساني، مستدرك الحاكم عن ابي هريرة رضي الله عنه

۱۸۸۷ میں (نبی کریم ﷺ نے اسلام لانے والے افراد کوفر مایا:)اباہے گھر والوں (اورا پنی توم) کے پاس جاؤ،ان میں رہو،ان کوبھی بیادگام سکھاؤ،ان کا حکم دواور نماز پڑھوجس طرح تم نے مجھے پڑھتے دیکھا ہے۔ جب نماز کا وقت آجائے تو تم میں سے ایک محض اذان و سے اور تم میں سے سب سے بڑاتمہاری امامت کرے۔مسند احمد، بعادی، مسلم، مستدر ک الحاکم عن مالک بن الحویوٹ

۱۸۸۸۰ میرے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جبریل (علیہ السلام) تشریف لائے اور فرمایا: اے محمد! اللہ عزوجل فرما تا ہے: میں نے آپ کی امت پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں، جس نے ان کوان کے وضوءان کے وفت، ان کے رکوع اور ان کے جود کے ساتھ (اچھی طرح) پورا کیا تو ان نماز وں کا اس کے ساتھ عہد ہوگا کہ وہ اس کو جنت میں داخل کرائیں۔

اور جو شخص مجھے ہے اس حال میں ملا کہ اس نے ان میں کمی کوتا ہی کی اس کے لیے میرے پاس کوئی عہد نہ ہوگا ،اگر میں چاہوں گا تو اس کوعذا ب دوں گااورا گر جاہوں گا تو رحم کر دوں گا۔

#### الاكمال

١٨٨٨ ١٠٠٠ سب سے پہلی چیز جس کا بندے سے حساب لیا جائے گاوہ نماز ہے،اس کے بعد تمام اعمال کا حساب لیا جائے گا۔

الكبير للطبراني عن تميم الداري

۱۸۸۸۰ سبب سے پہلے آدمی سے اس کی نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔مصنف ابن ابی شیبہ عن عبدالجلیل بن عطبہ مرسلا ۱۸۸۸۵ سبب قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے نماز کا حساب کتاب لیا جائے گا۔اگروہ پوری نگلی تو کامل نماز لکھ دی جائے گی۔ اگر پوری نہ نگلی تو اللہ عز وجل اپنے ملائکہ کوفر مائیں گے: دیکھو کیا میرے بندے کے پاس نقل نماز ہیں؟ان کے ساتھ اس کے فرض کی کمی کو پورا کردو۔ پھرائی طرح زکو قاور پھرتمام اعمال کا بھی اسی طرح حساب کتاب ہوگا۔

مسند احمد، ابوداؤد، ابن ماجه، الدارمي، ابن قانع، بخارى، مسلم، مستدرك الحاكم، السنن لسعيد بن منصور عن تميم الدارمي، مصنف ابن ابي شيبة، مسند احمد عن رجل عن الصحابة

۱۸۸۸ است سب سے پہلے بندے سے نماز کے بارے میں باز پرس ہوگی اس کی نماز دیکھی جائے گی اگروہ درست نکلی تو وہ کامیاب ہوجائے گا اورا گرخراب نکلی تو وہ ناکام و نامراد ہوگا۔الاوسط للطبرانی عن انس رضی اللہ عند

ے ۱۸۸۸ ..... قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے نماز کا حساب ہوگا اگراس کی نماز پوری نگلی تو وہ کامیاب و کامران ہوگا اورا گرنماز خراب نگلی تو وہ ناکام و نامراد ہوگا۔الاو سط للطہرائی عن انس رضی اللہ عند

۱۸۸۸۸ ..... سب سے پہلے بندے سے اس کی نماز کی باز پرس ہوگی اگروہ درست نگلی تواس کے تمام اعمال درست ہوں گے اگر نماز خراب نگلی تو تمام اعمال خراب ہوں گے۔ پھر پروردگار فرمائے گا: دیکھو: میر سے بندے کے پاس نوافل ہیں؟اگراس کے پاس نوافل ہیں توان کے ساتھ اس کے فرضوں کو پورا کردو۔ پھر دوسر نے فرائض بھی ای طرح اللہ کی رحمت اور مہر بانی سے (پورے) کیے جائیں گے۔

ابن عساكرعن ابي هويرة رضي الله عنه وهوحسن

# دوسری فصل .....نماز کی فضیلیت کے بیان میں

١٨٨٨١ ... مُمَارُو ين كاستون ميد شعب الايمان للبيهقى عن عمر رضى الله عنه

١٨٨٩٠ .... تمازوين (ك خيمه) كى لكرى ب- ابونعيم الفضل بن دكين في الصلوة عن عمر رضى الله عنه

۱۸۸۹ .... نماز دین کاستون ہے، جہادمل کی کوہان (بلندی) ہے اورز کو ۃ اس ( دین ) کوٹابت رکھتا ہے۔الفو دوس عن علی رضی اللہ عند

۱۸۸۹۲.....نمازمیزان(ترازو)ہے۔جس نے اس کو پورا کیااس کی میزان ٹھرگئی۔شعب الایمان للبیہ بھی عن ابن عباس د صبی اللہ عنه ۱۸۸۹۔....نماز شیطان کامنہ کالا کرتی ہے۔صدقہ شیطان کی کمرتوڑ ویتاہے۔اللہ کے لیے محبت رکھنااور نیک عمل میں (ایک دوسرے ہے ) دوتی

ر کھنا شیطان کی جڑا کھیڑد یتا ہے، جبتم بیا عمال کرلو گے تو شیطان تم سے اس قدر دور ہوجائے گا جس قدر مشرک مغرب سے دور ہے۔

مسند الفردوس الديلمي عن ابن عمر رضي الله عنه

۱۸۸۹ سے پانچ فرض تمازیں جمعہ سے جمعہ تک اور رمضان ہے رمضان تک ورمیان کے گناہوں کے لیے کفارہ ہیں۔ جب کہ کہائڑ سے اجتناب کیاجائے۔مسئد احمد، مسلم، تو مذی عن اہی ہو یو قارضی اللہ عنه

۱۸۸۹۵ ...... پانچ فرض نمازیں درمیانی اوقات میں گناہوں کے کیے کفارہ ہیں جب تک کبائر سے اجتناب برتاجائے اور جمعہ سے جمعہ تک اور مزید تین ایام ۔ حلیۃ الاولیاء عن انس د ضی اللہ عنه فا کدہ:....جمعہ پڑھنے کے بعد آئندہ جمعہ پڑھنا درمیان ایام کے گنا ہوں کے لیے کفارہ ہے اور مہینے میں تین روزے رکھنا پورے ماہ کے گنا ہوں کا کفارہ ہے۔

۔ ۱۸۸۹۲۔۔۔۔اللّٰہ ہے ڈرو، پننج وقتہ ٹمازیں پڑھو، مہینے گھر کے روزے رکھو، اپنے اموال کی زکو ۃ اداکرواوراپنے حکام کی اطاعت کرواپنے رب کی جنت میں داخل ہوجاؤگے۔تو مذی، ابن حبان، مستدرک المحاکم عن ابسی امامۃ تریزی حسن صحیح

١٨٩٨.... جب الله پاکسی قوم کے ساتھ عذاب کاارادہ کرتے ہیں تواہل مساَجد کی طرف دیکھ کرعذاب ہٹادیتے ہیں۔

الكامل لابن عدى، الفردوس للديلمي عن انس رضى الله عنه

۱۸۸۹۹.....جان لے! جب بھی تواللہ کے لیے ایک مجدہ کرتا ہے تواللہ پاک اس کے عوض تیراایک درجہ بلندفر مادیتے ہیں۔اورایک خطاء تجھے مٹادیتے ہیں۔مسند اِحمد، ابو یعلی، ابن حبان، الکبیر للطبرانی عن ابسی امامة رضی الله عنه

۱۸۹۰۰....سب سےافضل عمل نماز کو پہلے وقت میں پڑھنا ہے۔ابو داؤ د ، تر مذی ، مستدرک الحاکم عن ام فرو ہ ۱۸۹۰.....اعمال میں سب ہےافضل اپنے وقت پرنماز پڑھنا ہے ،والدین کےساتھ نیکی برتنااوراللّٰد کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔

التاريخ للخطيب عن انس رضي الله عنه

۱۸۹۰۲....افضل ترین عمل نمازاورمجالس ذکرکولازم پکڑنا ہے۔کوئی بندہ نماز پڑھ کراپنی جگہ بیٹے نہیں رہتا مگر ملائکہاس پر حمتیں جیجیج رہتے ہیں حتیٰ کہوہ بات چیت کرے یااٹھ کھڑا ہو۔الطیالسی عن ابی ھریر ۃ رضی اللہ عند

۱۸۹۰۳ است بحدول کی کثرت کرو۔ بے شک کوئی مسلمان ایک بھی محدہ کرتا ہے تواللہ پاک اس کے لیے جنت میں ایک درجہ بلندفر مادیتا ہے اور اس کی ایک خطامعاف فرمادیتا ہے۔ ابن سعد، مسند احمد عن ابی فاطمة

سم ۱۸۹۰ .... الله تعالى جب آسان سے زمین والوں پرگوئی عذاب نازل کرتا ہے تو وہ عذاب مساجد آباد کرنے والوں ہے پھیردیتا ہے۔ ابن عسا کو عن انس رضی اللہ عنه

### نماز کے وقت اللہ کی توجہ

۱۸۹۰۵ ..... بندہ جب کھڑا ہوکرنماز پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کی طرف خاص طور پرمتوجہ ہوتے ہیں (اوراس وقت تک توجہ عنایت فرماتے میں )جب تک وہ نماز پوری نہ کرے یا نماز میں کوئی بری حرکت نہ کرے۔ابن ماجۃ عن حذیفۃ رضی اللہ عنه ۱۸۹۰ ۲ .... نمازم،روز واور ذکر (اللہ) راہ خدامیں خرج کرنے ہے سات سوگنا زیادہ ثواب رکھتا ہے۔

ابوداؤ دعن معاذ رضي الله عنه بن انس رضي الله عنه

كلام: .... اس روايت كى سندمين زبان بن فائد (محل كلام) ہے۔ عون المعبود ١٥٥٥ ا

٥٠٠/١ ... تما زمومن كي قرباني ب\_الكامل البن عدى عن انس رضى الله عنه

۱۸۹۰۸ .... بندہ جب نماز کے لیے گھڑا ہوتا ہے تو اس کے تمام گناہ اس کے سراور کا ندھے پرلا دویئے جاتے ہیں جب وہ رکوع یا مجدہ کرتا ہے تو وہ اس سے گرجاتے ہیں۔الکہیر للبطرانی، حلیۃ الاولیاء، السان للبیہ بھی عن ابن عمر رضی اللہ عنه

١٨٩٠٩ .... تمازينديده مشغلب بديخارى، مسلم، ابوداؤد، ابن ماجة عن ابن مسعود

• ۱۸۹۱ ۔۔۔ ہرنمازا پے سے بل کے گناہ ختم کردیتی ہے۔ مسند احمد، الکبیر للطبرانی عن ابی ایوب رضی اللہ عنه ۱۸۹۱ ۔۔ آگ ابن آ دم کے برعضوکو کھا سکتی ہے سوائے مجدہ کے نشان کے۔اللہ نے آگ پرحرام کردیا ہے کہ وہ مجدے کے نشان کو کھائے۔ ۱۸۹۱ ۔۔۔ آگ ابن آ دم کے برعضوکو کھا سکتی ہے سوائے مجدہ کے نشان کے۔اللہ نے آگ پرحرام کردیا ہے کہ وہ مجدے کے نشان کو کھائے۔

۱۸۹۱۲ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔الکبیر للطبرانی عن انس دضی اللہ عنه ۱۸۹۱ مجھے تمہاری دنیامیں ہے(اپنی)عورتیں اورخوشبومحبوب ہیں اورمیری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔

مسند احمد، مستدرك الحاكم، نسائي، السنن للبيهقي عن انس رضي الله عنه

۱۸۹۱۰ ... نماز کے بعداس طرح دوسری نمازاداکرنا کہ دونوں کے درمیان کوئی لغومکل نہ کیا جائے علیین میں لکھا جاتا ہے۔

ابو داؤ د عن ابي امامة

١٨٩١٥ .... تما زمومن كانور ٢ ـ القضاعي، ابن عساكر عن انس رضى الله عنه

١٨٩١٧ .... نماز بهترين موضوع ہے جواس ميں كثرت كرسكتا ہووہ كرے۔الاو سط للطبراني عن ابي هريرة رضى الله عنه

١٨٩١ ... نماز برمقى كى قربانى ب-القضاعى عن على رضى الله عنه

۱۸۹۱۸ نیماز زمین پرالٹد کی خدمت ہے۔جس نے نماز پڑھی اور ہاتھ بلند نہ کیے تو بینماز لو لیائنگڑی ہے مجھے حضرت جرئیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح فر مایا ہے کہ ہراشارہ کے بدلے ایک درجہ اورا یک نیکی ہے۔

الخطيب في التاريخ عن ابن عباس رضي الله عنه

۱۸۹۱۹ ... تو نماز کولازم پکڑ لے، پیر جہادے افضل ہےاورمعاصی چھوڑ دے پیرجرت ہے افضل ہے۔

المحاملي في اماليه عن انس رضي الله عنه

۱۸۹۲ الله تعالی کا فرمان ہے: میں نے نماز کواپنے اور بندے کے درمیان آ دھا آ دھاتھ ہم کرلیا ہے۔ اور بندہ جوسوال کرتا ہے میں اس کوعطا کرتا ہوں۔ جب بندہ کہتا ہے اللہ عالمین تو اللہ تعالی فرماتے ہیں بندے نے میری بڑائی بیان کی ، بندہ جب کہتا ہے ، الرحمن الوحیم بندے نے میری تعریف کی ، بندہ جب کہتا ہے ، مالك يوم الدين ، اللہ تعالی فرماتے ہیں : بندے نے میری بزرگی بیان کی ۔ جب بندہ کہتا ہے ، ایاك معبد و ایاك مستعین تو اللہ تعالی فرماتے ہیں ، بیمیر ے اور بندے کے درمیان (مشترک) ہے اور (آگے ) بندہ جوسوال کرے گاوہ اس کے لیے ہے۔

مسند احمد، مسلم، نسائي، الكامل لابن عدى عن ابي هريرة رضي الله عنه

۱۸۹۲۱ میں مجھے جرئیل علیہ السلام نے فرمایا: آپ کونماز محبوب کی گئی ہے ہیں جس قدر ہوسکے پڑھیں۔مسند احمد عن ابن عباس د صبی اللهٔ عند ۱۸۹۲ میں ہرقدم جونمازی نماز کی طرف اٹھا تا ہے اس کے عوض ایک ٹیکی کھی جاتی ہے اور ایک برائی مٹائی جاتی ہے۔

مسند احمدعن ابي هريرة رضي الله عنه

المعدد المعلقة المعدد المعتمل المعدد المعتمل المعدد المعتمل ا

۱۸۹۲۳ جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو نیکی اس کے سر پر نچھاور ہوتی ہے حتیٰ کہ وہ رکوع کرے جب رکوع کرتا ہے تو اللہ کی رحمت اس پر بلند ہوجاتی ہے حتیٰ کہ وہ مجدہ کرے۔ جب وہ مجدہ کرتا ہے تو اللہ کے قدموں پر سجدہ کرتا ہے ایس وہ سوال کرےاور (قبولیت کی )امیدر کھے۔ السنن لسعید بن منصور عن عصار موسلا

# فجراورعصر كى اہميت

۱۸۹۲۵ ۱۸۰۰ و څخص ہرگز آگ میں نہ داخل ہو گاجوطلوع شمس سے قبل اورغروب شمس سے قبل نماز پڑھے۔ (بیعنی فجر اورعصر کی نماز )۔

رمسند احمد، مسلم، ابو داؤد، نسائي عن ابن عمارة بن رؤيبة عن ابيه

۱۸۹۲۷ ۔۔۔ کوئی مسلمان ایسانہیں ہے کہ اس کوفرض نماز کا وقت ہوجائے اور وہ اچھی طرح وضوکر نے اور خشوع کے ساتھ کر نے لیے پچھلے گنا ہوں سے معافی کا سبب بن جاتا ہے جب تک کوئی کبیرہ گناہ نہ کرے اور بیزندگی بھرکا سبب بنمارہ تا ہے۔ مسلم عن عدمان ۱۸۹۲۔۔۔ جب بھی دومحافظ فرشتے کسی بندے کی دونمازیں لے کراللہ تعالیٰ کی طرف بلند ہوئے ہوتے ہیں اللہ پاک ان کوفر ما تا ہے: میں تمہیں گواہ بنا تا ہوں کہ میں نے اپنے بندے کی دونوں نمازوں کے درمیان اس سے ہونے والے گناہ معاف کردیئے ہیں۔

شعب الايمان للبيهقي عن انس رضى الله عنه

۱۸۹۲۸ .....کوئی حالت بندے کی اللہ تعالیٰ کواس ہے زیادہ محبوب نہیں ہے کہ اللہ اپنے بندے کو تجدے میں دیکھے اور اس کا چیرہ مٹی میں آلود جورہا ہو۔الاوسط للطبرانی عن حذیفة رضی اللہ عنه

۱۹۲۹ است ہر تیج وشام زمین کے حصا یک دوسرے سے پوچھتے ہیں: اُسے پڑوئ! کیا تیرےاوپر کسی نیک بندے کا گذر ہوا ہے جس نے تجھ پر نماز پڑھی ہویا تجھ پراللہ کاذکر کیا ہو۔اگروہ ہاں کہتی ہے تو پوچھنے والی پڑوئن زمین اس کے لیےا ہے اوپر فضیلت و برتزی محسوں کرتی ہے۔ الاوسط للطبر انی، حلیۃ الاولیاء عن انس رضی اللہ عنه

١٨٩٣٠ ... جو بنده الله كے ليے مجده كرتا ب الله ياك اس كے ليے ايك درجه بلندفر ماديتا ب اورايك برائي مثاديتا ہے۔

مسند احمد، ترمذي، نسائي، ابن حبان عِن ثوبان رضي الله عنه

۱۸۹۳ .... یا نج وقت نمازوں کی مثال کس کے دروازے پر میٹھے پانی کی جاری نہرجیسی ہے جواس میں ہرروز پانچ مرتبہ مسل کرتا ہو۔وہ پانی اس کے جسم پرکوئی گندگی نہیں چھوڑتا۔مسند احمد عن جاہو رضی اللہ عنه

١٨٩٣٢ .... جنت كى حيا في نماز إلى حيا في ياكى إلى عدمسلم، مسند احمد، شعب الايمان للبيهقى عن جابر رضى الله عنه

١٨٩٣٣ سنده جب تك نمازكي انتظاريس ريتا ہوه نمازيس موتا ہے۔عبدبن حميد عن جابو رضى الله عنه

۱۸۹۳۳ مندہ جب مجدہ کرتا ہے تواس کے مجدے زمین کو پیشائی کے بنچے سے لے کرساتویں زمین تک پاک کردیتے ہیں۔ الاوسط عن عائشة رضی الله عنها

### الثدتعالي كاقرب سجده ميس

۱۸۹۳۵.... بندہ خداے قریب ترین مجدہ کی حالت میں ہوتا ہے۔البزاد عن ابن مسعود رضی اللہ عند ۱۸۹۳۷.... نماز کی انتظار میں بیٹے شخص نماز میں مشغول ہے۔ بندہ اس وقت سے نمازیوں میں لکھ دیا جاتا ہے جب وہ نماز کے لیے گھر سے نکتا ہے جتی کہ دالیس ہو۔ابن حبان عن عقبہ بن عامو رضی اللہ عبنہ ۱۸۹۳۷.... ہرشے کی یا کی وصفائی ہے۔ایمان کی یا کی اور صفائی نماز ہے اور نماز کی یا کی اور صفائی تکبیراولی ہے۔

شعب الايمان للبيهقي عن ابي هريرة رضى الله عنه

۱۹۹۸ ..... بیمکن ہے کہتم جہاد میں نہ جاؤیا تمہارے پاس زکو ۃ وعشر لینے والے سرکاری نمائندے نہ آئیں کیکن اس دین میں کوئی خیر نہیں ہے جس میں رکوع نہ ہو۔مسند احمد، ابو داؤ دعن عثمان بن ابی العاص

١٨٩٣٩ .... كوئى بنده نبيس جووضوكر \_ اوراجيمى طرح كرے پھرنماز برا ھے مگر الله تعالىٰ اس نماز اور دوسرى نماز كے دوران ہونے والے گناه

معاف فرمادية بين منسائي، ابن حبان عن عدمان

۱۸۹۴۰ سے جوبندہ اللہ کے لیے ایک تجدہ کرتا ہے اللہ پاک اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے اور ایک برائی مٹا دیتا ہے اور ایک درجہ بلند فرمادیتا ہے۔ اہذا تجدے کثرت کے ساتھ کرو۔الکبیر للطبرانی، الضیاء عن عبادہ بن الصامت

۱۸۹۴۔ ''کوئی مسلمانا بیانئہیں جواجیمی طرح وضوکر کے پھر دور کعت نماز پڑھےاور دل اور چبرے کے ساتھ نماز میں حاضررے مگراس کے لیے جنت واجب ہوجاتی ہے۔مسلم، ابو داؤ دعن عقبۃ بن عامو

۱۸۹۴۲ میں ہے کوئی ایبا شخص نہیں ہے جواچھی طرح وضوکرے پھر کھڑ اہو کر دور کعت نماز پڑھے۔اپنے دل اور چبرے کے ساتھ نماز میں پوری طرح حاضر رہے مگراس کے لیے جنت واجب کر دی جاتی ہے اوراس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔

مسند احمد، ابو داؤد، ابن حبان عن عقبة بن عامر

۱۸۹۳ ... جس نے وضوکیااوراجھی طرح وضوکیا پھر دورکعت بغیر بھول جوک کے پڑھیں اللہ پاک اس کے پچھلے گناہ معاف فرماویتا ہے۔

مسند احمد، ابوداؤد، مستدرك الحاكم عن زيد بن خالد الجهني

۱۸۹۳۳ سلائکہتم میں سے اس شخص کے لیے بید عاکرتے رہتے ہیں جواپنی نماز کی جگہ میں بیٹھار ہتا ہے جب تک بے وضونہ ہوجائے یااٹھ گھڑانہ ہو:

اللهم اغفرله اللهم ارحمه

اے اللہ! اس کی مغفرت فرمااے اللہ اس بررحم فرما۔ مسند احمد، ابو داؤد، نسانی عن ابی هویرة رضی اللہ عنه ۱۸۹۴۵ ..... جب کوئی مصیبت آسان سے اتر فی ہے تو مساجد کوآبا دکرنے والے سے بٹاوی جاتی ہے۔

شعب الايمان للبيهقي عن انس رضي الله عنه

۱۸۹۴۷ ---- بلال!نماز قائم کراورہمیں اس کے ساتھ راحت پہنچا۔ مسند احمد، ابو داؤ دعن دجل ۱۸۹۴۷ --- رات اور دن کے ملائکہ تمہارے پاس آتے جاتے رہتے ہیں فجر اورعصر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں۔ جورات گذارتے ہیں وہ (صبح کو)اوپر چڑھتے ہیں۔ پروردگاران سے زیادہ جاننے کے باوجوداس سے سوال کرتا ہے کہتم نے میرے بندوں کوکس حال میں چھوڑاوہ کہتے ہیں جب جم ان کوچھوڑ کرآ رہے تھے تب وہ (فجر) کی نماز پڑھ رہے تھے اور جب ان کے پاس پہنچے تھے تو وہ (عصر کی)نماز پڑھ رہے تھے۔

بخارى، مسلم، نسائى عن ابى هريرة رضى الله عنه

۱۸۹۴۸ - تمہارا رب اس چرواہے پرفخر و تعجب کرتاہے جو بکریوں کو چرواتا ہوا پہاڑ کی چوٹی پر جاتا ہے اور پھر وہاں اذان دیتاہے اور نماز
پڑھتاہے۔ تب اللہ عز وجل فرماتے ہیں: (اے فرشتو!) تم میرے اس بندے کو دیکھو بیاذان دے کرنماز کے لیے کھڑا ہوگیا ہے یہ مجھ ہے
دُرتاہے۔ پس میں نے اپنے بندے کو بخش دیااوراس کو جنت میں واخل کرویا۔ مسند احمد، ابو داؤد، نسانی عن عقبة بن عامر
۱۸۹۴۹ - جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا۔ پھر دور کعت نماز پڑھی ان کے اندراپنے آپ سے باتیں نہیں تو اس کے پچھلے مب گناہ
(مغیرہ) معاف کردیئے جاتے ہیں۔ مسند احمد، بعادی، مسلم، ابو داؤد، نسانی عن عثمان رضی اللہ عنه

• ۱۸۹۵ .... جس نے (میرے)اس وضو کے مثل وضو کیا پھر مسجد میں آگر دور کعت نماز پڑھی پھر بیٹھ گیا تو اس کے پچھلے گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں اور ( گناہ معاف ہونے کی وجہ ہے ) دھو کہ میں نہ پڑو۔ بہخاری، ابن ماجۃ عن عشمان رضی اللہ عنہ

۱۸۹۵ ۔۔۔۔ جس نے میرےاس وضوکی طرح وضوکیا کچر کھڑنے ہوکر دورکعت نماز ادا کی اور دل میں ادھرادھر کے خیالات نہ لایا تو اس کے پچھلے گنا دمعاف کردیئے جاتے ہیں۔معانی عن عثمان رضی اللہ عند

۱۸۹۵۲ ۔...جس نے اس طرح وضوکیا پھرمسجد کی طرف نکلااور صرف نماز ہی کے لیے نکلاتواس کے پچھلے گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں۔

مسلم عن عثمان رضى الله عنه

#### نماز میں گناہوں کا مٹنا

۱۸۹۵۰۔۔۔۔جس نے نماز کے لیے وضو کیااورا چھی طرح کامل وضو کیا بھر فرض نماز کے لیے چل پڑااورلوگوں کے ساتھ (باجماعت) نماز پڑھی تو اللہ پاک اس کے گناہ معاف کرویتے ہیں۔ مسند احمد، مسلم، تو مذی عن عشمان د ضی اللہ عنه ۱۸۹۵ ۔۔ جب آ دمی نماز کے لیے پاکیزگی اختیار کرتاہے بھر نماز کے لیے مسجد جاتا ہے توعمل لکھنے والا فرشتہ اس کے لیے ہر قدم کے بدلے دس نیکیاں لکھتا ہے اور بیٹھ کرنماز کا انتظار کرنے والا شخص فر ما نبر داری کے ساتھ اللہ کے حضور کھڑا ہونے والا ہے نمازی جب گھرے نکاتا ہے تو اس کو مصلین (نمازیوں) میں لکھ دیا جاتا ہے حتیٰ کہ (گھر) واپس آئے۔

مسند احمد، ابن حبان، مستدرك الحاكم، السنن للبيهقي عن عقبه بن عامرٍ

۱۸۹۵۵ .... جب کوئی وضوکر ہے اور اچھی طرح وضوکر ہے پھر نماز کے لیے نگلے وہ جب بھی دایاں قدم اٹھا تا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے نیگی کھتا ہے اور جب بھی بایاں قدم نیچے رکھتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے اس سے ایک برائی مٹادیتا ہے۔ پس جو چاہے۔ (مسجد کے) قریب ہوجائے یا دور ہوجائے۔ پھراگر وہ مسجد میں آگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کی مغفرت کردی جاتی ہے اگر مسجد میں پہنچ کر معلوم ہوکہ پھر نماز پڑھی جا چکی ہے اور پچھ باتی ہے تو باتی جماعت کے ساتھ پڑھ لے اور خود کی باتی بعد میں بوری کر لے۔ پھراگر مسجد میں آئے اور نمازی نماز پڑھی جا چکی ہوں تو اپنی نماز پوری کر لے۔ ابو داؤد، السین للیہ بھی عن رجل عن الانصاد

.۱۸۹۵ ... سب ہے افضل عمل نماز کی اپنے وقت پرادا نیکی ہے۔ پھر دالدین کے ساتھ نیکی اور پھرلوگوں کوسلام کرنا ہے۔

شعب الايمان للبيهقي عن ابن مسعود رضي الله عنه

۱۸۹۵۷ ۔ بینج وقتہ نمازیں گناہوں کو یوں مٹادیتی ہیں جس طرح پانی میل کچیل کومٹادیتا ہے۔محمد بن نصر عن عشمان ۱۸۹۵۸ ۔ کوئی مسلمان طہارت حاصل کرتا ہے اور مکمل طہارت حاصل کرتا ہے جواللہ پاک نے اس پر لکھودی ہے پھریہ پانچ نمازیں پڑھتا ہے تو پینمازیں درمیانی اوقات کے لیے کفارہ بن جاتی ہیں۔ابن ماجۃ عن عشمان رضی اللہ عنه

۱۸۹۵۹ میں نے وضو کممل کیا جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے تو فرض نمازیں درمیانی اوقات کے لیے کفارہ بن جاتی ہیں۔

مسلم، نسائي، ابن ماجِة عن عثمان رضي الله عنه

۱۸۹۷۔۔۔جس نے اپنے گھر میں طہارت حاصل کی پھراللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں گیا تا کہ اللہ کے فرائض میں سے ایک فرض کوادا کر ہے تو اس کے قدموں میں سے ہرایک قدم ایک خطاء کومعاف کرتا ہے اور دوسراقدم درجہ بلند کرتا ہے۔مسلم عن ابھ ھویو ہ رصبی اللہ عنه ۱۸۹۲۔۔۔۔جواپنے گھر سے طہارت حاصل کر کے فرض نماز کے لیے نکلاتو اس کا اجراحرام باندھنے والے حاجی کی طرح ہے۔اور جو تحض جاشت کی نماز کے لیے نکلا اور اس کا مقصد صرف یہی تھا تو اس کا اجرعمر ہ کرنے والے کی طرح ہے۔اور نماز کے بعد نماز جبکہ دونوں کے درمیان کوئی لغو کام نہ ہوئی بیا تھی جاتی ہے۔ ابو داؤ دعن ابی اعامہ

کلام :....علامہ منذری فرماتے ہیں اس حدیث کا ایک راوی قاسم ابوعبدالرحمٰن میں کچھ کلام ہے۔عون المعبود ۲۲۵٫۔ ۱۸۹۶۲ جس نے نماز پڑھی اورنماز کے انتظار میں بیٹھ گیا تو وہ مسلسل نماز میں رہے گاحتیٰ کہ وہ نماز آ جائے جس کا انتظار ہے۔

نسائي، الضعفاء للعقيلي عبد الله بن سلام وابي هريره رضي الله عنه

۱۸۹۷۳ کوئی بندہ وضوکرتا ہےاوراجیمی طرح وضوکرتا ہے بھرنماز پڑھتا ہے تو اس کے اس نماز اور آئندہ نماز کے درمیان کے گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں۔بعادی، مسلم عن عثمان رضی اللہ عنہ

بخارى، مسلم، ابوداؤد، نسائى عن ابى هريرة رضى الله عمه

۱۸۹۷۵ .... بندہ مستقل نماز میں رہتا ہے جب تک نماز اس کورو کے رکھتی ہے۔اس کوگھر واپس آنے سے صرف نماز ہی رو کے رکھتی ہے۔

مسند احمد، مسلم، ابوداؤ دعن ابي هريرة رضي الله عنه

۱۸۹۶۱ ۔۔۔ خوشخبری لو، یتم ہارارب ہے جس نے آسان ہے درواز ہ کھول دیا ہے۔اور ملائکہ کے سامنے تم پرفخر کررہا ہے کہ دیکھومیرے بندوں کو جوایک فرض پورا کر کے دوسرے فرض کے منتظر ہیں۔مسند احمد، ابن ماجۃ عن ابن عمرو

# نماز کے فضائل .....از الا کمال

۱۹۶۷ ۔۔۔۔ بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیئے جاتے ہیں اور پروردگار کے اوراس کے پچھے پردے اٹھ جاتے ہیں اور حور عین اس کا استقبال کرتی ہے جب تک کدوہ ناک کی ریزش صاف نہ کرے یا کھانے نہیں۔

الكبير للطبراني عن ابي امامة

۸۹۷۸ است بندهٔ مؤمن جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے قواس کے گناہ اس کے سرپرلا دویئے جاتے ہیں پس وہ اپنی نماز سے نہیں ہمّا مگروہ سب گناہ اس طرح جھڑجاتے ہیں جس طرح کھجور کے خوشے دائیں بائیں گرجاتے ہیں۔

الكبير للطبراني عن سلمان، الجامع لعبدالرزاق عن سلمان موقوفاً

کلام:....اس روایت کوعلامه پیشی رحمة الله علیه نے مجمع الزوا کداروس پیقل فر مایا اور فر مایا که اس میں ابان بن ابی عباس ایک راوی ہے جس کو شعبه اور احمد وغیر جمانے ضعیف قرار دیا ہے۔

۱۸۹۶۹ سیمسلمان بندہ نماز پڑھتا ہے اورانس کے گناہ اس کے سر پراکٹھے ہوجاتے ہیں جب بھی وہ مجدہ کرتا ہے تو وہ گناہ اس سے جھڑتے رہتے ہیں حتی کہ جب وہ نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اس سے اس کے گناہ گر چکے ہوتے ہیں۔

الكبير للطبراني، شعب الايمان للبيهقي عن سلمان رضى الله عنه

گلام : .....علامہ بیٹمی رحمۃ اللہ علیہ نے مجمع میں اروب پراس کوقل فر مایا کہ اس میں اضعث بن اشعث سعدانی (مشکلم فیہ ) راوی ہے۔ ۱۸۹۷ ۔.. نمازی بادشاہ کا دروازہ کھٹکھٹا تا ہے اور جو ہمیشہ اور مسلسل دروازہ کھٹکھٹا تار ہتا ہے بالآخراس کے لیے دروازہ کھول دیا جا تا ہے۔

الديلمي عن عمر رضي الله عنه

اے۸۹۔۔۔۔۔جس نے نماز پرمحافظت کی نمازاس کے لیے قیامت کے دن نوراور برہان ہوگی۔اوراس کی نجات کا ذریعہ ہوگی۔اورجس نے نماز پر محافظت نہیں کی اس کے لیےکوئی نور ہوگا اور نہ برہان اور نہ کوئی نجات کا سبب۔اوروہ قیامت کےروز قارون ،فرعون ،ہامان اورائی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔مسند احمد ، الکبیر للطبوانی ، شعب الایمان للبیہ ہی عن ابن عمرو

> ۱۸۹۷۲ سندین میں نماز کامقام ایسا ہے جیسے بدن میں سرکامقام۔الدیلمی عن ابن عمر د ضبی اللہ عنہ ۱۸۹۷ سنآ دمی کی نماز اس کے دل میں نور پیدا کرتی ہے پس جو چاہا ہے دل کو ( زیادہ سے زیادہ ) منورکر لے۔

الديلمي عن ابي هريرة رضي الله عنه

۱۸۹۷ ۱۸۹۷ استان ایوز رامسلمان بنده جب الله عز وجل کی رضاء کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس سے یوں جھڑ جاتے ہیں جس طرح بیہ پتے اس درخت سے گررہے ہیں (خزاں کے موسم میں )۔ مسند احمد، الوؤیانی، السنن لسعید بن منصود عن ابی ذر رضی اللہ عند ۱۸۹۷ ۱۸۹۷ میں مجھے تمہاری دنیا میں سے عورتیں اورخوشبو پسند ہیں اور میری آنکھول کی مخت ٹرک نماز میں رکھی گئی ہے۔

السنن للبيهقي عن انس رضي الله عنه

١٨٩٤ ١٨٠٠ مين كے جس مكر سے پرنماز كے ساتھ ذكر كيا جا تا ہے وہ قطعة زمين اپنے گردو پيش كے زمين حصوں پرفخر كرتا ہے اور اللہ كے ذكر

ے وہ حصہ زمین ساتویں زمین تک خوش ہوجا تا ہے۔الکبیر للطبرانی عن ابن عباس رضی اللہ عنه ۱۸۹۷۔... نماز کے بعدا گلی نماز اوا کرنا جبکہ درمیان میں کوئی لغوکام نہ ہوعلیین میں لکھا جاتا ہے۔

ابوداؤد، الكبير للطبرائي، شعب الايمان للبيهقي عن ابي امامة رضي الله عنه

۱۹۷۸ سیکوئی مسلمان ایبانہیں ہے جووضوکر ہے اوراجیمی طرح وضوکر ہے گھر کھڑ ہے ہوگردورکعت نماز اوا کرے اوراپنے ول اور چہرے کے ہا ساتھ (ہمیتن ) نماز میں متوجہ ہے مگراس کے لیے جنت واجب ہوجاتی ہے۔مسلم، ابو داؤ دعن عقبۂ بن عامر ۱۹۷۹ سید جس شخص نے میرے اس وضو کی طرح وضوکیا کھر کھڑ اہوکر دورکعت نماز اواکی اوراپنے ول کوکسی چیز میں مشغول نہیں کیا تو اس کے گذشتہ گناہ معاف ہوجا ئیں گے۔ دسائی عن عثمان د صبی اللہ عنہ

۰۸۹۸ ..... جومسلمان وضوکرےاورا چھی طرح وضوکرے پھراس طرح نماز پڑھے کہاس کو یادر کھےاور بجھ بجھ کر پڑھے تو وہ ضرور جنت میں داخل ہوجائے گا۔الکہیں للطبوانی عن بحویم بن فاتک

۱۸۹۸ ۔۔۔ کوئی مسلمان ایسانہیں جو وضوکر نے اوراچھی طرح کامل وضوکر ہے، پھر نماز کے لیے کھڑا ہوا در سمجھ سمجھ کرنماز پڑھے تو وہ نماز ہے اس حال میں اوٹے گاجیسے اس کی ماں نے آج اس کوجنم دیا ہے اوراس پرکوئی گناہ ندرہے گا۔ مسندر ک المحاسم عن عقبة بن عامو ۱۸۹۸ ۔۔۔ جس نے اس وضو کی طرح وضوکیا اوراجھی طرح وضو گیا پھر نماز کے لیے کھڑا ہو گیا اور رکوع سمجد سے بھی پورے اوا کیے تو اس نماز اورا گلی نماز کے درمیان کے تمام گناہ معاف ہوجا میں گے جبکہ وہ کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کر بیٹھے۔

مسند احمد، شعب الايمان للبيهقي عن عثمان رضى الله عنه

۱۸۹۸ .... جس نے وضوکیا جس طرح وضوکا تھم ہے اور نماز پڑھی جس طرح نماز کا تھم ہے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کردیئے جائیں گے۔ مسد احمد، الداد میں، نسائی، ابن ماجة، الکبیر للطبر انی، ابن حبان، عبد بن حمید، السن لسعید بن منصور عن ابی ایوب و عقبة بن عامر ۱۸۹۸ .... جس نے وضوکیا جس طرح اس کووشوکرنے کا تھکم تھا اور نماز پڑھی جس طرح اس کونماز پڑھنے کا تھکم تھا وہ گناہوں ہے اس دن کی طرح تکل جائے گا جس دن اس کو اس کی مال نے جنم و یا تھا۔الکبیر للطبر انی عن عشمان بن عفان د صبی الله عنه طرح تکل جائے گا جس دن اس کو اس کی مال نے جنم و یا تھا۔الکبیر للطبر انی عن عشمان بن عفان د صبی الله عنه

البزار عن ابن عمر رضى الله عنه

۱۸۹۸ است جس نے وضوکیااوراجھی طرح وضوکیا۔ پھر کھڑے ہوکر دور کعت یا چار رکعت فرض یانفل پڑھی اوراس میں رکوع وجوداجھی طرح ادا کے پھرالتہ ہے بخشش طاب کی تو ضروراس کی بخشش کر دی جائے گی۔الکبیو للطیوانی عن ابی اللدد داء د صبی الله عنه ۱۸۹۸ء۔۔۔ جس نے وضوکیااوراجھی طرح وضوکیا پھر دورکعت ٹماڑ پڑھی تو وہ گنا ہول سے اس دن کی طرح نکل جائے گا جس دن اس کی مال نے اس کوجنم دیا تھا۔الاوسط للطبرائی عن عقبہ بن عامر د صبی اللہ عنه

۱۸۹۸۸.....جس نے اچھی طرح کامل وضوکیا پھرا پی نماڑ کے لیے کھڑا ہو گیا تو وہ اپنے گنا ہوں سے اس دن کی طرح نکل جائے گا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔الاوسط للطبرانی عن عقبۃ بن عامر

۱۸۹۸ .... جس نے وضوکیااوراجھی طرح وضوکیا پھرنماز کے لیے کھڑا ہوگیا ،نماز میں پھول چوک کا شکار ہوااور ندلغوکام کاارتکاب کیا تو پیمل اس کے پچھلے گنا ہوں کا کفارہ ہوجائے گا۔السنن لسعید بن منصور ، مسند احمد ، الکبیر للطبرانی عن عقبة بن عامر ·

• ۱۸۹۹ ۔ جس بندے نے وضوکیااوراچھی طرح کامل وضوکیا پھر کھڑا ہوااور نماز پڑھی تو اس کےاس نمازاور دوسری نماز کے دوران ہونے والے گناہ معاف کردیئے جائیں گے۔شعب الایمان للہیہ قبی عن عثمان رضی اللہ عنہ

١٨٩٩١ ... جس بندے نے اچھی طرح وضو کیا حتیٰ کہ پانی اس کے چبرے پرے ٹیکنے لگا پھر بازودھوئے حتیٰ کہ پانی کہنیوں پر ٹیکنے لگا پھر پاؤاں

وهوئے حتی کہ پانی ایڑیوں پر شکنے لگا پھرنماز پڑھی اورا جھی طرح نماز پڑھی تواللہ پاک اس کے گذشتہ گنا ہوں کومعاف فرمادے گا۔

الكبير للطبراني عن ثعلبه بن عمارة عن ابيه

۱۸۹۹۱ ... جب کوئی بندہ وضوکرتا ہے اور انچھی طرح وضوکرتا ہے، اپنے چبرے کو دھوتا ہے حتی کہ پانی اس کی خفور ٹی پر بہنے لگتا ہے، پھر بازودھوتا ہے حتی کہ پانی اس کی کہنوں پر بہنے لگتا ہے پھر پاؤں دھوتا ہے حتی کہ پانی اس کے مختول سے بہنے لگتا ہے۔ پھر کھڑے ہوگر نماز پڑھتا ہے اور انجھی طرح نماز پڑھتا ہے اور انجھی طرح نماز پڑھتا ہے اور انجھی طرح نماز پڑھتا ہے اور انجھ وھوتا ہے تو باتھ وھوتا ہے تو ہاتھ وہوتا ہے تو ہاتھ وہوتا ہے تو ہاتھ وہوتا ہے تو نماز وہوتا ہے اور ناخنوں کے اور پوروں کے گناہ وھودیتا ہے۔ جب تو پاؤں وھوتا ہے تو پاؤں کے درمیان سے اس کے گناہ وھودیتا ہے اور پھر جب تو نماز پڑھتا ہے اور انڈ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو پہنماز تیرے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے اور اگر تو بیٹھ جاتا ہے تو تب بھی تیرا اجر واجب بوجا تا ہے۔ انکور للطوراتی عن عصروں عبسه

#### وضوي كنابهون كامعاف بهونا

۱۸۹۹۰ وضوکرتے وقت جب تواپی ہتھیلیاں دھوتا ہے اوران کورگڑتا ہے تو تیری ہتھیلیوں کے گناہ تیرے ناخنوں اور تیرے پوروں سے نگل جاتے ہیں۔ جب تو کلی کرتا ہے اور ناک کے دونوں نتھنوں کو پانی چڑھا تا ہے اور صاف کرتا ہے، پھر چبرے کو دھوتا ہے اور ہاتھوں کو کہنوں تک دھوتا ہے ، پھر جبرے کو دھوتا ہے اور ہاتھوں کو کہنوں تک دھوتا ہے تو درحقیقت اپنے تمام گناہوں کو دھوڈ التا ہے۔ پھر جب تو اپنا چبرہ اللہ عز وجل کے آگے رکھ دیتا ہے تو اس دن کی طرح گناہوں سے بالکل صاف تھراہو جاتا ہے جس دن تیری ماں نے تجھے جنم دیا تھا۔

نساتي، الكبير للطبراني عن ابي امامة عن عمروبن عبسه

۱۸۹۹۵ ۔۔۔ بندہ جب وضوکرتا ہے اورا پنے ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے (ہاتھوں کے ) گناہ ہاتھوں سے نگل جاتے ہیں۔ جب کلی کرتا ہے اور
ناک صاف کرتا ہے تو (ان کے ) گناہ منہ سے نگل جاتے ہیں۔ جب چبرہ دھوتا ہے تو اس کے چبر سے گناہ نکل جاتے ہیں۔ جب اپ بازو
دھوتا ہے اور سر پرمسے کرتا ہے تو اس کے گناہ اس کے پاؤل سے نگل جاتے ہیں۔ پھر جب وہ نناز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کی توجہ اس کا
دل ،اس کا چبرہ اور اس کی ساری جسم و جان اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے تو وہ نماز پڑھ کرا یے گنا ہوں سے نگل جاتا ہے جس طرح اس دن تھا جس
دن اس کی بال نے اس کو جنا تھا۔ الکبیر للطبر انبی، مستدر ک الحاکم عن عمرو ہن عبسه

كلام: ....الحاكم اروسار ونفيالصحة الذهبي \_

۱۹۹۷ میزہ جب وضوکرتا ہے اوراجیمی طرح وضوکرتا ہے کیمرنماز پڑھتا ہے اوراجیمی طرح نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ یول جھڑ جاتے ہیں جس طرح (موسم خزاں میں )اس درخت کے بیتے جھڑتے ہیں۔الکبیر للطبرانی عن ابی امامة

ے ۱۸۹۹ ۔۔۔ کوئی مسلمان وضوکر تاہے اور وضو کا پانی اعضائے وضو پر ڈالتاہے تو اس کے گناہ اس کے کانوں ہے ،اس کی آنکھوں ہے ،اس کے ہاتھوں ہے اوراس کے یاؤں ہے نکل جاتے ہیں اوراس کی نماز زائد فضیات رکھتی ہے۔الکبیر للطبر انبی عن اببی امامة

، ۱۸۹۹ اسے جس نے وضوکیا گھرا پی ہتھیلیوں کو تمین تمین بار دھویا تو اللہ پاک اس کی ہر اس خطاء کو نکال دیتاہے جو اس نے زبان (اور ہونٹوں) سے کی ہوں۔ادر جس نے وضوکیااور وضو کی جگہوں پراچھی طرح پائی پہنچایا۔ پھرنماز کے لیے کھڑا ہو گیا ہمہ تن توجہ کے ساتھ تو وہ اپنے گنا ہوں سے اس دن کی طرح نکل جائے گا جس دن وہ پیدا ہوا تھا۔الخطیب فی المتفق و المفتر ف عن ابی امامہ

۱۸۹۹۹ جس نے وضوکیا پھراہنے ہاتھ دھوئے تو اس کے ہاتھوں سے گناہ نگل جائیں گے جب کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا تو اس کے گناہ ناک سے نگل جائیں گے۔ جب چبرہ دھویا تو اس کے گناہ چبرے سے بھی نگل جائیں گے۔ جب سر پر سے کیا تو اس کے سر سے گناہ نگل جائیں ۱۹۰۰۴ .... کوئی بندہ وضوکرتے ہوئے اچھی طرح (خشوع کے ساتھ) وضوکرتا ہے تو اس نماز اور دوسری نماز جو پڑھے گا دونوں کے درمیانی تمام گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔مصنف ابن ابی شبیہ، السنن للبیہ قبی عن عثمان رضی اللّه عنه

۱۹۰۰۳ تجدے کثرت کے ساتھ کرو کیونکہ کوئی بھی بندہ جب اللہ کے لیے ایک مجدہ کرتا ہے تو اللہ پاک اے ایک درجہ (جنت میں ) بلند کردیتا ہے۔الکبیر للطبرانی عن اہی امامۃ رضی اللہ عنہ

# كثرت يجود كى ترغيب

۱۹۰۰ سیرے بعد مجدول کی کثرت رکھنا کیونکہ کوئی بندہ اللہ کے لیے ایک مجدہ کرتا ہے تو اللہ پاک جنت میں اس کا ایک درجہ بلند کردیتا ہے۔ اوراس کی ایک خطاءمٹادیتا ہے۔ابن سعد، مسند احمد، البغوی عن ابی فاطمۃ الازدی

۱۹۰۰۵ بېرحال يونهي نېيس بلکه کثرت جود کے ساتھ ميري مدد کرنا۔

مسند احمد، مسلم، ابو داؤد، ترمذي عن خادم النبي صلى الله عليه وسلم، البغوي عن ابي فراس اسلمي

۱۹۰۰۱ ... تواپے نفس پرمیری کثرت جود کے ساتھ مدوکرنا۔ مسند احمد، مسلم، ابو داؤد، ترمذی عن دبیعة بن کعب اسلمی فا کدہ: ...... ربیعہ کہتے ہیں: میں نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں رات بسر کرتا تھا۔ آپ کے لیے وضوکا پانی اور دوسری ضرورت کی چیزیں مہیا کرتا تھا۔ آپ ﷺ نے (ایک مرتبہ) مجھے فرمایا: سوال کرو۔ میں نے عرض کیا: (یارسول اللہ!) میں جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ حضور ﷺ نے فرمایا اور پچھ مانگو۔ میں نے عرض کیا بنہیں، بس یہی مطلوب ہے۔ تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: تب پھرتم مجدوں کی کثرت کے ساتھ میری مدد کرنا۔

ے۔۔ ۱۹۰۰ سبندہ اپنے پروردگارے بجدہ کی حالت میں قریب ترین ہوتا ہے پس (اس حالت میں ) کثرت کے ساتھ دعا ئیں کرو۔ ۔۔۔ ۱۹۰۰ سبندہ اپنے پروردگارے بجدہ کی حالت میں قریب ترین ہوتا ہے پس (اس حالت میں ) کثرت کے ساتھ دعا نیس کرو۔

ابن حبان عن ابي هويرة رضي الله عنه

١٩٠٠٨ .... جس نے ایک رکوع یا ایک مجدہ کیا اللہ پاک اس کے عوض اس کا ایک درجہ بلند فرمائیں گے اور ایک برائی مٹائیں گے۔

مسند احمد، الطحاوي، الرؤيالي السنن لسعيد بن منصور عن ابي ذر رضي الله عنه

۱۹۰۱۔۔۔۔کوئی بندہ اللہ کے لیے ایک مجدہ نہیں کرتا مگراللہ پاک اس کے عوض اس کا ایک درجہ بلندفر مادیتے ہیں ، ایک خطاء مثادیتے ہیں اور اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتے ہیں۔مصنف عبدالو ذاق عن ابی ذر رضی اللہ عنه

۱۹۰۱ ۔۔۔۔۔ کوئی بندہ اللہ کے لیے ایک سجدہ نہیں کرتا مگراللہ پاک اس کے بدلے اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتے ہیں ،ایک برائی مٹادیتے ہیں اورایک درجہ بلندفر مادیتے ہیں۔لہذا سجدوں کی کثرت کرو۔

ابن ماجة، سمويه، الكبير للطبراني، السنن لسعيد بن منصور، عن عبادة بن الصامت

فا کدہ: ..... بحبدہ تلاوت کے سواخالی مجدہ کرنامنقول نہیں اوران تمام احادیث کا مطلب نماز پڑھنا ہے۔ یعنی کثرت کے ساتھ نماز پڑھو۔ نماز کی فضیلت ہی میں بیاحادیث ذکر کی گئی ہیں ۔ والتداعلم بالصواب۔

کلام :.....زوائدابن ماجہ میں ہے کہ عبادۃ کی حدیث کی سند ضعیف ہے کیونکہ اس میں ولید بن مسلم راوی مدلس ہے۔ ۱۹۰۱ ۔...کوئی بندہ نہیں جواللہ کے لیےا کی سجدہ کرے مگراللہ پاک اس کے عض اس کا ایک درجہ بلند کردیتے ہیں اورا یک نیکی لکھ دیتے ہیں۔

الاوسط للطبراني عن ابي ذر رضي الله عنه

۱۹۰۱۳ کوئی بندہ بیں جواللہ کے لیے ایک سجدہ کرے یا ایک رکوع ادا کرے مگراللہ پاک اس کے بدلے ایک خطامعاف کردیتے ہیں اور ایک درجہ بلند فر مادیتے ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبة، السنن للبیہ قبی عن ابی فررضی الله عنه

۱۹۰۱۳ جس نے اللہ کے لیے ایک مجدہ کیا اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے اور ایک برائی مٹادی جاتی ہے اور ایک ورجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔مسند احمد عن ابی ذر رضی اللہ عنه

١٩٠١٥ .... جو بنده الله عز وجل کے لیے ایک مجبرہ کرتا ہے اللہ پاک اس کا ایک درجہ بلند فرمادیتا ہے اور ایک نیکی اس کے لیے لکھ دیتا ہے۔

الاوسط للطبراني عن ابي ذر رضي الله عنه

١٩٠١٦ .... كوئى بنده الله كے ليے ايك بحدة بيس كرتا مگر الله پاك اس كے ليے ايك درجه بلند فرماديتا ہے اور ايك برائى مثاديتا ہے۔

الكبير للطبراني عن ابي الدرداء رضي الله عنه

ے ۱۹۰۱ جس نے اللہ کے لیے ایک تجدہ کیاوہ بڑائی ہے بری ہوگیا۔ الدیلمی عن ابن عباس رصی اللہ عنہ ۱۹۰۱۸ جس نے دورکعت نماز پڑھی اورالٹد ہے کسی بھی چیڑ کا سوال کیااللہ پاک اس کوجلدیا بدیروہ چیز ضرورعطافر مائیس گے۔

الكبيرللطبراني عن ابي الدرداء رضي الله عنه

۱۹۰۱۹ ۔۔۔۔۔جس نے خلوت میں ایسی جگہ دورکعت نماز پڑھی، جہاں اللہ اوراس کے ملائکہ کے سوااورکوئی اس کونبیں و یکھاتو اس کے لیے جہنم سے آزادی کا پروانہ لکھ دیا جائے گا۔السنن لسعید بن منصور عن جاہر رضی اللہ عنه

۱۹۰۲۰۔۔۔۔اس(غلام) کولے لے اور ہاں مارنا ہوگانہیں ، کیونکہ میں نے اس کوخیبر سے ہمارے قبلہ کی طرف رخ کرکے نماز پڑھتے ویکھا ہے اور مجھے منع کیا گیا ہے نمازیوں کو مارنے ہے۔

مسند احمد، الکبیر للطبرانی، السنن لسعید بن منصور عن ابی امامة رضی الله عنه، الخطیب عن النعمان بن بشیر رضی الله عنه ۱۹۰۲ ساس کو لے لے اوراس کے ساتھ خیر کامعاملہ رکھٹا میں نے اس کونماز پڑھتے و یکھا ہے اور مجھے نمازیوں کونل کرنے (اور مارنے) سے روکا گیا ہے۔السنن لسعید بن منصور شعب الایمان للبیھقی عن عمر بن ابی سلمۃ عن ابیه

#### الاكمال

۱۹۰۲۲ ۔۔۔۔ ہم کوکیامعلوم کہاس کی نماز کہاں تک پینچی؟ نماز کی مثال توالی ہے جیسے کسی کے دروازے پرایک ہیٹھے پانی کی گہری نہر جاری ہو وہ شخص ہرروزاس میں پانچ ہارمسل کرتا ہے۔تو تمہارا کیا خیال ہے کہ کیااس کے بدن پر پچھ بھی میل باقی رہے گا؟ پس تم کوئیس معلوم کہ نمازی کی نماز کہاں تک جاتی ہے۔

مسند احمد، ابن خزیمة، الاوسط للطبرانی، مستدرک الحاکم، شعب الایمان للبیهقی عن سعد بن ابی و قاص و ماس من الصحابة ۱۹۰۲۳ سے تیراکیا خیال ہے اگرتمہارے کسی کے حن میں ایک نہر ہواوروہ اس میں ہرروز پانچ مرتبہ سل کرے، کیا اس کے بدن پر کچھ میں باقی رہے گا؟ صحابہ رضی التعنہم نے عرض کیا نہیں ۔ آپ ﷺ نے ارشادفر مایا: پس یقیناً نماز بھی گنا ہوں کواس طرح ختم کردیتی

ہے جس طرح یانی میل کچیل کو دھودیتا ہے۔

مسند احمد، ابن ماجة، الشاشى، مسند ابى يعلى، شعب الايمان للبيهقى، السنن لسعيد بن منصور عن عشمان رضى الله عنه ١٩٠٢٠ ..... پانچ فرض نمازوں کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کسی کے درواز ہے پرکوئی میٹھے پانی کی گہری نہر جاری ہووہ اس میں ہرروز پانچ مرتبہ عنسل کرتا ہوتو کیااس کے بدن پر پچھ کھی میل باقی رہے گا؟ (تواس طرح بنج وقته نمازی پربھی کوئی گناہ باقی نہیں رہتا)۔

الرامهرزي عن ابي هويرة رضي الله عنه

۱۹۰۲۵ یے نیخ (فرض) نمازوں کی مثال ایس ہے جیسے کسی کے دروازے پر جاری نہر،جس سے وہ ہرروز پانچے بار عسل کرتا ہو۔

الموامهرزي عن جابو رضي الله عنه

### فرض نمازوں سے گناہ معاف ہونا

۱۹۰۲۱ یا پنج نمازوں کی مثال کسی کے دروازے پر جاری نہر کی ہے جس میں وہ ہردن پانچ بارٹسل کرتا ہوتو کیااس پر کوئی میل باقی رہے گا؟ شعب الایسان للبیہ بھی عن ابی ھو بوق د صبی الله عنیہ

۱۹۰۱۷ پانچ فرض نمازیں درمیانی اوقات کے لیے کفارہ ہیں۔تمہارا کیا خیال ہے آگر کسی کے گھر اور دکان کے درمیان پانچ نہریں پڑتی ہوں۔اوروہ دکان میں کام کاج کرتا ہوجس کی وجہ ہے اس کے بدن پرمیل کچیل جمع ہوجا تا ہواور وہ گھر واپسی کے دوران ہرنہر پڑسل کرتا ہوتو کیا اس کے بدن پر بچھیل ہاقی رہے گا؟ای طرح پانچ فرض نمازوں کا حال ہے جب بھی نمازی نے کوئی خطاء سرز دہوجاتی ہے پھروہ نماز پڑھ کردعا استغفار کرتا ہے تواس کے گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔الاوسط للطبوائی عن ابی سعید رصی اللہ عنہ

۱۹۰۲۸ ۔۔۔۔ یا نی نج نمازیں درمیانی اوقات کے لیے کفارہ ہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے اگر کسی کے گھر اور کارخانے کے درمیان پانچ نہریں پڑتی ہوں۔
جب وہ اپنے کارخانے جاتا ہوتو کام کان کرتا ہوجس کی وجہ ہے اس کے بدن پرمیل کچیل جمع ہوجاتا ہو پھر واپسی میں وہ جب بھی کی نہر کے پاس ہے گذرتا ہوتو عنسل کرتا ہوتو کیا پھر بھی اس کے بدن پرمیل کچیل باتی رہے گا؟ای طرح نماز وں کا حال ہے جب بھی اس سے کوئی خطاسرز و ہوجاتی ہوتو وہ نمازیں پڑھ کراستغفار کرتا ہوتو اس سے اس کے پچھلے گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔الکیو للطبوانی عن ابی سعید درصی اللہ عنه ۱۹۰۲۹ ۔۔۔ بھی جانے ہوتو ہونہ از پڑھی،اس پرمافظت کی اس کو بات میں داخل کروں گا اور اگر اس نے وقت پرنماز ہوتھی، اس پرمافظت کی اس کو جنت میں داخل کروں گا اور اگر اس نے وقت پرنماز نہیں پڑھی، نہ اس کی حفاظت کی بلکہ نماز کو بے وقعت مجھ کر اس کو ضائع کیا تو اس کے لیے میرے پاس کوئی عہد نہیں اگر میں چا ہوں گا تو عذا ب دوں گا اور عور کا وردی گا تو مغفرت کردوں گا۔الاوسط للطبوانی عن کعب بن عجو ہ

۔ ۱۹۰۳۔ کیاتم جانتے ہوتمہارا پروردگارعز وجل کیافر ما تاہے؟ تمہارا پروردگارفر ما تاہے: جس نے نماز وں کووقت پر پڑھا،ان کی حفاظت کی اوران کو ہلکا سمجھ کرضا نُع نہیں کیا تو اس کے لیے مجھ پر بیوعدہ ہے کہ اس کو جنت میں داخل کردوں گا۔اور جس نے ان نماز وں کوان کے وقت پڑئیں پڑھا،ان کی حفاظت نہیں کی اوران کو ہلکا سمجھا اپس اس کے لیے مجھ پرکوئی وعدہ نہیں اگر جا ہوں گا تو عذاب دوں گا اورا گر جا ہوں گا تو مغفرت کردوں گا۔الاو سط عن محعب بن عجرہ

کلام : اس میں ایک راوی یزید بن قنیبه (منظم فیه) ہے مجمع ارا ۱۳۰۰

۱۹۰۳۴ کیاتم جانتے ہوتمہارا پروردگارعز وجل کیافٹر ما تاہے؟ وہ فرما تاہے: میری عزت کی تئم! میرے جلال کی تئم! کوئی بندہ ان نماز دں کوان کے وقت پڑئیں پڑھے گامگر میں اس کو جنت میں داخل کر دول گا۔اور جس نے ان کوغیر وقت میں پڑھا تو اگر میں جاہوں گا اس پر حم کر دول گا اور جا ہوں گا تو عذا ہے میں گرفتارکر لول گا۔ الکبیر للطبر انی عن ابن مسعو درضی اللہ عنه

ہم ۱۹۰۳ جو خص پانٹے نمازیں کامل مکمل لے کرآیا اوران کے حقوق میں کوئی کمی کوتا ہی نہ کی تو اللہ کے ہاں اس کے لیے بیہ عہد ہوگا کہ اس کو عذاب نہ کرے۔اور جوان نمازوں کواس حال میں لایا کہ ان کے حقوق میں غفلت برتی تب اس کے لیے اللہ کے ہاں کوئی عہد نہ ہوگا اگر جا ہے گا رحم فرمادے گاور نہ اس کوعذاب دے گا۔ابن حیان عن عیادہ بن الصاحت

۱۹۰۳۵ جس نے پانچ نمازیں پڑھیں اورا چھی طرح مکمل نماز پڑھیں اوران کے وقت پران کوادا کیا تو وہ شخص قیامت کے دن آئے گا اوراللہ کااس کے لیے یہ وعدہ ہوگا کہ اس کوعذاب نہ کرے۔ اور جس نے ان نمازوں کو پڑھا ہی نہیں یا ان کوشیح طرح ادانہ کیا تو وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اللہ کااس کے ساتھ کوئی وعدہ نہ ہوگا اگر جا ہے گا تو مغفرت فرمادے گا اورا گرجا ہے گا تو اس کوعذاب کرے گا۔

السنن لسعيد بن منصور عن عبادة بن الصامت

### نمازي كاعذاب ييمحفوظ ہونا

۱۹۰۳۹ ۔۔۔ اللہ عز وجل کا فرمان ہے: میرے بندے کے لیے مجھ پرلازم عہدہ کہ آگروہ وقت پرنماز پڑھے گا تو ہیں اس کوعذاب نہ دوں گااور
بغیر حساب کے اس کو جنت میں واخل کر دول گا۔الحاکم فی النادیخ عن عائشہ رضی اللہ عنها
۱۹۰۳ ۔ اللہ نے بندوں پر پانچ نماز میں کلھ دی ہیں جوان کو پڑھے اوران کا حق ادا کر ہے تو اس کے لیے اللہ کے ہاں یہ عہد نہ ہوگا کہ اس کو جنت
میں واخل کر وے اور جوان کو اس طرح لے کر آیا کہ ان کو ہلکا سمجھ کر ان کا حق ضائع کر دیا تو اللہ کے ہاں اس کے لیے کوئی عہد نہ ہوگا اگر چا ہے تو
عذاب کرے اور چا ہے تو رحم کرے۔ ابن نصوعن ابنی ہو یو ہ رضی اللہ عنه
عذاب کرے اور چا ہے تو رحم کر ے۔ ابن نصوعن ابنی ہو یو ہ رضی اللہ عنه
امر من فرماتے اس لیے ان فرشتوں میں ہے کوئی رکوئی افضل شی فرض نہیں فرمائی۔اگر کوئی شی ان دونوں سے افضل ہوتی تو اللہ یا ک اس کو ملائکہ پر
فرض فرماتے اس لیے ان فرشتوں میں ہے کوئی رکوئی میں ہے اور کوئی سمجد سے اللہ یا ک اس کو ملائکہ پر

۱۹۰۳۹ میں کوئی مسلمان ایسانہیں جس کوفرض نماز کا وقت آ جائے اپس وہ کھڑا ہو، وضوکر ہے اور اچھی طرح وضوکر ہے اور نماز پڑھے اور اچھی طرح نماز پڑھے تواللہ پاک اس نماز افراس سے پہلی نماز کے درمیانی گنا ہوں کومعاف فرمادیتا ہے۔

مسند احمد، مسند ابي يعلى، الكبير للطبراني، السنن لسعيد بن منصور عن ابي امامة رضي الله عنه

۴۹۰۴۰ جس نے فرض کوادا کیااس کے لیے اللہ کے ہاں ایک مقبول دعا ہے۔الدیلمی عن علی رضی اللہ عند

۱۹۰۴ .....جس نے (پانچ فرض) نمازیں ادا کیس ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امیدر کھتے ہوئے تو اس کے گذشتہ تمام گناہ معاف کردیے جا کیں گے۔ الحاکم فی التاریخہ، ابو الشیخ عن ابی هر پرة رضی الله عنه

۱۹۰۴۴....جس نے میرےاس وضوکی طرح وضوکیا پھر کھڑا ہوااور ظہر کی نمازادا کی تواس کے فجر وظہر کے درمیان کے تمام گناہ معاف ہوجا کمیں

گ۔ پھر عصر کی نماز ادا کی تو اس کے ظہر سے عصر تک کے گناہ معاف ہوجا تیں گے۔ پھر مغرب کی نماز ادا کی تو عصر سے مغرب تک کے گناہ معاف ہوجا تیں گے۔ پھر شاید وہ رات بسر کرے اور لوٹ پوب معاف ہوجا تیں گے۔ پھر شاید وہ رات بسر کرے اور لوٹ پوب ہوتا رہے۔ (اورا گر تبجد بھی پڑھے تو کیا ہی کہنا) پھر کھڑا ہووضو کرے اور شبح کی نماز پڑھے تو اس کے عشاء سے فجر تک کے گناہ معاف ہوجا تیں گے۔ یہی ہیں وہ نیکیاں جو گناہ ول کومٹاوی ہیں۔ ان المحسنات یذھین السنیات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ عرض کیا: پھر ہا قیات صالحات (باقی رہنے والی نیکیاں) کیا ہیں؟ فرمایا: وہ تو لا اللہ و سبحان اللہ و المحمد للہ و اللہ اکبر و لا حول و لا قوق الا ہاللہ .

مسند احمد، مسند ابي يعلى، شعب الايمان للبيهقي عن عثمان رضى الله عنه

۱۹۰۳۳ من اوگ گناه کماتے رہتے ہو۔ پھر جب فجر کی نماز پڑھتے ہوتو ان کودھوڈا لتے ہو۔ پھر گناه کماتے رہتے ہوکماتے رہتے ہوجب تم ظہر کی نماز پڑھتے ہوتو ان کودھوڈا لتے ہو۔ پھر گناه کماتے رہتے ہو کماتے رہتے ہو جب تم عصر کی نماز پڑھتے ہوان کودھوڈا لتے ہو پھرتم گناه کماتے رہتے ہو کماتے رہتے ہو جب تم مغرب کی نماز پڑھتے ہوان کودھوڈا لتے ہو پھرتم گناہ کماتے رہتے ہو کماتے رہتے ہو جب تم عشاء کی نماز پڑھتے ہوان کودھوڈا لتے ہو پھرتم سوجاتے ہو پھرتم پرکوئی گناہ نہیں لکھاجا تاحتی کہ بیدار ہوجاتے ہو۔

الاوسط للطبراني عن ابن مسعود رضى الله عنه

۱۹۰۴ است ہر نماز کے وقت ایک منادی نداء دیتا ہے: اے بنی آ دم !اٹھوادرائی جانوں پر جوآگ تم نے بھڑ کارکھی ہے اس کو بجھاؤ ۔ پس اوگ اٹھتے ہیں پاکی حاصل کرتے ہیں تو ان کی دونوں نمازوں کے درمیانی اٹھتے ہیں پاکی حاصل کرتے ہیں تو ان کی دونوں نمازوں کے درمیانی گناہوں ہے بخشش کردی جاتی ہے۔ پھران پر ( دوبارہ ان کے گناہ کرنے کی وجہ ہے آگ جلادی جاتی ہے ) پس جب ظہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے وہ فرشتہ آ واز دیتا ہے: اے بنی آ دم! اٹھواور بجھاؤوہ آگ جوتم نے اپنی جانوں پر جلار کھی ہے پھروہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور پاکی حاصل کرکے نماز پڑھتے ہیں تو ان کی دونوں نمازوں کے درمیان کے گناہوں کی مغفرت کردی جاتی ہے۔ پس جب عصر کا وقت ہوتا ہے تب بھی بہی ہوتا ہے بھر جب مغرب کا وقت ہوتا ہے تب بھی بہی بھر پچھلوگ تار کی گفتیمت سمجھ کر خیر کے کام کرتے ہیں اور پچھلوگ تار کی کا موقع و کی کھر برے کاموں کی طرف چل دیے ہیں۔ الکیو للطبوانی عن ابن مسعود درصی اللہ عنہ

۱۹۰۴۵ .... جب بھی کسی نماز کاوفت ہوتا ہے ملائکہ بیآ واز دیتے ہیں: اے بنی آ دم!اٹھواور جس آ گ کوتم نے اپنے گناہوں کی بدولت اپنی جانوں پرجلالیا ہے اس کونماز کے ساتھ بجھا ؤ۔ ابن النجار عن نضمة عن انس دضی اللہ عند

۳۹۰۳۹ بیس نے وضوکیااورانچھی طرح مکمل وضوکیاا ہے ہاتھ اور چہرہ دھویا،سراور کانوں پرمسے کیااور (پاؤں دھوکر)فرض نماز کے لیے کھڑا ہوگیا تواللّہ پاک اس کے وہ گناہ جواس دن چلنے سے ہوئے ہوں، وہ گناہ جواس کے ہاتھوں نے کیے ہوں، وہ گناہ جن کواس کے کانوں نے کیا ہو،وہ گناہ جن کواس کی آنکھوں نے کیا ہواوروہ گناہ جواس کے دل میں چیدا ہوئے ہوں اللّہ یا کسب کے سب بخش دیتے ہیں۔

مسند احمد، الكبير للطبراني، السنن لسعيد بن منصور عن ابي امامة رضي الله عنه

ے ۱۹۰۴ ہے۔ جس نے ان فرض نماز وں برمحافظت کی اس کو غافلین میں سے زالکہ جائے گا۔اور جس نے کسی رات میں سوآیات تلاوت کرلیس اس کوعبادت گزاروں میں سے کلھا جائے گا۔ مستدر لٹے الحاکم، شعب الایمان للبین بقی عن ابی هریو ہ رضی اللہ عنه میں میں میں میں سے کلھا جائے گا۔ مستدر لٹے الحاکم، شعب الایمان للبین بھی عن ابی هریو ہ رضی اللہ عنه

۱۹۰۴۸....جس نے فرض نمازوں پر پابندی کی وہ عافلوں میں سے نہ ہوگا اور جس نے ایک رات میں تمیں آیات پڑھ لیس اس کو قانتین ( فر مال برداروں ) میں سے لکھا جائے گا۔السنن لسعید بن منصور عن جبیر بن نفیر موسلاً

١٩٠٨٩ - جس نے پانچے تمازیں اوا کیں وہ عاقلین میں نے بیس ہے۔الدیلمی عن ابی هو يوة رضى الله عنه

۱۹۰۵۰ ۔۔۔۔ جس نے پانچ نمازیں پڑھیں اوران کے رکوع سجدے مکمل ادا کیے اور رمضان کے روزے رکھے تو اللہ پراس کا بیتق ہے کہ اس کی مغفرت کردے خواہ وہ راہ خدامیں ہجرت کرے یااس زمین میں موطن رہے جہاں اس کی پیدائش ہوئی ہے۔

مسند احمد، محمد بن نصر عن معاذ رضى الله عنه

### نمازی جنت میں داخل ہوگا

۱۹۰۵۱ ۔۔۔ جس نے ان پانچ فرض نمازوں پراس طرح پابندی کی کہان کے رکوع،ان کے بجود،ان کے وضواوران کے اوقات کا ٹھر پورخیال رکھااور بیرجانا کہ بیاللّٰد کی طرف ہے اس کا مجھ پرحق ہے تو وہ جنت میں داخل ہوجائے گا۔ایک روایت میں ہے اس کے لیے جنت واجب ہوجائے گی۔اوراکیک روایت میں ہے کہاس پرآ گے جرام ہوجائے گی۔

مسند احمد، الكبير للطبراني، ابونعيم، شعب الايمان للبيهقي عن حنظله بن ربيع الكاتب

19•01 جس نے ان نمازوں کوان کے وقت پر پڑھا، اچھی طُرح کامل وضوکیا، ان کے قیام، رکوع اور بجود کوخشوع وخضوع کے ساتھ مکمل کیا۔ تو وہ نمازسفید کپڑے کی طرح نگل کر جاتی ہے اور یہ دعا دیتی ہوئی جاتی ہے: اللہ تیری حفاظت کر ہے جیسی تونے میری حفاظت کی ہے اور جس نے ان نمازوں کوان کا وقت نگال کر پڑھا، وضو بھی اچھی طرح نہ کیا اور نہ نماز میں خشوع کا اہتمام کیا اور رکوع و بحدے بھی پورے سے جے ادانہ کیے تو وہ نماز ایک سیاہ کپڑے کی مانندنگل کر جاتی ہے اور یہ ہتی ہوئی جاتی ہے: اللہ تجھے بھی اس طرح ضائع کرے جس طرح تونے مجھے ضائع کیا جتی کہ وہ ابھی رائے میں ہوتی ہے اور اس کو پرانے کپڑے کی طرح لیبٹ کراس نمازی کے منہ پر ماردیا جاتا ہے۔

شعب الايمان للبيهقي عن انس رضي الله عنه

۱۹۰۵۳ جس نے وضوکیااوراعضائے وضوکوا چھی طرح دھویا (اور کھمل سرکامسے کیا) پھر نماز کے لیے گھڑا ہو گیاان کے رکوع وجود کو کھمل کیااور قراءت بھی کھمل کی تو وہ نماز کہتی ہے اللہ تیری بھی یونہی حفاظت کرے جس طرح تو نے میری حفاظت کی ۔ پھروہ نماز آسان کی طرف چڑھتی ہے اس طرح کہ وہ کھمل نوراور روشن چیکدار ہوتی ہے۔ اس کے لیے آسان کے سب درواز ہے کھول دیئے جاتے ہیں جی کہ وہ اللہ پاک کے پاس جاکرا پنے نمازی کے لیے سفارش کرتی ہے۔ اور جب نمازی رکوع و بحدوں کو پورانہیں کرتاوہ قراءت بھی ٹھیک اوانہیں کرتا تو وہ نمازاس کو یہ بددعا و بیت ہے۔ اللہ تھے بھی یونہی ضائع کردے جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا ہے۔ پھروہ آسان کی طرف چڑھتی ہے تو تاریک اور سیاہ شکل میں ہوتی ہے۔ اللہ تھے بھی کو تاریک اور سیاہ شکل میں ہوتی ہے۔ البنداس پر آسان کے درواز سے بند کرد ہے جاتے ہیں پھراس کو پرانے اور بوسیدہ کپڑے کی طرح لیک کرنمازی کے منہ پرمارد یا جاتا ہے۔ ہے البندائس نے درواز سے بند کرد ہے جاتے ہیں پھراس کو پرانے اور بوسیدہ کپڑے کی طرح لیک کرنمازی کے منہ پرمارد یا جاتا ہے۔ اللہ السن لسعید بن منصور عن عبادہ بن الصامت

# نمازنمازی کودعادیتی ہے

۱۹۰۵۰ بندہ جب نمازگوا بھی طرح اداکرتا ہے،ان کے رکوع اور تجدے بھی مکمل اداکرتا ہے تو نماز اس کو بیدہ عادیتی ہے اللہ تیری بھی یونہی حفاظت کی پھروہ نماز او پراٹھالی جاتی ہے اوراگروہ نماز کو بری طرح اداکرتا ہے رکوع اور تجدے بھی مکمل نہیں کرتا تو نماز اس کوکہتی ہے اللہ تجھے بھی ضائع کرے جس طرح تونے مجھے ضائع کیا۔ پھروہ پرانے کپڑے کی طرح لیبیٹ کراس نمازی کے منہ پر ماردی جاتی ہے۔الکہیر للطبوانی، شعب الایسان للبیہ تھی عن عبادہ بن الصامت

موں ہوں ہے۔ ہیں ہے۔ ہیں ہے۔ ہیں ہے۔ ہیں ہیں ہے۔ ہیں ہیں ہیں۔ ہیں ہوتا ہے تو اس کے رکوع اور مجدوں کو بھی مکمل ادا کرتا ہے اور قراءت ہیں اجھی طرح تسلی کے ساتھ پڑھتا ہے تو نماز اس کو دعادیتی ہے: اللہ تخفیے بھی آبادر کھے جس طرح تو نے مجھے آباد کیا۔ پھراس کو آسان کی طرف اٹھالیا جاتا ہے اور وہ نورانی روش چیکد ارہوتی ہے اس کے لیے آسان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔ اور جب بندہ اچھی طرح وضونہیں کرتا، رکوع ہجدے اور قراءت بھی تھے جھے برباد کیا۔ پھروہ آسان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔ اور جب بندہ اچھی طرح وضونہیں کرتا، رکوع ہجدے اور قراءت بھی تھے جھے برباد کیا۔ پھروہ آسان کی طرف جاتی ہے۔ اللہ تھے بھی یونہی برباد کرے جس طرح تو نے مجھے برباد کیا۔ پھروہ آسان کی طرف جاتی ہے۔ اور جب بند کردیئے جاتے ہیں پھر برانے کیڑے کی طرح لیپ کی طرف جاتی ہیں پھر برانے کیڑے کی طرح لیپ نے کی طرح لیپ کی میں جب کی کی اور جاتے ہیں پھر برانے کیڑے کی طرح لیپ کی میں جو بیات ہیں پھر برانے کیڑے کی طرح لیپ کی میں جاتی ہیں پھر برانے کیڑے کی طرح لیپ کیا۔

كراس كوتمازى كمندير ماروياجا تا ب-الضعفاء للعقيلي الكبير للطبراني عن عبادة بن الصامت

۱۹۰۵۷ .... فرض نماز نے فرض نمازتک درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ جمعہ سے جمعہ تک درمیانی گناہوں کا کفارہ ہے۔ ماہ صیام سے ماہ صیام تک درمیانی گناہوں کا کفارہ ہے۔ حج سے حج تک درمیانی گناہوں کا کفارہ ہے۔ پھرآپ ﷺ نے ارشادفر مایا بکسی مسلمان عورت کے لیے بغیر شوہریاذی محرم کے حج کرنا جائز نہیں۔الکبیر للطہرانی عن ابی امامة رضی الله عنه

کلام: .....اس روایت کی سند میں مفضل بن صدقه متروک (نا قابل اعتبار) راوی ہے۔علامہ بیٹمی رحمة الله علیه نے اس کومجمع الزوائد میں

۱۹۰۵۷ میں فرض نماز پہلے والی نماز تک کے درمیانی گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ جمعہ پہلے والے جمعے تک کے گناہوں کے لیے کفارہ ہے مہینہ مہینۂ تک کے گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔سوائے تین گناہوں کے :شرک باللہ، ترک سنت اور طے شدہ معاہدے کوتوڑنا۔ پوچھا گیا؛ یارسول اللہ! شرک باللہ کوتو ہم جانبے ہیں لیکن ترک سنت اور معاہدہ کوتوڑ نااس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا: معاہدہ کوتو ڈنے سے مراد ہے کہ تم قتم کے ساتھ کسی کی بیعت کرو پھراس کی مخالفت کرواور تلوار لے کراس کے ساتھ قبال کرو۔اور ترک سنت جماعت سے نکل جانا ہے۔

مسند احمد، مستدرك الحاكم، شعب الايمان للبيهقي عن ابي هريرة رضي الله عنه

۱۹۰۵۸ یا نچ نمازیں اور جمعہ ہے جمعہ تک درمیانی گناہوں کے لیے کفارہ ہیں جب تک کہائز (بڑے گناہوں) ہے بچاجائے۔ ابن حبان، الکبیر للطبر انبی عن اببی بھرۃ رضی اللہ عنہ

كلام: .... اس روايت مين خليل بن زكريامتروك اوركذاب ٢٠٠٠ الزوا كداره ١٩٠٠ كلام

١٩٠٥٩ .... يا في تمازي بين ان كرساته الله كنامول كومثاديتا ب-محمد بن نصر عن ابي هويرة رضى الله عنه

۱۹۰۶۰ میں پانچ نمازیں ہیں جوان پرمحافظت کرے گایہ نمازیں اس کے لیے قیامت کے دن نور ، بر ہان اور نجات کا سبب ہوں گی۔اور جوان پرمحافظت نہ کرے قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوگا اور نہ بر ہان اور نہ اس کی نجات کا کوئی ذریعہ ہوگا۔اور وہ قیامت کے دن فرعون ، ہامان ، ابی بن خلف اور قارون کے ساتھ ہوگا۔محمد ہن نصر عن ابن عصر و

ا؟ ۱۹۰ است شیطان مؤمن ہے اس وقت تک ڈرتار ہتا ہے جب تک پانچوں نماز وں کی حفاظت کرتار ہتا ہے کیکن جب ان کوضائع کردیتا ہے تو شیطان کواس پر جرائت ہوجاتی ہے اوروہ اس کو ہڑے ہڑے گنا ہوں میں ڈال دیتا ہے اوراس میں لا کچے کرلیتا ہے۔

ابونعيم، ابوبكر محمد بن الحسين البخاري في اماليه، الوافعي عن على رضي الله عنه

۱۹۰۷۱ سروئے زمین پرکوئی ایسامسلمان نہیں جوفرض نماز کے لیے وضوکرے اوراجیمی طرح کامل وضوکرے مگراس کے لیے اس دن کے تمام گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، جن کی طرف وہ چل کر گیاہو یاان گناہوں کواس کے ہاتھوں نے کیاہو یااس کی آنکھوں نے کیاہو یااس کے کانوں نے کیاہو یااس کی زبان نے کیاہویاوہ گناہ اس کے دل میں پیداہوئے ہوں۔ ابن عسائح ، عن ابھ امامة رضی اللہ عنه ۱۹۰۶ سیمسلمان بندہ جب وضوکرتا ہے اوراجیمی طرح وضوکرتا ہے پھر پانچ نمازیں پڑھتا ہے تو اس کے گناہ یوں جھڑ جاتے میں جس طرح سے

ية حيم رب بين -الدارمي، البغوى، الكبير للطبراني، ابن مردويه عن سلمان رضى الله عنه

۱۹۰۶ سے بچھٹی وضوکرنے کے لیے کھڑا ہوااور ہاتھ وھوئے تو اس کے گناہ ہاتھ سے نگل جاتے ہیں، جب کلی کی تو اس کے گناہ مندسے نکل جاتے ہیں، جب کلی کی تو اس کے گناہ مندسے نکل جاتے ہیں، جب ناک صاف کی تو اس کے گناہ ناک ہے بھی نکل جاتے ہیں۔ پس ای طرح گناہ نکلتے جاتے ہیں حتیٰ کہوہ پاؤں وھوتا ہے (اور پاؤں کے گناہ بھی نکل جاتے ہیں) پھروہ فرض نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کو (مقبول اور) گناہوں سے پاک مج کا تو اب ہوتا ہے اوراگروہ نفل نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو (مقبول اور) گناہوں سے پاک مج کا تو اب ہوتا ہے۔

الجامع لعبدالرزاق، الكبير للطبراني عن ابي امامة رضي الله عنه

# بہرنماز دوسری نمازتک کے لئے کفارہ ہے

۱۹۰۷۵ ساکوئی مسلمان ایبانہیں جوطہارت حاصل کرے اور اچھی طرح طہارت حاصل کرے جواللہ نے اس پرفرض فر مائی ہے پھریہ پانچ نمازیں پڑھے تو یہ نمازیں درمیانی اوقات کے گناہول کے لیے کفارہ بن جاتی ہیں۔مسلم عن عشمان د صبی اللہ عنه ۱۹۰۲۱ شان نمازوں کی حفاظت کرواورخصوصاً ان نمازوں کی حفاظت کروطلوع شمس ہے بل والی (فجر کی) نماز اورغروب شمس ہے بل والی (عصر کی) نماز۔صحبے ابن حیان عن عبد اللہ بن فضالہ اللیٹی عن ابیہ

۱۹۰۱ ۔ فجر اور عصر کی نماز کے وقت رات اور دن کے ملائکہ اکتفے ہوتے ہیں۔ جب دن کے ملائکہ (عصر کے وقت بندے کے پاس

ا ۱۹۰۱ ۔ فیلتے ہیں تو اللہ عز وجل ان کوفرماتے ہیں :تم کہاں ہے آرہے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہم تیرے بندوں کے پاس ہے آرہے ہیں جونماز پڑھ رہے سے اور جب ہم ان کے پاس ان فرض اللہ عنه

عند اور جب ہم ان کے پاس (فجر کے وقت) پنچے تھے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ مسند احمد عن ابی ھویدہ وضی اللہ عنه

19۰۱ ۔ فرشتے تمہارے پاس ایک دوسرے کے بیچھے آتے جاتے رہتے ہیں۔ جب فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے تو دن کے ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور تمہارے ساتھ نماز میں شریک ہوتے ہیں۔ پھر رات کے ملائکہ (فجر کی نماز پڑھ کر) آسان پر چلے جاتے ہیں۔ اور دن کے ملائکہ تمہارے ساتھ رہتے ہیں۔ پھر پروردگار باوجودان کواچھی طرح جانے کے ان سے سوال فرما تاہے :تم نے میرے بندوں کو کیا تمل کرتا چھوڑا ہے؟ ملائکہ ساتھ رہتے ہیں۔ بھر پوردگار آنے گئے تب بھی وہ (فجر کی) نماز پڑھ رہے ہی ان کوچھوڑ کرآنے گئے تب بھی وہ (فجر کی) نماز پڑھ رہے تھے۔ پس آپ ان کوقیا مت کے روز بخش دینا۔ ابن حیان عن ابی ھریو قرضی اللہ عنه

١٩٠ ١٩ ..... الله كانتم تم نماز براحة رجو، الله كانتم إ كلي بندول الله كى نافر مانى كى جائے۔ ابن منده، ابونعيم عن الحكم بن موة

## انتظار الصلوة .....نماز كاانتظار

#### ازالاكمال

• ١٩٠٧ - جبتم میں ہے کوئی نماز پڑھے پھرا پی پوری نماز کر لے اورا پنی جائے نماز پر بیٹھار ہے اوراللہ کا ذکر کرتار ہے تو وہ مسلسل نماز میں ہی رہتا ہے۔اورملائکہاس پرحمتیں جھیجے رہتے ہیں اور بیدعا کرتے رہتے ہیں :

اللهم ارحمه واغفرله.

اےاللہ اس بندے پررہم فرمااوراس کی بخشش کردے۔

اوراگروہ باہرے آگر نماز کی جگہ پر بیٹے جائے اور نماز کا انتظار کرتارہاں کے لیے بھی یہی فضیلت ہے۔

مصنف ابن ابي شيبه عن رجل من الصحابة

۱۹۰۷ جبتم میں ہے کوئی نماز پڑھے اور پھرا پنی جگہ نمازوں کے انتظار میں بیٹھار ہے تو ملائکہ اس کے لیے بیدعائے رحمت کرتے رہتے میں جب تک وہ اپنی جگہ بیٹھار ہے۔ اللھم اغفو لله اللھم ارحمه جب تک وہ بےوضونہ ہوجائے یاکسی کواڈیت نہ پہنچانے لگ جائے۔ ابن جویوعن ابی ھریوۃ رضی اللہ عنه

۱۹۰۷ سے جب بندہ نماز پڑھتاہے پھرنماز کے بعد (ای جگہ) بیٹھار ہتاہے توملائکہ اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں جب تک وہ ای جگہ بیٹھا رہے۔اور ملائکہ کی دعااس کے لیے بیہ وتی ہے:

اللهم اغفرله اللهم ارحمه.

ا الله! اس كى مغفرت قرما، ا الله اس بررهم فرما، ا الله اس برا بني عنايت اور توجه فرما-

جب تكب كدوه بوضوت بوجائ مصنف ابن ابى شيبة، ابن جوير عن ابى هريرة رضى الله عنه

۱۹۰۷۵ جو مخض نماز کاانتظار کرے وہ نماز میں ہوگا جب تک محدث (بےوضوء) نہ ہو۔ابن اہی شیبۃ، ابن حبان عن سہل بن سعد ۱۹۰۷۶ سیجو شخص نماز کی انتظار میں رہتا ہے وہ نماز ہی میں رہتا ہے جب تک محدث (بےوضوء) نہ ہوجائے اور ملائکہ اس کے لیے بید عا کرتے رہتے ہیں:

اےاللہ!اس کی مغفرت فرما،اےاللہ!اس پردحمت فرما۔ابن جریو عن ابھی ھریوہ د ضبی اللہ عنه ۱۹۰۷۔ ۱۹۰۰۔ جس نے وضوکیا پھرمسجد میں آیا اور فجر 'سے قبل دورکعت نماز اداکی پھر بیٹھارہاحتیٰ کہ فجر کے فرض ( جماعت کے ساتھ )ادا کیے تواس دن اس کی نماز ابرار ( برگذیدہ )لوگوں کی نماز ککھی جائے گی اوراس کووفدالرحمٰن ( خدا کے مہمانوں ) میں لکھ دیا جائے گا۔

الكبير للطبراني عن ابي امامة رضي الله عنه

۱۹۰۵ مسندرک الحامی، السن لسعید بن منصور، شعب الایمان للبیهقی عن عبد الله بن سلام وعن ابی هریرة رضی الله عنه للطبرانی، مسندرک الحامی، السن لسعید بن منصور، شعب الایمان للبیهقی عن عبد الله بن سلام وعن ابی هریرة رضی الله عنه ۱۹۰۷ میروی العامی المان العامی الله المان المان العامی المان العامی الله المان بیره میروی المان المان

۱۹۰۸۳ کوئی بھی بندہ اس وقت تک نماز میں رہتا ہے جب نماز ( کا انتظار )اس کورو کے رکھے۔الکبیر للطبرانی عن عمران بن حصین کلام :۔۔۔۔۔ابس روابیت میں ایک راوی عبداللہ بن عیسی الخز ارہے جوضعیف ہے۔مجمع ۳۸/۳۔

۱۹۰۸ میل کوئی بھی شخص جب تک نماز کے انتظار میں رہتا ہے وہ درحقیقت نماز ہی میں رہتا ہے۔ اور ملائکہ مستقل اس کے لیے بیہ دعا کرتے رہتے ہیں جب تک وہ محید میں رہے اور باوضور ہے: اے اللہ!اس کی مغفرت فر مااے اللہ اس پراپنی رحمت فرما۔

عبدالرزاق عن ابى هويرة رضى الله عنه

۱۹۰۸۵ تم بمیشه خیر پررہو گے جب تک نماز کا انتظار کرتے رہو گے۔السن للبیھفی، ابن عسا کو عن جابو رضی الله عنه ۱۹۰۸۱ کاش تم دیکھتے کہ تمہارا پروردگارآ سان ہے درواز وکھول کرملا تکہ کودکھا تا ہے اورفخر فرما تا ہے کہ تم نماز کا انتظار کررہے ہو۔ ۱۹۰۸ الکبیر للطبوانی عن معاویۃ رضی الله عنه ۱۹۰۸۷ .... خوشخری سنو!ا ہے مسلمانو! خوشخری! پیتمهارا پروردگارآ سان کا ایک درواز ہ کھول کرملائکہ کے سامنےتم پرفخر فرما تا ہے اورار شادفر ما تا ہے دیکھومیرے بندول کو،انہوں نے ایک فرض پورا کر دیااور دوسرے فرض کے انتظار میں جیٹھے ہیں۔

ابن ماجه عن ابن عمرو، مسند احمد، الكبير للطبراني، حلية الاولياء عن ابن عمرو

# الترهيب عن ترك الصلواة نماز جهور في يروعيدات .....من الإكمال

۱۹۰۸۸ ....جس نے فرض نماز چھوڑ دی حتی کہ بغیر عذر کے وہ فوت ہوگئی (اور وفت نکل گیا)اس کا ساراعمل ضائع ہو گیا۔

ابن ابي شيبة عن ابي الدرداء عن الحسن مرسلاً

۱۹۰۸۹ ....جس نے نماز چھوڑ دی گویااس کے اہل وعیال اور سارامال ودولت اس ہے چھن گیا۔

ابو داؤد الطيالسي، البيهقي في المعرفة عن نوفل

١٩٠٩٠ .... جس نے جان بو جھ كرنماز چھوڑ دى اس كانام جہنم كے دروازے پرلكھ ديا جائے گاان لوگوں كے ساتھ جواس ميں داخل ہوں گے۔

ابونعيم عن ابي سعيد

١٩٠٩١ .... جس شخص كى نماز فوت ہوگئى وه گھر والوں سے اور مال و دولت سے اكيلار ه گيا۔الشافعى، السين للبيه قبي عن موفل بن معاوية

۱۹۰۹۲..... ہمارے اور ان کے درمیان نماز کا عہد (اور فرق) ہے۔ پس جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کا ارتکاب کر لیا۔

ابن ابي شيبة، ابن حبان، مستدرك الحاكم، السنن للبيهقي، السنن لسعيد بن منصور عن بريدة رضى الله عنه

١٩٠٩٠ ... بندے اور كقر كے درميان نماز حجيوڑنے كافرق ہے۔ ابن ابى شيبة عن جابو رضى الله عنه

١٩٠٩٠ آوى اورشرك وكفرك درميان نماز جيمور في كافرق ب-مسلم، ترمذى، ابو داؤد، ابنِ ماجة عن جابر رضى الله عنه

١٩٠٩٥ .... الله كافتم إلى كروه قريش إتم نماز قائم كرتے رجواورزكوة اداكرتے رجوورند ميں تم پركسي آدى كو سيج دول كا پھر ميں ياكوئي جوتے

ٹا نکنے والاتمہارے دین (ضائع کرنے) پرتمہاری گرونیس اڑائے گا۔مستدرک الحاکم عن علی رضی اللہ عنه

۱۹۰۹۲ .... بتم نماز کوجان بوجھ کرنہ چھوڑ و بےشک جس نے جان بوجھ کرنماز چھوڑ دی اس سے اللہ اوراس کے رسول کا ذمہ بری ہے۔

مسند احمد عن ام ايمن

۱۹۰۹۷ ..... جہاد میں نہ جاؤ،زکو ۃ وصولی والے تیمہارے ہاں نہ آئیں،و لایہ حبوا(اوروہ منافق نماز نہ پڑھیں)اورتم پرتمہارے علاوہ کئی اورکو امیر نہ بنایا جائے (بیسب ممکن ہے)لیکن اس دین میں کوئی خیرنہیں جس میں رکوع (بینی نماز) نہ ہو۔السنن للبیہ بھی عن عثمان بن اہی العاص ۱۹۰۹۸ .....اسلام میں اس مخض کا کوئی حصہ نہیں جس میں نماز نہ ہوا وراس مخص کی کوئی نماز نہیں جس کا وضو نہ ہو۔

البزاد عن ابي هريرة رضي الله عنه

١٩٠٩٩ .... بنده اور كفر كے درميان اوركوئي فرق سوائے اس كے بيس كه وہ فرض نماز جھوڑ دے۔عبد بن حميد عن جابر رضى الله عنه

دوسراباب .....نماز کے احکام،ارکان،مفسدات اورنمازمکمل کرنے والی چیزوں کے بیان میں

اس میں تین فصلیں ہیں۔

# فصل اول .....نماز کے باہر کے احکام

اس میں چارفروع ہیں۔

# پہلی فرع .....سترعورت (شرمگاہ کی پردگی)اورلباس کے متعلق آ داب اورممنوع چیز وں کے بیان میں

رہ جانے والے بقید آ داب لباس حرف میم کی کتاب المعیشة میں ملاحظ فرمائیں۔انشاءاللہ۔

١٩١٠٠ مؤمن كى ستر گاه ناف سے كھنوں تك ب\_سمويه عن ابى سعيد رضى الله عنه

ا • ا ١٩٠٠ .... ناف ے كھٹے تك عورت (ستر ) ہے۔ مستدرك الحاكم عن عبد الله بن جعفر

١٩١٠٢ ..... كَتْمَنُول بِي او پراورناف سے بنچ ورت (ستر ) بـ السنن الدار قطني، السنن للبيه قبي، عن ابي ايوب

١٩١٠٣ ... مسلمان كى ران اس كاستر بـ الكبير للطبواني عن جوهد

١٩١٠ سراك متر ٢- ترمذي عن جرهد وابن عباس ومحمد بن عبد الله بن جحش

١٩١٠٥ من جوهد وابن عباس ومحمد بن جحش

١٩١٠ ....ران كود صكو كيونكم آومي كي ران ستر ٢ - مسند احمد، مستدرك الحاكم عن ابن عباس رضى الله عنه

٢٠١٥ .... اعجر مدا يني ران كود هكو كيونكرران ستر ٢ - مسند احمد، ابو داؤد، نسائي، ابن حبان، مستدرك الحاكم عن جرهد

۱۹۱۰۸ میں رانوں کوظا ہرمت کرو۔اور کسی زندہ کی ران پرنظر پڑنے دواور ندمردہ کی ران پر۔

ابوداؤد، ابن ماجة، مستدرك الحاكم عن على رضي الله عنه

١٩١٠ ١١٠٠ ين ران مت كهول اورنه سي كي ران كود كيوزنده مويامرده - ابو داؤ دعن على رضى الله عنه

۱۹۱۰۔۔۔ آدمی کاستر آ دمی پرایسے ہی ممنوع ہے جیسے تورت کاستر آ دمی پرممنوع ہے۔اورعورت کاسترعورت پربھی اسی طرح ممنوع ہے جس طرح عورت کاستر آ دمی پرممنوع ہے۔مستدر کے الحاکم عن علی رضی اللہ عند

۱۹۱۱۔ اپنے ستر (کی حرمت) کوڈھانپ لو کیونکہ جھوٹے کا ستر بھی بڑے کے سترکی طرح حرام ہے۔ اور اللہ پاک ستر کھولنے والے کی طرف نظر نہیں فرما تا۔مستدر ک الحاکم عن محمد بن عیاض الزهری

١٩١١٢ .... ايخ كيرُ ول كوتهام لو \_ اور فنگ بوك ندچلو \_ ابو داؤ دعن المسور بن محرمة

١٩١١٠ .... حائض كي ثماز بغير أورهني كم مقبول تبيل مسند احمد، ترمذي، ابن ماجة عن عائشة رضى الله عنها

فا کدہ:.....عائضہ کونماز معاف ہے اس پرنماز کا وجوب ساقط ہے۔اور یہاں حائض سے مرادمحض بالغ عورت ہے یعنی ہر پاک بالغ عورت جس کوچض آتا ہواس کواوڑھنی کے بغیرنماز پڑھناممنوع ہے۔

۱۹۱۱ه۔۔۔۔۔اللّٰہ پاک حائضہ (بالغ عورت) کی نماز کواوڑھنی کے بغیر قبول نہیں فرما تا۔ابو داؤ د، مستدر کے المحاکم عن عائشہ رضی اللہ عنها ۱۹۱۱ه۔۔۔۔اے اساء!جبعورت حیض (کی عمر) کو پہنچ جائے تو اس کے لیے جائز نہیں کہ اس کے جسم میں سے اس کے علاوہ کچھاور حصہ نظر

آئے۔آپ ﷺ نے ہتھیلیوں اور چہرے کی طرف اشارہ کرکے ندکورہ ارشادفر مایا۔ ابو داؤ دعن عائشة رضى الله عنها

١٩١١٦ .... جب عورت كايا وَل ظاهر موجائ تويند لى ظاهر موجاتى ب-الفردوس عن عائشة رضى الله عنها

ے ۱۹۱۱۔۔۔۔۔ جبتم میں ہے کوئی اپنے غلام یا نوکر کی شادی کردے تو وہ اس کے ناف سے بنیچاور گھٹو ں سے اوپر کے حصے کونہ دیکھے۔ ابو داؤ د ، السنن للبیہ فی عن ابن عصر و

### ستر کے آ داب

۱۹۱۱۸ .... جبتم نماز پڑھو نیچازار باندھلواوراو پربھی جا درڈال کر (قمیص نہ ہونے کی صورت میں )اور یہود کے ساتھ مشابہت مت اختیار کرو۔

الكامل لابن عدى عن ابن عمر رضى الله عنه ١٩١١٩ ..... جبتم بين كَوَكُنْ فَحْصُ ثمارُ پِرُ صِحْقُوازار بانده كـ اورچا دراوژه كـ - ابن حبان، السنن للبيهقى عن ابن عمر رضى الله عنه

۱۹۱۲۰ جبتم میں ہے کوئی نماز پڑھے و دونوں کپڑے پہن لے۔ بے شک اللہ پاک سب سے زیادہ اس بات کا حقد ارب کہ اس کے لیے

زينت اختياركي مائة -الاوسط للطبراني عن ابن عمر رضى الله عنه

۱۹۱۲ .... زمین استغفار کرتی ہے شلوار میں نماز پڑھنے والے کے لیے۔الفر دوس عن مالک بن عناهیه فاکدہ :.... شلوار کوحضور ﷺ نے پیند فر مایا ہے کیونکہ بیستر کو بہت انچھی طرح ڈھانپ لیتی ہے۔

١٩١٢٣ .... كياتم سب كي ياس (دو) دو كير عين؟

نسانی، ابن ما جذه، ابو داؤد، عن ابی هریرة رضی الله عنه، مسند احمد، ابو داؤد، شعب الایمان للبیهقی عن طلق است. جوشخص ایک گیرے میں نماز پڑھے وہ دونوں (طرفوں) کومخالف متوں پرڈال (کرشلی) کرلے (کہیں کپڑا کھل کر ہے۔ تری کی نوبت نہ آ جائے۔ بحاری عن ابی هریرة رضی الله عنه

۱۹۱۲۵ ۔۔۔ اے جابر! جب ( کیٹرا) کشادہ بڑا ہوتواس کی دونوں طرفوں کومخالف سمتوں پر ڈال دےاورا گر کیٹرا حچیوٹا ہوتو اس کوکو کہے کے اوپر باندھ لے۔ بہخاری، مسلم عن جاہو رضی اللہ عنہ

۱۹۱۲ سے جبتم میں سے کوئی شخص ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھے تو دونوں کناروں کوکندھے پرمخالف سمت میں آڑا (کراس) ڈال لے۔ مسند احمد، ابو داؤد، ابن حبان عن ابی هو یو قرضی الله عنه، مسند احمد عن ابی سعید رضی الله عنه

#### ممنوعات (لباس)

اوراوبركوني كير انه بو - ابو داؤد، مستدرك الحاكم عن بريدة رضى الله عنه

۱۹۱۳ اس اس بات ہے منع فرمایا کہ نماز میں سدل کیا جائے۔ (سریا کندھے پر کپڑا ڈال کردونوں سرے لٹکتے جھوڑ دیئے جا کیں۔) نیز اس بات نے منع فرمایا کہ کوئی اپنے منہ کوڈھانپ کرنماز پڑھے۔

مسند احمد، ابن ماجه، ابو داؤد، ترمذي، نسائي، مستدرك الحاكم عن ابي هريرة رضي الله عنه

۱۹۱۳۳ جب کی کے پاس دو کیڑے ہوں تو وہ دونوں میں نماز پڑھے اوراً گرکٹی کے پاس صرف ایک ہی کیڑا ہوتو وہ اس کوازار (تہبند ) باندھ لے۔اوریہودیوں کی طرح ایک کیڑے میں پورالیٹ کرنماز نہ پڑھے (بلکہ اس کے دونوں سرے مخالف سمتوں میں کندھے پرڈال لے )۔

مستدرك الحاكم، السنن للبيهقي عن ابن عِمر رضي الله عنه

۱۹۱۳ سیکوئی شخص ایک کپڑے میں یوں نماز نہ پڑھے کہ اس کپڑے کا کوئی کنارہ کندھے پر نہ ہو۔ ( کیونکہ اس طرح کپڑا کھلنے کے ساتھ ستر کھلنے کا پوراام گان ہے )۔مسند احمد، بخاری، مسلم، ابو داؤ د، نسانی عن ابی هریو ق<sub>ر</sub> رضی الله عنه

١٩١٣٥.... جبتم نماز پڑھوتو (ازاروغيره كا)لئكتا ہوا كپڑان چھوڑو۔ بے شك لٹكتے ہوئے كپڑے كاجوحصەز مين پر پہنچے گاوہ جہنم ميں جائے گا۔

التاريخ للبخاري، الكبير للطبراني، شعب الايمان للبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنه

٣ ١٩١٣ .....ابوجهم بن حذيفه كے پاس يقيص لے جا وَاورانجانيه كپڑالے آ وَاس نے توابھی ميری نماز ميں خلل وَال ديا ہے۔

بخارى، مسلم، ابوداؤد، نسائى، ابن ماجة عن عائشة رضى الله عنه

#### الاكمال

ے ۱۹۱۳۔۔۔ جبتم میں ہے کوئی نماز پڑھے توازار باندھ لے اور جاوراو پرجسم پرڈال لے۔

مسند احمد، ابن حبان، السنن للبيهقي عن ابن عمر رضي الله عنه

۱۹۱۳۸ ۔۔۔۔ جبتم میں سے کوئی نماز پڑھے تو دونوں کپڑے پہن لے۔اللہ پاک سپ سے زیادہ حقد آر ہے کہ اس کے لیے زینت اختیار کی جائے۔اللہ عائے۔اگر کسی کے باس سے کوئی نماز پڑھے ہوئے ازار باندھ لے اور یہود کی طرح ایک کپڑے میں پورالیٹ کر بغیر دونوں کندھوں پر خالف طرفیں ڈالے نماز نہ پڑھے۔السنن للبیھقی عن ابن عمر رضی اللہ عنه

۱۹۱۳۹ ایک کپڑے میں پورے نہ لیٹ جاؤ۔ یہود کی طرح ، (بلکہ اس کی دونوں سمتوں کو کا ندھے پرمخالف سمتوں میں ڈال لو)۔

مسند احمد، عن ابن عمر رضى الله عنه

۱۹۱۴۰ جبتم نماز پڑھواورتمہارے پاس ایک ہی کپڑ اہوتو اگروہ بڑا ہوتو اس کو لپیٹ ( کردونوں جانبوں کو کا ندھے پرمخالف سمتوں میں ڈال )لواوراگروہ ایک کپڑا چھوٹا ہوتو اس کاتہبند ہا ندھلو۔ابن حزیمة، ابن حبان عن جابو رضی اللہ عند

۱۹۱۴ ..... جب کپڑایز ابوتواس میں اس طرح نماز پڑھو کہاس کے دونوں جانب کو کاندھے پرمخالف ستوں میں ڈال لو۔اورا گر کپڑا چھوٹا ہوتواس کااز اربا ندھ لو۔الجامع لعبدالر زاق، الدیلمی عن علی رضی اللہ عنہ

۱۹۱۴۳ جب کپڑا کشاده ہوتواس کو لپیٹ لو(اور دونوں کنارے کندھوں پرمخالف جانبوں میں ڈال دو)اوراگر کپڑا حچھوٹا ہوتواس کی ازار باندھاو۔ الکبیر للطبرانی عن عبادۃ بن الصامت

نی ﷺ نے کئی نے ایک کیڑے میں نماز پڑھنے کے بارے میں دریافت کیا تھا۔ تب آپﷺ نے جواب ارشاد فرمایا۔ ۱۹۱۳۳۔ جس کے پاس بڑااز ارہووہ اس کوجسم پر لپیٹ (کراس کی دونوں جانبیں کا ندھے پرمخالف سمتوں میں ڈال) لےاورا گروہ از ارچھوٹی جوتواس کا تہبند باندھ لے۔ حمزہ بن یوسف السہمی فی معجمہ، ابن النجاد عن علی دضی اللہ عنہ ۱۹۱۳ است اے جابر!اگر کیٹر ابڑا ہوتو اس کی دونوں طرفوں کوادھرادھرڈ ال لےاورا گر تنگ ہوتو اس کو کمریر باندھ لے۔

بخاري، مسلم، ابو داؤد، ابن الجارود، ابن حبان، مستدرك الحاكم عن جابر رضي الله عنه

بخارى كالفاظ بدين:

ان كان واسعا فالتحف به وان كان ضيقا فاتز ربه

١٩١٣٥ ..... كياتم ميں سے برخص كے ياس دوكيڑ سے بيں؟

مصنف ابن ابي شيبة، بخاري، مسلم، ابوداؤد، ابن ماجة، نسائي عن ابي هريرة رضي الله عنه

ا يك كير عين بهي ثماز جائز ب جبك دوسرا كيرانه مو) مسند احمد، ابو داؤد، ابن حبان، الكبير للطبراني عن قيس بن طلق عن ابيه

۲ ۱۹۱۳ سے بی ہے کوئی بھی شخص یہود کی طرح ایک کپڑے میں لیٹ کرنماز نہ پڑھے بلکہاس کو کا ندھوں پرمخالف سمتوں میں ڈال لےاورجس

کے پاس دو کیڑے ہول تووہ ایک کے مماتھ ازار باندھ لے پھرتماز پڑھ لے۔الجامع لعبدالرزاق عن ابن عمر رضی اللہ عنه

١٩١٢٥ .... كا تدهول يركيرُ او ال لے اور پيمرتماز يرُو ھے۔ ابن حبان عن ابي هويوة رضى الله عنه

ایک تحص نے ایک کیڑے میں نماز کے بارے میں پوچھاتو آپ نے بیجواب ارشادفر مایا۔

١٩١٨.... نُنْكُ بُوكرت بِلو الكبير للطبراني عن المسور بن محرمة

١٩١٣٩.... يُنكَى بدن ترجلو \_ الشير ازى في الالقاب عن المسور بن مخرمة

• ١٩١٥ - ١٠ يجيا! ننگ بدل تدچلو - ابن النجار عن ابن عباس رضى الله عنه

ا ١٩١٥ ... اگر ميں اين ستر كواين بالوں سے چھياسكتا تو ضرور چھياليتا۔ الديلمي عن ابي هويوة رضى الله عنه

فا کدہ:....ستر یعنی ناف ہے گھٹنوں تک کی جگہ کو چھیانے کی انتہائی سخت تا کیدمطلوب ہے کدا گرمیرے پاس کپڑے نہ ہوں اور میرے سر

کے بال کمیے ہوں تو میں انہی سے سترعورت کا کام لیتا۔

۱۹۱۵۲....مؤمن کی ران بھی ستر ہے۔ (ستر یعنی ہروہ جگہ جس کا چھیا نا فرض ہے )۔ابونعیہ عن جر ہد رضی اللہ عنه

١٩١٥٢ - ران (شرم گاہ كے ساتھ ) ستر ميں شامل ہے۔ابن جريوعن جرهد وابن عباس رضى الله عنه

١٩١٥ ١١٠٠ ال (ران) كوۋھانپ لے بے شك يورت (ستر ) ہے۔الكبير للطبواني عن جرهد رضى الله عنه

١٩١٥٥..... اس كودُ حك يورت يعني ستر ٢-عبدالرزاق، ابن حبان، الخرائطي السنن للبيهقي عن جرهد

١٩١٥ - المعن ! التي ران كورُ هك بيستر إلى المحر انطى في مكارم الاخلاق عن ابي ليلي

ے ۱۹۱۵ ..... آ دی کی ران مجھی عورت یعنی ستر ہے (جس کا چھیا نا فرض ہے شرم گاہ کی طرح )۔

الكبير للطبراني، ابونعيم، ابن جريرعن حذيفة رضي الله عنه

۱۹۱۵۸ مسلمان کی ران بھی اس کاستر ہے۔ابن جویو ، ابونعیہ عن عبد اللہ بن جو ہد اسلمی عن ابیہ ۱۹۱۵۹ سیسی زندہ شخص کی ران پرنظرڈ ال اور نہ کسی مردہ تخص کی ران پرنظرڈ ال کیونکہ ران بھی ستر ( میں شامل ) ہے۔

ابن عساكر عن على رضى الله عنه

ا على! ايني ران كودُ هانب، بيستر ب-ام عمر! ايني ران كودُ هانب بيشك دونو ل رانيس ستر (ميس شامل ) بين -

مسند احمد، الكبير للطبراني، مستدرك الحاكم، السنن للبيهقي عن محمد بن جحش

١٩١٦ ..... جب لزكى كوفيض آنا شروع بهوجائة واس كى نماز بغيراو رهنى كة قبول نهيس بهوتى \_ابن اببي شيبة عن الحسن موسلاً

١٩١٦٢ .... الله پاک لعنت فرمائے (ستر کا حصه ) دیکھنے والے پراور دکھانے والے پر۔

السنن للبيهقي عن الحسن مرسلًا، الديلمي عن ابن عمر رضى الله عنه

### دوسری فرع ..... قبلہ رُ وہونے کے بیان میں

۱۹۱۲۳ مشرق ومغرب کے درمیان (سارا) قبلہ ہے۔

ترمذي، ابن ماجة، مستدرك الحاكم عن ابي هريرة رضي الله عنه، ترمذي حسن صحيح

فائده: ..... فرمان پروردگار ہے:

قل لله المشرق والمغرب يهدى من يشاء الى صواط مستقيم.

کہددے بمشرق ومغرب اللہ کے لیے ہے،وہ جس کو جا ہتا ہے سیدھی راہ کی ہدایت دیتا ہے۔

ندکورہ بالاحدیث ای فرمان الہی کی تائیہ ہے۔ یعنی قبلہ معلوم نہ ہونے کی صورت میں فایسما تو لو افشم و جدہ اللہ جہال کہیں تمہارا منہ پھر جائے وہیں خدا ہے۔

#### الاكمال

۱۹۱۲ سے بیت اللہ مسجد (حرام) والوں کے لیے قبلہ ہے ،مسجد اہل حرم کے لیے قبلہ ہے اور حرم مشرق ومغرب میں میری امت کے تمام اہل ارض کے لیے قبلہ ہے۔شعب الایمان للبیہ بھی وضعفہ عن ابن عباس رضی اللہ عنه ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس حدیث کی روایت ضعیف ہے۔

## تیسری فرع ..... جگہ،اس مے ممنوعات اور سُترہ کے بیان میں

#### جگہ

۱۹۱۷۵ جبتم سرکنڈوں (زکل یا گنوں کے کھیت) یابر فائی علاقے یا دلدل جیسی کسی زمین میں ہو (جہاں ہاتھ یا وَں ہلا نایا ہاتھ یا وَل ہلانے میں خطرہ کا اندیشہ ہو)اوروہاں نماز کا وقت ہوجائے تواشارہ کے ساتھ نماز پڑھلو۔الکبیر للطبرانی عن عبد الله المونی

### الاعطان .... ممنوع مقامات صلوة

۱۹۱۲ اسسسات مقامات پرنماز پڑھنا جائز نہیں بیت اللّٰہ کی حجیت ، قبرستان ، کوڑا خانہ ، ندنج خانہ ، مهام ، اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ اور رائے کے درمیان ۔ ابن ماجۃ عن عمر رضی اللہ عنہ

۱۹۱۷ء۔۔۔ جبتم کونماز کا وقت ہوجائے اورتم بکریوں کے باڑے میں ہوتو وہاں نماز پڑھلو۔ کیونکہ بکریوں میں سکینہ اور برکت ہے۔ اور جب تم کونماز کا وقت اونٹوں کے باڑے میں ہوجائے تو وہاں سے نکل جاؤ اور پھرنماز پڑھو۔ کیونکہ یہ (اونٹ) جنوں میں سے پیدا ہوئے ہیں ،کیاتم نہیں دیکھتے کہ جب اونٹ غضب آ ورہوتا ہے کس طرح ناک سے پھڑ پھڑ اتا اور چھینٹیں مارتا ہے۔

الشافعي، السنن للبيهقي عن عبد الله بن معفل

۱۹۱۲۸ .... بکریوں کے ناک کی ریزش اپنے سے پونچھ ڈالوان کے باڑوں میں خوش رہواوران باڑوں کے گوشے میں نماز پڑھلو۔ کیونکہ یہ جنت کے جانوروں میں سے ہے۔المعرفیۃ للبیھقی عن اہی ھریرۃ رضی اللہ عند

۱۹۱۷ ۔۔۔۔ اگرتم بکر یوں کے باڑے اوراونٹوں کے باڑے کے سواکوئی جگہ نہ پاؤتو بکر یوں کے باڑے میں نماز پڑھاواوراونٹوں کے باڑے میں نماز نہ پڑھو۔( کیونکہان کی پیدائش شیاطین میں ہے ہوئی ہے )۔ابن ماجہ عن اہی ھویو قارضی اللہ عنہ

• ۱۹۱۷ ... بتم لوگ اوئوں کے باڑے میں نماز نہ پڑھو۔ کیونکہ بیشیاطین سے ہیں اور بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھلو۔ بے شک وہ برکت والی چیز ہیں۔مسند احمد، ابو داؤ دعن البراء رضی اللہ عنه

ا ١٩١٥ .... اونوں كے باڑے ميں نمازن پڑھى جائے اور بكريوں كے باڑے ميں نماز پڑھى جاسكتى ہے۔ ابن ماجة عن سبوة بن معبد

۲ے ۱۹۱۷۔۔۔ بکریوں کے باڑے میں تمازیر صلوبیکن اوٹٹوں کے باڑے میں تمازنہ پڑھو۔ تومذی عن ابی هویو ۃ رضی اللہ عند

٣١٩١٤..... بكرى جنت كے جانوروں ميں سے ہے۔ان كے ناك كوسرف يونچھانو( دھونے كى ضرورت نہيں )اوران كے باڑوں ميں نماز پڑھاو۔

السنن للبيهةي عن ابي هريرة رضى الله عنه

۳ کا ۱۹ ۔۔۔۔۔ بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھاو۔اوراونٹوں کے باڑے میں نہ پڑھو۔ کیونکہان کی پیدائش شیاطین ہے ،وئی ہے۔ ابن ماجة عن عبد اللہ بن معفل

02/19 .... بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھاو۔ان کے دودھ سے وضوکا کام نہاو۔اوراونٹوں کے باڑے میں نماز نہ پڑھواوران کے دودھ سے وضوکراو۔الکبیر للطبرانی عن اسید بن حضیر

۲ کا ۱۹۱۷ ... بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھواوران کے ناک کو پونچھاو کیونکہ یہ جنت کے جانوروں میں ہے ہے۔

الكامل لابن عدى، السنن للبيهقي عن ابي هريرة رضي الله عنه

#### الاكمال

ے نے اور جب اونٹوں کے باڑے میں جب تجھے نماز کا وقت ہوجائے تو وہاں نماز پڑھ لے ،اور جب اونٹوں کے باڑے میں نماز کا وقت ہوجائے تو وہاں سے نکل لے کیونکہ ان کی تخلیق شیاطین سے ہوئی ہے۔الجامع لعبدالو ذاق عن عبد اللہ بن مغفل

۸ے،۱۹۱۷۔۔۔۔اگرتم بکریوں کے باڑے آوراونٹوں کے باڑے کے سواکوئی جگہ نہ پاؤتو بکریوں کے باڑے بیس نماز پڑھلو کیکن اونٹوں کے باڑے میں نماز نہ پڑھو۔مصنف ابن ابی شیبۃ عن ابی ھویو نہ رضی اللہ عند

9 - 1912 ..... جب نماز کا وفت آجائے اور تم بکریوں اور اونٹوں کے باڑے کے سواکوئی اور جگہ نہ پاؤتو بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لولیکن اونٹوں کے باڑے میں نماز نہ پڑھو۔السنن للبیھقی عن ابی ھریوۃ رضی اللہ عند

• ۱۹۱۸ ۔۔۔ بکریوں کے باڑوں میں نمازادا کرلو کیکن اونٹوں کے باڑوں میں نمازنہ پڑھو۔

مسند احمد، البغوى، الكبير للطبرانى، السنن للبيهقى عن عبدالملك بن ربيع بن سبرة بن معبد عن ابيه عن جده ١٩١٨ .....جبتمهارااونۇں كے باڑے پرگزرہوتو وہال تمازنہ پڑھو۔ ہاں بكريوں كے باڑے پرگزرہوتو وہاں نماز پڑھ سكتے ہواگر جا ہو۔

السنن للبيهقى عن عبد الله بن مغفل السنن للبيهقى عن عبد الله بن مغفل المسلم الله بن مغفل عن عبد الله بن مغفل المسلم المسل

۱۹۱۸ ... بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھی جاسکتی ہے لیکن اونٹوں کے باڑے میں نمازنہیں پڑھی جاسکتی۔

عبدالرزاق عن معمر عن الحسن وقتادة مرسلاً

۱۹۱۸ ساونٹوں کے باڑے میں نمازنہ پڑھو، ہاں بکریوں کے باڑے میں پڑھ سکتے ہو۔الکبیر للطبرانی عن ابن عمو رصی اللہ عنه ۱۹۱۸ ساونٹوں کے باڑے میں نمازنہ پڑھو کیونکہان کی تخلیق جنوں ہے ہوتی ہے ، کیاتم ان کے غصہ کے وقت ان کی (باؤلی) ہیئت اوران کی آئکھوں کونہیں دیکھتے۔ ہاں بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ سکتے ہو کیونکہ ریہ ( بکریاں ) زمکن کی برکت ہیں۔

ابن جرير في تهذيبه، الكبير للطبراني عن عبد الله بن مغفل

## قبرستان میں یا قبر کے پاس نماز پڑھنا

۱۹۱۸ میر کی طرف رخ کرے نمازنہ پڑھواورنہ قبر کے اوپر نماز پڑھو۔الکبیر للطبوانی عن ابن عباس رضی اللہ عنه ۱۹۱۸ میر ۱۹۱۸ مین تمام کی تمام محبد ہے (جہاں نماز پڑھی جاسکتی ہے) سوائے قبرستان اور جمام کے۔

مسند احمد، ابوداؤد، ترمذي، ابن ماجة، ابن حبان، مستدرك الحاكم عن ابي سعيد رضى الله عنه

١٩١٨٨....الله پاک يهودكوبربادكرے،انهول نے اپنا انبياء كى قبروں كومساجد بناليا ہے۔

بخارى، مسلم، ابو داؤ دعن ابي هريرة رضي الله عنه

۱۹۱۸۹ .... الله پاک يبودونساري پرلعنت کرے انہول نے اپنے انبياء کی قبروا کومساجد بناليا ہے۔ مسند احمد عن اسامة بن زيد، مسند احمد، بحاری، مسلم، نسانی عن عائشة رضی الله عنها وابن عباس رضی الله عنه، مسلم عن ابی هويرة رضی الله عنه 1919 .... ان لوگول ميں جب کوئی مردصالح فوت کرجا تا ہے تو اس کی قبر پرمجد بناليتے ہیں اور اس ميں طرح طرح کی شکلیں بناتے ہیں بے لوگ قیامت کے دن اللہ کے ہال سب سے زیادہ برترین مخلوق ہول گے۔ مسند احمد، بخاری، مسلم، نسانی عن عائشة رضی الله عنها 1919 .... نبی بی نے قبرول کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے ہے منع فر مایا ہے۔ ابن حیان عن انس دضی الله عنه

#### الاكمال

۱۹۱۹۲ .....انسانوں میں سب سے زیادہ بدترین انسان وہ ہیں جو قیامت کے وقت زندہ ہوں گے اور وہ لوگ جو قبروں کو محبدیں بنالیتے ہیں۔ مسند احمد، الکبیر للطبرانی عن ابن مسعود رضی الله عنه

۱۹۱۹ ...... آگاہ رہو!تم ہے قبل جولوگ تھے انہوں نے اپنے انبیاءاور نیک لوگوں کی قبروں کو محبدیں بنالیا تھا پس تم قبروں کو مسجدیں نہ بنالینا میں تم کواس سے روکتا ہوں۔ ابن سعد عن جندب

۱۹۱۹ سے برترین لوگ وہ ہیں جوقبروں کو مجدوں میں تبدیل کردیتے ہیں۔الجامع لعبدالر ذاق عن علی د صبی اللہ عنه ۱۹۱۹ سے بی اسرائیل اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد میں بنالیتے تھے۔لیکن تم قبروں کو مسجدیں نہ بنالینا میں تم کواس سے روکتا ہول۔ طبقات ابن سعد

۱۹۱۹۷ ..... بنی اسرائیل نے اپنے انبیاء کی قبروں کومساجد بنالیا تھا لیس اللہ پاک نے ان پرلعنت فرمادی۔عبدالر ذاق عن عصروبن دیناد ۱۹۱۹۷ ...... باغ (کھیت وغیرہ) جس میں گندگی اور بدیودار چیزیں (بھی) ڈالی جاتی ہیں۔ جب ان کوتین بارپانی دے دیا جائے تو اس میں نماز پڑھ لے۔الاوسط للطبرانی عن ابن عصر دضی اللہ عنہ

## حمام میں یاسونے والے اور بے وضو کے پیچھے نماز پڑھنا

۱۹۱۹۸ ... جضور ﷺ نے حمام (اس میں عنسل خانہ اور بیت الخلاء وغیرہ شامل ہیں ) میں نماز پڑھنے سے منع فر مایا اور کھلےستر والے کوسلام کرنے سے منع فر مایا۔الضعفاء للعقیلی عن انس رضی اللہ عنہ

۱۹۱۹۹ ... حضورا کرم ﷺ نے بے وضواور (نماز میں ) سونے والے مخص کے پیچھے نماز پڑھنے ہے منع فر مایا۔

ابن ماجة عن ابن عباس رضى الله عنه

۱۹۲۰۰...سونے والے اور بے وضوفحص کے بینجھے نمازنہ پڑھو۔ ابو داؤ د ، السنن للبیہ بھی عن ابن عباس رضی اللہ عنه کلام : .....امام خطا بی رحمۃ اللہ علیہ فر ماتے ہیں بیرحدیث ضعف سند کی بناء پر درجہ صحت کوئیس پہنچتی ۔عون المعبود۲ ۸۲۷۔

#### . ستره (آڑ) کابیان

۱۹۲۰۱ .... جوخض اپنے اور قبلے کے درمیان کسی کونہ آنے و سے سکتا ہوتو وہ اپیا ہی کر نے۔ ابو داؤ دعن اہی سعید رضی اللہ عنہ ۱۹۲۰۲ ..... جوخم میں سے نماز پڑھے وہ سامنے ستر ہ (ہاتھ مجراو کچی کوئی بے جان آڑ) کر لے اور اس ستر سے کے قریب ہوکر نماز پڑھے تا کہ شیطان اس کی نماز کوظع نہ کر سکے (سمی کسی سے نماز تو نہیں ٹوٹی مگر نماز میں نہ کہ نماز کوظع نہ کر سکے (سمی سے نماز تو نہیں ٹوٹی مگر نماز میں نہاز کوظع نہ کر سکے (سمی سے باتا ہے)۔ مسند احمد، ابو داؤ د، نسائی، ابن حبان، مستدرك الحاكم عن سہل بن ابی حشمہ میں الوجع بن سہر قربی میں الوجع بن سہر قربی نہ ہوں مسندرک الحاکم. السنن للبیہ قبی عن الوجع بن سہر ق

م ١٩٢٠.... امام كاستره مقتريول كالبحى ستره ہے۔الاوسط للطبوائي عن انس رضى الله عنه

۱۹۲۰۵.... قبله (یا قبله رخ کسی بھی آڑ) کے قریب ہو کرنماز پڑھو۔البزاد ، شعب الایمان للبیہ قبی ابن عسا کو عن عائشة رضی الله عنها ۱۹۲۰ ۲.... نماز کے وقت اپنے سامنے خط تھینچ کراور پھر یا جو چیز میسر آ جائے اس کور کھ کرستر ہ بنا لے اگر چیمؤمن کی نماز کوکوئی چیز قطع نہیں کر سکتی۔ ابن عسا کو عن انس رضی الله عنه

ے-۱۹۲۰ نماز کے وقت کجاوے کی لکڑی کی طرح کوئی چیز آ گے رکھ لیا کرواگر چیآ گے گذرنے والی کوئی چیز نمازی کونقصان نہیں پہنچاتی۔ الطیالسی، اہن حیان عن طلحة

۱۹۲۰۸ بلی کاتمازی کے آگے ہے گزرنانماز نہیں تو ڑتااس لیے کہ بیگھر میں رہنے والی چیزوں میں ہے ہے۔

ابن ماجة، مستدرك الحاكم عن ابي هريرة رضي الله عنه

9 ۱۹۲۰۔۔۔ جبتم کجاوے کی لکڑی کے مثل کوئی چیزنما ز کے وفت آ گے رکھالوتو پھراس لکڑی کے آگے ہے گذرنے والی کوئی ثنی نماز میں نقصان نہیں ڈال سکتی۔ابو داؤ دعن طلحۃ بن عبید اللہ

۱۹۲۱۰.... جب کوئی شخص ستر ہ کے پیچھے نماز پڑھے تواس کے قریب ہوجائے تا کہ شیطان اس کے اور نمازی کے درمیان نہ گزر سکے۔ الکبیر للطبوانی، الضیاء عن جبیر بن مطعم

#### نمازی کے سامنے سے گذرنے والے کوروکے

ا ۱۹۲۱ .... جب کوئی شخص نماز پڑھے تو وہ سترے کوسامنے رکھ کرنماز پڑھے اور اس کے قریب ہوجائے اور یوں کسی کوآ گے ہے گذرنے کاراستہ نہ

چھوڑے اگر پھر بھی کوئی درمیان ہے گذرے تواس سے جنگ کرے کیونکہ وہ شیطان ہے۔

ابوداؤد، ابن ماجة، ابن حبان، السنن للبيهقي عن ابي سعيد رضي الله عنه

۱۹۲۱ ۔۔۔ جب کوئی شخص کسی چیز کے پیچھے نماز پڑھے جواس کولوگوں ہے چھپار ہی ہواور پھر کوئی درمیان سے گذرے تو اس کے سینے پر دھکا دے پھراگروہ انکارکرے تو اس سے جنگ کرے کیونکہ وہ شیطان ہے۔

مسند احمد، بخارى، مسلم، ابو داؤد، نسائى عن ابى سعيد رضى الله عنه

۱۹۲۱ ..... جب کوئی شخص نماز پڑھے تواپنے چہرے کے سامنے کوئی آڑ کرلے اگر کوئی اور چیز نہ ہوتو اپنے عصا کوسامنے گاڑ لے۔اگر عصابھی نہ ہوتو سامنے خط تھینچ لے پھراس کے آگے ہے گذرنے والی کوئی چیز نقصان نہیں دے عتی۔

الجامع لعبدالرزاق، مسند احمد ابوداؤد، ابن ماجة عن ابي هريرة رضي الله عنه

۱۹۲۱ ۔۔۔ جب کوئی کھڑا ہوکرنماز پڑھے تو اس کو کجاوے کی طرح کوئی بھی لکڑی چھپاسکتی ہے، اگر ایسی کوئی لکڑی نہ ملے تو اس کی نماز کو گدھا،
عورت اور کالا کیا فاسد کردے گا۔ کا لے اور سرخ کتے میں کیا فرق ہے؟ ابوذر رضی اللہ عنہ عرض کیا گیا: ارشاد فرمایا: بیسوال تنہاری طرح میں
نے بھی رسول اللہ ﷺ کیا تھا تو آپﷺ نے ارشاد فرمایا تھا: کالا کتا شیطان ہوتا ہے۔مسلم، نسانی عن ابی ذر دصی اللہ عنه
فاکدہ: .....جہورا حناف کے نزدیک نمازی کے آگے ہے کی جاندار کے گذر نے ہے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ اور حدیث میں بیتا کیدًا تھم ارشاد

ی مره ۱۹۳۱ برود بات سے دریت ماروں ہے ہے ہے گی ہورے مروت ماری بازی کا در میں ہوتا ہے۔ فرمایا گیا ہے کیونکہ نماز میں خلل ضرور پیدا ہوتا ہے اور نمازی کا دھیان بٹ جاتا ہے۔ دیکھئے فقہی کتب میں کتاب الصلوق نیز ملاحظہ کریں ۱۹۳۱۹، ان ۱۹۲۰ ۱

۱۹۲۱۵ .... جب کوئی نماز پڑھے تو کسی کوآ گے ہے نہ گذرنے دے بلکہ جس قدرممکن ہواس کودور کردےا گروہ بازنہ آئے تواس سے قبال کرے کیونکہ وہ شیطان ہے۔مسلم، ابو داؤ د، نسانی عن ابی ذر رضی اللہ عند

۱۹۲۱۷.....جب کوئی نماز پڑھے تو کسی کو آگے ہے گذرتا نہ چھوڑے اگر وہ انکار کرے تو اس سے قبال کرے۔ کیونکہ اس کے ساتھ اس کا ساتھی (شیطان) ہے۔مسند احمد، مسلم، ابن ماجہ عن ابن عمر رضی اللہ عنه

۱۹۲۷۔۔۔۔۔ جبتم میں ہے کوئی ایک نماز کے وقت اپنے سامنے کجاوے کی لکڑی کی طرح رکھ لے تو پھر (بے خطر ہوکر) نماز پڑھ لے اور جواس لکڑی کے یارے گزرے اس کی پرواہ نہ کرے۔مسلم، ترمذی عن طلحة

۱۹۲۱۸ .... کجاوے کی پچپلی لکڑی جیٹی (اونجی) کوئی چیز کا منے رکھ لے تو پھراس کے آگے ہے گزرنے والے ہے کوئی نقصان نہیں۔

مسند احمد، ابن ماجة عن طلحة رضى الله عنه

١٩٢١٩.... نماز کوکوئی شی قطع ( فاسد ) نبیس کرسکتی ،اورجس قدر ہوسکے ( آگے ہے گزرنے والے کو ) دورکر دو۔ کیونکہ وہ شیطان ہے۔

ابوداؤ دعن ابي سعيد رضي الله عنه

۱۹۲۰.... نماز کوطع کردیتا ہے، (یعنی خلل انداز ہوتا ہے) گدھا، عورت اور کتا۔

احمد، ابن ماجه عن ابي هريرة رضى الله عنه وعن عبد الله بن مغفل

ا ۱۹۲۲ .... نماز کوظع کردیتی ہے جا کضہ عورت اور کالا کتا۔ ابو داؤ د، ابن ماجۃ عن ابن عباس رضی اللہ عنه

۱۹۲۲ .... نماز کوقطع کردیتی ہے:عورت، گدھااور کتااوراس ہے حفاظت کجاوے کی پچپلی لکڑی جیسی چیز ہے ہو علق ہے۔

مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه

۱۹۲۲ .....آدی کی نماز کوطع کردیتی ہے ورت، گدھااور کالاکتاجب کہاس کے سامنے کیاوے کی لکڑی کی طرح کوئی چیز نہ ہواور کالاکتا شیطان ہے۔ مسند احمد، ابن حبان، ابن ماجة، نسائی، ترمذی، ابو داؤ دعن ابی ذر رضی الله عنه

#### الاكمال

۱۹۲۲۔۔۔ جب کوئی نماز پڑھے توسترہ آگے کرے۔الجامع لعبدالو ذاق عن ابی عنیہ نا عن صفوان ۱۹۲۲ء۔ کوئی بھی نماز کے وقت حجب جائے خواہ ایک تیر کے ساتھ کیوں نہ ہو (یعنی آگے سترہ قائم کرے )۔

مصنف ابن ابي شيبة، البغوى، الكبير للطبراني، مستدرك الحاكم، السنن للبيهقي عن سبرة معبد الجهني

۱۹۲۲ - جب کوئی سترہ کے بیجھے نماز پڑھے تواس کے قریب ہوجائے تا کہ شیطان اس کے اور سترہ کے درمیان سے نہ گزر سکے۔

الكبيـر للطبراني، التنياء عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابيه، الكبير للطبراني عن نافع بن جبير عن سهل بن سعد، الكبير للطبراني عن نافع بن جبير عن سهل بن ابي حثمة

۱۹۲۲ء جب کوئی شخص نماز پڑھے توسترہ کے سامنے نماز پڑھے اور اس سے قریب تر ہوجائے کیونکہ شیطان اس کے اور سترہ کے درمیان سے گذرے گا۔ الجامع لعبدالو ذاق عن نافع بن جبیر بن مطعم موسلا

۱۹۲۲۸ .... جب تیرے سامنے کجاوے کے مثل لکڑی ہوتو پھراس کے آگے سے جو چیز گز رےاس کا تجھے کوئی ضرر نہیں۔

الخطيب في التاويخ عن موسى بن طلحة عن ابيه

۱۹۲۲۹ جب تیرے اور رائے کے درمیان کجاوے کی پچپلی لکڑی کی طرح کوئی چیز ہوتب تیرے آگے گذرنے والے کا تجھے کوئی نقصان نہیں۔ ..

عبدالرزاق عن المهلب بن ابي صفرة عن رجل من الصحابة

۱۹۲۳۰ جب تیرےاور تیرے آگے ہے گذرنے والے کے درمیان کجاوے کے مثل کوئی لکڑی ہوتو وہ تیرے سترے کے لیے کافی ہے۔

مصنف ابن ابي شيبة عن المهلب بن ابي صفرة

۱۹۲۳ .... جب کوئی نماز پڑھنے کاارادہ کرےاوراپنے سامنے کجاوے کی پچھلی لکڑی کی طرح کوئی چیزرکھ لے تونماز پڑھ لےاور جواس سترے کے آگے ہے گزرے اس کی کوئی پرواہ نہ کرے۔ابن ابی شیبة، مسلم، ترمدی عن موسی بن طلحة عن ابیہ ۱۹۲۳ ۔..سترے کے لیے کجاوے کی لکڑی (کے بفترر) جیسی کوئی بھی شے کافی ہے خواہ وہ بال کی طرح باریک ہو۔

مستدرك الحاكم، ابن عساكر عن ابي هويرة رضي الله عنه

۱۹۲۳۳ ..... جانورون وغیرہ ہے مصلی کجاوے کی ککڑی کی مثل کسی ٹی کوآ گےر کھ کرنے سکتا ہے۔ عبدالر ذاق عن موسنی بن طلحة موسلاً ۱۹۲۳۳ ..... جب کوئی شخص کسی چیز کےآ گے نماز پڑھے تواس کے قریب ہوجائے۔الداد قطنی فی الافراد عن طلحة رضی اللہ عنه معددہ میں کے ایک کچھا کی دم کی طاح ہے۔

١٩٢٣٥ ... كباوے كى يجيلى ككرى كى طرح \_مسلم عن عافشة رضى الله عنها

حضرت عائشہ رہنی اللہ عنہا فر ماتی میں کہ نبی کریم ﷺ نے نماز کے سترے کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے مذکورہ جواب ارشاد فر مایا۔

۱ ۱۹۲۳ ..... جب کوئی شخص نماز پڑھے اوراس کے آگے کجاوے کی آخری یا درمیانی لکڑی کی مانند کوئی شے نہ ہوتو اس کی نماز کو کالا کتا ہورت اور گدھافا سد کردے گا۔ راوی کہتے ہیں: میں نے حضرت ابوذررضی اللہ عنہ ہے سوال کیا کہ سرخ اور سفید کے مقابلے میں کالے کتے کی تخصیص کی گیا وجہ ہے؟ حضرت ابوذررضی اللہ عنہ نے فرمایا: اے بھتیج ! تمہاری طرح میں نے بھی رسول اللہ بھی ہے سوال کیا تھا آپ فرمایا تھا کہ کالاکتا شیطان ہوتا ہے۔ ترمذی، حسن صحیح عن ابی ذر رضی اللہ عنه

۔ ۱۹۲۳۔۔۔۔۔ جبتم میں ہے کوئی شخص نماز پوسھے تو اس کے سترے کے لیے گجاوے کی آخری ککڑی جیسی کوئی بھی چیز کافی ہے۔ کیونکہ اگرالی کوئی چیز سامنے نہ ہوئی تو اس کی نماز کو گدھا، عورت اور کالا کتافا سد کردے گا۔ راوی کہتے ہیں: میں نے ابوذ ررضی اللہ عنہ ہے دریافت کیا کہ کالے کتے کی سفیداورسرخ کتے کے مقابلے میں خصوصیت کیوں کی گئی؟ حضرت ابوذ ررضی اللہ عنہ نے ارشاد فر مایا: اے بھیجا تو نے بھی مجھ سے ایسے ہی سوال کرڈ الاجس طرح میں نے رسول اللہ ﷺ سے کیا تھا۔ تو آپﷺ نے ارشاد فر مایا تھا: کالا کتا شیطان ہے۔

مصنف ابن ابي شيبه، مسلم، نسائي عن ابي ذر رضي الله عنه

۱۹۲۳۸ ۔۔۔ جب نمازی کے آگے کجاوے کی بچیلی لکڑی کی مانند کوئی شی شہوتو اس کی نماز کوعورت گدھااور کالا کتا فاسد کردے گا۔ میں نے ابوذ ر رضی التدعنہ سے پوچھا: سرخ وسفید کتے کے مقابلے میں کا لے کتے کی تخصیص کیوں ہے؟ فرمایا: اے بھیبیجتم نے بھی یونہی سوال کردیا جس طرح میں نے رسول اللہ ﷺسے کیا تھا تو آپﷺ نے ارشاد فرمایا تھا: کالا کتا شیطان ہے۔

ابو داؤ د الطیالسی، مسئد احمد، ابو داؤ د، ترمذی، حسن صحیح، ابن ماجة، نسائی، الدارمی، ابن خزیمه، ابن حبان عن ابی ڈر رضی الله عنه ۱۹۲۳–۱۹۲۳ منازکوتو کوئی شی قطع (فاسد) نہیں کر علق الله ہر چیز سے زیاوہ تیرے قریب ہے بلکہ تیری شدرگ سے زیاوہ تیرے قریب ہے۔

ابن السنى و ابونعيم معا في الطب عن ابن عباس رضى الله عنه

۱۹۲۴۰ ... نماز کوکوئی شی قطع نہیں کر عملی تیل ممکن حد تک آگے آنے والے کود فع کرو۔ الاوسط للطبر انبی عن جاہو رضی الله عند ۱۹۲۴ ... نماز کوکوئی چیز قطع نہیں کر عمق ۔

السنن للبیهقی عن انس رضی الله عند، الکبیر للطبرانی، السنن للدار قطنی عن ابی امامة، السنن للدار قطنی عن ابی سعید رضی الله عند السنن للدار قطنی عن ابن عمر رسی الله عند ۱۹۲۴ .... جبتم میں ہے کوئی نماز پڑھے تو کی کوآ گے ہے گزرتے نہ وے ۔الشیرازی فی الالقاب عن ابن عمر رسی الله عند ۱۹۲۴۳ .... بغیر سترے کے نماؤند پڑھو۔ندکسی کوآ گے ہے گذرتا جھوڑ واگروہ انکار کرے تو اس سے قبال کرے کیونکہ اس کے ساتھ شیطان موتا ہے۔ابن حبان، مستدرك الحاكم عن ابن عمر رضی الله عنه

۱۹۲۴۳ - آگرکوئی تمہارےسترے کے اندرے گذرنا جا ہے تو اس کولوٹا دے ،اگرا نکارکرے تو پھر دفع کردے پھر بھی نہ مانے تو اس سے قال جنگ کر کیونکہ وہ شیطان ہے۔المجامع لعبدالر زاق عن ابی سعید حددی د صبی اللہ عنه

۱۹۲۳۵ ..... جب کسی نمازی کے آگے ہے کوئی گذرنا جا ہے تو نمازی اس کو دومر تنبیغ کرے اگر وہ نہ مانے تو اس سے لڑائی کرے۔ کیونکہ وہ شیطان ہے۔ابن حزیمہ، الطحاوی، ابوعوانہ، شعب الایمان للبیھقی عن ابی سعید رضی اللہ عنه

۱۹۲۳۲ ۔۔۔ اگرنمازی کے آگے سے گذرنے والا بیجان لے کہاس پر کیاوبال ہے تواس کوایک قدم آگے بڑھانے سے ایک سال تک کھڑا ہونا بہتر معلوم ہوگا۔ السنن لسعیدبن منصور ، ابو داؤ دالطیالسی عن عمر رضی اللہ عنه

١٩٢٣٤ ... اگرکسی کومعلوم ہوجائے کہ نمازی کے آگے ہے گذرنے کا کیا گناہ ہے تووہ جالیس سال تک کھڑار ہے گا۔

مصنف ابن ابي شيبه عن عبد الله بن جهم

# نمازی کے آگے ہے گذرنے پروعیدیں

۱۹۲۴۸ ۔ جو مخص کسی نمازی کے آگے ہے جان بو جھ کرگذرتا ہے وہ قیامت کے دن پیمنا کرے گا کہ کاش وہ خشک درخت ہوتا۔

الاوسط للطبراني عن ابن عمر رضي الله عنه

۱۹۲۳۹ ۔۔۔ کوئی جالیس سال تک کھڑارہے بیاس بات ہے بہتر ہے کہ نمازی کے آگے ہے گذر ہے۔

مسند احمد، ابن ماجة الضياء عن زيد بن خالد

•۱۹۲۵ .....اگرنمازی کے آگے ہے گذرنے والا جان لے کہ اس کا کیا وبال ہے تو وہ جالیس سال تک کھڑار ہنا بہتر سمجھے گااس بات ہے کہ نماز پڑھنے والے کے آگے ہے گذرے۔مؤطا امام مالك، بخارى، مسلم، ابو داؤد، تر مذى، نسانى، ابن ماجة، عن ابى جھم ۱۹۲۵ ۔۔۔ اگرنمازی کے آگے سے گذرنے والااس کاوبال مجھ لے تووہ جیا ہے گا کہاس کی ٹا نگ ٹوٹ جائے اورنمازی کے آگے سے نہ گذرے۔ ابن ابی شیبة، عن عبدالحصید بن عبدالرحمن مرسلاً

بر ہیں۔ اگر تمہارا کوئی شخص بیرجان لے کہا ہے نمازی بھائی کے آگے نماز میں سامنے آنے کا کیا نقصان ہے تو وہ ایک قدم آگے بڑھانے ہے۔ سوسال تک وہیں کھڑے رہنے کوتر جیج دے گا۔مسند احمد، ابن ماجة عن ابی ھریر قارضی اللہ عند

## چوهی فرع ....اجتماعی ،انفرادی مستحب اور مکروه او قات کابیان

#### اجتاعي

۱۹۲۵۳ سیم نماز کا ایک اول وقت ہے اور ایک آخر وقت نماز ظہر کا اول وقت زوال شمس (کے بعد) ہے۔ اور آخری وقت وہ ہے جب عصر کا وقت داخل ہوجائے۔ اور عصر کا آخری وقت وہ ہے جب سورج زرد ہوجائے۔ وقت داخل ہوجائے۔ اور عصر کا آخری وقت وہ ہے جب سورج زرد ہوجائے۔ مغرب کا اول وقت وہ ہے جب سورج غروب ہوجائے اور آخری وقت وہ ہے جب شفق (احمر) غائب ہوجائے ۔عشاء کا اول وقت وہ ہے جب افتی غائب ہوجائے اور آخری وقت وہ ہے جب افتی غائب ہوجائے اور آخری وقت وہ ہے۔ اور فجر کا اول وقت طلوع فجر ہے۔ اور آخری وقت طلوع شمس ہے۔

مسند احمد، ترمذي عن ابي هريرة رضي الله عنه

#### الاكمال

۱۹۲۵ اسسورج کا زوال ہوتے ہی جرئیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا: اٹھ نماز پڑھ۔ چنانچہ انہوں نے مجھے ظہر کی نماز پڑھائی۔ پھراس وقت تشریف لائے جب ہر چیز کا سابیاس کے ایک مثل (گنا) ہوا تھا اور فرمایا: اٹھ نماز پڑھ۔ پھرانہوں نے مجھے عصر کی نماز پڑھائی۔ پھر جب سورج غروب ہوگیا اور رات واخل ہوگئی اس وقت تشریف لائے۔ پھر مجھے مغرب کی نماز پڑھائی۔ پھر جب شفق عائب ہوگئی تشریف لائے اور فرمایا: اٹھ نماز پڑھ۔ پھر انہوں نے مجھے عشاء کی نماز پڑھائی۔ پھر جب نجر روشن ہوگئی تشریف لائے اور فرمایا: اٹھ نماز پڑھ۔ پھر انہوں نے مجھے عشاء کی نماز پڑھائی۔ پھر جب نجر روشن ہوگئی تشریف لائے اور فرمایا: اٹھ نماز پڑھ۔ تب انہوں انہوں کے ایک مثل ہوا تشریف لائے اور فرمایا: اٹھ نماز پڑھ۔ تب انہوں انہوں نے مجھے نجر کی نماز پڑھائی۔ پھر جب انگا دن ہوا اور ہر چیز کا سابیاس کے ایک مثل ہوا تشریف لائے اور فرمایا: اٹھ نماز پڑھ۔ تب انہوں

نے مجھے ظہری نماز پڑھائی۔ پھر جب ہرشی کا سابیاس ہے دومثل (دگنا) ہوگیا تب تشریف لائے اورفر مایا: اٹھے نماز پڑھ۔ پھرانہوں نے مجھے عصر کی نماز پڑھائی۔ پھر غروب شمس کے بعد جب رات داخل ہوگئ تشریف لائے اور فر مایا: اٹھ نماز پڑھ۔ تب انہوں نے مجھے مغرب کی نماز بڑھائی۔ پھر جب ایک تہائی رات بیت گئ تشریف لائے اور فر مایا: اٹھ نماز پڑھ۔ تب انہوں نے مجھے عشاء کی نماز پڑھائی۔ پھر جب فجر روثن جوگئ تشریف لائے اور فر مایا: اٹھ نماز پڑھ۔ تب انہوں نے مجھے فجر کی نماز پڑھائی اور ارشاد فر مایا: بیآپ سے قبل انبیاء کی نماز وں کا وقت ہے۔ ان اوقات کولازم پکڑلیں۔ المصنف لعبدالر ذاق عن ابن عباس رضی اللہ عنه

۱۹۲۵۷ میں ہرنماز کا اول وآخر وقت ہے۔ ظہر کا اول وقت زوال ممس ہے اور آخری وقت وہ ہے جب عصر کا وقت داخل ہوجائے۔عصر کا اول وقت جب اس کا وقت داخل ہوجائے۔ عصر کا اول وقت جب اس کا وقت داخل ہوجائے۔ مغرب وقت جب اس کا وقت داخل ہوجائے ۔ مغرب کا اول وقت ہوتا ہے اور آخری وقت جب افق غائب ہوجائے۔ مغرب کا اول وقت افق غائب ہونے کے ساتھ ہی شروع ہوتا ہے اور آخری وقت جب افق غائب ہوجائے۔ عشاء کا اول وقت افق غائب ہونے کے ساتھ ہے۔ اور فجر کا اول وقت طلوع فجر ہے اور آخری وقت طلوع ممس سے قبل ہے۔

مسند احمد، مصنف ابن ابي شيبة، ترمذي عن ابي هريرة رضي الله عنه

۱۹۲۵۸....ظهر کی نماز پڑھو جب سورج زائل ہوجائے۔اورعصر کی نماز پڑھواس وقت جب سوار ( مکہ سے ) ذی الحلیفہ تک ( چومیل ) کا راستہ طے کر لے۔اورمغرب کی نماز پڑھو جب سورج غروب ہوجائے۔اورعشاء کی نماز پڑھوغروب شفق کے بعد سے نصف رات تک۔

الجامع لعبدالوزاق، عن ابن جريج عن سليمان بن موسلي

۱۹۲۵۹۔۔۔۔۔اے معاذ! جب سرما کا موہم ہوتو فجر کواندھیرے مندادا کرلے۔اورلوگوں کی ہمت کے بقدرقراءت طویل گرکیکن ان کوا کتا ہٹ اور تھکاوٹ میں مت ڈال فطہر کی نماز پڑھ جب سورج کا زوال ہوجائے اورعصر ومغرب کوموہم سرما وگر مامیں ایک ہی وقت میں پڑھ۔ یعنی عصر اس وقت جب سورج سفیداورصاف چمکدار ہو۔اورمغرب اس وقت پڑھ جب سورج غروب ہوجائے اور پردے میں حجیب جائے۔اورعشاءکو سرمامیں اندھیرے میں اداکر کیونکہ سرماکی رات طویل ہوتی ہے۔

جب موسم گرماہ وتو فجر کوروشن کرکے پڑھ۔ کیونکہ رات (گرمامیں) جھوٹی ہوتی ہے۔اورلوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں لہنداان کے لیے کچھ دیر کھنہر جاتا کہ وہ بھی نماز کو پالیں۔اورظہر کی نماز اس وقت پڑھ جب سورج سانس لینے لگ جائے اور ہوا چل پڑے کیونکہ لوگ اس وقت قبلولہ کرتے ہیں ان کومہلت دوتا کہ وہ بھی شریک جماعت ہوجا کیں۔اورعصر ومغرب کوگر ماوسر مادونوں موسموں میں ایک ہی وقت میں پڑھ۔ قبلولہ کرتے ہیں ان کومہلت دوتا کہ وہ بھی شریک جماعت ہوجا کیں۔اورعصر ومغرب کوگر ماوسر مادونوں موسموں میں ایک ہی وقت میں پڑھ۔ حلید الاولیاء عن معاذ رضی اللہ عند

## نماز کے اوقات بالنفصیل اور بالتر تنیب فجر کی نماز کا وفت اور اس سے متعلق آ داب سنن اور فضائل

۱۹۳۶۰ فجر دو ہیں۔ایک فجر تو فجر کا ذب ہے اس میں نماز پڑھنا جائز نہیں اور نداس وقت (روز ہ دارکو) کھانا حرام ہوجا تاہے۔اوروہ فجر جوافق میں طولاً پھیلتی ہے(اور بڑھتی ہی جاتی ہے) اس وقت نماز پڑھنا حلال ہوجا تاہےاور کھانا (روز ہ دارکو) حرام ہوجا تاہے۔

مستدرك الحاكم، السنن للبيهقي عن جابر رضي الله عنه

۱۹۲۱ ۔ فجر وہ نبیں ہے جو سفید ہوتی ہے اور طولاً افق میں پھیلتی ہے۔ بلکہ فجر وہ ہے جوسرخ ہوتی ہے اور عرضاً پھیلتی ہے۔

مسند احمد عن طلق بن على رضى الله عنه

۱۹۲۷۳ فیر دو بین ایک فجر جس مین کھانا حرام ہوتا ہےاور نماز حلال (بیافجر صادق)۔دوسری فجر جس میں نماز حرام اور کھانا حلال ہوتا ہے۔

(يرفجركاؤب ٢٠) ـ مستدرك الحاكم، السنن للبيهقي عن ابن عباس رضى الله عنه

## اول وفت ....از الا كمال

۱۹۲۷۳ الله عزوجل کوسب مے محبوب عمل نماز کواس کے اول وقت میں جلدادا کرنا ہے۔ مسند احمد عن ام فرو ہ ۱۹۲۶۳ نماز کا اول وقت اس کے آخری وقت سے زیاد ہ افضل ہے جس طرح آخرت کی دنیا پر فضیلت ہے۔

ابوالشيخ عن ابن عمر رضي الله عنه

۱۹۲۷۵ اعمال میں سب ہے بہترین اور اللہ کے نز دیک ترین عمل نماز کواول وقت میں پڑھنا ہے۔

مستدرك الحاكم، الرافعي عن ابن عمر رضي الله عنه

۱۹۲۶ ۱۹۳۱ نیاز کاول وقت کی فضیلت آخری وقت پرالی ہے جیسی آخرت کی فضیلت دنیا پر۔ ابوالشیخ عن ابن عصر دصی اللہ عنه
۱۹۲ ۱۷ نیز واول وقت میں نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز آسان کی طرف چڑھتی ہے تی کہ عرش تک رسائی حاصل کرلیتی ہے۔ پھر ایسی نماز روز قیامت میں اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ سے بخشش کا سوال کرے گی اور وہ نماز نماز کی کو یوں دعا دیتی ہوئی جاتی ہے : اللہ تیری بھی ایسی حفاظت کر ہے جیسی تو نے میری حفاظت کی ۔ اور اگر بندہ نماز کوغیر وقت میں پڑھتا ہے تو وہ اس حال میں اوپر جاتی ہے کہ وہ تاریک ہوتی ہے۔ مفاظت کر ہے جیسی تو نے میری حفاظت کی ۔ اور اگر بندہ نماز کوغیر وقت میں پڑھتا ہے تو وہ اس حال میں اوپر جاتی ہے کہ وہ تاریک ہوتی ہے :
آ سان تک جاتی ہے تو وہاں سے پرانے کیلے کیڑے کی طرح لیب کراس کونمازی کے منہ پر ماردیا جاتا ہے۔ اور نمازی کو یہ بددعادی جاتی ہے :
اللہ مجھے بھی یونبی ضائع اور بر بادکر ہے جیسے تو نے مجھے کیا ہے۔ ابن النجاد عن ابن مسعود درضی اللہ عنه

۱۹۲۶۸ جو محض اس ڈرسے کہ کہیں نماز نہ نکل جائے پہلے (مسجد میں ) پہنچ جائے تو اللہ پاک اس کے لیے جنت کو واجب فر مادیتے ہیں۔اور جو محض نماز پرکسی اور کام کوتر جیح کر چھوڑ دیے تو سال بھر تک کسی بھی عمل کے ساتھ اس کا نقصان پورانہیں کرسکتا۔

حلية الاولياء عن ابي الدرداء رضي الله عنه

۱۹۲۲۹ ۔۔۔ تمہارااس وقت کیا حال ہوگا جب تم پرایسے حکمران مسلط ہوں گے جونماز کا وقت نکال کراس کو پڑھا کمیں گے۔ پوچھا گیا: پھر آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ارشادفر مایا: نماز کواس کے وقت پر پڑھنااور پھڑان کے ساتھ نماز کوفل کرلینا۔

ابن حبان، السنن للبيهقي عن ابن مسعود رضي الله عنه

## ، آخری وقت ....الا کمال

• ۱۹۲۷ جس نے طلوع شمس ہے بل مبح کی (فرض) نماز کا ایک سجدہ بھی ادا گرلیا اس نے نماز کو پالیا ای طرح جس نے عصر کی نماز میں غروب شمس ہے بل ایک سجدہ پالیا اس نے عصر کی نماز پالی۔ نسانی عن ابھ ھو یو ہ رضی اللہ عنه ۱۹۲۷ ہے جس نے طلوع شمس ہے بل ایک رکعت (فجر کی) پالی اس نے فجر کی نماز پالی۔اور جس نے غروب شمس ہے بل عصر کی نماز کا ایک تجدہ پالیا اس نے عصر کی نماز کا ایک تعدہ پالیا اس نے عصر کی نماز کی اور عشر ہے بل عصر کی نماز کی دور کھا ہے بھی بالیس ما طلوع شمس ہے بل فجر کی نماز کی ایک رکعت بھی بالی اس نے مکمل ہے۔ اس بھی بالی اس نے مکمل

پ ہیں۔ ۱۹۲۷ جس نےغروب شمس سے قبل عصر کی نماز کی دور کعات بھی پالیس یاطلوع شمس سے قبل فجر کی نماز کی ایک رکعت بھی پالیاس نے مکمل نماز (وقت میں )حاصل کر لی۔نسانی عن ابن عباس عن ابی هو پر ۃ رصی اللہ عنہ

۱۹۲۷ ... جس نے طلوع تنمس ہے قبل ایک رکعت بھی پالی پھر طلوع تنمس ہو گیا تو وہ دوسری رکعت بھی ادا کر لے۔

صحيح ابن حبان عن ابي هريرة رضي الله عمه

#### الاسفار

۱۹۲۷ .... فجر کوروش کرکے پڑھو، کیونکہ بیا جرکوبڑھانے والی شے ہے۔ تر مذی، نسانی، صحیح ابن حبان عن رافع بن حدیج ۱۹۲۷ ..... صبح کی نماز کو (موسم گرمامیں) روش کرکے پڑھواس حدتک کہلوگ اپنے تیروں کے گرنے کی جگہ کو پیجان لیں۔

ابو داؤ د الطيالسي عن رافع بن خديج

۱۹۲۷ - فجر کوروش کرکے پڑھو کیونکہ بیاجر کے لیے ظیم ہے۔ سمویہ، الکبیر للطبرانی عن رافع بن حدیج ۱۹۲۷ - فجر کوروش کرکے پڑھوتہ ہاری مغفرت کردی جائے گی۔مسند الفردوس للدیلمی

١٩٢٥٨ ... صبح كى نمازروش كرك برهو ياجرك ليعظيم بات ب-ابوبكر بن كامل في معجمه وابن النجار عن بلال رضى الله عنه

9 ١٩٢٧ .... جس قدر فجر كوروش كرك يرمطور إجرك ليعظيم ترين شے ہدرنساني عن رجال من الانصار

#### الاكمال

۱۹۲۸ ۔۔۔ جبح کی نماز کو ( گرمیوں میں )روشن کر کے پڑھو۔ بیا جر کے لیے ظیم شے ہے۔

مسند ابی داؤد الطیالسی، الشافعی، عبد بن حمید، الدارمی، الکبیر للطبرانی عن ابن مسعود، الجامع لعبدالرزاق عن زید بن اسلم ۱۹۲۸ .... صبح کی نمازروشی میں پڑھو۔ بیا جرکے لیے زیادہ عظیم ہے۔الکبیر للطبرانی عن رافع بن خدیج

١٩٢٨٢ فيركوروش كرك يرصوربي ( توابكو ) روش كرف والى شے ب-التاريخ للخطيب، ابن عساكر عن رافع بن خديج

١٩٢٨ .... فجركوروش كرك يرهوتمهارى مغفرت كروى جائے كى مسئد الفودوس للديلمي عن انس رضى الله عنه

۱۹۲۸ ... فجر کوروش کرکے پڑھتے رہو کیونکہتم جب بھی (موسم گرمامیں) فجر کوروش کرکے پڑھو گےزیادہ اجر پاؤگے۔

مصنف ابن ابي شيبة عن زيد بن اسلم مرسلاً

۱۹۲۸۵ ۔ استج (کی نماز) کوروش کروییا جرکے لیے ظیم ہے۔الکبیو للطبوانی عن دافع بن محدیج ۱۹۲۸ء ۔ صبح کی نماز کوروشن کرکے پڑھو کیونکہ تم جب بھی فجر کوروشن کرکے پڑھوگے بیتمہارے لیےزیا دہ اجروالی چیز ہوگی۔

ابن حبان عن رافع بن خديج

۱۹۲۸ - سبح کوروش کرے پڑھویہ اجر بڑھانے والی چیز ہے۔ مسند احمد، ابو داؤد، ترمذی حسن صحیح، نسانی، ابن ماجة، ابن حیان، مسند ابی یعلی، الضعفاء للعقیلی، ابن مندہ عن ایوب بن سیار عن محمد بن المنکدر عن جابر بن عبد الله عن ابی بکر الصدیق عن بلال کلام: .....ابن مندہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ روایت ضعیف ہے اور صرف ایوب بن سیار المنکد رعن جابر عن ابی بکرعن بلال۔ کلام : .....ابن مندہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ روایت ضعیف ہے اور صرف ایوب بن سیار المنکد رعن جابر عن ابی بکرعن بلال۔ ۱۹۲۸ میں پڑھو۔ بیتم ہمارے لیے زیادہ خیر کی چیز ہے۔

الكبير للطراني عن ابن المنكدر عن جابر عن ابي بكر الصديق عن بلال

١٩٢٩٠ جس نے فجر کومنورکیا۔التداس کی قبر،ول اور جائے نماز کومنورکرے گا۔الدیلمی عن انس رضی الله عند

١٩٢٩١ ﴿ مَنْ كَمْ مَازُو ( المرف ) أس قدر روش كرك بإطوك لوك النبخ تيرول كي كرن في جكدكو بهجان ليس-

الكبير للطبراني عن رافع بن حديج

۱۹۶۹۳ میری امت جمیشه فطرت پر قائم ر ب گی جب تک وه فجر کی نماز روش کرے پڑھتی ر ہے۔

البزار، الاوسط للطبراني عن ابي هريرة رضي الله عنه

١٩٢٩٢ ... جب تك فجركوروثن كرك پڑھ مكو (پڑھو) بيزيا دہ اجروالي شے ہے۔ الكبير للطبر انبى عن محمود بن لبيد عن رجل من الانصار

### الفصائل

۱۹۲۹۰ جس نے فجر کی نماز پڑھ کی وہ اللہ کے ذمہ ہے، پس وہ بندہ ہے کسی فرمہ کا سوال نہ کرے گا۔ ابن ماجۂ عن سموۃ رضی اللہ عنه ۱۹۲۹۵ سے صبح کی نماز اوا کر کی وہ اللہ کے ذمہ میں ہے پھر اللہ اس سے کسی ذمہ کا سوال نہ فرمائے گا۔ اور جس سے اللہ نے کسی ذمہ کا سوال کر لیا وہ اوند سے منہ جنبم میں ضرور گرے گا۔ مسند احمد، مسلم، تومذی عن جندب البجلی سوال کرلیا وہ اوند سے منہ جنبم میں ضرور گرے گا۔ مسند احمد، مسلم، تومذی عن جندب البجلی ۱۹۲۹۲ سے وفجر کی نماز پڑھ لے وہ اللہ کے ذمہ میں ہے اور اس کا حساب اللہ پر ہے۔

الكبير للطبراني عن والدابي مالك الاشجعي رضي الله عنه

۱۹۲۹ .....جس نے بردین (دوٹھنڈے اوقات والی نمازیں بعنی فجر اورعشاء) پڑھ لیں وہ جنت میں داخل ہو گیا۔

مسلم عن ابي موسىٰ رضى الله عنه

۱۹۲۹۸ جس نے میں کے نماز پڑھ لی وہ شام تک اللہ کی ذمہ داری میں ہے۔الکبیو للطبوانی عن ابن عمو رضی اللہ عنه ۱۹۲۹۹ سب نمازوں میں افضل ترین نماز اللہ کے نز دیک جمعہ کے دن صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے۔

حلية الاولياء، شعب الايمان للبيهقي عن ابن عمر رضى الله عنه

۱۹۳۰۰ جو شخص صبح کی نماز کے لیے نکلاوہ ایمان کے جھنڈے کے ساتھ انگلا۔اور جوسیح (ہی صبح ) بازار کی طرف نکلاوہ ابلیس کے جھنڈے کے ساتھ نکلا۔ابن ماجۃ عن سلمان رصبی اللہ عنہ

کلام :.....زوائدابن ماجہ میں ہے کہاس روایت کی اسناد میں عیسیٰ بن میمون ایک راوی ہے جس کے ضعیف ہونے پرمحدثین کا اتفاق ہے۔ ۱۹۳۰ ۔۔۔۔ عصرین ( دوعصروں ) کی حفاظت کر یے طلوع شمس سے قبل ( فجر ) کی نماز اورغروب شمس سے قبل ( عصر ) کی نماز۔

ابوداؤد، مستدرك الحاكم، السنن للبيهقي عن فضالة الليثي

#### الاكمال

۱۹۳۰۲ ..... جوضح کی نماز میں ثواب کی خاطر شریک ہوا گویا اس نے رات بھرعبادت کی۔اور جوشخص عشاء کی نماز میں حاضر ہوا گویا اس نے نصف رات کی عبادت کی عندہ الایمان للبیہ ہتے ہوں عثمان موقوفاً ۱۹۳۰۳ ..... جس نے صبح کی نمازادا کی وہ اللہ عزوج ل کی و مدداری میں آگیا۔اے ابن آدم اللہ تجھے سے اپنے کسی و مدکا سوال نہ کرے گا۔

الكبير للطبراني عن ابي بكرة

س ۱۹۳۰ جس نے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تو وہ اللہ کے ذمہ میں آگیا، سوجس نے اللہ کے ذمہ کوتو ڑویا تو اللہ تعالیٰ اس کواوند ھے منہ جہم میں ڈال دے گا۔ الکبیر للطبرانی عن ابی بکر ہ

۱۹۳۰۵ سے جس نے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی وہ اللہ کے ذمہ میں آگیا پس اللہ تعالیٰ کے ذمہ کونہ تو ڑو۔ پس جس نے اللہ کے ذمہ کو تو ڑ دیا اللہ تعالیٰ اس کواوند ھے منہ چبرے کے بل جہنم میں ڈال دے گا۔الکبیر للطبرانی عن ابن عصر دصی اللہ عنه ۱۹۳۰ سے جس نے صبح کی نماز پڑھ لی وہ اللہ کے ذمہ میں آگیا پس دیکھنا کہیں اللہ تم سے اپنے کسی ذمہ کا سوال نہ کرلے۔

حلية الاولياء عن انس رضي الله عنه

٢٠٩٥.... سب سے افغل نماز اللہ كے نزو يك جمعہ كے دن صبح كى نماز ب-الكبير للطبواني عن ابن عمو رضى الله عنه

۱۹۳۰۸ .... الله کے نزدیک سب سے افضل جمعہ کے دن صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے۔الدیلمی عن ابن عمر رضی الله عنه ۱۹۳۰۹ .... اگرتو کسی کاملم میں مشغول بھی ہوجائے تو بھی بھی عصرین ( دوعصروں ) سے غافل نہ ہونا۔ فجر اورعصر سے۔

مسند احمد، ابن حبان، مستدرك الحاكم، عن فضالة الليثي

١٩٣١٠...جس في طلوع من اورغروب من على (دونول) نمازين اداكرلين اور لا الله الا الله يرم الياوه جنت مين داخل موكيا\_

الاوسط للطبراني عن عمارة بن رويبة

۱۹۳۱ ۔۔۔۔ جس نے صبح اورعشاء کی نماز باجماعت اوا کر لی اورا یک رکعت بھی فوت نہ ہونے دی اس کے لیے دو براءت نامے لکھ دیے جا کیں گے جہنم سے براکت اور نفاق سے براکت ۔ شعب الایمان للبیہ فی عن انس د ضی الله عنه

آزادی اور نفاق ہے آزادی کا پروانہ۔العطیب و ابن عساکر و ابن النجاد عن انس د ضی الله عند

ام ۱۹۳۱ ۔۔۔ جوسیح کی نماز کے لیے نکل کھڑا ہواوہ ایمان کے جھنڈے کوتھام کر نکلا اور جوخص سب سے پہلے بازار کی طرف نکلاؤہ اپلیس کے جھنڈے

کولے کر نکلا۔اور پھر وہ جھنڈ اس محص کے ہاتھ میں دے آیا جوسب سے آخر میں بازارے نکلے گا۔ابن النجاد عن سلمان د ضی الله عند

ما ۱۹۳۱ ۔۔۔۔ جس نے صبح کی نماز (جماعت کے ساتھ) پڑھ کی وہ شام تک اللہ کے پڑوس میں آگیا اور جس نے عصر کی نماز (جماعت کے ساتھ) پڑھ کی وہ شام تک اللہ کے پڑوس میں آگیا اور جس نے عصر کی نماز (جماعت کے ساتھ) پڑھ کی اللہ کے پڑوس میں آگیا اور جس نے عصر کی نماز (جماعت کے ساتھ) کے بڑوس کونہ چھوڑ نا، بے شک جس نے اللہ کے پڑوس کوچھوڑ دیا اللہ اس کوتلاش میں کرے گا اور آخراس کوجا کیڑے گا پھراس کو سینے کے بل جہنم میں گرادے گا۔نعیم بن حما د فی الفتی عن زید بن اسلم عن جدتہ مرسلا

۱۹۳۱۵..... پانچ نمازوں میں ہے کوئی نمازاللہ کے نز ، یک جمعہ کے دن جماعت کے ساتھ فجر کی نماز سے بروھ کرافضل نہیں ہے۔ جو بھی اس نماز میں شریک ہو گیامیں اس کے لیے مغفرت کے سواکسی چیز کاامید وارنہیں۔

LILL AN A LIL Ch

الكبير للطبراني، الاوسط للطبراني، ابونعيم في المعرفة عن ابي عبيدة بن الجراح

۱۹۳۱۷ ....جس نے مجبح کی نماز پڑھ لی وہ اللہ کے ذمہ میں آگیا ہیں اللہ کے ذمہ کونہ تو ڑو۔ ابو نعیم عن جندب رضی اللہ عنه ۱۹۳۱ ....جس نے فجر کی نماز اداکر لی وہ اللہ کے ذمہ میں آگیا ہیں ایسانہ ہو کہ اللہ تم سے اپنے کسی ذمے کا سوال کرے۔

ابن ماجة، الكبير للطبراني عن سمرة رضي الله عنه

۱۹۳۱۸...جس نے صبح کی نماز ادا کر لی وہ میرے ( یعنی اللہ کے ) ذمہ میں ہے اور جس نے میرے ذمہ کوتو ڑ دیا میں اس کا دشمن ہوں اور جس کا دشمن میں ہوجا وَل میں اس پرغالب رہتا ہوں۔الکبیو للطبر انبی عن جندب رضی اللہ عنه

۱۹۳۱۹ ..... جنس نے مین کی نماز پڑھ کی وہ اللہ کے ذمہ میں آگیا ہیں اے ابن آ دم! اللہ سے ڈر! کہیں وہ بچھ سے اپنے کی ذمہ کا سوال نہ کر لے۔ صحیح ابن حیان عن جندب رضی اللہ عند

۱۹۳۲۰ ....جس نے صبح کی نماز پڑھ لی وہ اللہ کے ذمہ میں آگیا ہیں اللہ کے ذمہ کونہ توڑو۔ جس نے اللہ کے ذمہ کو پچاڑ دیا اللہ اسے تلاش کرے گا ۔ اوراس کو چبرے کے بل جہنم میں گرادے گا۔ ابن ماجة و ابن عسا کو عن ابی بکو الصدیق رضی اللہ عنه

۱۹۳۲ ....جس نے عشاءاور صبح کی نماز جماعت سے پڑھی گویاوہ رات بھر کھڑار ہا۔صحیح ابن حیان عن عشمان رضی اللہ عنہ ۱۹۳۲ .....جس نے صبح کی نماز پڑھ لی وہ مؤمن ہے اور وہ اللہ کے پڑوس میں ہے پس اللہ کے پڑوس کونہ چھوڑ و۔

ابن عساكر عن جابر رضي الله عنه

۱۹۳۲۳....و و فخض ہرگز آگ میں نہ داخل ہوگا جس نے طلوع مش سے قبل اورغروب مش ہے قبل نماز اوا کی۔

الصحيح لابن حبان عن عمارة بن رويبة

## سنت فجر

۱۹۳۲۲ مینی دورکعات (سنت) دنیاوما فیها ہے بہتر ہیں۔مسلم، ترمذی، نسانی عن عائشة رضی الله عنها ۱۹۳۲۵ مینی الله عنه ۱۹۳۲۵ مینی فیجر کی دورکعات (سنت) لازم ہیں کیونکہ بیہ بڑی فضیات والی ہیں۔الکبیر للطبرانی عن ابن عمر رضی الله عنه ۱۹۳۲۲ میم پر فیجر کی دورکعات (سنت) لازم ہیں ان میں بڑی خیریں ہیں۔ابن الحادث عن انس رضی الله عنه ۱۹۳۲۷ میں فیجر کی دورکعات (سنت) کو ہرگز نہ چھوڑ و نے واہ (جہاد کے دوران) تم کو گھوڑے روندڈ الیس۔

مسند احمد، ابو داؤ دعن ابي هريرة رضي الله عنه

۱۹۳۲۸ فیرکی نماز سے قبل کی دورکعت (سنت) ہرگز نہ چھوڑو۔ان میں بڑی غبتیں ہیں۔الکبیر للطبرانی عن ابن عمو رضی اللہ عنه ۱۹۳۲۹ فیرکی دورکعات (سنت) پرصرف خدا کا برگز بیرہ بندہ ہی دوام کرسکتا ہے۔شعب الایمان للبیہ فقی عن ابی هویوة رضی الله عنه ۱۹۳۳۰ جوحابشر ہے وہ عنائب کو بتادے کہ فیمر کے (فرض کے ) بعد (جب سورج طلوع ہوجائے ) صرف دو تجدے ( یعنی دورکعت نفل ) ہیں (جب کہ فرضوں سے پہلے دوسنت ادانہ کی جا کیں۔ابو داؤد، ابن ماجۃ عن ابن عمر رضی اللہ عنه ۱۹۳۳ میں میں میں میں میں میں اللہ عنه است کے بعد پڑھے کے۔

مسند احمد، ترمذی، مستدرک الٰحاکم عن ابی هریرة رضی الله عنه، صحیح علی شرط الشیخین و وافقه الذهبی ۱۹۳۳۲ جب کوئی شخص فجر کی دورگعت سنت پڑھ لے تو (فرضول کے انتظار میں کچھ دیرے لیے )اپنی دائیس کروٹ پرلیٹ جائے۔

ابوداؤد، مستدرك الحاكم عن ابي هريرة رضى الله عنه، قال الترمذي برقم ٢٠ محسن صحيح.

۱۹۳۳ ....اگر میں صبح کوجلدی بیدار ہوجا تا ہوں توان دور کعات (سنت فجر ) کوانتہائی سکون کے ساتھ اچھی طرح ادا کرتا ہوں۔

ابو داؤ دعن بلال رضى الله عنه

۱۹۳۳۴ ۔ قریب ہے کہ کوئی شخص فجر کی نماز چارر گعت پڑھ لے۔ابن ماجۃ عن عبد اللہ بن بعینۂ فاکدہ: مسددور گعت سنت فجر کی انتہائی تاکید کی وجہ ہے کسی کوعین فرض کے دوران نہ پڑھنی چاہئیں کہیں فرض چارمحسوس ہوں۔ بلکہ ان کو فرضون کے وقت سے پہلے ہی اداکر لینا چاہیے۔واللہ اعلم بالصواب۔

۱۹۳۳۵ کوئی فرض اینانہیں جس سے قبل دور کعت نہ ہول۔ شعب الایمان للبیہ قبی، الکبیر للطبرانی عن ابن الزہیر فائدہ: مسلم فرض نماز ہے قبل کم از کم دور کعت نفل ادا کرنے کا حکم ہے۔اور تمام سنتیں نوافل ہی کے حکم میں ہیں۔ پھر جن نوافل پر آپ ﷺ نے دوام فر مایا ادران کی تاکید فر مائی وہ ان کوسنت کہد دیا جاتا ہے۔

١ ١٩٣٣ ... ووبهترين سورتيس جوفجر يقبل دوركعتول مين برنهي جاتي بين قل ياايها الكفرون اورقل هو الله احديير \_

صحيح ابن حبان، شعب الايمان للبيهقي عن عائشة رضى الله عنها

#### الاكمال

۱۹۳۳۷ میدور کعنیس میں جن میں زمانے بھر کی رغبت اور کشش ہے یعنی فجر کی دور کعات سنت الکبیو للطبوائی عن ابن عمورضی الله عنه ۱۹۳۳۷ جب فجرطوع ہوجائے تب صرف (فجر کی) دور کعات (سنت میں) ربیات حاضر شخص غائب کو پہنچادے۔ الکبیو للطبوائی عن ابن عمو رضی الله عنه

۱۹۳۳۹ .... کیا دونمازیں اکٹھی پڑھی جاتی ہیں۔

ابن حزیمہ، السنن لسعید بن منصور ، عن انس رضی اللہ عنه ، الاوسط للطبرانی عن زید بن ثابت رضی اللہ عنه فا کدہ : ..... جضوراکرم ﷺ ایک مرتبہ محد میں داخل ہوئے تو بلال رضی اللہ عنہ شخص کی نماز کے لیے اقامت کہنے لگے جبکہ ایک شخص فجر کی دورکعت سنت پڑھ رہا تھا۔ تب آپﷺ نے بیارشادفر مایا۔ یعنی اس شخص کوچا ہے تھا کہ یہ دورکعتیں پہلے پڑھ لیتالیکن اب اے بلال تم ہی تھوڑی تا خبر کرلو۔

١٩٣٥٠ اے ابن القشب! كياضيح كے جارفرض براطو كے - ابن ابى شيبه، عن جعفر عن ابيه

فا کدہ: .... نبی اکرم ﷺ ایک مرتبہ مجد میں داخل ہوئے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ (نماز کے لیے )ا قامت میں شروع ہوگئے۔ جبکہ ابن تحسینہ رضی اللہ عنہ کھڑے دورکعات سنت فجر ادا کررہ ہے تھے۔ آپﷺ نے ان کے شانوں پر ہاتھ مارااور مذکورہ ارشاد فرمایا۔ جس کا واضح مطلب تھا کہ ان سنتوں کوبل از فرض ادا کراو۔

۱۹۳۴ آسسالندعز وجل نے تمہاری فرض نماز کے ساتھ ایک زائدنماز کا اضافہ فر مایا ہے جوتمہارے لیے سرخ اونٹوں ہے بہتر ہے اوروہ فجر کی دو رکعات (سنت) ہے۔السنن للبیھقی، مستدرك الحاكم عن ابی سعید رضی اللہ عنه

۱۹۳۴۲ .... اگر ( دوران جنگ ) تمهارے پیچھے گھوڑے لگ جائیں تب بھی فجر کی دورکعات سنت ہرگزنہ چھوڑ نا۔

ابوالشيخ في التواب والديلمي عن ابي هريرة رضي الله عنه

١٩٣٨٠ فبروار! ال كاوقت ال ب يهلي تفا-الاوسط للطبراني عن ابي موسى رضي الله عند

فا کدہ: .... حضورا کرم ﷺ نے ایک شخص کودیکھا کہ مؤذن نے نماز کے لئے اقامت کہی توایک دوسرا شخص فجر کی دوسنتیں ادا کرنے لگا۔ آپ ﷺ نے اس کے شانے پر ہاتھ مارااور مذکورہ فر مان ارشاد فر مایا۔

۱۹۳۸ .... جوفجر کی دورگعت ( سنت )ادا کرنا بھول جائے وہ ان کوطلوع شمس کے بعدادا کر لے۔

مستدرك الحاكم عن ابي هريرة رضي الله عنه

۱۹۳۴۵ فیرکی دورکعت (سنت) کو ہرگزنہ جیموڑان میں بڑی رغبت کی چیزیں ہیں۔الدیلمی عن ابن عمو رضی اللہ عنه

١٩٣٨٢ في وركعت (سنت) مجهر سارى دنيا يزياده محبوب بـمسند احمد عن عائشة رضى الله عنها

١٩٣٨٤ فنجر كى دوركعات (سنت) ونياو مافيها سے بهتر بيل مصنف ابن ابي شيبه، مسلم، ترمذي، نساني عن عانشة رضى الله عنها

١٩٣٨ تجه يرفجركي دوركعات لازم بين \_ كيونكه بيروى فضيلت والى بين \_الكبير للطبواني عن ابن عمو رضى الله عنه

۱۹۳۳۹ ۔ اس (فجر کی سنت)نماز کواس نماز کی طرح نہ مجھو جوظہر سے پہلے ہے اورظہر کے بعد ہے۔ بلکہان دونوں ( فرض وسنت ) کے

درمیان فاصله کرو۔الکبیو للطبرانی، مستدرك الحاكم عن عبد الله بن بحینه ۱۹۳۵۰ جو خص طلوع تمس سے بل صبح كى نماز پڑھےوہ اپنى نماز پورى كر لے۔ابن عساكر عن ابى هويوة رصى الله عنه

## ظهر کی نماز ہے متعلق احکام

۱۹۳۵۱ جب سابید ٹریٹر ہو دوگر ہوجائے تو ظہر کی نماز پڑھاو۔الضعفاء عن ابن عمر رضی اللہ عنه ۱۹۳۵۲ صابا ة الوسطی وہ ( درمیانی نماز ) ہے جوفجر کے بعد آتی ہے۔عبد بن حمید فی تفسیر عن مکحول مرسلاً

فائده: ....فرمان البي ب:

حافظواعلى الصلوات والصلوة الوسطى

نمازوں کی حفاظت کرواور (خصوصاً) درمیانی نماز کی۔

صلوٰۃ الوسطیٰ کے بارے میں دونوں طرح کی روایات ہیں بعض روایات میں اس سے ظہر کی نماز مراد ہے جیسا کہ او پر حدیث میں گذرا کیکن اکثر روایات میں اس سے مرادعصر کی نماز ہے اور درحقیقت درمیانی نماز بھی وہی ہے۔ملاحظہ فرمائیں کنزج ۲ ذیل آیت حساف طو اعلی لصلو اۃ اللح

۱۹۳۵۳ ... ظہرے قبل جارر کعات ہیں جن کے درمیان کوئی سلام نہیں ،ان کے لیے آسان کے دروازے کھول دئے جاتے ہیں۔

ابوداؤد، ترمذي في الشمائل، ابن ماجة، ابن خزيمه عن ابي ايوب رضي الله عنه

کلام: .....امام ابوداؤد نے کتاب الصلوٰۃ باب الاربع قبل الظهر وبعد هارقم ۱۲۵۱ پراس کونخ یج فر مایا اور فر مایا کہ اس میں عبیدہ راوی ضعیف ہے۔ ہس کی حدیث ہے دلیل نہیں کی جاسکتی۔

۱۹۳۵ سے ظہرے قبل کی جاررکعت عشاء کے بعد چار رکعت کے برابر ہیں اورعشاء کے بعد کی جار رکعت لیلۃ القدر ( کی جاررکعت) کے برابر ہیں۔ الاوسط للطبر آنی عن انس رضی الله عنه

۱۹۳۵۵ جس نے ظہرے پہلے جارر کعات اور ظہرے بعد جار رکعات پرمحافظت کی اس کے لیے جہنم کی آگ حرام کردی گئی۔

ابن ماجة، ترمذي، نسائي، ابو داؤ د، مستدرك الحاكم عن ام حبيبه رضي الله عنه

۱۹۳۵۲ جس نے ظہرے قبل چاررکعات پڑھیں اس کے اس دن کے گناہ معاف کردیئے جائیں گے۔

التاريخ للخطيب عن انس رضي الله عنه

١٩٣٥٤ ... جس نظر على جارركعات پڑھيں اس كواولا داساعيل عليه السلام ميں سے ايك غلام آزاد كرنے كے برابرثواب ہوگا۔

الكبير للطبراني عن رجل

۱۹۳۵۸....زوال شمس کے بعداورظہرے قبل جاررکعات (سحر کے وقت) تہجد کی جاررکعات کے برابر میں اوراس وقت (زوال شمس کے بعد ) ہرشی اللّٰہ کی تبیج کرتی ہے۔ تو مذی عن عصر رضی الله عنه

۱۹۳۵۹ ..... جب آفتاب آسان کے جگرے زوال کرجائے اس وقت جار رکعات ادا کرنا حرمت کے مہینے میں حرمت کے دن پوری رات عبادت کرنے کے برابر ہے۔ ابوالشیخ فی الثواب عن حذیفہ رضی اللہ عنه

> ۱۹۳۷۰....و پېرکی نماز رات کی (تنجد کی) نماز میں ہے ہے۔ابن نصو ، الکبیو للطبرانی عن عبدالرحمن بن عوف ۱۲ ۱۹۳....جس نے ظہرہے قبل چاررکعات اورظہر کے بعد چاررکعات ادا کیس اللّٰدیاک اسے جہنم کی آگ پرحرام کردیں گے۔

مسند احمد، ترمدَى، نسائى، ابن ماجة عن ام حبيبه رضى الله عنه

#### الاكمال

١٩٣٧٥..... ظهر كى تمازز والتمس كے بعد ب-عبدالرزاق عن ابن جويح عن سليمان بن موسى موسلا ١٩٣٦٢....كوئى بنده ايبانبيں جواچھى طرح وضوكرے اور كمل وضوكرے پھرظهركى اذان كے وقت نماز كے ليے نكلے اور ركوع (وجود) مكمل کرتے ہوئے خشوع (وخضوع) کے ساتھ نماز پڑھے تو بینمازاس کے پہلے تمام گناہوں کے لیےاوراس دن کے آخرتک کے گناہوں کے لیے كفاره بن جائ كى شعب الايمان للبيهقى عن ابى هريرة رضى الله عنه

## ظہر کی نماز ٹھنڈ ہےوفت میں پڑھنا

١٩٣٧٧ .....ظهر کوشنڈا کرو کیونکہ گرمی کی شدتِ جہنم کے سائس لینے سے پیدا ہوتی ہے۔

بخارى، ابن ماجة عن ابي سعيد، مسند احمد، مستدرك الحاكم عن صفوان بن مخرمة، نسائي عن ابي موسى، الكبير للطبراني عن ابن مسعود، الكامل لابن عدى عن جابر رضى الله عنه، ابن ماجة عن المغيرة بن شعبة

۱۹۳۷۸ .... جب گری شدت اختیار کرجائے تو نماز کوشنڈ اکرو۔ بے شک گرمی کی شدت جہنم کے سائس کینے سے ہے۔ احمد، بعدادی، مسلم، عن

ابي هريرة رضي الله عنه، مسند احمد، بخاري ومسلم، ابو داؤد، ترمدي عن ابي فر رضي الله عنه، بخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنه

ابر دو ابالظهر . ابن ماجة عن ابن عمر رضى الله عنه، الكبير للطبراني عن عبدالرحمن بن جارية

۱۹۳ ۱۹ ..... جب گرمی سخت ہو جائے تو ظہر کو تھنڈا کر کے پڑھو۔ کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی لیٹ سے ہے۔

ابن ماجةٌ عن ابي هويرة رضى الله عنه

#### الإكمال

• ۱۹۳۷ .....گرم دن میں ظہر کی نماز کو شنڈے وقت میں پڑھو۔ بے شک حرارت کی شدت جہنم کے مل تنفس سے ہے۔

الكبير للطبراني، تمام، ابن عساكر عن عمروبن عبسة

ا ١٩٣٧ ..... كرى كى شدت ميں ظهر كو تصند ب وقت ميں پڑھو۔ ابن حزيمة ، الكامل لابن عدى عن عائشة رضى الله عنها ١٩٣٧ ..... ظهر كو تصند الروية وقت ميں كرتے ہووہ جنم كى ليث سے ہے۔

- نسائي، السراج في مسنده، الكبير للطبراني عن ابي موسلي رضي الله عنه

١٩٣٧٣ .... نماز كوشند اكرو\_ بي شك گرى كى شدت جہنم كے سانس لينے سے ہوتی ہے۔

مسند احمد، ابن ماجه، الصحيح لابن حبان، الكامل لابن عدى، حلية الاولياء، الكبير للطبراني، السنن للبيهقي عن المغيرة بن شعبةً

٣١٥٠٠٠٠٠ من الروكيونك ول كي كرمي جهم كي البيث سے ب-حلية الاولياء عن ابي هويرة رضى الله عنه

١٩٣٧٥ .... تما وُكُو عَنْدُاكرو\_ بِشك دوپهركي كرمي جبنم كي ليث سے ہے۔السنن لسعيد بن منصور عن ابي هريرة رضى الله عنه

۱۹۳۷ سشدت حرارت جہنم کی لیٹ سے ہے۔ جنب گرمی سخت ہوجائے تو نماز کے لیے مصندے وقت کا انتظار کرو۔

مسند احمد عن رجل، السنن لسعيد بن منصور عن ابي سعيد، مسند احمد عن الحسن مرسلا

## ظهر كي سنن .....الا كمال

۱۹۳۷۷ میں نے ظہرے قبل جارر کھات پڑھیں یہ اس کے لیے اولا واساعیل علیہ السلام میں سے ایک غلام آزاد کرنے کے برابرہوں گی۔ مصنف ابن ابی شیبة، الکبھر للطبر انی عن عمر و الانصاری عن ابیہ

۱۹۳۷۸ سے شہرے قبل جارر کتات پڑھ لیس تواس کے لیےاولا داساعیل میں ہے دس غلام آزاد کرنے کا ثواب ہوگایا فر مایا: جارغلام آزاد کرنے کے برابر۔الاو نسط للطبرانی عن صفوان

9 ۱۹۳۷ ۔... جس نے ظہر سے پہلے جار رکعات پڑھیں گویا اس نے بیر کعات اسی ون تہجد کے وقت پڑھیں اور عشاء کے بعد جار رکعت ( تہجد ) پڑھنالیانہ القدر میں جار رکعت پڑھنے کے ہرابر ہے۔الاوسط للطبرانی عن البواء د ضی ابلہ عنه

۱۹۳۸۰ جس نے ظہرے پہلے اور بعد میں جارر کعات پڑھیں اس کوجہنم کی آگ نہ جیوئے گی۔ ابن جویوعن ام حیبہ د صبی اللہ عنه ۱۹۳۸ سرات کی نماز کے بعد ظہر کی نماز سے بل جارر کعات ہے افضل کوئی نظل نماز جیس الحاسم فی التادیخ عز ابی ایوب د صبی اللہ عنه ۱۹۳۸۲ سرکوئی بندہ ایسانہیں جوظہر سے بل جارر کعات پڑھے پھر بھی جہنم کی آگ اس کے چہرے کو جھلسادے ان شاءاللہ۔

ابن عساكرعن ام حبيبة رضى الله عنه

## عصر کی نماز سے متعلق احکام

۱۹۳۸۲ صلاة الوسطى عصر كى نماز ہے۔

مسند احمد، ترمذی عن سمرة رضی الله عنه، ابن ابی شیبة، ترمذی، صحیح ابن حبان عن ابن مسعود رضی الله عنه، ابن ابی شیبة عن الحسن مرسلاً، السنن للبیهقی عن ابی هریرة رضی الله عنه، البزار عن ابن عباس رضی الله عنه، الطیالسی عن علی رضی الله عنه عن الله عنه ۱۹۳۸ مرکوس الله عنه المال عن الله عنه عن علی رضی الله عنه مرکوس الله الله عنه عن علی روک و پاحتی که سورج بھی غروب ہوگیا۔

رمسند احمد، بخاری، مسلم، ابن ماجة، ترمذی، ابو داؤد، نسانی عن علی رضی الله عنه، مسلم، ابو داؤدعن ابن مسعود رضی الله عنه ۱۹۳۸۵..... باول کے دن (عصر کی )نماز کوجلدی پڑھاو۔ بے شک جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے اعمال ضائع ہوگئے۔

مسند احمد، ابن ماجة، ابن حبان عن بريدة رضى الله عنه

١٩٣٨٦ .... جس سے عصر کی نماز فوت ہوگئی گویا اس سے اس کے گھروالے اور اس کا سارامال ودولت چھن گیا اوروہ اکیلا کھڑارہ گیا۔

بخارى، مسلم، ترمذى، ابن ماجة، نسائى، ابو داؤ دعن ابن عمر رضى الله عنه

۱۹۳۸۷ ....نماز وں میں ہے ایک نماز ایسی ہے جس ہے وہ نماز فوت ہوجائے (اس کا وہال ایساہے) گویاوہ اپنے اہل وعیال اور مال ودولت ہے اکیلارہ گیا۔وہ نماز ہے عصر کی نماز۔نسانی عن نوفل بن معاویة پوابن عمر رضی اللہ عنه

۱۹۳۸۸ ۔۔۔ نیماز لیعنی عضری نُمازتم ہے پہلے لوگوں پر پیش کی گئی تھی مگرانہوں نے اس کوضا کئع کردیا۔ پس آج جس نے اس نماز کی حفاظت کر لی اس کواس کا دہراا جرہوگا۔اور پھراس کے بعد کوئی نماز نہیں حتیٰ کہ شاید (ستارہ) طلوع ہو۔ (اورسورج غروب ہو)۔

مسلم، نسائي عن ابي بصرة الغفاري

۱۹۳۸۹ جس نے عسر کی نماز چھوڑ دی اس کا (سارا) عمل بے کارہوگیا۔مسند احمد، بنحاری، نسانی عن بویدة رضی الله عنه ۱۹۳۹۰ الله اس بندے پر رحم کرے جوعصرے پہلے جار رکعات پڑھ لے۔ابو داؤ د، ابن حبان تومذی عن ابن عمو رضی الله عنه ۱۹۳۹۱۔۔۔۔۔اے ابی امیہ کی بیٹی! تونے مجھ سے عصر کے بعد دور کعات کا سوال کیا تھا؟ میرے پاس قبیلہ عبدالقیس کے چندلوگ اسلام قبول کرنے آئے تھے انہوں نے مجھے ظہر کے بعد کی دور کعتوں ہے مشغول کر دیا تھا پس یہی وہ دور کعتیس ہیں۔

بخارى، ابو داؤ دعن ام سلمة رضى الله عنها

۱۹۳۹۲ ... جس نے عصرے قبل جار رکعات پڑھ لیں اللہ پاک اس کوجہنم کی آگ پرحرام کردیں گے۔الکبیر للطبرانی عن ابن عمر رضی الله عنه

#### الاكمال

۱۹۳۹۳ جس شخص ہے عصر کی نماز فوت ہوگئی گویاوہ اپنے اہل وعیال اور مال ودولت ہے اکیلارہ گیا۔

مصنف عبدالرزاق، ابن ابي شيبه عن ابن عمر رضي الله عنه

۱۹۳۹۴ نازوں میں ایک نماز ایسی ہے جس ہے وہ فوت ہوگئی گویا اس سے اس کے اہل وعیال اور سارا مال ودولت چھن گیا آوروہ اکیلارہ گیا

اوروه عصر كى ثمار ب\_مصنف ابن ابى شيبه، عن نوفل بن معاويه وابن عمو رضى الله عنه

۱۹۳۹۵ مینماز نیعن عصر گی نمازتم سے پہلے لوگوں پر پیش کی گئی تھی لیکن انہوں نے اس کوضائع کردیا پس آج جس نے اس نماز کی حفاظت کی اس کواس نماز کا دہراا جرملے گا۔ پھراس کے بعد طلوع شاہر (بعنی ستارہ طلوع ہونے ادر سورج غروب ہونے ) ٹیک کوئی نمازنہیں ہے۔

مسلم، نساني، مسند ابي يعلى، ابن قانع، الباوردي، الكبير للطبراني عن ابي بصرة الغفاري، الكبير للطبراني، السنن لسعيد بن

منصور عن ابي ايوب رضي الله عنه

سے اور سے بی بوب رہی ہیں۔ سے ہوئے گئی تھی۔ لیکن وہ اس میں عاجز ہو گئے اور اس کوترکر دیا۔ پس جو شخص اس نماز کوآج پڑھے گا اس کو دیا۔ اس جی بہالوگوں پر فرض کی گئی تھی۔ لیکن وہ اس میں عاجز ہو گئے اور اس کوترکر دیا۔ اس جو شخص اس نماز کوآج پڑھے گا اس کو ہراا جر ملے گا۔ اور اس کے بعد کوئی نماز نہیں جی کہ شاہد طلوع ہو۔ شاہد سے مراد ستارہ ہے۔ شعب الایسان للبیہ بھی عن ابی بصر ہ العفادی ہے۔ 1989۔ المغذا ان کے علاوہ دوسرے کوگوں پر فرض کی گئی تھی۔ لیکن انہوں نے اس کا انکار کر دیا اور ان پر بینماز گراں ہوگئی۔ لہذا ان کے علاوہ دوسرے لوگوں پر نماز چھییں درجہ فضیلت دے دی گئی۔ وہ نماز عصر کی نماز ہے۔ عبدالو ذاق عن ابی بصر ہ العفادی

۱۹۳۹۸ .... جس نے عصر کی نماز جان ہو جھ کر چھوڑ دی حتی کے سور ج غروب ہو گیا گویااس کے اہل وعیال اوراس کا مال ودولت چھن گیا۔

مسند ابي داؤ دالطيالسي، مسند احمد عن ابن عمر رضي الله عنه

۱۹۳۹۹ .... جس نے عصر کی نماز ترک کردی حتیٰ کداس کا وقت نکل گیااس کا (سارا) عمل ضائع ہو گیا۔

مسند احمد، ابن ابي شيبه عن ابي الدرداء رضي الله عنه

۱۹۴۰۰ جس نے بغیرعذر کے عصر کی نماز چھوڑ دی حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا گویاوہ اپنے اہل و مال ہے بچھڑ گیا۔

ابن ابی شیبه عن ابن عمر رضی الله عنه

ا ۱۹۴۰ جس سے عصر کی نماز فوت ہوگئی اس سے اس کے گھر والے اور اس کا سارا مال و دولت چھین لیا گیا۔

الشافعي عن نوفل بن معاوية، ابن جريو في تهذيبه من طريق سالم عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه

١٩٨٠- جس عصر كي نماز فوت موكل اس كاعمل ضائع موكيا - ابن ابي شيبه عن بريدة رضى الله عنه

سو،۱۹۴۰.... کوئی اپنے اہل وعیال اور مال ودولت سب کوچھوڑ دے بیاس سے بہتر ہے کہ عصر کی نماز کووفت سے فوت کر دے۔

عبدالرزاق عن نوفل بن معاويه عن ابيه

ہ ۱۹۴۰ ۔۔۔ جس نے عصر کی نماز پڑھ لی پھر خیر کی باتیں کرنے کے لیے بیٹھار ہاحتیٰ کہ شام ہوگئی وہ اس شخص سے افضل ہے جس نے اولا د اساعیل علیہالسلام میں ہے آٹھ غلام آزاد کردیئے۔مسند احمد، شعب الایمان للبیہ قبی عن انس رضی اللہ عنہ ۱۹۴۰۵....جس نے دونوں نمازوں کے درمیان (وقت) کو (ِ ذکروتلاوت کے ساتھ ) زندہ کیااس کی مغفرت کر دی جائے گی ،فرشته اس کے لیے شفاعت کرے گااور دوسرے فرشتے اس کی دعایر آمین کہیں گے۔

الحاكم في التاريخ. ابوالشيخ وابونعيم عن ابن عباس رضي الله عنه

### عصر كى سنت .....الإ كمال

۲ ۱۹۴۰....جس نے عصر سے بل جارر کعات پڑھیں اللہ پاک اس کی کامل مغفرت فرمادےگا۔ابونعیہ عن ابی هویو 6 رضی اللہ عنه ۱۹۴۰.....جس نے عصر سے بل جارر کعات پڑھ کیس اللہ پاک اس کے بدن کوآگ پرحرام کردیں گے۔

الكبير للطبراني عن ام سلمة رضى الله عنها

٨٠٠٨ ١٩٠٠... جس في عصر ي بل جار ركعات يره وليس الله ياك اس كوشت كوآك يرحرام كرد على النجاد عن على دضى الله عنه 9 • ١٩٨٠.....جس نے عصرے قبل حيار رکعات نماز پڙھ ليس اس کوآ گ نہ چھوئے گی۔الاوسط للطبراني عن ابن عمرو كلام: ....اس روايت كى سنديين حجاج بن نفرايك راوى ہے جس كواكثر في ضعيف قرار ديا ہے۔

١٩٨٠....الله رحم كرے عصر يول جار ركعات يرشف والے ير-

ابو داؤ دالطيالسي؛ ابو داؤد، ترمذي حسن صحيح، صحيح ابن حبان، السنن للبيهقي عنِ ابن عمر رضي الله عنه ا ۱۹۴۱.....میری امت جب تک عصر ہے بل چار رکعات نماز پڑھتی رہے کی وہ زمین پرمغفرت کی حالت میں چکتی رہے گی۔

الاوسط عن على رضى الله عنه

١٩٣١٢ .... ميرى امت عصر عي اركعات برهتي رج كي حتى كالله بإك ان كي حتى مغفرت فرماد على ابوالشيخ عن ابن عمو رضى الله عنه

## مغرب كينماز يسيمتعلق احكام وفضائل

١٩٨١ .....غروب تمس موتے ہی نماز پڑھ لوستاروں کے طلوع سے بل الکبیر للطبرانی عن ابی ایوب رضی الله عنه

١٩٨١٠ .... ستارول كي طلوع موني على مغرب كي ثما زجلدا واكرلو مسند احمد، السنن للدار قطني عن ابي ايوب رضى الله عنه

۱۹۳۱۵....میری امت فطرت برقائم رہے گی جب تک وہ مغرب کوستاروں کے جھلملانے تک مؤخرنہ کڑے۔

مسند احمد، ابوداؤد مستدرك الحاكم عن ابي ايوب وعقبة بن عامرابن ماجة عن العباس رضي الله عنه

١٩٣١٦.... بادل والے دن دن کی نماز (یعنی صلوٰ ۃ العصر ) جلدی پڑھو۔اورمغرب کومؤخر کردو۔

ابوداؤدفي مراسيله عن عبدالعزيزبن رفيع مرسلا

١٩٨٧.... مغرب كي ثمار ون كي وتر ثمار ٢ مصنف ابن ابي شيية عن ابن عِمر رضى الله عنه

١٩٣١٨ .... مغرب سے بل دوركعات (نفل) اداكرو مغرب سے بل دوركعت جوجا برا حد لے مسند احمد، ابو داؤ دعن عبد الله المؤنى

۱۹۳۱۹....مغرب کے بعد دورکعات جلدا داکروتا کہ (جانے والے )ممل کے ساتھ اوپر چلی جائیں۔

شعب الايمان للبيهقي عن حذيفة رضى الله عنه

١٩٣٢٠.... مغرب کے بعد دور کعات جلدی پڑھاو۔ کیونکہ وہ فرض کے ساتھ اوپر چلی جاتی ہیں۔ ابن نصر عن حذیفة رضی اللہ عنه ۱۹۴۲ .... جس نے مغرب کے بعد کسی سے گفتگو کرنے ہے بل دور گعتیں پڑھ لیں وہ دور کعات علمین میں کٹھی جائیں گی۔

الجامع لعبدالرزاق عن مكحول مرسلا

علیین وہ مقام ہے جہاں برگزیدہ لوگوں کے نامہ اعمال رکھے جاتے ہیں۔ فائده:

یدور کعتیں اینے گھروں میں ادا کیا کرو۔ (بعنی مغرب کے فرض کے بعددوسنت)۔ ابن ماجة عن دافع بن حدیج 1977

از وائدا بن ماجه میں اس روایت کی اسنا وضعیف قرار دی گئی ہے۔ كلام:.

ينمازتم پرگھرول ميں لازم ہے۔ يعني مغرب كى سنت ـ ترمذى، نسانى عن كعب بن عجره 1900

حدیث ضعیف ہے۔ ترمذی وقال حدیث غریب کتاب ابواب الصلوٰۃ باب ذکر فی الصلوٰۃ بعد المغر ب انہ فی البیت افضل، كلام: 4.00

۱۹۳۲ ۔۔۔۔ یہ گھروں کی نماز ہے بعنی مغرب کے بعد کی نفل نماز (جس میں دوسنت شامل ہیں اگراس کے بعد دونفل مزید بھی اداکر لیے جائیں تو بہتر ہے)۔ ابو داؤ دعن كعب بن عجرة

کلام:....اس روایت کی سند میں اسحاق بن کعب تابعی ہے۔علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ میزان میں فرماتے ہیں:اسحاق بن کعب تابعی مستورالحال ہے،سنت مغرب کی حدیث میں متفرد ہے اور بیا نتہائی ضعیف ہے۔امام منذری رحمۃ اللہ علیہ فرمائے ہیں اس روایت کوابن ملجہ اورتر ندی نے روایت کیا ہے۔اورامام تر مذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میروایت ضعیف ہے۔امام منذری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس باب میں چے روایت وہ ہے جوحضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے کہ نبی ا کرم ﷺ مغرب کے بعد دور کعتیں گھر میں ادا کرتے تھے۔ عون المعبود : ١٨٣١٣

١٩٣٢٥ ... مغرب وعشاء كے درميان تم پرايك نماز (مغرب كى دوسنت )لازم ہے۔ بيسارے دن كے لغوكاموں كا كفارہ ہے۔

مسند الفردوس للديلمي عن سلمان رضي الله عنه

۲ ۱۹۴۲ .... جس مغرب وعشاء کے (فرضوں کے ) درمیان دس رکعات پڑھ لیں اس کے لیے جنت میں ایک کل تعمیر کیا جائے گا۔

ابن نصر عن عبدالكريم بن الحارث مرسلاً

١٩٨٧ ....جس في مغرب كے بعد چوركعات نماز پڑھى اوران كے درميان كى سےكوئى برى بات ندكى تولينماز بارەسالوں كى عبادت كى برابر ہوگى۔ ترمذی، ابن ماجة عن ابی هريرة رضي الله عنه

کلام :....امام بخاری رحمة الله علیه فرماتے میں عمر بن عبدالله بن انبی هم منکر الحدیث ہے اور نہایت ضعیف ہے جواس سند کا زاوی ہے۔ ۱۹۳۴۸ .... جس شخص نے مغرب وعشاء کے درمیان ہیں رکعات نماز پڑھی الله پاک اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر فرمائے گا۔

ابن ماجة عن عائشة رضى الله عنها

کلام: ..... یعقوب بن الولیدراوی کے ضعف پرمحدثین کالقاق ہے۔امام احدر حمة الله علیه فرماتے ہیں: یه براے جھوٹوں میں سے ہے۔ مسن الکیذاب بین الکبار اور بیصدیث گھڑتا ہے (اور بیاس حدیث کاراوی ہے) زوائدا بن ملجہ ابن ملجہ کتاب اقامة الصلوٰ قباب ماجاء فی الصلوٰ ق

یں، رہبر میں ہے۔ ۱۹۳۲۹۔۔۔۔جس نے مغرب وعشاء کے درمیان نماز پڑھی اس نے اوابین کی نماز پڑھی۔ ابن نصر عن محمد بن المنکدوموسلاء ۱۹۳۳۔۔۔۔جس نے مغرب کے بعد چھرکعات نماز پڑھیں اور اس سے پہلے کسی بات چیت نہ کی تواس کے پچاس سال کے گناہ معاف کردیئے يا تين كے ـ ابن نصر عن ابن عمر رضى الله عمه

۱۹۴۳۱ ... الله كنزديك افضل نماز مغرب كى ب-اورجس في مغرب كے بعد دوركعات اداكيس الله اس كے ليے جنت ميں گھر تغمير كردے گا جس ميں وہ سنج وشام رہے گا۔الاوسط للطبر انبي عن عائشه رضى الله عنها

#### الاكمال

۱۹۳۳۳ سطاوع نجم سے قبل مغرب کی نماز ادا کرلو۔ مسند احمد، السنن للداد قطنی عن اہی ایوب رضبی الله عنه ۱۹۳۳۳ سجس وفت روز ه دارروز ه افطار کرتا ہے تم مغرب کی نماز ادا کرلوستاروں کے طلوع ہونے سے قبل قبل۔

مصنف ابن ابي شيبة عن ابي ايوب رضي الله عنه

۱۹۳۳ سے میری امت فطرت پر قائم رہے گی جب تک مغرب کی نمازستاروں کے طلوع ہونے ہے قبل ادا کرتی رہے۔

مسند احمد، المكبير للطبراني، السنن للبيهقي، السنن لسعيد بن منصور عن السانب بن يزيد الهرسية المسنن لسعيد بن منصور عن السانب بن يزيد المهري المسن المسيد عن السانب بن يزيد المهرى المت كاليكروه فطرت برقائم رج كالجب تك وه ستارول كطلوع مونے سے بلى مغرب كى نمازادا كرتارہ -

ابن جرير عن قتادة مرسلاً

ہیں۔ ۱۹۳۳ سیریامت فطرت پر قائم رہے گی جب تک وہ ستاروں کے طلوع ہونے تک مغرب کی نمازمؤ خرنہ کرے۔

تمام، ابن عشاكر عن ابي هويرة رضي الله عنه

۱۹۴۳ میری امت این دین کے بقیہ خیر میں رہے گی جب تک وہ مغرب پڑھنے کے کیے ستاروں کے نکلنے کے منتظر نہ رہیں یہود کی طرح۔اور جب تک فجر کوستاروں کے حجیب جانے تک مؤخر نہ کرنیں نصرانیوں کی طرح۔اور جب تک جنازُ وں کوان کے اہل وعیال کے بھروسہ يرشچيوڙ دير السنن لسعيد بن منصور عن حارث بن وهب عن ابي عبدالرحمن صنابجي، مسند احمد، الكبير للطبراني، مستدرك الحاكم عن الحارث بن وهب الصنابح بن الاعسر

۱۹۴۴۸ .... میری امت اسلام پر قائم رہے گی جب تک وہ مغرب کوستاروں کے نگلنے تک موخر نہ کریں یہود کی طرح۔اور جب تک فجر کوجلدی نہ کریں نصاری کی طرح اور جب تک جناز وں کوان کے اہل کے حوالے نہ کردیں۔ (بلکہ دوسرے مسلمانوں کو بھی جنازوں کی تکفین تدفین میں ان کے گھر والوں کی مدد کرنا ضروری ہے)۔الکبیر للطبرانی، ابونعیم عن حارثة بن وهب

۱۹۳۳۹ میری امت اینے دین کی کشادگی پررہے کی جب تک مغرب کوستاروں کے نگلنے تک مؤخر نہ کریں، نیز فجر کوستاروں کے ڈوب جانے تك مؤخرنه كرين اورجناز ول كوان كابل كحوالے نه كرين الخطيب عن محمد بن الضوء بن الصلصال بن الدلهمس عن ابيه عن جده کلام :..... علامہ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بیحدیث اس سند کے سوابھی محفوظ کی گئی ہےاور محمد بن ضوءاس مقام کاراوی نہیں ہے کہ اس ہے علم کی بات حاصل کی جائے ۔ کیونکہ وہ جھوٹا ہونے کے ساتھ ساتھ شرب خمر جیسی دیگر فواحش کا بھی مرتکب تھا۔

کریں۔ فجر کومؤخرکریں مگرستاروں کے ڈوب جانے تک نصاریٰ کی طرح۔اور جب تک جنازوں کوصرف ان کے اہل وعیال کے سپر دنہ كروي \_البغوى عن الحارث بن وهب عن عبدالرحمن الصنابحي

١٩٣٨ .....مغرب كي نمازون كي وتر نماز بے لہذارات كي وتر بھي تم پڙھ ليا كرو۔ ابن ابي شيبةً عن ابن سيرين موسلاً ۱۹۴۴ ۔... جس نے مغرب کی نماز جناعت کے ساتھ اوا کی اس کے لیے گناہوں سے پاک جج اور مقبول عمر ہ لکھا جائے گا نیزلیلۃ القدر میں قیام كَا تُوابِ بِهِي حاصل مِوكًا \_الديلمي عن انس رضي الله عنه

## مغرب كى سنت .....الأكمال

۱۹۴۴۔...جس نے مغرب کی نماز کے بعد بغیر کی ہے بات کیے دور کعت نماز ادا کی اس کی نماز علمین میں لکھی جائے گی۔ ابن ابي شيبة، السنن لسعيد بن منصور، ابن نصر عن مكحول مرسلاً

۱۹۳۳ میر بینمازگھروں میں پڑھناضروری ہے۔

ترمذی غریب، نسانی، الکبیر للطبرانی عن سعد بن اسحاق بن کعب بن عجرة عن ابیه عن جده فاکده:..... نبی کریم ﷺ نے بینمازمغرب پڑھائی تولوگ اٹھ کرنفل (سنت مغرب)ادا کرنے لگے۔تب نبی کریم ﷺ نے مذکورہ جواب ارشادفر مایا۔

۱۹۳۳۵ میں نے مغرب کے بعد کسی بات چیت کرنے ہے بل دورکعت نماز پڑھی اور پہلی رکعت میں السحم اور قبل ساایھا الکفرون اور دوسری رکعت میں السحم د اور قبل ساایھا الکفرون اور دوسری رکعت میں المحمد اور قبل ہو اللہ احد پڑھی تووہ گناموں سے ایسا پاک صاف ہوجائے گا جس طرح سانپ اپنی پنجلی سے تکل جاتا ہے۔ ابن النجاد عن انس رضبی اللہ عنه

۲ ۱۹۳۴ .....مغرب کے بعد دورکعتوں کا اپنے کو پابند کرنا ملائکہ کوثو اب لکھنے کے لیے مشقت میں ڈال دیتا ہے۔

الديلمي عن ابلي الدوداء رضى الله عنه

۱۹۳۳۷ ہے۔ جس نے مغرب وعشاء کے درمیان میں رکعات پڑھیں اور ہر رکعت میں الحمد شریف اور قل ھواللہ احدیز بررہ مرتبہ پڑھی اللہ پاک اس کے لیے جنت میں دوایسے کل تغمیر فر ماہ ہے گاجن میں کوئی جوڑ ہو گا اور نہ تو ڑ۔اور جس نے عشاء کے بعدادور کعتیں پڑھیں اور ہر رکعت میں الحمد شریف اور قل ھواللہ احدیز درہ مرتبہ بڑھی اللہ پاک اس کے لیے جنت میں ایک محل تغمیر کردے گا۔

ابومحمد سمر قندى في فضائل قبل هوالله احد عن جرير

کلام :.... اس روایت بین ایک راوی احمد بن مبید ہے صدوق له منا کیر مصدوق ہے اور اس سے متکرروایات منظول ہیں۔
۱۹۳۴۸ ۔۔۔۔ جس نے مغرب کے بعد بارہ رکھات اور کیس۔ ہررکھت میں قل ھواللہ احد چالیس مرتبہ پڑھی، اس سے ملائکہ قیامت کے روز مصافحہ کریں گے اور جس سے ملائکہ قیامت کے روز مصافحہ کریں گے وہ بل صراط پر ،حساب کتاب کے وقت اور نامہ اعمال تلتے وقت امن وسلامتی کے ساتھ رہے گا۔ سمو قیدی عن اہان عن انس رضی اللہ عنه

۱۹۴۴۹ .... تم پرمغرب وعشاء مے درمیان ( دورکعت سنت مغرب کی ) نماز لا زم ہے جودن کے شروع اور آخر کے لغوکاموں کا کفارہ ہے۔

الديلمى عن سلمان رضى الله عنه

۰ ۱۹۴۵۔۔۔۔ جس نے مغرب وعشاء کے درمیان نماز پڑھی اس کے لیے جنت میں دوکل تغمیر کیے جا ٹیں گے دونوں کے درمیان سوسال کی مسافت ہوگی اور دونوں جنتوں میں ایسے درخت ہوں گے کہ خواہ اہل مشرق ومغرب ان جنتوں کو نہ دیکھے پا ٹیں مگران کے درختوں کے پھل ان جنتوں کوآپس میں ملادیں گے۔ بینماز صلوق الاوا بین ہے۔ بینمافلین کے لیے خفلت سے نکلنے کا ذریعہ ہے اور مغرب وعشاء کے درمیان ایک مقبول دعاہے جو ہرگز رذنبیں کی جاتی ۔ابن مردویہ عن ابن عمر د صبی اللہ عنه

۱۹۲۵۳ .....جس نے مغرب وعشاء کے درمیان ہیں رکعات ادا کیں ادر ہر رکعت میں فاتحتہ الکتاب اورقل ھوالتدا حد تلاوت کی ،اللہ پاک اس کی جان ،اس کے اہل وعیال ،اس کے مال ودولت اوراس کی دنیاوآخرت کی حفاظت فرما ٹمیں گے۔

نظام الملك في السداسيات عن ابي هدبة عن انس رضى الله عنه

۱۹۳۵۔۔۔۔۔جس نے مغرب کے بعد چھرکعات اداکرلیں اس کے سادے گناہ بخش دیئے جائیں گے خواہ وہ سمند کی جھاگ کے برابر ہوں۔ الاوسط والکبیر للطبرانی، ابن مندہ عن عمار بن یاسر ۱۹۴۵۵ ....جس نے مغرب کے بعد کسی سے گفتگو کرنے ہے قبل چار رکعات ادا کیس بیر کعات اس کے نام سے علمین میں پہنچ جا کیں گی اوروہ اس مخص کے برابر ہوگا جس نے محبداتصلی میں لیلۃ القدر کا قیام کیا۔اور بیرچار رکعات نصف رات کے قیام سے بہتر ہیں۔

الديلمي عن ابن عباس رضى الله عنه

## عشاء كاوفت اورعشاء كي نماز مي متعلق احكام وفضائل

۱۹۳۵۱ میشاءکاوقت شروع ہوتا ہے جب رات (کی تاریکی) ہروادی کا پیٹ مجردے۔الاوسط للطبوانی عن عائشة رضی الله عنها ۱۹۳۵۷ شنق احمر(وقفہ ہے)اگروہ غائب ہوجائے تو (عشاءکی) نماز واجب ہوجاتی ہے۔السن للداد قطنی عن ابن عصر رضی الله عنه ۱۹۳۵۸ آگرضعیف کے ضعف اور مریض کے مرض کا خیال نہ ہوتا تو میں عشاء کی نماز (مزید) مؤخر کزتا۔

الكبير للطبراني عن ابن عباس رضي الله عنه

۱۹۴۵۹ یم این جگہوں پر بیٹے رہو۔ دوسر بے لوگ تو نماز پڑھ کر بستر وں پر چلے گئے ہیں۔ لیکن تم مسلسل نماز ہی ہیں ہوجب تک نماز کیا انظار میں بیٹے رہو۔ اگرضعیف کے ضعف اور ، مریض کے مرض اور حاجت مند کی حاجت کا خیال نہ ہوتا تو میں بینماز رات کے ایک آ دھے جھے تک مؤخر کردیتا۔ مسند احسد ، ابو داؤ دعن ابی سعید رضی اللہ عند

۱۹۳۷۰ ساس نمازکومنداند هیرے پڑھو۔ بے شک تم کواس نماز کی بدولت تمام امتوں پرفضیلت ملی ہے کیونکہ تم سے پہلی امتوں نے اس نماز کو نہیں پڑھاتھا۔ ہو داؤ دعن معاذ بن جبل رضی اللّٰہ عنہ

۱۹۴۶ اسلوگ تونماز پڑھ کرنیندگی آغوش میں چلے گئے ہیں۔تم مستقل نماز میں مصروف ہو جب تک کہ نماز کی انتظار میں ہیٹھے ہو۔اگر کمزور کی کمزوری اور بیار کی بیاری کاخیال نہ ہوتا تو میں حکم دیتا کہ بینماز رات کے ایک آ دھے جھے تک مؤخر کردی جائے۔

نسائى، ابن ماجة عن ابى سعيد رضى الله عنه

۱۹۴۶ اوگ نماز پڑھ کرسوگئے ہیںاورتم جب تک نماز کی انتظار میں ہیٹھے ہوستقل نماز میں ہو۔نسانی، ابنِ ماجۃ عن انس د صبی اللہ عند ۱۹۳۲ میں ایک الیک نماز کا انتظار کرتے ہوتمہارے سواکسی اور دین کا حامل شخص انتظار نہیں کرتا۔اگر میری امت پرگراں نہ ہوتا تو میں بینماز ( آئندہ)ای وقت ان کو پڑھایا کرتا۔نسانی عن ابن عمر د صبی اللہ عنہ

١٩٣٦٠ ... اگر مجھے اپنی امت پرمشقت کاخوف ندہوتا تو میں ان کو عکم کرتا کہ عشاء کو ایک تہائی رات یا نصف رات تک مؤخر کریں۔

مسند احمد، ترمذي حسن صحيح، ابن ماجه عن ابي هريرة رضي الله عنه

١٩٣٦٥ ..... اگر مجھے مؤمنین پرمشقت کا خوف نہ ہوتا تو ان کوعشاء کی نماز مؤخر کرنے اور ہرنماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔

ابو داؤد، نسائي عن ابي هريرة رضي الله عنه

١٩٣٦٦ .... اگر ميں اپنی امت پر مشقت محسوں نه کرتا تو ان کواس طرح به نماز پڑھنے کا حکم دیتا یعنی عشا ، کونصف رات کے وقت۔

مسند احمد، بخارى، نسائى عن ابن عباس رضى الله عنه مسلم عن عمرو عائشة رضى الله عنه

اعتامهم بالإبل كي وجب -ابن ماجة عن ابي هريرة رضى الله عنه

• ١٩٨٧.....اگرلوگوں کوعشاءاور فجر کی نماز کے فائدے کاعلم ہوجائے تو وہ ان نمازوں میں ضرورآ ٹییں خواہ ان کو گھسٹ گرآ ناپڑے۔

ابن ماجة عن عائشة رضى الله عنها

۱۹۴۷۔...جس نے جماعت والی مسجد میں جالیس رات تک عشاء کی نماز پہلی رکعت فوت کیے بغیرادا کی اللہ پاک اس کے لیے جہنم سے آزادی لکھویں گے۔ابن ماجة عن عمو رضی اللہ عنیہ

کلام:.....ابن ماجہ کتاب المساجد باب صلوٰ ۃ العشاءرقم ۷۹۸۔زوائدابن ماجہ میں ہے کہ اس روایت میں ارسال اورضعف ہے۔ ۱۹۵۷۔...جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی اس کے لیے یہ نصف رات قیام کے برابر ہے۔ اور جس نے عشاء وفجر دونوں جماعت کے ساتھ اداکیس گویا اس نے پوری رات قیام کیا۔ تو مذی، ابو داؤ دعن عشمان رضی اللہ عنہ

۱۹۴۷۔۔۔۔جس نے عشاء کی نماز جماعت میں پڑھی گویااس نے نصف رات قیام کیااور جس نے سبح کی نماز بھی جماعت میں ادا کی گویااس نے پوری رات قیام کیا۔مسند احمد، مسلم عن عثمان رضی اللہ عنه

م ١٩٨٧ ... جس في عشاء كي باجماعت بريضي اس في ليلة القدر كاايك حصد بإليا- الكبير للطبواني عن ابي امامة رضي الله عنه

#### الاكمال

۵ ۱۹۳۷ استعشاء کااول وقت وہ ہے جب شفق غائب ہوجائے اور عشاء کا آخری وقت رات کا نصف ہے۔

ابن جرير عن ابي هريرة رضي الله عنه

۱۹۲۷ ۱۹۳۷ اے ام انس! جب رات ہروادی کا پیٹ بھروے تو اس کوجلدی پڑھ لے کیونکہ (یہی عشاء کی) نماز کا وفت شروع ہوگیا ہے، پس نماز پڑھاور تجھ پرکوئی گناہ بیں۔شعب الایمان للبیھقی عن ام انس رضی اللہ عنه

فا کدہ: .....ام انس رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! مجھے عشاء کی نمازے پہلے نیند غالب آ جاتی ہے؟ تب آ پﷺ نے بیہ جواب ارشاد فرمایا۔

۱۹۴۷۷ اس اس نماز کومنداند هیرے پڑھو۔ بے شک تم اس نماز کی بدولت تمام امتوں پرفضیلت پانے والے ہو کیونکہ تم سے پہلے کسی امت نے اس نماز کونبیس پڑھا۔مسند احمد، ابن ابی شیبه، الکبیر للطبرائی، ابو داؤ دعن معاذ رضی الله عنه

۱۹۴۷۸ میٹم جب تک اس نماز کے انتظار میں ہوسلسل نماز ہی میں مصروف ہو۔ بیالیی نماز ہے جوتم سے پہلے کسی امت نے نہیں پڑھی ، یعنی عشاء کی نماز۔الکبیر للطبر انبی عن المنکدر

بہبیر سے بہائسی امت نے یہ نماز نہیں پڑھی۔ آئندہ بھی تم یہ نماز پڑھتے رہو گے۔ ستارے آسان کے لیےامان ہیں۔ جب ستار ۱۹۴۸ مٹ جائیں گئو آسان پروہ عذاب آ جائے گاجس کا وعدہ کیا گیاہے، میں اپنے اصحاب کے لیےامان ہوں، جب میں چلاجاؤں گاتو میرے اصحاب پروہ وعدہ آ جائے گاجس کا اور میرے اصحاب میری امت کے لیےامان ہیں جب میرے اصحاب چلے جائیں گئو میری امت پر بھی وہ وعدہ صادق آجائے گا جوان ہے کیا گیا۔الکبیر للطبرانی عن ابن عباس رضبی اللہ عنہ ۱۹۴۸ ۔۔۔۔ لوگ سو گئے اور میندکی آغوش میں چلے گئے اورتم تماز کے انتظار میں بیٹھے ہو۔ بہر حال جب تک تم نماز کے انتظار میں ہوا وراگر مجھے کمزور کی کمزوری اور بوڑھے کے بڑھا بے کا خیال نہ ہوتا تو میں بینماز رات کے ایک ( آ دھے ) جھے تک مؤخر کر دیتا۔

عبد بن حميد عن جابر رضي الله عنه

## مسواک کی تا کید

۱۹۴۸ ساگر مجھے پنی امت پرمشقت کا ڈرنہ ہوتا تو ان کو ہرنماز کے وقت مسواک کا تھکم دیتا اور عشاء کوایک تہائی رات تک مؤخر کرنے کا تھکم دیتا۔ جب تہائی رات بسر ہوجاتی ہے تو اللہ پاک آسان دنیا پراترتے ہیں اور طلوع فجر تک وہیں ہوتے ہیں۔اس وقت ایک کہنے والا کہتا ہے : کیا کوئی سائل ہے جس کوعطا کیا جائے ؟

كياكونى دعاما تكنَّے والا ہے جس كى دعا قبول كى جائے؟

كياكونى بيار ب جوشفاء ماسكے اوراس كوشفادي جائے؟

کیا کوئی گناه گارہے جو بخشش مائے اوراس کی بخشش کی جائے؟

مسند احمد، مجمد بن نصر عن ابي هريرة رضى الله عنه

۱۹۴۸۵ .... اگر مجھے اپنی امت پیشاق نہ ہوتا تو ان کو ہر وضو کے ساتھ مسواک کا تھم دیتا اور عشاء کونتہائی یا نصف رات تک مؤخر کر دیتا۔ بے شک (اس وقت ) ہمارا پر وروگار! آسان دنیا پر نز دل فر ما تا ہے اور ارشاد فر ما تا ہے : کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اس کو عطا ''روں؟ کون ہے جو مجھ سے استغفار کرے میں اس کی مغفرت کروں کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے تو میں اس کی دعا قبول کروں۔

عبدالرزاق، مسند احمد عن ابي هريرة رضي الله عنه

۱۹۴۸۱ سناگر مجھے پی امہت پر تکلیف کاخوف نہ ہوتا تو اس عشاء کی نماز کواس وقت تک مؤخر کردیتا۔ عبدالر ذاق عن ابن عباس رصی اللہ عنه ۱۹۴۸ سنتم ہارے سواکوئی مخض امل عشاء کی نماز کا انتظار نہیں کرتا۔اور جب تم اس کا انتظار کرتے ہونماز ہی میں رہتے ہو،اورا گرمجھے اپی امت پر شاق نہ ہوتا تو اس نماز کونصف رات یا نصف رات کے قریب تک مؤخر کردیتا۔الاوسط للطبر انی عن جابر رضی اللہ عنه

۱۹۴۸۸ ... جو تخص جماعت بحساتي عشاء كل نماز مين شريك بوا گوياس نے رات بجرعبادت كى مشعب الايمان للبيه قبي عن عثمان رضى الله عنه ۱۹۴۸۹ ... عشاءاور منح كى نماز مين حاضر بونارات بجرقيام سے افضل ہے۔عبدالر ذاق عن مجاهد مرسلا

۱۹۳۹۰ عشاءاور سنج مگی نمازے بیچھے رہ جانے والوں کواگر علم ہوجائے کہان نمازوں میں کیا خیروبرکت ہے تو وہ ضروران میں حاضر ہوں خواہ گھسٹ گھسٹ کھسٹ کمان کوآنا پڑے۔مسند احمد، سمویہ عن انس رضی اللہ عنہ

۱۹۳۹ .....اگر دونماز ول ہے رہ جانے والول کوان کی اہمیت کاعلم ہوجائے تو خواہ ان کوسہاروں کے بل آنا پڑے ضرورآ نمیں گے۔وہ عشاءاور فجر کی نماز ہے۔مستدرک الحاکم عن ابن مکتوم

۱۹۴۹۲ .... اگرلوگول کو بدھ کی رات عشاء کی نماز میں شرکت کی اہمیت معلوم ہوجائے تو خواہ ان کو گھسٹ کرآنا پڑے ضرورآئیں۔

الاوسط للطبراني عن عائشة رضي الله عنها

۱۹۳۹ ..... منافقین پرسب سے پھاری نعازعشاء اور قبر کی نماز ہے۔اگران کومعلوم ہوجائے کہ ان میں کیا منافع ہیں تو خواہ ان کو دوروآ دمیوں کے سہارے نے آنا پڑتا وہ ضرور آجاتے۔جان لو کہ پہلی صف ملائکہ کی صف ہے۔اگرتم کواس کی فضیلت معلوم ہوجائے تو ایک دوسرے سے سہارے نے بڑھ کراس میں جگہ حاصل کر وجان لو! آدمی کی نماز آئیک دوسرے کے ساتھ جماعت میں تنہا آدمی کی نماز سے بہتر ہے۔اور تین آدمیوں کی جماعت دوآ دمیوں کی جماعت سے بہتر ہے اور جماعت جس قدر زیادہ ہوگی اسی قدر زیادہ اللہ کومجوب ہوگی۔

عبدالرزاق، شعب الایمان للبیهقی عن ابی بن کعب رضی الله عنه ۱۹۳۹ سنفین پرسب سے بھاری نمازعشاءاور فجر کی نماز ہے اگران کوان کی فضیلت کاعلم ہوجا تا توان میں گھسٹ گھسٹ کربھی شریک ہوتے۔ الخطیب، ابن عسا کو عن معاویۃ بن اسحاق بن طلحۃ بن عبید الله عن ابیه عن جدہ، الکبیر للطبرانی عن ابن مسعود رضی الله عنه ۱۹۳۹۵ سناگراوگوں کومعلوم ہوجائے کہ عشاءو فجر میں کیا فضیلت رکھی ہے تو گھسٹ گھسٹ کربھی ان نمازوں میں شریک ہوں گے۔

مصنف ابن ابي شيبه عن عائشه رضي الله عنها

## منافق پرعشاء کی نماز بھاری ہوتی ہے

١٩٣٩٠ .... كوئى منافق شخص عشاء كى نماز پر (جماعت كے ساتھ) چاليس راتوں تك پابندى نہيں كرسكتا ۔

مسند ابي داؤد الطيالسي، شعب الايمان للبيهقي عن ابي هريرة رضي الله عنه

ے ۱۹۳۹ اسدان دونوں نماز وں میں منافق حاضر نہیں ہوتے: یعنی عشاءاور فجر۔

مسند احمد، الحاكم في الكني عن عبد الله بن انس عن عمومة له من الصحابة

۱۹۳۹۸ ... کیا ہوگیالوگوں کو کہ دین سے نکلتے جاتے ہیں عشاء کی نماز کوسرشام ہی پڑھ لیتے ہیں۔

الخرائطي في مكارم الاخلاق عن عثمان الثقفي

۱۹۳۹۹ .....جوعشاء کی نمازے سوگیاحتی کهاس کا وقت نکل گیا تو (اس کی آنکھوں پر پیٹکاراور) وہ پھرسونہ کمیں۔

ابن عساكر عن عمروبن دينار مرسلا

• ١٩٥٠ .... جواس نمازيعن عشاء سوكيا (الله كرس) اس كى آنكه پهرسوندسكے مصنف ابن ابى شيبة عن مجاهد مرسلا

١٩٥٠١ ... جوعشاء عن يهلي سوكيا الله اس كي آنكه كونه سلائ - البزار عن عائشة رضى ألله عنها

۱۹۵۰۲.... بیعشا یک نماز ہے اُعراب (دیباتی لوگ) تم پراس کے نام میں غالب شآجا کیں کیونکروہ بیعتہ مون عن الاہل (کےحوالہ) سے اس کا نام (عتمتہ )رکھتے ہیں۔عبدالِر ذاق عن ابن عمر رضی اللہ عنه

۱۹۵۰۳ ..... یا در کھیا کہیں اعرائی لوگ تم پرتمہاری اس تماز کے نام میں غالب ندا جا کیں اس کا نام عشاء ہے اور وہ یعتمون بالابل سے اس کا نام (عتمہ )رکھتے ہیں۔عبدالوز لافی عن ابن عمر رضی اللہ عنه

۴۰٬۵۵۰ اعرائی تمہارے او پوعشاء کے نام میں غالب نہ آجا ئیں۔ کتاب اللہ میں اس کا نام عشاء ہی ہے جبکہ اعراب نے اس کا نام عتمہ رکھ دیا ہے۔ کیونکہ وہ اس وقت اونٹنیوں کا دود ہدو ہتے ہیں۔ (اوراس کے اعتمت المناقمة کالفظ بولتے ہیں اس سے عشاء کے لیے لفظ نگال دیاعتمہ )۔ حلیقہ الاولمیاء عن عبدالر حمن بن عوف

٥-١٩٥٠ .... اعد الحمل المم يركوني عشاء كنام مين غالب نه آنا جابي- التاريخ للبخارى عن عبدالرحمن بن عوف

۱۹۵۰ ۳ - ۱۹۵۰ سنا ہے عبدالرحمٰن تم پرکوئی تنہباری نماز کے نام میں غالب نہ آئے۔اللہ نے اس کا نام عشاء رکھا ہے اور بدؤوں نے اس کا نام عتمہ رکھا ہے،من اعتام ابلھم سے۔عبدالر ذاق عن عبدالرحمن بن عوف ے۔1920۔۔۔۔۔اعرابتم پرتمہاری مغرب کے نام میں غالب نہ آ جا ٹیں وہ اس کوعشاء کہتے ہیں۔مسند احمد، بنحاری عن عبد اللہ المهزنی ۱۹۵۰۸۔۔۔۔عشاء کوعتمہ ہرگز نہ کہو کیونکہ اعراب اس کوعتمہ کے نام سے پکارتے ہیں۔الکبیو للطبرانی عن عبد اللہ بن مغفل ۱۹۵۰۹۔۔۔۔جس نے عشاء کے بعد جیار رکعات نماز پڑھی اور پہلی دور کعتوں میں قبل یاایھا الکفرون اور قل ہو اللہ احد پڑھیں اور آخری دو

۱۹۵۰۹ .... بس مے عشاء کے بعد جارر لعات تمازیز کی اور پی دور مصول یک قبل یاایها الحقرون اور فل هو الله الحدیز بین اورا کری دو رکعتوں میں تبساد که الذی بیده الملک (مکمل سورت) اورائے تنزیل (مکمل سورت) پڑھیں توبیہ چارر کعات لیلۃ القدر کی جارر کعات

لَكُسَى حِاكْمِيل كَل \_ ابن نصر ، ابو الشيخ ، الكبير للطبواني ، السنن للبيهقي عن ابن عباس رضى الله عنه

کلام :....اس روایت میں ابوفروہ پرزید بن سنان الرهاوی ہے جس کوامام احمد رحمۃ الله علیہ نے ضعیف قرار دیا ہے۔ مجمع الزوائد ۲۳۱ سے کلام :.....اس روایت میں ابوفروہ پرزید بن سنان الرهاوی ہے جس کوامام احمد رحمۃ الله علیہ نے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی اور پھر مجد سے نکلنے ہے بل جیار رکعات بھی پڑھ لیس تواس کا پیمل لیلۃ القدر کے برابر ہوگا۔

الکبیر للطبوانی عن ابن عمر رضی الله عنه کلام:....علامه پیثمی رحمة الله علیه فرماتے ہیں بی قدر بے ضعیف حدیث ہے۔ مجمع الزوائد ۲۳۱/۱۳۱۔ ۱۹۵۱ ۔۔ جس نے عشاء کے بعد حیار رکعات پڑھیں پھروتر پڑھ کرسو گیا تو وہ سمج تک نماز میں رہے گا۔الدیلمی عن ابی هویرة رضی الله عنه

## وتر كاوفت اورديگراحكام وفضائل

۱۹۵۱ .... فجرے پہلے وتر پڑھلو۔نسانی عن اہی سعید، مستدول الحاکم، السنن للبیہقی عن ابن عمر رضی اللہ عنه ۱۹۵۱ .... جب فجرطلوع ہوجاتی ہےتو رات کی ہرنماز اوروتر کاوقت ختم ہوجا تا ہےلہذاطلوع فجر سے پہلے پہلے وتر پڑھلو۔

ترمذی عن ابن عمر رضی الله عنه

١٩٥١٠ وتررات كي تماز ٢ - مسند احمد، مسند ابي يعلى عن ابي سعيد رضى الله عنه

19010 وررات کے آخری پہر کی ایک رکعت کانام ہے۔

مسلم، ابو داؤ د، نسانی عن ابن عمر رضی الله عنه، مسند احمد، الکبیر للطبر انی عن ابن عباس رضی الله عنه فا کدہ: ..... وتر ایک رکعت بی کانام ہے کیکن چونکہ صرف ایک رکعت پڑھنا ثابت نہیں اس لیے اس سے پہلے دورکعت بڑھی جاتی ہیں پھران کے ساتھ ایک رکعت ضم کر لی جاتی ہے۔ جیسا کہ فرمان رسول ﷺ ہے رات کی نماز (تہجد) پڑھتے پڑھتے جب طلوع فجر کا اندیشہ ہوتو آخری دورکعت کے ساتھ ایک رکعت ملاکراس کووتر بنالو۔

١٩٥١٦ ... صبح بوتے سے بل وتر پڑھ لو۔مسند احمد، مسلم، ترمذی، ابن ماجة عن ابی سعید رضی الله عنه

ا ١٩٥١ الله تعالى في تم كوعشاء كا (مباح) وقت طويل ديا ب اوروه طلوع فجرتك ب-

مسند احمد، ابوداؤد، ترمذي، ابن ماجة، الدارقطني، مستدرك الحاكم عن خارجة بن حذافة

١٩٥١٨ .... وتررات كي تماز ٢- الكبير للطبراني عن الاغربن يسار

١٩٥١٩ ... المج سي يمل يمل وترير حاو - الخطيب في التاريخ ، مسلم، تومذي عن ابن عمر رضى الله عنه

۱۹۵۲۰ میرے رب نے مجھے ایک نماز اضافہ میں عطافر مائی ہے اوروہ وترہے۔اس کا وقت عشاءاور طلوع فیجر کے درمیان ہے۔

مسند احمد عن معاد رضي الله عنه

١٩٥٢١ .... وترحق ہے،جس نے وتر تبیس پڑھاوہ ہم میں ہے۔بیوں ہے۔ابو داؤ دعن ابن مسعو د رضی اللہ عنه

۱۹۵۲۲ ....اےاہل قرآن!وتر پڑھا کرو بےشک اُلٹدوتر (اکیلا) ہےاوروتر (طاق) کو پیند کرتا ہے۔ابو داؤ دعن ابن مسعو درضی اللہ عنه مسمود میں تنظیم استحد میں مسلم کی ساتھ کے اور ویز (طاق کی کیا ہے۔ اور دوران میں میں ایک مسعود رضی اللہ عنہ میں

١٩٥٢٣ ... وتر برمسلمان پرحق ہے جو جا ہے سات رکعت وتر پڑھے، جو جا ہے رکعات وتر پڑھے اور جو جا ہے تین رکعات وتر پڑھے اور جو

جا ہے ایک رکعت وتر پڑھ لے اور جومغلوب النوم ہوجائے وہ بھی اشاروں کے ساتھ پڑھ لے۔

ابو داؤد، بخاري، مسلم، ابن ماجه، صحيح ابن حبان، مستدرك الحاكم عن ابي ايوب رضي الله عنه

١٩٥٢٠ ... جس كوميح بوجائ اوروتر ندير هي بول تووه وترير صل مستدرك الحاكم، السنن للبيهقي عن ابي هريرة رضى الله عنه

١٩٥٢٥ .... الله في تم يرايك زائد تماز (واجب) كى جاس پر يابندى كرواوروه وترج مسند احمد عن ابن عمرو

١٩٥٢٦..... خررات کی نماز مشہو دہ ہے (جس پر فرشتے حاضر ہوتے ہیں) اور بیافضل نماز ہے۔

مسند احمد، مسلم، ترمذي، ابن ماجة عن جابر رضى الله عنه

### وتزكى قضاء

١٩٥٢ء جوابي وتر سے سوگيا پس جب صبح موتو پڑھ لے ( كيونكديدواجب ہے جس كى قضاء فرضوں كى طرح ضرورى ہے )۔

ترمذی عن زید بن اسلم مرسلاً

١٩٥٢٨ ....ا \_ ابل قرآن! وتريز هو \_ بـ شك الله وترب وتركو پسندكرتا ب\_ ابو داؤد، نسائي، ابن ماجة، مستدرك المحاكم عن على رضى الله عنه

۱۹۵۲۹ ... بتم رات میں اپنی نماز وتر پڑھا کرو۔ ببخاری، مسلم، ابو داؤ د، عن ابن عمر رضی الله عنه ۱۹۵۳۰ .... مجھے وتر پڑھنے کا اور قربانی کرنے کا حکم ملا ہے اور مجھ پرختی نہیں کی گئی۔السنن للدار قطنی عن انس رضی الله عنه ۱۹۵۳ .... مجھے وتر کا اور قربانی کا حکم ملا ہے لیکن ان کوفرض نہیں کیا گیا۔ (بلکہ بدواجب کے درجے میں ہے)۔

مسند احمد عن ابن عباس رضى الله عنه

۱۹۵۳۲ ....اللّٰدیاک وتر ہے(طاق)ہاوروتر کو پسند کرتا ہے۔ابن نصر عن ابی هویو ہ رضی الله عنه ۱۹۵۳۳ ....اللّٰد تعالیٰ وتر ہیں وتر کو پسند کرتے ہیں ۔سواےاہل قر آن!وتر پڑھا کرو۔

ترمذي عن على رضى الله عنه، ابن ماجه عن ابن مسعود رضى الله عنه

١٩٥٣٨ .... مختاط و هخض ہے جوسوئے نہ جب تک وتر نہ پڑھ لے۔مسند احمد عن سعد رضى اللہ عنه

١٩٥٣٥ .... جس نے وتر نہیں پڑھااس کی نماز نہیں۔الاوسط للطبوانی عن ابی هویوة رضی اللہ عنه

۲ ۱۹۵۳ ....جووزے سوگیایا وز کوبھول گیا توجب یادآ جائے (یا بیدار ہو) پڑھ لے۔

مسند احمد، نسائى، ترمذى، ابو داؤد، ابن ماجه، مستدرك الحاكم، عن ابى سعيد رضى الله عنه

١٩٥٢ - ايكرات مين دووتر مين بين مسند احمد، ابو داؤد، ترمذى، نسائى، الضياء عن طلق بن على

۱۹۵۳۸ ... یتین چیزیں مجھ پرفرض ہیں اور تمہارے کیے نفل ہیں،وتر،حیاشت کی دور کعات اور قربائی۔

مسند احمد، مستدرك الحاكم عن ابن عباس رضى الله عنه

#### الاكمال

١٩٥٣٩ .... ور برمسلمان يرواجب ٢- البزار عن ابن عباس رضى الله عنه

۱۹۵۴۰ تین چیزیں مجھ پرفرض ہیں اور تمہارے لیے سنت ہیں:وتر ،مسواک اور رات کا قیام (تہجد کی نماز)۔

السنن للبيهقي، ضعفه عن عائشة رضى الله عنها

١٩٥٨ .... وتر مجھ پرفرض ہارے لیے فل قربانی مجھ پرفرض ہے اور تمہارے لیے فل۔ اور جمعہ کے دن عسل کرنا مجھ پرفرض ہے اور

تمهارے لیے فل عامر بن محمد البسطامي في معجمه، الديلمي وابن النجار عن ابن عباس رضي الله عنه ١٩٥٣ .... وترتين ركعات بين مغرب كي تين ركعات كي طرح -الاوسط للطبواني عن عائشة رضى الله عنها ۱۹۵۳ وترلازم ہے لیکن مغرب کی طرح (فرض) تہیں۔

شعب الايمان للبيهقي عن ابن جرير عن محمد بن يوسف وصالح بن كيسان واسماعيل بن محمد بن سعد بن ابي وقاص معضلاً ١٩٥٣٠ .... وتربير ها جائے گا خواه سنت كے ساتھ ملاكر ـ الديلمي عن معاذ رضى الله عنه

فا کدہ :.... یعنی عشاء کے فرض کے بعدا گرمزیدنما زنہیں پڑھ سکتا تب بھی دوسنت کے ساتھ ایک رکعت ملاکراس کووتر کرلے لیکن وتریز ھنا ضروری ہے۔

١٩٥٢٥ .... وترابل قرآن (مسلماتول) پرلازم ٢- الصغير للطبراني عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه عبدالرزاق عن عكرمه مرسلاً ۲ م ۱۹۵ ... مجھے وتر کا اور چاشت کی دور کعات کا حکم ملا ہے لیکن ان کوفرض نہیں کیا گیا۔

مسند اجمد، محمد بن نصر عن ابن عباس رضى الله عنه

١٩٥٣ ....اللدتعالیٰ نے تم پرایک نماز زیادہ کی ہے۔اس کوعشاءاورطلوع فجر کے درمیان پڑھاو۔وہ وتر ہے،وتر۔

مسند احمد، ابن قانع، الباوردى، الكبير للطبر انى، السنن لسعيد بن منصور عن ابى بصرة الغفارى العندن لسعيد بن منصور عن ابى بصرة الغفارى ١٩٥٣٠....الله تعالى نے تم پرایک تماززیادہ کی ہے اس پر پایندی کرو، وہ وتر ہے۔

مسند احمد، محمد بن نصر عن عمروبن شعيب عن ابيه عن جده

### وتزكى نمازكي ايميت

۱۹۵۴۹ التدعز وجل نے تم پرایک نماز کا اضافہ کیا ہے وہ تنہارے لیے سرخ اونٹوں سے بوھ کر ہے۔ وہ وترکی نماز ہے اور وہ تنہارے لیے عشاءاورطاوع فجركورميان ٢-محمد بن نصر ١٠ الكبير للطبراني، حلية الاولياء عن ابي الخير عن عمروبن العاص وعقبة بن عامرمعاً • ٩٥٥٠ .... اللَّدْ عز وجل في تم يرايك تماز كااضافه كياب اوروه وتز ب- الكبير للطبر الى عن ابن عباس رضى الله عنه ۱۹۵۵ .....الله عز وجل نے تنہاری (یا چ نمازوں ) کے ساتھ ایک زائد غناز کلاضافہ کیاتم اس پریا پندی کروہ ہوتر ہے۔

الجامع لعبدالرزاق، مصنف ابن ابي شيبة، عن عمروبن شعيب عن ابيه عن جده

١٩٥٥٢ ....التدوتر بوتر كوليندكرتا ب-جس في وترتهيس يؤهاوه جم ميس يهيس بيريس الجامع لعبدالموزاق والحسن موسلا

١٩٥٥٣ ... جووتر تبيل پر عتاوه بهم ميل سي بيل مسند احمد، محمد بن نصر، حلية الاولياء عن ابي هريرة رضي الله عنه

۱۹۵۵ سیم سفر بردا پرمشقت اور بھاری ہے۔ پھر جب کوئی دتر پڑھےتو دور تعتیں پڑھ لے (اوران کے ساتھ ایک اور ملالے ) پھرا کررات کو بیدار ہوگیا تو تھیک ہے در نہ بید دور کعات وتر کے لیے ہوجا تمیں گی۔

الدارمي، ابن خزيمةً، الطحاوي، نسائي، ابن حبان، السنن للدارقطني، الكبير للطبراني، السنن للبيهقي عن ثوبان رضي الله عنه ١٩٥٥٥ ....ا ے اہل قرآن! وتر پڑھا کرو۔اللہ وتر ہے اور وتر کو پہند کرتا ہے۔ایک اعرابی نے کہا: یارسول اللہ! بیآپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپﷺ نے ارشاوفر مایا: یہ تیرے لیے ہے اور نہ تیرے (جیسے تیرے) ساتھیوں کے لیے۔

ابن ابي شيبة عن ابي عبيدة مرسلاً، ابو داؤ دعن انس رضي الله عنه

١٩٥٥٦.....وترابل قرآن كے ليے ہے۔ابن اہي شيبة عن ابي عبيدة مرسلاً، ابن ابي شيبة عن ابن مسعو دو حذيفة موقو فأ ١٩٥٥٠ .... مجهدة رب كركهين تم يروتر فرض ندكر دياجائ -محمد بن نصر عن جابو رضى الله عنه ١٩٥٥٨ جن كوسي موكئ اوراس نے وتر نبيس پر ھے،اس كے ليے وتر نبيس۔

الكبير للطبواني، المجامع لعبدالرؤاق، ابن خزيمه، ابن حبان، مستدوك الحاكم عن ابي سعيد، البوّاد عن الاغو المونى الكبير المطبواني، المجامع لعبدالرؤاق، ابن خزيمه، ابن حبان، مستدوك الحاكم عن ابي سعيد، البوّاد عن الاغو المونى 1900 المربي المحاسبين المحترين المربي المحترين المحتر

1907 ... سوئے نے بل وتر پڑھ لے اور رات کی تماز دودور کعت ہیں۔الکیبر للطبر انبی عن عمار رضی الله عنه

ا ١٩٥٦ ... جس في مج كروى اس كے ليے ور تمين الديلمي عن ابي هريرة رضى الله عنه

١٩٥٦٢ .... صبح عي فيل وتريرُ ولو مسلم، ترمذي، ابن حبان عن ابن عمر رضى الله عنه

١٩٥٢٠ .... آگاه ربوا فجر ك يعدوتر تبيل - ابن عساكر عن ابي سعيد رضي الله عنه

١٩٥٢.... طلوع يُجرك بعدو تهيس مصنف ابن ابي شيبه عن ابي سعيد رضى الله عنه

۱۹۵۷۵.....رات کی نماز دودورکعت ہیں۔ پھرتم کوئیج ہونے کا ایریٹے ہوتو ایک رکعت کے ساتھ وتر کرلو۔ بے شک اللہ وتر ہے اوروتر کو پہند کرتا ہے۔الکبیر للطبرانی، محمد بن نصر عن ابن عمر رضی اللہ عنه

١٩٥٦٧ ....رات كى نماز دودوركعت بين جب صبح مونے كا نديشه موتوضح سے يہلے پہلے ايك ركعت اور دو تجدے اواكرلو۔

شعب الايمان للبيهقي عن ابن عمر رضي الله عنه

١٩٥٦٥ ....رات كى نماز دودوركعت بين \_اوروتر ضبح سے پہلے ايك ركعت اور دو سجدے بين \_

شعب الايمان للبيهقي عن ابن عمر رضى الله عنه

١٩٥٦٨ ... اے ابوبکر اہم نے توایک مضبوط کڑا تھام لیا ہے اور اے عمر اہم نے بری طاقت کے ساتھ پکڑلیا ہے۔

الكبير للطبراني، مسند احمد، عبد بن حميد، ابن ماجة، الطحاوي عن جابر رضي الله عنه

فا کدہ:.....حضوراً کرم ﷺنے حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ ہے یو چھاتم کس وقت وتر پڑھتے ہو؟انہوں نے عرض کیا: آخر رات میں۔ تب آپ ﷺنے ندکورہ جواب ارشاد فر مایا۔

۱۹۵۶۹ سیم میں ۔ بے جس شخص کوڈر ہو کہ وہ آخررات میں (اٹھ کر)وتر نہ پڑھ سکے گا وہ شروع رات ہی میں پڑھ لے۔اور جس کوامید ہو کہ وہ آخررات میں اٹھ سکے گاوہ آخررات میں پڑھے، کیونکہ آخررات کی قراءت میں ملائکہ قرآن سفنے حاضر ہوتے بیں اور بی(وقت)افضل ہے۔

صحيح ابن حبان عن جابر رضي الله عنه

۱۹۵۷ .... جس کوڈ رہوکہ وہ آخر رات میں بیدار نہ ہوسکے گا وہ شروع رات میں وتر پڑھ لے اور جس کو آخر رات میں ایٹھنے کا مجروسہ ہؤوہ اسی وقت پڑھے۔ کیونکہ رات کے آخری جے میں ملائکہ حاضر ہوتے ہیں اور بیافضل ہے۔ مسند احمد، مسلم عن جابو رضی اللہ عنه المام المام عن جابو رضی الله عنه المام المام المام عن جابو رضی الله عنه مسند ابی بعلی، السن للداد قطنی، مستدرك الحاكم، السنن لسعید بن منصور، السنن للبیهقی عن ابی سعید رضی الله عنه المام المام مشابہت مت اختیار کرو۔ بلکہ پانچ یاسات یا نویا گیارہ یااس ہے بھی زیادہ کو ساتھ و تر پڑھو۔ محمد بن نصو، مستدرك الحاكم، السنن للبیهقی عن ابی هریوة رضی الله عنه و تر پڑھو۔ محمد بن نصو، مستدرك الحاكم، السنن للبیهقی عن ابی هریوة رضی الله عنه

### دعائے قنوت .....الا کمال

م ١٩٥٧ .... تمهارے ليے بي تنوت رکھی ہے تا كہتم اپنے رب سے دعا كرواوراس سے اپنی حاجت مانگو۔

محمد بن نصر عن عروة مرسلاً، الاوسط للطبراني عنه عن عائشة رضى الله عنها

۱۹۵۷۵ ساللهم اهدنی فیمن هدیت و عافنی فیمن عافیت و تولنی فیمن تولیت و بارک لی فیما اعطیت و قنی شر ما قضیت انک تقضی و لا یقضی علیک و انه لا یذل من و الیت تبارکت ربنا و تعالیت.

ا الله الحجه ال الوگون كساته مدايت د بي كوتو نے بدايت بخش ب الدا بجه عافيت د ان بندول كساته جن كوتو نے عافيت ميں ركھا ہے۔ ميزا به بان بوان لوگون ميں جن كاتو تكه بان ہے۔ تو نے مجھے جوعطا كيا ہے اس ميں مجھے بركت د اور مجھے اس چيز كے شرے بچا جس كاتو نے فيصله كرديا ہے۔ بي شك تو فيصله كيا كرتا ہے اور تجھ پركوئى فيصله بين كرسكا۔ اور بيشك و هخف ذ كيل نہيں ہوسكا جس شرے بچا جس كاتو نے فيصله كرديا ہے۔ بي شك تو فيصله كيا كرتا ہے اور تجھ پركوئى فيصله بين كرسكا۔ اور بيشك و هخف ذ كيل نہيں ہوسكا جس نے تجھ سے دوئ كرلى ۔ تو با بركت ہے اے ہمارے رب اور تو عالى ذات ہے۔ مسئد ابسى داؤ دال طیب السبى، ابن ابسى شيبة، مسئد احمد، ابوداؤد، تو مذى مسئد ابى يعلى، ابن قانع، ابن حبان، الكبير للطبرانى، ابوداؤد، تو مذى مسئد ركى الحاكم، السنن للبيه قى، السنن لسعيد بن منصور عن السيد الحسن رضى الله عنه

فا کدہ: ..... حطرت حسن رضی اللہ عند فیر ماتے ہیں: مجھے رسول اللہ ﷺ نے پیکمات سکھائے تھے جن کومیں وتر میں پڑھا کرتا ہوں۔ امام طبر انی رحمة اللہ علیہ اور امام بہجتی رحمة اللہ علیہ نے بیاضا فہ فرمایا ہے:

> و لا يعز من عاديت رخي شمني الروي

اور جھے ہے دشمنی مول کینے والاعز نے نہیں پاسکتا۔

مسند احمد عن السيد الحسين رضي الله عنه، الخطيب عن ابن عمر رضى الله عنه، الاوسط للطبراني عن بريدة رضي الله عنه

#### استحباب كاونت

۱۹۵۷ ... (نماز کا) پېلا وقت الله کې خوشنو دې کا ېـ درمياني وقت الله کې رحمت کا باور آخرې وقت الله کغفوو درگز رکا بـ ـ السنن للدار قطني عن ابي محذورة رضي الله عنه

١٩٥٤٥ .... پېلاوقت الله كې خوشنودي ٢- آخرى وقت مين الله معافى ودرگز ركرتا ٢- السنن للداد قطني عن جويو

١٩٥٤٨ .... ببترين المال تماز كواول وقت مين يرصنا ٢٥ مستدرك الحاكم عن ابن عمر رضى الله عنه

٩ ١٩٥٧ .... پهلے وقت كى فضيلت آخرى وقت پراليمى ہے جيسى آخرت كى فضيلت دنيا پر - ابوالشيخ عن ابن عمر رضى الله عنه

• ١٩٥٨ - نماز كالول وقت الله كي رضامندي إورآخري وقت الله كعفوو درگز ركا بي- ترمذي عن ابن عمو رضي الله عنه

كلام :.....ترندى، كتاب ابواب الصلوّة باب ماجاء في الوقت الاول وقال هذا حديث غريب بيحديث ضعيف ہے۔

١٩٥٨ الله كالمحبوب ترين مل نماز كويسل وقت مين جلد يرصنا ب-الكبير للطبراني عن ام فروة

١٩٥٨٢ .... اللّه عزوجل كے ہال محبوب ترين شي نمازكواس كے وقت پر پڑھنا ہے جس نے نماز ترك كردى اس كاكوئى دين نبيس اور نماز دين كا

متون ب-شعب الايمان للبيهقي عن عمر رضى الله عنه

## مكروه اوقات كابيان

١٩٥٨٣.... جب فجرطلوع هو جائة وفجر كي دو (سنت) ركعتول كے سواكوئي نمازنہيں ۔الاوسط للطبرانبي عن اببي هريوة رضي الله عنه ١٩٥٨٠ .... فجر كے بعد كوئى ( نقل ) نماز نہيں سوائے دو مجدول كے ۔ ترمذى عن ابن عبصر رضى الله عبد 190۸۵ مستح کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک کہ سورج بلند ہو۔اورعصر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک کہ سورج غروب ہو۔

بخارى، مسلم، نسالى، ابن ماجة عن ابى سعيدالخدرى رضى الله عنه

مسند احمد، ابن حبان، عن سعد رضى الله عنه

ے١٩٥٨..... جب سورج کا کنارہ ظاہر ہوتو نماز کومؤخر کردو جب تک کہوہ اچھی طرح نکل آئے۔اور جب سورج کا کنارہ غروب ہوتب بھی نماز مؤخر كردوجب تك كرسورج الحجيئ طرح غروب بهوجائ مسلم عن ابن عمر رضيي الله عنه

١٩٥٨٨ .... جب تو صبح کی نماز پڑھے تو نماز سے رک جاحتی کہ سورج طلوع ہو۔ کیونکہ وہ شیطان کے دوسینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے۔ جب طلوع ہوجائے اس وقت نماز پڑھ۔ بےشک وہ وقت ملائکہ کی حضوری کااورنماز کی مقبولیت کا ہے جب تک کہ سورج تیر بے سر پر نیزے کے بفتدر بلند ہو۔ جب سورج تیرے سر پر نیزے کے بفتدر بلند ہوجائے تب نمازے رک جا۔ بے شک اس وقت جہنم مجز کائی جاتی ہے۔اوراس میں جہنم کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں حتی کے سورج تیری دائیں اہروے زائل ہوجائے اس وقت نماز پڑھ، یہ وقت ملائکہ کی حضوری اور نماز کی قبولیت کا ہے۔ حتیٰ کہ تو عصر کی نماز پڑھے پھرغروب منس تک نماز چھوڑ وے۔

مسند إحمد، ابن ماجة، مستدرك الحاكم عن صفوان بن المعطل

### شيطان كاسورج كوكندهادينا

۱۹۵۸۹ .... سورج شیطان کے سینگ کے ساتھ طلوع ہوتا ہے۔ جب سورج طلوع ہوجا تا ہے تو اس کے ساتھ شیطان (سینگ ملائے ) کھڑا ہوتا ہے۔ جب سورج قدر سے بلند ہوجا تا ہےتو شیطان اس ہے ہٹ جا تا ہے۔ پھر جب سورج آ سان کے پیچ میں بلند ہوکر برابر ہوجا تا ہےتو شیطان پھراس کے ساتھ جا کھڑا ہوتا ہے۔ جب سورج وہاں سے زائل ہوجا تا ہے تو شیطان جدا ہوجا تا ہے۔ پھر جب سورج غروب کے بالکل قریب ہوجا تا ہےتو شیطان اس کے ساتھ جا کھڑا ہوتا ہے پھرغروب ہونے کے ساتھ جدا ہوجا تا ہے۔ پس ان تین اوقات میں نمازنہ پڑھو۔ مؤطا امام مالك، مسند احمد، ابن ماجة، بخارى، مسلم عن ابي عبد الله الصنابحي

۱۹۵۹۰ سیورج طلوع ہوتا ہے تو اس کے ساتھ شیطان کا سینگ ہوتا ہے۔ جب سورج بلند ہوجا تا ہے تو شیطان اس سے جدا ہوجا تا ہے پھر جب سورج ( درمیان میں ) سیدھا برابر ہوتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ جا کھڑا ہوتا ہے۔ جب سورج استوا ہے ڈھل جاتا ہے تو شیطان اس ے جدا ہوجا تا ہے۔ پھر جب سورج غروب کے قریب ہوجا تا ہے تو اس کے ساتھ جاکر کھڑا ہوجا تا ہے پھر جب سورج غروب ہوجا تا ہے تو شيطان اس عبد الله الصنابحي شيطان اس عبد الله الصنابحي

ا ۱۹۵۹ ... صبح کی نماز پڑھ۔ پھرنماز ہے رک جاحتیٰ کہ سورج طلوع ہوکر بلند ہوجائے ۔ بے شک جب سورج طلوع ہوتا ہے تو شیطان کے دوسینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے۔اس وفت اس کو کفار مجدہ کرتے ہیں۔ پھرنماز پڑھ،اس وفت کی نماز ملائکہ کی حضوری کا ذریعہ ہے جتی کہ سابی نیزے کے ساتھ تھہر جائے (اورادھرادھرسابی نظرندآئے ) بھرنمازے رک جا۔اس وفت جہنم بھڑ کائی جاتی ہے۔ پھر سابیہ ہوجائے تو اس وقت کی نماز ملائکہ کی حضوری کا ذریعہ ہے حتی کہتم عصر کی نماز پڑھو۔ پھرنماز سے رک جاؤحتیٰ کےسورج غروب

ہوجائے۔ بےشک سورج شیطان کے دوسینگوں کے درمیان غروب ہوتا ہے۔اوراس وقت اس کو کفار مجد ہ کرتے ہیں۔

مسلم عن عمروبن عبسه

۱۹۵۹۲.... طلوع شمس اورغروب شمس کے وقت نمازنہ پڑھو کیونکہ وہ شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے۔

بخارى، مسلم عن ابن عمر، نساني عن عائشة رضي الله عنها

١٩٥٩ .... طلوع منس اورغروب تمس كے وقت كو تلاش نه كروكه پھراس وقت تماز پڑھو۔مسلم عن عائشة رضى الله عنها

١٩٥٩ .... جب سورج زائل جوجائة توتمازير صلو-الكبير للطبراني عن حباب رضى الله عنه

19090 .... تماز حرام ہوجاتی ہے ہرروز جب دن نصف ہوجا تا ہے سوائے جمعہ کے دن کے السنن للبیہ قبی عن ابی هريوة رضى الله عنه

١٩٥٩٢..... ہرنمازنصف نہار کے وقت مکر وہ ہو جاتی ہے سوائے جمعہ کے دن کے ،اس کیے کہ جمعہ کے سواہرروز جہنم بھڑ کائی جاتی ہے۔

الكامل لابن عدى عن ابي قتاده

ے ۱۹۵۹ میں حضوراً کرم ﷺ نے نصف نہار کے وقت نماز ہے منع فر مایا جب تک سورج زائل ہوسوائے جمعہ کے دن کے۔

الشافعي عن ايبي هويرة رضي الله عنه

١٩٥٩٨ .... كيامين تم كومنافق كى نماز كى خبر نه دول؟ وه نمازعصر كواس حد تك مؤخر كرتا ہے كه سورج گائے كى چربى كى طرع بير جاتا ہے ۔ (جس پر نظریں آ رام سے تھہرتی ہیں ) پھروہ نماز پڑھتا ہے۔السنن للداد قطنی، مستدد ک الحاکم عن دافع بن حدیج 1909ء۔۔۔۔حضورﷺ نے صبح کے بعدنماز ہے منع فر مایاحتیٰ کے سورج طلوع ہو۔اورعصر کے بعدنماز سے منع فر مایاحتیٰ کے سورج غروب ہو۔

بخارى، مسلم، نساني عن عمو رضي الله عنه

#### الأكمال

١٩٢٠٠.... جب توضيح کی نماز پڑھ لے تو نماز ہے رک جاحتیٰ کے سورج طلوع ہو، جب سورج طلوع ہوجائے تو کوئی نماز نہ پڑھ حتیٰ کے سورج بلند ہو۔ بے شک سورج شیطان کے دوسینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے اور اس وقت اس کو کفار مجدہ کرتے ہیں۔ جب سورج ایک یا دو نیزوں کے بقدر بلند ہوجائے تو نماز پڑھاس وقت نماز میں ملائکہ کی حضوری ہوتی ہے جتی کہ نیزے کا سابیہ ستفل ہوجائے (ادھرادھر نہ بڑھے) پھرنمازے رک جا۔اس وقت جہنم بھڑ کائی جاتی ہے۔ جب سابہ جھک جائے تو نماز پڑھ ،اس وقت نماز میں ملائکہ کی حضوری ہوتی ہے جتیٰ کہتم عصر کی نماز پڑھو۔ پھرنماز ہے رک جاؤحتیٰ کہسورج غروب ہو بے شک وہ شیطان کے دوسینگوں کے درمیان غروب ہوتا ہے اوراس وقت اس كوكفار تجده كرتے بيں مسند احمد، الكبير للطبر انى، ابن سعد عن عمروبن عبسة ١٩٢٠١.... جب توضيح كى نماز پڑھ لے تو نماز ہے رك جاحتی كەسورج بلند ہوجائے۔ كيونكدوہ شيطان كے دوسينگوں كے درميان طلوع ہوتا ہے۔ پھرنماز پڑھنامقبولیت اور (ملائکہ کی)حضوری کا سبب ہے حتیٰ کہ نصف النہار ہوجائے۔ جب نصف النہار ہوجائے تو نماز ہے رک جاحتیٰ کہ سورج (ورمیان سے مغرب کو) مائل ہوجائے۔ کیونکہ نصف النہار کے وقت جہنم بھڑ کائی جاتی ہے اور گرمی کی شدت بھی جہنم کی لیٹ سے پیدا ہوتی ہے۔ پس جب سورج (مغرب کو)زائل ہوجائے تو (اس وقت کی)نماز قبولیت اور (ملائکہ کی) جصوری کا سبب ہے تی کہ تو عصر کی نماز پڑھے۔ جب توعصر کی نماز پڑھ لے تونمازے رک جاحتیٰ کے سورج غروب ہو۔ پھرنماز پڑھناحضوری وقبولیت کاسب ہے جی کہ کو صبح کی نماز پڑھے۔ السنن للبيهقي عن ابي هويرة رضي الله عنه

۱۹۷۰ ..... پروردگارا پنے بند نے سے قریب ترین رات کے درمیان میں ہوتا ہے۔ اگر تجھ سے ہوسکے کہ تو ان لوگوں میں شامل ہوجائے جو اس گھڑی میں اللہ کو یا دکرتے ہیں تو ضرورا بیا کر۔ بے شک اس وقت نماز پڑھنا طلوع شمس تک ملائکہ کی حضوری کا سبب ہے۔ بے شک سورج

شیطان کے دوسینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے اور بیوفت کفار کی نماز کا ہے۔ لہذااس وقت نماز چھوڑ دے حی کہ سورج ایک نیزے کے بقدر بلند ہوجائے اور اس سے شعاعیں پھوٹے لکیں۔ پھر نماز پڑھنا (ملائکہ کی) حضوری کا سبب ہے۔ حتی کہ سورج نصف النہار میں اعتدال کو آ جائے نیزے کے اعتدال کے برابر۔ (بعنی نیزہ کھڑا کریں تو اس کا سابی گر نہیں) بید گھڑی ایسی ہے جس میں جہنم کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور جہنم کو بھڑکا یا جاتا ہے۔ لہذا اس وقت نماز چھوڑ دے۔ حتی کہ سابید ڈھل جائے۔ پھر نماز پڑھنا ملائکہ کی حضوری کا سبب ہے۔ حتی کہ سورج غروب ہو، بے شک سورج شیطان کے دوسینگوں کے درمیان غروب ہوتا ہے۔ اور کفار کی نماز (کاوفت) ہے۔

السنن للبيهقي عن ابي أمامة عن عمروبن عبسة

۱۹۲۰۳ جب سورج کا کنارہ طلوع ہوتو نماز چھوڑ دوختی کہ سورج نکل آئے اور جب سورج کا کنارہ غروب ہوتو نماز چھوڑ دوختی کہ سورج غروب ہوجائے اور نماز کے لیے سورج کے طلوع وغروب کا وقت نہ رکھو اس لیے کہ سورج شیطان کے دوسینگوں کے درمیان طلوع (وغروب) ہوتا ہے۔بعادی، نسانی عن ابن عصو رضی اللہ عنه

۱۹۶۰ .... جب سورج کا کناره نظر آ جائے تو نماز کومؤخر کردوختی کے سورج طاہر ہوجائے اور جب سورج کا کنارہ غروب ہوجائے تو نماز کومؤخر کردوختی کے سورج غروب ہوجائے۔الکبیر للطبرانی عن ابن عمر دضی اللہ عنه

١٩٢٠٥ مرج شيطان كروسينكول كروميان طلوع موتا ب-ابونعيم عن محمد بن يعلى بن امية عن ابيه

۱۹۶۰ مسبورج شیطان کے دوسینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے، جب طلوع ہوتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ مل کر کھڑا ہوجا تا ہے۔ جب سورج بلند ہوجا تا ہے تو شیطان بھی اس سے جدا ہوجا تا ہے۔ پھر جب سورج استواء کو پہنچ جا تا ہے تو شیطان اس کے ساتھ ہوجا تا ہے جب استواء (بعنی درمیان) سے زائل ہوجا تا ہے تو اس سے دورہٹ جا تا ہے۔ پھر جب سورج غروب کے قریب ہوتا ہے تو اس کے ساتھ جا کھڑا ہوتا ہے اور جب سورج غروب ہولیتا ہے تو اس سے جدا ہوجا تا ہے۔ پس ان تین اوقات میں نمازنہ پڑھا کرو۔

مؤطا امام مالك، مصنف عبدالرزاق، مسند احمد، ابن ماجة، ابن سعد، ابن جرير، السنن للبيهقي عن ابي عبدلله الصنابحي، الكبير للطبراني عن صفوان بن المعطل

۱۹۶۰ سیطلوع شمس اورغروب شمس کے وقت کونماز کے لیے نہ رکھو۔ بے شک سورج شیطان کے دوسینگوں کے درمیان طلوع وغروب کرتا ہے۔لہذا جب سورج کا کنارہ ظاہر ہوتو نماز نہ پڑھوجتی کہ وہ طلوع نہ ہوجائے اور جب سورج کا کنارہ غروب ہوجائے تب بھی نماز نہ پڑھو حتی کہ سورج مکمل غروب نہ ہوجائے۔مسند احمد عن ابن عمو رضی اللہ عنه

۱۹۷۰۸ مینگوں کے بیے طلوع شمس اورغروب شمس کا انتظار نہ کرو۔ بے شک سورج تو شیطان کے دوسینگوں کے بیج میں طلوع وغروب ہوتا ہے۔ الکبیر للطبر انبی، ابن عسا کرعن سمر ۃ رضی اللہ عنه

## نماز فجر کے بعد نفل ممنوع ہے

1910ء صبح کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں حتی کہ سورج بلند ہوجائے اور نعصر کے بعد کوئی نماز ہے حتی کہ سورج غروب ہوجائے۔
السجامع لعبدالوزاق، عبد بهن حمید، بخاری، مسلم، نسانی، ابن ماجة، عن ابی سعید، مسند احمد، الدارمی، بخاری، مسلم
ابوداؤد، ترمذی، نسانی، ابن ماجة، ابن خزیمة، ابوعوانة، الطحاوی عن عمر، مسند احمد، ابوداؤد الطیالسی، الکبیر للطبرانی
ابوداؤد، عن معاذبن عفراء، مسند احمد عن ابن عمر، مسند احمد عن ابن عمرو)
1941ء ۔۔۔ فجر کے بعد کوئی تماز نہیں جتی کے طلوع شمس ہو۔اورغروب شمس کے بعد کوئی نماز نہیں حتی کے غروب شمس ہو۔جو (بیت اللہ کا) طوا ا

كَرَ عوه تمازيهم برص ليدالكامل الإبن عدى، السنن للبيهقى عن ابى هريرة رضى الله عنه

ا ١٩٦١ .... طلوع فجر کے بعد کوئی نماز نہیں سوائے فجر کی دور کعات کے۔السندن لیلیہ بھی عن ابن عمر ، ترمذی ، السنن لبیہ بھی عن ابن عمر و ،

السنن للبيهقي عن ابي هريرة رضى الله عنه، السنن للبيهقي عن سعيد بن المسيب موسلا

١٩٦١٢ عصرے بعد کوئی نماز نبیں حتی کہ سورج غروب ہو۔اور فجر کے بعد کوئی نماز نبیں حتی کہ سورج طلوع ہو۔سوائے مکہ کے۔سوائے مکہ کے۔

مسند احمد، ابن خزيمه، السنن للدارقطني، الاوسط للطبراني، حلية الاولياء، السنن للبيهقي عن ابي ذر رضي الله عنه

فاكرہ: .... يعنى مكه ميں طواف كے بعداس وقت بھى نماز برز ر سكتا ہے۔

۱۹۶۱۰ ۔ دونمازوں کے بعد کوئی نمازنہیں ،فجر کے بعد طلوغ شس تک ،اورعصر کے بعد غروب شس تک۔

مسند احمد، مسند ابي يعلى، ابن حبان، السنن لسعيد بن منصور عن سعد بن ابي وقاص

١٩١١٠ ... عصرك بعدكوني تمازيس -الكبير للطبراني عن ابي اسيد

۱۹۷۱۵ میں ہے کوئی عصر کے بعد رات (یعنی مغرب) تک نماز نہ پڑھے۔اور نہ سے کے بعد طلوع شمس تک۔اور کوئی عورت تین دن (اوراس سے زیادہ کا سفریعنی اڑتالیس میل شرع سے زیادہ سفر) کسی ذی محرم کے بغیر نہ کرے۔کسی عورت سے اس کی پھوپھی اور نہ اس کی خالہ پر نکاح کیا جاسکتا (جب پہلے نکاح میں کوئی عورت موجود ہو پھراس کی بھانجی یا جیسجی سے شادی نہیں کی جاسکتی)۔

ابن عساكر عن عمروبن شعيب عن ابيه عن جده

۱۹۷۱ سطلوع منس کے وقت اور ندغروب منس کے وقت نماز پڑھو۔ بے شک سورج شیطان کے دوسینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے اور سینگوں کے درمیان غروب ہوتا ہے۔مسند احمد، ابن حزیمہ، الطحاوی، السنن لسعید بن منصور عن سمرۃ

ے ۱۹ ۱۱ - سطوع شمس کے وقت نماز نہ پڑھو۔اس کیے کٹمس شیطان کے سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے اوراس کو ہر کا فریجدہ کرتا ہے۔ اور نہ غروب شمس کے وقت نماز پڑھواس لیے کہ وہ شیطان کے نینگوں کے درمیان غروب ہوتا ہے اور ہر کا فراس کو بجدہ کرتا ہے۔اور نہ دن کے درمیان میں نماز پڑھو۔اس لیے کہاس وقت جہنم بھڑ کائی جاتی ہے۔

مسند احمد، ابن جرير، الكبير للطبراني، السنن لسعيد بن منصور عن ابي امامة رضي الله عنه

١٩٦١٨ نمازنه پڑھوحتی کے سورج بلندنه ہوجائے اس لیے کہ وہ شیطان کے سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے۔

مسند احمد عن ابي بشير الانصاري

١٩٢١٩ ....عصر كے بعد نماز نه پرهو، مال جب سورج صاف سفيد اور بلند ہوتب (مغرب سے پہلے ) نماز پڑھ سكتے ہو۔

مسند ابي داؤ دالطيالسي، مسند احمد، ابو داؤد، السنن للبيهقي عن على رضي الله عنه

١٩٦٢٠.... أقامت كے بعد صرف وہى فرض تماز اواكى جائے۔مسند احمد، عن ابى هويوة رضى الله عنه

١٩٦٢١ .... جب مؤذن ا قامت كهنا شروع هوجائة تب فرض نماز كے سواكو كَي نماز نبيس ـ الديلمي عن ابي هويو ة رضى الله عنه

۱۹۶۲ استان شخص کی تنها کوئی نمازنہیں جومسجد میں داخل ہواورامام کھڑا نماز پڑھار ہاہو،ا کیلانماز نہ پڑھے بلکہ امام کےساتھ نماز میں شریک ہوجائے۔

الكبير للطبراني عن ابن عمر رضي الله عنه

۱۹۶۲ ..... مجھے اپنی امت پرسب سے زیادہ خوف اس بات پر ہے کہ وہ نماز کواس کے وقت سے مؤخر کرنے لگ جائیں اور اس کے وقت سے پہلے پڑھنے لگ جائیں ۔التاریخ للبخار کی، السن للبیہ قبی عن انس رضی اللہ عنه

## فصل ثانی .....نماز کے ارکان کے بیان میں

اس میں دوفروع ہیں۔

# فرغ اول .....نماز کی صفت اوراس کے ارکان

۱۹۲۲ اسے جب تو قبلہ روہوتو تکبیر کہد، پھر فاتحہ پڑھ، پھر جو جا ہے تلاوت کر، پس جب تو رکوع کر ہے تو اپنی ہتھیلیاں اپنے گھٹنوں پر رکھ لے، اپنی کمرکو دراز کر لے اور آ رام سے رکوع اوا کر۔ جب سراٹھائے تو اپنی کمرکوسیدھا کرلے یہاں تک کہ ہڈیاں اپنے جوڑوں میں چلی جا کئیں۔ جب مجدہ کر سے تو اپنی ہو جدوں کو تمکنت کے ساتھ اوا کر۔ جب مجدے سے سراٹھائے تو اپنی با کمیں ران پر بیٹھ جا۔ پس ہر رکعت اور محدے میں یونہی کر۔ مسند احمد، ابن حبان عن رفاعة بن رافع الزرقی

۱۹۶۲۵ .... جب تو نماز کے لیے کھڑا ہوتو تکبیر کہہ، پھرقر آن کا جو حصہ جس قدر آ سانی کے ساتھ میسر ہو پڑھ، پھررکوع کراوڑاطمینان کے ساتھ رکوع میں رہ، پھر سراٹھااور سیدھا کھڑا ہوجا، پھر بجدہ کراوراطمینان کے ساتھ بجدہ میں رہ، پھر ہررکعت میں یونہی کر۔

مسند احمد، بخارى، مسلم، ترمذى، نسائى، ابوداؤدعن ابى هريرة رضى الله عنه

۱۹۶۲ است جب نماز کے لیے کھڑا ہوتو وضو کامل ادا کر پھر قبلہ روہ وکر تکبیر کہد، پھر قرآن آسانی کے ساتھ جومیسر ہو پڑھ لے۔ پھر رکوع کراور رکوع میں اطمینان کر۔ پھر سراٹھااور سیدھا کھڑا ہوجا پھر سجدہ کراوراطمینان کے ساتھ سجدے میں رہو۔ پھر سراٹھا وَاوراطمینان کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ پھر سجدہ کرداوراطمینان کے ساتھ سجدوں میں رہو۔ پھر سراٹھا کر سیدھے کھڑے ہوجا وَاورا بنی ہرنماز میں یونہی کرو۔

بخارى، مسلم، ابن ماجة عن ابي هريرة رضى الله عنه

ابو داؤد، نسائي، ابن ماجة، مستدرك الحاكم عن رفاعة بن رافع

#### الاكمال

١٩٦٢٩ .... جب تونماز ميں كھڑا ہوتو تكبير كہد پھر جوقر آن كا حصد آسان محسوس ہو پڑھ پھر جب ركوع كرے تواہينے ہاتھوں كواہي گھٹوں پر ثابت

(جماکر)رکھ جنگی کہ تیرا ہرعضو پرسکون ہوجائے۔ پھر جب سراٹھائے اس طرح سیدھا ہوجا کہ تمام اعضاء پرسکون ہوجا کیں۔ پھر بجدہ کرے تو اشمینان کے ساتھ حتی کہ تیرا ہر عضوء پرسکون ہوجائے ، پھر سراٹھائے تو سیدھا ہو( کر بیٹھ) جاحتی کہ ہرعضوا بنی جگہ پرسکون ہوجائے۔ پھر( دوسرا تجدہ) یونٹی کر، جب نماز کے درمیان ( دوسری یا آخری رکعت) میں بیٹھے تواظمینان کے ساتھ بیٹھاورا پنی یا کمیں ران پر بیٹھ جااورتشہد پڑھ۔ پھر جب کھڑا ہوتو یونٹی کرتارہ حتی کرتوا بنی نمازے فارغ ہوجائے۔الکہیر للطہرانی عن دفاعۃ بن دافع

۱۹۶۳ جب تو قبار روہوجائے تو تکبیر پڑھ۔ پھر جواللہ جا ہے قرآن پڑھ۔اور جب تورکوع کرے تواپٹی ہتھیلیوں کواپنے گھٹنوں پررکھ لے۔ اپنی کمرکو پھیلا لےاور پرسکون ہوکررکوع ادا کر۔ جب اٹھے تواپنی کمرسیدھی کرلے۔ جب مجدہ کرے تواطمینان کے ساتھ مجدہ کر۔ جب مجدے سے اٹھے تواخی مائم کی رکھتا اور محد سے میں ای طرح کر۔الک للطہ اند عن دفاع قدن دافع

ے اٹھے توا بنی ہائیں ران پر بیٹے جااور پھر ہر رکعت اور تجدے میں ای طرح کر۔الکبیو للطبوانی عن رفاعۃ بن رافع

۱۹۶۳ - جب تو (نمازے لیے) قبلہ روہ وجائے تو تکبیر کہد۔ پھرائند نے جو تیرے نصیب میں لکھا ہے اتنا قرآن پڑھ۔ جب رکوع کرے تو اپنی ہتھیا بیال اپنے گھٹنوں پر رکھاوراپنی کمر کمبی کرلے اور رکوع کومضبوطی کے ساتھ جم کراوا کر، جب سراٹھائے تواپنی کمرسیدھی کرلے، جب بجدہ مرے تواظمینان کے ساتھ جم کر بجدہ کر۔ جب مجدہ سے اٹھے تواپنی بائیس ران پر بیٹھ جا، اوراپنی ہر رکعت اور بجدے میں اسی طرح کر۔

الكبير للطبراني عن رفاعة بن رافع

۱۹۶۳ .....نماز کی جانی یا کیز گی ہے،نماز کی تحریم تکبیر ہے،نماز کی تحلیل سلام ہے،اور ہر دورکعت میں ایک مرتبہ سلام پھیرنا ہے۔اوراس شخص کی نماز نبیں جو ہر رکعت میں اقمید بقداورسورت نہ پڑھے،فرنض نماز ہو یااس کےعلاوہ۔

مصنف ابن ابی شیبه، ترمذی، بقی بن مخلد، ابن جریر، مسند ابی یعلی، السنن للبیهقی عن ابی سعید رضی الله عنه استن لیبه قی میں بیاضافہ ہے:

ہ جب کوئی رکوع کرنے تو گدھے کی طرح کمراہ پراہ رسر نیچے نہ جھکا دے۔ بلکہ اپنی کمر (اورسر) کوسیدھا کرلے اور جب بجدہ کرنے تو اپنی کمر کو دراز کر لے۔ بے شک انسان سمات اعضاء پر مجدہ کرتا ہے، بیپٹانی، دوہتھنیایاں، دو گھٹے، دونوں پاؤں کے پنجے۔ جب کوئی بیٹھے تو اپنے سیدھے یا دُل کوکھڑا کرے اورا ہے بائیں یا وَں کولٹالے۔

فا کدہ: ..... فرض کی پہلی دور کعات میں اور سنن نوافل اوروتر کی ہر رکعت میں فاتحہ اور سورت پڑھنالازی ہے۔ جب کہ مقتدی کے لیے امام کی فاتحہ اور سورت کافی ہے۔

۱۹۱۳۳ وضونماز کی جانی ہے، تکبیراس کی تحریم ہے (جو ہر کام کونمازی پرحرام کردیتی ہے) اور سلام نماز کی تحلیل ہے۔ (جس سے ہر کام حلال جوجا تا ہے) اور کوئی نماز فاتنحۃ الکتاب کے سواجا ئرنبیس۔ اور سورت فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت بھی لازمی ہے اور (نفل) کی ہردور کعت میں۔ سلام ہے۔ السنن للبیہ نقی فی القرآء ت عن اہی سعید رضی اللہ عنہ

۱۹۶۳ ۱۹۳۳ اے ثقیف کے بھائی! اپناسوال کہو۔ اور اگریم کہوتو میں تم کو بتا دیتا ہوں کہم کس چیز کے بارے میں سوال کرنے آئے ہو؟ ثقیف کے فرد نے کہا؟ یہ تومیرے لیے زیادہ خوشی اور تعجب کی بات ہوگی۔ تب جمنسور ﷺنے ارشاد فرمایا:

ہم نماز ،نماز کے رکوع وجوداور روزوں کے ہارے میں سوال کرنے آئے ہو۔ لہذاتم رات کے شروع اور آخر حصے میں نماز پڑھواور درمیانی حصے میں نیند کرو۔ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوتو رکوع میں اپنی ہتھیایوں کواپنے گھٹنوں پررکھو، اپنی انگلیوں کو کھول لو۔ پھررکوع سے سراٹھاؤ۔ (اور سیدھے کھڑے ہوجاؤ) حتیٰ کہ ہر جوڑا پنی جگہ بیٹھ جائے۔ جب بجدہ کروتو پیشانی کوسکون کے ساتھ زمین پرٹیکو۔ اور صرف ٹھونگیں نہ مارو۔ اور جاندنی راتوں کے روزے رکھویعنی تیرہ ، چودہ اور پندہ تاریخ کے روزے رکھو۔

الكبير للطبرائي عن ابن عمر رضي الله عنه

## دوسری فرع .....نماز کے متفرق ارکان میں تکبیراولی

۱۹۲۳۵ ...... ہر چیز کانا کے ہوتا ہے اور ٹماز کانا کے تکبیراولی ہے۔اس کی پابتدی کرو۔مصنف ابن ابی شیبه، الکبیر للطبرانی عن ابی الدرداء رضی الله عنه ۱۹۲۳ ا...... ہر چیز کی ایک صفائی ہے،ایمان کی صفائی تماز ہے اور نماز کی صفائی تکبیراولی ہے۔

مسند ابی یعلی، شعب الایمان للبیهقی عن ابی هریرة رضی الله عنه، حلیة الاولیاء عن عبد الله بن ابی اوفی ۱۹۲۳ بنده جب (نماز کے لیے پہلی) تکبیر کہتا ہے تو وہ تکبیر نمازی کوآسان وزمین کے درمیان کی ہر چیز سے پردہ میں مستور کردی ہے (اور بنده ہر چیز سے متقطع ہوجا تا ہے)۔الحطیب فی التاریخ عن ابی الدر داء رضی الله عنه

کلام :....التاریخ للخطیب اام ۸ ۲ میلامه بغدادی رحمة الله علیه فرماتے ہیں اس روایت میں عبدالرحیم بن حبیب الخراسانی ہے جس کی احادیث میں کچھ منکراحادیث ہوتی ہیں۔

١٩٦٣٨ .... جب كوئى نماز شروع كرتے تو پہلے اپنے ہاتھ اٹھائے اور ہتھیلیاں قبلہ رخ كرلے كيونكہ اللہ تعالى اس كے آگے ہے۔

الاوسط للطبراني عن ابن عمر رضى الله عنه

#### الاكمال

۱۹۶۳۹ .... جبتم نمازکے لیے کھڑے ہوتو پہلے اپنے ہاتھ اٹھاؤ۔ اور ہتھیلیوں کوکانوں کی بجائے قبلدرخ کرو۔ پھر کہواللہ اکبر ، سبحانک اللہ ہو و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا اللہ غیرک. اور اگر صرف اللہ اکبر ہی کہو (اور ثناء نہ پڑھ سکو) تب بھی کافی ہے۔ الباور دی، الکبیر للطبر انی عن الحکیم بن عمیر الثمالی کافی ہے۔ الباور دی، الکبیر للطبر انی عن الحکیم بن عمیر الثمالی

۱۹۶۴۔۔۔۔اے وائل بن حجر اِجب تو نماز پڑھے تو اپنے ہاتھ کواپنے کا نول کے برابر لے جااورعورت کو جا چے کہا پنے ہاتھ صرف اپنے سینے تک بلند کرے۔الکبیر للطبرانی عن وائل بن حجر

١٩٢٢١ .... سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك و لا اله غيرك.

یاک ہے تواے اللہ!اور تیرے ہی لیے سب تعریفیں ہیں، تیرانام بابرکت ہے، تیری بزرگی بلند ہےاور تیرے سواکوئی معبود نہیں۔ امام دارتطنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: بیرحدیث غیر محفوظ ہے۔

١٩٦٣٢ ... الله اكبر كبيراً، الله اكبر كبيراً، الله اكبر كبيراً الله بكرح تين دفع المحمدلله كثيرًا، كارتين دفعه سبحان الله بكرة واصيلاً، (اورايك مرتبه) اعوذبالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفسه وهمزه.

مصنف ابن ابي شيبه، ابو داؤد، ابن ماجه عن ابن جبير بن مطعم عن ابيه)

رادی کہتے ہیں کہانہوں نے رسول اللہ ﷺواس طرح نماز میں پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ ۱۹۶۳۔۔۔۔ تم میں سے جب کوئی شخص نماز پڑھے تو یوں کہے۔

اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم اعوذيك ان تصدعني وجهك يوم القيامة اللهم احيني مسلمًا وجهك يوم القيامة اللهم احيني مسلمًا وامتنى مسلمًا.

اے اللہ! میرے اور میرے گنا ہوں کے درمیان اتنا فاصلہ کردے جتنا تونے مشرق ومغرب کے درمیان فاصلہ کردیا ہے۔ اب اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ تو قیامت کے دن مجھ سے اپنے چہرے کا دیدار روک دے۔ اے اللہ! مجھے میرے گنا ہوں سے ایسا پاک صاف کردے جس طرح توسفید کیڑے گوگندگی سے صاف کرتا ہے۔ اے اللہ! مجھے اسلام کی حالت میں زندہ رکھا وراسلام کی حالت میں موت دے۔ الکیو للطبوائی عن سموۃ وعن وائل بن حجو

سر الروار طاور سے ہاں تا ہے ہیں؟ اس نے کوئی نا مناسب بات نہیں کی۔ میں نے بارہ فرشتوں کو دیکھاہے کہ وہ ان کلمات کو لے جانے

مين أيك دوسرت يستعت كررفي بين -صحيح ابن حبان عن انس رضى الله عنه

فاكده: .... ايك خص في (نماز شروع كرتے بى) يكلمات كے:

الحمدلله كثيراً طيباً مباركافيه.

تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ بہت زیادہ، پاکیزہ اور بابر کت۔

پھر نبی ا کرم ﷺ نے اپنی نماز پوری کی تو مذکورہ تعریفی کلمات ارشاد فرمائے۔

١٩٦٥٥ ....كون إسان كلمات كو كهني والا؟ مين في آسان كدرواز عكوان كلمات كے ليے كھلتے ويكھا ہے۔

مصنف عبدالرزاق عن ابن عمر رضى الله عنه

فاكده: .... ايك شخص في نماز شروع كى ادريكلمات يرهد

الله اكبر كبيراً والحمدلله كثيراً وسبحان الله بكرة واصيلاً.

الله بہت برا ہے، تمام تعریفیں بہت بہت اللہ کے لیے ہیں اور مجھ وشام اللہ کے لیے ہرطرح کی پاکی ہے۔

جب نبی اکرم ﷺ نے اپنی نماز پوری کرلی تو مذکورہ ارشاد صادر فر مایا کہ میں نے ان گلمات کے لیے آسان کے دروازوں کو کھلتے ویکھا ہے۔ ۱۹۲۴ ۱ ۔۔۔۔ کون ہے ان کلمات کو کہنے والا؟ ہارہ فرشتے ان کلمات کو لینے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھے ہیں تا کہ ہرایک دوسرے سے

پہلے ان کواللہ کے پاس کے کرجائے۔مصنف عبدالوزاق عن انس رضی اللہ عنه فائدہ:....ایک خص نے نماز پڑھی اور پیکمات پڑھے:

الحمدلله كثيرًا طيبًا مباركًا فيه.

جب نبی اکرم ﷺ نمازے فارغ ہو گئے تو آپ نے ان کلمات کو پڑھنے والے کے لیے مذکورہ سوال فرمایا۔ ۱۹۶۸ء۔۔۔ اللہ کی قسم امیس نے تیرے کلام کوآسان کی طرف چڑھتے ویکھا حتی کہ اس کے لیے ایک دروازہ کھل گیا اوروہ کلام اس میں داخل

بوكيا \_مسند احمد عن عبد الله بن ابي اوفي

فاكده:..... (نى كريم المنظمة المرابع على الكشخص صف مين داخل جوااور (نمازكي نيت باند صنة جوئ) يكلمات برسط: الله اكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرة واصيلاً.

چنانچہ جب نبی اکرم علی نے نماز پوری کرلی توبہ بات ارشاد فرمائی۔

۱۹۶۸ ۔۔ تعتم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے!ان کلمات کی طرف دس فرشتے بڑھے ہیں۔ ہرایک اس بات کاخواہش مند تھا کہ وہی ان کلمات (کے ثواب) کو لکھے لیکن کسی کومعلوم نہ ہوسکا کہ اس کو کیسے کھیں حتی کہ وہ ان کلمات کو جوں کا توں اٹھا کر رب العزت کے پاس لے گئے۔ یروردگارنے ان کوارشا وفر مایا:

ان کلمات کو یونہی لکھ دوجس طرح میرے بندے نے ان کوکہا ہے۔ یعنی

الحمدلله كثيرًا طيبًا مباركافيه كما يحب ربنا ان يحمد وينبغي له.

تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بہت بہت، پاکیزہ اور بابرکت۔جس طرح ہمارارب جیاہے کداس کی حمد کی جائے اورجس طرح کی تعریف کداس کے لیے مناسب ہو۔

(ابن حبان كالفاظ) كما يحب ربنا ان يحمد كى بجائے كما يحب ربنا ويوضى ان يحمد بير\_

مسند احمد، نسائي، ابن حبان، السنن لسعيد بن منصور عن انس رضي الله عنه

۱۹۲۴۹ ... تکبیراولی کوامام کے ساتھ پاناکسی کے لیے بھی ہزاراونٹوں کی قربانی ہے ہے بہتر ہے۔

#### قیام اوراس سے متعلقات

١٩٦٥٠ ..... كهز مه بوكرنماز پڙه -اگرند هو سكة وبيثه كرنماز پڙه اگراس كى بھى ہمت ند ہوتؤ كسى كروٹ پرليث كرنماز پڑھ -

مسند احمد، بخاری عن عمران بن حصین

۱۹۶۵۔... بیٹے کرنماز پڑھنا کھڑے ہوکرنماز پڑھنے ہے آ دھادرجہ کم فضیلت رکھتی ہے۔بعددی عن عانشہ رضی اللہ عنہا ۱۹۶۵۔... بیٹے کرنماز پڑھنا آ دھی نماز ہے ،مگر میں تم میں ہے کسی کی طرح نہیں ہوں۔(اور مجھے بیٹے کرنماز پڑھنے کا بھی کامل ثواب ہے )۔

مسلم، ابن ماجه، نسائي عن ابن عمرو

۱۹۷۵ ۔.. جس نے کھڑے ہوکرنماز پڑھی وہ افضل ہے۔اور جس نے بیٹے کرنماز پڑھی قائم (کھڑے ہوکرنماز پڑھنے والے) کا نصف اجر ہے اور جس نے لیٹ کرنماز پڑھی اس کے لیے قاعد (بیٹے کرنماز پڑھنے والے) کا نصف اجر ہے۔بعادی، تومذی، نسانی، ابن ماجہ عن عمران بن حصین ۱۹۷۵ ۔... آدمی کی نماز بیٹے کر پڑھنے سے کھڑے ہوکر پڑھنا افضل ہے۔ بیٹے کرنماز پڑھنا کھڑے ہوکرنماز پڑھنے سے آ وھا ورجہ کم ہے۔اور لیٹ کرنماز پڑھنا، بیٹے کرنماز پڑھنا کھڑے ہے آوھا ورجہ کم فضیات رکھتا ہے۔مسند احمد، ابو داؤ دعن عمران بن حصین ۱۹۷۵ ۔... بیٹے کرنماز پڑھنا کھڑے ہوکرنماز پڑھنے سے نصف ہے۔

مسند احمد، نسائی، ابن ماجه عن انس وعن ابن عمرو ، الكبير للطبرانی عن ابن عمر وعبد الله بن السائب وعن المطلب بن ابی و داعة ١٩٧٥ ...... أفضل ترين تمازطويل قيام والى تماز ٢٠ ـ مسند احمد، ترمذی، مسلم، ابن ماجه عن جابر رضی الله عنه، الكبير للطبرانی عن ابی موسی وعن عمروبن عبسه وعن عمير بن قتاده الليثی

۱۹۶۵۸ .....نماز میں طویل قیام کرناموت کی تختیول کوکم کرتا ہے۔ مسند الفو دوس للدیلمی عن ابی هویو ہ رضی الله عنه ۱۹۶۵ است آ دی کانماز کو(مثلاً نماز جعد کو) لمبا کرنااور خطبہ کو مختصر کرنااس کے فقیہ ہونے کی دلیل ہے۔ پس نماز کولمبا کرواور خطبہ کو مختصر کرو،اور بے شک بعض بیان حرانگیز ہوتے ہیں۔مسند احمد، مسلم عن عماد بن یاسو

۱۹۶۲۰ جفنوراکرمﷺ نے نماز میں اختصار کرنے کوئع فرمایا۔مسند احمد، ابو داؤ د، تومذی عن ابی هریرة رضی اللہ عنه فاکدہ: .....انفراداً (تنبا) نماز کوطویل پڑھنے کی ترغیب آئی ہے جبکہ لوگوں کونماز پڑھاتے ہوئے ملکی نماز پڑھانے کا حکم ہے۔ کیونکہ مقتذیوں میں کمزور، بیاراور بوڑھے ہرطرح کے افرادشامل ہوتے ہیں۔

۱۹۶۱ نماز میں اختصار کرنا ( جلدی پڑھنا کہلازمی امور میں کوتا ہی ہوجائے ) اہل جہنم کے لیے کشادگی وفراخی کاذر بعیہ ہے۔ شعب الایمان للبیہ قبی، السنن للبیہ قبی عن اہبی ہو یو قر صبی الله عنه

## قرأت اوراس سے متعلقات

۱۹۶۶ سنگل کر جااور مدینے میں منادی کردے که قرآن کے بغیر کوئی نماز نہیں خواہ فاتحۃ الکتاب یااس سےاوپر پچھ بھی ہو( ضرور پڑھاجائے )۔ ابو داؤ دعن اہی ھریر ہ رضی اللہ عنه

١٩٦٧ .... برنماز جس ميں ام الكتاب (سورة فاتحه )نه بريهي جائے وه ناقص اورادهوري ہے۔مسند احسد، ابن ماجه عن عائشه رضني الله

عنها، مسند احماد، ابن ماجه عن ابن عمرو، السنن للبيهقي عن على رضى الله عند، التاريخ للخطيب عن ابي امامة رضي الله عنه

فاكده: انفرادى نمازيس تويبى علم بجبكه اجماعى نمازييس جس طرح صرف امام كة كستره بقيه تمام مقتديوں كے ليے كافى ب بالكل

ای طرح امام کا قر اُت کرنا خواہ نماز سری ہویا جبری مقتدیوں کے لیے بھی کافی ہے۔جیسا کہ بعض مرویات میں حضور ﷺ کے پیچھے کسی نے قر اُت

کی تو آپ نے نماز کے بعد حفلی کے ساتھ ارشاد فر مایا: کیابات ہے مجھے قرآن پڑھنے میں جھکڑا کیوں کیا جاتا ہے۔ای طرح کی کثیر روایات اس بات بردال بین کدامام کا قراُت کرنا تمام مقتدیوں کے لیے کافی ہے۔راجع الکتب الفقہیہ فی ذیل القراُت۔

١٩١٦٠ الم تخص كى ثمار نبيس جوفاتحة الكتاب اورمزيد كجية تلاوت ندكر \_ مسلم، ابو داؤد، نسائى عن عبادة بن الصامت

١٩٦٦٥ ... جب الحمد بلَّد پر هوتو پہلے بسم التدالر حمٰن الرحيم پڙھاو۔ کيونکہ وہ (سورۂ فاتحہ )ام القرآن اورام الکتاب ہےاور (اس کو پروردگار

نے ) اسبع الشائی ( کہا) ہے۔ اور بھم اللہ الرحمٰن الرحیمٰ اس کی آیات میں سے ایک آیت ہے۔

السنن للدارقطني، السنن للبيهقي عن ابي هريرة رضي الله عنه

1977 اس الشخص کی کوئی نماز نہیں جس نے ہررکعت میں الحمد للداود کوئی سورت تلاوت نہ کی ،خواہ فرض نماز ہو یا کوئی اور۔

ابن ماجه عن ابي سعيد رضي الله عنه

کلام: ..... ضعیف ہے۔ دیکھئےزوائدابن ملجہ ابن ملجہ کتاب اقامۃ الصلوٰ ۃ والسنتہ فیبہا بابالقر اُت خلف الا مام رقم ۹۳۹۔ ۱۹۶۶۔ ۱۳۶۰ اسلخص کی نمازنہیں جس نے اپنی نماز میں ام القرآن (سورۂ فاتحہ) نہ پڑھی ، بلکہ وہ نماز ادھوری ہے،ادھوری ہے،ادھوری ہے،ادھوری ہے۔ادھوری ہے۔

١٩٢٦٨ جس نے نماز پڑھی اوراس میں ام القرآن نہ پڑھی وہ نمازاد چوری ہےاور ناتمام ہے۔

مسند احمد، مسلم، ترمذي، نسائي، ابوداؤد، ابن ماجه عن ابي هريرة رضي الله عنه

١٩٦٦٩ الشخص كى نمازنېيى، جس نے اس ميں فاتحة الكتاب نېيى پرهكى۔

مسند احمد، بخاري، مسلم، ابن ماجه، ترمذي، نسائي، ابوداؤد عن عبادة رضي الله عنه

١٩٦٥٠ اے معاذ! كياتو فتنه ميں پڙنا جا جب تولوگوں كونماز پڙھائے تو

والشمس وضحها، سبح اسم ربك الاعلى، والليل اذا يغشى اوراقرأباسم ربك الذي خلق يرهاكر

ابن ماجه عن جابو رضي الله عنه

فا کدہ:.....ایک مرتبہ حضرت معاذرتنی اللہ عنہ نے لوگوں کونماز پڑھائی اوراس میں کمبی سورتوں کی تلاوت کی ،ایک اعرابی نے آگر آپ ﷺ کواس کی شکایت کی تو آپ نے مذکورہ جواب ارشاد فرمایا۔

١٩٦٤ ... جباوگول كونماز برهائة و الشمس وضحها، سبح اسم ربك الاعلى، اقرأباسم ربك الذي خلق اورو الليل

اذا يعشى. (جيسي درميائي سورتين) پڙھا کر۔مسلم عن جابو رضي الله عنه

١٩٦٢ الشمس وضحها اوراس جيسي دوسري سورتيس يرهاكر مسند احمد عن بريدة رضى الله عنه

۱۹۶۷ ---- الله کی قسم! میں بچے کے رونے کی آ واز سنتا ہوں اور میں نماز میں ہوتا ہوں تو نماز کوخضر کردیتا ہوں اس ڈرے کہ ہیں اس کی ماں فتنہ ، میں نہ پڑجائے۔ تومذی عن انس رضی اللہ عنہ

فا کدہ: ..... حضور ﷺ کے پیچھے تورتیں بھی نماز پڑھا کرتی تھیں۔ان کے ساتھان کے بچے ہوتے اور بھی کوئی بچےرونے لگ جاتا تو حضور ﷺ نماز کو مخضر فرمادیتے تا کہاس کی مال نماز پوری کر کے بچے کو بہلا لے۔

۱۹۷۷ مین نمازی اپنے رب سے مناجات کرتا ہے، لہذا ایک دوسرے سے بڑھ کرآ واز بلندنہ کرو۔

الاوسط للطبراني عن ابي هريرة رضي الله عنه

۱۹۷۵۵ جب کوئی اپنی نماز میں ہوتا ہے تواپنے رب ہے مناجات کرتا ہے، پس وہ دیکھ لے کہا پی نماز میں کیا کہدر ہاہے؟ للبذاا پی آ واز وں کو بلند نہ کروکہیں مؤمنین کواذیت دو۔البعوی عن رجل من بنی بیاضة

۱۹۷۷ ۲ .... جب کوئی گھڑانماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے رب سے مناجات کرتا ہے ، پس دیکھ لیا کرے کہ سطرح مناجات کررہا ہے۔ مستدر کے الحاکم عن ابی ھریو ہ رضی اللہ عنه

## مقتدى كى قراءت

۱۹۶۷۔۔۔۔ میں تم کود مکھتا ہوں کہتم اپنے امام کے پیچھے بھی قراءت کرتے ہو، پس ایسانہ کروسوائے ام القرآن کے۔ بے شک اس شخص کی نماز نہیں جوام القرآن نہ پڑھے۔ تومذی، ابن حبان، مستدر کہ البحاکم عن عبادۃ بین الصامت

۱۹۷۷ مسٹایدتم امام کے پیچھے قراءت کرتے ہو، پس فاتحۃ الکتاب کے سوااور کچھ نہ پڑھا کرو۔ بے شک اس شخص کی نماز نبیس جو فاتحۃ الکتاب نہ پڑھے۔ابو داؤ دعن عبادۃ بن الصامت

۱۹۷۷ - کیاتم میں ہے کسی نے میرے ساتھ کچھ پڑھا ہے! میں بھی کہوں : کیا بات ہے میرے ساتھ قرآن پڑھنے میں کون جھگڑ رہا ہے۔مسند احمد، ترمذی، نسانی، ابن ماجة، ابن حبان عن ابی ھریوۃ رضی اللہ عنه

۱۹۷۸۰...تم قرآن میں ہے کچھٹہ پڑھوجب میں بلندآ واز میں قرآن پڑھ رہا ہوں سوائے ام القرآن کے۔ابو داؤ دعن عبادہ بن الصامت ۱۹۲۸۔... جب جہزا آ واز کے ساتھ ) قرآ ءت کروں تو کوئی بھی ہرگز قراءت نہ کرے سوائے ام القرآن کے۔ابن ماجۃ عن عبادہ بن الصامت ۱۹۲۸۔... جوامام کے بیچھے نماز پڑھے وہ فاتحۃ الکتاب پڑھ لے۔الکبیر للطبرانی عن عبادہ

۱۹۶۸ .... جس کے آگے امام ہوتو اس امام کی قراءت اس مقتدی کی قراءت ہے۔مسند احمد، ابن ماجة عن جابو رضی الله عنه ۱۹۶۸ .... جب امام قراءت کرے توتم خاموش رہو۔مسلم عن ابی موسنی رضی الله عنه

#### الاكمال

۱۹۷۸۵ ... میرے پاس جبرئیل علیہ السلام تشریف لائے اور مجھے نماز سکھائی ،انہوں نے بسم اللّٰدالرحمٰن الرحيم بلندآ واز ميں پڑھی۔

ابن النجار عن ابي هريرة رضي الله عنه

رم ١٩٦٨ ... جب تو نماز مين كهرُ ابوتا مي توكيا پڙهتا مي؟ مين نے عرض كيا: الحد مدلله رب العالمين. آپ تھے نے ارشاد فرمايا: بسم الله الرحمن الوحيم پڙها كرو۔ السنن للداقطني عن جابو رضى الله عنه

١٩٦٨٥ ... جب تُونماز مين كمرُ اموتو پرُ ه: بسم الله الرحمٰن الرحيم الحمدلله رب العالمين پورى مورت پُيم قل هو الله احد پورى مورت \_ السنس للدار قطنى عن داؤ د بن محمد بن عبدالملك بن حبيب بن تمام بن حسين بن عوفطة عن ابيه عن جده عن

ابيه عن جده عن حسين بن عرفطة

۱۹۷۸۸ ..... جوفرض نماز پڑھے یانفل نماز پڑھے اس کو چاہیے کہ وہ ام القرآن اور اس کے ساتھ اور بھی قرآن پڑھے۔اگر صرف پوری ام القرآن ہی پڑھے تب بھی کافی ہے۔ اور جوامام کے ساتھ ہوتو امام کے پڑھنے ہے بل پڑھ لے اور جس وقت امام خاموش ہوتب پڑھ لے۔ اور جس نے اس طرح نماز پڑھی کہ اس میں فاتحۃ الکتاب نہیں پڑھی تو وہ ناکم مل ہے ، ناکم مل ہے۔ عبدالوذاق عن ابن عمروحسن ۱۹۲۸۹ ..... ایسی نماز درست نہیں جس میں فاتحۃ الکتاب نہ پڑھی جائے۔

ابن خزیمه، ابن الجوزقی فی المتفق، ابن حبان، السنن للبیهقی فی الفرأت عن ابی هریرة رضی الله عنه ۱۹۲۹- کوئی فرض تماز فاتخداورتین آیات یااس سےزائد کے سوادرست نہیں۔الکامل لابن عدی عن ابن عمر رضی الله عنه ۱۹۲۹- ایسی تماز جائز نہیں جس میں آ دمی فاتحۃ الکتاب نہ پڑھے۔

الدارقطني وحسنه، السنن للبيهقي في كتاب القرأت عن عبادة بن الصامت

١٩٢٩٢ ... اليي نماز قبول نبيس جس مين ام الكتاب نه پرهي جائے۔ ميسند احمد عن دجل

١٩٢٨ ١٨ جس في الني نماز مين أم القرآن تبين يرهي اس كي نماز تامكمل أورادهوري ١٥- الاوسط للطبواني عن دجل

۱۹۲۹۳ ..... ہرنماز میں فاتنحتہ الکتاب اور مزید کچھ قر آن جوآ سان ہو پڑھنا ضروری ہے۔

الكامل لابن عدى، السنن للبيهقي في القرأت عن ابي سعيد رضى الله عنه

١٩٦٩٥ .... نمازِاس كيغيرنبيس كه فاتحداورمزيد كيجيقرآن نديرُ هاجائه الدار قطني عن ابي هريرة رضى الله عنه

١٩٦٩٦ .... الشخص كي نما زنبيس كه فاتحة الكتاب اوركم ازكم قرآن كي دوآيتين نه پڙھے۔الكبير للطبر انبي عن عبادة رضي الله عنه

١٩٦٩ ... غمازقر أت كيغير درست تبين خواه فاتحة الكتاب كي مو-الخطيب عن ابي هويرة رضى الله عنه

١٩٦٩٨ ... نمازقر آن كے بغير جائز نبيں خواه صرف ام الكتاب اور پچھقر آن پڑھ ليا جائے۔

مسند احمد، الضعفاء، مستدرك الحاكم، ابوداؤدعن ابي هريرة رضي الله عنه

1979 .... كيامانع ٢ كيتم فاتحة الكتاب نه يرهو - بيشك اس كيغيرنما زنبيس مسند احمد عن عبادة بن الصامت

• • ١٩٧ --- برنمازجس ميں فاتحة الكتاب نه پڑھی جائے وہ ادھوری اور نامكمل نماز ہے۔

مسند احمد، ابن ماجه، بخارى، مسلم في القرأت عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده، السنن للبيهقي عن ابن عمر، ابن حبان

عن ابى هريرة رضى الله عنه، الخطيب عن ابى امامة رضى الله عنه

ا • ١٩٤ ..... برنماز جس ميں ام القرآن كى قر أت نه كى جائے وہ ادھورى ہے،ادھورى ہے۔

الاوسط للطبراني، السنن للبيهقي عن عمروبن شعيب عن ابيه عن جده

۱۹۷۰۰ سیم نمازجس میں فاتحۃ الکتاب اور دوآپیتیں نہ پڑھی جائیں وہنماز نامکمل اورادھوری ہے۔

الكامل لابن عدى عن عائشه رضى الله عنها

- ۱۹۷۰ میں برنمازجس میں فاتبحۃ الکتاب اور ( کم از کم ) دوآ بیتیں نہ پڑھی جائیں وہ نماز نامکمل اور تاقص ہے۔

ابن عساكر عن عائشه رضى الله عنها

م ١٩٧٠ .... برنماز جس ميں ام الكتاب نه پڑھی جائے وہ ادھوری ہے سوائے امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے۔

السنن للبيهقي في القرأت وضعفه عن ابي هريرة رضي الله عنه

# غلبهٔ نیند کی حالت میں تلاوت نہ کر ہے

۰۵-۱۹۷ ..... جب( کوئی شخص رات میں کھڑا ہو)اور(غلبۂ نیند کی وجہ ہے) قرآن اس کی زبان پر نہ چڑھتا ہواوراس کو مجھ نہ آرہا ہو کہ کیا پڑھے تو وہ جا کرسوجائے۔مسلم عن ابی ھویو ۃ رضی اللہ عنہ

الديلمي عن بريدة رضى الله عنه

2- 194 .... توتم ان كوليد (كو صلي ) كيول تبين مارت -الكبير للطبراني عن ابي ايوب رضى الله عنه

فا کدہ:..... پوچھا گیا:یارسول الله! یہاں کچھلوگ ہیں جودن والی نماز میں آ واز کے ساتھ (جہزاً) قرآءت کرتے ہیں۔تب آپﷺ نے میہ حکم فریایا۔

٠٨-١٩٧ .... جودن (كي نماز) ميس جهراً (آواز كے ساتھ) قرأت كرے اس كو (جانوركى )ليد مارو-ابونعيم عن بريدة

کلام:....اس روایت میں یزید بن پوسف دمشقی ہے۔جس کومحدثین نے متر وک قرار دیا ہے۔

9-42 ..... اعابن حد افة ! مجهة آن ندستا الله كوسا- أبن سعد، ابن نصر، ابن عساكر عن الزهرى عن ابي سلمة .

عبدالله بن حذافة (تنها) كعر من نماز پڑھ رہے تھے اور بلندآ واز سے قراءت كررہے تھے۔ آپ ﷺ نے مذكورہ فرمان ارشاد فرمایا۔

مسند احمد، السنن للبيهقي عنه عن ابي هويرة رضي الله عنه

۱۹۷۱ ..... عبر اپن رب کوسنااور مجھے نہ سنا۔الکہیر للطبوانی، ابن مندہ، ابو نعیم، ابن عبدالبو عن عبد الله بن جھر عن ابیه کلام :.... علامہ ابن عبدالبررحمة الله عليه فرماتے ہيں: ان کی اور کوئی روایت نہیں ہے۔اس کو ابن قانع نے عبداللہ بن جہر من ابیہ سے روایت کیا ہے۔ابواحم عسکری نے بھی اس کوروایت کیا ہے اورعبداللہ بن جر سے روایت کیا ہے۔ابن حجر رحمة الله علیه فرماتے ہیں ان تین اقوال میں سب سے رائج ترین قول پہلا ہے۔

#### آمين

۱۱ ۱۹۷۱ .... جب قاری آمین کے (ولا الضالین کے بعد ) تو تم بھی آمین کہو۔ بے شک ملائکہ بھی آمین کہتے ہیں۔ پس جس کی آمین ملائکہ کی آمین ا کے موافق ہوگئی اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔ نسانی، ابن ماجة عن ابی هریونة رضی الله عنه میں میں ترمیس کے بیور کے سام کی سام میں جس میں کہیں کس کے بعد سامی کے بعد سے مروفة میں اس کا تراس کے پچھاگی نام

۱۹۷۱ .... جبتم میں ہے کوئی آمین کے اور ملائکہ آسان میں آمین کہیں اور کسی کی آمین ملائکہ کی آمین کے موافق ہوجائے تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔مؤطا امام مالك، السنن للبيهقى، ابو داؤد، نسائى عن ابى هريوة رضى الله عنه

١٩٢١٠٠٠٠ جب المام غير الممغضوب عليهم والاالصالين كهوتم: آمين كبور بشك جس كاقول ملائكه كقول كموافق موكيا-اس

کے پچھلے سب گناہ معاف ہوجا نیں گے۔مؤطا امام مالك، بىخارى، ابو داؤ د، نسانى عن ابى ھريرة رضى الله عنه ١٩٧٧..... جبامام آمين كہتوتم بھى آمين كہو۔ بےشك جس كى آمين ملائكه كى آمين كےموافق ہوگئى اس كے پچھلے گناہ معاف ہوجا كيں گے۔

مؤطا امام مالك، مسند احمد، بخاري، مسلم، ترمذي، ابوداؤد، نسائي، ابن ماجة عن ابي هريرة رضي الله عنه

١٩٥١٥ .... جب يرها جائة غير المغضوب عليهم والاالضالين توتم آمين كبورابن شاهين في السنة عن على رضى الله عنه

١٩٤١٦ .... يهود نے تم پراتناكسى چيز ميں حسد نہيں كيا جتنا اسلام اور آمين پرحسد كيا ہے۔

الادب المفرد للبخاري عن عائشة رضى الله عنها

ے ۱۹۷۱ سے بیود نے تم پر کسی چیز میں اتنا حسان میں کیا جتنا آمین پرتم سے حسد کیا ہے۔ پس آمین کثر ت کے ساتھ کہا کرو۔

ابن ماجه عن ابن عباس رضى الله عنه

كلام :....اس كى سندضعيف ہے۔زوائدابن ملجه ابن ملجه كتاب اقامة الصلوٰة والسنة فيهاباب الجبر بآمين۔

### الاكمال

۱۹۷۱ ..... جبامام کیج:غیسوالسمغیضوب عبلیهم و لاالصالین تومقتدی لوگ کہیں: آمین۔پھراگران کی آمین ملائکہ کی آمین کے موافق جوجائے توان کے اگلے پچھلے گناہ سب معاف ہوجاتے ہیں ۔ابن جریوعن ابھ ھریو ہ رضی اللہ عند

۱۹۷۱ ---- جب امام: غیسر السمغضوب علیهم و لاالصالین کہتوتم آمین کبو۔ بےشک اس وقت ملائکہ بھی آمین کہتے ہیں۔اور امام بھی آمین کہتا ہے۔ پس جس کی آمین ملائکہ کی آمین کے موافق ہوگئی اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہوجا کیں گے۔

نسائي عن ابي هويرة رضي الله عنه

۱۹۷۱- جبامام غیسر المصغیضوب علیهم و لاالصالین کے توتم آمین کہو۔ملائکہ بھی آمین کہتے ہیں۔اورامام بھی آمین کہتا ہے۔ پس جس گی آمین ملائکاری آمین کے موافق ہوگئی اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہوجا ئیں گے۔

الجامع لعبد الرزاق، مسند احمد، ابن حبان عن ابي هريرة رضى الله عنه

١٩٢١ جب قارى برهتا ب:غير المغضوب عليهم والاالضالين توتم كبوآ مين -اللهم عجب كركا-

الكبير للطبراني عن سمرة رضي الله عنه

١٩٤٢٠ .... يبود في تم برا تناكسي چيز ميس حسد نهيس كياجتنا آمين پرحسد كيا ہے۔ اور سلام پرحسد كيا ہے جوتم ايك دوسر كوكرتے ہو۔

الجامع لعبدالرزاق عن ابن جريح عن عطاء بلاغاً

الجامع المبابق ہے تو اوہ ہم پر کس چیز کی وجہ ہے حسد کرتے ہیں، یعنی یہود؟ میں نے عرض کیا: اللہ اور اس کارسول ڑیادہ جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا: وہ ہم پرا(ایک تو) قبلہ میں حسد کرتے ہیں جس کی ہم کوہدایت ملی اوروہ اس سے گمراہ ہوگئے۔اور (دوسرا)وہ جمعہ میں ہم پرحسد کرتے ہیں جس کی ہم کوہدایت ملی اورانہوں نے اس کو کھودیا۔ نیز وہ ہمارے امام کے چیجھے آمین کہنے پرحسد کرتے ہیں۔

بخارى مسلم عن عائشه رضى الله عنها

### ركوع وتبجود كابيان

۱۹۷۲ سے جب نورکوع کرے تواپی ہتھیلیاں اپنے گھٹنوں پررکھ لے حتیٰ کہتو مطمئن ہوجائے ۔اور جب نوسجدہ کرے تواپی پیشانی کوزمین پراچھی طرح ٹکادیے حتیٰ کہ تجھے زمین کی تختی محسوس ہو۔مسند احمد عن ابن عباس دضی اللہ عند

۱۹۷۲۵ سببتم میں سے کوئی ایک رکوع کرے تو وہ اپنے رکوع میں تین مرتبہ کے بسبحان رہے العظیم جب ایسا کرلیا تو اس کارکوع پورا ہُوگیا اور سیاد فی مقدارے۔ اور جب کوئی محبرہ کرے تو اپنے محبدے میں تین مرتبہ کے بسبحان رہے الاعلیٰ جب اس نے ایسا کرلیا تو اس کا محبرہ تمام ہوگیا اور بیاد فی مقدارے۔ ابو داؤ د، ترمذی، ابن ماجہ عن ابن مسعود رضی الله عنه

۱۹۷۲ است جب تم میں ہے کوئی ایک نماز پڑھے تو اپنے رکوع وجود کو پورا کرے اورا پے تحدوں میں ٹھونگیں نہ مارے۔اس کی مثال تو ایسی ہے جیے گوئی بچو کا ایک دو تھجوریں کھالے۔اس سے اس کی بھوک رفع نہیں ہو علق۔(للہذا سجدوں کواچھی طرح اطمینان کے ساتھ الدا کرے)۔

تمام، ابن عساكر عن ابي عبد الله الاشعرى

# رکوع و بچود بورا کرنالازم ہے

ے 1921۔۔۔۔ جو شخص رکوع کو پورانہ کرے اور سجدوں میں ٹھونگیں مارے اس کی مثال اس بھو کے گی ہے جس کوصرف ایک دو کھجوریں کھانے کوملیس بحلاوه اس كى بھوك كوكيام ثاعتى بين التاريخ للبخارى عن ابى عبدالله الاشعرى

١٩٢٢٠ .... كسى بندے كى تماز درست تبيين حتى كدوه ركوع اور يجدول ميں اپنى كمرسيدهى كرے۔ ابو داؤد عن ابى مسعودالبدرى

192۲9 – ایے سلمانوں کے گروہ!اس محض کی نماز نہیں جورکوع اور مجدوں میں اپنی کمرسیدھی نیے کرے۔ابن ماجہ عن علی ابی شیباں

•۱۹۷۳ ....رکوع وَجودَلوکمل ادا کرو فشم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں تمہیں اپنی پیٹھ بیچھے ہے ویکھتا ہوں جب تم رکوع

كرتة بواور جب تحديكرت يحربخارى، مسلم عن انس رضى الله عنه ۱۹۷۳ ۔۔۔ جب کوئی شخص انچھی طرح نماز ادا کرے، رکوع اور مجدوں کو پورا پورا ادا کرے تو نماز ، نمازی کوکہتی ہے: اللہ تیری بھی ایسی حفاظت

کرے جیسی تونے میری حفاظت کی ۔ پھروہ نماز اوپراٹھالی جاتی ہے۔اور جب کوئی شخص نماز کو بری طرح ادا کرتا ہے اس کے رکوع اور سجدوں کو ناتمام اورادھوراادا کرتا ہے تو نماز کہتی ہے:اللہ تختے بھی ضائع کرے جس طرح تونے مجھے ضائع کیا۔ پھراس کو پرانے بوسیدہ کپڑے کی طرح

لبيث كراس تمازى كےمند برماردياجاتا ب-الطيالسي عن عبادة بن الصامت

۱۹۷۳ ..... لوگوں میں سب سے زیادہ بدترین چوروہ ہے جونماز میں بھی چوری کرے ۔صحابہ کرام رضی الله عنهم نے عرض کیا: یا رسول الله! نماز میں کوئی محص کیسے چوری کرے گا؟ارشادفر مایا: وہ اس کےرکوع اور مجدوں کو ممل نہ کرے اور نہ خشوع کے ساتھ پڑھے۔

مسند احمد، مستدرك الحاكم عن ابي قتاده، مسند احمد، مسند ابي يعلى عن ابي سعيد رضى الله عنه

ساعوں اوگوں میں سب سے زیادہ چوری کرنے والا محض وہ ہے جونماز میں بھی چوری کرے۔ یو چھا گیا: یارسول الله! نماز میں کیسے چوری کرے گا؟ فرمایا: جورکوع اور محدول کو ناتمام کرے۔اورلوگول میں سب سے بڑا بخیل مخص وہ ہے جوسلام کرنے میں بھی بخل سے کام لئے۔ الاوسط للطبراني عن عبد الله بن مغفل

١٩٤٣٥ .... برسورت (ركعت) كوركوع وجود \_ اس كالإرالوراحددو\_مصنف ابن ابي شيبه عن بعض الصحابة

۲ ۱۹۷۳ .... برسورت کارکوع و جود میں اپنا حصہ ہے۔مسند احمد عن رجل

ے ۱۹۷۳ سالی نماز درست نہیں جس میں آ دمی رکوع و سجدوں میں اپنی کمراجھی طرح سیدھی نہ کرے۔

مسند احمد، نسائي، ابن ماجه عن ابي مسعود رضي الله عنه

المسلم المركوع ميں بھی ( کم از کم ) تین تسبیحات کہواور مجدے میں بھی ( کم از کم ) تین تسبیحات کہو۔السنن للبیہ قبی عن محمد بن علی موسلاً

۱۹۷۳۹ ۔۔۔۔ جبتم میں ہے کوئی ایک رکوع کرے تواپنے ہاتھا ہے گھٹنوں پرر کھ لے۔ پھراس قدرتھ ہرے کہ ہرعضوا پنی جگہ پرسکون ہوجائے۔ پھرتین ہار بیج کہے۔ بے شک اس کا جسم پراتی ہار بیج پڑھے گا۔الدیلھی عن ابسی ھویو ہ د ضبی اللہ عند ۱۹۷۴ء۔۔۔ جب رکوع کرے تواپنے ہاتھا ہے گھٹنوں پر رکھ لےاوراپنی انگلیوں کوکشا دہ کرلے۔

الجامع لعبدالرزاق عن القاسم بن ابي برزة عن رجل

١٩٢١ .... جب كوئى ركوع كر عقويد كم اللهم لك ركعت وبك آمنت

اےاللہ! میں تیرے لیے جھکااور تجھ پرائیمان لایا۔الحسن بن سفیان عن رہیعۃ بن المحادث بن نوفل ۱۹۷۳۔۔۔۔جس نے فرض نماز کے ہررکوع اور ہر تجدہ میں سات مرتبہ تسبیحات کہنے پر پابندی برتی اللہ پاک اس کو جنت میں داخل کر دےگا۔

تمام وابن عساكر عن معاذ بن جبل

كلام :....اس روايت ميں شراحيل بن عمر وابوعمر والعنسي ضعيف ہے۔

سهم ١٩٤ .... اب بريدة! جب تونماز مين تشهد كى حالت مين بيشے تو ہر گزتشهد پر هنااور مجھ پر درود بھیجنانہ چھوڑ۔السنن للدار قطنی

كلام: .... ضعفه عن عبرالله بن بريدة عن ابيه

۱۹۷۳ است جبتم باراامام سمع الله لمن حمده کے تو تم اللهم ربنا لک الحمد کبور مصنف ابن ابی شیبه عن ابی سعید رضی الله عنه ۱۹۷۳ ۱۹۵۰ جب امام: سمع الله لمن حمده (الله اس کوسنتا ہے جواس کی حمد کرتا ہے) کبوتو تم زبنا لک الحمد (ارب بم تیری حمد کرتے ہیں) کبوب شک تم بارار برتم باری تیج سے گا۔ بے شک اللہ نے اپنے نبی کی زبان پر فیصلہ کردیا ہے کہ جو بھی اس کی حمد کرے گا اللہ اس کو سے گا۔ الب اللہ عنه اس کو سے گا۔ البحامع لعبد الرزاق عن ابی موسی رضی الله عنه

۲ ہم ۱۹۷۔۔۔۔ اللہ پاک نے آسان کے دروازے کھول دیئے ہیں۔ پس کوئی شی ان کلمات کوعرش کے پاس جانے سے روک نہیں سکتی یعنی الحمد للّه حمداً کئیراً طیبا مبار کا فیہ ابن ماجه، الکبیر للطبرانی عن وائل بن حجر

ے۱۹۷۴۔۔۔۔ان کلمات کی طرف بار ہ فرشتے بڑھے ہیں اورعرش کے پاس پہنچنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنی ہے۔نسانی عن وائل ہن حجو فاکدہ:۔۔۔۔ نبی اکرم ﷺ نے ایک شخص کواپنی نماز میں بے کلمات پڑھتے ہوئے سنا:

الحمدلله حمدًا كثيرًا طيبا مباركا فيه. تبآب فيدكوره فرمان صاور فرمايا

١٩٢٨ ... ميں نے تيس سے اوپر بچھ ملائكہ كوديكھا كہوہ ان كلمات كى طرف بڑھے ہيں كہون ان كودوسروں سے پہلے لكھے۔

مسند احمد، بخارى، نسائى عن رفاعة بن رافع

فا کدہ:....رفاعدرض اللہ عند فرماتے ہیں: ایک مرتبہ ہم لوگ رسول اللہ ﷺ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے آپﷺ نے رکوع سے سراٹھایا تو ایک شخص نے کہا:

ربنا لك الحمد حمداً كثيراً طيبا مباركا فيه

جب نبی اکرم ﷺ نمازے فارغ ہوئے تو پوچھا: ابھی کسنے پیکلمات کیے ہیں؟ ایک آدمی نے اپنی طرف اشارہ کیا تو آپﷺ نے مذکورہ فرمان ارشاد فرمایا۔

9 م 192 ..... ابھی کس نے پڑھا ہے؟ میں نے تمیں سے اوپر چند ملائکہ کودیکھا کہوہ ان کلمات کی طرف بڑھے کہ کون ان کوسب سے پہلے لکھے۔ مسند احمد، بخاری، نسانی، شعب الایمان للبیہ قبی عن رفاعة بن رافع الزرقی

فائدہ:....ایک شخص نے (نماز میں) یکلمات پڑھے:

ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركافيه

جب نبی اکرم الشمازے فارغ ہوئے تو آپ نے ندکورہ ارشادفر مایا۔

۱۹۷۵۰ نماز کے تین جھے ہیں۔وضوا یک حصہ ہے،رکوع ایک حصہ ہے اورا یک حصہ مجدے ہیں۔جس نے ان متیوں حصوں پر پابندی کی اس کی نماز قبول ہوگئی اور جس نے ان حصول کوخراب کیا تو نماز کے بیاور ہاقی سب حصے نمازی پرردکردیئے جا گیں گے۔

الديلمي عن ابن عباس رضى الله عنه

ا ١٩٧٥ .... نماز كے تين تبائی حصے ہيں۔ پاكيزگی ایک تبائی حصہ ہے، ركوع دوسرا تبائی حصہ ہے اور تجدے تيسرا تبائی حصہ ہيں۔

البرار عن ابن عباس رضى الله عنه

۱۹۷۵۲ .....رکوع اور تجدوں کو پورا کرو قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! جبتم رکوع اور بچود کرتے ہوتو میں پیٹیر پیچھے ہے بھی تم كود يكتابول\_مسند ابي داؤ دالطيالسي، مسند احمد، بخارى، مسلم، نسائي، صحيح ابن حبان عن انس رضي الله عنه ۱۹۷۵ .... جب تو نماز میں کھڑا ہوا در رکوع کر ہے تواہیے ہاتھوں کواپنے گھٹنوں پر رکھا دراینی انگلیوں کو کھول لے۔ پھر سراٹھا یہاں تک کہ ہر جوڑ ا پنی جگہ مطمئن ہوجائے۔اور جب تو سجدہ کرے تو اپنی پیشانی کوسکون کے ساتھ زمین پر ٹیک دےاور محض چونچیں نہ مار۔

شعب الايمان للبيهقي عن ابن عمر رضى الله عنه

### ركوع كامسنون طريقنه

۱۹۷۵ ۔۔۔۔رکوع وجود میں اعتدال کے ساتھ رہواورکوئی اپنے باز ؤوں کو کتے کی طرح نہ پھیلائے۔

الدارمي، ابوعوانه، ابن حبان عن انس رضي الله عنه

19200 .... مجھےرکو عاور جود میں قرآن پڑھنے ہے منع کیا گیاہے، جبتم رکوع کروتو (سبحان رہی العظیم کے ساتھ) خداکی عظمت بیان کرو۔اور جبتم تجدہ کروتو (سبحان رہی الاعلیٰ پڑھنے کے ساتھ) خوب دعائیں مانگوقریب ہے کہ تہماری دعائیں قبول ہوں۔

ابن ابی شیبه عن علی رضی الله عنه

1920 سین تبیجات رکوع میں ہیں اور تین تبیجات مجدے میں۔

الجامع لعبدالرزاق، الكبير للطبراني، ابن ابي شيبه عن جعفر بن محمل عن ابيه معضلاً ١٩٧٥----ايشخص كي نمازمقبول نبيس جوركوع وجودكو پورا پورانه كرے۔

الاوسط والكبير للطبراني، السنن لسعيد بن منصور عن انس رضي الله عنه

١٩٧٥٨ .... الله ایسے بندے کی نماز کی طرف بھی نہیں و سکھتے جورکوع وجود کے درمیان اپنی کمرکوسیدھی نہ کرے۔

مسند احمد، ابن سعد، ابن عساكر عن على بن شيبان

19209 .....الله پاک ایسے بندے کی نماز کی طرف (رحت کی ) نظر نہیں فرماتے جورکوع وجود میں اپنی تمرسیدھی نہ کرے۔

ابن ماجه، مسند احمد، الكبير للطبراني، السنن لسعيد بن منصور عن طلق بن على السنن لسعيد بن منصور عن طلق بن على 1921 .....الله پاك ايسے بندے كى طرف نبيس ديكھتے جوركوع وجود كے درميان اپنى كمرسيدهى نهر ئے۔

مسند إحمدمعن ابي هريرة رضى الله عنه

### سجوداوراس سے متعلقات.

. جب بنده محبره کرتا ہے تواس کے ساتھ سات اعضاء بھی محبرہ کرتے ہیں۔ چبرہ ، دونوں ہتھیلیاں ، دونوں کھننے اور دونوں یا وَں۔

مسند احمد، مسلم، ابو داؤد، ترمذي، نسائي، ابن ماجه عن العباس، عبد بن حميد عن سعد رضي الله عنه

١٩٤٦٢ .... بنده جب مجده كرتا ہے تواس كاسجده بيشانى كے نيچے سے ساتويں زمين تك كى جگه كو پاك كرديتا ہے۔

الاوسط للطبراني عن ايي هريرة رضى الله عنه

١٩٤٦٠ ... جبتم ميں ے كوئى سجد وكر يتواونث كى طرح نه بيٹھ بلكدا بن باتھوں كوا بن كھننوں سے آگر كھے۔ ابو داؤد، نسانى عن ابى ھويوة رضى الله عنه ۱۹۷۲ ۔۔۔ جبتم میں ہے کوئی ایک مجدہ کرے تواہیے ہتھیلیاں زمین سے ملادے ممکن ہے کداللہ پاک قیامت کے دن رہتھیلیوں سے طوق كوتكال و \_ \_ - الاوسط للطبواني عن ابي هويرة رضى الله عنه

١٩٤٦٥ - جبتم ميں ہے گوئی تجدہ کرے تواعتدال کے ساتھ تجدہ کرے اور کتے کی طرح باز ووں کو بچھاندوے۔

مسند احمد، ترمذي، ابن ماجه، ابن حزيمه، الضياء عن جابر رضي الله عنه

١٩٤٦٦ ... تجدول مين سيد مصر مواوركوني بھي كتے كى طرح اپنے بازؤول كون كھيلائے۔

مسند احمد، بخارى، مسلم، الكامل لابن عدى عن انس رضى الله عنه

١٩٤٦٥ .... ني كريم ﷺ نے (سجد سے كى بجائے) كو سے كى طرح چونجيں مارنے اور درند سے كى طرح باز و پھيلائے سے منع فر مايا۔ نيز اس بات سے منع فر مايا كەكوئى مجد ميں اس طرح اپنے ليے كوئى جگہ مخصوص نه كر سے جس طرح اونٹ باڑے ميں اپنے ليے بيٹھنے كى جگہ خاص كر ليمتا ہے۔ مسند احمد، ابو داؤد، نسانى، ابن ماجه، مستدرك عن عبدالوحمن بن شبل

۱۹۷۲۸ کے حضور ﷺ نے سجدے میں (مٹی وغیرہ بڑانے کے لیے ) پھونک مارنے سے اور پینے کے برتن نیس پھونک مارنے (اور سانس لینے ) منع فرمایا۔الکیبر للطبوانی عن زیاد بن ثابت

١٩٤٦ - جب توسجده كرية التي بتصليول كوركه في اوركبنول كواشاك مسند احمد، مسلم عن البراء رضى الله عند

• ۱۹۷۷ ۔ . مجھے تکم ملاہے کہ سات اعضاء پر تجدہ کروں۔ بیٹائی پراور نبی کریم ﷺ نے ناک کی طرف بھی اشارہ فرمایا ایعنی بیٹانی اور ناک کوایک ساتھ تنار فرمایا )اور دونوں ہاتھ، دونوں گھٹےاور دونوں پاؤں کے پنجے۔ نیز مجھے تکم ملاہے کہ ہم تجدے دوران اپنے کپڑوں اور بالوں کونے میٹیں۔

بخاري، مسلم، ابوداؤد، نسائي، ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنه

اے۔192 ۔۔۔ ہے شک دونوں ہتھیلیاں بھی اسی طرح سجدہ کرتی ہیں جس طرح چبرہ سجدہ کرتا ہے۔ پس جب کوئی اپنا چبرہ زمین پرر کھے تو اپنی ہتھیلیاں بھی زمین پررکھ دے اور جب چبرہ اٹھائے تو ہتھیلیاں بھی اٹھالے۔

الادب المفرد للبخاري، مستدرك الحاكم عن ابن عمر رضى الله عنه

۱۹۷۷ سے بدے سات اعضاء پر کیے جاتے ہیں : دونوں ہاتھو، دونوں پاؤں، دونوں گھٹے اور پیشانی (جس میں ناک بھی شامل ہے ) نیز ہاتھوں کواٹھادیا کروجبتم بیت اللہ کودیکھو،صفامروہ پر،میدان عرفات میں،مز دلفہ میں رمی جمار کے وقت اوراس وقت جب نماز کھڑی ہو۔

الكبير للطبراني عن ابن عباس رضي الله عنه

۱۹۷۷ --- تجدے بیشانی (اورناک) پر ہتھیلیوں پر ،گھٹنوں پراور پاؤں کے ( پنجوں اور )سینوں پرادا کیے جاتے ہیں۔ جوخص ان میں ہے۔ سی جگہ کوز مین پر ندر کھ سکاوہ جگہ اللہ پاک جہنم کی آگ میں جلائیں گے۔السن للداد قطنی عن ابن عصر د صبی الله عنه

۱۹۷۵ ۱۹۷۲ این ناک کوجمی (زمین پر)رکاد کے تاکه وہ بھی تیرے ساتھ محیدہ کرے۔السنن للبیہ بھی عن ابن عباس رضی الله عنه ۱۹۷۷ ۱۹۷۰ ۱۳۰۰ الله تعالی الله عنه الله عنه الله عنه الله عنها ۱۹۷۷ ۱۳۰۰ الله تعالی الله عنها درضی الله عنها

الم ١٩٤٥ - ١٠٠١ - الم الم الم الم الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها

٢٥٥٥ - المارياح! اليخ چېركوخاك آلودكر ونساني، مستدرك الحاكم عن ام سلمه رضي الله عنها

کلام: ....سابق حدیث امام ترندی رحمة الله علیه نے کتاب ابواب الصلوٰة باب ماجاء فی کراھیة الفقح فی الصلوٰة رقم ٣٨٢،٣٨١ پرتخ سے فرمائی ہے کدام سلمہ رضی الله عنها کی روایت کی سند قابل (استدلال) نہیں ،ابوحز ہمیمون کواہل علم نے ضعیف قرار دیا ہے۔

٨ ١٩٤٥ .... زبين كساتيم كرو، كيونكه زبين تم ير (مال كي طرح) شفقت كرنے والى ب-الصغير للطبواني عن سلمان وضى الله عنه

فائدہ .... بجدہ میں چبرے کوٹی ہے بچانے کی ممانعت آئی ہے بلکہ جدے میں چبرے کا خاک آلود ہونا قابل تعریف ہے۔

9 ے 1922 ۔ جبتم میں سے کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتو پہلے اپ سجدے کی جگہ کو درست کر لے۔اس حالت میں نہ چھوڑے کہ جب سجدہ کرے تو تب چھوٹک مارےاور پھر سجدہ کرے انگارے پر سجدہ کرنا اس سے کہیں بہتر ہے کہ کوئی چھوٹک مارکر پھر سجدہ کرے۔

الاوسط للطبراني عن ابي هريرة رضي الله عنه

۱۹۷۸۰ ۔۔۔ یہ بات ظلم اور گناہ کی ہے کہ آ دمی نماز سے فارغ ہونے سے قبل بار بارا پی پیشانی کے صاف کرے۔

ابن ماجه عن ابی هریرة رضی الله عنه

رَ مِين سے ملاوے۔ابن ماجه عن انس رضي الله عنه

فا کدہ:.....حدے سےاٹھتے ہوئے ٹانگوں کو کھڑا کرلینا ہمرینوں پر بیٹھ جانااور ہاتھوں کولٹکالینا بیے کے طرح بیٹھنا جس کی تختی ہے ممانعت ۔ '

کلام :....اس روایت کی سند میں ایک راوی العلاء ہے جوحضرت انس رضی الله عبنہ ہے منسوب کر کے من گھڑت موضوع روایات نقل

۱۹۷۸ سے دونوں سحیدوں کے درمیان کتے کی طرح (سرینوں پر)نہ بیٹھ۔ابن ماجہ عن علی رضی اللہ عنہ

١٩٤٨٠ ١٩٤٨ على إجس طرح كتابيش المرح بيض سي بجوزابن ماجه عن على رضى الله عنه

١٩٥٨٥ .... اے علی ایس تیرے لیے بھی وہی پسند كرتا ہوں جواہنے ليے پسند كرتا ہوں \_اور تیرے كيے بھی وہی ناپسند كرتا ہوں جواپنے ليے

نا پښند کرتا ہوں \_لہذا دونو ل محبدوں کے درمیان سرینوں پرنہیٹھو۔ تر مذی عن علی رضی اللہ عنه

۱۹۷۸ ۱ .... جب کوئی مجدہ کرے تو کتے کی طرح اپنے باز ؤوں کو پھیلا کراپٹی رانوں کے ساتھ نہ ملا لے۔

ابوداؤد، البنن للبيهقي عن ابي هريرة رضي الله عنه

۱۹۷۸ میں دراے عورتو!) جبتم سجدہ کروتو اپنا کچھ جسم زمین کے ساتھ ملادو۔ کیونکہ عورت اس میں مرد کی طرح نہیں ہے۔

السنن للبيهقي عن يزيد بن ابي حبيب مرسلا

۱۹۷۸۸ ..... جب تونماز پڑھے تواہیے ہازؤوں کو درندے کی زمین پر نہ بچھادے۔ بلکہ صرف اپنی ہتھیلیوں پر فیک لگااوراپنے بازؤوں کواپنے ببلوؤل عدوركه-الكبير للطبراني عن ابن عمر رضى الله عنه

١٩٧٨ ١ .... مين توسات اعضاء برسجده كرتا مول اور بالول كومها تا منول نه كيرُ ول كوسيتنامول -الكبير للطبراني عن ابن مسعود رضى الله عنه

• 9 – 19 ..... ابن آ وم كوتكم ملا ہے كہ وہ سات اعضاء برسجيدہ كرے ۔ الكبير للطبر انبي عن ابن عباس رضى الله عنه

ا ۱۹۷۹ .... کوئی تواپیا کرتا ہے کہ اپنی نماز میں اونٹ کی طرح بیٹھ جاتا ہے، (ایبانہ کرتا جا ہے)۔

ابوداؤد، ترمذى، نسائى عن ابى هريَّرَة رضى الله عنه

### الاكمال

جب کوئی بجدہ کرے تواونٹ کی طرح نہ بیٹھے بلکہ اپنے ہاتھوں کواپنے گھٹنوں پررکھ کر (سہارے سے بجدے میں ) جائے۔ مسند احمد، ابوداؤد، نساني، السنن للبيهقي عن ابي هريرة رضي الله عنه

١٩٤٩٣ ... جب كوئى تجده كرية واپنے گھٹنے ہاتھوں سے پہلے رکھے اور اونٹ كی طرح (دھم سے ) نہ بیٹھ جائے۔

مصنف ابن ابي شيبه، السنن للبيهقي، ضعفه عن ابي هريرة رضي الله عنه

٩٧ ١٩٤ ..... گُفتُوں كے ساتھ مدوحاصل كرو۔ ابو داؤ د، ترمذى، مستدرك الحاكم عن ابى هريرة رضى الله عنه فائدہ:.... نبی کھ کولوگوں نے سجدے کی مشقت کی شکایت کی کھل کر سجدہ کرنے میں ۔تو پھرآپ نے مذکورہ ارشاد فر ملیا ( یعنی کہدو ل کو کھنوں کے سہارے نگالو۔اگر چہمتحب یمی ہے کہ بازؤوں کو پہلو سے دوررکھا جائے )۔ ۱۹۷۹ء۔۔۔۔ جب کوئی نماز پڑھے تو اپنے بازؤوں کو کتے اور دوسرے درندوں کی طرح زمین پرنہ بچھا دے۔

ابن عساكر عن ابى سعيد رضى الله عنه

19491 .... جوتم میں سے نماز پڑھے کئے کی طرح ہاتھوں کونہ پھیلائے۔الکبیو للطبوانی عن ابن عمر دصنی اللہ عنه 19492 .... دونوں ہاتھ بھی اسی طرح سجدہ کرتے ہیں جس طرح چبرہ مجدہ کرتا ہے۔للہذا جب کوئی چبرہ زمین پرر کھے تو ہاتھوں کو بھی ساتھ رکھے اور جب چبرہ اٹھائے تو ہاتھوں کو بھی ساتھ در کھے اور جب چبرہ اٹھائے تو ہاتھوں کو بھی اللہ عنه 1949 .... اپنے بازؤوں کونہ پھیلا اورا پنی ہتھیلیوں پرسہارالگا اور پہلوکو کھلار کھے۔ جب تو ایسا کرے گاتو تیرا ہرعضو تیرے ساتھ سجدہ کرے گا۔ 1949 .... اپنے بازؤوں کونہ پھیلا اورا پنی ہتھیلیوں پرسہارالگا اور پہلوکو کھلار کھے۔ جب تو ایسا کرے گاتو تیرا ہرعضو تیرے ساتھ سجدہ کرے گا۔ مستدرک الحاکم عن ابن عمر دصی اللہ عنه

# سات اعضاء پرسجده کریں

1949۔۔۔۔ مجھے تکم ملاہے کہ سات اعضاء پر مجدہ کروں اور ہالوں اور کپڑوں کوندروکوں۔الخطیب فی التادیخ عن جاہو رضی اللہ عنہ کلام:۔۔۔۔۔اس روایت کوامام طبرانی نے الکبیر میں روایت کیا ہے نیز اس روایت میں نوح بن ابی مریم متر وک راوی ہے۔مجمع الزوائد ۱۲۴۶۔ ۱۹۸۰۔۔۔۔مجدے سات اعضاء پر کیے جاتے ہیں۔الاو سط للطبرانی عن ابی ہریوۃ رضی اللہ عنه ۱۹۸۰۔۔۔۔اللہ پاک ایسے بندے کی نماز کی طرف نہیں و کھتے جس کے ہاتھ (سجدے میں ) زمین کے ساتھ نہلیں۔

الديلمي عن ابن مسعود رضي الله عنه

۱۹۸۰۲ سیجدے کے دوران جس کی ناک پیشانی کے ساتھ زمین پر نہ محکےاس کی نماز دِرست نہیں۔

الكبير للطبراني عن ابن عباس رضى الله عنه

۱۹۸۰۳ سائٹ مخص کی نماز قبول نہیں جس کی تاک زمین پرند تکے جس طرح پیشانی مکتی ہے۔السن للبیہ ہتی عن عکر مد موسلا ۱۹۸۰۴ سائٹ مخص کی نماز مقبول نہیں جس کی ناک زمین پرندر کھی جائے۔الاوسط للطبوانی عن ام عطیہ ۱۹۸۰۵ سسائٹ مخص کی نماز نہیں جس کی ناک زمین کونہ چھوئے جس طرح پیشانی زمین کوچھوتی ہے۔

السنن للبيهقي عن ابن عباس رضى الله عنه

۱۹۸۰۲ .... الله پاک الیمی نماز قبول نہیں فرماتے جس میں ناک زمین کونہ چھوئے جس طرح پیشانی زمین کوچھوتی ہے۔عبدالرزاق عن عکرمه ۱۹۸۰ .... سجدوں میں اپنی آنکھول کو بندنہ کرویہ یہود کاطریقہ ہے۔الدیلمی عن انس رضی اللہ عنه

۱۹۸۰۸ ....جس نے تجدے کے دوران تین مرتبہ رب اغفر لی کہاتو وہ تجدے سے برنداٹھایائے گا کداس کی بخشش کردی جائے گا۔

ابوعبدالله بن مخلد الدوري العطار في جزء ٥، الديلمي عن ابي سعيد رضى الله عنه

١٩٨٠٩ .... الله ك ليها في بيتاني كوخاك آلودكرو مسند احمد عن ام سلمه رضى الله عنها

١٩٨١٠....ا صبيب اين چېركوماك آلودكر عبدالوزاق عن خالد الخداء مرسلا

۱۹۸۱ .....ا پے مجدوں میں کشادگی کرو۔اورا پی کمروں کوجانور باندھنے کی کڑے ( کی طرح گول) نہ کرو۔الدیلمی عن ابن عمود ۱۹۸۱ .... مخصے مجدہ کیا میرے خیال نے ،میرے وجود نے ،تچھ پرایمان لا یا میرادل ، یہ میراہاتھ ہے۔ میں نے اس کے ساتھ اپنفس پر ظلم میں کیا اے عظیم! ہم نظیم ذات سے امید باندھی جاتی ہے۔ پس میرے گناہ بخش دے اے عظیم! میراچپرہ مجدہ ریز ہوااس ذات کے آگے جس نے اس کو پیدا کیا اس کے کان اور آئکھ کو کھولا۔اے پروردگار! میں تیری رضاء کے ساتھ تیری ناراضگی سے پناہ مانگا ہوں۔ تیری معافی کی پناہ مانگتاہ وں تیری سزاہے، تیری پناہ مانگتاہ وں تجھ ہے،اے پروردگار!تو ایباہے جیسی تونے اپنی تعریف فر مائی۔ میں اپنے بھائی داؤد مایہ السلام کی طرح کہتا ہوں۔ میں اپنے چبرے کواپنے آقا کے لیے مٹی میں ملاتا ہوں، بے شک میرے آقا کولائق ہے کہ اس کے لیے مجدہ کیا جائے۔اے اللہ مجھے صاف ستھرادل دے جوشرہے پاک صاف ہو۔ نظلم پر آمادہ ہواور نہ بدیختی کا مرتکب ہو۔

شعب الايمان للبيهقي عن عائشه رضي الله عنها

۱۹۸۱ .....وه جس کوالند نے اپنے ملا تک کے لیے بیندفر مایا ہے: سبحان الله و بحمده بتر مذی عن ابی ذر رضی الله عنه فاکدہ: .....رسول الند ﷺ سے سوال کیا گیا کہ کون ساکلام سب سے اچھا ہے؟ تو آپ نے مذکورہ جواب ارشاوفر مایا۔

١٩٨١٠ - جوالله في اليخ مل كدك لي يستدفر مايات اسبحان الله و بحمده مسند احمد، مسلم عن ابي در رضى الله عنه

۱۹۸۱۵ کوئی بندہ ایسائینں جو مجدہ کرے اور تین مرتبہ دب اغفو لمی کھتواس کے سراٹھانے سے پہلے اس کی مجنشش کردی جاتی ہے۔

الكبير للطبراني عن ابي مالك الاشجعني

۱۹۸۱۷ ..... جب تو سجدوں ہے سراٹھائے تو کتے کی طرح سرین پرنہ بیٹھ۔ بلکہ اپنی سرینوں کوقدموں کے درمیان رکھاورا پنے قدموں کی پشت کو زمین کے ساتھ ملادے۔ ابن ماجہ عن انس رضی اللہ عنہ

#### تحدة سهو

۱۹۸۱ ۔۔۔ جب کسی کواپنی نماز میں شک ہواوراس کومعلوم نہ ہوسکے کہ نتنی رکعات پڑھی ہیں! تین یا چار؟ تو وہ شک کو دفع کردےاور یقینی بات پر عمل کرے۔ پھر دوسجدے کرے آخری سلام پھیرنے ہے تبل۔اگر تو اس نے پانچ رکعات پڑھ لی ہوں گی تب بیاس کی نماز کے لیے شفاعت گریں گی اورا گر جا پر رکعات پڑھی ہوں گی تو بیدوسجدے شیطان کے لیے ذلت کا سبب بنیں گے۔

مسند احمد، مسلم، ابو داؤد، نسائي، ابن ماجه عن ابي سعيد رضي الله عنه

فا کدہ: ۔۔۔۔۔ جب تین یا چار رکعات ہونے میں شک ہوا گرشک بار بار ہوتار ہتا ہے توشک کی طرف دھیان نہ دے بلکنظن غالب پر کمل کرے اور اگر پہلی بار ہوا ہے یا بہت عرصہ بعد ہوا ہے تو اس شک کو دفع کرے اور یقین پر کمل کرے مثلاً تین رکعات کا ہونا یقینی ہے لہٰذااس تیسری رکعت کے بعد قعدہ کرے اور قعدہ کے بعد ایک رکعت مزیدادا کرے یہ رکعت چوتھی ہوگی۔اس لیے قعدہ کرے اور قعدہ کے بعد ایک رکعت مزیدادا کرے یہ رکعت چوتھی ہوگی یا پانچویں۔ بہر صورت سلام پھیر نے ہے تبل ایک سلام پھیر کر دو تجدے سہو کے ادا کرے ، پھر تشہد، دروداور دعائے بعد سلام پھیر دے جیسا کہ ذکورہ حدیث میں آیا ہے۔

۱۹۸۱۸.... جبتم میں ہے کسی کوا یک یا دور کعات میں شک ہوتو اس کوا یک خیال کرے۔ جب دویا تین میں شک ہوتو ان کو دوخیال کرے اور جب تین یا چار میں شک ہوتو ان کوتین خیال کرے۔ پھر یا تی نماز پوری کرے تا کہ وہم زیادتی ہی کا سبب ہو پھر بیٹھے ہوئے سلام پھیرنے سے بل دو تجدے کرے۔ مسند احمد، ابن ماجد، مستدرک الحاکم، السنن للبیہ قبی عن عبدالر حمن بن عوف

، ۱۹۸۱۹ ۔۔۔ جبتم میں کسی کواپنی نماز میں شک ہوتو وہ شک کو پھینک دے اور یقین پر بنیادر کھے۔اگر مکمل ہونے کا یقین ہوتو دو تجدے ہوا کر لے۔اگراس کی نماز پہلے پوری ہو چکی تھی تو زا کدرکعت اس کے لیے نفل بن جائے گی اور دو سجدے بھی نفل ہوجا کیں گے۔اوراگر شک کے وقت اس کی نماز ناتمام تھی تو بیزا کدرکعت اس کی نماز کے لیے تھیل کا سب ہوگی اور بید و سجدے شیطان کی ناک کوئی میں ملادیں گے۔

ابن حبان، مستدرك الحاكم عن ابي سعيد رضي الله عنه

۱۹۸۲۰ جب تم میں ہے کی کواپنی ٹماز میں شک ہواوراس کومعلوم نہ ہو سکے کہاس نے دورکعتیں پڑھی ہیں یا تین تو وہ شک کو جھٹک دے اوریقین پر(بیعنی دورکعتوں پر) بناءکر لے۔السنن للبیھقی عن انس د ضبی اللہ عنه ۱۹۸۲ .... اگرامام دورکعتول کے بعد کھڑا ہوجائے اگر سیدھا کھڑے ہونے ہے قبل اس کو (تشہد) یاد آ جائے تو بیٹھ جائے اورا گرسیدھا کھڑا ہوجائے تو نہ بیٹھے۔اور دو بجدے ہوکے کرلے۔مسند احمد ، ابو داؤ د ، ابن ماجہ ، السنن للبیہ بھی عن المغیر ہ رضی الله ۱۹۸۲ .... جب تو نماز میں ہواور تجھے شک ہوجائے کہ تین رکعت پڑھی ہیں یا جار۔لیکن تیرا زیادہ خیال جار کا ہوتو تشہد میں بیٹھ جا اور (آخری) سلام پھیرنے سے قبل دو بجدے کرلے پھرتشہد پڑھ کرسلام پھیردے۔

ابو داؤد، السنن للبيهقي عن ابن مسعود رضي الله عنه

۱۹۸۲۳ جب کوئی شخص کھڑا ہوتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو شیطان اس کے پاس آتا ہے اور اس کوشک میں ڈال دیتا ہے، پس وہ شک میں پڑجا تا ہے کہ کتنی (رکعات) پڑھی ہیں۔لہذا جب کسی کواپیا محسوس ہوتو تشہد کی حالت میں دو سجد ہے کرلے۔

مالك، بخارى، مسلم، نسائى عن ابى هريرة رضى الله عنه

۱۹۸۲ ..... اگرنماز میں کوئی غلطی ہوگئی تو میں تم کواس کی خبر دیدوں گا۔لیکن میں بھی بشر ہوں، جیسے تم بھول جاتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں۔لہذا جب میں بھول جا وَل تو مجھے یا دولا دیا کرو۔اور جب تم میں ہے کسی کونماز میں شک ہوتو دو درست چیز کو یاد کرے اوراس پر نماز تمام کرے بھر دو تحدے ہوگا داکرے۔بخادی، مسلم، ابو داؤ د، نسانی، ابن ماجہ عن ابن مسعود رضی اللہ عنه ۱۹۸۲۵ .... جس کوا پنی نماز میں شک پیدا ہووہ (ایک) سلام پھیرنے کے بعد دو تحدے کرے۔

مسند احمد، ابو داؤ د، نسائي عن عبد الله بن جعفر

### سجدهٔ سهو کا طریقنه

۱۹۸۲۷ ۔۔۔۔۔جس کونماز میں نسیان ہوجائے تو تشہد کی حالت میں دو بجدے کرلے۔مسند احمد، نسانی عن معاویہ رضی اللہ عنه ۱۹۸۲ ۔۔۔۔۔ جب کسی کواپنی نماز میں سہو (بھول) ہوجائے اوراس کومعلوم نہ ہو پائے کہ اس نے ایک رکعت پڑھی ہے یا دور تو وہ ایک کوخیال کر کے نماز پڑھے۔اگر بیمعلوم نہ ہو پائے کہ دو پڑھی ہیں یا تین؟ تو دو پر بنیا در کھے۔اوراگر تین یا چار میں شک ہوتو تین پر بنیا در کھے اور سلام بچیر نے ہے قبل دو بجد سے ہو کے اداکر لے۔ تر مذی عن عبدالر حمن بن عوف بچیر نے ہے تبل دو بجد سے ہو کے اداکر لے۔ تر مذی عن عبدالر حمن بن عوف

ترمذی، ابن ماجه عن ابی سعید رضی الله عنه

۱۹۸۲۹ جبتم میں ہے کوئی نماز پڑھے اور نہ جان سکے کہ زیادہ پڑھی ہیں یا کم تو قعدہ کی حالت میں دو مجدے کرلے۔ اور جب اس کے پاس شیطان آئے اور کیے کہ تو ہوں ہوگئے یا اپنے پاس سے بلا پوسو بگھے یا اپنے کان سے آواز سنے (تو یقین کرنے )۔مسند احمد، ابو داؤ د، ابن حیان، مستدرک الحاکم عن ابی سعید رضی اللہ عند کان سے آواز سنے (تو یقین کرنے )۔مسند احمد، ابو داؤ د، ابن حیان، مستدرک الحاکم عن ابی سعید رضی اللہ عند ۱۹۸۳۰ سیم ہوئے دو مجدے نماز میں ہر کمی زیادتی کو درست کرتے ہیں۔

مسند ابی یعلی، الکامل لابن عدی، السنن للبیهقی عن عائشه رضی الله عنها فاکدہ:.....کمی کو جب پورا کرلیا جائے توسہو کے تجدے نماز درست کردیتے ہیں۔جبکہ زیادتی نفل ہوجاتی ہے۔اوردونوں صورتوں میں سہو کے دو تجدے لازم ہوجاتے ہیں۔

۱۹۸۳۱ شیطان تم میں ہے کئی کے پاس نماز میں آتا ہے اور اس کوشک میں ڈالتا ہے تی کہ وہ شک میں پڑجاتا ہے کہ اس نے کتنی رکعات پڑھی ہیں؟ جب کئی کواپیامحسوں ہوتو وہ بیٹھنے کی حالت میں سلام پھیرنے ہے بیل دو تجدے کرلے پھر سلام پھیردے۔

ترمذی، ابن ماجه عن ابی هریرة رضی الله عنه

۱۹۸۳۲ جس کواپنی نماز میں تین یا چار میں بھول ہوگئی تووہ (زیادہ) مکمل کر لے۔ کیونکہ زیادتی کی ہے بہتر ہے۔

نسائي، مستدرك الحاكم عن عبدالرحمن بن عوف

۱۹۸۳۳ .... میں بھی بشر ہوں ہمہاری طرح بھول کا شکار ہوتا ہوں اور جب تم میں ہے کوئی بھول کا شکار ہوتو بیٹھ کر دو تحدے کرے۔

مسند احمد، ابن ماجه عن ثوبان رضي الله عنه

فا کدہ:....ایک نماز میں جتنی مرتبہ بھول ہوجائے ایک مرتبہ دو بجدے مہو کے لازم ہیں۔اورایک طرف سلام پھیرنے کے بعد مجدہ مہوادا ہوتے ہیں۔

١٩٨٣٠ .... تمازييں ہونے والى برلطى كے لئے دو تجدے ہيں سلام كے بعد مسند احمد، ابو داؤد، ابن ماجه عن ثوبان

١٩٨٣٥ ..... موك دو تجدي (ايك) سلام ك بعد ين اوران ك بعدتشهداورسلام بهي ب-مسند الفردوس عن ابي هريرة رضى الله عنه

١٩٨٣ ٢ .... صلاة الخوف مين (سجدة) سهويين ب-الكبير عن ابن مسعود رضى الله عنه الحيثمه في جزئه عن ابن عمر رضى الله عنه

١٩٨٣٤ ..... أكر شيطان مجھے نماز ميں بچھ بھلا وے نوتم سجان الله كهدويا كرواورغورتين تالى پيٹ دياكريں۔ ابو داؤ دعن ابى ھريوة رضى الله عنه

١٩٨٣٨ .... مردول كے ليے بيج باور عور تول كے كيتالى ب\_مسند احمد عن جابر رضى الله عنه

۱۹۸۳۹ .....امام اپنے پیچھے والوں نے لیے کفایت کرتا ہے۔ اگرامام بھول جائے تو اس پرسہو کے دو بجدے ہیں اور اس کے پیچھے والے اس کے ساتھ کے دو بجدہ ہیں اور اس کے لیے کافی ہے۔ ساتھ بحدہ سہونییں کرنا چاہورامام اس کے لیے کافی ہے۔ ساتھ بحدہ سہونییں کرنا چاہورامام اس کے لیے کافی ہے۔ ساتھ بحدہ سہونیوں کے ایسان للبیہ بھی عن عمر دضی اللہ عندہ

### الاكمال

۱۹۸۴۰....وضوکے بارے میں یقین کے ساتھ (شیطان کو) دفع کرواور نماز کے بارے میں شک کے ساتھ (شیطان کو) دفع کرو۔

الديلمي عن عائشه رضي الله عنها

فا کدہ: .....یعنی جب تک یقین کامل نہ ہو کہ وضوثوٹ گیا ہے، اپنے کو وضو پر مجھوا در شک کو خاطر میں نہ لاؤ کیکن آگر نماز میں شک ہوجائے تو شک کے ساتھ کمل کرو یعنی شک کو خاطر میں لا کریقین پڑمل کرو مشلاً تین یا چار رکعات میں شک ہوتو تین سمجھوا ورایک اور رکعت پڑھاو۔ ۱۹۸۴ ۔۔۔۔ جب کسی کو شیطان شک میں ڈالے اور وہ نماز میں ہو۔ شیطان کیے کہ تو بے وضو ہوچکا ہے تو وہ آپنے جی میں کیے : تو جھوٹ بولتا ہے۔ ہاں جب خودا پنے کان سے آواز سنے یا ناک سے بومحسوس کرے (تو پھریقین کرے) جب کوئی نماز پڑھے اور نہ جان سکے کہ زیادتی ہوئی ہے یا کی تو دو تجدے کر لے بیٹھے ہوئے۔الہ جامع لعبد الرزاق عن ابی سعید رضی اللہ عنه

۱۹۸۴۳ ..... جب کسی کونماز میں شک ہواوراس کومعلوم نہ ہو سکے کہ زیادہ (رکعات) پڑھی ہیں یا کم؟اگراس کوایک یا دو میں شک ہوا ہے توان کو ایک قرار دے حتی کہ وہم زیاد تی میں ہوجائے۔ پھر ہیڑھ کر دو مجدے کرے سلام پھیرنے ہے جل، پھرسلام پھیردے۔

مصنف ابن ابي شيبه عن عبدالرحمن بن عوف

۱۹۸۴ .... جس کسی کونماز میں بھول ہوجائے اوراس کومعلوم نہ ہو کہ زیادتی ہوئی ہے یا کمی؟ تو وہ دو تجدے کرے بھرسلام پھیردے۔

السنن للبيهقي، ابن عساكر عن ابي هريرة رضي الله عنه

۱۹۸۴ سے جب کوئی نماز پڑھے اور نہ جان سکے نمین رکعت پڑھی ہیں یا جار؟ تو ایک رکعت مزید پڑھ لے اورسلام پھیرنے ہے بل دو مجدے کرلے۔ پھراگر دو تمین رکعت ہوئی تھیں تو دو مجدے ان کو پورا کر دیں گے اوراگر پہلے جار رکعت ہوئی تھیں توبید دو مجدے شیطان کے لیے ذلت کا سبب ہول گے۔ابن حبان عن ابھ سعید ۱۹۸۴۵ ۔ جبتم میں ہے کوئی نماز پڑھےاوراس کو بھول جائے کہ تین رکعت پڑھی ہیں یا جار۔ تو وہ ایک رکعت پڑھ لےاوراس کورکوع وجود کو آجھی طرح ادا کرے بچھ دو تجدےادا کرئے۔ مستدر ک الحاکم، السنن للبیہ بھی عن ابن عمیر رضی اللہ عند ۱۹۸۴ ۔ جبتم میں ہے کوئی نماز پڑھےاور کمی زیادتی کو بھول جائے تو وہ سلام پھیرنے ہے بل تشہدی حالت میں دو مجدے کرلے۔

مصنف ابن ابي شيبه، السنن للبيهقي عن ابي هويوة رضي الله عنه

۱۹۸۴۷ ... جب تونماز میں ہواور تجھے تین اور جپار رکعت میں شک ہوجائے تیرا غالب خیال ہو کہ جپار پڑھی ہیں تو تشہد کرلے اورای حالت میں دو تجدے کرلے سلام پھیرنے سے بل کھرتشہد دوبارہ پڑھاور سلام پھیردے۔ابو داؤ د، السن للبیھقی عن ابن مسعود رضی اللہ عند

### جب نماز میں شک ہوجائے

' ۱۹۸۴۷ آگرشیطان مجھے نماز میں بھلاد ہے ومرد سجان اللہ کہد ہیں اورغور تیں تالی پیٹ دیں۔ ابن ابی شیبہ عن ابی هویو 6 رضی الله عنه ۱۹۸۴۹ آگر اس بات ہے بچوکہ شیطان تنہار ہے ساتھ نماز میں کھیلے۔ جونماز پڑھے اور اس کومعلوم نہ ہوکہ جفت (رکعت) پڑھی ہیں یاطاق تو دو تجدے کرے بیدو تجدے اس کی نماز کو پورا کرنے والے ہیں۔ مسند احمد عن عنمان دصی الله عنه ۱۹۸۵۰ جس کونماز میں کوئی چیز بھول جائے تو وہ حالت جلوس میں دو سجدے کرلے۔

ابن ماجه، الكبير للطبراني عن معاوية رضي الله عنه

ا ١٩٨٥ ... بيدو تبدية الشخص كي ليه بين جس كوكي زياوتي كاشك بور الكبير للطبواني عن ابن مسعود رضى الله عنه

۱۹۸۵۲ ... نماز کے ایکنے میں سہونہیں ہے بال جیتھے ہے گھڑے ہوجانے میں اور گھڑے ہونے سے بیٹھ جانے میں سہوہے۔

مستدرك الحاكم، السنن للبيهقي عن ابن عمر رضي الله عنه

قا کرہ: .....یعنی معمولی بھول چوک میں ہونہیں ہے بلکہ کسی واجب یا فرض میں تاخیر ہوجائے یا واجب جھوٹ جائے تب بحدہ سہولازم ہے۔ ۱۹۸۵۳ ۔ تنہارے کسی کے پاس شیطان آتا ہے اوراس کواس کی نماز میں اشتباہ میں ڈالتا ہے۔ پس وہ نہیں جانتا کہ زیادہ رکعات پڑھی ہیں یا کم ؟ توالیں صورت میں وہ جلوس کی شکل میں دو بحد ہے کر لے۔عبدالر ذاق عن اہی ہو یو ۃ د ضبی اللہ عنہ

۱۹۸۵ سنتم باری نماز میں شیطان تمہار ہے۔ اتھ کھیلتا ہے۔ ایس جونماز پڑھے اور بینه معلوم ہو سکے کہ جفت رکعات پڑھی ہیں یا طاق تو وہ دو مجدے کر لے اس سے اس کی نمازتمام ہوجائے گی۔التاریخ للبحادی، الکبیر للطبرانی، تصام، ابن عسا کر عن عشمان رضی الله عنه

١٩٨٥٠ وه فما زكولوما لے يا بي گر و يجد ، كر لے - الكبير للطبرائي عن عبادة بن الصامت

فا کدہ: ..... نبیﷺ ہے سوال کیا گیا کہ ایک آ دمی نماز میں بھول کا شکار ہو گیا کہ کتنی رکعات پڑھی ہیں؟ نو آپ نے مذکورہ جواب ارشاد فر مایا۔ ۱۹۸۵ ۱ .... جب کسی کونماز میں کمی کا شک ہوتو وہ مزید رکعت پڑھ لے تا کہ وہ شک زیادتی پر ہوجائے۔عبدالر ذاق عن عبدالرحمین بن عوف

۱۹۸۵۔ استین مردوں کے لیے ہے اور تالی عورتوں کے لیے ہے اور جواپنی نماز میں ایسااشارہ کرے کہاس کی بات سمجھ میں آ جائے تو وہ

ا ين تماز اوالك السنن للبيهقى السنن لسعيد بن منصور عن ابى هريرة رضى الله عنه

١٩٨٥٨ ... نماز ميں تقبيح مردوں كے ليے ہاور تالي عورتوں كے ليے۔

الاوسط للطہرانی عن ابی سعید وعن جاہر ، عبدالرزاق عن ابی هریرة رضی الله عنه ۱۹۸۵۹ سے اوگوائم کوکیا ہو گیا جب تمہاری نماز میں کوئی بات ہوگئ تو تم نے کثرت کے ساتھ تالی پیٹنا شروع کردی۔ تالی تو عورتوں کے لیے ہے اور مردوں کے لیے بیچ (سجان اللہ) ہے۔ پس جس کونماز میں کوئی کوتا ہی محسوس ہوجائے تو وہ سجان اللہ کہددے۔

الشافعي في سننه عن سهل بن سعد

# سجدهٔ شکر....الا کمال

۱۹۸۶۰ ساے سلمان! مجھے تجدہ نہ کر کیا خیال ہے اگر میں مرگیا تو کیا تو میری قبر کوبھی تجدہ کرے گا۔لہذا مجھے تجدہ نہ کر بلکہ اس زندہ کو تجدہ کر جو تبھی نہیں مرے گا۔الدیلہ ہی عن سلمان رضی اللہ عنہ

# قعوداوراس ميں تشهد پڑھنے كابيان

۱۹۸۶ سے جبتم میں ہے کوئی تشہد پڑھے تو اللہ کی پناہ مانگے جار چیزوں ہے جہنم کے عذاب ہے ، قبر کے عذاب ہے ، زندگی اور موت کے فتنے ہے اور سے دجال کے شرے ۔ پھر جو جا ہے اپنے لیے دعامانگے ۔ نسائی عن ابی ھریو قرضی اللہ عنہ

فا کدہ : .... تشہد کے بعد درود اور درود نے بعد دعائے ماثورہ پڑھنے کا حکم ہے اس دعا کے لیے بیشرط ہے کہ ایسی دعاجو صرف خدا ہے ما تگی جائے ایسی دعاجو بندہ سے بھی کی جاسکتی ہے ایسی دعا نماز میں ما تگناممنوع ہے۔ مثلاً بیزدعا کرے السلھ م اعطنی الف دبیدہ اے اللہ! مجھے ہزار رویے عطافر ما۔ ایسی دعا ما تگناممنوع ہے۔

١٩٨٦٢ .... جب كوئى آخرى تشهد سے فارغ ہوجائے تو حیار چیز وں سے اللہ كی پناہ مائے اور یوں ہے:

اللهم اللي اعوذبك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحياو الممات ومن شر فتنة المسيح الدجال.

اے اللہ میں تیری بناہ مانگتا ہوں جہنم کے عذاب سے ،قبر کے عذاب سے ، زندگی اور موت کے فتنے سے اور سی دجال کے فتنے کثر ہے۔السنن للبیہ فی عن ابی هريو ة رضی الله عنه

١٩٨٦٠ .... يول نه كبو المسلام على الله ، الله ، الله ، الله على الله ، الله ، الله يول كبو:

التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايهاالنبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عبادالله الصالحين.

تمام تر بقا وسلامتیاں، نمازیں اور پا کیزہ کلمات اللہ کو زیب دیتے ہیں۔اے نبی! آپ پرسلام ہو،اللہ کی رحمت ہواوراس کی برگتیں ہوں۔ہم براوراللہ کے نیک بندوں برسلام ہو۔

برستیں ہوں۔ہم پراورانٹد کے نیک ہندوں پرسلام ہو۔ جبتم یہ کہاو گو بیدعا آ سان وزمین بسنے والے نیک شخص کو پنچ جائے گی۔ پھر کہے:

اشهد أن لااله الاالله واشهدان محمد أعبده ورسوله.

میں شہادت دیتا ہوں گدانلد کے سواکوئی معبود نہیں اور میں شہادت دیتا ہوں کی محمداللہ کے بندے اوراس کے رسول ہیں۔ پس اس کو جود عالینند ہو( عربی زبان میں ) وہ دعا ما تگ لے۔

مسند احمد، بخارى، مسلم، ابو داؤد، نسائى، ابن ماجه عن ابنِ مسعود رضى الله عنه

۱۹۸۶۳ جب نماز کے درمیان میں ، ویانماز پوری کرنے کے قریب ہو(حالت قعود میں ) تو سلام کرنے سے قبل یوں کہو:

التحيات الطيبات والصلوات والسلام والملك لله.

تمامسلامتیاں، پاکینہ وکلمات، نمازیں، سلامتی اور ملک اللہ کے لیے ہیں۔

تبر البیار پر ملام پر عنوبہرائے رشندواروں اورا پن جاتوں پر سلام پڑھو۔ ابو داؤد، الکبیر للطبر انی، السن للبیھقی، الضیاء عن سموۃ رضی الله عنه ۱۹۸۷۵ التد بی سلام ہے(مجسم سلامتی ہے) جبتم میں سے کوئی قعدہ میں بیٹھے توبید پڑھے: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عبادالله الصالحين.

جبتم نے یہ پڑھلیاتو آسان وزمین میں موجوداللہ کے ہرنیک بندے کوید دعا پہنچ گئی۔ پھر پڑھے: اشھد ان الاالله الاالله و اشھد ان محمدًا عبده ورسوله

يجرالله عن ابن مسعود رضى الله عنه

### الاكمال

١٩٨٢٦ .... جبتم دونول قعدول ميس بينهوتو كهو:

التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عبادالله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمداً عبده ورسوله.

پھر جو جا ہے وعاما تگ لے۔ابن حبان عن ابن مسعود رضى الله عنه

١٩٨٦٥ .... التحيات لله الصلوات الطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله وحده لاشريك له واشهد ان محمداً عبده ورسوله

ابوداؤد، الكبير للطبراني، السنن للبيهقي عن ابن عمر، الكبير للطبراني عن ابي موسى رضى الله عنه الممار المعلم الم الممار المعلم الممار المعلم الممار الممار الممار المعلم المار الممار الممار المار المار المار المار المار المار المار الله المار المار

الكبيرُ للطبراني عن معاوية، السنن للبيهقي عن عائشه رضي الله عنها

١٩٨٧٠ ... التحيات لله والصلوت والطيبات الغاديات الرائحات الزاكيات المباركات الطاهرات لله.

تمام ترسلامتیاں،نمازیں،پاکیزہ کلمات، صبح کوپڑھے جانے والے کلمات، شام کوپڑھے جانے والے کلمات،پاکیزہ کلمات،مبارک کلمات اور پاک کلمات سب کے سب اللہ کے لیے ہیں۔الکبیو للطبوانی عن السید الحسین رضی اللہ عنہ

١٩٨٤ ... التحيات لله والصلوات الطيبات الزاكيات لله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لااله الاالله واشهد ان محمداً عبده ورسوله. الكبير للطبراني عن ابي حميد الساعدي

19٨٥٢ .... يول ته كبوزالسلام على الله. كيونكم الله خود ملام بربك يول كبوزالت حيات لله و الصلوات و الطيبات السلام عليك ايها النبي و رحمة الله و بركاته السلام علينا و على عبادالله الصالحين.

جبتم نے بیکہ لیاتو آسان وزمین میں موجود ہرنیک بندے کوسلام پہنچ گیا۔ پھرکہو:

اشهد ان لااله الاالله واشهد ان محمدًا عبده ورسوله.

پیر جود عالبند ہو ما نگ لے۔(مسند احمد، ابن ابی شیبه، بخاری، مسلم، ابو داؤ د، نسانی، ابن ماجه عن ابن مسعو درضی الله عنه قا کرہ:....ابن مسعود رضی اللہ عنه فرماتے ہیں؛ جب ہم نماز پڑھتے تھے؛ تو یوں کہتے تھے:

السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان.

تب نبی اکرم ﷺ نے ندکورہ جواب ارشا دفر مایا۔

مصنف عبدالرزاق میں ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: جب تم نے بیر کہ لیاتو ہر مقرب (برگزیدہ) نبی مرسل اور ہر نیک بندے کو بیدوعا پہنچے گئی۔ ۱۹۸۷ ۔۔۔ تم یوں پڑھا کرو۔ (تشہد کے بعد)

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم.

يُحر مجر يرسلام بحيجو (اللهم سلم على محمد وعلى آل محمد تسليما كثيرًا).

الشافعي، السنن للبيهقي في المعرفة عن ابي هريرة رضي الله عنه

٣١٥٨ ١٠٠٠ عن ابن مسعود رضى الله عنه

١٩٨٥٥ .... جوتشهدند يرصاس كي ثما زنهيس -الاوسط للطبواني عن على رضى الله عنه

١٩٨٤ ١ ... كيا توان اوگول كى طرح قعده ميں بيٹھتا ہے جن پرالله كاغضب اتر چكا ہے۔

التاريخ للبخارى، ابو داؤ د، مستدرك الحاكم، السنن للبيه قى عن عمروبن الشريد عن ابيه فا نكره: ..... قعده ميں بيٹينے كامسنون طريقه ہے سيدھے پاؤل كو كھڑا كيا جائے اور بائيں پاؤل كو بچھا كراس پر بيٹھا جائے اور دونوں ٹائليس لپيت كرزمين پر كھ دى جائيں۔

١٩٨٧٥ .... كياتوالمغضوب عليهم (جن يرخدا كاغضب اترابعني يهوديون) كي طرح قعده من بينهة إ-

مسند احمد، ابن حبان، مستدرك الحاكم عن الشريد بن سويد

# تشهد بروصتے وقت انگلی ہے اشارہ کرنا

۱۹۸۷۸ سنماز میں انگلی کے ساتھ اشارہ کرنا شیطان کو ڈراویتا ہے۔السنن للبیہ قبی عن ابن عمر رضی اللہ عنہ ۱۹۸۷ سنماز میں بندہ جواشارہ کرتا ہے، ہراشارے میں دس نیکیاں ہیں۔المؤمل بن اہاب، فبی جزنہ عن عقبہ بن عامر ۱۹۸۸ سن ہراشارہ میں جوآ دمی اپنی نماز میں کرتا ہے دس نیکیاں ہیں ۔ ہرانگلی کے عوض ایک نیکی کی وجہ ہے۔

الحاكم في المتاريخ عن عقبه بن عامر في المرد الله المرد المردو المردو

# نماز کا سلام پھیرتے وفت ہاتھ سے اشارہ کرنے کی ممانعت

۱۹۸۸ استان لوگوں کو کیا ہوگیا کہ وہ نماز میں ہاتھ مارتے ہیں ان کے ہاتھ بدکے ہوئے گھوڑے کی دم لگتے ہیں۔کیابیکافی نہیں ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو (التحیات کی شکل میں ) رانوں پر رکھار ہے دیں۔اور دائیں ہائیں سلام پھیر دیں۔

مسند احمد، مسلم، ابو داؤ د، نسانی عن جابو بن سموۃ رضی اللہ عنه ۱۹۸۸ سے تمہارا کیا حال ہے کہ اپنے باتھوں سے گھوڑوں کی دم کی طرح اشارہ کرتے ہو۔ جب کوئی سلام پھیرے تو اس کو چاہیے کہ اپنے ساتھیوں کی صرف منہ کیے باتھے ہا اشارہ کے سلام کردے۔مسلمہ، نسانی عن جابو بن سموہ رضی اللہ عنہا ۱۹۸۸۳ کیابات ہے میںتم کو گھوڑوں کی دموں کی طرح ہاتھ ہلاتا دیکھتا ہوں۔نماز میں پرسکون رہا کرو۔

مسند احمد، مسلم، ابو داؤد، ابن ابی شیبه عن جاہر بن سمرۃ رضی اللہ عنه ۱۹۸۸ کس جب باتھوں سے اشارہ کرتے ہو، گویاوہ ہاتھ بدکے ہوئے گھوڑوں کی دمیں ہیں۔ بلکہ ہرکسی کے لیے یہ کافی ہے کہ ہاتھ کو ران پردکھار بنے دے پھراپنے بھائی کودا کیں ہا کمیں متوجہہ وکرسلام کردے۔مسلم عن جاہر بن سمرہ رضی اللہ عنها

### الاكمال

۱۹۸۸۵ سان لوگول کیا ہوگیا کہ ہاتھوں سےاشارہ کرتے ہیں گویا بد کے ہوئے گھوڑوں کی دمیں ہیں۔ بیکہددینا کافی ہےالسسلام عملیکم السلام علیکم، نسانی عن جاہو بن سمرۃ رضی اللہ عنہ

۱۹۸۸ کیابات ہے میں تمہارے ہاتھوں کو ہد کے ہوئے گھوڑوں کی دموں کی طرح دیکھتا ہوں تمہارے لیے بیکافی ہے کہا پنے ہاتھوں کواپنی رانول پر رکھار ہے دو۔اور داکیں باکیس سلام پھیر دو۔ابن حبان عن جاہر بن سمرۃ رضی اللہ عند

۱۹۸۸۷ میں جب کوئی نماز پوری کرے تو اس کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہاتھوں کورانوں پررکھار ہے وے اوراپی وائیں طرف موجود بھائی کو السلام علیم ورحمۃ اللہ کہددے اورای طرح ہائیں طرف۔الکبیو للطبوانی عن جاہو ہن سموہ

# دوران تشهد حضورا كرم على بردرود بره هنا

١٩٨٨٨ . جبتم مجنه مردرود بحيجوتو يول كهوا

اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم وبارك على محمد النبي الامي وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد محيد

ا بےالند! نبی ائمی محمداورآل محمد پردرود (رحمت) بھیج جس طرح آپ نے ابراہیم اورآل ابراہیم پردرود بھیجا۔اور نبی ائی محمداورآل محمد پر برکتیں نازل فرما جس طرح آپ نے ابراہیم اورآل ابراہیم پر برکتیں نازل فرما ئیں۔ بے شک انے اللہ! آپ لائق حمد (اور) بزرگ ذات ہیں۔مسند احدد، ابن حیان، الداد قطنی، السنن للبیہ قبی عن ابی مسعود، عقبہ بن عامو

۱۹۸۸۹ کیو: اللهم صل علی محمد عبدک ورسولک، کما صلیت علی ابراهیم وبارک علی محمد و علی آل محمد و علی آل محمد کما بار کت علی معمد و علی آل محمد عبد کما بار کت علی معید رضی الله عنه محمد کما بار کت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم. مسند احمد، بخاری، نسائی، ابن ماجه عن ابی سعید رضی الله عنه ۱۹۸۹ می دردو بیجواور و نامی خوب کوشش کرو داوردرود بیل کبو:

البلهم صل عملي محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد.

مسند احمد، ترمذي، ابن سعد، سمويه، البغوي، الباوردي، ابن قانع، الكبير للطبراني عن زيد بن خارجة

١٩٨٩١ ورود يول ير عو

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد مسند احمد، بخارى، مسلم، ابوداؤد، نساني، ابن ماجه عن كعب بن عجرة

١٩٨٩٢ ... غماز مين درود يول كهو:

اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد النبي الامي كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد.

جَبَه سلام توتم جان حِكيم و ( يعني السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته) \_

مسلم، ابوداؤد، نسائي، ترمذي عن ابي مسعود الانصاري

۱۹۸۹۳ سکه: اللهم صل على محمد وعلى ازواجه و ذريته، كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ازواجه و ذريته كما صليت على ابراهيم الك على محمد وعلى ازواجه و ذريته كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد.

# قعده كي حالت ميںممنوع چيزوں كابيان

١٩٨٩٥ ... حضور ﷺ نے نماز میں کتے کی طرح بیٹھنے اور سرین پرسہارا لینے کومنع فر مایا۔

مستدرك الحاكم، السنن للبيهقي عن سمرة رضي الله عنه

۱۹۸۹۲ ... جضور ﷺ نے منع فر مایا که نماز میں اس طرح بیٹھا جائے جس میں اپنے دائیں ہاتھ پرسہارالیا جائے۔ نیز ارشادفر مایا: (اس طرح نماز پڑھنا) یہ یہود کی نماز ہے۔ابو داؤ دعن ابن عصو رضی اللہ عنه

ے١٩٨٩ نبي اكرم ﷺ نے نماز میں كتے كى طرح بیٹنے ہے منع فرمایا۔

ابوداؤد، مستدرك الحاكم، السنن للبيهقي عن سمرة رضى الله عنه

فائده:.... كنة كى طرح بينهنا يعني اپني سرين پر بينه كرڻانگوں كو كھڑا كرلينا۔

۱۹۸۹۸ نماز میں اس طرح بیٹھنے ہے منع فرمایا جس میں بیٹھتے ہی اٹھنے کا ارادہ کرنے لگ جائے۔ (یعنی بغیراطمینان کے بیٹھتے ہی دوبارہ تحدے میں جانے لگے )۔مستدرک الحاکم عن سمزۃ

# الا كمال ..... ثماز سے فارغ ہونا

۱۹۸۹۹ ..... ہے شک نبی اکرم ﷺ نے اس بات کا تھم فر مایا کہ نماز کے بعد کوئی نماز نہ ملائی جائے بلکہ درمیان میں بات چیت کر لی جائے یاو ہال سے (اٹھ جائے اور) نگل جائے۔مسند احمد، ابو داؤ دعن معاویۃ رضی اللہ عنه

۱۹۹۰۰ جب امام نماز پوری کر لےاور قعدہ میں بیٹے جائے بجراس کوحدث لاحق ہوجائے بغیر (سلام پھیرےاور) کوئی بات چیت کیے تواس کی نماز پوری ہوگئی اوراس کے پیچھےان کی نماز بھی پوری ہوگئی جن کی رکعات نہیں نگلی۔ابو داؤ د، عن ابن عصرو رضی اللہ عنه کلام:……ابوداؤد کتاب الصلوق باب الامام پیحد یث بعد مار فع رائسہ من آخر رکعۃ ۔امام خطابی رحمۃ اللہ علیے فرماتے ہیں بیحد بیٹ ضعیف ہے۔

#### سلام

١٩٩٠١ ... سلام كوجلدى برصناسنت ب\_مسئد احمد، ابو داؤد، مستدرك الحاكم، السنن للبيهقي عن ابي هريرة رضى الله عنه

١٩٩٠٢ ... مردور كعت ميس سلام ب\_ابن ماجة عن ابي سعيد رضى الله عنه

کلام: .....ابن ماجة کتاب ا قامة الصلوّة باب ماجاء فی صلوّة اللیل۔اس روایت کی اسناد میں ابوسفیان سعدی ہے۔جس کے متعلق امام ابن عبدالبررحمة اللّه علیه فر ماتے ہیں اہل علم کااس مخص کے ضعف پراتفاق ہے۔زوائدابن ماجة ۔

١٩٩٠٠ مردوركعت كے بعدتشبداورسلام ب\_مسلم عن عائشة رضى الله عنها

۱۹۹۰ ...... ہر دور کعات میں تشہد ہے، رسولوں پرسلام ہے اور ان کے نیک پیرو کاروں پر بھی سلام ہے۔

الكبير للطبراني عن ام سلمة رضى الله عنه

فا نکرہ: ..... ہردورگعت کے بعد جس سلام کا تھم آیا ہے اس سے مراد تشہد ہے جس میں حضور ﷺ اور نیک بندوں پر سلام آتا ہے۔ جس میں تمام رسول اور برگزیدہ لوگ شامِل ہوجاتے ہیں۔

١٩٩٠٥ ... يبود نے ہم ركى چزين تناحسنين كياجتناتين چزوں ميں حدكيا بــ سلام، آمين اور اللهم ربنالك الحمد

السنن للبيهقي عن عائشة رضي الله عنها

١٩٩٠ - بردوركعت كے بعد تحية ہے۔ (يعنی التحيات للدالخ)۔ السنن لليهقي عن عائشة رضى الله عنها

### الاكمال

ے۔ ۱۹۹۰.... جب کوئی شخص نماز کے آخر میں بے وضو ہوجائے اور وہ سلام پھیرنے ہے بل نماز کے آخر میں پہنچ چکا ہوتو بے شک اس کی نماز پوری ہوگئی۔ تر مذی، ضعفہ، ابن جریر عن ابن عسر و

کلام ترندی:..... پیروایت ضعیف ہے۔

۱۹۹۰۸ جب امام آخری رکعت میں پہنچ جائے گھر مقتدیوں میں ہے کوئی ایک امام کے سلام پھیرنے ہے قبل بے وضو ہو جائے تو اس کی نماز پوری ہوگئی۔التادیخ للخطیب عن ابن عمر و

. ۱۹۹۰ - جبامام چوتھی رکعت (یا آخری رکعت کے تجدے) ہے سراٹھائے اور پھر بے وضوبوجائے تواس کے پچھیلے لوگوں کی نماز پورٹی ہوگئی۔

ابن جويو عن ابن عمرو

فائدہ: .....احناف کے نزد یک حسو و جیصنعہ بھی ایک فرض ہے۔ بیعنی نماز کے ارکان پورا ہونے کے بعد نماز ہے اپنے کسی فعل کے ساتھ نگلنا یہ بھی ضروری ہے۔ نیز سلام واجب کا درجہ رکھتا ہے۔ اس لیے ایسے خص کی نماز کا فریضہ تو ساقط ہوجائے گامگر واجب چھوٹنے کی وجہ ہے نماز واجب الاعادہ رہے گی۔

. ۱۹۹۱ .... جبامام اپنی نماز کی آخری رکعت میں قعدہ میں بیٹھ جائے پھرتشہد سے قبل وہ بے وضوم و جائے تو اس کی نماز پوری ہوگئی۔

السنن للبيهقي عن ابن عمرو

كلام: .... ابن عمر ورضى الله عنه سے بير وايت ضعيف ہے۔

۱۹۹۱ ۔۔۔ جبامام آخری رکعت میں سیدھا بیٹے جائے اور پھر بے وضو ہو جائے تو اس کی نماز پوری ہوگئی ای طرح اس کے پچھلے لوگوں کی نماز بھی پوری ہوگئی۔الجامع لعبدالر ذاق، ابن جریو ، الکبیو للطبوانی عن ابن عمرو

كلام: .....اس روايت ميس عبدالرجن بن زياد ضعيف ہے۔

۱۹۹۱ ۔۔۔۔۔ جب امام آخری سجدے سے سراٹھائے اور سیدھا بیٹھ جائے تو اس کی نماز پوری ہوگئی اسی طرح ان لوگوں کی نماز بھی پوری ہوگئ جوشروع نماز سے اس کے ساتھ شریک تھے۔ ابن جریوعن ابن عموو

# تیسری فصل .....نماز کے مفسدات ،ممنوعات اور نماز کے آ داب

# · اورمباح امور کے بیان میں

اس میں جارفروع ہیں۔

# پہلی فرع .....مفسدات کے بیان میں

۱۹۹۱۳ اللّٰہ نے نماز میں مقرر فرمادیا ہے کہم کوئی بات چیت نہ کروسوائے اللّٰہ کے ذکر کے اور جوتم کو ( قرآن وغیرہ) مناسب لگے اس کے۔ نیز اللّٰہ نے تھکم فرمایا ہے کہ اللّٰہ کے آگے تا بعدار بن کر کھڑے رہو۔نسانی عن ابن مسعود رضی اللّٰہ عنہ ۱۹۹۱ ۔۔۔۔ اللّٰہ پاک جوجا ہتا ہے اپنا تھکم جاری کرتا ہے اللّٰہ نے دیے کم جاری فرمایا ہے کہ نماز میں بات چیت نہ کرو۔

مسند احمد، ابوداؤد، نسائي، السنن للبيهقي عن ابن مسعود رضي الله عنه

۱۹۹۱۵ نیماز میں لوگوں ہے بات چیت وغیرہ کرنا جائز نہیں۔ بلکہ نماز توشیجے تکبیراورقر آن کی قر اُت کا نام ہے۔

مسند احمد، مسلم، ابو داؤ د، نسائي عن معاوية بن الحكم

# نماز میں ہرطرح کی باتیں ممنوع ہیں

١٩٩١٢ ... فما زيين برطرح كے كلام سے بم كونع كيا كيا ہے سوائے قرآن اور ذكر كے دالكبير للطبراني عن ابن مسعود رضى الله عنه

١٩٩١ .... جنىك ( بنستا ) تماز كوتو رُديتا بيكن وضوكوبين تورتا -السنن للدار قطني عن جابو رضى الله عنه

فائدہ:....ایی بنسی ہنسنا کہ آواز آس پاس کے لوگوں کو پہنچ جائے اس سے نماز اور وضود ونوں ٹوٹ جاتے ہیں۔اگر ہنسی کی آواز صرف خودکو پنچے دوسروں کو نہ پہنچے تو اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے جبکہ وضو باقی رہتا ہے۔ اور اگر صرف عبسم کیا جائے جس میں آواز نہ ہوتو اس عبسم (مسکراہٹ) سے نماز جاتی ہے اور نہ وضوء۔

١٩٩١٨ مسكرا مثم أركوبيس تورقي ليكن قبقه تورويتا ب-الخطيب في التاريخ عن جابر رضي الله عنه

فا کدہ: ..... بلندآ واز کے ساتھ ہننے ہے حفیہ کے ہاں مطلقاً نماز اور وضوٹوٹ جاتا ہے۔جیسا کداو پر گذرا۔ جبکہ شافعیہ کے ہاں بلندآ واز میں ایک دوحرف سمجھآئیں تب نمازٹوٹ جاتی ہے ورنہیں۔فیض القدیر ۲۴/۵

۱۹۹۱ .... جس نے مجبح کی (فرض) نماز کی ایک رکعت پڑھی پھرسورج طلوع ہو گیا تووہ اپنی صبح کی نماز پوری کرے۔

مستدرك الحاكم عن ابي هريرة رضي الله عنه

۱۹۹۲۰ جبتم میں ہے کوئی نماز میں بے وضوم و جائے تواپنی ناک پکڑ لے (تا کہ دوسروں کوئکسیر پھوٹنے کا گمان مواور) پھر چلا جائے۔ ابن ماجہ، مستدرک الحاکم، ابن حبان، السنن للبیہ قبی عن عائشہ رضی اللہ عنها

۱۹۹۲۱ جب نماز میں کسی کی تکسیر پھوٹ جائے تو وہ مؤکر چلا جائے خون دھوئے پھروضوکرےاورنماز میں مشغول ہوجائے۔

السنن للدارقطني، الكبير للطبراني عن ابن عباس رضى الله عنه

١٩٩٢٢ .... جب كوئى نماز يرا صے پھر بے وضو ہوجائے تواپنی ناك كو پكر كرچلاجائے۔ ابن ماجه عن عائشه رضى الله عنها

#### الاكمال

۱۹۹۲۳ فماز میں بات پیت وغیرہ جائز نہیں۔ بلکہ نماز توتسیح ، تکبیر تبلیل اور قرآن پڑھنے کا نام ہے۔مصنف عبدالر زاق عن زید ہن اسلم

199٢ ... جس نے نماز میں ایسااشارہ کیا جو جو مجھ میں آنے والانتھاوہ اپنی نمازلوٹا لے۔السنن للداد قطنی عن ابی هريو ة رضى الله عنه

١٩٩٢٥ .... جس نے نماز میں قبقہ انگایا اس پروضواور نماز کالوٹا ناضروری ہے۔الدیلمی عن انس رضی اللہ عنه

199۲ مسئماز کوئییں تو ژانتا مگر بے وضو ہونا اور بے وضو ہوا نگلنے سے یا گوز مارنے سے ( آواز کے ساتھ ہوا نگلنے سے ) ہوجا تا ہے۔

الاوسط للطبراني عن على رضى الله عنه

1991 - مُسَكِرا مِثْ مَا زَكُوْبِينَ أَوْرُقَى لَيكِن قَبْقِهِ يَوْرُونِيّا بِ-الشيواذي في الالقاب، السنن للبيهقي، الخطيب عن جابو رضى الله عنه

١٩٩٢٨ مسكرانث عن جابو رضى الله عنه ١٩٩٢٨

١٩٩٢٩ ... بلي كا (آگے۔) گذرجانانماز كۈنبىل تو ژتا، كيونك بلي گھر ميں آنے جانے والى چيز ہے۔البؤاد عن ابهي هويوة رضى الله عنه

١٩٩٣٠ ... جبُ كُونَى نماز يرشصاور بـ وضوم وجائة تووه اپني ناك كو بكر كروا پس جلاجائه ـ ابن ماجه عن عائشه رضى الله عنها

١٩٩٢ ... جس كى ثماز مين نكسير پھوٹ جائے وہ لوٹ جائے اور وضوكر كے پہلی ثما زكو پورا كرے۔الداد قطني و ضعفه عن ابي سعيد

۱۹۹۳۳ جس ًونماز میں نکسیر پھوٹے یاتے ہوجائے تو وہ وضوکرے اوراپنی سابقہ نمازمکمل کرے جب تک بات چیت نہ کی ہو۔

البيهقي في المعرفه عن عالشه

١٩٩٣٣ .... جس كونمياز مين نكسير يجنوت جائے وه وضوكر اور نمازلو اليا ليے السنن للدار قطني عن جابر رضى الله عنه

كلام : .... امام وارفشني رحمة الله عليه فرمات جي پيروايت منكر ہے۔ سيجي نہيں۔

۱۹۹۳ - میں مجھی ایک بشر ہوں ۔ میں جنبی تھااور مسل کرنا بھول گیا۔

الاوسط للطبراني، السنن للبيهقي عن ابي هريرة رضي الله عنه، مسند احمد عن ابي بكرة رضي الله عنه

فا کدہ: ۔۔۔۔۔ایک مرتبہ سنج کی نماز میں آپﷺ نے تکبیر کہددی۔ پھران کواشارہ کیااور چلے گئے پھرواپس آئے تو آپ کے سرے پانی میک رہاتھا پھرآپ نے ان کونماز پڑھائی نماز کے بعد مذکورہ ارشاد فرمایا۔

۱۹۹۳۵ میجھے یاد آگیا کہ میں جنبی تخاجب میں نماز کے لیے گھڑا ، وااور میں نے عنسل بھی نہیں کیا تھا۔ پس جس کو پیٹ میں گڑ بردمحسوں ہویا میر ی طرح کوئی اور بھی ای حالت پر ہوتو و ہاوٹ جائے اورانی حاجت پوری کر کے غسل کر کے نماز میں لوٹ آئے۔

مسند احمد عن على رضى الله عنه

۱ ۱۹۹۳ مناز میں بنسنا ،ادھرادھرمتوجہ ،ونااورانگلیاں چٹخاناایک برابر ہے۔

مسند احمد، الكبير للطبراني، السنن للبيهقي وضعفه عن ابن عباس رضي الله عنه

۔ ۱۹۹۳ نماز تین چیزوں کی وجہ ہے ٹوٹ جاتی ہے بلکسیر پھوٹنا ،آگے پیچھے کی شرمگا ہوں ہے کچھیجی نکلنااور سلام پھیرنا۔

عبدالرزاق عن عبدالله بن كعب الحميري مرسلا

۱۹۹۳۸ ..... جب کسی کی تکسیر پھوٹ جائے یاتے جھوٹ جائے اوروہ منہ بھر کر ہویاندی نگل جائے تو وہ لوٹ جائے اوروضو کرے پھر لوٹ کر باقی رہ جانے والی نماز پڑھ لے اور شئے سرے سے نہ پڑھے بشرطیکہ کسی سے بات چیت (یااورکوئی کام نماز فاسد کرنے والانہ کرے)۔

مصنف عبدالرزاق عن ابن جريح عن ابيه مرسلا

١٩٩٣٩ .... جب تم ميں ہے کوئی ہے وضو ہوجائے اور وہ نماز ميں ہوتو وہ اپنی ناک پر ہاتھ رکھ کرلوٹ جائے۔

مصنف عبدالرزاق عن عروه مرسلاً، ابوداؤد، ابن ماجه، ابن حبان، مستدرك الحاكم، السنن للبيهقي عن عائشه رضي الله عنها

# دوسری فرع ......نماز مین مسنون چیز ون کابیان قبله رواور دائین بائیس تھو کنا .....ناک صاف کرنااور ببیثانی پونچھنا

١٩٩٥٠ .... جبَ وَنَى نَهَ رَبِي هِي قِر سامنة تَقو كاور نددا مُين طرف تقوك \_ بلكه با نمين طرف يا قدم كے ينج تقوك \_

مسند احمد، ابن حبان عن جابر رضي الله عنه، نسائي عن ابي هريرة رضي الله عنه

۱۹۹۴ ۔۔۔ جب گوئی نماز کے لیے کھڑا ہوتو سامنے نہ تھو کے ، کیونکہ وہ اللہ تبارک وتعالی سے سرگوشی کرتا ہے جب تک وہ نماز میں رہتا ہے۔ یونہی دائیں طرف بھی نہ تھو کے کیونکہ اس کے دائیں طرف فرشتہ ہوتا ہے بلکہ بائیں طرف یا پاؤں کے پنچےتھو کے اور اس کوفن کردے۔

مسند احمد، بخارى عن ابي هريرة رضي الله عنه

١٩٩٨٢ المجب وكي نماز مين موتاح توالله اس كسامني موتاج ، پس كوئي بھي قبله روم وكر (تھوك يا) ناك نه سيخينك ــ

بخارى، مسند احمد، مسلم، ابوذاؤد، ابن ماجه عن ابن عمر رضى الله عنه

۱۹۹۳۳ جبتم میں ہے کوئی نماز میں کھڑا ہوتا ہوتا وہ اپنے رب سے مناجات (سرگوشی) کرتا ہے۔اوراس کارب اس کے اور قبلے کے درمیان ہوتا ہے۔ لہذا کوئی قبلہ روز تھو کے۔ بلکہ ہائیں طرف یا پاؤل کے نیچھو کے۔ نسانی عن انس دضی اللہ عنه ۱۹۹۴ کیا گری کی گری کی گری کی گری کی کہ وگی اس کے منہ پرتھو کے۔ پس جب کوئی قبلہ کی طرف رخ کرتا ہے قواس کا پروردگارع و وجل اس کے سامنے ہوتا ہے اور فرشتہ اس کی دائیں طرف تھو کے ایا پاؤل کی سامنے ہوتا ہے لہذا اس کوچا ہے کہ وہ دائیں طرف تھو کے اور نہ سامنے۔ بلکہ اپنی ہائیں طرف تھو کے باپاؤل کے نیچے۔اگر اس کوچو نے کی جلدی ہوتو ایسے کرلے۔ (یعنی اپنی کی ٹرے میں تھوک کر اس کوسل دے )۔ ابو داؤ دعن ابی سعید رضی اللہ عنه موٹ کوئی اس کے سامنے ناک شکتا ہے۔ کیا وہ یہ پہند کرے گا کہ وُئی اس کے جرے پرناک سے کہا تھا تھا ہوتا ہی تو اپنی ہائیں طرف باپاؤل کے شیچے سے۔ اگر ایسا کمکن نہ ہوتو کیڑے میں مسل دے۔ گوئی اس کے علی وہ کی بائیں طرف باپاؤل کے شیچے سے۔ اگر ایسا کمکن نہ ہوتو کیڑے میں مسل دے۔ مسلم ، ابو داؤ دعن ابی ھریو ہور وہ دی اللہ عنه مسلم ، ابو داؤ دعن ابی ھریو ہور وہ دی اللہ عنه مسلم ، ابو داؤ دعن ابی ھریو ہو دھی اللہ عنه مسلم ، ابو داؤ دعن ابی ھریو ہو رہ دسی اللہ عنه مسلم ، ابو داؤ دعن ابی ھریو ہو رہ دھی اللہ عنه مسلم ، ابو داؤ دعن ابی ھریو ہو رہ دھی اللہ عنه

۲ ۱۹۹۳ ... قبلہ روناک کیا گیا (اور پھینکا گیاتھوک) قیامت کے دن اس کے کرنے والے کے چہرے برہوگا۔البزاد عن ابن عمر دضی اللہ عنه ۱۹۹۴ .... جس نے قبلہ روہوکرتھوکاوہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کاتھوک اس کی آنکھوں کے درمیان ہوگا۔اور جس نے اس گندی سبزی (کیج بسن) میں سے پچھ کھایا ہووہ ہماری اس مجد کے قریب تین (دنِن) تک نہے چھکے۔

۱۹۹۴۸ ۔ جب تو نماز پڑھے تو اپنے سامنے نہ تھوک اور نہ دائمیں طرف۔ بلکہ بائمیں طرف تھوک، اگروہ خالی جگہ ہو۔ اور بایاں پاؤں اٹھااوراس کو (پنچے ڈال کر) رگڑ دے۔مسند احمد، ابو داؤ د، تو مذی، نسانی، ابن ماجه، ابن حبان، مستدرک الحاکم عن طارق بن عبد الله المعادبی ۱۹۹۴۹ ۔ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو قبلہ رونہ تھو کے کیونکہ جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کا پروردگاراس کے سامنے ہوتا ہے۔

مؤطا امام مالک، بخاري، مسلم، نسائي عن ابن عمر رضي الله عنه .

# نماز میں تھو کنے کی ممانعت

۔ 1990 .... جبتم میں ہے کوئی ایک نماز میں ہوتا ہے تو وہ اپنے پروردگارے مناجات کرتا ہے لہٰذاوہ اپنے سامنے تھو کے اور نددا نمیں طرف بلکہ یا نمیں طرف اور قدموں کے بیچے تھو گے۔ بہندادی، مسلمہ عن انس دصی اللہ عنه 1992 ... نماز میں تھو کنا، ناک رینتھنا، حیض چاری ہونا اور او تکھنا شیطان کی طرف ہے ہے۔ ابن ماجہ عن دیناد ۱۹۹۵۲ هیچینگنا،اونگھنااور جمائی لینا،نماز میں حیض جاری ہونا، قے ہونااورنگسیر پھوٹنا شیطان کی طرف سے ہے۔تو مدی عن دیناد

### الأكمال

۱۹۹۵۳ جبتم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالی اس کے سامنے ہوتا ہے لہٰذا کوئی اپنے سامنے ناک صاف کرے اور نہ والتمين طرف-حلية الاولياء عن ابن عمر رضى الله عنه

۱۹۹۵ سے جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالی اپنے چہرے کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں لہٰذا کوئی نداپنے سامنے تھو کے اور نہ دائیں طرف ۔ کیونکہ نیکیاں لکھنے والا فرشتہ اس کی دائیں طرف ہوتا ہے۔ بلکہ اپنی ہائیں طرف تھوک لے۔

التاريخ للخطيب عن حذيفه رضي الله عنه

۱۹۹۵۵ .... جب تونماز میں ہوتوا ہے سامنے نہ تھوک اور نہ دائیں طرف بلکہ پیچھے یا ہائیں طرف تھوک لے یاا ہے بائیس یاول کے نیجے۔

ترمدي حسن صحيح، نسائي عن طارق بن عبدالله المحاربي

۱۹۹۵۲ .... جب کوئی نماز پڑھے تواپنے سامنے اور دائیں طرف نے تھو کے بلکہ اپنی بائیں طرف یا قدموں کے نیچے تھوگ : \_\_\_

نسائی عن ابی هویرة رضی الله عنه

۱۹۹۵۷.... جب کوئی نماز میں تھو کے تواپنے چہرے کے سامنے نہ تھو کے اور نہ بائیں طرف۔ بلکہا پنے پیروں کے بیچے تھوک دے اور پھراس کو رْ مِيْنِ مِيْنِ مِيْنِ رَكِّرُ وَالْحِدِ الكبير للطبراني عن حبيب بن سلمان بن سمرة عن ابيه عن جده

۱۹۹۵۸ ... جبتم میں ہے کوئی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے رب ہے سر گوشیاں کرتا ہے اوراس کارب اس کے اور قبلے کے درمیان ہوتا ہے لہٰذاکوئی قبلہ کی طرف نڈھوکے۔ بلکہ اپنی یا تمیں یا پاؤں کے نیچے تھو کے۔ببخاری، مسلم عن انس رضی اللہ عنه

۱۹۹۵۹.... جبتم میں ہے کوئی محص نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے رب سے مناجات کرتا ہے اوراللہ تعالی اس کی طرف اپنے چہرے کو کر لیتے ہیں۔ لهٰذا كوئي يخص نـ قبله روناك صاف كرے اور نه دائيں طرف كرے۔عبدالو ذاق عن ابن عمر رضى الله عنه

۱۹۹۲۰....کیا گؤئی میرچاہتاہے کہ کوئی دوسرا شخص اس کے سامنے آکراس کے منہ پرتھوک دے۔ بے شک جب تم میں ہے کوئی نماز میں کھڑا ہ وتا ہے تواپنے پر در دگار کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور فرشتہ اس کی دائیں طرف ہوتا ہے۔لہذاوہ اپنے سامنے اور دائیں طرف نہ تھو کے۔ بلکہ بائیں طرف یا این یا وال کے نیچ تھو کے۔اورا گراس کوجلدی ہوتو وہ یوں کپڑے میں مسل وے۔مسند احمد، مسلد اہمی بعلی، مستدرک

الحاكم، الضياء للمقدسي عن ابي سعيد، الدارمي، ابن خزيمه، ابوعوانه، ابن حبان عن ابي سعيد وابي هريرة رضي الله عنه معاً ١٩٩١ .... تم بيس سے كون جا ہتا ہے كہ الله ياك اس سے اعراض برتے ؟ جب تم ميں سے كوئى تحص كھڑا ہوتا ہے تو الله تبارك وتعالى اس كے سامنے ہوتا ہے لہٰذاوہ اپنے سامنے نہ تھو کے اور نہ ہی دائیں طرف تھو کے۔ بلکہ بائیں طرف بائیں یاؤں کے بیچے تھو کے۔اگر اس کوجلدی ہوتو

ا بيخ كير بين تفوك كول و \_\_مسلم، ابو داؤ د، اين حبان، مستدرك الحاكم عن جابر رضى الله عنه

۱۹۹۲۲ ۔۔۔ جبتم میں ہے کوئی نماز پڑھے تواپنے سامنے اوراپنے دائیں طرف ناتھو کے، بلکہ بائیں طرف یا پاؤں کے نیچے تھو کے۔

نسائى عن ابى هويرة رضى الله عنه

۱۹۹۲۳ جب کوئی نماز پڑھےتو وہ اپنے سامنے اور اپنے دائیں طرف نہ تھو کے ، بلکہ بائیں طرف تھو کے ۔اگر ایباممکن نہ ہو (مثلاً بائیں طرف نمازی ہوں ) تو اپنے کپڑے میں تھو کے اور اس کوسل دے۔ (پھر آپ نے کپڑے کو کھولا اور اس کوملا کرمسل دیا )۔

عبد الرزاق عن انس رضی الله عنه ۱۹۹۲۳ سائے لوگو! جبتم میں ہے کوئی کھڑا ہوکر تماز پڑھتا ہے تو وہ بہت عظیم مقام میں سب نے عظیم پروردگار کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور

عظیم سوال گررہا ہوتا ہے جنت کا سوال اور جہنم سے نجات۔ اور جبہتم میں سے کوئی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ اللہ کے سامنے اپنی اپنی سے روردگار کے روبرد کھڑا ہوتا ہے۔ ابراک کا شیطان ساتھی با نمیں طرف ہوتا ہے۔ البذا کوئی بھی اپنے سامنے یاا پی دائیں طرف نہ تھو کے ، بلکہ با نمیں طرف یا نمیں طرف نہ تھو کے ، بلکہ با نمیں طرف یا بائیں پاؤں کے نیچھو کے۔ پھراس کورگڑ دے کیونکہ اس طرح وہ شیطان کے کان رگڑتا ہے۔ ہتم ہے اس ذات کی جس نے مجھے تق کے ساتھ مبعوث کیا کاش کے تمہارے اور پروردگار کے سامنے سے پردے اٹھ جاتے یا مبحد کو بولنے کی اجازت دی جاتی تو کوئی تھو کئے وسوچتا بھی نہیں۔ الکہیر للطہرانی عن ابھی اہامہ درضی اللہ عنه

۱۹۹۲۵..... يتم كو( آئنده) نمازنه پرُهائ ـ تونے توالله عزوجل كواذيت دى ہے۔

مسند احمد، ابن حبان، السنن لسعيد بن منصور عن السائب بن خلاد عن سويد الانصاري

فا کدہ: .....ایک شخص نے کچھاوگوں کی امامت کرائی اور قبلہ روتھوک دیا۔ تب آپﷺ نے مذکورہ جواب ارشادفر مایا۔ کلام: .....امام طبرانی رحمۃ اللّٰدعلیہ نے الکبیر میں اس کوعبیداللّٰہ بن زحرعن علی بن یزید سے روایت کیا ہے اور بید دونوں راوی ضعیف ہیں۔ مجمع الزوا کہ ۱۹/۲۔

# نمازمين إدهرأ دهرمتوجه بهونا

۱۹۹۲۱....اوگوں کو کیا ہوگیا کہ نماز میں آسان کی طرف اپنی نگاہیں اٹھاتے ہیں۔(یہاں آپﷺ کاغصہ تیز ہوگیا اور آپ کی آوازاونچی ہوگئی اور فرمایا:)لوگ اس حرکت سے باز آ جائیں ورندان کی نگاہیں اچک لی جائیں گی۔(اوروہ نابینا ہوجائیں گے)۔

مسند احمد، بخارى، ابوداؤد، نسائى، ابن ماجه عن انس رضى الله عنه

ے١٩٩٦.....و ولوگ باز آ جا ئیں جونماز میں اپنی نگاہیں آ سان کی طرف اٹھاتے ہیں ورندان کی نگاہیں ان کی طرف واپس نہیں لوٹیس گی۔

مسند احمد، مسلم، ابو داؤد، ابن ماجه عن جابربن سمرة رضى الله عنه

۱۹۹۷۸....اوگ نماز میں دعا کرتے وقت آسان کی طرف نگاہیں اٹھانے ہے رک جائیں ورندان کی نگاہیں دھری کی دھری رہ جائیں گی۔

مسلِم، نسائی عن ابی هویرة رضی الله عنه

، ۱۹۹۲۹ بیب جبتم میں سے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تواس کو چاہیے کہ آسان کی طرف ندد کیھے مبادا کہیں اس کی بصارت زائل ہوجائے۔ الاوسط للطبر انبی عن اہبی سعید رضی اللہ عنه

• ۱۹۹۷ .... جبتم میں ہے کوئی نماز میں ہوتو وہ آ سان کی طرف اپنی نگاہ نہاٹھائے ،ورنہ کہیں اس کی نگاہ نہا چک جائے۔

مسند احمد، نسائى عن رجل من الصحابة

# نماز میں نگاہ نیجی رکھے

۱۹۹۷ ..... آسان کی طرف اپنی نگامیں نها تھایا کرونماز میں بہیں بصارت نختم ہوجائے۔ابن ماجہ، الکبیر للطبوائی عن ابن عمو رضی اللہ عنه ۱۹۹۷ ..... کیاکسی کوییڈ رنبیں لگتا کہ جب وہ نماز میں اپناسراو پراٹھا تا ہے کہ نہیں اس کی بینائی واپس لوٹے ہی ند۔

مسند احمد، مسلم، ابن ماجه عن جابر بن سموة رضى الله عنه

فائدہ:....مسلم شریف میں حدیث کے آخری الفاظ بہ ہیں ورنیمکن ہے اللہ پاک اس کاسر گذھے کا سر بنادیں مسلم کتاب الصلوة بابتحریم سبق الامام برکوع اوجود ونحوهمارقم ہے ہے۔

ال ۱۹۹۷ .... جبتم میں ہے کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتو وہ نماز ہی کی طرف متوجہ رہے جتی کہ نماز سے فارغ ہوجائے۔اورنماز میں

ادھ اُدھ متوجہ ہونے ہے بچو۔ بےشک بندہ جب تک نماز میں ہوتا ہے اپنے پروردگارے مناجات کرتا ہے۔

الاوسط للطبراني عن ابي هريرة رضي الله عنه

۱۹۹۷ سے جب کوئی بندہ نماز میں گھڑا ہوتا ہے تو اللہ پاک اس کی طرف اپنے چبرے کے ساتھ متوجہ ہوجاتے ہیں۔ جب وہ ادھر اُدھر متوجہ وتا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں۔ جب وہ ادھر اُدھر متوجہ ہوجا۔ بوتا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں: اے ابن آ دم! کس کی طرف توجہ کرتا ہے؟ کیا کسی ایسے کی طرف جو مجھ سے بہتر ہے؟ میری طرف متوجہ ہوجا۔ لیکن بندہ دوسری دفعہ جب پھر ادھر اُدھر متوجہ ہوتا ہے تو اللہ پاک پھر یونہی ارشاد فرماتے ہیں۔لیکن جب تیسری بار بھی وہ (توجہ بٹاتا ہے اور) ادھر اُدھر التفات کرتا ہے تو اللہ پاک اس سے اپنا چبرہ پھیر لیتے ہیں۔البؤاد عن جاہر دصی اللہ عند

کلام: .....ای روایت کی سند میں قضل بن عیسی اگر قاش ہے جس کے ضعیف ہونے پرتمام اہل علم کااتفاق ہے۔ مجمع الزوائد ۱۸۰۸۔ ۱۹۹۷۵ - اللہ عزوجل مسلسل بندہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں جب تک وہ نماز میں رہتا ہے اور اوھرادھرالتفات نہیں کرتا ۔لیکن جب بندہ اوھراُ دھر مانتفت ہوتا ہے تو اللہ پاک اس سے توجہ ہٹا لیتے ہیں۔

مسند احمد، ابو داؤد، نسائي، ابن حبان، ابن ماجه عن ابي ذر رُضي الله عنه

1994ء۔۔۔ بتم نماز میں ادھراُدھرالتفات کرنے سے اجتناب کرو۔ بیہ بہت بوی ہلا کت ہے۔الضعفاء للعقیلی 1994ء۔۔۔۔ جو شخص نماز میں کھڑا ہوااور ادھراُ دھرا پئی توجہ بانٹ دےاللہ پاک اس کی نماز کواس پر مارد ہے ہیں۔

الكبير للطبراني عن ابي الدرداء رضي الله عنه

۱۹۹۷۸ سادھ ادھر توجہ کرنے والے کی کوئی ٹماز ٹبیس۔الکبیر للطبوانی عن عبد اللہ بن سلام ۱۹۹۷۹ سے کوئی بندہ بھی نماز میں ادھر ادھر ملتفت نبیس ہوتا مگر اس کا پروردگار اس کو ارشاد فر ما تا ہے :اے ابن آ دم! کس کی طرف متوجہ ۱۹۹۶ سے بیس تیرے لیے اس سے بہتر ہوں جس کی طرف تو متوجہ ہوتا ہے۔شعب الایمان للبیہ بھی عن ابی ھریرہ رضی اللہ عنه ۱۹۹۸ سے نماز میں مبننے والا ،ادھرادھر توجہ کرنے والا اورانگلیاں چٹھانے والاسب (گناہ میں ) برابر ہیں۔

مسند احمد، الكبير للطبراني، الضعفاء للعقيلي عن معاذ رضي الله عنه بن انس

۱۹۹۸ (ائے بیٹے! نماز میں النفات سے نیج ، بے شک نماز میں النفات کرنا ہلاکت ہے۔اگرانتہائی ضروری ہوتونفل میں کرفرض میں نہ کر)۔ تو مذی د قعہ المحدیث ۵۸۹

(اے بیٹے!جب تو گھروالوں کے پاس جائے توان کوسلام کریہ تیرے لیےاور تیرے گھروالوں کے لیے بھی برکت کا باعث ہوگا۔ ترمذی رقع الحدیث ۲۹۹۸

اب بیٹے!اگر تجھ سے ہوسکے کہ تواس حال میں صبح وشام کرے کہ کسی ہے لیے تیرے دل میں کھوٹ نہ ہوتواہیا ہی کر۔ تو مذی ۲۶۷۸ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: آپ کھٹے نے ریار شادفر ماکر (پھر بطور تا کید مجھے ) فرمایا: اے بیٹے بیمبری سنت ہے۔جس نے میری سنت کوزندہ کیا اس نے مجھے زندگی بخشی اور جس نے مجھے زندگی بخشی وہ جنت میں میر ہے ساتھ ہوگا۔ تو مذی عن انس د صبی اللہ عنه 199۸۲۔۔۔۔۔ بیا بک ایجنا ہے، جو شیطان بندے کی نماز سے ایچکتا ہے یعنی ادھر اُدھر متوجہ ہونا۔

مسند احمد، بحارى، ابو داؤد، نسائى عن عانشه رضى الله عنها

### الاكمال

۱۹۹۸۳ سیکوئی نماز میں ادھراُڈھر ملتفت نہ ہو، اگراییا کرنے کے سوا جارہ نہ ہوتو نمازیں اللہ نے فرض فرمائی ہیں ان کے علاوہ (نفل نمازوں) میں کرلے۔مصنف ابن ابسی شیبہ عن ابسی هو یو ۃ رضی اللہ عنه ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹ و آور می اوهرادهرم توجیس بوامگراس کے پروردگار نے اس کو پیشر ورفر مایانا ہے ابن آدم ایکن تیرے لیے اس سے بہتر اور جس کی طرف تو متوجہ بوتا ہے۔ العام اللہ بھتی عن ابی هر پر ق رضی الله عند ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ کے گرا بوتا ہے۔ العام کے درمیان بوتا ہے۔ پس جب وہ اوهر اُدهر متوجہ بوتا ہے تو اوه رخمن کی دوآتھ کے واس کا طرف جو تیرے لیے جھے نے زیادہ بہتر ہے؟ این آدم! پنی بروردگا رارشاد فریا تا ہے: اے ابن آدم! کس کی طرف متوجہ بوتا ہے؟ کیا کسی السے کی طرف جو تیرے لیے جھے نے زیادہ بہتر ہے؟ ابن آدم! پنی مناز میں آدم! کسی کی طرف متوجہ بوتا ہے؟ کیا کسی السے کی طرف جو تیرے نے جھے نے زیادہ بہتر ہے؟ ابن آدم! پنی مناز میں آدم! کسی کی طرف تو متوجہ بوتا ہے۔ الصعفاء لمعقبلی عن ابی هر پر ق دضی الله عند مند مند بندہ نماز بین هتا ہے اور اس کے خشوع (خضوع) اور رکوع (وجود) کو کمل شہیں کرتا بلکہ ادھر الشات کرتا ہے تو اس کی نماز مندہ بھر نے والے میں اللہ بول نماز میں ایشہ بیا کہ تا ہوں گئی ہے۔ اللہ بول نمیں ہوئی۔ اور جو تحضی نماز میں ایشہ بیا کسی آب سے کہ دن اس کی طرف نظر نظر ما نمیں گئی ہو گئی انہ وارکوں کا کہ وہ اپنی نماز وں میں اس اس کی بیا کہ اس کی طرف نظر فرق میں توجہ ہوتے ہیں اور پیرا پی توجہ اس وقت تک نہیں وہ اس دوری اللہ بی اللہ ہو۔ اللہ اور الدار قطنی عن حدیقہ درضی الله عند بین حدید، بین اور اور کی کی درا اس کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں، وہ اس (ہری حرکت ) سے باز آ جا تھی ورت ان کی اسارت چھین کی جائے گئی۔ ابو داؤ دالے السے السی مصنف ابن ابی شیدہ مصند احمد، عبد بن حمید، بینوری، ابو داؤ د، نسانی، ابن ماحد، اسازت کی ابن خویمه عن انس درضی الله عند اللہ عند اللہ دی شیعہ، مصند احمد، عبد بن حمید، بینوری، ابو داؤ د، نسانی، ابن ماحد، السارت کی میں ابن خویمه عن انس دونی الله عند اللہ عند اللہ مادہ، اللہ اللہ عند ال

# تشبیک ..... و نی ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں ڈالنا

۱۹۹۹۰ .... جبتم میں ہے کوئی اپنے گھر میں وضوکرنا ہے پھر مسجد میں آتا ہے تو وہ نماز میں شار ہوتا ہے تی کہ واپس آئے۔لہذاوہ اس دوران یوں نہ کرے۔ پھر آپ نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں ڈالیس۔مستدرک الحاکم عن ابھ ھریرۃ رضی اللہ عنه ۱۹۹۹ .... جب کوئی وضوکرے اورا چھی طرح وضوکرے پھر مسجد کے ارادے سے نکلے تو وہ ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں نہ ڈالے کیونکہ وہ نماز میں ہے۔مسند احمد، ابو داؤد، ترمذی عن محصر بن عجرۃ

۱۹۹۹۲ جب تنہارا کوئی صحف نماز کے لیے وضو کرے تو ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں نہ ملائے۔

الاوسط للطبراني عن ابي هويرة رضي الله عنه

۱۹۹۹ .... جب کوئی نماز پڑھتا ہے تو وہ انگلیاں انگلیوں میں نہ ڈالے بے شک پیمل تشبیک شیطان کی طرف سے ہے۔اورتمہارا کوئی بھی شخص نماز میں رہتا ہے جب تک کہ وہ مسجد سے نہ نکلے۔مسند احمد عن مولنی لاہی سعید حددی رضی اللہ عنه

### الأكمال

۱۹۹۹ ۔۔۔ جب کوئی شخص اپنے گھر میں وضوکر تا ہے بھر نما ارادے ہے نکلتا ہے تو وہ مسلسل نماز میں ہوتا ہے حتی کہ واپس لوٹے (اس دوران ) ایسامت کرو۔ پھرآ پﷺ نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالیں۔

الجامع لعبدالرزاق عن ابي هريرة رضي الله عنه

۱۹۹۹۵ جب تووضوکرے اوراچھی طرح وضوکرے پھرتومسجد کی طرف نکلے تو تو نماز میں ہے، پس اپنی انگلیوں کوایک دوسرے میں نہ ڈال۔ الجامع لعبدالر ذاق عن کعب بن عجرہ ۱۹۹۹ سے جبتم میں ہے کوئی مسجد میں ہوتو وہ ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں نہ ڈالے۔ کیونکہ تشبیک عمل شیطان کی طرف سے ہےاورتم میں ہے کوئی بھی نماز میں رہتا ہے جب تک وہ مسجد میں رہتا ہے جتیٰ کہ مسجد سے نگل جائے۔

البغوي عن مولى لابي سعيد الخدري رضي الله عنه

۱۹۹۹ ..... کوئی بندہ پاکیزگی اختیار کرتاہے پھر (مسجد کی طرف) نکاتا ہے تو وہ نماز میں ہوتا ہے جی کہ نماز پڑھ لے۔ لبذااس دوران جبکہ وہ نماز میں ہوتا ہے جی کہ نماز پڑھ لے۔ لبذااس دوران جبکہ وہ نماز میں ہوتا ہے جی کہ نماز پڑھ کے۔ لبذااس دوران جبکہ وہ نماز میں ہوتا ہے تھی کہ دوسرے ہاتھ کی انگلیاں آپس میں نہ دا کے۔ الکبیر للطبرانی عن سعد بن اسحاق بن کعب بن عجوہ عن ابیه عن جدہ ۱۹۹۹۸ ....اے کعب! جب تو وضوکر ہے اوراج بھی طرح وضوکرے پھرتو مسجد کی طرف نگلے تو انگلیوں کے درمیان تشبیک نہ کرے، بے شک تو نماز میں ہے۔ السین للبیہ قبی عن کعب بن عجرہ

۱۹۹۹ کی ایبابند ذہبیں جواپنے گھر میں وضوکرے پھرنماز کےارادے سے نکلے ہتو وہ سلسل نماز میں رہتا ہے جتی کے نماز پوری کر لےلہذااس نماز کے دوران انگلیوں کے درمیان تشبیک نہ کرے۔الجامع لعبدالو ذاق عن محعب بن عجرہ

۲۰۰۰۰ جبتم میں ہے کوئی شخص مسجد میں ہوتوا کی ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں نہ پھنسائے ، کیونکہ وہ نماز میں ہے۔ الجامع لعبدالمر ذاق ، مصنف ابن ابی شیبہ عن ابن المسیب مرسلاً

### نماز میں چوری ....الا کمال

۱۰۰۰۱ .... لوگول میں سب سے بدترین چوری کرنے والا تخص وہ ہے جونماز میں بھی چوری کرلے لوگول نے عرض کیا: کوئی نماز میں چوری کیے کرے گا؟ ارشاد فرمایا: جوخص نماز کے رکوع و جوداور خشوع و خضوع کواچھی طرح نہ کرے (وہ سب سے بدترین چوری کرنے والا ہے)۔ مسند احمد، الدارمی، ابن خزیمه، الحسن بن سفیان، مسند ابی یعلی، البغوی، الباور دی، الکبیر للطبرانی، ابونعیم، مستدرک الحاکم، السنن للبیهقی، السنن لسعید بن منصور عن ابی قتادہ، مسند ابی داؤ دالطیالسی عن النعمان بن مرة، ابن حبان، مسندرک الحاکم، السنن للبیهقی عن ابی هریرة رضی الله عنه، مسند ابی داؤ د الطیالسی، مسند احمد، عبد بن حمید، مسند ابی یعلی، حلیة الاولیاء، شعب الایمان للبیهقی عن ابی سعید رضی الله عنه،

۲۰۰۰۴ ... اوگوں میں سب سے بدترین چوری کرنے والا وہ خض ہے جونماز میں بھی چوری کرے۔ یوچھا گیا: یارسول اللہ! نماز میں کیسے کوئی چوری کرے گا؟ (ارشاد فرمایا: ) جورکوع و جودکوا چھی طرح پوراادان کرے۔اورلوگوں میں سب سے زیادہ بخیل خص وہ ہے جوسلام میں بھی بخل سے گام لے۔الکبیر للطبرانی عن عبد اللہ بن معفل

۳۰۰۰۳ ..... اوگوں میں سب سے زیادہ چوری کرنے والاشخص وہ ہے جونماز میں بھی چوری کرے۔ پوچھا گیا:یارسول اللہ! نماز میں کیسے چوری کی جاتی ہے؟ فرمایا: جورکوع وجودکو (اچھی طرح) پوراا دانہ کرے۔ اورلوگوں میں سب سے زیادہ تخیل شخص وہ ہے جوسلام میں بھی بخل سے کام لے۔ باتی ہے؛ فرمایا: جورکوع وجودکو (اچھی طرح) پوراا دانہ کرے۔ اورلوگوں میں سب سے زیادہ تخیل شخص وہ ہے جوسلام میں بھی بخل سے کام لے۔ اللہ بن مغفل

# سب سے بڑا چورنماز میں چوری کرنے والا ہے

۴۰۰۰ میں سب سے زیادہ چور وہ مخص ہے جونماز میں بھی چوری کرے۔لوگوں نے کہانیا رسول اللہ! نماز میں کیسے چوری کی جاتی ہے؟ فرمایا:اس کے رکوع و بچودکوا چھی طرح مکمل ادانہ کیا جائے۔

ابن ابی شیبه عن ابی سعید، الاوسط للطبرانی عن ابی هریرة رضی الله عنه، ابن ابی شیبه عن الحسن موسلاً ۲۰۰۰۵ .... بشرب پینے والے، زنا کرنے والے اور چوری کرنے والے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ پیخش اور برے کام ہیں جن میں سزا جاری ہوتی ہے کیکن سب سے بری چوری وہ ہے جونماز میں چوری کی جاتی ہے۔وہ نماز جس کے رکوع وجودا چھی طرح پورےادانہ کیے جائمیں۔ (عبدالو زاق، الشافعی، السنن للبیھقی عن النعمان بن مو ق موسلا

۲۰۰۰ ۱ - علی!اس شخص کی مثال جوا پئی نماز کو پوری نه کرےاس حاملہ کی ہے جس کے بچہ جننے کا وفت قریب ہوجائے تو وہمل گرادے۔ پس بیٹورت نہمل والی رہتی ہےاور نہ اولا دےاس کی گود چبکتی ہے۔ائے لی! نمازی کی مثال اس تاجر کی ہے جس کو مال کا نفع بھی نہ ملے بلکہ اس کا اصل مال بھی خسارے کا شکار ہوجائے۔ای طرح اللہ پاک بھی کسی نمازی کی نقل بھی قبول نہیں فرماتے جب تک وہ فریضے کو بھیح ادانہ کرے۔

الرامهرمزي في الامثال، ابن النجار عن على وفيه موسى بن عبيده ضعيف

كلام: ..... روايت ضعيف ب

السنن للبيهقي، الرامهرمزي في الامثال عن على رضى الله عنه

كلام: .... اس روايت كى سندمين موى بن عبيده ربذى ضعيف ہے۔ يجمع الزوائد ١٢٢٠ ١- ١

۲۰۰۰۸ ساگر وہ ای حالت پرمرگیا تو ملت محدید ﷺ علاوہ کسی اور ملت پرمرا۔لہٰذارکوع وجود کوکمل کرو۔ بےشک اس شخص کی مثال جونماز پڑھےاوررکوع وجودکوکمل نہ کرےاس بھوکے کی ہے جس کوکھانے کے لیےصرف ایک یادوکھجوریں ملیس، جواس کی بھوک کورفع نہیں کرسکتیں۔

مست. ابني يعلى، البغوى، ابن خزيمه، الكبير للطبراني، السنن لسعيد بن منصور عن ابني عبد الله الاشعري عن امراء الاجناد خالد

بن وليد ويزيد بن ابي سفيان وشرحبيل بن حسنه وعمروبن العاص

فاكده: ....رسول الله ﷺ نے ايک شخص كوديكھا كەوەركوع وجودكومكمل نېيس كرر ہائة آپ نے مذكورہ ارشاد فرمايا۔

۱۰۰۰۹ ..... و مکیور ہے تم اس شخص کو ،اگر بیاسی حالت پر مرگیا تو ملت محد ﷺ پڑئیس مرے گا۔ بینماز میں ایسے ٹھونگیس مارر ہاہے جس طرح کواخون (مردار) میں ٹھونگیس مارتا ہے۔اس شخص کی مثال جونماز پڑھتا ہے لیکن رکوع (شیخے ادا) نہیں کرتا اور سجدوں میں بھی چونچیس مارتا ہے ،اس بھوک کی مثال ہے جو صرف ایک بیا دو تھجوری کھائے ، جواس کوفائدہ نہیں دیے سکتیں ۔ پس رکوع وجود کومکس ادا کرو۔اوروضوکوا چھی طرح کرو۔ ہلاکت ہے (خشک رہ جانے والی) ایڑیوں کے لیے جہنم کی۔ابن حزیدمہ ، السن للبیہ قبی ، ابن عسا کو عن ابی عبد اللہ الا شعوی

فائیرہ:..... نبی اکرم ﷺ نے ایک خص کودیکھا کہ نماز پڑھ رہاہ، پررکوع نہیں کرتا اور حبدے بھی پس گویا ٹھونگیں ماررہاہے۔ تب آپﷺ نے اس کے متعلق ندکورہ ارشاد فر مایا۔اعاذ الله منه۔

۱۰۰۱ ۔ اگرتم میں ہے کوئی ایک ستون کا بھی مالک ہوتو وہ ناپسند کرے گا کہ اس کے بارے میں کوئی اس کو دھو کہ دے۔ پھر کیسے کوئی اپنی نماز میں دھو کہ کرتا ہے جونماز خالص اللہ کے لیے ہے۔ لہذااپنی نماز کو پورا کرو۔ بے شک اللہ تعالی ممل نماز ہی کوقبول فرما تا ہے۔

الاوسط للطبواني عن ابي هويوة رضي الله عنه

۱۱۰۰۱ ۔ اوگوں میں ہے بعض اوگ (ہی) مکمل نماز ادا کرتے ہیں۔جبکہ بعض اوگ نصف نماز ادا کرتے ہیں۔بعض اوگ چوتھائی نماز ادا کرتے ہیں۔ بعض وگ سرف پانجواں حصہ نماز کا ادا کرتے ہیں۔بعض اوگ چھٹا حصہ نماز کا ادا کرتے ہیں۔بعض اوگ سما تواں حصہ نماز کا ادا کرتے ہیں بعض اوگ آٹھواں حصہ نماز کا ادا کرتے ہیں۔بعض اوگ نواں حصہ نماز کا ادا کرتے ہیں اور پچھلوگ ایسے ہیں جوصرف دسواں حصہ نماز کا ادا کرتے ہیں۔

الکبیر للطبرانی عن عمار بن باسر ۲۰۰۲۲ ۔ بتم میں سے پچھاوگ ہیں جوکمل نمازادا کرتے ہیں،ورنہ پچھاوگ نصف نمازادا کرتے ہیںاور پچھاوگ تہائی اور پچھ چوتھائی نماز پڑھتے ہیں حتی کہ آپ دسویں حصہ تک پہنچ گئے۔مسند احمد عن اہی الیسو

# متفرق ممنوع امور كابيان

۲۰۰۱۳ ..... اس طرح کوئی نماز نه پڑھے کہاس کے بالوں کی چوٹی (پوٹی) بنی ہو۔ ابن ماجہ عن ابی دافع ۲۰۰۱۳ ..... اس حض کی مثال جس کے سرکے بال جوڑے ہوں ایس ہے جیسے کسی کی مشکیس کسی ہوئی ہوں (ہاتھ پیچھے کو بند ھے ہوں) اور وہ نماز پڑھ رہا ہو۔ مسند احمد، مسلم، الکبیر للطبرانی عن ابن عباس دضی اللہ عنه ۲۰۰۱۵ .... حضور کھے نے اس بات ہے منع فر مایا کہاس کے بالوں کا جوڑایا چوٹی بنی ہوئی ہواوروہ نماز پڑھے۔

عليراني عن ام سلمه رضي الله عنها

۲۰۰۱۷ .... جب نماز کے لیے بلایا جائے تو دوڑتے ہوئے نہ آؤ بلکہ اس طرح آؤ کہتم پرسکینداور وقار کی کیفیت ہو۔پس جس قدر نماز مل جائے پڑھاواور جوفوت ہوجائے اس کو (بعد میں ) پورا کرلو۔ بے شک جب کوئی نماز کاارادہ کرتا ہے تب ہے ہی وہ نماز میں (شار) ہوتا ہے۔

مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه

۱۰۰۱- جبنماز کھڑی ہوتو دوڑتے ہوئے نہ آؤ بلکہ سکون اور وقار کے ساتھ چلتے ہوئے آؤ۔ جتنی نماز مل جائے پڑھ لواور جورہ جائے اس کو (بعد میں) پورا کراو۔ مسند احمد، بعاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسانی، ابن ماجہ عن ابی هریرۃ رضی اللہ عنه ۲۰۰۱۸ سالہ تیری حرص کوزیادہ کر کے کین آئندہ نہ کرنا۔ مسند احمد، بعاری، ابو داؤد، نسانی عن ابی بکرۃ فا کدہ: سبخاری کتاب صفة الصلوٰۃ باب اذار کع دون القف۔ ایک سحابی نے امام کے پیچھے پچھی صف میں رکعت نکلنے کے ڈرسے تنہا نیت باندھ لی تو اس کو بیارشادفر مایا۔

٢٠٠١٩ ... جبتم ميں ہے کوئی نماز ميں جمائی لے توحتی الامكان اس كورو كنے كى كوشش كرے كيونكه شيطان اندر داخل ہوتا ہے۔

مسلم، ابو داؤ دعن ابي سعيد رضي الله عنه

۲۰۰۲۰.... جبتم میں ہے کسی کودوران نماز نبیندآ رہی ہوتو وہ واپس لوٹ جائے کہیں وہ لاعلمی میں اپنے آپ پر بدد عانہ کر بیٹھے۔

نسائى، ابن حبان عن عائشه رضى الله عنها

فا کدہ:.....عام طور پرید کیفیت رات کو تہجد کی نماز میں پیش آتی ہے اور اس کے لیے یعن نفل نماز کے لیے ہی بیتھم ہے ورنہ فرض کی ادائیگی بہر صورت لازمی ہے۔

# غلبهٔ نیند کی حالت میں نمازنہ پڑھے

۲۰۰۲۱ ۔۔۔ جب کوئی نماز کے دوران اونگھنے لگ جائے تولوٹ جائے اور جا کرسوجائے حتی کہاں حال میں آ جائے کہ وہ اپنی کہی ہو بات کو جان لے ( تب آ کرنماز پڑھ لے )۔مسند احمد، بعاری، ابو داؤ دعن انس رضی اللہ عنه ۲۰۰۲ ۔۔۔۔ آ دمی جب اپنی نماز میں ہوتا ہے تورحمت اس کے سامنے ہوتی ہے للبذا کنگریوں کوصاف نہ کرے۔

مسند ابى داؤ دالطيالسى عن ابى ذر رضى الله عنه

فا کدہ:....دور نبوت میں مجد نبوی ﷺ میں فرش یا چٹائی وغیرہ کا تصونہ نہ تھا بلکہ کنگریوں پرنماز پڑھتے تھے۔ سجدہ میں جاتے وقت پیشانی کو کنگریوں کی نوک ہے بچانے کے لیے ہاتھ پھیر دیتے تھے۔اس ہے منع فر مایا گیا ہے۔ زیادہ اس مرتبہ ہاتھ پھیرنے کی احازت ہے۔ ۲۰۰۲۳ .... جبتم میں ہے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تورحت اس کے سامنے ہوتی ہے لہٰذاوہ کنگریوں کو ہاتھ نہ پھیرے۔

مسند احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسانی، ابن ماجه، ابن حبان عن ابی فرر رضی الله عنه
۲۰۰۲ سالله پاک ایسے آدمی کی نماز قبول نہیں قرما تا، جس کے جسم پر معمولی خلوق خوشبو بھی ہو۔
.

مسند احمد، ابو داؤ دعن ابي موسى رضى الله عنه

فا کدہ:....خلوق زعفران اور بچھ دوسری خوشبویات کا مرکب ہے جس میں سرخی اور زردی غالب ہوتی ہے۔ اور نماز کی نفی ہے مراد ثواب کی نفی ہے۔ کیونکہ ایسی خوشبوجس میں رنگ کاعضر غالب ہوتا ہے عورتیں استعال کرتی ہیں اور مردوں کے لیے استعال کرنے سے عورتوں کے ساتھ

مشابہت لازم آتی ہے۔ ۲۰۰۲۵ ....نماز میں کسی طرح کی کمی کوتا ہی درست نہیں اور نہسلام وجواب کی گنجائش ہے۔

مسند احمد، ابو داؤد، مستدرك الحاكم عن ابي هريرة رضي الله عنه

۲۰۰۲ سے جنسور ﷺ نے نماز میں منکنے ہے اور عور توں کے پاس نماز پڑھنے ہے منع فرمایا ہے ہاں مگرا پنی عورت اورا پنی باندیوں کے پاس پڑھنے

کی اجازت ہے۔الدار قطنی فی الافراد عن ابی هریوۃ رضی اللہ عنه ۲۰۰۲۔۔۔۔جبتم میں ہے کوئی شخص نماز کے لیے کھڑ اہوتو اپنی آئکھوں کو بندنہ کرے۔

الكبير للطبراني الكامل لابن عدى عن ابن عباس رضى الله عنه

٢٠٠٢٨ .... تماز مين صفول كورميان خالى جگه نه چيوڙو \_ (اورمل مل كركھڙ ہے ہو) \_الكبير للطبراني عن ابن عباس رضى الله عنه

٢٠٠٢٩ .... تماز كے دوران انگليال نه چنخا ؤرابن ماجه عن على رضى الله عنه

كلام: .... ابن ماجه كتاب ا قامة الصلوة باب ما يكره من الصلوة - روايت ضعيف ہے كيونكه اس كى سند ميں حارث اعورضعيف ہے - ديكھئے

۔room آدمی نماز پڑھتا ہےاور جونماز اس سے فوت ہو جاتی ہے وہ اس کے لیے اس کے اہل اور اس کے مال سے زیادہ افضل ہوتی ہے۔ الكبير للطبراني عن طلق بن حبيب

قابل سند مبين \_عون المعبود ٣/٣

۲۰۰۳۲....جس نے نماز پڑھی اوراس کوتمام و کمال ادائبیں کیا تو اس کی نفلوں میں سے اس پراضا فد کیا جائے گاحتیٰ کہوہ بوری ہوجائے۔ الكبير للطبراني عن سعد بن عائدالقرظ

### الاكمال

۲۰۰۳۳ ....الله پاک ایسی قوم کی طرف نظر (رحمت) نہیں فرماتے جونماز میں اپنے عماموں کواپنی جا دروں کے نیخ ہیں کرتے۔ ابونعيم عن ابن عباس رضي الله عنه

ہہ۔۔۔۔۔۔۔۔اس شخص کی مثال پیجونماز پڑھ رہاہے، بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ نماز پڑھنے والے کی طرح ہے۔

مسلم، ابوداؤد، نسائي عن ابن عباس رضي الله عنه

فا کدہ:....ابن عباس رضی اللہ عندنے ایک شخص کودیکھا کہ اس کے بال سر کے پیچھے بندھے ہوئے لٹک رہے ہیں تب آپ رضی اللہ عند نے فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ ویدار شادفر ماتے ہوئے سنا ہے۔

۲۰۰۳۵ میکوئی مخص سرکے بالوں کا جوڑ ایا چئیا بنا کرنماز ند پڑھے۔ ابن سعد عن ابی دافع

۲۰۰۳۱ یشیطان کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ یعنی بالوں کی مینڈھی۔

عبدالرزاق، منسد احمد، السنن للبيهقي، ابو داؤد، ترمذي، حسن، ابن حزيمه، ابن حبان، الكبير للطبراني، مستدرك الحاكم عن ابي دافع فاكده: ...... أيك مرتبه حضرت ابورافع رضى الله عنه عنه ابن على مينده في كدى مين مينده في بنا كرنماز پڙھ رہے تھے۔حضرت ابورافع رضى الله عنه غنه منه بيجھے سے ان كى مينده في كول دى۔حضرت حسن رضى الله عنه غنه مين ان كى طرف متوجه ہوئ تو حضرت ابورافع رضى الله عنه في مايا: غصه مت بوء ميں نے رسول الله بي ويوں فرماتے ہوئے سنا ہے۔ تخفة لاحوذى ٣٩٠،٣٨٩/٢۔

٢٠٠٣- منماز ميں اپنے بالوں کو بندھاندر ہے دے کیوں کہ بیشیطان کے بیٹھنے کی جگہ (بن جاتا) ہے۔الدیلمی عن ابن عمو رضی اللہ عنه ٢٠٠٣٠ منم میں سے کی نے اپنے ہاتھ سے گنگریاں ہٹائی ہیں؟ ایک شخص نے عرض کیا: میں نے یارسول اللہ! حضور ﷺ نے ارشادفر مایا بینماز میں تمہارا حصہ ہے۔الکبیر للطبوائی عن ابن عمو رضی اللہ عنه

فاكده: .....يعنى ايك مرتبه اينها ته التحاس كنكريال مثاليناتمها راحق ب،اس سے زياده نبيس ـ

٢٠٠٣٩ .... جونماز مين تكريال مِثا تا تفاوه نماز عاس كاحصه عيد الجامع لعبدالرزاق عن معمو عن يحي بن ابي كثيو

فا کدہ ..... نبی اکرم ﷺ نے ایک شخص کے بارے میں سنا کدوہ فماز میں کنگریاں ہٹا تا ہے۔ تب آپﷺ نے بیارشادفر مایا۔

۲۰۰۴ کوئی شخص نماز میں اپنے ہاتھ کو کنگریاں ہٹانے سے روک لیے بیاس کے لیے اس سے بہتر ہے کہاں تے پاس سواونٹنیاں عالی سل کی وں ۔ پُھر بھی اگرتم پر شیطان غالب آ جائے تو وہ صرف ایک مرتبہ ہاتھ پھیر لے۔

عبد بن حميد، سمويه، السنن لسعيد بن منصور عن جابر رضي الله عنه

۲۰۰۴ نماز کے دوران ہاتھ نہ پھراگراس کے بغیر جارہ کارنہ ہوتو صرف ایک مرتبہ ہاتھ پھیر کر کنگریاں برابر کرلے۔

ابوداؤد، السنن للبيهقي عن معيقيب

۲۰۰۴ ۔ اگر تجھے اس کے بغیر نہ سر ہے تو صرف ایک مرتبہ بہ بہ بادی ، مسلم ، تر مذی ، نسائی ، ابن ماجہ عن معیقیب بیارشاد نبی ﷺ نے اس شخص کے بارے میں فرمایا جونماز میں تجدے کے دوران کنگریاں ہٹائے ۔المجامع لعبدالرزاق عن معسر ۲۰۰۴ ۔ کوئی شخص اس طرح نماز نہ پڑھے کہ اس کا کیڑااس کی ناک پرہو۔ کیونکہ بیشیطان کی سونڈ (بن جاتا) ہے۔ ۲۰۰۴ ۔ کوئی نماز میں اپنی ڈاڑھی کونہ ڈھائے کیونکہ ڈاڑھی چبرہ میں داخل ہے۔الدیلمی عن ابن عمر رضی اللہ عنه ۲۰۰۴ ۔ اس محض کی نماز مقبول نہیں جس کے جسم پر معمولی تی بھی خلوق خوشبو ہو۔الکبیر للطبرانی عن ابی موسی رضی اللہ عنه و کیجئے جدیث نمبر۲۰۰۴ ۔

۲۰۰۴۱ ۔۔۔ اے رباح! نماز میں پھونک مت مار بے شک جس نے نماز میں پھونکااس نے کلام کیا۔الحاکم فی التادیخ عن ام سلمه فاگدہ:۔۔۔۔ بجدہ وغیرہ میں مٹی ہٹانے کے لیے پھونک مارنے کی ممانعت مقصود ہے۔

ے۲۰۰۴ تین یا تیں ظلم کی ہیں:نمازے فارغ ہونے سے قبل چہرے سے مٹی پو نچھنا، چہرے کی جگدے مٹی ہٹانے کے لیے پھونک مارنااور کھڑے ہوکر پیشاب کرنا۔الاوسط للطبوابی عن ہویدۃ رضی اللہ عند

۲۰۰۴۸ نماز میں پانچ چیزیں شیطان کی ہیں۔ چھینگنا،اوگھنا، جمائی لینااور حیض آنا (غالبًا پانچویں چیز جو بیان ہےرہ گئی ہےوہ نماز میں پھونک مارکزمٹی بٹانا ہے۔واللہ اعلم بالصواب)۔الدیل می عن عصارہ بن عبد ۲۰۰۴۹ ... مجھے منع کیا گیاہے کہ میں بوضواور سونے والوں کے پیچھے نماز پڑھوں۔

الاوسط للطبرانی عن ابی هریرة رضی الله عنه، عبدالرزاق عن مجاهدمرسلاًوفیه عبدالکریم بن ابی المخارق ۲۰۰۵۰ ....کیسونے والے اورکسی بے وضوکی اقترائیس کی جاسکتی۔مصنف ابن ابی شیبه عن مجاهد مرسلاً اسلام ۲۰۰۵۰ .....ایک دن میں ایک ہی فرض نماز دومرتبہ بیں ہوسکتی۔السنن للبیهقی عن ابن عمر رضی الله عنه

# تیسری فرع .....نماز کے آداب کے بیان میں نماز سے پہلے کھانا تناول کرنا

۲۰۰۵۲ .... جب کسی کے آگے (عشائیہ) رات کا کھانا رکھ دیا جائے اور نماز بھی کھڑی ہوجائے تو پہلے کھانا کھالواور جلدی نہ مچاؤ حتیٰ کہ کھانے سے فارغ ہوجاؤ۔مسند احمد، بعادی، مسلم، ابو داؤ دغن ابن عمر رضی اللہ عنه

٢٠٠٥٣ .... جب عشائيدر كاديا جائے اور نماز بھى تيار ہوجائے تو پہلے كھانا كھالومغرب سے پہلے ۔اورعشائيہ ہے بل نماز كى جلدى نه كرو۔

بخارى، مسلم عن انس رضى الله عنه

۳۰۰۵ ..... جب نماز (مغرب) کھڑی ہوجائے اورتم میں ہے کوئی روز ہ دار ہوتو پہلے کھانا کھالے مغیب کی نماز ہے قبل اور کھانے ہے قبل نماز کی جندی نہ کرو۔ابن حیان عن انس رضبی اللہ عنہ

٢٠٠٥٠ .... جب نماز كھڑى ہوجائے اورعشائيد (شام كا كھانا بھى حاضر ہوجائے تو پہلے عشائية تناول كرلو۔

مسند احمد، بخارى، مسلم، ترمذى، نسانى، ابن ماجه عن انس رضى الله عنه، بخارى، مسلم، ابن ماجه عن ابن عمر رضى الله عنه، بخارى ابن ماجه عن عائشه رضى الله عنها، مسند احمد، الكبير للطبرانى عن سلمة بن الاكوع، الكبير للطبرانى عن أبن عباس رضى الله عنه ابن ماجه عن عائشه رضى الله عنه المحدد، الكبير للطبرانى عن أبن عباس رضى الله عنه مدري الله عنه كياجا سكتا ابو داؤ دعن جابر رضى الله عنه كلام :....اس روايت بين محدين ميمون منكر الحديث بي عون المعبود والاست

### الاكمال

٢٠٠٥٠ ... جب نماز كاونت بوجائے اورعشائية بھی حاضر ہوجائے تو پہلے كھانا تناول كرو۔

مسند احمد، عن سلمة بن الاكوع، الكبير للطبراني عن ام مسلمه رضي الله عنه

۲۰۰۵۸ ۔۔۔ کھانے سے پہلے نماز کی جلدی نہ کروجب کھاناتمہارے سامنے پیش کردیا جائے۔عبدالو ذاق، ابن حبان عن ابن عصر رضی اللہ عنه ۲۰۰۵۹ ۔۔ جب شام کا کھانا سامنے رکھ دیا جائے اورنماز (مغرب) کے لیےاذان ہوجائے تو پہلے کھانا کھالو پھرنماز پڑھلو۔

عبدالوزاق عن انس رضي الله عنه

### مدافعةً الإخبثين

# بیشاب پاخانے وغیرہ سے پہلے فراغت حاصل کرنا

٢٠٠٦٠ كُونَى بنده تمازك ليح كهر انه بوجبكه اس كوحاجت بو-ابن ماجه عن ابي هريرة رضى الله عنه

٢٠٠١ ... كھانے كى حاضري كے بعدنماز نہيں اور نہا ہے وقت نماز ہے جبكہ بينتا ب پاخانے كازور ہو۔ مسلم، ابو داؤ دعن عائشہ رضى اللہ عنها ۲۰۰۶ ۳۰ جب نماز کھڑی ہوجائے اور آ دمی کو بیت الخلاء جانے کی ضرورت ہوتو پہلے بیت الخلاء جائے۔

مؤطا امام مالك، الشافعي، مسند احمد، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، ابن حبان، مستدرك الحاكم، السنن للبيهقي عن عبد الله بن ارقم ٢٠٠٦٣ ۔ حضور ﷺ نے نماز ہے منع فر مایا اس حال میں کہ نمازی کو بیشاب پا خانے کا دباؤ ہو۔ ابن ماجہ عن ابسی امامة

۲۰۰۶ سے جب نماز کھڑ ہے، و نے کاونت ہوجائے اورکسی کو بیت الخلاء جانے کی حاجت محسوس ہوتو پہلے وہ بیت الخلاء جائے پھرنماز پڑھے۔ اوراس حال میں نماز کو ہرگز نہ آئے کہ اس کو قضائے حاجت کی ضرورت ہو۔الکبیر للطبوانی عن عبند اللہ بن اوقع ۲۰۰۶۵ .... جب نماز تیار ہوجائے اور بیت الخلا کی بھی ضرورت ہوتو پہلے بیت الخلاء جاؤ۔

الخطيب في المتفق والمفترق عن عبد الله بن الارقم

جبتم میں ہے کوئی بیت الخلاء جانا جا ہے اور نماز قائم ہوجائے تو پہلے بیت الخلاء جائے۔

مسند احمد، ابوداؤد، النسائي، ابن حبان، مستدرك الحاكم عن عبد الله بن ارقم

٢٠٠٦ - جبتم كوبيت الخلاء جانے كى حاجت محسوں ہواور نماز كھڑى ہوجائے تو نمازے پہلے بيت الخلاء جائے۔

الضياء للمقدسي، النسائي، ابن حبان، عن عبد الله بن ارقم

٢٠٠٦٨ .... تمازيين احبثين ( پبيتاب ياخانے ) سے مدافعت نه کرو۔ السنن لسعيد بن منصور عن ابي هريرة رضي الله عنه

٢٠٠ ٢٩ .... نماز مين دوخبيث چيزول ہے مزاحمت نه کرو۔ پيشا ٻ پاخانه۔ عبدالو ذاق عن الحسن موسلاً

• ٢٠٠٧ ....ان تخص کے لیے حلال نہیں جواللہ اور یوم آخرت پرایمان رکھتا ہو کہ پیشاب پاخانے کی تکلیف میں نماز پڑھے حتی کہ ان ہے جَات نديا لي مستدرك الحاكم عن ابي هريرة رضي الله عنه

ا ٢٠٠٤ ..... آدی کے لیے حلال تہیں ہے کہ وہ حاجت ضرور پہ کے دباؤمیں نماز ادا کرے جب تک کہ وہ ملکان نہ ہوجائے۔اورکسی مسلمان کے لیے بیجھی حلال نہیں کہ کسی قوم کی امامت ان کی اجازت کے بغیر کرے۔اوراس کے لیے بیجھی حلال نہیں کہ خاص اپنے لیے وعا کرے اور پچھلوں (مقتدیوں) کو چھوڑ دے۔اگروہ ایبا کرے گاتو درحقیقت ان کے ساتھ خیانت کامرتکب ہوگا۔اورکسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ کسی كَ كُفر كَ اندرد عَجِيهِ ،اكراس في اليها كياتو كوياوه بغيراجازت اندرجا كهسا-السنن للبيهقي عن ابي هويوة رضي الله عنه ۲۰۰۷۲ .....کوئی اس حال میں نمازادا نہ کرے کہوہ خبائث (پیشاب یا خانے کی تکلیف)محسوں کرے۔

السنن الكبري للبيهقي عن ابي هريرة رضي الله عنه

٢٠٠٧٠ .... كوئى اس حال مين نماز ادانه كرے كه اس كو پيشاب پاخانے كى شدت كاسامنا ہو۔ ابن حبان عن ابى هو يو ة رضى الله عنه ۴۰۰۷ ۔۔۔ اس حال میں ہرگز کوئی نمازا دانہ کرے کہوہ پیشاب پاخانے میں ہے کسی تکلیف میں مبتلا ہو۔

الكبير للطبراني عن المسوط بن مخرمه

گلام:....اس میں ایک راوی واقدی ہے جوضعیف ہے۔ مجمع الزوائد ۲۸۹۰۔ ۲۰۰۷۵ کیانے کی موجود گی میں نماز نہیں اور نہاس حال میں کہ وہ دوخبیث چیزوں (پیٹاب پاخانے) سے مدافعت کررہا ہو۔

مستدرك الحاكم عن عائشه رضي الله عنها

۲۰۰۷ کوئی بھی گھانے کی موجود گی میں نماز کے لیے کھڑانہ ہواور نہاس حال میں کہاس کو پیشاب یا خانے کی تکلیف کاسامنا ہو۔ ابن حبان عن عائشه رضى الله عنها

# · نماز میں امیدوں کو مختصر کرنا

ے۔۔ ۲۰۰۷۔۔۔۔ جبتم میں سے کوئی نماز پڑھے تو وہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہونے والے کی طرح نماز پڑھے۔اس شخص کی نماز جس کو دوبارہ یہ نماز پڑھنے کی امید نہ ہو۔مسند الفر دوس للدیلمبی عن ام سلمہ رضی اللہ عنه

پوسے کا میں ہوں۔ اور جو کھڑا ہوتو آخرت کے سفر پر جانے والے کی طرح نماز پڑھ۔ایسی بات منہ سے نہ نکال جس سے کل تخصے معذرت کرنا پڑے۔ اور جو کچھلوگول کے ہاتھوں میں ہے اس سے مایوس ہوجا۔ مسند احمد، ابن ماجہ عن اببی ایوب رضی اللہ عنه معذرت کرنا پڑے۔ اور جو کچھلوگول کے ہاتھوں میں ہے اس سے مایوس ہوجا۔ مسند احمد، ابن ماجہ عن اببی ایوب رضی اللہ عنه 1000 معذرت کو یاد کرتا ہے تو وہ اپنی نماز کواچھی طرح اوا کرتا ہے۔ اور اس شخص کی نماز پڑھ جس کو یاد کرتا ہے تو وہ اپنی نماز کواچھی طرح اوا کرتا ہے۔ اور اس شخص کی نماز پڑھ جس کو یاد کرتا ہے تو ہو اس کی کی خصے معذرت کرنی پڑھ۔ جس کے کا محقی معذرت کرنی پڑھے۔

مسند الفردوس للديلمي عن انس رضي الله عنه

کلام : ..... حافظا بن حجررهمة الله عليه نے اس روايت کوسن قرار ديا ہے اور بيد مندالفر دوس کی نا درا سناد ميں سے ہے کيونکه اس کی اکثر احادیث نمعیف ہیں۔

### متفرق آ داب کے بیان نیس

۰۸۰۰ ۱۰۰۸ میں این نماز گوانچھی طرح ادا کیوں نہیں کرتا؟ کیامصلی نہیں دیکھتا کہ نماز کے وقت وہ کیسے نماز پڑھ رہا ہے؟ وہ اپنے لیے نماز پڑھتا ہے۔اللّٰہ کی قتم! میں اپنے پیچھے سے بھی یوں دیکھتا ہوں جس طرح اپنے آگے سے دیکھتا ہوں۔

مسلم، النسائي عن ابي هريرة رضى الله عنه

۱۲۰۰۸ یتم میں اچھےلوگ وہ ہیں جونماز (باجماعت ) کے دوران اپنے گندھوں کوزم رکھیں۔

ابوداؤد، السنن للبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنه

۲۰۰۸۲ .... جب کوئی نماز کے لیے کھڑا ہوتو اپنے شانوں کو پرسکون رکھے اور بہود کی طرح اِدھراُ دھر ملے ند بے شک نماز میں شانوں کو پرسکون رکھنا نماز کے کمال میں سے ہے۔الکامل لابن عدی، حلیۃ الاولیاء عن ابی بھڑ د ضی اللہ عنه

۲۰۰۸۳ ....جس گواس کی نماز برائیوں سے ندروک سکے تو وہ اللہ سے دور ہی ہوگا۔الکبیر للطبرانی عن ابن عباس دضی اللہ عند ۲۰۰۸ سے جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو نیکی اس کے سر پر ڈال دی جاتی ہے جتی کہ وہ رکوع کر ہے پس جب وہ رکوع کرتا ہے تو اللہ کی رحمت ۱س پر بلند ہوکر چھا جاتی ہے ۔ حتی کہ وہ مجدہ کر ہے اور مجدہ کرنے والا اللہ کے قدموں پر مجدہ کرتا ہے ، پس وہ (سجدے میں ) اللہ سے سوال کرے اور قبولیت کی امیدر کھے۔السنن لسعید بن منصور عن عمار مرسلاءً

### الاكمال

۱۰۰۸۵ اس کونکال دواور پہلے نئے کواس کی جگہ لگا دو، میں اس کونماز کے دوران بھی دیکھتار ہا۔ ابن المبادک عن ابی النضو فائدہ: .....رسول اللہ ﷺ کے جوتے کا تسمی ٹوٹ گیا۔ پئرآپ نے ایک اورنئ چیز کے ساتھ جوتے کو ہاندھ لیا۔ پھر نماز پڑھنے لگے تواس (کی طرف دھیان چلا گیا اوراس) کود کیھتے رہے ، پھرنماز کے بعد فدکورہ ارشاد قرمایا۔ ۲۰۰۸ میں مجھے آج اس نے تم سے مشغول کردیا۔ ایک نظراس کود کھتا ہوں اورا یک نظرتم کو۔ مسند احمد عن ابن عباس رضی اللہ عنه فا كده :....ايك مرتبه نبي كريم ﷺ نے انگوشي پہني پھر مذكور وارشا وفر مايا۔

۲۰۰۸۵ نسبجس نے وغنوکیااورکامل وضوکیا پھر کھڑا ہوکرنماز پڑھنے لگااورجو پڑھتار ہاجا نتار ہا( کہ کیا پڑھ رہاہے)حتی کہا پی نمازے فارغ جوگیا تو وہ اس دین کی طرح ( گناہوں سے پاک صاف) ہوگیا جس دن اس کی ماں نے اس کوجنم دیا تھا۔عبدالر ذاق عن عقبہ بن عامو ۲۰۰۸۸ سسائی خص کی نماز نہیں جونماز میں خشوع اختیار نہ کرے۔الدیلمی عن اہی سعید د صبی اللہ عنه

۲۰۰۸۹ ۔ اللہ کی پناہ مانگونفاق کے خشوع ہے، یعنی بدن میں تو خشوع ہواور دل میں نفاق (اوروریانی) ہو۔

الحكيم، شعب الايمان للبيهقي عن ابي بكر، الحاكم في التاريخ عن ابن عمر رضي الله عنه

۲۰۰۹۰ سنفاق کے خشوع سے بچو، کہ ظاہری بدن میں خشوع نظراً نے کیکن دل میں خشوع نہ ہو۔الدیلمی عن ابن مسعود رصی اللہ عند ۱۰۰۹ سنماز کی دودور کعت میں تشہد ہے۔ نیزنماز میں خدا کے آگے سخت حاجت مند بن جا،اس سے چمٹ جااورا پنے ہاتھوں کو جھکا جھکا کر کہہ اللہم اللہم اللہم الصاللہ! جوابیانہ کر ہے تو اس کی نماز نامکمل اورادھوری ہے۔

مسند احمد، ابو داؤد، ترمذی، ابن جویو، السنن للبیهقی عن المطلب ۲۰۰۹۲ نمازگی ہر جردورگعت میں تشہد ہے، خشوع وخضوع (آه وزاری) اوراصرار کے ساتھ خدا سے مانگنا ہے، اور تجھے یوں کہنا ہے اے رب! اے رب! اے ربایان کرے اس کی نماز نامکمل اورادھوری ہے۔

الحنگیم، مسند احمد، ابن جریر، الکبیر للطبرانی، السن للبیهقی عن الفضل بن عباس المحبیر الطبرانی، السن للبیهقی عن الفضل بن عباس ۲۰۰۹ مین ۲۰۰۹ مین الفضل بن عباس بر ۲۰۰۹ مین الله عنه بنتا ہے۔ بخاری عن ابی هریرة رضی الله عنه

# نماز میں خشوع وتوجہ

۲۰۰۹۳ جب تو نماز میں بوتو رخصت ہونے والے کی طرح نماز پڑھ۔ ہم ایسی بات سے نیچ ، جس سے کل کومعذرت کرنی پڑے۔اورلوگوں کے ہاتھ میں جو پچھ ہے اس سے مایوس ہوجا۔ ابن عسا کو عن ابھی ایوب رضی اللہ عنه ۲۰۰۹۵ جب تو نماز پڑھے تو (آخری سنریر) رخصت ہونے والے کی طرح نماز پڑھ۔ ایسی بات ہر گزنہ کرجس سے معذرت کرنا پڑے اور لوگوں کے ہاتھوں میں جو پچھ ہے اس سے مایوس اختیار کرلے۔ ابن عسا کو عن ابھی ایوب رضی اللہ عنه ۲۰۰۹۱ جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہموتوا پٹی اطراف (اعضاء) کو پرسکون رکھے۔ یہود کی طرح ملے جلے نہیں۔ بے شک اعضاء کا پرسکون رکھنا نماز کے کمال میں سے ہے۔

الحکیم، حلیۃ الاولیاء، مستدرک الحاکم عن اسماء بنت ابی بکر عن ام رومان عن اہی بکر رضی اللہ عنه کلام:....امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بیروایت غریب (ضعیف) ہے۔اس روایت کوتین صحابی روایت کرتے ہیں،اساء،ام رومان اور تیسرے مردِحفرت ابو بکررضی اللہ عنبی ا

٢٠٠٩٠ ... جب كوئى نمازك لي كحر ا و وا ين آئه صول كوبند فر الكامل لابن عدى الكبير للطبراني عن ابن عباس وضى الله عنه

٢٠٠٩٨ .... اے اس! بن نگاه اس جگدر كه، جهال توسجده كرتا ب\_السن للبيه قى عن انس رضى الله عنه

۲۰۰۹۹ .... اے انس! نماز میں اپنی نگاہ اس جگہ رکھ، جو تیرے مجدہ کی جگہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عند نے عرض کیا: یہ قو برا امشکل ہے، ایسا کرنا میرے لیے طاقت ہے باہر ہے۔ آپ ﷺ نے فر مایا: تب پھرفرض میں کرلیا کر۔السنن للبیہ بھی عن انس د صبی اللہ عندہ

٢٠١٠٠ ... جب كوئي صخص نماز كے دوران او تكھنے لگ جائے اس كو جاہيے كہ جا كر بستر پرسوجائے ، كيونكہ اے معلوم نہيں ہوگا كہ وہ اپنے ليے

بدوعا كرر باب يا نيك وعا كرد باب- الجامع لعبد الوزاق، السنن للبيهقى عن عائشه وضى الله عنها

۲۰۱۰ ..... نمازی این رب سے مناجات کرتاہے، وہ و کیھ لے کہ کس چیز کے ساتھ مناجات کررہاہے؟ ( کیا ما نگ رہاہے؟)اور کوئی ایک دوسرے پرنماز میں قر اُت کی آواز بلندنہ کرے۔مسند احمد، السنن للبیھقی عن البیاضی

۲۰۱۰۲ ..... جب کوئی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تواپنے پروروگارے مناجات کرتا ہے،للہذااس کومعلوم ہونا چاہیے کہ مناجات میں کیا کہدرہاہے؟ اور بعض کوبعض پرنماز میں قرآن کی آواز بلندنہ کرنی چاہیے۔الکبیر للطبرانی عن ابن عمر دضی اللہ عند

۲۰۱۰ ساے فلاں! تواللہ سے نہیں ڈرتا؟ کیا تو نہیں دیکھا کہ تو کیسے نماز پڑھ رہا ہے؟ جبتم میں سے کوئی کھڑا ہوکرنماز پڑھتا ہے تو وہ در حقیقت کھڑے ہوکرا پنے رب سے راز و نیاز کی ہاتیں کرتا ہے۔ لہٰذااس کو دیکھے لینا چاہیے کہ وہ کیا ہات کررہا ہے۔تم مجھتے ہو کہ میں تم کو نہیں دیجے رہا۔اللہ کی قتم میں تم کواپنی چیٹے ہے اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح اپنے آگے سے دیکھتا ہوں۔

مستدرك الحاكم عن ابي هريرة رضي الله عنه

# قابل قبول نماز کی حالت

۲۰۱۰ اللہ عزوجل فرماتے ہیں ہرنمازی در هیقت نماز نہیں پڑھتا۔ ہیں صرف اس شخص کی نماز قبول کرتا ہوں جو میری عظمت کآگے ہوئے۔ جب جائے ، میری حرام کردہ چیزوں سے اپنی خواہشات کو روک لے ، میری نافر مانی پر اصرار نہ کرے ، بھو کے کو کھانا کھلائے ، ننگے کو لباس کے بہتے ، میری نافر مانی پر اصرار نہ کرے ، بھو کے کو کھانا کھلائے ، ننگے کو لباس کے پہلے کہ مصیبت زدہ پر قم کرے ، پر دلیک کو ٹھوانا کی فتم اس کے جہا نہ کہ ہوئے اس کے ساتھ ساتھ ہیں اس کی جہالت کو اس کے لیے حکم و بر دباری بنا دوں گا ، وہ جھے پیارے گا تو ہیں اس کی جہالت کو اس کے لیے حکم و بر دباری بنا دول گا ، وہ جھے پر میں کا کہوں گا ، وہ جھے پر میں اس کو لبیک کہوں گا ، وہ جھے سے سوال کرے گا تو ہیں اس کو عظم کر دباری بنا دول گا ، وہ جھے پر قتم اس کو بیٹ کہوں گا ، وہ جھے پر تشم پر تی سات کو اس کے لیے حکم اس کی حمل کر ہیں گا ۔ اس کی مثال میر سے نزد یک اس جنت الفر دوس کی ہے جس کا بچل بھی خراب نہیں ہوتا اور اس جنت کی تر وتازگی بھی ماند نہیں پڑتی ۔ الدیلمی عن حادثہ بن و ھب نزد یک اس جب تم میں سے کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہو تھوں سے چکنائی کو دھوں سے بیٹ کر قبت مند کھول لیتا ہے اور کوئی آیت وغیرہ آدی گی چکنائی کے دھوں سے جکنائی کو دھوں سے جس کا گھل ہو گوئی آیت وغیرہ آدی کی بیٹ نوٹ کی نہیں بونیا تی ہوئی آیت و نیرہ آدی کو نہیں نے کوئی تو کوئی آیت ہوئی ہو تا کہ کہ اس کوئی اور برے کا مول لیتا ہے اور کوئی آیت وغیرہ آدی کے مند سے نہیں نظی کر وہ فرضت کے مند میں داخل ہو جات کے مند علی دول کوئی آیت ہوئی دول کے دول کے دول کی نہیں جو نماز کی اطاعت نہ کر سے بیا کہ ادا کا سے کہ سے کم اس کوئی اور برے کا مول سے دوک دے۔

الديلمي عن ابن مسعود رضي الله عنه

ے۔۲۰۱۰ جس نے نماز تو پڑھی، مگراس کی نماز نے اس کو نیکی کا تھم نہیں دیااور برائی سے بازنہیں رکھا تو وہ اس نماز کی بدولت اللہ سے دور ہی ہوگا۔ شعب الایسان للبیہ قبی عن الحسن مرسلا

۱۰۱۰۸ نیماز کواچھی طرح ادا کیا کرو۔ میں تم کواپنے پیچھے سے ایوں ہی دیکھتا ہوں جس طرح اپنے آگے ہے دیکھتا ہوں۔

ابن عساكر عن ابي هريرة رضي الله عنه

۲۰۱۰ میں چیز جوخدا کو یا دولائے وہ نفل نماز ہے۔اورافضل ترین شی جس پرتوسجدہ کرےوہ زمین ہےاورزمین کی نبا تات ہیں۔ ۱۴۱۰ میں پیز جوخدا کو یا دولائے وہ نفل نماز ہے۔اورافضل ترین شی جس پرتوسجدہ کرےوہ زمین ہےاورزمین کی نبا تات ہیں۔

۲۰۱۱۰ ... گویامیں بنی اسرائیل کےعلماء کو بھی دیکھیرہا ہوں کہ نماز میں ان کے دائیں ہاتھ بائیں پررکھے ہوئے ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ عن الحسن موسلاً ۱۱۰۱ .... بہترین نماز لیے قیام والی نمازے۔الطحاوی، السنن لسعید بن منصور عن جاہو بن نصو عن عبد اللہ بن حبشی ۲۰۱۲ ..... جبریکل علیہالسلام میرے پاس تشریف لائے تھے وہ فرمانے گئے: بہترین دعابیے کہتم نماز میں کہو:

اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، ولك الخلق كله، واليك يرجع الامر كله، اسألك من الخير كله، واعوذبك من الشركله.

اے اللہ! تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں ،ساری سلطنت تیری ہے ،ساری مخلوق تیری ہے ، ہر چیز کا انجام تیرے پاس ہے ، میں تجھ سے برطرت کی خیر کا سوال کرتا ہوں اور ہرطرح کےشرہے تیری پناہ مانگتا ہوں۔

# چۇتھى فرع.....نماز مىں جائزامور كابيان

۱۰۱۲ سيب ود کې مخالفت کرو، کيونکه وه جوټول اورموزول مين تمازنېين پڙھتے۔ابو داؤ د مستدرک الحاڪم، السنن للبيهقي عن شداد بن اوس

١٠١١٠ اين جونول مين نماز پره صليا كرواور يهود كے ساتھ مشابهت مت اختيار كرو۔الكبير للطبواني عن شداد بن اوس

٢٠١١٦ ... فرض اور نقل سب تمازول مين آيات كوشار كريكة مو - الخطيب في التاريخ عن واثلة

ا ٢٠١٠ برجب ثم ميں ہے کوئی نماز پڑھے توا ہے جوتے پہن لے ماان کواپنے قدموں کے درمیان رکھ لےاوران کے ساتھ کسی کوایذاء نہ دے،

( كركى كے ياك ركور ك ) مستدرك الحاكم عن ابى هريره رضى الله عنه

۲۰۱۱۸ ۔ جبتم میں ہے کوئی نماز پڑھے اورا پنے جوتے نکال دے تو ان کے ساتھ کسی کوایذ اءنددے، بلکہ ان کواپنے قدموں کے درمیان میں

رکھ لے پاکھران کو پہن کرنماز پڑھ لے۔ابو داؤ د ، ابن حیان ، مستدرک الحاکم ، السنن للبیہ قبی عن اببی هویر ة رضی الله عنه ۲۰۱۹ - جب کوئی نماز پڑھے تو اپنے جوتو ل کواپنے دائیں طرف رکھے اور نہ ہائیں طرف رکھے۔وائیس طرف تو ہرگز ندر کھے جبکہ ہائیس طرف

اً ركوني نه به وتوركه لے ورند دونول يا وَل كے درميان ركھے۔ابو داؤ د، مستدرك الحاكم، السنن للبيهقي عن ابي هريرة رضي الله عنه

٢٠١٢- جب نمازك دوران كيني كوبچهونظرا جائة توبائيس جوت كے ساتھ اس كومار ڈالے۔ ابو داؤ دفي مواسيله عن رجل من الصحابة

٢٠١٢ ... نماز مين بھي دوكالول كول كردوليني سائپ اور بچھوكويہ ابو داؤ د ، النساني، ابن حبان، مستدرك الحاكم عن ابي هريرة رضي الله عنه

۲۰۱۲۳ ... جب نماز کے دوران کوئی جوؤں کو پائے توان کوئل نہ کرے بلکہ نماز سے فارغ ہونے تک ان کوچھوڑ دے۔

السنن للبيهقي عن رجل س الانصار

۲۰۱۲۳ ( کنگریوں پر ) ہاتھ نہ پھیرلیکن اگر تحقیے ہر حال پھیر ناضروری پڑنے تو صرف ایک مرتبہ ہاتھ پھیر لے۔ابو داؤ دعن معیقیب

#### الأكمال

٣٠١٢٣ .... جبرئيل عليه السلام ميرے پاس تشريف لائے اور فر مايا كەمبىرے جوتے ميں گندگی گلی ہوئی ہے۔اس ليے ميں نے اس كو نكال ديا تھا لبذاتم جونوں ميں نماز پڑھ كتے ہو۔الكبير للطبوائى عن عبد اللہ بن الشخير ۲۰۱۲۵ .... مجھے جبرئیل علیہ السلام نے خبر دی تھی کہ جوتے میں گندگی ہے۔الاوسط للطبرانی عن انس رضی الله عنه ۲۰۱۲ .... جبرئیل علیہ السلام نے مجھے خبر دی تھی کہ ایک جوتے میں گندگی گئی ہے،اس وجہ سے میں نے اس کو نکال دیا تھا البذائم اپنے جوتوں گونہ نکالو۔الکیبو للطبوانی، مستدرک الحاکم عن ابن مسعود رضی الله عنه

٢٠١٢ء .... جبرئيل عليه السلام ميرے پاس تشريف لائے اور مجھے بتايا كمان جوتوں ميں گندگی لگی ہوئی ہے۔للبذاتم ميں سے جب كوئی مسجد ميں وافل ہوتو اپنے جوتے الٹ باپٹ كرد كيھے لے كما كران ميں گندگی گئی ہوئی ہوتو زمين كے ساتھ رگڑ ڈالے پھران ميں نماز پڑھ لے۔

المصنف لعبدالرزاق، مسند ابي داؤ دالطيالسي، مسنداحمد، عبد بن حميد، الدارمي، مسند ابي يعلى، ابن خزيمه، ابن حبان، مستدرك الحاكم، السنن للبيهقي عن ابي سعيد رضي الله عنه

# مسجد میں داخل ہوتے ہوئے یا کی کاخیال کرنا

۲۰۱۲۹ ..... جب کوئی شخص مجدمیں آئے تو پہلے دیکھ لے اگراس کے جوتوں میں گندگی اور نا پا کی ہوتواس کوصاف کردے پھران میں نماز پڑھ لے۔ ابو داؤ دعن ابی سعید رضبی اللہ عنه

۲۰۱۳۰ فرشتہ میرے پاس آیا تھا اوراس نے مجھے خبر دی تھی کہ میرے جوتے میں گندگی تھی ہوئی ہے، پس جب تم میں ہے بھی کوئی شخص مسجد میں آیا کرے تو پہلے اپنے جوتوں کوالٹ بلیٹ کر دیکھ لیا کرے اگران میں پچھ لگا ہوا ہوتو اس کوصاف کردیا کرے پھران میں نماز پڑھ لے بااگر جا ہے تو نکال دے۔ الاوسط للطبوانی عن اہی ہو یو ہ دصی اللہ عنہ

۲۰۱۳ .... اے اوگوامیں نے تو اپنے جوتے پیروں کوآرام دینے کے لیے نکالے تھے، لہذا جوجوتے نکالنا جاہے نکال دیا کرے اور جوان کے ساتھ تماز پڑھنا جا ہے۔ ان کے ساتھ نماز پڑھ لیا کرے۔الدیلمی عن ابن عمر دضی اللہ عنه

۲۰۱۳۲ ۔۔ جوچاہےا ہے جوتوں میں نماز پڑھ لے اور جوچاہےان کو نکال دے۔عبدالو ذاق عن الحکم بن عتبیہ موسلاً ۲۰۱۳۳ ۔۔ جو بندہ جوتے پہن کرنماز پڑھتاہے تو ایک فرشتہ اس کونداء دیتاہے: اےاللہ کے بندے!اب نئے سرے سے ممل شروع کر، کیونکہ اللہ نے تیرے پچھلے سب گناہ معاف کردیئے ہیں۔

جعفو بن محمد بن جعفو الحسيني في كتاب العروس والديلمي من طريقه ثنا آدم ثناليث عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنه ٢٠١٣٣ .... تماز كـكمال ميں سے ہے جوتوں ميں تماز پڑھنا۔ الاوسط للطبرانی عن ابن مسعود رضی الله عنه كلام: .....اس ميں ايك راوى على بن عاصم ہے، جس كے بارے ميں لوگوں نے كلام كيا ہے۔ جبيبا كـمزى نے خطيب سے ذكر كيا ہے۔ مجمع الزوائد؟ ٧٥٠۔

۲۰۱۳۵ .... یمبود کی مخالفت کرو\_اوراپیځ موز ول اور جوټول میں نماز پڑھلو۔ کیونکہ دواپیۓ موز ول اور جوټول میں نماز نبیس پڑھتے۔ البزاد عن انس رضی الله عنه

کلام:....حدیث کامدارعمر بن نیبان پرہے جوضعیف ہے۔ مجمع الزوائد ارم

۲۰۱۳ ۱ ...... قرن کچینک دےاور کمان میں نماز پڑھ لے۔الداد قطنی فی السنن، مستدرک الحاکم و تعقب عن سلمۃ بن الا کوع فاکدہ: .....قرن تیز تلوار اور ترکش وغیرہ کو کہتے ہیں،نماز کے دوران ان کوا تاردینے کا حکم ہے کیونکہ ان سے تکلیف پہنچنے کا خطرہ ہے۔جبکہ کمان ہے کوئی خطرہ نہیں اس کے ساتھ لیس ہوکر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ ۲۰۱۳ سے کمان میں نماز پڑھ لے اور تیز ملوار وغیرہ کو بھینک دے۔

ابن ابي شيبه، الكبير للطِبر اني، مستدرك الحاكم، السنن للبيهقي عن سلمة بن الاكوع

الخطيب في التاريخ عن ابن عباس رضي الله عنه

# دوسراباب....فوت شدہ نمازوں کی قضاء کے بیان میں

۲۰۱۴۲....جونماز کوبھول گیایاسوتارہ گیااس کا کفارہ یہ ہے کہ جیسے ہی یادآئے نماز پڑھ لے۔

مسند احمد، البخاري، مسلم، الترمذي، النسائي عن انس رضي الله عنه

> دامن گیر ہوتو پہلے موجودہ نماز کو بڑھ لے۔ ۲۰۱۴۵ ۔۔۔ جونماز کو بھول جائے تو جیسے ہی اس کو یاد آئے بڑھ لے کیونکہ اللہ تعالی کا فرمان ہے:

> > واقم الصلوة لذكري

اورتماز قائم كروميرى ياوك ليرمسلم، أبو داؤد، النسائي إبن ماجه عن أبي هويوة رضى الله عنه

۲۰۱۲ سے جونماز بھول جائے توجیسے یادآئے پڑھ لے،اس کااس کے سواکوئی کفارہ نہیں۔ابو داؤ د، ترمذی ابن ماجہ عن انس رضی اللہ عنه ۲۰۱۴ سے۔ اگراللہ تعالی جاہتا کہتم نماز سے نہ سوئو تو تم نہ سوسکتے لیکن اللہ نے جاہا کہ تمہمارے بعد والوں کے لیے طن نکل آئے۔ پس جوسوجائے یا بھول جائے یاد آ نے اور جاگنے کے بعد پڑھ لے۔مسند احمد، السنن للبیہ ہی عن ابن مسعود رضی اللہ عنه یا بھول جائے یاد آ نے اور جاگنے کے بعد پڑھ لے۔مسند احمد، السنن للبیہ ہی عن ابن مسعود رضی اللہ عنه ۲۰۱۲۸ سے نیند میں نماز سے رہ جائے تو کوتا ہی نہیں لیکن بیداری میں رہ جائے تو بڑی کوتا ہی ہے۔ پس جب کوئی تماز کو بھول جائے یا اس سے سوتا رہ جائے تو جب یاد آ جائے پڑھ لے اور آئندہ روز اس کواپنے وقت پر پڑھے۔ابو داؤ د، التومذی، النسائی، ابن ماجہ عن ابی قنادہ

# نماز میں غفلت سے احتیاط

۲۰۱۳۹ ... نیند میں کوتا بی نبیں ، کوتا بی تو بیداری میں ہے کہ تو نماز کواس حد تک مؤخر کردے کہ دوسری نماز کا وقت شروع ہوجائے۔

مسند احمد، الكبير للطبراني عن ابي قتاده رضي الله عنه

۰۶۰۱۵۰ آگاہ رہو! ہم اس بات پراللہ کی حمد (اوراس کاشکر) کرتے ہیں کہ ہم کسی دنیا کے کام میں مشغول نہ تھے جس کی وجہ ہے ہم نماز ہے رہ گئے۔ بلکہ یہ ہماری روحیں (سوتے لیمے )اللہ کے ہاتھ میں تھیں اس نے جہاں جہاں ان کوچھوڑ دیا تھا۔ پس جوتم میں سے سے پڑھے تواس کے ساتھ اس کے مثل ایک اورنماز کی قضاء کر لے۔ ابو داؤ دعن ابی قتادہ رضی اللہ عنه

فا کرہ:.....سفرے دوران حضوراقدی ﷺ کا قافلہ رات کے آخری پہر میں سوتارہ گیا جب بیدار ہوئے توبیار شادفر مایا۔ ذیل کی روایت بھی اس مے متعلق ہے۔

ا ٢٠١٥ ... برأ دى اپنى وارى كاسر بكڑے۔ (اورآ گے كے ليے كوچ كرے) كيونكه اس جگه ميں شيطان ہمارے پاس آچكا ہے۔

مسند احمد، مسلم، النسائي عن ابي هريرة رضي الله عنه

۲۰۱۵۲ .... الله تعالی نے جب جاباتم ہاری روحوں کو بیض فر مالیا اور جب جابا ان کوتم ہارے پاس واپس کوٹا دیا۔ (کہنداا گرنماز روگئی ہے تو اس میں تمہاراقصور نہیں ہے)۔مسند احمد، البحاری، ابو داؤ د، النسانی عن ابی قتادہ رضی اللہ عنه

#### الاكمال

۲۰۱۵۳ تم ہلاکت میں نہیں پڑے۔نماز کو نیند میں محقحص فوت نہیں کرتا بلکہ بیدار مخص نماز کوفوت کیا کرتا ہے۔

عبدالرزاق عن ابى قتاده رضى الله عنه

۲۰۱۵ سے کیااللہ ہم کوتور ہا (سود) ہے منع کرے اور پھر ہم ہے اس کوخود قبول کرے گا؟ کوتا ہی تو صرف بیداری کی حالت میں ہوتی ہے۔ ( یعنی جونماز رہ گئی ہے اس کے بدلے صرف وہی نماز اداکر ناضروری ہے اس پرزائد کوئی چیز نہیں ور نہ وہ سود ہوجائے گا)۔

عبدالرزاق، الكبير للطبراني عن عمران بن حصين

۲۰۱۵۵ کیااللہ ہم کوتور باہے منع کرےاورتم ہے قبول کرلے گا۔مسند احمد، النسانی عن عمران بن حصین ۲۰۱۵۱ سے وضوکر واور نماز پڑھاو۔ یہ بھول اورغفلت نہیں ہے۔ یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ جب رات کوکوئی بستر پر جائے تو یوں کہہ لیا کر سے اعوذ بالتدمن الشیطان الرجیم۔الکبیر للطبوانی عن جندب

فا کدہ:.....جندب رضیٰ اللہ عنہ فرماتے ہیں :ہم نے ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ سفر کیا۔ دوران سفر ہم لوگوں نے عرض کیا :یا رسول اللہ! ہم نماز بھول گئے جتی کہ ہم پرسورج طلوع ہو گیا۔ تب آپ نے بیار شادفر مایا۔

٢٠١٥٧ .... جبنمازيادآئة تب پڑھ لے اوراجھی طرح پڑھے۔اوراس کے لیےاچھی طرح وضوکرےاوریہی اس کا کفارہ ہے۔

الكبير للطبراني عن ميمونه بنت سعد

۲۰۱۵۸ کیاتمہارے لیے میرااسوہ کافی نہیں ہے۔ نیند میں کوئی گوتا ہی نہیں ہے ، کوتا ہی تواس پر ہے جو (بیداری میں ہواور) نماز نہ پڑھے تی کے دوسر کی نماز کا وقت آجائے۔ پس جب تم ہے سوتے میں نماز رہ جائے تو بیدار ہوتے ہی پڑھ لےاورآئندہ روزاس نماز کووقت پر پڑھے۔ کے دوسر کی نماز کا وقت آجائے۔ پس جب تم ہے سوتے میں نماز رہ جائے تو بیدار ہوتے ہی پڑھ لےاورآئندہ روزاس نماز کووقت پر پڑھے۔ ابن سعد، البغوی عن ابی قتادہ رضی اللہ عنه

٢٠١٥٩ الحمديقة إلىم ونيا كے كسى كام ميں مشغول نہ تھے، جس كى وجہ سے نماز سے رہ گئے۔ بلكہ (سوتے ہوئے) ہمارى روحيس الله كے

ہاتھ میں تھیں ۔اس نے جب جاہان کوچھوڑ اپس بینماز جس کوآئندہ روز تھیجے وفت پر ملےاس کے ساتھ ایک نماز ایسی اور پڑھ لے۔

السنن للبيهقي عن ابي قتاده

۲۰۱۷ ..... بتم لوگ تو مردہ تھے۔ پھرتم پرائٹدنے تمہاری روحوں کولوٹایا۔ پس جونمازے سوتارہ جائے تو بیدار ہوتے ہی پڑھ لے۔اور جونماز کو پھول جائے ،یادآتے ہی پڑھ لے۔میسند ابسی یعلی ، الکبیر للطبرانی عن ابسی جعیفة

۲۰۱۶ - نیند کے دوران کوتا ہی نہیں بلکہ کوتا ہی تو بیداری کی حالت میں ہے۔ پس جب کوئی نماز پڑھنا بھول جائے تو یادآتے ہی پڑھ لے۔اور آئندہ روز وقت پر پڑھے۔ابو داؤ د ، النسانی عن ابی قنادہ

۲۰۱۷ .... جونمازگو بھول گیا اور نمازیادند آئی جب انگلے وقت امام کے ساتھ نماز پڑھ رہاتھا تو بچھلی نمازیاد آئی تب وہ امام کے ساتھ والی نماز کو پوری کر لے ۔ پھرنماز سے فراغت کے بعد پہلے والی نماز جو بھول گیا تھا پڑھ لے ۔ پھراس نماز کو بھی لوٹا لے جوامام کے ساتھ پڑھی ہے۔ (بشرطیکہ وہ صاحب ترتیب ہو بعنی اس کے ذمہ پانچ سے زائد نمازیں قضاء نہ ہوں)۔

الاوسط للطبراني، الخطيب عن ابن عمروصحح ابوزعة وقفه

۲۰۱۶۳ جونماز کھول گیااس کاوقت وہ ہے جب اس کویاد آئے۔الاوسط للطبرانی السنن للبیھقی وضعفہ عن اہی ھویر ہ رضی الله عنه ۲۰۱۶ - جونماز کو کھول گیا پھراس کو وہ نمازیاد نئہ آئی مگراس وقت جب وہ امام کے ساتھ (اگلی) نماز پڑھ رہاتھا۔تو وہ امام کے ساتھ نماز (پوری) کرلے۔پھرفراغت کے بعدوہ نماز پڑھے جس کو وہ کھول گیاتھا۔ پھراس نماز کو بھی لوٹا لے جواس نے امام کے ساتھ پڑھی تھی۔ (کیونکہ وہ صاحب رقفہ وہ صحب وقفہ

۲۰۱۷۵ .... جونماز کو بھول گیا تواس وقت پڑھ لے جب اس کو یا دآئے (اور) آئندہ روز وقت پر پڑھے۔

الطحاوي، الكبير للطبراني، الضياء للمقدسي عن سمرة رضي الله عنه

٢٠١٦٨ - جيماوآ ئيرو لے-الاوسط للطبواني عن ابي سعيد رضى الله عنه

# تیسراباب....مسافر کی نماز کے بارے میں

۲۰۱۷۵ مسافر کی نماز دورکعات ہیں حتیٰ کہ وہ اپنے گھر واپس آئے یامر جائے۔الحطیب فی التادیخ عن عصو د صبی اللہ عنه فا کدہ: ..... مسافر ہے مراد شرعی سفر (جواڑ تالیس میل ہے جس کا کلومیٹر تقریباً ستتر بنتا ہے ) کا مسافر ہے۔ بعنی اس قدر مسافت جانے گاارادہ کرے تواپے شہر سے نکلتے ہی وہ مسافر ہے۔بشرطیکہ پندرہ دن سے کم ارادہ سفر پر رہنے کا ہواگر پندرہ دن یااس سے زیادہ قیام کا ارادہ ہوتو وہ اس جگہ پہنچنے کے بعد مسافر ندر ہے گاصرف راستے میں مسافر ہوگا ،مقررہ مقام اس کے لیے وطن عارضی ہوگا۔ جہاں وہ پوری نماز پڑھے گا۔تفصیلات فقہی کتب میں ملاحظ فرما ئیں۔

> ۰۷۱۵ - جب آ دمی کی شهر میں اہل وعیال بنا لے تو وہاں وہ مقیم والی نماز پڑھے گا۔مسند الفر دوس عن عثمان رضی الله عنه ۱۷۱۵ - اے شہر والوائم جیار رکعت بوری کر وہم تو مسافر قوم ہیں۔ ابو داؤ دعن عمر ان بن حصین

فاكده: .... حضوراكرم على جب مكة شريف لے محية و چونكه وہاں آپ مسافر تضاس ليے نماز كى دوركعت برا هانے كے ليے سلام پھير ديا اور چھھے چونکہ مقیم لوگ تھےاس کیےان کوارشادفر مایا: کہتم اپنی بقیہ دور کعات بوری کرلو۔ تصرصرف ظهر ،عصراورعشاء کے فرضوں میں ہے یعنی ان نمازوں میں فرض چار کی بجائے دور کعت پڑھے۔بقیہ تمام نمازیں ای طرح ہیں۔ ٢٠١٧ .... جبتم دونول سفر كروتواذان دواورا قامت كبو پهرتم ميں جو برا بهووه امامت كرائے۔ تو مذى، نسانى ابن حبان مالك بن الحبويوث ٢٠١٥٣ ....مافرير جمعه (واجب) بين إلى الاوسط للطبراني عن ابن عسر رضى الله عنه فا کدہ:.....یعنی مسافر پرواجب نہیں اگر جماعت کے ساتھ کہیں میسر ہوتو پڑھ لے تب اس سے ظہر کی نماز ساقط ہوجائے گی۔ورنہ ظہر کی نماز ... قفر کے ساتھ اواکر لے

## مسافرمنی وغیرہ پرقصر کرے گا

۲۰۱۷ .....مافر کی نمازمنی اور دوسری جگه دور کعات بین -ابوامیهٔ الطوسوسی فی مسئده عن ابن عمر رضی الله عنه فا کده:.....فرض کےعلاوہ دیگرسنن ونوافل معاف بین اگر پڑھ لے تومستحسن ہےاور فرض چپار کی بجائے دو دورکعات بیں جبکہ فجر اورمغرب کے فرض ای طرح فرض ہیں۔

د ٢٠١٧ .... ير قصر نماز) ايك صدقة ب جواللد في تم يركيا بي الله كصدقے كوتبول كرو\_

البخاري، مسلم، الترمذي، النسائي، ابوداؤد، ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنه

۲۰۱۷ ... تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جوسفر کریں تو نماز میں قصر کریں اور روزہ چھوڑ دیں۔

الشافعي، البيهقي في المعرفة عن سعيد بن المسيب رضى الله عنه

فا کدہ:..... سفر میں روزہ رکھنا فرض نہیں بلکہ بعد میں اس کی قضاء کرلینا فرض ہے۔ ۲۰۱۷ میں جوکسی شہر میں اہل وعیال بسالےوہ وہاں (مقیم کی پوری) نماز پڑھے۔مسند احمد عن عثمان رضی اللہ عند ۲۰۱۷ میں سفر میں پوری نماز پڑھنے والا ایسا ہے جیسے کوئی حضر (اپنے وطن) میں قصر نماز اوا کرے۔

الدارقطني في الافراد عن ابي هريرة رضى الله عنه

قبله روادا كرنا فرض ہے۔

#### الاكمال

۲۰۱۸۰ بیٹے! میں تجھے نماز اورروز ہ کے بارے میں بتا تا ہوں۔اللہ پاک نے مسافرے آ دھی نماز ساقط کر دی ہےاورروزے کومسافر ،مریض اورحاملة ورت سے (اس وقت کے لیے) ساقط کردیا ہے۔الکبیر للطبرانی عن انس بن مالک رجل من محعب فا كده:.....حامله،مسآفراورمريض ہےروزے معاف ہيں ليكن بعد ميں قضاء فرض ہے۔جبكہ حائضہ اور نفاس والى عورت ہے جيش اور نفاس کے دوران نمازیں بالکل معاف ہیں۔

۲۰۱۸ .... الله پاک نے مسافر سے آدھی نماز ساقط کردی ہے اور روز ہے مسافر ، دودھ پلانے والی اور حاملہ عوریت سے معاف کردیئے ہیں (جبکہ بعديين ان كي قضاء ضروري م )\_الجامع لعبدالوزاق، مسند احمد، عبد بن حميد، ابو داؤد، تومذي حسن، النساتي، ابن ماجه، البغوي، ابن خزیمه، الطحاوی، ابن قائع، الکبیر للطبوانی، السنن للبیهقی، السنن لسعید بن منصور عن انس بن مالک الکعبی امام تر ندی رحمة الله علیه فرماتے ہیں:انس بن مالک تعمی ہے کوئی روایت منقول نہیں۔ امام تر ندی رحمة الله علیه اورامام بغوی رحمة الله علیه فرماتے ہیں:انس بن مالک تعمی ہے کوئی روایت منقول نہیں۔ ۲۰۱۸۲ .....الله تعالی نے مسافر ہے آ دھی نماز اور روزہ (سفر کے دوران) معاف کردیا ہے۔

الكبيرللطبراني عن ابي امية، الكبير للطبراني عن ابي امية الضمري

۲۰۱۸۳ ... (نفل) نماز سفر کے دوران سواری کی پیٹھ پر دوران سفریوں ، یوں اور یوں (ہرطرف منہ کرکے ) ادا کی جاسکتی ہے۔

مسند احمد، الكبير للطبراني عن ابي موسى

۲۰۱۸ سائے شہروالوائم چاررکعات پڑھو،ہم تومسافرقوم ہیں۔ابو داؤ دعن عمران بن حصین فاکدہ:۔۔۔۔عمران بن حصین رضی اللہ عند فرماتے ہیں: میں فنح مکہ کے موقع پررسول اللہ ﷺکے ہمراہ تھا۔آپ مکہ میں اٹھارہ راتیں گھبرے۔ آپ نے ہمیشہ دور کعتیں ہی پڑھیں۔

احناف کے ہاں سفر میں پندرہ دن یااس سے زائد عرصہ گزرنے کاارادہ ہوتو نماز مکمل ضروری ہے لیکن اگر شروع میں ارادہ پندرہ یوم سے کم ہولیکن پھرآج کل آج کل کرتے کرتے جتنے دن زیادہ ہوجا ئیں اس سے قصرنماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا خواہ اس طرح وہ سال بھر بھی رہ لے تب جھی قنعہ نمازادا کرے گا۔

> ۲۰۱۸۵ .... سفر کی نماز دودور کعات ہیں۔جس نے سنت کوترک کیااس نے گفر کیا۔الدیلمی عن ابن عمورضی اللہ عنه ۲۰۱۸ اے اہل مکہ! نماز کو چار ہرید ہے کم میں قصر نہ کرو، مکہ سے عسفان تک۔الکبیر للطبر انبی عن ابن عباس د ضبی اللہ عنه قاکدہ: ..... برد ہرید کی جمع ہے ہرید ہارہ میل بنتا ہے،اس طرح شرعی سفر کی مقدارا اڑتالیس میل ہوئی۔

٢٠١٨٤ ... كوچ كرنے والے نے كيے (يعنى مسافر نے ليے) دوركعات بين۔ اور مقيم كے ليے چار ركعات بين، جومكه بين پيدا ہوا اور مدينے كى طرف اس نے ہجرت كى ( تو وہ مدينه ميں پورى اور مكه ميں قصر نماز پڑھے گا) پس ميں مدينے سے ذى الحليفه كى طرف سے فكلاتو ميں نے دو ركعت پڑھنا شروع كرد يرحى كہ ميں مدينے واپس آؤں۔الحسن بن سفيان عن ابى بكو رضى اللہ عنه

# الجمع ..... دونماز ول كوايك وقت ميں پڑھنا

۲۰۱۸۸ ... جبتم میں ہے کئی کواپیا کوئی کام پیش آ جائے جس ہے اس کونماز فوت ہونے کا اندیشہ ہوتو وہ اس طرح نماز پڑھ لے بیعنی دو نماز وں کوجمع کر لے۔النسانی عن ابن عصو

فا ککرہ:..... یہ چکم صرف مزدلفہ کے لیے ہے کہ وہاں دونماز وں کوایک وقت میں یعنی جیسے ظہر کواس کے آخری وقت میں اورعصر کواس کے اول وقت میں پڑھ لے۔ورنہ عام طور پر دونوں نماز وں کوایک وقت میں سخت گناہ ہے جیسا کہ ذیل کی حدیث میں آرہا ہے۔

۲۰۱۸۹ .... بحس نے دونمازوں کُو(ایک وقت میں) بغیرعذر۔ پڑھاوہ کیائر کے ابواب میں سے ایک باپ پر پہنچ گیا( کبیرہ گناہ کامرتکب ہوگیا)۔ التو مذی، مستدرک البحاکم عن ابن عباس رضی الله عنه

کلام:....اس میں حسین بن قیس ضعیف راوی ہے۔

#### الاكمال

•1019.... جبتم میں ہے کئی کوکسی کام کی جلدی ہواوروہ جا ہے کہ مغرب کومؤخر کرے اور عشاء کوجلدی پڑھے اس طرح دونوں کوملا کر پڑھ لے تو وہ ایسا کرسکتا ہے۔ ابن جویو عن ابن عصو دضی اللہ عند ٢٠١٩ ..... بغير عذر كي ونماز ول كوجمع كرنا كبيره گنا مول مين سے ہــالسنن للبيه قبي و ضعفه عن ابن عباس د ضبي الله عنه

## معذور کی نماز .....از الا کمال

۲۰۱۹۲ .... جب جھے ہیٹے کربھی نمازادانہ ہوسکے تولیٹ کرنماز پڑھ لے۔الحطیب فی المتفق والمفترق عن عمران بن حصین ۲۰۱۹۳ .... جوتم بیں سے زمین پرسجدہ کرنے کی ہمت رکھے وہ زمین ہی پرسجدہ کرےاور جو بحدہ کرنے کی ہمت نہ پائے وہ (مٹی وغیرہ) کئ تی کو اٹھا کر بیشانی سے ملاکر بجدہ نہ کرے بلکہ رکوع و بجود میں سرکے اشارے مے کام لے۔ الاوسط للطبوائی عن ابن عمو رضی الله عنه ۲۰۱۹ ....اس کو چھوڑا گرتو زمین پر بجدہ کرسکتا ہے تو ٹھیک ورنداشاروں کے ساتھ نماز پڑھاوررکوع نے زیادہ بجدہ کو بست کر۔

الكبير للطبراني عن ابن عمر رضي الله عنه

فا کدہ:....رسول اللہ ﷺ نے ایک مریض کی عیادت کی وہ نماز پڑھ رہاتھا اور تکیہ پرسجدہ کرتا تھا۔ تب آپ نے بیارشادفر مایا۔ ۲۰۱۹۵ ۔۔۔ ممکن ہوتو زمین پر ہی نماز پڑھو۔ ورنداشاروں کے ساتھ پڑھلو۔اور سجدوں کورکوع سے زیادہ بیت کرو۔

السنن للبيهقي عن جابر رضي الله عنه

۲۰۱۹ ۲ .....مریض کھڑا ہوکرنماز پڑھے کیکن اگراس کومشقت ہوتو بیٹھ کر پڑھ لے تب بھی مشقت ہوتو سر کے اشارے کے ساتھ پڑھ لے اگراس میں بھی مشقت ہوتو تشبیج کر لے۔الاو سط للطبوائی عن ابن عباس رضی اللہ عنه

٢٠١٩- مريض ہے ممکن ہوتو کھڑ ہے ہوکرنماز اوا کرے ،اگر ہمت نہ ہوتو بيٹھ کر پڑھے،اگراس کی بھی ہمت نہ ہوتو رکوع وجود کواشاروں ہے اوا کر لےاور تجدے کےاشارے کورکوع ہے زیادہ جھک کر کرے۔اگر بیٹھ کر پڑھنے کی ہمت نہ ہوتو دائیں کروٹ پر قبلہ روہوکرلیٹ جائے ،اگر اس طرح لیٹنے کی ہمت نہ ہوتو چت لیٹے اور پاؤں قبلہ کی طرف کرلے تا کہ قبلہ روہوجائے (اوراشاروں سے نماز پڑھالے)۔

السنن للبيهقي عن الحسين بن على مرسلاً

۲۰۱۹۸..... تمازکو بیٹھ کر پڑھنے والا کھڑے ہوکر پڑھنے والے ہے آ دھاا جرپا تا ہے۔مصنف عبدالو ذاق عن ابن عمو د ضی اللہ عنه ۲۰۱۹۹.... کھڑے ہوکر نماز پڑھ، یہی افضل ہے۔اور جس نے بیٹھ کرنماز پڑھی اس کے لیے کھڑے ہوکرنماز پڑھنے والے کانصف اجرہے۔اور جس نے لیٹ کرنماز پڑھی اس کے لیے بیٹھ کرنماز پڑھنے والے کانصف اجرہے۔الکامل لابن عدی، ابن حبان عن عموان بن حصین ۲۰۲۰۰ .... بیٹھ کرنماز پڑھنے والا کھڑے ہوکر پڑھنے والے سے نصف اجرپا تا ہے۔

ابن ابي شيبه عن ابن عمرو رضي الله عنه، ابو داؤ دعن عائشه رضي الله عنها

۲۰۲۰۱ میشینے والے کی نماز قائم کی نماز سے نصف ہے۔ اور قائم (لیٹنے والے) کی نماز بیٹینے والے کی نماز سے نصف ہے۔

الكامل لابن عدى، الكبير للطبراني عن عمران بن حصين

۲۰۲۰ ---- جالس (بیٹھنےوالے) کی نماز قائم کی نماز سے نصف اجر رکھتی ہے۔ مسند احمد عن عائشہ رضی اللہ عنها

#### عورت كى نماز .....الا كمال

۲۰۲۰ .... جب نماز میں عورت بینے جائے تو ایک ران کو دوسری ران پر رکھ لے، جب سجدہ کرے تو پیٹ کورانوں پر ملالے تا کہ زیادہ سے زیادہ پر دہ ہو۔اس حال میں اللہ تعالی اس کودیکھتا ہےاور فر ما تا ہے:اے ملائکہ! میں تم کو گواہ بنا تا ہوں کہ میں نے اس کی مغفرت کر دی ہے۔

الكامل لابن عدى، السنن لليههقى وضعفه عن ابن عمر رضى الله عنه ٢٠٢٠ .....الله پاك عورت كى نماز قبول تهيس فرما تا جب تك كهوه اپنى زيب وزينت كونه چهپا كے اور نه اس لژكى كى جو بالغ ہوچكى ہونماز قبول فرما تاب جب تك كدوه اورهن اور حكرتمازنه برا صدالاوسط للطبراني عن ابى قتاده رضى الله عنه

٢٠٢٠٠ .... جبار كي حائضه (بالغ) ، وجائة أس كي نماز قبول نبيس ، وتي جب تك اورُهني نه اورُ هے۔ ابن ابي شيبه عن الحسن مرسلا

٢٠٢٠ - بالغ لركي كي نماز بغيروو پي كے جائز نہيں۔ البيه قبي في المعرفة عن عائشه رضى الله عنها

٢٠٢٠٠ ... جبزره (ياجب) مكمل بوجوقدمول كي پشت كودهانپ ربابو-ابو داؤد، مستدرك الحاكم عن ام سلمة رضى الله عنها

فا کدہ: .....ام سلمة رضی الله عنها نے بی کریم ﷺ سے سوال کیا کہ غورت زرہ اور اوڑھنی میں نماز پڑھ مکتی ہے جس پراز ارت ہو۔ تب آپ نے مذکورہ جواب ارشاد فرمایا۔

۲۰۲۰۸ ....ا علی! پنی عورتوں کو حکم دو کہ وہ بغیرزیور کے نماز نہ پڑھیں ،خواہ ایک تسمہ بی گلے میں حمائل کرلیں ۔

الاوسط للطبراني عن على رضيي الله عنه

۲۰۲۰ و ۲۰۲۰ اے علی! اپنی عورتوں کو حکم دو کہ (زیورے ) بالکل خالی ہوکرنماز نہ پڑھیں نیزان کو حکم دو کہ اپنی ہتھیلیاں مہندی کے ساتھ رنگین کرلیں اور مردول کی ہتھیلیوں کے ساتھ مشابہت نہ کریں۔ ابن النجاد عن علی د ضبی اللہ عنه

#### صلوٰة الخوف.....الإكمال

۲۰۲۱ سے صلوٰۃ الخوف میں امام کھڑا ہواوراس کے ساتھ ایک جماعت کھڑی ہواور وہ امام کے ساتھ ایک تجدہ کریں جبکہ دوسری جماعت دشمن اوراس جماعت کے درمیان حائل ہوجائے۔ پھریدامیر کے ساتھ تجدہ کرنے والےلوگ لوٹ جائیں اوران لوگوں کی جگہ چلے جائیں جنہوں نے نماز نہیں پڑھی۔اور وہ لوگ آ جائیں اور آ کراہیے امیر کے ساتھ ایک تجدہ کرلیں۔ پھرامام نماز پوری کرکےلوٹ جائیں جبکہ ہر ایک جماعت اپنی اپنی نماز کا ایک ایک تجدہ پورا کرلیں۔اورا گرخوف اس سے زیادہ تو تیادہ پااور سوار حالت میں نمیاز پڑھ لیں۔

الكبير للطبراني عن ابن عمر رضى الله عنه

فا گدہ:.....صلوٰۃ الخوف ہے مرادیہ ہے کہ حالت جنگ میں تمام لوگ بیک وقت نماز نہ پڑھ سکتے ہوں اور سب کے سب ایک ہی امام کے چھپے نماز پڑھنا چاہیں تو اس کی صورت حدیث میں بیان کی گئی ہے اسی کوصلوٰۃ الخوف کہیں گے۔اورایک سجدہ سے مرادایک رکعت ہے۔ یعنی ہر گروہ ایک ایک رکعت امام کے ساتھ اور ایک ایک رکعت خودادا کریں گے۔

۲۰۲۱ .... مسابقہ (خوف) کی نماز میں امام کے بعدایک رکعت تو آ دمی کسی بھی طرح جیسے اس کومکن ہو پڑھ لے۔

البزار عن ابن عمر رضي الله عنه

کلام :.....روایت ضعیف ہے،محمد بن عبدالرحمٰن السلیمانی کی وجہ ہے جو کدا نتہائی ضعیف راوی ہے۔مجمع الزوائد ۱۹۶۲۔ ۲۰۲۱ -... صلوٰ ۃ الخوف میں سہو کاسجد نہیں۔

الكبير للطبراني عن ابن مسعود، ميسرة بن على في مسيخة وخثيمة الطرابلسي في جزئه عن ابن عمر رضي الله عنه

# چوتھاباب.....جماعت اوراس سے متعلق احکام

اس میں جارفصلیں ہیں۔

# فصل اول .....جماعت کی ترغیب میں

۲۰۲۱ ..... دوآ دمیوں کی نماز جن میں ہے ایک دوسرے کی امامت کرے اللہ کے ہاں زیادہ اچھی ہے جدا جدا حیار آ دمیوں کی نماز ہے۔ حیار

آ دمیوں کی نماز جن میں سے ایک دوسروں کی امامت کرے اللہ کے ہاں جدا جدا آٹھ آ دمیوں کی نماز سے زیادہ انجھی ہے۔اورآٹھ آ دمیوں کی نماز جن میں ایک دوسروں کونماز پڑھائے اللہ کے ہاں سوآ دمیوں کی جدا جدا نماز سے بہتر ہے۔الکبیر للطبرانی، السنن للبیہ فی عن قباٹ بن اشبہ ۲۰۲۱۔۔۔۔ جماعت کی نماز جدا جدا نماز سے ستائیس درجہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔

مؤطا امام مالك، مسند احمد، البخاري، مسلم، الترمذي، النساني، ابن ماجة عن ابن عمر رضي الله عته

# جماعت کا ثواب پچپیں گنازیادہ ہے

۲۰۲۱۵ .... جماعت کی نماز بغیر جماعت کی نماز ہے پچپیں درجہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔

مسند احمد، البخارى، ابن ماجة عن ابي سعيد رضى الله عنه

اللهم اغفرله اللهم ارحمه اللهم تب عليه

اے اللہ! اس کی مغفرت فرما، اے اللہ! اس پر رحم فرما، اے اللہ! اس کی اتوبہ قبول فرما۔

جب تک کہ وہ کسی گوایڈ اءنہ دے یا ہے وضونہ ہوجائے۔مسند احمد، البخاری، مسلم، ابو داؤ د، ابن ماجۃ عن ابسی هرير ہ رضی الله عنه ۲۰۲۱۸ .... جماعت کی نماز تنہا کی نماز پر تجیس درجہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔اور رات اور دن کے ملائکہ فجر کی نماز میں جمع ہوجاتے ہیں۔

البخاري، مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه

۲۰۲۹ آوی کا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا تنہا پڑھنے سے چوہیں یا پچیس درجہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ ابن ماجہ عن ابی د ضی اللہ عنه
۲۰۲۰ امام کے ساتھ نماز پڑھناا کیلے نماز پڑھنے سے پچیس درجہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ مسلم عن ابی ھریوہ رضی اللہ عنه
۲۰۲۱ جماعت کی نماز تمہارے اکیلے کی نماز سے پچیس حصے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ النسانی، ابن ماجہ عن ابی ھریوہ رضی اللہ عنه
۲۰۲۲ آدی کی نماز جماعت میں اکیلے نماز سے پچیس درجہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ پس جب کوئی آدمی جنگل بیابان میں نماز پڑھتا ہے اس کے وضوء، رکوع اور بچود کو کمل کرتا ہے تو اس کی فماز پچاس درجہ زیادہ ثو اب رکھتی ہے۔

عبد بن حمید، مسند ابی یعلی، صحیح ابن حبان، مسند رك الحاكم عن ابی سعید رضی الله عنه

۲۰۲۳ .... آدی گی نماز گھر میں ایک بی نماز ہے، آدی گی ایک نماز قبیلے گی مجد میں پچپیں نمازیں ہیں۔ آدی گی ایک نماز جس مجد میں جہاں
جمعہ وتا ہے پانچ سونمازیں ہیں۔ آدی گی ایک نماز مجد اقصلی میں پچپاں ہزار نمازیں ہیں، آدی گی ایک نماز میری اس مجد (مجد نبوی ﷺ) میں
پچپاں ہزار نمازیں ہیں اور آدی گی ایک بی نماز مجد خرام میں ایک لا کھنمازیں ہیں۔ ابن ماجة عن انس رضی الله عنه
کلام: ....ابن کتا ہا قامة الصلو قاب ماجاء فی الصلو قافی المسجد الجامع۔

اس حدیث کی سند ضعیف ہے دیکھئے زوائد ابن ماجہ۔

۲۰۲۲ . وويا دو سرزائد آ دميول كي اكتميم أزجماعت ب- ابن ماجة ، الكامل لابن عدى، عن ابي موسى رضى الله عنه، مسند احمد، الكبير للطبراني، الكامل لابن عدى عن ابي امامة، السنن للدارقطني عن عمرو، ابن سعد البغوى، الباور دى عن الحكم بن عمير ۲۰۲۲۵ .....دو کی نمازایک ہے بہتر ہے۔ تین کی نماز دو سے بہتر ہےاور جار کی نماز تین ہے بہتر ہے۔ پس تم پر جماعت لازم ہے۔ بے شک اللہ پاک میری امت کو ہدایت ہی پرمشفق کرے گا۔مسند احمد عن اہی ذر رضی اللہ عنه ۲۰۲۲ ..... جب نماز کے لیےا قامت کہدری جائے تو اسی فرض کے علاوہ کوئی نماز (جائز) نہیں۔

مسلم، ابو داؤ د، ابن ماجه، التومذی، النسانی عن ابی هریوة رضی الله عنه ۱۰۲۲ مستماز میں لوگوں میں سب سے زیادہ اجر پانے والاسب سے دور سے چل کرآنے والاشخص ہے۔اور جوشخص تماز کا انتظار کرتار ہے جی کہاں کوامام کے ساتھ پڑھ لے اس شخص سے زیادہ اجروالا ہے جو (اکیلے ہی) نماز پڑھے اور سوجائے۔

البخاري، مسلم عن ابي موسى رضى الله عنه، ابن ماجه عن ابي هريرة رضى الله عنه

۲۰۲۲۸ .... جومسجد میں نماز کا انتظار کرتار ہے وہ نماز ہی میں ہے جب تک بے وضونہ ہوجائے۔

مسند احمد، النسائي، ابن حبان عن سهل بن سعد

۲۰۲۶ ..... آدمی جب امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو واپس لوٹے تک اس کے لیےرات کی (تہجد کی) نماز (میں کھڑے ہونے) کا تواب لکھا باتا ہے۔ النسانی، ابن ماجه، ابن حبان عن ابی ذر رضی اللہ عنه

۲۰۲۰ ... جوامام كساتھ كھڑا ہوجى كەنماز پڑھ كرلوفے تواس كے ليےرات كا قيام كھاجا تا ہے۔

مسند احمد، ابن ماجه، ابو داؤد، الترمذي، النسائي عن ابي ذر رضي الله عنه

۲۰۲۳ .... جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا پجیس درجہ زیادہ تواب رکھتا ہے۔ جب کوئی جنگل بیابان میں نماز پڑھتا ہے اور رکوع و بجود کو کمل کرتا ہے تواس کی نماز پچاس درجہ زیادہ تو اور مستدرک الحاکم عن ابی سعید رضی اللہ عنه ۲۰۲۳ .... جماعت کی نماز نزیا کی نماز پر پجیس درجہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ اور گھر میں نفل نماز پر مسجد کی نفل نماز ایسی فضیلت رکھتی ہے جیسی جماعت کی فضیلت رکھتی ہے جیسی جماعت کی فضیلت رکھتی ہے جیسی جماعت کی فضیلت تنہا پر رابن السکن عن صمرہ بن حبیب عن اہیں ہوئی ہے۔

۲۰۲۳ ..... جو (جماعت کی ) فرض نماز کی طرف چل کرجائے وہ حج کی مانند ہے اور جونفل نماز کے لیے چل کرجائے وہ عمرے کی مانند ہے۔ الکبیر للطبوانی عن ابی امامة رضی الله عنه

#### اندهیرے میں مسجد جانے والوں کو بشارت

۲۰۲۳۵ .... تاریکی میں مسجدوں کی طرف جانے والوں کو قیامت کے دن پورے نور کی خوشخبری سنادو۔

ابوداؤد، ابن ماجه عن بريده، ابن ماجه، مستدرك الحاكم، عن انس وسهل بن سعد

۲۰۲۳ ۲۰ تاریکی میں مسجدوں کی طرف جانے والے وہی لوگ ہیں جواللّہ کی رحمت میں غو طے لگاتے ہیں۔

ابن ماجه عن ابي هريوة رضي الله عنه

ے۲۰۲۳۔ جولوگ تاریکیوں میں مساجد میں آنا جانار کھتے ہیں ،انہی کے لیےاللہ پاک قیامت کے دن چمکدارنورروش کردےگا۔ الاوسط للطبوانی عن اہی ہویو ہ رضی اللہ عنه

۲۰۲۳۸ ... جونج وشام مسجد میں آیااللہ پاک اس کے لیے ہرضبے وشام جنت کی ضیافت کا اہتمام فرمائیں گے۔

مسند احمد، بخارى، مسلم عن ابى هريرة رضى الله عنه

۲۰۲۳۹ .....الله پاک جماعت میں پڑھی جانے والی تماز کو پہند فرماتے ہیں۔مسند احمد عن ابن عمر رضی اللہ عنه ۲۰۲۴ .....علم کیجنے کے لیے سبح وشام آنا جانااللہ کے ہاں جہاد فی سبیل اللہ سے بڑھ کر ہے۔

ابومسعود الاصبهاني في معجمه، ابن النجار، مسند الفردوس عن ابن عباس رضى الله عنه

٢٠٢٨ .... جماعت يرالله كاماته ب-الترمذي عن ابن عباس رضى الله عنه

٢٠٢٣٢ .... جماعت رحمت ہے اور فرقت (تنها كَي )عذاب ہے۔عبد الله في زواند المسند والقضاعي عن النعمان بن بشير

۲۰۲۳ میں تبہارے نشانات قدم لکھے جاتے ہیں۔جو باجماعت نماز کی طرف جانے کے لیے قدموں سے پڑتے ہیں۔

الترمذي عن ابي سعيد رضي الله عنه

۲۰۲۳۵ ... جمہارے برخص کے لیے ہرقدم کے وض ایک درجہ ہے۔ مسلم عن جاہو رضی اللہ عنه ۲۰۲۳۵ ... مسجد سے جوزیادہ سے زیادہ دور ہے وہ زیادہ اجر پانے والا ہے۔

مسند احمد، ابوداؤد، ابن ماجه، مستدرك الحاكم، شعب الايمان للبيهقي عن ابي هريرة رضي الله عنه

٢٠٢٧ - اے بن سلمہ! كياتم مسجد كى طرف آنے والے نشانات قدم كا ثواب شار نبيل كرتے۔

مسند احمد، ابن ماجه، بخارى عن انس رضى الله عنه

۲۰۲۷ ۔۔۔۔اے بی سلمہ!تم اپنے گھروں ہی میں رہو ہم ہارے نشانات قدم لکھے جاتے ہیں۔مسندا حمد، مسلم عن جاہر رضی اللہ عنه فاکدہ:۔۔۔۔۔ بی سلمہ کے گھرمسجد سے دور تھے انہوں نے مسجد نبوی کے قریب منتقل ہونے کی ضرورت حضور ﷺ ہے ذکر کی تو آپﷺ نے میہ جوا۔ارشاد فریایا۔

۲۰۲۵ ۔ آوی کی نماز جماعت کے ساتھ تنبانماز پر پچیس درجہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ تو مڈی عن ابی ہویوہ وضی اللہ عنه
۲۰۲۵ ۔ مجھے یہ بات بہت پیندآئی کہ سلمانوں کی نمازایک ساتھ ہو جتی کہ میں نے ارادہ کیا کہ نماز کے وقت پچھلوگوں کو گھروں کی طرف پھیلادیا کروں اور پچھلوگوں کو ٹھڑا کردوں جو سلمانوں کو نماز کے لیے بلائیں۔ ابو داؤ د، مستدرک الحاہم عن رجال ۱۲۰۲۵ ۔ بینماز میں عشاءاور فجر کی منافقوں پر سب سے زیادہ بھارئی نمازیں ہیں۔ لیکن اگران کوان دونوں نمازوں کی فضیلت معلوم ہوجائے تو اوران کی طرف گھسٹ گھسٹ کر بھی آئیں۔ اورتم اپنے اوپر پہلی صف کولازم کرلو۔ کیونکہ وہ ملائکہ کی صف کے برابر ہے۔ اگرتم کواس کی فضیلت معلوم ہوجائے تو تم اس کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ اورآ دمی کی نماز ایک آ دمی کے ساتھ تنہا نماز سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ دوآ دمیوں کے ساتھ نماز ایک آدمی کے ساتھ تنہا نماز سے نیادہ پاکیزہ ہے۔ دوآ دمیوں کے ساتھ نماز ایک آدمی کے ساتھ نماز پڑھنے سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ اور جس قدر جماعت زیادہ ہودہ اللہ کے ہاں زیادہ محبوب ہے۔

مسند احمد، ابر داؤد، النسائي، ابن ماجه، ابن حبان، مستدرك الحاكم عن ابي بن كعب

۲۰۲۵۲ جس نے وضوکیااورا چھی طرح وضوکیا پھرمسجد کی طرف چل پڑا الیکن لوگوں کو پایا کہ وہ نماز پڑھ کرفارغ ہو چکے ہیں تواللہ پاک اس کو بھی ان لوگوں کا اجرعطا فرمائیں گے جنہوں نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی۔اوران کے اجرمیں سے کوئی کمی نہ فرمائیں گے۔

مسند احمد، ابو داؤد، النسائي، مستدرك الحاكم عن ابي هريرة رضي الله عنه

۲۰۲۵۳ جس نے اللہ کے لیے جالیس یوم تک جماعت کے ساتھ نماز پڑھی اور تکبیر اولیٰ کوفوت نہ ہونے دیااس کے لیے دو پروانے لکھے جائمیں گے جہنم سے براءت گاپر دانہ اور نفاق سے براءت کا پروانہ۔التومذی عن انس د صبی اللہ عنه

#### الاكمال

۲۰۲۵ ۔۔۔ جماعت کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز آ دمی کی اکیلے سے چوہیں در جے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔عبدالر ذاق عن الحسن مرسلا ۲۰۲۵ ۔۔۔ جماعت کی نماز اکیلے سے چوہیں در جے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔اورا یک حصہ خوداس کی نماز ہے اور ایوں وہ نماز پجیس در جے افضل جوجاتی ہے۔الکبیر للطبرانی عن زید بن ثابت رضی اللہ عند، مصنف عبدالر ذاق عن زید بن ثابت موقوفا

۲۰۲۵ ۲۰۲۵ ..... جماعت کی نماز تنهانماز سے بچپیں در جے زیادہ فضیلت رکھتی ہےاور ہران بچپیں میں ہے نماز اس کی نماز کے شل ہوتی ہے۔

مسند احمد عن ابن مسعود رضى الله عنه

٢٠٢٥ ـ ٢٠ ٢٠ جماعت والى نماز فردأ فروا نمازے يجيس در جے زيادہ فضيلت رکھتی ہے۔

الاوسط للطبراني عن السروضي الله عنه، النسائي، حلية الاولياء عن عائشه رضي الله عنها

٢٠٢٥٨ ... آدى كاجماعت مين نماز پڙهناا كيانماز پڙهنے ہے چيس در جزياده فضيلت كاحامل ہے۔ السواج في مسنده عن عانشه رضى الله عنها

٢٠٢٥٩ - جماعت كساته مناز برصنا كيلي نماز برصنے سے كيس ورج زياده فضيلت ركھتا ہے۔الكبير للطبراني عن صهيب رضى الله عنه

٢٠٢٦٠..... وي كي ثماز باجماعت الكيلي ثماز سے پجيس درج زياده فضيلت ركھتى ہے۔الكبير للطبيراني عن ابن مسعود رضى الله عنه

۲۰۲۱ ..... جماعت کے ساتھ آ دمی کی نماز اسکیے نماز پڑھنے سے بیس در جے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔

مسند احمد عن ابن مسعود رضي الله عنه

۲۰۲۶۲ مناعت كى نماز آدمى كى اكيلے نماز پر پچيس در جزياده فضيلت ركھتى ہے۔الكبير للطبراني عن معاذ رضى الله عنه

۲۰۲۹۳ ... آدمی کی نماز کی فضیلت جماعت کے ساتھ اسکیے نمازے پچیس در جے زیادہ ہے۔ عبدالرزاق عن ابن عمر رضبی الله عند

۲۰۲۶ - جماعت کی نماز کی فضیلت اسکیے نمازے تجیس درجے زیادہ ہے، آ دمی کی گھر میں نفلی نمازے مسجد میں ایسی ہی نفلی نماز کی فضیلت

الي بجيے جماعت كى ثمار كى فضيلت اكبيے پر ب- ابن السكن عن عبدالعزيز بن ضمرة بن حبيب عن ابيه عن جده

۲۰۲۷ .... جماعت کی نمازا کیلے کی نماز پر پجیس در جے زیادہ فضیلت رکھتی ہے اور فجر کی نماز میں رات اور دن کے ملائکہ جمع ہوتے ہیں۔

عبدالرزاق، مسند احمد، مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه

٢٠٢٦٦ .... جماعت اكيلى نماز يريجيس درج زياده فوقيت ركهتي ب-مسند احمد عن عانشه رضى الله عنها

٢٠٢٧- الكياور جماعت كي نماز ميں يجيس درج كافرق ٢٠٢٠- الكبير للطبرائي عن عبد الله بنِ زيد عاصم

۲۰۲۸ ۔ آدی کی جماعت والی نماز کی فضیلت اسکیے نماز پڑھنے ہے بچیس در جے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔اور رات اور دن کے ملائکہ فجر کی

أراز مين جمع موجات بين مسند احمد عن ابي هريره رضى الله عنه

۲۰۲۶ --- جماعت كى نمازا كيلي نماز بريض پر چېيس در جزياده فضيلت كى جامل ہے۔البزار عن انس رضى الله عنه ومعاذ رضى الله عنه

• ٢٠٢٧ .... جماعت كي نماز كي فضيلت الحملي پرستائيس درج زياوه ٢٠١٧ .... جماعت كي نماز كي فضيلت الحملي ورج زياوه ٢٠١٧ ....

ا ۲۰۲۷..... آ دمی کی نماز جماعت کے اندرآ دمی کی گھر میں اسکیے نماز پرستائیس در جے زیادہ افضل ہے۔

السِنن لسعيد بن منصور عن ثمامة بن عبد الله بن انس عن جده

۲۰۲۷ ... جماعت میں آ دمی کی نمازا کیلے نماز پرانتیس درجے زیادہ فضیات رکھتی ہے۔الکبیو للطبوانی عن ابن مسعود د صبی الله عنه ۲۰۲۷ ..... دوآ دمیوں کی نماز کدا بک اپنے ساتھی کی امامت کرلے بیاللہ کے ہاں جدا جدا جارآ دمیوں سے زیادہ افضل ہے۔ جارآ دمیوں کی نماز کدا بک دوسروں کی امامت کرےاللہ کے ہاں آٹھ آ دمیوں کی جدا جدا نماز سے زیادہ بہتر ہے۔اور آٹھ آ دمیوں کی نماز کدا بک ان میں سے بقید کی امامت کرے اللہ کے ہاں سوآ دمیوں کی جدا جدا نماز سے زیادہ بہتر ہے۔

ابن سعد، الكبير للطبراني، ابونعيم في المعرفة، السنن للبيهقي عن قباث بن اشيم الليثي

سے ٢٠٢٧.....دوآ دميوں كى نماز جماعت نبے۔ تين آ دميوں كى نماز جماعت ہے اوراس سے جس قدرزا كدافراد ہوں سب كي ا كشے نماز جماعت ہے۔ السنن للبيه قبي عن انس رضى الله عنه

۲۰۲۷ ۔ جس کواس بات کی خوشی ہو کہ کل کواللہ تعالی ہے مسلمان ہونے کی حالت میں لے تو وہ ان پانچ نمازوں کی حفاظت کرے جس وفت ان کے لیے بلایا جائے۔الاوسط للطبرانی عن ابن عصر رضی اللہ عنہ

1-10-11 اے عثان بن مظعون اجس نے فجر کی نماز باجماعت پڑھی ٹھر بیٹھ کرانڈ کاؤکر کرتار ہاختی کے سورج طلوع ہوگیا،اس کے لیے جنت الفردوس میں سنز درجے ہوں گے۔ ہر درجوں کے درمیان اس قدر مسافت ہوگی جس قدر کہ سدھایا ہوا تیز ترین رفتار والا گھوڑا سنز سال میں مسافت طے کرتا ہے۔ جس نے ظہر کی نماز باجماعت پڑھی اس کے لئے عدن کی جنتوں میں پچاس درجے ہوں گے۔ ہر دودرجوں کے درمیان اس قدر مسافت ہوگی جس قدر کہ سدھایا ہوا تیز رفتار گھوڑا پچاس سال میں مسافت طے کرتا ہے۔ جس نے عصر کی نماز باجماعت پڑھی ۔ اس کے لیے اولا دا ساعیل میں ہے آٹھ غلام آزاد کرنے کا ثواب ہوگا۔ ایسے آٹھ غلام جو بیت (اللہ) کی دمکھے بھال کرنے والے ہوں جس نے مغرب کی نماز باجماعت پڑھی اس کے لیے لیات القدر میں نماز باجماعت پڑھی اس کے لیے لیاتہ القدر میں نماز باجماعت پڑھی اس کے لیے لیاتہ القدر میں قیم کے برابر ثواب ہوگا۔ شعب الایسان للسہفی عن انس دھی اللہ عنه

ساں سے بوٹ بچر سے ہو ہمائی ہیں ہوئی ہے۔ ۲۰۲۸ ۔۔۔ چالیس روز تک جس سے تکبیراولی فوت نہ ہواللہ پاک اس کے لیے دو پروانے تکھیں گے جہنم سے براءت کا پروانہ اور نفاق سے برأت کا بروانہ۔الحطیب عن انس رضی اللہ عنہ

۲۰۲۸ ۔ جس سے جانیس دن تک کی نماز کی تکبیراولی فوت نہ ہواس کے لیے دو دستاویز تکھی جائیں گی جہنم سے آزادی کی دستاویز اور نفاق سے براُت کی دستاویز۔عبدالر ذاق عن انس دضی اللہ عنه

۲۰۲۸ - جو شخص جالیس رات تک پانچوں نماز وں کی جماعت میں حاضرر ہااور تکبیراولی کوحاصل کرتار ہااس کیلئے جنت واجب ہوجائے گی۔ ۱۲۰۲۸ - جو شخص جالیس رات تک پانچوں نماز وں کی جماعت میں حاضرر ہااور تکبیراولی کوحاصل کرتار ہااس کیلئے جنت واجب ہوجائے گی۔

# حاليس دن تک جماعت کی پابندی

۲۰۲۸ ..... جس نے چاپس دن تک جماعت کے ساتھ نماز پڑھی اور مغرب کی نماز کے بعد دور کعتین پڑھیں جن کی پہلی رکعت میں فاتحة الکتاب اور قل یاایھا الکفرون اور دوسری رکعت میں فاتحة الکتاب اور قل هوالله احد. پڑھی وہ گنا ہوں سے بالکل پاک صاف نکل جائے گا جس طرح سانپ اپنی پنجلی سے نکل جاتا ہے۔الحطیب عن انس رضی اللہ عنه و هو و اہ کلام:.....حدیث نسعیف ہے۔ ۲۰۲۸ - جماعت کی نماز کے حصول کے لیے تاریکیوں میں مسجدوں کی طرف جانے والوں کو قیامت کے دن اللہ کی طرف سے پورے پورے نور ملنے کی خوشخبری سنادو۔ابو معیم عن حادثہ بن و هب المحوّاعی

۲۰۱۷ ستاریکیوں میں مسجدول کی طرف جانے والوں کو قیامت کے دن نور کے منبروں کی خوش خبری سنا دو۔اس دن جہال سارے لوگ گھبراہٹ اور پریشانی کاشکار ہوں گے ،وہ خوش وخرم اور مطمئن ہوں گے۔الکبیر للطبرانی عن ابی اهامة

كلام: ... اس روايت كي سنديين سلمة العبسي (مينكلم فيه) راوي ب\_مجمع الزوائد ٢ را٣

۲۰۲۸ - خوشخبری سنادوتار کی میں نماز کی طرف جانے والوں کو کہ قیامت کے دن ان کے آگےاور ( دائیں ) ہائیں چمکدارنور ہوگا۔

ابن النجار عن انس رضي الله عنه

٢٠١٨ --- تاريكي مين مسجد كى طرف جانے والول كوقيامت كے دن اللہ كے ہال سے عظيم نور كى خوش خبرى سنادو۔

الكبير للطبراتي عن ابي موسى رضي الله عنه

کلام:.....ابولیلی نے اس کوروایت کیا ہے اوراس میں عبدالحکم ضعیف راوی ہے ۔مجمع ۲ر ۳۰۔ ۲۰۲۸ ....جوشخص رات کی تاریکی میں مسائید کی طرف چلااللہ یا ک اس کو قیامت کے دن مکمل نورعطافر مائیں گے۔

ابن ماجه عن عثمان رضى الله عنه

۲۰۲۹۰ ... بے شک جس شخص نے ان پانچ فرض نمازوں کی جماعت کے ساتھ پابندی کی وہ سب سے پہلے بل صراط کو بجلی کوندنے کی طرح عبور کر جائے گا ،اللہ پاک اس گوسابقین (مقربین) کے پہلے گروہ میں شامل فرمائے گا۔اور ہردن ورات جس میں اس نے ان نمازوں کی پابندی کی ہوگی ہزار شہیدوں کا تو اب ہوگا جوخدا کی راہ میں قل ہو گئے۔الاو سط للطبر انبی عن اببی هویو ہ رضی اللہ عنه و ابن عباس رضی اللہ عنه معاً ۲۰۲۹ ۔ جب اہل محبد بررحمت نازل ہوتی ہے تو پہلے امام پرشروع ہوتی ہے پھردا ئیس پھرساری صفوں پرنازل ہوتی ہے۔

الديلمي عن ابي هريرة رضي الله عنه

۲۰۲۹۲ ....کوئی بندهٔ مؤمن اییانہیں جووضوکرے اوراجیم طرح وضوکر لے پھرمسجد کی طرف نکلے تو اللہ پاک اس کو ہرقدم کےعوض ایک نیکی عطا کرتے ہیں اورا بیک خطامعاف کرتے ہیں۔عبد بن حصید عن جاہو رضی اللہ عنه

۲۰۲۹۳ کوئی بندهٔ مسلمان اییانہیں جووضوکرے اور کامل وضوکرے پھر جماعت کی نماز کی طرف چلے تو اللّٰہ پاک اس کے اس دن کے تمام گناہ معاف کردیتے ہیں خواہ وہ اس کے قدموں سے سرز وہوئے ہوں ،خواہ اس کے ہاتھوں نے ان کوکیا ہو،خواہ اس کے کا نول نے سنا ہو،خواہ اس کی متلحوں نے ان کودیکھا ہواور زبان ان کو بولی ہو،اور دل میں ان کابرا خیال پیدا ہوا ہو،اللّٰہ پاک سب کے سب گناہ معاف فرمادیتے ہیں۔

ابن زنجويه، شعب الايمان للبيهقي عن ابي امامة رضي الله عنه

۲۰۲۹ .... جس شخص نے اپنے گھر میں وضو کیا اور انچھی طرح وضو کیا پھر مبجد کی طرف انکلا اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھی تو اس نے جب بھی دایاں قدم اٹھایا اللہ نے اس کے وضاف کردیا حتی کہ وہ مبجد دایاں قدم اٹھایا اللہ نے اس کے وضاف کردیا حتی کہ وہ مبحد میں آگیا۔ پس جا ہے وہ تو مسجد کے قریب آجائے یا مسجد سے دور رہنے پر صبر کرلے۔ پس جب وہ امام کے ساتھ نماز پڑھ کروا پس لوٹنا ہے تو اس کی مغفرت کردی جاتی ہے، اگر کچھ حصہ فوت ہوگیا اور کچھ حصہ پالیا پھر بقیہ پورا کرلیا تب بھی یجی فضیلت ہے اورا گر مبجد میں پہنچا اور دیکھا کہ نماز تو پڑھی جا چکی ہے بھراس نے انچھی طرح رکوع وجودا داکر کے نماز پڑھی اس کو بھی یہ فضیلت صاصل ہوگی۔

# هرقدم پراجروثواب

۲۰۲۹۵ .... جوابے گھرے مسجد کی طرف نگلا کا تب اس کے لیے ہر قدم کے عوض جووہ مسجد کی طرف اٹھائے گا دس نیکیاں لکھے گا اور مسجد میں بیٹھ کر (جماعت کی ) نماز کا انتظار کرنے والاخدا کی بارگاہ میں تابعدار بن کرنماز میں قیام کرنے والا ہے اوراس کواسی طرح نمازیوں میں لکھا جا تا ہے گھروا پس لوٹے تک۔ابن المبادك، المحطیب عن عقبہ بن عامو

۲۰۲۹۲ .... جو خص مسجد کی طرف چلااس کاایک قدم برائی کومٹا تا ہےاور دوسراقدم نیکی کولکھتا ہے آتے ہوئے اور جاتے ہوئے۔

مسند احمد، الكبير للطبواني، ابن حبان عن ابن عمرو

٢٠٢٩٤ ... جب آدى اپنے گھرے محدى طرف نكل كرجاتا ہے تواس كاايك قدم نيكى لكھتا ہے اور دوسراقدم برائى مثاتا ہے۔

ابوداؤد، السنن للبيهقي عن ابي هريرة رضي الله عنه

ہو ہوں اسکو نی شخص ایسانہیں جو وضوکرے اوراجھی طرح وضوکرے بھرمساجد میں ہے کسی مسجد کی طرف آئے تو ضرور جب بھی وہ کوئی قدم اٹھائے گااس کے عوض ایک درجہ بلند ہو گااورا کی خطامٹائی جائے گی ، یاایک نیکی کھی جائے گی۔

ابن ماجة، مسند احمد عن ابن مسعود رضى الله عنه)

۲۰۲۹۹ کوئی بنده اییانہیں جوگھرے مسجد کی طرف نکلے سیجے یاشام (سمی بھی وقت) مگراس کا ہرایک قدم ایک کفارہ ہوگا اور ہردوسراقدم نیکی ہوگی۔

مسند احمد، الكبير للطبواني عن عتبه بن عبد

۲۰۳۰ - جوبندہ صبح وشام مسجد کو جاتا ہے اور ہر کام پراس کوتر جیج دیتا ہے ،اللہ پاک ایسے بندے کے لیے ہر صبح وشام انتظام فرماتے ہیں۔جس طرح کوئی شخص بڑی اہتمام کے ساتھ اچھی ضیافت کا انتظام کرتا ہے جب کوئی اس کامحبوب شخص اس کی زیارت کے لیے آتا ہے۔ابن زنجوید، ابن الآل، ابوالشیخ عن ابی ہریوۃ رضی اللہ عنه

کلام :.....اس روایت میں عبدالرحمٰن بن زید بن اسلم ایک راوی ہے جس کوامام احمد،امام دراقطنی ،ابن زنجو بیاورامام نسائی نے ضعیف قرار دیا ہے جبکہ روایت کے باقی راوی ثقه ہیں۔

٢٠٣٠١ .... جو خص صبح وشام مساجد كي طرف آنے جانے كو جهادن مجھےوہ كوتا ممل والا بــالديلمي عن ام الدر داء رضى الله عنها

٢٠٣٠٢ .... مساجد كى طرف آناجانا اورمساجد حدورر بنانفاق ٢٠ الديلمي عن ابن عباس رضى إلله عنه

۲۰۳۰ .... جس نے مساجد کی ظرف کنڑت کے ساتھ آنا جانا رکھا وہ کوئی اللہ کے لیے تحبت کرنے والاشخص پالے گا، یاا جھاعلم حاصل کرلے گا، یا کوئی ہدایت کی راہ دینے والی بات مل جائے گی یا اور کوئی ایسی بات معلوم کرلے گا جواس کو ہلاکت سے بچالے اور وہ گناہوں کو (بھی آ ہت ہ آ ہتہ) جچوڑ دے گا، (لوگوں سے ) حیاء کرتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے ، یا (اللہ کی طرف سے ) نعمت یارحمت پانے کے لیے۔

الكبير للطبراني، ابن عساكر سعد بن طريف عن عمير بن المامون عن الحسن بن على

کلام :.....عمیرحدیث میں لاشے ہے جبکہ سعد متروک ہے۔ نیز علامہ بیتمی رحمۃ اللّٰدعلیہ فرماتے ہیں سعد بن طریف الا سکاف کے ضعیف ہونے پرمحدثین کا جماع ہے۔مجمع الزوائد ۲۲۲، ۲۳

۲۰۳۰ سے بندہ جب وضوکرتا ہے اوراجھی طرح وضوکرتا ہے پھرنماز کے لیے نکلتا ہے اور گھرے نکلتے ہوئے کوئی اور مقصد پیش نظر نہیں ہوتا تو جب بھی وہ کوئی قدم اٹھا تا ہے تو اللہ پاک اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے اورا لیک برائی مٹادیتا ہے۔

ترمذی حسن صحیح، ابن ماجة عن ابی هریرة رضی الله عنه ۲۰۳۰۵ جبتم میں ہے کوئی وضوکر ہے اوراجھی طرح وضوکر ہے پھرمسجد کی طرف نکلے اوراس کے مسجد جانے کا سبب صرف نماز ہی ہوتواس کا ہر بایاں قدم برائی مٹائے گااور ہر دایاں قدم نیکی لکھے گاحتیٰ کہوہ مسجد میں داخل ہوجائے اورا گرلوگوں کومعلوم ہوجائے کہ عشاءاور مسج میں کیا کچھے اجررَها ہے تووہ ہر حال میں متجدوں میں آئیں خواہ ان کو گھسٹ گھسٹ کران نمازوں میں آٹایڑے۔

الكبير للطبراني، مستدرك الحاكم، شعب الايمان للبيهقي عن ابن عمر رضي الله عنه

۲۰۳۰ ۲ جس نے ونسوکیا پھرنماز کےارادے ہے ٹکلاوہ نماز میں (شار) ہوگاحتی کہواپس گھر آ جائے۔

ابن جریر ، شعب الایمان للبیهقی عن ابی هریر ة رضی الله عنه ۲۰۳۰ مین نے وضوکیااوراچچی طرح وضوکیا پُھرمتجد کی طرف نگلاوہ مسلسل نماز میں رہے گاحتیٰ کدا پنے گھروا پس آ جائے۔

ابن جوِيوِ عن ابى هريرة رضى الله عنه

۲۰۳۰۸ جس نے وضو کیااورامچھی طرح وضو کیا پھر محد کی طرف فکلااس کے لیے ہر قدم کے بدلے ایک نیکی کھی جائے گی ،ایک برائی مثانی مِائِ فَي اوراكِ ورجه بلتدكيا جائے گا-ابوالشيخ عن ابي هريرة رضي الله عنه

9 ہوں۔ ۔۔۔ جب مسلمان بندہ اپنے وضو کا یائی منگوا تا ہے پھرا پنا چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے کی خطا نمیں اس کی داڑھی کےاطراف سے نکل جانی ہیں ، جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں کی خطا نمیں اس کی انگلیوں اور ناخنوں سے نکل جاتی ہیں جب وہ اپنے سر کا ک کرتا ہے تواس کے سرکی خطا نمیں اس کے بالوں کے اطراف سے نکل جاتی ہیں۔ جب وہ اپنے پاؤں دھوتا ہے تواس کے پاؤں کی خطا میں یا وَل کے نیچے سے خارج ہوجانی ہیں۔ پھر جب وہ نماز کے لیے چاتا ہے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو تب اس کا جراللہ کے ذے ضروری ہوجا تا ہےاورا کروہ خالص اللہ کے لیے دور کعت قبل نماز بھی ادا کر لیتا ہے تواس سے اس کے گنا ہوں کا گفارہ ہوجا تا ہے۔

السنن لسعيد بن متصور عن عمروبن عبسه

•٢٠٣١ بنده جب فی کرتا ہے تواس کی ہروہ خطا جواس نے بولی ، پانی کے ساتھ اس کے منہ سے نکل جاتی ہے۔ جب وہ چبرہ ذھوتا ہے تواس کے چہرے کی برخطاءات کے مندے میلنے والے پانی کے ساتھ نکل جاتی ہے۔ جب وہ ہاتھوں کو دھوتا ہے تو اس کے (ہاتھوں کی ) خطا تیں اس پانی کے ساتھ تکل جانی ہیں جواس کے ہاتھوں سے میکتا ہے اور جب وہ یاؤں دھوتا ہے تو اس کے (یاؤں کی ) خطا نیں اس کے یاؤں سے گرنے والے پانی کے ساتھ خارج ہوجاتی ہیں اور جب وہ اپنے گھرے مجد کی طرف ٹکلتا ہے تو ہر قدم کے بدلے اس کی ایک برائی مٹادی جاتی ہے اور أيك نيكي كااضا فدكروبا جاتا ہے جتی كدوه متجد ميں داخل ہوجا تا ہے۔الجامع لعبدالرزاق عن ابي هريوة رضي الله عنه ۲۰۳۱ کوئی مسلمان ایبانہیں جووضوکرے،اپنے ہاتھوں کودھوئے ،مندمیں کلی کرے اور جس طرح حکم دیا گیا ہے ای طرح وضوکرے مگراللہ یا ک اس کے ہروہ گناہ جواس نے بولے ہوں، ہروہ گناہ جن کواس کے ہاتھوں نے چھوا ہواور ہروہ گناہ جن کی طرف اس کے قدم اٹھے ہوں، ۔ بے سب اللہ پاک معاف کردیتے ہیں حتیٰ کہ گناہ اس کے اعضاء ہے بہہ جاتے ہیں پھر جب وہ محبد کی طرف نکلتا ہے تو ایک قدم اس کا ينكي تكاستا بإوردوسرا قدم براني مثاتا ب-الكبيو للطبراني، الضياء للمقدسي عن ابي امامة رضي الله عنه ۲۰۳۱۲ کوئی مسلمان اییانہیں جواذ ان سے پھروضو کے لیے گھڑا ہو گراس پہلے قطرے کے ساتھ جواس کی بھٹیلی کو نگے اس کی بخشش کر دی جاتی ے،اس قطرے کے بعداللہ یاک اس کے پچھلے سب گناہ معاف کردیتے ہیں پھروہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ نماز اس کے لیے ایک زائلہ أواب بوتات ـ الكبير للطبراني، الضياء للمقدسي عن ابي امامة

#### وضویہ بھی گناہ معاف ہوتے ہیں

\_۲۰۳۱ - ''کوئی بندہ مسلم ایسانہیں جونماز کے واسطے وضوکرے ٹھرکلی کرے مگر یانی کے ( بہنے والے ) قطروں کے ساتھاس کے وہ گناہ جن کواس کی زبان نے بولا ہو خارج ہوجائے ہیں، پھر جب ناک میں یانی جڑھا تاہے تو بہنے والے یانی کے ساتھواس کے وہ گناہ خارج ہوجاتے ہیں جن

گی خوشبواس کے ناک نے سوتھ ہی ہو، جب چہرہ دھوتا ہے تو اس کی آنکھوں سے بہنے والے پانی کے ساتھ وہ گناہ خارج ہوجاتے ہیں جن کی طرف اس کی آنکھوں نے دیکھا ہو، جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو پانی کے بہنے والے قطروں کے ساتھ وہ سب گناہ گرجاتے ہیں جن کواس کے ہاتھوں نے بگڑا ہوا در جب وہ پاؤں دھوتا ہے تو پانی کے قطروں کے ساتھ اس کے وہ سب گناہ دھل جاتے ہیں جن کی طرف اس کے بہنے والے پانی کے قطروں کے ساتھ اس کے وہ سب گناہ دھل جاتے ہیں جن کی طرف اس کے مقدم چل کر گئے ہوں ۔ پھر جب وہ سجد کی طرف اس کے ہرفدم کے بوض ایک نیکی کھی جاتی ہے اور ایک برائی مٹائی جاتی ہے جس کہ وہ بہنے گئی اس کے اللہ برائی مٹائی جاتی ہے جس کے وہ سب گئی کی کے وہ اس کے اللہ برائی مٹائی جاتی ہے جس کے ایس ایس کے ہوتی ایک بیکی کھی جاتی ہے اور ایک برائی مٹائی جاتی ہے جس کو ایس ایس کے ہوتی ایک دوہ ایس کے اللہ عند

۲۰۳۱ ۔ "کوئی بندہ نہیں جواجیسی طرح وضوکرے، آپنے ہاتھوں، پیروں اور چہرے کو دھوئے، پہلے کلی کرے پھرجس طرح اللہ نے وضوکا تھکم دیا ہے، وضوکلمل کرے مگراس ہے اس ون کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جن کواس کی زبان نے بولا ہو یاان کی طرف اس کے قدم چل کرگئے ہوں جی کہ (تمام) گناہ اس کے اعضاء ہے گر جاتے ہیں۔ پھر جب وہ مسجد کی طرف ٹکلتا ہے تو اس کے ہرقدم کے عوض جو وہ مسجد کی طرف اٹھا تا ہے ایک نیکی تھی جاتی ہے۔ پھراس کی نماز زائد تو اب بن جاتی ہے پھروہ اپنے گھر لوٹیا ہے اور ان پرسلام کرتا ہے اور اپ بستر پرلیٹ جاتا ہے تو اس اوساری رات عبادت گا تو اب کا صاحبا تا ہے۔ ابن السندی عن ابدی اماحہ آ

۱۰۵۳۵. ۔ جب بندہ بضوکرتا ہے پھراپنا چیرہ دھوتا ہے تو اس کے چیرے کی خطا ئیں اس کی ڈاڑھی کے اطراف سے خارج ہوجاتی ہیں، جب وہ یا تھا دھوتا ہے تو اس کے ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے خطا ئیں اس کے پاؤں کے بنچ ہے تکل جاتی اس کے بالوں کے اطراف سے نکل جاتی ہیں۔ چیر جب وہ جاتا ہے تو اس کے خطا ئیں اس کے پاؤں کے بنچ ہے تکل جاتی ہیں۔ پھر جب وہ جماعت والی محبر میں آتا ہے اور اس میں (جماعت کے ساتھ) نماز پڑھتا ہے تو اس کا اجراللہ پر لازم ہوجاتا ہے۔ پھرا گروہ کے دوراکو یہ نماز پڑھتا ہے تو اس کا اجراللہ پر لازم ہوجاتا ہے۔ پھرا گروہ کے دوراکو یہ نماز پڑھتا ہے تو اس کا اجراللہ پر لازم ہوجاتا ہے۔ پھرا گروہ کے دوراکو یہ نماز پڑھتا ہے تو اس کا اجراللہ پر لازم ہوجاتا ہے۔ پھرا گروہ کے دوراکو یہ نماز پڑھتا ہے تو اس کا جب کی اس کے لیے کفارہ بن جاتی ہیں۔ عبدالو ذاق عن عصرو بن عبسه

۲۰۳۱۶ کی بھی ہے۔ جس شخص نے بضوکیا پھر مسجد کی طرف چلا تا کہ وہاں نماز پڑھے تو اس کو ہرقدم کے عوض ایک نیکی ملے گی اورایک برائی مٹائی جائے گی۔ اورایک نیکی ملے گی اور ایک نیکی ملے گی اور گی ۔ اورایک نیکی ملے گی اور آیک نیکی ملے گی اور آیک نیکی ملے گی اور آیک نیکی ہے کہ ہر ورزیس ہوتا کیکن آگروہ بیٹھارہے تی کہ فل نماز پڑھے آیک جج مبر ورزمین ہوتا کیکن آگروہ بیٹھارہے تی کہ فل نماز پڑھے تو ہر رکعت کے بدلے اس کووس لا کھنکیاں ملیس گی۔اور جو بھی اس طرح فیجر کی نماز پڑھے گا اس کوائی طرح تو اب ملے گا اوروہ عمرہ مبر ورکا تو اب لے کرلوٹے گا جبکہ ہر عمرہ کرنے والے کا عمرہ عمرہ مبر ورکا تو اب لے کرلوٹے گا جبکہ ہر عمرہ کرنے والے کا عمرہ عمرہ مبر ورفہیں ہوتا۔

ابن عسا کرعن محمد بن شعب بن شابود عن سعید بن خالد بن ابی طویل عن انس دضی الله عنه گلام :.....سعید کے بارے میں ابوطاتم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :یہ مشکر الحدیث ہے اس کی حدیث ابل صدق کی صدیث معلوم ہیں ہوتی ۔ نیز حضرت انس رشی اللہ عنہ سے مروی ان کی احادیث معروف نہیں ہیں ۔ ابوزرعۃ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :سعد نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حضرت انس رضی اللہ عنہ کی نسبت سے بہت میں منا کیر (غلط) روایات تقل کی ہیں ۔ نیز فرمایا کہ ایس احادیث روایت کی ہیں جن کی مشل کوئی اور روایت کس سے منقول نہیں ۔ جبکہ اس روایت میں دوسراراوی محمد بن شعیب تولا تی گھروسے کا آدئی نہیں ۔

٢٠٣١ ... جس نے اپنے گھر میں وضو کیا اور انچھی طرح وضو کیا پھر مسجد میں آیا وہ اللہ کا مہمان ہے اور میز بان پر مہمان کا اکرام لازم ہوتا ہے۔الکبیر للطبرانی عن سلمان رضی الله عنه

مسند الحمد عن ابي هويرة وضي الله عنه

۲۰۳۲۰ جس نے وضوکیا پھراپنے کپڑوں کوسمیٹااور مجد کی طرف نکل گیا تواس کے لیے فرشتہ ہرقدم کے بوض وس نیکیاں لکھے گااورآ دی جب تک نماز کے انتظار میں ہوتا ہے نمازیوں میں لکھا جاتا ہے اپنے گھرے نکلنے سے واپس لوٹنے تک۔الکبیر للطبرانی عن عقبہ بن عامر ۲۰۳۲ سے جس نے اس (فرض) نماز کے لیے آنا جانار کھااللہ پاک اس کے پچھلے سب گناہ معاف کردیں گے۔

الكبير للطبرانى عن الحادث بن عبدالحميد بن عبدالملك بن ابى واقد الليثى عن ابيه عن جده عن ابى واقد المدى الكبير للطبرانى عن الحادث بن عبدالحميد بن عبدالملك بن ابى واقد الليثى عن ابيه عن جده عن ابى واقد ٢٠٣٢ ....جو پاكيزه حالت ميں فرض نماز كى طرف چلا اس كا اجراحرام باندھے ہوئے حاجى كى طرح ہے جو چاشت كے فل كے ليے (مسجد) گيا اور جانے سے اس كا مقصد صرف يہى ہوتو اس كا اجرعمرہ كرنے والے كى طرح ہے اور نماز كے بعد (نفل نماز) پڑھنا عليين ميں اسحاد الكبير للعبرانى، السنن لسعيد بن منصور عن ابى امامة رضى الله عنه

۲۰۳۲ .... معلوم ہے تم کو کہ میں کیوں چھوٹے جھوٹے قدم جمرتا ہوں؟ (حضرت زیدرضی اللہ عند فرماتے ہیں) میں نے عرض کیا: اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں فرمایا: بندہ جب تک نماز کی طلب اور جنجو میں رہتا ہے نماز میں شار ہوتا ہے۔

الكبير للطبراني عن انس رضي الله عنه عن زيد بن ثابت

فا نکرہ .....حضرت زیدرضی اللہ عند فرماتے ہیں : میں رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ جار ہاتھااور ہمارامقصود نماز کے لیے جانا تھااور آپﷺ چھونے چھوٹے قدم اٹھارے تھے۔ تب آپﷺ نے بیار شاوفر مایا۔

۲۰۳۲ سے کی انوجانتا ہے میں تیرے ساتھ اس طرح کیوں چلا؟ میں نے عرض کیا: اللہ اوراس کارسول زیادہ جانتے ہیں۔ارشاد فرمایا: تا کہ نماز کی طلب میں میرے زیادہ سے زیادہ قدم انھیں۔مسند اہی داؤ دالطیالسی، الکبیر للطبوانی، شعب الایمان للبیہ بھی عن زید بن ثابت کی طلب میں میرے زیادہ جہاں تم تھے وہیں ہے آیا کروکوئی بندہ ایسانہیں جو وضوکرے اوراجھی طرح وضوکرے پھر مجد کی طرف نکلے مگر اللہ پاک 1000 میں ایسانہ کی ایسانہ کی سے ہیں اورا یک برائی مٹادیع ہیں۔مصنف ابن ابی شیبہ عن جابو رضی اللہ عنه اس کے ہرقدم کے بدلے ایر عجالا کے بدلے ایر عجالا کی بدلے ایر عجالا کی اس کواس کے بدلے ایر عجالا کی اس کواس کے بدلے ایر عجالا

قرما تا ہے۔عسند ابی داؤ دالطیالسی، السنن لسعید بن منصور عن عبدالرحمن بن جاہر عبد الله عن ابیه عن جدہ قائیرہ:….عبدالرحمٰن بن جاہرضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ہم قبیلہ بنی سلمہ والوں (جومبحد نبویﷺ ہے دورر ستے تنھے) کاارادہ بنا کہا تی جگہ۔۔

٢٠٣٢٧ .... ا ين گھرول ميں مطبوطي سے جھر ہو۔جس نے مسجد كى طرف ايك قدم اٹھايا اس كواس كا اجر ملے گا۔

سمويه السنن لسعيد بن منصور عن جابر رضي الله عنه

۲۰۳۲۸ ۔۔۔ اپنے گھر وں میں ہی رہو بے شک تم کو ہرقدم کے ٹوض ایک نیکی ملتی ہے۔عبد بن حمید عن جاہر دضی اللہ عنہ فاکرہ:۔۔۔۔۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: کچھلوگوں کے گھر مسجد سے دورآ بادیتھانہوں نے نبی کریم ﷺ ہےاس کی شکایت کی تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا۔

۲۰۳۲۹ .... بشک اس کے لیے ہرقدم کے بدلے جودہ متحد کی طرف اٹھا تا ہے ایک (بلند) درجہ ہے۔

مسند احمد، الحميدي عن ابي رضي الله عنه

۲۰۳۳ ستم اپنی جگہ آبادرہ و۔ بے شک تمہارے نشانات قدم (جومبحد کی طرف اٹھتے ہیں) کھے جاتے ہیں عبدالر ذاق عن ابی سعید فاکدہ: ..... حضرت ابوسعیدر ضی اللہ عنہ فرماتے ہیں :بنی سلمہ کے لوگوں نے نبی اکرم ﷺ سے اپنے گھروں کے مبجد سے دورہونے کی شکایت عرض کی تواللہ پاک نے بیدحی نازل فرمائی:

> و نکتب ماقدموا و آثارهم. اور ہم لکھ لیتے ہیں جوانہوں نے آ کے بھیجااوران کے آثار (نشانات قدم) کو۔

تب آپﷺ نے مذکورہ جوا ب ارشادفر مایا۔ ۲۰۳۳ ۔۔۔۔ جو خص اپنے گھرے نماز کے ارادے سے نکلاوہ نماز میں مصروف لکھ دیا گیا خواہ جماعت اس سے فوت ہوجائے یاوہ جماعت کو پالے۔ بخارى، الحاكم في تاريخه عن ابي هريرة رضي الله عنه

۲۰۳۳ ..... جۇخف مىجدى طرف چلااس كو برقدم كے عوض دىن ئىكيال حاصل ہوں گی۔

آدم بن ابي اياس في ثواب الاعمال عن انس عن زيد بن مالك

اہل علم فرماتے ہیں زید بن مالک سے مرادزید بن ثابت ہیں ان کوزید بن مالک اپنے جداعلیٰ کی طرف منسوب کرکے کہد دیا گیا ہے۔

٢٠٣٣٠ ياس كے ليے خيركى بات ہے۔ابو داؤ دعن ابى ايوب رضى الله عنه فائدہ:.... نبی کریم ﷺ ایک شخص کے بارے میں سوال کیا گیا کہوہ پہلے اپنے گھر میں (نفل سنت وغیرہ) پڑھتا ہے پھر مجد میں آتا ہے

ادران کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ تو آپ ﷺ نے اس کی تصویب فرمائی۔ ٣٠٣٣... بِ شُكَمْ فِي جِي بِاتْ كُو پايا وراجها كيا، جب تمهاراامام نه آسكے اور نماز كا وقت آجائے تواہے ميں سے كى كوآ كے كردووہ تم كونماز

برُ هاد عكا ـ ابن حبان عنِ المغيرة بن شعبه

۲۰۳۵ ..... اگرتم میں ہے کسی کومعلوم ہوجائے کہ جو تحض میرے ساتھ نماز میں حاضر ہوگا اس کوایک فربہ بکری کے گوشت کا ایک حصہ ملے گا تووہ ضرورنماز میں حاضر پیولیکن جواس کواجرماتا ہے وہ اس سے افضل ہے۔شعب الایمان للبیہ قبی عن ابی هو يو ۃ رضي الله عنه ۲۰۳۳ سیں تمہارے لیے کوئی رخصت ( گنجائش) نہیں پا تا۔اگریہ جماعت سے پیچھےرہ جانے والا جان لیتا کہاس جماعت کے لیےآنے کا کیاا جر ہے تو وہ ضروراس میں شریک ہوتا خواہ اپنے ہاتھوں اور پیروں کے بل کھسٹ کرآتا۔الکبیر للطبرانی عن ابسی اعامة ٢٠٣٢ .....اگرا ذان كى آواز تېر سے كان ميں پر جائے تو ہر حال ميں نماز كے ليے حاضر ہوخواہ تخفي كھسٹ كرآ ناپڑے۔

الاوسط للطبراني عن جابو رضي الله عنه

الله تعالى قيامت كے دن نداء دے گا: كہا ہيں ميرے يروى؟ ملائكه يوچيس كے: كون ايبا ہے جوآپ كا بروى بننے كا الل ہوسکتا ہے؟ بروردگارفرما تیں گے: کہاں ہیں مساجدکوآ باوکرنے والے۔ابن النجاد عن انس رضی الله عنه ۲۰۳۳۹ ..... پرور دگار عزوجل قیامت کے روز اعلان فرمائیں گے :کہاں ہیں میرے پڑوی؟ملائکہ کہیں گے :کون آپ کا پڑوی بن - مكتائے؟ پروردگارفرمائیں گے: میرے گھروں (معجدوں) كوآ بادكرنے والے ـ حلية الاولياء عن ابي سعيد رضي الله عنه ۲۰۳۴۰....ماجد کوآباد کرنے والے ہی اللہ کے گھروالے ہیں۔

مسند ابي داؤ دالطيالسي، مسند ابي يعلى، حلية الاولياء، ابو داؤد، الامثال للعسكري عن إنس رضي الله عنه ٢٠٣٨ .....كوئى بنده نمازيا الله كے ذكر كے ليے مجد كواپنا ٹھ كانے نہيں بنا تا مگر الله پاك اس سے ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے كوئى بچھڑا ہوا اپنے گھر واليس لوث آئے -ابن حبان عن ابي هويرة رضي الله عنه

۲۰۳۴ .... جبتم کسی (نیک) بندے کودیکھو کہ اس نے مسجد کولازم پکڑلیا ہے تو اس بات میں کوئی حرج نہیں کہتم اس کے متعلق مؤمن ہونے كى شهادت دو ب شك الله تعالى فرمات بين:

انما يعمر مساجد الله من آمن بالله. سورة التوبه

بِشُك اللّٰدكي مسجدول كوالله برايمان لانے والے ہى آبادكرتے ہيں۔ (مستدرك الحاكم عن ابي سعيد رضى الله عنه ۲۰۳۴ .... الله عزوجل فرماتے ہیں: میں اہل زمین پرعذاب دینے کا ارادہ کرتا ہوں کیکن جب میں اپنے گھروں کوآباد کرنے والوں کو و یکتابوں جومیرے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور حرگاہی میں اٹھنے والوں کو دیکتابوں تو آپنا عذاب اہل زمین سے پھیر ديتا ول رشعب الايمان للبيهقى عن انس رضى الله عنه ۲۰۳۴ مجد جس شخص كا گھر بن جائے اللہ اس كوروح (سكينه)رحمت اور بل صراط پرآسانی كے ساتھ گذركر جنت جانے كى صانت ديتے ہيں۔ الاوسط للطبر انبى، المحطيب فبى التاريخ عن اببى الدر داء رضى الله عند

۲۰۳۸۵ .... جس نے مجد میں سکونت اختیار کی اللہ پاک اس کوروح رحمت اور بل صراط عبور کرنے کی صفانت دیتے ہیں۔

الكبير للطبراني عن ابي الدرداء رضي الله عنه

۲۰۳۲ میرین اللہ کے گھر بین اور جس نے متجدوں کو اپنا گھر بنالیا اللہ پاک اس کوروح ، راحت اور بل صراط کوعبور کرکے جنت جانے کی متحانت دیتے ہیں۔ شعب الایصان للبیھقی عن ابنی الدر داء رضی اللہ عنه

ے۔ ۲۰۳۴ ۔... مسجدیں اللہ کے گھر ہیں۔ اور مؤمنین اللہ کے مہمان ہیں اور میز بان پراپنے مہمان کا اگرام لازم ہے۔

التاريخ للحاكم عن ابن عباس رضي الله عنه

## مسجدكي فضيلت

۲۰۳۴۸ میمجدین آخرت کے بازاروں میں سے ایک بازار ہیں۔ جوان میں داخل ہو گیاوہ اللہ کامہمان بن گیا،اللہ پاک مغفرت کے ساتھ اس کی خاطر تواضع فرمائیں گےاور کرامت و بزرگی کاتھنے عنایت فرمائیں گے۔ پستم خوب رتاع کرو۔ (یعنی چرو پھرو) صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھایار سول اللہ! بیرتاع کیا ہے؟ار شادفر مایا: وعااور اللہ تعالی ہے رغبت کرنا۔

الحرقي في فوائده الحاكم في التاريخ، الخطيب في التاريخ، مسند البزار، الضياء للمقدسي عن جابر رضى الله عنه ٢٠٣٦ مم مسئد البزار، الضياء للمقدسي عن جابر رضى الله عنه ٢٠٣٦ مع مرتبع من الله عنه التركي رضاء مع من الله عنه الدرداء وضى الله عنه الكبير للطبراني، حلية الاولياء، ابن عساكر عن ابي الدرداء وضى الله عنه، الكبير للطبراني، شعب الايمان للبيه في عن سلمان وضى الله عنه

• ۲۰۳۵ ..... کچھالوگ مسجدوں کے کھونٹے ہوتے ہیں، ملائکہ ان کے ہم نشین ہوتے ہیں۔اگر وہ غائب ہوجاتے ہیں تو ملائکہ ان کو تلاش کرتے ہیں،اگر مریض ہوجاتے ہیں تو ملائکہ ان کی عیادت کرتے ہیں اوراگر وہ حاجت مند ہوتے ہیں تو ملائکہ ان کی مدد کرتے ہیں مسجد میں جیٹھنے والامسلمان بھائی تین فائدے حاصل کرتا ہے۔فائدہ پہنچانے والا بھائی ،حکمت کی بات اورخدا کی رحمت۔

ابن النجار عن ابي هويرة رضي الله عنه

کلام: .... سندمیں این کہیعہ متعکم فیدراوی ہے۔

۳۰۳۵ سے پچھاوگ مسجد کی کیلیں ہیں۔ملائکہ ان کے ہم نشین ہوتے ہیں۔لہذاان کو تلاش کرتے ہیں ،اگروہ حاجت مند ہوتے ہیں تو ملائکہ ان کی مدد کرتے ہیں ،اگروہ بیار پڑجاتے ہیں تو ملائکہ ان کی عیادت کرتے ہیں ،اگروہ غائب ہوجاتے ہیں تو ملائکہ ان کو ڈھونڈ ستے ہیں اور جب وہ حاضر ہوتے ہیں تو ان کواللہ کا ذکر کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔

عبدالرزاق، شعب الايمان للبيهقي عن عطاء الخراساني مرسلاً

۲۰۳۵۲ جس نے نداء (اذان ) سی اوروہ سیجے اور فارغ تھالیکن اس نے اس پکار کا جواب نہیں دیااس کی نماز سیجے نہیں۔

مستدرك الحاكم، السنن للبيهقي عن ابي موسى رضي الله عنه

#### جماعت جھوڑنے کی وعید

٣٠٣٥٣ ..... لوگ جماعت جيموڙنے ہے بازآ جائيں ورندميں ان کے گھروں کوجلا دوں گا۔ ابن ماجہ عن اسامہ رضى الله عنه

۲۰۳۵۴ ..... جب کسی بستی یا دیهات میں تین افراد ہوں اور وہاں اذان اور نماز کی اقامت نہ ہوتی ہوتو شیطان ان پرغالب آجا تا ہے۔ لہٰذاتم پر جماعت لازم ہے۔ کیونکہ بھیڑیا تنہا بکری کو کھا جاتا ہے۔

مسند احمد، ابو داؤد، النسائي، ابن حبان، مستدرك الحاكم عن ابي الدوداء رضي الله عنه، صحيح.

۲۰۳۵۵ .... شیطان انسان کا بھیٹریا ہے،جس طرح بکری کا بھیٹریا اکیلی بکری کو کھاجا تا ہے پس تم بھی جدا جدا گھاٹیوں میں بٹنے سے اجتناب

كرواورابين اوپرجماعت، عامة الناس اور مجدكولا زم كرلور مسند احمد عن معاذ رضى الله عنه

۲۰۳۵۲ .....میراارادہ بنا کہ میں چندنو جوانوں کولکڑیاں اکٹھی کرنے کا حکم دول پھران لوگوں کے پاس جاؤں جواپنے گھروں میں نماز پڑھ لیتے

ہیں اوران کوکوئی بیماری بھی نہیں ہے۔ پھر میں ان کے گھروں کوجلاڈ الول۔ ابو داؤ د ، النومذی عن ابی ھویو ۃ رضی اللہ عند ۲۰۳۵۔ منتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے! میراارادہ تھا کہ میں لکڑیاں انتھی کرواؤں پھرنماز کے لیے اذان کا حکم دول اورکسی کونماز پڑھانے کے لیے کہددوں۔ پھران لوگوں کے پاس جاؤں اوران کے گھروں کوجلاڈ الوں۔ (جونماز میں نہیں آتے ) قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! اگر کسی کومعلوم ہوجائے کہوہ (مسجد میں) موٹی بکری کا گوشٹ یا دو کھر ہی حاصل کرلے گا تو عشاء

مين حاضر بوجائ كار مؤطا امام مالك، بخارى، النسائى عن ابى هريرة رضى الله عنه

۲۰۳۵۸ ..... سب سے بھاری نماز منافقین پرعشاءاور فجر کی نماز ہے۔اگران کومعلوم ہوجائے کہان دولوں نماز وں میں کیا کچھاجر ہے تو وہ ضروران نماز وں میں حاضر ہوں،خواہ ان کو گھسٹ گھسٹ کرآنا پڑے۔ میں نے پختہ ارادہ کرلیا ہے کہ نماز (کی جماعت) کھڑی کرنے کا حکم دوں۔ پھڑکسی کو نماز پڑھانے کے پاس ککڑیاں ہوں،ان لوگوں کے دوں۔ پھڑکسی کو نماز پڑھانے کے باس ککڑیاں ہوں،ان لوگوں کے پاس جاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے اوران کے ساتھان کے گھروں کو جلاؤالوں۔

مسند احمد، البخاري، مسلم، ابوداؤد، ابن ماجه عن ابي هويرة رضي الله عنه

#### الاكمال

۲۰۳۵۹ .....فارغ اورتندری کی حالت میں نداء (اذان) کی اوراس نے جواب نیس دیا (بعنی جماعت میں حاضر ندہوا) اس کی نماز درست نہیں۔ مستدرک الحاکم، السنن للبیھقی عن اہی موسکی رضی اللہ عنه

۲۰۳۷ جس نے نداء بنی اور یغیر کسی ضرر اور عذر کے اس نے جواب نہیں دیا ( یعنی جماعت میں حاضر نہیں ہوا ) اس کی نماز مقبول نہیں۔ الکبیر للطبر انبی عن اہبی موسیٰ د ضبی الله عنه

٢٠٣٦١....جس نے حبی علی الفلاح کی آوازی اوراس نے جواب نددیا پس وہ ہمارے ساتھ ہے اورا کیلا ہے۔

حلية الاولياء عن ابن عمر رضي الله عنه

۲۰۳۹۲ ....جس نے نداء بنی اور تین مرتبہ تک لبیک نہ کہا ( یعنی جماعت میں حاضر نہ ہوا ) اس کومنافقین میں لکھ دیا جا تا ہے۔

البغوى عن ابى زرارة الانصارى

البہوی عن ہی دوروں ہو گلام :.....امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :معلوم نہیں زرارۃ کو صحبت نبوی ﷺ حاصل رہی ہے یانہیں۔ ۱۳ ۳۳ ....اس شخص کی نماز نہیں جونداء سنے اور بغیر کئی عذر کے مسجد نہ آئے۔ ابو بکو بن المقری فی الاربعین عن جاہو رضی اللہ عنه ۱۳ ۳۰۳ ....اس شخص کی (گھر میں) نماز نہیں جس نے نداء تن پھر (مسجد میں) نہ آیا ہاں مگر کسی عذر کی وجہ ہے۔

الحائم فی الکنی وضعف عن جاہو رضی اللہ عنه فاکدہ:.....(آپﷺ نے فرمایا)میں ارادہ کرتا ہوں کہلوگوں کونماز پڑھانے کے لیےامام بناؤں اور پھرنکل کر ہرا یہ پخض جس پر میں قادر وں اوروہ جماعت کی نماز چھوڑ کر کھر میں بینے اے اس کے کھر کواس پرجلاڈ الوں۔مسند احمد عن ابن ام مکتوم

۲۰۳۷۵ .... میرااراد د نفا که میں کسی کونماز پڑھانے کے لیے کہوں پھر بچھ جوانوں کو حکم دوں جوان لوگوں کے پاس جا نمیں جو جماعت میں حاضر شبیں ہوتے اوران کے او بران کے گھروں کونکڑیوں کے ساتھ جلاووں۔اورا گرکسی کومعلوم ہوجائے کہ وہ مسجد میں آئے تواس کو گوشت لکی مڈی یا۔ دویائے حاصل ہوں گے تو وہ ضرور نماز میں حاضر ہو گا۔مسند احمد عن ابھ ھویو ۃ رضی اللہ عنه

۲۰۳۶۱ ... میں نے ارادہ کیا ہے کہ نماز کے لیےاذان دینے والے کواذان کا حکم دول پھران لوگوں کے پاس جاؤں جونماز سے پیجھےرہ جاتے بين اورجا كران كے كفرول كوان برجلا دول - ابو داؤ دالطيالسسي عن جاہو رضى الله عنه

۲۰۳۶ .... میں نے ارادہ کیا ہے کہ بلال کوکہوں کہ وہ نماز کھڑی کریں پھر میں ان لوگوں کے پاس جاؤں جواذان کی آوازس کر بھی نماز کونہیں آئے اوران کے حرول کوجلا دول۔الاوسط للطبوانی عن ابن مسعود رضبی اللہ عنہ

۲۰۳۷۸ .... میرااراد دے کہ میں نمازے بیجھےرہ جانے والوں کے پاس جاؤں اوران کےاویران کے گھروں کوجلا دوں۔

مستدرك الحاكم عن ابن ام مكتوم

۲۰۳۶۹ .... اگر کوئی شخص لوگوں کوتھوڑے ہے گوشت یا کھر (پائے ) پر بلائے تو لوگ چلے آئیں گے نیکن ان کو جماعت کی نماز کی طبرف بلایاجا تا ہے مگرنہیں آتے۔بس میراارادہ ہے کہ کسی کولوگوں کی نماز پڑھانے کا حکم دوں اورخودان لوگوں کے پاس جاؤں جواذان من کرنماز کوئییں آتے اوران برآ گ بھڑ کا دول۔ بےشک جماعت کی نماز سے منافق ہی چچھے رہتا ہے۔الاوسط للطبرانی عن انس رضی اللہ عنه • ٢٠٣٧ ... کيابات ہے لوگ نماز کے ليے بلاوا سنتے ہيں گھر چھھے رہ جاتے ہيں ميں جاہتا ہوں کہنماز کھڑی کرنے کو کہوں گھر جو بھی چھھے رہ مبائے والا باس کے کھر کوجا اوول۔مصنف عبدالرزاق عن عطاء مرسلا

ا ۲۰۴۷ - کسی شہریادیہات میں تین آ دمی جمع ہوں لیکن ان میں جماعت نہ ہوتی ہوتو شیطان ان پرغالب آ جا تا ہے۔

ابن عساكر عن ابن عمر رضي الله عنه

# جماعت سےنماز پڑھنے والے شیطان پرغالب

۲۰۳۷۲ .... جہاں کہیں پانچ گھر (مسلمانوں کے )ہوں اور وہاں نماز کے لیےاذان نہ ہوتی ہوتو شیطان ان پر غالب آ جا تا ہے۔ مسند احمد، الكبير للطبراتي عن ابي الدوداء رضي الله عنه

۲۰۳۷ سے جوتین شبری یا دیبہاتی جمع ہوں اور وہ نماز کھڑی نہ کریں تو شیطان ان کا چوتھا ساتھی بن جاتا ہے۔

ابن عساكر عن ابي الدرداء رضي الله عنه

# ابن عسا دوسری قصل .....امامت اوراس سے متعلق اس میں چارفروع ہیں۔

# پہلی فرع .....ترهیب (امامت کی وعید)اورآ داب میں

#### امامت کی ترغیب میں

٣٥٢٥ .... امام اورموَ ذن كوان سب كمثل ثواب م جوان كساته نماز يرصح بين -ابوالشيخ عن ابي هويرة رضى الله عنه

۲۰۳۷ متبدییں سب ہے افضل امام پھرمؤ ذن پھروہ لوگ ہیں جوامام کی دائیں طرف ہیں۔

مسند الفردوس للديلمي، رواية الفردوس

٢٠٣٧ ... رحمت يبيك امام برنازل بوتى بي جردائيس طرف لوگول برالاول فالاول - ابوالشيخ في الثواب عن ابي هويوة رضى إلله عنه

#### الاكمال

ے۔۲۰۳۷ .... جب دوافراد ہوں تو ساتھ ساتھ کھڑ ہے ہوکرنماز پڑھیں اگر تین ہوں توامام آگے بڑھ جائے۔الداد قطنی عن سمرۃ د ضی اللہ عنه ۲۰۳۷ .... جب تین افراد ہوں تو ان میں سب سے زیادہ کتاب اللہ کا پڑھا ہوا ان کی امامت کرے اوراگروہ اس منصب میں برابر ہوں تو ان میں سب سے من رسیدہ تحفی امام ہے ۔اوراگر من میں بھی برابر ہوں تو خوبصورت چبرے کا مالک شخص امامت کرے۔

السنن للبيهقي عن ابي زيد الانصارى

۲۰۳۷ ... .. قوم کی امامت ان میں سب سے زیادہ کتاب اللہ کوجانے والا کرے گا۔البزاد عن اہی ہو یوۃ دضی اللہ عنه ۲۰۳۸ ... .. قوم کی امامت سب سے زیادہ قرآن پڑھا ہوا محض کرے گا اگروہ قرآن میں برابر ہوں تو سب سے پہلے ہجرت کرنے والا آگے بڑھے گا اورا گر بھی سب برابر ہوں تو سب سے زیادہ مررسیدہ شخص بڑھے گا اورا گر بھرت میں برابر ہوں تو سب سے زیادہ فقیدا مامت کرے گا اورا گر فقاہت میں سب برابر ہوں تو سب سے زیادہ مررسیدہ شخص امامت کرے گا۔ دالسن للبیدیقی، مسندہ کی الحاکمہ، عن ابس مسعو دالانصادی

امامت كرے گا۔ (السن للبيه قبی، مستدرك الحاكم، عن ابي مسعود الانصاری فائدہ: ..... ججرت منسوخ ہو چكی ہے اور بیفر مان ججزت فرض ہوئے كے زماندے متعلق ہے۔

۲۰۳۸۱ تم میں سب سے زیادہ قرآن پڑھا ہوا تہاری امامت کرے خواہ وہ ولدالحرام کیول نہ ہو۔

ابن حزم في كتاب الاعراب والديلمي عن ابن عمر رضي الله عنه

۲۰۳۸۲ ... تنمهاری امامت تمهاراسب سے زیادہ قرآن پڑھا ہوائخص کرے۔البغوی والحطیب عن عصرو ہن سلمہ عن ابیہ کلام:..... نمروبن سلمہ سے اورکوئی روایت منقول نہیں۔

۲۰۲۸۳ .... جبتم پرکوئی امیرند بونوتم میں سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والاتمہاری امامت کرے گا۔الدیلمی عن ابی سعید رضی الله عنه ۲۰۳۸ .... اپنے میں سے زیادہ قرآن پڑھے ہوئے کوآ گے کرو۔ابن ابی شیبہ عن عظمروبن سلمہ عن ابیہ

٢٠٣٨٥ ... تم مين سے زياده قرآن پڑھے ہوئے كوتمهارى امامت كرنى حيا ہے۔مسند احمد عن عمروبن سلمه عن رجال من الصحابة

۲۰۳۸ ۱ من امت سب سے پہلے ہجرت کرنے والا کرے، اگر ہجرت میں برابر ہوں تو دین کی فقد میں سب سے زیادہ سمجھ بوجھ رکھنے والا امامت کرے، اگر دین (کی فقد میں) برابر ہوں تو زیادہ قرآن پڑھا ہوا امامت کرے، لیکن کسی کی بادشاہت میں کوئی دوسراا مامت نہ کرے اور نہ

بَن كُن كَ مند ( بين في خاص جكم ) پركوئي دوسرا بين بيم مستدرك الحاكم عن ابي مسعو دالانصاري

٢٠٢٨ ... قوم كى امامت ان ميس س عمررسيد وتحص كر ، الكبير للطبراني عن مالك بن الحويوث

۲۰۳۸۸ میں جہاری کامیابی کارازاس میں ہے کہتم نماز کو یا کیزہ رکھواس طرح کدایے بہترین افراد کوامامت کے لیے آ گے کرو۔

الخطيب عن ابي هويوة رضي الله عنه

۲۰۳۸۹ .....ا پنی نماز وں میں اور اپنے جناز وں میں اپنے بے وقو ف لوگوں کوآ گے نہ ہونے دو۔

ابن قانع وعبدان وابوموسي عن الحكم بن الصلت القريشي

۲۰۳۹۰ اپنی نماز وں میں بے دقوف لوگوں اورلڑکوں کوآگے نہ کیا کرواور نہائی جناز وں پران کوآگے کیا کرو بےشک امام تمہارے اللہ کے بال نمائندے ہوتے ہیں۔الدیلھی عن علی رضی اللہ عنہ

## امامت سے متعلق وعید

## امام کے ضامن ہونے اور اس کے احوال اور دعامیں اس کے آ داب کابیان

۲۰۳۹۱ .....امام ضامن ہاورمؤ ذن امانت دار ہے۔اےاللہ اماموں کوسیدھی راہ دکھااورمؤ ذنوں کی مغفرت فرما۔

ابو داؤد، الترمذی، ابن حبان، السنن للبیهقی عن ابی هریرة رضی الله عنه، مسند احمد عن ابی امامة رضی الله عنه فا کرم نظامی الله عنه فا کرم نظامی الله عنه فا کرم نظامی نظام کی خلطی ہے اگر سب کی نماز خراب ہوتو امام اس کا ذمہ دار ہے۔اورمؤذن امانت دار ہے کہ نمازوں کے لیے بیچے وقت پراذان واقامت دے۔

۲۰۳۹۲ .....امام تم کونماز پڑھاتے ہیں،اگر وہ سیح رہیں تو تمہارے لیے فائدہ ہےاوراگران سے خطاء ہوجائے تو تمہارے لیے کوئی و ہال نہیں جبکہان پراس گاو ہال ہے۔البخاری عن اہی ھویرۃ رضی اللہ عنہ

۲۰۳۹۳ .....امام ضامن ہے۔اگراس نے انچھی نماز پڑھائی تو اس کواورتم کوسب کوثواب ہے۔اوراگرنماز میں کوتا ہی کی تو اس پر وبال ہے مقتد یوں پر پچھ وبالنہیں۔ابو داؤ د ، ابن ماجہ ، مستدرک الحاکم عن سہل بن سعد

كلام: ....اس كى اسناد ميں عبدالحميد بن سليمان كے متعلق محدثين كاضعيف ہونے كا اتفاق ہے۔ زواند ابن ماجد

۲۰۳۹٬۳۹۳ جس نے لوگوں کی امامت کی اور شیخے وقت پر کی اورا چھی طرح تکمل نماز پڑھائی تواس کا ثواب امام اور مقتدیوں سب کو ہے۔اور جس امام نے کمی کوتا ہی کی تواس کا وبال امام پر ہے مقتدیوں پر پچھ نہیں۔ (مسند احمد، ابو داؤ د، ابن ماجد، مستدرک المحاسم عن عقبة بن عامر ۲۰۳۹۵ ۔۔۔۔۔ جس مخص نے کسی قوم کی امامت کی حالانکہ وہ اس کی امامت کونا پہند کرتے ہیں تواس امام کی نماز اس کے کانوں سے اور نہیں جائے گی۔

الكبير للطبراني عن طلحه رضي الله عنه

۲۰۳۹ ---- جس نے کسی قوم کی امامت کی اوروہ اس کونا پیند کرتے تھے تو اس کی نماز اس کے زخرے ہے او پڑنہیں جائے گی۔

الكبير للطبراني عن جناده

ے۲۰۳۹ ۔۔۔۔ جس نے کسی قوم کی امامت کی حالانکہ مقتدیوں میں اس سے زیادہ کتاب اللّٰہ کا پڑھا ہوا ہے اور اس سے زیادہ علم جاننے والا ہے تو وہ شخص قیامت تک پستی کی طرف رہے گا۔الضعفاء للعقیلی عن ابن عمر دضی الله عند

۲۰۳۹۸ ۔۔۔ اتین با تیں کسی کوکرنازیب نہیں دینتیں ، کوئی شخص لوگوں کی امامت کرے پھر دعا میں اپنے آپ کوخاص کرلے۔اگراس نے ایسا کیا تو بلاشک اس نے مقتدیوں سے خیانت برتی تہ اور کوئی شخص کسی کے گھر میں اندرنظر ندڈ الے اجازت ملنے سے قبل ،اگراس نے ایسا کیا تو وہ پہلے ہی اندرداخل ہو گیا۔اور کوئی شخص پیشاب پا خانے کے دباؤ میں نمازند پڑھے جب تک کہ ہلکانہ ہوجائے۔

ابوداؤد، التومذي عن ثوبان رضي الله عنه

۲۰۳۹۹ ... حضورا کرم ﷺ نے منع فرمایا اس بات ہے کہ امام کسی (تخت وغیرہ یا کسی اونچی جگہ) اوپر کھڑا ہوجائے اورلوگ اس کے پیچھے ( پنچے ) کھڑے ہول۔ ہو داؤ د، مستدرک الحاکم عن حذیفہ رضی اللہ عنه

ا ي طرح ا كر بغير وضوكة تماز برهاد ي تب بهي يم يم حم بدابونعيم في معجم شيوحه عن البواء رضى الله عنه

#### الاكمال

۲۰،۳۰۳ سے جو کسی قوم کی امامت کرے وہ اللہ ہے ڈرے اور اس بات کو طحوظ رکھے کہ وہ ضامن ہے اور مقتدیوں کی نماز کے بارے میں اس ہے سوال کیا جائے گا۔ اور اگر اس نے اچھی طرح نماز پڑھائی تو اس کوان سب جتنا ثو اب ہوگا جو اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں۔ بغیران کے اجر میں کچھ بھی کئی کیے ہوئے۔ اور جو کمی کو تا ہی امام سے سرز دہوگی اس کا وبال صرف اس پر ہوگا۔

الاوسط للطبراني عن ابن عمر رضي الله عنه

٣٠٨٠ ٢٠ ..... امام ضامن ہے۔مؤذن امانت دار ہے۔اےاللہ اماموں کی رہنمائی فر مااورمؤذنوں کی معفرت فرما۔

عبدالرزاق، مسند احمد، مسند ابي يعلى، الكبير للطبراني، السنن لسعيد بن منصور عن ابي هريرة رضي الله عنه، ابن عساكر في

غرائب مالك، مسند احمد، مسند ابي يعلى، الكبير للطبراني، السنن لسعيد عن ابن عمرو عن ابي امامة رضي الله عنه

ام مع ۲۰ .....امام ضامن ہے اور مؤذن امانت دارہے۔اللہ پاک امام کی رہنمائی فرمائے اور مؤذنوں کومعاف فرمائے۔

مسند احمد، الكبير للطبراني، ابن حبان، السنن للبيهقي عن عائشه رضي الله عنها

۵ ۲۰ ۲۰ ..... امام ضامن ہے اورمؤ ذن امین ہے۔اللہ پاک ائمہ کورشد و بھلائی دے اورمؤ ذنوں کی مدوفر مائے۔

الكبير للطبراني عن ابي هريرة رضي الله عنه

۲۰ ۴۰ ۲۰ ۱۰۰۰ مام ضامن ہے اورمؤ ذین امانت دار۔اے اللہ! مؤ ذنوں کی مغفرت فر مااورائم کہ کو ہدایت نصیب کر۔

ابوالشيخ، الكبير للطبراني عن واثلة

ے ہم ۲۰ .... ائمہ صنانت دار ہیں اور مؤذن امانت دار۔ اللہ ائمہ کورشد و ہدایت دے اور مؤذنوں کی مغفرت فرمائے۔

الشافعي، السنن للبيهقي عن ابي هريرة رضى الله عنه

#### امام نماز کا ضامن ہے

و ۲۰ ۲۰ جب امام کی نماز فاسد ہوجائے تو پیچیے رہنے والوں کی نماز بھی فاسد ہوجائے گی۔

المتفق والمفترق للخطيب عن ابي هريرة رضي الله عنه

#### صفات الامام اوراس کے آ داب

۲۰۴۱ .... جب تین افراد جمع ہوں تو ان کی امامت ان میں ہے سب سے زیادہ کتاب اللہ کا پڑھا ہواشخص کرے گا۔ اگر وہ قراءت قرآن میں سب برابر ہوں تو ان بین ہے سب سے زیادہ کتاب اللہ کا پڑھا ہواشخص کرے گا۔ اور اگر عمر میں بھی تینوں برابر ہوں تو سب سے زیادہ حسین روخص امامت کرے گا۔ اور اگر عمر میں بھی تینوں برابر ہوں تو سب سے زیادہ حسین روخص امامت کرے گا۔ اور اگر عمر میں بھی تینوں برابر ہوں تو سب سے زیادہ حسین روخص امامت کرے گا۔ اور اگر عمر میں بھی تینوں برابر ہوں تو سب سے زیادہ حسین روخص امامت کرے گا۔ اور اگر عمر میں بھی تا ہوں کی دور الانصادی

۱۲۰۳۱ تبہاری امامت تم میں ہے۔ نے یادہ جین چیرے والا شخص کرے کیونکہ ممکن ہے وہی تم میں سب سے زیادہ اجھے اظال کا الک بھی ہو۔ الکحامل لابن عدی عن عائشہ رضی الله عنها ۲۰۲۲ ۔ قوم کی امامت ان کاسب سے زیادہ قرآن پڑھا ہوا آوی کر لے۔ مسند احمد عن انس رضی الله عنه ۱۲۰۲۲ ۔ قوم کی امامت سب نے زیادہ قرآن پڑھا ہوا آوی کر لے۔ مسند احمد عن انس رضی الله عنه والا امامت کرے گا۔ اگر ہجرت میں ہجی سب برابرہوں تو سب ہمقدم فی اگر سنت کے تعلم میں سب برابرہوں تو جبرت میں سب ہم مقدم شخص امامت کرے گا۔ اگر ہجرت میں ہجی سب برابرہوں تو سب ہمقدم فی الاسلام شخص امامت کرے گا۔ اگر ہجرت میں ہجی سب برابرہوں تو سب ہمقدم فی الاسلام شخص امامت کرے گا۔ اگر ہجرت میں ہجی سب برابرہوں تو سب ہمقدم فی الاسلام شخص امامت کرے گا۔ اگر ہجرت میں ہجی سب برابرہوں تو سب ہمقدم فی الاسلام شخص امامت کرے گا۔ اگر ہجرت میں ہم عدد وضی الله عنه الاسلام شخص امامت کرے گا۔ اگر ہجرت میں امامت کرے گاہل ہواؤں کو بلی پہلی پہلی تھا ہواؤہ ان انسانی ، ابن ماجہ عن عنمان بن ابی العاص ۱۲۰۳۱ ۔ جب تو کس قوم کی امامت کرے تو بلی فیماز پڑھائے کہ کی نماز میں صاحبہ میں میں ضعیف، بیاراور ہڑھی ہی ہوتے ہیں۔ ہی اور ہمائی کرنے کے کونکہ گولوں میں ضعیف، بیاراور ہڑھی ہی ہوتے ہیں۔ ہی اور ہمائی کرنے کے کونکہ گولوں میں ضعیف، بیاراور ہڑھی ہی ہوتے ہیں۔ میں اور احد ہی ہی مریض ہی ہیں، کرور ہی ہیں اور احد ہی ہی مریض ہی ہیں، کرور ہی ہیں اور احد ہی ہی ہوت ہی میں بوز ہے ہی مریض ہی ہیں، کرور ہی ہیں اور احد ہی ہی مریض ہی ہیں، کرور ہی ہیں اور احد ہی ہی ہیں۔ بی ہونے کی آواز منتا ہوں تو نماز کو شخص کر ہے بھی کرنے کے کہیں اس کی ماں پریشاں ہونماز کو تھر کرد ہے کہیں اس کی ماں پریشاں ہونماز کو تھر کرد ہے کہیں اس میں بریش نہی تو کرد تا ہوں۔

# متقتديول كي خاطرنماز ميں تخفيف

۴۰٬۳۲۱ میں نماز پر هانے کھڑا ہوتا ہوں اور میراارادہ طویل نماز پڑھانے کا ہوتا ہے لیکن کسی بچے کے رونے کی آ واز سنتا ہوں تو نماز کو مخصر کردیتا ہوں اس ڈیسے کہ کہیں اس کی ماں پر (بچے کارونا ) شاق ندگذرئے۔

مسند احمد، البخاري، ابو داؤد، النسائي عن ابي قتاده رضي الله عنه

۲۰۴۲ - بین نماز میں داخل ہوتا ہوں اور کمبی نماز پڑھنے کا ارادہ کرتا ہوں لیکن کسی بچے کے رونے کی آ وازس لیتا ہوں تو نماز کومخضر کر دیتا ہوں کیونکہ میں بچے کے رونے پر مال کی ہےتا بی اور پریشانی کوجا نتا ہوں۔مسند احمد، البحادی، مسلم، ابن ماجہ عن انس دصی اللہ عند ۲۰۲۲ - تو ان گاامام ہے لیکن تو ان کے کمزور ترین فرد کا خیال کراورا ذان کے لیے کسی ایسے خص کومقرر کرجوا ذان پراجرت نہ لیتا ہو۔

مسند احمد، ابوداؤد، النسائي، مستدرك الحاكم عن عثمان بن ابي العاص

۲۰۴۲ .... جس جگه فرنس نماز پڑھی جا چکی ہوو ہاں کوئی امام امامت نہ کرائے حتی کہ وہاں ہے ہے جائے۔

ابوداؤد، إبن ماجه عن المغيرةبن شعبة

ِ الترمذي عن انس رضي الله عنه

۲۰۴۱ کیاتم میں سے کوئی شخص اس بات سے عاجز ہے کہ (فرض نماز کے بعد )نفل نماز میں آگے یا پیچھے یادا کیں یابا کیں ہوجائے۔

ابواداؤد، ابن ماجه عن اببی هریرة رضی الله عنه ۲۰۳۲ سائے اوگوائم میں سے کچھلوگ نفرت ولانے والے بھی ہیں۔ پس جوتم میں سے لوگوں کونماز پڑھائے مختصر پڑھائے۔ کیونکہ اس کے پیچھے ناتواں، بڑے بوڑھےاور کام والے اوگ بھی ہوتے ہیں۔مسند احمد، البخاری، مسلم عن اببی مسعود رضی الله عنه ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۰ معاذ! فتنائیز نه بن ، تیرے پیچیے بوڑھے، کمزور، کام والے اور مسافر لوگ بھی ، وتے ہیں۔ ابو داؤ دعن حزم بن ابی کعب ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۰ معاذ! کیا تو فتنائیز نه بن ، تیرے پیچیے بوڑھے، کمزور کام والے معاذ! کیا تو فتنائی اذا یغشی (ال جیسی در برک الاعلی، والشمس و ضحاها، واللیل اذا یغشی (ال جیسی در برئ مختنر) سورتیں کیون نہیں پڑھیں ہے تیک تیرے بیچھے بڑے بوڑھے، کمزور ناتوال اور کام والے ضرورت مندافراد بھی ہوتے ہیں۔ دوسر تی مختنر) سورتیں کیون نہیں پڑھیں ہے تیک تیرے بیچھے بڑے بوڑھے، کمزور ناتوال اور کام والے ضرورت مندافراد بھی ہوتے ہیں۔ اللہ عنه البہ عنه دانو دعن جابورضی اللہ عنه

۲۰۴۲۹ .... جب آ دمی کسی قوم کی امامت کرے تو مقتدیوں سے بلند کسی جگہ پر کھڑانہ ہو۔ابو داؤ د ، السنن للبیہ بھی عن حذیفہ رضی اللہ عنه ۲۰۴۳ ... جب دوافر ادبوں تو ساتھ مساتھ کھڑ ہے ہو کرنماز پڑھیں اور جب تین افراد ہوں توایک شخص آ گے بڑھ جائے۔

الدارقطني عن سمرة رضى الله عنه

۲۰۳۳ میاز کی تکبیراس وفت تک نه کبوجب تک مؤذن اذان سے فارغ نه ہوجائے۔ابن النجاد عن انس دضی اللہ عنه ۲۰۳۳ میا ہے: انگراپنے بہترین اوگوں کوکرو۔ کیونکہ وہ تم قبار سے اور تم ہارے دب کے درمیان تما گندے بنتے ہیں۔

الدارقطيي، السنن للبيهقي عن ابن عمر رضي الله عنه

۲۰۲۳ ... تبهاری کامیابی کارازیہ ہے کہتمباری نماز قبول ہوجائے للبذاتہ ہاری امامت تبہارے بہترین لوگ کریں۔

ابن عساكر عن ابي امامة رضى الله عنه

۳۰۳۳ میں۔ تنہارارازیہ ہے کہ تمہاری نماز قبول ہوجائے ،البذا تمہاری امامت تمہارے علماء کریں بے شک وہ تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان وفد (نمائندے) میں۔الکہیو للطبوانی عن موثد الغنوی

۲۰۴۲۵ نیاز میں اختصارے کا مراو۔ بے شک تنہارے پیچھے کمزورنا توال ، بوڑھے اور حاجت مندلوگ بھی ہیں۔

الكبير للطبراني عن ابن عباس رضي الله عنه

۲۰۴۳ مغرب میں اذان وا قامت کے دوران امام کاتھوڑی دیر بیٹھنا بھی سنت میں سے ہے۔

مستد الفردوس للديلمي عن ابي هريرة رضي الله عنه

۲۰ ۴۰ میں سب سے کمزورفر دکی تی نماز پڑھااورا یسے خص کومؤ ذن نہ بناجوا پی اذان پراجرت لے۔الکبیو عن المغیرة دضی الله عنه ۲۰ ۴۰۸ تنم باری امامت تم میں سب سے زیادہ قرآن پڑھا ہوائخص کرے۔النسانی عن عمرو بن سلمة دضی الله عنه

#### الاكمال

۲۰۴۳ میم کرنے والاوضوکرنے والوں کی امامت کا اہل نہیں۔الداد قطنی وضعفہ عن جابو د صبی اللہ عنه ۴۲۰۴۰ میم کرنے والاوضوکرنے والوں کی امامت کا اہل نہیں۔الداد قطنی وضعفہ عن جابو د صبی اللہ عنه ۴۲۰۴۰ میم کا میں میں مہدی بن ہلال ہے جس پروضع حدیث کی تہمت عائد ہے۔میزان الاعتدال ۱۹۵۰ کا مام سے بیجھے والوں ہے بلند جگہ پر کھڑے ہوکر نمازنہ پڑھائے۔

سمويه، السنن للبيهقي عن سلمان، الديلمي عن ابي سعيد رضى الله عنه

٣٠٣٠ . جب تولوً ول كل مت رئير والشمس وضحاها , سبح اسم ربك الاعلى، اقرأ باسم ربك اوروالليل اذا يعشى (جيرى وتروالليل اذا يعشى (جيرى وتير) روهو مسلم عن جابر رضى الله عنه

موه و من و الشمس و صحاها اورايس مورتين يرها كر- (الديلمي عن جابو رضي الله عنه

۲۰ ۲۰ ۳۰ کی نماز میں بیں آیات ہے کم نہ پڑھواورعشاء کی نماز میں دی آیات ہے کم نہ پڑھو۔

الكبير للطبراني عن خلاد بن المسانب عن رفاعة الانصارى، مسند احمد عن انس، النسانى عن جابو رضى الله عنه ٢٠٣٨ مسكياتو(لوگول)و) آ زمائش ميں ڈالتا ہے۔ان کولمبی نمازمت پڑھا، بلکہ سبح اسم ربک الاعلیٰ، و الشمس و ضحاها اوران جيسى سورتيں پڑھا کراہے معاذ!اورفتان(فتنائليز)نہ بن۔ياتو تولوگول کوہلکی نماز پڑھايا کريا پھرآ کرمير ہےساتھ نماز پڑھايا کر۔

مسلم، سمويه عن رجل من بني سلمة

7 ۲۰۴۴ ... جب تو قوم کی امامت کر ہے توسب سے ضعیف شخص کا خیال کر ( کے نماز پڑھا)۔الشیراذی فی الالقاب عن عثمان ہن ابی العاص ۲۰۴۴ ... لوگوں میں سب سے ضعیف ترین شخص کا خیال کر۔ کیونکہ ان میں ضعیف، بوڑھے اور حاجت مندلوگ بھی ہوتے ہیں۔اگر تو اکیلا ہوتو نماز جتنی کمبی چاہے کر لے۔اوراگر تیرے پاس مؤذن آئے اورا ذان دینے کا ارادہ کرے تواس کومنع نہ کر۔

الكبير للطبراني، الجامع لعبدالرزاق عن عطاء مرسلاً

۲۰ ۳۲۸ ..... جولوگول کی امامت کرے وہ تو میں سب سے کمزور کا خیال کرے۔ بے شک تو میں ضعیف بوڑ ھےاور حاجت مندلوگ بھی ہوتے ہیں۔ (عبدالر ذاق عن الحسن مرسلاً

ہ ، ۱۰ ۳۰ ۳۰ ساے عثمان انماز میں اختصار کرواور لوگوں میں ضعیف ترین کا خیال کرو، بے شک مقتذیوں میں بیچے، بوڑھے، کمزور، حاجت مند، حاملہ عورتیں اور دووجہ پلائے والی عورتیں بھی ہوتی میں۔میں بچے کے رونے کی آ واز سنتا ہوں تو نماز کومخضر کردیتا ہوں۔

الكبير للطبراني عن عثمان بن ابي العاص

# ملكى نماز برڙھاڻا

۲۰۴۵۰ نماز میں اختصار کر لوگوں میں کمزورترین شخص کا خیال کر کیونکہ لوگوں میں بچے بوڑھے، کمزوراور حاجت مندافراد بھی ہوتے ہیں۔

مسند احمد عن عثمان بن ابي العاص

۱۰۴۵۱ - اپنے ساتھیوں گو کمزورترین فرد کی نماز پڑھا۔ کیونکہ ان میں ضعیف، بیاراور حاجت مندبھی ہوتے ہیں۔اورمؤؤن الیسے مخص گو بناجو اذان پراجرت نہ لے۔الشیرازی فی الالقاب عنِ عثمانِ بن اہی العاص

۲۰۳۵ ساے قتان 'اپنی قوم کی امامت کراور جو کئی قوم کی امامت کرے ہلگی نماز پڑھائے۔ بے شک لوگوں میں کمزور، بوڑھے اور حاجت مند جنمی ہوتے ہیں۔ ہاں جب تواپنی تنہا نماز پڑھے تو جیسی جاہے (لمجی یا مختصر) نماز پڑھ۔ ابن عسا کو عن عندمان بن ابی العاص ۲۰۳۵ سسمیں نے تجھے تیرے ساتھیوں پرامیر مقرر کیا ہے حالانکہ تو سب سے کم سن ہے۔ لہذا جب تو ان کی امامت کرے تو کمزور ترین شخص کا خیال کر کے نماز پڑھا۔ بے شک تیرے پیچھے بڑے بوڑھے ، بچے اور حاجت مند بھی ہیں۔ جب تو صدقات (زکو ۃ وغیرہ) وصول کرے تو بچے والا جانور نہ لے ، جس میں حاملہ بھی شامل ہے۔ نہ زائد مال لے ، نہ بکرا(نز) لے اور کوئی بھی اپنے عمدہ مال کا زیادہ حقدار ہے۔ اور قرآن کو بغیر طہارت کے نہ بچونا ، جان لے عمرہ بچھوٹا تج ہے۔ اور عمرہ دنیاو مافیہا سے بہتر ہے۔ اور تج عمرہ سے بہتر ہے۔

الكبير للطبراني عن عثمان بن ابي العاص

۴۵٬۳۵۳ جوکسی قوم نی امامت کرے وہ ہلکی نماز پڑھائے کیونکہ ان میں کمزور بوڑھے ،مریض اور حاجت مندبھی ہوتے ہیں۔ جب اکیلانماز پڑھے توجیسی جا ہے پڑھے۔مسند احمد عن عثمان بن ابسی العاص

 ۲۰۴۵ ۲۰۳۵ میں اپنے پیچھے(نماز میں شامل کسی عورت کے) بیچے کی آ واز سنتا ہوں تو نماز ملکی کردیتا ہوں اس ڈرے کہ ہیں اس کی ماں آ زمائش میں نہ پڑجائے۔عبدالر ذاق عن علی ہن حسین موسلاً

۔ ۴۰ ۳۵۷ میں نماز میں بیچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تواس کی مال کے آز مائش میں پڑنے کے ڈریے نماز ملکی کردیتا ہوں۔

البؤار عن ابي هويوة رضي الله عنه

۲۰ ۲۰ ۲۰ سیس بچے کے رونے کی آوازین کرنمازمخضر کردیتا ہوں اس ڈرے کہ اس کی ماں آز ماکش میں نہ پڑجائے۔

عبدالرزاق عن عطاء مرسلاً

## دوسرى فرع ..... مقتدى سے متعلق آ داب كابيان

۲۰ ۴۷۲ ... جبامام بیژه کرنماز پڑھائے تم بھی بیژه کرنماز پڑھو۔مصنف ابن ابی شیبه عن معاویۃ ۲۰ ۴۷۳ ... جبامام تکبیر کے تو تم بھی تکبیر کہو، جب امام رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، جب امام تجدہ کرے تو تم بھی تجدہ کرو۔ جب امام رکوع سے سراٹھائے تو تم بھی سراٹھالوا ور جب امام بیڑھ کرنماز پڑھے تو تم بھی سب لوگ بیڑھ کرافتداء کرو۔

الكبير للطبراني عن ابي امامة رضي الله عنه

۲۰۳۱ سام کواس کیے آگے کیا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے۔ لہذا جب وہ تکبیر کہنو تم بھی تکبیر کہو، جب وہ رکوع کرئے تم بھی رکوع کر وہ جب امام مجدہ کرو، جب وہ سراٹھائے اور جب امام کے است معاللہ لمن حمدہ تو تم کہو: السلھم رہنا لک الحمد. جب امام مجدہ کرے تو مجدہ کرواور جب امام بیٹھ کرنماز پڑھو۔

ابن ابي شيبه، ابن ماجه، السنن للبيهقي عن ابي هريرة رضي الله عنه

۲۰ ۲۰ ۲۰ ..... ابھی تم نے فارس اور روم والوں کاطریقة اپنایا ہے۔ وہ بھی اپنے بادشا ہوں کے روبر و کھڑے رہتے ہیں اور بادشاہ بیٹھے رہتے ہیں۔ تم

النسائي، ابن ماجه عن جابو رضي الله عنه

٢٠٣٦٩ ... امام سے پہل نه کرو۔ جب وه تکبير کے تو تم تکبير کھو، جب وه و لاالسط المين کھے تو تم آمين کہو، جب وه رکوع کر ہے تو تم ركوع كرو، جب ودسمع الله لمن حمده كية تم اللهم ربنا ولك الحمد كبواوراس بيليسرندا تفاؤ

مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه

• ٢٠ ٣٠ ... ا على إلهام كے بيجھ فاتحت پڑھ ۔ ابو داؤ دعن على رضى الله عنه

اے ٢٠١٠ ... جب امام كير مسمع الله لمن حمدہ توتم كبوز بنا لك الحمد. بيشك جس كاقول ملائك كقول كيموافق ہوگيااس ك بَهِيكِ تَمَامُ كَنَاهِ مِعَافَ بُوحِاتَ بِيلِ مِوْطا امام مالك، البخاري، مسلم، ابو داؤد، الترمذي، النسائي عن ابي هريرة رضي الله عنه ٢٢٢٠٠٠ جبامام كي سمع الله لمن حمده توتم كبو: ربنا ولك الحماء

ابن ماجه، مستدرك الحاكم عن ابي سعيد، ابن ماجه، ابن حبان عن انس رضي الله عنه، ابن حبان عن ابي هريرة رضي الله عنه ٣٥٠٠ - أمام ال ليے بنایا جاتا ہے کہاں گی اقتداء کی جائے ، پس جب وہ تکبیر کہاتو تم بھی تکبیر کہو، جب دہ قر اُت کرے تو تم خاموش رہو اورجبامام سمع الله لمن حمده كج توتم اللهم ربنا ولك الحمد كهو النسائيَّ عن ابي هريرة رضي الله عنه

٣٤٣-١٠٠١ امام اس كيے بنایا جاتا ہے تا كداس كى اقتداءكى جائے۔ پس جب امام كھڑا ہوكرنماز پڑھائے تم بھى كھڑے ہوكرنماز پڑھواور جب وہ بيٹھ کرنماز پڑھائے تم بھی بیٹے کرافتدا ،کروراور جب وہ بیٹے کرنماز پڑھائے تو تم کھڑے ہو کرافتدا ،ند کرور جیسے اہل فارس اپنے بڑوں کے ساتھ بي برتارة كرت بيل مسند احمد، مسلم، ابو داؤ دعن جابر رضى الله عنه

۵۵۰ ۲۰ سامام ؤ صال ہے۔ پس جب وہ بیٹھ کرنماز پڑھائے تم بھی بیٹھ کرنماز پڑھو۔ جب وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہتو تم اللهم ربتا لک الحمد کرو۔ جب اہل زمین کا قول اہل آ سان کے قول کے موافق ہوجا تا ہے تواس کے پچیلے سب گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں۔ مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه

# امام کی پیروی لازم ہے

۲۰۲۷ --- امام ال لیے بنایاجا تا ہے تا کہاں کی پیروی کی جائے۔لہٰذاتم اس سےاختلاف ندکرو۔ بلکہ جب وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو۔ جب وہ ركوع كريتم ركوع كرو-بب وهسمع الله لمن حمده كمية وتم اللهم ربنا ولك الحمد كهو-جب وه يجده كرية تم يجده كرواورجب وه بينه كرنماز يرا حصيم بحي سب بينه كرنماز بروهو مسند احمد، البخارى، مسلم ابو داؤ دعن ابي هريوة رضي الله عنه ۱۰۳۷ میں جب تم نماز پڑھوتو پہلے اپنی صفول کوسیدھا کرو پھرتم میں ہے،ایک فردتمہاری امامت کرے، جب وہ تکبیر کہےتم تکبیر کہو، جب وہ قرأت كريم خاموش رءو،جب وه غيسر المعضوب عليهم والاالضالين كيتوتم آمين كبو-الله پاكتمهاري وعاقبول كرے گاجب امام تنبير کچاور رون کرے تم بھی تکبير جواور رُوع کرو۔ بے شک امام تم سے پہلے رکوع کرتا ہے اور تم سے پہلے سراٹھا تا ہے تم بھی چیچے ، چھے رہو۔ جب امام سمع الله لمن حمده كيتوتم اللهم ربنا لك الحمد كهوالله يأكتمهار كالم كوسفاً -جب وه تكبير كم اور تجده كري توتم تنجير كہواور تجدہ كرو۔ بے شك امام تم سے پہلے بجدہ كرتا ہے اور تم سے پہلے سراٹھا تا ہے، تم بھى اى طرح اس كے پيچھے بيچھے رہو۔ جب امام قعدہ

كرتوتم بن م برخص يهلي يكلمات يزهد: التحيمات الطيمات والصلوات لله السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى

عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمداً عبده ورسوله.

مستد احيمد، مسلم، ابوداؤد، النسائي، ابن ماجة عن ابي موسى رضي الله عنه

۲۰ ۲۰ ۲۰ جو خص امام سے قبل جھک جائے اوراس سے قبل ہی سراٹھا لے اس کی پیشانی شیطان کے ہاتھ میں ہے۔

البزار عن ابي هريرة رضي الله عنه

9 ہے، ۲۰ .... جوابی نماز میں امام سے پہلے سراٹھا تا ہے وہ اس خطرے ہے آزاد نہیں ہے کہ اللہ پاک اس کی صورت گدھے کی صورت جیسی بنادے۔

مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه

۰ ۲۰۴۸ ... جوامام سے پہلے سراٹھائے یار کھے اس کی نماز قبول نہیں۔ابن قانع عن شیبان روسمہ

٢٠٥٨١ \_ تم مجھتے ہومیرا قبلہ سامنے ہے اللہ کی قتم مجھ پرتمہاراخشوع (خضوع)اورتمہارارکوع (جود)مخفی نہیں ہے۔ میں تم کواپنی کمر کے پیجھیے

عي و كيامول مؤطا امام مالك، البخارى، مسلم عن ابي هريرة رضى الله عنه

۲۰۴۸۲ ...ا بے لوگو! میں تمہارے آ گے ہوں ۔لہٰذارکوع وجود میں نہ قیام وقعود میں اور نہ نماز فتم کرنے میں جھ سے پہل کرو۔ میں تم کوآ گے سے اور چھپے سے دیکھتا ہوں قتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگرتم وہ سب پچھاد یکھتے جو میں دیکھتا ہوں تو تم کم ہنسواور زیادہ رؤو۔

مسند احمد، مسلم، النسائي عن انس رضي الله عنه

۲۰۴۸۳ اے لوگو! کیابات ہے جب نماز میں تم کوکوئی بات پیش آ جائے تو تالیاں پٹنے ہو۔ تالی تو صرف عورتوں کے لیے ہے۔ اور مروکوکوئی بات پیش آ جائے تو وہ سبحان اللہ کہد ہے۔ بے شک جب کوئی سبحان اللہ کہتا ہے تو سننے والا توجہ کرلیتا ہے۔ البحاری عن سہل بن سعد ۲۰۴۸ سے جب نماز کے لیے اقامت کہی جائے تو کھڑے نہ ہو جب تک مجھے نہ دکھے لو۔

مسند احمد، البخاري، مسلم، ابو داؤد، النساني عن ابي قناده

ابودا ؤد، ترندی اورنسائی میں بیاضا فہ ہے جتی کہ مجھے ندد مکھلو کہ میں تمہاری طرف نگل پڑا ہوا۔

#### الاتمال

٢٠٨٨ ١٠٠ امام كودرميان مين كرلواور درمياتي خلاؤل كويركرلو-السنن للبيهقي عن ابي هريوة رضى الله عنه

٢٠٨٨ ٢ ... جب تمازكي ا قامت بوجائة كمر عند بوحي كد مجهد كيولواوروقاركولازم ركهو ابن حيان عن ابي قناده

٢٠٢٨ ... جب امام تكبير كهانو سب تكبير كهو جب ركوع كري توسب ركوع كرو - جب مجده كري توسب مجده كرو - جب وه ركوع سے سم

ائتائے تو سب سراٹھالو۔اوراگروہ بیٹھ کرنماز بڑھے تو تم بھی سب بیٹھ کرنماز بڑھو۔(الکبیر للطبرانی عن ابی امامة رضی الله عنه

۲۰۸۸ جب امام تکبیر کہاتو تم بھی تکبیر کہواور جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو۔ بے شک امام تم سے پہلے رکوع کرتا ہے اور تم سے

سلے سراٹھا تا ہے۔مصنف ابن ابی شیبه عن ابی موسی

۲۰۴۸۹ امام اس لیے کیاجا تا ہے تا کداس کی اقتداء کی جائے ،جب وہ تکبیر کہتو تم بھی تکبیر کہواور جب وہ قراءت کرے تو تم خاموش رہو۔

الدار قطني في السنن، السنن للبيهقي وضعفه عن ابي موسى

۲۰۳۹۰ سام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے۔ پس جب وہ تکبیر کھے تو تم تکبیر کہو، جب تک وہ تکبیر نہ کہے تم تکبیر نہ کہو، جب وہ رکوع کر ہے تم رکوع کر اور جب تک وہ رکوع نہ کر سے تم رکوع کر سے تم رکوع کر لوء جب تک وہ رکوع نہ کر سے تم رکوع نہ کر ور جب وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہوتہ تم الملہ بہر وہ کہ المحمد کہو۔ جب وہ تجدہ کر سے تو تم سجدہ کر ور اس کی پیروی کر واور جب وہ بیٹھ کرنماز پڑھائے تم کھڑے ہوکراس کی پیروی کرواور جب وہ بیٹھ کرنماز پڑھو۔ ابو داؤ د، السن للبیھقی عن ابی ھریرہ دصی اللہ عنه

٢٠٣٩ .... اما م ال ليه وتا بتاكداس كى اقتداءكى جائے ، جب وة تكبير كيتم تكبيركهو، جب وه ركوع كرے تم ركوع كرو، جب وه كيم سمع الله لمن حمده تو تم الحمدلله كهورالاوسط للطبراني عن ابى هويرة رضي الله عنه

۲۰۴۹۳ سامام اس کیے بنایا جاتا ہے تا کہاں کی اتباع کی جائے ، پس جب وہ تکبیر کہے تم تکبیر کہددو۔ جب وہ رکوع کرےتم رکوع کرلو۔ جب وہ مجدہ کرےتم مجدہ کرلواور جب وہ بیٹھ کرنماز پڑھائے تم بھی سب بیٹھ کرنماز پڑھو۔المتفق والمفتوق للخطیب عن ابن عمر رضی اللہ عنہ ۲۰۴۹ سامام (تمہاری نمازوں کا) ضامن ہے، جو کچھوہ کرتے تم بھی کرو۔

السنن للدار قطنی، السنن للبیه قبی القرآ ة، الاوسط للطبرانی، المحطیب فبی التاریخ عن جاہر رضی الله عنه
۲۰۳۹ سام سے پہل نه کرورکوع میں جب تک وہ رکوع نه کرے اور نه مجدے میں جب تک وہ مجدہ نه کرے اور اپنے سروں کو بھی امام سے پہلے نہ اٹھا ؤجب تک وہ نہ اٹھائے ۔ بے شک امام اس لیے بنایا جاتا ہے تا کہ اس کی پیروی کی جائے۔

ابن عساكرعن ابن مسعود رضى الله عنه

۲۰۳۵ سے اے لوگوا میں تمہاراامام ہوں ، للبذا مجھ سے رکوع وجود میں اور کھڑ ہے ہونے میں پہل نہ کرونہ نمازختم کرنے میں سبقت کرو۔ بے شک میں تم کواپنے آگے سے اور اپنے چیچھے سے دیکھتا ہوں۔ ابن اہی شیبہ عن انس دضی اللہ عند

۲۰۳۹ ۱ .....اے لوگو! میراجسم وزنی ہوگیا ہے لہذا مجھ سے پہلے رکوع وجود نہ کیا کرو بلکہ میں تم سے سبقت کرسکتا ہوں کیونکہ جوتم ہے رہ جائے گاتم اس کو یا سکتے ہو۔السنن للبیھفی عن اہی ھویو ۃ رضی اللہ عنہ

۔ ۲۰۴۹ - ۲۰۴۹ سرکوع وجود میں مجھے نے پہل نہ کرو۔ کیونکہ میں جسیم ہو چکا ہوں، میں رکوع میں تم سے سبقت کروں گاتم مجھے پاسکتے ہو جب تک کہ میں سراٹھا وَل۔اور میں تجدہ میں بھی تم ہے پہل کروں گاتم مجھے سراٹھانے سے پہلے پاسکتے ہو۔السن للبیہ بھی عن معاویہ رضی اللہ عنہ ۲۰۴۹۸ سیں جسم میں بوجھل ہوگیا ہوں لہذارکوع وجود میں مجھے پہل نہ کیا کرو۔

سمويه، الضياء للمقدسي عن محمد بن جبير بن مطعم عن ابيه

# نماز میں امام سے آ گے نہ بڑھے

۲۰۳۹۹ میں جسیم ہوگیا ہوں لہٰذا نماز کے اندر قیام ،رکوع اور جود میں مجھے یہل نہ کیا کرو۔

ابن ابي شيبه عن نافع بن جبير بن مطعم مرسلاً، الكبير للطبراني عن ابيه

۲۰۵۰۰ میراجسم برده گیاہے، لہذاتم رکوع میں مجھ سے پہل نہ کرو، نہ تجدوں میں مجھ سے پہل کرو۔ جومیر ہے ساتھ رکوع نہ پاسکے وہ میرے قیام میں اس کو جوستی کی وجہ سے دہرتک ہوگا پالے گا۔ابن سعد، البغوی عن ابن مسعدۃ صاحب الحیوش

۲۰۵۰۱ میں وزنی جسم کا ہوگیا ہوں پس رکوع وجود میں مجھ ہے پہل نہ کرو، میں جب بھی رکوع میں تم ہے پہل کرلوں گا تو تم مجھے سراٹھانے ہے بل پاسکتے ہو۔ادر جب میں بجدہ میں تم ہے پہل کرلوں تو تم مجھے سراٹھانے ہے پہلے پاسکتے ہو۔

الافراد للدارقطني عن ابي هرٌيرة رضي الله عنه. ابن ابي شيبه، الكبير للطبراني عن معاوية، ابن ابي شيبه عن محمد بن يحيي بن حبان ۲۰۵۰۲ ميں بھاري بدن ہوگيا ہول سوجس سے رکوع فوت ہوجائے وہ مجھے قومہ ميں پاسکتا ہے جود مرتک ہوگا۔

الجامع لعبدالرزاق عن ابن مسعدة صاحب الجيوش صحابي

۲۰۵۰۳ میں بھاری جسم ہوگیا ہوں جس ہے میرارکوع فوت ہوجائے وہ مجھے میرے فومے میں جوقد رے دیر تک ہوگا پاسکتا ہے۔

الاوسط للطبراني عن ابي هريرة رضي الله عنه

۲۰۵۰۴ - جوشخص امام ہے بل مجدد کرے اور امام ہے بل سراٹھا لے اس کی پیشانی شیطان کے ہاتھ میں ہے۔

الاوسط للطبراني عن ابي هريرة رضي الله عنه

۲۰۵۰۵ جو شخص نماز میں امام ہے (رکوع و بجود میں ) قبل سراٹھائے وہ اس بات سے قطعاً مامون نہیں ہے کہ اللہ پاک اس کا سرکتے کے سرکی طرح کردے به الاوسط للطبوانی عن اہی ھو یو ۃ رضی اللہ عناہ

۲۰۵۰ ۲ ... و وصل برگز مامون نبیس ہے جوامام سے پہلے سراٹھائے اس بات سے کداللہ پاک اس کاسر گدھے کا سر بناویں۔

الاوسط للطبراني عن ابي هويرة رضي الله عنه

ے • د ۲۰ سے جو خص امام ہے جل سراٹھا تا ہے وہ اس بات سے محفوظ بیں ہے کہ اللہ پاک اس کا سرگد ھے جیسا کر دیں۔

الخطيب في المتفق والمفترق عن ابي هريرة رضي الله عنه

۲۰۵۰۸ ... جو تحض امام سے بل سراٹھائے وہ اس بات سے مامون نہیں ہے کہ اللہ پاک اس کاسر گدھے کے سر میں بدل دیں۔

الجامع لعبدالرزاق عن ابي هريرة رضي الله عنه

۲۰۵۰۹ .... کیا وہ مخص جوامام سے بل سراٹھا تا ہے اورامام سے بل سرر کھتا ہے اس بات سے خوفز دہ تہیں کہ اللہ پاک اس کا سرگدھے کے سر میں بدل دیں۔الحطیب فی الناریخ عن بھز بن حکم عن ابیہ عن جدہ

۰ ۲۰۵۱ .... کیا وہ شخص اس بات سے خوفز دہ نہیں کہ اللہ پاک اس کا سرگدھے کے سرمیں بدل دیں یااس کی شکل گدھے جیسی بنادیں ، جوامام سے قبل سراٹھالیتا ہے۔مسندا حمد ، ابن ابسی شبید ، البحاری ، مسلم ، ابو داؤ د ، التومذی ، النسانی ، ابن ماجہ عن ابسی هویو ہ رضی اللہ عنه ا ۲۰۵۱ .... جب کوئی شخص امام سے پہلے سراٹھا تا ہے تو کیاوہ اس بات سے مامون ہوجا تا ہے کہ اللہ پاک اس کا سرمینڈھے جیسا کردیں۔

الخطيب في التاريخ عن ابي هريرة رضي الله عنه

۲۰۵۱۲ .....امام امیر ہے،لہذا جب وہ بیٹھ کرنماز پڑھائے تم سب لوگ بیٹھ کرنماز پڑھو۔

الشيرازي في الالقاب والديلمي عن ابي هريرة رضى الله عنه

۲۰۵۱۳ امام امام ہے۔اگروہ بیٹھ کرنماز پڑھے تو تم بیٹھ کرنماز پڑھواوراگروہ کھڑے ہوکر پڑھے تو تم بھی کھڑے ہو کرنماز پڑھو۔

عبدالرزاق عن ابي هويوة رضي الله عنه

۲۰۵۱ سے قریب ہے کتم فارس اور روم والوں کے افعال اپنالو۔ وہ اپنے بادشاہوں کے سامنے کھڑے رہتے ہیں جبکہ ان کے بادشاہ بیٹھے رہتے جیں۔ تم ایسا ہرگز نہ کرو۔اپنے امام کی اتباع کروا گروہ کھڑے ہوکرنماز پڑھائے تم بھی کھڑے ہوکرا قتداء کرواورا گروہ بیٹھ کرنماز پڑھائے تو تم بیٹھ گرا قتداء کرو۔الکبیر للطبوانی عن جاہو دصی اللہ عنہ

۲۰۵۱۵ .... بیجه بیره کرنماز پڑھو کیونکہ امام آس کیے ہوتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے۔اگروہ بیٹھ کرنماز پڑھو تقم سب بیٹھ کرنماز پڑھو۔

مستدرك الحاكم عن اسيد بن حضير

۲۰۵۱۷ .... مؤذن بن جا آ دمی نے عرض کیا: میں اس کی ہمت نہیں رکھتا۔ فرمایا: امام بن جا۔عرض کیا: میں اس کی ہمت نہیں رکھتا۔ فرمایا: امام کے چھیے کھڑا ہوجایا کزبالاوسط للطبرانی عن ابن عباس وضی اللہ عنہ

قا تكره :.....ايك فخص في عرض كيايارسول الله إنجه كوئى ايباعمل بتائيج جو مجه جنت مين داخل كردك يتب آب في بدارشا دفر مايا-

١٠٥١ .... مير \_ بعدكوني حض بير كرآ مين ند كم \_ الكامل لابن عدى، السنن للبيهقى، وضعفه عن الشعبى موسلا

۲۰۵۱۸ .....اگر جھے ہو سکے کہ تو امام کے چھچے ہوتو ایسا کرور نہاس کے دائیں طرف رہ ۔الاوسط للطبرانی السنن للبیھقی عن ابی بور ذہ ۲۰۵۱۹ .....مسجد میں سب سے اچھی جگہ امام کے چھچے کا حصہ ہے جب رحمت نازل ہوتی ہے تو پہلے امام پرآتی ہے پھر جواس کے چھچے ہے ، پھر دائیں ، پھر ہائیں ، پھرمسجد کے تمام لوگوں میں ہرطرف پھیل جاتی ہے۔الدیلمی عنْ ابی ھریر ۃ رصی اللہ عند

٢٠٥٢٠ ... امام كے بيجھے نماز ميں فاتحہ نہ پڑھ الا عبدالوزاق عن على صعيف

۲۰۵۲۱ .... آدی کے لیے کافی ہے کہ وہ امام کے ساتھ کھڑار ہے حتی کہ نمازے فارغ ہوجائے۔اس کواس کے بدلے رات کی عبادت کا ثواب

مآے الكبير للطبراني عن عوف بن مالك

# مقتدى كى قرأت ....الإ كمال

۲۰۵۲۲ کیاتم امام کے پیچیے نماز میں قر اُت کرتے ہو جبکہ امام بھی قر اُت کرتا ہے؟ ایک شخص نے کہا: ہاں ہم ایسا کرتے ہیں۔ فر مایا: ایسانہ کرو مال کو گئی تھیں اللہ عدہ مال کو گئی تھیں اور میں فاتحہ پڑھیں کم اس کا خیال ہا ندھ مکتا ہے)۔ الصحیح لاہن حیان عن انس رضی اللہ عدہ اسکا ہے کہا: ہی ہاں۔ ارشاد فر مایا: ایسا نہ کیا کروسوائے ام القرآن (سورة مالے کے ۔ مسلد احدہ عبد بن حمید، مسلد اہی یعلی، السنن للبیہ تھی، السنن لسعید بن منصود عن ابی قعادہ مسلد اہی یعلی، السنن للبیہ تھی، السنن لسعید بن منصود عن ابی قعادہ مسلم ہی تعلی، السن للبیہ تھی، السن لسعید بن منصود عن ابی قعادہ اسکار نے ہیں۔ ارشاد فر مایا: نہ کیا کروہ ہاں گؤی فاتحہ پڑھ سکتا ہے دل میں۔ الاوسط للطبر انی، السن للبیہ تھی عن انس رضی الله عنه کیا تھی ہو تھی۔ اور سکتا ہے۔ کیا تم میرے بیچی قر اُت کرتے ہو جبکہ میں تحق قر اُت کرم ہا ہوتا ہوں۔ ایسانہ کیا کرو کوئی بھی شخص دل میں سرافاتحہ پڑھ سکتا ہے۔ کیا تم میرے بیچی قر اُت کرتے ہو جبکہ میں تحق قدادہ عبد الردا ق عن ابی قلابہ موسلا تا عبد الردا ق عن ابی قلابہ موسلا تا عبد الردا ق عن ابی قلابہ موسلا تا میں ایس کرتے ہو تکرتے ہو تکہ میں تعلق قدادہ عبد الردا ق عن ابی قلابہ موسلا تا میا تھی تا میں میں کرتے ہو تکرتے ہو تکرتے ہو تکرتے ہو تکہ میں کرتے ہو تکرتے ہو تکرتے ہو تکرتے ہو تکرتے ہو تکرتے ہو تکہ میں کہ تا کرتے ہو تکرتے ہو تکرتے ہوں کہ تا کرتے ہو تکرتے ہو ت

۲۰۵۲ - ... جبامام قرأت كرية تم ميں ہے كوئى قرأت نه كرے سوائے ام القرآن كے۔ ابن عساكو عن عبادة بن الصامت ۱۲۰۵۲ - ... كيا جب تم ميرے ساتھ تماز مين شريك ہوتے ہوتو كيا قرأت كرتے ہو؟ ہم نے عرض كيا: جى ہاں۔ ارشاد قرمايا: ام القرآن كے سوا ايبانه كيا كرو۔ الكبير للطبر ابى عن ابن عصرو ، مستدرك الحاكم عن عبادة بن الصامت

۲۰۵۲۸ .... گیاتم میرے پیچیج قرآن کی تلاوت کرتے ہو۔ صحابہ نے عرض کیا: جی ہاں۔ ارشادفر مایا: نہ کرو۔ ہاں ام القرآن دل میں پڑھ سکتے ہو۔ البیہ قبی فبی الصارف عن ابن عصر عن عبادة بن الصامت

۲۰۵۲۹ شایدتم بھی قرائت کرتے ہوجب امام قرائت کرتا ہے؟ صحابہ رضی اللہ عند نے عرض کیا: جی ہاں ہم ایسا کرتے ہیں۔ارشادفر مایا: ایسانہ کیا ہے۔ گرو، ہال کوئی فاتحۃ الکتاب پڑھ سکتا ہے۔مصنف عبدالر ذاق ، مسند احمد ، السنن للبیہ قبی عن رجل من الصحابة وقال البیہ قبی اسنادہ جید ۲۰۵۳ سے جب میں آواز کے ساتھ تلاوت کروں تو کوئی بھی قرآن نہ پڑھے سوائے ام القرآن کے۔ابو داؤ دعن عبادۃ بن الصامت ۲۰۵۳ سے جب توامام کے ساتھ ہوتو امام سے پہلے یااس کی خاموثی کے وقت ام القرآن پڑھ لے۔عبدالر ذاق عن ابن عصر و حسن

۲۰۵۳۲ .... جس نے امام کے ساتھ فرض نماز پر نظی وہ خاموثی کے وقفوں میں فاتھۃ الکتاب پڑھ لے۔اور جس نے ام القرآن پوری پڑھ لیاس کے لیے کافی ہے۔مستدرک الحاکم عن ابی ھریو ہ رصبی اللہ عنہ

۲۰۵۳۳ ۔ جس نے امام کے ساتھ قر اُت نہیں کی اس کی نمازادھوری ہے۔ ابن عساکو عن عمروبن میمون بن مھران عن ابیہ عن جدہ ۲۰۵۳ ۔ جس نے میرے پیچھے سبح اسسم ربک الاعلی پڑھی میں تجھے دیکھ رہا ہوں کہ تو قر آن میں میرے ساتھ جھگڑر ہاہے؟ جوتم میں سے امام کے پیچھے نمیاز پڑھے اس کے لیے امام کی فراگت کافی ہے۔ البیہ قبی فی المعرفة عن جاہر رضی اللہ عنه

د ۲۰۵۳ میم میں ہے کی نے سبح اسم ربک الاعلی پڑھی ہے؟ ایک مخص نے کہا: میں نے ۔ تب آپ ﷺ نے فرمایا: میں بھی کہوں کیا ۔ مرد آن میں مجمد سرکون جھکڑ ہا ہے عدالہ ذاقہ عن عدم ان من حصہ

بات بقر آن بین مجھے کون جھگڑ رہا ہے۔عبدالوزاق عن عموان بن حصین
۲۰۵۳ سے کیا کی نے میرے ساتھ قر اُت کی ہے؟ میں نے عرض کیا: جی ہاں۔ فرمایا: مجھے تعجب ہوا میں نے کہا: کون ہے یہ جو مجھے ہے قر آن
پر ھے میں جھگڑ رہا ہے؟ جب امام قر اُت کرے تو تم ام القر آن کے سوا بجھ نہ پڑھا کرو۔ بے شک جس نے اس کونہ پڑھا اس کی نماز نہیں۔
مستدرک الحاکم و تعقب عن عبادة بن الصاحت

كلام :....امام ذہبی رحمة الله عليہ نے عبادہ رضی الله عنہ سے اس مے منقول ہونے پر كلام فر مايا ہے۔

۲۰۵۳۸ .... كيا ابھى كسى نے مير ب ساتھ تماز ميں قرأت كى بي ايك شخص نے كہا: جى ہاں يارسول الله ميں نے كى ہے۔ ارشاد فرمايا: ميں بھى كہوں كيا بات ہے جھے ترآن پڑھنے ميں جھكڑا ہور ہاہے۔ مؤطا اصام صالك، الشافعى، مسند احمد، ابن ابى شيبه، التومذى، حسن، النسائى، ابن ماجه، السنن للبيهقى، ابن حبان عن عبد الله بن بحينه

۲۰۵۳۹ ... کیاابھی کسی نے میرے ساتھ قرائت کی ہے؟ لوگوں نے اثبات میں جواب دیا توارشاد فرمایا: میں کہوں: مجھے سے قرآن میں کون جھگڑ

ر باب-الاوسط للطبرانی عن عبدالله بن بدحینه ۱۰۵۴ - کیابات ے مجھے قرآن میں کیوں نزاع کیاجا تا ہے؟ جب میں جہزا (آواز کے ساتھ) قرائت کروں تو کوئی بھی مخص قرآن کا کوئی

حدثه ير بصروائ ام القرآن كـ الدارقطني في السنن وحسنه، السنن للبيهقي عن عبادة بن الصامت

۲۰۵۳ میں بات ہے مجھ سے قرآن میں جھگڑا ہوتا ہے؟ جبتم امام کے پیچھے نماز پڑھوتو خاموش رہو۔ کیونکہ امام کی قرأت مقتدی کی قرأت میں اللہ عنه ہاورامام کی نماز مقتدی کی قرأت مقتدی کی قرأت میں اللہ عنه

٢٠٥٠٠ ... ميں فلاں فلاں آيت بھول گيا تھا اور آ دمي كى نماز كى عمد كى اوراجھائى بيے كدوہ امام كى قر أت كويا در كھے۔

مسند البزار عن عبد الله بن بريدة عن ابيه

۲۰۵۴۳ .... جو شخص کسی امام کی پیروی کرے وہ اس کے ساتھ قر اُت نہ کرے۔ کیونکہ امام کی قر اُت اس کی قر اُت ہے۔

البيهقي في كتاب القرآء ة وضعفه عن ابن عباس رضي الله عنه

٢٠٥٣٠ تحجے امام كى قرأت كافى ہے آواز كے ساتھ پڑھے ياسراً (آہتہ) پڑھے۔

البيهقي في كتاب القرآء ة وضعفه عن ابن عباس رضي الله عنه

٢٠٥٢٥ ....امام كي يجهيقر أت بيس ب-البيهقى في القرات عن الشعبى رحمة الله عليه

٢٠٥٨ ....امام كے بيتحصي تماز ميں كہيں بھى قرأت نه كر الطحاوى عن جابر، الطحاوى عن زيد بن ثابت موقوفاً

٢٠٥٨ - جس محص كالمام بوتواس كے ليامام كى قرأت كافى ب- ابن ابى شيبه عن جابو رضى الله عنه

٢٠٥٨٨ امام كے بيجيكى برقر أت لازم بين التاريخ للحاكم عن ابى سعيد وقال اسناده ظلمات.

۲۰۵۴۹ امام جب قر أت كرتا ہے تو ميں مجھتا ہوں وہ ( سب کے ليے ) كافی ہے۔

الكبير للطبراني، السنن للبيهقي وضعفه عن ابي الدرداء رضي الله عنه

# تیسری فرع ..... صفوں کوسیدھا کرنے ہصفوں کی فضیلت ، آ داب اورصفوں نے نکلنے کی ممانعت کے بیان میں

### صفوں کی فضیلت کے بیان میں

۰ ۲۰۵۵ .....اللداوراس کے ملائکہ پہلی صف پررحت بھیجتے ہیں۔ موّون کی اس قدرطویل مغفرت کی جاتی ہے جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے۔ اور ہرخشک وتر چیز اس کی آوازس کرتصدیق کرتی ہےاوراس کواس کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کے مثل اجر ہوگا۔

مسند احمد، النسائي، الضياء عن البراء رضى الله عنه

۲۰۵۵۱ ....الله پاک اوراس کے ملائکہ ان لوگوں پر رحمت جھیجے ہیں جوصف اول (میں یااس) کے قریب ہوتے ہیں۔اوراللہ کے ہال سب سے

اجِعاقدم وه ہے جس کے ساتھ صف ملائی جا تعیں۔ابو داؤ دعن البواء رضی الله عند

٢٠٥٥٢ .... الله اوراس كے ملائكه يہلي صفول والول بررحمت بصحة بيں \_النساني عن البواء رضى الله عنه

۳۰۵۵۳ اللہ پاک اوراس کے ملائکہ پہلی صف والوں پررخمت بھیجتے ہیں۔اپی صفوں کوسیدھارکھو۔اپنے شانوں کوسیدھ میں رکھو۔اپنے بھائیوں کے ساتھ شانے نرم رکھو۔ درمیانی خلاق کو پر کرو، بے شک شیطان تمہاری درمیان خلاوں میں بھیڑ کے چھوٹے بچوں کی طرف گھس جاتا ہے۔ مسید احسد، الکبیر عن ابی امامة

۴۰۵۵۰ سالٹد پاک اوراس کے ملائکہ صفوں کوملانے والوں پررحمت بھیجتے ہیں۔کوئی بندہ صف میں نماز نہیں پڑھتا مگراںٹد پاک اس کے بدلے اس کا ایک درجہ بلندفر مادیتے ہیں اور ملائکہ اس پرنیکیاں نچھاورکرتے ہیں۔الاوسط للطبر انبی عن اببی ھویو ہے د ضبی الله عنه

۲۰۵۵۵ ....تم صف کیول نہیں بناتے جس طرح ملائکہ اپنے رب کے پاس صف بناتے ہیں؟ صحابہ رضی الله عنهم نے عرض کیا :یارسول الله! ملائکہ اپنے رب کے ہال کس طرح صف بناتے ہیں؟ ارشاد فر مایا: ملائکہ پہلی صفول کو کممل کرتے ہیں اورایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔

مسند احمد، مسلم، ابو داؤد، النسائي، ابن ماجة عن جابر بن سمرة

۲۰۵۵۲ ۔۔۔ صفیس بناؤ، جس طرح ملائکڈا ہے رب کے پاس صفیس بناتے ہیں۔ (صحابہ کرام رضی اللّٰہ عنہم فرماتے ہیں) ہم نے عرض کیا: یارسول اللّٰد!ملائکہا ہے رب کے پاس کس طرح صفیس بناتے ہیں؟ارشادفر مایا: وہ صفوں کوسیدھار کھتے ہیںاورشانوں کوملا کرر کھتے ہیں۔

الاوسط للطبراني عن ابن عمر رضي الله عنه

۔۔ ۲۰۵۵ سے اپنی صفوں کوملا کررکھو،اورصفوں کوقریب قریب کرو،اور گردنوں کوسیدھ میں رکھو قشم ہےاس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں شیاطین کود کچھاہوں گویاوہ بھیٹر کے بچوں کی طرح صفوں کےخلاؤں میں گھس رہے ہیں۔

مسند احمد، ابوداؤد، النسائي، ابن حبان عن انس رضي الله عنه

## نماز میں امام کے قریب کھڑا ہونا

۲۰۵۵۸ سائی صف میں آ جا وجومیر ہے قریب ترین ہے۔مسند احمد، النسانی، ابن حبان، مسندرك الحائم عن قیس بن عبا دعن ابی ۲۰۵۵۹ سائے اکیلے(صف) میں نماز پڑھنے والے! توصف میں کیوں نہیں آ کر ملا؟ آگران کے ساتھ صف میں داخل ہوجا تا۔ یا آگر پہلی صف میں جگہ تک تھی تواپنی طرف پہلی صف میں ہے کسی ایک شخص کو تھینچ لیتا اوروہ تیرے ساتھ کھڑا ہوجا تا۔اباپنی نمازکولوٹا لے کیونکہ تیری نماز نہیں ہوئی۔الکبیر للطبرانی عن وابصة

۲۰۵۶۰ جبتم میں ہے کوئی مخص صف میں پہنچے اور وہ پوری ہو چکی ہوتو اپنی طرف ایک آ دی کو کھینچ لے اور اس کو پچھیلی صف میں اپنے پہلو میں گھڑ اکر لے۔الاوسط للطبر انبی عن ابن عباس رضی اللہ عنہ

۲۰۵۶۱ .... اپنی نماز کی طرف متوجدرہ ۔ بے شک جس نے صف کے پیچھےا کیلے کھڑے ہو کرنماز پڑھی اس کی نماز قبول نہیں۔

ابن ابي شعبي، ابن ماجة، ابن حبان عن على بن شيبان

٢٠٥٦٢ سيد هے ( كھڑے) ہوجا وَاورا پينصفول كوبھى سيدھاركھو۔ابو داؤ د، السنن للبيھقى عن انس رضى الله عند

٢٠٥٦٣ عفول كو بوراكرو\_ بيشك مين تم كوائني كمرك ييجهي سے ديكھامول مسلم عن انس رضى الله عنه

۲۰۵۲ .... اپنی صفول کوسیدهار کھوکہیں شیطان تمہارے نہج میں نہ کھس آئے بھیڑ کے بچول کی طرح۔مسند احمد عن البراء رضی اللہ عنه

٢٠٥١٥ .... يهكي عف كودوسرى تمام صفول برفضيات حاصل ب-الكبير للطبراني عن الحكم بن عمير

۲۰۵۶۷ ... بتم پر پہلی صف لا زم ہے نیز دائیں طرف کولازم رکھوا درصفوں کے درمیان راستے بنانے سے گریز کرو۔

الكبير للطبرائي عن ابن عباس رضي الله عنه

٢٠٥٦٧ ....اگرتم كومعلوم ،وجائے كه پہلی صف میں كيافضيلت ہے تو تم قرعداندازی كے ساتھ آ گے بردھو۔

مسلم، ابن ماجه عن ابي هويرة رضي الله عنه

۲۰۵۶۸ .... شیطان سے حفاظت کرنے والی سب صفول میں سے پہلی صف ہے۔ ابوالشیخ عن ابی هویو ہ رضی اللہ عنه ۲۰۵۶ ... صفول کوسید صارکھو، شانول کو برابر کرواور خاموشی اختیار کرو۔ بہرے کے خاموش رہنے کا اجر بھی سننے والے خاموش کے اجر کے برابر ہے۔ عبدالو ذاق ، عن زید بن اسلم مرسلاً و عن عثمان بن عفان موقوفاً

• ٢٠٥٧ ... صفوں کوسیدھارکھو، بے شکتم ملائکہ کی صفوں کی طرح صف بناتے ہو۔اور شانوں کو برابررکھو، درمیانی خلاؤں کو پر کرو۔اپنے بُنا سِّوں کے ساتھ نرم بازورہو۔شیطان کے لیے کھلی جگہیں نہ چھوڑو۔جس نے صف ملائی اللّٰداس کوملائیں گے اور جس نے صف تو ڑی اللّٰہ عزوجل اس کوتو ڑویں گے۔مسند احمد، ابو داؤد، الکبیر للطبرانی عن ابن عصر رضی الله عنه

اے۲۰۵۷۔ ٹماز میں صف سیدھی رکھو، بے شک صف سیدھی کرنا نماز کے اکمال میں ہے ہے۔مسلم عن اہی ہویو ہ رضی اللہ عنه ۲۰۵۷۔ ۔۔۔ اپنی صفوں کوسیدھی رکھو بل مل کر کھڑ ہے ہو، بے شک میں تم کواپنی پشت پیچھے ہے دیکھتا ہوں۔

البخاري، النساني عن انس رضي الله عنه

۲۰۵۷ .....ا پنی صفول کوسیدهار کھواور ال مل کر کھڑ ہے ہوا کرویتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں شیطانوں گوتمہاری صفول کے درمیان بکری کے بچول کی طرح پھرتا ہواد بکتھا ہول۔مسند ابھی داؤ د الطیالسی عن انس دصی اللہ عنه ۴۵۵۷ ... نماز میں صفول کواچھی طرح سیدها کرو۔مسند احمد، ابن حیان عن ابھ هویو قد دضی اللہ عنه

۲۰۵۵ میں صفول کوسیدها کروتم پارے دل بھی سید ھے ہوجا نیں گے۔ایک دوسرے سے ہمدردی وقم خواری کابرتاؤ کروتم پررتم کیاجائے گا۔ الاوسط للطبرانی، حلیة الاولیاء عن ابن مسعود رضی الله عنه

۲۰۵۷ مناز کو پورا کرنے میں صف سیر حی کرنا بھی شامل ہے۔ مسند احمد عن جاہر دصی اللہ عنه ۲۰۵۷ میں اللہ کومجوب ترین ہے وہ ایسے ۲۰۵۷ میں ایک اللہ کومجوب ترین ہے وہ ایسے ۲۰۵۷ میں ایک اللہ کومجوب ترین ہے وہ ایسے شخص کا قدم ہے جود کیے کہ صف میں جگہ خالی ہے تو وہ آ گے قدم بڑھ کراس خلاء کو پر کردے۔ اور اللہ کومبغوض ترین قدم ایسے خص کا ہے جو (سجدہ یا قعدہ ہے ) اٹھنے کا ارادہ کر لے تو اپنی ٹانگ کھڑی کرے اور اس پر اپناہا تھر کھ لے اور بائیں ٹانگ بھی رہنے دے پھر اٹھ کر کھڑ اہوجائے۔ فعدہ ہے ) اٹھنے کا ارادہ کر لے تو اپنی ٹانگ کھڑی کرے اور اس پر اپناہا تھر کھ لے اور بائیں ٹانگ بھی رہنے دے پھر اٹھ کر کھڑ اہوجائے۔ مستدرک الحاکم، السن للبیہ قبی عن معاذ د صبی اللہ عنه

### صف اول کی فضیلت

۲۰۵۷۸ .....مر دوں کی صفوں میں بہترین صف پہلی صف ہے اور سب سے بدترین صف آخری صف ہے۔عورتوں کی صفول مین سب سے بہترین صف آخری صف ہے اور سب سے بری صف پہلی صف ہے۔

مسند احمد، البخاري، مسلم، ابوداؤد، ابن ماجه، ابن حبان عن انس رضي الله عنه

۲۰۵۸۲ ... نماز کواچھی طرح پڑھنے کے لیےصف کوسیدھا کرٹا ضروری ہے۔مستدرک الحاکم عن انس رضی اللہ عنه

۲۰۵۸۳ .... نماز کی زینت شانو ل کو برابر برابر ر کھنے میں ہے۔مسند ابی یعلی عن علی د ضی اللہ عنه ۲۰۵۸ .... جس نے سف کوملایا اللہ اس کوملائے گااور جس نے صف تو ٹری اللہ اس کوتو ڑ دے گا۔

النسائي، مستدرك الحاكم عن ابن عمر رضي الله عنه

۲۰۵۸۵ .... مجھے تین خصلتیں عطائی گئی ہیں۔ نماز کوصفوں میں پڑھنا، نیز مجھے سلام عطاکیا گیا ہے اور بہی اہل جنٹ کی مبارک بادہے۔ اور مجھے آمین عطاکی گئی ہیں۔ غماز کوصفوں میں پڑھنا، نیز مجھے سلام عطاکیا گیا ہے اور بہی اہل جنٹ کی مبارک بادہے اسلام دعا آمین عطاکی گئی، ہاں اللہ پاک نے صرف ہارون علیہ السلام کوعطاکی تھی۔ حضرت مولی علیہ السلام دعا فرماتے تھے اور ہارون علیہ السلام آمین کہتے جاتے تھے۔الحادث، ابن مو دویہ عن انس دصی بلٹہ عنه

۲۰۵۸ ۱ ... الله بإك اوراس كے ملائكمان اوگوں پر رحمت بھيجتے ہيں جوصفوں كوملاتے ہيں اور جوشخص درميانی جگدكو پر كرتا ہے الله بإك اس كے بدلے اس كے اللہ عند بدلے اس كے اللہ عند احمد، ابن ماجه، ابن حبان، مستدرك الحاكم عن انس رضى الله عند

٢٠٥٨٨ .... اللّذعز وجل اوراس كما تكروا كي طرف والى صقول بررحمت جيجة بين - ابو داؤد، ابن ماجه، ابن حبان عن عائشه رضى الله عنها

#### آ داب

۲۰۵۸۹ جس نے مسجد کے میسرہ (بائیں جانب) کوآباد کیا (یعنی اس طرف نماز ، ذکراور تلاوت میں مشغول ہوا)اس کے لیے اجر کے دوبورے میں۔ابن ماجہ عن ابن عمیر رضی اللہ عنہ

۲۰۵۹ ... جس نے مسجد کے بائیں جانب کوآباد کیااس وجہ سے کہاس طرف لوگ کم ہیں تواس کے لئے دوہرااجر ہے۔

ابن ماجه عن ابن عباس رضى الله عنه

۱۰۵۹۱ اعرابی (دیباتی) لوگ مهاجروانسار کے پیچھے کھڑے ہواکریں تاکی نماز میں ان کی افتداء کریں۔(بیعن نماز کے آداب کوان سے پیکھیں)۔ مسند احمد، الکبیر للطبرانی عن سمرة رضی الله عنه

۲۰۵۹۲ ... بتم میں سے میرے قریب تمہارے عقل منداور سمجھ دارلوگ رہا کریں۔ پھروہ لوگ جو (سمجھ داری میں) ان کے قریب ہوں، پھروہ لوگ جو اسمجھ داری میں) ان کے قریب ہوں، پھروہ لوگ جو ان کے قریب ہوں۔ (صفوں میں) آگے ہیچھے نہ ہوا کریں ورندان کے دل آپس میں اختلاف کا شکار ہوجا نمیں گے اور بازار میں شوروشغب سے احتر از کیا کرو۔مسلم، ابو داؤ د، ابن ماجہ، سنن التو مذی، سنن النسانی عن ابن مسعود رضی اللہ عنه ۲۰۵۹ .... (نماز میں) تم میں سے میرے قریب وہ لوگ رہا کریں جو مجھ سے (علم) حاصل کرتے ہیں۔

مستدرك الحاكم عن ابي مسعود رضي الله عنه

۲۰۵۹ ..... صف اول کو پہلے پورا کرو۔ پھراس کے بعد والی صف کو پھراس کے بعد والی صف کوءا گرکوئی صف ادھوری ہوتو وہ صرف آخری صف ہو۔ مسند احمد، ابو داؤ د، سنن النسائی، صحیح ابن حبان، ابن خزیمه، الضیاء عن انس رضی الله عنه

الكبير للطبراني عن واثلة

٢٠٥٩٥ ....امام كونيج ميس كالواورخلا وكويركرلو-ابو داؤد عن ابي هريرة رضى الله عنه

۲۰۵۹۸ ... جنسورا کرم ﷺ نے بچول کو پہلی صف میں کھڑا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ابن نصو عن راشد بن سعد موسلاً

# صفیں سیدھی نہ کرنے پر وعیر

۲۰۵۹۹ .... نماز میں صفوں کوسیدھی رکھا کروور نہ اللہ پاکتمہارے دلوں کواختلاف کا شکار کردیں گے۔

مسند احمد، الكبير للطبراني عن النعمان بن بشير رضي الله عنه

رمسند احمد، الكبير للطبراني عن ابي امامة رضي الله عنه

رمسید، حمد، الحبیر للطبرانی عن اہی اما ۲۰ ۲۰ .....اپی صفول کوسیدھا کرتے رہوور نداللہ پاکتمہارے چبروں کواختلاف(اورترش روئی) میں مبتلا کردیں گے۔

النسائي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه

۲۰ ۲۰ ۲۰ .... تین بارصفوں کوسیدھا( کرنے کا اہتمام) کیا کرو۔اللہ کی شم اہم صفوں کوسیدھا کرتے رہوورنہاللہ پاکتمہارے دلوں میں پھوٹ ڈال دیں گے۔ابو داؤ دعن النعمان بن بشیر

۲۰۲۰ ۳۰ ۱۰۰ پی صفول کوسیدهار کھوتہ ہارے ول اختلاف میں نہیں پڑیں گے۔مسند الداد می ابن ماجہ عن النعمان بن بشیو رضی الله عنه ۲۰ ۲۰ ۱۰۰ بندگان خدا! اپنی صفول کوسیدها کروورنه الله پاکتمهارے درمیان اختلاف پیدا کردیں گے۔

صحيح البخاري، مسلم، ابو داؤد، النسائي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه

۲۰۲۰ ۲۰ کوئی قوم مستقل پہلی صف ہے پیچھے رہے گئتی ہے جتی کہ اللہ پاک ان کو جہنم کے آخر میں ڈال دیتا ہے۔

ابو داؤ د عن عائشه رضى الله عنها

#### الاكمال

۔ ۲۰ ۱۰ جبتم نماز کے لیے گھڑے ہوتوا پی صفوں کوسیدھی رکھواؤرخلاؤں کو پررکھو، یقیناً میں تم کواپنی پیٹھ بیچھے ہے بھی دیکھتا ہوں۔

مصنف ابن ابي شيبه عن ابي سعيد رضي الله عنه

۲۰ ۱۰۸ .... (صفوں میں) سید ھے رہو، سید ھے رہو، اور سکون کے ساتھ جے رہو، شم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں تم کواپنے پیٹھ بیچھے سے یوں دیکھتا ہوں جس طرح اپنے آگے سے دیکھتا ہوں۔

النسائي، مسند ابي يعلى، ابوعوانه عن انس رضي الله عنه

۲۰۲۰- اپنی صفوں کوسیدھارکھا کرو، میں تم کواپنے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ مستدرک المحاکم عن انس د صبی اللہ عنہ صحیح ۲۰۲۱- اپنی صفوں کوسیدھارکھواور شیاطین کے لیے درمیان میں خالی جگہیں نہ چھوڑ و۔ جو حذف کے بچوں کی طرح خالی جگہوں میں گھس جاتے ہیں۔ پوچھا گیایارسول اللہ! حذف کے بچے کون ہے ہیں؟ارشادفر مایا: بغیر بالوں والی کالی بھیڑجو یمن میں ہوتی ہے۔

مسند احمد، مصنف ابن ابي شيبه، مستدرك الحاكم، السنن لسعيد بن منصور عن البراء رضي الله عنه بن عازب

۲۰ ۲۱ .... صفول کودرست قائم کرو بے شک صفول کوسیدها کرنانماز کو پورا کرنے میں شامل ہے۔ ابن حبان عن انس د صبی اللہ عنه ۲۰ ۲۱ .....ا بنی صفول کوسیدهار کھوور نه اللہ پاک قیامت کے روزتمہارے درمیان اختلاف کردے گا۔

الكبير للطبراني عن النعمان بن بشير رضي الله عنه

٢٠ ١١٠ من ايني صفول كوسيدهار كهو، بي شك صف سيدهي كرناحس صلوة مين شامل ب-مصنف ابن ابي شيبه عن انس رضى الله عنه

۲۰۶۱۰ سفیں قائم کرو۔ بےشک تمہاری شفیں ملائکہ کی صفوں کی ترتیب پرقائم ہوتی ہیں۔ شانوں کو برابررکھو۔ خالی جگہوں کو پر کرو۔ شیطانوں کے لیے خالی جگہیں نہ جچوڑ و بے مس نے (آگے بڑھ کر) صف کو پورا کیاالتداس کو جوڑے گا۔البغوی عن ابی شجرہ کتیبر بن موہ کلام: ……ابو تیجرہ کثیر بین مرہ کے سحانی ہونے میں شک ہے۔ کلام: نمازے تمام اور کمال میں سے صف کو قائم کرنا ہے۔

مصنف عبدالرزاق، مسند احمد، الاوسط للطبواني، السنن لسعيد بن منصور عن جابو رضى الله عنه، عبدالوزاق عن انس رضى الله عنه ٢٠ ٢١٠ ١٠٠ ان صفول گاائتمام کرو ہے شک میں تم کوا پی بیچھے ہے دیکھا ہول۔عبدالرزاق، عبد بن حمید عن انس رضى الله عنه وهو صحیح عدالہ ٢٠ ١٠٠ سفتم ہے اس وات کی جس کے ہاتھ میں مسری جان ہے! میں نماز میں اپنے پیچھے سے بھی یونہی و یکھتا ہول جس طرح اپنے آگے ہے دیکھتا ہوں، بیس تم اپنی صفول کوسید صارکھا کرواورا ہے رکوع وجودکوا چھی طرح اداکرو۔

مصنف عبدالرزاق عن ابي هريرة رضي الله عنه وهو صحيح

۲۰ ۱۱۸ اپنی صفول کوسید صار کھو ہے شک صفول کوسید صاکر نانماز کو قائم کرنے میں شامل ہے۔

مسند ابی داؤ دالطیالسی، مسند احمد، السنن للدارمی، البخاری، مسلم، ابو داؤد، ابن ماجه، ابن خزیمه، ابن حبان عن انس رضی الله عنه ۲۰۲۱ سایق صفول کوسیرهار کھو،اورا ہے رکوع و جودکوا تھی طرح اوا کرو۔مصنف ابن ابی شیبه عن ابی هویوة رضی الله عنه

۲۰۶۱۰ اپنی صفوں گوسیدھار کھو،آگے بیچھےمت ہوور نہتہارے ول اختلاف میں پڑجا ٹمیں گے۔ بےشک اللہ اوراس کے ملائکہ صف اول پر رحمت بھیجتے ہیں۔ یا فرمایا پہلی صفوں پر رحمت بھیجتے ہیں۔اور جس شخص نے درخت یا دودھ کا جانور پھل اور دودھ کے لیے دیایا کوئی رائے کے لیے عبکہ دی اس نے گویا غلام آزاد کر دیا۔عیدالر ڈاق عن البواء صحیح

۲۰ ۱۲ سے (صف میں )اختلاف کا شکارمت ہوور نہتمہارے دل اختلاف میں پڑجا کیں گے۔ بےشک اللہ تعالی اوراس کے ملائکہ پہلی صفوں پر رحمت بھیجتے ہیں۔ ابن حیان عن البراء رصبی اللہ عندہ

الكبير للطبراني عن جابر بن سمرة

### فرشتول کی ما نندصف بندی

۲۰۶۲۳ ہم میرے پیچھے یوں صف کیوں نہیں بناتے جس طرح ملائکہ دخرن کے پاس صفیں بنائے رکھتے ہیں۔وہ اگلی صفوں کو پہلے پورا کرتے میں اور صف میں مل مل کر کھڑے ہوئے ہیں۔الکہیو للطبوانی عن جاہو د صنی اللہ عند

٢٠ ١٢٠ .. صف كدرميان خالى جامين حجور في عي بيورعبدالرزاق عن ابن جريح عن عطاء بلاغاً

۲۰ ۱۲۵ من صف میں خالی جگہوں ہے بچو۔ مصنف ابن ابی شیبه عن ابن جویح عن عطا موسلاً، الکبیر للطبوائی عن ابن عباس دضی الله عنه
۲۰ ۱۲۵ من صف میں شمل کر کھڑے ہو کہیں اولا دحذف درمیان میں ندآ گھے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ!اولا دحذف کیا ہے؟ ارشاد فر مایا : بغیر بالوں والی کالی بحیئر جوارش بمن میں ہوتی ہے۔ مستدرک الحاکم، السنن للبیھقی عن البواء درضی الله عنه

-۱۰ ۱۳ من سف میں مل کر کھڑ ہے ہواور سید سے کھڑ ہے رہو۔ بے شک میں تم کو پینے ویجھے ہے بھی ویکھتا ہول۔

مستد احمد، الدارقطني في السنن، الضياء للمقدسي عن انس رضي الله عنه

۲۰۵۲۸ .... الله اوراس کے ملائکہ صفول کو ملانے والوں پر رحمت جھیجتے ہیں اور جو کسی صف کی درمیانی خالی حکہ کو پر کرتا ہے اللہ پاک اس کا ایک درجہ

بندفر مادیتا ہے۔ عبدالر ذاق۔ مسند احسد، ابن ماجہ، ابن حیان، مصنف ابن ابی شبیه، السنن للبیهقی عن عائشه رضی الله عنها ۲۰،۲۹ .... الله پاک اوراس کے ملائلدان اوگوں پر رحمت جیج ہیں جو پہلی صفول کو پر کرتے ہیں اوراللہ کے ہاں اس قدم سے زیادہ محبوب کوئی قدم نہیں جوصف کو پر کرتے کے لیے بر حمایا جائے۔ السنن للبیهقی، ابو داؤد، عن البراء رضی الله عنه ۲۰۲۳ ... التداوراس کے ملائلہان اوگوں پر رحمت بھیج ہیں جوصفوں کو ملاتے ہیں اور تبہ تحقی کی تماز اور جماعت کے ساتھ پڑھے والے کی تماز بیں تجیب ورجوں کا فرق ہے۔ الاوسط للطبوانی عن عبد الله بن ذید بن عاصم ۱۳۰ ۱۳۰ سے دور کی فرق ہے۔ الاوسط للطبوانی عن عبد الله بن ذید بن عاصم ایک اوراس کے ملائلہاں پر تبکیوں کی بارش کرتے ہیں۔ الکبیو للطبوانی عن ابی ہویو ہ رضی الله عنه ایک اس کا آب کہ اس کی قدم جنت کی طرف ملائے گایا جس نے کی نادم کا خریدا ہوامال واپس کر لیا اللہ پاک اس کی عن ابی عائشہ رضی الله عنها موسلا اللہ پاک اس کی جوسے عن هادون بن ابی عائشہ رضی الله عنها موسلا اللہ پاک اس کی گردن پر پاؤل رکھ کرچھی الله عنها موسلا اللہ باک کی بارش کرے جوسی الله عنها موسلا اللہ باک کی بارش کر ہے جوسی الله عنها موسلا اللہ باک کی بارش کی گردن پر پاؤل رکھ کرچھی تا ہو میں الله عنه عنہ اللہ باک کی بارش کی گردن پر پاؤل رکھ کرچھی ہو بیات کیونکہ اس دسی الله عنه موسلا کی گردن پر پاؤل رکھ کرچھی کی بارش کی گردن پر پاؤل رکھ کرچھی کے جائے کیونکہ اس دی کوئی دوسرائس کی گردن پر پاؤل رکھ کرچھی کی جائے کیونکہ اس دی کوئی دوسرائس کی گردن پر پاؤل رکھ کرچھی کی جوسے عن ہو عباس دیں الله عنه

مصنف ابن ابي شيبه عن عمروبن الزبير مرسلا

۲۰۱۳۵ جس نے صف کی خالی جگہ بھری اس کی مغفرت کروی جائے گی۔مسند البزاد عن ابھ جعیفہ ۲۰۱۳ تا ۲۰۰۰ کوئی قدم اللہ کے بال زیادہ اجروالانہیں ہے اس قدم ہے جوآ دی اٹھا کرصف کی خالی جگہ پر کرے۔

'۲۰۶۳ ... جس نے سی صف کی خالی جگہ پر کی اللہ یا گ اس کا ایک درجہ بلند کرے گا اور جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا۔

ابوالشيخ عن ابن عمر رضي الله عنه

۔ ۲۰ ۱۳۰ می میں بہترین لوگ وہ بیں جو (جماعت کی ) نماز میں اپنے شانے نرم رکھیں۔ اور کوئی قدم اللہ کے ہاں اس قدم سے زیادہ اجر والا نہیں ہے جوآ دمی اٹھائے اور صف کی خالی جگہ کو پر کیرے۔ الاوسط للطبر انبی عن ابن عمر رضی اللہ عنه ۲۰ ۱۳۸ سے تم میں سے ایجھے لوگ نماز میں نرم کندھوں والے بیں۔عبدالو دُاق، عن معمو عن دُید بن اسلم موسلا بیاں میں اسلم موسلا میں اللہ بیاں سفت پر رحمت نازل کرتے ہیں۔

الجامع لعبدالرزاق عن ابي صالح وعلى بن ربيعه مرسلاً، ابن ابي شيبه عن البراء رضي الله عنه

۲۰ ۱۲۰ مل الله پاک اوراس کے فرشتے کی جائی صفول پر رحمت نازل کرتے ہیں۔ ابن ابنی شبیبه عن البواء رضی الله عنه ۱۲۰ ۱۲۰ میں بیٹنگ صف اول ملائکہ کی صف کے مثل ہے اگرتم اس کی اہمیت جانبے تو ایک دوسرے ہے آگے بڑھتے۔

ابن ابی شیبه عن ابی رضی الله عنه

۲۰ ۹۴۴ تم پرصف اول لا زم ہے۔اور دائمیں طرف کوخاص طور پر پر کرو۔اورستونوں کے درمیان صف بنانے سے احتر از کرو۔ ابن اہی شیبہ عن ابن عباس رضی اللہ عنه

٢٠ ١٨٠ ما أراوگول وصف اول كي اجميت كاعلم: وجائة قرعداندازي كے ساتھواس ميں شامل ہول۔

مصنف ابن ابنی شیباد، الکبیر للطبوائی، السنن لسعید بن منصور عن عامر بن مسعو دالقوشی ۲۰ ۱۴ مردوں کے لیے بہترین سف آ گے گی شیس ہیں اوران کے لیے بدترین سفیں آخری سفیں ہیں۔عورتوں کی بہترین سفیں آخری سفیں بہراور بدترین سفیں شروع کی سفیں ہیں۔ابن ابنی شیباہ عن جاہر رضی اللہ عناہ

۱۰ ۱۴۵ مردوں کی بہترین منتیں آتا کی شنیں ہیں اور بری شفیں پچھیا صفیں ہیں۔ عورتوں کی بہترین شفیں پچھیلی اور بری صفیں اگلی ہیں۔

ابن ابي شيه عن ابي سعيد رضي الله عنه

### صفول میں ترتنیب

۲۰ ۱۴ کے سے مردوں کی بہترین شفیں شروع کی شفیں ہیں اور بری شفیں پچپلی شفیں ہیں۔ اور عورتوں کی بہترین شفیں پچپلی ہیں جبکہ عورتوں کے لیے اگلی شفیں بری ہیں۔ اے عورتوں کی جماعت! جب مرد بجدہ کریں تو تم اپنی آئی ہیں بند کرلیا کرواور مردوں کی تنگ ازاروں ہے ان کی شرمگا ہیں ندویکھا کرو۔ مسند احمد، ابن ماجه، مسند ابی یعلی، ابن منبع، حلیة الاولیاء، الضیاء للمقدسی عن جابر رضی اللہ عنه مسلمان کو ایڈاء ہے بچانے کے لیے صف اول چھوڑی اور دوسری یا تیسری میں نماز پڑھ کی اللہ پاک اس کو پہلی صف کا اجروگناء طافر ما تیس کے۔ الاوسط للطبرانی، ابن النجاد عن ابن عباس رضی اللہ عنه

۲۰ ۱۳۸ میر اور میری اقتداء کرواورتمهارے پیچھے والے تمہاری اقتداء (بعن نقل) کریں۔اورکوئی قوم مسلسل پیچھے رہے گئی ہے جی کہ اللہ باک آبات کے بڑھواور میری اقتداء کرواور تمہارے پیچھے والے تمہاری اقتداء (بعن نقل) کریں۔اورکوئی قوم مسلسل پیچھے رہے گئی ہے جی کہ اللہ پاک قیامت کے دن ان کومؤخر کردیتا ہے۔الکامل لابن عدی، الباور دی عن ابن عباس رضی الله عنه، مسلم، ابو داؤ د، النسانی، ابن ماجه، ابن خزیمه عن ابی سعید رضی الله عنه

۲۰ ۱۲۹ میم میری انباع کرواور تمهارے تیجیے والے تمهاری انباع کریں۔ کوئی قوم ستقل پیچیے بٹتی رہتی ہے جی کہ اللہ پاک قیامت کے دن ان کومؤخر کردے گا۔ حلیہ الاولیاء عن اہی سعید رضی اللہ عنه

• ۲۰ ۲۵ ۔۔۔۔ صف اول میں صرف مہاجرین اور انصار ہی کھڑے ہوا کریں۔مستدرک المحاکم عن ابی بن کعب رضی اللہ عنه ۱۵ ۲۰ ۱۰۔۔۔ کوئی قوم مستنقل پہلی صف ہے چیچے رہتی ہے جی کہ اللہ پاک ان کوتمام لوگوں میں چیچے کردیتے ہیں۔

ابوداؤد، السنن للبيهقي عن عائشه رضي الله عنها

۲۰ ۱۵۲ جولوگ مسلسل صف اول سے پیچھ رہتے ہیں اللہ پاک ان کوجہنم میں پیچھے ڈال کہ بتائے۔ عبدالرزاق عن عائشہ رضی اللہ عنها ۲۰ ۱۵۲ اسلام صف میں) اکینے نماز پڑھنے والے! اپنی نماز لوٹا لے۔ ابن عسا کو عن ابن عباس رضی اللہ عنه قائدہ ۲۰ ۱۵۳ فائدہ میں اگرم ﷺ نے پہلی صف کے پیچھے کی کوا کیلے نماز پڑھتے ہوئے دیکھاتو ندکورہ ارشاد فرمایا۔ ۲۰ ۲۵۳ اے (صف میں) تنہا نماز پڑھنے والے! تو (انگی) صف تک کیوں نہیں پہنچا، ان کے ساتھ صف میں داخل ہوجاتا یا کی کو کھینچ کر پیچھا ہے ساتھ سالھ میں داخل ہوجاتا یا کی کو کھینچ کر پیچھا ہے ساتھ سالیتا۔ اب پی نماز کولوٹا۔ کیونکہ تیری نماز نہیں ہوئی۔ الشیر ازی فی الالقاب عن وابصہ بن معبد سے پیچھا کیلے نماز پڑھی اس کی نماز نہیں۔ ابن قانع عن عبد الرحمن علی بن شیبان عن ابیه عن جدہ میں شیبان پر ش

ہ نا ان است بیں مہار وہا سے یوند مقت سے بیچے ہے صرحے ہوئے والسے من کامار میں المستن ملبیہ بھی عن علی بن سیبان 10-10- جو شخص صفول سے نگل جائے اس کو شیطان محسوس کر لیتا ہے اور جو شخص امام سے قبل سراٹھا تا اور رکھتا ہے اس کے سرکی باگ ڈور شیطان کے ہاتھ میں ہوتی ہے وہ اپنی مرضی ہے اس کا سراٹھا تا اور جھکا تا ہے۔ عبدالو ذاق عن ابن جویع عن ابن المنکدر موسلاً 10-10/ ساپنی نماز کی جگہ میں آگے بڑھ کر کھڑ اہو کہیں شیطان (سامنے آکر) تیری نمازنہ توڑ دے۔

البغوي، ابن قانع، الكبير للطبراني عن سهل بن حنظله

# چوتھی فرع .....جماعت حاصل کرنے میں

70 ۱۵۹ جب تو جماعت میں آئے تو وقار اور سکون کے ساتھ آ۔جو حصہ نماز کامل جائے پڑھ لے اور جوفوت ہوجائے اس کو قضاء کر لے۔ (بیعنی امام کے ساتھ جتنا حضیل جائے پڑھ لے۔ پھرامام کے سلام پھیرنے کے بعد اپناہا قی حصہ پوراکر لے )۔ الاوسط للطبوانی عن سعد رضی الله عنه ۲۰ ۱۶۰ ... جبتم نمازکوآ وُتو سکون کے ساتھ آ وُ۔دوڑتے ہوئے نہ آ وَ۔جنتی نمازل جائے اداکرلواور جوحصہ فوت ہوجائے اس کو پوراکرلو۔ مسند احمد، البخاری، مسلم عن اہی فتادہ

۲۰ ۱۶۱ .... جبتم میں ہے کوئی نماز کوآئے اور امام نماز میں ہوتو امام کی طرح نماز پڑھے ( یعنی اس کی انتباع کرے )۔

التومذي عن على و معاذ رضى الله عنهما

۲۰ ۱۹۲ میں جبتم میں ہے کوئی شخصی عصر کی نماز میں ہے ایک مجدہ غروب میں ہے قبل پالے تو وہ اپنی تماز پوری کر کے۔ ای طرح جب میں کم نماز میں ہے ایک مجدہ طلوع میں ہے۔ نماز میں ہے ایک میں اللہ عنہ نماز میں ہے۔ ایک میں اللہ عنہ اللہ عنہ ایک میں ہے۔ ایک میں کہ اور جس نے عیم کی نماز کی ایک رکھت طلوع میں ہے قبل پڑھی اس نے میں کی نماز (وقت میں ) پڑھی اور جس نے عصر کی ایک رکھت غروب میں ہے قبل پڑھی کی نماز پڑھی کی نماز پڑھی کی نماز پڑھی کی نماز پڑھی کے۔ المتر مذی عن ابی مسلم، النسانی، ابن ماجہ، ابو داؤد، المتر مذی عن ابی ہدیو ہ رسی اللہ عنہ، مسند احمد، النسانی، ابن ماجہ عن عائشہ رضی اللہ عنہ، مسند احمد، النسانی، ابن ماجہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا، مسلم عن ابن عباس رضی اللہ عنہ

۲۰ ۱۶۴ میں نے امام کے ساتھ آیک رکعت حاصل کرلی اس نے وہ پوری نماز حاصل کرلی۔ مسند احمد، مسلم عن اہی هويوة رضى الله عنه ۲۰ ۱۶۵ میں جس نے نماز کی ایک رکعت پالی اس نے نماز پالی۔ (یعنی جماعت حاصل کرلی)۔

البخاري، مسلم، ابو داؤ د، الترمذي، النساني، ابن ماجه عن ابي هريرة رضي الله عنه

۲۰۶۶ - جس نے (امام کے ساتھ) کوئی رکعت نہیں پائی اس نے (جماعت کی) نماز نہیں پائی۔السن للبیہ بھی عن دجل ۲۰۶۶ - ۲۰ سب جب نماز کے لیے اقامت کہ دی جائے تب اس نماز کے سواکوئی نماز جائز نہیں ہے۔

الاوسط للطبراني عن ابي هريرة رضي الله عنه

۲۰۶۱۸ ۔۔۔۔ جبتم نمازکوآ وَاورہم کو(بعنی جماعت کو) سجدے میں پاوَتو تم بھی سجدہ میں آ جاؤ۔اورکوئی زائد چیز نداداکرو۔اورجس نے امام کے ساتھ ایک رکعت پالی اس نے پوری نماز پالی۔ابو داؤ د، مستدرک الحاکم، السنن للبیہ بھی عن ابی ہویوہ رضی اللہ عنه فاکدہ:۔۔۔۔۔کوئی زائد چیز نداداکرو۔یعنی امام کے ساتھ شامل ہوجا وَاوراس سے پہلے اپنی فوت شدہ رکعت اور دیگرارکان کو پوراکرنے کی کوشش نہ کرو بلکہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد فوت شدہ رکعات وغیرہ پوری کرلو۔

۲۰ ۱۲۹ .... جبتم میں ہے کوئی شخص اپنے کجاوے میں (فرض) نماز ادا کرلے پھر (آکر)امام کو (ای نماز میں) پالے اور امام نے ابھی نماز نہ پڑھی ہوتو امام کے ساتھ بھی شریک نماز ہوجائے کیونکہ اس کی ٹینمازنفل ہوجائے گی۔

ابو داؤد، مستدرك الحاكم، السنن للبيهقي عن يزيد بن الاسود

۲۰۶۷ سے جبتم دونوں اپنے کجاووں میں نماز پڑھ چکے ہو پھرتم جماعت کی مسجد میں آ وُتوان کے ساتھ بھی نماز پڑھلو کیونکہ بیر بعدوالی ) نماز تنہارے لیفنل ہوجائے گی۔مسند احمد، الترمذی، النسانی، السنن للبیھقی عن یزید بن الاسود

اے۔ ۲۰ ۔۔۔ جبتم دونوں اپنے کجاووں میں نماز پڑھالو پھرامام کے پاس (جماعت میں) آؤتواس کے ساتھ بھی نماز پڑھو بیتمہارے لیفل بوجائے گی۔اور کجاووں میں پڑھی ہوئی نماز فرض ہوجائے گی۔السن للبیھقی عن ابن عمر رضی اللہ عنه

۲۰۶۷ منظریب ایسے امراء آئیں گے جونماز وں کوان کے وقت سے مؤخر کر کے پڑھیں گے۔ یادر کھواتم اپنے وقت پرنماز پڑھنا پھران کے پاس جانا اگروہ نماز پڑھ چکے ہوں تو تم اپنی نماز پڑھ ہی چکے ہوور ندان کے ساتھ بھی نماز پڑھ لینااور بینمازتمہارے لیفل بن جائے گی۔

مستد احمد، النسائي، ابن ماجه عن ابي ذر رضي الله عنه

۳۰۶۵۳ منقریب تمہارے اوپرایے امیر آئیں گے جن کو دوسرے کام نماز کو وقت پر پڑھنے ہے روک دیں گے۔ حتی کہ نماز کا وقت ہی باتارے گا۔ پس تم اپنے وقت پر نماز پڑھنا۔ ایک شخص نے عرض کیا: یارسول القد! اگر مجھے ان کے ساتھ نماز مل جائے تو کیا ان کے ساتھ بھی نماز پڑھاوں۔ ارشاوفر مایا: ہاں اگر تو جا ہے۔ مسناد احمد، ابو داؤ د، الضیاء عن عبادة بن الصامت ۲۰۱۷ سے بختریب تم پرایسے امیر آئیں گے جونماز کواس کے وقت سے مؤخر کردیں گے اور نئ نئی بدعات پیدا کریں گے۔حضرت ابن مسعود رئنی اللہ عنہ نے عرض کیا: میں اس وقت کیا کروں؟ ارشاد فر مایا: اے ام عبد کے فرزند تو کیا کرے گا؟ جونا فر مانی کرے اس کی کیا فر مانبر داری۔ ابن ماجہ، السنن للبیہ قبی عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ

### نماز وں کووفت میں ادا کرنا

۲۰ ۱۷۰ سنم بارا گیاحال ہوگا جبتم پرایسےامراء آئیں گے جونمازوں کوغیروقت میں پڑھیں گے۔اس وقت تو نماز کواپنے وقت پر پڑھنااور ان کےساتھ اپنی نماز کوئل کرلینا۔ابو داؤ دعی معاذ رضی الله عنه

۲۰۱۷ تا سے تیرااس وقت کیا (عمل ) ہوگا جب تجھ پرایسے امراء مسلط ہوں گے جونماز کواس کے وقت سے مؤخر کر دیں گے ،تواس وقت نماز کواپنے وقت پر پڑھنا پھران کے ساتھ بھی نمازمل جائے تو پڑھ لیناوہ ففل نماز ہوجائے گی۔

مسلم، ابو داؤد، الترمذي، النسائي، ابن ماجه عن ابي ذر رضي الله عنه

۔ ۱۰ ۲۰ سنمازگواس کے وقت پر پر شو۔ پھرا گرامام کودیکھوکہ لوگوں کونماز پڑھار ہاہے توان کے ساتھ بھی نماز پڑھ لواوراس سے پہلےتم اپنی نماز گو محفوظ کر چکے: وادر بینمی زتمہارے لیے شل ہوجائے گی۔اہن ماجہ عن اہی فدر رضی اللہ عند

۲۰۷۷ مستماز کواس کے وقت پر پڑھ۔ پھراگرلوگوں کے ساتھ (جماعت کی)نمازمل جائے تو وہ بھی پڑھ لے اور بیانہ کہہ کہ میں نماز پڑھ چکاموں اس لیجابنمازمبیں پڑھتا۔ ( کیونکہ یہ بات موجب فساد ہے)۔النسانی، ابن حبان عن اہی ذر رضی اللہ عنہ

۲۰۶۷ میں شایدتم ایسی اقوام کو پاؤجونماز کواس کے غیر وقت پر پڑھیں گے،اگرایسےلوگوں کو پالوتو پہلےاپنی نماز وقت پر پڑھنااور پھران کے ساتھ پڑھ لینہ بید( دوس ئ) نمازتمہارے لیے ٹل جوجائے گی۔مسند احمد، النسانی، ابن ماجه عن ابن مسعو د رصی اللہ عنه

ہ سے اوز را عنقریب میرے بعدتم پرایسے امیر مسلط ہوں گے جونماز کو (غیروفت پر پڑھ کر ) ماردیں گے۔پستم نماز کواس کے وقت پر پڑھنااور ڈھران کے ساتھ نماز پڑھوتو وہ تمہارے لیے فل ہوجائے گی ورنہ تم اپنی نماز تو پڑھ تی چکے ہو۔

مسلم، الترمذي عن ابي ذر رضي الله عنه

۱۰۶۱۸ ۔۔ میرے بعدتم پرایسے امیر حاکم ہوں گے جونماز کومؤخر کردیں گے بیٹمہارے لیے فائدہ مند ہوگا اوران کے لیے باعث وبال۔ پس تم ان کے ساتھ نماز پڑھتے رہنا جب تک وہ تمہارے قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھتے رہیں۔ابو داؤ دعن قبیصة بن و قاص ۲۰۶۸ ۔ عنقریب ایسے امراء آئیں گے جن کو دوسرے کام مشغول کرلیں گے اور وہ لوگ نماز کو وقت سے مؤخر کردیں گے۔ پس تم ان کے ساتھ فنل نماز پڑھ لینا۔ ابن ماجہ عن عبادة بن الصامت

۲۰۶۸۳ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ بعدا پے امیر آئیں گے جونماز کواس کے وقت سے مؤخر کردیں گے۔ تم نماز کواپنے وقت پر پڑھنا پھران کے پاس باؤتوان کے ساتھ بھی نماز پڑھ لینا۔الکیبر للطبوائی عن عصو و

۴۰۶۸۰ - جب تونماز کی طرف آئے اوراوگول کونماز پڑھتاہوا پائے توان کے ساتھ نماز میں شریک ہوجاا گرنوا پی نماز پڑھ چکا ہے تب وہ نماز تیرے لیے فل ہوجائے گی اور بیفرض ۔ابو داؤد، السنن للبیہ بقی عن یزید بن عامر

۲۰۱۸ ۵ ... جب تو آئ لوگول کے ساتھ بھی نماز پڑھ لے خواہ تو پہلے نماز پڑھ چکا ہے۔

مؤطا امام مالك، الشافعي، النسائي، ابن حبان عن محجن

٢٠١٨ - جب تومسيد مين داخل : وتولوگون كساته نماز يره خواه تو پهلے نماز پره چكا ب-السن لسعيد بن منصور عن محج الديلسي

### الاكمال

۲۰۷۸ - جبتم میں ہے کوئی شخص اپنے کجاوے میں نماز پڑھ لے، پھرامام کے پاس آئے تو اس کے ساتھ نماز پڑھ لےاور وہ نماز جو اس نے ( کجاوے یا ) گھر میں پڑھی ہےاس کوفل شارکر لے۔السنن للبیہ تھی عن جاہر بن یزید عن ابیہ

فا نکرہ: .....گھر میں نماز پڑھنے کے بعداگرامام کے ساتھ نمازیل جائے اگروہ وقت پر پڑھی جارہی ہوتو پہلی نمازغل شارکر لے اوراً کروقت نگال کر پڑھی جارہی ہوتواس نماز کو جو جماعت کے ساتھ پڑھے نفل شارکر لے۔

۲۰۹۸۸ ... جب آ دمی گھر میں فرض نماز پڑھ لے پھر جماعت کو پالے توان کے ساتھ نماز پڑھےاورا پی نماز کوفل کر لیے۔

الكبير للطبراني عن ابن ابي الحريف عن ابيه عن حده

۲۰۷۸۹ ... جب توایخ گھر میں نماز پڑھ لے پھر مسجد کی طرف آئے اورلوگوں کونماز پڑھتا ہوایائے توان کے ساتھ فنماز پڑھا ورا پی نماز کوفل کر لے۔ مسند احمد، الکبیر للطبرانی، مستدرك الحاكمہ عن بشر بن محمن عن ابید

۲۰ ۲۹۰ میم دونوں کوہم ہمارے ساتھ نماز پڑھنے ہے کس چیز نے روکا؟ تم نے ہمارے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی بیتم نہارے لیفنل جوجاتی اور پہلی نماز تمہارے لیے اصل فرض ہوتی۔الکبید، للطبرانی عن ابن عصوو

۲۰ ۱۹۱ کے بھے اس بات سے کیا چیز مانع رہی کہ تو اوگوں کے ساتھ نماز پڑھتا۔ کیا تو مسلمان نہیں ہے؟ جب تو (جماعت کے پاس) آئے تو ان کے ساتھ نماز پڑھ،خواہ تو (وہی نماز ) پہلے پڑھ چکا ہو۔ الکہیو للطبوانی عن بیشر بن محجن عن ابیہ

فائدہ:... یہ تھم فجراورعصر کےعلاوہ نمازوں کا ہے۔ کیونکہ فجراورعصر کے بعد فل نماز کی ممانعت ہے۔

۲۰۲۹۲ کون اس کے ساتھ تجارت کرے گا کداس کے ساتھ نماز پڑھے۔

ابوعوانة، الدارقطني في السنن، الاوسط للطبراني، الضياء للمقدسي عن انس رضي الله عنه

كلام: .... يعنى امام كے ساتھ نماز پڑھ كركامياب تجارت حاصل كرے۔

۲۰ ۱۹۳ مام کےرگوع سے گھڑا ہونے سے قبل جوامام کے ساتھ نماز میں شریک ہوجائے تواس نے وہ رکعت حاصل کر لی۔

الكامل لابن عدى، السنن للبيهقي، ضعفاء عن ابي هريرة رضي الله عنه

٣٠ ٦٩ ... جوامام کو مجدوں میں پائے تو وہ اس کے ساتھ محبدہ ریز ہوجائے اور جو مخص رکوع میں پالے وہ اس کے ساتھ رکوع کرلے اور اس رکعت کوادا شدہ شارکر لے۔الحطیب فی المتفق والمفتوق عن عبدالوحمن بن عوف

۲۰۷۵ ... جبتم نماز کوآ وَاورامام رکوع میں ہوتو رکوع کرو،اگروہ مجدہ میں ہوتو مجدہ کرواور مجدول کوشارند کرو جب ان کے ساتھ رکوع ندہو۔

السنن للبيهقي عن رجل

۲۰ ۲۹ .... جبتم میں ہے کوئی مسجد میں داخل ہوجائے اور امام تشہد میں ہوتو وہ تکبیر کیے اور امام کی طرح تشہد میں بیڑھ جائے۔ جب امام سلام پھیرے تو اپنی بقیہ نماز کے لیے کھڑا ہوجائے۔اور بےشک وہ جماعت کی فضیلت حاصل کر چکا ہے۔

الديلمي عن ابن عمو رضي الله عنه

٢٠١٩٧ ... جو محض امام كوسلام بجيرنے سے بل تشهد ميں پالے تواس نے نماز اوراس كى فضيلت پالى-

الحاكم في تاريخه عن ابي هريرة رصي الله عنه

٢٠ ٢٩٨ ... جس في تمازك ايك ركعت يالى اس في جماعت يالى - الكامل لابن عدى عن ابي هويوة وضى الله عنه

## مسبوق كابيان ....الأكمال

جو تخص جس قدر زنماز پالے، پڑھ لے اور جوفوت ہوجائے قضاء کرلے۔ الاوسط للطبرانی عن اہی قتادہ

. ۲۰۷۰ معاذ نے تنہارے کیے اچھاطر ایتہ جاری کیا ہے تم ان کی اقتداء کرو۔ پس جب کوئی شخص نماز کوآئے اور پچھ نمازاس سے نکل چکی ہوتو وہ امام کے ساتھا اس کی نماز میں شریک ہوجائے جب امام فارغ ہوجائے تو جس قدر نمازنگل چکی ہے اس کی قضاء کرلے۔

الكبير للطبراني عن معاذ رضي الله عنه

فا ئده:....اوائل اسلام میں جب کوئی شخص مسجد میں آتا اور امام کچھ نماز پڑھ چکا ہوتا تو وہ پہلے نکلی ہوئی نماز ادا کرتا پھرامام کے ساتھ شریک فی الصلوة :وجا تارایک مرتبه حضرت معاذ رضی الله عنه نبیت با نده کرآپ علیه السلام کے ساتھ شریک فی الصلوٰۃ ہوگئے،آپ علیه السلام کے سلام تہير نے كے بعد بقيه نم زبوري كى -آپ عليه السلام نے ان مے مل كي تحسين فر مائي اور دوسروں كو بھى ايسا كرنے كا تكم جاري فر مايا۔ 

عبدالرزاق، مسند احمد، البخاري، ابوداؤد، النساني، ابن حبان عن ابي بكرة رضي إلله عنه فا کدہ .....ایک شخص نبی اکرم ﷺ کے پاس آیا آپ نماز پڑھارہ سے اور رکوع کی حالت میں تنظوہ مخص صف اول میں پہنچنے ہے لبل ہی رکوع میں چلا کیا ہتب آپ نے مذکورہ ارشادفر مایا۔

۲۰۷۰ .... الله عز وجل بھلائی پرتیری حرص زیادہ کرے کیکن آئندہ ایسانہ کرنا۔الکبیر للطبوانی عن ابی بھرۃ

۲۰۷۰ جبتم میں ہے کوئی ا قامت ہے تو نماز کی طرف آئے پرسکون ہوکر۔جس قدرنمازمل جائے امام کے ساتھ پڑھ لے جو حصہ فوت بوجائے اس کو ( امام کے سلام پجیسر نے کے بعد ) پورا کر لے۔ابن النجاد عن ابسی هویو قو رضی اللہ عنه

حموے ہے۔ جب توا قامت ہے توا پی ہیئت (اور پر سکون حالت ) پرنماز کوآ ، جتنا حصیل جائے پڑھ لےاور جوحصہ فوت ہوجائے ال کی قضا ،کر لے۔

عبدالوراق عن الس وصحح ۔ ۲۰۵۰ ۔ جبتم ا قامت سنونو سکون اور وقار کے ساتھ نماز کی طرف آ ؤاور تیزی کے ساتھ نہ آؤ۔ پھر جونمازمل جائے پڑھ لواور جوفوت وجائة بعدين يوري مراو-البحارى عن ابي هريرة رضى الله عنه

٣٠٥-٣٠ ... جوتم ميں سے نماز کوآئے تو و قاراور سکون کے ساتھ آئے۔جس قدرنماز پالے پڑھ لےاور جوفوت ہوجائے اس کی قضاء کر لے۔

الجامع لعبدالرزاق عن ابي هريرة رضي الله عنه

نماز گواس حال میں آ و کہتم پرسکیہ نہ طاری ہو۔ جو حصہ نماز کامل جائے پڑھ کواور جو حصہ نکل چکا ہواس کی قضاء کرلو۔

عوداؤ دعن ابي هريوة رضي الله عنه

٠٠-٢٠ - جب تم نمازكوآ وُ توسكينه كواپنے اوپرلازم كرلو، دوڙتے ہوئے نمازكونهآ ؤ۔جو پالو، پڙھٺواور جونوت بوجائے اس كو پورا كرلو۔ مسند احمد، سنن للدارمي، البخاري، مسلم، ابن حبان عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه

٠٠-٣٠ - جب تم نما زكوآ ؤتو دوڑتے ہوئے ندآ ؤبلكه پرسكون ہوكرآ ؤجوحصة نماز كامل جائے پڑھاواور جوحصة فوت ہوجائے اس كى قضاء مَراو ـ

النساني، ابن حبان عن ابي هويرة رضي الله عنه

1041 - جبتم نمازُ وَآ وُتَوْ يرسكون حالت مين آ وَ كِيرجتني نمازِيل جائے يرْ حاواور جونمازنگل جائے اس كي قضاء كراو۔

الاوسط للطبواني عن انس رضي الله عنه

جب تم نمازُ وآ وَ تَوْ سَلُونِ اوروقار کے ساتھ آ ؤ۔ جوٹل جائے پڑھ لواور جوٹوت ہو بائے پوری کر ہو۔

الحطيب في المتفق والمفترق عن البراء بي عادب

۲۰۷۱ .... جب نماز کھڑی ہوجائے تو ہر خص وقاراورا پنی حالت پرنماز کوآئے ، پھر جتنی نماز مل جائے پڑھ لےاور جوفوت ہوجائے قضاء کرلے۔ الاو سط للطبر انبی عن انس رضی اللہ عنه

۳۱۵-۱۳ سجلد بازی مت کرد، جب نماز کوآ و تو پرسکون حالت میں آؤ، جو پالو پڑھاو،اور جونکل جائے اس کو پوری کرلو۔ابن حبان عن ابی قتادہ ۱۲۰۵۳ سے جب نماز سے لئے نداء دی جائے تو اس حال میں آؤ کہ سکون کے ساتھ چلتے ہوئے آؤ۔ پھر جس قدر نمازمل جائے پڑھاواور جوفوت جوجائے اس کی قضاء کرلو۔مسند احمد عن ابی ھریر ہ رضی اللہ عنه

#### جماعت چھوڑنے کے اعذار

۲۰۷۱ .... جب موسلا دهار بارش موتواییخ شمکانو سیس نمازیر هاو مسند احمد، مستدرک الحاکم عن عبدالوحمن بن سمرة

#### الاكمال

۲۰۷۱ .... جبرات میں بارش ہویا تاریکی ہوتوا پنے ٹھکا نوں میں نماز پڑھلو۔الدیلمی عن ابن عمر رضی اللہ عنه ۲۰۷۱ .... جب موسلا دھار بارش ہوتوا پنے ٹھکا نوں میں نماز پڑھلو۔

مسند احمد، الحاكم في الكني، مستدرك الحاكم عن عبدالرحمن بن سمرة

۲۰۷۱ ۔ بتم میں ہے جو چاہےا ہے کجاوے میں نماز پڑھ لے۔الصحیح لابن حبان عن جاہو رضی اللہ عنہ فا کدہ: .....حضرت جابررضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھے کہ برسات ہوگئی تب آپﷺ نے فدکورہ فرمان ارشاد فرمایا۔

# تیسری فصل .... بمسجد کے فضائل ، آ داب اور ممنوعات

### مسجد کے فضائل

۲۰۷۱ ..... بتمام جگهول میں اللہ کے نز دیکے مجبوب ترین جگهیں مسجدیں ہیں۔اور تمام جگهوں میں مبغوض ترین جگهیں اللہ کے ہاں بازار ہیں۔ مسلم عن اہی هو یو قرضی الله عنه، الکبیر للطبر انبی عن جبیر بن مطعم

٢٠٢٠ ... بهترين مقامات مسجدين بين اور برترين مقامات بإزار بين -الكبير للطبواني، مستدرك الحاكم عن ابن عمر رضى الله عنه

٢٠٥٢١ جنت كے باغات محدير بين ابوالشيخ في الثواب عن ابي هريرة رضى الله عنه

٢٠٤٢٢ .... مساجد مين منتج وشام آناجاناجهاد في سبيل الله مين شامل ب-

ابو مسعود الاصبهاني في معجمه، ابن النجار، مسند الفردوس للديلمي عن ابن عباس رضي الله عنه

۲۰۷۲ مسجد سے قریبی گھر کی فضیات دوروالے گھر پرایسی ہے جیسی غازی کی فضیات جہاد سے بیٹھ جانے والے پر۔

مسند احمد عن حذيفه رضى الله عنه

۲۰۷۲ .... برغمارت قیامت کے دن اپنے بنانے والے پر وہال ہوگی سوائے مسجد کے۔شعب الایمان للبیہ بھی عن انس دضی الله عنه ۲۰۷۲ ... کوئی مسلمان مساجد کونماز اور ذکر کے لیے اپناٹھ کا نہیں بنا تا مگر اللّٰہ پاک اس کے گھرسے نکلنے کے وقت سے یوں خوش جوتے ہیں جس طرح کسی غائب کے گھر والے غائب کے واپس آجانے سے خوش ہوتے ہیں۔

ابن ماجه، مستدرك إلحاكم عن ابي هويرة رضي الله عنه

٢٠٢٢ ...جس نے مسجد کے کوئی گندگی نکائی اللہ پاک اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ ابن ماجہ عن ابی سعید رضی الله عنه

٢٠٥٠ . جس نے مسجد سے الفت كرلى الله بإك اس سے الفت فرمائيں كے ۔ الصغير للطبر انى عن ابى سعيد رضى الله عنه

٢٠٥٢١ جس نے اللہ کے لیے متحدیثانی اللہ پاک اس کے لیے جنت میں گھرینائے گا۔ابنِ ماجہ عن علی رضی اللہ عنه

٢٠٢٦ جس نے اللہ کے لیے متحد بنائی تا کہ اس میں اللہ کو یا دکیا جائے اللہ یاک اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔

مسند احمد، النسائي عن عمروبن عبسه، ابن ماجه عن عمر رضي الله عنه

-۲۰۷۳ .... جس نے اللہ کی رضاء کے لیے متجد بنائی اللہ پاک اس کے لیے اس جیسا جنت میں گھر بنائے گا۔

مسند احمد، البخاري، مسلم، الترمذي، ابن ماجه عن عثمان رضي الله عنه

۲۰۵۳ ....جس نے اندے لیے مسجد بنائی خواہ وہ کونج انڈے کے پرندے کے انڈے دینے کی جگہ جتنی ہواللہ پاک اس کے لیے جنت میں گھر بنادے گا۔ مسلد احسد عن ابن عباس رضی اللہ عنہ

۲۰۷۳ - جس نے اللہ کے لیم حبد بنائی کونج کے گھونسلے کے بقدریااس سے بھی چھوٹی اللہ پاک اس کے لیے جنت میں گھر بنادے گا۔ ابن ماجہ عن جاہو رضی اللہ عنہ

# مسجد تغمير كرنے كى فضيلت

۲۰۷۳ ... جس نے اللہ کے لیے گھر بنایا خواہ جھوٹا ہو یابڑااللہ پاک ان کے لیے جنت میں گھر بنادے گا۔

ابن ماجه، الترمذي عن انس رضي الله عنه

۲۰۷۳ - جس ف الله ك ليگر بنايا الله اس ك لياس سے كشاوه كھر جنت ميں بنائے كا۔ الكبير للطبر انى عن ابى اهامة رضى الله عنه الله ولياء عن سلمان رضى الله عنه

٢٠٢٣ ... مسجد کے پڑوی کے لیے ( فرض ) نما زصرف مسجد ہی میں جائز ہے۔

السنن للدارقطني عن جابو رضي الله عنه عن ابي هريوة رضي الله عنه

۲۰۷۳۸ جبتم کسی آدمی گوسجد میں آنے کاعادی دیکھوتواس کے لیے ایمان کی شہادت دو۔

مسلد احمد، الترمذی، ابن ماجه، ابن خزیمه، ابن حبان، مستدرک الحاکم، السنن للبیهقی عن ابی سعید رضی الله عنه ۲۰۵۳ جبتم جنت کے باغوں میں گذرونو خوب چرو۔ پوچھا گیا : جنت کے باغات کیا ہیں؟ارشادفرمایا:مساجد۔ پوچھا گیا : چرنا کیا ے؟ارشادفرمایا:

سبحان الله والحمدلله والاالله الاالله والله اكبر . الترمذي عن ابي هريرة رضى الله عنه

۲۰۵۰۰ سے زمین میں اللہ کے گھر مسجدیں ہیں۔اوراللہ پرلازم ہے کہاں کے گھر میں جواس کی زیارت کوآئے اس کا کرام کرے۔

الكبير للطبراتي عن ابن مسعود رضي الله عنه

الاعهاء وشخص مسجد سے زیادہ سے زیادہ دور ہووہ زیادہ سے زیادہ اجر کا مستحق ہے۔

مسند احمد، ابو داؤد، ابن ماجد، مستدرك الحاكم، شعب الايمان للبيهقي عن ابي هريرة رضي الله عنه

۲۰۷۴ ....الندے گھے وِل کوآباد کرنے والے ہی الندعز وجل کے گھروالے ہیں۔

عبد بن حميد، مسند ابي يعلى، الاوسط للطبراني، السن للبيهقي عن انس وضي الله عنه

۳۰۷۳ نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں بیٹے رہنا (سراسر)عبادت ہے۔اورعالم کے چبرے کودیکھنا عبادت ہے اورعالم کا سائس لینا بھی عباوت ہے۔ مسئد الفو دوس للدیلمی عن اسامۃ بن زید

۱۰۷۲ سے جامع مسجد (جس مسجد میں جمعہ ہوتا ہو) میں نماز پڑھنا فریضہ مجے کے برابر ہے۔جو(مبرور ہویعنی) گنا ہول سے پاک ہو۔اورنفل نماز حج مقبول کی مانند ہے۔اور جامع مسجد میں نماز پڑھنا دوسری مساجد میں نماز پڑھنے کے مقالبے میں پانچ سونمازوں کے بقدرفضیات رکھتا ہے۔ الاوسط للطبوائی عن ابن عصو رضی اللہ عنہ

۲۰۷۸ منینیں قیامت کے دن ختم ہوجائیں گی سوائے مساجد کے۔مساجدایک دوسرے کے ساتھ ال جائیں گی (اور دوام پذیر ہوں گی)۔ الاوسط للطبر انبی، الکامل لابن عدی عن ابن عباس رضی الله عند

٢٠٧٧ ... جوفض محير مير كسي كام سے آياو بى اس كاحصہ ہے۔ ابو داؤ دعن ابى هويو ة رضى الله عنه

#### الاكمال

۲۰۷۴ سب سے افضل جگہ ہیں مساجد ہیں۔اہل مسجد میں سب سے افضل شخص وہ ہے جوسب سے پہلے مسجد میں داخل ہواور سب سے آخر میں نکلے۔اور جس شخص سے جماعت نکل گئی گویااس سے ایمان نکل گیا۔ الوافعی عن عثمان بن صبیب عن ابیہ ۲۰۷۳ سبترین مقامات مسجدیں ہیں۔اور بدترین مقامات بازار ہیں۔

انها يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر . التوبة : ١٨ يـ شك الله كي مسجدول كووه لوك آباد كرتے بيں جوالله اور يوم آخرت پرايمان ركھتے بيں۔

مسند احمد، عبد بن حميد، سنن الدارمي، الترمذي حسن غريب، ابن ماجة، ابن خزيمه، ابن حبان، مستدرك الحاكم، حلية الاولياء، السنن للبيهقي، السنن لسعيد بن منصور عن ابي سعيد

و ۲۰۷۵ ساللہ پاک جب کسی بندے کومجبوب بناتے ہیں تو اس کو (اپنے گھر یعنی )مسجد کامتولی (تگران ) بنادیتے ہیں۔اور جب اللہ پاک کسی بندے کومبغوض رکھتے ہیں تو اس کوجمام کانگران بنادیتے ہیں۔ابن النجاد عن ابن عباس وسندہ حسن

۲۰۷۵ جس نے مسجد میں ایک کمرہ (یا کوئی حصہ) تعمیر کرایا اس کے لیے جنت ہے۔ ابونعیہ می فضائل الصحابة عن ابن عمر رضی الله عنه ۲۰۷۵ جس خض نے میری اس مسجد (نبوی ﷺ) کی توسیع کی اللہ پاک اس کے لیے جنت میں گھر بنادےگا۔

ابن ماجة، ابونعيم في فضائل الصحابة عن انس رضي الله عنه

٢٠٧٥ ... جس نے اللہ کے لیے مجد بنائی اللہ پاک اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ ابن ماجة ، ابن عساکو عن علی رضی الله عنه ، ابن عساکو عن علی رضی الله عنه ، ابن عساکر عن عثمان ، الکبیر للطبرانی عن اسماء بنت یزید ، الاوسط للطبرانی ، شعب الایمان للبیه تھی عن عائشة رضی الله عنها ، الدار قطنی فی العلل ، الاوسط للطبرانی عن نبیط بن شریط ، ابن عساکر عن معاذبن جبل وام حبیبة

م ٢٠٧٥ ... جس نے مسجد بنائی تا كهاس ميں الله كويا دكيا جائے الله پاك اس كے ليے جنت ميں گھر بنادے گا۔

ابن ماجة، ابن حبان عن عمو رضى الله عنه

۲۰۷۵۵ .... جس نے اللہ کے لیے مسجد تعمیر کی اللہ پاک اس کے لیے جنت میں محل بنائے گاموتیوں، یا قوت اور زبر جد کے پیخروں ہے۔ ابن ماجة، ابن حبان عن عمر رضی اللہ عنه ۲۰۵۵ مستجس نے اللہ کے لیے محد تقمیر کی اللہ پاک اس کے لیے جنت میں کل بنائے گا۔ مصنف ابن ابی شیبه عن ابن عباس رضی الله عنه ۲۰۵۵ مستجس نے اللہ کے لیے محد تقمیر کی خواہ وہ قطا (کوئے) پرندے کے گھونسلے کے برابر ہواللہ پاک اس کے لیے جنت میں گھر تقمیر کرے گا۔ ابن ابی شیبه ، مسند ابی داؤ د الطیالسی ، مسند ابی یعلی ، ابن حبان ، الرؤیانی ، الصغیر للطبر انی ، السنن للبیهقی ، الضیاء للمقدسی فی السختارة عن ابی ذر رضی الله عنه ، مصنف ابن ابی شیبه عن عثمان ، الخطیب عن عمرو بن شعیب عن ابیه عن جده ، الاوسط للطبر انی ، الخطیب ، ابن النجار عن ابن عمر رضی الله عنه

۲۰۷۵ ... جس نے اللہ کے کیے (اپنے) حلال مال ہے متید بنائی تا کہ اس میں اللہ کی عبادت کی جائے اللہ پاک اس کے لیے موتی اور یا قوت کا گھر بنا ئیں گ۔مسند ابنی یعلی، الاوسط للطبرانی، شعب الایمان للبیہ ہی، ابن عساکو، ابن النجاد عن ابنی هریرة رضی الله عنه ۲۰۷۵ ... جس نے اللہ کے لیے متجد بنائی تا کہ اس میں نماز پڑھی جائے اللہ پاک اس کے لیے جنت میں اس سے افضل گھر بنا ئیں گے۔

مسند احمد، الكبير للطبراني، حلية الاولياء، النسائي عن واثلة

۲۰۵۶۰ جس نے اللہ کے لیے محد بنائی اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔الکبیر للطبرانی عن عمرو بن عبسہ ۲۰۵۶ جس نے اللہ کے لیے محد بنائی اللہ پاک اس کے لیے اس سے کشادہ گھر جنت میں بنائیں گے۔

مسند احمد عن ابن عمرو ، مسند احمد عن اسماء بنت يزيد

### جنت میں گھر بنا نا

۲۰۷۶ جس نے مسجد بنائی تا کہ اس میں اللّٰہ کا نام لیا جائے اللّٰہ پاک اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔

ابن ابي شيبه، ابن حبان عن عمو رضي الله عنه

۳۰۷۶ ... جس نے اللہ کے لیے مجد بنائی تا کہ اللہ پاک خوش ہواللہ پاک اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گااورا گروہ ای دن مرگیا تو اس کی بخشش کردی جائے گی اور جس نے قبر کھودی تا کہ اللہ پاک اس سے خوش ہواللہ پاک اس کے لیے جنت میں گھر بنادے گااورا گروہ بھی اس دن مرگیا تو اس کی مغفرت کردی جائے گی۔الاوسط للطبرانی عن ابن عباس دضی الله عنه

۲۰۷۶ جس نے اللہ کے لیے متحد بنائی شہرت اور دکھا وامقصود نہ ہوتو اللہ پاک اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔

الاوسط للطبراني عن عائشه رضي الله عنها

10-210 جس نے اللہ کے لیے محید بنائی اللہ پاک اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ پوچھا گیا :اور بید مساجد جو مکہ کے راہتے میں میں ؟ فرمایا: ہاں بید مساجد بھی جو مکہ کے راہتے میں ہیں۔ابن اہی شبیبہ عن عائشہ رضی اللہ عنھا

ابن النجَّار عن معاذ رضي الله عنه

#### آ داب

۲۰۷۱ ۔ مسجدیں بڑی بڑی بناؤ (جن میں زیادہ لوگ آسکیں )اوراپیخ شہروں کارخ مشرق کی طرف کرو۔

ابن ابی شیبه عن ابن عباس رضی الله عنه

• 224 محبرين واوران كوكشاده ركهوابن ابي شيبه، السنن للبيهقي عن انس رضى الله عنه

ا ٢٠٤٧ .... مجهم حيدول كوكشاده كرنے كاحكم ويا كيا ہے۔السنن للبيه قبي عن انس رضي الله عنه

٢٠٧٢ ... مسجدين كشاده اوروسيع بناؤ، ان ميں سے گندگی نكالو، جس نے اللہ كے ليے گھر بنايا اللہ پاك اس كے ليے جنت ميں گھر بنائے گا۔

مسجدول على تكالنا حورعين كاحق مهر عدالكبير للطبواني، الضياء في المختارة عن ابي قرصافه

٢٠٧٥ .. جبتم ميں سے كوئى مسجد ميں داخل ہوتو نبى پر (درود) سلام بھيج اور يول كے:

اللهم افتح لي ابواب رحمتك.

اے اللہ مجھ پراپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔

اور جب متحدے نکلے تب بھی نبی پر (درودو) سلام بھیج اور بول کہے:

اللهم اني اسألك من فضلك.

(اے اللہ! میں تجھے تیرے فضل کا سوال کرتا ہول)۔ ابو داؤ دعن ابی حمید و ابی اسید، ابن ماجہ عن ابی حمید عمید مسجدوں کوان کاحق دویعنی (مسجد آنے کے بعد) بیٹھنے ہے لیل ( کم از کم ) دورکعات نفل ادا کرلو۔

ابن ابى شيبه عن ابى قتاده رضى الله عنه

٢٧٧٥ ... جبتم ميں ہے كوئى مهجد ميں داخل ہوتو دوركعات برا صفے ہے بل نہ بیٹھے۔

مسند احمد، البحاری، مسلم، ابو داؤد، الترمذی، ابن ماجه، التسائی عن ابی قتاده رضی الله عنه ابن ماجه عن ابی هریرة رضی الله عنه ۲۰۷۷ مسلم بین سے کوئی شخص محبر میں داخل ہوتو دور کعات پڑھنے سے قبل نہ بیٹھے۔اور جب کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہوتو دور کعات پڑھنے سے قبل (دوسرے کاموں کے لیے) نہ بیٹھے۔ بے شک اللہ تعالی اس کی دور کعات کی وجہ سے اس کے گھر میں خیر و برکت ڈالیس گے۔

الضعفاء للعقيلي، الكامل لابن عدى، شعب الايمان للبيهقي عن ابي هريرة رضي الله عنه

ے۔۔۔۔۔۔ جب تم میں ہے کوئی مجدمیں آئے تو دو تجدے ادا کرلے قبل اس سے کہ وہ بیٹے، پھر چاہے تو بیٹے جائے یا اپنے کام کیلئے چلا

ابوداؤ دعن ابي قتاده

۲۰۷۸ .... دورکعات مختصر پڑھلو۔اور جب کوئی مسجد میں آئے اورامام جمعہ کے دن خطبہ دے رہا ہوتومخضری دورکعات پڑھ لے۔ الکبیر للطبوائی عن جاہو رضی اللہ عنه

٢٠٧٧ - جبتم ميں ہے كى كوجمعہ كے دن مسجد ميں اونگھ آئے تووہ اس جگہ سے اٹھ كر دوسرى جگہ بدل لے۔

ابو داؤد، البخاري، مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه

• ٢٠٤٨ ... ابني مسجدول كوكشاده ركهواوران كوكيرو الكبير للطبراني عن كعب بن مالك

٢٠٤٨ .... ملائكة كانتحفه مسجدول كوخوشبوكي وهوني ويناب- ابوالشيخ عن سمرة رضى الله عنه

۲۰۷۸ ۔۔ آ دی ای مسجد میں نماز پڑھ لے جواس کے قریب ترین ہواور دوسری مسجدوں کو تلاش کرتا نہ پھرے۔

الكبير للطبراني عن ابن عمر رضى الله عمه

٢٠٥٨٣ جبتم مين عير كوئي مجدمين واغل جوتوني الله يرسلام بهيج اور كج

اللهم افتح لمى ابواب رحمتك. اورجب نكاتو ني رسلام بيج اوركم: اللهم اعصمنى من الشيطان الرجيم. (اسالله شيطان مردودت ميرى حقاظت فرما) التومدى، ابن ماجة، ابن حيان، مستدرك الحاكم، السنن للبيهقى عن ابى هريرة رضى الله عند ميران موقع من ابى هويوة وضى الله عند ٢٠٥٨ ... ورجب تكاتويه كم اللهم المتح مين سيكوني محدثين واحل موتويه يرشي السلهم افتح لمى ابواب وحمتك، اورجب تكاتويه كم اللهم انى اسألك من فضلك.

مسند احمد، مسلم عن ابی حمید و عن ابی اسید، مسند احمد، النسائی، ابن حبان، السنن للبیه قی عن ابی حمید و ابی اسید معا
۲۰۷۸ میجدیں پر بیبزگاروں کے گھر ہیں اور میجدیں جن کے گھر بول اللہ پاک ان کے لیے رحمت اور سکینہ کا فیصلہ فر مادیتے ہیں اور پل
صراط پر آسانی کے ساتھ گذار کر جنت میں واخل کردیں گے۔الکبیو للطبوانی عن ابی الدوداء وضی اللہ عنه
۲۰۷۸ میجب کوئی میجدے نکلنے کا ارادہ کرتا ہے تو ابلیس کے لشکرا کھے بوجاتے ہیں اور ایک دوسرے کو بلاتے ہیں جس طرح شہد کی مکھیاں
ایک نربادشاہ کھی پر جمع ہوجاتی ہیں۔ پس جب کوئی میجد کے دروازے پر کھڑ ابھوتو یوں کیے:

اللهم اني اعوذبك من ابليس وجنوده.

اےاللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں اہلیس اور اس کے کشکر ہے۔

ليل جب وه ميكه لي شيطان اس كوكو كَي نقصان نبيس بهنجا سك كارابن السنى عن ابي امامة رضى الله عنه

#### الأكمال

٢٠٤٨٤ ... جبتم بين سيكوكي محيد بين واخل بهوتو سلام كر سياور كم: السلهم افتح لسى ابواب رحمتك. اورجب نكايتو يون كمية اللهم افتح لمي ابواب وحمتك. اورجب نكايتو يون كمية اللهم افتح لي ابواب فضلك الضياء للمقدسي في المحتارة عن ابي حميد الساعدي

٢٠٤٨٨ ... جبتم مين سے كوئى مسجد مين داخل ہوتوب برا ھے:

صَـلَـى الله عـلى محمد اللهم افتح لى ابواب رحمتك واغلق عنى ابواب سخطك واصرف عنى شيطان ووسوسته.

اےاللہ! محمد پر دروذ بھیج ،اےاللہ! میرے لیےا پی رحمت کے دروازے کھول ،اپنی ناراضگی کے دروازے بند کردے اور شیطان اور اس کے وسوے کومجھے سے پھیردے۔الدیلمی عن ابن عمو رضی اللہ عنہ

٢٠٥٨٩ جبتم ميں ے كوئى متجد ميں داخل ہوتو ني درود بھيج اور كي

اللهم اعفرلنا ذنوبنا افتح لنا ابواب فضلك.

اے اللہ! ہمارے گنا ہوں کو بخش اور ہم پراپنے فعنل کے دروازے کھول دے۔ اور جب مسجدے نکلے تو نبی ﷺ پر درود بھیجے اور کے: اللهم أفتح لنا ابو اب فضلك

اے اللہ اجم پرایخ فضل کے دروازے کھول دے۔الاوسط للطبرانی عن ابن عمر رضی اللہ عند

٩٠ ٢٠٤ ... (مسجد مين آنے كے بعد) دوركعات بيڑھنے سے بل مت بيٹھ۔عبدالوزق عن عامو بن عبد الله بن الزبير

فاكده: الكي تخف (حضوراكرم الكي كيسامن )مسجديين داخل مواتو آپ الله في اس كويدارشا دفر مايا-

۱۹۷۱ ۔۔۔ اے ابن عوف! کیا میں منجھے وہ کلمات نہ سکھاؤں جوتو مسجد میں داخل ہوتے وقت اور نگلتے وقت پڑھا کرے؟ کیونکہ ہر بندے کے ساتھا لیک شیطان ہوتا ہے۔ ملہٰ داجب کوئی بھی مسجد کے دروازے پر پہنچے تو داخل ہوتے وقت ایک باریہ پڑھے: السلام علیک ایها النبی و رحمهٔ الله و بر کاته اللهم افتح لی ابواب رحمتک. اے نبی! آپ پرسلام ہو،اللہ کی رحمت ہواوراس کی برکات نازل ہوں۔اےاللہ! مجھ پراپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ پھر بیدعا تین بار پڑھے:

اللهم اعنى على حسن عبادتك وهون على طاعتك.

اے اللہ! اپنی اچھی طرح عبادت کرنے پرمیری مددفر مااورا پنی اطاعت کو مجھ پر ہمل کردے۔

اورجب مجدے نظے توایک باربیہ کے:

السلام علیک ایھا النبی و رحمہ اللہ و برکاتہ اللهم اعصمنی من الشیطان الرجیم و من شرما خلقت. اے نبی! آپ پرسلام ہو،اللہ کی رحمت ہواوراس کی برکتیں نازل ہوں۔اےاللہ! میری حفاظت فرماشیطان مردود سے اور ہراس چیز کے شرے جوتو نے پیدافر مائی ہے۔

کیرآپﷺ نے فرمایا (اےابن عوف!) کیامیں تخفے گھر میں داخل ہوتے دفت پڑھنے کی چیز نہ بناؤں۔ پہلے بسم اللّٰہ پڑھ کھراپے آپ پراورا ہے گھر والوں پرسلام کر، پھر جواللّٰہ نے تجھے کھانے کو دیا ہواس پر بسم اللّٰہ پڑھاور فراغت پراللّٰہ کی حمد کر۔

الدارقطني في الافراد عن عبدالرحمن بن عوف

### مسجدمیں پیشاب کرنے کی ممانعت

۲۰۷۹ ..... بیمسجد ہے اس میں پیشا ہے ہیں کیاجا تا۔ بیاللہ کے ذکراورنماز کے لیے بنائی گئی ہے۔ ابن ماجہ عن ابی هویو ہ رضی اللہ عنه ۲۰۷۹ ..... بیمسجدیں ہیں ،ان میں گندگی پھیلا نا پیشاب پاخانہ کرنا جائز نہیں۔ بیتواللہ عز وجل کے ذکرنمازاور تلاوت قرآن کیلئے بنائی جاتی ہیں۔ مسند احمد، مسلم عن انس رضی اللہ عنه

۲۰۷۹ .....ان گھروں کے رخ مسجد سے پھیردو، کیونکہ میں مسجد کو کسی چین والی عورت اور جنبی شخص کے آنے کے لیے حلال نہیں کرتا۔ ابو داؤ دعن عائشہ رضی اللہ عنها

#### الاكمال

الخرائطي في مكارم الاخلاق عن ابي هريرة رضي الله عنه

# مسجد میں گندگی پھیلانے اور ناک کی ریزش صاف کرنے اور وہاں سے کنگریاں نکالنے کی ممانعت

۲۰۷۹۸..... جبتم میں ہے کوئی مسجدُ میں آئے تو دیکھ لئے کہ اس کے جوتوں میں گندگی یا کوئی تکلیف دہ شےتونہیں اگر ہوتو اس کوصاف کر لے پھر ان میں نماز پڑھ لے۔ابو داؤ د عن ابی سعید رضی اللہ عنہ فائدہ:....جونوں کے ساتھ نماز پڑھنا بالکل جائز ہے بشرطیکہ وہ یا ک ہوں۔

٢٠٤٩٩ محيدول كدروازول كي ياس اين جوتول كود كيوليا كرو-الكبير للطبراني عن ابن عمر رضى الله عنه

فا ئدہ:.....جَبَدان میں نماز پڑھنامقصود ہو لیکن آج کل بغیر جونوں کے نماز پڑھی جاتی ہے اور جوتے اصل مسجد جہاں نماز ہوتی ہے وہاں نہیں لے جائے جاتے اس لیےا گرجونوں میں کچھ گندگی گلی ہونواس کااثر نماز پر بند ہوگا۔

۲۰۸۰۰ کنگری اس شخص کوواسطادی ہے جواس کو مجدے نکالتا ہے ( کدمجھے یہاں ہے مت نکال )۔

ابوداؤد، ابن ماجه عِن ابي هريرة رضي الله عنه

فا کدہ:......آنخضرتﷺ کے دور میں فرش پر کنگریاں بچھی ہوتی تھیں ،ان کونکالنے کی ممانعت فرمائی گئی ہے۔لیکن اگرموجودہ دور میں جہاں محبدوں میں صاف ستھرے فرش چٹائیوں اور قالینوں کا رواج ہے کوئی کنگر پڑا ہوتو وہ باعث تکلیف ہوسکتا ہے اس کونکالنامسجدہ کچرا نکالنے کے ثواب میں شامل ہے۔

ا • ٢٠٨٠ ... الصُّوم محيد مين نه مووّد الجامع لعبد الورّاق عن جابو رضى الله عنه

فائدہ:....اس حدیث ہے بیسبق ملتاہے کہ مسجد گواپنے دنیوی کا موں کے لیے استعال نہ کیا جائے۔اور پہلے کئی حدیثوں میں گذر چکاہے کہ مسجدیں نماز ، ذِکراور تلاوت کے لیے بنائی جاتی ہیں۔لہذامسجد کوصِرف انہی کا موں میں استعال کیا جائے۔

۲۰۸۰۲ .... جو محض اس مسجد میں داخل ہوا پھراس میں تھو کا یا ناک گی ریزش صاف کی تو اس کو جا ہے کہ زمین کھود کراس کو فن کر دے۔

ابو داؤ دعن ابى هريرة رضى الله عنه

۲۰۸۰۳ میجد میں ناک صاف کرنا گناہ ہے اوراس کا کفارہ اس کوفن کرنا ہے۔مسند احمد، السنن للبیہ بھی عن انس رضی الله عنه ۲۰۸۰ میجد میں تھوکنا گناہ ہے اوراس کا کفارہ اس کوفن کرنا ہے۔

مسند احمد، السنن للبيهقي، ابو داؤد، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، الكبير للطبراني عن انس رضي الله عنه

٢٠٨٠٥ ... مسجد مين تصوكنا برائي إوراس كوفن كرنا (ياصاف كرنا) نيكي ب\_مسند احمد، الكبير للطبراني عن ابي امامة

۲۰۸۰ ۲۰۸۰ مسجد میں تھو کنا خطاء ہے اور اس کا کفارہ اس کو چھپانا (یاصاف کریا) ہے۔ ابو داؤ دعن انس رضی اللہ عند

ے۔ ۲۰۸۰ ۔.. مجھ پرمیری امت اپنے اچھے اور برے اعمال نے ساتھ پیش کی گئی ہے۔ میں نے ان کے اچھے اعمال میں راہتے ہے تکلیف دویتے ہٹا نادیکھا اوران کے برے اعمال میں مسجد میں تھو کنا اور پھراس کو فن نہ کرنا دیکھا۔مسند احمد، مسلم، ابن ماجہ عن ابی ذر رضی اللہ عنه ۲۰۸۰۸ ۔... جبتم میں ہے کوئی مسجد میں ناگ نکا لے تواس کوغائب کردے تا کہ کی مؤمن کی جلدیا اس کے کپڑے آلودہ نہ ہوں۔

مسند احمد، وابن خزيمه، شعب الايمان للبيهقي، الضياء عن سعد رضي الله عنه

#### الأكمال

۲۰۸۰ ... جومبحد میں داخل ہونے کا ارادہ کرتا ہے پھرا پے موزوں یا جوتوں کے پنچد کیتا ہے توبلائکہ کہتے ہیں: تو پا کیزہ ہوگیا اور جنت تیرے لیے خوشگوار ہوگئی لہذا سلامتی کے ساتھ داخل ہوجا۔الدیلمی و ابن عساکز عن عقبہ بن عامر ۲۰۸۱ ... کیاتم اس بات کی طاقت نہیں رکھتے کہ جب مسجد ہے نکلوتب ناک کا قرفہ نکالو۔ پوچھا گیا: ناک کا قرفہ کیا ہے؟ارشاوفر مایا: ناک کی رینش )۔الشیر ازی فی کتاب الالقاب عن ابی امامہ رضی اللہ عنه

ر ۲۰۸۱ ۔۔۔ جب بندہ متجد میں تھو کئے گاارادہ کرتا ہے تو اس کے اعضاء مضطرب اور پریشان ہوجاتے ہیں اور یوں سکڑ جاتے ہیں جس طرح کھال آگ میں سکڑ جاتی ہے۔ پھرا گروہ تھوک کونگل لے تو اللہ یا ک اس سے بہتر (۷۲) بیاریاں نکال دیتے ہیں اور اس کے لیے ہیں لا کھ نیکیاں

لکھ دیتے ہیں۔الدیلمی عن انس رضیٰ اللہ عنه ۲۰۸۱۲ ..... بیخض اس بات سے مامون نہیں ہے کہ اس کی پیشانی پر داغ لگ جائے۔

الجامع لعبدالرزاق عن ابي سعيد عن رجل من اهل الشام

فاكده: .... ني أكرم على في متحد ك قبله روناك لكى ديمهى - آپ في اس كو كھرج ديااور مذكوره فريمان ارشاد فرمايا -

۲۰۸۱۳ جس نے قبلہ روتھو کا اوراس کو چھپایانہیں تو وہ قیامت کے دن سخت ترین گرم ہوکراس کی آنکھوں کے درمیان آ چیکےگا۔

الكبير للطبراني عن ابي امامة رضي الله عنه

۲۰۸۱۰ جس نے مسجد میں ناک صاف کی اور اس کو فن نہیں کیا (یاصاف نہیں کیا ) توبیہ برائی ہے اورا گر فن کر دیا توبیہ نیکی ہے۔

مسند ابي يعلى، الكبير للطبراني، ابن النجار، السنن لسعيد بن منصور عن ابي امامة رضي الله عنه

۲۰۸۱۵.... جو خض اس مسجد میں داخل ہوا پھرتھو کا یا ناک صاف کی تو اس کو جا ہے کہ وہ کھود کراس کو دفن کردے،اکر وہ ایسانہ کرے تو اپنے کپڑے میں تھوک لے پھر (بعد میں )اس کو تکال وے۔مسند البزار ، السنن للبیہقی عن ابی ھویو ہ رضی اللہ عنه

۲۰۸۱۷ ....مسجد میں تھوکنا گناہ ہےاوراس کو فن کرنا اس کا کفارہ ہے۔الاو سط للطبرانی عن ابن عباس رضی اللہ عنه

#### متفرق ممنوع امور كابيان

١٠٨١ ... تم جس شخص كومسجد مين شعر كهتا مواد يكهواس كوتين باركهو فصص الله فاك (الله باك تيرامنه تو را عن اورجس شخص كوتم مسجد مين كم شده

شے تلاش کرتاد یکھوتواس کوتین مرتبہ بیکہو: لا و جدتھا. (اللّٰد کرے تجھے تیری گمشدہ شی نہ ملّے) اور جس شخص کوتم مسجد میں خریداری یا فروختگی کرتا دیکھوتواس کوکہو: لا اربح الله تبجارتك اللّٰہ تیری تنجارت کوفائدہ مندنہ کرے۔

ابن منده، ابونعيم عن عبدالرحمن بن ثوبان عن ابيه

٢٠٨١٨ .... جو تخص مجد مين كسي كمشده شے كاعلان كرنے والے كود كيھے تواس كوبيكے:

لاردها الله عليك.

الله تخفيج تيري كمشده شے نەلوٹائے۔

كيونكم محيدين اس كام كے ليے بيس بنائي جاتيں۔مسند احمد، مسلم، ابو داؤد، ابن ماجة عن ابي هريرة رضى الله عنه ۲۰۸۱۹ .... تخفے وہ چیز نہ ملے، تخفے وہ چیز نہ ملے، تخفے وہ چیز نہ ملے۔ کیونکہ بیمسجدیں عبادت وغیرہ کے کاموں کے لیے بنائی کئی ہیں (نہ کہ

تير ان كامول كے ليے ) مسند احمد، مسلم، ابو داؤد، ابن ماجة عن بريدة رضي الله عنه

۲۰۸۲۰ …ان چندامور کامسجد میں لحاظ کرے مسجد کوراستہ نہ بنایا جائے ،اسلحہ کی نمائش نہ کی جائے ،کمان کو (تیراندازی کے لیے ) پکڑانہ جائے، تیروں کو (ترکش سے نکال کر)منتشر نہ کیا جائے، کیا گوشت مسجد میں نہ لایا جائے ،کسی کومسجد میں حد (شرعی سزا) جاری نہ کی جائے ،کسی ے قصاص محبر میں نہ لیا جائے اور نہ محبد کو بازار بنالیا جائے۔ ابن ماجہ عن ابن عمر رضی اللہ عنه

٢٠٨٢١ ... جبتم كوكسي متحد مين كمشده شے كا علان كرتا ديكھوتو كہو: لار دالله عليك الله تحقيح تيري شےواپس نه لوٹائے۔

الترمذي، مستدرك الحاكم عن ابي هريرة رضي الله عنه

۲۰۸۲۲ ..... ہناری ان مسجدوں ہے بچوں ،مجنونوں ہخرید وفروخت کواورا پنے جھکڑوں کوآ واز بلند کرنے کو،حدود جاری کرنے کواورتلوارسو نتنے کو دوررکھو۔ نیزمنجد کے درواز وں پر یا کی حاصل کرنے کے لواز مات رکھواور جمعہ کی نماز وں میں منجدوں کو(خوشبو کی) دھوئی دو۔

ابن ماجة عن واثلة رضي الله عنه

۲۰۸۲۳ .... میں تم کود کمچے رہا ہوں کہتم اپنی مسجدوں کومیرے بعداس طرح بلند کرو گے جس طرح یہودیوں نے اپنے کنیسے اور نصاری نے اپنے گر جے بلند کیے۔ابن ماجہ عن ابن عباس د ضبی اللہ عنہ

۲۰۸۲۵ میمجدوں کو جنگ خاندند بناؤ۔الکبیر للطبرانی، السنن للبیہ بقی عن ابن عمود رضی اللہ عند ۲۰۸۲۵ میمجد کی جنبی کے لیےاور کسی حائض (نا پاک مردوعورت اور ما ہواری والی عورت) کے لیے حلال نہیں ہے۔

ابن ماجه عن ام سلمة رضى الله عنها

٢٠٨٢٦ .... مسجد مين بنسنا قبريين تاريكي كاباعث ٢٠٨٢ مسند الفو دوس عن انس رضى الله عنه

٢٠٨٢٧ ..... مجھے سجدوں پر چونا کرنے کا حکم نبیس دیا گیا ہو داؤ دعن ابن عباس رضی اللہ عنیہ

٢٠٨٢٨ ... كى قوم كأمل بهي ضائع نهيل كيا مكرانهول في محدول كومزين كيا\_ (توان كاليمل ضائع كيا)\_ ابن ماجه عن عمر رضى الله عنه

۲۰۸۲۹ ... متحدوں میں حدود جاری نہ کی جائیں اور والد کواولا دے بدلے آل نہ کیا جائے۔

مسند احمد، الترمذي، ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنه

# مسجد میں گمشدہ چیز تلاش کرنے کی ممانعت

۲۰۸۳۰ ... نبی اکرم ﷺ نے مسجد میں خرید وفروخت سے منع کیا ، نیز مسجد میں گمشدہ سے اعلان سے منع گیا اور مسجد میں شعروشاعری ہے منع کیا۔ اور جعد کے روز نماز سے بل سرمنڈ وانے ہے منع کیا۔ مسئد احمد ، ابن هاجه ، ابو داؤ د ، التو مذی ، النسانی عن ابن عمو و اور جعد کے روز نماز سے بل سرمنڈ وانے ہے منع کیا۔ مسئد احمد ، ابن هاجه عن ابن عمو رضی الله عنه الله عنه ۲۰۸۳۲ ... نبی اکرم ﷺ نے مسجد ول ( کی تعمیر ) میں ایک دوسر سے پرفخر کرنے ہے منع فر مایا۔ ابن حبان عن انس رضی الله عنه ۲۰۸۳۲ ... برچیز کی گندگی بہوتی گندگی نبییں ، الله کی تسم ، ہاں الله کی تسم ہے۔ (یعنی بات برمسجد میں قسم کھانا)۔ ۲۰۸۳۳ ... برچیز کی گندگی بوتی ہے بمبحد کی گندگی نبییں ، الله کی تسم ہے۔ (یعنی بات برمسجد میں قسم کھانا)۔ الاوسط للطبوانی عن ابی هو یو ق رضی الله عنه

#### الاكمال

۲۰۸۳۷ .....ا پنی مساجد سے پاگلول اور بچول کو دورر کھو۔عبدالر ذاق عن ابی ھریرۃ رضی اللہ عنہ وعن مکحول موسلا ً ۲۰۸۳۷ .....اپنے کاریگرول کومجدول (پر پیشہوری کرنے ) سے دورر کھو۔الدیلمی عن عثمان رضی اللہ عنه ۲۰۸۳۸ ....اس سال کے بعد ہماری اس مبحد (حرام ) ہیں کوئی مشرک داخل نہ ہوسوائے اہل کتاب اوران کے خادموں کے۔

مسند احمد عن جابر رضي الله عنه

٢٠٨٣٩ .... زيين كى مشرك كم مجديين داخل مونے سے نا پاكنبيس موتى عبدالوزاق عن الحسن موسلا

۲۰۸۴۰ مجد میں ہرطرح کا کلام لغو ہے سوائے قرآن ، ذکر اللہ اورا چھے سوال کرنے اوراس کوعطا کرنے کے۔

الديلمي عن ابي هويرة رضي الله عنه

۲۰۸۳ .... جس نے اللہ کے داعی کولبیک کہااور مساجد اللہ کی عمارتوں کواچھا کیا تو اللہ کی طرف سے جنت اس کا تحفہ ہوگا۔ پوچھا گیا نیارسول اللہ! مساجد اللہ کی عمارت کواچھا کرنے سے کیا مراد ہے؟ ارشاد فر مایا بمسجدوں میں آواز بلند نہ کی جائے اور گناہ کی بات نہ کی جائے۔

ابن المبارك عن عبيد الله بن ابي حفص مرسلاً

۲۰۸۳۲ اے (گشدہ شے کے )اعلان کرنے والے! (تیری شے کو) پانے والا تجھے واپس ندکرے۔اس کام کے لیے محدین نہیں بنائی گئی ہیں۔

عبدالرزاق عن ابراهيم بن محمد عن شعيب بن محمد عن ابي بكر بن محمد

..رسول الله ﷺ نے مسجد میں کسی کو کمشدہ شے کا اعلان کرتے سنا تو مذکورہ ارشادفر مایا۔

عن ابن عیبینی محد بن المنکد رکے طریق ہے اس کے مثل روایت منقول ہے۔

٢٠٨٣٠ وه ايني كمشده تني نه يا سكه عبد الرزاق عن طاؤس

فائدہ:....ایک خص نے اپنی کمشدہ شے کامسجد میں اعلان کیا تو آپ ﷺ نے مذکورہ ارشا دفر مایا۔

٢٠٨٣٨ ... تم يول كهو: الارد الله عليك ضالتك. الله تحجه تيرى كمشده شهوايس ندكر \_ الكبير للطبواني عن عصمة بن مالك فاكده:.....ايك تحض ايني كمشده چيز كامسجد مين اعلان كرنا پھرر ہاتھا۔آپ ﷺ نے صحابہ كرام رضى الله عنهم كواس كے متعلق سيار شادفر مايا۔

٢٠٨٣٥ .... مساجد مين اشعار بازي نه كرواورنه محدول مين حدود (شرعي سزا) قائم كرو - ابن خزيمه، مستدرك الحاكم عن حكيم بن حزام

۲۰۸۳۷ مجھ پرمیری امت اینے اچھے اور برے اعمال کے ساتھ پیش کی گئی، میں نے ان کے اچھے اعمال میں رائے سے تکلیف دہ شے کو ہٹانا دیکھااوران کے برے اعمال میں مسجد میں ناک صاف کرنااور پھراس کوڈنن نہ کرنا دیکھا۔

ابو داؤ د، مسند احمد، مسلم، ابن ماجة، ابن خزيمه، ابوعوانه، ابن حبان عن ابي ذر رضي الله عنه

٢٠٨٨٤ .... جب تمهارا يحض مرجائے تو مجھے اطلاع كرديناميں نے اس كومسجد سے كجرا چننے كى دجہ سے جنت ميں ديكھا ہے۔

الكبير للطبراني عن إبن عباس رضى الله عنه

۲۰۸۴۸ ... میری امت اپنے دین کی انچھی اورعمدہ شریعت پر قائم رہے گی جب تک مسجدوں میں نصاری کی طرح اونچی جگہیں نہ بنائے گی۔ (الديلمي عن عائشة رضي الله عنها

فا ئدہ:....اس سے امام کی جگہاونچی کرنے ہے منع کیا گیا ہے۔ ۲۰۸۳۹.....یامت یا فرمایا: میری امت خیر پر قائم رہے گی جب تک اپنی مسجدوں میں نصاری کی قربان گاہ کی طرح اونچی جگہیں نہ بنوائے گی۔

ابن ابي شيبه عن موسى الجهني ۲۰۸۵۰ مسجدوں میں تکواریں نہ نکالی جائیں ،مسجدوں میں تغیرنہ پھیلائے جائیں ،مسجدوں میں اللہ کی قسم نہ کھائی جائے ،کسی مقیم یا مسافر کو مسجدوں میں قیلولہ ( دو پہر میں آرام ) کرنے ہے نہ روکا جائے۔ (مسجدوں میں )تصویریں نہ بنائی جائیں۔شیشہ نگاری نہ کی جائے ، بےشک متجدي امانت كے ساتھ بنائي جائي ہيں اور كرامت كے ساتھ معزز ہوئي ہيں۔الكبير للطبر انبي عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابيه

## جوؤن كول كرنا

۲۰۸۵۱ ۔۔۔ جبتم میں ہے کوئی مسجد میں جوں پائے تو اس کو فن کردے یااس کو مسجد ہے نکال دے۔

الاوسط للطبراني عن ابي هريرة رضي الله عنه

۲۰۸۵۲ ... جب تو دوران محبره کسی جول کو پائے تواس کواپنے کپڑے میں لپیٹ لے حتی کہ تو وہاں سے نکلے۔

التومذی، مستدرک المحاکم عن ابی هویو قرضی الله عنه ۱۰۸۵۳ جب کوئی شخص دوران نماز جول پائے تو اس کوتل نہ کرے بلکہ اس کو (کپڑے وغیرہ میں) باندھ لے حتی کہ نماز سے فارغ جوجائے۔(تو تب قبل کروے)۔السنن للبیہ قبی عن رجل میں الانصار

#### الاكمال

۲۰۸۵۴ .... جبتم میں ہے کوئی متجد میں جوں دیکھے تواس کو متجد میں قتل نہ کرے بلکہ اپنے کپڑے میں باندھ لے پھر نکلے توقتل کردے۔ عبدالر ذاق عن یعینی بن اہی بکر بلاغاً

۲۰۸۵۵ ... جب کوئی شخص اپنے کپڑے پر جوں پائے تو اس کوگرہ میں باندھ لےاور مسجد میں اس کونہ چھوڑے۔

مسند احمد عن رجل من الانصار

۲۰۸۵ - جب تومسجد میں جوں پائے تو اس کو کپڑے میں لپیٹ لے جب تک کہ تومسجد سے نکلے۔ (پھرنکل کراس کو مارڈ ال)۔

السنن لسعيد بن منصور عن رجل من بني خطمة

۲۰۸۵۷ .....اس کوکپٹر سے میں روک لےاور مسجد میں نہ ڈال حتی کرتواس کو لے کزمسجد سے نکل جائے۔البغوی عن شیخ من اهل مکه من قریش فاکدہ:.....رسول اللہ ﷺ نے مسجد میں ایک شخص کوجوں پکڑے ہوئے دیکھاتو ندکورہ ارشادفر مایا۔ ۲۰۸۵۸ ۔..ایسانہ کر، بلکہ اس کواپنے کپٹر ہے میں واپس رکھ لے حتی کہتو مسجد سے نکلے۔

فا كده : .... ايک شخص نے اپنے كپڑوں میں جوں دیکھی تواس كومجد میں چینكٹے لگا تب آپ ﷺ نے مذكورہ ارشاد فر مایا۔

#### مسجد میں مباح (جائز) امور کا بیان

٢٠٨٥٩ كيما الحجها بريكام - ابو داؤ دعن ابن عمر رضى الله عنه

٢٠٨٦٠ ....ا كرتم حامونيبين سوجا واورا كرجا بوتومسجد مين سوجا وُ عبد الرذاق عن رجل من اهل الصفة

### التحيه من الأكمال

٢٠٨٦١ ... جبتم ميں ہے كوئى شخص مسجد ميں داخل ہوتو دوركعات پڑھنے ہے جل نہ بیٹھے۔

مؤطا اسام مالک، الجامع لعبدالرزاق، مسندا حمد، ابن ابی شیبه، الدارمی، البنجاری، مسلم، ابن ابی داؤد، الترمذی، النسائی، اس ساجه، ابن خزیمه، ابن حبان عن عامو بن عبد الله بن الزبیرعن عمروبن سلیم الزرقی عن ابی قتاده، الطحاوی عن عمروعن حابر وابن مقلوب، قال الحافظ :الاول هو المحفوظ، ابن ماجه، الاوسط للطبرانی عن ابی هریرة رضی الله عنه ۲۰۸۲ جبتوم پرس واشل به وقیقت قبل دورکعات تمازاداکر لے۔ ابن ابی شیبه عن ابی قتاده رضی الله عنه ۲۰۸۲ سیختے یہ بل دوبکی رکعات پڑھ لے۔ ابن حبان عن جابر رضی الله عنه

فائدہ:.....ایک شخص مجدمیں داخل ہوا تو نبی کریم ﷺ جمعہ کے دن کا خطبہ ارشاد فرمارے تھے۔ آپ نے اس شخص کو فدکورہ ارشاد فرمایا۔ ۲۰۸۶ ۲۰۰۰ نعمان! دورکعت نماز پڑھاوران میں اختصارے کام لے، اور جب کوئی شخص (مسجدمیں) آئے اورامام خطبہ دے رہا ہوتو وہ ہلکی کی دورکعتیں اداکر لے۔ ابو نعیم عن جاہو د ضبی اللہ عنه

٢٠٨٦٥ .... ا \_ سليك المر كمر اجواور دوركعتين مختصرا داكر لے - ابن حبان عن جابو رضى الله عنه

٢٠٨٦٢ ....ا يمايك المحد كمر اجواوردومختفر ركعتيس اواكر ابن حبان عن جابر رضى الله عنه

۲۰۸۶۷ ..... دورگعتیس پڑھ لےاورآئندہ ایسانہ کرنا۔ (کہ بغیرنماز پڑھے بیٹے جاؤ)۔الداد قطنی فی السنن، ابن حیان عن جاہو رضی اللہ عنه فاکدہ:....سلیک غطفانی ایک مرتبہ مجدمیں جمعہ کے روز داخل ہوئے ، نبی کریم ﷺ خطبہ ارشادفر مارہے تھے تب آپ ﷺ نے ان کو بیہ ارشادفر مایا۔

# فصل .....عورتوں کے مسجد جانے کے متعلق احکام ممانعت .....از الا کمال

۲۰۸۷۸ ۔۔۔ عورتوں کی مساجد میں ہے بہترین جگہ گھر کا بالکل اندرونی حصہ ہے۔ مسند احمد، السن للبھقی عن ام سلمۃ رضی الله عنھا ۲۰۸۷۸ ۔۔ عورت کی نماز اندر کے کمرے میں پڑھنا باہر کے کمرے میں پڑھنے ہے بہتر ہے اور باہر کے کمرے میں نماز پڑھنا صحن میں نماز پڑھنا صحن میں نماز پڑھنا ہے کہ ۲۰۸۷ ۔۔ بہتر ہے اور سلمۃ رضی الله عنھا ۲۰۸۷ ۔۔ میں جانتا ہوں تو میرے بیجھے نماز پڑھنا و بہت پیندگرتی ہے لیکن تیرااندرونی کمرے میں نماز پڑھنا بیرونی کمرے میں نماز پڑھنا جن کمرے میں نماز پڑھنا ہی قوم کی مسجد میں نماز پڑھنے ہے بہتر ہے اور تیرا بی قوم کی مسجد میں نماز پڑھنا ہے تھے بہتر ہے۔ بہتر ہ

مسند احمد، ابن حبان عن ام حميد زوجة ابي حميد الساعدي

۱۰۸۷ ..... عورت کا کمرے ہے بھی اندرونی کمرے میں نماز پڑھنا کمرہ میں نماز پڑھنے سے زیادہ اجروالا ہے۔کمرے میں نماز پڑھنا کمرہ میں نماز پڑھنا کمرہ میں نماز پڑھنا ہے۔ کمرے میں نماز پڑھنا نماز پڑھنا نہاز پڑھنا ہے۔ اورعورت جماعت والی (بڑی) مجد میں نماز پڑھنے ہے زیادہ اجر رکھتا ہے۔ اورعورت جماعت والی (بڑی) مجد میں نماز پڑھے بیدزیادہ باعث اجر ہے اس بات ہے کہ وہ جنگ کے دن باہر نکلے۔ ابن جریر عن جریو بن ایوب البجلی عن جدہ ابی ذرعة عن ابی پھریرہ رضی اللہ عنه کلام : ..... مغنی میں کہا ہے کہ محدثین نے جریر کی حدیث کو متروک قرار دیا ہے۔

#### اذن (اجازت)

۲۰۸۷۲ ۔ جبرات کے وقت تمہارے عورتیں مسجد کے لیے اجازت مانگیں توان کوا جازت دے دو۔

البخاري، ابن حبان عن ابن عمر رضي الله عنه

۲۰۸۷ جبتمهارئ عورتین تم ہے نماز کے لیے اجازت مانگیں توان کوا نکارمت کرو۔

مسند احمد، الصياء للمقدسي في المختارة عن عمر رضى الله عنه

۲۰۸۷ .... دو ثیز ولڑکیاں، پردہ دارلز کیاں اور بالغ عورتیں خیر کے کاموں اور مؤمنین کی دعامیں حاضر ہوا کریں اور حیض والی عورتیں

جائة نماز سالگريارالبخاري، النسائي، ابن ماجه عن ام عطيه

۲۰۸۷۵ ....عورتوں کی جماعت میں کوئی خیرنہیں سوائے جماعت والی مسجد یا شہید کے جنازے میں (حاضری کے )۔

الاوسط للطبراني عن عائشه رضي الله عنها

فا کدہ:.....یعنی عورتوں کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی صرف دوصورتوں میں خیر ہے جماعت والی مسجد میں مردوں کے پیچھے یا شہید کے جنازے میں مردوں کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے۔

٢٠٨٧ .... جب توعشاء كي لي فكي توخوشبومت لكا ابن حبان عن زينب الثقفية

۲۰۸۷۷ ....تم عُورتوں میں ہے جواللہ اور یوم آخرت پرایمان رکھتی ہیں وہ (سجدے) میں اپنے سروں کونہ اٹھا کیں جب تک مردا پے سرنہ اٹھالیں۔ بیچکم مردول کے کپڑوں کے تنگ ہونے کی وجہ ہے۔

مسند احمد، ابو داؤد، الكبير للطبرانی، الخطيب عن اسماء بنت ابی بكر رضی الله عنها ۲۰۸۷۸ .... اے عورتوں کی جماعت! جب مرد تجدے میں جا نمیں تو اپنی آنگھیں بند كرلواور مردوں کی شرمگاہوں پر نظرنہ پڑنے دو، ان کی ازار بن تنگ ہونے کی وجہ سے۔ابن ابی شيبه عن جابو رضی الله عنه، ابن ابی شيبه عن ابی سعيد رضی الله عنه

#### چوهی قصل .....اذان ،اس کی ترغیب اور آ داب میں اذان کی ترغیب اذان کی ترغیب

۲۰۸۷ --- الله پاک اہل ارض کی کسی شے کو کان نہیں لگاتے سوائے مؤ ذنوں کی اذان اور قر آن کی اچھی آ واز کے۔

الخطيب في التاريخ عن معقل بن يسار

۲۰۸۸۰ ۔۔۔ مؤذن کی مغفرت کردی جاتی ہے جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے اور ہرخشک وتر شے جواس کی آواز ختی ہے اس کی تصدیق کرتی ہے۔ اور اس کی آواز پرحاضر ہونے والا پچپس در ہے (نماز کی) فضیلت پاتا ہے۔ مسند احمد عن ابی هریو ہ رضی اللہ عنه ۱۰۸۸ ۔۔۔ مؤذن اور تلبید (لبیک لبیک اللہ ملیک الح) پڑھنے والے (حاجی وعتمر) اپنی قبروں ہے اس حال میں تکلیں گے کہ مؤذن اذان دیتے ہوں گے اور ملی (حاجی و عتمر) تلبید پڑھتے ہوں گے۔ الاوسط للطبرانی عن جاہر رضی اللہ عنه

۲۰۸۸۲ سے میں تجھے دیکھتا ہوں کہ تو بکریوں کواور دیہاتی زندگی کو پسند کرتا ہے۔ پس جب تو بکریوں میں اور دیہات میں ہوتو اذ ان دے نماز کے لیےاورآ واز کوخوب بلند کر۔ کیونکہ جن ،انسان ، پھر ، درخت اور ہر شے جومؤ ذن کی اذ ان سنے گی وہ قیامت کے دن اس کی گواہی دے گی ۔

مؤطا امام مالك، مسند احمد، البخاري، النسائي، ابن ماجه عن ابي سعيد رضي الله عنه

۲۰۸۸۳ .... جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان گوز (پاد) مارتا ہوا بھاگ جاتا ہے تا کہ اذان کی آواز نہ من سکے۔ پھر اذان مکمل ہوجاتی ہے تو واپس لوٹ آتا ہے پھر جب نماز کے لیے اقامت کہی جاتی ہے تو دوبارہ بھاگ جاتا ہے۔ حتیٰ کہا قامت پوری ہوتی ہے اوروہ واپس آجاتا ہے اور نمازی اور اس کے دل کے درمیان آجاتا ہے اور اس کو حکم دیتا ہے : فلاں چیز یاد کر ، فلاں چیز یاد کر ، حتیٰ کہ پہلے جو چیز اس کو قطعاً نہیا د آر ہی تھی وہ بھی یاد آجاتی ہے لیکن آدی کو معلوم نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعات پڑھی ہیں۔

مؤطا امام مالک، البحاری، مسلم، ابو داؤ د، النسانی عن ابی هریرة رضی الله عنه ۲۰۸۸ سشیطان جب نماز کے لیےاذان کی آ واز سنتا ہے تو گوز (پاد) مارنا شروع کردیتا ہے۔ تا کداذان کی آ واز ندین پائے۔ جب مؤذن خاموش ہوجا تا ہے تو نشیطان واپس لوٹ آتا ہے۔اور نمازی کووسوے ڈالتا ہے۔ پھر جب اقامت کی آ واز سنتا ہے تب پھر بھاگ

جاتا ہے تا کہ اقامت کی آوازندین سکے۔ اقامت کہنے والاجب خاموش ہوتا ہے تو شیطان واپس آجاتا ہے اور نماز میں وسوے ڈالتا ہے۔ مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه

۲۰۸۸۵ .... شیطان جبنماز کی اذان کی آواز سنتا ہے تو چلاجا تا ہے تی کیروحاء (مدینے کے باہر پہاڑیوں) پر چلاجا تا ہے۔

مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه

۲۰۸۸ ۲ .... اذان دینے میں ایک دوسرے پرسبقت کروہ لیکن اقامت کہنے میں سبقت نہ کرو۔ (بلکہ اذان دینے والے کے لیےا قامت چھوڑ دو الابيكهوه كي كواجازت دے)۔ ابن ابي شيبه عن يحيي

٢٠٨٨ .... مؤذن كى مغفرت كردى جاتى باس قدرطويل جهال تك كداس كى آواز جاتى ب، برختك وترشاس كى شهادت ديتى بـاذان كى آ واز برحاضر ہونے والے کے لیے بچیس در جنماز لکھی جانی ہےاوراس کے دونوں نمازوں کے درمیان کے گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں۔

مسند احمد، ابوداؤد، النسائي، ابن حبان، ابن ماجه عن ابي هويرة رضي الله عنه

۲۰۸۸۸ .....مؤذن کی آواز جانے کے بفتر رسافت جتنی اس کی عظیم مغفرت کردی جاتی ہےاوراس کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کے مثل اس کواجر متا ب-الكبير للطبواني عن ابي اعامة

۲۰۸۸۹ .... نواب کی خاطراذان دینے والاخون میں لت پت شہید کی طرح ہاوراہیا مؤذن جب مرتا ہے تواس کو قبر میں عمیر نے ہیں کھاتے۔ الكبير للطبراني عن ابن عمر رضي الله عنه

۲۰۸۹۰ ..... مؤذن مسلمانوں کے ان کے روزوں کے افطار اور بحری پر امین ہیں۔الکبیر للطبر انبی عن اہی محذورة ٢٠٨٩١.....مؤذن مسلمانوں كے ان كى نمازوں اور حاجت (افطار وسحر) يرامانت دار ہيں۔السنن للبيه قبي عن العسن موسلاً ۲۰۸۹۲ .... جب مؤذن اذان دینا شروع کرتا ہے تو پروردگارا پنا ہاتھ اس کے سر پررکھ دیتے ہیں اوراس طرح رکھے رکھتے ہیں حتی کے مؤذن اذان سے فارغ ہوجا تاہے جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ جب وہ فارغ ہوتا ہے پروردگار فرماتے ہیں : میرے بندے نے سے کہا: (اورمؤ ذن کوفر ماتے ہیں) تونے حق بات کی شہادت دی۔ پس خوش ہوجا۔

الحاكم في التاريخ، مسند الفردوس للديلمي عن انس رضي الله عنه

### اذان كى فضيلت

۲۰۸۹۳ جب کسی میں اذان دے دی جاتی ہے واللہ پاک اس ستی کواس دن کے لیے عذاب سے امن دے دیتے ہیں۔ الاوسط للطبراني عن انس رضي الله عنه

٢٠٨٩٣ .... قيامت كروزسب مي كمبي كرونول والے مؤوّن ہول گے۔مسند احمد، مسلم، ابن ماجه عن معاوية رضى الله عنه ٢٠٨٩٥ .... مؤذن قيامت كون سب م بحى كرون والع جول ك- مسند احمد، مسلم، ابن ماجه عن معاوية رضى الله عنه ۲۰۸۹۶....مسلمانوں کی نماز اوران کے بحری ( وافطار کے وقت ) پرمؤ ذن امانت دار ہیں۔السنن للبیہ قبی عن اہی معلود ہ ے۲۰۸۹۔...اللہ تعالی مؤذنوں کو قیامت کے دن سب ہے کمبی کردن والا کر کے اٹھا تمیں گے بوجہان کے لا اللہ الا اللہ کہنے کے۔

الخطيب في التاريخ عن ابي هريرة رضي الله عنه

۲۰۸۹۸ .... اہل آ سان اہل زمین کی کوئی آ وازنہیں سنتے سوائے اذان کے۔

ابوامية الطرسوسي في مسنده، الكامل لابن عدى عن ابن عمر رضى الله عنه ۲۰۸۹۹ .... جس قوم کے نیچ میں شبح کواذان دے دی جائے وہ قوم شام تک اللہ کے عذاب سے مامون ہوجاتی ہےاور جس قوم میں شام کے وقت اذان دیدی جائے وہ قوم سنج تک اللہ کے عذاب ہے مامون ہوجاتی ہے۔الکبیر للطبرانی عن معقل بن یساد

۲۰۹۰۰ میں جنت میں داخل ہوا تو وہاں میں خواؤ (موتیوں) کے غنچ دیکھے جومشک کی مٹی میں گلے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا:اے جبرئیل یکس کے لیے ہیں؟انہوں نے فرمایا:اے محدابیآ پ کی امت کے مؤذنوں اوراماموں کے لیے ہیں۔مسند ابی بعلی عن ابی د ضی الله عنه ۲۰۹۰ ساگر میں قتم کھالوں تو سچا نکلوں گا اس بات پر کہ اللہ کوسب سے زیادہ محبوب مٹس وقمر کی رعایت کرنے والے ہیں (یعنی او قات کی رعایت کرنے والے مؤذن) اور بیلوگ قیامت کے دن اپنی لمبی گردن کے سبب پہچان لیے جائیں گے۔

الخطيب في التاريخ عن انس رضي الله عنه

۲۰۹۰۴ ... بندگان خدامیں بہترین لوگ وہ ہیں جوذ کراللہ کے لیے شمس وقمر،ستاروں اور سیاروں کی رعایت کرتے ہیں۔

الكبير للطبراني، مستدرك الحاكم عن ابن ابي اوفي

۲۰۹۰۳ ....اگرلوگول کومعلوم ،وجائے کہان کواذ ان دینے میں کیاا جرملے گا تو وہ آپس میں تلوار کے ساتھ ایک دوسرے سے لڑپڑیں۔

مسند احمد عن ابي سعيد رضي الله عنه

۲۰۹۰ .... جس نے نواب کی خاطر سات سال اذان دی اللہ پاک اس کے لیے جہنم سے برأت لکھ دیں گے۔

الترمدي، ابن ماجه عن ابن عباس رضى الله عنه

۲۰۹۰۵ .... جس نے بارہ سال اذان دی اس کے لیے جنت واجب ہوجائے گی۔اور ہرروزاذان دینے کے سبب اس کے لیے ساٹھ نیکیاں کھی جا ٹیمی گی۔اور ہرروزاذان دینے کے سبب اس کے لیے ساٹھ نیکیاں کھی جا ٹیمی گی۔اور اقامت کے سبب ہمیں نیکیاں کھی جا ٹیمی گی۔ابن ماجہ، مستدرک الحاکم عن ابن عمر رضی الله عنه ۲۰۹۰ ... جس نے ایمان کے ساتھ ثواب کی خاطریا نچوں نمازوں کے لیے اذان دی اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کردیئے جا ٹیمی گے۔اور جس نے ایمان کے ساتھ ثواب کی خاطرا ہے اصحاب کی پانچوں نمازوں میں امامت کی اس کے بھی پچھلے سب گناہ معاف کردیئے جا ٹیمی گے۔ جس نے ایمان کے ساتھ ثواب کی خاطرا ہے اصحاب کی پانچوں نمازوں میں امامت کی اس کے بھی پچھلے سب گناہ معاف کردیئے جا ٹیمی گانہ عنہ المسن للبیہ فقی عن ابی ھو پو ق رضی الله عنه

## اذان كہنے كى فضيلت

ے۔ ۶۰ - جس نے سال بھراذان دی اورکوئی اجرت طلب نہ کی تو اس کوقیامت کے دن بلاکر جنت کے دروازے پر کھڑا کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا گہجس کے لیے جیاہے شفاعت کر۔ ابن عسا تحر عن انس د ضی اللہ عند میں میں جسے نہ سال میں دور سے میں میں میں سے اپنے میں میں اسام

۲۰۹۰۸ ۔ جس نے سال تک اذان دینے کی پابندی کی اس کے لیے جنت واجب ہوجائے گی۔

شعب الايمان للبيهقي عن ثوبان رضي الله عنه

۲۰۹۰۹ مسلمانوں کے مؤذنوں کی گردنوں میں دو چیزیں یعنی نماز اورروز ہے معلق ہوتے ہیں۔ان کی پابندی ان کوحاصل ہوجاتی ہے۔

ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنه

۲۰۹۱ .....التدتعالی قیامت کے دن ایام زمانہ کوان کی ہیئت پراٹھا ئیں گے اور جمعہ (کے دن) کو جمعہ پڑھنے والوں کے ساتھ روشن چمکدار کرکے اٹھا کئیں گے۔اہل جمعہ جمعہ کو دلہمن کی ظرح لے کرچلیں گے جس طرح کوئی دلہمن اپنے خاوند کے پاس لے جائی جاتی ہے۔ جمعہ کا دن وشنی دے گا اور اہل جمعہ اس کی روشنی میں چلیں گے۔ان کے رنگ برف کی طرح سفید ہوں گے،ان کی خوشبومشک کی طرح تیز اور چمکدار جوگی ، و دکا فور کے پہاڑوں ہیں گھییں مگے ، جن وائس ان کو دیکھیں گے۔ تعجب میں ان کے سرینچے نہ ہوں گے جی کہ وہ جنت میں داخل جوجا ئیں گے ہے کوئی ان کے ساتھ شامل نہ ہوگا سوائے تو اب کی خاطرا ذان دینے والوں کے۔

مستدرك الحاكم، الكبير للطبراني عن ابي موسى رضي الله عنه

#### الاكمال

۲۰۹۱ .... جب مؤذن اذان دیتا ہے تو وہ اللہ عزوجل کاستون بن جاتا ہے۔ جب امام آگے بڑھتا ہے تو وہ اللہ کا نور ہوتا ہے اور جب صفیں سیدھی ہوتی بیں تو یہ اللہ کے ارکان ہوتی ہیں۔ پس تم اللہ کے ستون بننے میں سبقت کرو، اللہ کے نور سے روشنی حاصل کرواور زمین میں اللہ کے ارکان بن جاؤ۔

ابن النجار عن ابن عباس رضى الله عنه

۲۰۹۱۲ مؤذن الله کا داعی ہے۔ امام الله کا نور ہے، شفیس الله کے ارکان ہیں ،قر آن الله کا کلام ہے ، پس الله کے داعی کولبیک کہو، الله کے نور ہے روشنی حاصل کرو، الله کے ارکان اور اس کا دین بن جاؤاور اس کے کلام کوسیکھو۔الدیلمی عن ابی سعید رضی الله عند

۲۰۹۱ ۔۔۔ مؤذنِ اللہ کے ستون ہیں، امام اللہ کا نور ہے، صفوف اللہ کی ارکان ہیں۔ پس اللہ کے ستون کی آواز پر آؤاور اللہ کے نور ہے روشنی

حاصل کرواوراللہ کےارکان بن جاؤ۔میسوۃ ہن علی فی مشیختہ والدیلمی عن ابن عمر دصیی اللہ عنہ ۲۰۹۱ - ۲۰۰۰ جب مؤذنآڈان دیتا ہےتو آسان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور دعا قبول ہوتی ہے۔پس جب اقامت کہی جاتی ہےتو کوئی دعا رئبیس کی جاتی۔ابوالشیخ فی الاذان عن انس

کلام :....اس کمیں یزیدالرقاشی ایک راوی متروک ہے۔جس کی بناء پر روایت ضعیف ہے۔ ۲۰۹۱۵ موزن کی آ داز جانے کی حد تک اس کی مغفرت کر دی جاتی ہےاور ہرتر وخشک شےاس کی تصدیق کرتی ہے۔

ابن ابی شیبه عن ابی هویرة رضی الله عنه

۲۰۹۱۷ مؤذن کی اس کی آواز جانے کی صد تک مغفرت کردی جاتی ہےاور ہرخشک وترشے جواس کی آواز سنتی ہےاس کی شہادت دیتی ہے۔

الكبير للطبراني عن ابن عمر رضي الله عنه، ابوالشيخ في العظمة عن ابي سعيد رضي الله عنه

ے ۱۰۹۱ ۔۔۔ مؤذن کی مغفرت کردی جاتی ہے اس کی آواز جانے کی حد تک ۔ (لیعنی خوب خوب مغفرت کردی جاتی ہے )اور ہر پتحر آور درخت جو اس کی آواز سنتا ہے اس کی شہادت دیتا ہے۔ابوالیشیخ عن اہی ہو یو ۃ رضی اللہ عنه

۲۰۹۱۸ میں نواب کی خاطراذان دینے والااس شہید کی مانندہے جواپنے خون میں لت پت ہوختی کہ وہ اپنی اذان سے فارغ ہو۔اور ہرخشک وتر شےاس کے لیے شہادت دیتی ہے اوراگر وہ مرتاہے تواس کا جسم کیڑے مکوڑوں کے کھانے سے محفوظ رہتا ہے۔

الكبير للطبراني عن ابن عمر رضى الله عنه

# امام وموذن کے حق میں دعا

۲۰۹۱۹ .... مؤذن امانت دار بین اورائمه ضامن بین \_ا سے الله! ائمه کوسیدهی راه دکھااورمؤذنوں کی مغفرت فرما \_

عبدالرزاق وابوالشيخ عن ابي هريرة رضي الله عنه

۲۰۹۲ ..... جب منادی نداء دیتا ہے تو آسان کے درواز ہے کھل جاتے ہیں اور دعا قبول ہوتی ہے۔ پس جس پر کوئی مصیبت یا بختی نازل شدہ ہوتو وہ منادی کی نداء کے وقت کا انتظار کرے۔ پس جب وہ تکبیر کے تو وہ بھی تکبیر کے ، وہ شہادت دے تو وہ بھی شہادت دے۔ جب وہ حسی علی الصلوق کے تو وہ بھی حسی علی الصلوف کے ، جب وہ حسی علی الفلاح کے تو وہ بھی حسی علی الفلاح کے ، پھر (اذان ختم ہونے کے بعدیہ دعا) پڑھے:

اللهم رب هذه الدعوة التامة الصادقة الحق المستجابة المستجاب لها دعوة الحق و كلمة التقوى، احينا عليها، وامتنا عليها وابعثنا عليها واجعلنا من خيار اهلها محيانا ومماتنا. اے اللہ!اے اس وعوت کاملہ کے رب جو تجی ،حق ،قبول شدہ ،حق کی وعوت اور تفقو کی کی بات ہے۔ہمیں اسی پر زندہ رکھ!اسی پر موت دے ،اسی پر ہم کواٹھا،ہم کواس وعوت والوں میں سب سے اچھا بنا اور ہماری زندگی وموت اسی میں کردے۔ ۔

يُشراس كي بعدا في حاجت كاسوال كرب مستند ابسي يعلى، ابن السنى، ابو الشيخ في الاذان، مستدرك الحاكم وتعقب، حلية الاولياء، السنن لسعيد بن منصور عن ابس امامة وضى الله عنه

٢٠٩٢١ ... مؤذن قيامت كروزسب كبي گردن والے ہوں كي -ابن ابي شيبه عن معاوية رضى الله عنه

۲۰۹۲۱ اے بلال! کیا تو اس بات پرراضی نہیں ہے کہ مؤذنوں کی گردنیں قیامت کے روز سب سے طویل ہوں کی۔

السنن لسعيد بن منصور، الكبير للطبراني، شعب الايمان للبيهقي عن بلال وصحح

۲۰۹۲۳ .... مؤذن قیامت کے دن لوگول میں اپنی سب ہے کمبی گردنوں کے سبب پہچانے جائمیں گے۔

ابوالشيخ في الإذان عن ابي هريرة رضي الله عنه

۲۰۹۲۴ .... مؤذن لا الله الا الله كي آواز بلندكرنے كي وجهے قيامت كے دن سب ہے كمبي گردن والے كر كے اٹھائے جائيں گے۔

ابوالشيخ في الاذان عن ابي هريرة رضي الله عنه

۲۰۹۲۵ مرطن کا ہاتھ مؤذن کے سرکے اوپر ہوتا ہے جتی کہ وہ اپنی اذان سے فارغ ہوجائے۔ اور جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے اس کی بخشش کردی جاتی ہے۔ ابوالشیخ فی الاذان ، الخطیب ، ابن النجاد عن انس وضعف

۲۰۹۲ سیموُ ذن کی اذان جہاں تک جاتی ہےاس کی مغفرت کردی جاتی ہے۔اور ہرتر اورخشک چیز جواس کی آ واز ننتی ہےاس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے۔مسند احمد عن ابن عمر رضی اللہ عنه

۲۰۹۲ مؤذن کی آواز جانے کی حدثک اس کی مغفرت کردی جاتی ہاور ہرتر اور خشک شے جواس کی آواز سنتی ہے اس کی تصدیق کرتی ہے۔ الکبیو للطبو انبی عن عطاء ہن یساد موسلا

۲۰۹۲۸ ......مؤذن كى مغفرت كردى جاتى ہےاس كى آواز جانے تك،اورتر وخشك شے جواس كى آواز سنتى ہےاس كو جواب ويتى ہےاوراس كوان تمام لوگوں كے مثل اجرماتا ہے جواس كے ساتھ فماز پڑھتے ہيں۔ابوالشيخ فى الاذان عن البواء رضى الله عنه

۲۰۹۲۹ کوئی بنده کسی چیٹیل میدان میں اذان دیتا ہے تو کوئی درخت، پیخر، ریت کے ذرات اور کوئی شے باقی نہیں رہتی مگر وہاں کی ہرشے رویژ تی ہے کیونکہالیمی جگہ میں بہت کم اللہ کاذکر ہوتا ہے۔ سمویہ، الدیلمی عن اہی ہو ذہ الاسلمی)

۳۰۹۳۰ کوئی شخص کسی چئیل زمین میں ہوتا ہے تو نماز کے وقت آنے پروہاذان ویتا ہے اورنماز کے لیے اقامت کہتا ہے تو اس کے پیچھے اس قدر کثیر تعداد میں ملائکہ نماز پڑھتے ہیں جن کے سرے نظر نہیں آتے۔وہ امام کے رکوع کے ساتھ رکوع کرتے ہیں ،اس کے مجدے کے ساتھ محبدہ کرتے ہیں اوراس کی دعایر آمین کہتے ہیں۔السن للبیفقی عن سلمان موفو غاوموقو فاقال والصحیح الموقوف

الجامع لعبدالوزاق، الكبير للطبراني، ابوالشيخ في كتاب الإذان، السنن لسعيد بن منصور عن سلمان رضى الله عنه ٢٠٩٣٢ ---الله پاك ابل ارض كي سي چيز پركان تبيس لگاتے سوائے مؤذنوں كي آوازاورقر آن پڑھے جانے كي اچھي آواز پر۔

الكبير للطبراني عن معقل بن يسار

۲۰۹۳۳ .....الله پاک ابل ارض کی کسی چیز پر کان نہیں دھرتے سوائے مؤ ذنوں کی اذان اوراجھی آواز میں قر آن پڑھنے والے کی آواز پر۔ ابوالشیخ فی الاذان عند ۲۰۹۳۳ سابل آسان اہل زمین کی اذ ان کے سواکسی چیز کوئییں سنتے۔ابو الشیخ عن ابن عصر دصبی اللہ عنه ۲۰۹۳۵ ساے بلال! تیرےاس عمل سے افضل کوئی عمل نہیں ہے سوائے جہاد فی سبیل اللہ کے یعنی اذ ان (سے بڑھ کرکوئی عمل نہیں )۔

عبد بن حميد عن بلال رضى الله عنه

۲۰۹۳ سے سال بھر بچی نیت کے ساتھ اذان دی، کوئی اجرت طلب نہیں کی تو قیامت کے دن اس کو بلایا جائے گا اور جنت کے دروازے برکھڑ اکرویا جائے گا، پھراس کوکہا جائے گا:

جس کے لیے جیا ہے شفاعت کرتا جا۔اب وعبد اللہ الحسین بن جعفر الجرجانی فی امالیہ وحمزۃ بن یوسف السهمي في معجمه وابن

عساكر والرافعي وابن النجار عن موسلي الطويل

ے۔ ۲۰۹۳ ۔۔۔ جنت میں داخل ہونے والی کہلی مخلوق انبیاء کی ہوگی ، پھرشہداء ، پھر کعبۃ اللہ کےمؤذن ، پھر بیت المقدس کےمؤذن اور پھرمیری اس مجد کے مؤذن اپنے اپنے اٹمال کے بقدر (آگے پیچھے داخل ہوں گے )۔

ابن سعد، الحاكم في التاريخ، شعب الايمانِ للبيهقي وضعفه عن جابر رضي الله عنه

کلام:....حضرت جابررضی الله عنه ہے اس کوروایت کرناامام بیہقی نے ضعیف قرار دیا ہے۔

۲۰۹۳۸ .... ایام قیامت کے دن اپنی سابقہ حالت پر اکھیں گے، جمعہ کا دن اپنے اہل کے ساتھ روش چمکدارا تھے گا۔اس کے اہل اس کو یوں لے کر جائیں گے جس طرح دلہن سجا سنوار کراپی خلوت گاہ میں لے جائی جائی ہے۔ جمعہ کا دن اپنے اہل کے لیےروشن ہوگا،وہ اس کی روشنی میں چلیں پھریں گے۔ان کے رنگ سفیدی میں برف کی طرح ہوں گے،ان کی خوشبومشک کی ہوگی،وہ کا فور کے پہاڑوں میں گھومیں گے۔جن وانس ان کورشک کی نظرے دیکھیں گے۔وہ اکڑتے ہوئے چلیں گے حتیٰ کہ جنت میں داخل ہوجا ئیں گے۔ان میں صرف ثواب کی خاطراذان والمحمود في الله عنه والكير للطبواني عن ابي موسى رضى الله عنه

۲۰۹۳۹ .... الله پاک ایام کوان کی حالت پراٹھائے گا، جمعہ کا دن روشن و چمکداراٹھایا جائے گا۔اہل جنت جمعہ کے دن کو کھیرے ہوں گے جس طرح دلہن کولوگوں کے جلومیں اس کے خاوند کے گھر لے جایا جاتا ہے۔ جمعہ کا دن اہل جنت کے لیےروش چیکدار ہوگا وہ اس کی روشن میں چلیں گے۔ان کے رنگ سفیدی میں برف کی مانند ہوں گے،ان کی خوشبومشک کی پیٹیس مارے گی،وہ کا فور میں پھریں گےاوران میں صرف ثواب کی آس پراذان دینے والے مؤذن شامل ہول گے۔ابوالشیخ فی الاذان عن ابی موسلی

۲۰۹۴۰ .... قیامت کے روزمؤذن جنت کی اونٹنیوں پرسوار ہوں گے، بلال ان کے آگے آگے ہوں گے،ان کی آ وازیں اذان کے ساتھ بلند ہوں گے،تمام لوگ ان کی طرف دیکھتے ہوں گے، یو چھا جائے گا: یہ کون لوگ ہیں؟ جواب آئے گا:امت محمد بیہ کے مؤذن۔اس وقت دوسرے لوگ خوفز دہ ہوں گے کیکن ان کو مطلق خوف نہ ہوگا ،اس وقت دوسر بے لوگ رنجیدہ خاطر ہوں گے مگر رنج ان کے پاس بھی نہ پھٹلے گا۔

الخطيب في التاريخ وابن عساكر عن انس رضي الله عنه

کلام : ۱۰۰۰۰۰ اس روایت میں داؤدالز برقان متروک راوی ہے۔

۲۰۹۴ ... عنقریب لوگوں پراییاز مانہ آئے گا کہ وہ اذان کا کام اپنے کمز ورضعیف لوگوں پرچھوڑ دیں گے۔ بیلوگ ایسے اجسام کے مالک ہول گے جن کواللہ یا ک آگ پرحرام کردے گااور بیمؤ ذنوں کے اجسام اور گوشت پوست ہول گے۔

السنن للبيهقي عن ابي هريرة رضي الله عنه

۲۰۹۴۳ .... جب مؤذن اذان دیتا ہے تو شیطان بھاگ جا تا ہے تی کدروحاء مقام پر جا پہنچتا ہے۔

ابن ابي شيبه، مسند احمد، عبد بن حميد عن جابر رضي الله عنه

# اذِان کی آ واز ہے شیطان بھا گتاہے

۲۰۹۲۵ میں موزن جب اذان دیتا ہے تو شیطان چیچے ہے آواز نکالتا ہوا بھاگ جاتا ہے۔ جب مؤذن خاموش ہوجاتا ہے تو شیطان واپس لوٹ آتا ہے۔ حتیٰ کے مسلمان آدمی کواس کی نماز میں ملتا ہے اور اس کے اور اس کی جان کے درمیان (وسوسہ انداز بن کر) داخل ہوجاتا ہے۔ پھر اس کو نہیں معلوم رہتا کہ اس نے زیادہ رکعات پڑھی ہیں یا کم ۔ پس جب تم میں سے کوئی مخص بیصورت پائے تو وہ تشہد کی حالت میں سلام پھیر نے سے قبل دو مجدے ہوگے اوا کر لے اور پھر سلام پھیر دے۔السنن للبیہ قبی عن ابی ھویو ہ رضی اللہ عنہ

۲۰۹۳۷ سے جب مؤذن اذان دیتا ہے تو شیطان گوز مارتا ہوا پیٹے دے کر بھاگ جاتا ہے۔ جب مؤذن خاموش ہوتا ہے تو شیطان لوٹ آتا ہے۔ پھر جب مؤذن اقامت کہتا ہے تو شیطان دوبارہ پیٹے پھیر کر گوز مارتا ہوا بھاگ جاتا ہے۔ جب مؤذن خاموش ہوجا تا ہے اورآ دمی اوراس کے دل کے درمیان حائل ہوجا تا ہے۔ حتیٰ کہ آ دمی کومعلوم نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعات اداکی ہیں؟ پس تم میں سے جب کوئی شخص بیصورت حال یائے تو وہ تشہد کی حالت میں دو مجدے کر لے۔ شعب الایعان للہ یہ بھی عن اہی ہریر ۃ رضی اللہ عنہ

۲۰۹۴۷ .... جبنماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان گوز مارتا ہوا پیٹے دیے کر بھاگ جاتا ہے تا کہ اذان کونہ من سکے۔ جب اذان مکمل ہوجاتی ہے تو دہ واپس لوٹ آتا ہے ، حتیٰ کہ جب اقامت کہی جاتی ہے تو دوبارہ بھاگ جاتا ہے۔ جب اقامت مکمل ہوجاتی ہے تو دوبارہ متوجہ ہوتا ہے حتیٰ کہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان کھٹکتا ہے اور کہتا ہے : فلال چیزیاد کر ، فلال چیزیاد کر ، حتیٰ کہ جوبات پہلے قطعاً یاد نہ آرہی تھی وہ بھی یاد آجاتی ہے اور آدمی کومعلوم نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعات پڑھی ہیں؟

مستدرك الحاكم، الجامع لعبدالرزاق عن ابي هريرة رضي الله عنه

۲۰۹۴۸ .... جب کسی کومعلوم ندر ہے کہ تین رکعات پڑھی ہیں یا جار ۔ تو وہ تشہد میں سلام ہے قبل دو تجدےادا کر لے۔

مؤطا امام مالك، عبدالرزاق، بخارى، مسلم، ابوداؤد، النسائي، ابن حبان عن ابي هريرة رضي الله عنه

۲۰۹۳۹ .... جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان پیٹے و کے کرمقام روحاء تک بھاگ جاتا ہے تا کہ اذان کی آواز ندین سکے اور آسان کے درواز کے کھل جاتے ہیں اور دعا قبول ہوتی ہے۔الاوسط للطبر انبی عن انس رضی اللہ عند

• ۲۰۹۵ ، جبتم کومؤ ذن نماز کے لیے نداء دیتا ہے تو شیطان بھا گ کرروحاء تک دور چلا جا تا ہے۔

الضياء للمقدسي في المحتارة عن جابر رضي الله عنه

۲۰۹۵۱ میشیطان جب نماز کے لیے اذان کی آواز سنتا ہے تو بھاگ کرروحاء چلاجا تاہے۔

مسلم، ابوداؤد، ابن خزيمه، ابن حبان عن جابر رضي الله عنه

۲۰۹۵۲ - ان شاءالله بیخواب سچا ہوگائم بلال کے ساتھ کھڑے ہوجا واور جوتم نے دیکھا ہے بلال کو کہتے جا وَاوروہ ان کلمات کوبطورا وَ ان بلند کریں گے۔ کیونکہ وہتم سے زیادہ بلندآ واز والے ہیں۔مسند احمد، ابن حیان عنِ عبد اللہ بنِ زید بن عبد ربه

فا کدہ: .....عبداللہ بن زیدرضی اللہ عنہ چونکہ نماز کے لیے زیادہ فکر مند سے کہ سطرح لوگوں کونماز کے لیے بلایاجائے۔حضور ﷺ کے مشورے کے بعد کئی دنوں میں عبداللہ بن مشورے کے بعد کئی دنوں میں عبداللہ بن مشورے کے بعد کئی دنوں میں عبداللہ بن مشورے کے بعد کئی دائے دی تھی ۔ انہی دنوں میں عبداللہ بن زیدرضی اللہ عنہ نے خواب میں ایک فرضتے کوموجودہ اذان دیتے دیکھا انہوں نے بیخواب حضور ﷺ وذکر کیا۔ تب آپ ﷺ نے مذکورہ فرمان ارشاد فرمایا۔

۲۰۹۵۳ میلال! کھڑا ہواور نماز کے لیے اذان دے۔مسلم عن ابن عمر رضی اللہ عنه ۲۰۹۵۳ میں الانصار ۲۰۹۵۳ میں الانصار ۲۰۹۵۳ میں الانصار

#### مؤذن کے آداب

۲۰۹۵۵ .... جب تواذان دے توانی انگلیاں اپنے کانوں میں دے لے۔اس طرح تیری آواز بلند ہوگی۔

الكبير للطبراني عن بلال الباوردي، ابوداؤ دعن سعد القرظ

۲۰۹۵۲ .... جب تومغرب کی اذان دے تو ذراجلدی جلدی دے، جبکہ سورج (کے آثار قدرے) تھر ہوئے ہوں۔

الكبير للطبراني عن ابي محذورة رضي الله عنه

٢٠٩٥٧ .... جب توحى على الفلاح پر پنج تو ( فجر كي اذان ميس ) كهه الصلوة خير من النوم ـ

ابوالشيخ في كتاب الاذان عن ابي محذورة رضي الله عنه

۲۰۹۵۸ ....اذان نرم اور سبل چیز ہے۔اگر تیری اذان نرم اور سبل ہے توٹھیک ہے ورنہ تواذان مت دے۔

الدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنه

الترمذي، مستدرك الحاكم عن جابر رضي الله عنه

۲۰۹۷ .... اپنی اذان اورا قامت کے درمیان اس قدراطمینان کے ساتھ سانس لے لیا کر کہ وضوکر نے والا سہولت کے ساتھ وضوکر کے اور کھانا کھانے والا سہولت کے ساتھ کھانے ہے فارغ ہوجائے۔

مسند عبدالله بن احمد بن حنبل عن ابي ابو الشيخ في الاذان عن سلمان وعن ابي هريرة رضي الله عنه

۲۰۹۶۲ اذان کے کلمات دومر تبدادا کراورا قامت کے کلمات ایک ایک مرتبدادا کر۔

التاريخ للخطيب عن انس رضي الله عنه، الدارقطني في الافراد عن جابر رضي الله عنه

۲۰۹۶۳ مؤذن اذان کازیادہ صاحب اختیار ہے اورامام اقامت کے لیے زیادہ صاحب اختیار ہے۔

ابوالشيخ في كتاب الاذان عن ابي هريرة رضي الله عنه

فا کدہ:....یعنی اذان کووفت کے اندردیے کے لیے مؤذن مرضی کا مالک ہے اور اس سے اقامت کہلوانے میں امام کاحق زیادہ ہے کہ جب جا ہے نماز کھڑی کروائے۔

٢٠٩٦٠٠٠٠١ أذان كانيس كلمات بين اورا قامت كستر وكلمات بين النسائي عن ابي محذورة

فا نکرہ:.....اذان کے انیس کلمات یوں بنتے ہیں پندرہ کلمات تو یہی جوآج کل اذان میں کے جاتے ہیں۔جبکہ حیار کلمات کا اضافہ یوں ہوتا ہے کہ پہلے شہاد تیں بست آواز میں کہی جائیں پھر بلند آواز میں۔اورشہاد تین کے کلمات حیار ہیں۔

اورا قامت کے ستر ہکلمات ہی آ جکل نمازوں ہے بل کھے جاتے ہیں۔

۲۰۹۲۵ از ان صرف باوضو حص جي ديا كر \_\_ الترمذي عن ابي هريرة رضي الله عنه

۲۰۹۲۷ ... کسی نماز میں دوبارہ نماز کے لیے اطلاع نہ دے سوائے فجر کی نماز کے۔التومذی، ابن ماجة عن بلال رضی الله عنه

۲۰۹۷۷ .... اخاصداء نے اذان دی ہے، پس اقامت بھی وہی کے۔

مسند احمد، البُخاري، مسلم، الترمذي، ابن ماجة، النّساني، ابوداؤدعن زيادبن الحارث الصدائي

٢٠٩٦٨ .... أقامت وه كيج حس في اذان دى ب-الكبير للطبراني عن ابن عمر رضى الله عنه

۲۰۹۶۹ میں جمہارے لیے اذان کا بیڑ ہتمہارے بہترین لوگ اٹھا ئیں اور تمہاری امامت تمہارے قاری لوگ کریں۔

ابوداؤد، ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنه

#### الأكمال

• ۲۰۹۷ ..... مؤذن اذان کازیادہ حقدار ہے اورامام! قامت کازیاوہ حقدار ہے۔ ابوالشیخ عن ابن عمر رضی اللہ عند ۱ ۲۰۹۷ ..... جب تواذان دے تو آ واز کو بلند کر۔ کیونکہ جو شے بھی تیری آ واز سنے گی قیامت کے دن تیرے لیے شاہر بنے گی۔

ابوالشيخ عن ابي سعيد رضي الله عنه

۲۰۹۷ مناكر:

الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمداً رسول الله الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد أرسول الله

ان جاروں کلمات کوقدرے بہت آ واز میں کہد، پھر بلندآ واز میں ان کودوبارہ کہد؛

اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمداً رسول الله حى على الصلوة حى على الفلاح حى على الفلاح اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمداً رسول الله حى على الصلوة حى على الفلاح حى على الفلاح

صبح کی اذان ہوتو پیرنجی کہد

الصلوة خير من النوم لااله الاالله. الصلوة خير من النوم الله اكبر الله اكبر

(ابن حبان عن محمد بن عبدالملك بن ابي مخدورة عن ابيه عن جده)

فا نکرہ : ابو محذورہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیایار سول اللہ! مجھے اذان کا طریقہ سکھا دیجئے تب آپ ﷺ نے بیار شادفر مایا۔
ایک مرتبہ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ جبکہ ابھی مسلمان نہ ہوئے تھے اور بچے تھے۔ بچوں کواذان کی نقل کر کے سنار ہے تھے۔ اور شہادتین کے وقت آواز پست کی ہوئی تھی۔ آپ ہی محبت نبوی میں وہ بال بھی وقت آواز پست کی ہوئی تھی۔ آپ ہی محبت نبوی میں وہ بال بھی زندگی بھر نہ کوائے۔ پھرانہوں نے مسلمان ہونے کے بعد ایک مرتبہ اذان کا طریقہ پوچھا تو آپ نے ان کا بطور خاص لحاظ کرتے ہوئے ای طرح اذان بنائی جس طرح انہوں نے بہلے پہل بچوں کو سنائی تھی اور نبی ﷺ نے شہادتین کو بلند آواز سے کہلوایا تھا جبکہ انہوں نے خود شہادتین کو بلند آواز سے کہلوایا تھا جبکہ انہوں نے خود شہادتین کو بست آواز میں کہا تھا۔ اس طرح اذان کے کلمات انہیں ہو گئے۔ ورنہ عام طور پراذان پندرہ کلمات ہی میں پڑھی جاتی تھی اور شہادتین کو بھی عام کلمات کی طرح بلند آواز میں کہا جاتی تھی۔

۲۰۹۷ سناس میں الصلواۃ خیر من النوم کا اضافہ کرلے۔ حلیۃ الاولیاء عن ابی محدورہ رضی اللہ عنہ ۲۰۹۷ سنام کی اللہ عنہ ۲۰۹۷ سنام کی اور ابن داؤد عن بلال رضی اللہ عنہ ۲۰۹۷ سنام کی اور ابن داؤد عن بلال رضی اللہ عنہ

فا كده:....حضرت بلال رضى الله عنه من كوفت حضور الله كي خدمت مين حاضر ہوئے۔ آپ الله عندے حضرت بلال رضى الله عندنے

الصلواة خير من النوم كي آواز لكائي \_ آپ الله يول اجھے لكتو آپ نے مذكور وحكم فرماديا \_

۲۰۹۷۵ سازان نہ دے جب تک فجراس طرح ظاہر نہ ہو۔اورآپ ﷺ نے ساتھ میں دونوں جانبوں میں ہاتھ پھیلائے۔

ابن ابی شیبه، ابو داؤ د، مسند ابی یعلی، الکبیر للطبرانی، الضیاء للمقدسی فی المختارة عن بلال رضی الله عنه ۲-۹۷ ساےابن عباس!اذان نماز کے ساتھ متصل ہے، پس کوئی بغیر طہارت کے اذان نددے۔

ابوالشيخ في كتاب الاذان عن ابن عباس رضى الله عنه

٢٠٩٧- ١٠٠٠ اے بنی عظمہ !تمہارے نز دیک جوافضل شخص ہواس کواپنامؤ ذن بناؤ۔السنن للبیہ قبی عن صفوان بن سلیم

٢٠٩٧٨ .... اے بلال! إنى اذان اورا قامت كے درميان كيجه وقف كرليا كر، تاكه كھانے والا بسہولت كھانے سے فارغ ہوجائے اوروضوكرنے

والاسبولت كيساتح فارغ جوجائ مسند احمد عن ابى بن كعب

٢٠٩٥ - ٢٠٠٠ جواؤان ويوه زياده حقدار مكا قامت بهي كهدابن قانع عن زياد بن الحادث

• ٢٠٩٨ --- اقامت نه كم مروجي تخص جوازان د \_ ابن قانع عن حبان بن زياد بن حارث الصدائي

٢٠٩٨ ... عورتول يراذان ماورندا قامت-ابوالشيخ في الاذان عن اسماء بنت ابي بكر

۲۰۹۸۲ ..... جب مُوَذِن الله اكبر كِهِ وَ سَنَهِ والا الله اكبر كَهِ مَهُمُو وَن اشهد ان لااله الاالله كه و سنة والا بهى اشهد ان محمدًا رسول الله كه و حي لااله الاالله كه حب وه اشهد ان محمدًا رسول الله كه حب وه حي على الصلوة كه و الا يون و لا قوة الا بالله كه حب وه حي على الصلوة كه و الا بالله كه و الا بالله كه و الله الاالله الاالله الاالله كه و الله الاالله الاالله الاالله كه و الله عنه مسلم، ابو داؤ دعن عمر رضى الله عنه مسلم، ابو داؤ دعن عمر رضى الله عنه

٢٠٩٨٣ .... جب مؤذن اذان دے ليو عنے والا سي كم:

اللهم رب هذه الدعوة التامة و الصلوة القائمة اعط محمدًا سؤله

اے اللہ!اس وعوت تامہ اور کھڑی ہونے والی نماز کے رب امحد (ﷺ) کوان کا سوال عطافر ما۔

تواس کومحر ﷺ کی شفاعت حاصل ہوجائے گی۔ابوالشیخ فی فوائد الاصبھانین ابن ابی شیبه عن انس رضی اللہ عنه ۴۹۸۳ سے درن وہ درجہ اللہ کے ہاں ایسا درجہ ہے جس ہے اوپر کوئی درجہ ہیں پس اللہ ہے سوال کرو کہ قیامت کے دن وہ درجہ اللہ پاک مجھے برسرتمام مخلوق عطافر مائے۔ابن مر دویہ عن ابی سعید رضی اللہ عنه

۲۰۹۸۵ .... مغرب کی اذان کے وقت کہو:

اللهم هذا اقبال لیلک و ادبار نهارک و اصوات دعاتک و حضور صلواتک اسألک ان تعفولی. اے اللہ! یہ تیری رات کی آمد، دن کی پشت پھیری، تھے ہانگنے والوں کی پکاراور تیری رحمتوں کی حضوری کا وقت ہے میں تھھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو میری بخشش کردے۔

الترمذي، ابن السني، الكبير للطبراني، مستدرك الحاكم، السنن للبيهقي عن ام سلمة رضي الله عنها

٢٠٩٨٦ .... جونداء سنتے وقت كے:

اللهم رب هذه الدعوة التامة، و الصلوة القائمة آت محمدًا بالوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محمودًا الذي وعدته.

تواس کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت حلال ہوجائے گی۔

مسند احمد، البخاري، ابو داؤد، الترمذي، النسائي، ابن ماجه عن جابر رضي الله عنه

۲۰۹۸۵ .... جب مؤذن اذان دے لے تو گوئی (مسجدے ) نہ نکلے تی کہ نماز پڑھ لے۔شعب الایسان للبیہ بھی عن ابی ہو یو ہ ۲۰۹۸۸ .... جومسجد میں اذان کو پالے پھر پغیر کسی ضرورت کے باہر نکلے اورلو شنے کاارادہ بھی ندر کھے تو (بلاشک) منافق ہے۔

ابن ماجه عن عثمان رضي الله عنه

۲۰۹۸ مین جب تم مؤذن کوا قامت کهتا سنوتوای طرح کهوجس طرح وه کهدر باید مسند احمد عن معاذبن انس رضی الله عنه ۲۰۹۹ مین جب تم مؤذن کواذ ان کبتا سنوتو کهو:

اللهم افتح اقفال قلوبنا بذكرك واتمم علينا نعمتك من فضلك واجعلنا من عبادك الصالحين. اكالتدا بمارك داول كتالياني ذكركي بدولت كهول دے، بم پراپ فضل سے این فعتیں کامل كراور بم كواپنے نیك بندوں میں شامل كرك السنى عن انس رضى الله عنه

۲۰۹۹ .... (اے عورتوا) جبتم اس حبثی کی اذان اورا قامت سنوتو تم بھی یونہی کہوجس طرح بیرکہتار ہے۔الکبیر للطبوانی عن میموندۃ ۲۰۹۹ ... تو بھی یوں ہی کہہ جس طرح دوسرے (مؤ ذن) کہیں۔ پھر جب اذان پوری ہوجائے تو سوال کر تختے عطا کیا جائے گا۔

مستد احمد، ابن داؤد، النساني، ابن حبان عن ابن عمر رضي اند عنه

۲۰۹۹۳ جس نے اذان کی آواز سی اور بغیرعذر کے مسجد نیآ یا تواس کی نماز قبول نہیں۔

ابن ماجه، ابن حبان، مستدرك الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنه

۳۰۹۹۰ .... جس نے مناوی کوسنااور کوئی عذر بھی اس کو مانع نہ تھا۔ صحابہ کرام رضی الله عنهم نے پوچھا: عذر کیا ہے؟ فرمایا: خوف یامرض ۔ تواس سے وہ نماز قبول نہ ہوگی جواس نے (گھریاد کان میں) پڑھی۔ابن داؤ د، مستدر ک المحاکم عن ابن عباس رضی الله عنه

٢٠٩٩٥ ... جب تواذان سن توالتد كراعي كوجواب در (يعني مجديين حاضر مو) دالكبير للطبراني عن كعب بن عجرة

۲۰۹۹ سے جب نوندا ، سے نوجواب دے (بینی منجد میں پہنچ ) اس حال میں کہ تجھ پرسکون طاری ہو۔اگر نو کشادگی پائے نوصف کے درمیان عس جاور ندا ہے بھائی پر نگی نہ کر۔اور ( دل میں ) قر اُت کرای حصے کی جونو نے۔اور ( آواز کرکے )اپنچ پڑوی کوایڈ اء نہ دے۔اور ( زندگی کو )الوداع کرنے والے کی بی نماز پڑھ۔ابو نصر البسجزی فی الابانة وابن عسا بحرعن انس دضی اللہ عنه

۲۰۹۹۷ .... جبتم نداء سنوتو مؤذن کے الفاظ کے مثل تم بھی دہراؤ۔

مؤطا امام مالک، مسند احمد، السنن للبیه فی، ابو داؤ د، التومذی، ابن ماجه، النسائی عن ابی سعید رضی الله عنه 1099 1099، جبتم مؤذن کوسنوتو جیسے وہ کہتم بھی کہتے جاؤ، پھر مجھے پر درود پڑھو۔ بے شک جس نے مجھے پرایک بار درود پڑھااللہ پاک اس پر دس برحمتیں نازل فرمائے گا۔ پھر میرے لیے وسیلہ کا سوال کرو۔وہ جنت میں ایک رتبہ ہے جوتمام بندگان خدامیں سے سرف ایک شخص کے لیے ہے۔اور مجھے امید ہے کہوہ شخص میں ہونگا۔ پس جس نے میرے لیے اللہ سے وسیلہ کا سوال کیا اس کے لیے میری شفاعت حلال ہوگئی۔

مسند احمد، مسلم، ابو داؤد، الترمذي، النسائي عن ابن عمر رضى الله عنه

۲۰۹۹۹ نظم ہے،سراسرظلم ہےاور کفرونفاق ہے۔جواللہ کے منادی کی نداء سنے جونماز کے لیے نداء دے رہا ہواور فلاح و کامیابی کی طرف بلار ہا ہولیکن وہ اس کی دعوت قبول نہ کرے۔الکبیر للطبرانی عن معاذبن انس رضی اللہ عِنه

•••ا۲، ۔۔۔ مؤمن کیلئے بربختی اور ناکامی کی بیہ بات کافی ہے کہ وہ مؤذن کوا قامت کہتا ہے کین اس کی دعوت قبول نہ کرے (اور نماز کونہ جائے )۔۔ الک للط انہ عن معاذبون انسی دینسی اللہ عنہ

۲۱۰۰۱ .... جبتم نداء سنونوا تھ کھڑے ہو، ہے شک اللہ کی طرف سے بیبڑی نیکی کی بات ہے۔ حلیۃ الاولیاء عن عندمان رضی الله عند ۲۱۰۰۲ ... جس نے مؤذن کی آوازئی اوراس کے شل کلمات دہرائے تو اس کو بھی مؤذن کے شل اجر ملے گا۔

الكبير للطبواني عن معاوية رضي الله عنه

#### الاكمال

٣١٠٠٣ ... جب مؤذ ان اذ ان د يے توتم بھی اس کی مثل کہو۔ ابن ماجه عن ابی هو يو ہ رضی اللہ عنه

٥٠٠٠ ٢١٠٠ جب مؤذن شهادتين ير صيق تم بهي اي طرح يرهو ابن النجاد عن ابي هريرة رضى الله عنه

٢١٠٠٥ .... جب تواذان كي آواز في توالله كواعي كي وعوت قبول كر الكبير للطبراني عن كعب بن عجرة

۲ ۲۱۰۰ .... جبتم مؤذن كوسنوتوا يسے بى كهوجيسے وہ كهدر باہو۔ پھر مجھ پر درود پراھو۔ابن ابى شيبه، ابوالشيخ في الاذان عن ابن عصرو

ے ۱۱۰۰ جس نے اس (مؤذن ) کے مثل یقین کے ساتھ کہاوہ جنت میں داخل ہوگا۔

النسائي، ابن حبان، مستدرك الحاكم عن ابي هريرة رضي الله عنه

فا کدہ:....حضرت بلال رضی اللہ عنہ کھڑے اذان دے رہے تھے،ان کی فراغت کے بعد آپﷺ نے مذکورہ ارشاد فرمایا۔ ۲۱۰۰۸ .... مؤذن کے اذان دیتے وقت جس نے ای کے مثل کلمات دہرائے اس کی مغفرت ہوجائے گی۔

ابوالشيخ في كتاب الاذان عن المغيرة بن شعبة

کلام: ....اس روایت کی سند ضعیف ہے۔

۲۱۰۰۹ سے عورتوں کی جماعت! جبتم اس حبثی کی آ واز سنواذان دیتے وقت اورا قامت کہتے وقت تو تم بھی یونہی کہا کروجیسا یہ کہہ رہا ہو۔ بے شک اللہ پاک ہرکلمہ کے بدلے ایک لا کھنیکیاں تمہارے لیے لکھ دے گا۔اور ہزار درجے بلند کرے گا اور ہزار برائیاں تم سے مٹادے گا۔ عورتوں نے کہا: یہ قورتوں کے لیے ہے مردوں کے لیے کیا ہے؟ارشا دفر مایا: مردوں کے لیے دگنا ہے۔

ابن عساكر وابن صصري في اماليه عن معمر عن الجراح عن ميسرة عن بعض اخوانه يرفع الحديث ا

۱۰۱۰ ۱۳۰۰ کورتوں کی جماعت! جبتم اس طبقی کی اذان اورا قامت سنوتوای طرح کہوجس طرح ہیہ کیجہ بے شک تمہارے کیے ہرحرف کے بدلے دس لا کھنکیاں ہوں گی۔حضرت عمر رضی اللہ عند نے عرض کیا: بیتو عورتوں کے لیے ہوا، مردوں کے لیے کیا ہے؟ ارشاد فر مایا: اے عمر! مردوں کے لیے عورتوں کی بنسبت دگناا جرہے۔الکبیر للطبرانی عن میمونة

۱۱۰۱۱ ۔۔۔ ہتم عورتیں بھی یونہی کہوجس طرح مؤذن کیے۔ بے شک تہہارے لیے ہر حرف کے عوض دو ہزار نیکیاں ہیں۔حضرت عمررضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یارسول اللہ! یہ توعورتوں کے لیے ہوا،مردوں کے لیے کیا ہے؟حضورا کرم ﷺ نے ارشادفر مایا:اے ابن الخطاب!ان کے لیے د گنا ہے۔

الخطيب في التاريخ عن ابن عمر رصى الله عنه

۲۱۰۱۲ .....مؤذن کوآنے والے نمازیوں پر دوسومیس نیکیوں کی زائد فضیلت ہے،سوائے اس شخص کے جواسی کے مثل کہے۔اگراس نے اقامت کہی تواس کو دوسر ہے لوگوں پرایک سوچالیس نیکیوں کی زائد فضیلت ہے سوائے اس شخص کے جس نے اس کے مثل کہا۔

الحاكم في التاريخ، ابونعيم عن ابي هريرة رضي الله عنه

٣١٠١٣....جب مؤذن اذان ويتو شنے والا اخلاص كے ساتھ اس كے شل كہة و وہ جنت ميں داخل ہوجائے گا۔

السنن لسعيد بن منصور عن حفص بن عاصم مرسلا

۳۱۰۱۳ جب کوئی نماز کے لیےاذان کی آواز سنے تو ، پس منادی تکبیر کہتو وہ بھی تکبیر کہاور منادی لا اللہ الا اللہ اور محدر سول اللہ کی شہاد سے تو سننے والا بھی اس کی شہادت دے اور بیدعا کرہے: تو سننے والا بھی اس کی شہادت دے اور بیدعا کرہے:

اللهم اعط سیدنا محمدًا الوسیلة و اجعل فی العالین درجته و فی المصطفین محبته و فی المقربین ذکره اے الله! ہمارے سردارمحد (ﷺ) کو وسیلہ عطا فرما، عالی مرتبت لوگوں میں ان کا درجہ بلند فرما، برگزیدہ لوگوں میں ان کی محبت کو

جا گزیں فرمااور مقرب بندوں میں ان کاذ کر جاری فرما۔

تواس شخص کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت واجب ہوجائے گی۔ابن السنی عن ابن مسعود رضی اللہ عند ۲۱۰۱۵ ۔ جب منادی ندا ود ہے تو جومسلمان منادی کی تکبیر پر تکبیر کہے ،منادی لا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت د ہے تو وہ بھی شہادت دے پھر یہ دعا پڑھے :

اللهم اعط محمد الوسيلة و اجعله في الاعلين درجته و في المصطفين محبته و في المقربين ذكره. توقيامت كران الل كي ليميري شفاعت واجب به وجائ كي الطحاوى، الكبير للطبراني عن ابن مسعود رضى الله عنه ٢١٠١٦ ... جواذ ان كي آ وازين كيمر كي:

اللهم رب ها.ه الدعوة التامة والصلوة القائمه آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمودًا الذي وعدته.

تَوَاسَ كَ لِيهِ قَيَامِتِ كَون مِيرِي شِفَاعت ضرور بموكَى -ابوالشيخ في الإذان عن ابن عمر رضى الله عنه

ا-١٠١٠ جواذان كي آواز في پهر كيم:

اشهد ان لااله الاالله وحده لاشريك له وان محمدًا عبده ورسوله اللهم صل عليه وبلغه درجة الوسيلة عندك واجعلنا في شفاعته يوم القيامة.

میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں وہ تنہاہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور بید کہ محداس کے بندے اوراس کے رسول ہیں۔ اے اللہ! ان پر رحمت بھیجے ، ان کواپنے پاس وسیلہ عطافر مااور ہم کوقیامت کے دن ان کی شفاعت نصیب فرما۔ تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوجائے گی۔الکبیر للطبر انبی، ابو الشیخ فی الاذان عن ابن عباس رضی اللہ عمد

٢١٠١٨ .... جومؤذن كواذان ديتا سفاورا ى طرح كيم جس طرح وه كهدر باہ، پھريد دعا پڑھے:

رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن اماماً وبالكعبة قبلة اشهد ان لااله الاالله وحده لاشريك له، واشهد ان محمدًا عبده ورسوله اللهم اكتب شهادتي هذه في عليين، واشهد عليها ملائكتك المقربين، وانبياء ك المرسلين وعبادك الصالحين واختم عليها بآمين واجعلها لى عندك عهدا توفنيه يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد.

میں راضی ہوں اللہ کے رب ہونے پر ،اسلام کے دین ہونے پر ،محد (ﷺ) کے نبی ہونے پر ،قر آن کے امام (پیشوا) ہونے پر ادر کعبہ کے قبلہ ہونے پر ۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ محداس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔اے اللہ! میری پیشہادت علیین میں لکھ دے ، اپ ملائکہ ،مقر بین ، اپ انبیا ،مرسلین اور اپ بندگان صالحین کو اس پر گواہ بنا اور آمین یعنی قبولیت کی اس پر مہر لگادے۔ اور اس کو اپ پاس وعدہ رکھ لے ، جس کو تو قیامت کے دن مجھے پورا کردے ، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تو اس کہنے والے کے لیے عرش کے بنچے سے ایک و ثیقہ گرتا ہے جس میں اس کے لیے جہنم سے امان کھی ہوتی ہے۔

الدعوات للبيهقي، ابن صصري في اماليه عن ابي هريرة رضي الله عنه

٢١٠١٩ .... جب منادي نمازك ليے نداء دي و جو خص پيدعا پڙھے:

 اللهم رب هذه الدعوة التامة آت محمدا الوسيلة وابعثه المقعد المقرب الذي وعدته تواس كي ليميري شفاعت واجب موجاتي ب-الدارقطني في الافراد عن جابر رضى الله عنه

# جماعت میں حاضر نہ ہونا بدیختی ہے

۲۱۰۲۱ .... مؤمن کی برجختی اور ناکامی کے لیے بیکافی ہے کہ مؤذن کونماز کی اقامت کہتا سے مگر حاضر نہ ہو۔الکبیر للطبر انبی عن معاذبن انس ۲۱۰۲۲ ... جب منادی نداء دے اور کوئی بید عاپڑھے:

اللهم رب هذه الدعوة التامة و الصلواة القائمة صل على محمد وارض عني رضالا سخط بعده.

توالله ياك اس كى دعا قبول قرما تيس ك\_ابن السنى عن جابو رضى الله عنه

٢١٠٢٣ مؤذن جب اذان دے اور سنے والا کے:

مرحبا بالقائلين عدلا مرحبا بالصلوة واهلا.

مرحباعدل كى بات كہنے والے مؤ ذنوں كومر حبانماز كومر حباالل نماز كو\_

توالله پاک اس کے لیے ہیں لا کھنکیاں لکھیں گے، ہیں لا کھ برائیاں مٹائیں گے اور ہیں لا کھ در ہے اس کے بلند فرمائیں گے۔

الخطيب عن موسلي بن جعفر عن ابي عن جده

۳۱۰۲۷ .....اقامها الله و ادامها الله نه حواس کوقائم کیا ہے اور الله بی اس کودوام بخشے گا۔ ابن داؤ د ، ابن السنی عن شهر بن حوشب عن ابی امامة فاکرہ: .....ابوامامه رضی الله عنه یا دوسرے کسی صحابی رضی الله عنه ہے مروی ہے کہ حضرت بلال رضی الله عنه اقامت کهه رہے تھے جب آپ رضی الله عنه نے قلد قامت المصلونة (نماز کھڑی ہوگئ) کہا تو آپ ﷺ نے ندکورہ ارشادفر مایا۔

قد قامت الصلواة عنف والكوجهي يهي جواب دينا جابي-

۲۱۰۲۵ سیمبلی اذ ان اس لیےرکھی گئی ہے تا کہ نمازیوں کونماز میں آنے میں سہولت ہو۔ پس جبتم اذ ان سنوتو انچھی طرح کامل وضوکر واور جب تم اقامت سنوتو تکبیراولی حاصل کرنے کے لیے جلدی کرو۔ کیونکہ وہ نماز کی شاخ اوراس کا کمال ہے۔اور قاری (امام ) سے رکوع و بجود میں پہل نہ کرو۔الکبیر للطبرانی عن ابن عباس رضی اللہ عنہ

٢١٠٢٦ .... اذ ان اورا قامت كے ليے يہل كرو\_عبدالرزاق عن يحيىٰ بن ابى كثير موسلا

ے۲۰۰۲ .....اذ ان کے بعد مسجد ہے صرف منافق ہی نکلتا ہے، ہاں مگر و چھٹ جس کوکوئی حاجت نکا لےاور وہ واپس نماز میں آنے کا بھی اراد ہ

ركتا بو-ابوالشيخ في الاذان عن سعيد بن المسيب وعن ابي هريرة رضي الله عنه

۲۱۰۲۸ .... اذان کے بعد مسجد ہے صرف منافق ہی نکلتا ہے، ہاں مگروہ مخص جو کسی حاجت کے لیے نکلے اور واپس مسجد آنے کاارادہ رکھے۔

عبدالرزاق عن سعيد بن المسيب مرسلا

۲۱۰۲۹ ۔۔۔ تم میں سے جومیری اس مسجد میں ہواوراذان کی آواز سنے پھر بغیر کسی حاجت کے نگل جائے اور واپس نہ لوٹے تو وہ صرف منافق ہی ہوسکتا ہے۔الاوسط للطبوانی، ابوالشیخ فی الاذان عن ابی هریو ہ رضی اللہ عنه

٣١٠٣٠ .... جب مؤذن اذان وي تومسجد عند فكل جب تك كه نمازند يره صلح منعب الايمان للبيهقي عن ابي هويوة رضى الله عنه

چھٹاباب .....جمعہ کی نماز اوراس سے متعلقات کے بیان میں

اس میں چوفسلیں میں۔

# کزالعمال مصابقتم معد کے فضائل اوراس کی ترغیب میں میں ۔ مصل اول .....جمعہ کے فضائل اوراس کی ترغیب میں

٢١٠٢١ ... جعم كيتول كا حج ب- ابن زنجويه في ترغيبه، القضاعي عن ابن عباس رضي الله عنه

٢١٠٢٢ - جمعة فقراء كالحج ب\_القضاعي وابن عساكر عن ابن عباس رضي الله عنه

٢١٠٣٣ ... الله كزو يك افضل الايام يوم الجمعد ب-شعب الايمان للبيهقي عن ابي هريوة رضى الله عنه

٣١٠٣٠.... ہر جمعہ کواللہ تعالی چھالا کھا ہے افراد کوجہنم ہے آزاد کرتے ہیں،جنہوں نے اپنے اوپر جہنم کوواجب کرلیا ہوتا ہے۔

مسند ابی یعلی عن انس رضی الله عنه

٣١٠٣٥ - الله پاک ہرروزنصف النہار کے وقت جہنم کو بھڑ کا تا ہے لیکن جمعہ کے روزاس کو بجھادیتا ہے۔

الكبير للطبراني عن واثلة رضي الله عنه

٢١٠٣٦ ... جهم جمعه كي سوام روز كيمر كائي جاتي ہے۔ ابو داؤ دعن ابي قتاده رضي الله عنه

٢١٠٣٧ - تمهارے دنوں ميں سب ہے افضل دن جمعه كادن ہے، اسى دن آ دم كى تخليق ہوئى تھى ۔ اسى دن ان كى روح قبض ہوئى ، اسى دن پہلى مرتبه صور پھونکا جائے گا،ای دن دوبارہ صور پھونکا جائے گا۔ پس اس دن مجھ پر کثرت کے ساتھ درود بھیجو۔ بے شک تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ یقیناً جمعہ کا دن عیداور خدا کو یاد کڑنے کا دن ہے۔ پس این عیدوالے دن کوروزوں کا دن نہ بنادو۔ ہاں اس دن کوخدا کی یاد کا دن بناؤ، بال جب دوسرے دنوں کے ساتھ ملاکر (اس میں روز ہ رکھوتو) جی ہے۔ شعب الایمان للبیہ قبی عن ابسی هريوة رضى الله عنه ۲۱۰۳۸ ....اللہ کے ہاں سب دنوں کا سر دار جمعہ کا دن ہے، جوعیدالصحیٰ اورعیدالفطر کے دن ہے بھی افضل ہے۔اس میں خصوصیات میں اسی روز ائتدیاک نے آ دم علیہالسلام کو پیدا کیا،ای دن میں ان کو جنت ہے زمین کی طرف اتارا گیا،ای دن ان کی روح پرواز ہوئی،اس دن میں ایک الیں گھڑی ہے جس میں بندہ اللّٰہ یاک سے جو بھی سوال کرےاللّٰہ یاک اس کوعطا فرماتے ہیں ،سوائے گناہ یاقطع رحمی کی وعا کے۔اسی دن قیامت قائم ہوگی ،کوئی مقرب فرشتہ،آسان ،یاز مین '،یاہوا، یا پہاڑ ،یا پھرایسانہیں ہے جو جمعہ کے دن سے ندڑ رتا ہو۔

الشافعي، مسند احمد، التاريخ للبخاري عن سعد بن عبادة

۲۱۰۳۹ ... جمعه کانام اس وجه سے پڑا کیونکہ اس دن میں آ دم علیہ السلام کی خلقت جمع ہوئی تھی۔ (بعنی آ دم کے اعضاء جمع ہوئے تھے )۔ التاريخ للخطيب عن سلمان رضي الله عنه

۰۳۰ ۲۱۰ .... جمعه کی فضیات رمضان میں ایس ہے جیسی رمضان کی فضیلت دوسرے تمام مہینوں پر۔

مسند الفردوس للديلمي عن جابر رضي الله عنه

۲۱۰۴۱ .....اللہ کے بال کوئی دن اور کوئی رات لیلۃ الغراء (جمعہ کی رات ) اورالیوم الاز بر (جمعہ کے دن ) سے افضل نہیں ہے۔

ابن عساكر عن ابي بكر رضي الله عنه

اور نمازوں میں سے جمعہ کے دن فجر کی نماز باجماعت ہے کوئی نماز افضل نہیں ہے۔اور جواس نماز میں حاضر ہو میں اس کے لیے مغفرت بي كي اميدركه تا مول الحكيم، الكبير للطبر الى عن ابي عبيدة

۳۱۰ ۳۰۰ .... جب ہم میں ہے ستر آ دمی جمعہ کی طرف چل پڑیں گے تو وہ لوگ مویٰ علیہ السلام کے ستر رفقاء جیسے یاان ہے بھی افضل ہوں گے جو حضرت موی علیه السلام کے ساتھ اپنے رب کے پاس گئے تھے۔الاوسط للطبوانی عن انس رضی الله عنه

٣٠٠٣ ... جمعه كى رات اور جمعه كے دن ميں چوبيں گھڑياں ہيں۔اورالله پاك ہر گھڑى ميں چھلا كھافراد جہنم ہے آزاد فرماتے ہيں جنہوں نے ا ہے او پرچہنم واجب کرلی ہوتی ہے۔الحلیلی عن انس رضی اللہ عند کنزالعمال ۔۔۔ حصابفتم ۲۱۰۳۵۔۔۔۔۔کوئی مسلمان جو جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں مرتا ہے اللہ پاک اس کوقبر کے فتنہ سے بچالیتا ہے۔ دست کہ احساس اللہ

مسند احمد، الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنه

#### جمعه کے روزمسلمانوں کی مغفرت

٢١٠٨٦ ... الله بإك جمعه كون كي كومغفرت كي بغيرتهين جيور تريد الخطيب في الناريخ عن ابي هريوة رضى الله عنه ے ۲۱۰ ۲۱۰ .... لوگ قیامت کے دن اللہ کے نز ویک اپنے جمعوں میں جانے کے بقدر قریب ہوں گے۔ جوسب سے پہلے جانے والا ہوگا وہ سب ے زیادہ قریب ہوگا، پھردوسرا، پھرتیسرا، پھر چوتھا (الی آخرہ)۔ ابن ماجہ عن ابن مسعود رضی اللہ عنه

۲۱۰۴۸ ۔ جمعہ سے جمعہ درمیانی گناموں کے لیے کفارہ ہے، جب تک کہائز کاار تکاب نہ کیا جائے۔ ابن ماجہ عن ابھ ھو یو ہ رضی اللہ عنه ۲۱۰۴۹ ... جب جمعه درست بموتو تمام ایام درست رہتے ہیں اور جب رمضان درست ہوتو پوراسال درست رہتا ہے۔

الدارقطني في الافراد عن عائشه رضي الله عنها

• ٢١٠٥ .... بهترين دن جس پرسورج طلوع هو جمعه كادن ہے،اسى دن آ دم كى تخليق هوئى ،اسى دن ان كو جنت ميں داخل كيا گيا،اسى دن ان كو جنت ے نگالا گیااور قیامت جمعہ ہی کے دن قائم ہوگی۔مسند احمد، مسلم، الترمذی عن ابی هريوة رضي الله عنه

ا ۲۱۰۵ .... بهترین دن جس میں سورج طلوع ہو جمعہ کا دن ہے، ای میں آ دم علیہ السلام پیدا ہوئے اسی دن زمین پرا تارے گئے، اسی دن ان کی تو بہ قبول ہوئی ،اسی دن ان کی روح قبض ہوئی ،اسی دن قیامت قائم ہوگی ،روئے زمین پرکوئی ایسا جانورٹہیں جو جمعہ کے دن قیامت کے ڈرے نہ چیختا ہو ہوائے ابن آ دم کے۔اوراس دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ کوئی بند ہَ مؤمن اس گھڑی میں نماز میں اللہ سے سوال تہیں کرتا للرائقه پاک ای کوعطا کرتے ہیں۔

مؤطا امام مالك، مسند احمد، ابن ماجه، التومذي، ابو داؤد، النساني، ابن حبان، مستدرك الحاكم عن ابي هويوة رضي الله عنه ۲۱۰۵۲ اللہ پاک نے ہم سے پہلےلوگوں کو جمعہ کے دن سے گمراہ کر دیا تھا۔ پس بہود کے لیے ہفتہ کا دن تھا،نصاریٰ کے لیےاتوار کا دن اور ہم کوانڈ نے جمعہ کے دن کی ہدایت بخشی۔ پس ترتیب یوں ہوئی جمعہ، ہفتہ،اتوار۔ یوں بید دونوں فریق ہمارے قیامت کے دن بھی ہمارے تابع جوں گے اگر چہ ہم دنیا میں آخر میں آنے والے ہیں اور قیامت میں تمام مخلوق سے پہلے ہمارا فیصلہ ہوگا۔

مسلم، النسائي، ابن ماجه عن حذيفه وابي هويرة رضي الله عنه

٢١٠٥٣ ....الله ياك جمعه كون مسلمانول مين سي كو يهي مغفرت كي بغير بين حجوز ترالاوسط للطبواني عن انس رضى الله عنه ٣١٠٥٠ ملائكہ جمعہ كے دن مسجدول كے دروازوں ير كھڑے ہوتے ہيں ان كے پاس رجسٹر ہوتے ہيں۔وہ لوگوں ميں سب سے پہلے آنے والے کا نام لکھتے ہیں، پھردوسرے، پھرتیسرے اوراسی طرح لکھتے رہتے ہیں جتی کدامام خطبہ کے لیے نکلتا ہے تو رجسٹر بند کردیتے ہیں۔

مسند احمد، مسند ابي يعلى، الكبير للطبراني، الضياء للمقدسي في المختارة عن ابي امامة رضي الله عنه

۲۱۰۵۵ ... الله یاک نے اس دن کومسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا ہے، اس جو تحص جمعہ کو آئے تو عسل کرے اور اگر اس کے پاس خوشبوہ وتو

ركا \_اورتم برمسواك الازم ب\_مؤطا امام مالك، الشافعي عن عبيد بن اسباق مرسلاً، ابن ماجه عنه عن ابن عباس رضي الله عنه ۲۱۰۵۱ ... جمعہ کے روز ملائکہ کومسجدوں کے درواز وں پرتغیبات کیا جاتا ہے۔ جوآنے والوں کواول فالاول کی ترتیب سے لکھتے جاتے ہیں۔

> جب المام منبرير جيرُ وحاجا تاسي وصحيف لبيث ليت بين الكبير للطبواني عن ابي اهامة رضي الله عنه ١٠٥٥ جمع كون تبكيال في كنايرُ صحالي بين -الاوسط للطبواني عن ابي هويوة رضى الله عنه

٢١٠٥٨ مسيدول كردوازول بين سے ہر درواز بير يردوفر شيخ مقرر ہوتے بيں۔جوالا ول فالا ول آنے والوں كانام لكھتے بين يہلے آنے والا

تواب میں اونٹ کی قربانی دینے والے کے مثل ہوتا ہے، پھر گائے کی قربانی دینے والے کے مثل ہوتا ہے۔ پھر بکری کی قربانی دینے والے کے مثل ہوتا ہے۔ پھر برندے کی قربانی وینے والے کے مثل ہوتا ہے۔ پھر برندے کی قربانی وینے والے کے مثل ہوتا ہے۔ پھر برندے کی قربانی وینے والے کے مثل ہوتا ہے والوں کا تواب لکھا جاتا ہے ہے گئی کہ جب امام خطبہ کے لیے منبر برچڑ ہے جاتا ہے لیسٹ دیئے جاتے ہیں۔ ابن حبان عن ابی ہورو ہ رضی اللہ عنه 100 مائی بندہ ایسانہیں جو جمعہ کے دن قلم کے مطابق طہارت حاصل کرے پھراپنے گھر سے نکاحتی کہ حاضر ہواور خاموش رہ حتی کہ اپنی نماز پوری کر لے تواس کی بینماز پوری کر لے تواس کی بینماز پچھلے جمعہ تک کے گنا ہوں کے لیے کفارہ ہوجائے گی۔ النسانی عن سلمان رضی اللہ عنه ابی ہم ہو ہوئے کی النسانی عن سلمان رضی اللہ عنه اس جمعہ تک کے تنا ہوں کے بلکہ مزید تین ایام تک کے گناہ معاف کر دیئے جا کیں گے۔ اور جس نے تنکر یوں کوچھوا اس نے تعد کے دن وضوکیا اور اچھوا کی بلکہ مزید تین ایام تک کے گناہ معاف کر دیئے جا کیں گے۔ اور جس نے تنگر یوں کوچھوا اس نے تعد کے دن وضوکہ کیا۔ مسلد احمد، ابو داؤد، التومذی عن ابی ہو یو ہ رضی اللہ عنه

۱۲۰۱۱ جمعہ کا دن دنون کاسر دارا درالتہ کے ہال سب دنوں سے زیادہ عظمت والا ہے۔ اور بیدن اللہ کے ہال عیدالاضی اورعیدالفطر کے دنول سے زیادہ عظیم ہے۔ اس میں پانچ خصوصیات ہیں ،اس میں اللہ پاک نے آ دم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی دن اللہ پاک نے آ دم علیہ السلام کو وفات دی ،اس دن میں ایک گھڑی الی ہے کہ کوئی بندہ اللہ پاک ہے کسی چیز کا سوال نہیں کرتا مگر اللہ پاک اس کو وہ شعی علا کہ سے کسی جیز کا سوال نہیں کرتا مگر اللہ پاک اس کو وہ شعی عطا کر دیے ہیں جب تک کہ وہ کسی حرام شے کا سوال نہ کرے۔ اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ کوئی مقرب فرشتہ یا آسان یاز مین یا ہوایا پہاڑیا سمندرالیا نہیں ہے وجمعہ کے دن قیامت قائم ہونے سے نہ ڈرتا ہو۔ مسئد احمد ، ابن ماجہ عن ابسی لبابہ بن عبدالمسندر یا ہوایا پہاڑیا میں منفید آئینے کی طرح روشن تھا لیکن اس کے بیچوں بی ایک سیاہ کمت کے گئے ، جن میں جمعہ کا دن بھی تھا۔ وہ (دوسرے دنوں میں ) سفید آئینے کی طرح روشن تھا لیکن اس کے بیچوں بی ایک سیاہ کمت تھا۔ میں نے یو چھا میکیا ہے؟ کہا گیا: یہ قیامت ہے۔ الاوسط للطبوانی عن انس دصی اللہ عنه

#### الاكمال

۱۲۰۰۱۳ میرے پاس حضرت جرئیل تشریف لائے اوران کے ہاتھ میں سفیدا آئینہ تھاجس میں سیاہ نکتہ تھا۔ میں نے پوچھا: اے جرئیل! سے کیا ہے؟

کیا ہے؟ فرمایا: پرجھ ہے۔ میں نے پوچھاجھ کیا ہے؟ فرمایا جمہارے لیے اس میں خیر ہے۔ میں نے پوچھا: اور ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟

فرمایا: پرون آپ کے لیے اوراآپ کی امت کے لیے عیر کا دن ہے۔ یہود ونصار کی (اس میں آپ کے تابع ہوں گے میں نے پوچھا: اور ہمارے لیے اس میں کہا ہے؟

لیے اس میں کیا ہے؟ فرمایا: اس دن میں تبرارے لیے ایک اس کو وہ شے ضرور عوال کرتے ہیں۔ اوراگر وہ شے اس کی قسمت میں نہیں ہے تو اس کے لیے اس کہتر چیز کو ذخرہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ اوراگر وہ شے اس کی قسمت میں نہیں ہے تو اس کے لیے اس کہتر چیز کو ذخرہ کر کہ یا جاتا ہے۔ یاوہ کی شرے پان ما گلت ہے جو اس کے قسمت میں نہیں ہے تو اس کے لیے والے سے بہتر چیز کو ذخرہ کردیا جاتا ہے۔ یاوہ کی شرے پان ما گلت ہے جو اس کے تبران اس سے بہتر چیز کو ذخرہ کردی ہوگی ہوتا ہے تو اس کے قبر اس کے بہتر چیز کو ذخرہ کردی ہوگی ہوتا ہے تا ہے۔ یہ موگ ۔ یہ دن ہما اس دن کو بی المربود اس کے بہتر چیز کو ذخرہ کردن ہوگی ہوتا ہے تا ہے۔ پوچھان ہوگی کی اس دن کو ہو المربود ہوگی ہوتا ہے تا ہے۔ جو جمعہ کے دن ہی تا گم ہوگی ۔ یہ دن ہماری دیک ہوتا ہے تو اللہ بار کہا ہوتا ہے تا ہے۔ ہو ہو ہو افروز ہوتے ہیں۔ پوٹر کردی ہے اطراف میں سے بھر ہو ہو ہو تا ہے۔ ہوں ؟ فرمایا: اللہ پاک نے جنت میں اور سوری بیائی ہے جب جمعہ کاون ہوتا ہی کہا ہوتا ہے تا ہو بوٹر کی کی سے بیاں در ہوں تا ہیں۔ پوٹر کردی کی طراف میں ہو گھر ہو ہو تا ہیں۔ پوٹر کار کردی کی کر سیاں بچھر ہو تا ہیں۔ پوٹر کار کردی کے اطراف میں مورد گا فرمات ہیں ، جم سے موال کرو، میں تم کو عوال کروں گا۔ ہیں بھو ہو اس کرو ہو تا ہیں۔ پروردگا فرمات ہیں؛ میں اتاراہ اور میں تا کردی کرامت وعزت تا ہیں۔ پروردگار فرماتے ہیں؛ میری رضاء نے تو تم کو میرے گھر (جنت) میں اتاراہ اور میری کرامت وعزت تا کہا کہ کو عاصل ہوتی ہے۔ پس بچھر ہو اور کوال کرو۔ میں عوال کروں گا۔ جنتی پھر آپ سے دیا وال کر ہیں گے۔ جب پروردگار فرماتے ہیں؛ موردگار کرائی علی موردگار کرائی علی موردگار کر اور کرائی ہوتھ کی کر اس کر کر کر کر کر کر کر ہو کر اور کر کر کر کر کر کر کر کر گر کر کر کر کر کر کر کر کر کر ک

گے کہ گواہ رہو میں تم سے راضی ہوگیا ہوں۔ پھراللہ پاک ان کے لیے وہ تعتیں ظاہر فرمائیں گے جن کوئسی آئکھنے دیکھا ہوگا ، نہ کسی کان نے سنا ہوگا اور نہ کسی بشر کے دل پران کا خیال گذرا ہوگا اور بیسارا کا متمہارے جمعہ کی نماز (ہیں جانے اوراس) ہے آنے کے بقدر وقت ہیں ہوجائے گا۔ پھر پروردگا رعز وجل کی جن اٹھ جائے گی اور انہیا ، صدیقین اور شہدا ، بھی اٹھ جائیں گے اور دوسرے جنتی اپنے بالا خانوں ہیں لوٹ جائیں گا۔ پھر پروردگا رعز وجل کی جن میں کوئی جوڑ ہوگا اور نہ توڑ۔ وہ بالا خانے سرخ موتی کے ہوں گے یا ہزر زبرجد کے ہوں گے۔ ان میں ان کے بالا خانے اوران بالا خانے اوران بالا خانے اس کے دروازے ہوں گے۔ ان میں نہریں بھی ہوں گی ، نیچ جھکے بچلوں والے درخت ہوں گے ، وہ ( ان تمام نعمتوں کے بول کے بود گار ہے مزید کے بود کے دن میں وہ اپنے رب کا دیدار کریں اور پروردگار ہے مزید کرامت حاصل کریں۔ ابن ابی شب ہون کا نسر دھی اللہ عند

۲۱۰ ۲۳۰ .... جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو پرندہ پرندہ پرندے کووشق جانوروشی جانورکواور درندہ بھی درندے کوآ واز دیتا ہے: سلام علیم پیہ جمعہ کا دن ہے۔

الديلمي عن ابي هويرة رضي الله عنه

۲۱۰۷۵ ....اللہ کے نزدیک تمام دنوں میں افضل دن جمعہ کا ہےاور بیشا ہدہے (جس کی سورہ بروج میں قشم کھا ڈُر اگئی) مشہود عرفہ کا دن ہے اور موعود قرام موعود ترامت کا دن ہے، (جن کی قشمیں سورۂ بروج میں کھا کی گئی ہیں)۔ شعب الاہمان للبیہ بھی عن ابسی ہویوۃ رضی اللہ عنه قرامت کا دن ہے، کی رات روشن رات ہے اور جمعہ کا دن روشن ون ہے۔ ابن انسسی فی عمل یوم ولیلۃ عن انس رضی اللہ عنه ۲۱۰۲۱ .... اللہ کے ہاں سیدالایام یوم الجمعہ ہے۔ اس دن تمہارے با دا آ دم پیدا ہوئے ، اس دن تمہارے با دا آ دم جنت میں داخل ہوئے ، اس

۷۱۰-۲۱۰ اللہ کے ہاں سیدالا یام یوم الجمعہ ہے۔اسی دن تمہارے باوا آ دم پیدا ہوئے ،اسی دن تمہارے باوا آ دم جنت میں داخل ہوئے ،اسی ون جنت سے نگلےاوراسی دن قیامت قائم ہوگی۔الکبیر للطبرانی عن ابن عصر دضی اللہ عنه

٢١٠١٨ ... ميرى امت كفقراء كالحج جمعه إعدالقادر بن عبدالقاهر الجرجاني في جزئه عن ابن عمر رضى الله عنه

٢١٠٦٩ - تمام دنول كاسروار جمعه كاون ٢٥- ابن ابي شيبه عن سعيد بن المسيب مرسلا

۰-۲۱۰ سیدالایام اوم المجمعہ ہے، اللہ پاک کے ہاں سب سے زیادہ عظیم دن ہے، جتی کہ یوم الفطراور یوم الانتخی ہے بھی زیادہ عظیم دن ہے۔ اس دن میں پانچ خاص باتیں ہیں: اللہ پاک نے ہاں سب سے زیادہ عظیم دن ہے۔ اس دن میں پانچ خاص باتیں ہیں: اللہ پاک نے آ دم علیہ السلام کو جمعہ کے دن پیدا کیا، جمعہ کے دن ان کوز مین پر بھیجا، جمعہ کے دن میں آ دم علیہ اسلام کی وفات: وئی، اس دن میں ایک ایس گھڑی ہے کہ کوئی بندہ اس گھڑی میں اللہ سے کوئی بھی سوال کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو وہ عطا کرتے ہیں بشرطیکہ وہ حرام کا سوال نہ کرے۔ اسی دن قیامت کا وقوع ہوگا۔ کوئی مقرب فرشتہ، آسان، زمین ، ہوا گیس، پہاڑ اور سمندرا یسی کوئی چیز ہیں جو جمعہ کے دن سے نہ ڈرتی ہو ( کہ کہیں اس دن میں قیامت واقع نہ ہوجائے)۔

ائے۔ ۲۱ سیدالا یام بوم الجمعہ ہے۔ ای دن اللہ نے آ دم علیہ السلام کو پیدا کیا، ای دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا، ای دن ان کو جنت سے نکالا گیا اور قیامت بھی جمعہ ہی کے دن قائم ہوگی۔مستدرک الحاکم، شعب الاہمان للہیھفی عِن اہی ھریرۃ رضی اللہ عنه

۔ ۲۱ ۔ جمعہ گانام جمعہ کیوں پڑا؟اس کیے کہ تیرے باپ آدم کی مٹی اس دن میں جمع کی گئی،اس دن صور پھوٹکا جائے گااوراس دن لوگوں کو قیامت میں جمع کیا جائے گا۔اوراس دن پکڑ ہوگی (اور زمین میں بھونچال آئے گا)اور جمعہ کے دن کی آخری تین گھڑیوں میں ایک ایس گھڑی ہے جس میں کوئی بندہ اللہ سے جوسوال کرتا ہے قبول ہوتی ہے۔مسند احمد عن اہی ھویو ہ دضی اللہ عند

٢١٠٥٣ .... جمعه كون تيكيال اجرييل كمي كنابر وجاتى بين -الاوسط للطبراني عن ابي هويرة رضي الله عنه

٢١٠٤٥ سات دنوں میں سے اللہ نے آیک دن تمام دنوں کے مقابلے میں پسند کیا ہے: جمعہ کا دن۔اس دن اللہ یاک نے آسانوں اور زمین کو

پیدا کیا،اس دن اللہ پاک نے مخلوق کی تخلیق کا فیصلہ کیا۔اس دن اللہ پاک نے جنت اور جہنم کو پیدا کیا۔اس دن اللہ پاک نے آوم علیہ اِلسلام کو پیدا ۔ کیا۔اس دن اللہ نے ان کو جنت سے اتارا۔اس دن اللہ پاک نے آ دم علیہ السلام کی توبے قول فرمائی۔اسی دن قیامت قائم ہوگی کوئی چیز اللہ کی تلوق میں سے ایم نہیں جواس دن میں سے کونہ چیتی ہواس ڈرہے کہ ہیں قیامت قائم ہوگئی ہوسوائے جن وانس کے۔

ابوالشيخ في العظمة عن ابي هويوة رضي الله عنه

ہو مسی عی است میں بائے خصاتیں یا خصوصیات ہیں۔ای دن آ دم علیہ السلام پیدا ہوئے ،ای دن آ دم علیہ السلام زمین پراترے، اں دہی میں ایک ایسی گھڑی ہے کوئی بندہ اللہ ہے کسی چیز کا سوال نہیں کرتا مگر اللہ پاک اس کوعطا کرتے ہیں جب تک وہ گناہ یا قطع رحمی کا سوال نه کریے۔ ای دن قیامت قائم ہوگی اور کوئی مقرب فرشتہ، آسان ، زمین ، ہوا ، پہاڑ اور سمندر ایسانہیں ہے جو جمعہ کے دن قیامت قائم يو في سعد بن عبادة

وائے جن واس كے - ابن حبان عن ابى هريرة رضى الله عنه

۲۱۰۷۸ ۔ اللہ کے ہال کوئی دن اور نہ کوئی رات جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کے برابر تہیں ہے۔ ابن عسا کو عن ابھی بہکر رصبی اللہ عنہ ۲۱۰۷۹ میری امیت کی عیدوں مین ہے کوئی عید جمعہ کے دن ہے افضل تہیں ہے۔اور جمعیہ کے دن کی دور کعات جمعہ کے علاوہ دنوں میں ہزار رکھات پڑھنے سے افضال ہے۔ اور جمعہ کے دن ایک سبیح کرنا اور دنوں میں ہزارتسبیجات ہے افضل ہے۔ الدیلیسی عن انس و ضبی اللہ عناہ • ۲۱۰۸۰ جمعہ کا دن اور جمعہ کی رات میں چوبیس گھڑیاں ہیں اور کوئی گھڑی الیی تہیں ہے جس میں اللہ کی طرفتے ایسے چھے سوافراوجہنم ہے آزاد شہ كيے جاتے ہول جنہول نے استے او پرجہنم واجب كرلى ہوتى ہے۔ مسند ابنى يعلى عن انس رضى الله عنه ۲۱۰۸۱ .... جمعه کی رات (اوردن) میں چوہیں گھڑیاں ہیں اورکوئی گھڑی ایسی نہیں ہے جس میں اللہ کی طرف سے چھالا کھافراد جہنم ہے آزاد نہ كيے جاتے ہول جن كاوپر جنم واجب بوچكى ہو۔الخليلى والرافعى عن انس رضى الله عنه

۲۱۰۸۲ کوئی جمعہ کا دن ایسانہیں ہے جس میں چھالا کھ سے چھالا کھ بیس ہزار تک ایسے افراد جومستوجب نار ہیں اللہ کی طرف ہے آزاد نہ کیے مِا تِنْ بُولِ الديامي عن انس وضي الله عنه

۲۱۰۸۳ جو جعدے دن یا جمعہ کی رات میں اس دنیا ہے کوچ کر گیا عذا بے قبر سے محفوظ رہے گااوراس کے مل ( کا ثواب) جاری رہے گا۔ الشيرازي في الالقاب عن ابن عمر رضي الله عنه

## جمعه کی موت سے عذاب قبر سے نجات

جو جعہ کے دن یا جعد کی رات میں مراعذاب قبرے مامون ہوگیا۔اوروہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہاس پرشہدا ، کی مہر لَكِي ، وكَل \_حلية الاولياء عن جابر رضي الله عنه

ا کیا میں تم کواہل جنت کی خبر نہ دول؟ وہ لوگ جن کوشد بدگری ،شد بدسر دی اور کوئی سخت حاجت بھی جمعہ ہے باز نہ رکھ *سکے* 

الديلمي عن انس رضي الله عنه

جس نے ہمعہ کی نمازادا کی اس کے لیے مقبول حج کا نواب لکھ دیا گیا۔اگراس نے عصر کی نماز پڑھی تواس کے لیے عمرہ کا نواب ہےاگر عصر کے بعدو ہیں بیٹھے ہوئے وہشام کردےاوراللہ ہے جوسوال بھی کرے گااللہ پاک اس کوعطا کرے گا۔الدیلسی عن ابسی المدر داء رضی الله عند ۲۱۰۸۷ مسلمان جعدکے دن ( حاجی کی طرح )محرم ہوتا ہے۔اگروہ جمعہ پڑھ لیتا ہےتو حلال ہوجا تا ہے،اگروہ جمعہ کے بعد عصر تک جیٹار ہے تو وہ اس محض کی طرح ہے جس نے گویا حج وعمرہ ادا کرایا۔

ابو اسحاق ابراهيم بن احمد بن سافلافي معجمه وابن النجار عن ابن عمر رضي الله عنه

۲۱۰۸۸ ... جمعدا پنے اور پہلے جمعد کے مابین اور مزید تین ایام کے گنا ہول کے لیے کفارہ ہے۔ اور بیاس لیے کفر مان خداو تدی ہے: من جاء بالحسنة فله عشر احدالها. الانعام ۱۲۰

جو خص ایک نیکی کے کرآیااس کے لیے دس نیکیاں ہیں۔ نمازیں درمیانی اوقات کے لیے کفارہ ہیں، کیونکہ اللہ تعالی کا فرمان ہے: ان الحسنات یذھبن السیئات. ھو د: ۱۱۳

تيكيال برائيول ومثارين بين -الكبير للطبراني عن ابي مالك شعرى

ییں جو ہے جمعہ اور پانچ نمازیں درمیانی اوقات اور دنوں کے لیے کفارہ ہیں اس شخص کے لیے جو کہائر سے اجتناب برتے۔ ۲۱۰۸۹ ۔ جمعہ اور پانچ نمازیں درمیانی اوقات اور دنوں کے لیے کفارہ ہیں اس شخص کے لیے جو کہائر سے اجتناب برتے۔

محمد بن نصر عن ابی بکو ۲۱۰۹۰ جمعہ سے جمعہ اور پانچ نمازیں درمیاتی اوقات کے لیے گفارہ ہیں جب تک وہ بڑے گناموں سے اجتناب کرتا رہے۔ جمعہ گونسل کرنا گفارہ ہے، جمعہ کے لیے چلنے میں ہرقدم ہیں سال کے ممل کے برابر ہے، پس جب وہ جمعہ کی ٹماز سے فارغ ہوتا ہے تو دوسوسال کے ممل کے برابر ثواب پالیتا ہے۔ شعب الایمان للبیہ بھی عن ابی بکو د صبی اللہ عنہ

# فصل ثانی .....جمعہ کے وجوب اوراس کے احکام میں

۶۱۰ ۱۱ ساللہ پاک نے تم پر جمعہ لکھا ہے اس جگہ میں ،اس گھڑی میں ،اس مہینے میں ،اس سال میں ، قیامت تک ۔ جس نے اس کوامام عادل یا امام ظالم کے ساتھ بغیر کی عذر کے چھوڑ دیا تو اس کا کام جمع ہوگا اور نہاس کے کسی کام میں برکت ہوگی ۔ خبر دار!ایسے مخص کی کوئی نماز نہیں ، خبر دار!ایسے مخص کا کوئی جے نہیں ،خبر دار!ایسے مخص کی کوئی لیکی نہیں ،خبر دار!ایسے مخص کا کوئی صدقہ نہیں۔

۲۱۰۹۴ جعدان شخص برے جس کورات اپنے گھر میں بسر کرنا نصیب ہو۔التومذی عن اہی ھریوۃ دصی اللہ عنه ۲۱۰۹۵ جعدواجب ہے گرعورت، بیجے ،مریض،غلام اورمسافر پڑہیں۔الکبیو للطبوانی عن تمیم الله ادی قائدہ:....الیکن اگران میں کوئی بھی فرد جمعدادا کرلے تواس سے ظہر کی نماز ساقط ہوجائے گی۔

٢١٠٩٦ ... يا نج افراد بين جن پرجمعه واجت نبين عورت ،مسافر،غلام، بچياورابل ديهات الاوسط للطبواني عن ابي هويوة رضي الله عنه

فا کدہ:....اہل دیہات پر جمعہ نہیں ہے۔لیکن اگر دیہات قصبہ کی شکل میں ہواور وہاں کی مسجد میں پنج وقتہ نماز قائم ہو، نیز ان کی مسجد اہل دیہات کوجع کر سکتی ہو بعنی جامع مسجد ہواورابل دیہات کواپنی روز مرہ کی ضروریات زندگی کے لیے کسی اور جگہ نہ جانا پڑتا ہوتو ان پر بھی جمعہ واجب ہے۔مزید تفصیل کتب فقہیہ میں ملاحظہ کریں۔

۰۲۰۹۷ جمعہ بچاس افراد پرواجب ہے اور بچاس ہے کم پرواجب نہیں۔الکبیو للطبوائی عن ابی امامة رضی اللہ عنه ۱۱۰۹۵ میں بعنی جس دیہات کے باسیوں کی تعداد بچاس یا اس سے اوپر ہوں ان پر جمعہ واجب ہے کیونکہ وہ دیہات گاؤں نہیں بلکہ قریہ (بڑی بستی) ہے۔اس سے بیمراد ہرگر نہیں ہے کہا گرمجد میں بچاس سے کم افراد حاضر ہوں تو ان پر جمعہ نہیں ہے۔

۲۱۰۹۸ ..... جب ہم میں سے ستر افراد جمعہ کی طرف نکلیں گے تو وہ موئی علیہ السلام کے ساتھ جانے والے ستر افراد کے مانند ہوں گے جواپنے پروردگار کے پاس بصورت وفد گئے تھے، یاان سے بھی افضل ہوں گے۔الاو سط للطبرانی عن انس د ضبی اللہ عند

۲۱۰۹۹ ..... جمعه بربستی پرواجب ہے۔خواہ اس بستی میں جارے زائد فردنہ ہوں۔

الدارقطني في السنن، السنن للبيهقي عن ام عبد الله الدوسيه

٠٠١١٠٠ جمعه براس هخص پرواجب ہے جو (جمعه کی ) اذان س لے۔ ابو داؤ دعن ابن عمر رضی الله عنه

١٠١١٠ .... جب جمعه كروزمنا دى اذ ان دے دي تو ہر كام حرام جوجا تا ہے۔مسند الفر دوس للديلمي عن انس رضى الله عندى

٢١١٠٢ .... جمعه برمسلمان پرواجب ہے سوائے عورت، بچے اورغلام کے۔الشافعی، السنن للبيهقي عن رجل من بني وائل

٣٠١١٠ ... جعد كوجانا مربالغ برواجب ب-النساني عن حفصه رضى الله عنها

۲۱۱۰۳ میں جمعہ کے دن ہر بالغ پر جمعہ کے لیے نکلنا واجب ہے اوراس روز غسل کرنا جنابت سے غسل کرنے کی طرح ضروری ہے۔

الكبير للطبراني عن حفصه رضي الله عنها

١١١٠٥ ... پيچاس افراد پرجمعه واجب ماس سے كم پرواجب نبيس الدار قطنى فى السنن عن ابى امامة رضى الله عنه

ے ۱۱۱۰ ۔۔۔ ہر بالغ شخص پر جمعہ میں جانا واجب ہے۔اور جمعہ کے لیے جانے والے ہر محص پر عسل بھی ضروری ہے۔

ابوداؤ دعن حفصه رضى الله عنها

۲۱۱۰۸ جس نے جمعہ کی ایک رکعت پالی تو وہ اس کے ساتھ (امام کے سلام کے بعد ) دوسری ملالے۔

ابن ماجه، مستدرك الحاكم عن ابي هريرة رضي الله عنه

٢١١٠٩ .... جس نے جمعہ کی ایک رکعت پالی اس نے تماز پالی النسائی، مستدر کے الحاکم عن ابی هويرة رضى الله عنه

• ٢١١١ ....جس نے نماز جمعہ یا کسی اور نماز کی ایک رکعت یالی تو اس کی نماز پوری ہوگئی۔النسانی، ابن ماجه عن ابن عمر رضی الله عنه

فا کدہ:....یعنی اس نے جماعت کا ثواب مکمل حاصل کرلیالہٰذااس رکعت کے بعد بقیہ نماز بھی پوری کر لے۔

ااا ٢١١١ .... جب تم جمعه برُّ هاوتواس كے بعد جارركعات مزيد (نقل) اواكراو۔ ابو داؤد، ابن ماجه عن ابن عمر رضى الله عنه

٢١١١٢ .... جَوْحُصْ تَمْ مِين سے جمعہ کے بعدتماز برجھے وہ جپار رکعات اوا کرلے۔ ابو داؤ د، التو مذی عن ابسی هريرة رضى الله عنه

٣١١١٣ جوجمعه كي آئ اورامام خطبه و بربام وتؤوه مختصر نفل يره مصدابن عساكر عن ابن عمرو

۱۱۱۱۲ - جمعه نام اس وجہ سے بیڑا کیونکہ اس ون آ دم کی خلق جمع ہو گی تھی ، ( یعنی ان کے لیے مختلف مقامات سے مٹی جمع کی گئی اوراس سے ان کے اعضاء بنائے اور جمع کی گئے تھے )۔ المخطیب فی التاریخ عن سلمان رضی اللہ عنه

#### الاكمال

۲۱۱۱۵ .... جمعہ واجب ہے مگرغلام یا بیمار پڑنہیں۔الکہیر للطبرانی، السنن للبیہ بھی عن ابن عمر رضی اللہ عنه ۲۱۱۱۶ ..... جمعہ ہراس بستی پر واجب ہے جہاں امام (حاکم) ہوخواہ اس بستی میں جپارافراد نہ ہوں۔

الكامل لابن عدى، السنن للبيهقي عن ام عبد الله الدوسية

١١١٧ .... جمعه ہر بالغ پرواجب ہے سوائے چارافراد کے: بچہ،غلام،عورت اور مریض۔

مصنف ابن ابي شيبه، السنن للبيهقي عن مولى لآل الزبير

۲۱۱۱۸ ..... جمعه واجب ہے ہرستی پرخواہ و ہاں صرف تین افراد ہوں اور چوتھاان کا امام ہو۔الدیلمی عن ام عبد الله الدوسیه ۲۱۱۱۹ ..... جمعہ کوجانا ہر بالغ شخص پر واجب ہے اور ہر وہ شخص جو جمعہ کوجائے اس پرخسل کرنالازم ہے۔

النسائي، السنن للبيهقي عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنها

۲۱۱۲۰ جواللہ اور یوم آخرت پرایمان رکھتا ہواس پرروز جمعہ جمعہ واجب ہے،سوائے مریض ،سیافر،عورت، بیچے یاغلام کے۔اور جو تحص کسی لہو ولعب یا تجارت میں مشغول ہو کہاس سے بے نیاز ہو گیا تو خدااس سے بے نیاز ہے اوراللہ پاک بے نیاز قابل تعریف ہے۔

الكامل لابن عدى، السنن للدارقطني، السنن للبيهقي، مسند البزار عن جابر رضى الله عنه

۲۱۱۲ .... جو خص الله اور يوم آخرت پرايمان رکھتا ہواس پر جمعہ کے روز جمعہ پڑھناواجب ہے،سوائے عورت یا بچے کے۔اور جو خص کسی لہوولعب یا تجارت وغیرہ میں مشغول ہوکر جمعہ سے غافل ہو گیااللہ بھی اس سے بے نیاز ہے اوراللہ پاک غنی اور حمید ہے۔

الاوسط للطبراني عن ابي هريرة رضي الله

#### نماز جمعه كاوجوب

٢١١٢٢ ... جوالله اوريوم آخرت پرايمان ركھتا مواس پر جمعه كے روز جمعه واجب ہے۔ سوائے ورت يا بجے ياغلام يامريض كے۔

ابن ابي شيبه عن محمد بن كعب القرظي مرسلا

۳۱۱۲۳ .... جو شخص الله اور يوم آخرت پرايمان رکھتا ہواس پر جمعہ کے روز جمعہ واجب ہے، مگر بيد کہ کوئی عورت، بچہ، غلام ، مريض يا مسافر ہو۔ اور جو کسی لہوولعب میں پڑکریا تنجارت میں مشغول ہوکراس ہے بے نیاز ہو گیا تو اللہ پاک اس سے بے نیاز ہے۔اور الله غنی وحمید ہے۔

الافراد للدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنه

٢١١٢٨ .... جعدال شخص پر ہے جس كى رات اپنے گھر ميں بسر ہو۔ (يعنى مسافر پر جمعہ بيں)۔

الديلمي عن عائشة رضي الله عنها، لوين في جزئه عن انس رضي الله عنه موقوفاً

۲۱۱۲۵ .... جب کسی ایک دن میں دوعیدیں جمع ہوجا کیں تو پہلی عیدان کے لیے کافی ہے۔ ابو داؤد، مسند البزار عن ابی هریوة رضی الله عنه ۲۱۱۲۷ ... تنہارے اس دوئیں دوعیدیں جمع ہوگئ ہیں، پس جوشص چاہاں کو جمعہ سے پہلی عید کافی ہے، انشاءاللہ ہم جمعہ بھی قائم کرنے والے ہیں۔

الخطيب في التاريخ عن ابي هريرة رضي الله عنه

فا کدہ:.....یعنی جولوگ دوردراز دیہاتوں ہے آگر پہلی عید میں جمع ہوجا کیں اور پھر دالیں اپنے گا وُں دیہات میں چکے جا کیں نوان کے لیے دوبارہ جمعہ کے لیے آنا ضروری نہیں ہے۔لیکن جمعہ پھر بھی قائم ہوگا اوراہل شہر جمعہ اداکریں گے۔ ۲۱۱۲۔...اےلوگو!تم نے (نمازعید پڑھکر) خیراورا جرحاصل کرلیا۔اب ہم جمعہ بھی اداکریں گے۔جو ہمارے ساتھ جمعہ اداکرنا جا ہے وہ جمعہ ادا

كرےا درجو دايس اينے گھر لوٹنا جا ہے۔

الکبیر للطبرانی عن ابن عمو رضی الله عنه، ابن ماجه عن ابن عباس رضی الله عنه، ابن ماجه عن ابن عمو رضی الله عنه ۲۱۱۴۸ - جو جمعه کی ایک رکعت پالے وہ اس کے ساتھ دوسری رکعت بھی پڑھ لے۔

ابن ماجه، مستدرك الحاكم، السنن للبيهقي عن ابي هريرة رضي الله عنه

۲۱۱۲۹ ....جس نے جمعہ کی ایک رکعت پالی وہ دوسری رکعت بھی اس کے ساتھ ملالے، اور جو جماعت کوتشہد میں پائے وہ جپارر کعت (بیعنی ظہر کی نماز )ادا کر لے۔السنن للبیھقی، حلیۃ الاولیاء عن ابی هر پر ۃ رضی اللہ عنه

۰۱۱۳ ... تنہارے اس روز میں دوعیدیں جمع ہوگئ ہیں، جو (اہل ویہات کا فرد ) جاہے اس کوپہلی عید جمعہ کے بدلے کافی ہے اور ہم انشاءاللہ جمعہ بھی قائم کریں گے۔ابو دادؤ ، ابن ماجہ ، مستدرک الحاکم ، السنن للبیہ قبی عن ابی هریو ة رضی الله عنه

#### ترك جمعه يروعيدات

'۲۱۱۳ .... میں نے ارادہ کیا ہے کہ کسی شخص کونماز پڑھانے کا حکم دوں پھران لوگوں کو جونماز جمعہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں ان کے گھروں سمیت جلادوں۔مسند احمد، مبسلم عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ

۲۱۱۳۳ میمکن ہے تم میں ہے کوئی شخص بکریوں کا ایک رپوڑ لے اور ایک دومیل دور چلاجائے پھر وہاں اس کو گھاس چارے کی مشکل ہوتو مزید دورنگل جائے پھراس کو جمعہ کا دن آ جائے لیکن وہ جمعہ میں حاضر نہ ہواور پھر دوبارہ جمعہ آئے اوروہ حاضر نہ ہو پھر جمعہ آئے مگر وہ حاضر نہ ہوتی کہ اللہ پاک اس کے دل پر ( گمراہی کی ) مہر شبت کر دیں۔ ابن ماجہ، مسندرک المحاکم عن ابی ھویو ہ رضی اللہ عنہ ۲۱۱۳۳۰ ۔۔۔ جس نے سنتی اور کا ہلی ہے تین جمعہ چھوڑ دیئے اللہ یاک اس کے دل پرمہر لگادیں گے۔

مسند احمد، ابوداؤد، الترمذي، ابن ماجه، النسائي، مستدرك الحاكم عن ابي الجعد

٣١١٣٠ ... اوگ جمعوں کوچھوٹونے سے بازآ جائیں ورنہ اللّٰہ پاک ان کے دلوں پرمہر لگادیں گے پھروہ غافلین میں سے ہوجائیں گے۔

مسند احمد، النسائي، ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عنه

۲۱۱۳۵ جس شخص نے بغیر کی عذر کے تین جمعے چھوڑ دیئے اس کومنافقین میں لکھ دیا جائے گا۔الکبیر للطبرانی عن اسامة بن زید اسامة بن زید ۲۱۱۳۵ جس نے بغیر کسی ضرورت کے پے در پے تین جمعے چھوڑ دیئے اللہ پاک اس کے دل پرمبرلگادیں گے۔

مسند احمد، مستدرک الحاکم عن ابی قتادہ، مسند احمد، النسائی، ابن ماجہ مستدرک الحاکم عن جاہو رضی اللہ عنه ۲۱۱۳۷ میر نے بغیرعذرکے جمعہ چھوڑ دیاوہ ایک دینارصدقہ کروے اوراگرایک دینارمیسرنہ ہوتونصف دینارصدقہ کردے۔

مسنداحمد، ابوداؤد، النسائي، ابن ماجه، ابن حبان، مستدرك الحاكم عن سمرة رضى الله عنه

۲۱۱۳۸ .... جس نے بغیرعذرکے جمعہ چھوڑ دیاوہ آیک درہم یا نصف درہم یا ایک صاح یا ایک مصدقہ کروے۔

السنن للبيهقي عن سمرة رضي الله عنه

۲۱۱۳۹..... چوشخص بغیرعذرکے جمعہ جھوڑ دے وہ ایک درہم یا نصف درہم یا ایک یا آ دھاصاع گندم صدقہ کردے۔ ابو داؤ د عن قدامة بن وہر ۃ مرسلا

#### الاكمال

۱۱۱۸ میں نے ارادہ کیا ہے کہ اپنے جوانوں کوککڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں پھر جا کران لوگوں کوان کے گھروں سمیت جلاڈ الوں جو جمعہ میں

عاصر الله عنه عن ابي هريرة وضى الله عنه

٢١١٨ ... اوگ جمعه چھوڑنے ہے بازآ جائیں ورنداللہ پاک ان کے دلوں پر مہر کردیں گے پھروہ غافلین میں شارہوں گے۔

مست احمد، الاوسط للطبراني، السنن للبيهقي، ابن ماجه، ابن حبان، عن ابن عباس وابن عمر رضى الله عنه معاً، ابن خزيمه، ابن عساكر عن ابي هويرة رضى الله عنه وابي سعيده معاً، ابن عساكر عن ابن عمر وابي هريرة رضى الله عنه معاً،مسلم ٢١١٢٢ .... وه لوگ جو جمعه كرن اذ ان جمعه تيل وه جمعه يل شآتے ہے بازآ جائيل ورنداللہ ياك ان كردول پرمبرلگاديل گ

الكبير للطبراني، حلية الاولياء عن كعب بن مالك

۲۱۱۴۳ ۔ اوگ جمعوں کوچھوڑنے سے ہازآ جائیں ورنداللہ پاک ان کے دلوں پرمبر کردیں گے پھران کوغافلین میں لکھ دیا جائے گا۔ ابن النجار عن ابن عصو رضی اللہ عنه

# جمعہ ترک کرنے والامنافق ہے

۴۱۱۳۳ .... جس نے بغیر کسی ضرورت کے جمعہ ترک کر دیا اس کوالیمی کتاب میں منافق لکھ دیا جائے گا جومٹائی جاسکتی ہے اور نہ اس میں ردو بدل کیا جاسکتا ہے۔الشافعی، المعرف ہ للبیہ قبی عن ابن عباس رضی اللہ عنه

۲۱۱۲۵ .... جس نے ستی سے بغیر کسی مذر کے تین جمعیر ک کرد ہے اللہ پاک اس کے ول پرمهر کردیں گے۔

ابن ابسي شيبه، مسند احمد، ابو داؤ د، الترمذي حسن، النسائي، ابن ماجه، مسند ابي يعلي، الكبير للطبراني، البغوي، الباوردي،

الحاكم في الكني، مستدرك الحاكم، ابونعيم في المعرفة، السنن للبيهقي عن ابي الجعد الضمري

امام بخاری رحمة التدعلیه فرماتے ہیں ابوالجعدالضمری سے اس کے علاوہ کوئی اورروایت منقول نہیں ہے۔

۲۱۱۴۷ جس نے بغیرعذر کے تین جمعے چھوڑ ویئے اللہ پاک اس کے دل پرمہر ثبت کردیں گے۔ ابن عساکو عن ابی هويوة رضی الله عنه ۲۱۱۴۷ جس خض نے بغیر کسی بیاری مرض اور عذر کے تین بار جمعہ چھوڑ و یا اللہ پاک اس کے دل پر ( گمراہی کی ) مہر ثبت کردیں گے۔

المحاملي في اماليه والخطيب وابن عساكر عن عانشه رضي الله عنها

٢١١٣٨....جس نے بغیر عذر کے جار جمعے چھوڑ دیئے اس نے اسلام کواپنی پشت کے پیچھے کھینک دیا۔

الشيرازى في الالقاب عن ابن عباس رضى الله عنه

۲۱۱۳۹ جس نے جمعہ کے دن اذان تن اور نماز جمعہ کونہ آیا کھر ( دوسری )اذان تن اور تب بھی نہ آیا تواس کے دل پر مبرلگ جائے گی اوراس کا دل منافق کا دل ہوگا۔الکبیر للطبر انبی، شعب الایمان للبیہ ہی عن ابن اببی او فی

• ۲۱۱۵ ... ممکن ہے کہ کوئی شخص دویا تین میلوں پر جا کر بکریوں کاریوڑ چرائے اور جمعہ آئے تو حاضر نہ ہو پھر دوبارہ جمعہ آئے اور وہ حاضر نہ ہوتو اللہ یا ک اس کے دل برمبر لگاد ہے گا۔الکامل لابن عدی، شعب الایمان للبیہ قبی عن ابن عمو رضی اللہ عند

پ سے سے سے سی جائے گئے تھا۔ کے اور وہ مدینہ سے ایک میل کی مسافت پر ہواور جمعہ میں حاضر ندہو پائے ہمکن ہے کی شخص پر جمعہ آئے اور ۱۱۱۵ ۔۔۔۔ ممکن ہے کئی شخص پر جمعہ آئے اور وہ مدینہ سے ایک میل کی مسافت پر ہواور جمعہ کو نہ آئے تو اللہ پاک ایسے وہ مدینے سے دومیل کی مسافت پر ہو مگر جمعہ کو نہ آئے ہمکن ہے کوئی شخص مدینے سے تین میل کی مسافت پر ہواور جمعہ کو نہ آئے تو اللہ پاک ایسے لوگوں کے دل پر مہر لگاد ہے گا۔ شعب الایمان للبیہ بھی عن جاہو رضی اللہ عنہ

۲۱۱۵۲ .... قریب کے کوئی شخص بکریوں کاریوڑ لے کردونین میل دور چلاجائے اور جمعه آئے تو حاضر نہ ہو، پھر جمعه آئے اور حاضر نہ ہو، پھر جمعه آئے اور حاضر نہ ہوتو اللہ پاک اس کے دل پرمہر ثبت کردیں گے۔اہن اہی شیبہ عن محمد بن عباد بن جعفو موسلا ً ۲۱۱۵۳ ....کوئی شخص اپنے اونٹوں کو چرا تا ہے اور جماعت میں بھی حاضر ہوتا ہے، پھراس کے اوشوں کا چارہ پانی مشکل ہوجا تا ہے تو وہ کہتا ہے: اگریں اس جگہ سے زیادہ گھاس والی زرخیز جگہ تلاش کروں تو میر سے اونٹوں کے لیے بہتر ہوگا چنانچے وہ دورجا کرجگہ بدل لیتا ہے۔اور وہاں سے وہ جمعہ پنجی نہیں آیا تا۔ پھر (سیجھ عرصہ میں )اس کے اونٹوں کے جارے پانی کا مسئلہ مشکل ہوجا تا ہے تو وہ پھر کہتا ہے:اگر میں اپنے اونٹوں کے لیے اس سے اچھی جگہ تلاش کراوں تو بہتر ہوگا چنانچے وہ مزید جگہ تبدیل کرلیتا ہے اور وہاں سے جمعہ میں شریک ہوتا ہے اور ندکسی جماعت میں تب اللہ یاک اس کے دل پر مہر کردیتا ہے۔مسند احمد عن حادثہ بن النعمان

۱۱۱۵۳ ۔ کوئی شخص اپنا بکریوں کا گلیستی کے کنارے کے جاتا ہے وہیں رہتا بستا ہا ورنماز میں آکر حاضر ہوجاتا ہے اوراپنے اہل وعیال کے پاس بھی آتا جاتا ہے جتی کہ جب وہ اپنے اروگرو کے گھاس پھونس کو جروالیتا ہے تو اس پراس زمین میں رہنا مشکل ہوجاتا ہے ، تب وہ کہتا ہے ۔ اگر میں مزیداد پری جانب جہاں اس سے زیادہ گھاس ہے چلا جائوں تو بہتر ہے چنا نچہ وہ اپنی جگہ تبدیل کر لیتا ہے اوروہاں جا کروہ نمازوں میں آتا ہے شکل ہوجاتی ہیں اوروہ زمین ان کے چارے پائی کے لیے مشکل ہوجاتی ہیں اوروہ زمین ان کے چارے پائی کے لیے مشکل ہوجاتی ہیں اوروہ زمین ان کے چارے پائی کے لیے مشکل ہوجاتی ہیں اوروہ زمین ان کے چارے پائی کے مزید آگے چلا جاتا ہے جتی کہ وہاں وہ پانچ نمازوں میں ہے کسی نماز میں حاضر ہوتا ہے اور نداس کو جعد کا علم رہتا ہے کہ جمعہ کیا ہے پھر اللہ پاک مزید آگے چلا جاتا ہے جتی کہ وہاں وہ پانچ نمازوں میں ہے کسی نماز میں حاضر ہوتا ہے اور نداس کو جعد کا علم رہتا ہے کہ جمعہ کیا ہے پھر اللہ پاک اس کے والے وہ است المبھی عن حادثة بن النعمان میں میں میں میں سے کسی نماز میں میں میں اس کے وہا کہ وہا تے ہیں۔ المبعدی عن ابی ھو یو ہ رضی اللہ عنه اسے کہ اس کے لیے کوئی شے کھارہ نہیں بن سکتی۔ المدیدمی عن ابی ھو یو ہ رضی اللہ عنه اسے کہا اس کے لیے کوئی شے کھارہ نہیں بن سکتی۔ المدیدمی عن ابی ھو یو ہ رضی اللہ عنه اس کے اس کوئی ہیں بن سکتی۔ المدیدمی عن ابی ھو یو ہ رضی اللہ عنه اس کے اس کوئی شے کھارہ نیاں سے جمارہ کوئی ہیں ہیں ہو جو ہا کے وہ نصف وہ نور ہیں اللہ عنہ است کی میں اس کے بعد فوت ہوجا کے وہ نے دوائے دوائے دوائے کہ کے صورت میں آدھاد بنا رصد کی کر دے۔

مسند احمد، مسند ابي يعلى، الكبير للطبراني، ابن حبان، السنن لسعيد بن منصور عن سمرة بن جندب

## تیسری فصل ..... جمعہ کے آ داب میں

۲۱۱۵۹ ..... جمعه میں حاضر ہوا کرواور امام سے قریب رہا کرو کیونکہ کوئی بندہ مسلسل پیچھے رہنے کا عادی ہوجاتا ہے تو اللہ پاک اس کو جنت میں بھی بیجھے کردیتے ہیں خواہ وہ جنت میں واخل ہوجائے۔ (مسند احمد، ابو داؤد، مسندرک الحاکم، السنن للبیہ قبی عن سمر قرضی الله عنه ۱۱۱۶۰ .... جمعه میں حاضر ہوا کرواور امام سے قریب ترین رہا کرو۔ بے شک آ دمی جمعه میں پیچھے رہتا ہے جی کہ وہ جنت سے پیچھے رہ جاتا ہے خواہ وہ اہل جنت میں سے ہو۔ مسند احمد، السنن للبیہ قبی، الضیاء عن سمو قرضی الله عنه

۱۳۱۱ ۔ جمعہ میں تین طرح کے اشخاص حاضر ہوتے ہیں: ایک وہ آدی جو جمعہ میں حاضر ہواورلغوکا موں میں مشغول ہوجائے، پس اس کو جمعہ کا اللہ ہے۔ ایک وہ شخص جو جمعہ میں حاضر ہوا اور خداہے وعائیں کرے۔ پس اس شخص نے اللہ سے دعا کی ہے اللہ چاہے گا تو اس کو عطا کرے گا اور اگر جاہے گا تو اس کو عطا کرے گا اور اگر جاہے گا تو اس کو عظا کردن نہ کردن نہ کی اور نہ کسی کو ایز اور کے اور کی مسلمان کی گردن نہ کی اور نہ کسی کو ایذاء دے، پس میہ جمعال کے لیے دوسرے جمعہ تک بلکہ مزید تین ایام تک کے گنا ہوں کے لیے کفارہ ہے اور بیاس کے لیے کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے:

من جاء بالحسنة فله عشر امثالها. الانعام: ١٦٠

جونف ایک نیکی لے کرآیا اس کے لیے دس مثل ہے۔ مسند احمد، ابن داؤ دعن ابن عمر رضی اللہ عنه ۲۱۱۲۲ ۔۔۔ جب کوئی بنعے کے دن او تکھنے لگے تو اپنے ساتھی کواپنی جگہ بٹھادے اور اس کی جگہ خود بیٹے جائے۔

السنن للبيهقي، الضياء عن سمرة رضي الله عنه

۲۱۱۶۳ جبتم میں ہے کوئی شخص جمعہ کے دن حاضر ہواورامام خطبہ دے رہا ہوتو و مختصری دور کعات ادا کر لے۔

مسند الحمد، السنن للبيهقي، ابن داؤد، النسائي، ابن ماجة عن جابر رضي الله عنه

۲۱۱۶ ..... جبتم میں ہے کوئی جمعہ پڑھے تواس کے بعد جب تک کوئی بات چیت نہ کر لے وہاں سے نکل نہ جائے کوئی نماز نہ پڑھے۔ الکبیر للطبر انبی عن عصمة بن مالك

۲۱۱۷۵ جب کوئی جمعہ پڑھے تواس کے بعد چار رکعات پڑھ لے سند احمد، مسلم، النسائی عن ابی هویوة رضی الله عنه ۲۱۱۷۶ جمعہ کے دن عمامہ بائد ھنے والول پراللہ تعالی اور اس کے ملائکہ رحمت بھیجتے ہیں۔الکبیر للطبر انی عن ابی الدر داء رضی الله عنه

## جمعه میں جلدی آنے کی فضیلت

۲۱۱۷ .... جب جمعہ کا دن ہوتا ہے ملائکہ مجد کے درواز ول پر بیٹھ جاتے ہیں، پس جولوگ آتے ہیں ملائکہ ان کوحسب مراتب لکھتے جاتے ہیں۔ کسی شخص کے لیے اونٹ قربان کرنے کا ثواب کسی کے لیے گائے قربان کرنے کا ثواب بھی کے لیے بکری بھی کے لیے مرغی بھی کے لیے چڑیا اور کسی کے لیے انڈہ صدقہ کرنے کا ثواب لکھتے ہیں۔ جب مؤذن اذان کہتا ہے اورامام منبر پر بیٹھ جاتا ہے تو ملائکہ اپنے رجسٹر بندکر لیتے ہیں اور مجد میں داخل ہوکر خطبہ سنتے ہیں۔مسند احمد، الضیاء عن اہی سعید رضی اللہ عنه

۲۱۱۲۸ ۔۔۔ جب جمعہ کادن ہوتا ہے تو شیاطین اپنے جھنڈے لے کر بازاروں کی طرف نکل جاتے ہیں لوگوں کو مکر وفریب میں البجھادیے ہیں اور جمعہ میں شرکت سے ان کورو کتے ہیں۔ جبکہ ملائکہ مسجد کے دروازوں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ کسی آدمی کی ایک گھڑی لکھتے ہیں اور کسی کی دو گھڑیاں لکھتے ہیں۔ حتیٰ کہ امام نکل آتا ہے۔ پس جب آدمی کسی جگہ بیٹھتا ہے اور کان اور آئکھیں امام کی طرف لگادیتا ہے چپ رہتا ہے اور کوئی لغو کام نہیں کرتا تو اس کواجر کا ایک گھا ماتا ہے اور اگر کسی جگہ بیٹھتا ہے، کان اور آئکھیں امام کی طرف لگاتا ہے مگر کوئی لغو کام کر لیتا ہے اور خاموش نہیں رہتا تو اس پر گناہ کا ایک گھا لا ددیا جا تا ہے۔ اور جو خص جمعہ کے دن اپنے ساتھی کو کہتا ہے: چپ رہ تو اس کہنے والے نے بھی بے شک لغو کام کیا اور اس کو اس جمد کا بجھ تو اب نہیں ملتا۔ مسند احمد، ابو داؤ دعن علی رضی اللہ عنه

۲۱۱۷۹ .... ملائکہ جمعے کے دن محبدوں کے دروازوں پر بیٹھ جاتے ہیں اور پہلے ، دوسرے اور تیسرے نمبر پرآنے والوں کو لکھتے ہیں حتی کہ جب امام خطبہ کے لیے نکلتا ہے تو وہ صحیفے بند کر لیتے ہیں۔مسند احمد عن ابسی امامة رضی الله عنه

• کا ۲۱۱ سے اس شخص کی مثال جونماز جمعہ کے لیے سب سے پہلے نگلے اللہ کی راہ میں اونٹ دینے والے کی ہی ہے، پھر جوشن اس کے بعد آئے اس کی مثال اللہ کی راہ میں گائے دینے والے کی ہی ہے، پھر جواس کے بعد آئے اس کی مثال مینڈ سے کا ہدیہ کرنے والے کی ہی ہے، پھر جواس کے بعد آئے مرغی ہدیہ کرنے والے کی ہی ہے،اور پھر جوکوئی اس کے بعد آئے اس کی مثال اللہ کی راہ میں انڈ ہدیہ کرنے والے کی ہی ہے۔

النسائي عن ابي هويرة رضي الله عنه

ا ۲۱۱۷ ۔۔۔ جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو ملائکہ مجد کے تمام دروازوں پر بیٹے جاتے ہیں اورلوگوں کو حسب مراتب الاول فالاول کی ترتیب ہے لکھتے ہیں۔ جب امام (منبر پر) بیٹے جاتا ہے تو وہ اپنے صحیحے لیسٹ لیتے ہیں۔ اورآ کر خطبہ سنتے ہیں۔ اور سب سے پہلے آنے والے کی مثال (اللہ کی راہ میں) اونٹ ہدیہ کرنے والے کی سی ہے ، پھر مرغی ہدیہ کرنے والے میں) اونٹ ہدیہ کرنے والے کی سی ہے ، پھر مرغی ہدیہ کرنے والے کی سی ہے ، پھر مرغی ہدیہ کرنے والے کی سی ہے ، پھر مرغی ہدیہ کرنے والے کی سی ہورو قرضی اللہ عنه کی سے البحادی ، مسلم ، النسانی ، ابن ماجة عن ابی ھریو قرضی اللہ عنه میں کہ کی ہے خاص کردے تو اس کے علاوہ دو کیٹر سے (یعنی ایک جوڑا) صرف جمعہ کے لیے خاص کردے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ابو داؤ دعن یوسف بن عبد اللہ بن سلام ، ابن ماجة عن عائشة رضی اللہ عنها

#### الاكمال

٣١١٧ ... جمہارے ليے ہر جمعہ ميں حج اور عمرہ ہے۔ حج تو جمعہ کے ليےسب سے پہلے جانا ہے اور عمرہ جمعہ کے بعد عصر کے انتظار میں بیٹیا رہنا ہے۔ شعب الایمان للبیہ قبی عن سہل بن سعد

۲۱۱۷ - بنمهارے لیے ہرجمعہ کے دوز جج اور عمرہ ہے۔ جج توجمعہ کیلئے پہلے جانا ہے اور عمرہ بیٹے کہ بندہ جمعہ کے بعدعصر تک ای جگہ بیٹھارہے۔ الکامل لابن عدی، السنن للبیہ بھی و ضعفہ عن سہل بن سعد

۱۱۷۵ .... جب جمعہ گادن ہوتا ہے تو ملائکہ مسجد کے دروازوں پر بیٹے جاتے ہیں ، لوگوں کے نام ان کے حسب مراتب لکھتے ہیں پہلے آنے والا اونئی کی قربانی دینے والا ہے ، پھر آنے والا ہے ، والا ہے ۔ اور جب امام نکلتا ہے تو صحیفے لیبٹ لیتے ہیں۔

ابن مردويه عن ابي هريرة رضي الله عنه

### فرشتوں کی مسجد میں حاضری

۲۱۱۷ ..... جب جمعه کادن ہوتا ہے تو ملائکہ مسجدوں کے دروازوں پر بیٹھ جاتے ہیں اور آنے والے لوگوں کانام لکھتے ہیں،ان کے حسب مراتب پس کوئی شخص تو اونٹ دینے والا ہوتا ہے، کوئی گائے دینے والا ، کوئی بکری دینے والا ، کوئی مرغی دینے والا ، کوئی چڑیا دینے والا اور کوئی انڈہ خداگی راہ میں دینے والا ہوتا ہے۔ پس جب مؤذن اذ ان دے دیتا ہے اور امام منبر پر بیٹھ جاتا ہے تو ملائکہ اپنے صحیفے لبیٹ لیتے ہیں اور مسجد میں داخل ہوکر ذکر اذکار سننے ہیں مصروف ہوجاتے ہیں۔ مسند احمد، الطحاوی، الضیاء للمقدسی تھی المحتارة عن ابی سعید رضی الله عنه الله الله الله عن وائلة الله عنه وائلة الله الله عن وائلة

۲۱۱۷۸ ملائکہ محبد کے دروازوں پر بیٹے آنے والول کا نام حسب نزول لکھتے جاتے ہیں۔فلال شخص فلال وقت آیا،فلال شخص فلال وقت آیا اورفلال شخص اس وقت آیا جب امام خطبہ دے رہاتھا جبکہ فلال شخص آیا تو خطبہ اس سےفوت ہو گیا تھا اورنمازاس کول گئی تھی۔

ابن ابی شیبه عن ابی هریرة رضی الله عنه

۱۱۷۹ ۔۔۔ جمعہ کی مثال ایسی ہے کہ کوئی قوم بادشاہ کے پاس حاضر ہوئی، بادشاہ نے ان کے لیے اونٹ نح ( ذیح ) کرایا، پھرایک توم آئی ان کے لیے گائے ذیح کرائی، پھرایک قوم آئی ان کے لیے گائے ذیح کرائی، پھرایک قوم آئی ان کے لیے لیے گائے ذیح کرائی، پھرایک قوم آئی ان کے لیے بیٹر مرغ ذیح کرایا پھرایک قوم آئی ان کے لیے بیٹی ذیح کرائی، پھرایک قوم آئی ان کے لیے بیٹی ذیح کرائی، پھرایک قوم آئی ان کے لیے جیٹیاذیح کروائیں۔

ابن عساكر عن بشر بن عوف الدمشقي القرشي عن بكار بن تميم عن مكحول عن واثلة

کلام :.....امام ذهبی رحمة الله علیه میزان میں فرماتے ہیں که ابن حبان رحمة الله علیه کا قول ہے کہ اس نسخ میں سوکے قریب احادیث ہیں جو تمام کی تمام موضوع (من گھڑت) ہیں۔

۰ ۶۱۱۸ ۔۔۔ جمعہ میں جلدی آنے والا ایسا ہے جیسے اونٹ اللہ کی راہ میں دینے والا ،اس کے بعد آنے والا گائے اللہ کی راہ میں دینے والا ہے ، پھر کمری اللہ کی راہ میں دینے والا اور پھر آنے والا ایسا ہے گویا مرغی کواللہ کی راہ میں دینے والا ۔الکہیو للطبو انبی عن اہبی امامة رضبی الله عنه ۱۲۱۱۸۔۔ جمعہ کوجلدی آنے والا ایسا ہے گویا اس نے اونٹ کی قربانی کی ، پھر آنے والا ایسا ہے گویا اس نے گائے کی قربانی کی ، پھر بکری کی اور پھر آنے والا برندے کی قربائی کرتے والا ہے۔ ابن ابی شیبه عن ابی هويوة رضى الله عنه

۲۱۱۸۲ جمعہ کوجلدی آنے والا ایسا ہے گویا اونٹ اللہ کی راہ میں دینے والا ، پھرآنے والا ایسا ہے گویا گائے اللہ کی راہ میں دینے والا ، پھرآنے والا ایسا ہے گویا گائے اللہ کی راہ میں دینے والا ، پھرآنے والا ایسا ہے گویا گائے اللہ کی راہ میں دی لیس جب امام منبر پر بیٹھ جاتا ہے تو صحیفے لپیٹ کیے جاتے ہیں اور ملائکہ خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ ابن زنجو یہ عن ابی هریو ۃ رضی اللہ عنه

٣١١٨٣ ... جمعه ميں پہلے آئے والا اللہ كى راہ ميں اونٹ دينے والا ہے، پھر آئے والا گائے اللہ كى راہ ميں دينے والا ہے پھر آنے والا بكرى اللہ كى راہ ميں دينے والا اور پھر آئے والا مرغى اللہ كى راہ ميں دينے والا ہے۔الكبير للطبر انبى عن اببى سمر ۃ رضى اللہ عند

۲۱۱۸۰۰ سائکہ جعد کے دن مجدول کے درواز وں پر بیٹے جاتے ہیں لوگوں کا نام ان کے آنے کی ترتیب پر لکھتے ہیں۔ پس ان میں کوئی اونٹ ہدیہ کرنے والا ہے، کوئی گائے ، کوئی بکری ، کوئی مرفی ، کوئی چڑیا اور کوئی صرف انڈہ ہدیہ کرنے والا ہے۔ النسائی عن ابی ھویو ہ دضی اللہ عنه ہدیہ کرنے والا ہے۔ النسائی عن ابی ھویو ہ دضی اللہ عنه ۲۱۱۸۵ سائکہ جمع کے دن (جمعہ کی نماز سے قبل) مسجدوں کے درواز وں پر بیٹھ جاتے ہیں جولوگوں کی آمد کے اوقات لکھتے ہیں جی کہام مکل آتا ہے، جب امام نکل آتا ہے، جب امام نکل آتا ہے تو ملائکہ اپنے صحیفے لپیٹ لیتے ہیں اورقلم روک لیتے ہیں تب ملائکہ بیدعا کرتے ہیں:

اللهم ان كان مريضا فاشفه، وان كان ضالاً فاهدة وان كان عائلاً فاغنه

ا الله! الروه مریض ہواس کوشفادے، اگروہ گمراہ ہواس کوہدایت دے اورا گروہ فقیراورابل وعیال والا ہوتو اس کو مالدار کردے۔

السنن للبيهقي عن ابن عمرو

۲۱۱۸۲ ۔۔۔۔ جب جمعہ کا دن ہوتا ہوتو حمد کے جھنڈے ملائکہ کے سپر دکردیئے جاتے ہیں جو ہر جمعہ والی مسجد میں ان جھنڈوں کے ساتھ جاتے ہیں۔ حضرت جبرئیل علیہ السلام مسجد حرام میں حاضر ہوتے ہیں ان کے ساتھ قام نامہ اعمال لکھنے والے فرشتے ہوتے ہیں۔ ان کے چبرے چودھویں رات کے چاند کی طرح ہوتے ہیں۔ جن کے پاس جاندی کے اوراق والے رجسر اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، یہ فرشتے لوگوں کے نام ان کی آمدے حسب مراتب لکھتے ہیں۔ پس ہروہ خض جوامام کے خطبے کے لیے نکلنے سے قبل نکلے سابھین میں لکھا جاتا ہے۔ جو امام کے نکلنے کے بعد حاضر ہوا اس کو حاضرین خطبہ میں لکھا جاتا ہے اور جواس کے بھی بعد میں آئے اس کو حاضرین جمعہ میں لکھا جاتا ہے۔ جب امام سلام پھیرویتا ہے تو فرشتہ لوگوں کے چبروں پر پر مارتا ہے، جواس جمعہ میں غائب ہوتے ہیں جبکہ پہلے جمعوں میں حاضرین میں سے ہوتے تھیں جبکہ پہلے جمعوں میں حاضرین میں سے ہوتے تھیں کی گئے شتہ دعا کرتا ہے:

اےاللہ! فلال بندے کوہم سابقین میں ہے لکھتے تھے لیکن معلوم نہیں اس کوئس چیز نے روک لیا ہے۔اےاللہ!اگروہ مریض ہوتواس کوشفاء دے وے ۔اگروہ غائب ہوتو اس کواچھی رفافت نصیب کراوراگر آپ نے اس کی روح قبض کرلی ہوتو اس پررحم فرما۔ساتھ والے فرشتے آمین کہتے جاتے ہیں۔ابوالشیخ فی الثواب عن ابن عباس رضی اللہ عنہ '

#### متفرق آ داب....الا كمال

٢١١٨ - جعه كے دن مؤمن كى مثال اس محرم (احرام باندھنے والے) كى ہے جو بال كائے اور نه ناخن كائے حتی كه نماز پورى جوجائے \_ پوچھا گيا: يارسول الله! ہم جمعه كے ليے كب سے تيارى كريں؟ فرمايا: جمعه كے دن \_

ابو الحسن الصيقلي في اماليه و الخطيب عن ابن عباس رضي الله عنه

۲۱۱۸۸ ... جمعه میں سونااوراونگھنا شیطان کا کام ہے۔ جب کوئی او تکھے تو آئی جگہ بدل لے۔ ابن اہی شیبہ عن الحسن موسلاً ۲۱۱۸۹ ... جب تم میں ہے کوئی شخص جمعہ کے روزمسجد میں او تکھے تو وہ اس جگہ سے اٹھے کھڑا ہو۔

مسمد احسد، ابن ابي شيبه، الترمذي حسن صحيح، مستدرك الحاكم، ابن حبان، السنن للبيهقي عن ابن عمر رضي الله عنه،

الكبير للطبراني عن سمرة رضي الله عنه

۲۱۱۹۰ ... جو محض جمعہ کے روزا پنی مجلس ہے کھڑا ہواوروا پس آئے تو وہی اس جگہ کازیادہ حقدار ہے۔السنن للبیہ بھی عن عوو ہ موسلا ۲۱۱۹ .... جس نے جمعہ کی صبح کونماز فجر سے قبل تین باریکلمات کہے:

استغفرالله الذي لااله الا هو الحي القيوم واتوب اليه.

الله پاک اس کے تمام گناہ بخش دے گاخواہ وہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہوں۔

ابن السني، الاوسط للطبراني، ابن عساكر، ابن النجار عن انس رضي الله عنه

کلام: .....ال دوایت کی سند میں خصیب بن عبدالرحمٰن الجزری ہے، جس کوامام احمد نے ضعیف قرار دیا ہے جبکہ امام ابن معین نے ان کی توثیق فرمائی ہے۔ ۲۱۱۹۴ ..... ملائکہ مسجد کے درواز وں پرلوگوں کا نام ان کی آمد کی ترتیب پر لکھتے ہیں کہ فلاں شخص اس اس وقت آیا ، فلاں شخص اس اس وقت آیا ، جبکہ فلاں شخص اس وقت آیا جبکہ امام خطبہ دے رہا تھا اور فلاں شخص نے نماز تو یالی گر خطبہ اس سے فوت ہو گیا۔

۳۱۱۹۳ .... جمعه کی مثال الیم ہے کہ کوئی قوم بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو۔ بادشاہ ان کی ضیافت میں اونٹ قربان کرے، پھر دوسری قوم آئے تو بادشاہ ان کی ضیافت میں بکری ذرج کرے، پھر دوسری قوم آئے تو بادشاہ ان کی ضیافت میں بکری ذرج کرے، پھر دوسری قوم آئے تو بادشاہ ان کی ضیافت میں بکری ذرج کرے، پھر دوسری قوم آئے تو بادشاہ بادشاہ ان کے لیے بطخ ذرج کرے، پھر جوقوم آئے تو ان کے لیے بادشاہ مرفی ذرج کرے اور اس کے بعد آنے والی قوم کے لیے بادشاہ چڑیاں ذرج کرے۔

ابن عسائر عن بشو بن عوف الدمشقى القرشى عن يكاد بن تميم عن مكحول عن واثلة كلام :.....امام ذهبى رحمة الله عليه ميزان ميں قرماتے ہيں:اس نسخ ميں (جہاں سے بيصديث لي گئ) سوكے قريب احاديث ہيں جوسب كى سب موضوع اور من گھڑت ہيں۔

۴۱۱۹۴ سیکیاتم جمعہ کی حقیقت سے واقف ہو؟ وہ ایسا دن ہے جس میں تمہارے باپ کی تخلیق کا سامان جمع ہوا۔ میں تم کو جمعے کے بارے میں بتا تا ہوں: جومسلمان طہارت حاصل کرے، پھر مسجد کی طرف چلے، پھر وہاں خاموش رہے جتی کہ امام اپنی نماز پوری کرلے تو وہ نماز اس کے لیے اس جمعے اور اس سے پہلے جمعے کے درمیانی گنا ہوں کے لیے کفارہ ہوگی بشر طیکہ وہ کبیرہ گنا ہوں سے اجتناب برتتارہے۔

شعب الايمان للبيهقي عن سلمان رضي الله عنه

#### جمعه کی نماز سے گنا ہوں کی مغفرت

۰۲۲۱۱۹۵ سنگیا تو جانتا ہے جمعہ کیا ہے؟ لیکن میں جانتا ہوں کہ جمعہ کیا ہے ،کوئی شخص طہارت حاصل کرےاورا چھی طرح طہارت حاصل کرے پھر جمعہ کوآئے اور خاموش رہے جتی کہ امام نماز پوری کر لے توبیاس کے لیے اس جمعے اور ماقبل جمعے کے درمیان کے گنا ہوں کے لیے کفارہ ہوگا جب تک کہوہ ہلاک کرنے والے ( کبیرہ) گنا ہوں ہے اجتناب کرتارہے۔

(مسند احمد، النسائي، السنن لسعيد بن منصور عن سلمان رضي الله عنه

ا مام نماز پوری کرلیتا ہے تو یہ جمعہ اس کے لیے دوسرے جمعے تک کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔اور جمعہ کے روزایک ایسی گھڑی ہے کوئی بندہ مسلمان اس گھڑئی میں اللہ عزوجل ہے کسی چیز کا سوال نہیں کرتا مگر اللہ پاک اس کواس کا سوال ضرور عطا فرماتے ہیں۔اسی طرح دوسری فرض نمازیں بھی درمیانی اوقات کے گناہوں کے لیے کفارہ ہیں۔مسند احمد، ابن حزیمہ عن ابنی سعید رضی اللہ عنه ۲۱۱۹۸ ۔۔۔ جو پاکی حاصل کرے کیا کہ حاصل کرے بھر جمعہ میں آئے اور کوئی لہوں لعب کرے اور نہ جہالت کا کام کرے تو یہاس کے لیے دونوں جمعوں کے درمیان کے لیے کفارہ ہوگا اسی طرح یا نبچوں نمازیں بھی درمیانی اوقات کے لیے کفارہ ہیں اور جمعہ (کے دن) میں ایک ایس کھڑی ہیں اللہ عزوجل ہے جس خیر کا سوال کرتا ہے اللہ پاک اس کوخرور عطا کرتے ہیں۔

مصنف ابن ابي شيبه، عبد بن حميد عن ابي سعيد رضي الله عنه

۲۱۱۹۹ ۔۔۔ اے سلمان! جمعہ کا دن کیا ہے؟ میں نے تین بارعرض کیا: اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ارشاد فرمایا: اے سلمان جمعے کے دن میں تہارا باپ یا فرمایا تمہارے ماں باپ (کی مٹی) کوجمع کیا گیا تھا۔ پس جوشخص جمعہ کے دن طہارت ونظافت حاصل کرے جیسے اس کا حکم دیا گیا ہے پھروہ گھرے نکلے اور جمعے میں حاضر جواور وہاں بعثے کرخاموش رہے تھی کہ نماز پوری ہوجائے تو سے جمعاس کے لیے پچھلے جمعے تک کے گنا ہوں کے لیے کفارہ بن جائے گا۔الکبیر للطبوانی عن سلمان رضی اللہ عنه

۲۱۲۰۰ اے سلمان! جانتا ہے جمعہ کادن کیاحقیقت رکھتا ہے؟ میں نے عرض کیا؛ یہ وہ دن ہے ناں، جس میں اللہ نے آپ کے والدین کوجمع کیا تھا: ارشاد فرمایا جبیں، میں تم کو جمعے کی حقیقت بیان کرتا ہوں۔ کوئی مسلمان طہارت حاصل کرے اور اپنے پاس موجود سب سے التجھے کپڑے زیب تن کرے اور اگر گھر والوں کے پاس خوشبوہ وتو وہ بھی لگائے ورنہ پانی کے چھینٹے مار لے پھر مسجد میں آئے اور خاموش رہے جن کہ امام نکلے اور نماز پڑھادے تو اس کی یہ نماز دوسرے جمعے تک کے گنا ہوں کے لیے کفارہ بن جائے گی جب تک کہ وہ جمیرہ گنا ہوں سے بچتارہے اور میں مارئ زندگی کا ہے۔ الکہ یو للطبوانی عن مسلمیان د ضبی اللہ عنه

۲۱۲۰ ۔۔۔۔ اے مسلمانوں کے گروہ!تم میں کسی شخص پر کوئی حرج (اور گناہ) نہیں ہے کہ وہ خاص جمعے کے لیے دو کیڑے (یعنی ایک جوڑا) مختص کر لے جواس کے کام کے کیڑوں کے سواہو۔اورخوشبوبھی اگرمیسرہواورتم پرمسواک تولازم ہے۔

شعب الايمان للبيهقي عن انس رضي الله عنه موقوفاً

۲۱۲۰۳ خطیه میں حاضر ہوجا وَاورامام کے قریب رہو۔ بے شک کوئی آ دمی مسلسل پیچھے رہتا ہے جی کہ جنت میں بھی اس کو پیچھے کردیا جا تا ہے خوا دو وجنت میں داخل ہوجائے۔مسند احمد، ابن داؤ د، السنن للبیہ ہی، مستدرک الحاکم عن سعر ہ رضی اللہ عنه

## چوهی فصل ..... جمعه میں ممنوع باتوں کا بیان

۳۱۲۰۳ ... جو جمعہ کے دن اوگوں کی گردنیں پھلانگا ہے اورامام کے نگلنے کے بعد دوآ دمیوں کے درمیان (بیٹھ کر) جدائی ڈالٹا ہے وہ الیہا ہے جیسے جہنم میں اپنی آئٹیں تھینی والاشخص۔مسئد احمد ، الکبیر للطبوانی ، مسئدرک الحاکم عن الادفعم میں الادفعم میں الادفعم میں الدون کے درن اور تکلیف پہنچائی ہے۔ آپ کھی نے بیارشاداس شخص کوفر مایا جو جمعہ کے دن اوگوں کو پھلانگ رہاتھا۔ مسئد احمد ، ابو داؤد ، النسائی ، مسئدرک الحاکم ، السنن للبیہ تھی عن عبد الله بن بسیر ، ابن هاجه عن جابو رضی الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه جو بائی ہے۔ آپ کھی تو اس کی (انفرادی) نمازیں ٹوٹ جاتی بیل ۔ ای طرح جب امام خطبہ وغیرہ ارشاد کرتا ہے تو دوسروں کی بات چیت تم ہو جاتی ہے۔ السنن للبیہ تھی عن ابی ہویوہ رضی الله عنه اللہ عنه اللہ عنه کی مثال جو جمعہ کے دن امام کے خطبہ دیتے وقت بات چیت کرے اس گدھے کی ہے جس نے کتابیں لاور کھی ہوں۔اور جو شخص کی کو کہے : حیب ، و جا اس کا بھی جو میں ہیں ہو سند احمد عن ابن عباس رضی الله عنه شخص کی کو کہے : حیب ، و جا اس کا بھی جو میں ہیں ہو صد عن ابن عباس رضی الله عنه میں ہوا سے کہ جو تی ہیں ہو میں ہوں کا درجو کہا تا ہوں کہ کی جو تی ہیں ہوں۔اور جو

٢١٢٠٠ جمعه كے دن جب امام خطبه دے رہا ہواس وقت جوكسي كوچپ كرانے كے ليے بھى كہے چپ ہوجااس نے بھى لغوكام كيا۔

التومذي، النسائي عن ابي هريوة رضي الله عنه

٢١٢٠٨ حضور على في امام كے خطب دية وقت حبوه بانده كر بيٹي سے منع فر مايا۔

مسند احمد، ابو داؤد، الترمذي، مستدرك الحاكم عن معاذين انس رضي الله عنه

فا کدہ:....جبوہ کہتے ہیں اکڑوں بیٹھ کرسرینیں زمین پررکھ دی جائیں اور ہاتھوں کا حلقہ بنا کرٹائلوں کے گرد باندھ لیا جائے۔ یاکسی کپڑے کے ساتھ کمراورٹائلوں کو باندھ لیاجائے۔

کے ساتھ کمراورٹانگوں کو باندھ لیاجائے۔ ۲۱۲۰ ۹ میں ہے کوئی تخص جمعہ کے دن حاضر ہوتو کسی کوبھی اس کی جگہ ہے کھڑا کر کے خودو ہاں نہ بیٹھے۔

الخرائطي في مكارم الاخلاق عن جابر رضي الله عنه

۰ ۲۱۲۱ سے کوئی شخص جمعہ کے روز اپنے بھائی کواس کی جگہ سے نہا ٹھائے کہ پھراس جگہ خود بیٹھ جائے ، ہاں بیہ کہے بھوڑ اتھوڑ اسٹ کر بیٹھ جاؤ۔ مسلم عن جاہر رضی اللہ عنہ

#### الاكمال

٢١٢١١ ... جب آ دمى جع كروزا ب سائقى كو كيم حالانكه امام خطبه دے رہا ہمو كه چپ ہموجا تواس نے لغوكام كيا جتى كه خطبه پورا ہو۔

الخطيب عن ابي هريرة رضي الله عنه

۲۱۲۱۳ جبتم میں ہے کوئی شخص مجدمیں داخل ہواورامام منبر پر ہوتواس وقت اس کے لیے کوئی نماز درست نہیں اور نہ کسی ہے بات چیت کرنا جائز ہے جتی کرامام فارغ ہوجائے۔الکبیر للطبرانی عن ابن عمو رضی اللہ عنه

۲۱۲۱۳ .... جو جمعہ کے دن امام کے خطبہ کے دوران کلام کرے وہ کتابیں اٹھانے والے گدھے کی طرح ہےاور جواس کو چپ ہونے کا کہے اس کا مجمی جمعہ (قبول) نہیں۔مصنف ابن ابسی شیبہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ

۲۱۲۱ ۔۔ جمعہ کے دن (دوران خطبہ ) کوئی شخص اپنے بھائی ہے بات نہ کرے۔ابوعوانہ عن جاہر رصی اللہ عنہ ۲۱۲۱۲ ۔۔۔ابی (الدردا ،رضی اللہ عنہ ) نے سج کہا۔ پس جب توامام کوخطبہ دیتے سنے تو حیب ہو جب تک کہامام فارغ نہ ہوجائے۔

مسند احمد عن ابي الدرداء رضي الله عنه

٢١٢١٤ وه خاموش محض جس كوخطبه كي آواز سنا كي نه دے رہي جواس كا جرائ مخص كا ہے جو خاموشي كے ساتھ سن رہا ہو۔

تشینها پھرےگا۔ابونعیہ عن الارقم بن الارقم ۲۱۲۲ ۔۔۔ کوئی شخص پہلے تا خیر کرتا ہے پھرلوگوں کو پچاندتا ہوا آ گے آتا ہےاوران کوایز اءویتا ہے۔الاوسط للطبرانی عن ابن عباس رضی اللہ عنه ۲۱۲۲ ۔۔۔ بیٹے جا! تو نے لوگوں کوایز اءدی ہےاوران کو پیچھے کرکے تکلیف میں مبتلا کیا ہے۔ابن ماجہ عن جاہر رضی اللہ عنه

تبآپ نے بیارشا دفر مایا۔

مسند احمد، ابو داؤد، النسائی، ابن خزیمه، ابن حبان، مستدرک الحاکم، البخاری و مسلم، الضیاء عن عبد الله بن بسر ۲۱۲۲ .... میں نے تجھے لوگوں کی گردنیں بچاندتاد یکھا ہے اور بیتو نے ان کوایذاءدی ہے۔ جس نے مسلمانوں کوایذاءدی اس نے مجھے ایذاءدی، جس نے مسلمانوں کوایذاءدی اس نے مجھے ایذاءدی، جس نے مجھے ایذاءدی، جس نے مجھے ایذاءدی، جس نے مجھے ایذاءدی الله عنه

#### خطبہ کے آ داب ....الا کمال

۲۱۲۲ ..... بشک خطبہ کو مختصر کرنا اور نماز کوطول دینا آ دمی کے فقیہ ہونے کی علامت ہے۔ پس نماز کولمبا کرواور خطبہ کو مختصر کرو۔اور بعضے بیان جاد وانگیز ہوتے ہیں اور تمہارے بعدا یسے لوگ آئیں گے جو خطبوں کوطویل کریں گے اور نماز کو مختصر کریں گے۔

البزار عن ابن مسعود رضى الله عنه

## جمعه كي سنت .....الا كمال

۲۱۲۲ .... جوجمعہ کے بعد نماز پڑھنا جاہےوہ جار رکعات پڑھے، اگر کسی کوکسی کام کی جلدی ہوتو وہ دور کعات ادا کر لے۔

الخطيب عن ابي هريوة رضي الله عنه

٢١٢٢٥ .... جونفل نماز پڙھنا جا ہوہ جمعہ سے پہلے جارر کعات اور جمعہ کے بعد جارر کعات پڑھ لے۔

ابن النجار عن ابي هريرة رضي الله عنه

۲۱۲۲ جو خص تم میں سے جمعہ کے بعد نماز پڑھے وہ جار رکعات پڑھے اگراس کوکوئی کام ہوتو دورکعت مجد میں اور دورکعات گھر میں پڑھ لے۔ ابن حبان عن ابی ھریر ہ رضی اللہ عنه

# یا نچویں فصل ..... جمعہ کے دن عنسل کے بارے میں

٢١٢٦ء ۔ جس نے جمعہ کے دن عنسل کیااوراچھی طرح عنسل کیا، پا کی حاصل کی اوراچھی طرح پا کی حاصل کی ،اپنے پاس موجود کپڑوں میں سے ایجھے کپڑے نے بہتن کیےاور گھر میں موجود خوشبولگائی یا تیل لگایا پھر مسجد میں آیااور کوئی لغوکام نہ کیااور نہ دوآ دمیوں کے درمیان (بیٹھ کر) جدائی آالی تواند پاکسان جمعے اور دوسرے جمعے کے دوران اس کے گنا ہوں کو معاف فرمادیں گے۔

مسند احمد، ابن ماجه، مستدرك الحاكم عن ابي ذر رضي الله عنه

۲۱۲۲۸ ۔۔۔ جس شخص نے جمعہ کے دن جنابت والاغنسل کیا ، پھر پہلی گھڑی میں جمعہ کے لیے گیا ، گویااس نے اللہ کی راہ میں اونٹ دیا۔ جو دوسری گھڑی میں گیا گویااس نے اللہ کی راہ میں اونٹ دیا۔ جو دوسری گھڑی میں گیا گویااس نے اللہ کی راہ میں گائے دی۔ جو تیسری گھڑی میں گیا گویااس نے اللہ کی راہ میں انڈ ہا میں دی۔اورجو پانچویں گھڑی میں گیا گویااس نے اللہ کی راہ میں انڈ ہ ہدیہ تیا۔ پس جب امام ٹھتا ہے تو ملا تکہ خطبہ سننے کے لیے اندر حاضر ہوجاتے ہیں۔

البحاری، مسلم، ابو داؤ د، التومذی، النسانی عن ابی هریرة رضی الله عنه ۲۱۲۲۹ جس نے جمعہ کے دن شسل کیا تھر جمعہ کوآیا اور مقدر میں کاھی نماز پڑھی پھر جیپ رہاحتی کدامام خطبہ سے فارغ ہوگیا پھراس کے ساتھ نماز پڑھی تواس کے دوسرے پہنے تک اور مزید تین ایام تک کے گناہ معاف کردیئے جائیں گے۔مسلم عن ابی هریرة رضی الله عنه ۰ ۲۱۲۳ .... جو جمعہ کے دن عنسل کرے ، مسواک کرے ، خوشبولگائے اگراس کے پاس موجود ہوادر موجود ہ کیڑوں سے عمد ہ ترین کپڑے زیب تن ئرے۔ پھرگھرے نکلےاور متجد میں آئے۔اورلوگوں کی گردنیں نہ پھلانگے۔ پھر جواللہ چاہے نماز پڑھے۔ پھرامام نکلے تو خاموش رہے جتی کہ امام نمازے فارغ ہوجائے تو یہ جمعہ دوسرے جمعہ تک اس کے گناہوں کے لیے کفارہ ثابت ہوگا۔

مسند احمد، ابوداؤد، الصحيح لابن حبان، مستدرك الحاكم عن ابي سعيد و ابي هريرة رضي الله عنهما

٢١٢٣ .... جس نے جمعہ کے دن عنسل کیا،خوشبولگائی اگر موجود ہواورا چھے کپڑے زیب تن کیے پھرلوگوں کی گر دنوں کونہ پھاندااور نہ خطبہ کے وقت ئوئی لغوکام کیا تو پیاس کے دونوں جمعوں کے درمیان گناہوں کا کفارہ ہوجائے گا۔اورجس نے لغو بے کارکام کیااورلوگوں کی گردنوں کو پچلا نگا تو اس کے لیے فقط ظہر کی نماز ہوگی ۔ ابو داؤ دعن ابن عیمر رضی اللہ عنه

٢١٢٣٢ .. جبتم ميں سے كوئى تخص جمعدكوآئے توعشل كرلے اور پاكى وصفائى حاصل كرلے۔ ابن عساكو عن ابن عمر رضى الله عنه جبتم میں ہے کوئی مخص جمعہ کے لیے جانا جا ہے تو عسل کر لے۔البخاری عن عمر رضی الله عنه ۲۱۲۳۴ ..... جمعه کے روز عسل کرواد را پنے سرول کودھوؤ خواہتم کو جنابت نہیش آئی ہواورخوشبولگاؤ۔

مسند احمد، ابن حبان عن ابن عباس رضي الله عنه

# غسل جمعه كااهتمام

۲۱۲۳۵ میں اے لوگو! جب بیدون ہوتو عنسل کرلواور جس کے پاس جوعمدہ ترین خوشبویا تیل ہووہ لگا لے۔

ابوداؤد، مستدرك الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنه

٢١٢٣٦ ... جمعه كي دن هر بالغ شخص يونسل لا زم ب اى طرح هر بالغ عورت پر بھي -ابن حبان عن ابن عمر رضي الله عنه

٢١٢٣٥ .. بوج عدكوآئ يهل مسل كرك مسند احمد، النسائي، ابن ماجه عن عمو رضى الله عنه

۲۱۲۳۸ جس نے جمعہ کے دن عسل کرایا اور عسل کیا پھر دوسروں کوجلدی نکالا اور خود بھی جمعہ کے لیے جلدی نکلا اور پیدل چل پڑا، سواری پر سوار نہ ہوا۔اورامام کے قریب ہوکر جیٹھااوراس کی طرف توجہ کے ساتھ کان لگائے اور خاموش رہا،کوئی لغوبے کار کام نہ کیا تواس کو ہر قدم کے بدلے جو وہ گھرے متحد تک اٹھائے ایک سال کے روز وں اور نماز وں کا جرہے۔

مسند احمد، ابو داؤد، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، مستدرك الحاكم، ابن حِبان عن اوس بن اوس ۲۱۲۳۹ کوئی محض جعہ کے دن عسل کرتا ہے اور وسعت کے بقدر طہارت حاصل کرتا ہے پھرتیل یا خوشبولگا تا ہے، پھر گھر ہے نکل کر مجد میں دوآ دمیوں کے درمیان جدائی نہیں ڈالتا پھرمقد ور بھرنماز پڑھتاہے پھر جب تک امام خطبہ دے خاموش رہتاہے تو اس کے دوسرے جمعہ تک کے كناه معاف كروية جاتي بيل-مسند إحمد، البخاري عن سلمان رضى الله عنه

٢١٢٨٠ ... جمعه كے دن عسل كرنا ہر بالغ تحض پرواجب ہے۔

مؤطا امام مالک، مسند احمد، ابوداؤد، النسائي، ابن ماجه عن ابي سعيد رضي الله عنه

جمعه كي ول مسل كرناجنابت كي مسل كي طرح واجب ب- الوافعي عن ابي سعيد وضي الله عنه

۲۱۲۴۲ ..... جمعہ کے روز نسل کرو، بے شک جس نے جمعہ کے روز نسل کیااس کے لیے جمعہ سے جمعہ تک اور مزید تین یوم کا کفارہ ہوگا۔

الكبير للطيراني عن ابي امامة رضي الله عنه

٢١٢٣٣ ... جمعه كے دن عسل ضرور كروخواه تم كوايك پياليه يا في ايك دينار كے عوض ملے۔

الكامل لابن عدى عن انس، مصنف ابن ابي شيبه عن ابي هريرة رضي الله عنه موقوفاً

۲۱۲۳۳ .... جو جمعہ کے دن عسل کرے وہ دوسرے جمعہ تک طہارت میں رہے گا۔مستدرک الحاکم عن ابی فتادہ ۲۱۲۳۵ ....اللّہ کا ہرمسلمان بندے پریدت ہے کہ وہ ہرسات دنوں میں سے ایک دن عسل کر لے اور اپنے سراور جسم کودھوئے۔

البخاري، مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه

۲ ۲۱۲۳ .... جمعہ کے دن منسل کرنا گنا ہوں کو بالوں کی جڑون تک ہے تھینچ کرنکال دیتا ہے۔الکبیر للطبوانی عن ابی اعامة رضی الله عنه ۲۱۲۴ ..... ہرمسلمان بندہ پر ہرسات دنوں میں ایک دن عنسل کرنالازم ہےاوروہ جمعہ کا دن ہے۔

مسند احمد، النسائي، ابن حبان عن جابو رضي الله عنه

۲۱۲۷۸ ..... جمعہ کے دن شل کرناسنت ہے۔الکبیر للطبرانی، حلیۃ الاولیاء عن ابن مسعود رضی اللہ عنه ۲۱۲۷۸ ..... جمعہ کے دن شرک ناسنت ہے۔الکبیر للطبرانی عن ابن عباس رضی اللہ عنه ۲۱۲۴۹ ..... ہرمسلمان پرسمات دنوں میں اپنے جسم اور بالول کودھونا واجب ہے۔الکبیر للطبرانی عن ابن عباس رضی اللہ عنه ۲۱۲۵۰ .... جمعہ کے دن ہر بالغ شخص پرسل کرنا واجب ہے نیزیہ کے مسواک کرے اورا گرخوشبوہ وتو وہ بھی لگائے۔

مسند احمد، البخاري، مسلم، ابوداؤ دعن ابي سعيد رضي الله عنه

۱۶۱۵ .... جمعہ کے دن عنسل کرنا ہر بالغ شخص پر لازم ہے۔ نیز مسواک کرنا اور خوشبو لگانا اگر میسر ہوخواہ اپنی عورت کی خوشبو ہوتو اس کو زیادہ لگالے۔( کیونکہ خواتین کی خوشبوہلکی ہوتی ہے)۔النسانی، ابن حبان عن اہی سعید رضی اللہ عنه ۱۲۵۲ ....ان دنوں میں عنسل کرنا واجب ہے: جمعہ عیدالفطر ،عیدالانتی اور عرفہ کے دنوں میں۔

مسند الفردوس للديلمي عن ابي هريرة رضي الله عنه

۲۱۲۵۳ تین چیزیں ہرمسلمان پرحق ہیں:جمعہ کے دن عنسل کرنامسواک کرنااورخوشبولگاناا گرمیسرہو۔ابن اہی شبیہ عن دجل ۲۱۲۵۳ جس نے جمعہ کے دن وضو پراکتفاءکیااحچھا کیااورجس نے عنسل کیابیزیادہ افضل ہے۔

مسند احمد، ابو داؤد، الترمذي، النسائي، ابن خزيمه عن سمرة رضي الله عنه

#### الاكمال

۲۱۲۵۵ ....اے گروہ مسلمان! تم میں ہے جو تخص جمعہ کوآئے وہ مسل کرلے اورا گرخوشبومیسر ہوتو اس کولگانے میں کوئی حرج نہیں اور مسواک تو تم پرلازم ہے۔الکبیر للطبرانی عن اہی ایوب رضی اللہ عنه

پرلازم ہے۔الکبیو للطبوانی عن ابی ایوب رضی اللہ عنہ ۱۳۵۶ ۔۔۔اےمسلمانوں کی جماعت!اس دن کواللہ نے تمہارے لیے عید کادن بنایا ہے،لہٰذااس روزمسل کرلیا کرواورتم پرمسواک بھی لازم ہے۔ ۱۳۵۵ ۔۔۔۔ا

٢١٢٥٠ ... جبتم ميں سے كى يرجمعة كووه عسل ضروركر لے۔

ابوداؤدعن عمر رضى الله عنه، ابوداؤد، الترمذي، مستدرك الحاكم عن ابي هريرة رضي الله عنه

٢١٢٥٨ .... جبكوني جمعه مين آنا جا جاتو پهلغسل كر لے۔مبسلم عن ابن عمر رضى الله عنه

٢١٢٥٩ .... جبتم ميں ہے كوئى جميع كوآ ئے تو پہلے جنابت والاعسل كر لے۔ ابوبكر العاقولى فى فوائدہ عن عمر رضى الله عنه

٢١٢٦٠ ... جبتم جمعه وآ وَتُو يَهِ المُصل كراو - شعب الايسان للبيهقي عن ابن عمر رضى الله عنه

٢١٣٦١.... جمعه كي دن عسل كروخواه أيك پياله پاني أيك دينار كي عوض ملے-

الکامل لابن عدی، الدیلمی عن انس رضی الله عنه، ابن ابی شیبه عن ابی هویرة رضی الله عنه موقوفاً ۲۱۲۶۳ مسلمانوں پر بیخق ہے کہ وہ جمعہ کے دن عسل کریں اورخوشبولگائیں اگرمیسر ہو۔اورا گرخوشبومیسر نہ ہوتو پاتی بھی ان کے لیے بمنز کہ قُوشيو ب-مسند احمد، الترمذي حسن، ابن ابي شيبه، الطحاوي عن البراء رضي الله عنه

۲۱۲ ۹۳ ...... ہرمسلمان پراللہ تعالیٰ کابیق ہے کہ وہ ہرسات دنوں میں ہے ایک دن عنسل کرلے۔اورا گراس کوخوشبومیسر ہوتو وہ بھی لگائے۔

ابن حبان عن ابن عمر رضي الله عنه

۲۱۲ ۲۳۰ سے ہرمسلمان پرالٹد کا بیرفق ہے کہ وہ سات دنوں میں ہے ایک دن ضرور عسل کر لےاورجسم کا ہر حصہ دھوئے ،مسواک کرےاورخوشبو ميسر بموتووه بهي لگائے - ابن عساكر عن ابي هريرة رضي الله عنه

۲۱۲۷۵ ۔ پیعید کاون ہے،اللہ نے اس کولوگوں کے لیے عید بنایا ہے اس جو جمعہ کوآئے وہ عنسل کر لے،اگر خوشبومیسر ہوتو وہ بھی لگالے اورتم پر مواك لازم ٢- مؤطا امام مالك، الشافعي، السنن للبيهقي عن عبيد بن السائب مرسلًا، ابونعيم في كتاب السواك عن عبيد بن السياق عن ابن عباس رضي الله عنه، ابن عبدالبر عن ابي هريرة رضي الله عنه و ابي سعيد، السنن للبيهقي عن انس رضي الله عنه ۲۱۲۶۶ ... مردوں اورغورتوں میں ہے جو بھی جمعہ کوآئے ووسل کر لےاور جو جمعہ کونہ آئے مردہ و یاعورت اس پر مسل خبیس۔

السنن للبيهقي ابن حبات عن ابن عمر رضي الله عنه

٢١٢٦٧ .... جو جمعه كوآئ اوروضوكر \_ تواحيها بيكن جونسل كر \_ وه زياده افضل ہے۔

ابن جريو عن ابي مسعود رضي الله عنه وعن ابي هريرة رضي الله عنه وعن انس رضي الله عنه ۲۱۲۶۸ .... جو خص جمعہ کے دن عسل کرتا ہے اللہ پاک اس سے سارے گناہ نکال دیتے ہیں پھراس کو کہاجا تا ہے ، نئے سرے ہے ممل کر\_

الديلمي عن ابن عمر رضي الله عنه

۲۱۲ ۹۹ جس شخص نے جمعہ کے دن یا کی حاصل کی اور ثواب کی خاطر عنسل کیا حالانکہ اس کو جنابت لاحق نتھی تو اس کے ہر بال کے بدلے جو سر، داڑھی یاجسم کے کسی حصہ کا ہواور تر ہوجائے ایک بیکی ہے۔الحاکم فی التاریخ عن ابن عباس رضی اللہ عنه و ابی هريرة رضي الله عنه ٠٤١٢ ... تم ميں سے جو محص جعه كوآئے وہ مسل كر لے۔

الشيرازي في الالقاب عن عثمان رضي الله عنه، الكبير للطبراني، النساني عن ابن عمر رضي الله عنه

٢١٢٧ .... تم ميں ہے جو جمعہ کوحاضر ہووہ جنابت کی طرح کاعسل کر لے۔المحطیب عن اببی هو يو ہ رضی اللہ عند

٢١٢٧٢ .... جوجمعدكوآئ وهسل كركيدابن حبان عن ابن عمر رضى الله عنه

٣١٢٧ .... جمعه كون هر بالغ يوسل واجب إبن جريو في تهذيبه عن ابي سعيد وعن ابي هويوة رضى الله عنهما

م ٢١٢٧ ... جمعه كحق مين سيمسواك اورعسل ب\_اورجوخوشبويائ لكالي الكبير للطبراني عن سهل بن حنيف

۲۱۲۷۵ تین چیزیں ہرمسلمان برحق ہیں جمعہ کے دن مسل کرنا ہمسواک کرنااورخوشبورگاناا گرمیسر ہو۔

مصنف ابن ابي شيبه عن رجل من الانصار من الصحابة رضي الله عنهم

۲۱۲۷ .... برمسلمان پربیخ ہے کہ جمعہ کے دن عنسی ارے مسواک کرے اور خوشبولگائے اگر گھر والوں کے پاس میسر ہو۔

مسند احمد، السنن للبيهقي عن رجل من الانصار من الصحابة رضي الله عنهم

۲۱۳۷۷ ..... ہرمسلمان پرسات دنوں میں ہے ایک دن مسل کرنالا زم ہے اور وہ دن جمعہ کا دن ہے۔

(ابن ابي شيبه عن جابر رضي الله عنه وهو صحيح

ہرمسلمان برحق ہے کہ وہ سات دنوں میں عنسل کر لےاورخوشبومیسر ہوتو وہ بھی لگا لے۔ابن حیان عن ابسی هريو ۃ رضي اللہ عنه ہرمسلمان پرالٹد کابیوں ہے کہ وہ سات دنوں میں ایک دن ضرور عسل کرے اور اپنے سراور جسم کو دھوئے۔ 11129

البخاري عن ابي هريرة رضي الله عمه

• ۲۱۲۸ ... ہرسات دنوں میں جمعہ کے دن ہرمسلمان پر مسل کرنا ضروری ہے۔

مسند احمد، عبد بن حميد، الطحاوي، السنن لسعيد بن منصور عن جابر رضي الله عنه

۲۱۲۸۱..... جمعه کون هر بالغ پِنسل کرنا ضروری ہے۔مؤطا امام مالک، مسند احمد، مسند الدارمی، الشافعی، ابو داؤ د، النسائی، مسلم، ابن الجارو د، ابن خزیسه، الطحاوی، ابن حبان عن ابی سعید رضی الله عنه

٢١٢٨٢ .... هر بالغ يرجمعه كرن حسل كرناجنابت كي سل كي طرح ضروري ب-ابن حبان عن ابي سعيد رضى الله عنه

٢١٢٨٣ ... جمعه كاعسل مرسلم يرواجب ب-البغوى عن ابن الدنيا

٣١٢٨ . كاش تم ال ون طبارت حاصل كرت \_البخارى، ابن حبان عن عائشه وضى الله عنها

۵ ۲۱۲۸ ....اے اوگو! جبتم جمعہ کوآ وَ توعنسل کرواورا گرکسی کے پاس خوشبومیسر ہوتو وہ بھی لگا لے۔مسند احمد عن ابن عباس رضی اللہ عند ۲ ۲۱۲۸ .....اےسلمان! جانتا ہے جمعہ کیا ہے؟ اس دن تمہارے باپ آ دم کی مٹی جمع کی گئی۔ پس جس نے جمعہ کے دن عنسل کیا پھر محید میں آ یا تو

اس كى بخشش كروى جائے كى \_الكبير للطبرانى عن سلمان رضى الله عنه

۔ ۲۱۲۸۔ مسلمان جب جمعہ کے دن عسل کرتا ہے پھر محد کی طرف آتا ہے اور کسی کواذیت نہیں دیتا، اگرامام نہ لکلا ہوتو مقدور بھر نماز پڑھتا ہے اور اگرامام نکل چکا ہوتو بیٹے جائے اور کان لگا کرخطبہ ہے اور خاموش رہے تی کہامام خطبہ اور جمعہ سے فارغ ہوتو اگراس کے تمام گنا ہوں کی بخشش نہ ہوئی تب بھی پچیلے بڑھے تک کے گنا ہوں کے لیے کفارہ ہوجائے گا۔ مسئد احمد عن نبیشہ

٢١٢٨٨ ... جس نے جعے كون عسل كياوه دوسر بے جمع تك ياك رہے كا۔ ابن حبان عن ابى قتاده رضى الله عنه

فاكده: .... يعنى اگراس كوجنابة لاحق نه موئى توبيلسل اس كے ليے دوسرے جمع تك كافى ب-

۲۱۲۸۹ ... جس نے جعے سے دن عنسل کیا عمدہ کپڑتے پہنے،جلدی جمعہ کو گیا اور امام کے قریب رہائیمل دوسرے جمعے تک کے گنا ہوں کا کفارہ

و ويائ كارابن منده، ابونعيم، ابن عساكر عن يحيي بن عبدالرحمن بن حاطب بن ابي بلتعه عن ابيه عن جده قال ابن منده غريب

کلام: .....این مند ، فرماتے ہیں ایدروایت ضعیف ہے۔

۲۱۲۹۰ جس نے جمعہ کے دن جنابت کی طرح کاغسل کیا، تیل یا خشبو جومیسر ہولگائی موجودعمدہ کپڑے پہنے پھر جمعہ کوآیا اور دوآ دمیوں کے درمیان (بیٹھ کران کے درمیان) افتر اق پیدانہ کیا اور مقدر میں کھی ٹماز (نفل) پڑھی۔ پھر جب امام نکلاتو خاموش رہااور توجہ کے ساتھ خطبہ سناتو اس کے دوسرے جمعے تک کے گناہ بخش دیئے جائیں گے۔

مسند ابو داؤد الطیالسی، الدارمی، ابن حبان، ابن زنجویه، الکبیر للطبرانی، السنن للبیهقی عن سلمان رضی الله عنه
۲۱۲۹ ۔ جس نے جمعہ کے دن عسل کیا، اچھے کپڑے زیب تن کیے اور خوشبومیسر ہوتو لگالے پھر جمعہ کو نکلے اور پروقارر ہے، کسی کی گردن نہ پہلانگے اور نہ کی کو ایذ اور ہے، پھر جوہو سکے نماز پڑھے پھرامام کا انتظار کرے حتی کدامام نماز پوری کرلے تواس کے دونوں جمعول کے درمیان کے گناہ معاف کردیئے جائیں گے۔ مسند احمد، الکبیر للطبرانی عن ابی الدر داء رضی الله عنه

۲۱۲۹۳ ۔۔۔ جس نے بتع کے دن عسل کیااورا تھی طرح عسل کیا،اچھے گیڑے زیب تن کیےاورا پنے گھرکی خوشہویا تیل لگایا تواس کے دوسرے بیجو تک کے گناہ بخش دیئے جائیں گے۔ابن حبان عن ابی هویوة دضی اللہ عنه محمد کے گناہ بخش دیئے جائیں گے۔ابن حبان عن ابی هویوة دضی الله عنه ۱۲۲۹ ۔۔۔ جس نے جمعہ کے دن عسل کیااس کے گناہ بخش دیئے جائیں گے، گھروہ جمعہ کے لیے نکلاتو ہرقدم کے بدلے بیس سال کی نیکیال گاھی جائیں گی پھر جبوہ نماز پڑھ کرلوٹے گاتو دوسوسال کے نیک اعمال کے بفتررتواب اہی کے لیے لکھا جائے گا۔الداد قبط بی فسی العلل، وفال غیبہ تابت، الکبیر للطبرانی، ابن النجار عن ابی بکر وعموان بن حصین معاً، مسئلہ احمد، ابن حبان عن ابن الدرداء دضی الله عنه کلام: ۔۔۔۔ بیحدیث غیر ثابت ہے۔العلل للداد قطنی

د۲۱۲۹ جب جعد کا دن ہوکوئی مر دھونے پھر شسل کرے اور جلدی جمعہ کو جائے امام کے قریب رہے اور خاموش ہوکر خطبہ سے تو اس کو ہر قدم

کے یوش جووہ جمعہ کے لیےاٹھائے گا ایک سال کے روزہ کا ثواب ہے۔الکبیر للطبرانی عن اوس بن اوس ۲۱۲۹۲۔۔۔۔جس نے عسل کیااورخوب انچھی طرح عسل کیا،جلدی جمعہ کو گیا،امام کے قریب رہا، خاموثی کے ساتھ خطبہ سنااور جمعہ کے دن کوئی لغو کام نہ کیااللہ پاک اس کے ہرقدم کے بدلے جووہ مسجد کی طرف اٹھائے گا ایک سال کے روزوں اورعبادت کا ثواب لکھے گا۔

الكبير للطبراني عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحة عن ابيه عن جده

۲۱۲۹۷ .... جس نے جمعہ کے دن عسل کیااورخوب المجھی طرح عسل کیا، پھرجلدی جمعہ کوآیااور شروع حصہ میں بیٹھا،امام کے قریب ہوکراورامام کے خطبہ پرخاموش رہا تو اس کے لیے ہرا مھنے والے قدم کے عوض ایک سال کے روز وں اور عبادت کا ثواب لکھا جائے گا۔اور بیاللہ کے لیے آسان ہے۔الکیبر للطبرانی عن اوس بن اوس

۲۱۲۹۸ ....جس نے جمعہ کے دن عنسل کیااورخوب انچھی طرح عنسل کیااورسو پرے جمعہ میں آیا،امام کے قریب رہااورتوجہ سے خطبہ سنا تواس کواجر کے دوگھے ملیس گے۔الکبیر للطبرانی عن ابسی امامیة رضی اللہ عنه

۲۱۲۹۹ ۔ جس نے اچھی طرح عنسل کیا اور سوہرے جمعہ میں آیا اور آ گے آگر بیٹھا، خاموش رہ کر خطبہ سنا اس کے دوسرے جمعے تک کے گناہ معاف کردیئے جائیں گے۔المحطیب عن اہی ہدید عن انس رضی اللہ عنہ

۰۶۱۳۰۰ جس نے جمعہ کواجھی طرح عنسل کیا اور سورے جمعہ میں آیا اور خاموش رہ کر خطبہ سنااس کے دونوں جمعوں کے درمیان اور مزید تین دنوں کے گناہ معاف کردیئے جائمیں گے۔اور جس نے بچھی ہوئی کنکریوں کوسیدھا کیااس نے لغوکام کیا۔

مستدرك الحاكم، وتعقب، السنن للبيهقي عن اوس بن اوس

۱۳۰۱ ۔۔۔۔اسلام کی فطرت میں سے جمعہ کے دن عنسل کرنا ، مسواک کرنا ، ناک کی صفائی کرنا ، موٹچھوں کو لینااور داڑھی کوچھوڑ نا ہے۔ کیونکہ مجوی اپنی مونچھوں کولمبا چھوڑتے ہیں اورڈاڑھیوں کوکٹواتے ہیں ہتم ان کی مخالفت کرو۔مونچھوں تر شواؤاور داڑھیاں چھوڑ دو۔

ابن حبان عن ابي هريرة رضي الله عنه

۲۱۳۰۲ ....جس نے جمعہ کے دن میج کی اور خوب انچھی طرح عنسل کیا ،جلدی جمعہ میں نکلا اور سوار ند ہوا بلکہ بیدل چلا ،امام کے قریب رہااور کوئی لغو کام نہ کیا تواس کو ہر قدم کے بدیے نیکی کے اعمال نماز اور روزے کا ثواب ہوگا۔الاوسط للطبرانی عن اوس بن اوس

# چھٹی فصل ..... جمعہ کے دن مبارک ساعت کے تعین کے بارے میں

۲۱۳۰۳ .... جمعہ کے دن جس گھڑی میں دعا کی قبولیت کی امید ہوتی ہےاس کوعصر کے بعدے غروبٹس تک تلاش کرو۔

الترمذي عن انس رضي الله عنه

۳۱۳۰۰ جمعه میں ایک ایسی گھڑی ہے کوئی بندۂ مسلمان نماز میں کھڑااللہ ہے اس گھڑی میں کسی خیر کا سوال نہیں کرتا مگراللہ پاک اس کوضرور عطافر ماتے ہیں۔مؤطا امام صالک، مسند احمد، مسلم، النسانی، ابن ماجه عن ابی هویرة رضی الله عنه ۲۱۳۰۵ جمعه میں ایک ایسی گھڑی ہے کوئی بندہ اس میں اللہ سے بخشش نہیں مانگا مگراللہ یا ک اس کی بخشش کردیتے ہیں۔

ابن السنى عن ابى هريرة رضى الله عنه

۲ م۳۱۳ .... اگر جمعے کے دن مبارک گھڑی میں اس دعا کے ساتھ مشرق ومغرب کے درمیان کی کسی چیز پر دعا کی جائے تو وہ کرنے والے کے لیے قبول ہوگی: وہ دعا پیہ ہے:

لااله الا انت ياحنان يامنان يابديع السموات والارض ياذالجلال والاكرام.

الخطيب في التاريخ عن جابر رضي الله عنه

ے۔۲۱۳۔... جعہ کے دن میں بارہ گھڑیاں ہیں ،ایک گھڑی ایسی ہے کہ اس میں کوئی مسلمان بندہ اللہ ہے کسی چیز کا سوال نہیں کرتا گرانلہ پا ک اس کوضر ورعطا فر ماتا ہے۔لہٰذاتم اس گھڑی کوعصر کے بعد تلاش کرو۔

ابوداؤد، النساني، مستدرك الحاكم عن جابر رضي الله عنه

۲۱۳۰۸ جمعہ میں ایک گھڑی ہے، بندہ اس میں اللہ پاک ہے کسی خیر کا سوال نہیں کرتا مگر اللہ پاک اس کوضرور عُرطا کرتے ہیں۔لوگوں نے پوچھا: یارسول اللہ!وہ کون می گھڑی ہے؟ارشادفر مایا: نماز قائم ہونے سے فارغ ہونے تک۔التر مذی، ابن ماجۃ عن عمرو بن عوف ۲۱۳۰۹ ۔۔۔ مجھےوہ گھڑی جو جمعہ میں (قبولیت کی گھڑی) ہے بتائی گئے تھی، پھر مجھےوہ گھڑی بھلادی گئی جیسے لیلۃ القدر بھلادی گئی۔۔

ابن ماجة، ابن خزيمه، مستدرك الحاكم، شعب الايمان للبيهقي عن ابي سعيد رضي الله عنه

• ۲۱۳۱ .... یگوری امام کے بیٹھنے سے لے کرتماز پوری ہونے تک ہے۔ یعنی قبولیت کی گھڑی ہے۔مسلم، ابو داؤ دعن ابی موسنی رضی الله عنه

#### الاكمال

ا۲۱۳۱ .... جمعہ میں جس گھڑی کا انتظار ہوتا ہے اس کوعصر سے غروب مثمس تک تلاش کرو۔ ساتھ میں آپ ﷺ نے ایک مٹھی کا اشارہ کرکے فرمایا:اس قدر۔ (بیعنی تھوڑے وقت تک بیومسدرہتا ہے )۔الکہیو للطبوانی عن انس دضی اللہ عنہ ۲۱۳۱۲ .... جس گھڑی کا جمعہ میں انتظار ہوتا ہے اس کوعصر کے بعد سے غروب مثمس تک تلاش کرو۔ التو مذی عن انس دضی اللہ عنہ

كلام: .... حديث ضعيف اورغريب --

۱۳۳۳ .... جمعه میں ایک ایس گھڑی ہے بندہ اس میں اللہ ہے کسی خیر کا سوال نہیں کرتا مگر اللہ پاک اس کوضرور عطا کرتے ہیں جب کہ آ دھا سورج غروب ہوجائے۔شعب الایمان للبیھقی عن فاطمة الزهوا دضی اللہ عنھا

۱۳۳۲ ..... جمعه میں ایک الیمی گھڑی ہے، اس میں بندہ کھڑا ہوا اللہ سے کسی خیر کا سوال نہین کرتا مگر اللہ پاک اس کوضرور عطا کرتے ہیں۔اور بیہ بہت تھوڑ اوقت ہے۔مؤطا امام مالك، مسند احمد، النسانی، ابن ماجة عن ابی ھویو ۃ رضی اللہ عنه

۵ ۲۱۳۱۵ ... جمعه میں ایک ایسی گھڑی ہے بندہ اس میں اللہ ہے جس چیز کا سوال کرتا ہے اللہ یا ک اس کوضر ورعطا کرتے ہیں۔

الخطيب في المتفق والمفترق عن ابي هريرة رضي الله عنه

۲۱۳۱۷ .... جمعہ میں ایک ایسی گھڑی ہے کوئی بندہ مؤمن اس میں اللہ ہے کسی چیز کا سوال نہیں کرتا مگر اللہ پاک اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ پوچھا گیا:یارسول اللہ!وہ کون سی گھڑی ہے؟ارشادفر مایا:نمازعصر سے لے کرغروب مشس تک۔

الحاكم في الكني عن ابي رزين العقيلي عن ابي هريرة رضي الله عنه

٢١٣١٧ .... جعد ميں ايك ايس كھڑى ہے،كوئى مسلمان بنده اس ميں اللہ ہے كئى چيز كاسوال نہيں كرتا مگر اللہ ياك اس كوقبول كرتا ہے۔

ابن ابی شیبه عن ابی هریرة رضی الله عنه

۲۱۳۱۸ .... جمعه کے دن میں ایک ایسی گھڑی ہے کوئی بندہ (نماز میں) کھڑ اللہ ہے کسی خیر کا سوال نہیں کرتا مگر اللہ پاک اس کوضر ورعطا کرتے ہیں۔ شعب الایسان للبیہ بھی عن اہی ہویڑہ وضی اللہ عنه

۲۱۳۱۹ .... اس دن میں ایک ایس ساعت ہے بندہ اس میں اپنے رب سے کوئی دعانہیں کرتا مگر اللّٰہ پاک اس کوقبول کرتے ہیں۔وہ وقت امام کے کھڑے ہونے کا ہے۔الکہیر للطبرانی عن میصونۃ بنت سعد

ے سرے برے بات میں ایک ایسی ساعت ہے کوئی مسلم مان بندہ کھڑا ہوا اللہ ہے اس گھڑی میں کسی چیز کا سوال نہیں کرتا مگر اللہ پاک اس کوضرور عطا کرتا ہے۔مؤطا امام مالك، البخاری عن ابسی ھریوۃ رضی اللہ عنه

# جمعہ کے بعد کی دعا ئیں

۲۱۳۲۱ جس نے جمع (کے فرض) کے بعدا ٹی جگہ سے اٹھنے سے قبل سوبار کہا: سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ و استغفر اللہ. توانڈ یا ک اس کے ایک لاکھ اوراس کے والدین کے چوبیس ہزار گناہ معاف کردے گا۔

ابن السنى، الديلمي عن ابن عباس رضى الله عنه

اللهم انت ربی لا الله الا انت خلقتنی، و أنا عبدک و ابن امتک و فی قبضتک، ناصیتی بیدک، امسیت علی عهدک و علی ابوء امسیت علی عهدک و علی ابوء امسیت علی عهدک و علی ابوء بذنبی، فاغفرلی ذنوبی انه لا یغفر الذنوب الا انت.

اے اللہ! نومیرارب ہے، تیرے سواکوئی معبود نہیں، تونے مجھے پیداکیا ہے، میں تیرابندہ ہوں اور تیری باندی کا بیٹا ہوں، تیری مٹھی میں ہوں، میری پیشانی تیرے ہیں ہوں، میری پیشانی تیرے ہیں ہے، میں تیرے عہد پر قائم ہوا اور تیرے وعدے پر مقد ور بھر۔اے رب! میں تیری پناہ مانگناہوں اور اپنے گناہوں کا بھی،میرے گناہوں کو بخش دے۔ بے شک مانگناہوں اور اپنے گناہوں کا بھی،میرے گناہوں کو بخش دے۔ بے شک تیرے سواکوئی گناہوں کو بخشنے والانہیں۔ شعب الایمان للیہ تھی، ابن النجاد عن انس رضی اللہ عنه

٣١٣٢٣ ....جس نے جمعے بعد سورة فاتحہ قبل هو الله احد، قبل اعوذ بوب الفلق اورقل اعوذ بوب الناس (چاروں سورتیں) پڑھیں تواس کی آئندہ جمعے تک حفاظت کی جائے گی۔ ابن ابی شیبه عن اسماء بنت ابی بکر رضی الله عنه

# سا تواں باب ....نفل نمازوں کے بارے میں

اس میں تین فصول ہیں۔

# فصل اول ..... نوافل ہے متعلق تر غیبات اور فضائل

۲۱۳۲۴ تمہارے اس زمانے میں تمہارے رب کے مبارک جھونکے ہیں ہتم ان کو تلاش کرو۔ شاید کوئی جھونگاتم کوچھوجائے تو بھی اس کے بعد شقی ندہو گے۔الکبیر للطبرانی عن محمد بن مسلمة

۲۱۳۲۵ زبانہ بھر خیر کی تلاش میں رہو۔ اللہ کی مبارک گھڑیاں حاصل کرو۔ بے شک اللہ کی رحمت کے کھات اسی کو حاصل ہوتے ہیں جس کے لیے پروردگار چاہتا ہے۔ اللہ بنا فی الفوج والحکیم، لیے پروردگار چاہتا ہے۔ اللہ فی الفوج والحکیم، شعب الایمان للبیہ فی عن ابی ھریو قرضی الله عنه الفوج والحکیم، شعب الایمان للبیہ فی عن ابی ھریو قرضی الله عنه الموسل میں اللہ عنه میں ہیں ہے اور ایک سنت غیر فرض میں۔ وہ سنت جو فرض میں ہے اس کی اصل (دلیل) کتاب اللہ میں ہے، البذااس کالینا (اوراس یکمل کرنا) ہوایت ہے اور ایک سنت غیر فرض میں ہے۔ اور وہ سنت (جوغیر فرض میں ہے) اس کی اصل (دلیل) کتاب اللہ میں ہے، البذااس کالینا (اوراس یکمل کرنا) ہوایت ہے اور اس کوچھوڑ نا گمرابی ہے۔ اور وہ سنت (جوغیر فرض میں ہے) اس کی

ائسل کتابالتدمین نبیس ہے،اس کولیتا فضیلت ہے اوراس کوچھوڑ نا گناہ نبیس ہے۔الاوسط للطبوانی عن ابی ھویوۃ د ضبی اللہ عنه ۲۱۳۳۷ ....اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے: جس نے میرے ولی ہے دشنی مول لی میرااس کواعلان جنگ ہے۔اورکوئی بندہ میراقرب حاصل نہیں کرتا مگر ای چیز کے ساتھ جو میں نے اس پرفرض کی ہے۔اور کوئی بندہ مسلسل نوافل کے ساتھ میر نے قریب ہوتار ہتا ہے تی کہ میں اس کواپنامجوب بنا لیتا ہوں۔ جب میں اس کواپنامجوب بنالیتا ہوں تو اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ و بکتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ و بکتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں بس سے وہ چلتا ہے۔اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کو عطا کرتا ہوں۔اور میں کی کام کوکرنے میں اتناتر دد کا شکار نہیں ہوتا ( کہ کروں یا نہ کروں) جتنا مؤمن کی روح قبض کرنے میں تر دد کرتا ہوں کیونکہ وہ موت کونا پہند کرتا ہے اور میں اس کی اس بات کونا پہند کرتا ہوں۔

البخاري عن ابي هريرة رضي الله لمعنه

۲۱۳۲۸ .... دوبلکی ی نفل نماز کی رکعات جن کوتم کیجھ خیال نہیں کرتے جوانسان کے ممل کو بڑھاتی ہیں ، پیمیر نے نزد یک تمہاری باقی دنیا سے زیادہ محبوب ہیں۔اہن المہارک عن ابھ ھریرۃ رضی اللہ عنہ

ہوب ہیں۔ اللہ کا مصورت علی ہی سریوں وصلی اللہ صلاحہ اللہ کے لیے ایک سجدہ بھی اوا کرتا ہے اللہ پاک بختے اس کے بدلے ایک ورجہ بلند کردیتے ہیں اورا یک خطام ٹادیتے ہیں۔ مسند احمد، التومذی، ابن ماجہ، النسانی عن ثوبان وابی الدرداء رضی اللہ عنهما ۲۱۳۳۰ ساللہ پاک نے کسی بندہ کودور کعت یااس سے زیادہ فل نماز سے بڑھ کرکسی چیز میں مصروف نہیں کیا بندہ جب تک نماز میں رہتا ہے نیکی اس کے ہر پرانڈ بلی جاتی رہتی ہے اور بندگان خدا اللہ عز وجل کا قرب اس چیز سے زیادہ افضل کسی دوسری شے کے ساتھ حاصل نہیں کر سکتے جواس سے نگل ہے بعنی قر آن۔ مسند احمد، التومذی عن ابی امامة رضی اللہ عنہ

٢١٣٣١ ... كى بندے كؤد نياميں اس سے زياد وافضل كوئى چيز عطانہيں كى گئى كداس كودور كعت نماز پڑھنے كى تو فيق مل جائے۔

الكبير للطبراني عن ابي امامة رضي الله عنه

۲۱۳۳۲ ... دوبلکی ی رَعتیں بھی دنیااور جو کچھ دنیا پر ہے سب ہے بہتر ہیں اورا گرتم وعمل کرتے جس کاتم کو تکم دیا گیا ہے تو تم بغیر محنت اور بغیر ذلت کے کھاتے ہیتے۔ سمویہ، الکیو للطبرانی عن ابی امامة رضی الله عنه

۲۱۳۳۳ ... آدمی کاتفل نماز گھر میں پڑھنا ایسی جگہ پڑھنے ہے جہاں اس کولوگ دیکھتے ہوں اس قدرفضیلت رکھتا ہے جس قدرفرض کوففل پر فضیلت و برتزی حاصل ہے۔الکبیر للطبرانی عن صہیب بن النعمان

٢١٣٣٥ .... فرض معجد مين اور فل تماز كرمين مور مسند ابي يعلى عن عمر وضى الله عنه

۲۱۳۳۵ جس نے دورکعت (نفل نماز) ایسی تنہائی میں پڑھیں جہاں اس کواللہ اور ملائکہ کے سواکوئی نددیکھتا ہوتو اس کے لیے جہنم سے نجات لکھ دی جائے گی۔ابن عساکو عن جاہو رضی اللہ عنہ

۲ ۲۱۳۳ .... آ دمی کا اپنے گھر میں نقل نماز پڑھنا لوگوں کے پاس نقل نماز پڑھنے سے ایسی فضیلت رکھتا ہے جیسی فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھناا کیلے فرض کے پڑھنے پرفضیلت رکھتا ہے۔مصنف ابن اہی شیبہ عن دجل

> ۲۱۳۳۵ .... فرض نماز کے سواہر نماز گھر میں پڑھنے کی زیادہ فضیلت اور برتری ہے۔البخادی عن زید بن ثابث رضی اللہ عنه ۲۱۳۳۸ .....اےلوگو!اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرواورگھروں میں نوافل پڑھنا ہرگزنہ چھوڑو۔

الدارقطني في الافراد عن انس رضي الله عنه وجابر رضي الله عنه

# نفل نماز گھر میں پڑھنا

۲۱۳۳۹ .... کسی کا گھر میں نماز پڑھنامیری اس مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے سوائے فرض نماز کے۔

ابوداؤدعن زيد بن ثابت، ابن عساكر عن ابن عمر رضى الله عنه

۲۱۳۴۰ .... تمهاری افضل ترین نمازتمهارے گھر میں ہے سوائے فرض نماز کے التو مذی عن زید بن ثابت

#### الاكمال

۲۱۳۳۱ .....اپ دنوں میں (نفل نمازوں اور دیگرعبادات کے ساتھ) اللہ کی رضاء تلاش کرو۔ بے شک اللہ عزوجل نے پچھ کھات ایسے رکھے بیں اگرتم کوان میں ہے ایک لمح بھی میسرآ جائے تو بھی بھی بدبخت نہ بنو۔ ابن النجاد عن ابن عمر رضی اللہ عنه ۲۱۳۳۲ .....تم میں کوئی شخص بھی اپنی (فرض) نماز میں کوئی کمی کوتا ہی نہیں کرتا مگر اللہ پاک اس کی نفل نمازوں کے ساتھ اس کے فرض کی کمی کو پورا فرمادیتے ہیں۔مسند احمد عن رجل میں الانصاد

٣١٣٨٣ ....جس نے نماز پڑھی اور پوری طرح ادانہ کی تواس کی نفل نماز وں سے اس کی کمی کو پورا کیا جا تا ہے۔

الكبير للطبراني عن عبد الله بن قرط

۲۱۳۴۴ .....الله تعالی نے دن کو ہارہ ساعتیں ( گھنٹے) بنا کر پیدا کیا ہے۔ اور ہرساعت میں دورکعات نمازر کھی ہیں جو تجھ ہے اس ساعت کے گناہ کو دورکر دیتی ہیں۔ الدیلمہی من طریق عہدالملک بن ہارون بن عنترہ عن ابیہ عن جدہ عن ابی ذر رضی اللہ عنه ۲۱۳۴۵ .... جس نے خاموثی کے ساتھ ( تنبائی میں ) دورکعات فال نماز پڑھ لیں اللہ یا کساس سے نفاق کا نام دفع کرویں گے۔

ابوالشيخ عن ابن عمر رضي الله عنه

۲۱۳۴۶ نفل نمازایسی کسی جگه پڑھنا جہاں پڑھنے والے کوئی کوئی انسان نہ دیکھے ایسی جگنفل نماز پڑھنے سے جہاں اس کوکوئی دیکھتا ہو، پجیس در ہے زیادہ اجرر کھتا ہے۔ ابوالشیخ عن صہیب

۲۱۳۴۷ ... بنهاری بہترین نمازتمہارے گھر کی نماز ہے سوائے فرض نماز کے۔العطیب فی المعنفق والمفترق عن دید بن ثابت کلام : .....امام خطیب رحمۃ اللّٰدعلیہ فرماتے ہیں کہ ابن جوصا کہتے ہیں:اس حدیث کومرفوع بیان کرنے میں کسی نے اساعیل بن ابان بن مجمہ ان حری کی متابعت نہیں کی ہے۔انہی ۔اس روایت کواساعیل نے ابی مسہرعبدالاعلی بن مسہرعن مالک رحمۃ اللّٰدعلیہ کے طریق ہے روایت کیا ہے اور یہ موطاامام مالک میں موقوف بیان کی گئی ہے اورامام مالک رحمۃ اللّٰدعلیہ نے اساعیل پرکوئی جرح بھی نہیں فرمائی۔ ۱۹۲۸ ۔۔ تو دیکھتا ہے کہ میرا گھر مسجد کے کس قدر قریب ہے؟ مجھے اپنے گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے ہے کہیں زیادہ محبوب ہے

سوائے فرض نماز کے۔ابن سعد عن عبد اللہ بن سعد ۲۱۳۴۹ ۔۔۔ کوئی شخص اپنے گھر میں نماز پڑھے بیاس کیلئے میری اس مجد (نبوی ﷺ) میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے،سوائے فرض نماز کے۔ ابن عسا کر عن ابید، الکبیر للطبر انبی عن زید بن ثابت

۲۱۳۵۰....ا ہے اوگو! یہ نمازیں اپنے گھروں میں پڑھو( سوائے فرائض کے )۔السن للبیہ قبی عن کعب بن عجرہ فاکدہ:..... نبی اکرم ﷺ نے بنی عبدالا شہل کی مسجد میں مغرب کی نماز پڑھی نماز سے فراغت کے بعدلوگوں کوسنت اورنفل نمازیں پڑھتا دیکھا تب آپﷺ نے بیارشادفر مایا۔

۱۳۵۱ تهماری افضل ترین نمازتمهارے گھر کی نماز ہے سوائے فرض نماز کے۔ التومذی حسن عن زید بن ثابت رضی الله عنه ۲۱۳۵ .....رات اوردن کی نماز دودورکعتیس کرکے ہیں۔ ابن ابھ شیبه عن ابن عمر رضی الله عنه

۲۱۳۵۳ .....رات اوردن کی نمازیں دودور کعتیں ہیں اور ہر دور کعات کے بعد سلام پھیرنا ہے۔ ابن جویو عن ابن عمو دضی اللہ عنه ۲۱۳۵۳ ..... جبتم میں ہے کوئی فرض نماز پڑھے پھروہ کچھٹل (جس میں ہرطرح کی سنت اوروتر نماز شامل ہے) پڑھنا جاتووہ اپنی حکدے تھوڑا سا آگے بڑھ جائے یادا کیوں کا بیچھے ہے جائے۔الجامع لعبدالوذاق عن عبدالو حمن بن سابط موسلا

كلام: ....اس روايت ميں ليث بن الي سليم (منظم فيه) راوي ہے۔

۲۱۳۵۵ کیاتمہارا گوئی بھی شخص اس بات سے عاجز ہے کہ جب وہ فرض نماز پڑھ لے بھر بقیہ نماز پڑھنا جا ہے وہ آگے بیچھے ہوجائے یا دائیں بائیں ہے جائے۔السنن للبیھقی عن ابسی ھریرہ رضی اللہ عنه

آیک مرتبہ نبی اکرم ﷺ سی تازہ قبر کے پاس سے گذرے تو آپﷺ نے (دنیا کی ندمت اور آخرت کی طرف سبقت کرنے کے

لیے ) ندکورہ ارشاد فرمایا۔ ۲۱۳۵۸ ۔۔۔ نفل نما زکے لیے بہترین وقت وہ ہے جب سورج آسان کے جگر سے زائل ہوجائے (لیعنی زوال منٹس ہوجائے ) اور بیہ برگزیدہ لوگوں کی نماز ہے۔اوراس وقت میں بھی جب شدت کی گرمی کا وقت ہواس وقت کی نفل نماز سب سے زیادہ افضل ہے۔

الدارقطني في الافراد، الديلمي عن عوف بن مالك

۲۱۳۵۹ ۔۔۔۔ آسان کے دروازےاور جنت کے دروازےاں گھڑی میں کھول دیئے جاتے ہیں بیعنی جب سورج زائل ہوجائے پھراس وقت تک بید دروازے بندنہیں کیے جاتے جب تک بید(نفل) نماز نہ پڑھ لی جائے ۔ پس میں چاہتا ہوں کہ میراعمل عیادت گذاروں کے عمل میں سب ہے آگے ہو۔اب عساکو عن ابی امامة عن ابی ابوب د ضی اللہ عنه

# دوسرى فصل .....سنن موً كده اورنوافل ميں

اس میں تین فروع ہیں۔

# فرع اول ....سنن کے بارے میں اجمالاً

۱۰۰۰ ۲۱۳ .... جس نے بارہ رکعت سنتوں پر مداومت کر لی اللہ پاک اس کے لیے جنت میں گھر بنادے گا۔ظہر سے قبل حیار رکعات، دو رکعات ظہر کے بعد، دورکعت مغرب کے بعد، دورکعات عشاء کے بعداور فجر ہے قبل دورکعات۔

الترمذي، النسائي، ابن ماجة عن عائشة رضى الله عنها

۲۱۳ ۱۱ جس نے ہرروز بارہ رکعتیں ادا کیں اللہ پاک اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ ظہرے قبل چارکعت، ظہر کے بعد دو رکعت، عصر سے قبل دورکعت، مغرب کے بعد دورکعت، اور فجر سے قبل دورکعت۔

النسائي، ابن حبان، مستدرك الحاكم عن ام حبيبه رضى الله عنها

فائدہ:.....پہلی حدیث میں عشاء کے بعداوراس حدیث میں عصر ہے بل دور کعت کا ذکر ہے جبکہ زیادہ تاکید عشاء کے بعد دور کعت کی آئی ہے نہ کہ عصر ہے قبل دو زُکعت کی۔اس لیے بارہ رکعات پہلی حدیث کے مطابق پڑھی جائیں اور اگر عصر ہے بل بھی دویا جار رکعات پڑھ کی جائمیں تو بڑی فضیلت کی بات ہے۔

بہ بین ہوں ہے۔ ۲۱۳ ۶۳ ۔۔۔۔ جو بندۂ مسلم وضوکر تا ہے اوراجھی طرح کامل وضوکر تا ہے پھر رضائے الٰہی کی خاطر ہر روز بارہ رکعات نفل (سنن مؤکدہ کی ) فرائض کے علاوہ پڑھتا ہے تو اللّٰہ یاک اس کے لیے جنت میں گھر بنادیتا ہے۔مسلم عن ام حبیہ رضی الله عنها ۲۱۳ ۱۳ ....جس نے ایک دن ایک رات میں بارہ رکعات پڑھیں اللہ پاک اس کے لیے جنت میں گھر بنادے گا۔ جار رکعات ظہر سے قبل ، دورکعات ظہر کے بعد ، دورکعات مغرب کے بعد ، دورکعات عشاء کے بعد اور دورکعات فجر سے قبل۔

التومذي عن ام حبيبه رضى الله عنها

۱۳۳۲ ۔۔۔ جس نے ایک دن میں بارہ رکعات پڑھیں اللہ پاک اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا، فجر سے قبل دور کعتیں، ظہرے قبل دو رکعتیں،ظہر کے بعد دور کعتیں،عصر سے قبل دور کعتیں،مغرب کے بعد دور کعتیں اورعشاء کے بعد دور کعتیں۔

مصنف ابن ابي شيبه، ابن ماجه عن ابي هريرة رضي الله عنه

۲۱۳۷۵ میں تخجے الشخص کی خبر بتا وَں جونفع میں رہا؟ عرض کیا: وہ گون ہے یارسول اللّٰد؟ ارشاد فر مایا: نماز کے بعد دور کعت پڑھنے والا۔

ابو داؤ دعن رجل

فا كده :.....يعنى ظهر مغرب اورعشاء كے بعد دو دور كعات ادا كرنے والا كاميا بي خص ہے۔

٢١٣٦٧ .... بردواذ انول كررميان نماز ٢ جوجا ہے بڑھے۔

مسند احمد، البخاري، مسلم، ابو داؤد، الترمذي، النسائي، ابن ماجه عن عبد الله بن مغفل

فا کرہ:.....یعنی اذان وا قامت کے درمیان سنت نماز ہے۔

۲۳ ۳۷ ..... ہر دواذ انوں کے درمیان نماز ہے سوائے مغرب کے۔ البزاد عن بریدۃ رضی اللہ عنه فاکدہ: ..... مغرب کی اذ ان کے بعدا گرکہیں نماز دریہ قائم ہوتو وہاں بھی دوفل اداکر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں ممانعت مقصود نہیں بلکه وقت کی قلت کی وجہ سے ایسا ارشا و فرمایا گیاہے۔

#### الاكمال

۲۱۳۶۸ .... ہر دواذ انوں ( یعنی اذ ان وا قامت ) کے درمیان دورکعت ہیں سوائے مغرب کی نماز کے۔

الدارقطني في السنن عن عبد الله بن بريده عن ابيه اوعن ابن بريده عن عبا. الله بن مغفل المزني

کلام:....امام دارقطنی رحمة الله علی فرماتے ہیں بیروایت محفوظ ہے۔

۲۱۳ ۲۹ ..... ہردواذانوں کے درمیان نماز ہے۔ ہردواذانوں کے درمیان نماز ہے، ہردواذانوں کے درمیان نماز ہے اس محض کیلئے جو پڑھنا جا ہے۔

مسند احمد، البخاري، ابو داؤد، الترمذي، النسائي، عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل المزني

• ٢١٣٧ ....جس نے بارہ رکعات سنتوں پر مداومت کی اللہ یا ک اس کے لیے جنت میں کھر بنائے گا۔ حیار رکعات ظہرے جل ، دورکعت ظہر کے بعد، دور کعت مغرب کے بعد، دور کعت عشاء کے بعد، اور دور کعت فجر سے قبل ۔ ابن جریو عن ام حبیبه رضی الله عنها

ا ۲۱۳۷ ... جس محص نے دن میں فرائض کےعلاوہ ہارہ رکعات پڑھیں اس کا اللہ پرییق ہے کہاس کو جنت میں گھر دے۔

ابن جرير عن ام حبيبه رضي الله عنها

۲۱۳۷۲ ... جس نے ایک دن میں ہارہ رکعات پڑھیں اللہ پاک اس کا گوشت آگ پرحرام کردیں گے۔

مستد ابي يعلى، الضياء عن انس رضي الله عنه

۲۱۳۷۳ ... دن ورات میں جس نے بارہ رکعات پڑھیں اللہ یا ک اس کے لیے جنت میں کھر بنادے گا۔

مسند احمد، ابن ابي شيبه، ابن زنجويه، مسلم، النسائي، ابوداؤد، ابن ماجه، ابن جرير عن ام حبيبه، النسائي، الضعفاء للعقيلي عن ابي هويرة وضي الله عنه، مسند احمد، الكبير للطبراني عن ام موسي

۲۱۳۷ .... جس نے دن میں بارہ رکعات سنت پر مداومت کی اللہ پاک اس کا جنت میں گھر بنادے گا۔ابن النجاد عن عائشہ رضی اللہ عنها ۲۱۳۷۵ .... جس نے دن میں بارہ رکعات سنت ادا کرلیں اللہ پاک جنت میں اس کے لیے گھر بنادے گا اور جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی اللہ پاک اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔الکبیر للطبو انی عن ام حبیبہ رضی اللّٰہ عنها

۲۱۳۷ کے جنت میں گھر بنادے گا۔ ۱۱۳۷ سے ساتھ ہارہ رکعات ادا کرلیں اللہ پاک اس کے لیے جنت میں گھر بنادے گا۔ (ابس عسا کو عن ۱م حبیب ، رات سے مراد ہے کہ تبجد رات کے نوافل ہیں ان کے علاوہ جن بارہ رکعات کا تین نمازوں کے ساتھ ذکر آیا ہے وہ مراد ہیں فجر سے بل دور کعت ،ظہر سے بل جاروراس کے بعد دوہ مخرب اورعشاء کے بعد دودور کعات۔

٢١٣٧٤ ... كونى شخص نبيس جوفرائض كے سوابار وركعات سنت كى اداكر ہے گراللہ ياك اس كے ليے جنت ميں گھر بنادے گا۔

ابن حبان عن ام حبيبه رضى الله عنها

# دوسری فرع .....قیام اللیل (تهجد کے نوافل)

۱۳۷۸ .... جبتم میں ہے کوئی شخص سوتا ہے تو شیطان اس کے سرکے پیچھے گدی پرتین گر ہیں ماردیتا ہے اور ہر گرہ پراس کوکہتا ہے، رات بہت کمی پڑی ہے اظمینان سے سوجا، اگروہ بیدار ہو کرالٹد کاذکر کرلیتا ہے توایک گرہ کھل جاتی ہے، اگراٹھ کروضو بھی کرلیتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے اورا گر نماز اداکرتا ہے تو تمام گر ہیں کھل جاتی ہیں۔ پھروہ شنج کونشاط انگیز اور خوشگوار موڈ میں رہتا ہے، ورنہ سارادن بدشکل ،ست اور کابل بنار ہتا ہے۔

مسند احمد، السنن للبيهقي، ابو داؤد، النسائي، ابن ماجه عن ابي هريرة رضي الله عنه

۶۱۳۷۹ ... افضل ترین نمازنصف رات کی نماز ہے کیکن اس کو پڑھنے والے بہت تھوڑے ہیں۔شعب الایمان للبیہ بھی عن ابی فررضی الله عنه ۲۱۳۸۰ .... افضل ترین نماز ورمیانی رات کی نماز ہے۔ ابن ابی شیبه عن الحسن موسلاً

٢١٣٨١ ..... جورات كوبيدار جوااور بيكلمات يره هے:

لاالله الاالله وحده الاشريك له له الملك وله الحمد، يحيى ويميت بيده الخير وهو على كل شيءٍ قدير، سبحان الله والحمدلله والاالله الاالله والله اكبر والاحول والقوة الابالله.

پھر اللهم اغفر لي كے ياكوئى بھى دنيا كريتواس كى دعا قبول ہوگى۔ پھراگروہ اٹھےاوروضوكرےاورنماز پڑھےتواس كى نمازقبول ہوگى۔ مسند احمد، البخارى، ابو داؤد، الترمذى، ابن ماجه عن عبادة بن الصامت

٢١٣٨٢ ... اے اللہ کے بندے! فلال کی طرح نہ بن ،جو پہلے رات کو کھڑ اہوتا تھالیکن پھررات کا قیام ترک کردیا۔

مسند احمد، البخاري مسلم، النسائي، ابن ماجه عن ابن عمرو

۲۱۳۸۳ .... جب تو بیدار بوتو نماز پڑھلیا کر۔مسند احمد، ابو داؤ د، ابن حبان، مسندرک الحاکم عن ابی سعید رضی الله عنه ۲۱۳۸۳ .... جب الله پاک کسی مسلمان بندے کورات کے وقت اس کی روح والیس لوٹاتے ہیں (اوراس کو بیدار کرتے ہیں) پھروہ تیج کرتا ہے، اللہ کی حمد وثناء کرتا ہے ادرا پنے گنا ہوں کی بخشش مانگتا ہے تو اللہ پاک اس کے پچھلے سب گناہ معاف کردیتا ہے۔اورا گروہ کھڑا ہو کروضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ذکراذ کارکرتا ہے،استغفار کرتا ہے اوراللہ ہے دعا کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی دعا قبول فرما تا ہے۔

ابن السنى والخرائطي في مكارم الاخلاق عن ابي هريرة رضي الله عنه

۲۱۳۸۵ ..... جبتم میں ہے کوئی شخص رات میں کھڑا ہوتو پہلے دوہلکی رکعتیں پڑھ کیا کرے۔ (پھرجتنی جا ہے کمبی نماز پڑھے)۔ ابو داؤ دعن ابی ھریو ۃ رضی اللہ عند

# تهجد كاابتمام كرنا

٢١٣٨٦ - سرات كا قيام فرنس ہے حامل قر آن پرخواہ دورلعتيس ہى پڑھ لے۔مسند الفو دوس عن جاہو رضى الله عنه ے۲۱۳۸ ... جس نے دس آیات رات کی نماز میں پڑھ لیس اس کوغافلین میں شارنہیں کیا جائے گا۔اور جس نے رات کی نماز میں سوآیات پڑھ ليس اس كوقائتين ميں لكھا جائے گااور جو ہزاراً يات پڑھ لےاس كوخير كاخزانه پالينے والوں ميں لكھا جائے گا۔ابن هاجه، ابن حبان عن ابن عمرو ٢١٣٨٨ ... ميرے پاس جرئيل عليه السلام تشريف لائے اور قرمايا: اے محمد! جی لیے جتنا جاہے ، کيونکه آپ ايک دن مرنے والے ہيں۔ محبت کر کیں جس سے جا ہیں کیونکہ ایک دن اس سے جدا ہونے والے ہیں۔جو جا ہے مل کرلیں کیونکہ آپ کواس کابدلہ ملنے والا ہے۔جان لیس کہ مؤمن كاشرف اوراس كى عزت رات كے قيام ميں ہے۔اوراس كى عزت لوگوں سے امير ندر كھنے ميں ہے۔الشيسر اذى فسى الالقاب، مستدرك الحاكم، شعب الايمان للبيهقي عن سهل بن سعد، وعن جابر رضي الله عنه، خلية الاولياء عن على رضي الله عنه ٢١٣٨٩ ... حضرت سليمان عليه السلام كي مال ام سليمان بن دا ؤدعاييه السلام نے ايک مرتبه اپنے بيٹے سليمان عليه السلام كوفر مايا: اے بيٹے! رات كو زياده نهو، كيونكدرات كوكثرت ميسوناانسان كوقيامت كرون فقير بناد عكارابن هاجه، شعب الايمان للبيهقي عن جابو رضى الله عنه ۲۱۳۹۰ کوئی بندہ جورات کونماز پڑھنے کا مادی ہو پھرکسی دن اس پر نبیند غالب آ جائے توالٹندیاک اس کے لیےرات کا اجراکھودے گا اوراس کی نينداس برصد قد موكى - ابو داؤد، النسائي عن عائشه رضى الله عنها ۲۱۳۶۱ جو خص اپ بستر پرآئے اور بیزیت کرے کہ رات کواٹھ کرنماز پڑھے گالیکن اس پر نیندغالب آ جائے حتی کہ وہ صبح کردے تو اس کواس کی نیت کا جر ملے گااور اس کی نینداس کے رب کی طرف سے اس پرصدقہ ہوگی۔

النسائي، ابن ماجه، ابن حبان، مستدرك الحاكم عن ابي الدرداء رضي الله عنه

جس نے ایک رات میں سوآیات بڑھیں اس کے لیے رات کی عبادت کا تواب ککھاجائے گا۔ (مسند احمد، النسائی عن تمیم جس نے ایک رات میں سوآیات پڑھیں اس کوغافلین میں نہیں لکھا جائے گا۔مستدرک الحاکم عن ابی هريرة رضى الله عنه ہ ۲۱۳۹ ....جس نے رات کونماز کی کنژت رکھی ون میں اس کا چبرہ حسین ہوگا۔ ابن ماجہ عن جاہر رضی اللہ عنہ

۔۔۔رات کی نماز نہ چیوڑ تاخواہ تو بکری کے دود ہے دورے وقت کے بفتر رہی پڑھے۔الاو سط للطبر انبی عن جاہر رضی اللہ عنه

۔ افضل ترین گھڑیاں رات کا آخری حصہ ہے۔الکبیو للطبوانی عن عصروہن عبسہ ۔۔۔افضل ترین نماز فرض نماز کے بعد رات میں نماز پڑھنا ہے۔اور رمضان کے بعد افضل ترین روزےاللہ کے محترم ماہ ماہ محرم کے روز \_ركتا حـمسلم، ابو داؤد، الترمذي، النسائي، ابن ماجه عن ابي هريوة رضي الله عنه، الرؤياني في مسنده، الكبير للطبراني عن جندب ۲۱۳۹۸ ..... الله پاک مهلتِ دیتا ہے جتی کہ جب ِرات کا آخری پہر ہوتا ہے تو الله پاک آسان دنیا پر نزول فر ما تا ہے اور نداء دیتا ہے : ہے کوئی مغفرت جا ہے والا؟ ہے کوئی تو بکرنے ولا؟ ہے کوئی سوال کرنے والا؟ ہے کوئی دعا کرنے والا چی کہ فجر طلوع ہوجاتی ہے۔

مسند احمد، مسلم عن ابي سعيد و ابي هريرة رضي الله عنهما

rima9 مستح کاسونارزق کورو کتا ہے۔

مسند عبد الله بن احمد بن حنبل، الكامل لابن عدى، شعب الايمان للبيهقى عن عثمان، الصحيح لابن حبان عن انس رضى الله عنه •٢١٨٠٠ آدى جب رات كوائحتا ہے اور اپنے گھر والوں كو بھي اٹھا تا ہے اور دوركعت نما زيڑھتا ہے تو ان كوان مردوں ميں لكھ ديا جا تا ہے جو کش ت کے ساتھ اللہ کاذکر کرنے والے ہیں اوران عورتوں میں لکھ دیاجا تا ہے جو کش ت کے ساتھ اللہ کاذکر کرنے والی ہیں۔

ابو داؤد، النسائي، ابن حبان، مستدرك الحاكم عن ابي هريوة رضي الله عنه، وابي سعيد معاً

۲۱۴۰۱ اللہ تعالی نے ہر نبی کی پیند بنائی ہے،میری پیندرات کواللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے۔رات کو بیدار ہونے کے بعد،الہذا کوئی مخفی اس وقت میرے پیچھے نماز کے لیے کھڑا نہ ہو( بلکہا پی منفر دنماز پڑھ لے ای طرح اللہ پاک نے ہر نبی کے لیے رزق کا بندوبت کیا ہے اور میرے لیے ٹیس (مال غنیمت کا یا نچوال حصد) رکھا ہے۔ پس جب میں اس دنیا ہے اٹھالیا جاؤں تو ٹیمس میرے بعد حاکم وقت کے لیے ہے۔

الكبير للطبراني عن ابن عباس رضي الله عنه

فا کدہ: ..... مال غنیمت کے پانچویں حصہ واللہ نے رسول کی مرضی پرچھوڑا ہے۔ لہٰذا آپ اس میں سے اپنے گھروالوں کاخر چہ نکال کر بقیہ راہ خدامیں رشتہ داروں بتین وں اور مشکینوں ادر مسافروں پرخرج کر دیتے تھے۔ باغ فدک اور خیبر کی غنیمت میں سے پچھاراضی ای سلسلے کے لیے وقف تھیں جو بعد میں خافا ، راشدین کے زیر نگرانی آئیں وہ بھی ان میں ہے نبی کی ازواج مطہرات کاخرج نکال کر بقیہ مال انہی امور پرصرف کردیتے تھے جن پر نبی اکرم ﷺ کیا کرتے تھے۔

۲ ۴۱۴۰ .... رات نے سے میں ایک ایسی گھڑی ہے جس میں کوئی مسلمان بندہ اللہ ہے دنیایا آخرت کی کسی خیر کا سوال نہیں کرتا مگراللہ پاک اس کو عطا کرتے میں اور بیگھڑی تمام رات رہتی ہے۔مسند احمد، مسلم عن جاہو دصبی اللہ عنہ

۳۱۳۰۳ — الله پاک ایسے بندے پردم فرمائے جورات کواشھے ،نماز پڑھے اورا پنی بیوی کوبھی اٹھائے وہ بھی نماز پڑھے ،اگروہ انکار کرے تواس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے ۔اس طرح اللہ پاک ایسی بندی پردم کرے ، جورات کواشھے ،نماز پڑھے اورا پنے شوہر کوبھی اٹھائے اوروہ بھی نماز پڑھے اورا گروہ اٹھنے سے انکار کرے تواس کو چبرے پر یانی کے چھینٹے مارے ۔

مسند احمد، ابو داؤد، النسائي، ابن ماجه، ابن حبان، مستدرك الحاكم عن ابي هريرة رضي الله عنه

٣٠٠٠٠ رات ميں، وركعتيں نوافل پڙھنا گناڄول كا كفاره بن جاتي ٻيں۔مسند الفر دوس عن جابو رضي الله عنه

۲۱٬۳۰۵ ۔ دورکعتیں جن کوابن آ دم آخر رات کے حصے میں پڑھے اس کے لیے دنیا ومافیہما ہے بہتر ہیں۔اوراگر مجھے اپنی امت پرمشقت کا خوف دامن گیرند ہوتا تو بیددورکعت نمازان پرفرض کردیتا۔ابن نصرُ عن حسان بن عطیه مرسلاً

۴۱۱۶۰ مؤمن کاش ف رات کی تماز میں ہاوراس کی عزت لوگوں کے ہاتھ میں جو پچھ ہاں سے ناامیداور بے نیاز ہونے میں ہے۔

الضعفاء للعقيلي، الحطيب عن ابي هريرة رضي الله عمه

۔ ۱۱۳۰۰ سرات کونماز پڑھوخواہ دویا چار رکعات ہی کیوں نہ پڑھو کمی گھر میں بھی اگر کوئی رات کونماز پڑھنے والا ہوتا ہے توا کی منادی ان کونداء دیتا ہے: اے اہل بیت اپنی نماز کے لیے اٹھے کھڑے ہو۔ ابن نصر ، شعب الایسان للبیہ قبی عن المحسن مرسلاء ۲۱۳۰۸ سے بم پررات کی نماز ضروری ہے خواہ ایک رکعت ہی کیوں نہ پڑھو۔

الزهد للامام احمد، ابن نصرٍ ، الكبير للطبراني عن ابن عباس رضي الله عنه

فا کدہ: ۔۔۔۔۔۔تاکیدمقسود ہے ورندصرف ایک رکعت پڑھنامنقول ہے اورندمسنون۔ یعنی بلکہ کم از کم دورکعت پڑھنے کا حکم ہے۔ ۱۳۶۹ء۔۔۔تم پررات کا قیام لازم ہے۔ بیصالحین گاشعار ہے،الٹدتعالی کے ہال قرب کا ذریعہ ہے، گناہوں سے بازر کھنے کا سبب ہے برائیوں کا گفارہ ہے،جسمانی بیاریوں کو دفعہ کرنے والی ہے۔

۰ ۲۱۳۱ ... سبحان الله! آج رات کیا فتنے نازل ہوئے ہیں اور کیا کیاخزانے کھلے ہیں۔اے حجروں والیو!اٹھو!لیس بہت می ونیا میں پہننے والی شخرت میں عربال میں ۔مسند احمد، البحاری، التومدی عن ام سلمہ رضی الله عنها

۲۱۶۱۱ مرات کی فنس نماز کی فضیلت دن کی غل نماز پرایک ہے جیسی خفیہ صدقہ کی قضیلت اعلانہ صدقہ برہے۔

بن المبارك، الكبير للطبراني، حلية الاولياء عن ابن مسعود رضي الله عنه

## رات کی نماز دودور کعت

۲۱۳۱۲ ۔ رات کی نماز دودور کعات ہیں۔ پس جب کسی کونیج کاڈر ہوتوایک رکعت پڑھ کراپنی نماز کووتر کرلے۔

مؤطا إمام مالك، مسند احمد، البخاري، مسلم، ابوداؤد، الترمذي، النسائي، ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنه

فا كده: ..... يحكم الشخص كے ليے ہے جووتر پڑھ كرنہ سويا ہو، وہ آخرى دوركعت ميں ايك ركعت ملاكراس كووتر بنا لے۔

٣١٣١٣ ... رات كي نماز دو دوركعات بين - پس جب تحقي كاخوف دامن گير موتوايك ركعت كے ساتھ نماز كوطاق كرلے، بے شك الله طاق

إ ورطاق كويسندكرتا ب- ابن نصو، الكبير للطبراني عن ابن عمر رضى الله عنه

٢١٣١٣ ....رات اوردن كي (نفل) تماز دو دوركعات بين مسند احمد، ابو داؤد، الترمذي، النسائي، ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنه

۲۱۳۱۵ سرات کی نماز دو دورکعات ہیں۔اوررات کے درمیائی پہر میں دعازیا وہ قبول ہوتی ہے۔

ابن نصر، الكبير للطبراني عن عمروبن عبسه

۲۱۴۱۶ ....رات کی نماز دود ورکعات ہیں اورآخررات میں ایک رکعت کا اضافہ وتر ہے۔الکبیر للطبرانی عن ابن عباس رضی اللہ عنه ۱۳۱۰ ....رات کی نماز دود ورکعات ہیں۔ وتر ایک رکعت ہے۔اور ہر دورکعت کے بعدتشہد ہے۔اور دعامیں خدا کے آگے گڑگڑانا ،مسکنت کا اظہار کرنا اور اللہٰ ماغفولی اللہم اغفولی کہنا ہے جو یوں نہ کہاس کی نماز ادھوری ہے۔

مسند احمد، ابو داؤد، الترمذي، ابن ماجه عن المطلب بن ابي و داعة

٢١٣١٨ ... جبتم مين ع كوئي شخص بيدار ، وتوبيد عاير هے:

الحمدلله الذي رد على روحي وعافاني في جسدي واذن لي بذكره.

تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھ پرمیری روح واپس لوٹائی ،میرے جسم کوعافیت بخشی اور مجھے اپنے ذکر کی تو فیق نصیب فرمائی۔

ابن السنى عن ابى هويوة رضى الله عنه

٢١٨١٩ سب معجوب ترين كلام جب بنده رات كونيند الطفيقوييب

سبحان الذي يحيى الموتى وهو على كل شيءٍ قدير.

ياك بوه ذات جوم دول وزئده كرنى بادروه برشے پرقادر ب\_الخطيب عن ابن عمو رضى الله عنه

۲۱٬۷۲۰ جبرات وکوئی بیدار بواور (نیند کے غلبے) قرآن اس کی زبان پر نی تھبر سے اور اس کواپنے پڑھے ہوئے قرآن کی سمجھ بھی نہ آئے

تُووه حِاكر موجات مسند إحمد، مسلم، ابوداؤد، ابن ماجه عن ابي هريرة رضى الله عنه

٢١٣٢١ .... جب راتٍ كوكوني من بيدار موتو وه دوملكي ي ركعات ساين نمازي ابتداءكر بـمسند احمد، مسلم، عن ابي هريوة رضى الله عنه

٣١٣٢٢ - جب کوئی نماز پڑھتے ہوئے اونگھ کاشکار ہور ہا ہوتو وہ سوجائے حتیٰ کہ اس کی نیند پوری ہوجائے۔ کیونکہ جب کوئی او تکھتے ہوئے نماز

یر ہے گا قوممکن ہے کدوہ استغفار کرنا جائے۔

مؤطا امام مالك، البحاري، مسلم، ابو داؤد، الترمذي، ابن ماجه عن عائشه رضي الله عنها

٢١٣٢٣ جب كوئى (نفل)نماز پڑھتے ہوئے او تکھنے لگے تو وہ جا كرسوجائے حتى كداس كومعلوم ہوجائے كدوہ كيا پڑھ رہا ہے۔

مسند احمد، البخاري، النسائي عن انس رضي الله عنه

٣١٣٢٣ ... جب كوئى نماز كه دوران اونگھ ربا مهوه حيا كرسوچائے كيونكه نه معلوم وه اپنے خلاف بدوعانه كر لےاوراس كوعلم ہى نه مو۔

النسائي، ابن حبان عن عائشه رضي الله عنها

#### الاكمال

۲۱۳۲۵ .... جبرئیل مسلسل مجھے رات کے قیام کی وصیت فرماتے رہے جتی کہ میں نے سمجھ لیا کہ میری امت کے بہترین لوگ رات کوتھوڑا ہی سوئمیں گے۔مسلد الفر دوس عن انس رضی اللہ عنه

٢١٣٢٦ ...رات كے بيٹ ميں دورلعتيں ير هنا بھي گنا مول كودهوديتا ہے۔الحاكم في التاريخ عن جابو رضى الله عنه

٣١٣٢٧ رات کی نماز کے بغیر حیارہَ کارنہیں ،خواہ ایک اونتنی کے دودھ دو ہنے کی بقدر ہو،اورخواہ ایک بکری کے دودھ دو ہنے کی بقذر ہواورعشاء

كے بعد جو بھی تماز برچی جائے وہ رات كى تمازے -الكبير للطبراني، ابونعيم عن اياس بن معاويه المؤنى

۲۱۳۲۸ من بررات كا قيام لازمى بـ ـ يونكه بيتم سے بهلے صالحين كاشعار ب، رات كا قيام الله كقرب كاذريو به ، گنامول سے بازر كھنے كا دريو به ، گنامول سے بازر كھنے كا دريو به ، گنامول كا كناره به ، جم سے برائيون كودفعه كرتے والا بـ مسند احده ، التومذى ، مستدرك الحاكم ، السنن للبيهقى ، ابن السسى ، ابو بعيم فى الطب عن ابى ادريس الخولانى عن بلال ، وقال التومذى ، غريب لايصح ، التومذى ، ابن جوير ، ابن خزيمه ، ابو نعيم ، مستدرك الحاكم ، السنن للبيهقى عن ابى ادريس عن ابى امامة قال التومذى وهذا اصح من حديث ابى ادريس عن بلال ، ابن عساكر عن ابى ادريس عن ابى الدرداء رضى الله عنه ، ابن السنى عن جابر رضى الله عنه

۲۱۳۲۹ تم پررات کا قیام اا زمی ہے بے شک بیتم سے بل صالحین کا شعار ہے، بیاللہ کے قرب کا ذریعی، گناہوں کا کفارہ اور گناہوں سے باز

ر كحت والا ب- الاوسط للطبرائي عن ابي امامة رضي الله عنه

۳۱۳۳۰ ثم پررات کا قیام لازم ہے کیونکہ یتم ہے چہلے صالحین کا شعار ہے،اللّٰہ کی قربت کا ذریعہ ہے، پروردگار کی رضامندی، گناہوں کا کفارہ ہےاوران ہے دورر کھنے والا ہےاورجسمانی بیاریوں کے لیے دافع ہے۔

الکبیر للطبرانی، ابن السنی، ابونعیم، شعب الایمان للبیه قبی و ابن عسا کرعن سلمان رضی الله عنه ۱۲۴۳ .... تم پررات کی نماز لازم ہے خواہ ایک رکعت ہی ہو۔ بے شک رات کی نماز گناہوں سے بازر گھتی ہے، رب تبارک وتعالی کے غصے کوفرو کرتی ہے اور تخلوق میں سے اللہ کے نزدیک مبغوض ترین (جن پر اللہ کو سخت غصہ آتا ہے) تین اشخاص ہیں: وہ آدمی جودن میں بھی کثرت سے سوئے اور رات کی نماز (تہجر) میں بھی سے پچھنہ پڑھے۔ دوسراوہ مخص جو کھائے تو بہت ریادہ مگر کھانے پر اللہ کا نام تک نہ لے اور نہ کھانے کے بعد اللہ کا شکر کرے اور تیسراوہ مخص جو بغیر بات کے خوب میسے ۔ ہے شک کثرت کے ساتھ بننادل کرم دہ کردیتا ہے اور فقر وفاقہ کو بیدا کرتا ہے۔ الدیلمی عن ابن عمو رضی اللہ عنه

٢١٣٣٢ فرنس نماز كے بعدافضل ترين نمازرات كى نماز (تنجر) ہے۔ ابن جريو عن ابي هريوة رضى الله عنه

٢١٣٣٣ .... فرض نماز كے بعدافضل ترين نمازرات ميں نماز پڙھناہے۔ ابن جويو عن جندب البجلي

۳۱۸۳۳ .... فرض نماز کے بعدافضل ترین نماز رات کی نماز ہے اورافضل ترین روز ہے ماہ رمضان کے بعداس ماہ کےروز ہے ہیں جس کولوگ ماہ

مُرِم كُتِ مِين -ابن زنجويه، حلية الاولياء عن جندب البجلي

۲۱۶۳۵ دورکعتیں جن کوابن آ دم اخیررات میں پڑھتا ہے اس کے لیے دنیا و مافیھا ہے بہتر ہیں ۔اوراگر مجھے اپنی امت پرمشقت کا خوف وامن گیرنہ ہوتا تو یہ نمازان پرفرض کر دیتا۔ آ دم فی الثواب و ابونصر عن حسان بن عطیه موسلانہ اللدیلمی عن ابن عمر دضی الله عنه ۱۳۳۳ سرات کا فضل حصد آخررات کا حصہ ہے۔ پھر نجر کی نماز تک نماز مقبول ہے۔ پھر طلوع شمس تک کوئی نماز قبول نہیں پھر عصر کی نماز تک نماز تک نماز مقبول ہے ، پھر غروب شمس تک کوئی نماز نہیں ، پوچھا گیا: یارسول اللہ! رات کی نماز کیے ہے؟ ارشاد فرمایا: دو دورکعت۔ پوچھا گیا: دن کی نماز کے بعد نماز کے تعدیمات کے لیے ایک قیراط اتواب کھیں گے۔اور قیراط احد پہاڑ

کے برابر ہے۔ بندہ جب کھڑا ہوکروضوکر تا ہے، کچھرا پنی ہتھیلیاں دھوتا ہےتواس کے گناہ اس کی ہتھیلیوں سے نکل جاتے ہیں، کچھروہ کلی کرتا ہےاور ناک میں پائی ڈالتا ہے تو اس کے گناہ ناک کے نتھنوں ہے بھی نکل جاتے ہیں، پھر جب وہ اپنا چہرہ دھوتا ہے تو اس کے گناہ چہرے، کانوں اور '' نکھوں ہے بھی نکل جاتے ہیں۔ پھر جب وہ اپنے باز ودھوتا ہے تو اس کے گناہ باز وؤں ہے بھی نکل جاتے ہیں۔ پھر جب وہ سر کا سمح کرتا ہے تو اس کے گناہ سرے بھی نکل جاتے ہیں۔ پھر جب وہ اپنے پاؤل دھوتا ہےتو اس کے گناہ پاؤں ہے بھی نکل جاتے ہیں اور جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تواہیے گنا ہوں سے یوں نکل جاتا ہے جیسے آج اس کی ماں نے اس کوجنم دیا ہے۔المجامع لعبدالوزاق عن علی رضی اللہ عنه ٢١٣٣٤ الله پاک ايسے بندے پررحم فرمائے جورات کو کھڑا ہو، پھر نماز پڑھے اورا پنے گھر والوں کو جگائے۔ پس نماز پڑھو۔اللہ ایسی عورت پر رتم كرے جورات كوكھڑى ہواورنماز پڑھے بھراپے شوہركو جگائے تووہ بھى نماز پڑھے۔ابن اببى شيبه عن الحسن مرسلا ۲۱٬۳۳۸ .....الند پاک ایسے خص پررخم فرمانے جورات کو کھڑ اہواورنماز پڑھے،اوراپنی اہلیہ کواٹھائے تو وہ بھی نماز پڑھے۔اگروہ اٹکار کردیے تو اس کے چبرے پر پانی کے چینٹے مارے۔اللہ یا ک الیم عورت پر رحم کرے جورات کواشمے ،نماز پڑھےادراپنے شوہرکو جگائے تو وہ بھی نماز پڑھے ،اگر و دا نکارکرے تواس کے منہ پریانی کے جھیکے مارے۔

مسند احمدٍ. ابو داؤد، النسائي، ابن ماجه، ابن جرير، مستدرِك الحاكم، السنن للبيهقي، ابن حبان عنِ ابي هريرة رضي الله عنه ۳۱۳۳۹ .... جو محض رات کو بیدار ہواورا پی بیوی کو بھی بیدار کرے۔اگراس پر نیند کا غلبہ ہوتو اس کے چبرے پر پانی کے چھینٹے مارے۔ پھروہ دونوں اینے گھر میں کھڑے ہوکررات کی ایک گھڑی اللہ کاذ کر کریں (نماز پڑھیں ) تو ضروران کی بخشش کردی جائے گی۔

الكبير للطبواتي عن ابي مالك الاشعرى

#### گھروالی کوتہجد کے لئے بیدار کرنا

•۲۱۳۴ ۔ جبتم میں ہے کوئی رات کو کھڑ ابوتوا پنی اہلیہ کو بیدار کر لے اور اگروہ بیدار ند ہوتو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔

الديلمي عن ابي هويوة رضي الله عنه

الدیده عن ابی هر یوه در طبی الله عنه ۱۲۴۴ کوئی مسلمان مردیاعورت اییانهیں جوسوئے مگراس پرایک گره لگ جاتی ہے اگروہ بیدار ہوکراللہ کاذکر کرلیتا ہے تو وہ گرہ کھل جاتی ہے اور پھرا گروہ اٹھ کروضو کرکے نماز کے لیے کھڑا ہوجا تا ہے تو اس کی ضبح نشاط انگیز اور خوشگوار ہوتی ہے اوروہ خیریا تا ہے اوراس کی تمام گر ہیں کھل جاتی ہیں۔اگروہ ضبح اٹھ کرانٹہ کاذکر نہ کرنے تو اس پر گرہ گلی رہتی ہے اوروہ ضبح کو پوچھل اور ست روی کا شکار ہوجا تا ہے اورکوئی خیر بھی نہیں یا تا۔

ابن حبان عن جابر رضي الله عنه

۲۱۳۴۲ ۔ میری امت کے دوشخص ہیں۔ان میں سے ایک رات کواٹھتا ہےاور پاکی وطہارتِ میں مشغول ہوجا تا ہےاوراس پرگر ہیں لگی ہوتی یں وہ وضوکرتا ہے: جب ہاتھ دھوتا ہے توایک گرہ کھل جاتی ہے، جب چہرہ دھوتا ہے توایک گرہ کھلِ جاتی ہے، جب باز ودھوتا ہے توایک گرہ کھل جاتی ہے، جب سرکام کے کرتا ہے توایک گر وکھل جاتی ہے، جب اپنے پیروں کو دھوتا ہے تو ایک گر وکھل جاتی ہے تب اللہ پاک پردے کے پیچھے فرشتوں ہے فرما تاہے ، ویکھومیرایہ بندہ طہارت وصفائی میں مشغول ہے تا کہ مجھ ہے سوال کرے پس بیرس چیز کاسوال بھی کرے گاوہ اس کے لي ب مسلم احمد ابن حيان، الكبير للطبراني عن عقبة بن عامر

٣١٣٣٣ ... تم پر اُر بین تکی ہوتی ہیں۔ پس جب تم میں ہے کوئی ہاتھ دھوتا ہے توایک گر ہکل جاتی ہے، جب پاؤں دھوتا ہے تب بھی ایک گر ہکل جاتی ہے۔ بیس اللہ پاک پردہ کے بیجھےوالے فرشتوں سے ارشاد فرما تاہے: میرے اس بندے کودیکھوجو پاکی حاصل کرنے میں مشغول ہے تا کہ بنيت ما تلك بالرابتده جوبهي ما تلكه كاوه ال توعطا جوار الكبير للطبواني عن عقبة بن عامر

۲۱۳۴۳ ہم میں ہے کوئی رات کے سے اٹھتا ہے، پا کی حاصل کرتا ہے تو اس پر گر ہیں گلی ہوتی ہیں وہ وضو کرتا ہے اور ہاتھ دھوتا ہے تو ایک گرہ

کھل جاتی ہے، جب وہ چیرہ دھوتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، جب وہ سرکا کے کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے اور جب وہ پا اُل دھوتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے۔ بیس اللہ پاک پردے کے پیچھے فرشتوں کی جماعت ہے ارشاد فرما تا ہے۔ میر ہے اس بندے کودیکھو جوا ہے نفس کی طہارت میں مشغول ہے تا کہ مجھے سوال کرے، بیس بیہ جوسوال کرے گاوہ اس کوعطا ہوا۔ نصو عن عقبہ بن عامو میں مشغول ہے تا کہ مجھے سوال کرے، بیس بیہ جوسوال کرے گاوہ اس کوعطا ہوا۔ نصو عن عقبہ بن عامو میں مستول ہے تا کہ مجھے ہوتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، وضو کرتا ہے تو در میں گادی جاتی ہیں۔ پھروہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، وضو کرتا ہے تو در میں گرہا ہوں کے گانوں پر گرہیں کھل جاتی ہیں۔ گھروہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، وضو کرتا ہے تو اس کے گانوں پر سے تو اس کر ہیں کھل جاتی ہیں۔ اگروہ بیدار نہ ہواور وضو نہ کر ہے اور نہ سے گی نماز پڑھے تو اس پروہ

سبگر بیں ای طرح کئی رہتی ہیں۔اور شیطان اس کے کا نول میں پیشاب کردیتا ہے۔اب النجاد عن ابی سعید در ضی الله عند ۲۱۳۳۲ ۔۔۔۔ کوئی مردیاعورت ایمی نہیں ،سوتے وقت جس کے سر پرتین گر ہیں نہ لگ جاتی ہوں۔اگروہ بیدار ہوکراللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گر دکھل جاتی ہے،اگروہ اٹھ کروضوکرتا ہے تو دوسری گرد کھل جاتی ہے اور جب وہ نمازکوآتا ہے تو سب گر ہیں کھل جاتی ہیں۔

مسند احمد، الشاشي، ابن نصر وابن خزيمه، السنن لسعيد بن منصور عن جابر وضي الله عنه

۲۱۳۴۷ .....ا بینی! اٹھ کھڑی ہو، اپنے پروردگار کے رزق کی تقسیم (کے وقت) حاضررہ ، اور غافلین میں ہے مت بن ہے شک القد تعالی طلوع فجر سے اللہ منا و ماتا ہے۔ شعب الاہمان للبیہ فلی و صعفہ عن فاطمة رضی اللہ عنہا و علی رضی اللہ عنه منا کہ اور اس کا ارادہ ہوکہ رات کو اٹھ کرنماز پڑھے گانووہ دائیں ہاتھ سے ایک منتمی کی بھر کررکھ لے۔ جب بیدار ہوتو دائیں ہاتھ سے ایک منتمی کی بھر کررکھ لے۔ جب بیدار ہوتو دائیں ہاتھ سے وہ منی اٹھا کر ہائیں کے ساتھ ل لے۔

ابن حيان في الضعفاء، الكبير للطبراني عن النعمان بن بشير واورده ابن الجوزي في الموضوعات

كلام :.... بدروايت موضوع (خودساخة ٢) و يكفيّ الموضوعات لا بن الجوزي رحمة الله عليه

٢١٣٣٩ جب كونى رات كواشفة وابتداء دوملكي ركعات عرب ابن حبان عن ابي هويوة رضى الله عنه

• ۲۱۴۵۰ جب تورات کوا مخصے اور نماز پڑھنے کا ارادہ ہوتو تھوڑی تی آواز بلند کرلے تا کہ شیطان گھبرا جائے اور تیرے پڑوی اٹھ جا کیمیں اور رحمٰن تجھے سے راضی ہوجائے۔مسند الفردوس للدیلمی عن انس رضی اللہ عنه

۲۱۴۵۱ .... جورات گواٹھے، پھروضوکر ہے، کلی کر ہے پھرسو ہارسجان اللہ کے،سو ہاراکمندلٹد کے،سو ہاراللہ اکبر کےاورسو ہارلا اللہ اللہ کہتو اس کے تمام گناہ بخشے جائیں گےسوائے خون اور مال کے۔کیونکہ بیہ باطل نہیں ہوتے۔الکبیر للطبر انبی عن سعد بن جنادہ

۲۱۳۵۲ .... جس شخص نے کسی رات میں سوآیات تلاوت سے نماز پڑھ کی اس کوغافلین میں سے نہیں لکھا جائے گا اور جس شخص نے دوسوآیات کے ساتھ نماز پڑھ کی اس کوقائتین شخلصین (خالصتاً اللہ کے لیے عباوت کرنے والوں) میں لکھا جائے گا۔

مستدرك الحاكم، شعب الايمان للبيهقي عن ابي هريرة رضي الله عنه

۳۱٬۳۵۳ ... جس نے رات کودس آیات کے ساتھ نماز پڑھ کی اس کوغافلین میں سے نہیں لکھاجائے گااور جس نے نماز میں سوآیات پڑھ لیس اس کو قانتین میں لکھا جائے گا۔ ( یعنی اللہ کے تابعدار اور برگزیدہ لوگ)اور جس نے نماز میں ایک ہزار آیات پڑھ لیس اس کوشا کرین ( شکر گزاروں ) میں لکھاجائے گا۔ الکبیو للطبوانی عن ابن عصور صبی الله عنه ب

٣١٢٥٠ جودي آيات كے ساتھ رات كا قيام كر لے وہ غافلين ميں نے ہيں لكھاجائے گا۔ جوسوآيات كے ساتھ قيام الليل كر لے اس كو قافتين

میں کلھا جائے گااور جو خص دوسوآیات کے ساتھ قیام کر لے وہ کامیاب وکامران لوگوں میں لکھا جائے گا۔

الشيواذی فی الالقاب وابن مردویه عن ابی سعید رضی الله عنه
۱۳۵۵ من نے کسی رات میں دئی آیات تلاوت کی وہ (تہجدکے) نمازیوں میں شارہ وگا، اوراس کو عافلین میں نہیں لکھا جائے گا۔ جس نے چائی آیات پڑھ لیس اس کو قائین میں لکھا جائے گا۔ جس نے تین سوآیات پڑھ لیس اس کو قائین میں لکھا جائے گا۔ اور جس نے تین سوآیات پڑھ لیس اس کو قائین میں لکھا جائے گا۔ اور جس نے ایک ہزار آیات لیس اس رائے گا میر ایندہ میرے لیے تھک گیا۔ اور جس نے ایک ہزار آیات پڑھ لیس اس کو آیک قضا را بہت بڑاؤ سیر ) اجر کا نصیب ہوگا۔ جس میں صرف ایک قیراط بھی دنیا وہا فیہا ہے بہتر ہے۔ اور جب قیامت کا دن ہوگا اس کو آبا جائے گا جہ کی گا جو ایک آیت پڑھے گا ایک درجہ او پر چڑھ جائے گا جہ کی کہوہ اپنے کو یا دسارا قرآن پڑھ لے۔ اس کو آبا جائے گا جہ کی کہوں اس کو ارشاو قرما میں گے : اپنے دائیں ہاتھ میں خلد (ہمیشہ جنت میں رہنا) کیکڑ لے اور بائیں ہاتھ میں نیم (جنت کی نصیب ) تمام لے۔ محمد بن نصو ، شعب الابیمان للبیہ ہی وابن عسا کو عن فضالة بن عبید و تمیم الداری معا

ابن صريويه عن ابي الدرداء، ابن مردويه عن عائشه رضي الله عنها

#### رات كوتين سوآيات پڙھنا

۳۱۳۵۷ جس نے کسی رات میں تین سوآیات پڑھیں اس کو تانتین میں لکھا جائے گا۔ ابن مو دویہ عن ابن عباس رضی اللہ عنه
۲۱۳۵۸ جس نے کسی رات میں دئی آیات پڑھیں اس کے لیے ایک قنطا راجر لکھا جائے گا اور قنطا رونیا و مافیہا ہے بہتر ہے۔ اور جب قیامت
کا دن: وگا بند دکواللہ عز وجل فرمائے گا: پڑھتا جاہر آیت کے ساتھ ایک درجہ بلند ہوتا جاحتی کہ تجھے یا دقر آن پورا ہوجائے۔ پھر پروردگا رفرمائے گا
یکڑ لے۔ وہ بکڑ لے گا۔ بندہ عرض کرے گا اے بروردگا رامیں نے جس چیز کو بکڑا ہے ای کی حقیقت سے آپ ہی زیادہ واقف ہیں۔ پروردگا ر
فرمائے گا: اس دا نہیں ہاتھ میں خلد یعنی تیزے لیے جنت کا دوام ہے اور اس با نہیں ہاتھ میں جنت کی فعیتیں اور آسائیش ہیں۔

الكبير للطبراني عن فضالة بن عبيد وتميم الداري معا

۲۱۴۵۹ جس نے کئی رات میں سوآیات پڑھ لیں اس کؤغافلین میں نہیں لکھا جائے گا۔ جس نے سوآیات پڑھ لیں اس کو قائنین میں لکھا جائے گا۔ جس نے پانچ سوسے ہزارآیات تک پڑھ لیں وہ صبح اس حال میں کرے گا کہ اس کواجر کا ایک قنطار حاصل ہو چکا ہوگا۔ اس میں سے صرف آیک قیراط بی بہت بڑے میں کے مثل ہوگا۔

عبد بن حمید فی تفسیرہ، ابن ابی شیبہ، وابن جویو وابن نصر، الکبیر للطبرانی وابن مردویہ عن ابی الدرداء رضی الله عنه
۱۹ ۱۳ جس نے ایک رات میں دی آیات پڑھیں اس کوغافلین میں نہیں لکھا جائے گا، جس نے سوآیات پڑھیں اس کورات بحر کی عبادت
( کا تُواب ) تھا جائے گا۔ جس نے دوسوآیات پڑھ لیں اس کوغافلین میں لکھا جائے گا، جس نے چارسوآیات پڑھ لیں اس کوعا بدین میں لکھا جائے گا، جس نے چھسوآیات پڑھیں اس کوغافلین میں لکھا جائے گا، جس نے چھسوآیات پڑھیں اس کوغافلین میں لکھا جائے گا، جس نے چھسوآیات پڑھیں اس کوغافلی قبطارا جرملے گا۔ اور
نے آئے سوآیات پڑھیں اس کوفلین (خدا کے برگزیدہ لوگوں) میں لکھا جائے گا۔ جس نے جزار آیات پڑھیں اس کو ایک قبطارا جرملے گا۔ اور
ایک قبطار میں بارہ سواہ قیہ ہیں۔ ایک اوقیہ آیان وزمین کے مابین چیزوں سے بہتر ہے۔ یا ارشاد فرمایا کہا یک اوقیہ براس چیز سے بہتر ہے جس
برسوری طاوع ہونا ہے اور جس نے دو ہزار آیات پڑھلیں اس کوم چمین ، جن کے لیے جنت واجب ہوگئی ان میں لکھا جائے گا۔

الدارمي، الكبير للطبراني عن ابي امامة رضي الله عنه

۲۱۳۷۱ .... جس نے رات میں سوآیات پڑھیں اس کو عافلین میں نہیں کھا جائے گا۔ جس نے دوسوآیات پڑھیں اس کو قائمین (اللّٰہ کی بارگاہ میں کھڑے نماز پڑھنے والوں) میں کھا جائے گا اور جس نے جارسوآیات پڑھیں اس کے لیے ایک قیراط ہے اورا یک قیراط احد پہاڑ کے برابر ہے۔
مد سند الایمان للبیہ قی، المحطیب عن ابن عباس رضی الله عنه

۲۱۳۹۲ ... جمس نے ہررات میں ہوآیات پڑھیں قرآن اس سے نہ جھڑے گا۔ بن نصر عن ابی الدوداء رصی الله عنه ۲۱۳۹۳ ... جمس نے ہررات میں ہوآیات پڑھیں قرآن اس سے نہ جھڑے گا، جس نے دوسوآیات پڑھیں اس کو پوری رات کی عبادت کا تواب ہوگا، جس نے پر نے سوسے ہزارآیات تک پڑھیں اس کو جنت میں ایک قنطار حاصل ہوگا اور بیتم میں سے کمی ایک کی پوری دیت ہے (لیمنی خون بہا) اور خیر سے خالی گھر وہ ہیں جن میں قرآن نہ پڑھا جائے۔ ابن الضویس و محمد بن نصو عن الحسن موسلاً ۱۳۲۸ ... جس نے رات میں دی آیات پڑھیں اس کے لیے رات کی عبادت کی دو بارا آیات پڑھی لیس اس کو موجبین (جنہوں نے ایسے لیے جنت واجب کر لی ان) میں کا کھا جائے گا۔

الكبير للطبراني، السنن لسعيد بن منصور عن عبادة بن الصامت

#### غافلين ميں شار نہ ہونا

۲۱۳۶۵ ۔ جس نے ایک رات میں بچاس آیات پڑھیں اس کوغافلین میں نہیں لکھا جائے گا،جس نے سوآیات پڑھیں اس کے لیے رات بھر کی پوری عبادت کا تواب کھا جائے گا،جس نے دوسوآیات پڑھیں اور وہ قر آن کا حافظ ہے تو گویا اس نے قر آن کا حق ادا کردیا،جس نے پانچے سو سے زیادہ تک پڑھیں گویا اس نے سجے سے قبل ایک قنطا رصد قد کردیا۔ پوچھا گیا، قنطا رکیا ہے؟ ارشادفر مایا: ایک ہزاردینار۔

محمد بن نصر وابن السني في عمل يوم وليلة عن انس رضي الله عنه

۲۱۳۶۱ .... جس نے رات میں دیں آیات پڑھیں اس کوغافلین میں نہیں کھا جائے گا اور جس نے سوآیات پڑھیں اس کو قافتین میں کھا جائے گا۔ مستدرک الحاکم عن ابن عمر ، ابن ابی شیبه عنه موقوفاً

۲۱۳۶۷ ....جس نے رات دن میں پچاس آیات پڑھیں اس کو غافلین میں نہیں لکھا جائے گا،جس نے ایک دن میں سوآیات پڑھیں اس کو تانتین میں لکھا جائے گا،جس نے دوسوآیات پڑھیں اس سے قیامت کے روز قرآن نہ جھگڑے گااور جس نے پانچ سوآیات پڑھیں اس کواجر کا ایک قبطالہ ملے گا۔ابن السبی عن انس رضی اللہ عنہ

۲۱۳۶۸ - جب کوئی بندہ تین سوآیات پڑھتا ہے تو اللہ عزوجل ملائکہ کوفر ماتے ہیں :اے ملائکہ! میرا بندہ تھک گیا ہے ،اے ملائکہ! میں تم کو گواہ بنا تا ہول کہ میں نے اس کی مغفرت کردی۔ابن السنبی عن جاہو رضی اللہ عنہ

، ۱۱۴۷۹ .... جواپے اورادووظا نُف پڑھنے ہے۔ سوگیا پھر فجراورظہر کے درمیان ان کو پڑھ لیا تواللہ پاکسائی کے لیے رات میں پڑھنے کا تُواب لکھ ویتے ہیں۔ مسند احمد، مسند الدارمی، وابن زنجوید، ابو داؤد، الترمذی، النسائی، ابن حبان، مسند ابی یعلی عن عمر رضی الله عنه ۱۲۴۷۰ ۔ جس نے رات میں دس آیات پڑھیس اس کوغافلین میں نہیں کھاجائے گا۔

ابن السنى، شعب الايمان للبيهقى عن ابى هريرة رضى الله عنه

اے ۲۱۳ .... جس نے رات کو ہلکا پھلکا کھانا کھایا اور نماز پڑھنے میں مصروف ہو گیا تو حور نمین اس کے اردگر دپھریں گی حتی کہ وہ مسیح کرے۔ الکبیر للطبوانی عن ابن عباس رصی اللہ عبه ۲۱۳۷۲ .....جواپنے ذکراذ کارپڑھنے ہے رہ گیااوراس کاارادہ اٹھ کرپڑھنے کا تھا تو اس کی نینداللہ کی طرف ہے اس پرصدقہ ہےاوراس کو ذکر اذ کارپڑھنے اوررات کو قیام کرنے کا ثواب ہوگا۔ حلیہ الاولیاء عن عسر رضی اللہ عنه

۲۱۴۷۳ .....جس شخص کورات کی کسی گھڑی میں کھڑا ہونا نصیب ہوتا ہو پھروہ کسی دن سوتا رہ جائے تو اس کواس کی نماز کااجر ملے گااوراس کی نیند اس پرصد قد ہوگی۔مسند احمد عن عائشہ رضی اللہ عنہا

۴۱٬۴۷۳ ۔۔ جو شخص رات کوائصنے کا ارادہ رکھے گراس کی نینداس پرغالب آ جائے تواللہ پاک اس کے لئے رات کی عبادت کا ثواب تکھیں گے اور اس کی نینداس پرصد قدفر مادیں گے۔الجامع لعبدالر ذاق عن اہی هو یو ہ رضی اللہ عند

دے ۲۱۴ ... جو بندہ اپنے کورات کواشخنے کا پابند کرے چھررات کوسوجائے تو اس کی نینداس پرصدقہ ہےاوراس کواس کی نیت کا اجرہے۔

ابن حيان عن ابي ذر رضى الله عنه، أو ابي الدرداء رضى الله عنه

۲ کے ۲۱۳۰۰ سرات کی نماز دود در کعات پڑھے۔اور ہر دور کعت کے بعد تشہد پڑھے اللہ کے آگے گڑ گڑائے ،سکنت کا ظہار کرتے ہوئے ہاتھ اٹھا اٹھا کر اللہم اغفولی اللہم اغفولی کے اور جوابیانہ کرےاس کی نماز ادھوری ہے۔ابن ماجہ عن المطلب و داعة

۲۱٬۳۷۷ تیباولہ (وو پہرکوآ رام) کیا کرو۔ بے شک شیطان قیباولہ ہیں کرتا۔الاوسط للطبرانی وابونعیم فی الطب عن انس وضی الله عنه ۲۱٬۳۷۸ حضورا کرم ﷺ نے عشاء سے قبل سونے سے اور عشاء کے بعد گفتگو کرنے سے منع فرمایا ہے۔

الكبير للطبراني عن ابن عباس رضي الله عنه

۱۲۵۷ میشاء کے بعد قصہ گوئی درست نہیں مگرنمازی یا مسافر کے لیے۔مسند احمد عن ابن مسعود رصَبی اللهٔ عنه ۱۲۵۷ مین چہل پہل ختم ہونے کے بعد قصہ گوئی ہےاحتر از کرویتم کونبیں معلوم اللّٰہ پاک مخلوق میں کیاچیز بھیجنا جاہتا ہے۔

مستدرك الحاكم عن جابر رضي الله عنه

۲۱۴۸۱ جس نے عشاء کے بعد شعر کہااللہ پاک اس رات اس کی نماز قبول نہ فرمائیں گے حتی کہ جبوجائے۔ مسند احمد، عن شداد بن اوس ۲۱۴۸۱ عشاء کے بعد کوئی قصہ گوئی اور کچبری درست نہیں مگر کسی نمازی یا مسافر کے کیے۔

عبدالرزاق، حلية الاولياء عن ابن مسعود رضي الله عنه

۲۱۴۸۳ عشاء کے بعد مجلسیں قائم کرنے ہے احتر از کرواور رات کو جب گدھا جنہنائے تواللہ پاک کی پناہ مانگوشیطان مردودہ۔ عبدالر زاق عن ابن جریح عن عشمان بن محمد عن رجل من بنی سلمة

۲۱۴۸۴ .... دن کو پچھ سوکررات کوعبادت کرنے پر مدوحاصل کرو۔اور بحری کے کھانے کے ساتھ دن کے روزے پر مدوحاصل کرو۔ الکبیو للطبوانی، شعب الایمان للبیھقی عن طاؤوس موسلاً

۲۱۳۸۸ ون کوآرام کر کے رات کوعبادت کرنے پر مدد پاؤاور تحری کے کھانے کے ساتھ دون کے روزوں پر مدد حاصل کرو۔ این نصو ، الکبیو للطبوانی عن ابن عباس رضی الله عنه

# تيسرى فرع ..... چاشت كى نماز

۲۱۴۸۷ ... مجھے جاشت کی دورکعات پڑھنے کا تھم ملا ہے لیکن تم کوبین تھم دیا گیااور مجھے قربانی کا تھم دیا گیا ہےاوراس کوفرض نبیس کیا گیا۔ مسید احمد عن ابن عباس رضی الله عنه

۲۱۳۸۷ ... الله تعالی فرماتے ہیں: اے ابن آ دم! تو میرے لیے شروع دن میں جارر کعات پڑھ کیا کرمیں آخر دن تک تیری کفایت کروں گا۔ مسئد احمد عن عفیة بن عاصر ۲۱۴۸۸ ..... جو شخص فجر کی نماز بیژه کراپنی جگه بیشار ہے گھر چیاشت کے نوافل پڑھے اوراس عرصہ میں خیر کی بات کے سواکوئی بات نہ کرے تواس کی ساری خطا نمیں معاف ہوجا نمیں گی خواہ وہ سمندر کی جھا گ سے زیادہ ہوں ۔ابو داؤ دعن معاذبن انس د صبی اللہ عنه ۲۱۴۸۹ ..... حیاشت کی نماز اوا بین (برگزیدہ لوگوں) کی نماز ہے۔الفر دوس عن ابسی هریرة د صبی اللہ عنه

۲۱۳۹۰ جنت میں ایک دروازہ ہے، جس کونتی کہاجا تاہے، جب قیامت کا دن ہوگا توایک منادی نداء دے گا؛ کہاں ہیں وہ لوگ جو جاشت کی نماز پر دوام اور پابندی کیا کرتے تھے لایتمہارا دروازہ ہے،اس سے جنت میں اللہ کی رحمت کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔

الاوسط للطبراني عن ابي هريرة رضي الله عنه

۱۲۱۳۹۱ ۔۔۔ چیاشت کے وقت کی دورکعات اللہ کے نزدیک مقبول حج اور مقبول عمرہ کے برابر ہیں۔ ابوالشیخ فی الثواب عن انس دضی الله عنه ۲۱۳۹۲ ۔۔ بیس نے اپنے پروردگار نے ارشادفر مایا: پیملائکہ کی نماز ہے، ۲۱۳۹۲ ۔۔ بیس نے اپنے پروردگار نے ارشادفر مایا: پیملائکہ کی نماز ہے، جوچاہے بیٹرے کے بیندنہ ہوجائے۔ جوچاہے بیٹرے بیٹرے کردے اور جو بینوافل پڑھنا چاہے وہ اس وقت تک نہ پڑھے جب تک سورج کچھ بلندنہ ہوجائے۔ جوچاہے بیٹرے بیٹرے کے معدد الله دوس للدیلمی عن عبدالله بن یزید

۲۱۳۹۳ .... صبح اورجاشت کی نماز پڑھ ہے شک بیاوا بین برگزیدہ لوگوں کی نماز ہے۔ زاھر بن طاھر فی سدا سیاتہ عن انس رضی اللہ عنه ۲۱۳۹۳ .... جیاشت کی دورکعتیں جیاشت کی دوسورتوں کے ساتھ پڑھوو الشیمس و ضحها اور و الضحی و اللیل اذا سجی.

مسند الفردوس، شعب الايمان للبيهقي عن عقبة بن عامر

۲۱۳۹۵ سابن آ دم کے ہر جوڑ پر ہرروز ایک ایک صدقہ فرض ہے اور حیاشت کی دور کعات ان تمام جوڑوں کا صدقہ ہے۔

الاوسط للطبراني عن ابن عباس رضي الله عنه

۲۱۳۹۱ ..... تم پر چاشت کی دورکعتیں لازم ہیں۔ کیونکہ ان میں بڑی تر غیبات ہیں۔الحطیب فی النادیخ عن انس د ضی اللہ عنه ۲۱۳۹۷ ..... انسان میں تین سوساٹھ جوڑ ہیں پس اس پر ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ کرنا لازم ہے۔لوگوں نے عرض کیا :یا رسول اللہ!اس کی کون طاقت رکھتا ہے؟ ارشاد فر مایا:مسجد میں ناک کی ریزش کو فن کرنا صدقہ ہے،راستے سے تکلیف دہ تشے کو ہٹا ناصدقہ ہے ادرا گران چیز وں کی ہمت نہ ہوتو چاشت کی دورکعتیں (سب جوڑوں کی طرف سے )صدقہ ہیں۔

مسند احمد، ابو داؤد، ابن حبان عن بريدة رضي الله عنه

۲۱۳۹۸ .... الله تعالی گاارشاد ہے:اے ابن آ دم! شروع دن میں چارر کعات پڑھنے سے ہرگز عاجز نہ ہومیں تجھے آخر دن تک کفایت کرول گا۔ مسند احمد، ابو داؤ دعن نعیم بن همار ، الکبیر للطبرانی عن النواس

# حياشت كى نماز كى فضيلت

۲۱۳۹۹ .....الله تعالی فرماتے ہیں:اے ابن آدم!میرے لیے شروع دن میں چاررکعت پڑھ لے میں آخر دن تک تیری کفایت کروں گا۔ مسند احمد عن البی الدر داء رضی الله عنه

۲۱۵۰۰ مجھ پرقربانی فرض کی گئی ہےاورتم پرفرض نہیں کی گئی اور مجھے حیاشت کی نماز کا حکم ہوا ہےاورتم کو (بطورفرض) حکم نہیں ہوا۔ مسند احمد ، الکبیر للطبر انبی عن ابن عباس وضی اللہ عنه

ا و۲۱۵ .... جس نے چاشت کی دورکعت پر پابندی کی اس کے تمام گناہ معاف ہوجا ئیں گے خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابرہوں۔ مسند احمد، الترمذی، ابن ماجہ عن ابسی هرير ة رضی الله عنه

۲۱۵۰۲ جس نے سال تک پابندی کے ساتھ جاشت کے فل پڑھے اللہ پاک اس کے لیے جہنم سے برأت لکھ دیں گے۔

سمویه عن سعد رضی الله عنه

۳۱۵۰۳ جس نے جاشت کی جاررکعات پڑھیں اوراولی (فجر کی نماز) سے بل جاررگعت پڑھیں اس کے لیے جنت میں گھرینایا جائے گا۔ (الاوسیط للطبوانی عن ابی موسی رضی الله عنه

م ۲۱۵۰ جس نے جاشت کی بارہ رکعات پڑھیں اللہ پاک جنت میں اس کے لیے سونے کامحل تعمیر قرمادیں گے۔

الترمذي، ابن ماجة عن انس رضي الله عنه

۱۵۰۵ منافق حیاشت کی نماز پڑھتا ہے اور نہ قل یاایھا الکفرون پڑھتا ہے۔مسند الفردوس عن عبد اللہ بن جواد ۲۱۵۰۷ اوابین کی نماز (حیاشت) کے وقت ہے جب دن گرم ہوجائے۔

مسند احمد، مسلم، عن زيد بن ارقم، عبد بن حميد، سمويه عن عبد الله بن ابي اوفي

۲۱۵۰۷ میاشت کی نماز پرصرف اواب (خداگویادکرنے والا) بی پابندی کرتا ہے اور بد برگزیدہ لوگوں کی نماز ہے۔

مستدرك الحاكم عن ابي هويرة رضي الله عنه

### اشراق كي نماز

۸۰ تا ۱۱ ... جس نے فجر کی نماز باجماعت اوا کی گھراپی جگہ بیٹھ کر ذکراللہ کرتار ہاحتی کے طلوع شمس ہوگیا کھر دورکعت نماز فل اوا کی تواس کوتا م تام تام (مکمل) فج وعمرہ کا ثواب ہوگا۔المترمذی عن انس رضی اللہ عنه

# حاشت كى نماز .....الا كمال

٣١٥٠٩ ... اگرتو چاشت کی دورکعت پڑھ لے تو تخصے غافلین میں ہے نہیں لکھا جائے گا۔اگرتو چاررکعات پڑھ لے تو تخصیحتین میں لکھا جائے گا،اگرتو چھرکعات پڑھ لے تو تخصے قانتین میں لکھا جائے گا،اگرتو آٹھ رکعات پڑھ لے تو تخصے فائزین ( کامیاب لوگوں) میں لکھا جائے گا اگرتو دس رکعات پڑھ لے تواس دن تیراکوئی گناہ نہ لکھا جائے گااوراگرتو ہارہ رکعات پڑھ لے توالٹد پاک تیرے لیے جنت میں گھر بنادے گا۔

ابونعيم، السنن للبيهقي عن ابي ذر رضي الله عنه

۲۱۵۱۰ ۔۔۔ اگر تو چاشت کی دور کعتیں پڑھ لے تو تجھے غافلین میں نہیں لکھا جائے گا، اگر تو چار رکعات پڑھ لے تو تجھے عابدین میں لکھا جائے گا، اگر تو چار کھات پڑھ لے تو تجھے عابدین میں لکھا جائے گا اور اگر تو بارہ جائے گا، اگر تو جھے تاخین میں لکھا جائے گا اور اگر تو بارہ رکعتیں پڑھ لے تو تجھے قاخین میں لکھا جائے گا۔ اور کوئی دن اور کوئی گھڑی الیم نہیں ہے جس میں اللہ پاک اپنے بندوں میں کھتیں پڑھ لے جس میں اللہ پاک اپنے بندوں میں ہے جس پڑھ کرکی تو فیق بخشنے سے بڑھ کرکوئی احسان نہیں کیا۔ سے جس پڑھ کرکوئی احسان نہیں کیا۔

البزار عن ابي ذر رضي الله عنه

۲۱۵۱۱ جس نے چارکھات پڑھیں اس کو عافلین میں نہیں کھاجائے گا،جس نے چاررکھات پڑھیں اس کو عابدین میں لکھاجائے گا، جس نے چورکھات پڑھیں اس کواس دن کھایت کی جائے گی،جس نے آٹھر کھتیں پڑھیں اللہ پاک اس کو قانتین میں لکھودیں گے اورجس نے بارہ رکھتیں چاشت کی پڑھیں اللہ پاک اس کیلئے جنت میں گھر بنادے گا۔اورکوئی دن اورکوئی رات الی نہیں جس میں اللہ پاک اپنے کسی بندے پر گوئی احسان نہ کرتا ہواور صدقہ نہ کرتا ہواور اللہ پاک نے کسی بندے پراس سے بڑھ کرکوئی احسان نہیں کیا کہاس کواپنے ذکر کی توفیق بخش دی۔

الكبير للطبراني عن ابي الدرداء رضي الله عنه

۱۵۱۲ سے کیا میں تم کواس کشکر سے زیادہ جلدی واپس لو منے والا اور زیادہ مال غنیمت حاصل کر کے آنے والا نہ بتاؤں؟ وہ ایسا شخص ہے جواپئے گھر میں وضوکر ہے اور اچھی طرح وضوکر ہے، پھر مسجد میں جائے اور ضبح کی نماز پڑھے پھر جیاشت کی نماز پڑھے تو وہ اس کشکر سے زیادہ جلدی والپس اوٹے والا اور زیادہ مال غنیمت لے کرآئے والا ہے۔ ابن حبان عن ابی هویوة رضی اللہ عنه

۲۱۵۱۳ کیا میں تم گوان سے زیادہ قریب غزوے کی جگہ، زیادہ غنیمت والی اور قابل رشک واپسی کرنے والے کی خبر نہ دول؟ جس شخص نے وضو کیا پھر مسجد میں گیا اور چاشت کے نوافل پڑھے وہ قریب ترین غزوہ ہے، زیادہ غنیمت ہے اور قابل رشک واپسی ہے۔

مسند احمد، الكبير للطبراني عن ابن عمرورضي الله عنهما

١١٤١٢ جوا پنی نماز کی جگه بینیار ہاحتی کہ جیاشت کی نماز پڑھی تواس کے سب گناہ بخش دیئے جائیں گے خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے مثل ہوں۔

ابنِ شاهين عن معاذبن انس رضى الله عنه

۲۱۵۱۵ جس نے جاشت کی نماز پڑھی، مہینہ کے تین روزے رکھ اور سفر میں اور حضر میں وتر بھی نہ چھوڑے اس کے لیے شہید کا اجر الکھا جائے گا۔الکبیو للطبوائی عن ابن عمو رضی اللہ عنه

۲۱۵۱۶ جس نے جیاشت کی جاررکعات پڑھیں اوراولی (فجر) سے پہلے جاررکعات (تہجد کی)پڑھیں اللہ پاک اس کے لیے جنت میں گھر بنادےگا۔الکہیر للطبرانی عن اہی موسی رضی اللہ عنہ

۲۱۵۱۷ .... جس نے چاشت کی دس رکعات پڑھیں اس کے لیے جنت میں گھر بنادیا جائے گا۔ابن جویوعن ابن مسعود درضی اللہ عنه ۲۱۵۱۸ .... جب سورج بلند ہوتو جو شخص اٹھے، وضوکرےاورا چھی طرح وضوکرے پھر کھڑا ہوکر دورکعت نماز پڑھے تو اس کی خطا نمیں معاف کردی جا نمیں گی یا فرمایا: وہ جس دن اس کی مال نے اس کو جنم دیا تھا اس دن کی طرح گنا ہوں ہے پاک صاف ہوجائے گا۔

مسند احمد، الدارمي عن عقبة بن عامر

#### دس لا كھنىكياں

۲۱۵۱۹ .... توپاشت کی دورکعتوں میں آ دمی کے لیے دس لا کھنیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔مستدرک الحاکم عن اہی ھویو ہ رضی اللہ عنه
۲۱۵۴۰ .... حضرت داؤدعلیہ السلام کی اکثر (نفل) نماز چاشت کی نماز ہوا کرتی تھی۔الدیلمی عن اہی ھویو ہ رضی اللہ عنه
۲۱۵۴ .... جنت میں ایک درواز ہ ہے جس کوخی کہا جاتا ہے اور اس درواز ہے سے صرف چاشت کی نماز پڑھنے والے ہی داخل ہوں گے،
چاشت کی نماز اپنے پڑھنے والے کی طرف اس طرح کہتی اور دم بحرتی ہے جس طرح اونٹنی اپنے جھوٹے بچے کی طرف کہتی ہے۔
چاشت کی نماز اپنے پڑھنے والے کی طرف اس طرح کہتی اور دم بحرتی ہے جس طرح اونٹنی اپنے جھوٹے بچے کی طرف کہتی ہے۔
ابن عسا کو عن امس رضی اللہ عنه

کلام:....اس روایت میں یعقوب بن الجہم تہم راوی ہے۔ ۲۱۵۲۲ ۔۔۔۔۔۔۔ سورج جب اپنی طلوع گاہ سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب سے قبل عصر کے وقت کے بقد رطلوع تمس کے بعد کوئی بندہ دور کعتیں اور جار تجدے اداکرتا ہے تو اس کو اس کے سارے دن کی نیکیوں کا ثو اب ملتا ہے اور اس دن کے گنا ہوں کا کفارہ ہوجا تا ہے۔اوراگروہ اس دن مرجائے تو جنت میں داخل ہوتا ہے۔الکبیر للطبر انبی عن اببی امامة رضی اللہ عنہ

۲۱۵۲۳ .... مغرب نے بل عصر کا جتنا وقت طلوع شمس ہے اس قدر بعدا گر کوئی بندہ اٹھے اور دور کعتیں جاریجدے ادا کرنے تواس سارے دن کی نئیاں اس کے لیے کھی جاتی ہیں۔ابو النسیخ فی الثواب عن ابی امامة د ضی اللہ عند نئیاں اس کے لیے کھی جاتی ہیں اور اس دن کی تمام خطا نمیں اس سے مٹائی جاتی ہیں۔ابو النسیخ فی الثواب عن ابی امامة د ضی اللہ عند ۲۱۵۲۳ .....ابن آ دم!شروع دن میں میرے لیے دور کعتوں کی ضانت دیدے میں آخر دن تک نیر ہے کا موں کے لیے کافی ہوجاؤں گا۔

الكبير للطبراني عن أبن عمر رضي الله عنه

٢١٥٢٥ .... اے ام بانی ایراشراق کی ثمازے۔الکبیر للطبرانی عن ام هانی

۳۱۵۲۷ ..... جو گفت چاشت کی نماز پڑھتا ہو پھروہ اس کو چھوڑ دیت تو وہ نماز اللہ پاک کے پاس چڑھتی ہےاور عرض کرتی ہے: اے پروردگار! فلال شخص میرے حفاظت کرتا ہے تو بھی اس کی حفاظت کراور فلال شخص نے مجھے ضائع کردیا ہے تو بھی اس کو ضائع کردے۔

ابو بھر الشافعی و الدیلمی عن سمج الجنی

# ز والشمس كے نوافل .....الا كمال

۲۱۵۲۷ ۔۔۔ آ سان اور جنت کے دروازے اس گھڑی میں کھول دیئے جاتے ہیں یعنی جب زوال مٹس ہوجائے۔ پھروہ دروازے بندنہیں ہوتے حتی کہ ینماز پڑھ کی جائے پس میں جاہتا ہوں کہ میراعمل عبادت گذاروں کے ممل میں آگے ہو۔ ابن عسائحہ عن ابدی امامة عن ابدی ایوب حتی کہ ینماز پڑھ کی وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے پھر کھڑا ہو کر دورکعات نماز پڑھے تو اس کے گناہ بخشے جائیں گے یافر مایاوہ اس دن کی طرح گنا ہوں سے پاک ہوجائے گا جس دن اس کی ماں نے اس کوجنم و یا تھا۔

مسند احمد، الدارمی، مسند ابی یعلی عن عقبه بن عامر ۲۱۵۲۹ ......فل نماز کے لیے بہترین وقت وہ ہے جب سورج آ سان کے جگر سے زائل ہوجائے۔اور پیجنین (برگزیدہ لوگوں) کی نماز ہے۔اور اس کا فضل وقت بخت گرمی کا وقت ہے۔الافراد للدار قطنی و الدیلمی عوف بن مالک

# تيسرى فصل ..... مختلف اسباب اوراوقات كے نوافل

#### صلوة الاستخاره

۲۱۵۲۰ جبتم میں کوئی شخص کی چیز کا ارادہ کر بقوہ فرض نماز کے سوادور کعت پڑھے پھر بید عاپڑھے:
اللہم انی استحیر ک بعلمک، و استقدر ک بقدر تک، و اسالک من فضلک العظیم فانک تقدر
و لا اقدر، و تعلم و لا اعلم و انت علام الغیوب اللهم ان کنت تعلم ان هذا الامر سسخیرلی فی دینی
و معاشی و عاقبة امری فاقدرہ لی ویسرہ، ثم بارک لی فیه، اللهم و ان کنت تعلمه شراً لی فی دینی
و معاشی و عاقبة امری فاصر فنی عنه، و اصر فه عنی و اقدر لی الخیر حیث کان ثم ارضنی به.

مسند احمد، البخاري، ابو داؤد، الترمذي، النسائي عن جابو رضي الله عنه

۲۱۵۳۱ ... جب توکسی چیز کاارادہ کرے تواس معاملے میں اپنے پروردگارے سات مرتبہ استخارہ کر پھرد کھے وہ چیز جس کی طرف تیرادل ماکل ہو۔ کیونکہ خیرای میں ہے۔ ابن السنی فی عمل یوم ولیلۃ، مسند الفر دوس اللدیلمی عن انس رضی الله عنه ۲۱۵۳۲ ... جس نے استخارہ کیانا کام نہ ہوا، جس نے مشورہ کیانا دم نہ ہوااور جس نے میانہ روی اختیار نہ کی وہ تنگدست نہ ہوا۔

الاوسط للطبراني عن انس رضي الله عنه

۲۱۵۳۳ ابن آ دم کی سعادت اللہ سے استخارہ کرنے میں ہے، نیز آ دمی کی سعادت میں سے ریجھی ہے کہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہے اور آ دمی کی شقاوت اور بربختی ہے کہ اللہ کے فیصلے پر ناراض رہے۔ کی شقاوت کے لیے کافی ہے کہ وہ اللہ سے استخارہ نہ کرے اور ریجھی اس کی شقاوت اور بربختی ہے کہ اللہ کے فیصلے پر ناراض رہے۔ المتر مذی، مستدر ک المحاکم عن سعد رضی اللہ عنه

۳۱۵۳۰... فی الحال پیغام نگاح نه و ہے اوراس کو چھپا۔ بھروضو کراورا چھی طرح وضو کرن پھراللہ نے جو تیرے لیے مقدر کی ہے نماز پڑھ، پھراپنے رب کی حمداور بزرگی بیان کر، پھر کہہ: اللهم انک تـقـدر ولا اقـدر، وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب فان رأيت في فلانة (الركر) كانام) خيـراً في ديني و دنيـاي و آخـرتـي، فـاقـدرها لي، وان كان غيرها خيراً لي منها في ديني و دنياي و آخرتي فاقدرهالي. (پُرجودل شرخيال آئــــودكرـ) مسند احمد، ابن حبان، مستدرك الحاكم، السنن للبيهقي عن ابي ايوب رضي الله عنه

٢١٥٣٥ ... جبتم ميں ہے كوئى خص كسى چيز كااراده كر يووه يول كيد:

اللهم انى استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسألك من فضلك العظيم فانك تقدر ولا اقدر، وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب اللهم ان كان كذاو كذامن الامر ....لى خيراً فى دينى ومعيشتى وعاقبة امرى فيسره لى والافاصرفه عنى واصوفنى عنه ثم قدرلى الخيراينما كان ولا حول ولا قدة الا بالله.

آے اللہ! میں علم کے ساتھ خیر طلب کرتا ہوں، تیری قدرت کے ساتھ قدرت چاہتا ہوں، تیرے عظیم فضل کے ساتھ سوال کرتا ہوں ، بیرے فلیم فضل کے ساتھ سوال کرتا ہوں ، بیٹ بیٹ ہوں کا جانئے والا ہے۔ا سے اللہ!اگر یہ بیٹ ہوں کی جائے والا ہے۔ا سے اللہ!اگر یہ بیٹ ہومیرے لیے بہتر ہومیرے دین ،روزگا راور آخرت کے بارے میں تواس کومیرے لیے آسان کردے، ورنداس کو مجھ سے پھیر دے ، پھر خیر کومیرے لیے مقدر کردے، جہاں کہیں ہوا ور ہر طرح کی طاقت وقوت اللہ ہی کی مدد کے ساتھ ممکن ہے۔

مسند ابي يعلى، ابن حبان، شعب الايمان للبيهقي، الضياء عن ابي سعيد، ابن حبان عن ابي هريرة رضي الله عنه

#### صلوة الحاجت

۲۱۵۳۱ ... جس کوالٹد ہے کوئی حاجت ہو یا کسی بنی آ دم ہے کوئی حاجت ہوتو وہ دفسوکر ہے اوراچھی طرح وضوکر لے پھر دور کعتیں پڑھے، پھراللہ کی حمد وثناء کرے ، نبی اکرم ﷺ پر درود پڑھے اور پھر بید عاپڑھے :

لااله الا الله الدحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمدالله رب العالمين، اسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم لاتدع لى ذنبا الا غفرته ولاهما الافرجته، ولا حاجة هي لك رضاً الا قضيتها ياارحم الراحمين.

الله کے سواکوئی معبود نہیں، الله بروبار اور کریم ہے، پاک ہے الله عرش عظیم کارب تمام تعریفیں الله کے لیے ہیں جوتمام جہانوں کا رب ہے، میں تجھ سے تیری رحمت کولازم کرنے والے اسباب، تیری کامل مغفرت، ہرطرح کی نیکی کا حصول اور ہرگناہ سے حفاظت کا سوال کرتا ہوں، پس میر اکوئی گناہ بخشے بغیر نہ چھوڑ، نہ کوئی ربح دور کیے بغیر چھوڑ اور نہ کوئی حاجت جو تیری رضاء کا سبب ہو پوری کے بغیر چھوڑ اور نہ کوئی حاجت جو تیری رضاء کا سبب ہو پوری کے بغیر جھوڑ اے ارحم الراحمین!المتر مذی، ابن ماجہ، مستدری الحاکم عن عبد الله بن ابی اوفی

#### صلوٰة الاستخاره ....الإ كمال

۲۱۵۳۷ .....اے علی! جس نے استخارہ کیا نا کام نہ ہوا اور جس نے مشورہ کیا وہ نادم نہ ہوا۔اے علی! تبھھ پر رات کی تاریکی لازم ہے۔ بے شک زمین رات کولیٹ جاتی ہے جتنا دن میں نہیں کپٹتی ۔اے علی! اللہ کے نام کے ساتھ میں لگ جا بے شک اللہ نے میری امت کے لیے سے کے وقت میں برکت رکھی ہے۔الیحطیب عن علی د صبی اللہ عنه

٢١٥٣٨ .... جبتم مين كوئي مخص كسي كام كااراده كرلة وه بيدعا يزهد:

اللهم انبي استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسألك من فضلك العظيم فانك تقدر

ولا افدر وتعلم ولا اعلم وانتِ علام الغيوب. اللهم ان كان كذاو كذا خيراً لى فى دينى وخيراً لى فى معيشتى وخيراً لى فاقدر لى الخير حيث ماكان ورضنى به بقدرتك ابن حبان، المخلص فى اماليه وابن النجار عن ابى هريرة رضى الله عنه الخير حيث ماكان ورضنى به بقدرتك ابن حبان، المخلص فى اماليه وابن النجار عن ابى هريرة رضى الله عنه ٢١٥٢٩ المناده كري توردگار عزوجل ساس كام كه بارك مين سات باراستخاره كري تيرادل كن چيزى طرف جاتا م كيونكه في راى بين موكى ابن السنى فى عمل اليوم والليلة عن انس رضى الله عنه

#### تراوت کی نماز

۲۱۵۴۰ سامابعد! آخ رات مجھے تمہاری حالت کا ڈرنہ تھا بلکہ میں اس بات ہے ڈرا کہ ہیں تم پررات کی (بیہ) ٹماز فرض نہ ہوجائے اور پھرتم اس سے عاجز ہوجاؤ۔مسلم عن عائشہ رضی اللہ عنها

۲۱۵۴۱ ....اےلوگو!تمہارا پیطریقه مسلسل ایسار ہا( کہتم تر اوت مسجد میں پابندی کے ساتھ پڑھتے رہے)حتی کہ میں نے گمان کیا کہ ہیں تم پر بیہ نماز فرض نہ ہوجائے۔لہٰذاتم بینمازا پنے اپنے گھروں میں پڑھو۔ بے شک آ دمی کی بہترین نمازاس کے گھر میں ہوتی ہے سوائے فرض نماز کے۔

۲۱۵۴۲ ۔ میں نے دیکھا جوتم نے کیالیکن مجھے تمہارے پاس آنے سے صرف میہ بات مانع رہی کہ کہیں تم پر بینماز فرض نہ ہوجائے اور بیہ رمضان میں ہے۔مؤطا امام مالک، النسائی عن عائیشہ رضی اللہ عنھا

۴۱۵۴۳ تنہارا پیطریقہ چلتارہاحتیا کہ مجھےڈر ہوا کہ کہیں تم پر بیفرض نہ ہوجائے اورا گرتم پر بینماز فرض ہوگئی تو تم اس کوادا نہ کرسکو گے۔ پس اے لوگو!اپنے اپنے گھرو**ں میں** بینماز پڑھا کرو۔ کیونکہ آ دمی کی افضل ترین نماز اس کے گھر ہی میں ہوتی ہے سوائے فرض نماز کے۔

مسند احمد، البخاري، مسلم، النسائي عن زيد بن ثابت

#### الاكمال

٢١٥ ٢١٠ ميں نے تبهاراطريفة د كيوليا، پس ميں اس ليے تبهارے پاس نه آيا كهيں بينمازتم پرفرض نه ہوجائے۔

مؤطا امام مالك، البخاري، مسلم، إبن داؤ دعن عائشه رضي الله عنها

۲۱۵۴۵ .... میں نے تمہاراطریقہ و یکھااور جان لیا پس تم اپنے گھرول میں مینی نیماز پڑھا کرو بے شک آ دمی کی افضل ترین نماز اس کے اپنے گھر میں ہوتی ہے۔وائے فرض نماز کے۔اہن حیان عن زید بن ثابت

# صلوة التسبيح

بار پڑھ، نچرتجدے میں جا کردی بار پھر پڑھ۔ پھر بیٹھ کردی بار پڑھ۔ بیا یک رکعت میں پچھتر کی تعداد ہوگئی،ای طرح جاروں رکعات میں پڑھ۔ ا کرتیرے گناہ سندر کی جھاگ کے برابر ہوں گے یاریت کے ذرات کے برابر ہوں گے تب بھی اللہ تیرے سب گناہ بخش دے گا۔اگر تجھ ہے ہو سکے تو ہر روز ایک باریہ نماز پڑھ لیا کر،اگراہیا نہیں کرسکتا تو ہر جمعہ میں ایک بار پڑھ لیا کر،اگراہیا نہیں کرسکتا تو ہرمہینہ میں ایک بار پڑھ لیا کراورا گراییا بھی نہیں کرسکتا تو ہرسال میں ایک بار پڑھ لیا کراورا گراییا بھی نہیں کرسکتا تو زندگی میں ایک بارضرور پڑھ لے۔

ابوداؤد، النساني، ابن ماجه و ابن خزيمه، مستدرك الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنه ے ۲۱۵۰ اے چیا! کیامیں آپ کوصلہ نہ دوں؟ میں آپ کوخیر کی چیز نہ دوں؟ میں آپ کوایک نفع دہ چیز نہ دوں؟ انہوں نے عرض کیا: کیول نہیں یا رسول الله! تب آب ﷺ نے ارشاوفر مایا: اے چچاا جارر کعات پڑھ، ہر رکعت میں فاتحة الکتاب اور کوئی سورت پڑھ، جب قر أت پوری ہوجائے تويدره بار الله اكبر و الحمدلله وسبحان و لاالله الاالله پندره بار بره دركوع كرن سفيل بهركوع كراورسرا شانے سے بل دس بار بره، بجرسراتھااور حبدہ کرنے ہے بل دس بار پڑھ، پھر تجدہ کراوروں بار پڑھ، پھرسراتھااوردس بار پڑھ، پھرسجیرہ کراوردس بار پڑھ، پھرسراتھااور کھڑا ہونے سے قبل دس بار پڑھ ، میہ ہررکعت میں چھڑتسبیجات ہوئیں اور جا ررکعت میں تین سو کی تعداد ہوجائے گی۔ لیں اگر تیرے گناہ ریت کے ذرات سے زیادہ ہوں گے تب بھی اللہ ان کو بخش دے گا۔ اگر تو ہرروز بینما زئبیں پڑھ سکتا تو ہر ماہ میں ایک بار پڑھ لیا

كراورا گرييجين بيس كرسكتانو هرسال مين ايك بارضرور پڙھ ليا كر۔التو مذى، ابن ماجه عن اببي رافع

#### الاكمال

٢١٥٢٨ ... اے چچا! كياميں تحجے ايك صله نه دول؟ كياميں تحجے ايك خير نه دول؟ كياميں تحجے ايك نفع مندشے نه دول؟انهول نے عرض کیا: کیوں نہیں یارسول اللہ! آپﷺ نے ارشاد فرمایا: جارر کعات پڑھ۔ ہر رکعت میں فاتحۃ الکتاب اور کوئی سورت پڑھ۔ پھر قر اُت کے بعد يندر دباريزك الله اكبسر والمحمد لله وسيحان الله ولااله الاالله ركوع كبل كالركوع كراوردك باريز همراشات يقبل كالرمرا شااور دی بار پڑھ بحیدہ کرنے ہے قبل۔ پھر بحیدہ کراورسراٹھانے ہے قبل دس بار پڑھ۔ پھرسراٹھااور دیں بار پڑھ، پھر بحیدہ کراور دس بار پڑھ، پھرسراٹھااور کھڑا ہونے ہے قبل جینے کردس بار پڑھ ۔ بیر کعت میں پچھتر کی تعداد ہوگئی اور چار رکعات میں تین سو کی تعداد ہوگئی۔ اگرتیرے گناہ ریت کے ذرات سے زیاد دیا فرمایا سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہوں گے اللہ پاک ان کو بخش دے گا۔ بوچھا ایارسول اللہ! یہ نماز ہرروزکون پڑھسکتا ہے؟ارشادفر مایا:اگر ہرروزنہیں پڑھسکتا توہر جمعہ میںا یک بار پڑھا کر،اگر ریبھی کرسکتا توہر ماہ میں ایک بار پڑھا کراوراگر اس کی بھی ہمت نہیں کرسکتا تو ہرسال میں ایک بار پڑھ لیا کر۔التر مذی غریب، ابن ماجه، الکبیو للطبرانی عن ابسی دافع کلام :.....امام ابن جوزی رحمة الله علیہ نے اس روایت کوموضوعات میں شار کر کے قلطی کی ہے۔امام ابن عسا کرنے اس کوعن ابی رافع عن العباس کے طریق نے کفل کیااور فر مایا بید حضرت ابورا فع رضی اللہ عنہ کی حضور ﷺ سے روایت کر دہ حدیث ہے۔ ٢١٥٣٩ ... اے غلام! كياميں تحجے ايك چيز نه بخشوں؟ كياميں تحجے ايك عطيہ نه كروں؟ كياميں تحجے ايك خير كي مقے نه دوں؟ تو ہرروز دن يارات مين حيار ركعات پڙھ اس مين سورة فاتحة اورسوره پڙھ ڪھر پندره بارسب حان الله و الحمد لله و لاالله الا الله و الله اڪبو پڙھ - پھررکوع کر اور دیں بار یہی کلمات پڑھ، پھرسراٹھا کردی بار پیکلمات پڑھ،ای طرح ہر رکعت میں پڑھ، پھرتشہد کے بعداورسلام پھیرتے ہے بل بیدعا کر: اللهم اني اسألك توفيق اهل الهدي واعمال اهل اليقين ومناصحة اهل التوبة وعزم اهل الصبر وجد اهـل الـخشية وطلبة اهـل الـرغبة وتـعبـد اهـل الـورع وعـرفان اهل العلم، حتى اخافك. اللهم اني اسألك مخافة تحجزني بهاعن معاصيك وحتى اعمل بطاعتك عملا استحق به رضاك وحتى اناصحك في التُّوبة خوفاً منك وحتى اخلص لك النصيحة حبالك، وحتى اتوكل عليك في

الامور، وحسن الظن بك، سيحان خالق النور.

پس جب اے ابت عباس اِ تو نے میکر لیا تو اللہ پاک تیرے گناہ معاف کردے گا تچھوٹے اور بڑے، پرانے اور نئے ،خفیہ اور اعلانیہ، جان یو جھ کر کیے ہوئے اور جو پھول چوک سے سرز دہوئے ،سب گناہ معاف کردے گا۔

# سورج گرہن، حیا ندگر ہن اور سخت ہوا چلتے وقت کی نماز

مؤطا امام مالك، مسند احمد، البخاري، مسلم، ابوداؤد، النسائي عن عائشه رضي الله عنها

۲۱۵۵۲ سٹمس وقمرکسی کی موت کی وجہ ہے گر ہمن نہیں ہوتے ، بلکہ بیضدا کی مخلوق میں سے دومخلوق ہیں اوراللّٰہ پاک اپی مخلوق میں جیسا جا ہتا ہے نضرف کرتا ہے۔اللّٰہ پاک جب کسی مخلوق پر بخلی ظاہر کرتے ہیں تو وہ اللّٰہ کے آگے خشوع وخضوع کرتی ہے۔ پس ان میں جو پچھ رونما ہوتم نماز میں مصروف ہوجا وُحتیٰ کہ وہ گر ہمن سے کھل جا نمیں پاللّٰہ پاک کوئی امر پیدا کردیں۔النسانی عن قبیصة الهلالی

۲۱۵۵۳ نیابیت کے اوگ کہا کرتے تھے بیٹمس وقمرابل ارض کے کسی عظیم مخص کے انقال کی وجہ سے گرہن ہوتے ہیں۔ درحقیقت یہ کسی ک موت کی وجہ سے گرہن ہوتے ہیں اور نہ کسی کی زندگی کی وجہ سے گرہن ہوتے ہیں۔ بلکہ بیدونوں خدا کی مخلوق میں سے دومخلوق ہیں اور اللہ پاک اپنی مخلوق میں جو جاہتا ہے تصرف کرتا ہے ، پس ان دونوں میں جو بھی گرہن ہو جائے تو نماز میں مصروف ہو جاؤھی کہ گرہن کھل جائے یا اللہ پاک کوئی اور معاملہ رونما فرما دے۔النسانی عن النعمان بن ہشہو

۲۱۵۵۴ .... لوگ گمان کرتے ہیں کہ سورج اور جانداہل زمین کے کمی عظیم شخص کے انتقال کی بناء پر گرئین ہوتے ہیں، حالانکہ ایہائہیں ہے۔ سورج اور جاند کسی کی موت کی وجہ ہے گرئین ہوتے ہیں اور نہ کسی کی زندگی کی وجہ ہے۔ بلکہ بید دونوں خدا کی نشانیوں میں ہے دونشانیا ہیں۔اللہ باک اپنی مخلوق میں ہے جس پر ظاہر ہوتے ہیں وہ اس کے لیے خشوع کرتی ہے (اور جھک جاتی ہے ) پس جب تم ایسی صورت حال دیکھونو قریب ترین فرض نماز جو پڑھی ہوالی بی (رکعت والی) نماز اور (باجماعت) پڑھو۔النسانی، ابن ماجہ عن التعسان بن ہشیر

۔ ۲۱۵۵۵ ۔۔۔ پینشانیاں جواللہ پاک بھیجتا ہے کسی کی موت یازندگی کی وجہ ہے متنفیز نہیں ہوتیں بلکہ اللہ پاک ان کومتنفیر کردیتا ہے بندوں کوڈرانے کے لیے۔ پس جب تم ایسی کوئی چیز دیکھوتو ذکراللہ اور دعا واستغفار کی طرف کیکو۔النسانی، البخاری، مسلم عن ابسی موسلی رضی اللہ عنه ۲۱۵۵۱ ۔۔۔ مجھ پر جنت پیش کی گئی حتی کہ اگر میں ہاتھ بڑھا تا تو اس کے پھل حاصل کر لیتا اور مجھ پر جہنم پیش کی گئی حتی کہ میں اس پر پھونگ مارر ہاتھا تا کہ اس کی گری تم کونیھلساد ہے۔ میں نے جہنم میں رسول اللہ ﷺ کے اونٹ کے چورکودیکھا، نیزبستی دعدع کا ایک شخص جہنم میں ویکھا ایک سلائی کی چورک کی وجہ ہے۔ (اس میں اٹک گئی ہے) نیز میں نے جہنم میں ایک لیک ہورت کو دیکھا جس نے ایک بلی کو ہا ندھا تھا مگر اس کو کھلا یا پلا یا اور نہ ہی اس کوچھوڑا کہ وہ خودگھوم پھر کر زمین کا گھاس کھالیتی حتی کہ وہ مرکن ہے جب بھی کوئی ہے۔ بلکہ بیالٹد کی دونشا نیاں ہیں۔ پس ان میں سے جب بھی کوئی کر بہن ہوجائے تو اللہ عزوجل کے ذکر کی طرف دوڑو۔ النسانی عن ابن عصرو

۔ ۲۱۵۵ ۔ مجھ پر جنت اور جہنم کو پیش کیا گیا۔ جنت اس قدر قریب کی گئی کہ میں ہاتھ بڑھا کراس کے پھل کا خوشہ لے سکتا تھا مگر میں نے اپنا باتھ روک ایااور مجھ پر جہنم پیش کی گئی تنی کہ میں اس سے پیچھے بٹمار ہا کہ کہیں وہ مجھے ڈھانپ نہ لے۔ میں نے جہنم میں ایک حمیری سیاہ فام طویل خورت دیکھی جوایک بلی کی وجہ سے عذاب میں ہتا بھی ۔اس نے بلی کو ہاندھ لیا تھا اس کو کھلاتی تھی اور نہ اس کو کھلاتھ ہوڑتی تھی تا کہوہ زمین کا گھانس پھوئس کھالیتی ۔ میں نے جہنم میں ابوتمامہ عمرو بن مالک کو بھی دیکھا جو جہنم میں اپنی آئنوں کو کھنچتا پھرر ہاتھا۔

جابلیت کے لوگ کہا کرتے تھے کہ مس وقبر کسی عظیم شخص کی موت کی وجہ ہے گر ہن ہوتے ہیں لیکن در حقیقت بیاللہ کی دونشانیاں ہیں جواللہ شہبیں دکھاریا ہے۔ پس جب بیگر ہن ہوں تو تمازیر مھوجب تک کہانکا گر ہن ختم نہ ہوجائے۔مسلم عن جاہو د صبی اللہ عنه

۲۱۵۵۹ میم وقریس کی موت یازندگی کی وجہ ہے گرئی تہیں ہوتے ، بلکہ بیالتد کی نشانیوں میں سے دونشانیا ہیں۔اللہ پاک ان کے ساتھ بندوں کوڈرا تا ہے۔ پس جبتم ایساد کیھوتو نماز اور دعامیں مشغول ہوجاؤ جب تک کہ پیکل شرحا کمیں۔البخسادی، النسسانی عن ابسی بکوہ، البخاری، مسلم، النسانی، ابن ماجہ عن ابسی مسعود، البخاری، مسلم، النسانی عن ابن عمو، البخاری، مسلم عن المغیرہ

٢١٥٦٠ ... جبِّتم كسى نشاني كود يكھوتو سجيده ميں پرُ جاؤر ابو داؤد ، التومذي عن ابن عباس رضى الله عنه

۲۱۵۶۱ سٹمس وقیمر میں سے جب گوئی اللّٰہ کی عظمت کا مشاہدہ کر لیتا ہے توا پنے مدار سے سرگ جاتا ہے اوراس کے نتیجے میں گرہمن ہوجاتا ہے۔ اہن النجاد عن انس رضی اللہ عنہ

#### الاكمال

۳۱۵۶۴ جبتم ان آیات میں ہے کی چیز کود کیھوتو بیالتد کی طرف ہے ڈرانااورخوف دلانا ہے لیں تم ایسے وقت قریب ترین جوفرض نماز پڑھی ہےالی نماز میں مشغول ہوجاؤ۔ مسند احمد عن فبیصة بن معاد ق

۲۱۵٬۹۳ ..... اما بعد! اے لوگو! تمس وقمراللہ کی آیات میں ہے دوآ بیتیں ( نشانیاں ) ہیں۔ جوکسی بڑے کی موت کی وجہ ہے گر ہمن نہیں ہوتے اور نہ کس ٹی زئدگی کی وجہ ہے گر ہمن ہوتے ہیں۔ پس جب تم الیمی صورت حال دیکھوتو مساجد کی طرف گھبرا کرلیکو۔ ۳۵۶۳ الوگول کا گمان ہے کہ شمس وقمریا ایک جب گربن ہوتے ہیں تو کسی عظیم مخص کی موت (کےصدمے) میں گربن ہوتے ہیں ،حالا تک ایپانہیں ہے۔ بلکہ بیالٹد کی دومخلوق ہیں اوراللہ پاک اپنی کسی مخلوق پر جب جلی فرما تا ہے تو وہ خشوع وعاجزی کی دجہ سے جھک جاتی ہے۔

مسند احمد، عن النعمان بن بشير

۲۱۵ ۲۵ .... مشمس وقمر کا گرمن لگناالله کی نشانیوں میں سے ہے۔ جب تم ایسادیکھوتو جلدی جلدی نماز کی طرف بروھو۔

ابن ابي شيبه عِن عبدالرحمن بن ابي ليلي قال :حدثني فلان وفلان

۲۱۵۶۱ سالٹد کی نشانیاں بندوں کوڈرانے کے لیے رونماہوتی ہیں، پس جبتم ایسادیکھوتو قریب ترین جوفرض نمازادا کی ہےاس جیسی دوسری خماز پڑھنا شروع کردو۔السنن للبیھقی عن قبیصہ

ے ۲۱۵۶ سے درج اور چانداللہ کی نشانیوں میں ہے دونشانیاں ہیں جو کسی کی موت یا زندگی کی وجہے گربمن نہیں ہوا کرتی، جب تم کسی ایک کو تر بھن شدہ دیکھوڈوا پڑی تھیرا ہثاور پریشانی اللہ کی طرف لے جاؤ۔السنن للبیہ بھی عن ابن عباس د ضیبی اللہ عنه

۲۱۵۶۸ .... اے لوگو! آفتاب و ماہتا کب خدا کی نشانیوں میں سے دونشانیاں ہیں۔ جب ان میں سے کسی نشانی کوگر ہن لگ جائے تو مساجد کی طرف لیکا کرو۔ابن حیان عن ابن عصو و

اے۔۱۱۵ ۔ سوریؒ جاندوکس گی موت اورزندگی ہے گہن نہیں لگتا، بلکہ نیالٹد کی نشانیوں میں سے دونشانیاں ہیں۔ پس جبتم ایسا ہوا دیکھوتو قریب ترین فرنس نماز جیسی نماز پڑھو۔الکبیو للطبوالی عن ملال رضی اللہ عنہ

۲۱۵۷۲ تا فتاب وماہتا ہے کوئسی کی موت یازندگی ہے گہن ہیں لگتا۔ بلکہ بیاللّٰد کی نشانیوں میں سے دونشانیاں ہیں، جبتم ان کوگہن لگادیکھوٹو نماز میں مصروف ہوجاؤ۔ابن حبان عن ابن عمر رضی اللہ عنیہ

۱۵۷۳ سنٹس وقمرالند کی نشانیوں میں ہے دونشانیاں ہیں جو کسی انسان کی موت کی وجہ ہے گر ہن نہیں ہوتے ۔ پس جب ایسی صورت حال ہوتو نماز پڑھو۔ اپنی ابسی شیسہ عن ابسی مبکر ۃ رضبی اللہ عنہ

۳۱۵۷۳ تخمس وقمرالندگی آیات میں دوآیتیں ہیں، جوکسی کی موت یا زندگی کی وجہ ہے گہن نہیں کھاتے۔ پس جب تم ایسا پچھ دیکھوتو نماز کی ''ف کیا دِ۔الکبیر للطبرائی عن عقبۃ بن عامرِ ، مسند احمد عن محمود بن لبید

۱۱۵۷ سورج اور جاندکسی کی موت یازندگی کی وجہ ہے گر ہن نہیں ہوتے۔ بلکہ بیالٹد کی نشانیوں میں سے دونشانیاں ہیں جن کے ساتھ اللہ پاک اپنے بندوں کوڈرا تا ہے پس جب تم ایسادیکھوٹو قریب میں جوفرض نمازادا کی ہوایسی ایک نماز میں مشغول ہوجاؤ۔

النسائی عن بلال، مسند احمد، ابو داؤ د، النسائی، مستدرک العاکم عن قبیصة بن معارق الهلالی
۱ ۲۱۵۷ مشمس وقبرالدگی آینوں میں ہے دوآ بیتیں ہیں۔ جو کسی کی موت یازندگی کی وجہ سے گربمن نہیں ہوئے۔ جب تم ایسادیکھوتو اللہ کو یاد کرو۔
۱ وں نے مرش کیا یارسول اللہ! ہم نے آپ کو دیکھا تھا کہ آپ این جگہ پر کھڑے ہوئے آگے ہے پچھے لینے کی کوشش فرمار ہے تھے۔ پھر آپ ہی جیسے بننے کی کا ارادہ کیا تاکہ تم رہتی و نیا تک اس سے ہمیشہ کھاتے رہو۔
انگین کچر میں نے ادادہ بدل لیا۔) پھر میں نے جہنم کو دیکھا اور ایسا خوفناک گھبرا دینے والا کوئی منظر نہیں و یکھا۔ اہل جہنم میں اکثریت میں نے مورتوں کی دیکھی تھی۔ بوچھا گیا؛ کیا اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں۔ بوچھا گیا؛ کیا اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں۔ بوچھا گیا؛ کیا اللہ کے ساتھ کفر کرتی

ہیں؟ارشادفر مایا:وہ شوہر کا گفران (بیعنی ناشکری) کرتی ہیںاوراحسان کوجھٹلاتی ہیں۔اگرتو کسیعورت کےساتھ زندگی بھراحسان کامعاملہ کرے پھروہ بھی تیری طرف ہے کوئی کمی دیکھےتو کہے گی:اللہ کی تئم! میں نے تجھ ہے بھی کوئی خیزہیں دیکھی۔

مسند احمد، البخاری، مسلم، النسائی، ابن حبان، ابن جویوعن ابن عباس دضی الله عنه
۲۱۵۷۵ میمس وقمرخداکی نشانیول میں ہے دونشانیال ہیں۔ جوکس کی موت یازندگی کی وجہ سے گرئمن نہیں ہوتیں۔ جب تم ان کوگرئمن دیکھوتو
ثماز پڑھو جب تک کہاللہ پاک اس صورت کوگول دے۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد قرمایا: میں نے اپنی اس جگہ کھڑے کھڑے ہروہ چیز دیکھی جس
تم ہے وعدہ ہوتا رہا ہے اور جب تم نے مجھے آ گے بڑھتے و یکھاتو میں جنت سے بچلول کا ایک خوشہ لینے کا ارادہ کر رہا تھا۔ اور جب تم نے مجھے
بہتا و یکھاتو میں نے جہنم کو دیکھا تھا وہ ایک دوسرے میں گھس رہی تھی اور میں نے جہنم میں عمروبن کی کوچسی دیکھا جس نے سوائب کی رسم
آلی ۔ (سوائب سائب کی مجمع ہو وہ اون میں جو بت کے نام پر آزاد چھوڑ دیا جائے )۔ البخاری، مسلم عن عائشہ رضی الله عنها
قاکدہ: ..... ایک مرتبہ حضور ﷺ کو جنت ، جہنم وکھائی گئی۔ نماز
کے بعد آ ہے ﷺ نے ند ورہ ارشاد فرمایا۔

# گرہن کے وفت اللہ تعالیٰ کوکٹر ت سے یا دکرنا

#### ہوا کا تیز جلنا

۶۱۵،۷۱ جب وئی ایم واقعہ پیش آ جائے یا تاریک آندھی زور پکڑے تو تم پر تکبیراللہ اکبراللہ اکبرکہنالازم ہے۔ کیونکہ اسے آندھی تاریکی جب بوئی ہے۔ ابن ایسنی عن حامور طب اللہ عناہ

#### الاكمال

۲۱۵۸۲ .....اللهم انی اعو ذبک من شر الریح، و من شرما تجی ، به الریح و من الریح الشمال فانها ریح العقیم. اےاللہ! میں تیری پناه مانگناموں بری مواسے، مواکے شرہے جس کوموالے کرآئے اور بادشالی سے کیونکہ وہ بیاری کی مواہے۔

مستدرك الحاكم عن جابر رضى الله عنه

٢١٥٨٣ .... اللهم اني اعو ذبك من شر الريح. (مستدرك الحاكم عن جابر رضي الله عنه

٣١٤٨٨ - ٢١٤٨ وأوكاني مت دواورالتدكي يناه ما تكواس كشر عدالشافعي البيهقي في المعرفة عن صفوان بن سليم مزسلا

٢١٥٨٥ ... جواكوگالى ندو \_ كيونكدية و (من جانب الله) مامور م - بكديدهايره:

الـلهـم انـي اسألک خيرها و خير مافيها، و خير ما امرت به واعوذبک من شرها و شر ما فيها و شر ما امرت به.

اے اللہ! میں جھے سے اس ہوا کی خیر کا سوال کرتا ہوں اور اس کا خیر کا جو اس میں ہے۔ اور اس خیر کا جس کا اس ہوا کو تھم ہوا ہے۔ میں تیری پناہ ماگنا ہوں اس کے شرسے جو اس میں ہے اس کے شرہے اور اس چیز کے شرسے جس کا اس کو تھم ہوا ہے۔

عبد بن حميد عن ابي بن كعب

فا گدہ: .....ایک مرتبہ حضورا کرم ﷺ کے زمانے میں بخت آندھی چلی ایک شخص نے ہوا کو گالی دی تو آپ نے مذکورہ ارشاد فرمایا۔ ۱ ۲۱۵۸ سرات کواور نیدن کو گالی دو، نیسورج، جانداور ہوا (وغیرہ) کو گالی دو، کیونکہ بیا ایک قوم کیلئے عشر است مر ۱ بین مردویہ عن جاہو رضی اللہ عنہ

# بارش كى طلب أور قحط كے اسباب

٢١٥٨٥ من غالة كى قطسالى كاشكوه كيا جاورايك زمائے سے بارش ند ہونے كى شكايت كى جداللد نے تم كوظم ديا ہے كداس كو يكار واوراس نے تم سے قبوليت كاوعده كيا ہے:

الحسدالله رب العالمين الرحمٰن الرحيم مالك يوم الدين لاالله الاالله يفعل مايريد اللهم انت الله لااله الا انت الغني و نحن الفقراء انزل علينا الغيث واجعل ماانزلت لناقوة وبلاغا الى خير.

تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو بڑا مہر بان اور رقم کرنے والا ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔اللہ کے سواکوئی معبود نہیں۔وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔اے اللہ! تو ہی معبود ہے تیرے سواکوئی معبود نہیں تو غنی ہے اور ہم سب فقیر۔ہم پر بارش برسااوراس کو ہمارے لیے قوت اورا یک زمانے تک فائدہ مند بنادے۔ابو داؤ دعن عائشہ رضی اللہ عنھا

۲۱۵۸۸ ... قبط سالی نیبیں کہتم پر ہارش نہ ہو بلکہ قبط سالی ہیے کہ ہارش ہو پھر ہارش ہولیکن زمین کچھ ندا گائے۔

الشافعي، مسند احمد، مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه

۱۱۵۸۹ انبیا، میں تابید نبی ہو گوں کو لے کر ہارش ما تکنے کے لیے نکلے۔ دیکھا کہ آیک چیونٹی اپنایا ڈس آسان کی طرف اٹھا کردغائے ہارش گرر بی ہے۔ نبی نے فر مایا: لوٹ چلو،اس چیونٹی کی وجہ سے تمہارے لیے دعا قبول ہوگئی ہے۔مستدرک المحاکم عن ابسی هویو ہ رضی اللہ عنه ۲۱۵۹۰۔۔۔۔رات اور دن کی ایسی کوئی گھڑی نہیں ہے،جس میں آسان نہ برستا ہواوراللہ اس کو جہاں چاہتا ہے پھیرویتا ہے۔

الشافعي عن المطلب بن حنطب

۲۱۵۹۱ .... کوئی سال اس سال سے زیادہ بارش والانہ ہوااورکوئی جنوبی ہوانہ چلے مگروادی بہد پڑی۔السن للبیہ قبی عن ابن مسعود رضی الله عنه ۲۱۵۹۲ ..... کوئی قوم خدا کی رحمت کے بغیر بارش نہ پاسکی۔اوڑ جب بھی کوئی قوم قبط سالی کا شکار ہوئی تو خدا کی ناراضگی کی وجہ سے۔

ابوالشيخ في العظمة عن ابي امامة رضى الله عنه

۲۱۵۹۳ ..... کوئی قوم قبط سالی میں مبتلانه ہوئی مگرالله پرسرکشی کرنے کی وجہ ہے۔الادب المفود فی دواہ مالک عن جاہر د صبی الله عنه ۲۱۵۹۳ ..... جب الله پاک کسی قوم کوقیط سالی میں مبتلا فر مانا چاہتا ہے توایک مناوی آسان سے نداء دیتا ہے:

اےمعدو!خوب فراخ ہوجاؤ۔اوراے چشمو!سیراب نہ کرواوراے برکت اٹھ جا۔ ابن النجاد فی اکتاد بیخ عن انس د صبی اللہ عنه ۲۱۵۹۵ جبتم مشرقی جانب میں ماہ رمضان کےاندرسرخ ستون دیکھوتو سال بھر کا غلیہ ذخیر ہ کرلو کیونکہ بی بھوک کا سال ہے۔

الكبير للطبراني عن عبادة بن الصامت

۲۱۵۹۲ .....الله تعالی جب سی امت پرغصه فرما تا ہے تو ان پزحسف (دھننے) اور سنخ (صورتیں بگڑنے) کاعذاب نازل تہیں کرتا بلکہ ان کے غلے مسئلے کردیتا ہے، ان کی بارش روک دیتا ہے اور بدترین لوگوں کوان پرنگران اور حاکم مقرر کردیتا ہے۔ ابن عسا بحر عن علی در صبی الله عنه ۲۱۵۹۷ ..... جب شریاستارہ طلوع ہوجائے تو تھیتیاں آفت سے مامون ہوجاتی ہیں۔الصغیر للطبرانی عن ابی ہویو قروضی الله عنه ۲۱۵۹۸ ....ستارہ جب بھی صبح کوطلوع ہوتا ہے اور کوئی آفت نازل ہوتی ہے تو وہ آفت اٹھ جاتی ہے۔ یا ملکی ہوجاتی ہے۔

مسند احمد عن ابى هويوة رضى الله عنه

#### الاكمال

معادنها بالغيث المغيث انت المستغفر للآثام فنستغفرك للجمات من ذنوبنا، ونتوب اليك من عظم خطايانا، اللهم معادنها بالغيث المغيث انت المستغفر للآثام فنستغفرك للجمات من ذنوبنا، ونتوب اليك من عظم خطايانا، اللهم ارسل السماء علينا مدرارا، واكفامغزوراً، من تحت عرشك، من حيث ينفعنا غيثا مغيثا دار عاً راتعاً ممرعاً طبقاً غدقاً خصباً تسرع لنابه النبات وتكثر لنا به البركات وتقبل به الخيرات اللهم انت قلت في كتابك (وجعلنا من الماء كل شي حيّ) (الانبياء: ٢٠٠٠) اللهم فلاحياة لشئ خلق من الماء الابالماء، اللهم وقد قنط الناس أومن قد قنط منهم، وساء طنهم، وهامت بهائمهم وعجت عجيج التكلي على او لادها اذا حبست عنا قطر السماء فدقت لذلك عظمها، وذهب لحمها وذاب شحمها اللهم ارحم أنين الآنة، وحنين الحانة، ومن لا يحمل وقد غيرك، اللهم ارحم البهائم الحائمة والانعام السائمة، والاطفال الرتع والبهائم الرقع، اللهم زدنا قوة الى

ترجمہ: .....اےاللہ!ہمارے بلاد چیخرہ ہیں،ہماری سرزمین غبارآ لودہوگئ ہے،ہمارے چوپائے لاغرو کمزورہوگئے ہیں۔اےاللہ!شہروں
پر برکتیں نازل کرنے والے! موسلادھار بارش کے ساتھ رحمت جیجنے والے! آپ ہی سے گناہوں کی مغفرت طلب کی جاتی ہے، پس ہم آپ
سے اپنے تمام گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں۔اوراپ تمام عظیم گناہوں سے تو بہ کرتے ہیں،اےاللہ ہم پرآسان کوخوب برسا بحر بحر کر برسا
اپنے عرش کے پنچ سے، ایسی بارش جو ہم کو نفع پہنچائے،خوب برسنے والی،خوشگوار،سیراب کرنے والی، پے در پے برسنے والی،سربزی
پیدا کرنے والی، جو ہماری نباتات کوجلدا گائے ہم کوخوب برکات پہنچائے،اورآپ اس سے خیرات کو قبول فرما کیں۔اے اللہ! آپ نے اپنی

اورجم في مرزنده چيزكوياني سے پيداكيا إ-الانسياء : ٣٠

ا التدابی ہر چیز چونکہ پانی سے بیدا ہون اس لیے بغیر پانی کے اس کی زندگی نہیں۔ اے اللہ الوگ مالیوں ہو چکے ہیں ، ان کی امیدوں پر اس پڑچی ہے ، ان کے موین لاغر و مَز ور ہوگئے ہیں۔ گمشدہ بچے کی مال کی طرح چیخ و پکار کررہے ہیں۔ کیونکہ ہم پر آسان کے قطرے تک ٹیکنا بند ہوگئے ہیں ، جانداروں کی ہڈیاں مدقوق ہوئی ہیں ، ان کا گوشت اثر گیا ہے ، ان کی چربی پگھل گئی ہے ، اے اللہ ارونے والے کے رونے پر رحم فر ما، سکنے والے کے سکنے پر مہر بانی کر ، جن کے رزق کا مدار آپ کے سواکسی پڑہیں ، اے اللہ بیاس سے بلکنے والے جانوروں پر حم فر ما، تھک ماندہ جانوروں پر رحم فر ما، مجو کے بچوں پر رحم فر ما، مورد کے لیے ترسنے والے جانوروں پر رحم فر ما، ایک اللہ ایک ہوئے ہوئے بوڑھوں پر رحم فر ما، دودھ پینے والے بچوں پر رحم فر ما، اس کے اس کے اس کے جو اس کے اس کی جانوروں پر دحم فر ما، بھو کے بچوں پر تم فر ما، ایک اللہ ایک کے ترسنے والے جانوروں پر دحم فر ما، بھو کے بچوں پر تم فر ما، ایک کے ترسنے والے جانوروں پر دحم فر ما، بھو کے بچوں پر تم فر ما، بھو کے بچوں پر تم فر ما، ایک کی تو ت شامل فر ما، ہم کو مجروم ونا مرادوائی مندگر ، بے شک تو دعا ووں کا سننے والا ہے اس ارائویوں ۔

گناہوں سے کامل مغفرت جا ہتے ہیں اورا پے تمام گنا ہوں ہے آپ کی جناب میں تجی تو بہ کرتے ہیں ،اے اللہ آسان کوہم پرموسلا دھار برسا ، اپنے ترش کے نیچے سے ایسی بارش برساجوہم کونفع دے جوہم پرخود ہے در ہے ،سبز ہ پیدا کرنے والی بن کر برسے۔

ابن صصري في اماليه عن جعفر بن عمرو بن حريث عن ابيه عن جده

٢١٦٠ اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا هنياً مريئاعاجلاغير رائث نافعاً غير ضار سقيا رحمة ولا سقياً عذاباً ولا هدم ولا غرق، اللهم اسقنا الغيث وانصرنا على الاعداء.

۔ اےاللہ!ہم پر ہارش برساموسلا دھار،خوشگوار،جلدا نے والی، پرا گندہ نہ کرنے والی ،نفع دینے والی ،نقصان نہ دینے والی،رحمت کی ہارش نہ کہ عذاب کی ہارش ،جس سے کوئی گرے نہ غرق ہو۔اےاللہ ہم کو ہارش پہنچااور ہمارے دشمنوں پر ہماری مددفر ما۔

ابن شاهين عن يزيد بن رومان

٢١٦٠٢ اللهم اسقنا غيثا مغيثاً مويعاً طبقاً عاجلاً غير رائث نافعاً غير ضار الكبير للطبراني عن ابن عباس رضى الله منه منه ٢١٦٠٣ اللهم اسقنا غيثا مغيثا مويئا مويعاً ٢١٦٠٣ اللهم اسقنا غيثا مغيثا مويئا مويعاً طبقاً و السعاً عاجلاً غير آجل نافعاً غير ضار اللهم اسقنا سقيا رحمة و لا سقيا عذاباً و لاهدم و لا غرق و لا محق اللهم اسقنا الغيث و انصرنا على الاعداء ـ ابن سعد عن ابي وجزة السعدي اسمه يزيد بن عبيد

٣١٦٠٣ اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مرينا طبقا غدقاً عاجلا غير آجل نافعاً غير ضار.

عبد بن حميد وابن خزيمة، مستدرك الحاكم السنن للبيهقي، الضياء للمقدسي عن جابر رضى الله عنه، الكبير للطبراني، مستدرك الحاكم، السنن للبيهقي، مسند احمد، ابن ماجه عن كعب بن مره، ابن ماجه، الكبير للطبراني عن ابن عباس رضى الله عنه هدون من الله من الله المال المال المن الكرزاق المالية ألم القرار الكرور الكرور المالية المالية المالية القرار المالية الم

٢١٦٠٥ اللهم جللنا سحا باكثيفا قصيفا دلوقاً حلوقاً ضحوكا زبرجاً تمطرنا منه رذاذاً قطقطاً سجلاً بعاقاً يا ذالجلال والاكراد.

اےالتداہم کوسیراب کراہیے بادل ہے جو گہرا ہو، گرجدار ہو، پے در پے برنے والا ہو، گڑھے بھرنے والا ہو، ہنسا دینے والا ( سیاہ مائل بہ ) سرخ پتلا بادل، جس سے آپ ہم گوخوب خوب پے در پے برسائیں۔اے بزرگی اور کرم کرنے والے۔

ابن صصري والديلسي عن ابي سعيد رضي الله عنه

٢١٦٠٦ اللهم بارك لهم في محضها ومخضها ومذقها. واحبس الزمن بيانع الثمر وافجرلهم الثمد وبارك لم في الولد.

اے التہ!ان کو برکت دے ان کے برنے والے اور تجرب ہوئے پانی والے با دلوں میں اور انکو پھلوں سے تجردے اور ان کے 🖘 وال و

الشافعي، البيهقي في المعرفة عن اسحاق بن عبيد الله مرسلاً

۲۱۷۰۸ جب سمندری بادل انتصیں پھرشامی بادل انتصیں تو پیخوب برسنے والاسال ہے۔ ابوالشیخ فی العظمة عن عائشہ رضی اللہ عنها ۲۱۲۰۹ .... جنوب سے کوئی ہواکسی وادی کی مینگنی کو حرکت نہیں وین مگراس کو یانی سے بھردیتی ہے۔

۱۲۱۶ ... تمهارا پروردگافرما تا ہے:اگرمیرے بندے میری اطاعت کرتے تومیں رات میں ان کوبارش سے سیراب کرتا ، دن میں سورج طلوع کرتا اور بچلی کی گرج کڑک بھی ان کوند بنا تا۔ مستدرک الحاکم عن ابی هریرة رضی الله عنه

٣١٦١٢ .... اس سال عن ياده كوئي سال بريخ والأنبيس - ابونعيم عن ابن مسعود رضى الله عنه

٢١٦١٣ .... جب ستاره طلوع موجائ تو مرشمرے آفت ائے جاتی ہے۔مسند احمد عن ابی هريرة رضى الله عنه

الله كاشكر ہے كه كنز العمال حصه فتم اختيام كو پہنچا

محداصغ عفاالتدعنه

# اردوتر جمه كنم العمال

مترجم مولا نامحمر یوسف تنو کی

# بسم الله الرحمان الرحيم عرض منزجم

والحمد للدوگفی۔ خاکم بدبن بیر منہ اور مسور کی دال ہم جیسے ادنائے خلق کو بیشرف کیوں کرحاصل ہو، بخدا! علم حدیث کے ساتھ معمولی سی مناسبت بھی شرف کے لیے کافی ہے، رب العالمین کاشکر ہے کہ اس نے ہمیں اس عظیم کام کی توفیق عطافر مائی اور اس کے فضل وکرم سے بیکام اختیام پذیر ہوا آج رات ۹ امحرم الحرام ۱۳۲۸ ھے کہ کتاب کنز العمال کی آٹھویں جلد کا ترجمہ مکمل ہوا، قار تمین فضل وکرم سے بیکام اختیام پذیر ہوا آج رات 9 امحرم الحرام ۱۳۲۸ ھے کہ کتاب ھذا سے استفادہ کرتے وقت بندہ ناچیز کواپنی نیک دعاؤں میں نہ بھولیں ،خصوصاً ہمارے کرم نے میری پرز درگذارش ہے کہ کتاب ھذا سے استفادہ کرتے وقت بندہ ناچیز کواپنی نیک دعاؤں میں نہ بھولیں ،خصوصاً ہمارے کرم فرما حضورت مولا نامحمد اصغر فنل کے لیے خدائے تعالی کے حضور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی انہیں دارین میں عزت عطافر مائے اور پھر محتر مظیل انٹر ف عثانی کواللہ تعالی جزائے خیر عطافر مائے۔ ماشا اللہ محتر مظیل انٹر ف عثانی کواللہ تعالی جزائے خیر عطافر مائے۔ ماشا اللہ محتر مظیل مونواص سبی کواستفادہ کا موقع فر اہم کیا۔ اللہ تعالی سب کو دنیا وآخرت میں جزائے خیر عطافر مائے۔

آمين ثم آمين

العبدالضعیف محدیوسف تنولی کثیر ۱۹محرم الحرام ۱۳۲۸ المطابق بےفروری ۲۰۰۷ء

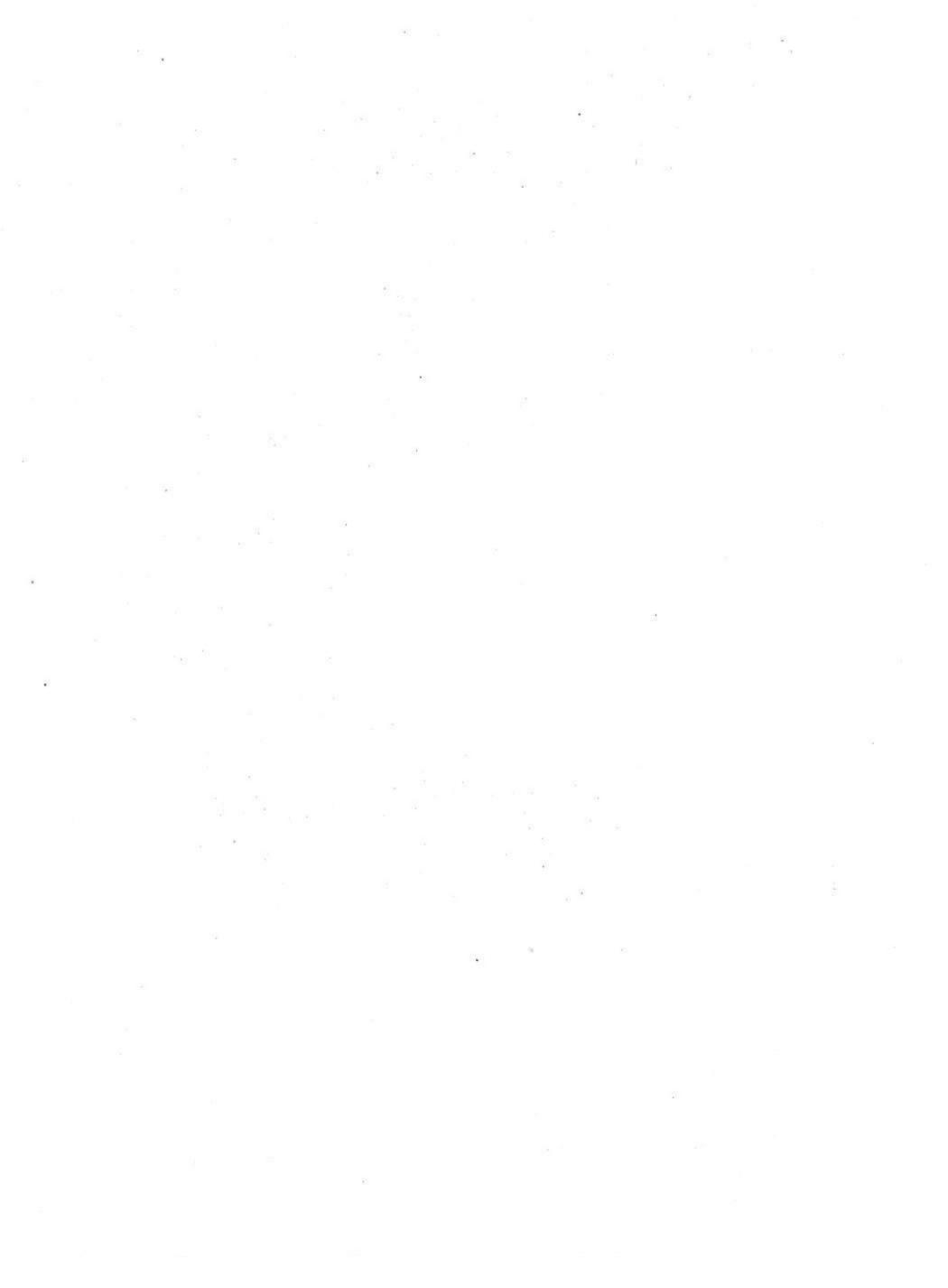

# بسم الله الرحمٰن الرحيم حرف ص .....كتاب الصلوة فشم افعال

باب اول .....نماز کی فضلیت اور وجوب کے بیان میں .

۲۱۶۱۵ سے حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ قیامت کے دن بندے ہے۔ بہلے فرض نماز کا حیاب لیا جائے گا۔ اگر نماز پوری ہوگی ( تو بہت اچھا ) فبہا ورنہ فرشتوں ہے کہا جائے گا۔ دیکھواس کے اعمال میں نوافل ہیں؟ سواس کی فرض نماز کی تحمیل نوافل ہے کی جائے گی، اگر فرض نماز کی تحمیل ندہوئی اور نہ ہی اس کے پاس نوافل ہیں تو اسے ہاتھوں ہے پکڑ کر دوز خ میں پھینک دیا جائے گا۔مصنف ابن اہی شیبہ اگر فرض نماز کی تحمیل نہ ہوئی اور نہ ہی اس کے پاس نوافل ہیں تو اسے ہاتھوں ہے پکڑ کر دوز خ میں پھینک دیا جائے گا۔مصنف ابن اہی شیبہ المراح کے درسول اللہ بھی نے نماز یوں کو مار نے سے منع فر مایا ہے۔

مصنف ابن ابي شيبه و البيزار ومسند ابي يعلى

کلام :..... یا حدیث ضعیف ہے چونکہ اس میں موکیٰ بن عبیدہ ضعیف راوی ہیں۔ " فاکرہ : ..... عام احوال میں نمازیوں کو مارنامنع ہے البتہ حاکم اگر اصلاح بندگان خدا کی خاطر نماز پر کوتا ہی کرنے والے کو مارے اس کی

١٢١٦ .... خضرت ابو بكررضي الله عنه نے فرمایا كه نماز زمين پرالله تعالی كاامان ٢- حكيم، ترمذي

۲۱۲۱۸ ۔۔۔ حضرت عمر رضی اللہ عندے روایت ہے کہ ایک آ دمی آیا اور کہنے لگا: یار سول اللہ! اسلام میں اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی چیز قابل قدر ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: نماز کو بروفت پڑھنا اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قدر ہے۔ جس نے نماز چھوڑ دی اس کا کوئی دین نہیں (چونکہ) نماز دین کاستون ہے۔

البيهقي في شعب الا يمان

كركاس كي آكي بهي نه وي مالك رحمة الله عليه وعبد الرزاق في مصنفيه وبيهقي في سننه

٢١٦٢٠ ....ابوليسي رحمة التدعليه سے روايت ہے وہ كہتے ہيں۔ ميں نے حضرت عمر بن خطاب رضى الله عند كومنبر پر كہتے ہوئے سنا ہے كماس آ دمى كا

كوئى اسلام نبيس جونما زنبيس يزهتا \_ ابن سعد

۲۱۶۲۰ .... حضرت عمر رضی الله عنه فرماتے ہیں: نمازی باشاہ کا دروازہ کھٹکھٹا تار ہتا ہےاور جوآ دمی لگا تار دروازہ کھٹکھٹا تار ہتاہے بالآخراس کے ليے درواز ه کھول ہی دیاجا تا ہے۔ دیلمی فی مسندا لفو دوس

۲۱۶۲۴ حضرت عثان رضی الله عند کے آزاد کردہ غلام حارث کہتے ہیں:ایک دن حضرت عثان رضی الله عند تشریف فرما نتھ ہم بھی ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھاتنے میں موذن آ گیا آپ رضی اللہ عنہ نے ایک برتن میں پانی منگوایا وہ برتن تقریبا ایک مدکے برابرتھا، آپ رضی اللہ عنہ نے وضوکیااور پھر فرمایا میں نے رسول اللہ ﷺ ویونہی وضوفر ہاتے دیکھا تھااور آپﷺ نے پھر فرمایا تھا جس نے میری طرح وضوکیااس اور پھرنماز ظہر ادا کی اللہ تعالیٰ اس کے وہ تمام گناہ معاف فرمادے گا جوسے سے لے کرظہر تک اس سےصا در ہوئے ہوں۔ پھر عصر کی نماز پڑھی تو ظہر تاعصر جو گناہ صادر ہوئے وہ جومعاف فرمادے گا پھرعشاء کی نماز پڑھی توعشا تک جتنے گناہ صادر ہوئے معاف فرمادے گا۔ پھروہ ممکن ہےرات کروٹیس بد لتے ہوئے گزارےاورا گرفیج کواٹھ کروضو کیااور نماز پڑھی تو عشاہ ہے تک جو گناہ اس سے صادر ہوئے وہ بھی معائب فرمادے گا۔ پیر ب نيكياں ہيں جو برائيوں كوئتم كرديتى ہيں پھركسى نے پر چھااے عثان! باقى نيكياں كيا ہيں؟ فرمايا! وہ لاالله الاالله و سبحان الله و المحمد لله والله اكبر ولاحول ولاقوة الا بالله بين مستند امام احمد والعدني والبزار ومستد ابي يعلي وابن جرير وابن منذر وابن ابي حاتم وابن مر دويه والبيهقي في شعبُ الايمان وسعيد بن منصور

٢١٦٢٣ .... جمران کہتے ہیں میں حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے وضو کے لیے یانی رکھتا تھا چنانچے ایسا دن کوئی نہیں آیا جس میں یانی کا قطرہ نہ بہایا ہو۔حضرت عثمان رضی اللہ عند فرماتے ہیں: ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نماز ہے واپس لوٹ رہے تھے (مسعر کہتے ہیں عصر کی نماز تھی ) آپﷺ نے ارشاد فرمایا: میں نہیں سمجھتا کہ مہیں کچھ بتاؤں یا خاموش رہوں؟ ہم نے عرض کیایارسول اللہ! اگر کوئی بھلائی کی بات ہے تو جمیس ضرور بتاد یجئے۔بصورت ویگراللہ اوراس کارسول بہتر مجھتے ہیں۔ چنانچہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا جس مسلمان نے بھی حکم خداوندی کے مطابق طہارت کا اہتمام کیااور پھر پنجگا نہ نمازادا کی تو یا نچوں نمازیں درمیانی او قات میں صاور ہونے والے گناہوں کے لیے کفارہ بن جائیں گی۔

مسلم نسانی ابن ماجہ و ابن حبان ۲۱۶۲۳ ۔۔۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ وارشا دفر ماتے ساہے کہ بتا وَاگر کسی مخص کے دروازے پرایک نہر جاری ہو جس میں وہ پانچ مرتبہ روزانہ مسل کرتا ہو کیا اس کے بدن پر پچھ میل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہے بھی باقی نہیں رہے گا حضور ﷺ نے فرمایا یہی حال نماز کا ہے بلاشیہ نماز بھی گنا ہوں گواس طرح ختم کر دیتی ہے جس طرح سے پانی میل کوختم کر دیتا ہے۔

احمد بن حنبل وابن ماجه والشاشي وابن ابي يعلي والبيهقي في الشعب وسعيد بن منصور في سننه

۲۱۶۲۵ ۔۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہے منقول ہے کہ نبی کریم ﷺ کا آخری کلام بیرتھا: نماز کی حفاظت کرتے رہونماز کی حفاظت کرتے رہواور ا ہے غلاموں کے معاملے میں اللہ تعیالی ہے ڈرتے رہو۔ احمد بن حنبل فی مسندہ و البخاری فی الادب، ابو داؤ د، ابن ماجہ و ابن جریر اورابن جربرئے اس حدیث کوچیج قرار دیا ہے۔ ابو یعلیٰ فی مسندہ بخاری و مسلم و سعید بن منصور فی سننه

۲۱۲۲ .... حضرت علی رضی الله عندے مروی ہے کہ ہم رسول کر ہم ﷺ کے ساتھ مسجد میں بیٹھے نماز کا انتظار کررہے تھے،اجا تک ایک آ دمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا بلاشبہ مجھ سے ایک گناہ صادر ہو گیا ہے آپ ﷺ نے اس سے مند پھیرلیا، چنانچہ جب نبی کریم ﷺ نماز سے فارغ ہوئے وہ آ دمی پھر کھڑا ہوااورا پنی بات دہرائی آپﷺ نے فرمایا: کیاتم نے ہمارے ساتھ مینماز ٹبیس پڑھی اوراس نماز کے لیے اکپھی طرح سے طہارت کا اجتمام مبيل كيا؟ وه آ دى بولا جى بال آ پ الى فرمايا! يس ينمازتمهار كناه كا كفاره ب-الطبوفي انى الاو سط

٢١٦٢ .... طلحه بن نافع روايت كرتے ہيں كەحصرت انس بن يالك وجابر بن عبداللەرضى الله عند كہتے ہيں ايك مرتبه بم نبي كريم ﷺ كے ساتھ باہر نکلے آپ بھے کے ہاتھ مبارک میں (خزال زدہ) ایک شبنی تھی آپ بھے نے وہ شبنی ہلائی اور اس سے ہے جھڑنے لگے، پس آپ بھے نے فرمایا کیاتم جانتے ہواس کی مثال کیسی ہے؟ ہم نے عرض کیااللہ اوراس کارسول خوب جانتے ہیں۔ آپﷺ نے فرمایا اس کی مثال ایسی ہی ہے جسے تم میں سے کوئی آ دمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور اس کی جملہ خطا ئیں اس کے سرپرر کھ دی جاتی جب وہ مجدہ میں جاتا ہے اس سے گناہ اسطرح جھڑنے لگتے ہیں جس طرح ہے اس ٹبنی ہے۔ابن ذنجویہ

اسطری جڑے گئے ہیں، س طرب ہے اس وی ہے۔ ابن ذبعویہ
۱۹۲۸ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک نوجوان نبی کریم کی خدمت میں رہا کرتا تھا اور اپنی حوائی کو پوشیدہ رکھتا۔
ایک مرتبہ آپ کی نے فرمایا کیاتم مجھ ہے کی حاجت کا سوال کرتے ہو؟ نوجوان نے عرض کیا اللہ تعالی سے میرے لیے جنت کی دعافر مادیں آپ کی نے اپناسر مبارک او پراشحایا اور پھر فرمایا : بی ہالیکن تماز کا کثرت سے اہتمام کرو۔ مسلم، الطبوانی فی الکیبر
۱۲۲۹ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عند فرمایا نے ہیں ایک مرتبہ نماز کے لیے اقامت کہی جاربی تھی رسول کریم کی گھرسے با ہرتشر یف لائے میں بھی آپ کی کے ساتھ تھا آپ کی چھوٹے قدم اٹھائے چلے جارہے تھے (اس پر) آپ کی نے فرمایا: میں ایسال لیے کر رہا ہوں تاکہ نماز کی طلب میں اٹھائے جانے والے قدموں کی تعداد بڑھ جائے۔ مسلم الطبوانی فی الکیبر و ذبحیرہ الحفاظ دفعہ ۱۹۰۰ تاکہ مناویے جب کوئی اللہ عنہ نے فرمایا! آدمی کا گھر میں نماز پڑھنانوں ہے چنانچہ جب کوئی آپ کھڑ ابہونانی کے بدلہ میں گناہ مناویے ہیں۔ ۱۲۵۳ سے کھڑ ابہونا ہی جملہ خطا میں اس پرڈال دی جاتی ہیں جب بھی وہ تجدہ کرتا ہے اللہ تعالی اس کے بدلہ میں گناہ مناویے ہیں۔ عبد الرؤاق فی مصفہ تین مصفہ عبدہ کرتا ہے اللہ تعالی اس کے بدلہ میں گناہ مناویے ہیں۔

# . جو شخص نماز کی طلب میں ہے وہ نماز میں ہے

۳۱۹۳ ... حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عند اللہ کے بیں کہ میں رسول کریم ﷺ کے ساتھ نماز کے لیے جارہاتھا آپ ﷺ چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے جارہے تھے فرمایا کیا تہ ہیں معلوم ہے میں ایسا کیوں کررہا ہوں؟ میں نے عرض کیا اللہ اوراس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ارشاد فرمایا جب تک آ دی نماز کی طلب میں ہوتا ہے وہ مسلسل نماز کے تکم میں ہوتا ہے۔الطہو الی فی الکبیو

۳۱۹۳۴ حضرت حذیفہ دضی اللہ عند فرماتے ہیں: جب کوئی بندہ انچھی طرح سے وضوکرتا ہے پھرنماز کے لیے کھڑا ہوجاتا ہے اور قبلہ روہ وکر اللہ تعالیٰ سے مناجات شروع کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہوجاتا ہے حتیٰ کہ بندہ ہی نماز سے فارغ ہوجاتا ہے یا دائیں بائیس توجہ کر لیتا ہے (بیعنی سلام پھرلیتا ہے یا نماز میں کہیں اور متوجہ ہوجاتا ہے )۔ دواہ عبدالو ذاف

۳۱۹۳۳ مصرت جابر رضی اللہ عندرسول کریم ﷺ کا ارشاد قال کرتے ہیں کہ آپﷺ نے فرمایا: اللہ عزوجل کہتے ہیں میں نے نماز کواپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کردیا ہے چنا نچہ جب بندہ کہتا ہے ما لگ یوم الدین' اللہ تعالی جواب دیتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگ بیان کی چنانچہ بیمیرے لیے ہے اور جو کچھاس کے علا دوہ ہے وہ اس کے لئے ہے۔الہیھٹی فی کتاب القراء ہ فی المصلوۃ

بیان پہا پیدیے برے ہے۔ ہے۔ ہر دروپر کے کے حضرت سلمان فارس رضی اللہ عنہ کے فرمایا: جب کوئی بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کی جملہ ۲۱۶۳۳ سعید بن جبیر سے مروی ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے فرمایا: جب کوئی بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کی جملہ خطا ئیں اس کے سر پررکھ دی جاتی ہیں چنانچہ جب وہ نماز سے فارغ ہوتا ہے تو گناہ اس سے گرکراس طرح بکھر جاتے ہیں جس طرح تھجور کے درخت سے خوشے دائیں ہائیں گرکر بگھر جاتے ہیں۔ دواہ عبدالوذاف

فا کرہ: .....اس مضمون کی جملہ اھادیث کا مطلب ہیہ کہ نمازے صغائر مٹ جائتے ہیں اور کبائر بغیرتو بہ کے معاف نہیں ہوتے۔ ۲ ۱۱۳۳ ... طارق بن شہاب ہے منقول ہے کہ انہوں نے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے پاس رات گزاری تا کہ رات کوان کی عبادت وریاضت دیکھ کیس چنانچے سلمان رضی اللہ عنہ اٹھے اور آخر رات تک نماز میں مشغول رہے تاہم جس قدرطارق بن شباب کا گمان تھاان کی عبادت کویوں نہ پایا چنانچے سلمان رضی اللہ عنہ ہے اس کا تذکرہ کیا گیا انہوں نے فرمایا نمازہ بخگانہ پر پابندی کرو بلاشبہ پانچ نمازیں ان فراموشیوں کے کے گفارہ ہیں بشرطیکہ کوئی کبیرہ گناہ صادر نہ ہو چنانچہ لوگ جب شام کرتے ہیں تو تین قسموں میں بٹ جاتے ہیں اول: وہ جن کے لے رات بھلائی بن جاتی ہے اوران کے تق میں بھلائی کا پیغام نہیں لاتی سوم: بھلائی بن جاتی ہے اوران کے تق میں بھلائی کا پیغام نہیں لاتی سوم: وہ جن کے لیے نہ وہ ان کے اور ان کے تق میں بھلائی کا پیغام نہیں لاتی سوم: وہ جن کے لیے نہ وہ ان کیا اور لوگوں کی غفلت کوغنیمت بھے کررات بھر عبادت و نماز میں مصروف رہتا ہے رات اس کے تق میں بھلائی ہے اور اس پر وہال جان نہیں ، اور وہ آ دمی جورات کی تار کی اور لوگوں کی غفلت کوغنیمت بھے کہ بچوسیان میں محورات کی تار کی اور لوگوں کی غفلت کوغنیمت بھے کہ بچوسیان میں محورات اس کے تھے ہر رات اس پر زمی وہال جان ہے اور اس میں اس کے لیے ذرہ بھی بھلائی گانام ونشان نہیں اور وہ آ دمی جوعشاء کی نماز پڑھ کر ( صبح تک ) سوتار ہاتو ہے رات اس کے لیے نہ بھلائی کا پیغام لائی اور نہ بی اس پر بچھ وہال جان ہے دکھلا و سے ہوگل میں خلوص و دوام پیدا کرو۔ دواہ عبدالر ذاق

# ز مین نمازی کے حق میں گواہی دے گی

٢١٦٣٤ - حضرت ابن عمر رضى الله عنهما فرماتے ہیں جو مسلمان بھی کسی جگہ یا پھروں سے نبی ہوئی کسی متجد میں جاتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو و ہاں کی زمین کہتی ہے تو نے بچھ پرخالص اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھی ہے میں قیامت کے دن تیرے لیے گواہی دوں گی۔ دواہ ابن عسا کو ٢١٦٣٩ - حضرت عبداللہ بن مسعور رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: نماز میں کوتا ہوں کا کفارہ ہیں بلاشبہ آ دمی کے پاؤں کے انگوشے پر آبلہ نکل آتا ہے پھر آگے بڑھتا ہوا گئے تک پڑتی جاتا ہے جاتا ہے چانچ جاتا ہے اور پھر آگے بڑھتا ہوا گردن تک پہنچ جاتا ہے چنانچہ جب وہ نماز پڑھتا ہے تو گردن سے کا ندھوں پر اتر آتا ہے پھر پہلو پر اتر آتا ہے وہاں سے گھٹوں پر اتر تا ہے اور پھر نماز پڑھتا ہے تو قد موں پر اتر آتا ہے اور پھر نماز پڑھتا ہے تو قد موں پر اتر آتا ہے دواہ ابن عسامح

فا کدہ: مستحدیث میں گناہ کوآ بلہ ہے تشبیدی گئی ہے چنانچہ جب آ دمی نماز نہیں پڑھتا تو وہ بتدریج آ گے بڑھتار ہتا ہے اور جب نماز پڑھتا ہے تواس کا خاتمہ ہوجا تاہے۔

۱۹۶۴ - ابوکٹیرزبیدی حضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عندے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا آ دمی کی گرون پرایک آبله نکل جاتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے سینے پراتر آتا ہے پھرنماز پڑھتا ہے تو پہلو میں اتر آتا ہے پرنماز پڑھتا ہے مخنے پراتر آتا ہے پھرنماز پڑھتا ہے تو پاؤں کے انگو تھے پراتر آتا ہے پھر جب نماز پڑھتا ہے تو وہاں سے بھی رخصت ہوجاتا ہے۔ دواہ عبدالو ذاق

۲۱۶۳ .... عبدالرطن بن برنین الله کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عندروزے کم رکھتے تھے جب ان ہے اس کی وجہ ہے دریافت کی گئی تو انہوں نے فرمایا جب میں رزے رکھتا ہوں تو مجھے کمزوری لاحق ہو جاتی ہے جس کی وجہ ہے نماز کے لیے طاقت مخدوش ہو جاتی ہے حالانکہ مجھے نمازروزے سے زیادہ محبوب ہے۔ دواہ عبدالر ذاق

۲۱۶۴۴ ابودائل روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ (ابن مسعود) روز نے لیل رکھتے تھے جب ان سے اس کی وجہ دریافت کی گئی تو فرمایا جب میں روز ہے رکھتا ہوں توضعف کی وجہ ہے قرآن مجید کی ہتلاوت نہیں کرسکتا ہوں حالانکہ تلاوت قرآن مجید مجھے روزے رکھنے ہے زیادہ محبوب ہے۔ رواہ ابن جریو

۳۱۶۳۳ منزت عبدالله بن مسعور ضی الله عنه نے فر مایا بنی جمله حاجات کوفرض نماز وں پرمحمول کردو۔ دواہ عبدالد ذاق فاکدہ: سیعنی پہلے فرض نمازادا کی جائیں پھر بقیہ کاموں کووقت دیا جائے۔حدیث کا پیمطلب بھی ہوسکتا ہے کہ نمازیں پڑھوتمہاری حالات مو اللہ تعالیٰ پوری کرےگا۔

۲۱۲۳ .....ابوائل سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فر مایا تمازیں درمیانی وقفوں کا کفارہ ہیں بشرطیکہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ رواہ عبدالو ذاق ۲۱۶۲۵ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عضہ فرماتے ہیں جو تض چاہتا ہو کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مسلمان بن کرحاضر ہودہ ان نمازوں کو ایسی جگدادا کرنے کا اہتمہ سرّے جہاں اذان ہوتی ہو ( یعنی مبحد میں ) چونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہبارے نبی ہے کے لے ایس سنیں جاری کی ہیں جو سراسر ہدایت ہیں انہیں ہیسے یہ جماعت کی نماز بھی ہے اگرتم اپنے گھروں میں نماز پڑھنے لگو گے جیسا کہ فلال شخص پڑھتا ہے تو تم نبی کر بھے گھروں میں نماز پڑھنے گھروں جو گئے تو گراہ ہوجا و سے اور جو تحض اچھی طرح کر یم ہے کی سنت کو چھوڑنے والے ہوگئے تو گراہ ہوجا و سے اور جو تحض اچھی طرح سن وضو کرے اس کے بعد مسجد کی طرف جائے تو ہر ہر قدم پر ایک ایک نیکی تھی جائے گی اور ایک ایک درجہ بلند ہوتا جائے گا اور ایک ایک خطا معانی ہودہ تو جماعت سے رہ جائے گی اور ایک ایک درجہ بلند ہوتا جائے گا اور ایک ایک خطا معانی ہودہ تو جو تھی ہو ہے گئی ہو اسکتا تھا در بھی صف کے درمیان کھڑا کردیا جاتا تھا۔ چھوڑنے کی ہمت نہ ہوتی تھی یا کوئی خت بیار ہودر نہ جو تھی دوآ ومیوں کے درمیان گھستما ہوا جا سکتا تھا وہ بھی صف کے درمیان کھڑا کردیا جاتا تھا۔

عبدالو ذاقی و التوغیب الدرالمتنور فا گدہ: .....سنت کی دونتمیں ہیں اول سنت صدی جس کے ترک پرعمّاب ہوجیسے جماعت اذان وغیرہ اور دوم سنت زا کدہ جس کے ترک پر ممّاب نہ ہوجیسے لباس اور طعام وغیرہ۔

۲۱۶۳۶ سام فروه رضی الله عنها کہتی ہیں گررسول کریم ﷺ ہوال کیا گیا کہ اعمال میں سے افضل ترین ممل کونسا ہے؟ آپﷺ نے ارشاد فرمایا اول وقت میں نماز پڑھنا۔ دواہ عبدالوزاق

#### ايمان اورنماز كاقوى تعلق

حضرت ابودردارضی الله عنه فرمات بین جس کی نماز نبیس اس کاایمان نبیس اور جس کاوضونبیس اس کی نماز نبیس رواه ابن جریو حضرت ابوا مامەرضی اللہ عند کی روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے آبکے غزوہ کا ارادہ کیامیں آپﷺ کے خدمت میں حاضر ہوااورعرض کیا یارسول التد! میرے کیے شہادت کی دعا کریں آپ ﷺ نے فرمایا: یا اللہ اٹھیں (مجاہدین سحابہ کرام رضی اللہ عنہم) کوسلامتی میں رکھ (ایک روایت میں ہے یااللہ انبیں ثابت قدم رکھاللہ مال غنیمت ہے انبیں مالا مال کردے) چنانچے ہم نےغز وہ کیااور پیچے سلامت مال غنیمت لے کر والس لوفے ایک مرتبہ پھرآپ ﷺ نے ایک غزوہ پر جانے کا ارادہ کیا میں پھرآپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا میرے لیے اللہ تعالیٰ ے شھادت کی دعا سیجئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: یا اللہ انہیں سیجے سلامت رکھ (ایک روایت میں ہے یا اللہ انہیں ثابت قدم رکھ اللہ مال غنیمت ہے انبیں مالا مال کردے) چنانچہ(اس باربھی) ہم نےغزوہ کیااور سیج سلامت مال غنیمت لے کرلوٹے ( پچھ عرصہ بعد) رسول کریم ﷺ نے ایک غزوه پرجانے کا ارادہ کیا۔ میں آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یارسول اللہ میں قبل ازیں دومر تنبہ آپ کی خدمت اقدی میں حاضری وے چکا ہوں اور آپ سے سوال کر چکا ہوں کہ اللہ جل شانہ سے میرے لیے شہادت کی دعا کریں ۔ مگر آپ یہی فرماتے رہے کہ یا اللہ انہیں سلامتی میں رکھاورانبیں مال غنیمت عطا کریارسول اللہ (اب کی بار)میرے لیےاللہ تعالیٰ سے شہادت کی وعا کرو بیجئے۔آپ ﷺ نے ارشاوفر مایا یاالتدانہیں سلامت رکھاور مال غنیمت عطافر ما۔ چنانچہ ہم نے غز وہ کیااور مال غنیمت لے کر کامیاب و کامران واپس ہوئے۔اس کے بعد میں پھر آ ب ﷺ کی خدمت اقدی میں حاضر ہوااور عرض کیا نیار سول اللہ مجھے ایک ایساعمل بتادیجئے جے میں اپنالوں اور مجھے اللہ اس کے ذریعے بھر پور تفع عطا فرمائے۔آپﷺ نے ارشاد فرمایاتم روزہ رکھا کروبلاشبہ روزے جبیسا کوئی عمل نہیں۔اس کے بعد میں پھرآپﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اورعوض كيايارسول الله! آپ نے مجھ أيك عمل كا تھم ديا تھا مجھ اميد ہالله عز وجل اس سے مجھے ضرور نفع پہنچائے گا نيز مجھے ايك اور عمل بنادیں ممکن ہاللہ جل شاند مجھاس کا بھی بھر پورنفع عطافر مائے۔آپ ﷺ نے ارشاد فر مایا سمجھادتم جو سجدہ بھی کرتے ہواللہ جل شاند تمہاراایک درجه بلندكرتا بإورابك خطاءمعاف فرماتا ب-ابويعلى والعاكم في المستدرك

٢١٦٥٠٠ ١١٥٠٠ امام تعلى روايت كرتے ہيں كەسب سے پہلے نماز ميں دودوركعتيں فرض كى گئى تقى چنا بنچہ جب نبى كريم بيلى مدينة منورة تشريف لا سے تو

سوائے مغرب کی نماز کے ہردور کعتول کے ساتھ مزیددور کعتول کا اضافہ کردیا۔ مصنف ابن ابی شیبه

رواه ابن جرير

۱۶۱۱ من زبر ہی روایت کرتے ہیں کہ حضرت اوموی اشعری رضی اللہ عند فرماتے تھے ہم خودا پی جانوں پرظلم کرتے ہیں چنانچہ وجب ہم فرض نماز پڑھ لیتے ہیں تو یہ نماز باقبل کے گنا ہوں کا گفارہ بن جاتی ہے ہم پھرا پی جانوں پرزیادتی کرتے ہیں اور پھر جب نماز پڑھتے ہیں تو وہ ماقبل کے گنا ہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ دواہ عبدالو ذاق

۲۱۶۵۲ می حضرت حسن بصری رحمة الله علیه فرماتے ہیں خبر دار! نماز سراسر بھلائی گی چیز ہے جو جا ہے کم پڑھے اور جو جا ہے زیادہ پڑھے۔خبر دا نماز میں تین تہائیاں ہیں ایک تہائی وضوا یک تہائی رکوع اورا یک تہائی تجدہ۔سعید بن منصور فی سننه

۲۱۶۵۳ ربید بن عب اسلمی رضی الله عندگی روایت ہے کہ میں رسول کریم ﷺ کے ساتھ رات گزارتا تھا میں آ بے ﷺ کووضو کے لیے پائی اور دوسر بی حاجت کی کوئی چیز لاکردیتا تھا چنانچہ آ پڑے رات کوائھتے اور پہ کلمات کہتے :

سبحان ربی و بحمده سبحان ربی و بحمده سبحان و بحمده الهوی سبحان رب العالمین سبحان رب العالمین الهوی

پھرآپ ﷺ فرمایا کیاتمہاری کوئی حاجت ہے میں نے عرض کیایارسول اللہ جنت میں آپی رفافت کا خواستگار ہوں فرمایا اس کےعلاوہ کچھ اور بھی ہے؟ میں نے عرض کیایارسول اللہ میری بس یہی حاجت ہے۔ارشاد فرمایا: کثر تجود سے میری مدد کرتے رہو۔(یعنی کثرت کے ساتھ نماز پڑھتے رہوجنت میں میری رفافت مل جائے گی)۔

#### نماز کے ترک پرترھیب

۱۱۶۵۰ ۔ حضرت علی رضی اللہ عندے کسی نے پوچھا! اے امیر المونین اس آ دمی کے بارے میں آپ کی کیارائے ہے جونماز نہ پڑھتا ہو؟ حضرت ملی رضی اللہ عند نے فرمایا جوآ دمی نماز نہ پڑھے وہ کا فرہے۔عبد الرزاق ابن عسا کو فی تاریخہ والبیہ قبی فی بشعب الایسان

# باب دوم: .....نماز کے احکام، ارکان، مفیدات اور مکملات کے بیان میں فصل فصل .....نماز کی شروط کے بارے میں فصل .....نماز کی شروط کے بارے میں نماز کی جامع شروط قبلہ وغیرہ

۱۱۵۵ .... (مند تلارہ بن اوس) عمارہ بن اوس رضی اللہ عند فرماتے ہیں ہم بیت المقدس کی طرف مند کر کے نماز پڑھ رہے تھے اچا تک ایک آ آ دمی آیا اور ہم حالت رکوع میں تھے وہ آ دمی بولا رسول کریم ﷺ پرقر آن نازل ہوا ہے اور انہیں کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا ہے لہذا تم ہی کا عبد کی طرف مند پھیرلیا چنانچہ ہم نے بینماز آدھی بیت کی عبد کی طرف مند پھیرلیا چنانچہ ہم نے بینماز آدھی بیت الم قدس کی طرف مند پھیرلیا چنانچہ ہم نے بینماز آدھی بیت الم قدس کی طرف مند کی اور آدھی کی طرف مند کی سے بینماز آدھی بیت الم قدس کی طرف مند کی اور آدھی کھیداللہ کی طرف دو او اہن ابنی شب اللہ تعدیل کی اور آدھی کی مند کی سے بینماز آدھی بیت اللہ تعدیل کی طرف مند کی سے بینماز آدھی بیت اللہ تعدیل کی طرف مند کر کے پڑھی اور آدھی کھیداللہ کی طرف مند دو او اہن ابنی شب اللہ کی طرف مند کی مند کی مند کی سے بینماز کی مند کی سے بینماز کی بینماز کی سے بینماز کی سے بینماز کی سے بینماز کی بینماز

۲۱۱۵ سیدریث مندرفاعہ بن رافع راز قی کی مسانید میں ہے ہے) وہ فرماتے ہیں ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے اجا تک ایک

آ دی آیا و ربکی سی نماز پڑھی اس نے پوری طرح رکوع کیا اور نہ ہی تجدہ کیار سول کریم کی اسکیوں ہے و کیھتے رہے حالانکہ اس آ دمی گئی ہے۔

تک نہیں چلا اور جب نماز سے فارغ ہواتو نبی کریم کی کے پاس آیا سلام کیا آپ کی نے پام کا جواب دیا اور ارشاد فر مایا ، نماز لوٹا وَ بلاشیم نے نماز نہیں پڑھی اس آ دمی نے عرض کیا یار سول اللہ میر ہے مال باپ آپ کی پر قربان جا نمیں قسم اس ذات کی جس نے آپ برقر آن مجید نازل کیا ہے میں نے اپنے جیسی کوشش کرلی ہے مجھے نماز بتا ہے اور سکھلا دیجئے آپ کی نے فر مایا جب تم نماز کا ارادہ کروتو اچھی طرح سے وضو کرلو پھر قبلہ روکھڑ ہے ہوگڑ تک پڑھواور پھراطمینان سے رکوع کرو پھر رکوع سے اعتدال کے ساتھ سیدھے کھڑ ہے ہوجا وَ اور پھراطمینان کے ساتھ دوسرا سجدہ کرو پھراو پراٹھ جا وَ اور اور کی کرلوتم نے اپنی نماز پوری کرلوتم نے اپنی نماز پیں جو بھی کوتا ہی کی تو اپناہی نقصان کروگے ۔عبد الرذاق و ابن ابھی شعبہ میں جو بھی کوتا ہی کی تو اپناہی نقصان کروگے ۔عبد الرذاق و ابن ابھی شعبہ میں جو بھی کوتا ہی کی تو اپناہی نقصان کروگے ۔عبد الرذاق و ابن ابھی شعبہ میں جو بھی کوتا ہی کی تو اپناہی نقصان کروگے ۔عبد الرذاق و ابن ابھی شعبہ میں جو بھی کوتا ہی کی تو اپناہی نقصان کروگے ۔عبد الرذاق و ابن ابھی شعبہ میں جو بھی کوتا ہی کی تو اپناہی نقصان کروگے ۔عبد الرذاق و ابن ابھی شعبہ میں جو بھی کوتا ہی کی تو اپناہی نقصان کروگے ۔عبد الرذاق و ابن ابھی شعبہ میں جو بھی کوتا ہی کی تو اپناہی نقصان کروگے ۔عبد الرذاق و ابن ابھی شعبہ میں جو بھی کوتا ہی کی تو اپناہی نقصان کروگے ۔

یں ہو جی وتا ہی ہو اپنا ہی طفعان کروے ہے۔ ہور ہی وہی ہیں۔ ۱۱۱۵۷ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جبتم قبلہ کی طرف منہ کراوتو تکبیر کہو پھرسورت فاتحہ پڑھواوراس کے بعد جس سورت کی جاہوقر اُت کرو جب رکوع کروتو اپنی ہتھیلیاں گھنٹوں پر رکھاواور پیٹے کوسیدھار کھواور تسلی کے ساتھ رکوع کروجب کھڑے ہوتو سیدھے کھڑے ہوجاؤیہاں تک کہتمام ہڈیاں اپنے جوڑوں پر آ جائیں۔ جب مجدہ کروتو تمکین کے ساتھ محبدہ کرواور جب او پراٹھوتو بائیں یا وَل پر ہمٹھ جاؤپھر ہر رکعت اور

سجده میں ای طرح کرو مصنف بن ابی شبیه احمد بن حنبل و ابن حبان

> ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون وهایے فعل براصرار ہیں کرتے آئییں علم بھی ہوتا ہے۔

چنا نچیان کے پاس پانی لایا گیاانہوں نے وضو کیااور پھر تماز پڑھی۔التر قفی فی جزند، تر قفی عباس بن عبداللہ ثقة حافظ (متوفی ۲۶۷)

#### سترعورت

۲۱۹۵۹ حضرت اسماء بنت ابی بکررضی الته عنهما کہتی ہیں میں نے اپنے والد کو ایک کپٹر ہے میں نماز پرھتے ویکھا تو میں نے عرض کیا: اے ابا جان! کیا آپ ایک کپٹر ہے میں نماز پڑھ رہے ہیں حالانکہ آپ کے کپٹر تے رہایا: کیا آپ ایک کپٹر ہے ہیں؟ حضرت ابو بکررضی القد عنہ نے فر مایا: پیاری بیٹی رسول اللہ ﷺ نے آخری نماز جومیہ ہے چھچے پڑھی تھی وہ ایک ہی کپٹر ہے میں پڑھی تھی۔ ابن ابھی شبیہ ابویعلی کام مند میں خوالی نہیں چونکہ اس کی سند میں واقدی ہیں جوحدیث میں ضعیف سمجھے گئے ہیں۔ مند ممہر رضی اللہ عنہ ہے گئے ابی سندہ فر مایا: مروکی راان سنز ہے۔ دواہ ابن ابھی شبیہ فیا نمرو: سیمنی اللہ عنہ ورتی ہے ہیکم عام ہے خواہ آ دمی نماز میں ہو یا نماز سے باجر۔

#### نمازي كالباس احجها بونا

۲۱۶۱۶ حضرت ابوہ میر درختی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک آ دمی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے کیئرے میں نماز پڑھنے کے بارے میں دریافت تیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا : جب اللہ تعالی تصحیں وسعت عطا فرمائے تو اپنی جانوں پربھی وسعت کرو، چنانچے کوئی آ دمی ایسا بھی : و تا ہے جواپنے او پر کپٹروں گوجمع کر لیتا ہے کوئی ازاراور چا در میں نماز پڑھتا ہے کوئی ازاوراور قبیص میں ،کوئی ازاراور قبا میں ، وئی شلواراور چاور میں ، وئی شلواراور قبامیں ،کوئی شلواراور قبیص میں ،کوئی جا نگیااور میں ،کوئی جا نگیااور قَبَا مِينَ تُمَا زَيرٌ هُمَّا لَتِ مالك عبدالرزاق ابرجيبية في جامعه البخاري و البيهقي في الكبير

بہت میں ہے۔ ہے۔ ہے۔ ہے۔ ہے۔ اس کی مختلف صور تمیں بیان کی گئی ہیں، یعنی ہرآ دمی اپنی وسعت کے مطابق کپڑا پہنتا ہے گو کہ بعض صور تمیں کفایت درجہ کی ہیں نہا یہ میں ہے کہ جانگیا ہے مراد ہمارے زمانے کے مروجہ جانگیے نہیں ہیں بلکہ چھوٹی شلوار مراد ہے جوسر عوت کے لئے کافی ہو۔ 1777 ۔۔ حضرت عمر رضی اللہ عند فرماتے ہیں! مرددوسرے مرد کی عورت (بدن کا وہ حصہ جس کاستر کرنا ضروری ہو) کونہیں و کھے سکتا۔

رواه ابن ابی شیبه

۲۱۷۶ سے حضرت ابوسعیدرضی اللہ عند فرماتے ہیں آیک مرتبہ حضرت الی بن کعب رضی اللہ عنداورعبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ماہیں اختلاف ہو گیا گه آیا لیک کیٹرے میں نماز جائز ہے یانہیں حضرت الی رضی اللہ عنہ کہتے کہ ایک کیٹرے میں نماز ہوجاتی ہے جبکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ گہتے کہ ایک میں نہیں بلکہ دو کیٹر ول میں نماز ہوتی ہے۔

ب سیار سے میں حضرت عمر رضی اللہ عند کا گذر ہواانہوں نے دونوں حضرات کو برا بھلا کہااور فر مایا: بلاشبہ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ مجھے گئے گئے ۔ دوسحانی کئی بات میں اختلاف کریں سوبتلا وُنتمہار ہے کس فتوی پرلوگ عمل کریں گئے رہی بات ابن مسعود کی سووہ کوتا ہی نہیں کرتے ورنہ بچھے قول الی بن گعب کا ہے۔ دواہ السفقہ

٢١٦٦٠ جنزت جابر بن عبدالله رضى الله عنه ہے بھى اسى طرح كى ايك روايت مروى ہے۔ ابن منيع

٢١٦٧٥ .... مسعود بن خراش راويت كرتے بيل كه حضرت عمروضي الله عندنے ايك جا در لپيث كرامامت كرائى۔ دواہ عبدالرذاق

٢١٦٦٦ .... زبرى روايت كرتے بين كه حضرت عمر بن خطاب رضى الله عند نے ايك أ دى كود يكھا كدوه ايك كپڑااينے او پر ۋالے ہوئے نماز پڑھ رہا

ہے آپ رضی القدعند نے فر مایا: یہودیوں کے ساتھ مشابہت مت کروسو جب کسی کوایک ہی کپڑ امیسر ہوتو اے ازار بنا لے۔ دواہ عبدالو ذاق

٢١٦٦٥ حسن بصری رحمة القدعلیه روایت کرتے ہیں کدا میک مرتبدا بی بن کعب اور ابن مسعود رضی الله عنهم کااختلاف ہوگیا که آ دمی ایک کپڑے میں نماز پڑھ سکتا ہے کہ نہیں الی بن کعب رضی اللہ عنہ کا موقف تھا کہ ایک کپڑے میں نماز بوجاتی ہے جدب کدا بن مسعود رضی اللہ عنہ کا کہنا تھا کہ دو

گیزوں میں نماز ہوتی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پیتہ چاہ تو ان دونوں حضرات کو اپنے پاس بلوایااور فرمایاتم نے ایک مسئلہ میں اختلاف کیااور بغیر سریز میں سے میں میں میں منہ میں اللہ عنہ کو ہے تاہیں دونوں حضرات کو اپنے پاس بلوایااور فرمایاتم نے ایک مسئلہ میں

سی فیصلہ کے جدا ہو گئے اوگوں کو پیتئبیں چلے گا کہتم میں ہے گس کے قول کواختیار کریں اگرتم میرے پاس آتے تو ضرور مملی بات حاصل کرتے قول توانی بن کعب کا ہے اور ابن مسعود بھی کوتا ہی نہیں کرتے۔ دواہ عبدالو ذاق

۲۱۶۱۸ حضرت عمر رضی القد عنه فرماتے بین ران بھی ان اعضاء میں سے ہے جن کاستر کرنا ضروری ہے۔ دواہ بن جو يو

٢١٦٦٦ ابوملا مولی اسلمیہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کودیکھا کہ انہوں نے ازار ناف کے اوپر باندھ رکھا تھا۔

رواه ابن سعد، بيهقى

# ایک کپڑے میں نماز

٣١٦٧٣ ... حضرت على رمنى التدعنه كى روايت ہے كہوہ ايك دن نبى كريم ﷺ كے پاس گئے اوران كى رانوں ہے كپڑا ہٹا ہوا تھا آپ ﷺ نے فر مایا اے ابن انی طالب اپنی ران کو بیگامت کرو چونکه ران بھی عورت میں ہے ہے، زند د آ دمی کی ران کی طرف نه دیکھواورتم مردوں کوشش دیتے بولہذامردہ کی ران کی طرف بھی مت دیکھو(ابن راھوبیا بن جربرابن جربرنے اس حدیث کوحسن قرار دیاہے)

ہے۔ ٢١٤ حينہ ت على رضى الله عند كتبے ہيں كه نبى كريم ﷺ نے مجھے فر مايا: اپنى ران كونزگامت كرواورزند و آ دمى كى ران كى طرف ديكھواور نه بى

مرده كي طرف مرواه البيهقي

روں رہے۔ ۲۱۱۷۵ سیرست الی رضی المدعنہ کہتے ہیں ہم نبی کریم ﷺ کے زمانہ میں ایک کیڑے میں نماز پڑھ لیتے تھے حالانکہ ہمارے پاس دو کیڑے

موجورموت تحدرواه ابن خزيمه ٢١٦٧ - حضرت الې رضي الله عنه كيتر بين: ايك كيئر سے ميں نماز پڙ صناست کے چنانچية ثم آپ ايك كيز سے ميں نماز پڙ ھتے تصاور جمیں اس پرٹو کا بیں جاتا تھا حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بولے بیام اس وقت تھاجب کیڑے کیل یائے جاتے تھے اب جبکہ اللہ تعالی نے وسعت وے دی تو دو کیٹر وں میں نمازیادہ بہتر اور تقوی کے زیادہ لائق ہے۔عبداللہ بن احمد

ہے۔۲۱۶۔۔۔ حضرت حسن بصری رحمۃ القدعلیہ کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت الی بن کعب رضی اللہ عنداورعبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما کا ایک کپڑے میں نماز کے جواز یاعدم جواز میں اختلاف ہو گیا حضرت الی رضی اللہ عنہ کا موقف تھا کہ ایک کیڑے میں نماز ہوجاتی ہے چونکہ نبی کریم ﷺ نے ا یک کپڑے میں نماز پڑھی ہے جب کہ ابن مسعود رہنی اللہ عنہ کہتے تھے کہ رہے کم اس وقت تھا جب کپڑے بہت کم پائے جاتے تھے اور جب کپڑوں میں بہتا ہے آگئی تو دو گیٹروں میں نماز ہوگی اسنے میں حضرے عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور فر مایا: الی رضی اللہ عنہ کا قول بھیجے ہےاورا بن مسعود بنبي الله عنه كوتا بي بيس كرتيد وواه عبدالوذاق

۲۱۷۵۸ ... . حضرت انس رضی الله عنه کی روایت ہے که رسول الله ﷺ نے ایک کیڑے میں نماز پڑھی اور کیڑے کی وونوں طرفوں کو دائیں

یا عمی و آل لیا۔ رواہ ابن ابی شیبه

9 ے ۲۱۷ ۔ حضرت الس رمننی اللہ عذگی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عند کے پیچھے آخری تماز جو پڑھی تو و والیک کپڑے میں بڑھی اور کیٹر ہے کو طرفیت میں مخالف سمت ڈال لیا تھا۔ رواہ عبدالر ڈاق

۰۱۶۸۰ ایراهیم بن اساعیل بن ابی حبیبها شبلی عبدالله بن عبدالرحمٰن بن ثابت ابوه جده کی سندے مروی ہے که رسول الله ﷺ نے قبیله بنو ا شبل میں نماز پڑھی اور آپ ﷺ نے اپنے اوپرایک جاور لیپ رکھی تھی آپ ﷺ پی آسٹین نیچےر کھ کر مجدہ کرنے تا کہ شکریزوں کی تپش سے وياؤ برعين بالخوسه والونعيم

۲۱۹۸۱ منظرت جابر ہن سم ہ رمنی اہتدعنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ سے پوچھا کہ کیا میں ان کیٹروں میں نماز پڑھ سکتا ہوں جس و پہنے ہوئے میں اپنی بیوی کے ساتھ جمستر نی کروں آپ ﷺ نے فرمایا اجی پڑھ سکتے ہواورا گران پڑکوئی چیز (منی وغیرہ) گلی ہوئی دیکھو \*\*\* "التاديونيا مرور رواه ابن النجار

۲۱۶۸۰ .... حضرت جابر بین عبداللد دسنی الله عندگی روایت ہے کہ میں نے رسول الله ﷺ کوایک کپٹرے میں نماز پڑھتے ویکھا ہےاورآ پﷺ نے بفل کے نیچے ہے نکال کرادیہ ڈال رکھا تھا۔

( عبدالمرزاق ابن عبسا كرمين اتناات فيهت كه آب ﷺ نے وہ نماز ابو بكررض القدعند کے پیچھے بيڑھی تھی )۔

۲۱۲۸۰ ﴿ عَنْدَ تَ جَايِرِ عَنِي اللَّهِ مِنْ تَتِي مِينَ إِنْ يَسِيلُ إِلَيْدِ عِينَ أَمَازَيْرٌ صَتْحَ ويكِها بِعِيد الوزاق ابن ابي شبيه ٢١٦٨٠ - جبار بن صحر بدري سَبِّ جي ميں ئے رسول اللہ ﷺ كوارشادفر ماتے ساہے كہ ميں ستر والے اعصاء و يكھنے ہے منع كيا گيا ہے۔

۲۱۸۰ «منزے جابروننی القدعندی روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت ابو بکر رضی القدعنہ کے پیچھے ایک کیڑے میں نماز پڑھی۔

۲۱۷۸ ۔ حضرت طلق بن علی رضی الله عند کی روایت ہے کہ ایک آ دمی آیا اور کھنے لگانیا نبی اللہ! آپ ایک کیڑے میں نماز پڑھنے کو کیسا جھتے ہیں؟ چنا نچہ نبی کریم ﷺ نے از ارکھولا اور پھر چاور لیبٹ لی اور نماز پڑھی جب نماز سے فارغ ہوئے تو فر مایا: گیاتم میں سے ہر آ دمی دو کیڑے یا تا ہے۔ عبد الرزاق ابن ابي شيبه

ے ۲۱۶۸ میں معنزت عباد و بن صامت رضی اللہ عندگی روایت ہے کہا یک مرتبہ رسول اللہ ﷺ ہمارے پاس تشریف لائے آپﷺ نے رومی جا در او اڑھ رہی تھی اورات کردن مبارک کے ساتھ با ندھا ہوا تھا پھر آپ ﷺ نے ہمارے ساتھے نماز پڑھی اور آپﷺ پراس جا در کے سوا کچھ نیس تھا رواہ ابن عساکر

حضرت مباس بن عبدالم طلب رضی الله عنه کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا ہے چیاجان! ننگے ہو کرمت چلیے ۔ رواه اين النجار

۲۱۷۸۹ حضرت ابن عباس رضی الله عنبما کی روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ بسااوقات ایک کیڑے میں نماز پڑھ لیتے تھے اور اس کی لئکے ہوئے نى تۇخسول سے ترقی وسردی سے بچاؤ کا کام کیتے۔ رواہ ابن ابنی شیبه

۲۱۶۹۰ حضرت ابن عب س رضی التدعنهما کی ہی روایت ہے کہ رسول کر یم ﷺ نے ایک حاور میں نماز پرهی اور حیا در کی طرفین کودا تھی بائیں ڈال رَهَا قِيااوراس دِن تَحْت بِمردي هي آپ ﷺ مردي سے بياؤ کے لئے جا در سے کام ليتے تھے۔ دواہ عبدالرذاق

۲۱۶۹۱ ... زبیر بن محرمیمی کی روایت ہے کہ زید بن اسلم رحمة الله علیہ کہتے ہیں میں نے ابن عمر رضی الله عنهما کواز ارکھولے ہوئے نماز پڑھتے و یکھا ہے میں نے آپ ﷺ سے اس کی وجہ دریافت کی تو آپ رضی اللہ عنہ کہنے لگے میں نے رسول اللہ ﷺ وابیا ہی کرتے و یکھا ہے۔ بيهقي وابن عساكر

كلام: .....يعنى كتے بين اس حديث كى سند ميں زبير بن محد متفرد بين۔

۲۱۶۹۲ .... ناقع رحمة الله عليه كي روايت ہے كه حضرت ابن عمر رضى الله عنبمانے انہيں دو كپڑے پہنائے چنانجه ايك دن ابن عمر رضى الله عنبما مسجد میں تشریف لائے اور نافع رحمۃ اللہ علیہ کو پایا وہ پورے جسم کو جاورے کیلئے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے آپ رضی اللہ عنہ نے فر مایا کیا تبارے پاس دو کپڑے مہیں جھیںتم پہن سکومیں نے عرض کیا جی ہاں مجھے دو کپڑے میسر ہیں ۔فر مایا مجھے بتاؤا گرمیں تمہیں گھرے چھیے ھیج وں قو کیا کہین کروالیس آ جاؤگے میں نے اثبات میں جواب دیا آپﷺ نے فرمایا کیا اللہ تعالیٰ اس کے زیادہ لائق ہے کہ اس کے لئے : نبیت کی جائے یالوگ اس کے زیاد وحقدار ہیں؟ میں نے عرض کیااللہ تعالیٰ اس کا زیاد وحقدار ہے۔ ناقع رحمۃ اللہ علیہ کواہن عمر رضی اللہ عنهما نے رسول اللہ ﷺ کی حدیث سنائی۔ نافع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے یفین ہے کہ بیمرفوع حدیث ہے۔ (موقوف مہیں ہے) وہ بیر کہ آپ ﷺ نے فرمایا تم میں سے کوئی آ دمی بھی میودیوں کی طرح جیا در ضاوڑ ھے جسے دو کپڑ ہے میسر ہوں وہ وہ ایک کپڑے کواویر اوڑ ھے اور دوسرے کا ارار بنا ان کیرنماز پڑھے ناقع کہتے ہیں کہ عبدانڈ عمر رضی اللہ عنبما جائز نہیں سمجھتے تھے کہ کوئی آ دمی بغیر تہبندیا شلوار کے نماز پڑھے گو کہ جب بن يول نه يُزِّين ركها تبويه واد عباءالو ذاق

۲۱۹۹۳ حضرت می روشی المتدعند کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول کریم ﷺ نے ہمیں امامت کرائی آپﷺ نے ایک کیڑے سے پورے جسم و دُحانب رَحا قار و اه اس ابي شبه

٢١٦٩٠ - الم بن ابوس رمنى المدعند كى روايت ب كرميل في رسول الله اللكوام سلمدرضى الله عنها كر تعريب نماز براحة ويكها كدا ب الله في في

آیب گیڑے ہے۔ پورے جسم کوؤ سانپ رکھا تھا اور کیٹرے کی طرفین کو کا ندھوں پرڈ ال رکھا تھا۔عبد الوزاق ابن اببی شیبه ۲۱۶۹ میز سنرے کیسان رشنی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے رسول کریم ﷺ کوظہر وعصر کی نماز ایک جیا در میں پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اور جیا در كى طرفيين وسينے برجمع سررَها بخاله دواد ابن ابسي شيبه

۲، ۱۹۶ ... سعید بن ابو ہلال کی روایت ہے کہ محمد بن ابوجم رضی اللہ عند کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے انہیں جانور چرانے یا کسی اور کام کے

دواہ ابونعیم کلام:.....ابونعیم کہتے ہیں کیمجمہ بن ابی جمہ بن عثان ابن ابی شیبہ نے غرباء صحابہ کرام رضی اللّه عنهم میں ذکر کیا ہے حالانکہ وہ میرے نزدیک سحا بی بیں ہیں۔

# ران ستر میں داخل ہے

۲۱۹۵ مجرین ابی عبداللہ بن جش رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آیک دن میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ بازار میں چلا جار ہاتھا اسے میں آپﷺ کا ایک آ دمی کے پاس سے گزر ہواوہ آ دمی بازار میں اپنے گھر کے پاس رانیں نگی کیے ہوئے بیٹھا تھا اس آ دمی کو عمر کے نام سے پگاراجا تا تھا آپﷺ نے فرمایا!اے معمر!اپنی رانوں کوڑھانپوچونکہ رانیں بھی اعضاء ستر میں سے ہیں۔

احمد بن حنبل حسن بن سفيان وابن جرير وابونعيم

۲۱۹۸ معاویہ بن حیدہ رضی اللہ عندگی روایت ہے کہ میں نے عرض کیایا رسول اللہ! اعضاء ستر کا کیاتھم ہے ارشاد فرمایا بجزا بنی بیوی یابا ندیوں کے اپنے اعضاء ستر کی حفاظت کرو یہ میں نے عرض کیایا رسول اللہ ﷺ ایک دوسرے کے متعلق اعضاء ستر کا کیاتھم ہے آپﷺ نے فرمایا: جہال تک ہو سکے کوشش کرو کہ تمہارے اعضاء ستر کوکوئی ندد کھے سکے میں نے عرض کیا کہ مجھے بتلائیں اگر کوئی تنہائی میں ہواسوفت کیاتھم ہے؟ آپﷺ نے فرمایا: لوگوں کی بنسبت اللہ تعالی اس کا زیادہ حقد الرہے کہ اس سے حیاء کی جائے۔

ں ایپ ایل استوں میں اللہ عنہا کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ نے ایک بڑی چا در میں نماز پڑھی اس چا در کا کچھ حصہ مجھ پرتھا ۱۶۷۷ حصہ آپ ﷺ نے اوڑ ھورکھا تھا اس چا درکواوڑھ کرآپﷺ نے ہمبستری بھی کرلی تھی۔البخاری فی الناریخ وابن عسا کو ۲۱۷۰۱ ... حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ نے صوف کی بنی ہوئی منقش چا در میں نماز پڑھی وہ چا درآ دھی مجھ پڑھی اور آ دھی آپﷺ نے اوڑ ھرکھی تھی۔عبد الر دُاق ولمخلیب فی المعقق

۲۱۷۰۸ معنزت ابو ہر میرہ رفنی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آیک آ دمی نے رسول اللہ ﷺ پوچھا کیا آ دمی **ایک کپڑے میں نماز پر د**سکتا ہے آپﷺ نے فرمایا کیاتم میں سے ہرآ دمی کووود و کپڑے میسر ہیں۔دواہ عبدالو ذاق

فا کندہ: -- حدیث میں جہاں بھی ایک کپڑے یا چا در میں نماز پڑھنے کا ذکر آیا ہے اس مے مراد بڑی چا در ہے جس سے پوراجسم ڈھانپا جاسکے یا کم از کم اس سے سزعورت ہوجائے۔

۱۱۷۱۰ مند عبداللہ بن جرادیس ابن عسا کر ابوالقاسم سمر قندی ابوقاسم بن مسعد ہ ابوعمر وعبدالرحمٰن بن محمد فارسی ، ابواحمہ بن عدی حسین بن مبداللہ بن جرادیس ابواحمہ بن عدی حسین بن مبداللہ بن جرادیل ابوالیہ بن علی بن اشد ق بن بشیر بن تو ب بن مشمر خ بن بیزید بن مالک بن خفاجه بن عمر و بن عقیل۔ ( ابینیا ) ابوقاسم اسماعیل بن احمد سبن بن کے مربن احمد بن برا علی بن مدینی کے سلسیلہ سند سے عبداللّٰہ بن جرادرضی اللّٰدعنہ کی روایت ہے کہ رسول

اللدي في المراح ما ته جامع معدين نماز في قى آپ الله في ايك جاوراور هر كهي تقى اورائ كره و يكر باندر كها تقار

کلام : ابوقاسم کتے ہیں بیشا می حدیث ہاوراس کی سند مجبول ہے لیکن یہی حدیث عمر بن حمزہ نے بھی روایت کی ہے اور یعلی بن اشد ق کی سند میں کوئی حرج نہیں ہے پھر بھی عمر بن حمزہ بی صرف یعلیٰ ہے بیہ حدیث روایت کرتے ہیں اور میہ جزیرہ کی تقیمی تقے عبداللہ بن جرادے یعلی کے علاوہ اور کوئی روایت نہیں کرتا جونسخہ میرے پاس ہے اس میں اسی طرح ہے ابوعبداللہ بن خلال کہتے ہیں کہ ابوقاسم بن مندہ نے ہمیں میہ سدیث اماز و سائی ہے۔

آبوطام بن سلم علی بن شمر الوثمر بن ابو حاتم بحبداللد بن جراد نبی کریم فی سے بعبداللہ بن جراد سے یعلی بن اشدق روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد و کہنے سنا ہے کہ مبداللہ بن جراد نبیر معروف راوی ہے اور بیاسنا دیجے بھی نہیں الغرض یعلی بن اشدق ضعیف راوی ہیں ابوز رعہ کہتے ہیں کہ یعنی بن اشدق صادق الحدیث نہیں ہے۔انہی ۔

۱۱۵۱۱ حضرت ابن عباس رضی التدعنهما کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ دمی کی پاس ہے گزرے اس آ دمی نے اپنی ران نگی کی ہوئی تھی آ پﷺ نے فرمایا: اپنی ران کوڈھانپ کررکھوچونکہ آ دمی کی ران بھی اعضاء ستر میں سے ہے۔ دواہ ابن جویو ۱۱۵۱۲ جرحد رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ ان کے پاس تشریف لائے جرحد رضی اللہ عنہ نے اپنی ران نگی کی ہوئی تھی آ پ ﷺ نے فرمایا اے جرحد! اپنی ران کوڈھانپوچونکہ ران بھی اعضاء ستر میں سے ہے۔ ابن جویر وابونیعم

#### عورت کے ستر کے بارے میں

۲۱۷۱۳ ۔ جعنرت عمر رضی اہند عنہ کتے ہیں کہ ورت تمین کپڑوں میں نماز پڑھے گی تمیص ،اوڑھنی اورازار۔اہن اہی شبید و ابن صبع بیھقی ۱۲۷۱۰ ۔ تکول کتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے یو جھا:عورت کتنے کپڑوں میں نماز پڑھے گی وہ کہنے گیس حضرت میں رضی اللہ عنہ کے پاس جا کا اوران سے بوجھواور پھرمیرے پاس واپس آ کو چنا نجی محضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے ان سے یو چھا انہوں نے جواب دیا عورت نمیص ،اوڑھنی اورازار میں نماز پڑھے گی کھول حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس واپس لوئے اورانہیں خبر دی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بولیس: ملی رضی اللہ عنہ نے کہا۔ دواہ ابن اہی شبید

#### باندى كاستر

۵۱-۲۱ ابواسحاق رضی الله عند کی روایت ہے کہ حضرت علی رضی الله عنداور شریح فر مایا کرتے تھے کہ باندی ای حالت میں نماز پڑھ تنق ہے جس

حالت میں وہ گھرے یا بڑگاتی ہے۔ رواہ ابن ابسی شیبہ

# انتقبال قبله

۲۱۷۱۱ عمر رضی الله عند نے فرمایا کہ شرق اور مغرب کے درمیان قبلہ ہے۔امام مالک، عبدالورُ اق، ابن ابھی شیبہ، بیہ قب ۲۱۷۱ سابوقلا بہجرمی کی روایت ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عند نے فرمایا کہ قبلہ مشرق اور مغرب کے درمیان ہے۔

ابوعباس الاصم في جزء من حديثه

۲۱۵۱۸ جھنرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ ﷺ کا منادی آیا اور کہنے لگا قبلہ بیت الحرام کی طرف تبدیل ہو چکا ہے۔
امام دور کعتیں پڑھاچکا تھا نمازیوں نے ادھر ہی ہے منہ پھیرلیا اور بقیہ دور کعتیں کعبہ کی طرف منہ کرکے پڑھیں۔ دواہ ابن اببی شیبہ
۱۵۹۹ سیلیمان تمیمی کی روایت ہے کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کوفر ماتے سناہے کہ میر سے سواء کوئی باقی نہیں رہاجس نے دوقبلوں کی طرف منہ کرکے نماز پڑھی ہو۔ ابن عسامحہ

۲۱۵۲۰ من من کرے نماز پڑھی اللہ عند کی روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ سولہ مہینے تک بیت المقدس کی طرف مند کرکے نماز پڑھی حتیٰ کہ سور ڈ یقر دکی بیآیت نازل ہوئی۔

حيث مِاكنتم فولوا وجو هكم شطره.

تم جہال کہیں بھی ہوگعبہ کی طرف منہ پیمیرلو۔

یہ آیت جب نازل ہوئی تو آپ ﷺ نماز پڑھ چکے تھے ایک آ دمی انصار کی ایک جماعت کے پاس سے جونماز میں مشغول تھے گزرااس نے ان کوحدیث سنائی انہوں نے بھی اپنے چہر ہے قبلہ کی طرف پھیر لیے۔ دواہ ابن اہی شیبہ

۲۱۷۱ - حضرت ابن عباس رضی الندعنهما کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرام رضی الله عنهم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے سولیہ مینے نماز پڑھی پھراس کے بعد تحویل قبلہ کا تحکم آگیا۔ دواہ اہن ابھی شیبہ

فر مایا بتم ایک قبلہ کے پابند ہو کاش تم ای پرصبر کر لیتے۔ چنانچہ براءرضی اللہ عند نے رسول اللہ ﷺ کے قبلہ کی طرف رجوع کر لیااور ہمارے ساتھ یت المقدی فی طرف مند کرے نماز پڑھی جتی کے مرت دم تک ان کے گھر والے یہی جھتے رہے کہ برا ، کعبہ کی طرف مند کر کے نماز پڑھتے ہیں حالا نکہ ایک بات نمیں تھی چونکہ براء رمنی القدعنہ کو جم ان کے گھر والوں کی بنسبت زیادہ جانتے ہیں پھر ہم حج کے لیے نکل پڑے اور رسول القدھے نے ہم سے درمیانی ایا م تشریق کے دن عقبہ کا وعدہ کرلیا چنانچہ جب ہم جج سے فارغ ہوئے تو ہم استھے ہوکر رات کے وقت گھائی میں رسول اللہ ﷺ کی انتظار میں بیٹے گئے تھوڑی دیر کے بعدرسول ﷺ تشریف لائے اورآپ ﷺ کے ساتھ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی تھے حضرت عباس رضی المدعندن کچھ باتیں کیں جم نے کہا! تم نے جو کچھ کہاہے وہ ہم نے من لیاہے یارسول اللہ ﷺ! جیسے آپ جا ہیں اپنے لیے اور اپنے رب کے لیے ہم سے دعدہ لے لیں۔ چنانچے رسول اللہ ﷺ نے کلام شروع کیا،قرآن مجید کی تلاوت کی اور اسلام کی طرف بھر پورٹز غیبت دی۔ پھر فر مایا میں تم ے اس شرط پر بیعت اول کا کہتم لوگ مجھے اس ام سے روکو گے جس سے تم اپنی عورتوں اور بچوں کورو کتے ہو براء بن معرور رضی اللہ عنہ فوراً ایٹھے اور آ پ جھمجارک ہاتھ بکڑلیااورکہا جی ہاں اقتم اس ذات کی جس نے آپے کو برحق مبعوث کیا ہے جم ضرور آپ کواس امرے روکیس کے جس سے ہ ما پنی عورتوں گورو کتے ہیں۔ یارسول الند! ہم ہے بیعت کیجئے بخدا ہم جنگجولوگ ہیں ہماری جمعیت ہے ہمارے پاس طاقت ہےاور پیرسب چیز یّ جمیں اپنے برزرگوں سے ورشد میں ملی ہیں استنے میں شور مج گیا اور براءرضی اللہ عندرسول اللہ ﷺ کفت وشنید کرتے رہے سب ہے پہلے رسول التدی کے دست اقدی پر براء بن معرور رضی اللہ عنہ نے بیعت کی پھرلوگ کیے بعد دیگرے بیعت کرتے رہے۔ دواہ ابو نعیہ كلام :....ابونعيم سَبْتِهِ بين كَرْجِم بن الي جهم كوا بن محمد بن عثان ابن الي شيبه نے غرباء صحابه كرام رضى الله عنهم ميں ذكر كيا۔ ۲۱۵۲۳ ابراہیم بن ابی عبلہ کی روایت ہے کہ میں نے ابی بن ام حرام انصاری کے والدے ملاقات کی انہوں نے مجھے بتایا کہ میں رسول اللہ کے ساتھ دوقبلوں (بیت اللہ بیت المقدی) کی طرف نماز پڑھ چکا ہوں اس وقت میں نے آپ ﷺ پرغباری رنگ کی ایک جیا ور دیکھی تھی۔ احمد بن حنبل ابن منده ابن عسا كر

# فصل .....نماز کے اوقات کے بیان میں

۲۱۷۲۳ ابوعالیدریا حی کی روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوم وی اشعری رضی اللہ عنہ کو خطاکھا کہ جب سورج زائل ہوجائے تو اس وقت ظہر کی نماز پڑھو مصر کی نماز اسوقت پڑھو جب سورج غروب کی طرف مائل ہوجائے اورابھی صاف اورواضح ہو۔ جب سورج غروب ہوجائے مغرب پڑھا اوا ور جب شفق غروب ہوجائے عشاء پڑھو۔ کہا جاتا ہے کہ آوھی رات تک درک ہے اوراس کے بعد تفریط ہے نئے کی نماز پڑھو جب کہ ستارے واضح ہوں اور آسمان پر جال پھیلائے ہوں اور فجر میں قر اُت طویل کرو جان اوک دونماز وں کو بلا عذر جمع شرکے پڑھنا کبیر گناد ہے۔عبدالر ذاق ابن ابی شب

۱۱۵۲۵ الومها جرگی روایت ہے کے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عند نے حضرت ابوموی اشعری رضی اللہ عنہ کو خطا کھا کہ ظہرگی نماز برجو جب مورج نرائل ہوجائے عشر کی نماز برٹھ جب کے سورج ساف واضح ہومغرب کی نماز برچو جب سورج غروب ہوجائے عشاء کی نماز شفق کے غروب ہوجائے عشاء کی نماز شفق کے غروب ہو جائے عشاء کی نماز شفق کے غروب ہونے ہے آدھی رات تک پڑھا و بلا شہد نہیں سنت ہے نجر کی نماز پڑھو جبکہ تأریکی ہواور نجر میں قر اُت طویل کرو۔ حادث معرکی نماز پڑھو کہ سورج زائل ہوجائے ظہر کی نماز پڑھا و کہ معرکی نماز پڑھو کہ سورج زائل ہوجائے ظہر کی نماز پڑھا و عمر کی نماز پڑھو کہ سورج ابھی صاف واضح ہواور زردی میں ابھی تبدیل نہ ہوا ہو۔ سورج غروب ہوتے ہی مغرب پڑھا و اور عشاء کو سوئے تک معرکی نماز پڑھو کہ سورج ابھی صاف واضح ہواور زردی میں ابھی تبدیل نہ ہوا ہو۔ سورج غروب ہوتے ہی مغرب پڑھا کو اور عشاء کو سوئے تک معرکی نماز پڑھو کہ انہ کی ستارے دمک رہے ہوں اور فجر میں طوال مفصل ہے سورتیں پڑھو۔ مالک عبدالو ذاف

۔ ہوجا تا ظہر پڑھ لیتے عصر کی نماز پڑھتے کہ سورج ابھی صاف واضح ہوتا اورمغرب کی نماز اس وقت پڑھتے جب روزہ دارکوشک ہوجائے کہ افطار کرے پانہیں ۔سعید میں منصور

## روشنی تھیلنے کے بعد فجر کی نماز

۲۱۷۲۸ منزت جابر رضی الدعنه کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ طبر کی نماز اس وقت پڑھتے جب ساییشراک (تھے) کی مثل ہوجا تأکیر آپ 🚐 نے جمیں اس وفت عصر کی نماز پڑھائی جب سابیدومثل ہو گیا پھر جب سورج غروب ہو گیا تو جمیں مغرب کی نماز پڑھائی پھرجمیں عشاء کی نماز یڑھائی جب کرایک تنہائی رات گز رچکی تھی بھراسفار (صبح کی روشنی ) میں ہمیں فجر کی نماز پڑھائی۔ دواہ این اہی ہیسہ ۲۱۷۲۹ \_ حضرت جابررضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ظہرا ہے نام کی طرح ہے چنانچہ کہتے ہیں ظہرۃ ، یعنی دو پہر کا وقت عصر کی نماز کا وقت سورج کے سفید واضح ہوتے ہوئے میں ہمغرب گاوقت اپنے نام کی طرح ہے چنانچہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ مغرب کی نماز ہڑھتے اور پھر ہم ایک میل کے فاصلہ پراپنے گھروں کوواپس آ جاتے ہم اپنے تیروں کے نشانات دیکھ لیتے تھے عشاء کی نماز جلدی پڑھ لیتے اور کبھی تاخیر کے ساتھ قجر ا ہے نام کی طرح ہے اور آپ ﷺ فجر کی نمازغلس (قدرے تاریکی) میں پڑھتے۔عبدالوزاق، اب ابسی سیدہ ۲۱۲۳ حضرت جاہر رضی الندعنہ کی روایت ہے کہ ایک آ دمی نبی کریم ﷺ کے پاس آیا اور اوقات صلوٰ ق کے بارے میں سوال کیا آپ ﷺ خاموش رہے ہیں پچھے دیر کے بعد بلال رضی اللہ عنہ نے نماز کے لئے اقامت کہی بلال رضی اللہ عنہ نے پھرعصر کی نماز کے لئے اذان دی ہمارا خیال ہے کہ آ دمی کا سابیاس سے طویل ہو چکا تھا رسول اللہ ﷺ نے تھم دیا اور بلال رضی اللہ عنہ نے اقامت کہی پھرسورج غروب ہوتے ہی جس وقت کدروز ہ دارروز ہ افطار کرتا ہے بلال رضی اللہ عنہ نے مغرب کی اذان دی آ پﷺ نے تکم دیااور بلال رضی اللہ عنہ نے اقامت کہی۔ پھرون کی تاریکی یعنی شفق غروب ہونے کے بعد بلال رضی اللہ عنہ نے عشاء کی اذان دی پھرآ پﷺ نے حکم دیا اور نماز پڑھی، پھرکل بلال رضی اللہ عنہ نے سورج زائل ہونے کے بعدا ذان دی اور آپ ﷺ نے نماز موخر کی حتیٰ کہ جمیں گمان ہوا کہ آ ومی کا سابیا یک مثل ہو چکا ہے آ پﷺ نے تکم دیااور نماز پڑھی بھر بلال رضی اللہ عنہ نے عصر کی اذان دی اور آ پﷺ نے نماز کومؤخر کیاحتیٰ کہ ہمیں گمان ہوا کہ سابید ومثل ہو چکا ہے پھرا قامت ہوئی اورآ پﷺ نے نماز پڑھی پھر بلال رضی اللہ عنہ نے مغرب کی از ان دی اورآ پ ﷺ نے نمازمغربادانہیں کی جتی کہ ہمیں گمان ہوا کہ شفق غروب ہو چکی ہے پھرآ پ ﷺ نے بلال رضی اللہ عنہ کو تکم دیااورنماز پڑھی گئی۔ پھر بلال رضی اللہ عندمند نے عشاء کی اذ ان وی جب کشفق غروب ہو چکا تھا ہم سو گئے کھرا ٹھے اور پھرسو گئے الغرض کئی باراییا ہوا کھرآ پ ﷺ تشریف لائے اورارشادفر مایالوگوں نے نماز پڑھ لی اور گہری نیندسو گئے بلاشبہ جب ہے تم لوگ نماز کی انتظار میں ہوتو تم نماز کے حکم میں ہوا گر مجھےا پنی امت پرمشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں اس وفت تک نماز کوموخر کرتا پھر آپ ﷺ نے آ دھی رات کے لگ بھگ عشاء کی نماز پڑھی پھر بلال رضی اللہ عنہ نے فجر کی اذان دی اور آپ ﷺ نے اسفار روشنی پھیل جانے تک نماز کوموفر کیا حتی کہ تیرا نداز تیر کے نٹانے کو دیکھ سکتا تھا پھر آپ ﷺ نے نماز پڑھی اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہو کرفر مایا: وہ آ دمی کہاں ہے جس نے نماز کے اوقات کے بارے میں سوال کیا تھا؟ وہ آ دمی بولا نیارسول اللہ ﷺ میں ہے ہوں آ پﷺ نے فرمایا: ان دووقتون کے درمیان

نماز کاوقت ہے۔ سعید بن منصور ۱۱۷۳ ۔۔۔ حضرت جابررضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نمی کریم ﷺ ظہر کی نماز اس وقت پڑھتے جب کہ سوری زائل ہو چکا ہوتاعسر کی نماز پڑھتے کہ سورج ابھی صاف سخرا ہوتامغرب پڑھتے جب کہ سورج غروب ہو چکا ہوتا اورعشاء کبھی جلدی پڑھ لیتے اور بھی تاخیر سے پڑھتے چنانچے لوگ جمع ہوجاتے تو جلدی پڑھ کیتے اور جب لوگ تاخیر کرتے تو نماز بھی موخر کرتے اور ضح کی نماز تاریکی میں پڑھ لیتے۔الصیاء العقد سی ۱۷۱۳ ۔۔۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ جبریل امین رسول اللہ ﷺ کے پاس تشریف لائے سورج زائل ہو چکا تھا جرئيل امين او لے کھڑے ہوا ورظہر کی نماز پڑھے چنا نچاآ پ ﷺ نے نماز پڑھی پھر جرئيل آئے اور سابيا ايک مثل ہو چکا تھا آ پ ﷺ ہے کہا:

کھڑے ہوا ورنماز پڑھے۔ چنا نچاآ پ ﷺ نے عصر کی نماز پڑھی جریل پھر آئے سورج غروب ہو چکا تھا اور رات واخل ہو پکی تھی۔ کہا نماز پڑھی۔ آپ ﷺ نے عشاء کی نماز پڑھی۔ جرئیل پھر طلوع فجر کی ہے۔ آپ ﷺ نے مغرب کی نماز پڑھی۔ جرئیل پھر طلوع فجر کے وقت آئے اور کہا نماز پڑھی ہے جرئیل پھر طلوع فجر کے وقت آئے اور کہا نماز پڑھی ہجرئیل پھر وہرے دن تشریف لائے اور اس وقت ہر چیز کا سابیا ایک مثل ہو چکا تھا آپ ﷺ ہے نے ظہر کی نماز پڑھی جبرئیل پھر آئے جب کہ سابیہ ہر چیز کا دوشل ہو چکا تھا آپ ﷺ ہے کہا: نماز پڑھی جبرئیل پھر آئے جب کہ نماز پڑھی بھر آپ ﷺ نے مغرب کی نماز پڑھی بھر جریل میا اسلام آئے جب کہ تہائی رات گزر چکی تھی۔ کہا: نماز پڑھی ہے جہائی رات گزر چکی تھی۔ کہا بھا اور رات واضل ہو چکی تھی کہا نماز پڑھی ، جریل پھر آئے جب کہ سندی انجی طرح بھیل چکی تھی، جریل پھر آئے جب کہ سندی انجی طرح بھیل چکی تھی، جریل پھر آئے جب کہ جب کہ سندی انجی طرح بھیل چکی تھی، جریل پھر آئے جب کہ جب کہ سندی انجی طرح بھیل چکی تھی، جریل بھر آئے ہے ہے کہا تھا اور رات کا انترام کیجے۔ رواہ عبدالو واق

۳۱۷۳۳ - حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرمات بین که ظهر کا وقت عصر تک و تا ہے عصر کامغرب تک مغرب کاعشاء تک اورعشاء کا صبح تک۔ دواہ عبدالو ڈا ق

۳۱۵۳۳ منترت امسلمہ رضی اللہ عنہائے آزاد کردہ نماام عبداللہ بن رافع کی روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نماز کے وقت کے بارے میں بوچھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فر مایا میں تنہیں بتا تا ہوں کہ ظہر کی نماز اس وقت پڑھو جب سایہ ایک مشل ہوجائے عصر کی نماز سایہ دوشش ہونے پر پڑھو جب سورج غروب ہوجائے مغرب پڑھ اوعشاء کی نماز تہائی رات گزرنے پر پڑھا و پھرا گرنصف رات تک سوجا و تو اللہ کرتے مہاری آئے نہ نہونے پائے اور مسج کی نماز غلس (تاریکی) میں پڑھا و۔ دواہ عبدالر ذاق

۳۱۵۳۵ من خبرت ادموی اشعری رضی الله عندگی روایت ہے کہ بی کریم کے پاس ایک آدمی آیا اور نماز کے اوقات کے بارے میں سوال کیا گئین آپ کی ہے ہے اسے بچھ جواب نددیا۔ پھر بلال رضی الله عند کو تھم دیا جب کہ جمر کی بو پھوٹ چکی تھی پھر آپ کھے نے نماز پڑھی۔ پھر آپ کھی نے نماز پڑھی۔ پھر آپ کھی نے نماز پڑھی جب کہ کہنے والا یہ بھی کہ ہسکتا تھا کہ ابھی زائل نہیں ہوا حالا نکد آپ کھی بخو بی جانئے تھے۔ بھر بلال رضی بخر بال رضی الله عند کو تکم دیا اور عصر کی نماز پڑھی سورج ابھی تک بلند تھا۔ پھر تھم میا اور مغرب کی نماز پڑھی سورج غروب ہو چکا تھا۔ پھر بلال رضی اللہ عند کو تکم دیا اور عشاء کی نماز پڑھی جب کہ سکتا تھا کہ سورج طلوع ہو اللہ تھی کہ سکتا تھا کہ سورج طلوع ہو جانے ہیں۔ پھر ظہر کی نماز پڑھی جب کہ عشر کا وقت قریب ہو چکا تھا پھر بھر کی نماز پڑھی جب کہ عشر کا وقت قریب ہو چکا تھا پھر بھر کی نماز پڑھی اور عشاء کی نماز تہائی رات ہونے مسلم کی نماز پڑھی اور عشاء کی نماز تہائی رات ہونے بھر کی نماز پڑھی اور عشاء کی نماز تہائی رات ہونے بھر کی نماز پڑھی اور عشاء کی نماز تہائی رات ہونے بھر کی نماز پڑھی اور عشاء کی نماز تہائی رات ہونے بھر کے نماز بھر بھی اور عشاء کی نماز تہائی رات ہونے بھر کی نماز پڑھی اور عشاء کی نماز تہائی رات ہونے بھر کی نماز پڑھی اور عشاء کی نماز تہائی رات ہونے بھر کی نماز پڑھی اور عشاء کی نماز تہائی رات ہونے بھر کی نماز پڑھی اور عشاء کی نماز تہائی رات ہونے بھر نم رایا ! کہال ہے سائل ؟ ان دور قول کے درمیان نماز کا وقت ہے۔ درواہ ابن ابی شید

### مزیداوقات کے متعلق

۲ ۱۵۳۳ - حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فر ماتے ہیں ،نماز اس وقت تک فوت نہیں ہوتی جب تک کددوسری نماز کی اذ ان نہ دی جائے۔ سعید ابن منصور

ے۲۱۷۳ ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنبما کہتے ہیں کہ ظہراورعصر کے درمیان وقت ہے عصراورمغرب کے درمیان بھی وقت ہےاورمغرب اور عشاء کے درمیان بھی وقت ہے۔ سعید بن منصور

فا کدہ:.....حدیث میں نمازوں کے درمیان بیان کیے گئے وقت سے مراد خالی وقت ہے جس کا شار نہ پہلے کی نماز میں ہوتا ہےاور نہ بعد کی نماز میں۔والقداعلم بالصواب۔

### ۲۱۵۳۱ مین حضرت این عباس رضی الله عنبما کہتے ہیں کہ ہر دونماز وں کے درمیان ایک وقت ہے۔ دواہ ابن ابی شیبه اوقات کا تفصیلی بیان ..... ظہر

۳۱۷۳۹ .... حضرت ما لک بن اوس بن حدثان کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عندنے فر مایا: رات کی نماز کے مشابہ تر نماز دوپہر کی نماز ہے۔ دواہ عبدالو ذاق

فا کدہ : ..... چونکہ رات کو تبجد کی نماز کے لیے اٹھنا بہت مشقت طلب عمل ہے ای طرح دو پہر کو جب کہ بخت گری ہوتی ہے اس وقت بھی نماز کے لیے اٹھنا مشقت طلب عمل ہے تب حدیث میں ظہر کی نماز کو تبجد کی نماز کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔

۲۱۷۳۰ حضرت انس رضی الله عند کہتے ہیں: ہم نبی کریم ﷺ کے ساتھ ایک سفر میں تنے ہم کہنے لگے زوال کا وقت ہو چکا یانہیں پھراس حال آپﷺ نے ظہر کی نماز پڑھی اورکوچ کر گئے۔ سعید ہن منصور

اله ٢١٤ .... حضرت عمر رضى الله عنه كى روايت بىك "ولوك الفتس" بمرادز والتمس بدواه ابن مو دويه

۲۱۷۳ .... حضرت انس رضی الله عند فرماتے ہیں: ظہر کی نماز پڑھا کروبلاشبہ ہم اس نماز کو پا کیزگی کا باعث سمجھتے تھے۔ دُواہ ابن اہی شیبه

٣١٥ ٢١٥ .... حضرت الس رضى الله عنه كى روايت ب كدرسول الله الله جب سورج وهل يحكتاتو ظهركى نماز يرص حدواه عبدالوزاق

۱۷۳۳ سے حضرت انس رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں ظہر کی نماز پڑھتے۔ جاڑے کا موسم ہوتا ہمیں معلوم نہیں ہوتا تھا کہ دن کا کثر حصہ گزر چکایا ابھی باتی ہے۔ دواہ عبدالورُاق

۲۱۵٬۲۰ ابو بکر بن حزم کی روایت ہے کہ عروہ بن زبیر حضرت عمر بن عبدالعزیز کو حدیث سنار ہے تھے کہ مجھے ابومسعود انصاری اور بشیر بن ابومسعود جو کہ دونوں نبی کریم ﷺ کی صحبت میں رہ چکے ہیں نے حدیث سنائی کہ جبر بل امین حضور ﷺ کے پاس سورج زائل ہونے کے وقت آئے اور فرمایا نیامحمر! ظہر کی نماز پڑھے جنانچہ آپ ﷺ کھڑے ہوئے اور ظہر کی نماز پڑھی۔ ابن مندہ علی بن عبد العریز فبی مسندہ و ابو نعیم اور فرمایا نیامحمر کی نماز پڑھتا تھا اور کنگریوں ہے مضی بحر لیتا تھا پھر میں آئیس دوسری مضی میں لیتا تھا بھر میں آئیس دوسری مضی میں لیتا تھا بھر میں آئیس جدہ کی جگہ رکھ لیتا اور مجدہ کرتا تا کہ بش کی شدت میں کمی آ سکے۔

دواہ ابن ابی شبہہ ۱۱۷۳۷ مسروق کہتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ بن مسعور رضی الدعنہ کے ساتھ نماز پڑھی سورج زائل ہو چکا تھا پھرفر مایا جسم ہاس ذات کی جس کے سواکوئی معبود نہیں یہی اس نماز کا وقت ہے۔ صیاء المقدمسی

۳۱۷۴۸..... حضرت ابن مسعود رضی الله عند کہتے ہیں : بلاشبه ظهر کا وقت سائے کے تین قدموں سے پانچ قدموں تک ہے اوراس کا آخری وقت یانچ قدموں سے سات قدموں تک ہے۔ صیاء مقدسی

۳۱۵۳۹ .... حضرت ابن عمر رضی الله عنهما کی روایت ہے کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھتے تھے جب آ دمی کے سائے۔ ایک ہاتھ یا دوہا تھ کا کسیورج مائل ہوجا تا۔

۱۷۵۰۔۔۔۔۔ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہا جاتا تھا کہ ہم ظہر کی نماز پڑھتے ہیں اور سایہ تین ہاتھ ہو چکا ہے۔ صیاء مقدسی ۱۲۱۷ء۔۔۔۔حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں: رسول اللہ ﷺ ظہر کی نماز کوتم سے زیادہ جلدی پڑھتے تتے اور تم رسول اللہ ﷺ ہے کہیں ژیادہ تا خیر سے عصر کی نماز پڑھتے ہو۔

۲۱۷۵۲ ..... حَصَرت عائشهرضی الله عنها کهتی بین بین نیس نے کسی کوئیس دیکھا جورسول الله ﷺ سے زیادہ جلدی ظهر کی نماز پڑھتا ہوندا بو بکراورند ہی عمر رضی الله عند ابن ابس شبه وعبدالوزاق

### ظہر کی سنتوں کے بیان میں

۲۱۷۵۳ عبداللہ بن عذبہ کہتے ہیں! میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ظہرے قبل اپنے گھر میں حیار رکعات پڑھی ہیں۔ ۲۱۷۵۲ عبدالرحمٰن بن عبداللہ کی روایت ہے کہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا وہ ظہرے پہلے نماز میں مشغول تھے میں نے یو محیار کوئی نمازے؟ فر مایا! ہم اے صلوق اللیل میں شار کرتے تھے۔ ، و او اور حد یا

نے پوچھا یہ تونی نمازے؟ فرمایا! ہم اے صلو ۃ اللیل میں شارکرتے تھے۔ رواہ ابن جویو

۲۱۵۵ سے ذیفہ بن اسید کہتے ہیں کہ میں نے حصرت علی رضی اللہ عنہ کوظہر کی نمازے قبل اور زوال شمس کے بعد کمی لبی چیار بعتیں پر ھتے ہوئے و یکھا تو میں بوئے ہوئے و یکھا تو میں نے رسول اللہ ﷺ کو میپچار رکعتیں پڑھتے ہوئے و یکھا تو میں نے بھی ان سے اس طرح سوال کیا آپﷺ نے فرمایا! جب سورج زائل ہوجا تا ہے تو آسان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور میشک ظہر کی نماز نہ پڑھ کی جائے اس وقت تک دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور میشک ظہر کی نماز نہ پڑھ کی جائے اس میں سے میں اسی سے ہوئے۔ رواہ ابن ابی ہیں ہے۔ میں میں سے میں

1 120 - روایت ہے کہ حضرت براءرضی القدعنہ ظہرے جل حیار رکعات پڑھتے تھے۔ دواہ ابن جویو ۱۷۵۵ - حضرت براءرضی القدعنہ کہتے ہیں: میں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ اٹھارہ سفر کیے ہیں میں نے رسول القد ﷺ کہ جھی نہیں دیکھا کہ

سورے زائل ہونے کے بعدظہرے بل دورانعتیں چیوڑی ہوں۔ دواہ ابن جریو

۲۱۷۵۸ ... حضرت عبدالقد بن سائب رضی الله عند کہتے ہیں کدرسول الله ﷺ وال ممس کے بعدظہرے قبل جارر کعات پڑھتے تھے ان رکعتوں میں سلام نے فسل نہیں کرتے تھے چنانچان کے متعلق آپ ﷺ سے سوال کیا گیا تو فر مایا اس وقت آسان کے دروازے کھول دیدے جاتے ہیں میں جا ہتا ہوں کہ میراکوئی نیک ممل آسان کی طرف او پراٹھایا جائے۔ابن ذیجو یہ وابن جویو والدیلمی

۳۵۵۹ ابن مسعود رضی المدعنهما کہتے ہیں: دن کے نوافل رات کے نوافل کے برابرنہیں بجزان جار کعات کے جوظہر سے قبل پڑھی جاتی ہیں۔ ہا شہد پر تعات رات کی نماز کے برابر ہیں۔ دواہ ابن جریو

ہ جہد ہوں سے مسعوم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سحابہ کرام دن کی نماز کورات کی نماز کے برابز نہیں قرار دیتے تصطبر سے بل کی چار رکعات کے \* بلاشبہ سحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان چار رکعات کورات کی نماز کے برابر سمجھتے تھے۔ دواہ ابن جویو

ا 1 ا ا الم كهتر بين كه ابن عمروضي التدعنهما ظهرے يهلے جاريكعات پڑھتے تھے۔ دواہ ابن جويو

۲۱۷ ۱۲ نافع کی روایت ہے کہ ابن عمر رضی الله عنهما ظهر سے قبل آٹھ رکعات پڑھتے تھے اور پھران کے بعد جارر کعات پڑھتے تھے۔

دواہ ابن جویو ۱۱۷۶۳ - روایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللّہ عنہماڑ وال تمس کے بعد محبد میں تشریف لاتے اورظہرے قبل بارہ رکعات پڑھتے اور پھر بیٹھ باتے۔ دواہ ابن حویو

۲۱-۲۱ جوریہ بنت حارث کے جمائی عمر و بن حارث کہتے ہیں کہ فرنس نماز وں کے بعدافضل نمازظہر سے قبل کی چارر کعات ہیں۔ابن ذمنہویہ ۲۱-۲۱ اوا یوب رننی اللہ عند کی روایت ہے کہ نبی کریم ہے ہمیشہ زوال شمس کے بعد چارر کعات پڑھتے تھے فرمایا کرتے تھے کہ زوال شمس کے بعد چارر کعات پڑھتے تھے فرمایا کرتے تھے کہ زوال شمس کے وقت آسان کی طرف بھیج دی جائے میں نے عرض کیاان تمام رکعات میں قرائت ہے؟

فر مایا: جی ہم میں نے عرض کیا: کیاان کے درمیان میں سلام بھی پھیرنا ہے؟ فرمایا بنہیں۔ دواہ ابن جریو

۲۱ ـ ۲۱ منترت اوالوب رضي الله عنظم بي تا بيار كعات بيز سنة تضاور قرمات مين في رسول الله و وروال تمس كے بعدان ركعات و يونت و يونا ہے ميں نے مرض ميا بيا سول الله! ميں آپ ويدر كعت جميشه بيز سنته و يكتا بول؟ ارشاد فرمايا: بلاشبداس وقت آسان كے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں میں جا ہتا ہوں اس وقت میر اکوئی نیکٹمل آسان کی طرف اٹھایا جائے۔ دواہ ابن جویو ۲۱۷۶۷۔ حضرت ابوابوب رضی اللہ عند کی روایت ہے کہ جب سے رسول اللہ کھیمیرے پاس تشریف لائے تب سے میں نے آپ وظہرے ، قبل جاررکعات پڑھتے دیکھا ہے فرمایا چونکہ اس وقت آسان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں میں جا ہتا ہوں کہ اس وقت میرے پچھے نہک اعمال او پراٹھا لیے جائیں۔ طبوانی

#### ظهر کی سنت قبیله کا فوت ہونا

۲۱۷۱۸ عبدالرحمٰن بن ابولیل کہتے ہیں کہ جب نبی کریم ﷺ سےظہر کی پہلے کی جاررکعات فوت ہوجا تیں تو انہیں بعد میں پڑھ لیتے تھے۔ دواہ ابن ابسی شیبہ

71 ہے۔ 19 کا 17 سے حضرت عائشہرضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ ہے جب ظہرے پہلے کی جاررکعات فوت ہوجا تیں تو انہیں ظہر کے بعد دورکعتوں کے بعد پڑھ لیتے تھے۔ابن النجاد ذخیرہ الحفاظ ۳۹۷۴

رور وں بہد پرط ہے ہے۔ ہوں ہوں ہے۔ ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہ ۲۱۷۷۔۔۔۔ ابراہیم رحمة اللّٰہ علیہ کہتے ہیں سنت ہے کہ فجر سے پہلے دور کعتیں ظہر سے پہلے چارر کعتیں اور دوبعد میں پڑھی جا کیں۔ دواہ ابن جویو ۲۱۷۲۔۔۔۔ ابراہیم رحمة اللّٰہ علیہ کہتے ہیں صحابہ کرام رضی اللّٰہ عنہم فر مایا کرتے تھے کہ ظہر سے قبل چارر کعت پڑھنا سنت رسول میں سے ہے۔ دواہ ابن جویو دواہ ابن جویو

رو ، ہیں ہور۔ ۲۱۷۷ ۔۔۔ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ظہر ہے قبل جاررکعات پڑھنالپندفر ماتے تھے۔ دواہ ابن جویو ۲۱۷۷ ۔۔۔ ابراہیم کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ہے جب ظہر ہے پہلے کی جاررکعات فوت ہوجا تیں توان کی بعد میں قضاء کرتے تھے۔ ۱۹۶۰ این جویو

۲۱۷۵۵ الم الماميم رحمة الله عليه كهتے ميں كه جب تمهارى ظهر سے قبل جارركعات فوت موجا كيں تو انہيں بعد ميں پڑھ ليا كرو۔ دواہ ابن حريو

## عصر کے تفصیلی وفت کے بیان میں

فائدہ:....يعنى اليي حالت ميں تماز كوطويل كرنا بے معنى ہے چونك طوالت مفضى الى الكرا هت ہے۔

ے۔۳۱۷ ۔۔۔۔روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابوموئ اشعری رضی اللہ عنہ کو خطالکھا کہ عصر کی نماز پڑھو جب کہ سورت ابھی بالکل صاف ستھراہو( زردی مائل نہ ہواہو )حتی کہ کوئی سوار تین فرسخ تک سفر کر سکے اورعشاء کی نماز کوتہائی رات گز رنے تک پڑھ لواورا کرتا خیر کرنا جا ہو بھی تو آ دھی رات تک اورغفلت میں مت پڑو۔ مالک، ابن ابی شیبہ والبیہ قبی شعب الا یمان

۲۱۷۷۸ .... یخی بن سعید کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنه عصر کی نماز سے فارغ ہوئے تو ان کی ملا قات ایک آ دی ہے ہوئی جو کہ نماز عصر کی جماعت میں حاضر نہیں ہو سکا تھا آ پھٹے نے فر مایا اجتہیں کس چیز نے باجماعت نماز سے روک دیا ؟ اس آ دمی نے کوئی عذر بیان کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فر مایا تو نے اپنا بہت نقصان کیا۔ دواہ مالك

مرربیوں یہ سرت کرد میں مدر میں ہوئی ہے۔ پہ ہے سائی یہ در المار میں ہم نے رکوع کیا وہ عصر کی نماز ہے۔ میں نے عرض کیایارسول ۲۱۵۷۹ میں معنی ہے؟ فرمایا مجھے اس کا تھم دیا گیا ہے۔البزاد الطبرانی فی الا وسط اللّٰدیہ کیا معمہ ہے؟ فرمایا مجھے اس کا تھم دیا گیا ہے۔البزاد الطبرانی فی الا وسط كلام :.....امام طبراني رحمة الله عليه نے اس حدیث کوضعیف قرار دیا ہے۔

۰۸ کا الے ابوعون کی روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ عصر کی نمازاتنی موخر کرتے حتی کے سورج دیواروں سے بلند ہوجاتا۔ سعید بن منصور ۱۲۵۸ سے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ عصر کی نماز پڑھتے سورج ابھی صاف ستھرا ہوتا پھر میں اپنے اہل خانہ کے پاس آتا تا ہم انہوں نے نماز نہ پڑھی ہوتی۔ میں کہتا تہ ہیں کس چیز نے روک رکھا ہے حالا نکہ رسول اللہ ﷺ نماز پڑھ کیے ہیں۔ سعید بن منصور ابن ابی شیبہ

#### عسركاونت

۲۱۵۸۲ - حضرت انس رضی الله عند کی روایت ہے کہ نبی کریم ﷺعصر کی نماز پڑھتے سورج ابھی بلنداورصاف و شفاف ہوتااورا گرکوئی کہیں جانا حیا ہتا تو جاسکتااورعوالی مدینہ بھی آ سکتا تھا سورج جوں کا توں بلند ہوتا۔ عبدالو ذاق ابن ابھی شیبہ

۔ ۳۱۷۸۳ حضرت انس رضی اللہ عند کی روایت ہے کہ ہم عصر کی نماز پڑھتے کچرا گر کوئی انسان قبیلہ بن عمر و بن عوف کی طرف آتا تو انہیں عصر کی نماز پڑھتے ہوئے پالیتا تھا۔ مالك عبد الو ذاق بعادی مسلم نسائی ابو عوانه

۳۱۷۸۴ علاء بن عبدالرطن کہتے ہیں کہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عند کے پاس ظہر کے بعد آیا پھر آپ ﷺ اٹھے اور عصر کی نماز پڑھی جب نمازے فارغ ہوئے ہم نے نماز جلدی پڑھنے کی شکایت کی انہوں نے فر مایا میں نے رسول اللہ ﷺ وارشاد فر ماتے سنا ہے یہ منافقین کی نماز ہے۔ (تین مرتبہ ریکا مات دہرائے)

جنانچے منافق بیٹھار ہتا ہے جب سورج زرد پڑجا تا ہے اور شیطان کے سینگون کے درمیان آ جا تا ہے پھروہ شیطان کے سینگ پر کھڑے ہوکر چارٹھونگیں مارلیتا ہے اوراس میں اللہ تعالیٰ کاذکر بہت قلیل ہی کرتا ہے۔ دواہ مالیك

۲۱۷۸۵ .... حضرت بریده رضی الله عنه کی روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول الله ﷺ نے کسی غز وہ کے موقع پر ارشادفر مایا کہ بارش والے دن جلدی سے نماز پڑھ لیا کروچونکہ جس نے عصر کی نماز چھوڑی اس کاعمل ضائع ہوگیا۔ دواہ نسانی

۲۱۵۸۱ ۔ حضرت جابرضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ غز وہ خندق کے موقع پرغمرضی اللہ عنہ آئے اور کفار قرایش کو برا بھلا کہنے گئے اور کہا ایارسول اللہ بھی نے عصر کی نماز نہیں پڑھی جتی کہ سورج غروب ہونے کے قریب ہو چکا ہے رسول اللہ بھی نے فرمایا بخدا میں نے بھی نماز نہیں پڑھی چنا نچی آ پھی نے تھے نے فرمایا بخدا میں نے بھی نماز نہیں سے ہو چکا تھا اور پھرعصر کے بعد مغرب کی نماز پڑھی۔ دواہ ابن ابسی شب ۲۱۵۸۵ ۔ حضرت رافع بن خدرج رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ہم رسول اللہ بھی کے ساتھ عصر کی نماز پڑھتے پھر ہم اونٹ فرج کرتے پھر دس مصول میں تقسیم کرتے اور پکا کر کھالیتے ہم بیسارے کام مغرب کی نماز پڑھنے سے پہلے کرلیتے تھے۔ دواہ ابن ابسی شب ا

فا کدہ: ..... بسحابہ کرام رضی اللہ عنہم بیسارے کام ڈیڑھ دو گھنٹوں میں انجام دے دیتے تھے اور عصر کے بعد کا وقت تقریباً اتناہی ہوتا ہے اونت ذکح کرنا اور پھراس کے تکے بناناصحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے دو گھنٹے کا کام ہوتا تھا۔

۲۱۷۸۸ .... حضرت ابوسعیدرضی الله عنهم کی روایت ہے کہ ایک مرتبہرسول الله ﷺ نے ہمیں دن کے وقت عصر کی نماز پڑھائی۔ رواہ عبدالرذاق مدر وحسن سر

۹۰ ۲۱۷ .....حضرت ابواروی رضی الله عنه کی روایت ہے کہ میں رسول الله ﷺ کے ساتھ عصر کی نماز پڑھتااور پھر میں ذوالحلیفه آجا تا۔ دواہ ابن ابسی شیبه ۲۱۷۱ .... زہری کی روایت ہے کہ ہم عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہا کرتے تھے ایک مرتبہ عصر کی نمازیس تاخیر ہوگئی تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے برائی منیرہ وضی اللہ عنہ بنے بھی بھر بن البی مسعودانصاری نے حدیث سنائی ہے کہ ایک مرتبہ مغیرہ وضی اللہ عنہ نے عصر کی نماز تاخیر سے بڑھی مغیرہ اس وقت کوف کے گورنر تھے ان کے پاس ابو مسعودانصاری رحمۃ اللہ علیہ داخل ہوئے اور کہا اے مغیرہ بخدا! مجھے علم ہے کہ ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور نماز پڑھی ان کے ساتھ رسول اللہ بھی اور لوگوں نے بھی نماز پڑھی پھر جبریل تشریف لائے اور آپ نہی اور کول نے بھی ان کے ساتھ نماز پڑھی بشیر بن ابو مسعود نے پانچ نمازوں کا ذکر کیا پھر کہا کہ مجھے ای طرح تھم دیا گیا ہے ہم بن عبدالعزیز نے کیا: اے عروہ ان کے ساتھ دائی کہدر ہے ہو؟ کیا جبریل نے ہی نماز کا دفت مقرر کیا ہے؟ عروہ کہنے گئے بشیر بن ابی مسعود اپ والدے مروی حدیث یول ان سناتے تھے۔دواہ عبدالوزاق

۲۱۷۳ .... جفوان بن محرز مازئی کی روایت ہے کہ حضرت ابوموی اشعری رضی اللہ عند نے ہمیں بارش کے دن عصر کی نماز پڑھائی چانچہ جب
بادل حجیت گئے اور اسمان صاف ہوگیا تو معلوم ہوا کہ نماز کا وقت ابھی نہیں ہوا حضرت ابوموی رضی اللہ عنہ نے نماز لوٹائی رواہ عبدالر ذاق
۲۱۷ .... عروہ کہتے ہیں کہ ایک آ دمی مغیرہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا مغیرہ رضی اللہ عنہ اس وقت کوفہ کے گورٹر ہے اس نے مغیرہ رضی اللہ عنہ کو گورٹر ہے اس نے مغیرہ رضی اللہ عنہ کہ وقت کوفہ کے گورٹر ہے اس نے مغیرہ رضی اللہ عنہ کہ وقت کوفہ کے گورٹر ہے اس نے مغیرہ رضی اللہ عنہ کہ سے کہ حساتھ عصر کی نماز سے جس کہ سورج بیستور چک رہا ہوتا۔ دواہ ابن ابی شبیہ پڑھتا تھا اور پھر میں قبیلہ بنوعمروی گئی ہے کہ جس کی عصر کی نماز نوٹ ہوگئی گویا اس کے اہل ومال سب بلاک ہوگئے۔ دواہ ابن ابی شبیہ اس کے اہم سے معرفی میں کہ نبی کریم بھی عصر کی نماز پڑھتے جبکہ سورج میرے جرے سے نکل چکا ہوتا تھا۔ میرا حجرہ قبا۔ دواہ عبدالر ذاق

## عصر کی سنتوں کے بیان میں

تم نورك فهديت، فلك الحمد وعظم حلمك فعفوت فلك الحمد بسطت يدك فاعطيت فلك الحمد ربنا وجهك اكرم الوجوه وجاهك اعظم الجاه، وعطيتك افضل العطية اوهنأها تطاع دينا فتشكر وتعصلي ربنا فتخفر وتجيب المضطر وتكشف الضر وتشفى السقيم وتغفر الذنب وتقبل التوبة ولا يجزى بآلائك احد ولا يبلغ مدحتك قول و قائل

(اے ہمارے رب) تیرانور کامل و مکمل ہے اور تو ہدایت دینے والا ہے، تمام نعمیں تیرے ہی لیے ہیں۔ تیری برد ہاری عظیم
الشان ہے تو معاف کردیتا ہے اور تیرے ہی لیے حمد وستائش ہے۔ تو نے اپنے ہاتھ کو پھیلا رکھا ہے تو ہی عطا کرتا ہے اور تو ہی تا بالستائش ہے، اے ہمارے رب اوسرا پا بخشش ہے اور تو عظیم ترشان وشوکت والا ہے۔ تیرا عطیہ سب سے افضل اور بہت تیری مزیدار ہے، اے ہمارے رب تیری اطاعت کی جاتی ہے اور تو اس کی پاسداری بھی کرتا ہے، اے ہمارے رب تیری

نافر مانی کی جاتی ہےاورتؤ بخش ویتا ہے، بے چین کی سنتا ہےاور پریشانی کو دورکرتا ہے، بیمارکوشفا ،عطا کرتا ہے اورتؤ گنا ہوں گو معاف کرتا ہے،تو تو بہمی قبول کرتا ہے اور تیری نعمتوں کا کوئی بھی بدلہ نہیں دے سکتا اور تیری تعریف کا احاط کسی قائل کا قول نہیں کرسکتا۔ابو یعلی

۲۱۷ 99 مصرت على رضى الله عند كهتي بين كدرسول الله عصر يهلي دوركعات براحة تصدابو داؤد وسعيد بن منصور

۰۶۱۸۰۰ حضرت علی رضی اللہ عند کا فرمان ہے کہ اللہ تعالی اس آ ونمی پر رخم فرمائے جس نے عصر سے پہلے جارر کعات پڑھیں۔ دواہ ابن جو بو ۱۶۸۰ حضرت علی رضی اللہ عند کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے تین چیز وں کی وصیت کی ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں انکونہ مجھوڑ وں ان میں سے ایک بیہ ہے کہ عصر سے پہلے جارر کعات پڑھتار ہوں سوجب تک میں زندہ ہوں ان کونہیں ججھوڑ وں گا۔ دواہ ابن نجاد ۲۱۸۰۲ سیجیر بن نضیر کی روایت ہے کہ جھنرت عمر بن خطاب رضی اللہ عند نے عمیر بن سعد کو خط لکھا کہ عصر کے بعد دورکعتوں ہے رک جاؤ

حضرت ابودر داءرضی الله عنه کہنے لگے: رہی ہات میری سومیں توان کونبیں جپھوڑ وں گا۔ رواہ ابن جریو

۳۱۸۰۳ سعید بن جبیر کی روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم ﷺ نے عصر کے بعد جونماز پڑھی تھی وہ اس لیے کہ آپ ﷺ مال تقسیم کرنے میں مشغول ہو گئے تھے اورظہر کے بعد کی دور کعتیں آپ سے چھوٹ گئی تھیں تب آپ ﷺ نے عصر کے بعد وہ دور کعتیں پڑھی تھیں پھر بعد میں آپ ﷺ نے ایسانہیں کیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما تو قسم اٹھا کر کہتے تھے کہ آپ ﷺ نے نہ عصر سے پہلے نماز پڑھی ہے اور نہاس کے بعد۔ دواہ ابن جویو

كُلام : .....حديث كالبتدائي حصة تو ثابت باليكن دوسرا حصضعف سے خالى نہيں ديجھئے ضعيف التر مذى صفحه ١٧

۲۱۸۰۴ ابواسودعبداللہ بن قیس کی روایت ہے کہ عطیۃ بن نمار نے آئبیں حضرت عاکثہ رضی اللہ عنہا کے ہاں بھیجا تا کہ ان ہے آپ ہے گے صوم وصال کے متعلق سوال کریں۔ چنانچے حضرت عاکثہ حضرت عاکثہ سے اسلی کے متعلق سوال کریں۔ چنانچے حضرت عاکثہ حضرت عاکثہ رضی اللہ عنہا ہے آپ ہے ایک اندے میں ہو چھا: فر مایا کہ آپ ہے شعبان کور مضان کے ساتھ ملا کیتے تھے انہوں نے عصر کے بعد کی دو رکعتوں کے بارے میں حضرت عاکثہ رضی اللہ عنہا ہے دریا فت کیا تو انہوں نے ان ہے منع کیا۔ دواہ ابنے عسا کو

۲۱۸۰۵ ابواسودعبداللہ بن قیس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے مؤمنین اولا داور مشرکین کی اولا دکے بارے میں اور عسر کی در کعتوں نے بارے میں اور عسر کی در کعتوں نے بارے میں دریافت کیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا بیاولا دایے آباء واجداد کے ساتھ ہوگی میں نے بوچھا کیا بلائمل کے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ ہی ان کے ممل ہے خوب واقف ہے۔ رہی بات عصر کی دور کعتوں کی سولوگوں نے آپ کھی کوان رکعات ہے مشغول کر دیا تھا، تب قرمایا اللہ تاہم مناز کے بعد پڑھیں حالا نکہ آپ کھی ہوئے تھے۔ در سول اللہ کا موجوب موسال ہے منع فرماتے تھے۔ آپ کھی نے عصر کی نماز کے بعد پڑھیں حالا نکہ آپ کھی ہوئے اپنے عسر کے بہتے پڑھتے تھے اور رسول اللہ کی صوم وصال ہے منع فرماتے تھے۔ آپ کھی کے عصر کے بہتے پڑھتے تھے اور رسول اللہ کی صوم وصال ہے منع فرماتے تھے۔ اس کو دور اور ابن عسا محر

۲۱۸۰۶ حضرت عا نشدرضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے دونمازیں میرے گھر میں بھی نہیں چھوڑیں فجر سے پہلے کی دوکعتیں اور عصر کے بعد کی دورکعتیں۔رواہ ابن عساکو

ے• ۲۱۸ .... حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے آزاد کردہ غلام ذکوان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ عصر کے بعددو رکعات پڑھ لیتے تتھے جب کہ دوسروں کواس ہے رو کئے تتھے۔ رواہ ابن جویو

۲۱۸۰۸ میست محضرت عائشہ رضی اللہ عنبہا فرماتی ہیں کہ میں برابرعصر کے بعد دور کعات پڑھتی رہی حتی کدرسول اللہ ﷺ دنیا ہے رخصت ہوئے۔ معامل کے دور کا کہ میں کہ میں میں کہ میں کہ میں برابرعصر کے بعد دور کعات پڑھتی رہی حتی کدرسول اللہ ﷺ دنیا ہے رخصت ہوئے۔

۲۱۸۰۹ .... اسود کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنه عصر کے بعد دور گعتیں پڑھنے پر مارتے تھے۔ دواہ ابن جو یو

۰۲۱۸۱۰ و بره کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کوعصر کے بعد نماز پڑھتے و یکھاتو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں درے کے ساتھ مارااس پرتمیم رضی اللہ عنہ کئے اے عمر! آپ مجھے اس نماز پر کیوں مارد ہے ہیں جسے میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تو پڑھ چکا ہوں۔عمر رضی اللہ عنہ نے فر مایا: اے تمیم! جو پچھتم جانتے ہو وہ سارے لوگ نہیں جانتے۔ حادث و ابو بعلی ۱۲۱۸ ۔۔ فارسیوں کے آزاد کردہ غلام سائب زید بن خالد جہنی ہے روایت کرتے ہیں کہ خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ عندنے ان کوعصر کے بعد وورکعتیں پڑھتے ہوئے دیکھا چنانچہ آپ کھی چل کرزیدرضی اللہ عند کے پاس آئے اور انہیں درہ کے ساتھ مارا لیکن وہ برابر نماز پڑھتے رہے چنانچہ نماز نے ہوئے اور نہیں چھوڑ وں گاچونکہ میں نے رسول اللہ کھی ویہ نہاز پڑھتے ہوئے ویا گاچونکہ میں نے رسول اللہ کھی ویہ نہوتا کہ نوگ ان دورکعتوں کورات تک نماز کے لئے ہوئے دیکھا ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عند نے فر مایا: اے زید بن خالد! اگر مجھے خوف نہ ہوتا کہ لوگ ان دورکعتوں کورات تک نماز کے لئے سیرھی بنالیس گے تو میں نہ مارتا۔ رواہ عبدالر ذاق

#### مغرب اوراس کے متعلقات کے بیان میں

عبدالرزاق، ابن ابي شيبه، سعيد بن منصور وطحاوي

۲۱۸۱۸ .....ابو بردہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ میں جبان ہے آیا اور رہے کہ سکتا تھا کہ سورت ابھی ابھی غروب ہوا ہے اور میں سوید بن غفلہ کی پاس ہے گزراتو میں نے کہا: گیاتم نماز پڑھ چکے ہو؟انہوں نے اثبات میں جواب دیا میں نے کہا: میرے خیال میں تم نے جلدی کردی ہے انہوں نے جواب دیا: عمر بن خطاب رضی اللہ عنداسی طرح نماز پڑھتے تھے۔ دواہ البیہ ہی

۲۱۸۱۹ .....روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مغرب کی نماز پڑھنی جاہی آلیکن کسی اہم کام کی وجہ سے رک گئے حتیٰ کہ دوستارے طلوع ہو گئے۔ چنانچہ پھرنماز پڑھی اور جب فارغ ہوئے تو (اس کمی کو پورا کرنے کے لئے ) دوغلام آزاد کیے اہن مباد لا فبی الزهد

بر سے اس بیر ہے۔ بر اس بھی اللہ عندے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ کی مسجد میں مغرب کی نماز پڑھتے اور پھر قبیلہ بنوسلمہ میں واپس آتے حتی کہ جم تیروں کے نشانات کود کمچے کتے تھے۔ دواہ ابن ابس شیبہ

# مغرب کی نماز میں جلدی کرنا

فا گدہ: حرید میں جدیثے کامطلب میہ ہے کہ آپﷺ اور صحابہ کرام رضی اللّعنهم مغرب کی نماز جلدی پڑھ لیتے تھے اور جب گھروں کوواپس جاتے تو الجھی خاصی روشنی ہوتی تھی۔

ں میں این جرنگ کی روایت ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم پھیسورج غروب ہونے کے بعد ہمارے پاس تشریف لاتے تقریبارات شروع ہوجاتی اورابھی تک مغرب کی نماز کے لیے تھویب نہیں کہی جاتی تھی ہم نماز پڑھتے اورآپھی تک مغرب کی نماز کے لیے تھویب نہیں کہی جاتی تھی ہم نماز پڑھتے اورآپھی نہاں کا ہمیں کھی حكم دية اورنداس سے روكة بدواہ عبدالرزاق

۲۱۸۲۲ مینزے جابررضی اللہ عندگی روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ مقام سرف میں تھے کہ سورج غروب ہو گیا آپ ﷺ نے مغرب کی نمازنه پڑھی حتی کے مکہ میں داخل ہو گئے۔ رواہ طبراہی

کلام: ....اس حدیث کی سندمیں ابراہیم بن بزیدخوزی ہے جومتر وک الحدیث راوی ہے۔ ۲۱۸۲۳ ....حضرت جابر رضی اللہ عند کی روایت ہے کہا یک مرتبہ نبی کریم ﷺ مقام سرف میں تھے کہ سورج غروب ہو گیا آپﷺ نے مغرب کی نمازنه براحي حتى كدمكه ميس داخل موسكة مدواه عبدالرزاق

مهرت پر ق ق العام سرف مکه مکرمه سے دی (۱۰) میل کے فاصلہ پر ہے چونکه آپ پھیسفر میں تھے اس لیے غروب شمس پرنمازنہ پڑھی۔ ۱۱۸۲۴ سے زید بن خالد جھنی کی روایت ہے کہ ہم رسول اِللّہ بھٹے کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھتے تھے پھر ہم سوق (بازار) کی طرف واپس جاتے ، ہم میں سے اگر کوئی آ دمی تیر مارتا تو اس کے نشانہ کو بخو بی دیکھ سکتا تھا۔ دواہ ابن ابسی شیب

۲۱۸۲۵۔ حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنهما کہتے ہیں کہ ہم رسول الله ﷺ کے زمانہ میں مغرب کی نماز پڑھتے اور پھر ہم میں ہے کوئی آپس جا تا تو یخو بی تیر کے نشانہ کود مکی سکتا تھا۔ رواہ ابن ابسی شیبہ

حرب پر سے جبکہ جلد باز آ دمی روز ہوں ہے۔ ۲۱۸۲۷ سے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنبما کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے مغرب کی نماز پڑھتے جبکہ جلد باز آ دمی روز وافطار کر رہا ہوتا۔ رواه عبدالرراق

٢١٨٢٧ ... على بن هلال ليثي كي روايت ہے كه ميں نے رسول الله ﷺ كے انصار سحابه كرام رضي الله عنهم كے ساتھ نماز پڑھي ہے چنانجے انہوں نے مجھے حدیث سنائی ہے کہ وہ نبی کریم ﷺ کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھتے تھے پھر واپس جاتے اور آپس میں تیرا ندازی کرتے ہم پر تیروں کے نشانات مخفی نہیں ہوتے تھے جتی کہ یہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فتبیلہ ہوسلم میں ایپ گھروں کوواپس آتے اور نماز پڑھتے ۔ صیاء مقد سی ۲۱۸۲۸ سے الی بن کعب بن مالک کی روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مغرب کی نماز پڑھتے جتی کہ وہ تیروں کے نشانات کو ہا سانی و کھیے پاتے ۔

سعید بن منصور ۲۱۸۲۹.....ز ہری کی روایت ہے کہ ایک نقیب صحابی رضی القدعنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول القدﷺ کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھتے تھے اور پھر اپنے ٹھے کا نول میں واپس جاتے اور جم ہآ سانی تیروں کے نشانات و کمچھ پاتے تھے۔ رواہ ابن ابسی شیبہ

۰۳۱۸۳۰ عروه کی روایت ہے کہ حضرت زیر بن ثابت رضی اللہ عنه یا حضرت ابوا بوب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ مغرب کی دور کعتوں میں بوری سورت اعراف پرھ لیتے تھے۔ رواہ ابن ابسی شیبہ

# مغرب كى نماز \_ قبل نفل نماز

٢١٨٣١ ... حضرت انس رضي الله عنه كي روايت ہے كه رسول الله الله ورج غروب ہونے كے بعداور مغرب كي نماز ہے بل ہمارے ياس تشريف

لاتے جب کہ ہم لوگ نماز میں مصروف ہوتے آپ علیمیں نہ نماز کا حکم دیتے اور نہ بی روکتے۔ دواہ ابن النجاد ۲۱۸۳۲ .... جبیر بن مطعم رضی اللہ عند کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علی کومغرب کی نماز میں سورت طور پڑھتے سا ہے۔

عبدالرزاق، ابن ابی شیبه

## مغرب کی سنتوں کے بیان میں

۲۱۸۳۳ .....ابوفاخته کی روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مغرب اورعشاء کے درمیان نمازغفلت ہے اورتم لوگ غفلت ہی کا شکار ہو۔ رواه ابن ابی شیبه

قا کدہ:.....یعنی مغرب آتی ناخیرے پڑھی جائے کہ مغرب وعشاء کا درمیانی وقت ہوجائے۔ ۱۸۳۴ .....زربن حیش کی روایت ہے کہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنداور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عند مغرب سے پہلے دور کعتیس برعة تحرواه عبدالوزاق

پرے سے ورد مسلم ورب ۲۱۸۳۵ .... حصرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم مغرب کی دور کعتیں پڑھتے تھے جب کہ ہم مغرب کی اذان وا قامت کے ورمیان کھڑ ہے ہوتے۔رواہ ابن عساکر

رر بیان طرحے بوتے ہوں میں ملہ ہوں۔ ۲۱۸۳۶۔۔۔۔ جعزت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ہم مدینہ میں ہوتے جب موذن اذان دیتا تولوگ مسجد کے ستونوں کی طرف بھاگتے اور دور کعتیں پڑھتے حتی کہ کوئی مسافر اگر مسجد میں آ جاتا تو اے گمان ہوتا کہ جماعت ہو چکی ہے چونکہ لوگ کثرت کے ساتھ بید دور کعتیں يرصة تحدابوشيخ

پرے ہے۔ ۲۱۸۳۷ ۔۔۔۔۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جس آ دمی نے مغرب کے بعد دور کعتیں پڑھیں گویااس نے ایک غزوہ کے بعد دوسرا

غزوه كيارابن زنجويه

ہر رہ ہوں ہوں۔ ۲۱۸۳۸۔۔۔ مجمد بن عمار بن مجمد بن عمار بن یاسراپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والدعمار بن یاسررضی اللہ عنہ کومغرب کے بعد چھ رکعات پڑھتے ہوئے دیکھا ہے میں نے عرض کیا: اے اہا جان! بیرکنی نماز ہے؟ انہوں نے جواب دیامیں نے اپنے محبوب ﷺ کومغرب کے بعد چھے رکعات پڑھتے ہوئے ویکھا ہے اور پھر آپ ﷺ نے فرمایا: جس نے مغرب کے بعد چھ رکعات پڑھیں اس کے تمام گناہ معاف کردے جا ئیں گےاگر چہوہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں۔ابن مندہ و ابن عسا کو

کلام :.....ابن مندہ کہتے ہیں کہ حدیث بالا مذکورہ سند کے ساتھ غریب ہے ادراس کی معروف سندیہی ہے اورصالح بن قطن متفرد ہیں جب حیثی مجموعہ الزوائد عیثمی ۲۳۰۲ میں کہتے ہیں کہ صالح بن قطن کے ترجمہ میں میں نے سیحدیث نہیں پائی۔البتۃ اس حدیث کوطبرانی نے روایت کے بیٹی مجموعہ الزوائد بیٹمی ۲۳۰۲ میں کہتے ہیں کہ صالح بن قطن کے ترجمہ میں میں نے سیحدیث نہیں پائی۔البتۃ اس حدیث کوطبرانی نے روایت

ۇھانپ لىت بىل-ابن زىجويە

# عشاء کی نماز کے بیان میں

٢١٨٥٠ ... حضرت عمر رضى الله عند في مايا: عشاء كي نماز كومريضول كيسونے سے قبل اور مزدور كة رام كرنے سے قبل پڑھ ليا كرو۔ عبدالرزاق، این ابی شیبه ٢١٨٣١ .... حضرت عمر رضى الله عندكى روايت ہے كدرسول الله ﷺ نے ايك شكر تياركيا لگ بھگ آ دھى رات گذر چكى تھى چنانچ آپ ﷺ نماز كے ليے نکے اورار شادفر مایا: لوگ نماز پڑھ کرواپس لوٹ گئے اورتم نماز کے انتظار میں ہو،جب ہے تم نماز کی انتظار میں ہوتب سے تم لوگ نماز کے قلم میں ہو۔ دواہ ابن اہی شب

اس حدیث کی سند کے رجال ثقدراوی ہیں۔

۳۱۸۳۲ عمر و بن میمون کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ اگر آپ عشاء کی نماز جلدی پڑھ لیا کریں تا کہ ہمارے ساتھ ہمارے اہل وعیال اور بچ بھی نماز میں حاضر ہولیا کریں چنانچ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نماز جلدی (یعنی اول وقت ہی) پڑھانی شروع کر دی۔ عفیلی فی الضعفاء

۲۱۸۴۳ .... حضرت جاہر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺعشاء کی نماز تاخیر سے پڑھتے تھے۔ دواہ ابن ابی شب ہہ ۲۱۸۴۴ .... حضرت جاہر بن عبداللہ وضی اللہ عنہ عشاء کی نماز سے حضرت جاہر بن عبداللہ وضی اللہ عنہ عشاء کی نماز کے انتظار میں بیٹھے تھے آپ ﷺ نے (صحابہ کرام رضی اللہ عنہ عشاء کی نماز کے انتظار میں بواور جب کے انتظار میں بواور جب سے تم اور جب سے تم نماز کے حکم میں ہوا گر مجھے کمزور کی کمزور کی اور بوڑھے کے بڑھا ہے کا خوف نہ ہوتا تو میں آ دھی رات تک عشاء کی نماز کو وقت نہ ہوتا تو میں آ دھی رات تک عشاء کی نماز کو وقت نہ ہوتا تو میں آ دھی رات تک عشاء کی نماز کو وقت خرکرتا۔ ابن ابی شب وابن جویو

#### نماز کا نتظار کرنے والے کا اجر

۲۱۸۴۵ سے حضرت جا بررضی اللہ عند کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ ایک مرتبہ تشکر کی تیاری میں مصروف ہوئے حتی کہ آ دھی رات گزر چکی پھر (مسجد میں) ہمارے پاس تشریف لائے اور فر مایالوگ نماز پڑھ کرسو چکے اور تم نماز کی انتظار میں ہوجب ہے تم نماز کی انتظار میں ہوتب ہے تم نماز کے تھم میں ہو۔ ابن ابی شب و ابن جو یو

۲۱۸۳۶ حضرت ابن عباس رضی الله عنبها کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول کریم ﷺ نے عشاء کی نماز موفر کی ۔ حتی کہ ہم سو گئے پھرائے اور پھر سو گئے پھر آپ ﷺ ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ کے سرمبارک سے پانی کے قطرے ٹیک رہے تھے آپ نے آسان کی طرف دیکھا۔لگ مجل آ دھی رات گزرچکی تھر آپ ﷺ نے ارشاد فر مایا!اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں اس نماز کاوقت یہی قر اردیتا۔

عبدالرزاق، ابن ابي شيبه وابن جريو

۲۱۸۴ ۔۔۔ حضرت ابن عباس رضی التدعنہما کی روایت ہے کہ ایک ہم تبہ نبی کریم ﷺ نے عشاء کی نماز تا خیر کے ساتھ پڑھی حتی کہ لوگ (مجد میں) سو گئے اور پھر بیدار ہوئے اور پھر بیدار ہوئے استے میں عمر بن خطاب اٹھے اور کہنے گئے : یارسول القد! نماز پڑھئے چونکہ عورتیں اور بچے سو گئے ہیں۔ چنانچہ آپ ﷺ کی طرف د کھے رہا ہوں کہ آپ ﷺ کے سرمبارک ہے بیانی کے قطرے ٹیک رہے تھے ارشاد فر مایا اگر مبارک کی ایک طرف رکھا تھا اور پانی صاف کر رہے تھے ارشاد فر مایا اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں انہیں تکم دیتا کہ رہنمازائی وقت میں پڑھا کروایک روایت میں بیدالفاظ میں! بخدا! یہی وقت ہے آگر مجھے امت پر مشت کا خوف نہ ہوتا تو میں انہیں تکم دیتا کہ رہنمازائی وقت میں پڑھا کروایک روایت میں بیدالفاظ میں! بخدا! یہی وقت ہے آگر مجھے امت پر مشت کا خوف نہ ہوتا۔ عبدالور اق، سعید بن منصور بہاری ومسلم وابن جریو

تمازكي انتظار ميس بيشا هوبدواه عبدالوذاق

۱۸۵۰ ..... ابن عمر رضی الله عنهما کہتے ہیں کہ شیطان نے سب سے پہلے عشاء کی نماز کا نام عتمہ رکھا ہے۔ دواہ ابن ابی شیدہ ۱۸۵۰ .... حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ نے عشاء کی نماز میں تاخیر کردی پھر تقریباً آدھی رات کے وقت ہمارے پاس (مسجد میں ) تشریف لائے اور نماز پڑھی پھر فر مایا اپنی جگہ ہیٹھے رہو، چنانچے ہم اپنی اپنی جگہ پر جم کر ہیٹھ گئے ارشاد فر مایا جب سے تم نماز کی انتظار میں ہیٹھے ہواس وقت ہے تم نماز کے تھم میں ہو۔ اگر مجھے ضعیف کے ضعف بیمار کی بیماری اور ضرور تمند کی حاجت کا خوف نہ ہوتا تو میں اس نماز کواسی وقت تک مؤخر کرتا ایک روایت میں آدھی رات کا لفظ آتا ہے۔

الضياء المقدسي، ابوداؤد، ١ لنساني، ابن ماجه و ابن جرير

۲۱۸۵۳ منفرت ابو برزہ رضی اللہ عند کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺعشاء کی نماز شفق غائب ہونے سے کیکر تہائی رات یا آ دھی رات تک پڑھتے تھے۔دواہ ابن جویو

م ۲۱۸۵ .... حضرت نعمان بن بشیر رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں لوگوں میں سب سے زیادہ جانتا ہوں کہ رسول الله ﷺعشاء کی نماز کس وقت پڑھتے تھے چنانچہآ پﷺ ہرمہینے کے شروع کی تیسری رات سقوط قمر ( چاند غروب ہونے ) کے بعد عشاء کی نماز پڑھتے تھے۔

ضياء المقدسي وابن ابي شيبه

۲۱۸۵۵ ... سعید بن میتب کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے عشاء کی نماز تا خیرے پڑھی جب مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا کچھاوگ سورہے ہیں اور کچھنماز میں مشغول ہیں آپﷺ نے فرمایا: اس نماز میں حاضر ہونے والوں میں ثواب میں تم سب سے بہتر ہوتمہارے سواکوئی بھی نہیں جواس نماز کی انتظار میں ہو۔

۲۱۸۵۷ .... حضرت عائشہرضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ ایک رات رسول اللہ ﷺ نے عشاء کی نماز میں تاخیر کر دی یہاں تک کہ رات کا کافی حصہ گزر کیا اور مجد میں لوگ سو گئے بھر آپﷺ تشریف لائے اور نماز پڑھی اور فر مایا: اس نماز کا یہی وقت ہے اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا۔ دواہ عبدالو ذاق

ے ۲۱۸۵۷ ... قبیلہ جہینہ کا ایک آ دمی کہتا ہے میں نے رسول اللہ ﷺ یو چھا کہ میں عشاء کی نماز کب پڑھا کروں؟ آپ ﷺ نے فرمایا جب رات تاریکی سے ہروادی کوبھردے۔الضیاء المقدسی

۲۱۸۵۸ ... قبیلہ جبینہ کا ایک آ دمی کہتا ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ یو چھا کہ میں عشاء کی نماز کب پڑھوں؟ آپﷺ نے فرمایا: جب رات ہرواری کوتار کی سے بھردے۔ رواہ ابن ابی شیبه

۲۱۸۵۹ ..... حضرت ابو ہر بہرہ رضی اللہ عند کی روایت ہے کہ جب قبیلہ ثقیف کا وفدرسول اللہ ﷺ کے پاس آیا آپﷺ نے عشاء کی نماز میں تا خیر کردی یہاں تک کدرات کا ایک حصہ گزرگیا، اتنے میں عمر رضی اللہ عند آئے اور کہنے لگے: یارسول اللہ! بچسو گئے عورتیں او تکھنے کلیس اور رات کا ایک حصہ بھی گزر چکارسول اللہ ﷺ نے فر مایا: اے لوگواللہ تعالیٰ کی حمد وتعریف کروچنا نچی تمہارے سوااس نماز کی انتظار میں کوئی بھی نہیں ہے اگر مجھے امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں اس نماز کو آ دھی رات تک موخر کرتا۔ دواہ ابن جریو

۰۲۱۸ میں حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عند کہتے ہیں کہ جے اندیشہ ہو کہ وہ عشاء کی نماز سے پہلے سوجائے گاتو کوئی حرج نہیں کہ وہ شفق کے عائب ہونے سے پہلے نماز پڑھ لے۔ دواہ عبدالو ذاف

ہ، ہر ہے۔ ۲۱۸۶۱ ۔۔۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم عشاء کی نماز کے لئے آپ ﷺ کی انتظار میں بیٹھے تھے حتی کہ تہائی رات گزر چکی، پھرآ پﷺ ہمارے پاس تشریف لائے مجھے معلوم نہیں کہ آپﷺ کو کسی چیز نے مشغول کر لیا تھایا پھرابل خانہ میں کوئی حاجت تھی؟ جب باہر تشریف لائے فرمایا: میں نہیں جانتا کہ تمہارے سواءاہل دین میں ہے کوئی اوراس نماز کے انتظار میں ہوا گرمجھے اپنی امت پرمشقت کا خوف نہ جوتا تو میں اس نمازکوای وقت میں پڑھتا پھرآ پﷺ نے موذن کو تھم دیا اورا قامت کہی۔ ابن ابسی شیبہ و ابن جویو

#### وتر کے بیان میں

۲۱۸۶۲ شندصد این رضی الله عنهٔ معید بن میتب کی روایت ہے که حضرت ابو بکرصد این رضی الله عنه جب آخر رات میں بیدار ہوتے اس وقت وتر پڑھتے تھے۔ طبحاد ی

۲۱۸۶۳ مروق کی روایت ہے کے حضرت ابو بکرصد لیق رضی اللہ عنہ جب سوجاتے اور پھر بیدار ہوتے توایک رکعت پہلے پڑھ چکے ہوتے اور ابسیج تک دور کعتیں پڑھے ای طرح عمارہ ، رافع بن خدت کا ورحضرت ابو ہر پرہ رضی اللہ عنہ سے روایات مروی ہیں۔ رواہ عبدالر داف ۲۱۸۶۳ میں معید بن مسیتب کہتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سونا چاہتے تو وتر پڑھ لیتے جب کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات کے پچھلے پہروتر پڑھ لیتے جب کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات کے پچھلے پہروتر پڑھے تتھے۔ مالك وابن ابی شیدہ

۲۱۸۷۵ قادہ کی روایت ہے کہ حضرت ابو بکرر سی اللہ عندرات کے اول حصد میں وتر پڑھ لیتے تھے اور فرماتے ہیں نے وقع فوت ہونے ہے بچا لیے اور اب میں نوافل کے دریے ہوں۔ دواہ عبدالو ذاق

۲۱۸ ۲۱۸ سروایت ہے کہ ایک مرتبہ عمر و بن مرو نے سعید بن میتب رحمة اللہ علیہ سے وہروں کے متعلق دریافت کیا، کہنے گے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ رات کے پہلے حصہ میں وہر پڑھتے ہے البتہ جب قیام اللیل کرتے اور رات کونماز میں مصروف رہتے تو رات کے پچھلے پہر میں وہر پڑھتے ، جب کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات کے آخری حصہ میں وہر پڑھتے تھے، چنا نچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہم سے بہتر تھے جب کہ ابو بکرصد بی رضی اللہ عنہ وہر است کے اول حصہ میں پڑھ لیتے اور آخری حصہ میں دور کھتیں پڑھتے اور اپنے وہروں کونہیں قوٹرتے تھے۔ دواہ المبہ ہمی اللہ عنہ وہر کھتیں بڑھتے تھے اور درمیان میں سلام سے فصل نہیں کرتے تھے (یعنی ایک ہی سلام سے تین رکھات پڑھتے تھے)۔ دواہ ابن ابی شیبه

بعدوتر برهول- رواه ابن ابي شيبه

جسن الله علیہ معلم کی روایت ہے کہ حسن بھری رحمۃ الله علیہ ہے کہا گیا کہ ابن عمر رضی الله عنہماوتر کی دورکعتوں میں سلام پھیرتے تھے حسن اللہ علیہ ہے۔ ' رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: عمر رضی اللہ عنہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہے بڑے فقیہ تھے چنانچہوہ تیسری رکعت کے لئے تکبیر کہہ کر کھڑے ہوجاتے تھے۔ ' دواہ المیہ فی

## رات کے اول حصہ میں وتر پڑھنا

۲۱۸۷ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تقلمندلوگ وہ ہیں جورات کے اول حصہ میں وتر پڑھ رہے ہیں اور صاحب قوت لوگ وہ ہیں جو رات کے آخری پہر میں وتر پڑھتے ہیں گو کہ بید دوسری صورت افضل ہے۔ ابن سعد و مسدد وابن جریو رات کے آخری پہر میں وتر پڑھتے ہیں کہ میں نے قاسم سے پوچھا کہ اگر کوئی آ دمی سواری پروتر پڑھے اس کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے جواب دیا تا بعین کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ سواری سے نیچے اتر کرز مین پروتر پڑھتے تھے۔ دواہ ابن ابی شیبہ ٢١٨٧٣ ..... قاسم بن محمد كهت بيل كه حضرت عمر رضى الله عندز مين بروتر برا صفح تصد عبد الوراق وابن ابس شيبه

سے ۲۱۸۷.....حارث بن معاویہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور ان سے پوچھا کہ وتر اول رہات میں پڑھے جا میں یا در میانی حصد میں یا آخری حصد میں؟عمر رضی الله عندنے جواب دیا که رسول الله ﷺ کان تینوں صورتوں بر مل تھا۔ ابن جویو، ابن عسا کو

۲۱۸۷۵ .... سعید بن میتب رحمة الله علیه کی روایت ہے کہ عمر رضی الله عندرات کے آخری حصے میں وتر پڑھتے تھے۔ رواہ ابن حریو

۲۱۸۷۲ ..... ابن سباق کی راویت ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے رات کے وقت حضرت ابو بکرصد این رضی اللہ عنہ کو وثن کیا پھرعمر رضی اللہ عنہ مسجد میں واخل ہوئے اور تین رکعات وتر پڑھے۔ رواہ ابن ابی شیبه

٢١٨٧٧ .....روايت ہے كەحضرت عثمان رضى الله عند جب وتر پڑھتے تو پھراٹھ كرايك ركعت اور پڑھتے اور فرماتے بياو پرے اونٹ سے كس فقد ر مشابہے۔ رواہ ابن ابی شیبہ

۲۱۸۷۸.....روایت ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ میں اول رات میں وتر پڑھتا ہوں اور جب رات کے آخری حصہ میں سوجا تا ہوں تو ایک رکعت پڑھ لیتا ہوں اور میں اسے جوان اومٹنی کے مشابہ مجھتا ہوں۔طحاوی

٢١٨٧٩ حضرت على رضى الله عند كہتے ہيں كه نبى كريم على اذان كے وقت وتر (ايك ركعت) يز سے اورا قامت كے وقت دور كعتيس يز ھے تھے۔

طبواني ابن ابي شيبه، احمد بن حنبل، ابن ماجه ودورقي ٠٢١٨٨٠ ... حضرت على رضى الله عند كهتيج بين كه فرض نمازون كي طرح وتر نماز حتى نهيس بين ليكن وتر نماز رسول الله ﷺ كي سنت ہے جوآپﷺ في چاری کی ہے۔طبرانی، عبدالوزاق، احمد بن حنبل، عدنی، دارمی، ابوداود، ترمذی

اورترندى رحمة الله عليه في اس حديث كومس قرارويا ب-نساني ابويعلى، ابن خزيمه، مالك، ابونعيم في امخليه، بيهقي وحياء المقدسي ٢١٨٨١ .... حصرت على رضى الله عنه كهتے بين كه رسول كريم ﷺ رات كے اول ، وسط ، آخر تتينول حصول بيس وتر كى نماز پڑھتے تھے اور پھر آخرى حصه میں پڑھتے تھے۔ابن ابی شیبه، دورقی، احمد بن حنبل، ضیاء المقدسی

۲۱۸۸۲ .... حضرت علی رضی الله عند فرماتے ہیں کدرسول الله بھارات کے ہر حصداول ،اوسط ،آخر میں وتر پڑھتے تھے حتی کرآپ بھا کے وترکی ا نتها يحرى تك بولى تفي \_ طبر انبي ابن ابي شيبه، ابن جرير ،الطحاوى، ابويعلى

ابن جریرنے اس حدیث کوچیج قرار دیا ہے۔

٣١٨٨٣ ... حضرت على رضى الله عند كهتر بين كه نبى كريم الله وتركى تين ركعات يرا بصته تصداحمد بن حسل ۲۱۸۸۴ .... حضرت علی کرم الله وجهه کہتے ہیں کہ نبی کڑیم ﷺ ورّروں میں قصار مفصل میں ہے نو (۹) سورتیں پڑھتے تھے چنانچے کہلی رکعت میں اٹھکم العنکا ثر'' واناایز لناہ فی لیلۃ القدر'' واذ ازلزلت الارض' اور دوسری رکعت میں'' والعصر'''' اذا جاء نصر الله والفتح'''' انااعطینک الکوثر'' اورتيسري ركعت مين "قل ياايها الكافرون "وتبت بداا بي لهب" وقل هوالله احد "-

احمد بن حنیل، تو مذي، ابويعلي، ابن ماجه، محمد بن نصر،طحاوي، دورقي، طبراني

۲۱۸۸۵ ... حضرت علی رضی الله عنه کی روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ وتروں کے آخر میں بید عا پڑھتے تھے۔!

لااحصى اللهم اني اعوذِ برضاك من سخطك واعوذ بما فاتك من عقوبتك واعوذبك منك ثناء عليك انت كما أثنيت على نفسك.

یا الله میں تیرے غصہ سے تیری رضا مندی کی پناہ جا ہتا ہوں اور تیری عثاب سے تیری بخشش کی پناہ جا ہتا ہوں اور میں تجھے سے تیری بناه جا ہتا ہوں، میں اس طرح تیری تعریف نہیں کرسکتا، جس طرح کہ توائی تعریف خود کرتا ہے۔

تر مذي، وقال: حسن غريب، نسائي، ابن ماجه، ابويعلي و قاضي يوسف في سننه، مالك وسعيد بن منصور اورطبرانی نے ان الفاظ میں روایت کی ہے۔

لااحصى نعمتك ولا ثناءً عليك

۲۱۸۸۶ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ پہلی اذ ان کے وقت وتر پڑھتے تھے۔

عبدالرزاق، طبراني، ابن ابي شيبه ومسدد وابن جرير

۲۱۸۸۷ .... قبیلہ بنواسد کا ایک آ دمی کہتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہمارے پاس تشریف لائے اوراس وقت تھویب کہنے والا کہدر ہاتھا، چنانچ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: بلاشبہ نبی کریم ﷺ نے وتر کا حکم دیا ہے اور وتر کے لیے یہی وقت مقرر کیا ہے۔

طبراني ودورقي

۲۱۸۸۸ مست على رضى الله عنه كتبر مين كدرسول الله ﷺ في مجھے نع كيا كه مين سوجاؤل مگروتروں كى نيت بر ب البؤاد ۲۱۸۸۹ مست على رضى الله عنه كى روايت ہے كه نبى كريم ﷺ وتروں ميں اذ ازلزلت الارض، والعاديات، والفكم الت كاثر، تبت ،قل هوالله احد پڑھتے تھے۔ ابو نعیم فی الحلیہ

۰۲۱۸۹۰ حضرت ملی رضی الله عندے یو چھا گیا کہ کیا وتر فرض ہیں؟انہوں نے جواب دیا کہ نبی کریم ﷺ وتر پڑھتے تھے اور صحابہ کرام رضی الله عنہم ای پر قائم رہے۔ دواہ ابن ابی شیبه

۲۱۸۹۱ ..... ابوفاختہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عند نے اپنی سواری پروتر پڑھے اور سجدہ اور رکوع کے لیے اشارے کرتے تھے۔ عبد الر ذاق ، بیہ فی

۳۱۸۹۳ ۔ حضرت علی رضی اُنٹد عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ وتر کی تین رکعتیں پڑھتے ، پہلی رکعت میں الحمد للّہ اورقل ھوالتہ احد ، دوسری رکعت میں الحمد للّہ اورقل ھواللّہ احداور تیسری رکعت میں قل ھواللّہ اورقل اعوذ برب الفلق اورقل اعوذ برب الناس میں پڑھتے تھے۔

ابومحمد سمر قندي في فضائل قل هو الله احد

۲۱۸۹۴ ۔۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ آٹھ رکعات پڑھتے جب فجر طلوع ہوتی وتر پڑھتے پھر تبیج وتکبیر کرنے بیٹھ جاتے حتی کہ صبح صادق طلوع ہوجاتی پھر کھڑے ہوتے اور فجر کی دور کعتیں پڑھتے پھر نماز کے لیے نکل پڑتے۔عفیلی کلام: ۔۔۔۔۔عقیلی کہتے ہیں کہاس حدیث کی سند میں پزید بن بلال فزاری ہے جو کہ متکلم فیدراوی ہے۔ ۲۱۸۹۵۔۔۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ رات کے تینوں حصوں اول ،اوسط ، آخر میں وتر پڑھتے تھے۔ پھر پچھلے پہر میں آپ

لنا۱۱۸۹ المستسطرت فار في الله عند سنته عن فدر حول الله هورات سنته يول مستول اول الوسط ۱۱ مريس ورو پر سنت سنته ب کاهمل ثابت ریا-این این شیبه

۳۱۸۹۷ ... عبد خیر کی روایت ہے کہ ہم مسجد میں تھے چنانچے رات کے آخری حصہ میں حضرت علی رضی اللہ عند ہمارے پاس تشریف لائے اور فر مایا وو آ دمی کہاں ہے جس نے ورز کے متعلق سوال کیا تھا؟ چنانچے ہم سب ان کے پاس جمع ہو گئے اور انہوں نے فر مایا: نبی کریم ﷺ پہلے اول رات میں ورز پڑھتے تھے پھر درمیان رات میں اور پھر آخر رات میں اور جب آپﷺ کی رحلت ہوئی وہ اسی وقت (آخر رات) میں ورز پڑھتے تھے۔

طبراني في الاوسط

۲۱۸۹۷ سابوعبدالرحمن سلمی کی روایت ہے کہ حضرت علی بن البی طالب رضی اللہ عندگھرے اس وقت نگلتے تھے جب ابن تیاح فجر اول کے وقت اذان دیتے اور فرمایا کرتے تھے کہ وقر ول کا بیوقت بہت اچھا ہے اور آبیت کریمہ 'والصبح اذا تنفس'' کی تفییراس وقت سے کرتے تھے۔ اذان دیتے اور فرمایا کرتے تھے کہ وقر ول کا بیوقت بہت اچھا ہے اور آبین جریو و طحاوی، طبوائی فی الا وسط، بیہ قبی و صالك

#### آخررات میں وتریر طفنا

۲۱۹۰۳ ... حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وتر اس آ دمی پر واجب ہیں جوقر آ ن مجید کی تلاوت کرتا ہو۔ رواہ عبدالر داف
۲۱۹۰۳ ... عبداللہ بن محمد بن عقبل حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے فر مایا: آپ
کس وقت وتر پڑھتے ہیں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا عشاء کے بعد رات کے اول حصہ ہیں آپﷺفر مایا: اے عمر! آپ؟ انہوں
نے جواب دیا: رات کے آخری حصہ میں نبی کریم ﷺ نے فر مایا: اے ابو بکر رہی بات آپ کی سوآپ نے اعتماد کا دامن مضبوطی ہے پکڑا ہے اور
اے عمر! رہی بات آپ کی سوآپ نے قوت کا دامن تھا م لیا ہے۔ رواہ ابن جو یو
اے عمر! رہی بات آپ کی سوآپ نے دھنرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک رکعت و تر پڑھے، چنا نجے ان پر نکیر کی گئی اور اس کے متعمل حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک رکعت و تر پڑھے، چنا نجے ان پر نکیر کی گئی اور اس کے متعمل حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ہے۔

عباس رصی التدعنهما سے پوچھا کیاانہوں نے فرمایا: معاویہ نے سنت پرمل کیا ہے۔ دواہ ابن ابی شیبہ ۲۱۹۰۱ ۔۔۔۔عطاءروایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی التدعنهماا کیک رکعت وتر پڑھتے تھے۔ دواہ ابن ابی شیبہ ۲۱۹۰۷ ۔۔۔ حضرت ابن عباس رضی التدعنهما کہتے ہیں کہ میں طلوع تنمس سے پہلے پہلے وتر پڑھ لیتا ہوں۔ دواہ عبدالرذاق ۲۱۹۰۸ ۔۔۔۔ حضرت ابن عباس رضی التدعنهما کی روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ تین رکعات وتر پڑھتے تھے اور ان میں ''سج اسم ریک الاعلیٰ قل پال بھاا لگافرون وقل ھوالتدا حد'' پڑھتے تھے۔ دواہ ابن ابی شیبہ

### وترمیں بڑھی جانے والی سورتیں

۲۱۹۰۹ .... عبدالرحمٰن بن ابزی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ وتروں میں سبح اسم ربک الاعلی قل یا ایما الکا فرون اورقل حواللہ احد پڑھتے تھے، جب سلام پھیرتے تو تین مرتبہ ہیں ہی چپڑھتے ''سبحان الملک القدوں''۔ رواہ ابن ابی شیبہ ۱۹۱۰ .... حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وتر دونماز ول کے درمیان ہے۔ رواہ عبدالرزاق اللہ عب

تحريم الله وتريز هنة رہاور مسلمان بھی وتر پڑھتے رہے۔ دواہ ابن ابسی شيبه

٣١٩١٢ .... ابن عمر رضى الله عنهما كهت بين كه نبي كريم الله سواري ير بين كروتر يره لية تقدرواه عبدالوذاق

٣١٩١٣ ، ابن عمررضی الڈرعنجما کا قول ہے کہ مجھے میہ بات پیندنہیں کہ میں وتر چھوڑ دوں ان کے بدلہ میں مجھے سرخ اونٹ مل جائیں۔

رواه عبدالوزاق

۳۱۹۱۳ ۔ حضرت ابن عمررضی اللّہ عنہما کہتے ہیں کہ جس آ دمی نے وتر پڑھے بغیرضبح کر لی اس کے سر پرستر ہاتھ کے بقدر کمبی رسی کا کی رہتی ہے۔

رواه عبدالرزاق

۲۱۹۱۵ ۔ حضرت عمررضی الله عند کی روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ وترکی پہلی رکعت میں سے اسم ریک الاعلی'' پڑھتے تھے۔ رواہ ابن ابھی شیبہ ۲۱۹۱۷ ..... حضرت عمر رضی الله عند کی روایت ہے کہ نبی کریم وتر کی تین رکعات پڑھتے تھے پہلی رکعت میں شیج اسم ربک الاعلیٰ دوسری رکعت میں قل یالیتهاا اکافرون اور تبسری رکعت میں قل هوالله احد پڑھتے تھے۔ رو اہ ابن نجاد

ے۲۱۹۱۷ ۔ حضرت ابوامام پرضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ و (۹) رکعت وتر پڑھتے تھے یہاں تک کہ جب بدن بھاری ہو گیا تو سات رکعت پڑھتے تھےاور پھردوگعتیں بیٹھ کر پڑھتے تھے جن کی پہلی رکعت میں''اذ ازلزلت الارض اور دوسری میں''قل یاایھاا لگافرون'' پڑھتے تھے۔

رواہ ابن عسا کر ۲۱۹۱۸ ..... عبدالله بن ریاح حضرت ابوفتاً دہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے فر مایا: آ پ کب وتر پڑھتے ہیں؟ حضرت ابو بکررضی اللہ عندنے جواب دیا یا رسول اللہ: رات کے اول حصہ میں وتر پڑھتا ہوں۔ پھر آپﷺ نے حضرت عمر رضی التدعند سے بوجھا آپ کس وقت وز پڑھیے ہیں؟ انہول نے جواب دیا میں رات کے آخری حصہ میں وز پڑھتا ہول چنانچہ نی کریم ﷺ نے حضرت الوبكررضى الله عندے فرمایا: آپ نے امر قطعی برائی گرفت مضبوط کرلی ہے اور حضرت عمر رضی الله عندے فرمایا: آپ نے قوت کا دامن قصام لیا ہے۔

۲۱۹۱۹ حضرت ابوہر ہرہ رضی اللہ عند کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ مسجد میں قرآن مجید کی تعلیم وتعلم میں مشغول جماعت کے پاس تشریف لائے اورارشادفر مایا:اےاہل قران!اےاہل قرآن!اےاہل قران!(تین بارفر مایا)یقیناًاللہ عز وجل نے تمہاری نمازوں میں ایک اور نماز کا اضافہ کیا ہے۔صحابہ کرام رضی الله عنهم نے پوچھایارسول اللہ وہ کون می نماز ہے؟ ارشاد ہواوہ وترکی نماز ہے۔ایک اعرابی بولا: یارسول اللہ! وتر . کیا ہیں؟ارشادفر مایا: دہتم پرواجب نہیں اور نہ ہی تمہارے ساتھیوں پروہ تو اہل قران پرواجب ہے۔ دواہ ابن عسا تحو

۲۱۹۴۰ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ بی کریم ﷺ کرتے اور وتر پڑھ لیتے۔ رواہ عبدالو ذاق

فائدہ:....حدیث بالا میں مبح ہے مرادمج صادق نہیں بلکہ مبح کا ذب مراد ہے چونکہ طلوع فجر یعنی مبح صادق کے بعد تو وتر کی نماز کا وقت ہی حبيب ربتا\_والله اعلم\_

۲۱۹۲۱ ۔۔۔ حصرت عاکثہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ رات کونماز پڑھتے اور جب نماز سے فارغ ہوتے مجھے کہتے۔ کھڑی ہوجا وَاور وتزيزه لورواه عبدالرزاق

# ہرحصہ میں وتر کی گنجائش

۲۱۹۲۲ ۔۔۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے رسول اللہ ﷺ رات کے ہر حصداول ،اوسط اور آخر میں وتر کی نماز پڑھتے رہے ہیں حتیٰ کیہ آب المحدي كوفت بهي وتركى نماز يرهى بهدوواه عبدالرذاق ٢١٩٢٣ .... زېرى كى روايت كايك مرتبه نى كريم على في خسوارى بروتر يره صدواه عبدالوزاق ۳۱۹۲۳ نیز ہری کی روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق ہواول رات میں وز پڑھتے تھے جب کہ حضرت عمر ہے آخر رات میں وز پڑھتے تھے جب کہ حضرت عمر ہے آخر رات میں وز پڑھتے تھے جنانچہ نبی کریم بھٹے نے ان دونوں حضرات سے وز کے متعلق بوچھاانہوں نے بتایاس پر آپ بھٹے نے فر مایا بیقوی ہے اور بیمتاط ہے۔ پھر فر مایا ؛ کہتم دونوں کی مثال ان دوآ دمیوں کی ہے جو بیابان میں سفر کے خواہاں ہوں ایک کہے : میں اس وقت تک نہیں سوؤں گا جب تک اے قطع نہ کرلوں دوسرا کیے۔ مین تھوڑی دیرسو جاتا ہوں اور پھراٹھ کراس بیابان کوقطع کروں گا چنانچہ وہ دونوں منزل مقصود پر میں کرتے ہیں۔

رواه عبدالرزاق

۲۱۹۲۵ میر بین کہتے ہیں کہ فرض نمازوں کےعلاوہ بقیہ نمازوں کا چھوڑ ناصحابہ کرام رضی التُدعنہم پرزیادہ گرال نہیں گزرتا تھا بجزوتر اور فجر کی دور کعتوں کے صحابہ کرام رضی التُدعنہم کووتر تا خیرے پڑھنازیادہ پہندتھا حالا نکہ وتزرات کی نماز ہے اور صحابہ کرام رضی التُدعنہم مجبح ہے پہلے دور کعتیں پڑھتے تھے حالا نکہ بیددور کعتیں دن کی نماز میں سے ہیں۔ ابن جویو ، عبد الرذاق ۲۱۹۲۷ سے تعنی کہتے ہیں: فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نمازوتر ہے۔دواہ عبدالرذاق

ے۲۱۹۲ .....سعید بن میتب کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے وتر کی نماز جاری کی ہے جیسا کہ عیدالفطرا ورعیدالاضحیٰ کی نمازیں جاری کیں۔ دواہ ابن ابی شیبہ

۲۱۹۲۸ ....ابراہیم کہتے ہیں:صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وترکی نماز پڑھتے درآ ں حالیکہ رات کا تناحصہ ابھنی باتی ہوتا جتنا کہ سورج غروب ہونے کے بعد نماز کے قضاء کاوقت ہوتا ہے۔

۲۱۹۲۹ .... حضرت ابومسعود عقبہ بن عمر وانصاری کہتے ہیں کہرسول اللہ بھارات کے نتیوں حصوں اول اوسط ، آخر میں وترکی نماز پڑھتے تھے۔ ۲۱۹۳۰ .... عقبہ بن عمر ورضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم بھا بسااو قات وتر رات کے اول حصہ میں پڑھتے بھی درمیان رات میں اور بھی آخر رات میں تا کہ مسلمانوں کے لیے آسانی پیدا ہوجائے لہذا جس عمل کو بھی لیاجائے درست قرار پائے گا۔

٢١٩٣١ .... حضرت عا مُشْرَضي الله عنها كهني بين كهرسول الله ﷺ تين ركعات نماز وتر مين قل هوالله اورمعو ذ تين پرا ھتے تھے۔

ابن عساكر، عبد الرزاق

۲۱۹۳۲ ... معمر، قادہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آ دمی نے ابن میتب رحمۃ اللہ علیہ سے ور وں کے بارے ہیں سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ بھی ور پڑھے ہے اگر تم جھوڑ دوتو کوئی حرج نہیں آ پ بھی نے جاشت کی نماز پڑھی ہے اگر تم جھوڑ دوتو کوئی حرج نہیں آ پ بھی نے دور کعتیں ظہر سے قبل اور دور کعتیں ظہر کے بعد پڑھی ہیں ، اگر تم جھوڑ دوکوئی حرج نہیں ، آپ بھی نے جاشت کی نماز بھی پڑھی ہے اگر تم اسے جھوڑ دوکوئی حرج نہیں وہ آ دمی بولا: اے ابو محمد! میسب ہم نے جان لیا ہمیں وہروں کے متعلق بھی بتا ہے ابن مستب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: اے ابل قرآن ور پڑھا کر وبلا شبداللہ تعالی ور (طاق) ہے اور ور ول کو اپند فرمایا: اے اہل قرآن ور پڑھا کر وبلا شبداللہ تعالی ور (طاق) ہے اور ور ول کو اپند فرمایا: اے اہل قرآن ور پڑھا کر وبلا شبداللہ تعالی ور (طاق) ہے اور ور ول کو اپند فرمایا: اے اہل قرآن ور محمد المرزاق

# وتزكے بارے میں شیخین رضی الله عنهم كی عادات مباركه

۳۱۹۳۳....ابن جرتج کہتے ہیں مجھے ابن شہاب نے بتایا ہے کہ ابن میتب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہوئے ہیں وتر پڑھ کر سوجا تا ہوں اور اگر بیدار ہوجا وَں آو صبح تک دور کعت پڑھ لیتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہولے میں دور کعتیں پڑھ کر سوجا تا ہوں اور پھر سحری کے وقت وتر پڑھ تا ہوں نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ابو بکرمختاط ہیں اور عمر قوی شخص ہیں۔

۲۱۹۳۳ ......مندا بی رضی الله عنه کی روایت ہے که رسول الله ﷺ وترکی نماز میں ''سے اسم ربک الاعلیٰ ،قل یا ایمھا الکافرون اورقل هوالله احد پڑھتے تھے، پھرتین باریہ بیج پڑھتے سجان الملک القدوس تیسری بارآ واز بلند کرتے۔

ابن حبان، الدارقطني، ابن عساكر، الضياء المقدسي وابن الجارود

٢١٩٣٥ .... حضرت الى رضى الله عنه كى روايت ہے كدرسول الله على وتر ميں سنج اسم ربك الاعلى قبل يال محا كا فرون ااورقل هوالله احد برا هيئة تھے۔ ابو داؤد، نسانی و ابن ماجه

۲۱۹۳۷ .....ای طرح حضرت ابی رضی الله عنه کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ وتر وں میں رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھتے تھے۔ ابو داؤد وابن ماحه

٢١٩٣٧ ..... حضرت ابی رضی الله عنه کی روایت ہے کہ جب رسول الله ﷺ وترکی نماز میں سلام پھیرتے تو کہتے : سبحان الملک القد وس۔ رواه ابو داؤد

روہ ہوں۔ وہ ۱۹۳۸ عاصم بن ضمر ہ کی روایت ہے کہ ایک جماعت حضرت ابومویٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور انہوں نے ورز کی نماز کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا: اذان کے بعد ورز نہیں ہوتے چنانچے وہ لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے یہی سوال کیا انہوں نے جواب دیا ابومویٰ رضی اللہ عنہ نے برئی تنگی کا مظاہرہ کیا ہے اور فتویٰ میں افراط سے کا م لیا ہے، ورز کی نماز کا وقت عشاء کی نماز سے فجر کی نماز تک ہے۔ جواب دیا ابومویٰ رضی اللہ عنہ برئی تنگی کا مظاہرہ کیا ہے اور فتویٰ میں افراط سے کا م لیا ہے، ورز کی نماز کا وقت عشاء کی نماز سے فجر کی نماز تک ہے۔ عبدالرزاق، ابن جرير

#### دعائے قنوت کے متعلق

۲۱۹۳۹ .... "مندصدیق اکبررضی الله عنه "سوید بن غفله کہتے ہیں میں نے حضرت ابو بکر رضی الله عنه ،عمر رضی الله عنه اور حضرت علی رضی الله عنه کو کہتے سنا ہے کہ رسول الله ویزوں کے آخر میں دعائے قنوت پڑھتے تھے اور بیصحابہ کرام رضی الله عنهم بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ علی رضی الله عنه کو کہتے سنا ہے کہ رسول الله ویزوں کے آخر میں دعائے قنوت پڑھتے تھے اور بیصحابہ کرام رضی الله عنهم بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ الدارقطني وبيهفي

کلام :.....یه حدیث ضعیف ہے تفصیل کے لیے دیکھے ضعاف دار قطنی ۹۰۹ ۲۱۹۴۰ .... ابوعثمان کی روایت ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ سمج کی نماز میں رکوع کے بعد دعائے قنوت پڑھتے تھے۔ رواه دار قطنی، بیهقی

۲۱۹۴۱ .... طلحہ کی روایت ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فجر کی نماز میں دعائے قنوت نہیں پڑھتے تھے۔ رواہ ابن ابی شیبہ ۲۱۹۴۲ .... شعبی کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرکن نماز میں قنوت نہیں پڑھتے تھے۔ رواہ ابن ابی شیبہ ۲۱۹۴۳ .... یکی بن سعید کی روایت ہے کہ عوام بن حمزہ کہتے ہیں: میں نے ابوعثمان سے فجر کی نماز میں دعائے قنوت کے متعلق پوچھا کہتے ہیں فجر میں دعائے قنوت رکوع کے بعد پڑھی جائے گی میں نے عرض کیا آپ کو کس سے پہٹر پہنچی ہے؟ کہنے گے: ابو بکر عمر اورعثمان رضی اللہ عنہ ہے۔ میں دعائے قنوت رکوع کے بعد پڑھی جائے گی میں نے عرض کیا آپ کو کس سے پہٹر پہنچی ہے؟ کہنے گے: ابو بکر عمر اورعثمان رضی اللہ عنہ ہے۔ ابن عدى وبيهقى

بیہی کہتے ہیں:اس حدیث کی سندحسن ہے چونکہ یجی ٰبن سعید صرف ثقہ راویوں سے احادیث روایت کرتے ہیں۔ ۱۹۹۴۔....ابراہیم ،علقمہ،اسوداور عمرو بن میمون روایت کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عند صبح کی نماز میں دعائے قنوت نہیں پڑھتے تھے

عبدالرزاق، ابن ابي شيبه، طحاوي وبيهقي ٣١٩٣٥ .....اسود بن يزير تخعي كى روايث ہے كەحصرت عمر رضى الله عند جب لشكر سے نبردة زما ہوتے تو ( فجر كى نماز ميس) دعائے قنوت پڑھتے اور ب جب لشكر كشى نه موتى تو قنوت نه پڑھتے ۔ طعاوى

#### قنوت نازله كاذكر

۳۱۹۳۷ ..... ابن عباس رضی الله عنهما کی روایت ہے کہ عمر بن خطاب رضی الله عنه دعاء قنوت میں دوسور تیں پڑھتے تھے(۱) الصم انانستعینک ریلھے پر ن

(٢) المحمم أياك تعرير - (ابن ابي شيبه ومحمد بن نصو في كتاب الصاوة والطحاوي

۲۱۹۴۸ ۔ عبدالرحلٰ بن ابزی کہتے ہیں میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عند کے پیچھے کی نماز پڑھی ہے چنانچہ جب آپ رضی اللہ عند دوسری رکعت میں سورت سے فارغ ہوئے تورکو ع سے پہلے بیسورت پڑھی:

اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونثنى عليك الخير كله ولا نكفر ك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم اياك نعبـد ولك نـصلى ونسجد، واليك نسعى ونحفد ونر جو رحمتك ونخشى عذابك ان عذابك با لكفار ملحق. ابن بي شيبه، وإبن الضريس في قضائل القران، بيهقى

امام بیہ علی نے اس حدیث کو سیح قرار دیا ہے۔

۲۱۹۳۹ .... عبید بن عمیر کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فجر کی نماز میں رکوع کے بعد قنوت پڑھتے تھے اوروہ یہ ہے۔

بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونشى عليك ولا نكفرك ونخلع ونتراك من يفجر ك بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اياك نعبد ولك نصلى ونسجه ولك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك ان عذابك باالكفار ملحق

عبیدتو کہا کرتے تھے کہ صحف ابن مسعود میں بیدوقر آن کی سورتیں ہیں۔عبدالوزاق، ابن ابی شیبہ محمد بن نصر وطحاوی، بیہ فی ۲۱۹۵۰ عبدالرحمٰن بن ابزی کی روایت ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ فیجر کی نماز میں رکوع سے بل دوسورتیں الصم انانستعینک اورانصم ایا ک نعبد پڑھتے۔ دواہ طحاوی

۱۹۵۱ ..... ابوعثمان نهدی کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی الله عنه آ دی کے قر آن مجید سے سوآیات پڑھنے کے بقدر فجر کی نماز میں قنوت پڑھنے تھے۔ عبدالو ذاف ، ابن ابسی شیبه

۲۱۹۵۲ ۔۔ اسود بن بزید کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وتر میس رکوع سے پہلے قنوت پڑھتے تھے۔ دواہ ابن اببی شیبہ ۲۱۹۵۳ ۔۔۔ ابوعثمان کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جمیس رکوع کے بعد دعائے قنوت پڑھاتے تھے اور فجر کی قنوت میس رفع یدین کرتے حتیٰ کہ بغلوں گی سفیدی ظاہر بموجاتی اور آپ ﷺ کی آ واز مسجد کے پیچھے سے سنائی دیتی۔ابن اببی شیبہ و بیبھقی

۲۱۹۵۳ سطارق کہتے ہیں میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی تو آپ ﷺ نے دعائے قنوت پڑھی۔ دواہ ہیھفی ۲۱۹۵۵ سامود کہتے ہیں میں نے سفر وحضر میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی ہے چنانچیآ پ رضی اللہ عنہ فجر کی نماز میں

دوسری رکعت میں قنوت پڑھتے تھے (بقیہ نمازوں میں قنوت نہیں پڑھتے تھے)۔

۲۱۹۵۲ .... ابورافع کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عند ہے کی نماز میں رکوع کے بعدر فع یدین کرکے باآ واز بلنددعائے قنوت پڑھتے تھے۔ بیھھی و صححه

٢١٩٥٧ ... عبيد بن عمير كي روايت ہے كه حضرت عمر رضى الله عند نے ركوع كے بعد بيقنوت براهي -

اللهم اغفرلنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم

وانـصـرهم على عدوك وعد وهم، اللهم العن كفرة اهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسـلك ويـقـاتلون اولياء ك اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل اقدامهم وانزل بهم باسك الذي لاترده عن القوم المجرمين. رواه البيهقي

یاالقد! ہماری مغفرت فرما۔مومن مرد ہمومی عورتوں ہمسلمان مردمسلمان عورتوں اوران کے دلوں میں محبت ڈال دے ان کے آپس کے باہمی تعلقات بہتر کردے دیمن کے خلاف ان کی مد دفر مایا اللہ! کفاراہل کتاب پرلعنت کر جو تیرے راہتے ہے روکتے ہیں اور تیرے رسولوں کو حجٹلاتے ہیں تیرے اولیا ،کوئل کرتے ہیں یااللہ! کا فروں کے کام میں مخالفت ڈال دے اوران کے قدموں کو ہلا دے اوران پراییا عذا ب نازل کر جومجرموں سے تو داپس نہیں کرتا۔

۲۱۹۵۸ سابورافع صائع کہتے ہیں میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ دو سال نماز پڑھی ہے جنانچہ وہ رکوع سے پہلے قنوت پڑھتے تھے۔ رواہ ابن سعد

٢١٩٥٩ .... صفت عبدالله بن عمر بن خطاب رضى الله عنها صبح كى نماز بين سيدعائة قنوت يراحة تنصة

اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات واصلح ذات بينهم والف بين قلوبهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. رسته في الايمان

یا الله!مؤمن مردول،مومن عورتول،مسلمان مردول،مسلمان عورتول کی مغفرت فرما۔اوران کی آبس کے تعلقات درست کردے۔ ان کے دلوں میں محبت والفت ڈال دے اور دشمن کے خلاف ان کی مد دکر۔

۲۱۹۷۰ جسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ حضرت ابی رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دورخلافت میں لوگوں کوامامت کرائی اور نصف رمضان تک دعائے قنوت نہیں پڑھی جب نصف رمضان گز رچکا تو پھر رکوع کے بعد قنوت پڑھی جب آخری عشرہ آیا تو الگ ہوکرخلوت نشین ہو گئے اور لوگوں کوقاری معاذرضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی۔ دواہ ابن ابسی شیبہ

۲۱۹۶۱ .... ابن جرنج کہتے ہیں میں نے عطاء ہے کہا: کیارمضان کے مہینہ میں دعائے قنوت پڑھی جائے گی؟انہوں نے جواب دیا: حضرت عمر رضی اللہ عند نے سب سے پہلے قنوت پڑھی ہے۔ میں نے کہا: کیارمضان کےلضف آخر پورے میں پڑھی جائے گی؟انہوں نے اثبات میں جواب دیا۔

۲۱۹۶۲ .... حسن بصری رحمة الله علیه کہتے ہیں که تمریضی الله عنه نے حضرت الی رضی الله عنه کو تکم دیا که رمضان میں لوگوں کونماز پڑھا نمیں اورانہیں پہنچی تکم دیا کہ نصف آخر میں سولہویں رات سے قنوت پڑھیں۔ دواہ ابن ابی شیبہ

٢١٩٦٥ ... زيد بن وهب كهتے ہيں كه بعض او قات عمر رضى الله عنه فجر كى تماز ميں قنوت پر مضتے تھے۔ دواہ ابن ابسي شيبه

۔ ۲۱۹۶۲ میبیدین عمیر کہتے ہیں میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پیچھے فجر کی نماز پڑھی اس میں انہوں نے رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھی۔ دو اہ ابن اہی شیبہ

۲۱۹۶۷ .....زیدبن وهب کہتے ہیں کہ تمررضی اللہ عنہ جے کی نماز میں رکوع ہے پہلے دعائے قنوت پڑھتے تھے۔ ۲۱۹۶۸ .....ابوعثان نہدی کہتے ہیں کہ میں نے تمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پیچھے سے کی نماز پڑھی تو آپ رضی اللہ عنہ نے رکوع ہے پہلے قنوت پڑھی۔

۲۱۹۶۹ ... عشیم کی روایت ہے کہ حسین کہتے ہیں: ایک دن میں نے فجر کی نماز پڑھائی میرے پیچھے عثمان بن زیادہ بھی کھڑے پڑھ رہے تھے

جب بیں نے اپنی تماز پوری کی توعثان نے مجھے کہا! تم نے اپنی قنوت میں کیا پڑھا ہے۔ میں نے کہا: میں نے بیکلمات پڑھے ہیں۔ السابھ مانا نستعیناٹ و نستغفر ک و نشی علیاٹ الخیر کلہ نشکر ک و لا نکفر ک و نخلع و نتر کہ من یفجر ک السابھ ایساک نعید و لک نیصلی و نسیجد و الیک نسعی و نحفد و نرجو رحمتات و نخشی عذابات ان عذابات بالکفا رملحق.

عثمان بولے: إعمر بن خطاب اورعثمان بن عفان يهي قنوت پر صفح تصر رواه ابن ابي شيبه

۰ ۲۱۹۷ ..... ابراہیم کہتے ہیں! حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ افجر میں قنوت نہیں پڑھتے تھے، سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فجر میں قنوت پڑھی ہے گو کہ کچھلوگوں کا خیال ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جنگ لڑنے کی وجہ سے قنوت پڑھی تھی۔ دواہ مالك ۱۹۷۱ ..... ابراہیم تخفی کہتے ہیں: حضرت علی رضی اللہ عنہ اس لیے قنوت پڑھتے تھے چونکہ وہ حالت جنگ میں تھے چنانچے فجر اور مغرب میں اپنے شدن میں بہتے جنانچے فجر اور مغرب میں اپنے شدن میں بہتے ہے۔ اور مغرب میں اپنے

دشمنول کےخلاف بددعا کرتے تھے۔ دواہ الطحاوی ۲۱۹۷۲ ....عبداللہ بن معقل کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی ال

۲۱۹۷۲ .... عبدالله بن معقل کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فجر کی نماز میں قنوت (نازلہ ) پڑھتے تھے۔ طبحاوی، بیھقی، ابن ابی شیبه امام بیہق کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کابیا اڑھیجے اور مشہور ہے۔

۳۱۹۷۳ ... عبدالرحمٰن بن سویدگاہلی کہتے ہیں گویا کہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفیخر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھتے من رہا ہوں اور وہ پڑھ رہے ہیں ؟ اللہ سازان میں مازی میں میٹر فیران

اللهم انا نستعينك ونستغفرك رواه بيهقي

۲۱۹۷۳ ....غرفجہ کہتے ہیں میں نے ابن مسعود رضی اللہ عنہما کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی چنانچہوہ قنوت نہیں پڑھتے تھے جب کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی اورانہوں نے نماز میں قنوت پڑھی۔ دواہ بیھفی

۲۱۹۷۵ ... يزيد بن ابي زياد كهتے بين ميں نے اپنشيوخ كو كہتے سنا ہے كہ حضرت على رضى الله عند جج كى نماز ميں ركوع أكے بعد قنوت برا ھتے تھے۔

رواه بيهقى

۲۱۹۷۳ .... عبدالرحمٰن بن معقل کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ وتر میں قنوت پڑھتے تھے (اور پچھاوگوں کو بددعادیتے تھے قنوت رکوع کرنے کے بعد پڑھتے تھے۔ابن ابسی شیبہ و بیھفی

٢٩١٤ .....حارث كهتيم بين حضرت على رضى الله عنه رمضان كي نصف آخر مين قنوت پڙھتے تھے۔ ابن ابسي شبهه وبيه قبي

۲۱۹۷۸ ..... ابوعبدالرحمٰن کی روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنه نماز وتر میں رکوع کے بعد قنوت پڑھتے تنھے۔ابن ابی شیبہ و بیہ فی ۲۱۹۷۹ .... عبدالملک بن سوید کا ہلی کی روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فجر کی نماز میں ان دوسورتوں ہے قنوت پڑھتے تتھے۔

اللُّهم انا نستعينك ونستغفركُ ونثني عليك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم اياك نعبد ولك نـصـلـي ونسجد واليك نسعى ونحفد نر جور حمتك ونخشى عذابك ان عذابك با لكفار

ملحق. رواه ابن ابي شيبه

• ۲۱۹۸ .... برزید بن الی حبیب کی روایت ہے کہ عبدالعزیز بن مروان نے عبداللہ بن زریر عافقی کو پیغام بھیجااور کہا: بخدامیں جھے میں جفاد کھتا ہوں چونکہ تو قرآن نہیں پڑھتا ہے جواب دیا جی کیوں نھیں۔ بخدا عبداالعزیز نے ان سے کہا: بھلا آپ کیا پڑھتے ہیں جو میں قرآن میں ہے نہیں چونکہ تو قرآن میں ہے نہیں ہوتا ہوں اور حضرت علی رضی اللہ عند نے مجھے بتایا ہے کی دعائے قنوت قرآن مجید میں ہے ہے۔ پڑھتا ہوں اور حضرت علی رضی اللہ عند نے مجھے بتایا ہے کی دعائے قنوت قرآن مجید میں سے ہے۔ پڑھتا ہوں اور حضرت علی رضی اللہ عند نے مجھے بتایا ہے کی دعائے قنوت قرآن مجید میں نصر فی الصلو ف

۲۱۹۸۱ .... عبداللہ بن زربرعافق کہتے ہیں مجھےعبدالملک بن مروان نے کہا کہ مجھے علم ہے کہتم ابوتر اب(حضرت علی رضی اللہ عنہ) کی محبت کا کیوں دم بھرتے ہوچونکہ تم محض ایک جفاکش اعرابی ہوعبداللہ بولے! بخدامیں نے تمہارے والدین سے پہلے قرآن جمع کیا ہے اور مجھے قرآن مجید میں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دوسورتیں سکھلائی ہیں جنھیں نہتم جانتے ہواور نہ تمہارے والدین وہسورتیں ہے ہیں۔ اللهم انا نستعينك ونشى عليك القرآن ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم اياك نعبد ولك نصلي ونسجد واليك نسعي ونحقد نر جو رحمتك ونخشي عذابك انْ عذابك با لكفار ملحق

طبراني في الدعاء

۲۱۹۸۲ ... صله بن زفر کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی القد عند نے ایک ماہ تک قنوت پڑھی اور پھررک گئے۔ بیس نے رکنے کی وجہ دریافت کی تو کہنے لگے رسول القد ﷺ کیمل ہے آ گئیس بڑھنا جا ہتا۔ ابو الحسن علی بن عمر احر ہی فی فوائدہ

۲۱۹۸۳ شعبی کہتے ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ عند نے منبح کی نماز میں قنوت پڑھی تو لوگوں نے آپ رضی اللہ عنہ کے اس ممل کوخلاف عادت سمجھااس پرعلی رضی اللہ عند فر مایا: ہم نے اپنے دشمن کےخلاف مر دطلب ہے۔ دواہ ابن ابسی شیبہ

۲۱۹۸۴ ..... ابواسحاق کہتے ہیں میں نے ابوجعفر سے قنوت کا تذکرہ کیاانہوں نے کہا؛ حضرت علی رضی اللہ عند ہمارے ہاں سے جا چکے ہیں اوروہ ہمارے ہال قنوت نہیں پڑھتے تتھے انہوں نے تمہارے میاس آنے کے بعد قنوت پڑھی ہے۔ دواہ ابن ابسی شیبہ

۲۱۹۸۵ ....عبدالرحمٰن بن معقل کہتے ہیں نبی کریم ﷺ کے صحابہ کرام رضی الله عنهم میں سے دوآ دمیوں نے قنوت پڑھی ہے(۱) حضرت علی رضی القدعنه(۲)اورابومویٰ رضی الله عنه نے۔ دواہ ابن ابسی شیبه

۲۱۹۸ سابن معقل کی روایت ہے کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ،حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت ابوموی رضی اللہ عنہ فجر کی نماز میں رکوع کے بعد قنوت پڑھتے تھے۔ دواہ ابن ابسی شیبہ

پر سے اور تکبیر کہے کررگوع بھی کرتے۔ ۲۱۹۸۷ ۔۔۔۔ابوعبدالرخمان ملمی کی روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب نماز فجر میں قنوت پڑھتے تو تکبیر کہتے اور تکبیر کہے کررگوع بھی کرتے۔ دواہ ابن ابسی شب

۲۱۹۹۰ ....سعید بن زیدسے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے دعائے قنوت میں بی بھی بڑھایا اللہ فنبیا عمل زکوان اور عصیہ پرلعنت کر چونکہ انہوں نے تیری اور تیرے رسول کی نافر مانی کی ہے اور ابولاعور سلمی پر بھی لعنت کر۔ دواہ ابو نعیم

۲۱۹۹ سے حضرت انس رضی اللہ عندگی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک مہینہ تک صبح کی نماز میں قنوت پڑھتے رہے اور قنوت میں عرب کے چند قبائل عصیہ ، ذکوان ، رعل لوجیان پر بددعا کی بیسب قبیلہ بنوسلیم میں سے ہیں۔عبد الر ذاق ، خطیب فی المعنفق و المفتر ق اور خطیب نے اتنااضافہ کیا ہے کہ پھرا یک ماہ کے بعد قنوت ترک کردی۔

۲۱۹۹۲ حسین بن علی رضی الله عندوترکی قنوت میں بیہ ریا ھتے تھے۔

اللَّهِم انك ترى ولا نرى وانت بالمنظر الا على وان اليك الرجعي وان لك الاخرة والاولى اللهم انا نعوذبك من ان نذل و نخزي.

یاانندتود کیجتاہے ہم نہیں دیکھتے تو دیکھنے کے اعلیٰ مقام پر ہے اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے دنیاوآ خرت تیرے ہی لیے ہے یا امتدا ہم ذلت ورسوائی سے تیری پناہ چاہتے ہیں ۔ رواہ اہن اہی شبیہ

٣١٩٩٣ .... حسن بن على رضى الله عند في ابواعور سلمي ہے كہا: كيا تونهيں جامنا كدرسول الله في رعل ذكوان اور عمر و بن سفيان پرلعنت كي تقى۔

ابويعلى في مسنده وابن عساكر

٣١٩٩٨ ... عبدالله بن شبل انصاري رضي الله عنه كي روايت ہے كه ايك مرتبه نبي كريم ﷺ نے فرمايا: يا الله! فلان آ دمي پرلعنت كراوراس كے دل كو

اندھا کردے اوراس کے پیٹ کوجہنم کے گرم پھرول سے جردے۔ رواہ الدیلمی

کلام :..... بیجد بیث ضعیف ہے چونکہ اس کی سند میں عبدالوھاب بن ضحاک متر وک راوی ہے۔

۲۱۹۹۵ .....ابورا فع رضی الله عندروا بیت کرتے ہیں کہ نبی کرنیم ﷺ ،ابو بکررضی اللہ عنہ ،عمررضی اللہ عنہ ،عثمان رضی اللہ عنداورعلی رضی اللہ عندرکوع کے بعد دعائے قنوت پڑھتے تتھے۔ ابن مجاد

۲۱۹۹۷ ..... خصرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندگی روایت ہے کہ نبی کُریم ﷺ عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے اور جب سمع اللہ لمن حمدہ کہا پھر سجدہ سے پہلے یہ کہا: یا اللہ! ضعیف مونین کونجات عطافر ما! یا اللہ مصر پر اپنا دباؤشد پیرتر کروے اور ان پر پوسف علیہ السلام جبسیا قبط مسلط فر مادے۔ رواہ ابن مجاد ۲۱۹۹۸ ..... روایت ہے کہ کھول رحمہ اللہ علیہ نے صبح کی نماز میں رکوع کے بعد سراو پر اٹھا کرفنوت پڑھی اور ساتھ بلند کرے کہا!

ربنالك الحمد مل السموات ومل الارض السبع وملاما فيهن من شئ بعد اللهم اياك نعبد ولك نصلي و نسجة و اليك نسعي و نحفد نرجو رحمتك و نحشى عذابك ان عذابك الجد بالكفار ملحق.

آے ہمارے رب تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں جو بھری زمین وآسان کے برابر ہواوران میں جو چیز ہواس کے بھرنے کے برابریا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تیرے لے ہی نماز اور مجدہ کرتے ہیں ہمارا دوڑنا بھا گنا تیری ہی طرف ہے ہم تیری رحت کے خواستگار ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں بلاشبہ تیراعذاب کا فرل کے ساتھ کمحق ہے۔ ابن عسا کھ

#### فجراوراس کے متعلقات کے بیان میں

۲۱۹۹۹ ... حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فجر کی نماز میں مجھے حاضر ہونا تھے تک کے قیام اللیل سے زیادہ پسند ہے۔ مالك واہن اہی شیبه ۲۲۰۰۰ ... حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ کسی آ دمی نے فجر کی نماز کا وقت نبی کریم ﷺ سے پوچھا چنانچہ آپ ﷺ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو تکم دیا کہ اذان دوطلوع فجر ہو چکاتھا پھر دوسرے دن اسفار (روشنی اچھی طرح سے پھیل چکی تھی ) ہو چکاتھا کہ بلال رضی اللہ عنہ کواذان کا حکم دیا پھر فرمایا سائل کہاں ہے؟ ان دووقتوں کے درمیان فجر کا وقت ہے۔ دواہ ابن ابی شیبہ

۲۲۰۰۱ سابزا ہیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہاجا تاتھا کہ عشاءاور فجر کی نماز پر پابندی صرف منافق نہیں کرتا۔ دواہ ابن ابسی شیبہ ۲۲۰۰۲ سابوعمیسر بن انس کہتے ہیں میری ایک انصار پیر پھو پھی جو کہ صحابیہ ہیں کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ فرمایا کرتے تھے کہ فجر اورعشاء کی نماز

مين منافق تبين حاضر بموتا \_عبد الرزاق، ابن ابي شيبه وضياء المقدسي

س ۲۲۰۰۳ ... حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ جمعہ کے دن فجر کی نماز میں دوسورتیں: تنزیل السجد و اورهل اتی علی الانسان پڑھتے تھے۔

# تغلیس کے بیان میں

فاكده .....يعنى قجر كى نمازاند حيرے ميں پڑھى جتى كەجب ہم چل ديئة ميں اند هيرے كى دجەسے اپنے ساتھيوں كۇبيس پېچان سكتا تھا۔

۲۲۰۰۵ ۔۔۔ حضرت علی رضی اللہ عند کہتے ہیں ہم رسولِ اللہ ﷺ کے ساتھ صبح کی نماز پڑھتے پھر جب ہم نماز سے فارغ ہو کرچل دیتے تو

ابو بكر في الغيلانيات

ے۔۲۲۰۰ ... قیلہ بنت مخر مدرضی اللہ عنہا کہتی ہیں ہم رسول اللہ ﷺ کے پاس گئے اس وقت آپﷺ کی نماز پڑھ رہے تھے اور آسان پر ستارے چمک رہے تھے۔ دواہ طبوانی

۲۲۰۰۸ ... حضرت امسلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ عورتیں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ صبح کی نماز میں حاضر ہوتی تھیں نماز سے فارغ ہوکر عورتیں واپس لوٹنیں تو چا دروں سے انہوں نے اپنے آپ کوکمل ڈھانپ رکھا ہوتا تھا اورا ندھیرے کی وجہ سے پیچانی نہیں جاتی تھیں ۔

رواه عبدالرزاق

۲۲۰۰۹ ... حضرِت عائشەرضى اللەعنها كى روايت ہے كەرسول الله ﷺ كى نماز پڑھتے اورغورتيں واپس لوشتىن درآ ل حاليكه انہوں نے جا دروں میں اپنے آپ کو کممل ڈھانپ رکھا ہوتا تھا اوراندھیرے کی وجہ ہے ایک دوسرے کوئبیں پہچان سکتی تھیں۔سعید بن منصو د ٢٢٠١٠ ` 'مندحصين بن غوف حشعهي ''حصين بن عوف رضي الله عنه كهتي بين بهم رسول الله كي خدمت اقدس بين حاضر بوئ آپﷺ اس وقت صبح کی تماز پڑھ رہے تھے اور آسان پرستارے برابر جال بنائے ہوئے تھے۔طبوائی عن قیلہ بنت محو مہ

### اسفار یعنی مبنح کے اجالے کے بیان میں

۲۲۰۱۱ .... حارث، عبدالعزیز بن ابان ،عمروجعنی ،ابرا ہیم بن عبرالاعلی ،سوید بن غفلہ کےسلسلہ سندے حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ کی روایت نقل کرتے ہیں کہرسول اللہ ﷺ کی نماز تب پڑھتے جب روشنی ہوجاتی۔ کلام: .....عبدالعزیز اور عمر ودونوں متر وک روای ہیں:

۲۲۰۱۲ سے خرشہ بن حرکہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب بھی اندھیر اندھیرے میں صبح کی نماز پڑھتے بھی روشنی کر کے پڑھتے اور بھی ان دونوں وقتول کے درمیان پڑھ کیتے۔

غافل نديات \_رواه عبدالرزاق

۳۲۰۱۳ سیلی بن رہیعہ والبی کہتے ہیں میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کوسناوہ اپنے مؤ ذن سے فرمار ہے تتھے روشنی ہونے دوروشنی ہونے دو لیعنی صبح کی نمازروشی کر کے بریٹھو۔عبد الر ذاق و ضیا لمقدسی

۲۲۰۱۵ .... یزید بن مذکور کہتے ہیں ہم نے حضرت علی رضی اللہ عند کے ساتھ انبار میں نماز پڑھی۔ آپ رضی اللہ عنہ و ہاں خوارج کے ساتھ نبر و آ ز ما تھے چنا نچیآ پرضی اللّٰہ عنہ فجر کی نماز پڑھتے حتیٰ کہ روشنی اچھی طرح بھیل چکی ہوتی ہم سجھتے کہ سورج ابھی طلوع ہونا جا ہتا ہے۔

۲۲۰۱۷۔...ادریس اودی اینے والدے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی جب ہم نماز ے فارغ ہوئے تو ہم محید کی دیواروں کی طرف دیکھنے لگے کہ سورج تو نہیں طلوع ہو چکا۔ سعید بن منصور

۲۲۰۱۷ محمد بن منکدر، جابر، ابو بکرصدیق کی سند ہے حضرت بلال رضی الله عنه کی روایت ہے کہ ایک مرتبدر سول الله ﷺ نے فرمایا اے بلال!

صبح کو جب روشن پھیل جائے تب نماز پڑھو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ رواہ ابونعیم

۳۲۰۱۸ ابوبکر بن مبارک بن کامل بن ابی غالب خفاف اپنی بیم مین عبیدالله وعلی جمزه بن اساعیل موسوی نجیب بن میمون بن بهل منصور بن عبد الله خالدی ،عثان بن احد بن بزیدوقاق محمد بن عبیدالله بن الی داؤد مخرومی ،شابه بن سوار ،محمد بن منکدرر ، جابر بن عبدالله ،ابوبکر صدیق بلال رضی الله عند کی سند سے روایت کرتے ہیں که رسول الله بی ارشاد فر مایا صبح کی نماز روشنی پھیل جانے پر پڑھو چونکہ بیزیادہ اجروثو اب کا باعث ہے۔ عند کی سند سے روایت کرتے ہیں که رسول الله بی ارشاد فر مایا صبح کی نماز روشنی پھیل جانے پر پڑھو چونکہ بیزیادہ اجروثو اب کا باعث ہے۔ دواہ ابن فعاد

۲۲۰۱۹ .....ابوھاشم بعنی کی رویات ہے کہتیم بن زیدرضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم مسجد قباء میں داخل ہوئے روشی اچھی طرح پھیل چکی تھی نبی کریم ﷺ نے معاذ رضی اللہ عنہ کونماز پڑھانے کا حکم دیا پھرراوی نے پوری حدیث بیان کی۔ابن مندہ، ابونعیہ

رہے ہے ہی ور کی اللہ عبد الرحمٰن بن رافع بن خدت کے اپنے دادارافع بن خدت کے رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا اسے بلال مسج کی نماز اتنی روشن کرکے پڑھو کہ لوگ اپنے تیروں کے نشانات دیکھے کیس۔سعید بن منصور ، سموید، بعوی و طبو انبی اسے بلال مسج کی نماز اتنی روشن کرکے پڑھو کہ اوشن کرکے پڑھنا پہند کرتے تھے کہ بعداز فراغت تیرول کے نشانات کودیکھے کیس۔ ۲۲۰۲ سے محمد بن میں کہتے ہیں: صحابہ کرام رضی اللہ منہم اتنی روشنی کرکے پڑھنا پہند کرتے تھے کہ بعداز فراغت تیرول کے نشانات کودیکھ کیس۔ منصور م

سبیہ بن مسود ۲۲۰۲۷ ۔۔۔ عاصم بن عمر و بن قنادہ کی روایت ہے ان کی قوم کے ایک آ دمی جو کہ نبی کریم ﷺ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے ہیں کا کہنا ہے کہ صبح کی نماز اچھی طرح روشنی کرکے پڑھو، جب تک تم صبح کی نماز اچھی طرح روشنی کرکے پڑھو کے اس میں تمہارے لیے بہت بڑا اجروثو اب ہے۔ سعید بن منصور

## فجر کی سنتوں کے بیان میں

۲۲۰۲۵ .....سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عند نے فجر کی سنتوں کے متعلق فر مایا: بخدا فجر کی دومنتیں مجھے سرخ رنگ کے اونٹول سے بدر جہامحبوب ہیں۔ دواہ ابن ابسی شیبہ

۲۲۰۲۷.... سعید بن میتب رحمة الله علیه کی روایت ہے کہ حضرت علی رضی الله عند نے ایک آ دمی کوفیر کی سنتوں کے بعد لیٹے ہوئے دیکھا تو فر مایا؛ اے کنگریاں مارو(یا فر مایا کہ) تم لوگ اسے کنگریاں کیوں نہیں مارتے ہو۔ دواہ ابن ابی شیبه

۲۲۰۶۷ .....ابوعثان نهدی کہتے بین میں دیکھتا کہا گرگوئی آ دمی محید میں آتااور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پرھارہے ہوتے وہ آ دمی محید کے کسی کونے میں پہلے دور کعتیں پڑھتا پھر جماعت میں شریک ہوتا۔ دواہ ابن ابسی شیبہ

۲۲۰۲۹ ... حضرت ابن عمر رضی الله عنهما کہتے ہیں بطلوع فجر کے بعد بجز دورکعتوں کےکوئی نماز جائز نہیں۔عید الرداق

۳۲۰۳۰ ۔ عطیہ کہتے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہمانے فجر کی نماز کے بعد دور کعتیں پڑھیں جب ان کے بارے میں ان سے دریا فت لیا گیا تو

آ پ رضی اللہ عند نے فر مایا! فجر کے بعد کوئی اورنماز نبیں لیکن میں فجر کی دوسنتیں نبیس پڑھ سکا تھا۔ دواہ اہن جو ہو

rr، ۳۱ .... قیس بن عمر و کی روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ایک آ دمی کود یکھا کہ نماز کے بعد دوبارہ نماز پڑھ رہاہے آ پ ﷺ نے فر مایا: کیا فجر کی دو

ر گعتیں دوبار پڑھ رہے ہو؟اس آ دمی نے عرض کیامیں فجر کی نماز سے قبل دور کعتیں نہیں پڑھ سکا ہوں اور دواب پڑھ رہا ہوں اس پررسول اللہ ﷺ خاموش رہے۔ رواہ ابن ابسی شیبہ

· ۲۲۰۳۲ ... ابن جریر کہتے ہیں جب نے بیخی بن سعید کے بھائی عبدر ببہن سعید کو سنا ہے دہ اے دادا سے روایت کرر ہے تھے کہ وہ آئے وقت

م مجد کی طرف نگلے اتنے میں نبی کریم ﷺ نے نماز شروع کر دی لیکن انہوں نے فجر کی دوسنیں پڑھی تھیں۔ چنانچہ نبی کریم ﷺ کے ساتھ

جماعت میں شریک ہوگئے جب نمازے فارغ ہوئے تو کھڑے ہوگئے اور دوسنتیں پڑھیں۔ نبی کریم ﷺان کے پاس سے گز رےاور فرمایا: پیکو نسی نمازے؟ انہوں نے جواب دیا: میں نے سنتیں پڑھی ہیں۔ چنانچہآ پﷺ کے بڑھ گئے اور کھیس فر مایا۔ دواہ عبدالو ذاق

٣٢٠٣٣ .... ابن ابي مليكه كي روايت ہے كه أيك مرتبه نبي كريم ﷺ نے ايك آ دمي كونماز پڙھتے ديكھااور دؤ ذن فجر كي نماز كے ليے اقامت كبدر با

تھا آپﷺ نے فرمایا: کیاتم صبح کی جپارر تعتیس پڑھو گے۔ دواہ عبدالو ذاق

۱۳۰۰۳ سے ابوجعفر کی روایت ہے کہا یک مرتبہ رسول اللہ ﷺ ابن قشب کے پاس سے گزرے وہ دور کعتیں پڑھارہے تھے درآ ل حالیکہ فرض نماز

کے لئے اقامت کبی جار بی تھی ، نبی کریم ﷺ نے فر مایا: کیادونمازیں اکٹھی پڑھھر ہے ہو؟۔ دواہ عبدالر ذاق

۲۲۰۳۵ جھنرے عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے جس فلد رختی کے ساتھ فجر کی سنتوں کا اہتمہ م کیا ہےا تناکسی اور نفل نماز پرنہیں کیا۔

۲۲۰۳۶ .... حضرت عائشہرضی الندعنہا کہتی ہیں رسول اللہ ﷺ نے جتنی جلدی فجر کی دورکعتوں سنتوں کی طرف کی ہے اتن جلدی کسی اور چیز کی طرف نہیں کی حتیٰ کہ مال غنیمت کی کی طرف بھی اتنی جلدی نہیں کی۔ابن دیجو یہ

۲۲۰۳۷ .... حضرت عا مُشرضی الله عنها کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فمجر ہے پہلے کی دور کعتیں نہ حالت صحت میں جھوڑیں نہ حالت مرض میں نہ سفر میں نہ حصر میں خواہ گھر میں موجود ہوں یا نہ ہوں ( کسی حالت میں نہیں چھوڑیں )۔

۲۲۰۴۸ ۔۔۔ جسنرت عائشہ ضی اللہ عنہا ہے یو چھا گیا: رسول اللہ ﷺ نے کوئی نماز پر ہیشگی ہے اہتمام کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: آپ ﷺ نے ظہرے بل کی جارر کعتیں ہمیشہ اہتمام سے پڑھیں۔ چنانچہآ پﷺ ان میں قیام رکوع اور بجدہ طویل کرتے تھے اور آ پﷺ نے گجر سے پہلے کی دور کعتیں بھی نہیں چھوڑیں خواہ تندر ست ہوں یا بیار ، گھر میں ہوں یا سفر پر ہوں۔ پر واہ ابن جو پو

۲۲۰۳۹ ... حضرت عائشہ رمنی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ظہر سے قبل کی چاررکعات اور فجر سے پہلے کی دورکعتیں کبھی تهمیس تیموژی سرواه ابن جریو

۲۲۰ ۴۰۰ مطاء کی روایت ہے گدایک آ دمی نے نبی کریم ﷺ کے ساتھ صبح کی نماز پڑھی جب آپﷺ نمازے فارغ ہوئے تو وہ آ دمی کھڑا ہو گیا دور کعتیں پڑھنے لگا نبی کرٹیم ﷺ نے اے فرمایا نہ کیسی دور کعتیں ہیں؟ عرض کیا ایارسول اللہ! جب میں آیا آپنماز میں کھڑے تھے، میں جماعت میں شریک ہو گیااور دورکعتیں نہیں پڑھیں۔ مجھے ناپیند تھا کہ آپ جماعت کر رہے ہوں اور میں الگ ہے نماز پڑھوں۔ چنانچیے جب میں نمازے فارغ ہوا تواب دور گعتیں پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں چنا نچیآ پﷺ نے نہاہے منع کیاا در نہاس گی توثیق کی۔

رواه ابن ابي شيبه

۲۲۰۴۱ -...ابوسلمه بن عبدالرحمٰن کہتے ہیں: ایک مرتبہ رسول الله ﷺ یف لائے اور مؤ ذن فجر کی نماز کے لیےا قامت کہہ رہاتھا چنانچہ آپﷺ نے دوآ دمیول کونماز پڑھتے دیکھاارشادفر مایا: کیادونمازیں اکٹھی پڑھ رہے ہو۔ رواہ عبدالوداق

# فصل ..... تکبیرتح یمہ کے اذ کاراوراس کے متعلقات کے بیان میں

۲۲۰ ۲۲۰ حضرت عمر رضی الله عنه کا فر مان ہے کہ: بخدا!ایک تکبیر دنیاو مافیھا ہے بہتر ہے۔ابن سعد، ابن ابس شبیدہ، ابن عسا تحو ۲۲۰ ۳۳ میروبن میمون کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنه نماز میں تکبیرات کاپوری طرح استمام کرتے تھے۔ دواہ عبدالوذاق ۲۲۰ مهر ۲۲۰ اسود کی روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تکبیر تحریم کہتے وقت رفع پدین کرتے تھے۔ رواہ عبدالرذاف ۲۲۰ ۳۵ عطاء کہتے ہیں مجھے روایت پہنچی ہے کہ حضرت عثمان جب تکبیر کہنے تواہیے ہاتھوں کو کا نول کے پیچھے تک لے جاتے۔

رواه عبدالرزاق

۲۲۰،۳۷ حضرت براء بن عاز ب رضی الله عنه کی روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ جب نماز شروع کرتے تو رفع پیرین کرتے پھر نمازے فارغ

ہونے تک رفع یدین جیس کرتے تھے۔ رواہ ابن ابی شیبه ے۲۲۰۴۷۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب نبی کریم ﷺ تبیر کہتے تو ہاتھ او پراٹھاتے ، حتیٰ کہ آپ ﷺ کے انگو تھے كانول كقريب وكهائي دية ورواه عبدالوذاق

كلام: ..... بيحديث ضعاف الداقطني مين مروى ہے ديکھے ضعاف الدار لقطى ٢٢١

۲۲۰۴۸ ... مویٰ بن ابی حبیب کی روایت ہے کہ تکم بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ میں تعلیم دیتے تھے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوجا وَتو تکبیر کہواورا ہے ہاتھوں کواو پراٹھاؤاور ہاتھ کا نوں سے تجاوز نہ کرنے پائیں اور پھر کہو۔

سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا الله غيرك.

یااللہ! تو پاک ہےاورتمام تعریفیں تیرے لیے ہیں تیرانام برکت والا ہےاور تیرامرتبہ بلند دبالا ہےاور تیرے سواکوئی عبادت کے برایہ

۲۲۰ ۳۹ میں جاہد کہتے ہیں میں نے نبی کریم ﷺ کے صحابہ کرام رضی اللّٰہ عنہم میں سے ایک آ دمی جو بدر میں بھی شریک رہے گواپنے بینے سے کہتے سنا کیاتم نے ہمارے ساتھ نماز پائی؟اس نے کہا جی ہاں ،کیا تکبیراولی بھی پائی اس نے فعی میں جواب دیا ، بدری بولے بتم نے اتنی زیادہ جعلائی ضائع كردى ہے كماس كے مقابلہ ميں سوانث بھى جيج بيں۔ رواہ عبدالرزاق

۲۲۰۵۰ ... حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ تکبیر ہے نماز کی ابتداء کرتے اور قر اُت الحمد لقدرب العالمین ہے شروع کر

تے اور جب غیرالمعضو بے میں ماورالضالین پر پہنچتے تو آمین کہتے۔ دواہ عبدالر ذاق ا ۲۲۰۵۱ ....علقمه کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعور رضی اللہ عنہمائے فرمایا: میں تنہیں رسول اللہ ﷺ کی نماز وکھلا تا ہوں چنانچہ آپ ﷺ صرف ایک مرتبہ اپنے ہاتھ او پراٹھاتے۔ رواہ ابن ابسی شیبہ

۲۲۰۵۲ .....ابان محار بی عبدی کی مسانید میں ہے ہے کہ میں ایک وفد میں تھا چنا نچہ جب رسول اللہ ﷺ نماز کے لیے قبلہ روہوکر ہاتھ او پراٹھا تے تو مين آپ ايكي كا بغلول كي سفيري و كيرليتا ـ ابن شاهين، ابونعيم في معر فة الصحابه وابو بكر بن خلاد النصيبي في الجزء الثاني من قوانده ٣٢٠٥٣ .... حضرت انس رضي الله عند كهتے ہيں كه ايك آ دمي نے كہا: الحمد لله حمد اكبير اطبيبا مبار كافيه، رسول الله ﷺ نے فرمایا: فرشتے ایک دوسرے ے آگے بڑھنے لگے کہ کون اس مبیج کو لے کراللہ کے حضورا سے پیش کرے۔ رواہ این نہجار

### رفع یدین کے بیان میں

۲۲۰۵۲ .... عبدالرزاق کی روایت ہے کہ اہل مکہ کہتے ہیں کہ ابن جرتج نے نماز عطاء سے حاصل کی انہوں نے ابن زبیر سے اور ابن زبیر نے حضرت

ابوبكررضى الله عندے اورانہوں نے براہ راست نبي كريم ﷺ ہے چنانچہ ہم نے ابن جرج کے نیادہ اچھی طرح نماز پڑھنے والا كمي كؤبيں ديكھا۔

احمد بن حنبل، دارقطني في الافراد

اور دار قطنی کا کہنا ہے کہاس حدیث میں عبدالرزاق ابن جرتج ہے متفرد ہیں۔''امام پہھتی نے بھی بیحدیث روایت کی ہےاوران کی روایت میں اتناا ضافہ ہے کہ نبی کریم ﷺ نے تماز جبریل امین سے حاصل کی اور جبریل نے اللہ تبارک وتعالیٰ ہے۔ عبدالرزاق کہتے ہیں کدابن جریج نماز میں رفع یدین کرتے تھے۔

۲۲۰۵۵ ۔ روایت ہے کہ حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ نماز کے نثر وع میں رفع یدین کرتے تھے اور پھر رکوع ہے جب او پرسرا تھاتے بھر بھی رفع یدین کرتے حضرت ابو بگررضی الله عندنے فرمایا: میں نے رسول الله ﷺ کے پیچھے نماز پڑھی ہے اور آپ ﷺ بھی نماز کے شروع میں رفع یدین

کرتے تھےاور جب رکوع ہے سراٹھاتے پھر بھی رفع پدین کرتے۔ بیہ قبی

اوران کا کہناہے کہاس حدیث کے تمام راوی اُقتہ ہیں۔

۲۲۰۵۶ ....اسود کہتے ہیں: میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کوشروع نماز میں رفع یدین کرتے دیکھا ہے پھراس کے بعدر فع یدین نہیں

۲۲۰۵۷ ..... جگم کی روایت ہے کہ میں نے طاؤوں رحمة الله علیہ کودیکھا کہ وہ تکبیر کہتے اور کانوں کے برابر تک رفع پدین کرتے پھر رکوع میں جانے ہے پہلے رفع یدین کرتے اور جب رکوع سے سراٹھاتے تو پھر بھی رفع یدین کرتے چنانچے میں نے طاؤوں رحمۃ اللّٰدعلیہ کے شاگر دول سے ر فع پیرین کے متعلق دریافت کیا توانہوں نے جواب دیا کہ طاؤوں عمر رضی اللہ عنداور نبی کریم ﷺ ہے لگل کرتے ہیں۔ سمویہ، بیہ فعی ۲۲۰۵۸ ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ جب فرض نماز کے لئے کھڑے ہوجاتے تو تکبیر کہتے اور کا ندھوں کے برابر تک ہاتھ اٹھاتے جب قر اُت ختم کرتے پھررفع یدین کرتے جب رکوع کرنا جاہتے پھررفع یدین کرتے اور جب رکوع ہے سراٹھاتے اس وقت بھی رقع یدین کرتے۔جب بیٹھے ہوتے تورفع یدین نہیں کرتے تھے جب دونوں بجدوں سے اٹھتے تورفع پدین کرتے,۔

رواه احمد بن حنبل، ترمذي

اورتز مذی کہتے ہیں بیحدیث حسن سیجے ہے۔ابن حیان، بیھقی

۲۲۰۵۹ سردایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عندنماز میں تکبیراولی کے وفت رفع پدین کرتے تھے اس کے بعدر فع پدین نہیں کرتے تھے۔ بیھقی كلام :.... امام يہفی نے اس حدیث کوضعیف قرار دیا ہے۔

۲۲۰۹۰ سراء بن عازب رضی الله عنه کہتے ہیں میں نے رسول الله ﷺورفع پدین کرتے دیکھااوروہ ہاتھوں کو گانوں کے برابرتک لے جائے تھے۔ رواہ ابن ابی شیبہ

۲۲۰۶۱ .... حضرت وائل رضي الله عنه کی روایت ہے کہ میں نے رسول الله ﷺ وموسم سر ما میں نماز پڑھتے و یکھا چنانچے سحابہ کرام رضی الله عنهم نے

ٹو پیاں اور جیا در میں اور خوادروں کے اندر سے رفع یدین کرتے تھے۔ صیاء المقدسی ۲۲۰ ۲۲۰ ۔۔۔۔۔اس طرح حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ جب بھی رکوع کرتے اور رکوع ہے سراٹھاتے تو رفع یدین کرتے۔ رواہ ابن ابی شیبه

۲۲۰۹۳ ... طا وُوس رحمة الله عليه كي روايت ہے كه ميں نے حضرت عبدالله بن عمر ورضى الله عنهما حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنهماا ورحضرت عبدالله بن زبیروننی الله عنهما کودیکھا ہے چنانچے بینتیوں حضرات نماز میں رفع پدین کرتے تھے۔ دواہ عبدالو ذاق

٣٢٠ ٢٢٠ .... بنواسد كة زادكروه غلام ابوحمزه كهتے ہيں كه ميں نے حضرت ابن عباس رضي الله عنهما كوديكھا كه جب وه نماز شروع كرتے تو رفع يدين كرتے اور جب ركوع كرتے تو چر بھى رفع يدين كرتے اور جب ركوع براويرا تھاتے پر بھى رفع يدين كرتے بوداد عدالوداق

۲۲۰ ۲۵ ..... حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنبما کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کود یکھا چنانچیآ پ ﷺ شروع نماز میں رفع یدین کرتے پھر

رکوع میں جانے سے پہلے اور رکوع کے بعد بھی رفع یدین کرتے اور دونوں مجدول کے درمیان رفع یدین نہیں کرتے تھے۔

عبدالرزاق وابن ابي شببه

سیماروری و بن بہی سیبہ ۲۲۰ ۱۲ سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی ہی روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ جب نمازشروع کرتے تو رفع یدین کرتے پھر رکوع میں جائے ہے۔ پہلے اور رکوع کے بعد بھی رفع یدین کرتے پھر رکوع میں جائے ہے۔ پہلے اور رکوع کے بعد بھی رفع یدین کرتے اور ہاتھوں کو کا نول کے برابرتک لے جاتے۔ دواہ ابن ابی شیبہ ۲۲۰ ۲۲۰ ساتی طرح ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ جب دورکعتوں میں کھڑے ہوتے تو تکبیر کہہ کر رفع پرین کرتے۔

عبدالرزاق، ابن ابي شيبه

۲۲۰ ۱۸ سے حضرت علی رضی اللہ عند کی روایت ہے کہ رسول اللہ جب نماز میں تکبیر کہتے تو رفع یدین کہتے اور ہاتھوں کو گاندھوں تک لے جاتے اس طرح رکوع میں جانے سے پہلے اور رکوع کے بعد بھی رفع یدین کرتے اور جب ایک رکعت سے دوسری رکعت کے لئے اٹھتے رفع یدین کرتے۔

عبدالوراق، ابن ابي شيبه

ا ٢٠٠٤ .... حضرت انس رضى الله عنه كى زوايت ہے كه نبى كريم الله ركوع اور مجده ميں رفع يدين كرتے تھے۔ دواہ ابن مجاد

#### ثناءکے بیان میں

۲۲۰۷۲ .....این جریج کہتے ہیں کہ مجھے ایک صادق راوی نے حضرت ابو بکر ،حضرت عمر ،حضرت عثان اور حضرت ابن مسعور رضی الله عنهم کے متعلق بتایا ہے حضرات صحابہ کرام رضی الله عنہم جب نماز شروع کرتے تو کہتے۔

سبحانك اللهم وبحمد ك وتبارك اسمك وتعالى جدك والااله غيرك.

یااللہ! تو پاک ہاورتعریف کےلائق تو ہی ہے تیرانام برکت والا ہے تیرامرتبہ بہت بلند ہےاور تیرے سواعبادت کےلائق نہیں الهيشمي في مجمع الزواند، والطبراني في الاوسط و الكبير

> کلام:....اس حدیث کی سندمیں مسعود بن سلیمان نامی ایک راوی ہے جس کے متعلق ابوحاتم کہتے ہیں کہ بیر مجبول ہے۔ ٣٠٠٧٣ ... حضرت عمر رضى الله عنه كہتے ہيں كه نبى كريم ﷺ نماز كے لئے تكبير كہنے كے بعد كہتے ۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتعالى جدك ولااله غيرك

اورتعوذ کے وقت کہتے!

اعوذ بالله من همزات الشيطان ونفخه ونفثه

میں شیطان کے خطرات اس کے وسوسوں اوراس کی جادووگری سے اللہ تعالیٰ کی بناہ مانگتا ہوں۔المداد قطنی کا ام :...... دارقطنی کہتے ہیں:عبدالرحمٰن بنعمرو بن شیبہا ہے والدے اس حدیث کومرفوع بیان کرتے ہیں حالانکہ روایت عمر رضی القدعنہ کی اور یہی صواب ہے۔ ذھبی کہتے ہیں کہ راوی کا نام عمرو بن شیبہ ہے ابوحاتم کہتے ہیں کہ عمرو بن شیبہ مجهول راوی ہے۔ حافظ ابن حجراسان الميز ان ميں لکھتے ہيں كة مروبن شيبه كوابن حبان نے ثقات ميں ذكر كيا ہے منذري نے ابوحاتم ہے قل كيا ہے كة مروبن شيبه ثقه راوی ہے یہ بھی اختال ہے کہ منذری کی مراد ابو حاتم ہے ابن حبان ہو چونکہ ابن حبان کی ابو حاتم بھی کنیت ہے۔لہٰذاؤھمی نے ابو حاتم رازی ہے جونقل کیا ہے اس میں کوئی تناقض نہیں ہے۔اس حدیث کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر موقوف بھی روایت کیا گیا ہے( ابن ابی شیبہ طحاوی و دار قطنی و مالک کہتے ہیں کہ بیر حدیث عمر رضی اللہ عنہ سے مرفوع بھی روایت ہے۔حالانکہ بیر بھی ہے۔ بیہ بی نے بھی اسے روایت کیا ہے۔

ضعاف دارقطني ٢٢٤

٣٢٠٤٠ .... اسود بن يزيد كيتي بين كه حضرت عمر بن خطاب رضى الله عنه جب نماز شروع كرتے توباً واز بلند كيتے:

سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولااله غيرك. سعيد بن منصور

۲۲۰۵۵ ....ابراہیم روایت کرتے ہیں کہ تمرینی اللہ عنہ جب نمازشروع کرتے تو تکبیر کہد کر فع یدین کرتے اور پھر باآ واز بلند کہتے۔

سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولااله غيرك. ضياء المقدسي

۲۶۰۷ ۔۔۔ ابراہیم کہتے ہیں کہ علقہ حضرت ممررضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو ان کے اصحاب کہنے لگے جہاں تک ہو سکے ہمارے لیے یاد کریا کرو۔ چنانچہ جب واپس آئے کہنے لگے میں نے آپ رضی اللہ عنہ کودیکھا جب نماز شروع کی تو کہنے لگے :

سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك.

میں نے آ یے ﷺ تو دیکھا کہ انہوں نے دومرتبہ کلی کی اور دومرتبہ ناک میں یانی ڈالا۔ صیاء المقدسی

۲۲۰۵۷ سے خالد بن الی عمران سالم بن عبداللہ اور نافع کی روایت نقل کرنے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنداس وفت تک تکمیز نہیں کہتے تھے جب تک کہ صفوں کی طرف دیکھ کرانہیں سیدھی نہ کر لیتے چنانچہ فیس جب سیدھی کرلی جاتیں تو پھر تکبیر کہتے اور پھر ہا واز بلند کہتے۔

سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك.

اور حضرت ابو بکرصدیق رضی الله عنداییا ہی کرتے تھے۔

۲۲۰۷۸ ابودائل کہتے ہیں کہ عثمان اللہ رضی اللہ عنہ جب نماز شروع کرتے تو کہتے۔

سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك.

با وازبلندية هكرجمين سنات دار قطني

٢٢٠٥٩ ... حضرت على رضى الله عند كتبة بين مين نے نبى كريم الله عند كتبة تو كتبة

لااله الا انت سبحانك اني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي انه لايغفر الذنوب الا انت.

تیرے سواکوئی معبود نبیں تو پاک ہے بلاشہ میں نے اپنی جان پڑھلم کیا ہے میرے گناہ معاف فر مااور گناہوں کو تیرے سواکوئی معاف نہیں کرتا۔الشاشی و سعید بن منصور

۲۲۰۸۰ حضرت علی کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کہتے:

وجهت وجهى للذى فطرالسموت والارض حنيفا وما انامن المشركين ان صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين لاشريك له وبذالك امرت وانا من المسلمين اللهم انت الملك لااله الا انت سبحانك وبحمدك انت ربى وانا عبدك ظلمت نفسى واعترفت بذنبى فا غفرلى ذنوبى جميعا لا يغفر الذنوب الا انت واهدنى لاحسن الاخلاق لايهدى لاحسنها الا انت واصرف عنى سينها لايصرف عنى سينها الا مينها الا انت لبيك وسعد يك والخير كله بيديك والمهدى من. هديت انا بك واليك تباركت وتعاليت استغفرك واتوب اليك.

میں نے اپنے آپ کواس ذات کی طرف متوجہ کیا جس نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا سید طی طرح ہے اور میں مشرک نہیں ہوں میری نماز میری قربانی میر از ندہ رہنا اور میر امر ناصرف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالن ہارہ اس کا کوئی شریک نہیں مجھے اس کا تھم دیا گیا ہے اور میں مسلمان ہوں یا اللہ اتو ہی بادشاہ ہے تیرے سواکوئی معبود نہیں تو پاک ہے تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں تو میرارب ہے ہیں تیرابندہ ہوں، میں نے اپنظم کیا ہے اور میں اپنے گنا ہوں کا اعتراف کرتا ہوں میرے گنا ہوں کو بخشے والانہیں ہے مجھے عمدہ اخلاق کی راہ دکھلا داور عمدہ اخلاق کی راہ دکھلا داور عمدہ اخلاق کی راہ تیرے سواکوئی نہیں دکھا تا برے اخلاق کو مجھے سے دورر کھا در برے اخلاق سے تیرے سواکوئی نہیں پھیرنے والا ، میں تیرے دربار میں باربار حاضری دیتا ہوں۔ تمامتر بھلائی تیرے قبضہ میں ہے ہدایت یا فته صرف وہی ہے جے تو ہدایت دے میں تجھی سے معفرت میں جادی ہے اور تیرار تبد بلند ہے میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔

اورجب آپ اللهركوع كرتے تو كہتے:

ا لـلهـم لك ركعت وبك آمنت واليك اسلمت انت ربى خشع سمعى وبصرى ومحنى وعظا مى وما استقلت به قدمي لله رب العالمين.

یا اللہ! میں تیرے ہی لیے رکوع کرتا ہوں اور تجھ پرایمان لاتا ہوں اور تیرے حضور سرتشکیم نم کرتا ہوں تو میرارب ہے میرے کان میری آئکھیں میراد ماغ اور میری ہڈیاں تیرے تابع فرمان ہیں اور اس چیز کے ساتھ میرے قدموں میں استقلال ہے بیسب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جوتمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ دواہ ہیھقی

#### كاندهول تك باتھا ٹھانا

۲۲۰۸۱۔۔۔۔ای طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب فرض نماز کے لیے کھڑے ہوتے تکبیر کہتے اور ہاتھوں کو کا ند ھوں تک لے جاتے اور نماز کے شروع میں تکبیر کے بعد کہتے۔

وجهت وجهى للذى فطر السموات والارض حنيفا مسلما وما انا من المشركين ان صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين لاشريك له وبذالك امرت وانا اول المسلمين اللهم انت الملك لااله الاانت سبحانك وبحمدك انت ربى وانا عبد ك ظلمت نفسى واعترفت بذنبى فاغفر لى ذنوبى جميعًا لايغفر الذنوب الاانت لبيك وسعد يك انابك واليك لامنجا منك الااليك استغفرك ثم اتوب اليك.

میں نے اپنے آپ کواس ذات کی طرف متوجہ کیا جس نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا اس حال میں کہ میں کے رخ سیدها مسلمان ہوں اور میں مشرک نہیں ہوں بلاشبہ میری نماز میری قربانی میراز ندہ رہنا میرا مزاللہ کے لیے ہے جوتمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔اس کا کوئی شرکے نہیں۔بس مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے اور میں اول مسلمان ہوں یا اللہ تو ہی بادشاہ ہے اور تیرے سواکوئی معبود نہیں تو پاک ہے اور تمام تعریف تیرے ہیں تو میرارب ہے اور میں تیرابندہ ہوں میں نے اپنی ذات پرظلم کیا ہے اور میں اور میں تیرابندہ ہوں میں نے اپنی ذات پرظلم کیا ہے اور میں ایپ گنا ہوں کا اعتراف کرتا ہوں میں تجھے سے مند میں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ اور پناہ تیرے ہی پاس ہے میں تجھے سے مغفرت بار حاضری دیتا ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ اور پناہ تیرے ہی پاس ہے میں تجھے سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ اور پناہ تیرے ہی پاس ہے میں تجھے سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ دواہ ہیں تھی

۲۲۰۸۲ .... ای طرح حضرت علی رضی الله عنه کی روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ جب نماز شروع کرتے تو کہتے۔

لااله الا انت سبحانك ظلمت نفسي وعملت سوءً فاغفرلي انه لايغفر الذنوب الا نت وجهت وجهي للذي فطر السموت والارض حنيفا مسلماوما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لاشريك له وبذالكِ امرت وانا من المسلمين

یعنی تیرے سواکوئی معبود نہیں تو پاک ہے میں نے اپنے آپ برظلم کیا ہے اور برے اعمال کئے ہیں پس میری مغفرت فرمااور گناہوں کو تیرے سواکوئی نہیں بخشے والاسب نے اپنے آپ کواس ذات کی طرف متوجہ کیا جس نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا اور میں سیدھامسلمان ہوں اور میں مشرک نہیں ہوں۔ بے شک میری نماز میری قربانی میرازندہ رہنا اور مرنا اللہ تعالیٰ کے لئے ہے جو تمام جہانوں کارب ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے اور میں مسلمان ہوں۔ دواہ بیھی

۲۲۰۸۳ کریدہ بن حصیب کی روایت ہے کہ ایک آ دمی رسول اللہ کے پاس کہنے لگا المحدمد لللہ کثیر اطیبا مبار کا فید رسول اللہ ﷺ نے فر مایا: یکلمات کس نے کیے ہیں چنانچہ وہ آ دمی خاموش رہا اور وہ تمجھا ممکن ہے کہ رسول اللہ ﷺ ومیراعمل ناپندگر را ہو۔ رسول اللہ نے کہ جی رسول اللہ نے کہ جی سودرست وصواب کے ہیں ، وہ آ دمی بولا: یا رسول اللہ بیس نے کہے جی اور بھلائی کی نبیت ہے کہے ہیں رسول اللہ نے کہا ت کس نے کہ جی سودرست وصواب کے جی ، وہ آ دمی بولا: یا رسول اللہ بیس نے کہے جی اور بھلائی کی نبیت ہے کہے ہیں رسول اللہ نے ما اللہ اللہ بیس کے بیس کہ وہ ایک دوسرے ہے آ گے برور رہے جی کہ کون ان کر مایا جی کہ وہ ایک دوسرے ہے آ گے برور رہ ہیں کہ کون ان کہا ہے کہ وہ ایک دوسرے ہے آگے برور رہ ہیں کہ کون ان کہ مایا تکولے کر اللہ کے حضور حاضر ہوں رواہ ابن ابنی شبید

٢٢٠٨٣ .... ابوسعيد خدري رضي الله عنه كي روايت ہے كه نبي كريم بيلي جب نماز شروع كرتے تو كہتے۔

سبحانك اللهم ويحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك والااله غيرك. ابن ابي شيبه

۲۲۰۸۵ .... ای طرح ابوسعیدخدری رضی الله عنه کی رروایت ہے کدرسول الله کلیجب رات کواٹھتے نماز شروع کرتے اور تکبیر کے بعد پھر کہتے: سبحانك و بحمدك و تبارك اسمك و تعالى جدك و لااله غيرك پھرتين بارتبليل کہتے اور تين بارتبير کہتے اور پھر کہتے

اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رواه عبدالرزاق

۲۲۰۸۶ ... عبدالله بن الى اولى رضى الله عند كهت بين بهم رسول الله الله الله الته عند الله الله الله الله الله ا اكبر الله اكبر و الحمد لله كبيرًا سبحان الله بكرة و اصيلاً

چنانچیسی اہلگرام رضی اللہ عنہم نے اس کی بلندا وازی کونا پہند کیا اور کہنے لگے: یہ بلندا واز والا کون ہے؟ جب رسول اللہ ﷺ نے نماز کمل کی تو فرمایا: کس نے بلندا واز سے کلمات پڑھے تھے؟ اس آ دمی نے جواب دیا میں نے آپﷺ نے فرمایا! میں نے تیرے کلام کوآسان کی طرف چڑھتے ہوئے و یکھا ہے تی کہ ایک درواز ہ کھلاتو یہ کلام اس میں واخل ہو گیا۔ سعید بن منصود

بیٹی نے مجمع الزوائد ۱۰ ان ۲ میں لکھا ہے کہ بیر حکہ بیر اور طبرانی نے کبیر میں روایت کی ہے اوراس کے رجال تقدراوی ہیں۔
۲۲۰۸۷۔ حضرت عبدالقد بن تمررضی اللہ عنبما کی روایت ہے کہ ایک آ دمی آیا اور اوگ نماز میں کھڑے تھے چنانچہ وہ جب صف کے قریب پہنچا تو اس نے کہا: اللہ انحبر تحبیراً والمحد مدلی تھیواً و سبحان اللہ بحرہ و اصیلاً جب نبی کریم پھی نمازے فارغ ہوئے توارشاد فر مایا؛ کلمات کس نے کہ ہیں وہ آ دمی بولا: یارسول اللہ بھی میں نے کہے ہیں۔ بخدا میں نے ان سے محض بھلائی کا ارادہ کیا ہے ارشاد فر مایا بخدا! میں نے آسان کے درواز ول کوان کلمات کے لیے محلتے ہوئے دیکھا ہے۔ دواہ عبدالوذاق کا رادہ کی سند میں ایک ایساراوی ہے جس کا نام نہیں لیا گیا۔ گویا مجبول راوی ہے۔

### قیام اوراس کے متعلقات کے بیان میں

۲۲۰۸۸ .... حضرت علی رضی الله عندفر ماتے ہیں : فرض نماز میں سنت بیہ ہے کہ جب کوئی آ دمی پہلی دور کعتوں میں کھڑ ہوتو اسے زمین پر (ہاتھ ٹیک کر) سہارانہیں لینا جا ہے الا بیہ کہ کوئی آ دمی بوڑھا ہوا دروہ سیدھا کھڑ اہونے کی طاقت ندر کھتا ہو۔ دواہ عدنی، بیھقی کلام :.....امام پہھی نے اس جدیث کوضعیف کہا ہے۔ ۲۲۰۸۹ .... حضرت ابوسعیدرضی الله عندگی روایت ہے کہ ہم رسول الله ﷺ تیام کی جنبو میں رہتے تھے اورخصوصاً ظہراورعصر کی نماز میں اس کا انتظار کرتے چنانچہ ہم نے ظہر کی پہلی وورکعتوں میں قیام کا اندازہ ہیں آیات کے بقدر لگایا جب کہ دوسری وورکعتوں میں قیام کا اندازہ پہلی دورکعتوں میں قیام کا اندازہ پہلی دورکعتوں میں قیام کا اندازہ ظہری پچھلی دورکعتوں میں قیام کے برابرلگایا اورعصر کی آخری دورکعتوں میں قیام کا اندازہ عصر کی پہلی دورکعتوں کا اندازہ ظہری پچھلی دورکعتوں میں قیام کے برابرلگایا اورعصر کی آخری دورکعتوں میں قیام کا اندازہ عصر کی پہلی دورکعتوں کے برابرلگایا۔ دواہ ابن ابھ شبیہ

۰۶۰ ۲۲۰۹۰ صبیح حنفی کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ ابن عمر رضی اللہ عنہا کے پہلو میں نماز پڑھی چنانچہ میں نے اپنے دونوں ہاتھ کو کھ پرر کھ لیے جب ابن عمر رضی اللہ عنہمانمازے فارغ ہوئے تو فرمایا:نماز میں ایسا کرناسولی کے مترادف ہے چنانچے رسول اللہ ﷺ ایسا کرنے سے منع فرماتے تھے۔

رواه ابن ابی شیبه

۹۱ ۲۲۰ .....روایت ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عندایک آ دمی کے پاس سے گزرے جس نے اپنے قدموں کوملایا ہوا تھا۔ اس کود کی کرفر مایا؛ اس آ دمی نے سنت کا خیال نہیں رکھا۔ اگر دونوں قدموں میں تھوڑ افا صلہ رکھ لیتا مجھے بہت پسند تھا۔ دواہ عبدالو ذاق

۲۲۰۹۲ .....ابوعبیدہ حضرت علی رضی اللہ عندے روایت کرتے ہیں کہ سنت سے کہ جب تم دورکعتوں میں قعدہ کے بعد کھڑے ہونا جا ہوتوا پے ہاتھوں پرسہارامت لو۔ابن عدی فی الکامل و بیہ قی

فا نکرہ :..... ہاتھوں پر سہارانہ لینے کامطلب ہیہ ہے کہ آ دمی پنچوں کے بل سیدھا کھڑا ہوجائے اور ہاتھوں کوز مین پرنہ شکے۔

## نماز میں ہاتھوں کی وضع کے بیان میں

۲۲۰۹۳ ... حضرت علی رضی الله عند کی روایت ہے کہ نماز میں سنت میہ ہے کہ تھیلی کو تھیلی پر رکھاجائے اور ایک روایت میں بیالفاظ ہیں: نماز میں سنت میہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پرناف کے نیچے رکھاجائے۔العدنی، ابو داو د، عبداللہ بن احمد بن حنبل وابن شاهین فی السنه وبیہ فی کلام :.....امام پہھی نے اس حدیث کوضعیف قرار دیاہے۔

۲۲۰۹۵ .... جریضی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کودیکھا کہ انہوں نے پہونچے سے بائیں ہاتھ کودائیں ہاتھ سے پکڑا ہوا ہے ادر ہاتھ ناف کے اوپرر کھے ہوئے ہیں۔ دواہ ابو داؤ د

۲۲۰۹۲ .....غزوان بن جربرا ہے والدے روایت کرتے ہیں کہ وہ ہمہ وقت حصرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ چھٹے رہتے تھے کہتے ہیں کہ حصرت علی رضی اللہ عنہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوت تکبیر کہتے اور دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کے پہو نچے کو پکڑ لیتے اور پھر رکوع تک بہی گیفیت رہی۔ الابید کہ بدن کو خارش کرنا مقصود ہوتا یا کپڑے کو کہیں ہے درست کرنے کی نوبت آتی جب سلام پھیرتے تو دائیں جانب سلام پھیرتے اور کہتے سلام علیم پھر ہائیں جانب سلام پھیرتے صرف اپنے ہونٹوں کو حرکت دیے ہمیں معلوم نہ ہوتا کہ وہ کیا کہدرہ ہیں۔ پھر کہتے: لاالمہ الااللہ وحدہ لاشریك کہ ولا حول ولا قوق الا ہاللہ لانعبد الا ایاں ۔ پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے اور انہیں اس کی پر واہ نہ ہوتی کہ آیا وائیں طرف سے مڑے ہیں یابا کیں طرف سے ۔ ابو الحسن فی فوائد ہ بیھقی

امام يہي نے اس حديث كوحسن قرار دياہے۔

۲۲۰۹۷..... بونس بن سیف عبسی نے حارث بن غطیف یا غطیف بن حارث کندی (معاویہ کوان راویوں میں شک ہے) ہے روایت کیا ہے کہ بااوقات مجھے با تیں بھول جاتی ہیں تاہم مجھے بنہیں بھولا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کود یکھا کہ انہوں نے دایاں ہاتھ با کیں ہاتھ پر رکھا تھا نیعنی

مُأرَّمُين -ابن ابي شبِيه، بخاري في تاريخه وابونعيم وابن عساكر

۲۲۰۹۸ معفرت وائل رضی الله عند کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ ودیکھا کہ جب آپ ﷺ کبیر کہتے تو بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ ہے بکڑتے۔ دواہ این ابی شیبہ

ور ۱۲۰ میں ای طرح وائل رضی اللہ عند کہتے ہیں میں نے رسول اللہ ﷺودیکھا اکہ انھوں نے نماز میں اپنادایاں ہاتھ با ٹمیں ہاتھ پر رکھا تھا۔ دواہ ابن ابی شیبہ

## قر اُت اوراس کے متعلقات کے بیان میں

۰۶۲۱۰ عبداللہ بن عکیم کہتے ہیں ہیں نے ایک مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عند کے چیچے مغرب کی نماز پڑھی جب آپ ﷺ دوسری رکعت میں بینجے یوں لگتا تھا گویا آپﷺ نگاروں پر بیٹھے ہیں۔ پھر کہنے لگے:

ربنا لا تزغ قلو بنا بعداد هديتنا وهب لنا من لد نك رحمة انك انت الو هاب.

اے ہمارے پروردگارہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے داول میں بھی نہ ڈالتا اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطافر مانا ہے شک تو ہی عطافر مانے والا ہے۔ بینھقی فی شعب الایمان

۲۲۱۰۴ .....ابووائل کہتے ہیں کہ حضرت عمراور حضرت علی رضی اللہ عنہ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم تعوذ اور آبین جمرانہیں کہتے تھے۔

ابن جرير ، طحاوي، ابن شاهين في السنه

۳۲۱۰ سے عبدالرحمٰن بن ابزی کہتے ہیں میں نے حصرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی بسم اللہ الرحمٰن الرحیم جمرا پڑھی۔ چنانچہ حضرت مم رضی اللہ عنہ بھی بسم اللہ الرحمٰن الرحیم کو جمرا پڑھتے تھے۔

۲۲۱۰ ۳ مروبن میمون کہتے ہیں کہایک مرتبہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ذوالحکیفہ میں فجر کی نماز پڑھی چنانچہ آپ ﷺ نے فجر کی نماز میں قل یا دیھا الکا فرون اور ہاللہ الواحد الصمد پڑھا یعنی سورت اخلاص۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قر اُت میں ای طرح ہے۔

بيهقى في شعب الايمان

۲۲۱۰۰ سیمباید بن رواد کہتے ہیں: میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کوفر ماتے سنا ہے کہ نماز سورت فاتحہ اوراس کے ساتھ کچھاور پڑھے بینی بہوتی ۔ میں نے عرض کیاا گر میں امام کے بیچھے ہوں؟ فر مایا: اپنے دل میں پڑھ کیا کرو۔ ابن سعد و ابن ابی شیبه ۲۲۱۰۸ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ نماز نہیں ہوتی جس میں سورت فاتحہ اور دوآ بیتیں یا اس سے زائد نہ پڑھی جائیں۔ رواہ ہیہ بھی ۲۲۱۰۹ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نماز سورت فاتحہ اور اس کے ساتھ کچھاور پڑھنے کے سوانہیں ہوتی ۔ ۲۲۱۰۹ سے عبد اللہ بن عامر کی روایت ہے کہ ہم نے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ نے اس

مين ببورت بوسف اورسورت مج برجي اورقر أت آست آست كيدمالك، عبدالرزاق، بيهقي

ا۲۲۱۱ ... خرشہ بن حرکی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فجر کی نماز کبھی تاریکی میں پڑھ لیتے اور کبھی روشنی پیل جانے کے بعد آپ رضی اللہ عنہ سورت پوسف ہسورت پونس قصار مثانی اور قصار مفصل پڑھتے ۔ابن ابسی داؤ دیفی المصاحف

فاكده: .... قصار مثاني عمرادابتدائي كمبي سورتين بي-

ہ ہر ہا۔ ۲۲۱۱۲ ۔۔۔۔ عبدالرحمٰن بن خاطب کہتے ہیں میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھی چنانچہآپ رضی اللہ عنہ نے دو رکعتوں میں سورت آل عمران پڑھی بخدامیں آپ رضی اللہ عنہ کی قر اُت نہیں بھولا۔ چنانچہآپ رضی اللہ عنہ نے قر اُت اس آیت سے شروع کی : الم اللہ اللہ الاهوِ الرحی القیوم. بیہ قبی فبی شعب الایسان

۳۲۱۱۳ سلیمان بن منتق کی روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عند (بسااوقات) فجر کی نماز میں سورت آل عمران پڑھ لیتے تھے۔ دواہ عبدالر ذاف

## فجركى ببهلى ركعت ميں سور ہُ يوسف

۲۲۱۱۳ ....ربیعه بن عبدالله بن مدیر کہتے ہیں حضرت عمر رضی الله عنہ فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورت یوسف پڑھتے اور دوسر کی رکعت میں سورت نجم پڑھتے چنانچہ آپ رضی الله عنہ نے سجدہ تلاوت کیااور پھر کھڑے ،وکرسورت اذازلذلت الارض پڑھی۔ رواہ عبدالر ذاف
۲۲۱۱۵ .... ابومنھال سیار بن سلامہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی الله عندرات کو تبجد پڑھ رہے جتے چنانچہ آپ پرایک مہما جرسے ابی آدی پڑے آپ رضی الله عنہ نے سورت فاتحہ سے زیادہ کچھ نہیں پڑھا تھا۔ آپ رضی الله عنہ کبیر اور سبج کہتے پھر رکوع اور سجدہ کرتے جب اس آدی پڑے آپ رضی الله عنہ کرہ حضرت عمر رضی الله عنہ سے کیا تو آپ رضی الله عنہ نے فر مایا! تیری مال کے لیے ہلاکت کیا یہ فرشتوں کی نماز نہیں ہے۔ نے بی کیا دراس کا تذکرہ حضرت عمر رضی الله عنہ سے کیا تو آپ رضی الله عنہ نے فر مایا! تیری مال کے لیے ہلاکت کیا یہ فرشتوں کی نماز نہیں ہے۔ ابو عبد فی فصائلہ

بيعديث مرتبديل مرفوع كے ظلم ميں ہے۔

اس حدیث کےراوی ثفتہ ہیں۔

۲۲۱۱۹ ....فرافصہ بن عمیر حفی کہتے ہیں کہ میں نے سورت یوسف حضرت عثمان بن عفان رضی اللّٰدعنہ سے یاد کی ہے چونکہ آپ رضی اللّٰدعنہ ہے گی نماز میں سورت یوسف پڑھتے تتھے۔مالك ومشافی وہیھقی

۲۳۱۶ .... حضرت عمر رضی الله عنه سے مروی ہے کہ ایک آ دمی آیا اور کہنے لگا میں نے نماز پڑھ کی ہے اور قر اُت نہیں کی حضرت علی رضی الله عنه نے فرمایا: کیاتم نے رکوع اور مجدہ کیا ہے؟ اس نے اثبات میں جواب دیا۔ آپ رضی الله عنه نے فرمایا: تمہاری نماز مکمل ہوگئی پھر فرمایا: ہر آ دمی اچھی قر اُت نہیں کرسکتا۔ دواہ عبد الوذاق

۲۲۱۲ ..... حضرت علی رضی الله عنه کا فرمان ہے کہ رکوع اور حجدہ کی حالت میں قر اُت مت کرو۔ دواہ عبدالر ذاق ۲۲۱۲ ..... جا بربن سمرہ رضی اللہ عنه کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ فجر کی قماز میں سورت ق والقرآن المجیداوراس جیسی دوسری سورتیں پڑھتے تضطهر کی نماز میں 'نے اسم ربک الاعلی پڑھتے جب کہ فجر کی نماز میں اس سے لمبی سورتیں پڑھتے تھے۔ دواہ ابن ابی شیہ ۲۲۱۲۳ ۔۔۔۔ ای طرح جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے نبی کریم ﷺ ظہراورعصر کی نماز وں میں سورت طارق اورسورت بروج پڑھتے تھے۔ دواہ ابس ابی شیبہ

رو ہیں ہے۔ ۲۲۱۲۴ ۔۔۔ ای طرح حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ای طرح نماز پڑھتے تھے جس طرح تم لوگ آ ج گل پر ھتے بولیکن آ پﷺ کی نماز تمہاری نماز سے خفیف ( ذرہ ہلکی ) بوتی تھی چنانچ آ پﷺ فجر میں سورت واقعہ اور اس جیسی دیگر سورتیں پڑھتے تھے۔

دواه عبدالو داق ۲۲۱۲۵ ..... حضرت جابر رضی الله عند فرماتے ہیں: میں ظہراورعصر کی پہلی دور کعتوں میں فاتحدادِ رکوئی اورسورت پڑھتا ہوں جبکہ تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورت فاتحہ پڑھتا ہوں۔ رواہ عبدالو ذاق

۲۲۱۲ سے عمروبن حریث رضی اللہ عند کی روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ فجر کی نماز میں''و اللیل اذا عسعس'' پڑھتے تھے۔ عبدالرزاق ابن ابی شیبہ و نسانی

## قرأت سرى كاطريقه

۲۲۱۲ .... ابو عمر کہتے ہیں ہم نے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ ہے رض کیا: آپ لوگ ظہر اور عصر کی نماز وں میں کس چیز ہے رسول اللہ گئے گر اُت کو پہچان لیتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ آپ ..... کی داڑھی مبارک کے ملنے ہے۔ عبدالر ذاق، ابن ابی شب و ابو نعیم کے گئے گئے گر اُت کو پہچان لیتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ آپ کی پہلی رکعت میں سورت فاتحے اور سورت کا فرون پڑھتے اور دوسری رکعت میں سورت فاتحے اور سورت اخلاص پڑھتے تھے اور اس ہے زیادہ تجاوز نہیں کرتے تھے۔ ابو محمد سموقندی فی فصائل قل ھو اللہ احد کلام: .... اس حدیث کی سند میں کچھ ضعفاء راوی بھی ہیں لہذا ہے دیشے نے درجہ میں ہے۔
کلام: .... حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک آ دمی کہنے لگا: یا رسول اللہ! کیا ہم نماز میں قر اُت ہوتی ہے؟ آپ بھے نے فرمایا: بی اللہ القراق اللہ اس میں تابت رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کر یم بھی نماز میں پہلی دور کعتوں کو قدر سے طویل کرتے تھے۔

عبدالرزاق، بخارى، ابو داؤ د، نساتى

۲۲۱۳ .... حضرت ابوابوب رضی الله عندگی روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ فجر کی نماز میں 'تبار ک الذی بیدہ الملک ، پر سے تھے۔ رواہ ابو بعیہ ۲۲۱۳۲ .... حضرت ابو در داءرضی اللہ عند فر ماتے ہیں کہ میں ظہر ،عصر اور عشاء کی پہلی دور کعتوں میں سورت فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورت ملاکر پڑھتا ہوں جب کہ مغرب کی آخری رکعت میں صرف سورت فاتحہ پڑھتا ہوں۔ رواہ عبدالر ذاق

۲۲۱۳۳ ۔۔۔۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عند کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی چنانچہ آپﷺ پر قر اُت نقیل (بھاری اور گران) ہوگئ جب نمازے فارغ ہوتے تو فر مایا: بلاشبہ میں تنہمیں ویکھتا ہوں کہ تم لوگ اپنا امام کے پیچھے قر اُت کررہے ہو۔ ہم نے عرض کیایارسول اللہ بخدا ہم ایسا کرتے ہیں۔ارشاد فر مایا: ایسامت کرو بجز سورت فاتھ کے چونکہ اس کے بغیر نماز میں ہوتی۔

۲۱۳۳ مضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عند کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کھی وارشاد فرماتے سناہے کہ جوآ دمی سورت فاتحد نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی برابر ہے کہ امام ہویا غیرامام ۔ به حادی، مسلم فی القراۃ

٢٢١٣٥ .... جعفرت عباده بن صامت رضى الله عنه كى روايت بكرايك دن رسول الله الله المت كرائى آب الله عنه أت بل كوئى

علطی ہوئی تھی ہمارے طرف متوجہ ہوکر فرمایا: کیاتم میں سے کسی نے میرے ساتھ قرائت کی ہے؟ ہم نے عرض کیا جی ہاں۔ارشا فرمایا: جھے اس آ دمی پر تعجب ہے جوقر آن میں مجھ سے جھگڑر ہاہے۔ جب امام قرائت کررہا ہوتو تم میں سے کوئی بھی بجزام القران کے بچھنہ پڑھے۔ چونکہ اس کے بغیرتماز میں ہوئی ۔ بخاری و مسلم فی القرأة وابن عسا كر

ے پیر باید ان است میں میں میں میں اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں ایک جہری نماز پڑھائی اورآ پﷺ پر قراءت کا التباس ہوگیا چنانچہ جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا: کیاتم میرے ساتھ قر اُت کرتے ہو؟ سحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: تی بان: قرمایا: بجزام القرآن كقرآن مت كرو ابو داؤد، بحارى ومسلم في القرأة

امام بیہفی نے اس حدیث کوچھ قرار دیا ہے۔

٢٢١٣٧ .... جعنرت عباده بن صامت رضى الله عنه كہتے ہيں: رسول الله ﷺ نے جميں ايك نماز پڑھائى جس ميں قراءت جمرا كى گئى آپﷺ نے فرمایا: جس وقت نماز میں جہراقرات کی جارہی ہوتم میں ہے کو بھی قراءت نہ کیا کرے بجزام القرآن کے۔بعادی و مسلم فی القراء ة كلام: .... امام نسائي في اس حديث كوضعيف قرار ديا ہے ديکھے ضعيف النسائي ٣٩\_

۲۲۱۳۸....حضرت عباده رضی الله عند کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں نماز پر ھائی اور جبرا قراءت کی ، چنا نچیآ پﷺ پر قراءت کاالتباس ہو گیا جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا: کیا جبری قراءت کے وفت امام کے پیچھے تم قراءت کرتے ہو؟ سحابہ کرام رضی الله عنہم نے جواب دیا: جی ہم جلدی میں پڑھ لیتے ہیں۔ارشا وفر مایا: مجھے تعجب ہوا کہ نماز میں مجھ سے منازعت کیوں کی جارہی ہے فرمایا: کہ جب امام جہراً قراءت کرر ہاہوتم مت قراءت کرو بجزام القرآن (سورت فاتحہ ) کے چونکہ ام القرآن کے بغیرنماز نہیں ہوئی۔ بخارى، مسلم في القراة

# جماعت کی نماز میں مقتدی قراءت نہ کر ہے

۲۲۱۳۹.... حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے ہم سے پوچھا: کیاتم میرے ساتھ نماز میں قران پڑھتے ہو؟ ہم نے عرض کیا جی ہاں یارسول اللہ! ہم جلدی سے پڑھ لیتے ہیں آپﷺ نے فرمایا:ایسامت کرو بجزام القرآن کے وہ بھی دل دل میں پڑھو۔ بحاري ومسلم في القرآة

۲۲۱۳۰ عباده بن صامت رضی الله عند کہتے ہیں: رسول الله ﷺ في ارشاد فرمایا: جوآ دی امام کے پیچھے فاتحدالکتاب بیں پڑھتااس کی نماز نہیں ہوتی۔ بخاري ومسلم في القراء ة

امام بیہ قل کہتے ہیں کداس حدیث کی سند سیجے ہادراس میں جوزیادتی ہے وہ کئی وجوہ سے سیجے ادر شہور ہے۔ ۱۲۲۱۳ .... حضرت ابوسعیدرضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے ہمیں تھم دیا ہے کہ ہم سورت فاتحہ کے ساتھ جوآ سان لگےوہ پڑھ لیا کریں۔

بخاري مسلم في القرآن

۲۲۱۳۲ .... حضرت ابوقیادہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ پہلی دورکعتوں میں سورت فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورت ملا کر پڑھتے اور دوسرى دوركعتول ميں صرف سورت فاتحه پر صفح تصرف ابن ابى شيبه

٣٢١٣٣ .... حضرت ابوقيا ده رضي الله عنه کي روايت ہے که رسول الله ﷺ جميس ظهر کي نماز پڙھاتے تو بسااوقات ايک آ دھ آيت او کچي پڙھ کرجميس سنادیتے تصاور فخر وظہر کی پہلی رکعت کوطویل کرتے تھے حتی کہ میں گمان ہوتا کہ آپ ﷺ نے پہلی رکعت کواس کیے طویل کیا ہے تا کہ لوگ پہلی ركعت كوياليس رواه عبدالرزاق

٣٢١٣٠٠ .... ابوليلي كى مند ب كه نبى كريم على ظهر وعصر كى تمام ركعات ميں قراءت كرتے تھے۔ دواہ ابن ابي شيبه

۲۲۱۳۵ .... ابوصالح مولی تو مدکی روایت ہے کہانہوں نے حضرت ابو ہر میرہ رضی اللہ عندگوسنا کہانہوں نے نماز بسم اللہ الرحمی الرحیم کے ساتھ شروع کی۔رواہ عبدالر رُاق

۲۲۱۴۶ .... حضرت ابو ہر رہ درضی اللہ عند کہتے ہیں کہ نماز میں سورت فاتحہ کافی ہے اگر پچھزیادہ کیا جائے تو افضل ہے۔

بيهقي في سننه في الصلوات

۲۲۱۳۷ ۔ جعنرت ابوہر رہے درضی اللہ عند کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ ہمیں امامت کراتے چنانچے جہر بھی کرتے اور سرنجی کرتے ، جبری نماز وں میں جبر کرتے اور سری نماز وں میں آ ہتے قراءت کرتے میں نے آ پﷺ کوفر ماتے سنا ہے کہ نماز سورت فاتحہ پڑھے بغیر نہیں ہوتی۔

بخاري ومسلم كتاب القراء ة في الصلوة

۲۲۱۴۸ ... حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ ﷺ نے تھم دیا کہ میں سیاعلان کروں کہ نماز سورت فاتحہ اور ساتھ کچھاور ملانے کے بغیر نہیں ہوتی۔ بیھقی کھی محتاب القرأة

۰ ۲۲۱۵ - حضرت ابن عباس رضی الله عنهما کہتے ہیں کہتم کوئی بھی ایسی نماز ننہ پڑھوجس میں تم قرآن مجید میں سے پچھ نہ پڑھو پس اگرتم قراءت نہ کروتو فاتحہ الکتاب(سورت فاتحہ) ضرور پڑھاو۔ ببحاری ومسلم

۱۲۱۵۱ سلیمان بن عبدالرحمٰن بن سوارعبدالله سوادہ قشیری کے سلسلہ سند سے اہل بادیا کا ایک آ دمی اپنے والدے روایت کرتا ہے کہ ان کے والد رسول اللہ ﷺ کے پاس قیدی تنصےوہ کہتے ہیں میں نے محمد ﷺ کوسنا کہ وہ فرمار ہے تنصے ہر وہ نماز جس میں فاتحۃ الکتاب نہ پڑھی جائے وہ ناقص ہے اور قبول نہیں کی جاتی ۔منفق علیہ

۲۲۱۵۲ ۔۔۔ عبدالوارث،عبداللہ بن سوادہ قشیری،اہل دیہات کا ایک آ دمی اپنے والدے روایت کرتا ہے کہ ان کا والدرسول اللہ ﷺ کے پاس قیدی تھا کہتے ہیں کہ میں نے محدﷺ کوسنا کہ وہ اپنے سحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمار ہے تھے: کیاتم میری پیچھے نماز میں قرآن پڑھتے ہو؟ سحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا: ہم جلدی چڑھ لیتے ہیں: آپ ﷺ نے فرمایا: سورت فاتحہ کے علاوہ کچھ نہ پڑھا کرو۔ میشق علیہ

۳۲۱۵۳ .... حضرت ابن عباس رضی الله عنهما کہتے ہیں جتم ہرگز کوئی نماز نہ پڑھوختی کہتم سورت فاتحداوراس کے ساتھ کوئی اورسورت نہ ملاکر پڑھاو اور ہررگعت میں سورت فاتحہ ضرور پڑھا کرو۔ دواہ عبدالر ذاق

۴۲۱۵۳ عبداللہ بن شفق عقیلی کہتے ہیں میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کیا رسول اللہ ﷺ ہررکعت میں سورتیں جمع کر کے پڑھتے تھے؟انہوں نے کہا: جی دھاں۔ دواہ ابن ابسی شیبہ

٢٢١٥٥ .... ام فضل زوجه عباس بن عبد المطلب كهتي بين بين في رسول الله كوآ خرى بارسنا كم مغرب مين سورت "والمرسلات "براهي -

عبدالرزاق، ابن ابی شیمه

۲۲۱۵۶ .....ابودائل کہتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ما زکوالحصد للّه رب العالمین سے شروع کرتے تھے۔ دواہ عبدالر ذاق ۲۲۱۵۷ .... حضرت علی رضی اللہ عند کہتے ہیں کہ ہروہ نماز جس میں ام الکتاب نہ پڑھی جائے وہ نماز ناقص ہے حضرت علی رضی اللہ عنداسے رسول اللہ سے بیان کرتے تھے۔ بہ معادی و مسلم فی کتاب القرآ ۃ

٢٢١٥٨ ..... حضرت على رضى الله عند كتيت بين كما وي كوركوع اور يجده مين قرات نبيس كرني جاسية - دواه ابن جويو

۲۲۱۵۹ عبدالله بن رافع حضرت على رضى الله عنه اور حضرت جابر رضى الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فر مایا: امام اور مقتدی کو پہلی دور کعتوں میں فاتحة الکتاب پڑھنی چاہئے۔ پہلی دور کعتوں میں فاتحة الکتاب پڑھنی چاہئے۔ دور کعتوں میں فاتحة الکتاب پڑھنی چاہئے۔ دور کعتوں میں فاتحة الکتاب پڑھنی جاہئے۔ دورہ بیہ قبی

۲۲۱۶ بست حضرت انس رضی الله عنه کی روانیت ہے کہ نبی کریم ﷺ، حضرت ابو بکر ،حضرت عمراور حضرت عثمان رضی الله عنه قراءت السحة مدللَه رب العالمین سے شروع کرتے تھے۔عبد الرذا ق ابن ابسی شیبه

۲۲۱۶ ..... ما لک بن دینار کی روایت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ، ابو بکر عمراورعثان رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی چنانچے بیسارے حضرات قراءت کوالحمد للدرب العالمین سے شروع کرتے تھے اور ما لک یوم الدین پڑھتے تھے۔ رواہ ابن عسا کو کلام:....اس حدیث کی سند ضعیف ہے۔

فا كده : ..... ما لك يوم الدين پڙھنے كامطلب بيہ كيسورت فاتحد كى اس آيت ميں سات آٹھ قراءت ہيں ليكن بيد ھنرات 'مالك يـوم الدين ''كى قراءت كوتر جيح ديتے تھے۔تفصيل كے ليے ديكھئے تفسير بيضاوى سورت فاتحہ آيت' مالك يوم الدين ''۔

٢٢١٦٢ ... حصرت على رضي الله عند كى روايت ہے كه رسول الله ﷺ جمعه كے دن فجر كى نماز ميں بہلى ركعت ميں "آلىم تىنسز يىل السسجدة "اور دوسرى ركعت ميں "هل اتنى على الا نسان حين من الدهو ""بڑھتے تھے۔عقيلى فى الصعفاء، طبرانى فى الاوسط وابونعيم فى الحليه

#### قراءت کے خفی اور جہری ہونے کے بیان میں

۳۲۱۱۳ ۔۔ ابوسمیل بن مالک کی روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جہرا قراءت کرتے تھے اوران کی قراءت مقام بلاط میں ابوجہم کے گھر کے پاس تن جاتی تھی۔ دواہ مالک

۲۲۱۶۳ مینی رضی اللہ عند کی روایت ہے کہ رسول اللہ کے دونوں سورتوں میں جہرا بسم اللہ الرحمٰن الرحیم پڑھتے تھے۔ داد قطنی ۲۲۱۷ معنرت علی رضی اللہ عند کی روایت ہے کہ رسول اللہ کے نماز میں بسم اللہ الرحمٰن الرحیم پڑھتے۔ داد قطنی

٢٢١٦٦ ... حضرت على رضى الله عنه كى روايت ب نبى كريم ﷺ فرض نمازوں ميں بسم الله الرحمٰن الرحيم جبرا پڑھتے تھے۔ داد قطنی

۲۲۱۶۷ .... ابوطفیل کہتے ہیں میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو کہتے سنا ہے کہ رسول اللہ ﷺ سورت فاتحہ میں بسم اللہ الرحمٰن الرحیم کو جمرا پر بصتے تتھے۔ دار قطنبی، طبو انبی، ابن حیان

۲۲۱۸ ۔۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فر مایا :تم جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہوتو کیسے قراءت کرتے ہو میں نے عرض کیا: الحمد للدر بالعالمین فر مایا کہ: بسم اللہ الرحمٰن الرحیم بھی کہا کرو۔ داد قطنی

۲۲۱۶ نیری، عبداللہ بن جبرے ان کے والد جبر کی روایت تقل کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے پیچھے قراءت کی چنانچہ جب آپ ﷺ نمازے فارغ ہوئے توارشاد فرمایا: اے جبر! اپنے رب کوسنا ؤ بجھے نہ سناؤ۔ ابن مندہ، ابن فائع، طبوائی، ابو نعیم، عسکوی و ابن عادی ۱۲۱۷ حضرت ابو ہم رہنی اللہ عند کہتے ہیں ہر نماز میں قراءت ہے چنانچہ جب رسول اللہ ﷺ جب با آ واز بلند قراءت کرنے تو ہم بھی بلند آ وازے قراءت کرتے اور جب آ ہت آ وازے قراءت کرتے تو ہم بھی آ ہت آ وازے قراءت کرتے عبد الر دَاف، ابن ابی شبہ آ وازے قراءت کرتے ابو ہر یہ وضی اللہ عند کی روایت ہے کہ نبی کرتم ﷺ رات کو جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو بھی آ ہت آ واز ہے تر اواہ ابن ابی شبہ ا

۲۲۱۷ ۔۔۔ ای طرح حضرت ابو ہر مرہ رضی اللہ عند کی روایت ہے کہ نبی ﷺ جبری نماز وں میں جبر کرتے اور سری نماز وں میں سر (آ ہت قراء ت) کرتے۔ دواہ عبدالو ذاق ۲۲۱۷ ۔۔۔ حضرت ام صافی رضی اللہ عنبما کہتی ہیں کہ میں نبی کریم ﷺ کی قراءت من لیتی تھی حالانکہ میں اپنے بستر پرہوتی تھی۔ دواہ این ابسی شیبه ۲۲۱۷ ۔۔۔ حضرت انس رضی اللہ عند کی روایت ہے کہ میں نے نبی کریم ﷺ، ابو بکر،عمر اورعثمان رضی اللہ عنہم کے پیچھے نماز پڑھی ہے بیہ حضرات بسم اللہ الرحمٰن الرحیم کو جہرائیں پڑھتے تھے۔ دواہ ابن ابسی شیبہ

### تشمیہ کے بیان میں

۳۲۱۷۵ مستحضرت انس بن ما لک رضی الله عنه کہتے ہیں میں نے حضرت ابو بکرصد ایق عمر بن خطاب اورعثان بن عفان رضی الله عنهم کے پیچھیے نماز پڑھی ہے بیسب حضرات بسم اللہ الرحمان الرحیم سے نماز شروع کرتے تھے۔مالك وبیہ ہی

۲۲۱۷۶ ..... أبوفا خنة كى روايت بُ كه حضرت على رضى الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم كوجير أنبيس پرئے صفے تنصے الله العالمين كو جبرا پرؤ صفے تنصے۔

دواہ عبدالرذاق ۲۲۱۷۷۔ شعبی کہتے ہیں میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کودیکھا ہے اوران کے پیچھے نماز پڑھی ہے چنانچہآپ رضی اللہ عنہ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم کو جہرا پڑھتے تھے۔ دواہ بیہ بیھی

۲۲۱۷۸ ... حضرت جابررضی الله عند کی روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے مجھے پوچھا بتم نماز کو کیسے شروع کرتے ہوا ہے جابر؟ میں نے عرض کیا: میں الحمد لله رب العالمین سے نماز شروع کرتا ہوں مجھے تکم دیا بسم اللہ الرحمٰن الرحیم بھی پڑھا کر۔ دواہ ابن نجاد

۲۲۱۷ ۔۔۔ موٹیٰ بن ابی حبیب بھم بن عمیر رضی اللہ عنہ جو کہ بدری صحابی ہیں سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے بی کریم ﷺ کے پیچھے نماز پڑھی آپﷺ رات کی نماز میں صبح کی نماز میں اور جمعہ کی نماز میں بسم اللہ الرحمٰن الرجیم جہراً پڑھتے تتھے۔

كلام: .... بيحديث ضعاف دار فطني ميس ٢٣٦

۰ ۲۲۱۸ میروبن دینار کی روایت ہے کے حضرت ابن عباس رضی الله عنهمااور ابن عمر رضی الله عنهمادونوں بسم الله الرحمٰن الرحیم سے نماز شروع کرتے تھے۔ دواہ عبد الرزاق

۱۲۱۸ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم کو جہر آپڑھنا دیباتیوں کی قراءت ہے۔ دواہ عبدالو ذاق ۲۲۱۸ سے بداللہ بن ابی بکر بن حفص بن عمر بن سعد کی روایت ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے مدینہ میں لوگوں کوعشاء کی نماز پڑھائی چنانچانہوں نے بسم اللہ الرحمٰن الرحیم اور بعض بمباجر بن وانصار نے چنانچانہوں نے بسم اللہ الرحمٰن الرحیم اور بحض مباجر بن وانصار نے پکار کر کہا: اے معاویہ! کیا آپ نے نماز میں سے چوری کی یا آپ بھول گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم اور بحدہ میں جاتے وقت کی تکبیر کیا ہے؟ چنانچے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس کے بعد ایسانہیں کیا۔ دواہ عبدالر ذاق

٣٢١٨٣ حضرت ابن عباس رضى التُدعنهما كي روايت ہے كما يك مرتبدرسول الله ﷺ نے تماز پڑھى اور بسم الله الرحمٰن الرحيم كوجهرا پڑھا۔

رواه ابن عساكر

۳۲۱۸ .... نافع کی روایت ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بسم اللہ الرحمٰن الرحیم کونہیں چھوڑتے تنھے چنانچہ آپ رضی اللہ عنہما قراءت کوبسم اللہ الرحمٰن الرحیم ہے شروع کرتے تنھے۔ رواہ عبدالو ذاق

۲۲۱۸۵ ابن عمر رضی الله عنهما کی روایت ہے کہ عمر رضی الله عنه قراءت بسم الله الرحمٰن الرحیم سے شروع کرتے تھے۔ دواہ ابن نبعاد کلام : ...... ذخیر ۃ الحفاظ میں بیصدیث قدر ہے تغیر الفاظ کے ساتھ آئی ہے چنانچیاس میں قراءت کی بجائے صلوۃ کالفظ ہے دیکھے۔ ۱۱۸۔ ۲۲۱۸۷ سقیس بن عباد کہتے ہیں ابن عبداللہ بن مغفل اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنهم میں ہے بدعت کے خلاف اپنے والدہ بردھ کرکسی کوئیں پایا۔ چنانچے انہوں نے مجھے ایک مرتبہ بسم اللّدالرحمٰن الرحیم (جہرا) پرھتے ہوئے سناتو کہا: اے بیٹے! بدعت سے بچومیں نے نبی کریم ﷺ ابو بکر ،عمراورعثمان رضی اللّه عنہم کے بیچھے نماز پڑھی ہے میں نے اس سے کسی کوبھی یول بسم اللّه پڑھتے ہوئے نہیں سناجب تم قراءت کرنا جا ہموتو الحمد للّدرب العالمین سے کیا کرو۔ عبد الوذاق، ابن ابی شب

### ذيل القراءة

۲۲۱۸ ۔۔۔ حضرت ابن عباس صنی الدعنہما کی روایت ہے کہ ان ہے کسی نے پوچھا: کیا نبی کریم ﷺ ظہراورعصر کی نماز میں قراءت کرتے تھے؟
ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جواب دیا نبیس وہ آ دمی بولا: عین ممکن ہے کہ آپ ﷺ دل ول میں آستہ قراءت کرتے ہوں۔ فرمایا: یہ پہلی صورت سے زیادہ باعث شرہے چنانچے رسول اللہ ﷺ اللہ تعالیٰ کے مامور بندے تھے نہیں جو پیغام دیا جا تاوہ ٹھیک ٹھیک ہم تک پہچاتے تھے نیز آپ ﷺ نے لوگوں کے سواہمیں کسی چیز میں خصوصیت نہیں بخشی بجز تین چیز وں کہ وہ یہ کہ ہمیں تھم دیا ہے کہ ہم اچھی طرح سے وضوکریں اور یہ کہ ہم صدقہ نہ کھا کمیں اور یہ کہ ہم صدقہ نے کہا گیں اور یہ کہ ہم صدقہ نہلی اور یہ کہ ہم صدقہ نہیں اور یہ کہ ہم صدفہ این جویو

فا کدہ:.....گر ھے کو گھوڑی پر کدوانے کا مطلب بیہ ہے کہ جب ان دومختلف الاجناس جانوروں سے جفتی کروائی جائے تو ان سے ایک تیسری مخلوط جنس بعنی خچر پیدا ہوتی ہے اور حدیث میں بھی خچر کی نسل بڑھانے سے منع کیا گیا ہے۔

علامہ خطابی کہتے ہیں: جب گدھے کو گھوڑی پر کدوایا جائے گا تو تیسری نسل ان سے پیدا ہوگی اور یوں گھوڑوں کی نسل کے منقطع ہونے کا خدشہ ہے اور گھوڑوں کے منافع ختم ہوجا ئیں گے چونکہ گھوڑے سواری ، بار برداری ، جہاد ، مال غنیمت کے جمع کرنے کے کام آتے ہیں حالا نکہ خچر میں یہ سارے منافع نہیں پائے جاتے ای طرح شوافع کے نزدیک گھوڑوں کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے جب کہ خچر کا گوشت بالا تفاق حرام ہے۔ میں یہ سارے منافع نہیں پائے جاتے ای طرح شوافع کے نزدیک گھوڑوں کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے جب کہ خچر کا گوشت بالا تفاق حرام ہے۔

جب کہ بعض دوہری احادیث میں گدھے کو گھوڑی پر کدوانے کی اجازت آئی ہے اورائ طرح بعض کتب فقہ میں اس امر کومباح کہا گیا ہے۔حالانکہ اس حدیث میں ممانعت آئی ہے۔واللہ اعلم!اس شبہ کا ازالہ یوں کیا جاسکتا ہے کہ پوری شدومد کے ساتھ کلی طور پر رواج نہ پھیلا دیا جائے ،البتہ بھی بھارگدھے کو گھوڑی پر کدوانے کی اجازت ہے تا کہ گھوڑوں کی اس بھی منقطع نہ ہواور خچر بھی ناپیر نہ ہوں۔واللہ اعلم بالصواب۔

#### آمین کے بیان میں

۲۲۱۸۸ ... حضرت علی رضی الله عند کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ جب''ولا الضالین'' کہتے تو اس کے بعد'' آمین'' کہتے اوراونجی آ وازے کہتے۔ ابن عاجه، ابن جریو

ابن جریر نے اس صدیت کوچیج قرار دیا ہے۔ وابن شاهین

۲۲۱۸۹ ۔۔۔ حضرت بلال بن ابی رباح رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ان سے فرمایا کہ مجھ سے پہلے آبین نہ کہد یا کرو۔ ابوشیخ

۲۲۱۹ ۔۔۔ حضرت واکل رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے نبی کریم ﷺ کے بیچھے نماز پڑھی جب آپ ﷺ نے فاتحہ الکتاب پڑھی توباً واز

بائد آبین کہااور پھردا کیں با کمیں سام پھیراحتی کہ میں نے آپ ﷺ کے رخساروں کی سفیدی دیکھ کی۔ ابن ابھی شیبه

بائد آبین کہااور پھر واکس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب غیر المغضوب علیم ولا الضالین کہتے تو ہمیں سنانے کیلئے آبین کہتے۔

دواہ عبد المردَاق

۳۲۱۹۲ ....وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی کریم ﷺ کے ساتھ نماز پڑھی چنانچہ جب آپﷺ نے ولا الضالین کہا تو اس کے بعد 'آبین'' کہااورآ وازکولمباکیا۔ دواہ ابن ابسی شیبہ ۳۲۱۹۳ .....ابوعثان کی روایت ہے کہ بلال رضی اللہ عند سے نبی کریم ﷺ فرمایا کرتے تھے کہ مجھ سے پہلے آ مین مت کہا کرو۔ سعیدین منصور ۱۲۲۱۹۳ .... حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند کہتے ہیں کہ جب اہل زمین کی آ مین اہل آ سان کی آ مین کے ساتھ موافق ہوجاتی ہے نؤبندے کے اگلے پچھنے گنا دسب معاف کروئے جاتے ہیں۔ رواہ عبدالوزائق

۲۲۱۹۵ - ابن سیرین رحمة الله علیه کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہر رہ رضی الله عنه بحرین میں مؤ ذن تھے چنانچیانہوں نے امام پرشرط لگار کھی تھی کہوہ ان پرآمین کہنے میں سبقت نہ لے جائے۔ سعید بن منصور

۲۲۱۹۲ .... نافع گی روایت ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جب سورت فاتح نتم کرتے تو آمین کہتے چنانچ آپ رضی اللہ عنہ سورت فاتح کے اختیام پرآمین کہنائہیں چھوڑتے تھے اور مقتدیوں کو بھی آمین کہنے پرابھارتے تھے نیز میں نے اس بارے میں ان سے ایک حدیث بھی ن رکھی ہے۔ پرآمین کہنائہیں چھوڑتے تھے اور مقتدیوں کو بھی آمین کہنے پرابھارتے تھے نیز میں نے اس بارے میں ان سے ایک حدیث بھی

## رکوع اوراس کے متعلقات کے بیان میں

۲۲۱۹۷....''مندعمر رضی الله عنهٔ 'ابوعبدالرحمٰن اسلمی کتے ہیں کہ حضرت عمر رضی الله عند نے فرمایا ۔ گھٹنوں کو پکڑا کر و چنانچے رکوع میں گھٹنوں کو پکڑنا سنت قرار دیا گیا ہے۔

۔ ایک روایت میں ہے کہ گھٹے تنہارے لئے سنت قرار دے گئے ہیں للبذار کوع میں گھٹنوں کو پکڑا کرو۔ طبوانی، عبد الر ذاق، ابن ابسی شیبه اورامام تر ندی نے اس خدیث کوحسن بھیح قرار دیا ہے۔

وشاشي، بغوى في الجعد يات والطحاري، ابن حبان، دار قطني في الا فراد بيهقي وسعيد بن منصور

۲۲۱۹۸ ....علقمہ رضی اللہ عنہ اور اسودرحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے حفظ کیا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ رکو تا کے بعد گھنٹول کوزمین پررکھتے بتھے جس طرح کہ اونٹ رکھتا ہے اور ہاتھوں ہے پہلے گھٹنوں کوزمین پررکھتے تتھے۔ رواہ طبحاد ی

۲۲۱۹۹ ....ابوعبدالرحمٰن اسلمی کہتے ہیں کہ جب ہم رکوع کرتے تواپنے ہاتھوں کورانوں کے درمیان لٹکا لیتے تھے چنانچےحضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہمیں دیکھے کرفر مایا: سنت بیہے کہ رکوع میں گھٹوں کو پکڑا جائے۔ دواہ انسیہ بھی

۲۲۲۰۰ ابراہیم کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عندا ہے ہاتھوں کورکوع میں گھٹنوں پرر کھتے تھے اور عبداللہ بن منصور رضی اللہ عندا ہے: باتھوں کو گھٹنوں کے درمیان لٹکا لیتے تھے ابراہیم کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کے مسلک کونبیں اپنایا گیااور حضرت نمر رضی اللہ عند کا طریق کار مجھے پہند ہے۔ابن حسرو

۲۲۲۰ .....ابومعمر کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب رکوع کرتے تواپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پرر کھتے تتھے۔ دواہ ابن سعد ۲۲۲۰ .....ابراہیم کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب رکوع کرتے تواونٹ کی طرح واقع ہوتے اوران کے ہاتھے گھٹنوں پر ہوتے \_

رو ۱۰ ان سعد ۱۳۲۰ سعاقمہ اوراسود کہتے ہیں: ہم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کے ساتھ نماز پڑھی چنانچے جب انہوں نے رکوع کیا تو ہاتھوں کو گھٹوں کے درمیان لٹکالیا ہم نے بھی ایسا کیا کچھٹوصہ بعد ہماری حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی انہوں نے ہمارے ساتھا ہے گھر میں نماز پڑھی، جب انہوں نے بھارے ساتھا ہے گھر میں نماز پڑھی، جب انہوں نے رکوع کیا تو ہم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کی طرح ہاتھوں کو گھٹوں کے درمیان چھوڑ ہے رکھا جب کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے ہے اللہ عنہ نے ہاتھوں کو گھٹوں کو گھٹوں پر رکھا جب نماز سے فارغ ہوئے تو بوچھا ہے کیا طریقہ ہے ہم نے انہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے حوالے ہے خبردی انہوں نے فرمایا: اس طریقہ پر بھی ممل کیا جا تا تھا پھر یہ چھوڑ دیا گیا۔ عبد المرزاق

مرون بین میسره کی روایت ہے کے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عندر کوع اور تجدہ میں سبحان اللہ و بحکہ ہ کے بقدریا تی مرتب سبج کہتے تھے۔ ۱۲۲۰۰ میں میسرہ کی روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عندر کوع اور تجدہ میں سبحان اللہ و بحکہ ہ کے بقدریا تی ۲۲۲۰۵ .... حضرت علی رضی الله عند کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ جب رکوع کرتے تو (آپ کی بیٹھاس قدر ہموار ہوتی کہ )اگران کی پشت پر پانی سے بھرابرتن رکھ دیا جائے تو وہ نہ گرنے پائے۔ رواہ احمد بن حنبل

۲۲۲۰ سنعمان بن سعد مرفوعا حدیث بیان کرتے ہیں کہ انہیں رکوع میں قر آن پڑھنے سے منع کیا گیا ہے اس پرانہوں نے فر مایا: جب تم رکوع کروتو اللہ تعالیٰ کی تعظیم بیان کرلیا کرواور جب مجدہ کروتو دعا کیا کروچونکہ یہ قبول کے زیادہ لائق ہے۔ دواہ یوسف

کلام :....مغنی میں لکھا ہے کہ نعمان بن سعد بن علی کوفی راوی ہے جو کہ مجہول ہے۔

### ركوع اورسجده كي مقدار

۲۲۲۰۹ ... حضرت حذیفہ بن بمان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے نبی کریم ﷺ کے ساتھ نماز پڑھی چنانچہ آپﷺ کارکوع قیام کے بقدر ہوتا تھا پھر کہتے بھی اللہ کن حمدہ''اور سید ھے کھڑے ہوجاتے۔ دواہ ابن ابسی شیبہ

۲۲۲۱۰ شغلبه رضی الله عنه کی روایت ہے کہ ایک مرتبه رسول الله ﷺ نماز پڑھ رہے تھا جا تک ایک آ دمی کو کہتے سنا:

"الحمدلله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركاً فيه كما يبغي لكرم وجه ربنا عزوجل"

جب رسول اللہ ﷺ نمازے فارغ ہوئے تو فرمایا: یے کلمات کس آ دنی نے کہے ہیں: بخدا! میں نے بارہ فرشتوں کودوڑتے ویکھا ہے پھر رسول اللہ ﷺ غور کے ساتھ آئکھوں ہے ویکھنے لگے حتیٰ کہ پر دے چھا گئے پھرآ پﷺ نے فرمایا: یہ کلمات قیامت کے دن تیرے لیے عمرہ خاتمہ بن جائیں گے۔ طبوانی فی الا وسط

ا۲۲۲۱ .... ابوجیفه رضی الله عنه کی روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور جب رکوع ہے او پراٹھے کہا:

سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد لامانع لما اعطيت ولا معطى لمامنعت ولاينفع ذاالجد منك الجد

اورية كلمات بآواز بلند كهتے تھے۔

تر جمہہ: .... اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف کوئ لیا اے ہمارے رہ تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔ بھرے آسانوں اور زمین کے بقدر اور تیری بھر مشیت کے بقدر جس چیز کوتو عطا کرے اسے کوئی نہیں رو کنے والا اور جسے تو رو کے اسے کوئی نہیں عطا کرنے والا اور سسی دولتمند کوائل کی دولت تیری بکڑ ہے نہیں بچا سکتی۔

۲۲۲۱۲ مصرت ابو ہر ریرہ رضی اللہ عند کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب رکوع سے سرمبارک اوپراٹھاتے تو کہتے :

اللهم ربنا ولك الحمد. رواه عبدالرزاق

۲۲۲۱ .... سعید بن ابوسعید کی روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند کوسنا درآ ں حالیکہ وہ لوگوں کوامامت کرارہے تھے چنانچہ انہوں نے کہا: سمع لمن حمدہ پھرکہا۔ اللّٰہم ربنا لك الحمد رواہ عبدالردَاق ۲۲۲۱۴ ... ۽ عبدالرحمٰن بن ہرمزاعرج کہتے ہیں میں نے حضرت ابوہر رہ رضی اللہ عند کو کہتے سنا جس وقت کہ امام رکوع ہے سراٹھا تا ہے چنانچیہ اتبول في كها اسمع الله لمن حمده "اس ك بعد "رينالك الحمد "كها رواه عيدالرزاق

فاكره: .... او پراس مضمون كي اكثر احاديث كزر چكى بين جن سے بيات مترتج ہوتى ہے كدامام كوسمع الله لـمن حِمده اور د بـنالك المحمد دونول کلمات کہنے چاہئیں جب کہ تین چارا حادیث کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعور رضی اللہ عنہما کی حدیث آئے گی جس سے ظاہر ہوگا كه مسمع الله لهن حمدها م كوكهنا جا جياورا أُر بسنالك الحمد "مقترى كوكهنا جائي چنا نچياس مضمون كي احاديث بهي كثير بين كتب فقه مين فتوى اى يربي كه سمع الله لمن حمده وظيف امام إوروب الك الحمد مقترى كاوظيف باسم مسلمين ممكا فتلاف يتقفيل کے کیے، کتب فقہ کود مکی لیاجائے۔

٣٢٢١٥ ....حضرت ابو ہر رہے وضی اللہ عنہ فرماتے ہیں كەركوع كے بغير نماز نہيں ہوتی رواہ عبدالوزاق

٢٢٢١٦ .... حضرت عائشه ضي الله عنها كي روايت ہے كه نبي كريم ﷺ جب ركوع كرتے تو ہاتھوں كو گھٹنوں پرر كھتے تھے۔ رواہ ابن ابھي شيبه ٢٢٢١٤ حضرت عبدالله بن مسعود رضي الله عنهما كي روايت ہے كه رسول الله ﷺ نے جميس نماز سكھائي ، چنانچيرآ پﷺ نے تكبير كهي اور پھر رفع

یدین کیا پیمررکوع میں گئے اور دوتوں ہاتھوں کو گھٹنوں کے درمیان لٹکالیا۔ دواہ ابن ابی شب

فا گدہ ......رکوع میں مسنون بیہ ہے کہ ہاتھوں کی انگلیوں کو کھول کر گھٹنوں کو پکڑا جائے جب کہ حضرت عبدانندین مسعور رضی الڈعنبما کاعمل پیتھا که ده ہاتھوں کوملا کر گھٹنوں کے درمیان لاکا لیتے تھے اوراس طرخ کرنے کواصطلاح میں طباق کہتے ہیں ، چنانچے ماقبل کی احادیث ہے معلوم ہو چگا ہے کہ پیطریقة منسوخ ہو چکاہے پہلے معمول بہاتھا پھرمتروک ہو چکا۔

٢٢٢١٨ ... حضرت عبدالله بن مسعود رفي فرمات بين كه جب امام مسمع الله لمن حمده كهاتوجواس كر بيجيج بموات عامية كهة ربنالك الحمد

رواه عبدالرزاق

٢٢٢١٩ ... روايت ہے كه حضرت على رضى الله عندركوع ميں قرآن مجيد پڑھنے ہے منع كرتے تھے، فرمايا كرتے تھے كه جب تم ركوع كروتوا پئے رب کی تعظیم بیان کیا کرو،اور جب تجده کروتو دعاما نگا کرو چونکہ سجدہ میں دعا قبولیت کے زیادہ لائق ہے۔ابو یعلی ۲۲۲۴ .... حضرت علی رضی الله عنه کی روایت ہے کہ جب رسول الله ﷺ فرض نماز کے لیے کھڑے ہوتے تکبیر کہتے جب رکوع ہے سراو پر

الله الله عن حمده كت جمراس كفور أبعد كهته:

اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الارض وملء ماشئت من شيء بعد. المحلص فا نکرہ:.....این صاعد کہتے ہیں مجھے معلوم ہیں کہاں حدیث میں کسی نے قول کیا ہو بجز مویٰ بن عقبہ کے۔

۲۲۲۲ ... حضرت انس رضی الله عنه کہتے ہیں کہاللہ غروجل اس آ دمی کی طرف نظر رحمت ہے ہیں و سکھتے جورکوع اور مجدہ میں اپنی کمرسید هی نہیں رکھتا۔ ابن النجار

مزید تفصیل کے لیے دیکھئے ذخیر ۃ الحفاظ ۹۹۲

## سجدہ اور اس کے متعلقات کے بیان میں

۲۲۲۲ .... ''مسندصدیق اکبررضی الله عنه' عبدالکریم بن امیه کہتے ہیں مجھے پینچری ہے کہ حضرت ابو بکرصدیق رضی الله عنه نگی زمین پرنماز پڑھ كيتخ تتح -رواه عبدالرزاق

٣٢٢١٣ ... حضرت عمر رضى الله عنه فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کسی گوگر می محسوں ہوتو اے جا ہے کہ وہ اپنے کیٹرے کے کنارے پر تجد ماکر لیا کرے۔ عبدالرزاق، ابنِ ابي شبيه وبيهتمي

«هنرت عمر رضی الله عندے مروی ہے کہ آ دمی کوسات اعضاء پر تجدہ کرنے کا حکم دیا گیاہے بعنی پیشانی ، دوہ تصلیاں ، دو گھنے اور دویا وَں۔ رواه ابن ایی شیبه

۲۲۲۲۵ .... حضرت عمر رضی الله عند فرماتے ہیں کہ جبتم میں ہے کوئی آ دمی گرمی یا سردی کی شدت کی وجہ سے بحدہ کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو اے جائے کہ وہ اپنے کپڑے کے کنارے پر مجدہ کرلے۔ دواہ ابن اہی شیبہ

۲۲۲۲ ..... یکیٰ بن ابی کثیر کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ نے ایک آ دمی کودیکھا کہ وہ مجدہ میں اپنے بالوں کو ہاتھ ہے (گردوغبار ہے) بچار ہا ہے نبی کریم ﷺ نے فرمایا: یااللہ!اس کے ہالوں کو بھلائی ہے محروم کردے چنا نبچاس آ دمی کے بال گر گئے۔ رواہ عبدالر ذاق فاکدہ: ....اس جیسی احادیث کی روشی میں فقہاء نے وضاحت کی ہے کہ نماز میں بالوں اور کیٹروں وغیرہ کو گردوغبار سے بچانا مکروہ ہے۔ ۲۲۲۲۷ ..... یکیٰ بن ابی کثیر کی روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: تین طرح کی پھوٹلیں مکروہ مجھی گئی ہیں بجدہ کی جگہ پر پھوٹک مارنا (۲) پینے کی چیز میں پھوٹک مارنا (۳) اور کھانے میں پھوٹک مارنا۔ رواہ عبدالر ذاق

۲۲۲۲۸ .....روایت ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ دو مجدوں کے درمیان (جلسہ میں ) کہا کرتے تھے.

رب اغفرلي وارحمني وارفعني واجبرني وارزقني.

اے میرے پروردگارمیری بخشش کردے مجھ پردم کر،میرے درجات بلندفر مامیری حالت درست کردے اور مجھے رزق عطا کردے۔ ۲۲۲۲۹ ۔۔۔ ''مند براء بن عازب' ابواسحاق کہتے ہیں کہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عندنے ہمیں سجدے کا طریقہ بتایا: چنانچے انہوں نے اپنی ہتھیا یوں کوزمین پردکھ کرسہارالیا اورسرینوں کو بلند کیا کھر فرمایا: نبی کریم ﷺ اسی طرح سجدہ کرتے تھے۔ ابن ابی شیبہ مزید نفصیل کے لیے دیکھے ضعیف ابی داؤدہ ۱۹

#### سجدہ میں چہرہ کی جگہ

۲۲۲۳۳ ... "مند جابر بن عبدالله " حضرت جابر رضی الله عند کی روایت ہے کہ رسول الله ﷺ بازؤں کو پیٹ سے جدا کر کے مجدہ کرتے تھے حتی کہ آپﷺ کی بغلوں کی سفیدی و کیھی کی جاتی تھی۔ رواہ عبدالرزاق

۳۲۲۳۳ ....ای طرح حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عندگی روایت ہے که رسول الله ﷺ اعتدال کے ساتھ محبدہ کرنے کا حکم دیتے تھے اور کتے کی طرح باز و پھیلا کر سجدہ کرنے ہے منع فرماتے تھے۔ رواہ عبدالو ذاق

۳۲۲۳ ..... ابوقلابے کی روایت ہے کہ مالک بن حورث رضی اللہ عنہ ہمارے ہال تشریف لائے اور فر مایا کیا میں تہمیں رسول اللہ ﷺ کی نماز کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ چنانچے کسی نماز کا بھی وفت نہیں تھا انہوں نے ہمیں نماز پڑھ کردکھائی اور جب انہوں نے پہلی رکعت میں دوسرے تجدہ سے سراو پراٹھایا توسید ھے بیٹھ گئے اور پھرز مین پرسہارا لے کرکھڑے ہوگئے۔ دواہ ابن ابی شیبه

۲۲۲۳۵ .... "مند وائل بن حجز" حضرت وائل بن حجر رضی الله عنه کی روایت ہے کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو تجدہ میں دیکھا چنا نچہ آ پﷺ نے اپنے ہاتھوں کو کا نول کے قریب رکھا ہوا تھا۔ دواہ ابن اببی شبیہ

ا پے ہاتھوں کوکا نول کے قریب رکھا ہواتھا۔ رواہ ابن ابی شیبہ ۲۲۲۳ سے طرح حضرت وائل بن حجررضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے نبی کریم ﷺ کودیکھا کہ آپﷺ نے پیشانی اور ناک پر سجدہ کیا۔ دواہ ابن ابی شیبہ

فاكده:..... پيشاني اورناك پر سجده كرناواجب ہے تا ہم امام اعظم ابوحنيف كے نزد يك اگر صرف بيشاني ياصرف ناك پر سجده كياجائے تو يكافى ہے۔

۲۲۲۳ .... دمندعبدالله بن اقرم خزائی عبدالله بن اقرم کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ابو بالقاع کے ساتھ تمرہ پہاڑ پرتھا، اچا تک ہمارے پال سے پچھوارگزرے انہوں نے اپنی مواریوں کورا ہے کے ایک طرف بٹھایا، ابو بالقاع بولے : اے بیٹا! تم بکری کے بچے کے ساتھ دہوتی کہ میں ان کو سول کے پاس سے ہوآؤں، چنانچہ وہ چل پڑے اور میں بھی ان کے ساتھ جل دیا جب وہ قریب پنچے تو نماز کھڑی کردی گئی۔ اچا تک دیکھتا ہوں کہ رسول الله بھی ان کے درمیان موجود ہیں اور آپ بھی نے نماز پڑھی اور میں نے بھی آپ بھی کے ساتھ نماز پڑھی چنانچہ رسول الله بھی جدہ کرتے میں آپ کی بغلول کی سفیدی و کھے لیتا۔ عبد الرزاق، ابن ابی شیبہ ، احمد بن حبل، طبو ان و ابو نعیم ساتھ کے ساتھ کر لیتے تھے۔ متحد الوزاق، ابن ابی شیبہ ، احمد بن حبل، طبو ان و ابو نعیم میں اللہ عنہ متحد کی بھر بریورضی اللہ عنہ کی اللہ عنہ کہ بسااوقات رسول اللہ بھی اپنی میں اللہ عنہ کے دورہ میں اللہ عنہ کہ وہ اوا وہ بریوروں عبد الرزاق

۲۲۲۳۹ سطاؤوس کی روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے فر مایا: مسنون ہے کہ نماز میں مجدوں کے دوران تنہماری ایڑیاں تنہماری سر بینوں کوچھور ہی ہوں طاؤوس کہتے ہیں کہ میں نے عبادلہ یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اورعبداللہ بن زیبررضی اللہ عنہما کوا ہے ہی کرتے دیکھاہے۔

فا گدہ:.....اصطلاح حدیث میں عبادلہ کالفظ بولا جاتا ہے اور بیلفظ مخفف ہے تین ناموں کا بیعنی عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن زبیر کا۔

۰۲۲۲۰ .... "مندعبدالله بن عباس" حضرت ابن عباس رضی الله عنهما کی روایت ہے که رسول الله ﷺ جب مجده کرتے تو آپ کی بغلوں کی سفیدی دکھائی دین تھی۔عبدالر ذاق، ابن ابھ شبہہ

پر ہے۔ ۲۲۲۳۲ ۔۔۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں نبی کریم ﷺ کے پیچھے کھڑا ہوتا اور آپ ﷺ کی بغلوں کی سفیدی کود کھے لیتا تھا یعنی جب آپﷺ مجدہ میں جاتے۔ دواہ ابن عسا کو

جب پروی بده ین جات دروره بین مصافر ۲۲۲۳ منزی این عباس رضی الله عنهما فرماتے بین که جب تم مجده کروتوا پنی ناک کوز مین کے ساتھ چیکالیا کرو۔ رواہ عبدالر ذاق ۲۲۲۳۴ مندعا نئٹہ' حضرت عائشہ رضی اللہ عنها کی روایت ہے کہ جب نبی کریم ﷺ مجدہ کرتے تواپئے ہاتھوں کوقبلہ رور کھتے تھے۔ رواہ ابن ابی شیبه

### سجده کی کیفیت

۲۲۲۳۵ .... "مندمیمونه" حضرت میمونه رضی الله عنها کی روایت ہے که نبی کریم ﷺ جب تجده کرتے تو پیچھے کھڑا آ دمی آپ ﷺ کی بغلول کی سفیدی کودیکھے لیتا تھا )۔ سفیدی کودیکھے لیتا تھا (بعنی آپﷺ جب تجده کرتے تو ہازؤں کو پہلوؤں سے دورر کھتے حتی کہ پیچھے کھڑل آ دمی بغلوں کی سفیدی دیکھے لیتا تھا )۔ دواہ ابن ابھ تسبیه

۲۲۲۳۳ .... حضرت میموندرضی الله عنها کی روایت ہے کہ رسول الله ﷺ جب مجدہ کرتے تو رانوں کو پہلوؤں سے دورر کھتے حتی کہ اگر بکری کا کوئی بچی آپ کے بازوؤں کے نیچے سے گزرنا جا ہتا تو آسانی کے ساتھ گزرجا تا۔ دواہ عبدالو ذاق

پاس تقاات میں ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا ایک قریبی رشتہ دارآ یا اور کھڑے ہو کرنماز پڑھنے لگا چنانچہ جب وہ مجدہ کرتا تو جائے مجدہ پر بھونک مارہ یتا اے دیکھ کرام سلمہ رضی اللہ عنہا بولیس:ایسامت کروچونکہ رسول اللہ ﷺ نے ایک کا لے غلام سے فرمایا تھا کہ اے رہاح!ا ہے چہرے کوخاک آلود ہونے دو۔ دواہ ابن عسائح

۲۲۲۳۹ .... حضرت ابن عباس رضی الله عنهما کے آزاد کردہ غلام مکرم کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم نے ایک عورت کودیکھا کہ وہ تجدہ کرتے وفت اپنی ناک کواو پراٹھالیتی ہے چنانچہ نبی کریم ﷺ نے اس کوشدت سے ڈانٹا چونکہ آپ تجدہ میں ناک کواٹھالینا اچھانہیں تجھتے تھے۔

رواه عبدالرزاق

۰ ۲۲۲۵ .... حضرت علی رضی الله عند فرماتے ہیں کہ جب تم میں ہے کوئی نماز پڑھے تواسے چاہیے کہ پیشانی سے تمامہ کو ہٹالیا کرے۔ دواہ بیہ ہقی ۲۲۲۵ .... ''منداحمر بن جزء سدوی' احمر بن جزء سدوی رضی الله عنه کی روایت ہے کہ ہم رسول الله کے آس پاس سے جگہ چھوڑ دیے تھے چونکہ آپ گھھے جب مجدہ کرتے تو بازوؤں کو پہلوؤں سے دورر کھتے تھے۔ احسد بسن حنبل، ابن ابی شیبہ ، ابو داؤد، ابن ماجہ، ابو یعلی، طحاوی، طبرانی، داراقطنی فی الافراد و البغوی و إلباور دی و ابن قانع و ابونعیم و سعید بن منصور

کلام:.....الالحاظ میں بحد کی بجائے صلّی آیا ہے یعنی جب آپ ﷺ نماز پڑھتے کے محل کلام روایت ہے۔ ۲۲۲۵۲۔..''میندانس رضی اللہ عنہ' حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ہم شدیدگری میں بھی رسول اللہﷺ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے

چنانچہ ہم میں ہے کئی کے لئے زمین پر پیشانی رکھناممکن نہ ہوتا تو وہ کپڑا بچھا کراس پر مجدہ کرتا۔ ابن ابی شیبہ ، البحا مع المصنف ۳۷۸ ۲۲۲۵۳ ۔۔۔۔ ای طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ بسااوقات رسول اللہ ﷺ مجدہ اور رکعت ہے سراو پراٹھاتے تو ان دونوں کے درمیان ٹھہر جاتے حتی کہ ہم کہتے کیمکن ہے آپﷺ بھول گئے ہول۔ رواہ عبدالر ذاق

## سجدہ سہوا وراس کے حکم کے بیان میں

٣٢٢٥ ... حضرت عمر رضى الله عنه فرمات بين كه جب نماز كانقص مجده مهوے پورا كرليا جائے تو پھرنمازلوٹانے كى ضرورت نہيں رہتى ۔

عبدلرازاق، ابن ابي شيبه

۲۲۲۵۵ ... عبداللہ بن داہب کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ہمیں مغرب کی نماز پڑھائی اور پہلی رکعت میں قراءت بالکل نہیں کی اور جب دوسری رکعت کے لئے کھڑے ہوئے تو سورت فاتحہ اور ایک سورت پڑھی۔ پھراگلی رکعت میں بھی سورت فاتحہ اور سورت پڑھی پرسلام پھیرنے کے بعد دو بجدے کیے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے پہلے دو بجدے کیے اور پھرسلام پھیرا۔ عبد الراذاق و ابن سعد و الحادث و بيہ فعی

۲۲۲۵۷ .....ابومسلمہ بنعبدالرحمٰن کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کومغرب کی نماز پڑھاتے اور قراءت نہیں کرتے تھے، جب نماز سے فارغ ہوتے اور انہیں اس بارے میں آگاہ کیا جاتا کہ آپ کہ آپ نے قراءت نہیں کی تو آپ رضی اللہ عنہ فرماتے!رکوع اور مجدہ کا کیا حال تھا؟ لوگ کہتے: رکوع اور مجدہ بہت اچھی حالت میں تھے فرماتے ، تب کوئی حرج نہیں۔ مالك، عبدالواذاق، بیھقی

ے ۱۲۲۵۰۔۔۔۔ ابراہیم تخصی رحمة اللہ علیہ کی روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب واللہ نے لوگوں کو مغرب کی نماز پڑھائی اور قراءت بالکل نہیں کی حتی کہ سلام پھیر دیا جب فارغ ہوئے تو ان سے عرض کیا گیا کہ آپ نے قراءت نہیں کی ، آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا : میں نے شام کی طرف ایک تا فلہ تیار کیا اور منزل ہمنزل شام جا پہنچا اور وہاں ساز وسامان کی خرید وفروخت کی حتی کہیں بھی واپس لوٹ آیا اور قافلہ والے بھی۔ رواہ ہیں بھی ۲۲۲۵۸۔۔۔۔۔ مکر مدین خالدایک تقدراوی سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرحبہ حضرت عمرین خطاب رضی اللہ عنہ نے جاہیہ مقام میں لوگوں کوعشاء کی نماز پڑھائی اور قراءت بالکل نہیں کی حتی کہ فارغ ہوئے اور اپنے جمرہ میں وافل ہو گئے اسے میں حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ الحصے ادر ججرے کے اردگر دیکر لگایا اور کھنگھارے تاکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کوان کی آمد کا پید چل جائے نیز اس کا بھی انہیں علم ہوجائے کہ عبد الرحمٰن کو کی ضروری کا م ہے۔ چنا نچہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: یکون ہے؟ جواب ملا اعیس عبد الرحمٰن بن عوف فرمایا: کیا آپ کوکوئی کا م ہے حضرت عبد الرحمٰن اللہ عنہ عبد الرحمٰن اندر داخل حضرت عبد الرحمٰن اندر داخل عصرت عبد الرحمٰن اندر داخل ہوئے اور کہا جھے خبر و بیجے کہ مجوبے آپ نے اپنی آپ کیا ہے کیا رسول اللہ بھی نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے یا پھر آپ نے اپنی طرف سے ایسا کیا ہے آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: بھلا میں نے کیا کہا ہے کوش کیا گئا آپ نے عشاء کی نماز میں قراءت نہیں کی فرمایا: بیا واقعی طرف سے ایسا کیا ہے آپ رضی کیا ۔ جو میان کیا ہے کہا ہوں چنا نچہ میں نے شام سے ایک قافلہ تیار کیا تھی میں نے قراءت نہیں کی فرمایا: بیل ہول گیا ہوں چنا نچہ میں نے شام سے ایک قافلہ تیار کیا تھی میں مید نہی تھی گئا ہوں چنا نچہ میں نے شام سے ایک قافلہ تیار کیا تھی ہوں میں کہا زمین کر اور آپ رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو دوبارہ نماز ہو تھی ہوں ہوئے ہوئے ہو گھی جو سے ایک کہ دیا ہو کہا تھی میں کہا تھی کہا تھیں کہا تھی کہا تھیں کہا تھی ہوئی بلاشیہ جو پھی جھے ہی ابھی ابھی ہیں کہا تھی کہا تھیں کہ تھی تھیں کہا تھیں کہ تھیں کہا تھیں کہا تھیں کہ تھیں کہا تھیں کہ تھیں کہا تھیں کہا تھیں کہ تھیں کہا تھیں کہا تھیں کہا تھیں کہا تھیں کہ تھیں کہا تھیں کہا تھیں

'مغنی میں ہے کہ سمرہ بن معبر مخمی منکرروایات نقل کرتا تھا۔ میزان میں ہے ابن حبان کہتے ہیں کہ اس حدیث سے جحت نہیں پکڑے جائے گی۔ جب کہ ابوحاتم کہتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔

# یہلی دورکعت میں قراءت بھول جائے

۲۲۲۹ .... حضرت علی رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ جب کوئی آ دی ظہریا عصریا عشاء کی پہلی دور کعتوں میں قراءت کرنا مجول جائے تواہے چاہئے کہ آخری دور کعتوں میں قراءت کر لے اور بیقراءت اے کافی ہوجائے گی۔ دواہ عبدالوذاق
۱۲۲۲ .... حبیب بن الی ثابت کی روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عند نے فرمایا کہ جوآ دمی فجر کی ایک رکعت میں قراءت کرے اور ایک میں قراءت جھوڑ دے اے چاہئے کہ اس نے جس رکعت میں قراءت نہیں گی اے لوٹائے اور قراءت کرے۔ دواہ عبدالوذاق
قراءت جھوڑ دے اے چاہئے کہ اس نے جس رکعت میں قراءت نہیں گی اے لوٹائے اور قراءت کرے۔ دواہ عبدالوذاق
۱۲۲۲۲ .... حضرت علی رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ جب شمصیں یا دندہ و کہتم نے چار کعتیں پڑھی ہیں یا تین رکعتیں توجو بات تنہیں درست معلوم ہو
اے بیقنی قراردے کراس پر بڑا کرواور پھرایک رکعت اور پڑھ لواور پھردہ بحدے کرلوچونکہ اللہ لقعالی زیادتی پرعذا بنہیں وے گا۔دو اہ عبدالوداق

۲۲۲۲۳ مینب، حارث بن هشام مخزومی رحمة الله علیه سے روایت کرتے بیل کدایک مرتبہ بی کریم علی فے سلام پھیرنے سے پہلے ہوکے دواہ ابونعیم

۲۲۲ ۲۲۲ ....."مند حذیفهٔ" فتّاده روایت کرتے ہیں کہ حضرت حذیفه رضی اللّٰدعند نے مدائن میں تین رکعتیں پڑھیں پھر دو بجدے کیے اور دوسری رکعت میں بھی ای طرح کیا۔ دواہ ابن جویو

۲۲۲۲۱ ..... طاوؤس رحمة الله عليه كى روايت ہے كدابن زبير رضى الله عنه مغرب كى دور كعتوں كے بعد كھڑ ہے ہوئے پھر انھوں نے سہوكے دو
سجد ہے كيد درآ ں حاليكہ وہ بيٹھے ہوئے تھے۔ چنانچہ ميں نے ابن عباس رضى الله عنه ماسے اس كاتذكرہ كيا انہوں نے كہا! ابن زبير نے سجے كيا۔
۲۲۲۷ ..... ''مندا بى ہر برہ'' حضرت ابو ہر برہ رضى الله عنه كى روايت ہے كہ نبى كريم ﷺ نے ايك مرتبہ سلام اور كلام كرنے كے بعد دو تجدے
كے اور آپﷺ نے تكبير كى درآ ں حاليكہ آپﷺ بيٹھے ہوئے تھے پھر سراٹھا يا اور تكبير كہا۔ پھر تجدہ كيا اور تكبير كهى پھر سراو پراٹھا يا اور تكبير كہى۔

۲۲۲۱۸ ۔۔۔ ای طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک دن نبی کریم ﷺ نے نماز پڑھائی اور دو کعتوں کے بعد سلام کچھر کرنماز گئے میں ایک صحابی رضی اللہ عنہ آپ ﷺ سے وہ کہنے گئے :یارسول اللہ! کیانماز میں کمی ہوگئی ہے یا پھر آپ بھول گئے ہیں؟ آپ ﷺ نے جواب دیانماز میں کمی نہیں ہوئی اور نہ ہی مجھ سے بھول ہوئی عرض کیا جسم اس ذات کی جس نے آپ کو برحق معبوث کیا ہے کچھتو ہوا ہے۔ارشاد فرمایا: کیاذوالیدین نے بچ کہا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اثبات میں جواب دیا چنانچی آپ ﷺ نے لوگول کو دور کعتیں اور پڑھائیں۔

۲۲۲ ۹۹ .... جعفرت ابن عمر رضی الله عنهما کی روایت ہے کہ جب کسی آ ومی کو یا دندرہے کہ اس نے تین رکعتیں پڑھی ہیں یا چار رکعتیں ؟ اے چاہئے کہ جس بات پراس کا غالب یقین ہواس پر بنا کر لے اور اس پر تجدہ سہونہیں ہے۔ دواہ عبدالو ذاف

۰ ۲۲۲۵ ..... ای طرح ابن عمر رضی الله عنهمانی روایت ہے کہ آیک مرتبہ رسول الله نے نماز پرهائی اور اور دورکعتوں کے بعد بھول کر سام پھیر دیا چنانچہ آ ہے ﷺ ہے آیک آ دمی جسے ذوالیدین کہا جاتا تھا کہنے لگا: کیا نماز میں کمی ہوگئی ہے؟ آپﷺ نے جواب دیا! نہیں پھر آ پﷺ نے دوسری دورکعتیں پڑھا نمیں اور سلام پھیر کردو بحدے کیے اور پھر سلام پھیرا۔ دواہ عبدالرذاق

۱۲۳۲۷ ....عبداللہ بن مالک کی روایت ہے کہ ایک مرتبدرسول اللہ ﷺ نے ایک نماز پڑھائی ہمارا گمان ہے کہ وہ عصر کی نماز تھی۔ چنانچہ جب آپﷺ دوسری رکعت سے فارغ ہوئے تو بیٹھنے کی بجائے سیدھے کھڑے ہوگئے۔ پھرسلام پھیرنے سے پہلے پہلے دوسجدے کرلیے۔ جب آپﷺ دوسری رکعت سے فارغ ہوئے تو بیٹھنے کی بجائے سیدھے کھڑے ہوگئے۔ پھرسلام پھیرنے سے پہلے پہلے دوسجد سے کرلیے۔ دواہ ابن ابی شیبہ

## سجدهٔ سهو کا سلام ایک طرف

۲۲۲۷ ....ای طرح عبدالله بن مالک کی روایت ہے کہ ایک مرتبدرسول الله ﷺ دوسری رکعت کے بعدسید سے کھڑے ہو گئے اور بیٹھنا بھول گئے چنا نچے ہم نماز کے آخر میں سلام کی انتظار میں بیٹھ گئے اتنے میں آپ ﷺ نے دوسجدے کیے اور پھرسلام پھیرا۔ دواہ عبدالو ذا ق ۳۲۲۷ ۔۔ ای طرح عبداللہ بن مالک ہی کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ ظہر کی نماز میں بیٹھنے کی بجائے سید ھے کھڑے ہو گئے اور ہم نماز کے آخر میں سلام کے انتظار میں بیٹھ گئے لیکن آپ ﷺ نے سلام سے قبل دو تجدے کیے اور پھر سلام پھیرا۔ رواہ عبدالو ذاق ۱۲۲۷ ۔۔ عبداللہ ذاق بندی کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ ظہر کی نماز میں بیٹھنے کی بجائے کھڑے ہو گئے اور جب نماز مکمل گ تو بیٹھے بیٹھے سلام سے پہلے دو تجدے کیے اور ہر تجدہ کرنے سے پہلے آپ ﷺ نے تکبیر کہی آپ ﷺ کے ساتھ لوگوں نے بھی تجدے کے اور بیہ تجدرواہ عبدالر ذاق

۲۲۲۷ ۔۔۔ حضرت عبداللہ بن مسعور رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ نے ظہر کی نماز میں پانچ رکھتیں پڑھ ویں بعد میں آپﷺ کواس بارے میں آگاہ کیا گیا تو آپ ﷺ نے سلام پھیرنے کے بعد دو سجدے کئے۔

ابن ابی شیبه ، بخاری، مسلم، ابو داؤد، تر مذی، نسانی و ابن ماجه

۲۲۲۷ .... ای طرح حضرت عبداللد بن مسودر ضی الله عنهماکی روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے کلام کرنے کے بعد مہو کے دو تجدے کر لیے تھے۔

رواه ابن آبی شیبه

۲۲۲۷۸ سے طاؤوں کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ ہے کہا گیا کہ یار سول اللہ! آپ سے بھول ہوگئی ہے یا کیا بھارے لیے نماز میں تخفیف کی گئی ہے؟ اس پرآپ ہے نے فرمایا ذوالمیدین کیا کہہ رہاہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نہ عرض کیا: جی ہاں وہ درست کہہ رہاہے۔ پس آپ ﷺ نے بقیہ نماز اداکی۔ دار قطعی و عبدالو ذاق

۱۲۲۷۹ — طاؤوں کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ نے چار رکعتی نماز آڈھی پڑھا کرسلام پھیردیا ،اس پر ذوالیدین رضی اللہ عنہ نے کہا:یا نبی اللہ! کیا ہمارے لیے نماز میں تخفیف کر دی گئی ہے یا آ پ ہے بھول ہوگئی ہے؟ آپﷺ نے فرمایا: کیا میں نے نماز میں کمی کی ہے؟ عرض کیا جی ہاں، پس آپﷺ نے دورکعتیں اواکیس اور جیٹھے ہوئے دو تجدے کر لیے۔دِ دواہ عبدالو داف

• ٢٢٢٨ ... عبيد بن عمير كى روايت ہے كدا يك مرتبہ نبى كريم ﷺ نے عصر كى دور تعتيس پڑھيں اور سلام پھير كرابل خانہ كے پاس والپس اوٹ گئے جب اس بارے ميں آ ہے ہے وض كيا گيا تو آ ہے ہوالپس اوٹ آ ئے اور ذواليد بن رضى اللہ عند نے آ ہے ہے وض كيا گيا تو آ ہے ہوئى ہے؟ آ ہے ہے نے فرمایا: وہ كيوں؟ عرض كيا: چونكه آ پ خصر كى دو بى ركعتيس يا نبى اللہ! كيا آ ہے بھول چكے ہيں يا نماز ميں تخفيف كى جا چكى ہے؟ آ ہے ہے نے فرمایا: وہ كيوں؟ عرض كيا: چونكه آ پ خصر كى دو بى ركعتيس پڑھى ہيں۔ فرمایا: کيا ذواليد بن سے كہدر ہاہے؟ صحابہ كرام رضى اللہ عنهم نے عرض كيا جى ہاں۔ آ پ ﷺ نے نماز كى طرف دوبارہ بلاتے ہوئے فرمایا: جى على الفلاح قد قامت الصلوٰ ق پھر لوگوں كودور كعتيں اور پڑھائيں اور واپس لوٹ گئے۔ دار فطنى، عبد الرذاق

۲۲۲۸ .... عطار کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ایک مرتبہ چاررکعتی نماز میں سے دوکعتیں پڑھ کرسلام پھیردیا، اتنے میں ایک آ دمی آپ ﷺ کی طرف اٹھا اور کہنے لگا: آپ ﷺ نے فرمایا: وہ کیے؟ عرض کیا: آپ ﷺ کے دورکعتوں پرسلام پھیردیا تھا آپ ﷺ نے فرمایا: نماز میں شخفیف نہیں ہوئی۔ چنانچی آپﷺ کھڑے ہوئے اوردورکعتیں پڑھی اورسلام پھیرکر دوتجدے کیے۔دواہ عبدالوذاف

۲۲۲۸۳ ..... مندسعد' قیس بن ابی حازم روایت کرتے ہیں کہ حضرت سعدرضی اللّه عندایک مرتبه دورکعتوں پر بیٹھنے کی بجائے سیدھے کھڑے ہو گئے پیچھے کھڑے اوگوں نے تسبیحات کہنی شروع کردیں لیکن آپ رضی اللّه عندند بینے حتی کہ نمازمکمل کی اور دو مجدے کر لیے درآ ں حالیکہ آپ علا بعثھریں میں عقد

٣٢٢٨٣ .... جعفرت انس رضى الله عند كى روايت ہے كہ وہ ايك مرتبہ فرض نماز ميں بھول سے اور فرض كى بجائے نفل شروع كردية آپ رسنى الله

عنہ ہے اس کاذکر کیا گیاتو آپ رضی اللہ عنہ بقیہ نماز مکمل کی اور دو تھیدے کر لیے۔ دواہ عبدالر ذاق ۲۲۲۸ سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ قرماتے ہیں کہ نماز میں تقبیح مردوں کے لیے ہاور تصفیق عورتوں کے لیے۔ دواہ ابن ابسی شیبہ فائکہ ہ:۔۔۔۔۔تصفیق کامعنی ہے کہ 'آ ہت ہے تالی بجادینا''۔

۔ ۲۲۲۸۵ ۔ حضرت عمران بن حفیدن رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ نے عصر کی تین رکعتوں پرسلام پھیر دیا، آپﷺ اٹھ کر جل دیے اسے عصر کی تین رکعتوں پرسلام پھیر دیا، آپﷺ اٹھ کر دیے اسے مضرک تین ایک اللہ! کیا نماز میں جل دیے اسے عرض کیا: یارسول اللہ! کیا نماز میں کمی کر دی گئی ہے؟ چنا نچہ آپ ﷺ دی جا اس میں اپنی چا در کھینچتے ہوئے نکاحتی کہ لوگوں تک پنچے اور فرمایا: کیا یہ آ دی جی کہتا ہے؟ سحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: بی بال آپ ﷺ وی کھڑے ہوئے اور ایک رکعت جو باقی رہتی تھی اوا کی پھیر کردو تجدے کے اور پھر سلام پھیرا۔

ابن ابي شيبه وطبراني

ابو بکر رضی اللہ عند نے عرض کیا: ابن ابی قیافہ کے لیے مناسب نہیں کہ وہ نبی کریم ﷺ ہے آگے بڑھنے کی جسارت کرے پھر نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: نماز میں پیصفیق کیسی تھی؟ حالا نکہ مردوں کے لیے تا اور تصفیق نوعورتوں کے لیے ہے۔ دواہ عبدالرذاق ۱۲۲۸۹ ۔۔۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند کی روایت ہے کہ ایک دن نبی کریم کی مسجد میں تشریف لائے اور فرمایا: دوی نوجوان کہاں ہے؟ عرض کیا گیا: یارسول اللہ! وہ ہے مسجد کی آخر میں اور بخار میں مبتلا ہے ہیں نبی کریم کی میرے پاس تشریف لائے میرے سر پر ہاتھ پھیرا ور بحد ہے آپھی یا تیں کیس اور پھراوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا: اگر میں نماز میں بجول جاؤں تو مردوں کو سبح کرنی جا ہے اور عورتوں کو تصفیق (تالی بجانا) آپھی یا تیں کیس اور پھراوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا: اگر میں نماز میں بجول جاؤں تو مردوں کو تبیح کرنی جا ہے اور عورتوں کو تصفیق اور عورتوں کی دوسفیل میں دول کی اور دوسفیل عورتیں کی تھیں یا مردوں کی دوسفیل اور عورتوں کی دوسفیل اور تول کی دوسفیل اور عورتوں کی دوسفیل کی دوسفی

آ گے بڑھ گئے اورنماز پڑھائی۔جب نمازے فارغ ہوئے تو فرمایا جنہیں کس چیز نے نماز جاری رکھنے سے روکا جبکہ میں نے تمہیں تکم دیا تھا؟

كى اردهائي شفير تخيين \_رواه عبدالرزاق

۲۲۲۹ ۔۔۔ حضرت الو ہریرہ ورضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ نے عصر کی نماز پڑھائی اوردور کعتوں پر سلام پھیردیا، اسے میں والیدین رضی اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ کی کردی گئے ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: اس میں ہے پھی بھی نہیں ہوا۔ ذوالیدین رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یارسول اللہ ﷺ کچھ نہ کچھ ہوا ہے۔ نبی ﷺ نے لوگوں کی طرف متوجہ ہوگر پوچھا: کیا ذوالیدین نے بھی نہا؟ عرض کیا: بی ہاں۔ پھر نبی کریم ﷺ نے والیہ اللہ عنہ اور ابوسلہ عبداللہ ہے۔ بعد دو تحدے کیے۔عبدالرذاق، مسلم والیسانی دور کعتیں پڑھ کرسلام پھیردیا اس پڑ ہے ہوئی ہوئی ہوئی اللہ اللہ کے والیہ اللہ کی کردی گئی ہے یا چر آپ بھول دور کعتیں پڑھ کرسلام پھیردیا اس پڑ آپ بھی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوں ذوالشمالین رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ کو تھیں ہوئی اتو نماز ہوں ذوالشمالین رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ کو یقین ہوئی اتو نماز کے لئے کھڑے جب نبی کریم ﷺ کو یقین ہوگیا تو نماز کے لئے کھڑے جب نبی کریم ﷺ کو یقین ہوگیا تو نماز کے لئے کھڑے جب نبی کریم ﷺ کو یقین ہوگیا تو نماز کے لئے کھڑے جب نبی کریم ﷺ کو یقین ہوگیا تو نماز کے لئے کھڑے جب نبی کریم ﷺ کو یقین ہوگیا تو نماز کے لئے کھڑے ہوں ۔ چنا تجے جب نبی کریم ﷺ کو یقین ہوگیا تو نماز کے لئے کھڑے ہوں ۔ چنا تجے جب نبی کریم ﷺ کو یقین ہوگیا تو نماز کے لئے کھڑے ہوں ۔ چنا تجے جب نبی کریم ﷺ کو یقین ہوگیا تو نماز کے لئے کھڑے ہوں ۔ چنا تجے جب نبی کریم ﷺ کو یقین ہوگیا تو نماز کے لئے کھڑے ہوں ۔ چنا تجے جب نبی کریم ﷺ کو یو بھا۔ کیا ذوالیدین نے بی کہ بھا ہے؟ لؤگوں نے عرض کیا: جی ہیں۔ جن کریم ہی کو یقین ہوگیا تو نماز

#### سحیدہ تلاوت کے بیان ہیں

۲۲۲۹۲ .... اسود کہتے ہیں کہ حضرت عمراور حضرت عبداللہ بن مسعود سورت 'اذا السماء انشقت ''میں مجدہ تلاوت کرتے تھے۔

عبدالرزاق وطحاوي

۳۲۲۹۳ .... ربیعہ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عند نے جمعہ کے دن سورت نحل منبر پر تلاوت کی حتی کہ جب آیت مجدہ پر پہنچے تو منبر سے بنچے اتر کر مجدہ کیا اور لوگوں نے بھی ان کے ساتھ مجدہ کیا دوسرے جمعہ پھر وہی سورت تلاوت کی اور جب آیت مجدہ پڑھی تو فرمایا: اے لوگوہم آیت مجدہ پڑھ کر آگے بڑھ چکے ہیں ،الہذا جس نے مجدہ کیااس نے درست اور اچھا کیااور جس نے مجدہ نہیں کیااس پرکوئی گناہ نہیں حضرت عمر رضی اللہ عند نے بھی مجدہ نہیا۔ عبدالر ذاق وابن حزیمہ وبیہ قی

۴۲۲۹ ۔۔۔۔۔ابن عمر رضی اللّٰہ عنہما کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللّٰہ عنہ نے فر مایا: بلا شبہاللّٰہ عز وجل نے ہمارے او پر تجدے واجب نہیں کے بجز اس کے کہ جب ہم چاہیں۔ دواہ ہعادی

۲۲۲۹۵ .... ابن عباس رضی الله عنهما کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کومنبر پرسورت ' ص' تلاوت کرتے ہوئے دیکھا ، چنانچہ آپ رضی اللہ عند منبر سے پنچے اتر سے بحدہ کیا اور پھرمنبر پر چڑھ گئے۔ عبدالو ذاق ، داد قطنی ، بیھقی

۲۲۲۹۲ میروایت بی کهایک مرتبه حضرت عمر بن خطاب رضی الله عند فی می نماز مین "اذا السماء انشقت" پرهی اوراس میس مجده کیا-عبدالرزاق، مسدد و طحاوی، طبرانی، ابونعیم و ابن ابی شیبه

> بیحدیت ہے۔ ۲۲۲۹۷ میں حضرت عمر رضی اللہ عند نے فر مایا کہ فصل سور توں میں سجدہ بیں ہے۔ ابن ابسی شیبه و مسند صحی

۲۲۲۹۹ ..... حضرت عمر رضی الله عند کی روایت ہے کہ آپ پھی سورت حج میں دو مجدے کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس صورت کو بقیہ سورتوں پر دو مجدوں کے ساتھ فضلیت دی گئی ہے۔ مالک، عبد الرزاق، ابن اہی شیبہ وابو عبیدہ فی فضائلہ وابن مر دویہ و بیھفی ۲۲۳۰۰ ... حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عند نے نماز میں سورت' والنجم اذ اهوی'' پڑھی اوراس میں تجدہ کیا پھر کھڑے ہوئے اورایک دوسری سورت بھی پڑھی۔مالک، ومسدد، والطحاوی وبیہقی

ا ۲۲۳۰ ....عروه کی روایت ہے کہا کی مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جمعہ کے دن منبر پر بیٹھ کر آیت مجدہ تلاوت کی آپ رضی اللہ عنہ نے منبر ے اتر کر بجدہ کیااورلوگوں نے بھی ان کے ساتھ محدہ کیاا گلے جمعہ میں پھرآ پ رضی اللہ عنہ نے یہی آیت مجدہ تلاوت کی لوگ مجدہ کرنے لگے تو آپﷺ نے فرمایا: اپنی حالیت پر بیٹھے رہوالبلد تعالی نے ہمارے اوپر مجدہ واجب نہیں کیا الا بیاکہ ہم خود ہی اپنے تیس مجدہ کرلیں۔ چنانچہ آپ رضی البُدعنه نے آیت تلاوت کی لیکن سجدہ ببیں کیااورلوگوں کو بھی سجدے سے منع کیا۔ مالک و طعاوی

۲۲۳۰۰ سابن عمر رضی الله عنهما کی روایت ہے کہ عمر رضی الله عنہ نے ''سورت ص''میں تجدہ تلاوت کیا۔مسد د

٣٢٢٠٠٠ ....ابومريم عبيد كهتے ہيں ايك مرتبه ميں حضرت عمر رضى الله عند كے ساتھ مسجد ميں داخل ہوا۔ چنانچير آپ رضى الله عند نے سورت ''ص'' برِّهی اور تجده کیا۔ رواہ ابن عساکر

#### سورة ص كاسجده

ہ ،۲۲۳ .... سائب بن بزید کی روایت ہے کہ میں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پیچھے فجر کی نماز پڑھی انہوں نے سورت''ص'' پڑھی اوراس میں تجدہ تلاوت کیا پھر کھڑے ہوئے اور بقیہ سورت پڑھی اور پھررکوع کیا نمازے فارغ ہونے کے بعد کسی نے پوچھا: اے امیرالمؤمنین! کیا

تجدہ تلاوت فرائض میں ہے ہے۔آپ ﷺ نے فرمایا: رسول اللہ ﷺ نے تجدہ کیا ہے۔ابن مو دویہ فا کدہ ..... یعنی ہمیں بحدہ تلاوت کے فرض واجب یاسنت ہوئے ہے بحث نہیں کرنی جا ہیں۔ چنانچے نظراس کے جب رسول اللہ ﷺ نے سجود تلاوت کیے ہیں تو ہمیں بھی کرنے جاہئیں الغرض بجود تلاوت بعض آیات میں واجب ہیں اور بعض آیات میں مسنون - تفصیل کے لیے

بحرارئق فتح القديراور بدائع الصنائع كود مكيوليا جائے۔

۵-۲۲۳ .....سائب بن یزیدروایت کرتے ہیں کہا یک مرتبہ حضرت عثان بن عفان رضی اللہ عندنے منبر پر سورت''ص'' پڑھی اور پھرمنبر سے اتر كرىجدة كيا- رواه بيهقى

۲۲۳۰۱ ۔۔۔ مسروق کہتے ہیں میں نےحضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پیچھے کی نماز پڑھی انہوں نے سورت نجم پڑھی اور تجدہ کیا پھر کھڑے ہوگر بقیه سورت پرهی - رواه طحاوی

۔ پیدروں پر ساروں میں ابی حظلہ انصاری'' چنانچہ جبلہ بن تھیم کہتے ہیں میں نے حضرت حظلہ انصاری رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی ۲۲۳۰۷ ۔۔۔'' مند حظلہ بن ابی حظلہ انصاری'' چنانچہ جبلہ بن تھیم کہتے ہیں میں نے حضرت حظلہ انصاری رضی اللہ عنہ کے وہ ان دنوں مبحد قبا کے پیش امام تھے انہوں نے پہلی رکعت میں سورت'' مریم'' پڑھی جب آیت مجدہ تک پہنچے تو مجدہ کیا۔

بخاري في الصحابه وابونعيم

۲۲۳۰۸ حضرت زیدبن ثابت رضی الله عند کہتے ہیں ایک مرتبہ میں نے رسول الله ﷺ وسورت ' النجم' سنائی تا ہم آپﷺ نے محبدہ نہیں کیا۔ رواه این ابی شیبه

۲۲۳۰۹ .... حضرت ابودرداءر صنی اللہ عند کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ بارہ تحدے کیے ہیں ان میں ایک تحدہ سورت بھم کا تحدہ بھی ہے۔

و٢٢٣١ ... حسن بصري رحمة الله عليه كي روايت ہے كه حضرت ابوموى اشعرى رضي الله عند نے خواب ميں ويكھا كه وہ "سورت ص" كھرہے ہيں لكھتے لکھتے جب آیت محدہ پر پہنچےتو قلم کو ہاتھ نے چھوڑ کر سجدہ کیا،اوران کے ساتھ ساتھ قلم دوات اور گھر میں موجود ہر چیز نے مجدہ کیا اور ہر چیز کہدر ہی تھی: اللهم اغفر بها ذنبا واحطط بها وزرا واعظم بها اجرا

ترجمه: .... يا الله ال تجده ك ذريع كناه معاف فرمااور بوجه كوبلكا كراوراجروثواب كوبر جهادي

حضرت ابوموی رضی الله عند کا کہنا ہے کہ میں صبح کو نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوااور انھیں سارا ماجرا سنایا: اس پرآپﷺ نے فر مایا: اے ابومویٰ! ایک سجدہ ہے جسے ایک نبی علیہ السلام نے بھی کیا ہے اور اس سے ان کی توبہ ہوئی میں بھی پہیجدہ کرتا ہوں جیسے اس نے کیا تھا۔

رواه ابن عساكر

۱۲۲۳ نی حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عند کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ سورت ''اذ االسماء انشقت''اور''اقراء ہاسم ریک الذی خلق''میں مجدہ تلاوت کیا۔ رواہ ابن ابسی شیبہ

#### سوره انشقاق كاسجده

۲۲۳۱۱ ..... جفرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ سور' از االسماء انشقت' میں مجدہ کیا کرتے تھے۔ دواہ ابن اہی شیبہ ۲۲۳۱۳ ..... ابورافع کہتے ہیں میں نہوں نے سورت' از االسماء تحصے مدینہ میں عشاء کی نماز پڑھی اس میں انہوں نے سورت' از االسماء انشقت' پڑھی اور اس میں مجدہ تلاوت کیا۔ میں نے عرض کیا: کیا آپ اس سورت میں مجدہ کرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا: میں نے اپنے خلیل ابوقاسم کھی کواس سورت میں مجدہ کرتے دیکھا ہے لہذا اسے نہیں چھوڑ دل گا۔ دواہ ابن ابی شیبہ

۲۲۳۱۳ ... حضرت ابن عباس رضی الله عنهما کی روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ سورت''ص' میں مجدہ کرتے تھے۔ دواہ ابن ابی شیبہ ۲۲۳۱۵ .... حضرت عبدالله بن مسعور رضی الله عنه کی روایت ہے کہ رسول الله ﷺ نے سور'' النجم' میں مجدہ کیا چنا نجی آ پ ﷺ کے ساتھ ہرآ دی نے مجدہ کیا بجز ایک بوڑھے کے چنانچہ اس نے مٹی اٹھا کر پیشانی کے ساتھ لگالی میں نے اس بوڑھے کو دیکھا کہ وہ بحالت کفرنل کیا گیا۔

دواہ ابن ابی شیبه دواہ سے شیبه دواہ ابن ابی شیبه دواہ ابن ابی شیبه ۲۲۳۱۲ مین صفح کی نماز میں سورت " تنزیل السجدہ "پڑھی اوراس میں مجدہ تلاوت کہا۔ طیرانی فی الا وسط

كلام: ....اس حديث كى سندضعيف ب

/ ۲۲۳۱ .... حضرت على رضى الله عنه فرمات بين كه جيار مجدے فرض بين(۱) الم تنزيل'(۲)''حم'' السجدہ (۳) ''اقرا باسم ربك'' اور (۴)النجم'' ـ ضياء المقدسي، طبراني في الا وسط وابن مندہ في تاريخ اصبهان وبيهقى

#### سجدہ شکر کے بیان میں

۲۲۳۱۸.....ابوعوانهٔ تقفی محمد بن عبیدالله ایک آ دمی ہے جن کاانہوں نے نام نہیں لیاروایت کرتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ کو فتح یمامہ کی خبر پینچی تو انہوں نے سجد وشکر بجالا یا۔عبدالر ذاق ، اہن اہی شیبہ و ہیھقی

۲۲۳۱۹....منصور کہتے ہیں مجھے خبر پینچی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سجدہ شکر کیا ہے۔ دواہ ابن اہی شیبہ ۲۲۳۳۰.....اسلم کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کولشکر اسلام کی فتح کی خوشخبری سنائی گئی توانہوں نے سجدہ کیا۔ابن اہی شیبہ وہیہ فی

#### قعدہ اوراس کے متعلقات کے بیان میں

٢٢٣٢١ ..... ما لك بن فميرخزاعي بصرى كيت بيس كدان ك والدف أنبيس بتايا كدانهول في رسول الله الله الله المي بيقيم موسة و يكها درآ ل

حالیکہ آپ ﷺ نے اپنا دایاں ہاتھ دائیں ران پر رکھا تھا اور آپﷺ نے شہادت کی انگلی او پراٹھائی ہوئی تھی اور قدرے جھکائی ہوئی تھی اور آپ ﷺ دعاما نگ رہے تھے۔رواہ ابن عسا کو

كلام: .....ي مديث ضعيف بديكھ ضعيف النسائي ١٨

پورٹ سربہ رہیں۔ درورہ جبہ رورہ ۲۲۳۲۳ ۔۔۔ حضرِت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اعتدال کے ساتھ جلسہ کیا کریں اور جلد

بازی نے کام ندلیا کریں۔ دواہ ابن عساکر

ہ کہ سے ہوئے۔ کی سیاست ہے۔ دواہت کرتے ہیں کہ نماز میں اقعاء یعنی پاؤں کے بل بیٹھناسنت ہے۔ دواہ عبدالر ذاق ۲۲۳۲۵۔۔۔۔۔طاوؤس کہتے ہیں ہم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے قدموں کے بل بیٹھنے کے متعلق دریافت کیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: پیسنت ہے۔طاوؤس کہتے ہیں کہ ہم اسے پاؤں پر جفاکشی کرنے کے متراوف ہجھتے ہیں۔

اس برابن عباس رضى الله عنهمانے فرمایا نیتونبی كريم الله كىسنت ہے۔ دواہ عبدالرذاق

۲۲۳۲۷ .... حضرت ابن مسعور دضی الله عنه کی روایت ہے رسول الله ﷺ جب دورکعتوں میں بیٹھتے تو یوں لگنا گویا که آپﷺ ہیں جتی کہ فورا کھڑے ہوجاتے۔ دواہ ابن ابسی شیبه

### ذيل القعده

۲۲۳۲۷ نیال بن حظلہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے داداحظلہ رضی اللہ عنہ کوفر ماتے سنا ہے کہ میں ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوااور میں نے آپ ﷺ وچارزانو ہیٹھے ہوئے دیکھا جب کہ آپﷺ نماز پڑھار ہے تھے۔اوررسول اللّٰہ کومجبوب تھا کہ آ دمی کوا تھے سے اجھے نام یا انچھی کنیت سے پکاریں۔ دواہ ابونعیم

۲۲۳۲۸ ....روایت ہے کہ ایک مرتبہ خضرت ابن عمر رضی اللّٰہ عنہمانے ایک آ دمی کوز مین پر ہاتھ شکے ہوئے دیکھا آپ رضی اللّٰہ عنہ نے فر مایا: یوں میٹھنے کا طریقہ ایک قوم کا تھا جسے عذا ب دیا گیا۔ دواہ عبدالو ذاق

۳۲۳۳۰ نافع روایت کرتے ہیں حضرت ابن عمر رضی الله عنهمانے ایک آ دی گوز مین پر ہاتھ ٹیک کر بیٹھے ہوئے دیکھا تو آپ رضی الله عنه نے فرمایا بتم نماز میں ان لوگوں کی طرح کیوں بیٹھتے ہوجن پر الله تعالی کاغضب ہوا۔ دواہ عبدالمر ذاق

#### قعدہ کے مکروہات

۲۲۳۳۳ مر و بن ثریدرضی اللہ عند کی روایت ہے کہ بی کریم ﷺ نے نماز میں پاؤں کے بل بیٹھنے کے متعلق فرمایا کہ یوں مغضوب علیہم کے بیٹھنے کاطریقہ ہے۔دواہ عبدالوزاق ۲۳۳۳ .... حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ میرے فلیل رسول اللہ ﷺ نے (نماز میں ) بندر کی طرح بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔ دواہ ابس ابسی شیبہ

٣٢٣٣ ....روايت ہے حضرت ابن عباس رضى الله عنهما نماز ميں جپارزانو بيٹينے كومكروہ بجھتے تنے۔ دواہ عبدالو ذاق

#### تشہداوراس کے متعلقات کے بیان میں

۲۲۳۳۵ این عمر رضی الله عنبما کی روایت ہے کہ حضرت ابو بکرصدیق رضی الله عنه جمیں منبر پر کھڑے ہوکراس طرح تشھد سکھلایا کرتے تھے جس طرح درسگاہ میں بچوں کوکوئی چیز سکھائی جاتی ہے۔مسدد، طحاوی

ں رہے ہوں گاہتی پہلی مرسی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے میراہاتھ بکڑ کر مجھے تشہد سکھایا اور فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے ان کاہاتھے بھی بکڑ کرتشہد سکھایا تھا اور وہ یہ ہے۔

التحيات لله الصلوات الطيبات المباركات لله.

تمامتر تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں برکت والی بدنی اور مالی عبادتیں بھی اللہ ہی کے لیے ہیں۔ حاکم فی المستدرک و دار قطنی وارقطنی کہتے ہیں اس حدیث کی اسناد حسن ہے۔

ہوں ہوں بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود کہتے ہیں کہ مجھے والدصاحب نے تشہد کے کلمات سکھائے جوانہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عند نے سکھائے تھے وہ یہ ہیں۔

التحيات لله والصلوات الطيبات المباركات لله السِّلام علينا وعلى عبادالله الصالحين، اشهد ان لااله الاالله واشهد ان محمدًا عبده ورسوله.

تمام تعریفیں اور ہابرکت بدنی و مالی عباد تیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ ہمارے او پراوراللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پرسلامتی ہو میں گو اہی ویتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں اور گوانہی دیتا ہوں کہ محداللہ تعالیٰ کے بندے اوراس کے رسول ہیں۔

طبراني الاوسط

۲۲۳۳۸ .... عبدالرحمٰن بن قاری روایت کرتے ہیں کہا یک مرتبہ حضرت عمر بُن خطاب رضی اللّٰدعنہ نے منبر پر کھڑے ہوکرلوگوں کوتشہد سکھلاتے ہوئے فرمایا: کہو!

التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا اشهدان لااله الاالله واشهد ان محمدًا عبده ورسوله.

۔ تمام تعریفیں، ایجھے عمال، مالی اور بدنی عبادت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے تہیں اے نبی! تم پرالتہ تعالیٰ کاسلام اس کی رحمت اور برکتیں نازل ہوں ہمارے اوپراوراللہ کے نیک بندوں پرسلامتی ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور گواہی دیتا ہوں کے خرالتہ کے بندے اوراس کے رسول میں۔ مالک و شافعی و عبدالر ذاق و طحاوی و الحاکم فی المستدرک و ہیہ فی ۲۲۳۳۹ ۔۔۔ عبدالرحمٰن بن عبدالقاری کہتے میں کہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوا چنا نچہ آپ رضی اللہ عنہ نہر پر کھڑے لوگوں گؤشہ دسکھال رہے تھے اور فرمارے تھے۔۔

بسم الله خير الا سماء التحيات لله الز اكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك ايهاالنبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك ايهاالنبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عبادالله الصالحين اشهد ان لااله الا الله واشهد ان محمداً عبده ورسوله.

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جوتمام ناموں ہے بہتر ہے تمام تعریفیں اللہ بی کے لیے ہیں۔ تمام ایکھے اٹھال اللہ بی کے لئے ہیں اور تمام مالی اور بدنی عبادات بھی اللہ بی کے لئے ہیں اے نبی تم پراللہ تعالیٰ کی سلامتی اور اس کی بر کتیں گازل ہوں ہم پراور اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں اور گوا ہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ تعالیٰ کے بند ہے اور اس کے رسول ہیں۔

#### تشهدكاوجوب

•۲۲۳۴ حضرت عمر رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ نماز تشہد کے بغیر کافی نہیں ہوتی اور جوآ دمی تشہد نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔

عبد الرزاق، ابن ابي شيبه ، مسدد وحاكم وبيهقي

۲۲۳۳۱ ....عروه روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ لوگوں کوتشبد سکھایا کرتے تھے اور آپ رضی اللہ عنہ منبر رسول اللہ ﷺ پر کھڑے ہوکرلوگوں سے خطاب کرتے تھے چنانچے فرمایا: جبتم تشہد پڑھنا جا ہوتو یوں پڑھا کرو۔

بسم الله خیر الا سماء التحیات الزاکیات الصلوات الطیبات لله السلام علیک ایها النبی و رحمه الله و برکا ته، السلام علینا و علی عبادالله الصالحین، اشهد ان لااله الاالله و اشهد ان محمدًا عبده و رسوله الله تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو خیرالا ساہے تمام ترعم ہ تعریفیں بدنی اور مالی عبادتیں الله بی کے لیے ہیں۔ اے نبی! تم پر سلامتی اور الله کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ ہمارے او پراور الله کے نیک بندول پرسلام ہو میں گواہی و یتا ہوں کہ الله تعالیٰ کے سواکوئی معبود نبیں اور میں گواہی و یتا ہوں کہ الله تعالیٰ کے سواکوئی معبود نبیں اور میں گواہی و یتا ہوں کہ محمد الله تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔

اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عند نے فر مایا کہ رسول اللہ ﷺ کے بعد اپنے آپ سے ابتداء کرواور اللہ کے نیک بندوں پرسلام جھیجو۔ دواہ البیہ فی

۲۲۳۴۲ ... عبدالرحمٰن بن قاری روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کوسنا کہآ پ رضی اللہ عنیہ منبر رسول اللہ ﷺ پر کھڑے ہوکر لوگوں کوشھد کی تعلیم کررہتے تھے۔ چنانچیآ پ رضی اللہ عنہ فر مارہے تھے کہ جب تم تشھد پڑھنا چاہوتو یوں پڑھا کرو۔

بسم الله خير الاسماء التحيات الزاكيات الصلوات الطيبات المباركات لله اشهد ان لااله الاالله و اشهد ان محمدًا عبده ورسوله السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عبادالله الصالحين السلام على جبريل السلام على ميكائيل السلام على ملائكة الله.

اے لوگوا بیجار کلمات بین اے لوگوں تشہد سلام سے پہلے ہے آورتم بین ہے کوئی آ دمی بھی یوں نہ کہا کرے کہ بیعنی سلام ہوجریل پرسلام ہومیکا ٹیل پراورسلام ہواللہ تعالی کے فرشتوں پر چنا نچے جب آ دمی کہتا ہے السسلام علینا و علی عباد الله الصالحین ہتو گویااس نے زمین آسان میں موجود ہرنیک بندے پرسلام جیج دیا۔ دواہ بیہ قبی

۲۲۳۴ ..... ابومتوکل کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے ابوسعیدرضی اللہ عنہ ہے تشھد کے بارے میں سوال کیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تشھد

التحيات الصلوات الطيبات لله السلام عليك ايها النبي و رحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عبادالله الصالحين اشهد ان لااله الاالله واشهد ان محمدًا عبده ورسوله

پھر حضرت ابوسعیدرضی اللہ عندنے فرمایا: ہم بجزقر آن مجیداورتشہد کے اور پھٹیس لکھتے تھے۔ رواہ ابن ابسی شبیدہ ۱۲۳۳۳ ۔۔۔ حضرت ابوموی رضی اللہ عند کی روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے فواتے السکام خواتم السکام کئے ہیں ہم (جماعت صحابہ )نے عرض کیا: یارسول اللہ!اللہ عزوجل نے آپ کو جو کچھ کھایا ہے ہمیں بھی سکھا دیجئے۔ چنانچہ آپ ﷺ نے ہمیں تشہد سکھایا۔ دواہ ابن ابسی شیبہ

یں ہوں ہے۔ ۲۲۳۵ء۔۔۔۔ ابن جریج عطاءرضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابن عباس اور ابن زبیررضی اللہ عنہم کونماز میں تشہد کے بارے میں فرماتے بنا کہ:

التحيات المباركات لله الصلوات الطيبات لله السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد اعبده و رسوله.

رسی ہے۔ چنانچے میں نے حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ کومنبر پر سنا کہ آپ رضی اللہ عنہ لوگوں کو یہی تشہد کی تعلیم کر رہے تھے اورا بن عباس رضی اللہ عنہ ما گو بھی ای طرح سنا میں نے عرض کیا: کیا ابن عباس اورا بن زبیر نے اختلاف نہیں کیا: جواب دیانہ بیں۔ دواہ عبدالر ذاق ۲۲۳۳۲ ۔۔۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمیں تشہدای طرح سکھاتے تھے جس طرح کہ قرآن مجید کی گوئی سورت جمیں سکھاتے تھے۔ دواہ ابن ابی شبیہ

ررک ہیں سے ہے۔ روہ ہیں ہیں ہیں۔ ۲۲۳۳۷ء ۔ ابوعالیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے ایک آ دمی کونماز میں تشبدے پہلے الحمد للہ کہتے ہوئے سنا تو ابن عباس رضی اللہ عنہمانے اسے جھڑ کا اور قرمایا تشہدے ابتدا کیا کرو۔ دواہ عبدالو ذاق

عبا ں رہاں ہمائے اسے بسرہ اور رہا ہے ہمدے ہمد ہی سرے دور است ہمائے ہوتا ہے۔ ۲۲۳۴۸ ۔۔۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ جب تشھد میں میٹھتے تو اپنا دایاں ہاتھ دائیں گھٹے پرر کھتے اور بایاں ہاتھ یا نمیں گھٹے مرر کھتے اور دائیس ماتھے کی انگلیوں ہے ترین (۵۳) کا ہندسہ بناتے اور پھرد عاما نگتے۔بنزاد فی مسندہ

بائیں گھٹے پررکھتے اور دائیں ہاتھ کی انگلیوں سے ترین (۵۳) کا ہندسہ بناتے اور پھر دعا یا نگتے۔بزاد فی مسندہ ۲۳۳۳ میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں فوائح النگلم جوامع النکلم اور خاتم النکلم سکھائے ہیں چنا مجھ آپﷺ نے ہمیں خطبہ صلواق ،خطبہ حاجت اوز پھرتشبد سکھایا ہے۔عسکری فی الامثال

ہ پ ہے۔ ای طب ورہ معبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ نے مجھے تشہد سکھایا دراں حالیکہ میراہاتھ آپ ﷺ کے ۱۲۲۵۰ ۔۔۔ ای طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ نے مجھے تشہد سکھایا دراں حالیکہ میراہاتھ آپ ﷺ کے ہاتھ میں پیوست تھا مجھے تشہداس طرح سکھایا جس طرح کہ قران مجید گی کوئی سورت سکھاتے تتھے وہ بیہ ہے۔

التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لااله الاالله واشهد ان محمدًا عبده ورسوله. رواه ابن ابي شيبه

تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں اور مالی و بدنیٰ عبادات بھی اللہ ہی کے لیے ہیں۔اے نبی تم پرسلامتی ہواوراللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں ہمارے اوپراوراللہ کے نیک ہندوں پرسلام ہومیں گواہی ویتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نبیں اور گواہی دیتا ہوں کہ محداللہ کے ہندے اوراس کے رسول ہیں۔

برں عدد میں ہے۔ ۱۲۳۵ء ای طرح حضرت عبداللہ بن مسعور رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ رسول اللہ ہمیں تشھد اس طرح سکھاتے تھے جس طرح کہ ہمیں قرآن مجید کی کوئی سورت سکھاتے تھے۔ابن ابھی شبیہ

ر ہیں بیرن دن روپ کا سے سے بیان ہیں ہیں ہیں۔ ۲۲۳۵۶ ۔۔۔ حضرت عبداللہ بن مسعور رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں بجز استفارہ کی دعا اورتشہد کی احادیث کے کچھنبیں لکھتے تھے۔ رواہ ابن ابسی شبیدہ

پوریں کے سے داراللہ بن مسعور رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ ہم (جماعت سحابہ ) نہیں جانتے تھے کہ تشہد میں کیا پڑھیں چنانچہ ہم یوں کہا ۱۲۲۳۵۳ حضرت عبداللہ علی اللہ ہالسلام علی جبریل ،السلام علی میکا ئیل یعنی اللہ پرسلام ہو جبرئیل اور میکا ئیل پرسلام ہو نبی کریم ﷺ نے ہمیں سکھایا کہ یوں نہ کہا کر والسلام علی اللہ چونکہ اللہ تعالیٰ ہی سلام ہے ،الہذا جب تم دورکعتوں کے بعد بیٹھا کروتو کہو؛

التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك ايها النبي ورحمة الله و بركاته السلام علينا وعلى عبادالله الصالحين. جبتم يه كهداو كيتويد برنيك صالح بندے خواه وه آسان ميں ہوياز مين ميں اے سلام بيني جائے گا۔

ايكروايت مين بكر جبتم يدكه لو كتوم مقرب فرضة مريغ مراور مرصال بندك وين جائ كالشهد ان الاالله الاالله واشهد ان محمدًا عبده ورسوله درواه عبدالرزاق

یں سے میں ہور ہوں ہور ہوں ہور ہوں۔ ۳۲۳۵ سے طرح حضرت عبداللہ بن مسعور رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں جوامع الخیراورفواتح الخیر سکھائے ہیں ہم نہیں جانتے تھے کہ ہم تشہد میں کیا کہا کریں چنانچے رسول اللہ نے ہمیں سکھایا کہ یوں کہو:

التحييات للله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى

عبادالله الصالحين اشهد ان لااله الاالله واشهد ان محمدًا عبده ورسوله. رواه عبدالرزاق

فا كده : .... واضح رہے كه مذكور بالا روايت ميں دوطرح كاتشېدروايت كيا گياہے چنانجياد پركى دوروايتوں ميں جوتشېدؤ كر ہواہ يجي امام اعظم ابوحنيفه رحمة الله عليہ كنزديك رائح ہے جب كه ماقبل ميں جوذكر ہواہا امام شافعی رحمة الله عليہ نے اپناياہے تا ہم چندوجوہ ترجيح كی وجہ ہام ابوحنيفه رحمة الله عليہ نے اس تشہد كورائح قرار دياہے تفصيل كے ليے كتب فقه بدايہ بدائع الصنائع اور بحرالرائق وغيرها كود كي لياجائے۔ ١٢٣٥٥ ١٠٠٠ اسود كہتے ہيں كه حضرت عبدالله بن مسعور رضى الله عنها ہميں اس طرح تشہد عليم كرتے تھے جس طرح كرتم آن مجيدكى كوئى سورت اور ہميں الف اور واؤكس اتحد برشھنے كی تلقين كرے تھے۔ دواہ ابن نعجاد

۲۲۳۵۱ ... ابن جریج کہتے ہیں کہ جمیں عطاء رحمۃ اللہ علیہ نے خبر دی ہے کہ بی کریم کے صحابہ کرام رضی التعمیم آپ کے و نیا میں موجود جوتے ہوئے ہوئے ہیں کہ جمیں عطاء رحمۃ اللہ و بر کا تہ جب آپ کو دنیا ہے دخصت ہوگئے تو صحابہ کرام رضی التعمیم میں کہنے گئے السلام علی النبی و رحمۃ اللہ و بر کاتہ عطاء کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ بی کریم کے انشہد کھارہ تھا یک آ دی کہنے گا: و اشھد ان محمد ارسولہ و عبدہ (یعنی اس نے رسول کوعبد پر مقدم کر کے کہا) اس پر بی کریم کے فرمایا: میں رسول ہونے سے کہنے گا: و اشھد ان محمد ارسولہ و عبدہ ورسولہ درواہ عبدالرذاق

فائدہ: .... بعض لوگوں نے تشہد ہے ہی کریم کے حاضروناظر ہونے پراستدلال کیا ہے، کین بیاستدلال ہے معنی اور لغوہ چونکہ حدیث بالا اور ماقبل کی تمام روایات سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی اور آپ کی کی رحلت کے بعد سحابہ کرام رضی التد منہم یوں ہی تشہد پڑھتے رہے ہیں فی الواقع تشہد کے کمات آپ کی ودوران معراج عرش معلی پراللہ رب العزت نے تخدو بدید پیش کیے تھے پھر بہی کلمات تشہد میں پڑھنے کا تھم ہوالہٰذااب جو کہا جاتا ہے کہ السلام علیک ایھا النہی ورحمة الله وبو کاتا یعنی صیغہ خطاب کے ساتھ مید دکا بیا تا ہا جاتا ہے یا یہ متنام مشاہدہ ہے یہاں غیرو بت کوخطاب کے بمزلدا تارکراس پر تھم لگایا جاتا ہے، اس کا حاضرونا ظرے دورکا تعلق بھی نہیں۔

۲۲۳۵۷۔..روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب تشہد پڑھتے تو کہتے بسم اللہ و بااللہ۔ بیبھقی فی سن الکبری ۲۲۳۵۸ ..... بہنری کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تشہد کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ ان کا تشہد دراصل رسول اللہ کھی گاتشہد ہی ہے وہ ہیہ ہے۔

التحیات لله و الصلوات و الغادیات و الرائحات و الزاکیات و النزاکیات و النا عمات المتا بعات الطا هوت لله. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور تمام بدنی و مالی عبادتیں صبح کی اور شام کی عمدہ اور پاکیزہ اور لگا تارعبادتیں اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہیں۔

#### تشہد کی دعا کے بیان میں

اللّهم انى ظلمت نفسى ظلماً كثيرًا و لايغفر الذنوب الا انت فاغفرلى مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم.

یااللہ میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا ہے اور تیرے سواکوئی بھی گناہوں کو معاف نہیں کرتا پس میری مغفرت کر دے اور اپنے پاس سے مجھے مغفرت عطافر مااور مجھ پررحم کر بلاشہ تو ہی مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔

ابن ابی شیبه، احمد بن حنبل، بخاری، مسلم، تر مذی، نسائی، ابن ماجه و ابن خذیمه و ابوعوانه، ابن حبان و دار قطنی فی الافراد و بیهقی ۲۲۳۳ .....روایت ہے کے حضرت ابن عباس رضی الدعنهما تشهد میں بیوعا پڑھتے تھے۔

اللَهم تـقبـل شـفـاعة مـحـمـد الكبرى وارفع درجته العليا وآته سئوله في الاخرة والاولىٰ كما آتيت ابراهيم وموسى وعيسى

یااللّٰد محمد ﷺ کی شفاعت کبری کوقبول فرما،اوران کے درجات بلند فرمااور دنیاوآ خرت میں ان کامقصودانہیں عطافر ماجس طرح کہ تو نے ابراہیم ومویٰ اورعیسی علیہم الصلوٰ ۃ والسلام کوعطا کیا تھا۔

٢٢٣٧١ ... حضرت عبدالله بن مسعود رضي الله عنهما فرمات بين كه جبتم نماز پر هوتونني كريم ﷺ پراچهي طرح سے درود بھيجا كرو۔ دواہ عبدالوذاق

## تشہد کے متعلق

۲۲۳۷۲ .... ابن تمیمی کہتے ہیں کدایک مرتبہ حضرت ابن عباس رضی الله عنبما سے نماز میں انگلی کورکت دینے کے متعلق پوچھا گیا تو آپ رضی الله عنہ نے فرمایا: بیا خلاص ہے۔ دواہ عبدالو ذاق

۳۲۳ ۲۲۳ .... عبدالرحمٰن بن ابزی رضی الله عند کی روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نماز میں اپنی شہادت کی انگلی سے یوں اشارہ کرتے تھے۔عبدالرحمن بن ابزی رضی اللہ عندنے اپنی انگلی سے اشارہ کرکے بتایا۔ دواہ عبدالر ذاق

## نمازے خروج (نکلنے) کرنے کے بیان میں

۲۲۳۷۵ .....ابومر دان اسلمی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر ،حضرت علی اور حضرت ابوذ ررضی اللّٰدعنہ کے پیچھے نماز پڑھی ہے میں نے ان سب حضرت کودیکھا ہے کہ بیا ہے دائیں بائیس سلام پھیرتے تھے۔الحاد ٹ

۲۲۳۷۱ ۔۔''مندسائب بن یزید''حضرت سائب بن یزیدرضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ہمیں حکم کیا ہے کہ ہم ایک نمازے دوسری نماز میں اس وقت تک نہ جائیں جب تک کہ ہم کلام کرلیں یا پہلی نماز سے خروج نہ کرلیں۔ابن عسا بح

۲۲۳۷۷....زہری کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر یا ابن عمر رضی اللہ عنہما فر ماتے ہیں کہ دونما زوں کے درمیان فرق کرنے والی چیز سلام کا پھیر تا ہے۔ واہ عبدالہ ذاق

ہیں رہے ہور ہے۔ ۲۲۳۷۸ ۔۔۔ حضرت علی رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ جب رکوع و تجدہ مکمل ہوجا ئیں اوران کے بعد نمازی کوکوئی حدث لاحق ہوجائے تواس کی نماز مکمل ہوجاتی ہے۔۔

فا مکرہ: ..... ینبی ندہب امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ جب رکوع و تجدہ کے بعد تشہد میں بقدر واجب بیٹھنے کے بعد عمد انمازی کو حدث لاحق ہوا تو اس کی نماز مکمل ہوگئی۔ ۲۲۳ ۹۹ .... حضرت علی رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ نمازی کوآخری مجدہ سے سراٹھانے کے بعد حدث لاحق ہوجائے تواس کی نماز ہو چکی۔ دواہ ابن جو بو

• ۲۲۳۷ ....عاصم بن ضمر ہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نمازی جب تشہد کی مقدار بیٹھ چکے اوراس کے بعدات حدث لاحق ہوجائے تواس کی نماز مکمل ہوجاتی ہے۔عبدالر ذاق ، وہیہ فعی کلام: ..... بیہ بی کہتے ہیں:عاصم لیس بالقوی یعنی عاصم کوئی پختہ راوی نہیں ہیں۔

نماز میں سلام پھیرنے کے بیان میں

۲۲۳۷ ۔۔۔ مندصد این رضی اللہ عنہ مسروق روایت کرتے ہیں حضرت ابو برصد این رضی اللہ عند اکر نامیں اور بائیں السلام علیکم و دحمة اللہ کہتے ہوئے سلام پھیرتے اور فورااٹھ جاتے گویایا کہ آپ رضی اللہ عنہ کرم پھروں پر بیٹھے ہیں۔ عبد الرذاق وابن بسعدو طحاوی ۱۲۳۷۲ ۔۔۔ طاوئ سرحمت اللہ علیہ ہیں کے ممر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے با واز بلندسلام پھیرا ہے۔ دواہ عبد الرذاق ۲۲۳۷۳ ۔۔۔ عطاء کہتے ہیں کہ سب سے پہلے مربن خطاب رضی اللہ عنہ نے بلند آواز سے سلام پھیرا ہے ورنہ آپ رضی اللہ عنہ سے پہلے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ من کہ مربن خطاب رضی اللہ عنہ نے باز بلندسلام پھیرا ہے ورنہ آپ رضی اللہ عنہ سے پہلے میر ناشروع کیا۔ دواہ عبد الرذاق بہا کہ سب سے پہلے جبرانماز میں سلام پھیرا ہے چنا نچے انصار نے آپ کھیر پرعیب نگایا اور کہا: آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہیں جا ہتا ہوں کہ میری طرف سے ایک اعلان ہوجائے۔ دواہ عبد الرذاق وواہ عبد الرذاق

۲۲۳۷۵ ... حضرت براء بن عازب رضی الله عند کی روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ السسلام عسلیسکم و رحمة الله کہتے ہوئے وائیں بائیں سلام پھیرتے حتی کہ ہم آپﷺ کے رخسامبارک کی سفیدی و کھے لیتے۔

۲۲۳۷۱ .... ''مسند سائل بن سعد ساعد کی عبدالمهیمن بن عباس بن سهل بن سعدا پنے والد کے واسطہ سے دادا کی روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ﷺ ایک سلام پھیرتے اور دائیں جانب چہرہ مبارک کو مائل کر دیتے درآ ں حالیکہ آپ امامت کرار ہے ہوتے تھے۔ دواہ اس نجاد ۲۲۳۷۷ ..... روایت ہے کہ نافع رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا گیا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کیے سلام پھیرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ آپ رضی اللہ عنہ الدواق رضی اللہ عندا کی مرتبددائیں جانب سلام پھیرتے ہوئے کہتے السلام علیم دواہ عبدالوذاق

۲۲۳۷۸ ... حضرت عبدالله بن مسعودرضی الله عندفرمات بین بین مجدولا جول کهرسول الله دائیں جانب سلام پھیرتے ہوئے کہتے السسلام علیکم ورحمہ الله حتیٰ کہ ہم آپ کے رضارمبارک کی سفیدی دکھے لیتے اور پھر بائیں جانب لسسلام عملیکم ورحمہ الله و برکاته کہتے ہوئے سلام پھیرتے حتیٰ کہ ہم آپ کے رضارمبارک کی سفیدی دکھے لیتے۔ دواہ عبدالوذاق

۲۲۳۷۹ .... حسن بصری رحمة الله علیه کہتے ہیں که رسول الله ، ابو بکراورعمر رضی الله عنهم ایک ہی مرتبه سلام پھیرتے تھے۔عبدالو ذاق و ابن ابسی شبیدہ ۲۲۳۸۰ .....روایت ہے کہ حضرت علی رضی الله عندوائیں اور بائیں جانب سلام پھیرتے ہوئے السلام علیکم اورالسلام علیکم عبدالو ذاق ، بیہ قبی

۲۲۳۸۱ .... حضرت انس رضی الله عند کی روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ صرف ایک سلام پھیرتے تھے۔ دواہ ابن اببی شیبہ ۲۲۳۸۲ .... حضرت علی رضی الله عند کی روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ وائیس جانب اور ہائیں جانب سلام پھیرتے تھے۔ اسماعیل فی معجمہ ۲۲۳۸۳ .... اوس بن اوس تقفی کی روایت ہے کہ ہم فنبیا۔ بنو تقیف کے وفد میں نبی کریم ﷺ کے پاس آئے اور ہم نے آپ ﷺ کے پاس نصف مبینہ قیام کیا میں نے آپ ﷺ کے پاس نصف مبینہ قیام کیا میں نے آپ ﷺ کو بخو بی نماز پڑھتے ہوئے و یکھا ہے چنا نبچہ آپ ﷺ واکس جانب اور ہائیں جانب سلام پھیرتے تھے۔ مبینہ قیام کیا میں اور داؤد طیالسی، طحاوی وطبوانی

فا کرہ: .... اس باب میں دوطرح کی احادیث روایت گئی ہیں چنانچیعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں صرف ایک ہی مرتبہ سلام پھیرنا ہے اور اس کوامام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا ہے جب کہ دوسری بہت کی احادیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں دولیعنی دائیں اور بائیں سلام پھیرنے ہیں اس فرجب کوامام ابوحنیفہ شافعی اوراحمہ بن ضبل رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا ہے چنانچہ دونوں جانب دومرتبہ سلام پھیرنے کا ممل ہی آخری اور متفق علیہ اور مجمع علیہ ہے رہیں وہ احادیث جن سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں صرف ایک ہی سلام ہان کی تاویل علمانے نے یوں کی ہے کہ آپ بھیارے تھے۔ (واللہ علم)

## فصل .....ارکان صلوٰۃ کے بیان میں

٣٢٣٨٨ ... عوف بن مالک رضي الله عنه کی روایت ہے کہ ایک مرتبدرات کو میں رسول الله کے ساتھ کھڑا تھا چنانچہ آپ بھٹے نے پہلے مسواگ کیا پھروضو کیا اور پھر نماز کے لئے کھڑے ہوگئے میں بھی آپ بھٹے کے ساتھ کھڑا ہو گیا آپ بھٹے نے سورت بقرہ شروع کی ، آپ بھٹے جو بھی آ یت رحمت پڑھتے تھہر جاتے اور دعا کرتے اور آپ بھٹے جو بھی آیت عذاب پڑھتے تو اس پڑھہر جاتے اور عذاب سے پناہ مانگتے پھر قیام کے بقدر رکوع کرتے اور رکوع میں تشہیع پڑھتے۔

سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبر ياء والعظمة.

یاک ہےاںٹد تعالیٰ قدرت اور بادشاہت والا بڑائی اورعظمت والا۔

پھرسورت''آل عمران' برچھی اوراس کے بعدای طرح ایک ایک نبورت بڑھتے رہے۔ ابن عسا کو ، نسانی و ابو داؤ د

۲۲۳۸۵ ۔۔۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ میں مدینہ منورہ آیا تا کہ میں نبی کریم ﷺ کی نماز کامشاہرہ کرسکوں چنانچہ آپﷺ نے کہ ۲۲۳۸۵ ۔۔۔ تکبیر کہی اور میں نے آپﷺ کے انگوٹھوں کو کانوں کے برابرد یکھاجب آپﷺ نے رکوع کرنا جا ہاتو رفع یدین کیا پھررکوع کیا اور ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھا اور سجدہ کیا میں نے ویکھا کہ آپﷺ نے اپنا سردونوں ہاتھوں کے درمیان یکسال رکھا ہوا ہے جس طرح کہ نمازے شروع میں رفع یدین کرتے ہوئے ہاتھوں کو کانوں تک لے گئے تھے، پھر آپﷺ نے دایاں پاؤں کھڑ اکیا اور ہائیں پاؤں کو پھیلا کراس پر بیٹھ گئے۔

رواہ ابن ابی شیبہ ۲۲۳۸۹ ..... ۱۲۳۸۹ کے حضرت واکل بن حجر رضی اللہ عندگی روایت ہے کہ ایک مرتبہ میں نے نبی کریم کے کود یکھا کہ آپ کے نماز میں کہیں کہتے ہوئے رفع یدین کیا گجر رکوع کرتے وقت بھی رفع یدین کیا گجر سسمع اللہ لمن حمدہ کہااور رفع یدین کیا گجر ہایاں یاؤں کھیلا کر بیٹھ گئے اور داہاں ہاتھ دائیں گھٹے پراور ہایاں ہاتھ ہائیں ران پررکھ لیا گجر شہادت کی انگی سے اشارہ کیا اور درمیان کی بڑی انگی پرانگوشا رکھ کر جاتے ہائیاں در ہاتے ہوئے ہوئے کہ انتخاب کی بڑی انگی پرانگوشا

۲۲۳۸۷ تھے ہے۔ واکل بن جررضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے نبی کریم ﷺ کے چھپے نماز پڑھی تا کہ میں آپ ﷺ کی نماز کود کیے کر یا در کا سکوں ۔ چنا نچہ آپ ﷺ نے نماز شروع کی تو تکبیر کے بعد ہاتھ اٹھائے حتی کہ ہاتھوں کو کا نوٹ کے برابر تک لے گئے بچر دائیں ہاتھ سے ہائیں ہاتھ کو بکڑ لیا اور جب رکوع کیا تو شروع نماز کی طرح پھر رفع یدین کیا اور رکوع میں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑ لیا جب رکوع سے مراٹھایا تو ایک بار پھر رفع یدین کیا جب تشہد کے لیے جیٹھے تو ہائیں یا وی کو زمین پر پھیلا یا اور اس پر جیٹھ گئے اور ہائیں ہیں تھ ہاتھ سے دیا گئے ہو دو ہرے ہاتھ سے دیا گئے۔ مالے برگھراور اس پر کھا اور پھر انگلیوں کو بند کر کے انگو شھے اور درمیان کی بڑئی انگلی سے حلقہ بنالیا پھر دو سرے ہاتھ سے دیا

۳۲۳۸۸ .... حضرت دائل بن حجر رضی الله عند فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کونماز پڑھتے دیکھاچنا نبچہ آپﷺ نے نماز شروع کی اور ہاتھوں کوگاندھوں کے برابر تک اٹھایارکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد بھی رفع یدین کیاجب آپﷺ بیٹھے تو ہایاں پاؤں پھیلا کراس پر بیٹھے اور دائمیں پاؤں کو کھڑا کرلیا، پھردائیں ہاتھ کو دائیں ران پراور بائیں ہاتھ کو بائیں ران پرر کھالیا اور دوانگلیوں کو تھیلی میں پکڑا اور تیسری انگلی ہے حلقہ بنالیا حضرت وائل بن حجررضی اللہ عندصحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے پاس تشریف لائے تضانہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کودیکھا کہ وہ چا دروں ہے ہاتھ نکال کررفع یدین کرتے تتھے۔ضیاء المقد سی

عبدالرزاق، عقيلي في الضعفاء

۳۲۳۹۰ سالم بوار کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضرت ابومسعود انصاری رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے عرض کیا کہ ہمیں نبی کریم ﷺ کی نماز دکھادیں چنانچے ابومسعود رضی اللہ عنہ نے تکبیر کہی پھررکوع کیا اور ہاتھوں کو گھٹنوں پررکھا پھر جب مجدہ کیا تو کہنوں کو پہلوؤں ہے دوررکھا اور ہاتھوں کوسر کے قریب رکھا اور پھر کہا کہ آپﷺ نے ہمیں ای طرح نماز پڑھائی ہے۔ دواہ ابن ابسی شیبہ

رواه ابن ابی شیبه

#### تكبيرات انتقال

۲۲۳۹۲ ۔۔۔ حضرت ابوموسیٰ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جنگ جمل کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہمیں نماز پڑھائی جس ہے ہمیں رسول اللہ ﷺ کی یاد تازہ ہوگئی سویا تو ہم اے (نمازکو) بھول چکے ہیں یا ہم نے جان بوجھ کرا ہے چھوڑ دیا ہے چنانچے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اوپر پنچے اورا شھتے بیٹھتے تکبیر کہی اور پھر دائیں اور بائیں سلام پھیرا۔ دواہ ابن ابعی شیبہ

كلام :.....يحديث صعيف ہے چونكه اس ميں آخرى جمله زائد ہے جوقابل غور ہے۔ ابن ماجه، ١٩٢

۳۲۳۹۳ ..... حضرت ابن غمر رضی الله عنهما کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ کے پاس انصار کا ایک آ دمی آیا اورعرض کیا: یا رسول الله! چند کلمات کے بارے میں آپ سے سوال کرنا جا ہتا ہوں۔ آپﷺ نے تھم ویا کہ بیٹے جا وَ(تھوڑی ویر کے بعد) قبیلہ بنی ثفیف کا ایک آ دمی آیا اور کہنے لگا: یا رسول الله! چند کلمات کے بارے میں سوال کرنا جا ہتا ہوں نبی کریم ﷺ نے فرمایا: انساری تم پر سبقت لے گیا بانصاري بولانية دى غريب الوطن باور بلاشيغريب الوطن كااحترام كرنا جماراحق بالبذااى سے ابتدا يجيح چنانچية پ القاقفي كي طرف متوجه ہوئے اور فرمایا: اگرتم چاہوتو میں خود ہی تمہیں بتلا دوں کہتم کس چیز کے متعلق دریافت کرنا جا ہے ہو۔اگر جا ہوتو مجھ سے سوال کرواور میں شھیں جواب دوں گا؟ ثقفی نے کہایارسول اللہ! بلکہ آپ خود ہی میرےسوال کے متعلق نجھے آگاہ کر دیجئے ،ارشادفر مایا جم اس کیے آئے ہوتا کہ رکوع مجدہ ،نماز اور روزے کے متعلق سوال کروتیقفی بولا: بخدا آپ نے میرے دل کی بات ہے آگاہ کرنے میں ذرہ برابربھی خطانہیں گی۔آپ ﷺ نے فرمایا: جب تم رکوع کیا کروتو اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پررکھا کرواورایی انگلیوں کو کھول کررکھا کرو اطمینان ہے رکوع کروختی کہ ہرعضوا پنے جوڑ میں پیوست ہوجائے اور جب بجدہ کرونو پیشانی کواچھی طرح ہے ڑمین پرٹکا ؤاورکوے کی طرح تفونکیں مت مارو نیز دن کےاول اورآ خری حصہ میں نماز پڑھا کروعرض کیایا نبی اللہ!اگر میں درمیان دن میں نماز پڑھوں؟ فر مایا: تب توتم کیے نمازی ہوئے اور ہرمہینے کی تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخوں کاروز ہ رکھا کروٹقفی اپنے سوالات کے جوابات من کر کھڑا ہو گیا اور پھر آ پ ﷺ انصاری کی طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا: اگرتم جا ہوتو میں خود شمھیں تمہارے سوالات ہے آگاہ کر دوں یا جا ہوتو مجھ ہے سوالات کرواور میں جواب دوں؟ عرض کیایار سول اللہ! بلکہ آپ خود ہی مجھے آگاہ کرویں، آپﷺ نے فرمایا بتم اس لیے آئے ہوتا کہ جاتی کے بارے میں سوال کرو کہ جب کوئی جج کی نیت ہے گھرے نکاتا ہے اس کا کیا تھم ہے؟ عرفات میں قیام، رمی جمار، سرمنڈ وانے اور بیت اللہ کے آخری طواف کرنے کا کیا تھم ہے؟ انصاری نے عرض کیا: یا نبی اللہ! بخدا آپ نے میرے دل کی بات بتانے میں ذرہ بھی خطانہیں کی۔اس کے بعد آپﷺ نے فرمایا: جو آ دمی مج کی غرض ہے اپنے گھرے نکاتا ہے اس کی سواری جوفد م بھی اٹھاتی ہے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ا یک بیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں اور اس کا ایک گناہ معاف کر دیتے ہیں جب میدان عرفات میں حاجی قیام کرتے ہیں تو اللہ عزوجل آسان دنیا پرجلوہ افر وز ہوتے ہیں اور حکم دیتے ہیں کہ میرے بندوں کو دیکھو(میرے لیے کیسے) پراگندہ حال اورغبار آلود ہیں(اے فرشتوں) گواہ رہومیں نے ان کے گناہ معاف گردیئے گو کہ ان کے گناہ آسان سے بر سنے والی بارش اور ریت کے ذروں کے ۔ برابر بی کیوں نہ ہوں، حاجی جب رمی جمار (شیطان کوکنگریاں مارتا ہے ) کرتا ہے تو کسی کومعلوم نہیں ہوتا کہ اس کے لیے کتنی نیکیاں ہیں حتی تکہ اللہ تعالیٰ اسے وفات دے دیتے ہیں اور جب آخری طواف کرتا ہے تو گنا ہوں سے ایسا یاک صاف ہوتا ہے جیسا کہ اس کی ماں نے اس گنا ہوں سے پاک جتم و یا تھا۔ بزار ، ابن حبان وطبرانی

۱۲۳۹۵ سے جضرت عبداللہ بن مسعور رضی اللہ عنبما فر ماتے ہیں کہ تبییر نماز کی گنجی ہےاور سلام نماز میں منبوع چیز وں کوحلال کر دیتا ہے۔ ۱۲۳۹۵ سے حضرت عبداللہ بن مسعور رضی اللہ عنبما فر ماتے ہیں کہ تبییر نماز کی گنجی ہےاور سلام نماز میں منبوع چیز وں کوحلال کر دیتا ہے۔

رواه ابن جرير

۲۲۳۹۶ ..... ابن مسعود رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ پہلی تکبیر نماز کی حدہے۔ دواہ ابن جبیر ٢٢٣٩٧ .... حضرت انس رضي الله عنهما كي روايت ہے كه انھوں نے ايك مرتبه اپنے شاگر دوں كو نبي كريم ﷺ كي نماز كاطريقه بتايا چنانچ حضرت انس رضی الله عنه کھڑے ہوئے اورنماز پڑھنے لگے پھررکوع کیااورسرکونہ زیادہ بلند کیااور نہ ہی زیادہ نیچے جھکایا بلکہ درمیان میں رکھا پھراطمینان ہے سید ھے کھڑے ہوئے حتیٰ کہ ہم سمجھے کہ آپ رمنی اللہ عنہ کہیں بھول نہ گئے ہوں پھراطمینان سے بحدہ کیااور سلی ہے بیٹھ گئے حتیٰ کہ ہم سمجھے کهبیں بھول ندگئے ہوں۔ رواہ ابن ابی شیبه

## معذور کی نماز کے بیان میں

۲۲۳۹۸ ..... حضرت جابر بن سمره رضی الله عنه کی روایت ہے که رسول الله ﷺ اس وقت تک دنیا سے رخصت نہیں ہوئے جب تک کہ بیٹھ کرنماز تبيس پڙھ لي۔ رواه ابن ابي شيبه فا كده :....اس حديث كيمضمون كاماحصل بيه به كه جوآ دي كفر به موكر نماز كي طافت ندر كهنا هو يعني قيام سے عاجز هوتو وه بينه كرنماز پڙھ

#### لے چونکہ آخری ایام میں بی کریم ﷺ نے بیٹے کرنماز اوا کی تھی کیونکہ آپﷺ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔

### عورت کی نماز کے بیان میں

۲۲۳۹۹ ....عطاء رحمة الله عليه نے ایک مرتبه حضرت عائشہ صنی الله عنها ہے پوچھا: کیاعورتوں کوسواریوں پرنماز پڑھنے کی رخصت دی گئی ہے؟ حضرت عائشہ صنی اللہ عنہانے جواب دیا بعورتوں کوسواریوں پرنماز اداکرنے کی رخصت نہیں دی گئی ہے نہ شدت میں اور نہ ہی فراخی میں ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے جواب دیا بعورتوں کوسواریوں پرنماز اداکرنے کی رخصت نہیں دی گئی ہے نہ شدت میں اور نہ ہی فراخی میں ۔ دواہ ابن عسا کو

فا کرہ:....شدت اور فراخی کا مطلب ہے ہے کہ نہ حالت جنگ وجدل میں اور نہ ہی معمول کے حالات میں۔ ۲۲۴۰۰ .... حضرت علی رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ جب عورت مجد ہ کر بے تواسے جا ہے کہاپنی را نوں کوملا کر مجد ہ کرے۔ دواہ بیہ قبی

# فصل .....نماز کےمفسدات،مکر وہات اورمستحبات کے بیان میں نماز میں حدث لاحق ہونے کے بیان میں

۲۲۳۰ ....مطیع بن اسود کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے لوگوں کوضیح کی نماز پڑھائی پھرانہیں یاد آیا کہ رات کوانہیں احتلام ہواہے چیانچیز عمر رضی اللہ عنہ نے خودتو نماز لوٹالی کین لوگوں کونماز لوٹانے کا حکم نہیں دیا۔ دواہ بیھقی

۲۲۳۰۳ شر ید تقفی کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عند نے بحالت جنابت لوگوں کونماز پڑھا دی ، یاد آنے پر آپ رضی اللہ عند نے خودتو نمازلوٹالی لیکن لوگوں کونمازلوٹانے کا حکم نہیں دیا۔ رواہ ہیھقی

۳۰٬۲۲۴ میاد بن عوام ، حجاجی ، ایک آ ومی ، عمر و بن حارث ابن افی ضرار کے سلسلہ سند سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فر مایا کہ جس آ دمی کونماز میں تکسیر آ جائے پس وہ واپس لوٹے اور وضوکر کے دوبارہ نماز میں شریک ہوجائے اور جونماز ہو چکے اے شار میں لائے۔ دواہ ابن ابھی شیبہ

۲۲۳۰۵ میاد بن عوام کی روایت ہے کہ چاج کہتے ہیں کہ ایک شیخ نے بعض محدثین سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قول کی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قول بھی نقل کیا ہے۔ دواہ ابن ابسی شیبہ

۲ ۲۲۴۰ .... مجمد بن عمر وبن حارث روایت کرتے ہیں کہ ایک مرخبہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بحالت جنابت لوگوں کونماز پڑھادی جب صبح کو اچھی طرح سے روشنی پھیل گئی تواپیے کپڑوں پراحتلام کااثر دیکھااور فرمایا: بخدا! مجھےسے بڑی زیادتی ہوگئی۔ میں توجنبی ،وں۔ پھر مجھے معلوم نہیر، رہا، چنانچ آپ رضی اللہ عنہ نے نماز کا اعادہ کیا جب کہ لوگوں کونماز کے اعادہ کا حکم نہیں دیا۔ داد قطنی، بیہ بھی فی شعب الایمان کے ۲۲۴۰۰۔ جھنرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم (جماعت صحابہ نے) رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نماز پڑھی ایکا یک آپ ﷺ نماز ہے اور آپ کے سرمبارک ہے پانی کے قطرے ٹیک دراں حالیہ ہم نماز ہی میں کھڑے تھے گھر (تھوڑی دیر کے بعد) آپ ﷺ تشریف لائے اور آپ کے سرمبارک ہے پانی کے قطرے ٹیک درہے تھے آپ ﷺ نے پھر ہمیں نماز پڑھائی اور نماز کے بعد فرمایا: جب میں نماز میں کھڑا ہو چکا گھر مجھے یاد آپا کہ میں جنابت کی حالت میں ہوں اور بغیر شمل کے نماز میں کھڑا ہو کہ اور نماز اوا کہ میں کے خوا میں جس کے دل میں بھی کوئی ایسی بات ہواور اس کی کیفیت میری جسی ہو اسے جائے کہ واپس اوٹ آئے اور نماز اوا کرے۔ احمد بن حسل اسے جائے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کوفر ماتے سنا ہے کہ نماز کو صدت کے سواکوئی چیز نہیں تو ڑتی سوجس بات کورسول اللہ ﷺ فرمانے سنجیں شر مائے اس سے میں بھی نہیں شر مائے سنا ہے کہ نماز کو صدت کے سواکوئی چیز نہیں تو زمار دے۔

سعيد بن منصور، عبدالله بن احمد والدورقي

9 ہ۲۲۳۔ حضرت علی رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ جب تم میں ہے گوئی آ دمی اپنے پیٹ میں خرابی پائے یائے یا تکبیر کا اثر محسوں کرے اسے حیا ہے کہ نمازے واپس لوٹ جائے اور وضوکرے پھر جب تک اس نے بات نہیں کی تواپنی نماز پر بناکر لے۔

عبدالرزاق، ابن ابي شيبه ، و ابو عبيد في الغريب، دارقطني، بيهقي

## عذرلاحق ہونے کی صورت میں نکلنے کا طریقہ

۲۲۳۱۳ .... حضرت جابررضی الله عنه فرماتے ہیں کہ نماز میں جوآ دی بنس پڑے اسے نماز کا اعادہ کرنا جا ہیے اور اسے وضولوٹانے کی ضرورت نہیں۔ دو اہ عبدالر ذاق

۲۲۳۱۷ .... حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ نے فجر کی نماز پڑھائی اور تکبیرتخریم کہنے کے بعد لوگوں کی طرف اشارہ کیا اور خود مجد سے چل پڑے۔ چنانچہ آپﷺ نے عسل کیا واپس آئے تو ہم نے آپﷺ کے سرمبارک سے پانی کے قطرے ٹیکتے ہوئے دیکھے، پھرآپﷺ نے لوگوں کونماز پڑھائی۔ دواہ ابن عسائ

۲۲۳۱۵.....حضرت سلمان فاری رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ جب تم میں ہے کوئی آ دمی نماز میں پیشاب یا پا خانے کی حاجت محسوں کر ہے وہ واپس جائے اور کلام کیے بغیر وضوکر ہے اور واپس نماز کی طرف آ جائے اور جوآیت پڑھ رہا تھا اس سے نماز کوشروع کروے۔

عبدالرزاق وابن عساكر

٢٢٣١٦ .... ابن ميتب كيت بين كدا يك مرتبه نبي كريم على في بحالت جنابت اوكون كونماز يرهادي پير بعد مين اوكون سميت نماز دهرائي -

#### مفسدات متفرقه

۲۲۳۱۷ ۔۔۔ حضرت عمررضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک نماز کے بیچھے ای جیسی نماز مت پڑھو۔ ابن ابی شیبہ وسمویہ ۲۲۳۱۸ ۔۔ حضرت عمررضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فرض نماز کے بعدای جیسی نماز ہرگزمت پڑھو۔ عبد الرزاق و ابن ابی شیبہ وسمویہ ۲۲۳۱۸ ۔۔۔ حضرت عمررضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فرض نماز کے بعدای جیسی نماز ہرگزمت پڑھو۔ عبدالرزاق و ابن ابی شیبہ ۲۲۳۱۸ ۔۔۔ حضرت عمررضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بیس نے نبی کریم ﷺ کے منادی کو پکارتے ہوئے سنا ہے کہ نشتے میں دھت آ دمی ہرگزنماز کے قریب بھی مت جائے۔ رواہ ابن جویو

۲۲۳۲۰ شیبہ بن مساور بھم بن مرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے ایک آ دمی کو بری طرح سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا آپ ۲۲۳۲۰ شیبہ بن مساور بھم بن مرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے ایک آ دمی کو بری طرح سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا آپ رضی اللہ عنہ چل کر اس کے پاس گئے اور کہا نماز دوبارہ پڑھو(وہ آ دمی بولا میں نماز پڑھواور کھل کھلے اللہ تعالی کی نافر مانی مت کرو۔ موں۔ چنا نچی آپ رضی اللہ عنہ نے بار ہا اسے نماز لوٹانے کا کہااور فر مایا : بخداتم ضرور نماز دوبارہ پڑھواور کھلم کھلے اللہ تعالی کی نافر مانی مت کرو۔ دواہ ابو نعیہ

۲۲۳۲۱ ۔۔۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نماز میں پھونک مارنا کلام کرنے کے مترادف ہے۔دواہ عبدالرذاق
۲۲۳۲۲ ۔۔۔ زہد بن سلم روایت کرتے ہیں کہ ایک آذمی نے نماز میں جھینک ماری اس کے پہلو میں ایک اعرابی ( دیباتی ) کھڑا تھا کہنے لگا:
رحہ مک اللہ (اللہ بچھ پررحم کرے )اعرابی کہتا ہے لوگوں نے مجھے گھورنا شروع کردیا: میں نے کہا: تعجب ہے بیلوگ مجھے کیوں گھوردہ ہیں ؟
اس پرانہوں نے اپنی ہتھیایاں رانوں پر ماریں چنانچہ جب نبی کریم ﷺ نے نماز مکمل کی تو مجھے اپنی بلایا: میرے ماں اور باپ آپ ﷺ پر قربان جا ئیں میں نے آپ ﷺ ہے بہتر معلم کوئی نہیں دیکھا چنانچہ آپ ﷺ نے نماز میں کلام کرنا مناسب نہیں چونکہ نماز تو تسبیح ، تکبیر نہلیل اور قرباء تقران کانام ہے۔دواہ عبدا لرذاق

۳۲۳۳۳ ابن جرنگروایت کرتے ہیں کہ عطارحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بمسلمان شروع شروع میں نماز میں باتیں کرتے تھے جس طرح کہ یہودو نصاری نماز میں باتنیں کرتے ہیں جتی کہ بیآیت نازل ہوئی تو کلام ختم کردیاو اذا قسری المقو آن فا ستمعوا له و انصتو ااور جب قران مجید پڑھا جارہا ہوتوا سے خاموثی سے سنا کرو۔عبد الرزاق، سعید بن منصور

پر ۱۲۴۴ سفشیم منصور، ابن سپر بن خالد حفصہ کے سلسلہ سند ہے ابوعلاء رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ نماز پڑھارہے تھے کہ اچا تک سامنے ہے ایک نابینا آ دی آیا اور ایک کنویں کے اوپر ہے گذرا جس پر تھجور کی ٹہنیاں وغیرہ پڑی ہوئی تھیں چنانچہوہ آ دمی کنویں میں گر بڑا اور اسے دیکھر بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہنس پڑے جب نبی کریم ﷺ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا بتم میں سے جوآ دمی بھی ہنسا ہے وہ نماز بھی اوٹائے اور وضو بھی دوبارہ کرے۔دواہ عبدالوذاق

۲۲۲۵ .... زہری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ بی کریم ﷺ نے اپنے کیڑوں پرخون کا اثر دیکھاچنا نچیآ پﷺ نمازے واپس لوٹ گئے۔ ضیاء المقدسی

#### ذيل مفسدات

۲۲۳۲۸ .....عاصم بن ضمر ہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو جنابت کی حالت میں نماز پڑھادی پھر آپ رضی اللہ عنہ نے ابن نباح کو حکم دیا کہ اعلان کروکہ جس نے بھی امیرالمؤ منین حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ صبح کی نماز پڑھی ہے وہ نماز کا اعادہ کرلے چونکہ انہوں نے بحالت جنابت نماز پڑھا دی ہے۔ عبد الر ذاق ، ہیھقی

۲۲۳۲۹ قاسم بن ابوامامہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگول کو جنابت کی حالت میں نماز پڑھادی چنانچے انہوں نے تو نماز کا عادہ کرلیالیکن لوگول نے نماز نہیں لوٹا کی اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: مناسب بیتھا کہ آپ کے ساتھ جن لوگوں نے بھی نماز پڑھی ہے وہ بھی لوٹاتے چنانچے لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فتوی پڑمل کیا، قاسم کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فول کی طرح ابن مسعود رضی اللہ عنہ ماکا قول بھی ہے۔عبد المرزاق، بیہ قبی

#### مکروھات کے بیان میں

بخاري في تاريخه وابو يعليٰ وابن خز يمه وابن منده وطبراني، ابن عساكر

۲۲۴۳۲ .....ابو جیفه رضی الله عنه کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ ایک آ دمی کے پاس سے گزرے اس نے نماز پڑھتے ہوئے اپنے اوپر کپڑا افکار کھاتھا (بیعنی سدل کیا ہواتھا) چنانچہ آ پﷺ نے کپڑے کوایک طرف سے اس پر لپیٹ دیا۔ ابن منجاد ۲۲۴۳۳ ....'' مندا بی ہریرہ رضی اللہ عنہ ،حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نماز میں پہلوپر؟ر کھنے سے منع فرماتے تھے۔

ابن ابي شيبه ومسلم في كتاب المساجد

۱۲۳۳۳ .....ای طرح حضرت ابو ہریرہ درضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ آ دمی کونماز میں پہلو پر ہاتھ رکھنے ہے نے خرماتے تھے۔ دواہ ابن اہی شیبہ

۲۲۳۳۵ ..... ای طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندگی روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ نے قبلہ روتھوک دیکھی آپﷺ نے مٹی کے ڈھیلے سے پاکسی اور چیز سے تھوک صاف کی پھر فر مایا کہ جب بھی تم میں سے کوئی آ دمی نماز میں ہووہ نداینے سامنے کی طرف تھو کے اور نہ ہی داکمیں طرف چونکہ (سامنے قبلہ ہے اور) داکمیں طرف فرشتہ ہوتا ہے البتہ ہاکمیں جانب تھو کے یا پاؤں کے بینچ تھوک لے۔ دواہ عبدالرذاق

فائدہ: ..... بیتکم اس وقت ہے جب مجد میں مٹی ، ریت یا کنگریاں بچھائی ہوئی ہوں اورتھو کئے سے کسی دوسر بے کواذیت نہ پہنچتی ہو۔ ورنہ عام طور پر مساجد میں قالین اور کار بٹ بچھائے جاتے ہیں اور مساجد میں فرش کیا جاتا ہے، اس حالت میں یا تو قالین آلودہ ہو نے کاخد شہ یا پختہ فرش پر تھوک کے باقی رہنے کا اندیشہ ہے جس سے نمازیوں کو سخت اذیت پہنچ سکتی ہے لہذا اب بیتکم نہیں رہا ہاں البتہ کسی کے پاس رو مال ہے اس میں وہ تھوک اور بلغم کوصاف کرسکتا ہے۔

۲۲۲۳۳ ۔۔۔۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی آ دمی بھی دوران سجدہ پھوٹک مارکر گردوغبار ہٹانے کی کوشش ہذکرےاور نہ ہی نماز میں تورک کر کے بیٹھے۔دواہ عبدالر اق

# نمازمیں کو کھ پر ہاتھ رکھنے کی ممانعت

٣٣٣٣٧ .... حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہتم میں ہے جو بھی نماز میں ہووہ ہاتھوں کو پہلوؤں میں نہ ر کلنے چونکہ شیطان اپنے پہلوؤں میں ہاتھوں کور کھ لیتا ہے۔ دواہ عبدالر ذاق

۲۲۴۳۹ ..... نافع کی روایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنبما مکروہ مجھتے تھے کہ آ دنی (مرد ) نقاب کر کے نماز پڑھے(بیعنی ڈھاٹا مار کرنماز پڑھ نا بایں طور کہ مندناک چبرہ ڈھانیا ہومکروہ ہے )۔ رواہ عبدالر ذاق

فا کدہ: ..... بدائع الصنائع میں سترہ مقام ایسے بیان کیے گئے ہیں کہ جہاں سلام کرناممنوع ہے ان میں سے ایک جگہ یہ بھی ہے کہ جوآ دمی نماز پڑھی رہا ہوا سے سلام نہ کیا جائے اور سلام کا جواب دینا خواہ کسی طرح بھی ہوکلام کے زمرہ میں آتا ہے اور نماز میں کلام کرنا جائز نہیں ہے۔ ۲۲۴۴۲۔۔۔۔ حضرت عبداللّٰہ بن مسعود رضی اللّٰہ عنہما فرماتے ہیں کہ نماز میں اونگھ کا آنا شیطان کی طرف سے ہے جب کہ دوران جنگ اونگھ کا آنا رحمت خدائے تعالیٰ ہے۔عبدالر ذاق، وعبد بن حصید وابن جریز وابن منڈو وابن ابی حاتم و طبوانی

۲۲۳۳۳ .....ای طرخ حضرت عبدالله بن مسعودرضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے نماز میں سدل کرنے ہے منع فرمایا ہے۔ دواہ عبدالر ذاق

۲۲۳۳۳ ..... حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنهما فر ماتے ہیں کہ کوئی آ دمی بھی اس طرح نماز نہ پڑھے کہ اس کے اور قبلہ کے درمیان کشادہ جگہ ہو۔

فا نکرہ: ......یعنی آ دمی سترہ دیواریاستون ہے دورہوکر کھڑانہ ہو کہاس کے آ گے ہے آ دمی گزرجائے جواس کی نماز میں خلل ڈال دے۔ ۲۲۴۴۵.....حضرت عبد للد بن مسعود رضی اللہ عنہما فر ماتے ہیں کہ ستونوں کے درمیان صفیس مت بناؤاور نہ ہی باتوں میں مشغول لوگوں کو امامت کراؤ۔ دواہ عبدالو ذاق

فاكده :.....يعنى مجديد صفيل بناني مول تو پہلے پہلی صف كوكمبل كيا جائے پھر دوسرى كو يول ندكيا جائے كه صرف ستونوں كے درميان درميان

صفیں بنالی جا ٹیں اور آس پاس کی جگہ خالی پڑی رہے حدیث کے دوسرے جزء کا مطلب سے ہے کہ لوگ جب باتوں میں مشغول ہوں گئونہ ہی تحکیر اولی کا اہتمام کریں گے اور نہ ہی نماز کے لئے اہتمام سے کھڑے ہوں گاس لیے اس حالت میں نماز کھڑی کرنے ہے منع فر مایا۔
۲۲۴۴۲ ۔۔۔ '' مسند سعد ﷺ'مصعب بن سعد رحمة اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک موتبہ میں نے اپنے والد کے پیلومیں کھڑے ہو کرنماز پڑھی اور رکوع میں ہاتھوں کورانوں کے درمیان ٹکالیا والدرضی اللہ عند نے فر مایا: ہم پہلے ایسا کرتے تھے پھر ہمیں ایسا کرنے سے منع کر دیا گیا۔
دواہ عبد الوران

۲۲۳۴۷ .... ''مندانس رضی الله عنه' عبدالحمید بن محمود کہتے ہیں ایک مرتبہ میں حضرت انس رضی الله عند کے ساتھ تھا بیٹانچ ہم ستونوں کے درمیان کھڑے بوگئے اور پھر چیجے ہٹ گئے جب ہم نمازے فارغ ہوئے تو حضرت انس رضی الله عندنے فرمایا کہ ہم رسول الله ﷺ کے زمانہ میں ایسا کرنے سے بچتے تھے۔عبد الرذاق، ابو داؤد، التو مذی وقال ہذا حدیثِ حسن

۲۲۳۷۸ ۔۔۔ ای طرح عبدالحمید بن محمود کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا تو ہم ستونوں کے درمیان کھڑے ہوگئے جب ہم نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فر مایا: ہم رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں ایسا کرنے سے بچتے تھے۔

عبدالرزاق والتر مذي وقال: حسن صحيح

### نماز میں التفات کرنے کا بیان

۲۲۴۳۹ کیلی بن ابی کثیر کہتے ہیں کہ آ دمی جب نماز میں ادھرادھر توجہ (التفات) کرلیتا ہے توالٹدعز وجل فرما تا ہے:جس چیز کی طرف تو متوجہ ہور ہاہے میں اس سے بدر جہا بہتر ہوں۔اگر دوسری بار پھر متوجہ ہوتو پھرالٹد تعالیٰ یہی فزما تا ہے اوراگر تیسری بار پھر متوجہ ہوجائے تو التد تعالیٰ اس سے اعراض کرلیتا ہے۔دواہ عبدالر ذاق

• ۲۲۳۵ ..... حضرت ابودرداءرضی الله عنه فرماتے ہیں: اےلوگو! نماز میں ادھرادھرد کیھنے ہے اجتناب کروچونکہ ادھرادھرد ہوتی بالفرض نفلی نماز میں تمہاری توجہ بٹ جائے تو فرض نماز میں توجہ کومت بٹنے دو۔ دواہ ابن اہی شیبہ

۲۲۴۵۱ سیمطاء کی روایت ہے کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کوفر ماتے سناہے کہ نماز میں تم اپنے رب سے مناجات ہونے ہواور رب تعالیٰ تمہارے سامنے ہوتا ہے اور تمہارے ساتھ سرگوشی کررہا ہوتا ہے لہٰ داشھیں اِدھراُدھر توجہ بیں دینی چاہیے۔ عطاء کہتے ہیں ہمیں حدیث پینچی ہے کہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں: اے ابن آ دم! تو کس کی طرف متوجہ ہے جس کی طرف تو توجہ کررہا ہے اس سے

ميں بدر جہا بہتر ہوں۔رواہ عبدالرزاق

۲۲۳۵۲ .... حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ ہمیں نماز میں دائمیں اکمیں دیکھنے ہے منع کیا گیا ہے۔ دواہ ابن عساکو ۲۲۳۵۳ ..... ابوعطیہ کہتے ہیں: میں نے مصرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے نماز میں دائمیں بائمیں توجہ کرنے کے متعلق پوچھاانہوں نے جواب دیا کہ نماز میں پہشیطان کا ایک فریب ہے جونمازی کے ساتھ کرگزرتا ہے۔ دواہ عبدالو ذاق

۲۲۲۵۳ عطا کہتے ہیں نماز میں وائیں ہائیں و یکھنے ہے منع کیا گیا ہے اور ہمیں حدیث پہنچی ہے کداللہ تبارک وتعالی فرماتے ہیں کہ اے ابن آ دم اتو کس چیز کی طرف متوجہ مور ہاہے حالا نکہ میں اس چیز ہے بہتر ہوں جس کی طرف تو توجہ دے رہا ہے۔

# نماز میں بالوں کی چوٹی بنانے کا حکم

۴۲۲۵۵ .... مجاہد کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللّٰدعندا پنے ایک بیٹے کے پاس سے گذرے وہ نمباز پڑھ رہا تھا اوراس نے سر پر بالوں کی چوٹی بنار کھی تھی چنا نچے عمر رضی اللّٰدعنہ نے اسے چوٹی سے پکر کر کھینچاحتیٰ کہاہے پچچاڑ دیا۔ دواہ عبدالر ڈاق ۲۲۳۵۲ .... مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنداور حضرت حذیفہ رضی اللہ عندایک آ دمی کے پاس ہے گزرے وہ نماز میں مشغول تھااور اس نے بالوں کی چوٹی بنار تھی چنانچیان دونوں حضرات نے اسے دیکھ کر سخت نا گواری کا اظہار کیا۔ دواہ ابن ابھ شیبہ

۲۲۳۵۷ .... روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ مکر وہ سمجھتے تھے کہ آ دمی نماز پڑھے اوراس نے سر پر بالوں سے چوٹی بنار کھی ہویا وہ کنگریوں سے تھیلے پاسامنے یادائیں طرف تھو کے ۔رواہ عبدالو ذاق

۲۲۴۵۸ .... زید بن وهب کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما ایک آ دمی کے پاس سے گزرے اور وہ مجدہ میں تھا اور اس نے سر پر بالوں سے چوٹی بنار کھی تھی چنا نچی آ پ کھٹے نے اس کی چوٹی کھول دی جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو آ پ کھٹے نے فر مایا: بالوں سے چوٹی مت بناؤ چونکہ تمہمارے بال بھی مجدہ کرتے ہیں اور ہر بال کے لیے الگ سے اجروثو اب ہاورتم نے بالوں کی چوٹی اس لیے بنائی ہے تا کہ بال مٹی سے آلودہ نہ ہوں جالانکہ بالوں کامٹی میں آلودہ ہونا تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ دواہ عبدالر ذاف

۴۲۳٬۳۰۰ ۔۔۔ حضرت ابورافع رضی اللہ عند کی روایت ہے کہ ایک مرتبدرسول اللہ ﷺ میرے پاس سے گزرے درآ ں حالیکہ میں مجدہ میں تھا اوراس میں نے بالوں کی چوٹی بنار کھی تھی چنا نچیآ پ ﷺ نے چوٹی کھول دی اور مجھے ایسا کرنے سے منع فر مایا۔

# نمازمیں پییثاب یا پاخانے کو ہتنکلف رو کئے کاحکم

۲۲۳٬۱۲ ..... زید بن اسلم کی روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللّٰدعند نے فر مایا کہ کوئی آ دمی بھی اس حالت میں نماز نہ پڑھے کہ اس نے اپنی سرینوں کو بنتکائٹ جوڑا ہوا ہو۔ مالک رحمہ اللہ علیہ

پ رست کے حضرت عمررضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز میں پیشاب و پاخانے ہے مدافعت مت کرو۔ دواہ المحادث ۲۲۳۶۳ ۔۔۔۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمافر ماتے ہیں کہ کوئی آ دمی بھی اس حالت میں نماز نہ پڑھے کہ وہ پیشاب اور پاخانے ہے دفاع کررہا ہو۔ ۲۲۳۶۳ ۔۔۔۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمافر ماتے ہیں کہ کوئی آ دمی بھی اس حالت میں نماز نہ پڑھے کہ وہ پیشاب اور پاخانے ہے دفاع کررہا ہو۔

## مکروہ وفت کے بیان میں

۲۲۳۷۵ ... "مندعمرضی الله عنه" حضرت ابن عباس رضی الله عنها کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں چند پہندیدہ شخصیات کے پاس تھاجن میں میرے بزدیک سب سے زیادہ پہندیدہ شخصیت حضرت عمرضی الله عنه ہیں چنانچہ ان تمام حضرات کا بیان تھا کہ رسول الله ﷺ نے عصر کے بعد تاغروب آفا باور فجر کے بعد سورج کے چیکئے تک نماز پڑھنے سے منع فر مایا ہے۔الطبوائی والاصام احسد بین حسل والدادمی والبحادی و مسلم والنومذی وابو داؤد و ابن ماجہ و ابو بعلی و ابن جریو و ابن خزیمہ و ابوعوائه والطحاوی و البيه قمی الله عنہ کہتے تھے کہ طلوع آفاب کے ساتھ ساتھ شمان کے مقت نماز مت پڑھو چونکہ طلوع آفاب کے ساتھ ساتھ شیطان کے سینگ بھی غروب ہوجاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمررضی الله عنہ ان واقات میں نماز پڑھنے پرلوگوں کو مارا کرتے تھے۔ دواہ مالک

۳۲۳۷۷ سسائب بن بیزید کی روایت ہے کہ ایک مرتبدانہوں نے ویکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عند منکد رکوعصر کے بعد نماز پڑھنے پر مار رہے تھے۔ مالک و الطحاوی

# عصر کے بعد فل کی ممانعت

۲۲۲۷۔... فارسیوں کے آزادکروہ فلام سائب کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عند نے اپ وورخلافت میں زید بن خالہ جنی کوعصر کے بعد دور کعتیں ہیڑھے و یکھا آپ ﷺ چل کرزید بن خالہ کے پاس آئے اور انہیں درّے سے مار ناشروع کیا گئیں وہ برابر نماز پڑھے رہے جب نمازے فارغ ہوئے تو کہا: اے امیر المؤمنین ابآپ مجھے مارتے رہیں میں ان دور کعتوں گؤئیں چھوڑوں گا چونکہ میں رسول اللہ ﷺ کو یہ دور کعتوں پڑھے و کچھ چکا ہوں۔ چرعمر رضی اللہ عند زید رضی اللہ عند کے پاس بیٹھے اور فرمایا: اے زید بن خالہ! اگر مجھے یہ فوف نہ ہوتا کہ گوگ ان دور کعتوں کورات کی نماز کے لیے آئیلے طرح کی سیڑھی بنالیس گے میں ہرگز تہمیں نہ مارتا۔ رواہ عبدالوزاق فی مصنف اللہ عند کی میڈھی بنائے گئو تو انہوں نے یہ دور کھات جھوڑ دیں۔ جب عمر رضی اللہ عنہ کی تو ان اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ خانے گئو تو انہوں نے یہ دور کھات جھوڑ دیں۔ جب عمر رضی اللہ عنہ کی تو ان کا کہنا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عند کی میں جدور کو تو کی گئی تو ان کا کہنا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عند ان دور کھتوں پر ماراکرتے تھے۔ عبدالوزاق

۳۲۲۷ ۔۔۔ رافع بن خدن کی رفایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عند نے مجھے عصر کے بعد نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو فر مایا: کیاتم عصر کے بعد بھی نماز پڑھتے ہو؟ میں نے عرض کیا: مجھ ہے ایک نماز فوت ہوگئ تھی جسے اب پڑھ رہا ہوں۔ آپ ﷺ نے فر مایا: اگرتم بعد میں پڑھ لیتے تواجھا ہوتا۔احر جد ابر اہیم بن سعد بن نسخته

٢٢٣٧٥ .... مقدام بن شريح البيخ والدشريح ب روابت كرتے ہيں كدميں نے حضرت عائشہ رضى الله عنها سے يو چھا كدرسول الله ﷺ ظهركى نماز

کیے پڑھتے تھے؟ حضرت عائشہرضی اللہ عنہانے جواب دیا: آپ کا دو پہر کے وقت ظہر کی نماز پڑھتے اور پھراس کے بعد دورکعت اور پڑھتے تھے۔ پھر عصر کی نماز پڑھتے اور پھراس کے بعد دورکعتیں اور پڑھتے تھے۔ بھر عصر کی نماز پڑھتے اورعصر کے بعد دورکعتیں اور پڑھتے تھے۔ بیس نے عرض کیا: عصر کے بعد نماز پڑھنے مرضی اللہ عنہ مارا کرتے تھے اوراس نماز سے منع کرتے تھے۔ لیکن اہل بیمن کے لوگ کمینے ہیں وہ ظہر کی نماز پڑھتے ہیں پھرظہر اورعصر کے درمیان بھی نماز پڑھتے ہیں اور چو پھر حضر ت مرضی اللہ عنہ کرتے تھے وہ بہت رہتے ہیں اور چو چھر حضر سے میں اللہ عنہ کرتے تھے وہ بہت البحا کرتے تھے۔ احرجہ ابو العباس السواج فی مسندہ

۳ ۱۳۳۷ ..... حضرت ابن عمر رضی الله عنهما کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی الله عند نے فرمایا؛ میں دن اور رات کونماز پڑھنے پرکسی کو بھی اپنی گردفت میں نہیں اوں گابشر طیکہ جب تک غروب آفتاب اور طلوع آفتاب کے وقت نمازنہ پڑھے سوائے اس کے کہ میں نے اپنے ساتھیوں کونماز پڑھنے دیکھا ہو۔

ابن منده في النا سع من حديثه

۲۲۳۷۷ .... حضرت علی کرم اللہ وجہ کی روایت ہے کہ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! رات کا کونسا حصہ افضل ہے؟ آپ کے نے فر مایا: آخر رات کا وقت افضل وقت ہے۔ پھر فجر تک نماز مقبول ہوتی ہے پھر فجر کے بعد طلوع آفاب تک کوئی نماز جا ئز نہیں۔ پھر عصر تک نماز مقبول ہوتی ہے اس اللہ! رات کو نماز جا کوئی نماز ہوتھی جائے ؟ آپ کے لیے فر مایا: رات کی نماز دودور کعت کر کے پوٹھی جائے میں نے عرض کیا: دن کو کسے نماز پڑھی جائے۔ ارشاد فر مایا: دن کو جائے۔ کھر فر مایا کہ: جو نماز پر نماز پڑھی جائے ہاں کے لیے ایک قیراط تو اب کھد یا جا تا ہے اور قیراط کی مقدار اصد بہاڑے کر برابر ہے۔ آدمی جب وضو کے لیے تیاری کرتا ہے اور ہاتھوں کودھوتا ہے اس کے گناہ ہاتھوں سے خارج ہوجاتے ہیں پھر جب بی وال دھوتا ہے تو گناہ اس کے گناہ ہوتا ہے تو گناہ اس کے گناہ ہات کے جرے کا نوں اور آ کھول میں جب سرکا سے کرتا ہے تو اس کے گناہ سرکے راہے ہیں۔ جب پاؤں دھوتا ہے تو اس کے گناہ ہوتا ہے تو اس کے گناہ ہوتا ہے تو ہیں۔ جب پاؤں دھوتا ہے تو اس کے گناہ ہوتا ہے تو اس کے گناہ ہوتا ہے تو ہیں۔ جب پاؤں دھوتا ہے تو اس کے گناہ ہوتا ہے تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہوا ہے جیسا کہ اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔

رواه عبدالرزاق وسنده حس

۲۲٬۷۷۸ سے حضرت علی رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرماتے تھے دراں حالیکہ سورج اچھی طرح چیک رہا ہو۔ منافقہ منافقہ

الامام احمد بن حنبل وابو داؤ د والنسائي وابو يعلى وابن الجارو د وابن حن يمه وابن حبان وسعيد بن المنصور ۴ ٢٢٣٧ - بلال رضي الله عنه فرمات بين كه بجز طلوع آفتاب كے وقت مين نماز پڑھنے ہے اور كسى وقت نماز پڑھنے ہے بين منع كيا گيا چونكه اس

وقت سورج شیطان کے مینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے۔ دواہ ابن جویر

۰ ۲۲۴۸ ... "مستدتمیم داری رضی الله عنه" عروه بن زبیر کہتے ہیں کہ مجھے تمیم داری رضی الله عند نے حدیث سنائی ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ عصر کے بعد دور کعتیں پڑھیں جب کے بال آپ اور انہیں درے کے بعد دور کعتیں پڑھیں جب کے بال آپ الله عند کو بیٹے کا اشارہ کیا عمر رضی الله عند بیٹھ گئے تھا کہ تمیم رضی الله عند نماز ہی میں عمر رضی الله عند کو بیٹے کا اشارہ کیا عمر رضی الله عند بیٹھ گئے تھا کہ تمیم رضی الله عند نماز ہی میں عمر رضی الله عند کا اشارہ کیا عمر رضی الله عند بیٹھ گئے تھا کہ بیٹھ کے بھی کر چکا ہول تمیم رضی الله عند کے بہا تا پ نے بھی کیوں مارا ہے؟ عمر رضی الله عند نے کہا اس دور کعتوں کے بڑھے کیا ہول حضرت عمر رضی الله عند نے فرمایا بان دور کعتوں کے بڑھے چکا ہول حضرت عمر رضی الله عند نے فرمایا بتم لوگوں کا خوف ہے کہ دہ عصر تا مغرب نماز پڑھتے رہیں گے تھی کہا کہا کہا کہا گھڑی میں بھی نماز پڑھتے رہیں گئے تھی نہاں فلائی کو عصر کے بعد گھڑی میں بھی نماز پڑھتے رہیں گئے تھی کہا ہول کو تعدم کے بعد کہا ہول کہا تھا کہ بعد کہا تھا ہیں جو بوجھ کے خواہ ابن جو بود

۱۲۲۸ ۔ حضرت عمرو بن عبسه ملمی رضی اللہ عندگی روایت ہے کہ میں چوتھے غمبر پراسلام لایا ہوں ایک مرتبہ میں نے رسول اللہ ﷺ ہے عرض کیا: یارسول اللہ ﷺ رات کے کس حصہ میں دعازیادہ قبول ہوتی ہے؟ آپﷺ نے جواب دیا: رات کا آخری تنہائی حصہ پھر فبحر کی نماز پھر جب سورج

رواه الضياء المقدسي

# فجر کے بعد نفل کی ممانعت

۲۲۴۸۲ ... حضرت کعب بن مرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا: یارسول اللہ! رات کا کونسا حصہ اُفضل ترین ہے؟ آپﷺ نے قرمایا: رات کا آخر کی حصہ حتی کہ فجر طلوع ہوجائے بھر فجر کے بعد نماز پڑھنا جائز نہیں حتی کہ طلوع آفتاب ہوجائے اور ایک یادو نیز ہے کے بقدر بلند ہوجائے تو پھرنماز پڑھی جا سکتی ہے۔ یہاں تک کہ سورج نیزے کی طرح کھڑ اہوجائے اور زوال منس کے وقت نماز نہیں پڑھی جا سکتی پھر جب زوال کاوقت ہوجائے تو اس کے بعد نماز پڑھی جا سکتی ہے پھرغروب آفتاب کے وقت نماز نہیں پڑھی جائے گی۔

عبد الرزاق وابن جريو

۳۲۲۸۳ .... ابن سیرین کی روایت ہے کہ حضرت ابوا ایوب انصاری رضی اللہ عنہ عصر کے بعد دور کعتیں میں پڑھتے تھے آئیں حضرت زید بن اثابت رضی اللہ عنہ نے کہا: اللہ تعالیٰ مجھے نماز پڑھنے ہے خالب نہیں ویکا عالم میں اللہ عنہ نے کہا: اللہ تعالیٰ مجھے نماز پڑھنے ہے خالب نہیں ویکا کی نماز نہ پڑھنے ہے نماز پڑھنے کی اللہ عنہ نے کہا: اللہ تعالیٰ مجھے ہے نوف ہے کہا تا یا ہے اور میں جانتا ہوں کہ آپ کو لائلم آ دمی و کھے لے گا اور پھروہ عور کے بعد نماز پڑھنے کی وجہ ہے آپ پر کوئی حرج نہیں گین مجھے بیٹوف ہے کہ آپ کو لائلم آ دمی و کھے لے گا اور پھروہ عصر کے بعد نماز پڑھنا شروع کر دریگا تھی کہ وواس گھڑی میں بھی نماز پڑھے گاجس میں نماز پڑھنا حرام ہے۔ اس جویو وابن عسا کو عصر کے بعد نماز پڑھنا حرام ہے۔ اس جویو وابن عسا کو موابت ہے کہ میں نے نمی کر میں تھی نماز پڑھنا کہ میں نماز پڑھنا حمل ہے۔ اس جویو وابن عسا کو روایت ہے کہ میں نے نمی کر میں تھی اللہ ایس کے جس میں نماز پڑھنا مکروہ ہو؟ آپ تھی نے ارشاو فرمایا جب تم میں کی نماز پڑھا کہ میں انہا کہ بین جانتا کیاوں اور رات میں گوئی ایس گھڑئی ہے جس میں نماز پڑھنا مکروہ ہو؟ آپ تھی نے ارشاو فرمایا جب تم میں کی نماز پڑھا کہ کہ بعد نماز ہے کہ بین ویت تمیں دور تے کہ بین ہورج تم ہورج کے جب مورج کے جب مورج کا وی کہ بین ہورج کے بین کی نماز پڑھا کے ورد کیا بیا تا ہا وراس کے ورد کیا بیا تا ہا وراس کے ورد کیا بیا تا ہا ورد اس کے درداز ہے کھول ویے جاتے ہیں اور جب مورج ڈھل کے ( لینی زوال کا وقت گر رہا ہے ) تو عصر تک نماز پڑھ سکتے ہوں۔

عبدالله بن احمد بن حنيل و ابويعلي و ابن عساكر

۲۲۴۸۵ .... حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عند نے رسول اللہ ﷺ ہے عرض کیا تیا نبی اللہ امیں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ دن اور رات میں کوئی ایسی گھڑی ہے جس میں نماز پڑھنا مکر وہ ہو؟ آپ ﷺ نے فرمایا بی ہال، جب تم صبح کی نماز پڑھ چکوتواس کے بعد نماز چھوڑ دوختی کہ سورج طلوع ہوجائے چونکہ سورج شیطان کے پینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے۔ پھراس کے بعد نماز پڑھویے نماز مقبول ہے چتی کہ سورج تمہارے سر پر نیزے کی طرح کھڑا ہوجائے تواس وقت میں بھی نماز چھوڑ دوچونکہ اس وقت جہنم کودھکا یا جاتا ہے اوراس کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔ حتی کہ جب سورج ڈھلنے گئے توعصر تک نماز پڑھ سکتے ہو پھرعصر کے بعدغروب آفتاب تک نماز چھوڑ دو۔ ابن جو یو وابن مندہ وقال ہذا حدیث صحیح عزیز غویب و بیھقی وابن عسا کو

۲۲۲۸ سای طرح جھنرت ابو ہر برہ درضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ان دووقتوں میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے عصر کے بعد حتیٰ کہ آفتا بغروب ہموجائے اور فجر کے بعد حتیٰ کہ آفتا ب طلوع ہموجائے۔عبدالر ذاق وابن جو ہر

۲۲۴۸۷ .... حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے تین اوقات میں نماز پڑھتے ہے منع فر مایا ہے طلوع آفتا ہے کے وقت غروب آفتاب کے وقت اور نصف نہار کے وقت ۔ دواہ ابن جو پو

۲۲۴۸۸ ... حضرت ابوسعید خدری رضی الندعند کہتے ہیں کدا یک مرتبہ میں نے حضرت عبداللہ بن از ہیر رضی اللہ عنہ کوعشر کے بعد دور کعت نماز پڑھتے و یکھا تو میں نے کہا یہ کونی نماز ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہانے مجھے خبر دی ہے کہ رسول اللہ ﷺ عصر کے بعد دور کعت نماز پڑھتے تھے چنانچے میں حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گیا اور ان سے بوچھا تو وہ کہنے گئیں ابن زبیر نے بی کہا ہے، میں نے عرض کیا: میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کوارشاد فرماتے سنا ہے کہ عصر کے بعد نماز نہ پڑھی جائے حتی کہ آفیا بنروب ہوجائے اور فجر کے بعد نہماز نہ پڑھی جائے حتی کہ آفیا اور ہم بھی وہی پھھر کے بعد نہماز نہ پڑھی جائے ہیں رسول اللہ ﷺ وہی پھھر کے تھے جس کا آئیس تھم دیا جاتا تھا اور ہم بھی وہی پھھریں کے جس کا آئیس تھم دیا جاتا تھا اور ہم بھی وہی پھھریں کے جس کا آئیس تھم دیا گیا ہے۔ دواہ عبدالوذاف

## عصر کے بعد کے فل

۲۲۲۹۰ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ کی گوجھی بھی عصر کے بعد نماز نہیں پڑھتے و یکھا بجرا کی مرتب کے کہا تھے ہوئی اللہ کی کام بیں مشغول ہوگئے تھے اور ظہر کے بعد دور تعتیں نہ پڑھ سکے پیرعمر کی نماز پڑھی اور نماز کے بعد میر ہے جرے میں تشریف لائے اور دور تعتیں پڑھیں۔ دواہ عبدالوذاق
۲۲۲۹ ۔ ابوسلمہ بن عبدالرجمٰن کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت معاویہ ضی اللہ عند مدینہ نورہ تشریف لائے اور انہوں نے کثیر بن صات کو تکم ویا کہا ما انمؤ منین حضرت عاکثہ رضی اللہ عنہا کے پار بھی سوال کروچنا نچ کیئر بن صات کو تکم ساتھ میں بھی (ابوسلمہ) کھڑا ہوااور کثیر نے ابن عباس رضی اللہ عنہا کے باس بھی اللہ عنہا کے باس بھی سوال کروچنا نچ کیئر بن صات کو تھی ساتھ میں بھی (ابوسلمہ) کھڑا ہوااور کثیر نے ابن عباس رضی اللہ عنہا کے باس آئے اور ان سے بوچوہم حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا کے باس آئے اور ان سے بوچوہم حضرت اسلمہ رضی اللہ عنہا کے باس آئے اور ان سے بوچوہم حضرت اسلمہ رضی اللہ عنہا کے باس آئے اور ان سے بوچوہم کو تعدرت اسلمہ میں نے عرض کیا : یارسول اللہ بید دور کعتیں پڑھی تھیں حالا نالہ بیل انہا کہ میرے باس قبیلہ بوٹھم کا ایک وفد آیا تھا اور مالا کہ میرے باس قبیلہ بوٹھم کا ایک وفد آیا تھا اور مالا کہ میرے باس قبیلہ بوٹھم کا ایک وفد آیا تھا اور مالا کہ میرے باس قبیلہ بوٹھم کا ایک وفد آیا تھا اور مالا کہ میرے باس قبیلہ بوٹھم کا ایک وفد آیا تھا اور مالا کہ میرے باس قبیلہ بوٹھم کا ایک وفد آیا تھا اور مالا کہ میرے باس قبیلہ بوٹھم کا ایک وفد آیا تھا اور مالا کہ میرے باس قبیلہ بوٹھم کا ایک وفد آیا تھا اور مالا کہ میرے باس قبیلہ بوٹھم کا ایک وفد آیا تھا اور میں دواہ عبدالور اق

. پر ہوں ہوں ہوں ہوں ہے۔ ۲۲۳۹۶ ....عبداللہ بن حارث کہتے ہیں ایک مرتبہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے ساتھ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا چنا نجیہ حضرت معاویہ رضی اللہ عند نے ابن عباس رضی اللہ عنبها کو اپنے قریب بیٹیا یا اور پھر کہا؛ لوگ عصر کے بعد کیسی و ورکعتیں پڑھتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنبہا نے جواب دیا؛ لوگوں کو ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا؛ اوگوں کو ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا جواب دیا جھے حضرت عاکشرضی اللہ عنہا نے خبر دی ہے کہ رسول اللہ بھی عصر کے بعد دور کعتیں پڑھتے ہتے۔ چنا نچہ معاویہ رضی اللہ عنہا کہ حضرت عاکشرضی اللہ عنہا کہ علی اللہ عنہا کہ جواب دیا کہ اس بار من عاللہ عنہا کے باس بھیجا، انہوں نے جواب دیا کہ اس بار سے میں جھے اس کہ رضی اللہ عنہا دیا کہ اس بار سے میں جھے اس کہ اللہ عنہا کہ دور کعتیں پڑھتے ہوا ہوں نے جواب دیا کہ اس بار من اللہ عنہا کہ باس کہ باس کے باس کیا اور ان سے عصر کے بعد کی دور کعتوں کی تھیقت دریافت کی انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تعنہا کہ میں اللہ عنہا کہ باس کیا اور آپ کے باس مجاج بن کا فی تعداد ہیں جسے فرمایا تھا۔ چنا نچا ایک تبدرسول اللہ بھی نے باس مجاج بن کا فی تعداد ہیں جسے فرمایا تھا۔ چنا نچا ایک تبدرسول اللہ بھی نے باس مجاج بن کا فی تعداد ہیں جسے فرمایا تھا۔ چنا نے ایک اور آپ کی بیٹ کے بھی باس میں کہ بھی باس کا کہ معمر کے وقت فارغ ہوئے آپ کے وال ارضی کے اور کھیں پڑھیں نے میں نے آپ کی وال میں کہ کہ کہ میں دریافت کیا تو آپ کے نے میر کی نماز پڑھی بھر میر سے کھر پڑھر لیف اور آپ کی نے عصر کی نماز پڑھی بھر میر سے کھر پڑھر لیف اور آپ کی نے عصر کی نماز پڑھی بھر میر سے کھر پڑھر لیف اور آپ کی نے عصر کی نماز پڑھی بھر میر سے کھر پڑھر لیف اور آپ کی نے عصر کی نماز پڑھوں درآ ان صالیا۔ لوگ جمید کی ورکھیں بڑھوں درآ ان صالیا۔ لوگ جمید کی ورکھیں میں بڑھوں درآ ان صالیا۔ لوگ جمید کی ورکھیں میں بیس بیس بیس کی اس کے بعد پڑھیا کو اللہ خور کے جہ بیس بڑھوں درآ ان صالیا۔ لوگ جمید کی ورکھیں میں بیس کی بیس بیس کی درکھیں مید ورکھیں میردوں درآ ان صالیا۔ لوگ جمید کی ورکھیں میں بیس کی اس کی اس کے دور کھیں میں بیس کی اس کی در آپ سے درکھیں میں بیس کی اس کی اس کی درآ ان صالیا۔ لوگ جمید کی در کھیں میں بیس کی اس کی در آپ صالیا۔

۳۲۳۹۳ .... عبداللہ بن شداد بن هاد حضرت ام سلمه دخی الله عنها ہے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ نے عصر کے بعد میرے کھر میں دور کعتیں پڑھیں میں نے عرض کیا ہیں دور کعتیں پڑھیا ان دور کعتیں پڑھیا ہے۔ بھر اللہ عنہ کی میں دور کعتیں پڑھیا تھا۔ رواہ ابن حویو ۲۲۳۹۳ .... عبدالرحمٰن بن سابط رضی الله عنہ کی روایت ہے کہ حضرت ابوا مامہ رضی الله عنہ نبی کریم ﷺ ہے بوچھان آپ کیا ہیں؟ آپ ﷺ نے جواب دیا: میں نبی ہوں عرض کیا: آپ کوکس کی طرف جھیجا گیا ہے؟ ارشاد فر مایا: سرخ وسیاہ (عرب وقتی) کی طرف عرض کیا: کس وقت میں نماز کے بعد حتی کہ سورج ایک نیز ہے کے بھتر بلندہ وجائے۔ اور جس وقت سورج زر دیڑ جائے تا وقیلہ غروب پڑھیا کروہ ہے۔ عرض کیا: آفیا کی نیز ہے کے بھتر بلندہ وجائے۔ اور جس وقت سورج زر دیڑ جائے تا وقیلہ غروب ہوجائے ۔ عرض کیا: آفیا کس وقت وعا کہ بورج کے بعد۔ عرض کیا: آفیا کس وقت غروب ہونا شروع ہوتا ہے؟ حکم ہوا کہ سورج کے زرد ماکل ہونے ہے غروب ہونے تک ۔ دواہ عبدالر ذاق

۲۲۲۹۵ ....عطاء کہتے ہیں میں نے ساہے کیفل نماز آ دھے دن کے وقت مکر وہ ہے جتی کے سورج بلند نہ ہوجائے اور طلوع آ فتاب وغروب آ فتاب کے وقت بھی نفل پڑھنا مکروہ ہیں۔عطاء کہتے ہیں مجھے صدیث پینچی ہے کہ سورج شیطان کے دوسینگوں کے درمیان طلوع اورغروب ہوتا ہے۔ رواہ عبدالرذاق

۲۲۴٬۹۴ .... حضرت علی رضی اللہ عنداور حضرت انس رضی اللہ عند فر ماتے ہیں کہ ہم نصف نہار (آ دھے دن) کے وقت نماز نہیں پڑھتے تھے اور نہ ہی عصر کے بعد سورج غروب ہونے تک پڑھتے تھے اور نہ ہی فجر کے بعد سورج کے طلوع ہونے تک پڑھتے تھے۔ دواہ ابن جویو

#### نماز کے مستحب اوقات کا بیان

۳۲۳۹۷ .... مجمد بن کعب قرظی کی روایت ہے کہ حضرت ابوابوب رضی اللہ عند عموماً مروان کی مخالفت کرتے تھے اس پر مروان نے ان ہے کہا کہ آپ رضی اللہ عند ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آپ رضی اللہ عند نے جواب دیا: میں نے بلاشبہ رسول اللہ ﷺ کونماز ہنجگا ندادا کرتے ہوئے ویکھا ہے اگرتم رسول اللہ ﷺ کی موافقت کروگے ہم بھی تمہاری موافقت کریں گے اور گرتم رسول اللہ ﷺ کی مخالفت کروگے ہم بھی تمہاری مخالفت کریں گے اور گرتم رسول اللہ ﷺ کی مخالفت کروگے ہم بھی تمہاری موافقت کریں گے اور گرتم رسول اللہ ﷺ کی مخالفت کروگے ہم بھی تمہاری وابن عساسی

۲۲۳۹۸ ... حضرت ابوذررضی الله عند کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اشاد فرمایا: اے ابوذر!عنقریب میرے بعد پھھا ہے امراء آنے والے میں جونماز کو وقت پرنہیں پڑھیں گے لہٰذاتم وقت پرنماز پڑھتے رہنا سواگرتم نے نماز وقت پر پڑھی تمہارے لیے نماز کے علاوہ اضافی اجروثواب مجھی ہوگا ورنہ تمہارے لیے صرف نماز ہی کا تو اب ہوگا۔ رواہ مسلم والتو مذی عن اپنی ذر

۲۲۳۹۹ ..... ابوعالیہ رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت عبداللہ بن صامت رضی اللہ عنہ جو کہ حضرت ابوذ ررضی اللہ عنہ کے جیتے ہے ہے امراء کے متعلق بوچھا جو کہ نماز گوتا خیر ہے پڑھیں گے چنا نچہانہوں نے میرے گھٹنوں پر مارا در کہا کہ میں نے بھی ایسا سوال حضرت ابوذ ررضی اللہ عنہ ہے چھا تھا انہوں نے بھی میرے ساتھ ایسا ہی کیا تھا جیسا کہ میں نے تیرے ساتھ کیا ہے ( یعنی انہوں نے بھی مجھے گھٹنوں پڑھیٹر مارا تھا ) چنا نچہانہوں نے فرمایا: نماز کو وقت پر پڑھوا وراگرتم ان امراء ( کی افتداء میں ان ) کے ساتھ فماز کو پالوتو دوبارہ پڑھاوا در مت کہو کہ میں نماز پڑھ چکا ہوں لہٰذاا بنہیں پڑھوں گا۔ دواہ عبدالر ذاق

۰۰ ۲۲۵ .... '' مندغباده بن صامت رضی الله عند' حضرت عباده بن صامت رضی الله عندگی روایت ہے کدایک مرتبہ ہم دسول الله ﷺ کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے آپﷺ نے ارشاد فرمایا عنقریب کچھا ہے امراء آنے والے ہیں جومخلف امور میں مشغول ہوجا کیں گے اور وقت پرنماز نہیں پڑھیں کے لہٰدائم وقت پرنماز پڑھانا کی آوگی بولا نیارسول الله (ﷺ)! کیا میں ان کے ساتھ میں ان کے ساتھ ہوگا ہوگا ہے۔

پڑھیں گے لہٰدائم وقت پرنماز پڑھنا ایک آوگی بولا نیارسول الله (ﷺ)! کیا میں ان کے ساتھ دنماز پڑھاوں ؟ حکم ہوا: جی ہاں ان کے ساتھ پڑھا و۔
عبد الرزاق فی مصنفہ

۱۰۵۲۰ ..... ابن عمر ورضی الله عند فرماتے ہیں: آ دی کا وقت پرنماز پڑھ لینااس کے اہل وعیال اور مال ہے بدر جہابہتر ہے۔ دواہ سعید بن منصور کلام: ...... بیحدیث ضعیف ہے دیکھے ضعیف الجامع ۴۵۵۔

یم ۲۲۵۰ .....عبدالرحمٰن بن اسود کہتے ہیں ایک مرتبہ علقمہ اوراسود نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہا کے پاس داخل ہونے کی اجازت ما نگی انہوں نے اجازت دے دی اور فرمایا :عنقریب کچھا لیسے امراء آنے والے ہیں جونماز وں کووقت سے موفر کر کے پڑھیں گے بھرعبداللہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور ہمارے سامنے نماز پڑھی اور فارغ ہونے کے بعد فرمایا : میں نے رسول اللہ ﷺ کوائی طرح نماڑ پڑھتے دیکھاہے۔

روه ابن ابي شيبه في مصنفه

۳۰ ۲۲۵ ..... ابن سیرین رحمة الله علیه کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنهمانے اپنے شاگر دوں ہے فر مایا: مجھے وقت کے متعلق تمہاری کوئی پر واہ نہیں اور پھر آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے شاگر دوں سمیت زوال تنس کے بعد ظہر کی نماز پڑھی اور پھر فر مایا: عنقریب تمہارے اوپر بچھا بسے لوگ حکمرال ہوں گے جونماز کو تا خیرے پڑھیں گے لہٰذاتم وقت پر نماز پڑھنا اگرتم ان کے ساتھ بھی نماز کو پالوتو پڑھاو۔ تمہارے اوپر بچھا بیے لوگ حکمرال ہوں گے جونماز کو تا خیرے پڑھیں گے لہٰذاتم وقت پر نماز پڑھنا اگرتم ان کے ساتھ بھی نماز کو پالوتو پڑھاو۔ دو ۵۱ عبد الرزاق فی مصنفہ

۲۲۵ - ۲۲۵ سے مہدی کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعور رضی اللہ عنہمانے قرمایا: اے مہدی! اس وقت تنہمارا کیا حال ہوگا جب تنہمارے خیار (افضل و بہترین) لوگوں کو پس پشت ڈال دیا جائے گا اور تمہارے او پر نوعمرا ورشر پر لوگ حکمران بن بیٹھیں گے اور نماز کو وقت پر نہیں پڑھا جائے گا؟ میں نے عرض کیا: مجھے معلوم نہیں: آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تم اس وقت لوگوں ہے بیس وصول نہ کرنا، جاسوں نہ بنا، شرطی (پو لیس کا آ دی ) نہ بنیا اور نہیں سرکاری ڈاکیا بنیا (یعنی کسی تم کا کوئی بھی سرکاری عبدہ نہ لینا) اور تم نماز کو اینے وقت پر پڑھتے رہنا۔ دو اہ عبدالوذا ق اللہ عنہ اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ولید بن عقبہ نے نماز میں تا خیر کر دی تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ اللہ عنہ نے این مسعود رضی اللہ عنہما نے آگے بڑھ کر نماز میں تا خیر کر دی تو ابن سے برعت سرز دہوگئی ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہما نے ابن مسعود رضی اللہ عنہما کوئی نیا تھم بہنچا ہے یا بھر آپ سے برعت سرز دہوگئی ہے؟ ابن مسعود رضی اللہ عنہما درا اس عالی اور اس کے رسول نے ہمیں منع کیا ہے کہ ہم اپنی نماز میں تمہارا انظار کریں درآل حالیہ تم اپنے کام میں مشعول ہوں عبدالوذاق فی مصنفه

۲۲۵۰۷ مصرت عبداللہ بن مسعور رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو بھی نہیں دیکھا کہ آپ نے وفت پر نماز نہ پڑھی ہو۔

البية آب ﷺ ميدان عرفات ميں ظهراورعصر كى نمازكوجمع كركے پڑھتے تھاورمغربعشاءكى نمازكومزدلفد ميں جمع كركے پڑھتے تھاوراس دن فجر کی نماز وقت سے پہلے پڑھ لیتے تھے۔عبد الوزاق فی مصنفه

2• ۲۲۵ ..... حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله عنهما فرماتے ہیں: بلاشبہ تمہارے اس زمانہ میں خطباء قلیل ہیں اور علاء کثیر ہیں جونمازی طویل (لمبی) پڑھتے ہیں اور مخضر خطبے دیتے ہیں جبکہ عنظریب تمہارے اوپرایک ایساز ماندآنے والا ہے جس میں خطباء کثیر ہوں گے اور ملا قلیل جوں گےاوروہ خطباء کمبی تقریریں کریں گے نماز کوتا خیرہے پڑھیں گے حتی کہ کہاجانے لگے گا کہ یہ تو شرف الموتی ہے آپ ﷺے دریافت کیا گیا کہ شرف الموتی گیا چیز ہے؟ آپﷺ نے جواب دیا:جب سورج بہت زیادہ زردی مائل ہوجاتے اے شرف الموقی کہتے ہیں للبذاتم میں سے جو بھی اس زمانہ کو پائے وہ وقت پر نماز پڑھے اور جو جبرانماز پڑھنے ہے روگ دیا جائے تو وہ انہی لوگوں کے ساتھ پڑھ لے اور اپنی پڑھی ہوئی نماز کوفرض شارکرےاوران (امراء و حکمرانوں ) کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز کوفٹل شارکرے۔ دواہ عبدالو ذاق ۲۲۵۰۸ ... حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنبما فرماتے ہیں: یقیناً نماز کا وقت مقررہے جس طرح کہ کچ کا وقت مقررہے الہذا نماز کووقت پر پڑھو۔

رواه عبدالرزاق

### "مباح جگه"

۲۲۵۰۹ .... "مندا بی سعید" حضرت ابوسعیدر ضی الله عنه کی روایت ہے کہ بیبااوقات نبی کریم ﷺ چٹائی پرنماز پڑھ لیتے تھے۔ رواہ ابن ابسی شیبه فا کدہ:....اس حدیث سےمعلوم ہوا کہ قالین دری اور چٹائی خواہ کسی شم کی بھی ہو جب اس کے پاک ہونے کا یفین ہوتو اس پرنماز پڑھنا

# جن جگہوں میں نماز پڑھنا مکروہ ہے

•٢٢٥١٠ .... حضرِت انس رضی الله عنه کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی الله عندنے مجھے دیکھا درآ ں حالیکہ میں ایک قبر کی طرف منه کرے نماز پڑرہاتھا آ پرضی اللہ عندنے فرمایا بتم نماز پڑھ رہے ہوجالا نکہ تمہارے سامنے قبرہ چنانچہ آپ رضی اللہ عند نے مجھے ایسا کرنے کے منع فرمایا۔ عبد الرزاق وابن ابي شيبه وابن منيع

# غیرالٹدکوسجدہ کرنا شرک ہے

ا ۲۲۵۱ .... حضرت علی رضی الله عنه کی روایت ہے کہ بی کریم ﷺ نے مرض وفات میں مجھے حکم دیا کہ لوگوں کواندرآ نے کی اجازت دو چنانچہ جب لوگ آپﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپﷺ نے فرمایا:اللہ تعالیٰ اس قوم پرلعنت کرے جس نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مجدیں بنالیا پھرآ پ ﷺ پریہوشی طاری ہوگئی جبافا قد ہوتو تھکم دیا کہائے ملی!لوگوں کواندرلا و میں لوگوں کواندرلا یا تو آپ ﷺ نے فرمایا:التد تعالیٰ اس قوم پرلعنت کرے جس نے اپنے انبیاء کی قبروں کومسجدیں بنالیا۔مرض وِفات میں آپﷺ نے تین باریہی ارشادفر مایا۔البزاد فا ککرہ:.....یعنی آپ ﷺ کوخدشہ تھا کہ میرے بعد میری امت کہیں میری قبر کو تجدہ گاہ نہ بنائے تب ہی آپﷺ نے مرض وفات میں اس خدشه کوشدت ے ظاہر کیا۔

۲۲۵۱۲ ..... ابوصالح غفاری کی روایت ہے کہا یک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بابل (شہر ) ہے گزر ہوا آپ رضی اللہ عنہ کے پاس موذن آیا اور عصر کی نماز کے لیے اجازت جا ہی ۔ آپ رضی اللہ عنہ خاموش رہے اور جب بابل ہے گزر گئے تو موذن کو محکم دیا اور نماز کھڑی کی ۔ جب آپ

منی اللہ عند نمازے فارغ ہوئے تو فرمایا: میرے مجبوب رسول اللہ ﷺ نے مجھے قبرستان میں نماز پڑھنے ہے منع فرمایا ہے اور مجھے سرزمین ہا بال میں نماز پڑھنے ہے بھی منع فرمایا ہے چونکہ بابل کی سرزمین پراللہ تعالی کی لعنت نازل ہوئی ہے۔ ابو داؤ د والبیہ بھی ۲۲۵۱ ۔۔۔۔'' مند براء بن عازب' حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ہے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ میں نماز پڑھنے کے حکمہ میں نماز پڑھنے کی جگہ میں نماز پڑھنے کی جہوز کہ اس میں برکت ہے۔ ابن ابی شیبہ فی مصفہ بھی دیں سے دیں گئے ہیں کہ دیں سے دیں گئے دیں سے دیں گئے دیں سے دیں گئے دیں سے دیں گئے دیں سے دیں گئے۔

فا کدہ: ..... یعنی بسااوقات بکر یوں کے بیٹھنے کی جگہ میں نماز جائز ہے بیمطلب نہیں کہ اس کے متباول جگہ موجود ہوتے ہوئے بھی یہاں پڑھی جائے یاا ہتمام کے ساتھ معمول بنالیا جائے چونکہ ظاہر ہے کہ متباول جگہ بکریوں کے باڑے سے بہتر ہے۔

۱۲۵۱۳ براء بن عازب رضی الله عندکی روایت ہے کہ رسول الله ﷺ ہے پوچھا گیا؛ کہ کیا ہم اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ آپﷺ نے نفی میں جواب دیا پوچھا گیا: کیا ہم بکریوں کے بیٹھنے کی جگہ میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ آپﷺ نے اثبات میں جواب دیا: پھر پوچھا گیا کیا ہم بکری کا گوشت کھانے کے بعد وضوکریں؟ آپﷺ نے نفی میں جواب دیا: پھر پوچھا گیا کیا اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کریں؟ آپﷺ نے اثبات میں جواب دیا۔ رواہ عبدالرزاق فی مصنفہ وابن ابی شیبہ فی مصنفہ

۲۲۵۱۵ ...''مند جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ'' جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ہم (جماعت صحابہ ) بکریوں کے بیٹھنے کی جگہ میں نماز پڑھ لیتے تھے جب کہ اونوں کے بیٹھنے کی جگہ میں نمازنہیں پڑھتے تھے۔ دواہ ابن اہی شیبہ

۲۲۵۱۷ ۔۔۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جمعیں حکم دیا ہے کہ ہم بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لیا کریں اور اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔

ے ۲۲۵۱۔۔۔۔۔حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ بکریوں کے ساتھ اچھائی ہے پیش آ وَاور بکریوں کی رینٹ وغیرہ بھی صاف کرلیا گرواور ان کے باڑے میں نماز بھی پڑھا کروچونکہ بکری جنت کے جانوروں میں ہے ہے۔دواہ عبدالوذاق

۲۲۵۱۸ عبیدالله بن عبدالله بن عباس کی روایت ہے کہ مجھے حضرت عائشہ رضی الله عنہااور حضرت ابن عباس رضی الله عنہا نے بتایا ہے کہ رسول الله ﷺ مرض و فات میں چہرہ اقدس پر چا در کا پلور کے لیتے پھر جب افاقہ ہوتا تو کیٹر اہٹا کر فرماتے: الله تعالی یہود و نصاری پر لعنت کر ہے چونکہ انہوں نے اپنیاء کی قبروں کو بحدہ گاہ بنالیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی الله عند فرماتی ہیں کہ آپ ﷺ ایسا کرنے سے ڈراتے تھے۔ پونکہ انہوں نے اپنیاء کی قبروں کو بحدہ گاہ بنالیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی الله عند فرماتی ہیں کہ آپ ﷺ ایسا کرنے سے ڈراتے تھے۔ دواہ عبد الرذاق

۲۲۵۱۹ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنبمافر ماتے ہیں کہتم ہاغ ،حمام اور قبرستان میں ہرگز نماز مت پڑھو۔ دواہ عبدالو ذاق ۲۲۵۲۰ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنبماایسے کنیسہ میں نماز پڑھنا مکروہ بیجھتے تھے جس میں مور تیال رکھی ہوں (یاتصویریں بنی ہول )۔ عبدالو ذاق فی مصنفہ

الطبواني، الامام احمد بن حنبل و ابو نعيم في المعو فه و سعيد بن المنصور و اخر جه مسلم في كتاب المساجد ٢٢٥٢٣ .... حضرت على ضي الله عند گزرگاه (راسته) بيس تماز پڙ صفے مع فرماتے تھے۔ دواہ عبدالرزاق

## مكروبات متفرقه

۲۲۵۲۵ ... "مندصدیق رضی الله عنه "ابو بکر بن محد بن عمر و بن حزم کی روایت ہے ایک مرتبه حضرت ابو بکرصدیق ﷺ نے خطبه ارشاد فرماتے ہوئے کہا رسول الله ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خشوع نفاق سے پناہ مانگو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بوجھا: یارسول اللہ اخشوع نفاق كياچز ٢٤ پ على فرمايا خشوع بدن اوردل كانفاق-

الحكيم والعسكري في الامثال والبيهقي في شعب الايمان

· ٢٢٥٢٦ - ابوحازم اپني آزاد كروه لوندًى عزه بروايت كرتے بين كه حضرت ابو بكر رضى الله عنه نے ايك مرتبه جميس خطبه ديتے ہوئے قرمايا: پالان کے اوپر بچھائے جانے والی جا دریالمبل پرتمازمت پڑھو۔ دواہ عبدالر ذاق

ے۲۲۵۲ .....عبدالرحمٰن بن زید بن خطاب کہتے ہیں کہ نیس نے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پہلو میں نماز پڑھی اور میں تجدہ کی جگہ ہے ہاتھ سے کنگریبال ہٹانے لگا چنانچیآ پﷺ نے میراہاتھ پکڑلیا۔ رواہ ابن اہی شیبہ

۲۲۵۲۸ ... مجمد بن عبدالله قرشی اینے والدے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عندنے ایک نو جوان کونماز پڑھتے ویکھا کہاس نے سر جھاکا رکھاہے آپ رضی اللہ عندنے فرمایا: بیرکیا حالت ہے اپناسراو پراٹھا وَاس طرح کی خلا ہری عاجزی تمہارے دل کے خشوع میں اضافہ نہیں کرے گی سوجس آ دمی نے بھی دل میں پائے جانے والے خشوع سے زیادہ ظاہر کرنے کی کوشش کی اس نے نفاق درنفاق کوظاہر کیا۔ المدینوری

۲۲۵۲۹ ... . حضرت علی رضی الله عند کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول الله ﷺ نے مجھے فرمایا: اے علی! میں تنہارے لیےوہ چیز پسند کرتا ہوں جو ا ہے لیے پہند کرتا ہوں۔ میں تہمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ رکوع اور تجدہ میں قراءت نہ کرناسر پر بالوں سے جوڑا بنا کرمت نماز پڑھو چونکہ بیشیطان کی عادت ہے شیطان کی طرح مت سوسجدہ میں باز وؤل کومت پھیلا ؤاور سجدہ کی جگہ سے تنگریوں کومت ہٹاؤ سجدوں کے درمیان کتے گی طرح مت بعیضوا مام کولقمہ مت دواورسونے کی انگونھی مت بہتنا کتان اور حربرے بنا ہوا کپٹر امت پہنواورریشم سے بنی ہوئی زین برمت سواری کرو۔

الطيراني، والدورقي والبيهقي

كلام: .... امام يهيق نے اس حديث كوضعيف قرار ديا ہے۔

اگراس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء میں بھی خشوع ہوتا۔العسکری فی المواعظ

کلام:....اس حدیث کی سند میں زیاد بن مینذ را یک راوی ہے جومتر وک ہے۔

٣٢٥٣١.....ايك مرتبه حضرت على رضى الله عنه گھرے با ہرتشریف لائے آپ رضي الله عنه نے پچھلوگوں کودیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور سدل ﴿ كَبِرْ كَ لِذَكَائِ مِوعَ ﴾ كيے ہوئے ہيں آپ رضى الله عند نے فر مانيا بيلوگ تؤيوں لگتے ہيں گو يا كہ يہود ہوں جوانيني ميله گا ہوں كي طرف نکل آئے ہوں۔ رواہ ابوعبید

۲۲۵۳۲ .... حضرت علی رضی الله عند کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے پچھلوگوں کونماز میں سدل کیے ہوئے دیکھا تو فر مایا: ان لوگوں نے

یہود کی مشابہت کررکھی ہے جوابھی ابھی اپنے کنیبوں سے باہرآئے ہوں۔عبدالو دُاق فی مصنفہ ۲۲۵۳۳ ....''مندحذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ' شقیق کہتے ہیں میں ایک مرتبہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھاا جا تک ایک آ دمی آیا اور نماز پڑھنے لگااس نے نماز ہی میں اپنے سامنے تھوک ویا جب نمازے فارغ ہواتو حضرت حذیفہ رضی اللہ عند نے اس سے فرمایا: ندایے سامنے تھوک اور نہ ہی دائیں جانب چونکہ تمہارے دائیں جانب نیکیوں کور کھنے والے فرشتے ہوتے ہیں بلکہ اپنی بائیں طرف تھوکو یا چھپے تھوگوسوآ دمی جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سامنے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے توجہ نہیں ہٹاتے جب تک کہوہ خوداللہ کی طرف سے

توجدند ہٹالے یااس سے کوئی بری الذمدند ہوجائے۔ ابن عسا کو

۳۲۵۳سے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما کی روایت ہے کہ بی کریم ﷺ نے حضرت علی رضی الله عنه کورکوع میں قراءت کرنے سے منع فر مایا ہے۔ دواہ ابن جو بو

#### مسخبات نماز ..... حضورقلب

فا کدہ: ......نماز میں حضور قلب کو وہ حیثیت حاصل ہے جوسر میں دِ ماغ کواور بقیہ اعضاء جسمانیہ میں ولِ کو چنانچہ دل یادِ ماغ فیل ہو جائے تو انسان چندگھڑی کامہمان رہ جاتا ہے چنانچہ اس طرح اگر نماز کی ظاہری صورت موجود ہواور حضور قلب نے خالی ہو وہ نماز ذمہ ہے تو ساقط ہو جائے گی لیکن تمام ترخوبیوں سے خالی ہوگی نماز میں بہی حضور قلب تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے جسم تیروں سے چھلنی ہو جاتے مگر انہیں خبر تک نہ رہتی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جسد اطہر میں نیز ہے کا پھل گھس گیا جو نماز میں نکالا گیا ای حضور قلب کے متعلق درج ذیل میں احادیث لائی جار ہی ہیں۔

۲۲۳۵ .... "مندصدیق رضی الله عنه "حکم بن عبدالله قاسم بن محمد اساء بنت ابی بکر کے سلسله سندے ام رومان کی روایت ہے کہ حضرِت ابو بکر رضی الله عنه نے ایک مرتبہ مجھے نماز میں دائیں بائیں جھکتے ہوئے دیکھا چنانچہ آپ رضی الله عنه نے مجھے شدت سے ڈانٹا قریب تھا کہ میں نماز تو ڑ دیتی پھر آپ بھٹا نے فرمایا: میں نے رسول الله بھٹا کوفر ماتے سنا ہے کہ جب تم لوگ نماز کے لئے کھڑے ہوتو سکون ووقار کے ساتھ کھڑے ہو اور یہودیوں کی طرح کا ندھوں کودائیں بائیں جھکایانہ کرو۔ دواہ ابن عدی فی الکامل وابو نعیم فی الحلیہ وابن عسا بح

۲۲۵۳۷ .... حضرت ممررضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ جب شام کا کھانا ( کھانے کے لئے ) رکھ دیا جائے اورادھرنماز بھی کھڑی کردی گئی ہوتو پہلے کھا نا کھالینا جا ہے۔ابن ابسی شیبہ و ذخیرۃ الحفاظ ۳۳۴ و کشف الحفاء ۲۲۵

۲۲۵۳۷ .... بیار بن نمیر کی روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عند فر مایا کرتے تھے کہ پہلے کھانا تناول کر کے نماز کے لیے اچھی طرح سے فارغ ہولیا کرو۔ دواہ ابن ابسی شیبہ

۳۲۵۳۸ جعفر بن برقان کی روایت ہے کہا کی مرتبہ میمون بن مہران نے ہمیں دعوت پر بلایا چنانچے کھانا دسترخوان پر رکھ دیا گیاتھا کہاتے میں اذان ہوگئ ہم کھانا جھوڑ کراٹھ کھڑ ہے ہوئے میمون بن مہران بولے : بخدا! حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں ایسے ہی ہوتا تھااور ہم پہلے کھانا کھاتے تھے۔دواہ عبدالوذاق

۲۲۵۳۹.... بیبار بن نمیر جو که حضرت عمر رضی الله عنه کے وزیر خزانه تھے بکہتے ہیں کہ کھاناا گر تیار ہوتااورادھرے نماز کا بھی وقت ہوجا تا تو حضرت عمر رضی اللہ عنه جمیں پہلے کھانا تناول کرنے کا تھم دیتے تھے۔ دواہ عبدالو ذاق

۲۲۵٬۳۰۰ ابوعثان نبدی کی روایت ہے کہ بسااوقات نماز کھڑی کردی جاتی اورعمر رضی اللہ عنہ کوکوئی آ دمی پیش آ جا تا اور آپ رضی اللہ عنہ اس سے باتوں میں مشغول ہوجاتے حتی کہ کافی دیر کھڑے رہنے کی وجہ ہے بعض لوگ بیٹھ جاتے۔ابوالر بیع الزھرانی فی الہزء الثانی من حدیثہ ۲۲۵٬۳۰۰ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب کوئی آ دمی کھانے پر بیٹھا ہواورادھ نماز کھڑی کی جاچکی ہوتو اسے جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے بلکہ آ رام سے کھانے سے فارغ ہولے۔رواہ عبدالرذاق

۲۲۵۴۲ .... "مند حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ" زید بن وهب کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ مسجد میں تشریف لائے اچا تک دیکھتے ہیں کہ ایک آ دی نماز میں مشغول ہے لیکن ندرکوع اہتمام ہے کرتا ہے اور ندہی سجدہ جب وہ نماز سے اور غربواتو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا بم کتنے عرصہ ہے اس طرح نماز پڑھ رہے ہو؟ اس نے جواب ویا: چالیس سال ہے آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا بحب تو تم نے چالیس سال ہے تم رضی اللہ عنہ نے فرمایا بحب تو تم نے قائم کیا تھا۔
سال ہے نماز ہی نہیں پڑھی وہالفرض اگر اس حالت پر تمہاری موت ہوگئ تو تمہاری موت سنت محمد اللہ پڑہیں ہوگی جسے آپ اللہ نے قائم کیا تھا۔

پھرآ پ رضي الله عنه نے اس آ دمی کواڄتمام کے ساتھ نماز پڑھنے کا طریقہ سمجھایا اور پھر فرمایا بعض لوگ ایسے بھی ہیں جونماز تو خفیف (ہلکی ہی ) ير صح بين ليكن ركوع وتجده ابتمام كرتے بين -عيدالوزاق، ابن ابي شيبه و البخاري في كتاب الصلوة و النسائي

٣٢٥٨٠ و ١٢٥٠ و ١٢٥ عندن الله عنه فرمات بين كه نما ذنونا بانول كالبيانه بصوحو يوابوراديتا بهاب بورابورا دياجا تا باورا كركمي

كردية كى كرنے والول كے بارے ميں تم جانتے ہوكدان كے ليے كيا ہے۔ دواہ عبدالرذاق

۲۲۵ ۴۲۸ . . خضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضور قلب کے ساتھ دور کعتیں پڑھی ہوئیں بدون حضور قلب کے رات جرکے قیام ے بدرجہاافضل ہیں۔رواہ ابن ابی الدنیا فی التفکر

سے ہوں۔ ۲۲۵۴۵ ۔۔۔۔ حضرت عمار بن یا سررضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ نماز کوشیطان کے وسوسے ڈالنے سے پہلے پہلے ختم کرلو۔ دواہ عبدالو ذاق ۲۲۵۴۷ ۔۔۔ ابن سیرین کی روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ آسان کی طرف نظرا ٹھاتے تھے درآ ں حالیکہ آپﷺ نماز میں ہوتے آپﷺ کوخشوع كاحكم ماتااورآب إني نظري تجده كي جكد يرجما ليت رواه عبدالرذاق

ے۲۲۵۴۷ ابن سیرین رحمة الله علیه کی روایت ہے کہ رسول الله ﷺ آسان کی طرف نظر اٹھا لینتے اور آپﷺ نماز میں ہوتے حتی کہ الله تعالیٰ نے بیآیت نازل فرمائی۔

الذين هم في صلاتهم خاشع ِن

وہ جوا پنی نماز میں خشوع کے ساتھ مصروف رہتے ہیں۔

اس کے بعد آپﷺ نے اپنے سرمبارک کو نیچے کرلیا ( یعنی نظریں سجدہ گاہ پر جھکالیں )۔ دواہ عبدالدذاق ۲۲۵۴۸ ۔۔۔ ابن سیرین کہتے ہیں کہ جب کوئی آ دمی نماز میں ادھرادھرد مکھنے ہے ندر کتا ہوتوا سے حکم دیا جائے گا کہاپنی آ تکھوں کو بند کر لے۔ رواه عبدالرزاق

### لمستحبات نماز کےمتعلقات

۲۲۵۳۹ ... "مندابن عمر رضی الندعنهما" مسرق کی روایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی الندعنهما فر مایا کرتے تھے کہ نماز کوسکون اوراطمینان ہے پڑھا کرو۔

• ۲۲۵۵ - جصرت ابودر داءرضی الله عنه ایک آ دمی ہے گز رہے جونماز میں رکوع اور تجدہ اطمینان نے نہیں کر رہاتھا تو آپ رضی الله عنہ نے فر مایا: يكهند بونے سے بچھ ہونا بہتر ہے۔ رواہ عبدالوزاق

ا ۲۲۵۵ صفرت ابوسعیدرضی الله عنه کی روایت ہے کہ ایک آ دمی نے عرض کیا: یارسول الله! کون می دعافضل ہے جے میں نماز میں کیا کرول؟ آپﷺ نے فرمایا پیدعا کیا کرو۔

اللهم لك المحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله بيدك الخير كله واليك يرجع الامر كلماسا لك مِن الخير كله واعوذبك من الشركله

یااللہ تمامتر تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں اور شکر تیرے ہی لیے ہے بادشاہت صرف تیری ہے اور مخلوق بھی ساری تیری ہی ہے ساری بھلائی تیرے قبضہ قدرت میں ہےاور تیری ہی طرف تمام امور نے لوٹنا ہے مین ساری کی ساری بھلائی بھجی ہے مانگنا ہوں اور سارے کے سارے شر ے تیری بناہ جا ہتا ہول۔ ابن تو کان فی الد عاء و الديلمي

۲۲۵۵۲ حضرت ابوعبدالله اشعری رضی الله عنه کی روایت ہے که رسول الله ﷺ نے ایک آ دمی کونماز پڑھتے دیکھا جواظمینان ہے نہ رکوع کر رہا تھااور تجدہ بھی کوے کی تھونکوں کی طرح کرر ہاتھا آپ ﷺ نے فرمایا:اگرائ حالت پراے موت آ گئی تو ملت محرﷺ پراس کی موت واقع نہیں ہو گی پھرارشاد فرمایا: جب کوئی نماز پڑھے تو اسے جانے کہ اطمینان سے رکوع کرے اور کوے کی طرح سجدے میں ٹھوٹکیں نہ مارے اس آ دمی کی

مثال بھو کے کی سے جوالیک دو تھجوری کھالے یااس کی مثال مرغ کی ہے جوخون میں چونچ مارلیتا ہے چنانچہ ندوہ آ دمی بھوک سے سیر ہو پاتا ہے اور نہ بی مرغ ۔ دواہ ابن عسائح

# فجركى نماز ميس سورة المؤمنون

۳۲۵۵۳ مصرت عبدالله بن سائب رضی الله عند کی روایت ہے کہ میں فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا چنا نچہ آپ ﷺ نے کعبہ کی اگلی طرف نماز پڑھی اور جوتے اتار کر ہائیں طرف رکھ لیے تھے پھر آپ ﷺ نے سورت''المومنون' شروع کر دی اور جب موی علیہ السلام کا ذکر آیا تو آپﷺ کوکھانسی لگ گئی اور آپﷺ رکوع میں چلے گئے۔ دواہ ابن ابنی شیبہ

٣٢٥٥٨ الله حضرت عبد الله بن سائب رضى الله عنه كى روايت ہے كه نبى كريم نے ﷺ فتح كله كے دن نماز پڑھى اور تعلين مبارك ا تاركر بائيس

جانب ركه وير عبدالرزاق وابو داؤد والنسائي وابن ماجه

ہ جو سائیں میں ہمیں میں ہوں ہوں اللہ عندہی کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مکہ مکر مد میں ہمیں صبح کی نماز پڑھائی اور ۱۲۵۵۵ ۔۔۔ حضرت عبد اللہ بن سائب رضی اللہ عندہی کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مکہ مکر مد میں ہمیں صبح کی نماز پڑھائی اور مرت "المؤمنون" شروع کر دی حتی کو کھانسی لگ گئی اور قراءت میں شخفیف کر کے رکوع کر دیا۔عبدالوذاق سعید بن المنصور وابو داؤد والنسانی وابن ماجد

۲۲۵۵۲ ۔۔۔ حضرت ابن عباس رضی الله عنبما فرماتے ہیں جب کسی کونماز میں جمائی آ جائے تواسے جا ہے کہوہ اپناہاتھ منہ پررکھ لے چونکہ جمائی

شیطان کی طرف ہے ہوئی ہے۔رواہ عبدالوزاق

یے کی سرے سے است اکثر صلی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک منقش چا در پرنماز پڑھی جب آپﷺ نمازے فارغ ہوئے تو ۲۲۵۵۷ سے حضرت عائشہ صلی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک منقش چا در ) میرے پاس لیتے آ وَجِونکہ اس (منقش چا در ) نے مجھے نماز نے عاقل کر دیا تھا۔ عبدالر ذاق واحر جہ البحاری فی کتاب الصلوق، ۱۰۴

۲۲۵۵۸ .... طاؤوں کہتے ہیں: فرشتے بن آ دم کے اعمال لکھتے رہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں فلال شخص نے اپنی چوتھائی نماز میں کمی کردی فلال نے آ دھی نماز میں کمی کردی اور فلال نے اتنی نماز میں کمی کردی۔ دواہ عبدالرذاق فی مصنفه

۲۲۵۵۹ .... حضرت عمر رضی الله عنه کی مرفوع حدیث ہے کہ جس آ دمی نے فرض نماز میں اپنے ہاتھوں کو کھیلنے سے رو کے رکھا تو اس کا اجروثو اب اتنا اورا تناسونا صدقہ کرنے ہے افضل ہے۔عبدالو ذاق و بیھقی

کلام: ....امام بیبق کہتے ہیں اس صدیث میں دوراوی مجہول ہیں اور یہ غیر محفوظ صدیث ہے میزان میں ہے کہ بیرصدیث منکر ہے۔

#### ستره كابيان

۱۲۵۹۰ ۱۲۵۹۰ مندعمرض الله عنه ابن جریج کی روایت ہے کہ حضرت عمرض الله عنه کا گزرایک نوجوان کے پاس ہے ہوا جونماز میں مشخول تھا۔
آپ رضی الله عنه نے اس ہے کہا: اس نوجوان! ستون کی طرف آگے بڑھ جاؤتا کہ تمہاری نماز سے شیطان نہ کھیلنے پائے اور یا در کھ میں تمھیں یہ
تاکیدا پڑی رائے سے نہیں کررہا ہوں بلکہ میں نے رسول اللہ کھی سے من رکھا ہے۔ دواہ عبدالوذاق
۱۲۲۵ سے اسحاق بن سوید کی روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه نے ایک آدمی کوقبلہ رود یوار سے دور نماز پڑھتے دیکھا آپ رضی
الله عنه نے فرمایا: آگے بڑھ جاؤتا کہ نہیں تمہاری نماز نہ فاسرہ وجائے اور ش تم سے وہی بات کہ رہا ہوں جومیں نے رسول اللہ کھی ہے۔
دواہ المحادث

کلام:..... بیحدیث منقطع ہے۔

۲۲۵۶۱ - قباده کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عند نے فر مایا: نمازی کے سامنے سے گزر نے والے کوا گرمعلوم ہوتا کہاں کے سامنے سے گزر نے پر کتنا گناہ ہوہ سال بھراس کی انتظار میں کھڑار ہتا اور بیاس کے لیے فضل ہوتا بشر طیکہ نمازی کے آئے ستر ہ ندہو۔ دواہ عبدالر ذاق فی مصنفہ ۲۲۵۹۳ سے بعداللہ بن شفیق کی روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عند کا گزرایک آ دمی پر سے ہوا جو بغیر ستر ہ کے نماز پڑھ رہا تھا تو آ پ رضی اللہ عند نے فرمایا: اگر نمازی کے سامنے سے گزر نے والے اور نمازی کو معلوم ہوا کہ ان پر کتنا گناہ ہے تو گزر نے والا قطعاً ندگزرے اور نمازی بغیر ستر ہ کے نماز ندیڑھے۔ بغیر ستر ہ کے نماز ندیڑھے۔

۲۲۵ ۱۳ ساین جریج کہتے ہیں کے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا جمازی اپنے سامنے سے کسی آ دمی کو بھی نہ گزرنے وے چونکہ اس کے اتبر اس کریٹر اللہ میروں میں مصرور میں میں میں اللہ عنہ نے فرمایا جمازی اپنے سامنے سے کسی آ دمی کو بھی نہ گزرنے وے چونکہ اس

كساتهاس كاشيطان موتاب رواه عبدالوزاق

۲۲۵۷۵ ۔۔۔ حضرت عمر رضی اللہ عند کا فرمان ہے جب کوئی تماز پڑھ رہا ہوتو وہ اپنے سامنے ستر ہ گاڑ لے تا کہ شیطان اس کے درمیان نہ حائل ہونے پائے۔دواہ عبدالردَاق

۲۲۵۶۱۶ .... غضیف کتے ہیں ایک مرتبہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنے کے پاس آیا اور میں نے عرض کیا: ہم لوگ اپنے گھروں ہے پورا سال باہر ہی رہتے ہیں چنا نچے میر اچھوٹا سا گھرے اگر میں نماز پڑھتا ہوں تو میری ہوی میرے بالکل مقابل میں آجاتی ہے (یعنی ساتھ گھڑی ہوجاتی ہے) اوراگر میں باہر نکل جاؤں تو سروی ہے گھر جاتا ہوں۔حضرت ہمرضی اللہ عنہ نے فرمایا: تم اپنے درمیان کپڑالئے کالیا کرواور پھر جیسے چا ہوئی ہو نہاز پڑھو۔حضرت محرضی اللہ عنہ کی طرف ملک شام ہے آپ رضی اللہ عنہ کے ایک گورنر نے خط کھا کہ مقام سام ہ میں ہمارے بچھ پڑوی ہیں وہ تورات کا پچھ حصد پڑھتے ہیں (یا کہا کہ انجیل کا پچھ حصد پڑھتے ہیں) لیکن مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان نہیں رکھتے اس امیر المؤمنین البنداان کے ذبیحوں کے بارے میں کیا تھم ہے؟ حضرت محرضی اللہ عنہ نے جواب کھی بھیجا کہ اگر بیلوگ ہفتے کے دن کا احتر ام کر تے ہیں اور تو رات یا بچیل کا پچھ حصد پڑھتے ہیں تو ان کے ذبیحوں کا تحکم اہل کتاب کو دبیحوں کی طرح ہے۔ دواہ عبدالر ذاق و مسدد سود کی روایت ہے کہ حضرت محرضی اللہ عنہ بعض اوقات اپنے سامنے نیزہ گاڑ کر نماز پڑھنے لگ جاتے اور آپ کے سامنے سامنے نیزہ گاڑ کر نماز پڑھنے لگ جاتے اور آپ کے سامنے سامنے نیزہ گاڑ کر نماز پڑھنے لگ جاتے اور آپ کے سامنے سامنے نیزہ گاڑ کر نماز پڑھنے لگ جاتے اور آپ کے سامنے سامنے نیزہ گاڑ کر نماز پڑھنے لگ جاتے اور آپ کے سامنے سامنے نیزہ گاڑ کر نماز پڑھنے لگ جاتے اور آپ کے سامنے سامنے نیزہ گاڑ کر نماز پڑھنے لگ جاتے اور آپ کے سامنے سامنے نیزہ گاڑ کر نماز پڑھنے لگ جاتے اور آپ کے سامنے سے الانوں میں سوار عور تیں گرز د جاتی تھیں۔

۔ ۲۲۵۷۸۔۔۔۔ ابراہیم بن عبدالرحمٰن بن عوف کہتے ہیں ایک مرتبہ میں نماز پڑھ رہا تھا ایک آ دمی نے میرے سامنے ہے گزرنا چاہا میں نے اے روک لیا، بعد میں میں نے حضرت عثان بن عفان رضی اللہ عنہ ہے پوچھا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اے بھتیج! تمہارا نماز کونہ تو تر ناتمہارے لیے باعث نقصان نہیں ہے (یعنی تمہاری نماز ہو چکی)۔ دواہ مسددوالط معاوی

٢٢٥٦٩ حضرت عثان رضى الله عنه فرمات بيس كه بجز كلام اورحدث كوئي چيز بھى نماز كونبيس تو رقى \_رواه عبدالوذاق

• ۲۲۵۷ قادہ سعیدر حمۃ اللہ علیہ ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عند فرماتے ہیں :مسلمان کی نماز کوکوئی چیز نہیں۔ توڑتی اور جو بھی آ گے ہے گزرنے کی جسارت کرے تو جہاں تک ہوسکے اسے روکنے کی کوشش کرو۔ البیہ قبی، والمتنا هیہ ۱ ۲ے

## نمازی کے سامنے سے گذر نامنع ہے

٢٢٥٧٢ ... حضرت على رضى الله عند فرمات بين : كوئى چيز بھى نماز كوئيس تؤ ز تى للبذاجو چيز بھى آ کے سے گز رے اسے حسب استطاعت رو كنے كى

كوشش كرور دواه عبدالوراق

۳۲۵۷۳ - حضرت علی رضی الله عنه کی روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ رات کوتسبیجات میں مشغول ہوتے درآ ل حالیکہ حضرت عا کُشر تی الله عنہا آ پﷺ کےسامنے( قبلہ کی طرف) کیٹی ہوئی ہوتیں۔

رواه الامام احمد بن حنبل والحارث وابن خزيمه والقطعي في القطعيات والطحاوي والدورقي

۴۲۵۷۳ ۔۔۔ جعنرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے ایک آ دمی کودیکھا کہ وہ دوسرے آ دمی کی طرف نماز پڑھ رہاہے چنانچیہ آ پﷺ نے اسے نماز لوٹانے کا حکم دیا: وہ آ دمی بولا یارسول اللہ ﷺ میں نماز پڑھ رہاتھا اور آپ مجھے دیکھ رہے تھے۔البزاد

كلام: .... بزار نے اس حدیث کوضعیف قرارویا ہے۔

۲۲۵۷۵ مین حضرت جابر رضی الله عند فرماتے ہیں کے مسلمان کی نماز کوکوئی چیز نہیں تو ژتی آ گے ہے گز رنے والے کوحتی المقدور رو کنے کی کوشش کرو۔ دواہ عبدالر دَاق

كلام:..... پيھديث ضعيف ہو يکھئے۔المتناهيہ٧٦٨۔

۲۲۵۷۱ ۔ ''متدفعنل بن عباس رضی اللہ عنہ' فضل بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی ایک ۲۲۵۵۰ ۔ ''متدفعنل بن عباس رضی اللہ عنہ کی اللہ عنہ کا رہا ہے ہم اس وقت بادیہ (دیبات) میں سختا ہے گئے عصر کی نماز پڑھنے کھڑے ہوئے جب کہ آپ ﷺ کے سامنے ہماری ایک کتیا تھی اور ایک گدھا بھی چرر ہاتھا اور آپ کے سامنے ایک کوئی چیز نہیں تھی جو آپ کے اور ان جانوروں کے درمیان حائل ہموتی۔ رواہ عبدالو داق کے ۱۲۵۷۷ ۔۔۔ مطلب بن آئی و داعہ کی روایت ہے کہ میں نے نبی کریم ﷺ کومجد حرام میں باب بن ہم کے قریب نماز پڑھتے دیکھا در آپ ھی کے درمیان ستر ہنیں تھا اور لوگ آپ ﷺ کے سامنے سے طواف کرتے ہوئے گزر جاتے۔دواہ عبدالو ذاق و ابو داؤ و النسائی و ابن ماجه

٢٢٥٨٨ .... حضرت معاذبن جبل رضى الله عنه فرمات بين كالاكتاشيطان ٢٥٥٨ .... حضرت معاذبن جبل رضى الله عندالوزاق

۲۲۵۷۹ .... "مند تحکم بن عمر وغفاری" حسن کہتے ہیں تحکم غفاری نے اپنے ساتھیوں کونماز پڑھائی اورانہوں نے اپنے سامنے نیز ہ گاڑ رکھا تھا چنانچیلوگوں کے سامنے سے کتایا گدھا گزراتو تحکم غفاری جب نماز سے فارغ ہوئے ساتھیوں ہے کہا:اس جانور نے میری نمازتونہیں تو ڑی کیکن تمہاری نمازتو ڑدی ہے۔ دواہ عبدالو ذاق

۱۲۵۸۰ حضرت عبداللہ بین صامت رضی اللہ عنے فرماتے ہیں ایک سفر میں حکم غفاری نے لوگوں کونماز پڑھائی حکم غفاری نے اپنے سامنے نیزہ گاڑرکھا تھا اسنے میں لوگوں (مقتہ یوں) کے سامنے سے گدھے گزرے حکم غفاری نے دوبارہ نماز پڑھائی۔ بعد میں لوگوں نے آپس میں باتیں کہیں کہ حکم غفاری بھی ولید بن عقبہ کی طرح فجر کی چار کعتیں پڑھناچا ہے ہیں،عبداللہ بن صامت رضی اللہ عنہ ہیں جس میں حکم سے ملا اور اس کا کنررہ واقعا اور تم نے ابن ابی معیط کے ساتھ میری مثال بیان کردی اللہ تعالی سے سوال کرتا ہوں کہ وہ تم ہارا ایسفر اچھار کھے،منزل مقصود تک کم گرز رہوا تھا اور تم نے ابن ابی معیط کے ساتھ میری مثال بیان کردی اللہ تعالی سے سوال کرتا ہوں کہ وہ تم ہارا یہ سفر اچھار کھے،منزل مقصود تک متمہیں اچھی طرح پہنچا دے وہ تم خفاری وفات پا گئے۔ حم ہوئے تو حکم خفاری وفات پا گئے۔ پڑے اور اس کے بعد اپنے چہروں کے ان می متعلق خوثی ہی محسوں کرتے رہاور جب جنگ سے فارغ ہوئے تو حکم خفاری وفات پا گئے۔ دواہ عبد الوذا ق

۱۲۵۸۱.... حضرت ابونغلبہ رضی اللہ عند کی روایت ہے ایک مرتبہ نبی کرئیم ﷺ اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو مکہ جاتے ہوئے راہتے میں نماز پڑھا رہے نظے کہ اسنے میں اللہ عنہ کی کرئیم ﷺ نے اس کی طرف رہے تھے کہ اسنے میں ایک آ دمی اپنے اونٹول کو ہا نکتا ہوا آیا ( قریب فقا کہ آپ ﷺ کے سامنے سے گزرجا تا) نبی کرئیم ﷺ نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ اونٹول والے!اپنے اشارہ کیا کہ اونٹول کو اللہ اسنے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے زور سے کہا: اے اونٹول کو والیس کریم ﷺ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا: پیکلام کس نے کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی

التعنيم في عرض كيا عمرضى الله عندف آب على فقر مايا الدابن خطاب! تيرى فقامت كيا كهنا

رواه عبدالرزاق بن عبد الرحمن بن يزيد بن اسلم عن ابيه مر سلا

۲۲۵۸۳ .... "مندالی جیفه" ابو جیفه رضی الله عنه کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ نے اپنے سامنے نیز ویا اس جیسی کوئی ککڑی گاڑ کر اس کے پیچھے نماز پڑھی اور راستہ آپﷺ کے پیچھے تھا۔ رواہ ابن ابسی شبید فسی مصنفہ

۲۲۵۸۳ ... بخضرت ابو جحیفہ رضی البّدعنہ کی روایت ہے کہ میں نے بلال رضی اللّہ عنہ کواؤان دیتے ہوئے ویکھاچنا نچے انہوں نے دائیں ہائیں مائل ہوکراؤان دی اوراپی انگلیوں کوکا نول میں ڈال کراؤان وے رہے تھے جب کہ رسول اللّہ ﷺ ایک سرخ قبہ میں تشریف فرما تھے۔ چنانچ آ پﷺ قبہت باہرتشریف لائے اورآپ ﷺ کے پاس ایک نیز ہ تھا جیسے آ پﷺ نے کنگریالی جگہ گاڑااور پھراس کی طرف منہ کرک آ پ ﷺ نے ظہراورعصر کی نماز بڑھی آ پﷺ کے سما منے ہے کتا گدھااور عورت بھی گزری آ پﷺ نے سرخ رنگ کے کپڑے زیب تن کرد کھے تھے مجھے یوں لگتا ہے گویا کہ میں ابھی انجی آ پﷺ پنڈلیوں کی سفیدی کود کھی ہاہوں۔ دواہ عبدالردا ق

۳۲۵۸۴ جضرت ابودرداءرضی الله عندنے ایک آ دمی ہے فرمایا بتم اپنے بھائی کے سامنے سے گزرتے ہوجونماز میں مشغول ہوتا ہے حالانکہ تم خودا پنے ایک بادوسال کے عمل کوا کارت کر بیٹھتے ہو۔ ابن عسا کو

۲۲۵۸۵ ... عبدالله بن صامت رضی الله عنه کی روایت ہے کہ حضرت ابوؤررضی الله عنه نے فرمایا: کالا کتااور حائضه عورت نماز کوتو ژویتی ہے میں نے حضرت ابوؤررضی الله عنه ہے جس کے حضرت ابوؤررضی الله عنه ہے جس سوال ہو جساتھا کے حضرت ابوؤررضی الله عنه ہے جس سوال ہو جساتھا آ ہے بھی سوال ہو جساتھا آ ہے بھی الله کتا شیطان ہے۔ دواہ عبدالر ذاق و مسلم وابو داؤد و التو مذی

۲۲۵۸۷ .... ابو ہریرہ عبدی کہتے ہیں میں نے حضرت ابوسعید خدری رضی التدعندے بوجھانمازی کے سترہ کی کتنی مقدار ہونی چاہئے؟ انہوں نے فرمایا: کجاوے کے بچھلے حصد کے برابر ہونا چاہئے سترہ کے طور پر پھر بھی کافی ہے اورا گرنیزہ ہوتو وہ اپنے سامنے گاڑلیا جائے۔ رواہ عبدالودا ف ۱۲۵۸۷ ... حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ جوآ دمی نماز پڑھے وہ اپنے سامنے کوئی چیز نصب کرے اگر کسی چیز کو بھی نہ پائے تو اپنے سامنے کوئی چیز نصب کرے اگر کسی چیز کو بھی نہ پائے تو اپنے سامنے کوئی چیز نصب کرے اگر کسی چیز کو بھی نہ پائے تو اپنے سامنے ایک خط تھینے کے چونکہ اس کے سامنے اللہ نہیں آئے گا۔ دواہ عبدالوذاف فی مصنفہ

۲۲۵۸۸ .... حضرت ابوہر رہ دختی اللہ عند فرماتے ہیں کہ جب تمہارے سامنے ستر ہ ہوخواہ بال سے باریک ہی کیوں نہ ہوتو تمہارے آڑے آنے والی چیز کے لیے رکاوٹ بن جائے گا۔ دواہ عبدالو ذاق

۲۲۵۸۹ .... جعشرت ابوہر میرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں سترہ جب کجاوے کے پیچھلے حصہ کے بفتر رہو گو کہ بال کے برابر کیوں نہ ہوتو وہ کافی سمجھا جائے گا۔ دواہ عبدالو ذاق

. ۲۲۵۹۰ میخطرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ نے کھلی فضامیں نماز پڑھی اور آپﷺ کے سامنے ستر ونبیس تھا۔ دواہ ابن ابھی شبیہ

فا کدہ: ......ضروری نہیں کہ ہر حال میں سترہ ہوئی ہوسترہ رکھنا مسنون ہے چھنگل کے بقدراس کی موٹائی ہواورا کیف نے اکم لمبائی میں ہونا چاہیے، بیمتنداراس کی موٹائی ہواورا کیف نے الیم لمبائی میں ہونا چاہیے، بیمتنداراس کی مستحب مجھی گئی ہے حدیث بالا میں جوآیا ہے کہ آپ کے ایسی جو میں نماز پڑھی ہوگی جہاں کسی انسان یا حیوان کے گزرنے کا خدشہ نہیں ہوا ہوگا یا سترہ گاڑنا مسنون ہے جے آپ کھٹا نے عمد االبھی ترک بھی کرویا ہے۔

٣٢٥٩٣ حضرت ابن عباس رضي الله عنهما كي روايت ہے كدمين ججة الوداع كے موقع پر نبي كريم ﷺ كي خدمت ميں حاضر ہوا آپﷺ نماز میں شغول تھے۔ میں اور نصل بن عباس گدھی پر سوار ہوکر آئے ہم نیچائز ہے اور صف تک پہنچ گئے در آ ں حالیکہ گدھی وہیں نمازیوں کے سامنے گھومنے پھرنے لگی چنانچے گدھی نے لوگوں کی نماز کوئییں تو ڑا۔

٣٢٥٩٣ ... جصرت ابن عباس رضي الله عنهما فرمات بين نماز كوكتا ،خزير، يهودي ،نصراني ،مجوى اورحائضه عورت توژ ديتے ہيں۔ دواہ عبدالر ذاق ۲۲۵۹۵ .....ابن عباس رضی الله عنهما فر ماتے ہیں کہ حائصہ عورت اور سیاہ کتانماز کوتوڑ ڈالتے ہیں۔ دواہ عبدالو ذاق

۲۲۵۹۷ ۔۔۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نماز پڑھ رہے ہوتے اور میں آپﷺ کے سامنے قبلہ رولیٹی ہوتی تھی۔ عبدالرزاق وذخيره الحفاظ ٤٨٠٠٣

# نمازی کے آگے سے گذرنے والوں کورو کنا

ہ۔ ۲۲۵ ۔۔۔۔۔ حضرتِ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نماز میں سامنے ہے گزرنے والوں ہے جہاں تک ہو سکے دفاع کرتے رہواور کتوں

ے آنے جانے کی جگہوں میں تماز پڑھنے سے شدت سے بچو۔ رواہ عبدالر ذاق ۲۲۵۹۸ .... حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں: اے اہل عراق تم نے ہمیں کتوں کے ساتھ ملالیا حالانکہ کوئی چیز بھی نماز کوئبیں تو ڑتی لیکن بقدر

استطاعت ابيئے سامنے سے کسی کوگزرنے مت دورواہ عبدالرزاق

وو ۲۲۵ محضرت ام سلمه رضی الله عنها کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ نماز میں مشغول تھے کہ آپ کے سامنے سے عیبرالله یا عمرو بن ا بی سلمہ گزرنے لگے آپ ﷺ نے ہاتھ سے اشارہ کیا جس سے وہ واپس لوٹ گئے چنانچے زینب بنت ام سلمہ سامنے سے گزرنے لگیں آپ ﷺ نے ہاتھ سے یوں اشارہ کیا تووہ چل بڑی جب رسول اللہ ﷺ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ بیٹورتیں زیادہ غابدوالی ہیں۔رواہ ابن ابسی شیبة ۲۲٬۹۰۰ .... ''مندعبدالله بن عمر وبن عاص رضی الله عنه' حضرت عبدالله بن عمر وبن عاص رضی الله عند کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم رسول الله ﷺ کے ساتھ ایک وادی میں تھے، چنانچی آ پ ﷺ نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور ہم بھی آ پﷺ کے ساتھ اٹھ گئے اچا تک شعب الی دب ے ایک گدھارونما ہوا جیسے دیکھ کر آپ ﷺ رک گئے اور تکبیر نہ کہی فورا بنواسد کے بھائی یعقوب بن زمعہ گدھے کی طرف لیکے اورا ہے واپس

۲۲ ۲۰ ....اسود کی روایت ہے کیے حضرت عبداللہ بن مسعور رضی اللہ عنہما فر ماتے ہیں جم میں سے جوآ دمی نماز میں ہواہے جا ہے کہوہ تجر پور کوشش کرےاورا پنے سامنے سے کسی کوگز رنے نہ دے چونکہ سامنے ہے گز رنے والانمازی کے اجروثواب میں کمی کا باعث بنتا ہے۔

رواه عبدالرزاق

۲۲۶۰۰ ....اسود کی روایت ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قرماتے ہیں : جب کوئی آ دمی تمہارے سامنے سے گزرنا حیا ہتا ہواور تم نماز میں ہوتو اسے ا ہے سامنے سے ہرگزمت گزرنے دوچونکہ وہتمہاری ٹماز نے ایک حصہ کوضائع کردینا ہے۔ دواہ عبدالوذاق ۳۲۹۰۳ . حضرت انس رضی الله عنه کی روایت ہے کہ میں اور فضل ہن عباس عرفیہ کے دن گدھی برسوار نبی کریم ﷺ کے سامنے ہے گزر گئے جب كرآب ﷺ تماز ميں تھے اور ہمارے اورآب ﷺ كے درميان كوئى اور چيز حائل تبين كھى -دواہ عبدالوراق

#### متعلقات ستره

٣٢٩٠٠ حضرت عائشەرىنى اللەعنهاكى روايت ہے كەنبى كريم ﷺ رات كونماز پڑھتے اور ميں آپﷺ كےسامنے جناز وكى طرح دراز كيٹى ہوتى -عبدالرزاق، ابن ابي شيبه

۲۲۹۰۵ بیسیمروه کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنها فرماتی ہیں: رسول اللہ ﷺ نمیاز پڑھتے اور میں آپﷺ کے سامنے لیٹی ہوتی حضرت انس رضی الله عنه کا فرمان ہے کہ بید(از واج مطھر ات) تمہاری مائیں ہیں تمہاری بہنیں نبیں اورتمہاری پھو پھیاں ہیں۔

رواه الخطيب في المتفق والمفترق

۲۲۹۰۱ ۔۔ حضرت میموندرضی القدعنه عنها کی روایت ہے کدرسول اللہ ﷺ نماز پڑھتے جب کہ میں آپﷺ کے برابر میں کیٹی ہوتی بسااوقات جب آپ ﷺ سجدہ کرتے تو آپ کے کیڑے میرے ساتھ مس کرتے اور آپ ﷺ چٹائی نمامصلی پرنماز پڑھتے۔ دواہ ابن ابسی شبیہ ٢٢٦٠٠ .... ''منداسامه رضی الله عنه' حضرت اسامه رضی الله عنه کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ میں رسول الله ﷺ کے ساتھ تھا گہ اچپا تک ایک جنازہ آپ ﷺ کے پاس لایا گیا تا کہ آپ اس پر نماز جنازہ پڑھیں۔ آپﷺ نے ایک طرف جود یکھا تو سامنے ہے ایک عورت اردن گئی، آپﷺ نے فرمایا:اسے واپس کر دو چنانچے تھا ہے کرام رضی اللہ عنہم نے اس عورت کوواپس کر دیاحتی کہ وہ نظروں سے اوجھل ہوگئ تب رسول اللہ ﷺ نے جنازہ پرتگ بیر کھی۔الطبرانی عن اسامہ بن شریک

#### مباحات تماز

۲۲۷۰۸ ... جعفرت عمر وبن حریث رضی الله عنه کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ میں نے رسول الله ﷺ کودیکھا کہ آپﷺ چڑے ہے ہے جیئے ہوئے "" جوتول میں نماز برئص بحصرواه عبدالرزاق

۳۲۲۰۹ ۔ ''مسند عز و بن عمر واسلمی رضی اللہ عنہ' حمز ہ بن عمر اسلمی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کیے میں نے نبی کریم ﷺ ہے ہر چیز کے متعلق پوچھا ہے جتی کہ مجدہ میں کنگریوں کے ہٹانے کے متعلق دریافت کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: ایک مرتبہ کنگریوں کو ہموار کرلوورنہ چھوڑ دیے واہ عبدالر ذاق ۲۲۶۱۰ ... خضرت ابوذ ررضی الله عنه کی روایت ہے کہ مجدہ کے لیے تنکریاں ہموار کرنے میں رخصت ہے لیکن ان کا جوں گا تؤں رہنے دینا سواونتيول سےافصل ب-رواہ عبدالرزاق

ا۲۲ ۱۱ 💥 مندا بی قناده' حضرت ابوقناده رضی الله عنه کی روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نماز پڑھتے تھے اور آ پ کی نوائی امامہ بنت زنیب جو کہ ابوالعاص بن رہے بن عبدالعزی کی بین ہے آ ب ﷺ کی گردن مبارک پر ہوتی جب آپرکوع کرتے اسے بیچے رکھ دیے اور جب مجدہ ے اٹھتے تواہے دوبارہ اٹھالیتے۔ابن جرج کہتے ہیں مجھے زید بن ابی عتاب عمرو بن سلیم کی سندے خبر دی گئی ہے کہ وہ صبح کی نماز تھی۔

۲۲۶۱۳ .....ابوسلمه بن عبدالرحمٰن ،عبدالله بن حارث ہے روایت کرتے ہیں کہا یک مرتبہ رسول الله ﷺ نماز پڑھ رہے تھے اورا مامہ بنت ابوالعاص بنت زينب آپ ﷺ كے كاند ھے پر ہوتى جب آپ ﷺ ركوع كرتے تواہے نيچے ركادے اور جب مجدہ نے اٹھتے تواہے دوبارہ الحالية۔

رواه ابن مسنده وابن عسا كر

۳۲۹۱۳ .... حضرت ابو ہریر درضی اللہ عند کی روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ اس عمارت کے رب کی قتم میں نے رسول اللہ ﷺ کودیکھا کہ آپ ﷺ اس میں داخل ہوئے اور آپ ﷺ کے جوتے آپ کے پاؤں میں تھے پھر آپ نے ای حالت میں نماز پڑھی اور ای حالت میں مسجدے ہے گل گنے اور آپ ﷺ نے جوتے سیس اتارے۔

۱۲۲۸ ... حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو جوتے اتارکر کے بھی نماز پڑھتے دیکھا ہےادر جوتے پئے ہوئے بھی ،آپ ﷺ دائیں طرف ہے بھی جوتے پہن لیتے تتھاور یائیں طرف ہے بھی۔ رواہ عبدالو ذاق

۲۲۷۱۵ ۔ حضرت ابو ہریمہ دفنی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے نبی کریم پھڑٹا کو مقام ابرا تیم کے پاس جونوں سمیت نماز پڑا ہے و یکھا ہے کپر جب آپ نمازے فارغ ہوکرچل پڑے تو آپ ﷺ نے برابرجوتے پہنے ہوئے تھے۔ رواہ عدالو ذاق

۲۲۶۱۶ .... حضرت عبدالله بن شخير کی روايت ہے کہ ميں نے رسول الله ﷺ کوجوتے پہنے بوئے نماز پڑھتے و یکھا ہے۔

۲۲ ۲۲ مست حضرت عبدالله بن شخیر رضی الله عند ہے کی روایت کہ میں نے رسول الله ﷺ کونماز پڑھتے دیکھا پھر آپﷺ نے تھوک پاؤں تلے ڈالی اوراسے پاؤں میں پہنے ہوئے جوتے ہے رگڑ دیا۔ رواہ عبدالو ذاق

۲۲۷۱۸ ... حضرت ابن عباس رضی الله عنهما کی روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ بچھونے پر نماز پڑھ لیتے تھے۔ دواہ ابن ابی شیبہ فی مصنفہ ۲۲۷۱۸ ... "مندا بی واقد" ابوواقد رضی الله عنه کہتے ہیں کہا کیہ دن رسول الله ﷺ ہمارے بیبال تشریف لائے اور مجد بن عبدالا شہل میں ہمیں نماز پڑھائی۔ چنانچے میں نے آپﷺ کو میک کہ بن عبدالله ہل میں ہمیں ہوتے۔ دواہ ابن ابی شیبة ۲۲۶۲ ... عبدالله بن عباد بن جعفر کے سلسله سندے مروی ہے کہا کہ میں نے رسول الله ﷺ کو جوتے پہنے ہوئے نماز پڑھتے و یکھا اور راوی نے مقام ابراہیم کی طرف اشارہ کیا۔ یعنی آپ ﷺ نے اس کے قریب نماز پڑھی تھی۔ دواہ عبدالوذا ف

۲۲ ۱۲۱ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ بسااوقات نبی کریم ﷺ اپناہاتھ داڑھی مبارک کے پنچے رکھ لیتے۔ایک روایت میں ہے کہ آ پ ﷺ بغیر کھیلنے کے ہاتھ داڑھی کے پنچے رکھ لیتے تھے۔ درواہ ابن عدی فی الکا مل واہن عساکر

كلام: ..... بيحديث ضعيف بتفصيل كے ليے ديجھ ذخيرة الحفاظ ٥٩٠ وضعيف الجامع ٢٨٣٨ \_

۲۲ ۱۲۲ .... حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنبما فرمائتے ہیں که آ دمی نماز میں چہارزا نوہوکر بیٹھے اس سے بہتر ہے کہ انگاروں پر بیٹھ جائے۔ دواہ عبدالورا ف

۳۲ ۲۲ ....عطاء کی روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نماز میں قیام کے دوران حضرت حسین رضی القدعنہ کواٹھا لیتے ،اور جب مجدہ کرتے تو آنہیں نیج رکھ دیتے۔ داوہ عبدالر ذاق

۲۲۷۲۵ .....اوس بن اوس بیا ابن افی اوس رضی الله عنه کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ میں نے رسول الله ﷺ کوجوتے پہنے ہوئے نماز پڑھتے ویکھا ہے۔ دواہ الطبر انبی واحمد بن حنبل والطحاوی

۲۲۲۲ سیمید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ کو چارز انو بیٹھ کر بھی نماز پڑھتے دیکھا ہے اور ٹیک لگا کر بھی نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ دواہ ابن ابی شیبہ

۳۲ ۶۲۰ سے بدالرحمٰن بن اسود کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز میں جوں کو مارد بے تھے حتی کہ آپ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پرخون بھی نمایاں ہوتا۔این ابسی شیبہ فسی مصنفہ

۲۲ ۹۲۸ ... حضرت عمر رضی الله عند فرماتے ہیں: میں نماز میں بحرین کے جزید کا حساب کرتار ہتا ہوں۔ دواہ ابن ابسی شب ہ ۲۲ ۹۲۹ ... حضرت عمر رضی الله عند فرماتے ہیں: بسااو قات میں نماز میں اپنے کشکروں کو تیار کرر باہو تا ہوں۔ دواہ ابن ابسی شب ہ ۲۲ ۹۳۰ ... عبداللہ بن عامر کہتے ہیں میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عند کوا یک عمد ہ قالین پر نماز پڑھتے و یکھا ہے۔

عبدالوزاق وابوعبيده فتي الغريب

۲۲ ۱۳۳ سے موئی بن طلحہ کی روایت ہے کہ میں نے حصرت عثان بن عفان رفنی اللہ عنہ کو سنا درآ ل حالیکہ آپ رفنی اللہ عنہ منبر پر ہتھے اور مؤ ذن نے نماز کھڑی کر دی تھی اور آپ رفنی اللہ عنہ لوگوں کے حالات دریا فت کررہے تھے اورلوگوں کے مقرر کر دہ نرخوں کے متعلق معلوم کررہے تھے۔ دواہ عبدالر ذاق

۲۲ ۱۳۲ .....ابوجعفر رضی الله عند کی روایت ہے کہ ایک مرتبه حضرت عمار بن یاسر رضی الله عند نے نبی کریم ﷺ کوسلام کیا جب کہ آپ ﷺ نماز میں

مشغول تصح چنانچیآپ ﷺ نے انہیں سلام کاجواب دیا۔ دواہ عبدالرزاق

۳۲۷۱۳۳ ... حضرت علی رضی الله عند کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ ملقمہ بن علانہ نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ ﷺ نے ان کے لیے سری منگوائی اوران کے ساتھ کھانے بیٹھ گئے استے میں بلال رضی اللہ عند آئے اور نماز کا کہالیکن آپ ﷺ نے انہیں کچھ جواب نہ دیا۔ بلال مجد میں واپس لوٹ گئے اور کائی دیر تک بیٹھے رہے۔ بلال پھر آئے اور کھٹے گئے یا رسول اللہ انماز کا وقت ہو چکا ہے بخد اسمیح بو چکی ہے رسول اللہ ﷺ نے قرمایا : اللہ تعالیٰ بلال پر رحم فرمائے اگر بلال نہ ہوتے تو ہم امید طاہر کرتے کے نماز طلوع شمس تک موخر کر دی جائے حضرت علی رضی اللہ عند نے فرمایا : الفرض اگر بلال رضی اللہ عند تم ندا تھائے تا تو رسول اللہ ﷺ کھانے میں برابر مشغول رہتے اور جریل آک

كلام: ..... بزارنے ال حدیث كوضعیف قرار دیا ہے۔

۲۲٬۱۲۳ ... مستر جابر بن عبدالله بن رباب سلمی انصاری مستود جحد رمی وجمد بن کیخی این ابی سمیه علی بن ثابت جزاری دازع بن نافع ابوسلمه کست سلمه سند سے جابر بن رباب رضی الله عنه کی روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ جبریل میرے پاس سے گزرے میں انماز پڑھ رہا تھا وہ میری طرف بنس ہے کہ میکا ئیس سے گزرے میں انماز پڑھ رہا تھا وہ میری طرف میں ہے کہ میکا ئیس علیہ السلام میس سے گذرے اور میں بھی ان کی طرف بنس و یا اور میں بھی ان کی طرف بنس و یا اور میں بھی ان کی طرف بنس و یا اور وہ دورہ میں کا میں میں بناز پڑھ دیا تھا جن کی طرف بنس و یا اور وہ دورہ اور میں بھی ان کی طرف بنس و یا اور وہ دورہ اور اور اورہ ابورہ ب

۳۲٬۱۳۵ خضرت عمارین یا سردخنی الله عندگی روایت ہے کہ ایک مرتبہ بیس نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ ﷺ تماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے آپ ﷺ کوسلام کیااور آپ ﷺ نے بچھے سلام کا جواب دیا۔ رواہ ابن ابنی شبیہ ورواہ ابن جویو فی تھادیدہ بلفظ فاو ما بیدہ بعثی آپ ﷺ نے ہاتھ کے اشارے سے سلام کا جواب دے دیا۔

فا تکرہ: ۔۔۔ نماز میں سلام کرنایا سلام کا جواب دینا اُلک طرح کا کلام ہے اور نماز میں کلام منوع ہے خواہ جس طرح ہے بھی ہوجہ یہ میں جو اشارے سلام کے جواب دینے کے بارے میں آیا ہے یا تونفل نماز میں آپﷺ نے ایسا کیایا پیمل منسوخ ہے۔

# نماز کو مختلا اکر کے ،جلدی اور تاخیر سے پڑھنے کا بیان

۲۲۲۳۳ .... جعنرت عمررضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھو چُونکہ گرمی کی شدت جہنم کی بخت پیش کی وجہ ہے ہوتی ہے۔ دواہ ابن ابسی شیسة

۲۲۹۳۰ این ابی ملیکہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابو مجذورہ رضی اللہ عنہ کو (مسجد حرم کی )اوان کی و مہ داری سوپی پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ مکر مکہ مہتشریف لائے اور' وارالروم' میں نزول فر مایا اسی اثناء میں ابو محذورہ رضی اللہ عنہ نے اوان دی اور پھر عمر رضی اللہ عنہ بے اور ان ان کی اور پھر عمر رضی اللہ عنہ بے الا یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فر مایا: اے ابو محذورہ تو کتنی او پچی آ واز والا ہے؟ کمیا تو وُر رانہیں کہ شدت آ واز کی وجہ سے کہیں تیرا پیٹ پھٹ پڑے پھر فر مایا: اے ابو محذورہ! تو ایسی سرز مین میں ہے جہاں شدیدگری پڑتی ہے لہذا نماز کو ٹھنڈا کیا کرواور پھر مز اید کی دواور پھر نماز کھڑی کروہم اپنے پاس مجھے یا وکے۔ رواہ ابن سعد

۲۲۶۳۳ سابراہیم بن عبدالعزیز کی روایت ہے کہ میرے داداجان نے مجھے حدیث سنائی کہ حضرت عمر رضی اللہ عند نے آنہیں کہا:اے ابو مخذورہ! بلاشیتم الیمی سرز مین میں ہو جہال شدت کی گرمی پڑتی ہے اور مسجد میں بھی تیز وھوپ ہوتی ہے للبذاتم نماز کو محنڈا کرواور پھرمزید محنڈا کرو پھراؤان دواور دورکعت نماز پڑھواور نماز کھڑی کردو میں خودتمہارے پاس آ جاؤں گاتم میرے پاس نہ آنا۔ دواہ ابن سعد

۲۲ ۲۳ .... ابن أبي مليكه كي روايت ہے كه ايك مرتبه حضرت عمر بن خطاب رضى الله عنه تشريف لائے آپ رضى الله عنه نے ابو محذور ہ

رضی اللہ عنہ کو ہا واز بلنداؤ ان دیتے سنا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فر مایا: اس کی ہلا کت (کلمہ تعجب)! کیاا سے خوف نہیں کہ اس کا پیٹ بھٹ جائے گا حصرت ابو محذرورہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا امیر المومنین! میں نے تو آپ کی آمد کی وجہ سے آواز بلند کی ہے فر مایا: تم گرمی والی سر زمین میں ہولہٰذا نماز کو ٹھنڈا کر واور پھر ٹھنڈا کر وآپ رضی اللہ عنہ نے دویا تین بار فر مایا پھر دورکعتیں پڑھواور پھرا قامت کہہ کرنماز کھڑی کردو۔ دواہ الہیہ ہقی

۲۲ ۲۲ .... ابراجیم رحمة الله علیه فرماتے ہیں : سحابہ کرام رضی الله عنهم تنهاری بنسبت ظهر کی نمازکوزیادہ محتلای کرے پڑھتے تھے۔

رواه الضياء المقدسي في المُحتاره

۲۳۶۳۲ ....ابراہیم رحمة اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ظہر کی نماز تاخیرے پڑھتے تھے فجر کی نماز جلدی پڑھتے تھے جب کہ بارش والے دن مغرب کی نماز تاخیرے پڑھتے تھے۔ دواہ سعید ہن منصور فی شیبہ

#### متعلقات تبريد

فائدہ:....علامہ ہندی رحمۃ اللہ علیہ کابیہ باب قائم کرنے کا مقصد سے کہ ثماز کو ٹھنڈی کرکے پڑھنے کے متعلق بچے مسائل کومزید لا نا جاہتے ہیں۔

۲۲۹۳۵ ... مند جناب بن ارت رضی الله عنه وضرت فیاب رضی الله عنه کی روایت بی که بهم نے رسول الله المساجد والنسائی

رکایت کی لیکن آپ کی نے بھاری جبکایت نه کی درواہ ابن ابی شبه والاهام احمد بن حنبل و مسلم فی کتاب المساجد والنسائی
۲۲۹۳ ... ای طرح حضرت فیاب بن ارت رضی الله عنه کی روایت ہے کہ ہم نے رسول الله کی سے دو پہر کوشد یو گری کی شکایت کی لیکن
آپ کی نے بھاری شکایت نه می اورارشاوفر مایا: جب زوال شمس بوجائے تو نماز پڑھاو۔ رواہ ابن المنذر فی الاوسط والطبوائی
۲۲ مرت فیاب رضی الله عنه کی روایت ہے کہ ہم نے رسول الله کی سے شدت گری کی شکایت کی لیکن آپ کی نے بھاری شکایت نه کی۔
۲۲ مرت فیاب رضی الله عنه کی روایت ہے کہ ہم نے رسول الله کی سے شدت گری کی شکایت کی لیکن آپ کی خیاری شکایت نہ کی۔
دواہ عبدالرزاق والطبوائی

۲۲ ۱۳۸ میں حضرت عباس رضی اللہ عند کی ہی روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ ﷺ سے شکایت کی کہ مجدہ میں ہماری پیشانیوں کوشد یہ تہی محسوس ہوتی ہے لیکن آپﷺ نے ہماری شکایت نہیں نی - رواہ الطہوائی

### تكبيرات صلوة

۲۲۷۳ ....''مندعمران بن حصین رضی الله عنه' مطرف بن شخیر کہتے ہیں کہ میں نے اورعمران بن حصین نے حصرت علی رضی الله عنه کے ساتھ نماز پڑھی چنانچہ آپﷺ جب بھی مجدہ کرتے تکبیر کہتے اور مجدہ سے سراٹھاتے وقت بھی تکبیر کہتے ، جب آپﷺ نماز سے فارغ ہوئے تو فر مایا بمارى يه نمازرسول الله الله كانمازجيسى ٢٠٠٥ واه عبدالرزاق وابن ابي شيبه

۲۲ ۲۵۰ ....عبدالله بن عبيد بن عميرليثي البين والداوردادا بروايت كرتے بين كدرسول الله على فرض نماز مين بر تكبير كے ساتھ رفع يدين كرتے

تنصرواه الخطيب وقال: غريب وابن عساكر

كلام: ..... بيحديث ضعيف بو كيصالا باطيل ١٩٩٦ -

ا ۲۲۷۵ ۔۔۔ حضرت مالک بن حارث کی روایت ہے کہ میں نے نبی کریم ﷺ کودیکھا کہ آپﷺ رکوع میں جاتے ہوئے تکبیر کہتے اور رکوع ہے

او پراٹھتے ہوئے بھی تکبیر کہتے اور ہاتھ بھی اٹھاتے حتی کہ ہاتھوں کو کانوں کے سروں کے برابر کردیتے۔ رواہ ابن ابسی شیبہ

۲۲۷۵۳ مالک بن حویرث رضی الله عندگی روایت ہے کہ میں نے رسول الله ﷺ کودیکھا کہ جب آپ شروع نماز میں تکبیر کہتے تو رفع یدین کرتے جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے تو رفع یدین کرتے اور جب مسمع الله لمن حمدہ کہتے تو اس وقت بھی رفع یدین کرتے۔ دواہ ابن عسائح

ب برس سے میں ہے۔ رہب روٹ میں میں اللہ عند کی روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نماز پڑھی چنانچی آ پﷺ او پر نیچا ٹھتے بیٹھتے وقت تکبیر کہتے اور تکبیر کے ساتھ رفع یدین کرتے اور دائیں وہائیں سلام پھیرتے حتی کہ آپﷺ کے چہرہ اقدیں کی سفیدی ظاہر ہوجاتی۔

رواه ابن ابی شیبه

۳۲۷۵ سابوسلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ جب ہمیں نماز پڑھاتے تو او پرینچے اٹھتے بیٹھتے تکبیر کہتے اور جب نمازے فارغ ہوتے تو کہتے میری نماز رسول اللہ ﷺ کی نمازے زیادہ مشابہ ہے۔ دواہ ابن ابسی شیبہ

۲۲۷۵۵ حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عندگی روایت ہے کہ رسول اللہ کھٹے جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تکبیر کہتے اور جب رکوع کرتے تکبیر کہتے ہوں مندہ کہتے اور جب بحدہ کے لیے جھٹے ہے بھر سمع اللہ لمین حمدہ کہتے اور سید ھے کھڑے ہوجاتے اور کھڑے کھڑے کہتے زبنا ولک المحمد ، پھر جب بحدہ کے لیے جھکتے تو تکبیر کہتے پھر جب بحدہ سے سراٹھاتے تو تکبیر کہتے پھر جب بحدہ سے سراٹھاتے تو تکبیر کہتے پھر بوری نماز میں ای طرح کرتے تھی کہتے وقت پھر تجب کہتے ۔ دور کعتوں میں جھٹے کے بعدا گراٹھنا ہوتا تو اٹھتے وقت پھر تکبیر کہتے۔

رواه عبدالرزاق والبخاري ومسلم وابوداؤد والنساني

۲۲۷۵۷ عکرمہ کہتے ہیں کہ میں یعلی کومقام ابرا ہیم کے پیچھے نماز پڑھتے ویکھا چنانچے یعلیٰ جب بھی اوپر نیچے اٹھتے ہیٹھتے تکبیر کہتے۔ میں ابن عہاس رضی التدعنهما کی خدمت میں حاضر ہوا تو ان ہے اس کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے مجھے کہا، کیا بیرسول التدک نماز نہیں ہے مکرمہ کی مال ندرے۔ دواہ ابن ابسی شیبه

۲۲ ۱۵۷ سے عمرو، قنادہ سے روایت کرتے ہیں کہایک آ دمی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا کے پاس آ یااور کہنے لگا میں نے فلاں آ دمی کے ساتھ نماز پڑھی اس نے نماز میں بائیس مرتبہ تکبیریں کہیں گویا کہ سائل امام کاعیب سمجھ رہاتھا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے فرمایا: تیری ہلا کت! بہتو ابوالقاسم ﷺ کی سنت ہے۔ دواہ عبدالو ذاق فی مصنفہ

۲۲ ۱۵۹ سے ابن مسعود رضی اللہ عنبما کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں نماز کی تعلیم دی چنانچہ آپ ﷺ نے تکبیر کہی اور ساتھ رفع یدین کیااور پھررکوع کیااور ہاتھوں کو گھٹنوں کے درمیان لٹکالیا۔ رواہ ابن ابی شیبہ فی مصنفہ

### اركان صلوٰ ة كے مختلف اذ كار .....ركوع و سجود كے مسنون اذ كار

حضرت علی رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو پہلے تکبیرتح بمد کہتے بھرید عاپڑھتے۔

انى وجهت وجهى للذى فطر السموات والارض حنيفا وما إنا من المشركين أن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين لاشريك له وبذالك امرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لااله الا أنت ربى وأنا عبد ك ظلمت نفسى واعترفت بذنبى فاغفر لى ذنوبى جميعا أنه لا يغفر الذنوب الاانت واهدى لاحسن الاحسن الاحلاق لا يهدى لاحسنها الا أنت واصرف عنى سئيها لا يصرف عنى سئيها الا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس اليك أنابك واليك تباركت و تعاليت استغفرك واتوب اليك.

میں نے اپنے آپ واس ذات کی طرف متوجہ کیا جوآ سانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے درال حالیکہ میں تن کی طرف متوجہ ہونے والا اور دین باطل سے بیزار بول میں ان لوگول میں نے بین بول جوشرک کرنے والے ہیں، میری نماز، میری عبادت، میری زندگی اور میری موت خدا ہی کے لیے ہے جو دونوں جہانوں کا پالنے والا ہے جس کا کوئی شریک نہیں ات کا مجھے تم کیا گیا ہے اور میں فرمانبر دار مسلمانوں میں ہے ہوں یا اللہ نو بادشاہ ہے تیرے سواکوئی معبود نہیں نو بن میرار ب ہواور میں تیرابندہ ہوا میں اور میں فرمانبر دار مسلمانوں میں ہے ہوں یا اللہ نو بادشاہ ہے تیرے سواکوئی معبود نہیں نو بن میرار ب ہواور میں تیرابندہ ہوا میں نے اپنے اللہ نو بادشاہ کی طرف میری را جنمائی کر چونکہ تیرے سوا بہترین اخلاق کی طرف کوئی را ہنمائی نہیں اور گیا ہوں کو نہیں بی اخراف کوئی را ہنمائی نہیں کرسکتا اور بدترین اخلاق کی وجھے دور کرد ہے چونکہ بجز تیرے اور کوئی بداخلاق ہے مجھے نہیں بی است ہوں اور تیرانکہ میں جو اس کی جائے تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں تو با برکت ہوں وار بلندوعائی شان ہے ہیں تیجی ہی ہے معفوت طلب کرتا ہوں اور تیری بی طرف رجوع کرتا ہوں تو با برکت ہوں وار بلندوعائی شان ہے ہیں تیجی ہی ہے معفوت طلب کرتا ہوں اور تیری بی طرف رجوع کرتا ہوں تو با برکت ہوں وار بلندوعائی شان ہے ہیں تیجی ہی ہی ہی ہوں دور کردا ہوں اور تیری بی طرف رجوع کرتا ہوں تو با برکت ہوں اور بلندوعائی شان ہے ہیں تیجی ہی ہی اور طلب کرتا ہوں اور تیری بی طرف رجوع کرتا ہوں۔

جب آپ ﷺ ركوع ميں جاتے توبيد عا پڑھتے۔

اللهم لک رکعت و بک آمنت و لک اسلمت حشع لک سمعی و بصری و محی و عظمی و عصبی. یااللہ! میں نے تیرے ہی لیے رکوع کیا اور تجھ پرایمان لایا اور تیرے ہی لیے اسلام لایا اور میری ساعت میری بینائی، میرا دماغ میری ہڈیاں اور پٹھے تیرے ہی لیے جھکے ہوئے ہیں۔

اور جب آپ ﷺ رکوع ہے سراٹھاتے توبید عامیہ صفے۔

اللهم ربنا لك الحمد ملا السموات والارض وما بينهما وملاً ماشنت من شيءٍ بعد.

یااللہ!اے ہمارے رب تیرے ہی لیے آسانوں اور زمین کے برابر حمد ہے اور جو کچھان کے درمیان ہے اس کے برابر اور اس چیز کے برابر جو توبعد میں پیدا کرے۔

اور جب محده میں جاتے توبید عاریہ ہے:

اللهم لک سجدت ولک امنت ولک اسلمت سجد وجهی للذی حلقه و صوره وشق سمعه وبصره تبارک الله آحسن الحالقين.

ر ہوں۔ میں نے تیرے لیے بحدہ کیا ، تبخصر پرائیمان لا یا اور تیرے ہی لیے اسلام سے بہرہ ورہوں۔ میرے چبرہ نے اسی ذات کو بیار اللہ ! میں نے تیرے لیے بحدہ کیا ہی تبخصر پرائیمان لا یا اور تیرے ہی لیے اسلام سے بہرہ ورہوں۔ میرے چبرہ نے مجہر کیا جس نے اس کو پیدا کیا اس کوصورت دی اس کے کان کھو لے اور اس کو آئے تھے عطافر مائی اللہ تعالی بہت بابر کت اور بہت مجہر بین خالق ہے۔

ریں۔ اور پھر ب ہے آخری دعا جوآپﷺ انتجات اور سلام پھیرنے کے در میان کرتے وہ سے۔

اللهم اغفير لبي ماقيدمت ومااخرت وما اسر رت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به مني انت

المقدم وانت المؤخر لااله الا انت.

بالندمير المحرية بحيط كناه معاف كرد اوران كنامول كوبخش دے جوميل نے پوشيده اورعلانيه كيے بيں اوراس زيادتى كوبخش دے جوميل نے پوشيده اورعلانيه كيے بيں اوراس زيادتى كوبخش دے جوميل ہے تو بح سے سرز دمونى ہے اوران كنامول كوبخش دے جن كاتو بخو بى علم ركھتا ہے تو بح حرشہ بيس آ كے كرنے والا ہے اور تو بى بى تيجيے دُّ النے والا ہے اور تير ہے سواكوئى معبود نوبيس رواه المطبورانى وعبد الرزاق وابن ابى شيبه والا هام احمد بن حبل و مسلم فى كتاب صلواة المسافرين والدار مى وابوداؤد والتو مؤى والنسانى وابن مخزيمه والعلم وابن المحارود وابن حبان فى صحيحه والدار قطنى والبيهةى

۲۲۶۱۱ حضرت ملی رضی الله عند کی روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ جب مجدہ کرتے توبید عامیر ہے۔

سبحان ذي الملك والملكوت والجبر وت والكبريآء والعظمة. رواه الهاشمي

پاک ہےوہ ذات جس کے لیےزمین وآ سان کی بادشاہت ہےاورجس کے لیے قدرت ہے، بڑائی اورعظمت ہے۔

۲۲ ۱۶۲ مناصم بن ضمر ہ کی روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عند رکوع میں بیدوعا پڑھتے۔

السلهم لک خشعت ولک رکعت ولک اسلمت و بک آمنت و انت رہی و علیک تو کلت خشع لک سمعی ولحمی و دمی و علیک تو کلت خشع لک سمعی ولحمی و دمی و مخی و عظمای و عصبی و شعری و بشری سبحان الله سبحان الله سبحان الله بالله علی و شعری و بالله بین تیرے ہی آئے جھکتا ہوں اور تیرے ہی لیے رکوع کرتا ہوں اور تیرے ہی لیے اسلام لا یا ہوں تجھی پر ایمان لا یا ہوں اور تو میرا رب ہے ہی ہی بر میں بھروسرگرتا ہوں اور تیرے ہی لیے میرے کان میرا گوشت پوست میرا خون میرا دماغ میری بڈیاں میرے پھے میرے بال اور میری جلد جھی ہوئی ہے اللہ یاک ہے اللہ یاک ہے اللہ یاک ہے۔

جب آپ الله عن الله من حمده كهنت تواس كے بعد اللهم ربنا لك الحمد كہتے جب حجره كرتے توبيد عاري هنتے۔

۳۲۶۲۳ ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عند کی روایت ہے کہ ہم (جماعت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم) قیام وقعود ( کھڑے رہے کی حالت اور بیٹھنے کی حالت ) میں دعا کرتے تھے جب کہ رکوع و بجدہ میں تسبیحات پڑھتے تھے۔ دواہ ابن ابسی شیبہ

یں۔ ۲۲۷۱۳ ۔۔۔۔ خالد بن طفیل بن مدرک غفاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے میرے دا دامدرک کومکہ بھیجا تا کہا پی بیٹی کوساتھ لے آئیں۔ چنانچے رسول اللہ ﷺ رکوع و تجدہ میں بیدعا پڑھتے تھے:

الىلهم انىي اعوذ برضاك من سخطك واعوذ بعفوك من عقوبتك واعوذبك منك لاابلغ ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك.

یااللہ میں تیری رضاء کے ذریعے تیرے غصہ ہے بناہ مانگتا ہوں تیری عفوہ درگزر کے ذریعے تیری سزا ہے بناہ مانگتا ہوں اور تیرے غضب ہے تیری بناہ مانگتا ہوں اور تیرے غضب ہے تیری بناہ مانگتا ہوں میں تیری تعریف کو اس حد تک نہیں بہنی سکتا جس حد تک تو نف کی ہے۔
۲۲ ۲۲۵ سندرافع بن خد تن رضی اللہ عنہ 'ربعہ بن حارث کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب رکوع کرتے تو یہ عاپڑھتے تھے۔
السلم لک رکعت و بک آمنت و لک اسلمت و انت ربی خشع لک سمعی و بصری و لحمی و دمی و عصبی و عظمی و مدی و اسموات و عصبی و عظمی و مدی السموات

والارض وما شئت من شيءٍ بعد.

یا اللہ! میں نے تیرے ہی لیے رکوع کیا اور تجھ پر ہی ایمان لا یا اور تیرے ہی لیے اسلام سے بہرہ مند ہوا تو ہی میرارب ہے اور تیرے ہی لیے میری قوت ساعت قوت بینائی میرے گوشت پوست میراخون،میرے پٹھے،میری ہڈیاں میرا د ماغ اور میرے قدموں کا استقلال جھکتا ہے اللہ ہی کی ذات تمام جہانوں کی پالنہار ہے۔

رکوع سے اوپر سراٹھاتے ہوئے مع اللہ کمن حمدہ ربنا لک الحمد کہتے ہوئے بیدعا پڑھتے اے ہمارے رب آسانوں اور زمین کے بفتر تیرے کیے حمہ ہے اور ان کے بعد جس چیز کوتو وجود دے اس کے بقدر تیری حمہ ہے۔

پرجب تجده كرتے توبيد عاير صے۔

اللهم لک سجدت و بک آمنت و لک اسلمت و انت ربی سجد و جهی للذی خلقه و صوره و شق سمعه وبصره تبارك الله رب العلمين.

یا الله میں نے تیرے ہی لیے مجدہ کیا بچھ پرایمان لایا اور تیرے ہی لیے اسلام لایا تو ہی میرارب ہے میرے چرے نے اس ذات کے لیے بحدہ کیا جس نے اسے بیدا کیا اسے صورت عطا کی اس میں کان پیدا کیے اور آئکھ عطا کی۔

الله تعالى بهت بركت والاسے جوتمام جہانوں كاپروردگار ہے۔ دواہ ابن عساكر

٢٢٦٦٦ .... "مندابن عباس رضى الله عنهما" حضرت ابن عباس رضى الله عنهما كہتے ہيں ايك مرتبه ميں نے اپنی خاله حضرت ميمونه رضى الله عنها كے 

اللهم اجعل في قلبي نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصرى نورا واجعل امامي نورا وجعل خلفي نورا واجعل من تحتى نورًا واعظم لي نو را.رواه ابن ابي شيبة

یا الله میرے دل میں نور پیدا فرمامیرے کا نوں اور آ جھوں میں بھی نورا پیدا فرمامیرے آ گے اور پیچھے نور بی نور پھیلا دے میرے یا وَل تلے بھی نورر کادے اور میرے کیے نور کا ایک برا حصہ مقرر فرما۔

٢٢٦٦٠ حضرت ابن عباس رضى الله عنهماكي روايت ہے كه رسول الله ﷺ جب ركوع سے سراٹھا كرسيد ھے كھڑے ہوتے توبيد عا پڑھتے تھے۔ سمع الله لمن حمده

اللهم ربنا ولک الحمد ملء السموات وملء الارض وملء ماشئت من شيءِ بعد. الله تعالى نے اپنی حمر کرنے والے کوئن لیایا اللہ تو ہمارارب ہے تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں آ سانوں اور زبین کے برابر،اوران کے بعد تو جو کھے پیرا کرے اس کے برابر۔ رواہ عبدالوزاق

-EC10%

اللهم انبي اعوذ برضاك من سخطك وبمعا فاتك من عقو بتك واعوذبك منك الا احصى ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك.

یا اللہ! میں تیری رضا کے ذریعے تیرے عصد سے پناہ ما نگتا ہوں اور تیری عفو در گزر کے ذریعے تیری عقوبت سے پناہ ما نگتا ہوں میں تیرے غیظ وغضب سے تیری پناہ جا ہتا ہوں میں اس طرح سے تیری ثناء ہیں کرسکتا ہوں جس طرح تونے اپنی ثناء کی ہے۔

رواه عبدالرزاق وابن ابي شيبه

۲۲۱۶۹ ... حضرت عائشہ رضی التدعنبا کی روایت ہے کہ ایک رات میں نے رسول اللہ ﷺ کو کم پایا میں آ پ کی تلاش میں لگ گئی میں مجھی شاید آ پ اپنی کئی باندی یا بیوی کے پاس جلے گئے ہیں ۔ اچا تک میں دیکھتی ہوں کہ آ پ ﷺ مجدہ میں ہیں اور بیدوعا پڑھے رہے اللہم اغفو کی صاامسورت و ما اعلنت .

يالىتدمير ، ووگناه معاف فرماد ، جوييس في پوشيده طور پر كئة مااعلانيد كيد

• ٢٢٧٤ .... حضرت عا نُشدِ صنى الله عنها كى روايت ہے كه رسول الله ﷺ ركوع و تجدہ ميں اكثر بيد عاير عقے تھے۔

سبحاتك اللهم وبحمدك اللهم اغفرلي.

باالتدنؤياك ہےاورتمام تعريقيں تيرے ہى ليے ہيں ياالتدميرى مغفرت كردے۔

اے۔ ۲۲۶ سخفرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ آیک رات میں نے نبی کریم ﷺ کو کم یا کر تلاش کرنا شروع کیا استے میں میرے ہاتھ آ پﷺ کے قدموں پر لگے اور آ پﷺ سجدہ میں بیدعا پڑھارہے تھے۔

سبحان ربي ذي الملكوت والجبزوت والكبرياء والعظمة اعوذ برضاك من سخطك واعوذ بمغفرتك من عقوبتك واعوذبك منك لااخصى ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك.

پاک ہے میرارب جو بادشاہت اور قدرت والا ہے بڑائی اور عظمت والا ہے میں تیری رضاء کے ذریعے تیرے غصہ سے بناہ مانگتا ہوں۔ اور تیری مغفرت کی ذریعے تیری عقوبت و پکڑے بناہ جا ہتا ہوں میں تجھ سے تیری بناہ جا ہتا ہوں میں اس طرح سے تیری ثنائیس کرسکتا ہوں جس طرح سے تونے خودا پنی ثناء کی ہے۔

۲۲۷۵۲ میرت عائشدهنی الله عنها کی روایت ہے کدرسول الله کھیجدہ میں بید عارز سے تھے۔

سبوحا وقد وسارب الملائكة والروح.

یااللہ تو یا ک اور بزرگی والا ہے تو ہی فرشتوں اور روخ الا مین (جبریل) کارب ہے۔

۲۲۶۷۳ ... خصرت ابن عباس رضی الله عنبما کی روایت ہے کہ رسول الله ﷺ الله کمن حمدہ کہنے کے بعد بیده عاپرُ ھتے تھے۔

اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات والارض وملء ما شئت من شيء بعد.

یا اللہ! اے ہمارے رب آ سانول اور زمین کے تجرنے کے برابر تیرے کیے حمد ہے اور ان کے بغد توجو پیدا کرے اس کے تجرنے کے برابر تیرے کیے حمد ہے۔ دواہ البؤاذ

سم ٢٢٦٧ ... ام أنحن كي روايث ب كه حضرت ام سلمه رضي الله عنها مجده مين بيدعا بره هي تحييل \_

اللهم اغفر وارحم واهدنا السبيل الا قوم.

باالندميري بحشش فرمااور مجحه بررحم كراور جميس سيدهي راه وكهاب

۲۲۷۵ ابومبیده بن عبدالله بن مسعود رضی الله عنها کی روایت بے که حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عندرکوع میں سبحان رہی العظیم تین یا نئین سے زیادہ مرتبہ کہتے اور جب مجدہ کرتے تو تین یا تین سے زیادہ مرتبہ سبحان رہی الا علی و بعدمدہ کہتے ابومبیدہ کہتے ہیں کہ میرے والد کابیان ہے کہ نبی کریم ﷺ بہی اذکار نماز میں پڑھتے تھے۔ رواہ عبدالو ذاق

٢٢٦٧ .... محامد كہتے ہيں كما يك صحابي في ركوع سے سرا تھايا تو كہا۔

ربنا لك الحمد حمدا كثير طيبا مباركا فيه.

جب نبی کریم ﷺ نے نماز پوری کی تو فرمایا: یہ کلمات کس نے کہ ہیں۔ وہ صحابی خاموش رہے آپ ﷺ نے پھر فرمایا: یہ کلمات کس نے کہ ہیں۔ وہ صحابی خاموش رہے آپ ﷺ نے پھر فرمایا: یہ کلمات کس نے کہ ہیں: نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ہارہ فرشتے ان کلمات کو نکھنے کے لیے آیک دوس سے پرسبقت لے جارہے ہے۔ دواہ عبدالرذاق

#### ذكر بعدازنماز

۳۲ ۶۷۸ ..... ابن عباس رمنی الله عنهما کی روایت ہے کہ ذکر کے ساتھ آواز بلند کرنا جس وقت کہ لؤگ فرض نماز سے فارغ ہوں نبی کریم ﷺ کے زمانہ میں ہوتا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنهما کہتے ہیں جب لوگ نماز سے فارغ ہوتے تو میں اسے سنتا تو بخو بی جان لیتا تھا۔

رواه عبدالرزاق والبخاري في كتاب الصلوة

فائدہ:....اس ذکر ہے وہ ذکر مراذ نہیں جو ہندوستان و پاکستان میں بعض لوگوں نے رواج بنالیا ہے اورائے ذکر بالجھر بعداز صلوۃ کانام دیا گیا ہے اس ذکر کا بدعت ہونا دلائل سے ثابت ہو چکا ہے سحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور میں جو ذکر ہوتا تھایا جس کا بیان حدیث بالا میں ہوا ہے اس سے مرادیہ ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد ملکی دھیمی آ واز سے اللہ اکبر سجان اللہ یا الحمد اللہ کہنا ہے۔

#### لواحق صلوة

۲۲۷۵ .... "مندصد لق رضی الله عنه عبد الرزاق کی روایت ہے کہ اہل مکہ کہتے ہیں کہ ابن جرتے نے نماز عطاء سے حاصل کی ہے ،عطاء نے ابن جرتے ہے اور میں نے ابن جرتے سے زیادہ انھی نماز زیررضی الله عنہ اور انہوں نے حصل کی انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنہ اور انہوں نے نبی کریم علی سے اور میں نے ابن جرتے سے زیادہ انھی پڑھتے ہوئے کسی کؤہیں دیکھا۔ رواہ الامام احمد بن حنبل، والدار قطنی فی الافواد وقال تفود به عبدالرزاق عن ابن جریح ورواہ السیم فی الافواد وقال تفود به عبدالرزاق عن ابن جریح ورواہ السیم فی الافواد وقال تفود به عبدالرزاق عن ابن جریح ورواہ السیم فی الافواد وقال تفود به عبدالرزاق عن ابن جریل نے برہ راست الله عزوجل سے حاصل کی اور جریل نے برہ راست الله عزوجل سے حاصل کی عبدالرزاق کہتے ہیں کہ ابن جریح نماز میں رفع یدین کرتے تھے۔

## تیسراباب....قضائے صلوٰ ہے بیان میں

۲۲۱۸۰ ... "مند بلال رضی الله عنه "حضرت جبیر بن مطعم کی روایت ہے کہ ایک مرتبد پسول الله بھٹا یک سفر میں ستھے چنانچہ ایک جگہ رات ہوگئ و آپ بھٹے نے فرمایا: ہمارے لئے رات کا کون انتظار کرے گاتا کہ ہمیں نماز فجر کے لیے جگادے؟ بلال رضی اللہ عنہ نے کیا: بیدکام میں کروں گا چنانچہ بلال رضی اللہ عنہ مطلع آفتا ہے کی طرف منہ کر کے لیٹ گے لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مالیک گہری نیندسوئے کہ آنہیں سورج کی تپش نے جگایا پڑھیں اور پھرووفرض پڑھے۔ دواہ الامام احمد بن حد ل فی مسندہ و الطحاوی و الطہوائی

، ۲۲۷۸.....' مند جندب بن عبدالله' جندب بن عبدالله رضی الله عند کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم نے رسول الله ﷺ کے ساتھ سفر کیا دوران سفرآپ ﷺ کے پاس کچھلوگ آئے اور کہنے لگے یارسول اللہ اہم فجر کی نماز بھول گئے تھی کہ سورج طلوع ہو گیا (یعنی ہم سو گئے بیدار نہیں ہوسکے) رسول الله ﷺ نے فرمایا: وضوکر کے نماز پڑھلو پھرفرمایا: یہ بھول نہیں بیرتو شیطان کی وجہ سے جب جب بھی تم بستر پر رات کو لیٹنے جاؤتو یہ دعا پڑھ لیا کرو۔

بسم الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم رواه الطبرائي

٢٢٦٨٢ .... حضرت جندب بن عبدالله كي روايت ب كه جب بم سو محة اورنمازنه برد صلكاور جب بيدار مو يئ توجم في عوض كيا بارسول الله!

کیا ہم فلاں فلاں نماز ند پر مصیں؟ آپﷺ نے ارشاد فرمایا: کیا ہمارار ب ہمیں اضافہ سے منع فرما تا ہے۔ مالانکہ وہ قبول فرما تا ہے۔ بلاشیدزیادتی تؤ بیداری میں ہوتی ہے۔ دواہ عبدالوزاق

كى تمازير سى \_رواه ابولعيم

۲۲۱۸۱ سن الوقاده رضی الله عندی روایت ہے کہ ایک سفر میں ہم رسول الله کے ساتھ تھے ہم نے عرض کیا یارسول الله ااگر آپ رات کو ہمارے ساتھ آ رام فر مالیں؟ حکم ہوا: مجھے خوف ہے کہ تم سوتے رہو گے اور نماز فوت ہوجائے گی (سواگر بہی بات ہے تو پھر) ہمیں جگائے گاکون باللہ عند نے عرض کیا یارسول الله میں جگائے گاکوں باللہ عند نے عرض کیا یارسول الله میں جگائے گاکی اور ان پر نیند کا احداث فررسول الله بھی بیرارہ وے ورال حالیکہ سورج طلوع ہو چکا تھا۔ ارشاو فر مایا: اس تھ کیا وہ کے ساتھ تھیک لگالی اور ان پر نیند کا اجاز تحررسول الله تھی بیرارہ وے ورال حالیکہ سورج طلوع ہو چکا تھا۔ ارشاو فر مایا: اس کہاں ہوئی؟ عرض کیا یارسول الله اتم ماس ذات کی جس نے آپ چھو ہوتی مبعوث کیا ہے جمھے پر نیند کا ایسا غلبہ بھی نہیں ہوا۔ آپ چھے نے ارشاو فر مایا: بلاشبہ الله تعالی نے جب جا ہا تمہاری روحوں کو بیش کر لیا اور جب جا ہا تمہاری روحوں کو بیش کر لیا اور جب جا ہا تمہاری روحوں کو بیش کر لیا اور جب جا ہا تمہاری روحوں کو وائیس اوٹا دیا پھر آپ چھے نے سحابہ کرام رضی الله عنهم کو تکم دیا کہا تی حاجت سے فرغ ہولواور وضوکر واستے ہیں سورج بلند ہو چکا تھا بھر آپ چھے نے سحابہ کرام رضی الله عنهم کو تم کی الدان اللہ عنہم کو تھی الدان ان ایس شیدہ و ابوالشیخ فی الاذان

ے۲۲ ۲۸ ۔۔ یزید بن مریم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ کوسوتے رہے اور طلوع میس تک بیدار نہیں ہوئے پھر جب رسول اللہ ﷺ بیدار ہوئے تو موذن کو تکم دیا اس نے اذان دی اور دور کعتیں پڑھیں اور پھر فجر کی نماز ( فرض ) پڑھی۔

رواه البغوي وابن عساكر وقال البغوي: لااعلم روى ابن ابي مريم غير ثلاثة احاديت

يعنى مجھائن ابى مريم كى تين احاديث كے سواكوئى اور حديث معلوم بيس ہوئى۔

۲۲۹۸۸ ۔۔۔ جعنرت آبو ہر رہ رضی اللہ عندگی روایت ہے کہ ایک رات ہم نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ بڑاؤ کیااور ہم سو گئے حتیٰ کہ سورج کی پیش نے ہمیں بیدار کیار سول اللہ ﷺ نے ہمیں اس جگہ ہے کوچ کرنے کاحکم دیا پھر ( کچھآ گے جاکر ) پانی منگوایااور وضوکر کے دور کعتیں پڑھیں پھر اقامت کہی تی اورآ پے ﷺ نے دور کعتیں پڑھیں۔ دواہ ابن ابسی شہبہ

۲۱۷۸۹ .... عثمان بن موصب کی روایت ہے کہ ایک آ دمی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندے پوچھا کہ تفریط فی الصاو اق (نماز میں کمی زیادتی ) کیا ہے؟ آ ہے ﷺ نے جواب دیا کہ نماز کواس کے وقت سے اتنامؤ خرکیا جائے کہ بعد کی نماز کا وقت آ جائے سوجس نے بھی ایسا کیاوہ تفریط کا شکار ہوا۔

رواه عبدالرزاق في مصنفه

۲۲۹۹ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ اگر تنہ ہیں صبح کی نماز فوت ہونے کا اندیشہ ہوتو طلوع مشس سے پہلے پہلے فجر کی ایک رکعت پڑھ لوبالفرض اگر سورج طنوع ہی ہوجائے تو دوسری رکعت پڑھنے میں جلد بازی سے کام مت لو۔ دواہ عبدالر ذاق ۲۲ ۱۹۱ سے حضر بنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ رسول اللہ کا ایک سفر میں سے آپ کے نے اپنے سحابہ کرام رضی اللہ عنہم سمیت رات کے پیچلے پہر زول کیا اور سوگئے اور سوتے رہے تھی کہ سورج کی ٹیش نے آئیس جگایا آپ کا اٹھے اور موذن کو تکم ویا موذن نے اذان دی اور گئرا قامت کہی اور آپ کے نے پھر نماز پڑھی۔ رواہ ابن ابی شبیہ عن ابن عباس وضی اللہ عنهما ۱۹۹۳ سے حضر اللہ بن سعودرضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک رات ہم رسول اللہ کا کہ ساتھ محوسفر تھے ہم نے عرض کیا: یارسول اللہ اگر آپ رات کو کئی جگہ نزول کریں تا کہ ہم سویں اور ہماری سوار یول کے جانور بھی چہلیں؟ حکم فرمایا: ہمیں جگائے گاکون؟ میں نے عرض کیا میں ہورے کی پش نے بیدار کیا جب ہم الشی تو ہماری باتول نے رسول اللہ کی و بیدار کیا آپ نے جگاؤں۔ چنا نے بیدار کیا آپ نے بیدار کیا ہوں نے ہمیں نماز پڑھائی۔ دواہ ابن ابی شبیہ فی مصنفه بال کرف اللہ کی اور آپ کی اور آپ کی جہ سے نہیں تھا بلکہ یہ حکمت خداوندی تھی تا کہ امت کو تماز کیا جب ہمیں تا بلکہ یہ حکمت خداوندی تھی تا کہ امت کو تھوے نہیں تھا بلکہ یہ حکمت خداوندی تھی تا کہ امت کو تماز کیو تی ہوجائے چونکہ آپ کھی زندگی ہمارے لیے بہترین تھا بلکہ یہ حکمت خداوندی تھی تا کہ امت کو تماز کو ت ہوجائے براس کی قضاء کی قویا تھوں تھیں تھا بلکہ یہ حکمت خداوندی تھی تا کہ امت کو تماز کیوں موجائے بونکہ آپ کھی زندگی ہمارے لیے بہترین تھا بلکہ یہ حکمت خداوندی تھی تا کہ امت کو تماز

### چوتھایا ہے....صلوٰۃ مسافر کے بیان میں

وواه ابن ابنی شبیه والا مام احمد بن حنبل ومسلم والنسانی وابن جریر والبیهقی

۲۲۹۵ ... حصرت ابن عمر رضی الله عنهما کی روایت ہے کہتمیم داری رضی الله عنہ نے عمر بن خطاب رضی الله عنہ سے سمندری سفر کے متعلق پوچھا( کہآیا سمندر میں سفرکرنے والاقصر کرے گایانہیں) چنانچے حضرت عمر رضی الله عنہ نے آئییں قصرصلوٰ 6 کا حکم دیااور بیآیت تلاوت کی۔ هو الذی یسسیر کیم فی البو والبحو،

الله وه ذات ہے جو شخصیں خشکی اور تری میں سفر کی تو فیق دیتا ہے۔ دواہ البیہ قبی

۲۲۶۹۷ ۔۔۔ اسلم کی روایت ہے کہ تمررضی اللہ عنہ خیبر جاتے ہوئے بھی قصر کرتے تھے۔ دواہ المالک وعبد الرذاق والبیہ قبی ۲۲۶۹۸ ۔۔۔ اسلم کی روایت ہے کہ حضرت تمررضی اللہ عنہ جب مکہ تمرمہ تشریف لاتے تو دور کعتیں پڑھتے اور اعلان کرتے کہ اسے اہل مکہ البنی نمازوں کو پورا کروچونکہ ہم سافرلوگ ہیں۔ دواہ صالک وعبدالرذاق وابن جویو والطحاوی والبیہ قبی نمازوں کو پورا کروچونکہ ہم سافرلوگ ہیں۔ دواہ صالک وعبدالرذاق وابن جویو والطحاوی والبیہ قبی

کی نماز کوجمع کرکے پڑھامغرب کی تین رکعتیں پڑھیں اور عشاء کی دور کعتیں۔ دواہ ابن سعد • ۲۲۷ .... حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تین دن کی مسافت پرنماز قصر کی جائے گی۔دواہ ابن جویو

۱۰ ۲۶۷ سعبدالرحمٰن بن حمید کے آزاد کردہ غلام سالم روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عندنے منی میں پوری نماز پڑھی اور پھرلوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے فرمایا: اے لوگو! سنت تو رسول اللہ ﷺ کی ہے اور آپ ﷺ کے دوصاحبین کی سنت ہے کیکن عام لوگوں نے نئی بات ایجاد کرلی ہے مجھے خوف ہے کہیں اسے سنت نہ بنالیس۔ رواہ البیہ ہی وابن عسائحہ ایجاد کرلی ہے مجھے خوف ہے کہیں اسے سنت نہ بنالیس۔ رواہ البیہ ہی وابن عسائحہ

یں۔ ۲۶۷۰ سے کا دروایت ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عند نے منی میں پوری نماز پر بھی چونکہ اس سال اعراب ( گنواروں ) کی تعداد زیادہ تھی چنانچیآ پرضی اللہ عندنے لوگوں کوچارر کعات پڑھا نیں تا کہ اعراب کو پیتہ چل جائے کہ فی الواقع ظہر کی چار رکعتیں ہیں۔ دواہ البیہ ہیں۔ ۲۲۔ ۲۲۔ تقادہ کی روایت ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عند نے اپنے گورنروں کو خط لکھا ہے کہ تیم دیہاتی اور تاجر دورکعتیں نہیں پڑھیں گ البتہ جس کے پاس زادراہ ہواور دورے سفر کر کے آیا ہووہ دورائعتیں پڑھےگا۔ دواہ عبدالر ذاق

۴۲۷-۳۰ ابومہلب کی روایت ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خطالکھا ہے کہ مجھے خبر پینچی ہے کہ پچھاوگ بغرض تجارت یا وصولی ٹیکس یا اپنے جانوروں کو چرانے کیلئے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں تو وہ نماز میں قصر کرتے ہیں جب کہ قصر تو وہ آ دی کرے گاجومسافر ہویا دشمن کے مقابل ہو۔

رواه عبدالرزاق وابوعبيد في الغريب والطحاوي

۵۰ ۲۲۷ .... ''مندعلی رضی الله عنه' عاصم بن ضمر و گی روایت ہے که حضرت علی کرم الله وجهد نے فرمایا که جوآ وی بھی ارض بیایان کی طرف نگلے اسے جا ہے که نماز کے وقت کا دھیان رکھے اور اپنے وائیں بائیں نظر دوڑ اگر کسی انجھی اور عمدہ جگہ کو تلاش کرے جہاں وہ پڑاو کر کے نماز پڑھے چونکہ زمین کی برجگہ مسلمانوں کی تلاش میں ہوتی ہے اور برجگہ پسند کرتی ہے کہ اس میں اللہ عزوجل کا ذکر کیا جائے اب اس آ وی گوافتیار ہے جاہے تواذ ان اور اقامت کہہ کرنماز پڑھے جاہے تو صرف اقامت کہہ کرنماز پڑھے۔ دورہ عبدالو ذاقے واپن ابی شبیدہ

۳۰-۲۲ سے حضرت علی رضی اللہ عند فرماتے ہیں گہ ہم نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ مسافر کی نماز دودور کعتیں پڑھی ہیں سوائے مغرب کے کہ آپ ﷺ مغرب کی تین رکعتیں پڑھتے تھے۔ دواہ بن ابسی شیبہ وابن منبع والعدنبی و مسدد البزاد

كلام: ..... بزاررهمة القدعلية نے اس حديث كوضعيف قرار ديا ہے۔

۲۲۷۰ ساصم بن ضمر ہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عند نے دوران سفرعصر کی دورکعتیں پڑھیں پھرآ پ رضی اللہ عنہ خیمہ میں داخل ہوئے اور دورکعتیں پڑھی میں آپ رضی اللہ عنہ کود مکیور ہاتھا۔ دواہ مسدد

٠٨ ٢٢٧ - حضرت على رضى الله عنه كافر مان ہے كەمسافر كى نماز دور كعتيس بيں۔ دواہ عبدالر دَاق

۴۶۔۳۲۷ ۔۔۔۔۔ابوحرب بن ابواسود دولی کی روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب بصرہ کی طرف عازم سفر ہوتے اور گھاس پھوٹس کے ہے: حجو نپڑول کود کیھتے تو کہتے اگر میرچھو نپڑے نہ ہوتے تو ہم دور گعتیس پڑھتے۔ رواہ عبدالو ذاق واہن جریو

۲۲۷۱ سیلی بن افی رہیعہ اسدی کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ نگلے درآں حالیکہ ہم کوفہ کود کھے رہے تھے چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ نے دور تعتیں پڑھیں پڑھیں پڑھیں کے رہے تھے ہم نے آپ رضی اللہ عنہ نے دور تعتیں پڑھیں کے رہی ہے ہم نے عرض کیا اگلیا آپ جارر تعتیں ہیں پڑھیں گے؟ فر مایا نہیں تا وقتیکہ ہم شہر میں واضل ہولیں۔ دواہ عبدالمرزاق وابن عدی فی الکامل عرض کیا کیا آپ جارر تعتیں نہیں پڑھیں گئے فر مایا نہیں تا وقتیکہ ہم شہر میں واضل ہولیں۔ دواہ عبدالمرزاق وابن عدی فی الکامل الے 17 سے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم کسی جگہ دیں دن قیام کروتو نماز کو پوری پڑھواورا گرتم اس تر دو میں رہے کہ آ ن یا کل یہاں ال

ے نگل جاؤگے تو دور کعتیں پڑاتھو گے کہتم مہینہ بھرای تر دومیں گزار دو۔ دواہ عبدالر ذاق

۲۱۷۳ ... بثویر بن ابوفاخته کی روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنه فرض نمازے پہلے نئل پڑھتے تھے اور نہ بی بعد میں۔ رواہ عبدالر زاق ۲۲۷۱ .... حضرت جابررضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے تبوک میں میں دن قیام کیااوراس دوران آپﷺ نماز میں قصر کرتے رہے۔ دواہ عبد المرزاق

۱۳۶۷ .... حضرت جاہر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر میں نے رسول کریم ﷺ کے ساتھا ٹھار و دن تک قیام کیا اس دوران آپﷺ دورورکعتیں (یعنی نماز میں قصر کیا) پڑھتے رہے اور پھراہل شہرے کہددیتے کہتم چاررکعتیس پڑھاوچونکہ ہم مسافرلوگ ہیں۔

رواه ابن ابي شيبه

رو ہے۔ ہے۔ ہے۔ ہے۔ ہے۔ ہے۔ ہے۔ کہ ایک عفر میں ہم رسول کریم ﷺ کے ساتھ تھے چنا نچے ہم رات بھرمحوسفرر ہے جتی کہ رات کے آخری پہر میں ہم نے سفر موقوف کیا بلاشیداس طرح کا وقفہ مسافر کے نزد کیک بڑالذیذ ہوتا ہے الغرض ہم گبری نیندسوتے رہے اور ہمیں سورج کی تیش نے جگایا عمر رضی اللہ عنہ تکبیر کہنے گے اور جب رسول اللہ ﷺ بیدار ہوئے تو لوگوں نے آپ ﷺ سے گبری نیندسوتے رہنے کی شکایت کی تیش نے جگایا عمر رضی اللہ عنہ تکبیر کہنے گے اور جب رسول اللہ ﷺ بیدار ہوئے تو لوگوں نے آپ ﷺ سے گبری نیندسوتے رہنے کی شکایت کی

آ ہے ﷺ نے ارشاد فرمایا: کیجھ ضررگی بات نہیں (فی الحال) بیباں ہے کوچ کروچنا نجیصحابہ کرام رضی اللہ عنہم و بال سے چل دیے اور تھوڑا آ گ جا کرنزول کیا،اذ ان دی گئی اور آپﷺ نے لوگوں کونماز پڑھائی۔ دواہ ابن ابھی شیبہ ۲۱۷۱ ۔ ابو جیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے نبی کریم ﷺ کے ساتھ مقام ایکے میں عصر کی نماز (حیار رکعت کی بجائے )دور گعتیں پڑھیں۔

رواه ابن النجار

ے ۱۲۷۱ حضرت ابو ہر مرہ وضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک آ دمی نے نبی کریم ﷺ سے دوران سفر نماز کے متعلق دریافت کیا۔ آپﷺ نے فر مایا: سفر میں ( حیار رگعت والی نماز کی ) دور گعتیں پڑھنی میں ۔ابن جویو و صححه

۲۱۷۱۸ حضرت ابو ہر مرہ وضی اللہ عند کی روایت ہے کہ ایک دی نے رسول کریم ﷺ ہے دریافت کیا: کیا میں دوران سفر نماز میں قصر کرسکتا ہوں؟ آپﷺ نے فرمایا جی ہاں بلاشباللہ تعالیٰ بسند فرما تا ہے کہاں کی دی ہوئی رخصت پڑمل کیا جائے جیسا کہ وہ اپنے فرائض پڑمل کرنا بسند قرما تا جرواه ابن جرير و صححه

۲۲۷۱ مندابن عباس' حضرات ابن عباس صنی الله عنهما کی روایت ہے که رسول الله ﷺ پینمنورہ سے مکه مکرمه سفر کرتے اور سوائے الله تعالیٰ کے کسی نے بیں ڈرتے تھے چنانچیآپ ﷺ (جارر کعت والی نماز میں قصر کرکے ) دور کعتیں پڑھتے تھے۔

رواه عبدالرزاق والتر مذي وقال صحيح والنسائي وابن جرير وصححه وايضا صححه عبدالرزاق

۰۶ ۲۲۷ – ابن جریج کی روایت ہے کدا یک مرتبہ حمید ضمری نے حضرت ابن عباس رضی الله عنبما سے پوچھا؛ میں مسافر ہوں آیا کددوران سفرنماز میں قصرِ کروں یا نماز پوری پڑھوں؟ابن عباس رضی اللہ عنہمانے فر مایا بتم قصرُ ہیں کرو کے بلکہ پوری نماز پڑھو گے۔ چنانچے رسول اللہ ﷺ بےخوف سفر پر نکلتے تھےاورسوائے اللہ کے کسی سے نہیں ڈرتے تھے آپ ( چاررگعت والی نماز ) دورکعت پڑھتے تھے تھے تھا کہ واپس لوٹ آتے پھران کے بعدابوبكر بضى الله عندسفر پر نكلتے بتھےاوروہ بھى سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی ہے ہیں ذرتے بتھےاوروہ بھى دورکعتیں پڑھتے تھے چی گہ شرہے واپس لوٹ آتے۔ پھران کے بعد عمر رضی اللہ عنہ بھی بے خوف سفر پر نگلتے تھے اور سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی سے نہیں ڈرتے تھے وہ بھی دوران سفر دور لعتیں پڑھتے تھے جتی کہ واپس لوٹ آتے پھرعثمان رضی اللہ عنہا ہے دورخلافت کے ابتدائی تنہائی حصہ میں ایسا ہی کرتے تھے یا نصف دور تک ا بیا ہی کرتے تھے لیکن اس کے بعدانہوں نے جار کعتیں پڑھیں ( قصرنہیں کی ) پھر بنوامیہ نے بھی ای کو لے لیا ( یعنی سفر میں قصر کی بجائے چارر کعتیں پوری پڑھنے گئے )ابن جریج کہتے ہیں ہمیں خبر پہنچی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عند نے صرف منی میں چارر کعتیں پڑھی ہیں چونک ایک اعرابی نے مسجد خیف میں بآ واز بلند کہاتھا کہا ہے امیرالمؤمنین امیں گذشتہ سال سے سلسل دود ورکعتیں پڑھتا جلاآ رہاہوں چونکہ جومیں نے آ پ کودور کعتیں پڑھتے و یکھا تھا لہٰذا حضرت عِثان رضی اللّہ عنہ کوا ندیشہ لاحق ہوا کہ جابل لوگ کہیں یہی نہ گمان کرلیں کہ نماز فی الواقع ہے ہی دور کغتیں ۔اس وجہ ہے انہوں نے منی میں جارر کعتیں پڑھی تھیں ۔دواہ الداد قطنبی و عبد الرزاق

۲۲۷۲ ... عطاء کی روایت ہے کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے یو چھا کیا میں عرفیہ تک نماز میں قصر کروں یامنی تک؟ انہوں نے جواب دیا جہیں بلکہتم طاکف جدہ ،اورعسفان تک قصر کرو۔اورتم ایک دن قصر کرواس کے علاوہ جیں۔اورا گرتم اپنے اہل خانہ کے پاس جاؤیاا پی

مکریوں کے پاس جاؤتو پھرنماز بوری پڑھو کے۔دواہ عبدالرزاق

۲۲۷۲۳ .... حضرت ابن عباس رضی الله عنهما کی روایت ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ ﷺ نے مکہ مکرمہ میں سنز ہ دن تک قیام کیا اور اس دوران آپ ﷺ قصر کرتے رہے تی کے نین کی طرف کوچ کر گئے۔ دواہ عبدالو ذاقی فی مصنفہ وابن ابی شیبہ فی مصنفہ ۲۲۷۳ ۔۔۔۔ ابن عباس ضی الدعنہما کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے نیبر میں چالیس دن تک قیام کیااوراس دوران نماز میں قصر کرتے رہے۔ رواه عبدالرزاق

کلام:.....یده بین ضعیف ہے دیکھئے ذخیر ۃ الحفاظ ۱۲۴۹۔ ۲۲۷۲ ۔.. مویٰ بن سلمہ کہتے ہیں میں نے حضرت ابن عباس متنی اللّٰہ عنبما سے پوچھا؛ جب میں مکہ میں ہوں اور امام کے پیچھے نہ ہوں تو میں کیسے

نماز پڑھوں؟انہوں نے جواب دیا: دورکعتیں پڑھواور یہی ابوالقاسم ﷺ کی سنت ہے۔ دواہ مسلم والنسانی وابن جویو ۲۲۷۱۵ ۔۔عطاء کی روایت ہے کہ ایک آ دمی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یو چھا: میں اگر عرفہ تک سفر کروں تو نماز میں قصر کرسکتا ہوں؟ فرمایا نہیں۔عرض کیاطن مرتک؟ فرمایا نہیں۔کیا جدہ تک سفر کروں تو قصر کرسکتا ہوں؟ فر مایا:جی ھاں۔عرض کیا طاکف تک کے سفر میں فضر کرسکتا ہوں؟ فرمایا جی ہاں۔دواہ ابن جویو

۲۲۷۲۷ - ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں: ایک دن اورایک رات کی مسافت پرنماز میں قصر کیا جائے۔ دواہ ابن جویو ۲۲۷۲۷ - حضرت عا کنٹدرنسی الله عنها فرماتی ہیں کہ شروع میں الله تعالی نے دورکعت نماز فرض کی تھی پھر مقیم کے لیے پوری کر دی جب کہ مسافر کی نماز پہلے ہی فریضہ پر برقر ارد ہی۔ دواہ عبدالو ذاق وابن ابھی شیبہ

۲۲۷۲۸ .... حضرت ابن عباس رضی الله عنهما کی روایت ہے کے رسول کریم ﷺ نے حالت حضر میں حیار رکعتیں مقرر فر مائی میں اور سفر میں دور کعتیں۔

رواه ابن عساكر

۲۲۷۲۹ حضرت عائشد صنی الله عنها کی روایت ہے کہ جس نے سفر میں جار رکعتیں پڑھیں اس نے اچھا کیااور جس نے وور کعتیں پڑھیں اس نے بھی اچھا کیا، بلا شبداللہ تعالیٰ زیادتی پرعذاب ہیں دے گالیکن کی اور نقصان پرعذاب دے گا۔ دواہ عبدالو ذاق

۱۲۷۳ حضرت عائشه رضی الله عنها کی روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ منرمیں قصر بھی کرتے تھے اور اتمام بھی کرتے تھے۔ ابن جویو فی نہدیدہ کلام: ..... بیحدیث ضعیف ہے دیکھے ضعیف الجامع ۴۵۹۳ والکشف الالہی ۱۶ اے۔

۲۲۷۳ ۔۔ جعنرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ منی میں دور کعتیں پڑھی ہیں اور ابو بکر وعمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ منی میں دور کعتیں پڑھی ہیں اور ابو بکر وعمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی دور کعتیں پڑھی ہیں بھر بعد میں وہ جار رکعتیں پڑھتے تھے۔ ساتھ بھی دور کعتیں پڑھی ہیں بھر بعد میں وہ جار رکعتیں پڑھتے تھے۔ رواہ عبد المر ذا ق

۳۲۷۳۳ عبدالرحمن بن امید بن عبداللہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہا ہے پوچھا: ہم صلوٰۃ خوف ہسلوٰۃ مقیم تو قر آن میں پاتے ہیں جب کہ صلوٰۃ مسافر قر آن میں پاتے ہیں جب کہ صلوٰۃ مسافر قر آن میں پاتے ہیں جب کہ صلوٰۃ مسافر قر آن میں پاتے ابن عمر رضی اللہ عنہانے جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کھی کومبعوث کیا دراں حالیکہ ہم سرش اوگ تھے ہم وہی بچھ کریں گے جو کچھ رسول اللہ کھی کرتے رہے۔ دواہ عبدالر ذاق

٣٢٤٣٣ ... مورق عجل کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ہے کسی نے سفری نماز کے متعلق دریافت کیا تو آپ رضی اللہ عنہمانے فر مایا: ( حیار رکعت دالی نماز ) دورکعت بڑھی جائے گی جس نے سنت کے خلاف کیا اس نے کفر کیا۔ دواہ عبدالو ذاق

۲۲۷۳۳ سنافع کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ ابن عمر رضی اللہ عنہما خیبرتشریف لے گئے اور نماز میں قصر کیا۔ رواہ مالک و عبدالو ذاق ۲۲۷۳۵ سنالم کی روایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ علیہ نے آبک آ دمی ہے کوئی چیز خریدی میرا گمان ہے کہ آپ رضی اللہ عند نے اوزے نویست میں میں میں میں بالم

خریدا تھا چنانچیآ پ رضی اللہ عنداے (اونٹ یاجو چیز بھی تھی) دیجھے تشریف لے گئے اور نماز قصر پڑھی یہ پورے دن کی مسافت تھی یا جار برد کے مقد مندمارت

بيتذرقاصل تختاب دواه عبدالوزاق

فا گدہ: .....ایک بردسول فرخ کے برابر ہوتا ہے ایک فرخ نین میں کے برابر ۔ تو گویا چار برد ۴۸ (اڑتالیس) میل کے برابر فاصلہ ہوا۔ بالفاظ دیگرایک بردتتر با۱۲ (بارہ) میل کے برابر فاصلہ ہوتا ہے اور بیا مرد کا میں ہوئے۔ بہی وہ شرقی فاصلہ ہے جونماز کی قصر کے لیے مقرر کیا گیا ہے اور بیا کا کو میر کے برابر اسٹر کوشر کی سفر کہاجائے گا اور قصر کا تھم لاگوہ وگا گوکہ موٹر کا ارکے ذریعے ہویا ہوائی جہاز کے ذریعے ۔ برابر ہے ۔ لبندا جوجی ۴۸ میل کا سفر کر ہے گا اسٹر کوشر کی سفر کہا جائے گا اور قصر کا تھم اسپنے مال (مولیثی جائیدا دو وغیرہ) کو دیکھنے جاتے اور نماز کی قصر کرتے تھے جب کہ آپ رضی اللہ عند نہ ج کے لیے نکلے ہوتے نہ عمرہ کے لیے اور نہ بی کسی غزوہ کے لیے نکلے ہوتے ۔ دو اہ عبدالو ذاق مرتماز نہیں پڑھی ۔ کرتے تھے جب کہ آپ رضی اللہ عند نے قصر نماز نہیں پڑھی ۔ مالک و عبدالو ذاق مالک و عبدالو ذاق مالک و عبدالو ذاق مالک و عبدالو ذاق

۲۲۷۳۸ ... نافع کی روایت ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جار بردگی مسافت کے فاصلہ پرقصر نماز پڑھتے تتھے۔ دواہ عبدالوذاق ۲۲۷۳۹ ... سالم کی روایت ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما پورے ایک دن کی مسافت پرقصر نماز پڑھتے تتھے۔ فائدہ: .....احادیث ندکورہ بالا پرغور کیا جائے تو مقدار مسافت کے متعلق تین عدوسا منے آتے ہیں ایک حدیث ہے ہے جاتا ہے کہ پورے

مہم ہے۔ ۔ ۔ نافع روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی الله عنهمانے فرمایا کہ جب ہم کسی جگہ بارہ ( ۱۲) دن قیام کاارادہ کرلوتو نماز پوری پڑھو گے۔ مہم ہے۔ ۔ ۔ نافع روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی الله عنهمانے فرمایا کہ جب ہم کسی جگہ بارہ ( ۱۲) دن قیام کاارادہ کرلوتو نماز پوری پڑھو گے۔

رواه عيدالوراق

### قصر کی مدت کابیان

۲۶۷ .... نافع کی روایت ہی کہ ایک مرتبہ ابن عمر رضی اللہ عنہمانے آذریجان میں چھ(۲) مہینۂ تک قیام کیااس دوران آپ رضی اللہ عنہ نماز کی قصر کرتے رہے اور فرماتے تھے کہ جب میں قیام کا پختہ ارادہ کرلول گا تو نماز پوری پڑھوں گا۔ دواہ عبدالرذاق ۲۲ ۲۲۷ ..... ابن عمر رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں کسی جگہ چلا جاؤں اور دہاں تھیرنے کا پختہ ارادہ نہ کرلوں تو میں دور کعتیس پڑھوں گا گو کہ

میں بار دون قیام کیوں نہ کراوں۔ دواہ عبدالرزاق

۳۲۷ سازی کیلز کہتے ہیں میں نے ابن عمر صنی اللہ عنہما ہے وہ کیا کہ اگر ہیں مقیمین کے ساتھ دور کھتیں یالوں اور میں مسافر ہوں تو میرے لیے کیا تھم ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا بتم تقیمن کی ٹماز پر حوے ۔ یعنی بقید دور کھتوں میں تم مسبوق کے تعلم میں ہو۔ دواہ عبدالرذاق ۱۲۷ سامیہ بن عبداللہ بن خالد بن اسید نے ابن عمر رضی اللہ عنہما ہے ہو چھا جم تو کتاب اللہ میں صلوۃ خوف کا تحکم پاتے ہیں جب کے صلوۃ مسافر کے متعلق کی جنیں یا تے ؟ ابن عمر دضی اللہ عنہمانے جواب دیا: ہم نے نبی کر یم افراد کو جیسا کرتے پایا ہے ہم بھی دیسانی کریں گے۔ مسافر کے متعلق کی جنیں یا تے ؟ ابن عمر دضی اللہ عنہمانے جواب دیا: ہم نے نبی کریم افراد کو جیسا کرتے پایا ہے ہم بھی دیسانی کریں گے۔

رواه ابن جويو

۲۲۷٬۳۵ ....وارد بن ابی عاصم کہتے ہیں کدا کی مرتبہ میری ابن عمر ضی التدعنما ہے تنی میں ملاقات ہوئی میں نے ان سے عزی نماز کے متعلق دریافت کیا آپ رضی اللہ عندنے فرمایا؛ سفر میں (جپادر گعت والی نماز) دور گعت پڑتی جائے گی۔ میں نے کہا: آپ کا کیا خیال ہے جب کہ ہم یہاں منی میں ہیں؟ اس پرآپ رضی اللہ عندنے مجھے ڈانتے ہوئے فرمایا: تیری ہلاکت! کیا تو نے رسول کریم ﷺ گؤئیں س رکھا؟ میں نے کہا: تی حمال من رکھا ہےاور میں آپ بھٹے پرائیمان بھی لا یا ہوں۔ابن عمر رضی اللہ عنہمانے فر مایا: بلاشبہرسول اللہ ﷺ جب عفر پر تکلتے تو دور کعتیس پڑھتے تحاہداتم بھی اگر جا ہوتو دور کعتیس پڑھویا چھوڑ د۔دواہ ابن جو یو

۲۲۷۴ کے ساکت نفی کی روایت ہے کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عندے صلاق سفر کے متعلق دریافت کیا: آپ دشی اللہ عند نے مایا ہے میں دور گعت نماز پڑھی جائے گی جو کہ پوری نماز ہے قصر نیس بلاشہ قصر تو صلوق خوف میں ہوتی ہے میں نے عرش کیا صلوق خوف کیا ہے ہی دور گعت نماز پڑھی جائے گی جو کہ پوری نماز ہے قصر نیس بنالے ایک جماعت خوف کے سامنے سینہ سپر رہے اور دوسری جماعت کو امام ایک رُعت لڑھائے کچر میہ جماعت مقام خوف پر چلی جائے اور وہاں کی جماعت آئے اور امام کے بیچھے ایک رُعت پڑھ لے یوں اس طرح امام کی دور گعتیں ہوجا نمیں گی اور ہر جماعت کی ایک رکعت ہوجائے گی۔ رواہ ابن جو پو

۱۲۷۳ سابومنیب جرخی کی روایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ہے اس آیت کرنم کے متعلق دریافت کیا گیانو ا ذاحسر بہتم فیی الار ص فیلیسس علیہ کم جناح سے اللہۃ یعنی جبتم زمین میں محوسفر ہوتو تہمارے اور پرکوئی حرج نہیں اللہۃ ، کہ ہم تو حالت اس میں ہیں اور ہمیں گوئی خوف نہیں کیا ہم قصرنماز پڑھیں گے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا جمہارے لیے رسول اللہ بھی گی زندگی میں پہتر بین نمونہ ہے۔ رواہ ابن جربو ۲۲۷۴ سے سمالم کی روایت ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہماجب مکہ کرمہ تشریف لائے اور یہ فیصلہ نہ کر پاتے کہ گوبی کریں گے یا نہیں مقیم رہیں گے لہذا آپ رضی اللہ عنہ بیندروون مگ قسر کرتے رہتے اور جب قیام کا پیختہ اراد وکر لیتے تو پوری نماز پڑھتے ۔ رواہ ابن جو پو

9 م ٢٢٧ ..... نافع رحمة الله عليه كي روايت ہے كه ابن عمر رضى الله عنهمائے آ ذريجان ميں چيد(٢) ماه تك قيام كيااس دوران آ پ رضى الله عنه قصر

کرتے رہے مردی کی وجہے آ پر دخنی اللہ عندوہاں سے واپس نداوٹ سکے اور نہ ہی قیام کا پیننداراوہ کیا۔ رواہ ابن جربو

• ۲۲۷۵ .....ابوز بیر کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنبما کو دوران سفر بجز دور کعتوں ہے شع کرنے ستاہے۔ دواہ اپنے جریو

ا ۲۲۷۵ مالم کی روایت ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنهما دودن کی مسافت پر قصر نماز پڑھتے تھے۔ دواہ این جریو

۲۲۵۵۲ سالم کی روایت ہے کہ ابن عمر رضی الله عنهما حیار بروکی مسافت پر قصر کرتے تھے۔ رواہ ابن جریو

۳۲۷۵۳ سنافع کی روایت ہے کہ ابن تمرز نئی اللہ تنہما مقام صرف (مدینہ کے قریب ایک جگہ ہے ) میں اپنے اہل خانہ کے پاس کشریف ایس تے ق قصر میں کرتے تھے جب کہ خیبر میں اپنی زمین گی دیکھ بھال کے لیے آتے تو قصر کرتے تھے۔ دواہ ابن جریو

۱۲۷۵۵۳ .... جو پیرطلحہ بن ساح سے روایت گرتے ہیں کہ عبدی اللہ بن معمر قرشی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا کو خط لکھا اوراس وقت عبداللہ بن عمر امیر فارس تنے۔ چنانچے انہوں نے لکھا گہم نے بیبال قرار پکڑلیا ہے اور جمیں دشمن کا خوف بھی نہیں نیز جمیں سات سال گزر کئے عبداللہ بن عمر اضی اللہ عنہا نے جواب کلھا تنہاری نماز دورکعت میں اور جماری کافی ساری اولا دبھی بیدا ہموچکی ہے البندا ہماری نماز کس فقد رہوگی ؟ عبداللہ بن عمر اضی اللہ عنہاری طرف اسول کریم ﷺ کی سنت کیے ہوا ب کھا نمیں نے تمہاری طرف رسول کریم ﷺ کی سنت کیے جو ب کھا وہ مجھ سے ہادر جس نے میری سنت سے منہ موڑ ااس کا مجھ سے باور جس نے میری سنت سے منہ موڑ ااس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ دواہ ابن عسا کو

كلام :.... بيحديث شعيف عيد يصفيدالا باطيل ٢٠٢٣

۲۱۷۵۵ سائیک آ دی نے سعید بن مستب رحمة القدعایہ سے پوچھا: کیا میں دوران سفر پوری نماز پڑھوں اور روز ، بھی رکھوں ۱۶ انہوں نے نئی میں چواب دیا۔ وہ آ دنی بولا! میں ایسا کرنے کی قوت رکھتا ہوں فرمایا: رسول القدکر بم ﷺ تجھے سے زیادہ قوی تنصے حالا نکسہ ہے کے نئے میں قنصہ نماز پڑھی ہےاورروز ادافطار کیا ہے اور فرمایا ہے کہم میں سے بہترین آ دمی وہ ہے جوسفر میں قنصر نماز پڑھے اورروز دافطار کرے۔

ایک روایت میں ہے کہ سعیدر حمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: آپﷺ کا فرمان ہے کہتم میں وہ آ دمی بہترین ہے جوسفر میں قصرنماز پڑھے اور روز و افطار کرے۔ دواہ ابن جویو

۲۲۷۵۲ ....عطاء کی روایت ہے کہ بی کریم ﷺ جب مکہ کرمہ تشریف لاتے تو قصر کرتے ابو بکرومررضی اللہ عنہ بھی مکہ کلرمہ آتے تو قصر کرتے تھے

۲۲۷۵۷ سام بن ضمر و کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دوران سفر ہمارے ساتھ دور کعتیں پڑھیں اور پھر خیمہ میں داخل ہوئے تو ودور کعتیں مزید پڑھ کیں جب کہ ہم آپ رضی اللہ عنہ کود کچھ رہے تھے۔ دواہ ابن جویو

۲۱۷۵۸ ... حضرت علی رضی الله عنه فریاتے بین که جب تم مسافر ہوتو دور گعتین پڑھواور جب واپس لوٹ رہے ہوتو پھر بھی دور گعتیں پڑھو۔

رواه ابن جوير

۳۳۷۵۰ ... بقاده کی روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ، ابو بکر، عمراور عثمان رضی اللہ عندا ہے ابتدائی دورخلافت میں مکہ اورمنی میں دور تعتیس پڑھتے سے پھرعثمان رضی اللہ عندیاں نہوں نے اٹسا لیلہ وانا الیہ راجعون کہااور پھر انہوں نے اٹسا لیلہ وانا الیہ راجعون کہااور پھر انہوں نے اٹسا لیلہ وانا الیہ راجعون کہااور پھر انہوں نے بھی چار کعتیس پڑھیں ۔ جب ان ہے کہا گیا کہ آپ رضی اللہ عند نے توانا لیلہ وانا الیہ راجعون کہا تھا اور آپ خود چار کعتیس پڑھنے گئے ہیں؟ اس پرانہوں نے جواب دیا:امیر کی خلاف ورزی باعث شرہ۔ دواہ عبدالودَاق

۔ ۲۱۷ ۱۰ سیجبدالرحمٰن بن مسعود کی روایت ہے کہ ہم نے حضرت سعد بن ابی وقاص ضی اللّٰدعنہ کے ساتھ ملک شام میں دوماہ تک قیام کیا چنانچے ہم پوری نماز پڑھتے جب کہ حضرت سعدرضی اللّٰہ عنہ قصر کرتے ہم نے آپ رضی اللّٰہ عنہ ہے اس کی وجہ دریا فت کی تو انھوں نے جواب دیا جم اس

مئلكو بخولي جانة بيل- رواه عبدالوزاق وابن جويو

## جمع بين صلو تين كابيان

فا کدہ :......دفیہ کے نزدیک جمع بین الصلونین کسی طرح جائز نہیں سوائے عرفات میں ظہر وعصر اور مزدلفہ میں مغرب وعشاء کے اور جن احادیث میں جمع بین الصلونین کا ذکر آیا ہے ان میں تاویل کی گئی ہے۔جیسا کہ احادیث میں آئے گا کہ جمع ہے مراد جمع صوری ہے جمع حقیقی نہیں۔مثلاً ظہر کی نماز بالکل آخری وقت میں پڑھی جائے اورعصر کی نماز بالکل ابتدائی وقت میں پڑھ کی جائے یوں اس طرح جمع بین الصلونین بوجائے گاجو کے صورة جمع ہے۔حقیقة نہیں۔

۲۲۷۱۳ مروبن شعیب عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبدرسول کریم کیٹے نے مقیم ہوتے ہوئے ہمارے لیے ظہر وعصر کی نماز بن کر سے جالا نکہ آ دمی نے ابن عمر رضی اللہ عنہما ہے ہو جھا کہ سے پیا تھے مال کے بعد مغرب اور عشاء کی نماز بھی جمع کرتے پڑھی ایک آ دمی نے ابن عمر رضی اللہ عنہما ہے ہو جھا کہ نوگر میں جانیا کیوں کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: تاکہ آ پھٹی کا مت عذر میں کی ضم کی حری ( تنگی ) نہ محسوس کر سے دواہ عبدالو دَاق ہو کہ یہ ہوئے ایک گورز کو خطاکھا کہ تین چیزیں کہرہ گرما ہوں میں ہے ہیں (۱) باعذر جمع ہیں الصابو تین (۲) جنگ ہے بھاگ جانا (۳) اور دوسروں کا مال چھین لینا۔ دواہ ابن ابسی حاتبہ والسیو تھی کرکے پڑھی۔ باعذر جمع ہیں الصابو تین کی روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بارش والے ایک دن ظہر وعسر کی نماز جمع کرک پڑھی۔ 1121 سے صفوان بن سلیم کی روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بارش والے ایک دن ظہر وعسر کی نماز جمع کرک پڑھی۔ دواہ والی ایک دن ظہر وعسر کی نماز جمع کرک پڑھی۔ دواہ والی ایک دن ظہر وعسر کی نماز جمع کرک پڑھی۔ دواہ والی ایک دن ظہر وعسر کی نماز جمع کرک پڑھی۔ دواہ والی دوائی دوائی میں دواہ عبدالو دُاق

۳۲۷ ۱۳۷۷ سے مصرت جاہر رضی اللہ عند کی روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے دوران سفرظہر وعصر کی نماز جمع کر کے پڑھی۔ دواہ ابن جویو گلام :۔۔۔۔ ویکھیے ذخیر ۃ الحزباظ ۱۳۴۱و ۱۳۹۹۔

۱۸ ۱۲/۲۰ «عفرت جابر رضی الله عندگی روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے غز وہ تبوگ کے موقع پر ظہراورعصر کی نماز بہتے کی اور تیم مغرب عشاء کی نماز جمع سرواہ ابن ابسی شبیعة

كلام: ..... يحديث ضعيف عد كي الوالي ٢٣٠١

79 کے 17 سے حضرت جابر دختی اللہ عند کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول کرتیم ﷺ مکہ میں سنتے کہ سوری غروب ہو گیا تو آپ ﷺ نے مقام سرف میں پہنچ کرمغرب وعشاء کی نماز جمع کر کے بڑتی۔ دواہ ابن جو ہو

۰۷۲۲۰۰۰ حضرت جابر رضی الله عنه کی روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ خروب مٹس کے وقت مکہ سے چل بڑے حتیٰ کہ مقام سرف میں پیٹنے گئے سرف مکہ مکر مدے ۹ (نو)میل کے فاصلہ پر ہے۔ دواہ ابن جویو

اے ۲۲۷ .... جابر رضی اللہ عند کی روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ظہر وعصر کی نماز جمع کر کے پڑھی جب کدایک مرتبداذ ان اور دومرتبدا قامت کہی گئی۔ معالمات جب میں اللہ عند کی روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نظیر وعصر کی نماز جمع کر کے پڑھی جب کدایک مرتبداذ ان اور دومرتبدا قامت کہی گئی۔

۲۲۷۷۲ جنفرت معاذرض الدّعنه کی روایت ہے کہ ہم رسول کریم بھی کے ساتھ غزوہ نبوک میں نکلے پینانچی آ پ بھی نے ظہر وعصر کی نماز اور مغرب وعشاء کی نماز جمع کر کے پڑھی۔ رواہ ابن ابی شبیہ و مسلم فی کتاب صلوٰۃ المسافرین وابو داؤ دوالنسانی وابن ماجہ وابن جو ہو حبیب ہن شباب کی روایت ہے کہ ان کے والد شباب حضرت ابوموی اشعری بننی اللہ عنہ کے ساتھ فتح فارس میں شریک تھے چنانچہ حضرت ابوموی رحمۃ اللہ علیہ ظہر وعصر کی نماز اورمغرب وعشاء کی نماز صبح کر کے پڑھتے تھے۔ رواہ ابن جو ہو

۱۳۷۷ کے ۱۳۷۷ سے دستداین عباس رضی الله عنهما''این عباس رضی الله عنهما کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کے ساتھ مدینہ میں آنھ نمازیں جمع کرکے پڑھیس اور پھرسات نمازیں جمع کرکے پڑھیں۔ دواہ عبدانوزاق وابن ابی شب والبخاری ومسلم وابوداؤد والنسانی

۲۳۷۷ این عباس رضی الدُّعْنِمانے آیک مرتبہ فرمایا کیا ہیں تہہیں فبرند دول کہ رسول اللہ ہے دوران سفر کس طرح نماز پڑھتے تھے ؛ چنانچا آگر آپ گھر پرموجود ہوتے کہ سورج زائل ہوجا تا (لینی زوال کاوقت گزرجا تا) تو آپ کوچ کرنے سے قبل ظہر وعصر کی نماز جمع کرکے پڑھ لیتے اور اگر گھر میں زوال کاوقت ندہو چکا ہوتا تو کوچ کر جاتے حتی کہ جب عصر کاوقت ( قریب ) ہوتا تو امر خرج وعصر کی نماز جمع کرکے پڑھ لیتے اورا کر گھر ہیں اگر مغرب کاوقت ہوجا تا درال حالیکہ آپ گھر پر ہی ہوتے ( یا کسی ٹھرکانے پر ہوتے ) تو مغرب وعشاء کی نماز جمع کرکے پڑھ لیتے اورا کر گھر پر اورا کر گھر ہے اور مغرب وعشاء کی نماز جمع کرکے پڑھ لیتے اورا کر گھر ہے کہ خرب وعشاء کی ہوتے کہ مغرب کاوقت آخریب ہوتا تو نزول کرتے اور مغرب وعشاء کی مفرب ہوتا تو نزول کرتے اور مغرب وعشاء کی مفرب کے پڑھ لیتے ۔ زواہ عبدالر ذاق وابن جریو

كلام: ... بيصديث ضعيف ٢٠٠٠ كيفية ذخيرة الحفاظ ٢٠٠٠ وضعاف دارقطني ٢٣٠٩

۳۱۵۷۵ مالے مولی تو مدخفرت این عباس بنی الله عنجمائے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نیک مرتبہ یہ یہ منورہ میں ظہر وعصر کی نماز جمع کرکے پڑھی جب کہ آپ ہے گئی سفر پڑنیں جھاور نہ ہی اس دن بارش تھی صالح کہتے ہیں میں نے ابن عباس رضی الله عنجمائے اس کی وجد دریافت کی توانہوں نے جواب دیا کہ رسول الله عظما فی امت پروسعت کرنا چاہتے ہیں۔ رواہ عبدالر ذاق میں الله عند الرزاق میں الله عند الرزاق میں الله عند الرزاق میں الله عند الرزاق میں الله عند کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے مدینه منورہ میں ظہر وعصر کی نماز جمع کرکے پڑھی آپ کی نہ شفر کا اداد و تھا اور نہ ہی کئی قسم کا خوف تھا۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں: میں نے ابن عباس رضی الله عندمائے اس کی وجد دریافت کی تو آپ بین الله عندمائے جواب دیا درسول الله عند کے جانب کی اور دریافت کی تو آپ وضی الله عندمائے جواب دیا درسول الله عندمائے کے جانب کی اور دریافت کی خود و اہ عبدالرزاق

كلام:..... بيحديث ضعيف ہے ديکھے وخيرة الحقاظ ٢٢٠ وضعاف الدارقطني ٣٣٩ اراد و تقااور نه بي كسي فتم كاخوف تقاسعيد بن جبير رحمة الله عليه كيت بين مين نے ابن عمياس رضي الله عنهما ہے اس كى وجه دريافت، كى تو آپ ﷺ نے جواب ديارسول الله ﷺ نے جاہا كەركعت كے كى قرد بر بنگی(حرج) نه جو په رواد عبدالرزاق

كلام :.... بيعديث ضعيف بو يكيم ذخيرة الحفاظ ٢٦٣٠ ـ

مقيم كى تمازير تصدوواه عبدالوداق

بہرصورت کسی طرح جائز نہیں کہ قصرتماز پڑھے یا جمع بین الصلو تین کرے۔

۰۲۷۸۰ میں حضرت این عباس رضی الله عنبما کی روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے غز وہ تبوک کے موقع پیزظہروعصر کی نماز اورمغرب وعشاء کی نماز جہری سریدہ جمع کرکے پڑھی۔رواہ ابن جوبو

۳۲۷۸۰ میابرین زبیدگی روایت ہے کہ این عمیاس رضی الله قنبما رونما ازول کوجمع کر کے پڑتے تھے اور فرمائے کہ پیرا بنتے بین الصلو تین ) سنت ہے۔

۳۲۷۸۳ - حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ کو جب سفر کرنے میں جلدی ہوتی تو مغرب وعشاء کی تماز جمع کر ك پرجتے تحصرواه مالك عبدالوزاق وابن ابي شيبه بحاري، مسلم والنساني

۳۲۷۸ ۔ حضرت عبداللہ بن عمروابن العاص رضی اللہ عند کی روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے غز وہ بنی مصطلق کے موقع پر جمع بین السلوتين كياب-رواه ابن ابي شيبة

۲۲۷۸۵.....حضرت عبدالله بن عمروضی الله عنهما کی روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ سفر میں دونماز ول کوجمع کرکے پڑھتے تتھے۔ دواہ این حویو ٢١٧٨٦ ابوقيس جوزيل بن شرحبيل ہے روايت كرتے ہيں كەرسول الله ﷺ فرپرتشريف لے جاتے تو ظہر كى نمازموخر كركے پڑھتے اورعصر كى نمازاول وفت میں مقدم کر کے پڑھتے اور یوں دونوں نماز وں کوجمع کرکے پڑھتے کھرای طرح مغرب کی نمازموفر کرکے پڑھتے اورعشاء کی فماز مقدم کرکے (اول وفت میں ) پڑھتے اور یوں ان دونمازوں کو (صورة) جمع کرکے پڑھتے۔ رو اہ ابن جو یو فا کدہ:....ای حدیث کواصل مجھ کرعاماءاحناف نے بقع بین الصلو نتین کی یہی وضاحت کی ہے۔

٢٢٧٨ .... عكرمه كى روايت ہے كه دوران سفررسول الله ﷺ نے دن كوظهر وعصر كى نماز جمع كركے بيڑھى ہے۔ دواہ عبدالو ذاق

۴۲۷۸۸ ابوعثمان نهدی کی روایت ہے کہ ہم سعدین ما لگ رضی اللہ عند کے ساتھو جج کے لیےنکل پڑے۔ چنانچے آپ رضی اللہ عنہ ظہر وعصر کی نمازاورمغرب وعشاء کی نماز جمع کر کے پڑھتے تھے ناوقتنکہ ہم مکہ بھیج گئے۔

۲۲۷۸۹ ....ابوعثان کہتے ہیں میں نے حضرت سعید بن زید بن عمرو بن فیل اور حضرت اسامہ بن زید بن حارث درضی الله عنہما کے ساتھ سفر کیا چنانچیہ پیدونوں حضرات ظہروعصر کی نماز اورمغرب وعشاء کی نماز جمع کرکے پڑھتے تتھے۔ دواہ ابن جو پو

۹۰۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔کی روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ کو جب سفریس جلدی ہوتی تو مغرب وعشاء کی نماز جمع کر کے پڑھتے تھے۔ المزار والدارقطني في الافراد

کلام :.... بیٹی نے بیصدیث مجمع الزوائد (۱۵۸۲) میں ذکر کی ہےاوراس صدیث کی سند میں عبدالکریم بن ابی محارق ہے جو کہ ضعیف

# سفرمين سنتول كاحكم

۲۲۷ .....ابراہیم کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عندا بن مسعود رضی اللہ عند ( دونو ل حضرات ) سفر میں فرض نمازے پہلے بھی سنت پڑھتے تصاور بعدمين بهى - رواه عبدالوزاق

سے اور بعدیں کا۔ دورہ عبدالود ہی متعلق تر دورہ تا ہے آیا کہ پڑھی جائیں یا کنہیں تاہم اس میں اعتدال کی راہ یہ ہے کہ مسافر اگر فائد کی سے کہ مسافر اگر استہ پرگامزن ہے اور صرف نماز کے لیے وقفہ کیا ہے تو سنتیں نہ پڑھی جائیں اور اگر مسافر نے چنددن کے لئے وقفہ کیا ہے یارات نجر کھیر ناہ یا داستہ پرگامزن ہے اور صرف نماز کے لیے وقفہ کیا ہے تو سنتیں نہر حال پڑھی جائیں گی چونکہ حدیث میں ان کی شدت سے تا کید آئی ہے۔ ون مجر کھیں جائیں گی چونکہ حدیث میں ان کی شدت سے تا کید آئی ہے۔

# یا نچوال باب....جماعت کی فضلیت اوراس کے احکام کے بیان میں فصل .....جماعت کی فضلیت کے بیان میں

۲۲۷۹۳ ۔ حضرت عمر رضی اللہ عند فر ماتے ہیں کہ میں صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھوں مجھے اس سے بدر جہامحبوب ہے کہ میں رات مجر نماز مين مشغول ربول حتى كماسي حالت مين صبح بوجائه رواه ماليك وعبد الرزاق وبيهقي في شعب الإيمان

۳۲۷۹۳ حضرت عمررضی الله عند فرماتے ہیں کہ میں عشاءاور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھاوں مجھےرات ٹھر کی عبادت ہے زیادہ اپسند ہے۔

رواه عبدالرزاق وإبن ابي شيبه وسعيد بن المنصور

٣٤٧٩ ... يجي بن سعيد كى روايت ہے كدا يك مرتبه حضرت عمر رضى الله عند نے ايك آ دمى كوكنى دنوں تك كم پايا چنا نچه يا تو و بى آپ پاس آیایا پھر آپ رضی اللہ عند کی اجیا نک اس سے ملاقات ہوگئی آپ رضی اللہ عند نے اس سے پوچھاتم کہاں تھے؟ اس نے جواب دیا میری صحت خراب تھی ای لیے میں نہ نماز کے لیے آ سکااور نہ بی کسی اور کا م کے لیے گھرے باہر نکل سکاعمر رضی القدعنہ نے اس ہے فر مایا تنہیں ہی ملی الفلاح كاجواب ديناتها يعني جماعت ميس حاضر بوتاتها بهرواه عبدالوذاق

۲۲۷ ۱۳۵۰ ثابت بن حجاج کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز کے لیے تشریفِ لاٹ اور انہوں نے آ گے ہے لوگوں کوآتے ہوئے دیکھا،آپ رضی اللہ عندنے موذن کو تکم دیاوہ کھڑا ہوااور کہنے لگا؛ بخدا ہم اپنی نماز کے لیے کسی کاانتظار نہیں کریں گے چنانچہ جب آپ رضی اللہ عنہ نمازے فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا: کیاوجہ ہے لوگوں نے ایسی روش پر چلنا شروع کر دیا ہے کہ ان کی ویکھا دیکھی آنے والے بھی ان کی روش پرچل دیں گے بخدا میں نے ارادہ کیا ہے کہ ان کے پاس پولیس کے اہل کارجیجوں جوان کوگر دنوں میں پھندے ڈال کرلے آئیں اور پھران ہے کہا جائے کہ تماز میں حاضر ہوا کرو۔ دواہ عبدالو داق

۲۶۷ ۔۔۔۔ ابن ابی ملکیہ کی روایت ہے کہ بنی عدی بن کعب کی شفاء نامی ایک عورت ماہ رمضان میں حضرت ممر رضی التدعنہ کے پاس آئی آپ رضی الله عنه نے فرمایا: کیاوجہ ہے میں نے صبح کی نماز میں تمہارے شو ہرا بوحشہ کوئییں دیکھا؟اس عورت نے جواب دیا:اےامیر الموشین!وہ رات تھرجانفشانی سےعبادت میں مشغول رہا، پھراسے (تھکاوٹ کی وجہ سے )ہمت نہ ہوئی کہ جماعت میں حاضر ہوتا تا ہم اس نے صبح کی نماز گھے پر بی پڑھ لی اور پھرسوگیا اس پرآ پ رضی اللہ عنہ نے فر مایا: بخدااگروہ با جماعت نماز میں حاضر ہو جا تا مجھے اس کی رات نجر کی جانفشانی ہے کہیں زياده محبوب تقابه رواه عبدالوزاق

۳۲۷۹۸ علی بن ثابت، وازغ بن نافع ، نافع کے سلسلہ سند سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللّہ عند نے فرمایا: ایک مرتبہ جبریل امین علیہ السلام نجی کریم ﷺ کے پاس آشریف لائے اور کہنے گلے: تاریکیوں میں مساجد کی طرف چلنے والوں کو قیامت کے دن فورتام کے ملنے کی خوشخبری سنا ہے ہے۔ ابن الجوزی فی الو اهیات

کلام :.....ابن جوزی رحمة الله علیہ نے الواصیات میں لکھا ہے کہ بیصدیث ثابت نہیں چونکہ ملی بن ثابت ضعیف راوی ہے اورواز عمت وک ہے۔ پھرد کیھئے المتناصیة ۱۸۳

، ۱۲۲۵ میں جریج اورابراہیم بن بزید کی روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنداورا بن عباس رضی اللہ عنہمافر ماتے ہیں کہ جس نے اذان سنی اور ہوں ہے۔ اس کا جواب نہ دیا (یعنی چل کر ہا جماعت نماز کے لئے مسجد میں نہ آیا) تو اس کی نماز نہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ البتہ کسی پیراس کا جواب نہ دیا (یعنی چل کر ہا جماعت نمیں حاضر نہیں ہوسکا تو وہ اس بھم ہے۔ مثنیٰ ہے۔ دواہ عبدالودا ق

كلام: ..... يحديث ضعيف بو يكفي حسن الا ثار ١٠ اوذ خيرة الحفاظ٢٢ ٥٣

۲۲۸۰۲ ۔۔۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ کچھالوگ عشاء کی نماز سے بیچھے رہ گئے (بیپنی جماعت میں حاضر نہ ہوسکے)
رسول کریم ﷺ نے پوچھابتم لوگ جماعت سے بیچھے کیوں رہ گئے ؟ان لوگوں نے بچھے جواب نہ دیااور خاموش رہے۔ آپﷺ نے دوبارہ پوچھاتو
انہوں نے جواب دیا: یارسول اللہ ﷺ ہمارے درمیان کچھ جھگڑا ہو گیا تھا جس کی وجہ سے تو تکرارتک نوبت آگئی رسول کریم ﷺ نے فرمایا جس
نے آذان تی اور پھرمسجد میں حاضر نہ ہوااس کی نماز نہیں اللہ یہ کہ وہ بیارہ و۔ دواہ ابن النبجاد

ے اور کا کا میں ایک کا اللہ عند فرماتے ہیں! رات کی تاریکیوں میں مسجدوں کی طرف چلنے والوں کواللہ تعالیٰ کی قیامت کے دِن نورتا م سے نوازیں گے۔رواہ ابن عساکر

## جماعت سے نماز پڑھنے کی اہمیت

٣٠٠ ٢٢٨ - ام درداء رضى الله عنها كهبتى بين: ايك مرتبه ابودرداء رضى الله عنه غصه كى حالت ميں گھر ميں داخل ہوئے ميں نے ان سے يو چھا: آپ غصه ميں كيوں بيں؟ انہوں نے جواب دیا: بخدا ہم نے محمد ﷺ كے امر ميں سے صحابہ كرام رضى الله عنهم ميں يہى بات پہنچائی ہے كہوہ سب مل كر

جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ دواہ ابن عسامحر

۲۲۸۰۵ ... "مندابوسعید" ابوسعیدرض الله عندی روایت ہے کہ قبیلہ بنوسلمہ نے رسول کریم ﷺ شکایت کی کہ بمارے گھر مسجد اس پراللہ عزو بل نے بیآیت نازل فرمائی و نسکت میا قید موا و اثار ہم ہم ان کے قدموں کے نشانات بھی کھتے ہیں اس پرآ ارشاد فرمایا بتم لوگ اپنے گھروں میں رہوچونکہ تمہارے قدموں کے نشانات بھی لکھے جاتے ہیں۔ دواہ عبدالدرزاق

۱۶۸۰۷ ... جھنرت ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ رسول کریم ﷺ پاس آئے اور مرض کیا: یارسول اللہ! میں ناجینا ہوں میرا گھر بھی مسجد سے (فدرے) دور ہے اور مجھے کوئی راہبر بھی دستیا بنہیں جو مجھے ہمہ وقت مسجد میں لا یا کرے گیا میرے لیے رخصت ہے (کہمیں جماعت میں حاضر نہ ہوا کروں) آپ ﷺ نے فرمایا: کیا تہمیں اڈ ان سنائی دیتی ہے؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں۔ آپ گھے نے فرمایا: کیا تہمیں اڈ ان سنائی دیتی ہے؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں۔ آپ

ے۔ ۲۲۸ ۔ حضرت ابوہر میرہ دختی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عندرسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا امیں نابینا ہوں میرا گھر بھی مسجد سے دور ہے اور مجھے مسجد میں لانے والا بھی کوئی نہیں جوہر وفت میرے ساتھ چینا رہے کیا میرے لیے رخصت ہے کہ میں مسجد میں نہ آیا کروں؟ آپ ﷺنے فرمایا نہیں۔ابن ابھی مثنیہ عن ابھی ھرپر ہ

۴۶۸۰۸ سخفرت عائشہ دمنی اللہ عنہا فرماتی میں جس نے اذان کی آ وازسنی اور پھرمسجد میں حاضر نہ ہوا تو وہ خیر بھلائی کی تو قع نہ رکھے اور نہ ہی اس ہے خیر کی تو قع کی جاسکتی ہے۔ دواہ عبدالو ذاق

۶۶۲۷۰۰ ابن ممررضی الله عنهمافرماتے ہیں: جسے ہم عشاءاور فجرگی نماز میں گم یاتے تواس کے بارے میں ہمیں بدگمانی ہونے لگتی تھی ( کہ کہیں یہ منافق شہو)۔ رواہ سعید بن المهنصور

۲۲۸۱۰ عظاء کہتے ہیں: مجھے باجماعت نماز میں حاضر ہونادن کے روز واور رات کے قیام سے زیادہ محبوب ہے۔

رواه سعيد بن المنصور في سننه

## امام كامقتريون كيمتعلق سوالات

رواہ الامام احمد بن حنیل ومسلم والدارسی وابوعوانۃ وابن خویسہ واب حیان فی صحیحہ ۲۲۸۱۳ .... حضرت الی رضی اللہ عندروایت کرتے ہیں انسار کا ایک آ دمی تھا جس کا گھر مدینہ میں سب سے زیادہ دورتھا۔ اس کی کوئی بھی نماز جماعت سے خطائییں ہوتی تھی اور رسول کریم ﷺ کے ساتھ تماز پڑھتا تھا میں نے اس سے کہا: اے فلال آ دمی تو کوئی گدھاخریہ لے جو تہمیں سخت گرم تکریز وں اور حشر ات الارض ہے بچاہے گا۔ اس نے کہا: بخدا مجھے بہند نہیں کہ میرا گھر نبی کریم ﷺ کے گھر کے بہلو میں ہواور یہ کیے ہوسکتا ہے کہ میں اللہ کے نبی ﷺ کی خدمت میں سوار ہوکر حاضر ہوا کروں (میں تو بیدل چل کرآؤں گا گوکہ کتنا ہی فاصلے پر ہوں) میں نے نبی کریم کونر دی آپ ﷺ نے اسے بلایا۔ اس نے آپ ﷺ ہے بھی بھی اور یہ بھی کہا کہ جھے ایسا کرنے میں اجروثو اب کی امید ہے۔ اس پر نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جس اجروثو اب کا ارادو تم نے کیا ہے وہ تہمیں ال کرد ہے گا۔ دواہ الطہرانی و مسلم وابن ماجھ

۳۲۸۱۳ ... حضرت افی رضی الله عند کی بی روایت ہے کہ ایک آوئی تھا بین نہیں جانیا کہ اہل مدینہ بین اس کے گھرہ کے سی اور کا گھر مبجد نبوی ہے اتنازیادہ دور بوجتنا کہ اس کا تھا چنا نبچہ اس کی کوئی نماز بھی مبجدے خطان بیس بوتی تھی ، بیس نے اس سے کہا: اگرتم کوئی گدھا خرید و جس برتم کری اور تاریکی بین سوار بولیا کرو؟ وہ بولا! مجھے یہ بھی پستر نہیں کہ میرا گھر مبجد کے پہلو میں بوائی رضی الله عنہ بین میں نے اس کی بیاب رسول الله اور تاریکی بین میں نے اس کی بیاب رسول الله امیر اارادہ ہے کہ میرامسجد کی طرف جانا ( یعنی الحضاء الے قدم ) بھی لکھے جانمیں اور اہل خانہ کی طرف والیسی بھی گھے جانمیں اور اہل خانہ کی طرف والیسی بھی گھی جائے رسول اللہ بھی نے فرمایا: اللہ تھائی نے تمہیں میں سب عطا کردیا ہے اور تم نے جس اجر وقوا ہے کاردہ کیا ہے وہ بھی اللہ تعالی تمہیں عظا کرتے ہوا۔ اور دھی کتاب الصلوۃ

۲۶۸۱۵ ۔۔۔ حضرت ابی بن گعب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ میرا یک جی زاد بھائی تھااوران کا گھر مجد نبوی ہے دورتھا میں نے اس ہے کہا! اگر تم مجد کے قریب گھر بنالویا کوئی گدھاخرید لو؟اس نے کہا: مجھے یہ بات بیندنہیں کہ میرا گھرمحد بھے گھر کے ساتھ جڑا ہو۔حضرت ابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: میں جب سے اسلام لایا ہوں ایساسخت گلمہ میں نے نہیں سنا۔ چنانچہ وہ مسجد کی طرف اٹھنے والے قدموں کاذکر کر رہاتھا۔ میں حضور اکرم بھٹی خدمت میں حاضر ہوااور ساراوا قعدان سے کہد یااس پر آ ہے بھٹے نے فرمایا: بلاشیاس کے لیے ہرقدم نے بدلہ میں جودہ مسجد کی طرف

الماتا بايك درجب رواه الحميدي

۲۲۸۱۱ .... حضرت افی بن کعب رضی الله عنه کی روایت ہے کہ ایک دن رسول کریم ﷺ نے ہمیں جبح کی نماز پڑھائی اور نمازے فارغ ہوکر فر مایا:
کیا فلاں شخص حاضر ہے؟ صحابہ رضی الله عنهم نے عرض کیا تہیں فر مایا: کیا فلال شخص حاضر ہے؟ عرض کیا جہیں ارشاد فر مایا: بیدو نمازی (عشاء اور فجر ) منافقین پر بہت گراں ہوتی ہیں کاش! گرائیس معلوم ہوتا کہ ان دونمازوں کا (جماعت کے ساتھ اواکر نے میں ) کتنازیا دواجروتو اب ہوتو وہ ضروران نمازوں میں حاضر ہوتے گوکہ آئیس گھٹوں کے بل ہی کیوں نہ چل کرآ نا ہوتا۔ بااشبہ پہلی عف فرشتوں کی صف کے مانندہ وتی ہے۔ اوراگر شہیں اس کی فضیلت معلوم ہوجائے تم ایک دوسرے پر سبقت لے جاوبلا شہدوآ دمیوں کی با جماعت نماز تنبا آ دمی کی نمازے بدر جہا آئیس ہے اور تمین آ دمیوں کی (با جماعت ) نماز دوآ دمیوں کی (با جماعت ) نماز دوآ دمیوں کی (با جماعت ) میں زیادہ تواب کے جاوبلا شہدوا دو الدسانی وابن ماجہ و ابویعلی وابن حزیمہ وابن استحدادہ فی الدمیت وابن ماجہ و ابویعلی وابن حزیمہ وابن حدیدہ والدار قطنی فی الا فراد و العاکم فی الدمستدر کی والمیں فی الدمیدسی فی الدمیتارہ

۲۲۸۱۰ ۔۔۔ حضرت انی بن کعب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے ایک دن رسول کریم ﷺ نے جمیں فیحر کی نماز پڑھائی جب سلام پھیرا تو اوگوں کی طرف متوجہ ہوکر فر مایا: کیا فلاں اور فلاں شخص حاضر ہیں؟ حتیٰ کہ آپ ﷺ نے تین آ دمیوں کا نام لیا اور وہ تینوں اسپنے اپ گھروں پر سے اور نماز میں حاضر نہیں ہوئے تھے۔ آپ ﷺ نے فر مایا: بلاشہ فیجر اور عشاء کی نماز میں منافقین پر بہت گراں گزرتی ہیں کاش اگر انہیں معلوم ہوتا کہ ان نماز وں میں ضرور ہوتے گو کہ انہیں گھٹوں کے بل کیوں نہیل کرآ نا پڑتا۔ جان لوا تمہاری ایک آ دئی کے ساتھ نماز بڑھنے ہے افضل سے؟ اور دوآ دمیوں کے ساتھ نماز ایک آ دئی کے ساتھ نماز بڑھنے ہے افضل ہے جماعت کی مائند ہوتی ہے۔ کاش اگر تہمیں پہلی صف ہے تم جتنے زیادہ ہوتی ہے۔ کاش اگر تہمیں پہلی صف کی فضیلت معلوم ہوتی تم آیک دوسرے پر سبقت لے جاتے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے ہے چوہیں (۲۴) یا پچیس (۲۵) گئازیادہ افضل ہے۔ دواہ الرویانی وابن عساکر و سعید بن المنصود

# نماز کے انتظار میں بیٹھنے کی فضلیت

۲۲۸۱۸ ۔ حضرت ممررضی اللہ عندفرماتے ہیں تم میں ہے ہرا کیک کومعلوم ہونا جاہے کہ جب تک و دنماز کے انتظار میں بینجا ہے وہ نماز کے قلم میں موتا ہے۔ وہ ادر جدید

۱۳۸۱۹ کے ختا ہے ملی رضی القدعز نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہتم میں سے جو مخص بھی اپنے مصلی پر ہیٹھے نماز کا انتظار کرتا رہتا سے وہ نماز ہی کے حکم میں ہوتا ہے۔ دواہ ابن المہاد ک

فا نگرہ: ......: نماز کے انتظار میں بیٹھنے کا ثواب آبیا ہی ہے جیسا کہ نماز پڑھنے کا ثواب ماتا ہے۔ حدیث مذکورہ بالا کا بھی یہی مطلب ومفہوم ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

۲۲۸۲۰ جضرت ابوسعیدرضی الله عنه کی روایت ہے کہ رسول کریم ﷺنے ارشاد فرمایاتم میں سے جوآ دمی بھی نماز کے انتظار میں رہتا ہے وہ بھلائی پہوتا ہے اوراس کے لیے ایک فرشنہ مقرر کر دیا جا تا ہے جواس کے لیے بیددعا کرتار ہتا ہے۔ یااللہ!اس کی مغفرت فرمااوراہے اپنی رحمت ہے نواز دے۔ بیفرشنداس کے لیے سلسل بیدعا کرتار ہتا ہے جب تک کہا ہے حدث ندلاحق ہوجائے۔ دواہ ابن جوہو

۲۲۸۲۱ ۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہر میرہ رضی اللہ عنہ کہنے گئے: بلاشبہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشنے ابو ہر میرہ پر رحمت نازل کرتے ہیں، کسی نے کہا: آپ تو خودا پنائز کیہ کررہے ہیں ابو ہر میرہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا: (اللہ اور اس کے فرشنے ) ہرمسلمان پر رحمت نازل کرتے رہے ہیں جب تک کہ وہ مجد میں بیٹھار ہتا ہے تاوقتیکہ اس کے ہاتھ اور زبان سے کوئی لغزش نہ سرز وہوجائے۔ دواہ ابن جو یو

۲۲۸۲۲ .... حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بتم میں ہے جس آ دمی کوبھی نماز رو کے رکھتی ہے وہ نماز کے حکم میں ہوتا ہے چونکہ اسے اللہ خانہ کے پاس واپس لوٹے میں رکاوٹ صرف نماز ہی ہوتی ہے اورتم میں ہے جوبھی اپنے مصلی پر ہیٹھار ہتا ہے فرشتے اس کے حق میں رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں کہ یااللہ ااس کی مغفرت فر مااور اسے غریق رحمت کردے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں جب تک کدات حدث ندلاحق ہوجائے یاکسی کواذیت نہ پہنچادے اور اگر اسے حدث لاحق ہوجائے (لیعنی وضولوٹ جائے ) تو جب تک وہ وضو نہ کرلے اس کی نماز نہیں قبول کی جاتی ۔ دو اہ ابن جریو

۲۲۸۲۴ ... حضرت عبدالله بن عمر رضی الارعنبما کی روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے جمیس مغرب کی نماز پڑھائی اور پھر جس نے واپس اوٹنا تھا وہ واپس لوٹ گیا اور جس نے مسجد میں پیچھے ( بیٹھے ) رہنا تھا وہ و بیں رہا۔ رسول کریم ﷺ باہرتشریف لائے اور ارشادفر مایا بتمہارے رب نے آسان کے درواز ول میں سے ایک درواز ہ کھول دیا ہے اور فرشتے تمہارے اوپر رشک کررہے ہیں چنانچے اللہ رب العزت فرمارہے کہ میرے بندوں نے ایک فریضہ اداکر دیا اور دومرے فریضہ کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ دواہ ابن جویو

۲۲۸۲۵ .....ابرا بیم رحمة الدندلید کیتے ہیں کہ (صحابہ کے زمانہ میں ) کہا جاتا تھا کہ آ دمی جب تک اپنی جائے نماز پر جیٹھار ہاہے وہ نماز کے تکم میں ہوتا ہے۔اور فیت نہ پہنچائے دعائے رحمت کرتے رہنے ہیں جب تک کہا ہے حدث نہ لاحق ہوجائے یا کسی کوافیت نہ پہنچائے۔اور جب وہ مسجد میں بیٹھا ہے تو وہ نماز کے تکم میں ہوتا ہے بیشک کہا ہے حدث نہ لاحق ہوجائے یا کسی کوافیت نہ پہنچائے ۔رواہ ابن حویو مسجد میں ہوتا ہے۔
۲۲۸۲۷ .... حضرت ابن مسعور رضی اللہ عند فر ماتے ہیں کہ آ دمی جب تک نماز کے انتظار میں بیٹھار ہتا ہے وہ نماز کے تکم میں ہوتا ہے۔

٢٢٨٢٧ .... حضرت ابن مسعود رضي الله عنه فرماتے ہيں كه جب آ دى نماز كے ليے چلنا ہے وہ نماز كے تكم ميں ہوتا ہے اور جوآ دى محيد ميں بينھ كر نماز کاانتظار کرتا ہے وہ سلسل نماز کے حکم میں ہوتا ہے۔ دواہ ابن جویر

ہارہ اس کر رہا ہے وہ میں اس میں نے قبیلہ نبواسد کے ایک آ دمی کو کہتے سنا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عندہ مارے پاس محبد میں تشریف ۲۲۸۲۸ ۔۔۔ اس کہ کہتے ہیں میں نے قبیلہ نبواسد کے ایک آ دمی کو کہتے سنا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عند ہن لائے اور کہنے لگے بتم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کیا نماز کا آپ رضی اللہ عند نے فرمایا بتم نماز کے حکم میں ہو۔ دواہ ابن جویو

#### نماز کےاعادہ کابیان

٢٢٨٢٩ .... ابوسعيدرضي الله عنه كي روايت ٢٤٠١ وي نبي كريم على كي پاس آياجب كه آپ الله نماز پڙھ ڪِله تھے۔ آپ على في ارشاد فرمایا بتم میں ہے کون اس آ دمی کے ساتھ متجارت کرنے کو تیار ہے؟ چنانچہ حاضرین میں سے ایک آ دمی اٹھااوراس کے ساتھ فماز پڑھی۔ رواه ابن ابي شيبة

فا کدہ:....اس حدیث میں باجماعت نماز کوتنجارت کے ساتھ تشبید دی گئی ہےاوروجہ شبہ فائدہ تا مہے۔ ۲۲۸۳۰ ابوعثان نہدی کی روایت ہے کہ ایک آ دمی مجد میں تماز پڑھنے کے لیے داخل ہوا جب کے رسول کریم ﷺ تماز پڑھ چکے تھے آپ ﷺ نے فرمایا: کیا کوئی آ دمی ہے جواس پرصدقہ کرے اوراس کے ساتھ نماز پڑھ لے۔ دواہ سعید بن المنصور ٣٢٨٣٠ ....ايك مرتبه حضرت ابن عمر رضى الله عنهما ہے سوال كيا گيا كه جوآ دمى ظهر كى نمازا ہے گھر پر پڑھ لے اور پھرمسجد ميں آ جائے دراں حاليك لوگ (جماعت کےساتھ)نماز پڑھ رہے ہوں اور بیآ دمی لوگوں کےساتھ بھی نماز میں شِامل ہوجائے اس کی کوئی نماز فرض شار کی جائے گی آپ رضی اللہ عندنے جواب دیا:اس کی پہلی نماز (جواس نے گھر پر پڑھی ہے ) فرض بھی جائے گی۔ دواہ ابن عبسا کو ۲۲۸۳۲ .... حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں:اگرتم اپنے گھر میں نماز پڑھ لواور پھرتم مسجد میں امام کے ساتھے بھی یہی نماز پالوتو فجر اور مغرب کی نمازوں کےعلاوہ جونماز بھی ہوامام کے ساتھ دویارہ پڑھ لوچونکہ مغرب اور فجر کی نمازیں دومرت نہیں پڑھی جاسکتیں۔ دواہ عبدالرذاق ہے۔۲۲۸۳ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فر مایا جوآ دمی پہلے تنہا نماز پڑھ لے اور پھر وہی نماز جماعت کے ساتھ بھی پڑھ لے اس کی پہلی نماز فرض مجھی جائے گی۔رواہ ابن ابی شیبه ۳۲۸۳ .... حضرت علی رضی الله عنه فر مات میں کہ جب کوئی مغرب کی نماز کا اعاد ہ کرنا جا ہے تو دورکعتوں کے ساتھ ایک رکعت اور ملا کر

يره لے۔رواہ ابن ابي شيبة

## فصل .....امام کے آ داب کے بارے میں

۲۲۸۳۵ ... جصرت عمر رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ جب تنین آ دمی ہوں توامام آ گے کھڑا ہوادر دوآ دمی اس کے بیچھے کھڑے ہوں۔ دواہ عبدالر ذاق ۲۲۸۳۷ .... عبداللہ بن عتبہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس گیاوہ ظہر کے وقت نفل پڑھ رہے تھے میں بھی نماز پڑھنے ان کے پاس جا کھڑا ہوا آپ رضی اللہ عندنے مجھےاپنی دائیں طرف کھڑا کردیا میں اس حالت میں کھڑار ہاحتیٰ کہ آپ رضی اللہ عنہ کا آ زاد کردہ غلام برِفا داخل ہوامیں ہیجھے ہٹااورہم دونوں نے آپ رضی اللّٰدعنہ کے پیچھےصف بنالی۔

رواه الامام مالك رحمة الله عليه و عبد الرزاق والضياء المقدسي في المختاره والطحاوي رحمة الله عليه ے۳۲۸ ۔۔۔۔۔حضرت ابن عباس رضی الله عنہما کی روایت ہے کہ تمیں امیرالمؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بختی ہے منع کیا ہے کہ جم نماز میں قراءت قرآن مجیدے و مکھ کر کریں اور آپ رضی اللہ عنہ نے ہمیں تا کید کی ہے کہ ہماری امامت صرف بالغ مرد ہی کرائے۔ رواه ابن ابي داؤد

۲۲۸۳۸ – عبید بن عمر کی روایت ہے کے دوران حج ایک جماعت مکہ تکرمہ کے مضافات میں کسی پانی پرجمع ہوگئی اسے میں نماز کا وفت ہو گیااور آل ابوسائب مخز ومی کا ایک آ دمی (امامت کرانے کے لیے ) آ گے بڑھااس کی زبان میں پچھ کلنت تھی۔

مسور ان نخر مدنے اسے چیجے کیااورا کی۔اورآ دمی کوآ گے بڑھادیا۔حضرت عمر ﷺ کومعاملہ ہے آگا ہی ند ہوئی حتی کہ مدید پنڈینج گئے اور جب مدینہ منور و پہنچاتواس واقعہ کا پینہ چلااورمسور کہنے سلگے: یاامبر المؤمنین!اس آ دمی کی زبان میں کلنت تھی مجھے خدشہ تھا کہ کوئی حاجی اس کی قراءت س لے گااور پھر اس کی قراءت اختیار کرے گا۔ آ پ رضی اللہ عند نے فرمایا: کیاتم وہاں گئے ہومسور نے جواب دیاجی ہاں۔ فرمایاتم نے جو

رواه عبدالوزاق والبيهفي

۴۲۸۳۹.... جعفرت علی رضی اللہ عند فرماتے ہیں: سنت یہ ہے کہ آ دمی (جوامام ہو ) وہ آ گے کھڑا ہوا دردوآ دمی اس کے پیچیپے کھڑے ہوں اوران کے چیچیے کوئی عورت کھڑی ہوسکتی ہے۔ دواہ البزاد

كلام: ..... بزار نے اس حدیث کوضعیف قرار دیا ہے۔

۴۲۸ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب رسول کریم ﷺ مجد میں تشریف لاتے اور نمار کھڑی کی جاتی اور آپﷺ لوگوں (مقتدیوں) کوم و کیجتے تو بیٹھ جاتے اور نماز نہ پڑھتے اور جب پوری جماعت و کیجتے تو نماز پڑھ لیتے۔ دو اہ ابو داؤ د

كلام :.... يحديث ضعيف بوريج ضعيف ابوداؤدك ال

۲۲۸۴ سے حضرت علی رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ اگرتم ہے ہو سکے تو کسی کی امامت مت کراؤچونکہ اگرامام کومعلوم ہوتا کہ اس کے سریر کتنی بڑی ڈ مہداری ہے وہ جمجی امامت نہیں کرےگا۔ رواہ عبدالو ذاق

۳۲۸ ۳۲ مینزی جابر دختی الله عنه کی روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ میں فرض نماز پڑھاتے آپ کی نماز نہ لمبی ہوتی اور نہ ہی ہلکی بلکہ معتدل ہوتی

اورآپ عشاء في تمازموخركرك يراحة عقد رواه ابن النجار

۳۲۸ ۳۳ عمر و بن سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ کے پاس قبیلہ جرم کاوفد آیا آپﷺ نے حضرت عمر و بن سلمہ رضی اللہ عنہ کا مامت کرنے کا حکم دیا حضرت عمر و رسی اللہ عنہ کریم ﷺ کے پاس قبیلہ جرم کاوفد آیا آپﷺ نے حضرت عمر و رسی اللہ عنہ کا روایت ہے جھوٹے تھے لیکن قرآن انہیں سب سے زیادہ یا دوایہ دواہ عبدالمر داق ۲۲۸ ۳۲۰ سے حضرت عمر و بن سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ہماراایک وفدرسول اللہ ﷺ کے پاس سے واپس آیا آپﷺ نے وفدوالوں کو نماز سلمہ رضی اللہ عنہ ان کی امامت کر سکھائی اور انہیں حکم دیا کہ تمہاری امامت وہ آدمی کرائے جے سب سے زیادہ قرآن یا دبو۔ چنانچے حضرت عمر و بن سلمہ رضی اللہ عندان کی امامت کر

تے تھے حالانکہ وہ ابھی تک من بلوغت کوئیں بینچے تھے۔ رواہ عبدالو داق ۲۲۸٬۲۵ ''مند حذیفہ رضی اللہ عنہ' قبادہ کی روایت ہے کہ ہنوامیہ کے آزاد کر دہ غلام ابوسعید نے کھانا تیار گیااور پھرابوذرغفاری حذیفہ اوراین مسعور رضی اللہ پہنم کو دعوت دی بید حضرات کھانا کھانے حاضر ہو گئے اتنے میں نماز کا وفت بھی ہو گیااور حضرت ابوذررضی اللہ عنہ آگے بڑھ گئے تاکہ امامت کرائیں ابوحذیفہ رضی اللہ عنہ بول پڑے کہ گھر گاما لک تمہارے پیچھے کھڑا ہے جو کہ امامت کا زیادہ مقدارہے ابوذررضی اللہ عنہ نے

ا بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے ہو جھا:اے ابن مسعود کیا مسئلہ یوں ہی ہے؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں چنانچے ابوذ ررسنی اللہ عنہ پیچھیے ہو گئے ابوسعید کہتے ہیں انہوں نے مجھے آگے بلایا حالا تکہ میں غلام تھااور میں نے ان کی امامت کرائی۔ دواہ عبدالر ذاق

۲۶۸۶۲ ۔ ''مند ما لک بن عبداللہ خزاعی'' ما لک بن عبداللہ کی روایت ہے کہ میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ غزوات میں شریک رہا ہوں چنانچہ میں نے آپﷺ کے علاوہ کسی امام کے بیچھے نماز نہیں پڑھی جوآپﷺ ہی نماز پڑھا تا ہو۔

رواه ابن ابي شيبه والبحاري في تاريخه وابن ابي عاصيم والبغوي

۲۲۸ ۳۷ سے ساب کی روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھی ہے انہوں نے آپ کی کودیکھا ہے کہ آپ کی وائیں طرف سے لوگوں کی طرف مڑتے تھے اور بھی بائیں طرف سے۔ رواہ عبدالو ذاق و ابن ابسی شیبہ ۲۲۸۴۸ سے مروبین سلمہ جری اپنے والدہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کی قوم کا ایک وفد نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوا جب آپ کی ک خدمت ہے واپس لوٹے گئے تو ہم نے پوچھا: یارسول اللہ! ہماری امامت کون کرائے گا؟ آپ کے نے تھم دیا ہم میں جےسب سے زیادہ قرآن مجیدیا دہو چنانچے قبیلہ میں سب سے زیادہ قرآن مجھے یادتھا اور وہ مجھے نماز پڑھانے کے لئے آگے بڑھا دیتے حالانکہ میں اس وقت لڑکا تھا۔ چنانچے میں لوگوں کونماز پڑھا تا اور میں نے اپنے اوپرایک جا دراوڑھ رکھی تھی اس کے بعد میں جب بھی قبیلہ جرم کے کسی مجمع میں حاضر ہوتا میں ضروران کا امام بنیآ اور میں آج تک ان کے جنازوں پرنماز پڑھار ہا ہوں۔ دواہ ابن ابی شیبة

۲۲۸۴۹ ..... حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ لوگوں میں وہ آ دمی امامت کا زیادہ حقد ارہے جو کتاب اللہ کا سب سے بڑا قاری ہو،اگراس میں سب برابر ہوں تو جوسنت کا سب سے بڑا عالم ہواگراس میں سب برابر ہوں تو امامت کا حقد اروہ ہے جس نے ان میں سے پہلے بھرت کی ہواگر بھرت میں سب برابر ہوں تو ان میں جو عمر میں سب سے بڑا ہو وہ امامت کرائے کوئی آ دمی بھی کسی دوسرے کی سلطنت میں امامت نہ کرائے اور نہ ہی کوئی آ دمی کسی دوسرے کی مخصوص نشست پراس کی اجازت کے بغیر بیٹھنے کی جسارت کرے۔

رواه عبدالرزاق عن ابي مسعود الانصاري

۱۲۸۵۱ .... حضرت عبدالله بن ابی او فی رضی الله عند کی روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ اگر کسی کے پاؤں کی جاپ س لیتے تو (نماز شروع کرنے سے پہلے ) اس کا انتظار کر لیتے۔ دواہ ابن ابسی شیبہ

۲۲۸۵۲ .... حصرت عبدالله بن الي او في رضى الله عنه كى روايت ہے كه جب حضرت بلال رضى الله عنه ( اقامت كہتے ہوئے ) قد قامت الصلوٰ ة كہتے تورسول الله ﷺ كھڑے ہوكرتكبير كهدديتے۔ رواہ ابوالمسبح

کلام: .....اس حدیث کی سند میں تجاجی بن فروخ واسطی ایک راوی ہاس کے متعلق امام نسائی کا کہنا ہے کہ بیر راوی ضعیف اور متروک ہے۔
۲۲۸۵۳ .....ابومسعود انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک آ دمی نے نبی کریم ﷺ ہے شکایت کی کہ فلال آ دمی ہمیں بہت کمبی نماز پڑھا تا ہے۔ چنانچے میں نے آ پﷺ کوشد پر غصہ میں دیکھا چھرار شا دفر مایا: جوآ دمی بھی اوگوں کوامامت کرائے اسے جا ہے کہ ہلکی نماز پڑھائے چونکہ اس کے بیچھے کمزور ونا تواں بوڑھا اور حاجمتند بھی ہوسکتا ہے۔ دواہ عبدالر ذاق

۲۲۸۵۳ .... ابوسعید بن سرجس کہتے ہیں میں نے ابو واقد لیٹی رضی اللہ عند کے پاس نماز کا تذکرہ کیا تو آپ رضی اللہ عند کہنے لگے: رسول کریم ﷺ لوگوں کے لیے بہت ہلکی نماز پڑھتے تھے اور اپنے آپ کوٹیم تھی کا پابند کرتے تھے۔ دواہ ابن ابسی شیبہ فی مصنفہ

۳۲۸۵۵ ..... حضرت ابوواقد نی رضی الله عنه کی روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ لوگوں کے لیے بہت ہلکی (مختصر) نماز پڑھتے اور جب اسکیے نماز پڑھ رہے ہوتے تو بہت کمبی نماز پڑھتے تھے۔ دواہ عبدالو ذاق

۲۲۸۵۷ ..... حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ لڑکا ہیٹک بالغ نہ ہوجائے اس وقت تک امامت نہیں کراسکتا اورتمہارے بہترین لوگ تمہارے اذان دیا کریں۔ دواہ عبدالر ذاق

۳۲۸۵۷ ..... حضرت ابن عمرضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضرت ابوحذیفہ رضی الله عنه کے آزاد کردہ غلام سالم نبی کریم ﷺ کے صحابہ کرام رضی الله عنهم میں سے مہاجرین اولین اورانصار کی مسجد قباء میں امامت کراتے تھے اوران (مقتدیوں) میں ابو بکر عمر، ابوسلم زیداور عامر بن رہید رضی الله عنه بھی موجود ہوتے۔ دواہ عبدالوذاق

## غلام كى امامت

۲۳۸۵۸ .....نافع کی روایت ہے کہ ایک مرتب مدینہ منورہ کی ایک مسجد میں نماز کھڑی گئی اوراس مسجد کے قریب ابن عمر رضی النہ عنہما کی زمین بھی تھی جب کہ اس مسجد کا امام ایک آزاد کر دہ غلام قلمانتے میں ابن عمر رضی اللہ عنہما نماز پڑھنے کے لئے مسجد میں تشریف لائے وہ آزاد غلام ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کہنے لگا آگے بڑھیے اور لوگوں کونماز پڑھائے ابن عمر رضی اللہ عنہمانے فرمایا بتم اس کے زیادہ حقد ار ہو کہ لوگوں کونماز پڑھاؤ بچونکہ ہے تمہاری مسجد ہے چنانچیاس آزاد کر دہ غلام نے نماز پڑھائی۔ دواہ عبد الوذاق

۲۲۸۵۹ .... حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہمافر ماتے ہیں تم میں ہے کوئی آ دمی بھی اپنے نفس سے شیطان کا حصہ مقرر نہ کرے چنانچے وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کے اوپر حق ہے کہ نماز سے فارغ ہوکر مقتدیوں کی طرف وائیں طرف سے ہی مڑتا ہے۔ حالانکہ میں نے رسول کریم ﷺ کودیکھا ہے کہ آپ ﷺ مقتدیوں کی طرف اکثر ہائیں طرف سے مڑتے تھے۔ دواہ عبدالو داف وابن ابی شب ہ

پ ۱۳۸۶ .... شععی رحمة الله علیه کی روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے غز وہ تبوک کے موقع پر حضرت ابن ام مکتوم رضی الله عنه کواپنا نا ئب مقرر کیا تھا اوروہی (مدینه میں) کوگوں کونماز پڑھاتے نتھے حالانکہ وہ نامینا بھی تتھے۔ رواہ عبدالو ذاق

فا 'کرہ : . . . . کتب فقہ میں نابینا کی امامت کو کروہ کہا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نابینا کما حقہ طہارت ویا کیزگ کا خیال اس طرح نہیں رکھ سکتا جس طرح کہ بینا شخص رکھ سکتا ہے۔ فقہی اصول ہمیشہ ہمیشہ کلیات کود کیھ کر بنائے جاتے ہیں نہ کہ جزئیات کو چنانچہ خارج میں ہمارامشاہدہ ہے کہ اکثر نابینے طہارت کا خیال نہیں رکھتے حتی کہ بعض اندھے تو ایسے بھی دکھتے ہیں کہ ان کے کپڑوں کے ساتھ بیشا ب لگا ہوتا ہے اورائیس خبرتک نہیں ہوئی ۔ بہر حال اگرایک نابینا شخص عالم ہو حافظ و قاری ہوسنت ہے واقفیت بھی رکھتا ہواور طہارت و یا کیزگی کا کما حقہ خیال بھی رکھتا ہواس کی امامت بلاشبہ کراہت سے خالی ہوگی بلکہ شخسن ہے لیکن ہر نابینا بھی تو ابن ام مکتوم نہیں بن سکتا۔ و اللّٰہ اِعلم۔

۱۲۸۷ .....عثمان بن ابوالعاص رضی الله عند فرمات بین که رسول الله ﷺ نے مجھے آخری نصیحت بید کی تھی کہ اپنے ساتھیوں کو ایسی نماز پڑھا ؤجو ضعیف ترین آ دمی کی نماز ہو سکتی ہے، چونکہ تمہارے مقتدیوں میں ناتواں بھی ہوتا ہے، بوڑھا بھی ہوتا ہے،ضعیف اور حاجمتند بھی ہوتا ہے اورا بسے شخص کومؤ ذن مقرر کروجوا ذان پراجرت کا خواستگارنہ ہو۔ دواہ ابوالشیخ فی الاذان

۲۲۸ ۱۲ سے حضرت عثمان بن ابوالعاص رضی اللہ عند کی روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے مجھے طائف کا گورنرمقرر کیااور آپﷺ نے مجھے جوآخری نصیحت ارشاد فرمائی وہ بیتھی کہلوگوں کوہلکی (بیعن مختصر) نماز پڑھاؤ۔ رواہ عبدالرزاق

۳۲۸ ۱۳۳ ..... عدی رضی الله عند کہتے ہیں کہ جوآ ومی ہماری امامت کرائے اسے جاہیے کہ رکوع اور مجدہ اچھی طرح سے کرے چونکہ ہم میں نا نواں بوڑھا،مریض مسافر اور حاجتمند بھی ہوسکتا ہے ہم رسول کریم ﷺ کے ساتھ ایسی ہی نماز پڑھتے تھے۔دواہ ابن اببی شیبہ

۳۲۸ ۲۲۸ .... زہری کی روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ کے چند صحابہ کرام رضی اللّه عنہم نابینا بھی تنھاوروہ اپنے اپنے قبیلوں میں امامت کراتے تنھان (نابینا حضرات) میں سے ریبھی ہیں حضرت عبداللّہ ابن ام مکتوم حضرت عنبان بن ما لک اور معاذبن عفراء رضی اللّه عنهم ۔ رواہ عبدالو داق ۲۲۸ ۲۵ .... حضرت علی رضی اللّہ عنہ فر ماتے ہیں کہ میں نے مخلوق میں کسی کے پیچھے بھی ایسی مبلکی نماز نہیں پڑھی جیسی کہ رسول کریم ﷺ پڑھتے تھے۔

رواه الخطيب

۳۲۸ ۱۲۸ مست جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اہل کوفہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے گئے کہ سعد رضی اللہ عنہ انجھی طرح سے انہیں نماز نہیں پڑھاتے۔حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: میں تو آنہیں رسول کریم کی کی کی معدرت کی اس بر سعدرت کی اللہ عنہ نے کہا: میں تو آنہیں رسول کریم کی کی می نماز پڑھا تا ہوں اور اس میں سے بہتے ہیں چھوڑتا پہلی دورکعتوں کو پوری پڑھا تا ہوں اور آخری دورکعتوں کو مختصر کرتا ہوں۔حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نے فرمایا: اے ابواسحاق! بیتمہارے ہارے میں لوگوں کی بدگمانی ہے۔

رواه عبدالرزاق والبخاري ومسلم وابوداؤ دوالنسائي وابو يعلى وابو لعيم في المعرفه

۲۲۸۶۷ مصعب بن معدروایت کرتے ہیں کہ میرے والدگھر میں کمبی کمبی نمازیں پڑھتے جب کہ لوگوں کوہلکی (مختصر) نماز پڑھاتے میں نے پوچھا: اے ابا جان! آپ ایسا کیوں کرتے ہیں! انہوں نے جواب دیا: ہم امام ہیں اور ہماری اقتداء کی جاتی ہے۔ رواہ عبدالرذاق ۲۲۸ ۱۸ سے حضرت علی رضی اللہ عند فرماتے ہیں، سنت میں ہے ہے کہ امام جب سلام پھیر لے اور جس جگہ نماز پڑھی ہے وہاں سے اٹھنے کی گنجائش آگر نہ ہواور اس نے نوافل پڑھنے ہوں تو اس جگہ ہے تھوڑا سا کھسک لے یا چبرہ دوسری طرف پہلے موڑ لے یا کوئی کام کرکے دونوں نمازوں میں فرق کرے۔ رواہ عبدالوزاق وابن ابی شبید و الدارقطنی والبیہ تھی

۲۲۸ ۲۹ .... حضرت انس رضی الله عند کی روایت ہے کہ نبی کریم عظاسلام پھیر کروا کیس طرف ہے (مقتدیوں کی طرف) مڑتے تھے۔

رواه ابن ابي شيبه

۰ ۲۲۸۷ ۔۔۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نماز کوموخر کرتے اور پھرمختصر کر کے پڑھتے۔ رواہ ابن ابی شیبہ فی مصنفہ ۱۲۲۸ ۔۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ لوگول میں سب سے زیادہ ہلکی اورمختصر نماز پڑھتے تھے۔ رواہ ابن ابی شیبہ

#### نماز کےاخضار کابیان

اللهم لک رکعت ولک مسجدت و بسک آمنت و علیک تو کلت. دواه یوسف یا الله ملک رکعت و لک سیده اللهم لک رکعت و لک سیده و با اور پیس نے تیم برجمروسہ کیا۔
۲۲۸۷ سی حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم کی کی نماز تو گول میں سب سے زیادہ کم کمل اور مختصر ہوتی تھی۔ دواہ ابن النجاد ۲۲۸۷ سی حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم کی کمازتمام کوگوں میں سب سے زیادہ کامل اور مختصر ہوتی تھی۔ دواہ ابن النجاد ۲۲۸۷ سید حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم کی نمازتمام کوگوں میں سب سے زیادہ کامل اور مختصر ہوتی تھی۔ دواہ ابن النجاد ۲۲۸۷ سید حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم کی نماز دیکھوں گا چنا نچہ میں دات کو ضرور رسول کریم کی کم نماز دیکھوں گا چنا نچہ میں کے وکھٹ یا ستون کا سہارا کے کر انتظار میں ہیڈ گیا رات کورسول کریم کی اور دو تعمین پڑھیں پڑھیں پڑھیں کے دور کعتیں اور پڑھیں پھر ان سے بلکی دور کعتیں اور پڑھیں پھر ان سے بلکی دور کعتیں اور پڑھیں پھر ان سے بلکی دور کعتیں پڑھیں کے دور کعتیں اور پڑھیں پھر ان سے بلکی دور کعتیں اور پڑھیں کی دور کعتیں اور پڑھیں کے دور کعتیں اور پڑھیں کے دور کو تیں اور پڑھیں کو دور کو تیں اور پڑھیں کے دور کو تیں اور پڑھیں کے دور کو تیں اور پڑھیں کے دور کو تیں دور کو تیں دور کو تیں پڑھیں کو دور کو تیں دور کو تیں دور کو تیں کو دور کو تیں کو دور کو تیں دور کو تیں کی دور کو تیں کو دور کو تیں دور کو تیں کو دور کو تیں دور کو تیں کو دور ک

. ۲۲۸۷۸ میں سے پڑھتے تھے کی روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ فجر کی نماز میں طوال مفصل میں سے پڑھتے تھے کیکن ایک دن آپﷺ نے قصار مفصل میں سے قراءت کی آپﷺ سے اس کی وجہ دریافت کی گئی تو آپﷺ نے فرمایا: میں نے ایک بچے کے رونے کی آ وازئ تو میں نے چاہا کہ اس کی ماں جلدی فارغ ہوکراس کی سے۔رواہ ابن ابی الدنیا فی المصادف کلام :..... بیحدیث ضعیف ہے چونکہ اس کی سند میں ابو صارون عبدی ایک رادی ہے جو کہ ضعیف ہے۔ ۲۲۸۷۵ ..... حضرت ابوسعیدرضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہر سول کریم ﷺ نے ہمیں نماز پڑھائی اور قصار مفصل کی مختصر ترین سورتیں پڑھیں۔ دواہ ابن اببی اللہ نیا

### جماعت كينماز مين اختصار

۰ ۲۲۸۸ .... اساعیل بن ابوخالداین والدے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی آپ رضی اللہ عنہ رکوع اور بجدہ پورے اہتمام سے کرتے تھے اور نماز مختصر پڑھتے تھے اس پر آپ رضی اللہ عنہ ہے پوچھا گیا کہ کیارسول کریم ﷺ کی نماز بھی الیم ہی ہوا کرتی تھی۔ دواہ ابن ابی شیبة ہوا کرتی تھی۔ دواہ ابن ابی شیبة محتصر ہوا کرتی تھی۔ دواہ ابن ابی شیبة ۲۲۸۸ .... سعید بن مسیّب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں: وہ نماز جوازروئے قیام کے خضر ہوا جروثو اب میں عظیم تر ہوتی ہے۔

رواه البيهقي في شعب الايمان)

۲۲۸۸۲ ....عبدالرحمٰن بن سابط رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم بھٹے نے فجر کی پہلی رکعت میں ساٹھ آ بیتیں پڑھیں ہوروہ میں کا روایت کے لیے کھڑ ہے ہوئے استے میں ساٹھ آ بیتیں پڑھیں ہوروہ عبدالر ذاق کے لیے کھڑ ہے ہوئے استے میں کی بچے کے رونے کی آ واژئی تو آپ بھٹ نے دوسری رکعت میں صرف تین آ بیتیں پڑھیں ہوروہ عبدالر ذاق الاہم مقر رکیا تو آئیں تکم دیا کہ لوگوں کو مختصر ترین نماز پڑھا و چونکہ ان میں بوڑھ بھی ہوتے ہیں نا تو ال بھی ہوتے ہیں اور حاج بہدالر ذاق الوگوں کو مختصر ترین نماز پڑھا و چونکہ ان میں بوڑھ بھی ہوتے ہیں نا تو ال بھی ہوتے ہیں اور حاج بہدالر ذاق الاہم مقر ترین نماز پڑھا و چونکہ ان میں بوڑھ بھی ہوتے ہیں نا تو ال بھی ہوتے ہیں اور جب تم السلی ہوتے ہیں کا ہوتو اسے اذان سے مت روکو۔ رواہ عبدالر ذاق مونے کی تو کی آ واز سائی دیتی ہوئے کہ بھی کے ارشاوفر مایا: میں نماز میں تخفیف کر دیتا ہوں چونکہ مجھے کی بچے کے ارشاوفر مایا: میں نماز میں تخفیف کر دیتا ہوں ہوئیکہ بھی کے ارشاوفر مایا: میں اپنے چھے بچے کارونا سنتا ہوں تو نماز میں تخفیف کر دیتا ہوں۔ رواہ عبدالر ذاق الاہم کا کہ اس کی مال کہیں آ زیان فر مایا: میں اپنے چھے بچے کارونا سنتا ہوں تو نماز نمیں تخفیف کر دیتا ہوں۔ رواہ عبدالر ذاق اللہ کی مال آ زیائش کا شکارتہ ہوجائے۔ رواہ عبدالر ذاق اللہ کی مال آ زیائش کا شکارتہ ہوجائے۔ رواہ عبدالر ذاق الکہ اس کی مال آ زیائی میں اپنے جھے بچے کارونا سنتا ہوں تو نماز نہیں پڑھی جس میں روع و بحدہ ہوں اس کیا گیا ہو۔ رواہ عبدالر ذاق

### مكروبات امام

۲۲۸ ۹۰ .....حضرت جابر بن عبدالله رضى الله عنه نقل كرتے بيں كه رسول كريم الله نے امام كوموذن بننے سے منع فر مايا ہے۔

رواه ابوالشيخ في الا ذان

كلام: ..... بيحديث ضعيف بو يكي اللطيف ٣٦\_

## آ داب مقتدی اوراس کے متعلقات

۱۲۸۹ ۔۔۔ حضرت عمر رضی اللہ عند فرماتے ہیں جوآ دمی بھی امام ہے پہلے رکوع یا سجدہ ہے سراٹھا لےوہ اس کے بقدر سرکو پنچے کرے ( یعنی اس نے جتنی دہر سراٹھایا ہے اتنی دہر سر پنچے کرے )۔ دواہ عبدالر ذاق وابن اہی شیبہ

۲۲۸ ۹۲ ۔۔۔ حضرت عمر رضی اللہ عند فرماتے ہیں جب تم میں ہے کئی آ دمی کو گمان ہوجائے کہ امام نے سراٹھالیا ہے اوراس نے (یہی سمجھ کر) سر اٹھالیاد یکھا تو امام نے ابھی سرنہیں اٹھایا تو وہ واپس لوٹ جائے اور جب امام سراٹھائے تو بیآ دمی اپنا سرنداٹھائے چنانچہ جننی دیراس نے پہلے سراٹھایا تھا اس کی بقیر رسر جھکائے رکھے نے دواہ البیہ ہی

۳۲۸ ۹۳ ....ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیفل کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جارچیزوں میں امام اخفاء کرے گا (یعنی آ ہتہ کہے جہر نہ کریے ) وہ یہ ہیں۔تعوذیسہ اللہ الوحمن الوحیم، آمین اور اللہم رہناولک الحملوواہ ابن جویو

۱۲۸۹۳ ... ابوعبدالرحمٰن قل کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عند نے قرمایا سنت میں ہے کہ جب امام تم سے تقمہ مانگے تو تم اسے تقمہ دیو۔ ابو عبدالرحمٰن سے کی نے پوچھا: امام کالقمہ مانگنا کیے ہوتا ہے؟ جواب دیا کہ جب امام خاموش ہوجائے۔ دواہ ابن منبع و الحاکم فی المستدر ک عبد الرحمٰن سے کی نے بین عاز برضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ہم رسول کریم بھی کی دائیں طرف کھڑا ہونا پیند کرتے تھے۔ رواہ ابن ابی شیبة ۲۲۸۹۸ ... حضرت براء بن عاز برضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ مجھے بہت پیند تھا کہ میں نبی کریم بھی کی دائیں طرف نماز پڑھوں تا کہ جب آب سیام کی ابتدا کریں۔ دو اہ عبدالوزاق آب بھی سیام کی ابتدا کریں۔ دو اہ عبدالوزاق

ب کردان آپ کی دوران آپ کی دوران آپ کے کہ م غزوہ کون بواط میں رسول کریم کے ہمراہ کوسفر تھا کی دوران آپ کے نیم اللہ عنہ کہتے ہیں۔

1718 عن تیار ہے جو آگے جائے اور ہمارے لیے خوض مٹی سے پاٹ دے، خود بھی ہے اور ہمیں بھی پلائے؟ جاہر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے کھڑے ہو کون تیار ہے جائے اور ہمارے لیے خوض مٹی سے پاٹ دے، خود بھی ہے اور ہمیں بھی پلائے؟ جاہر رضی اللہ عنہ میں نے کھڑے ہوئے ہوئے۔ ہم حوض کیا یارسول اللہ میں تیار ہوں۔ ارشاہ فرمایا: جاہر کے ساتھ دوسرا آ دی کون تیار ہے چنانچ جہار بن صحر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے کھڑے ہوئے کھڑے ہوئی پر آئے اور مٹی سے اس کا منڈ برینادیا ہمارے پاس سب سے پہلے رسول کریم کھڑ دونما ہوئے آپ کھٹوش پر آئے وضو کیا اور پھر نماز پڑھنے کھڑا ہوگیا آپ کھٹے نے جھے ہاتھ سے پکڑ کراپنی وا میں طرف کھڑا کردیا پھر ہم دونوں آپ کھٹے کھڑے ہوگئے۔ طرف کرلیا اسے میں جہار رضی اللہ عنہ آگئے اور آپ کھٹے نے آئیس اپنی با میں طرف کھڑا کردیا پھر ہم دونوں آپ کھٹے کے پیچھے کھڑے ہوگئے۔ طرف کرلیا اسے میں جہار رضی اللہ عنہ آگئے اور آپ کھٹے نے آئیس اپنی با میں طرف کھڑا کردیا پھر ہم دونوں آپ کھٹے کے پیچھے کھڑے ہوگئے۔ وعبدالر ذاق

۲۲۸۹۸ .... جبار بن ضحر کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ میں نے رسول کریم ﷺ کے ساتھ نماز پڑھی آپ ﷺ نے مجھے اپنی یا تعمیل طرف کھڑا کردیا۔ رواہ ابن مندہ وابونعیم وابن النجار

## نماز میں امام کولقمہ دینا

۲۲۷۹۹ ۔۔۔ مسور بن بیزید کا بلی کہتے ہیں ایک دفعہ میں ضبح کی نماز میں نبی کریم ﷺ کے ساتھ حاضر ہوا آپﷺ ایک آیت پررک گئے جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا: اے البی تم نے مجھے فتے (لقمہ) کیوں نہیں دیا۔ دواہ ابن عساکو ۲۲۹۰۰۔۔ مسور بن بیزیداسدی کہتے ہیں: ایک مرتبہ رسول کریم ﷺ نے نماز پڑھی اور کچھ آیتیں چھوڑ دیں (جب نماز سے فارغ ہوئے تو) ایک آدی اٹھا اور کہنے لگا: یارسول اللہ آپ نے فلاں فلاں آپیتیں چھوڑ دی ہیں۔ تھم ہوا: تم نے مجھے (نماز ہی میں) کیوں نہیں یادکرا کیں۔

رواه عبدالله بن احمد و١٠بي عساكر

٢٢٩٠١ .... "مندر بيعه بن گعب إلى كن كنتے بين اليك مرتبه بين حضرت ميموند رضي التدعنها كے گھر پرخفا نبي كريم ﷺ رات كوا شخے اور نماز پڑھنے لگے میں بھی اٹھ کرآپ بھٹی کی ہائمیں طرف جا کھڑا ہوا آپ بھٹے نے مجھے ہاتھ سے بکڑ کراپٹی دائمیں طرف کرلیا۔ پھرآپ فظے نے تیمار کعتیں يرُهيس أور بررُكعت ميس سورت "يا ايها المهو عل" إرض كي بقدر قيام كيا- رواه عبدالرواق عن ابن عباس

۲۲۹۰۲ .....''مسنداین عباس رضی الله عنهما''این عباس رضی الله عنهما کیتے ہیں: ایک رات میں نے (اپنی خالیہ) حضرت میمونہ بہت حارث رضی التدعنباك ہال دات بسر كى چنانچے نبى كريم ﷺ دات كونماز پر مصنے كے كئے كھڑے ہوئے ميں بھى آپ كى دائيں طرف جا كھڑا ہوا آپ ﷺ نے مجھے نیٹی کے بالول سے کراین وائیں وائیں طرف کرلیا۔ دواہ ابن ابسی شیبہۃ

٣٢٩٠٣ - حضرت ابن عباس رضي الله عنهما كيت بين أيك مرتبه بين نے رات كو حضرت ميموندرضي الله عنها كے بال قيام كيا چنانچيرات كو جي كريم ﷺ اٹھے اور نماز پڑھنے گے میں بھی آ پ کی بائیں طرف جا کھڑا ہوا آ پ ﷺ نے مجھے ہاتھ سے بکڑ کراپی وائیں طرف کراپیا پھر آ پﷺ نے تیرار کعتیں پڑھیں میں نے اندازہ کیا کہ ہر رکعت میں قیام آپ ﷺ نے سورت 'نیا ایھا الموصل ''پڑھ لینے کے بقدر کیا (ابن عباس رضی اللہ عنهما) فرماتے ہیں: ایک رات میں نے اپنی خالہ میموندرضی اللہ عنہا کے ہاں بسر کی شام ہوجانے کے بعد نبی کریم ﷺ تشریف لائے اور فرمایا: کیا اس کرے نے نماز پڑھی ہے؟ اہل خانہ جواب دیا جی ہاں آ پھیسو گئے جی کررات کا بچھ حصہ گزر گیا پھر آ پ پھیا تھے اور وضو کیا ہیں بھی اٹھا اورآ پ کے بچے ہوئے پائی ہے وضو کیا بھرا پٹاازار لیمیٹااورآ پ بھٹی بائیں طرف (نماز پڑھنے) جا کھڑا ہوا آ پ بھٹے نے جھے کان یا سرے يكِرُكرهمايااورا بني دائيں طرف كھڑا كرديا پھر آپ ﷺ يا جا گاياسات ركعت وتر پڑھےاوران كے آخر بيس سلام پھيرا۔ دواہ ابن جو بو ۲۲۹۰۵ ... حضرت ابن عباس رضی الله عنهما کی روایت ہے کہ مجھے والد نے رسول کر یم بھٹے کے پاس ایک کام کے لیے بھیجا، میں نے آپ جھیکو ا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ محبد میں بیٹھے ہوئے پایا تجھے آئیا ہیں ہے بات کرنے کی جرات ندہو تکی چنانچ آ پ ﷺ مساز پڑھتے اور مسجدے گھروالیں آ جاتے چنانچے (رات کو) آپ ﷺ گھر میں داخل ہوئے گھروضو کیااور میں نے بھی وضو کیا گھرآپ ﷺ مارز میں مُشِغول ہو گئے میں بھی آپ ﷺ کی ہائیں طَرف جا کھڑا ہوا آپ ﷺ نے جھے پکڑ کر گھمایا اور اپنی دائیں طرف کھڑا کر دیاار نماز پڑھی پھر فجر کی وور کعتیں بڑھیں اور پھرنمازے لیے مسجد کی طرف تشریف لے گئے نے دواہ الداد فطنی فی الافورد و ابن عسا کو

۲۲۹۰۲ .... جھنرت ابن عباس رضی الله عنبمافر ماتے ہیں :صفول کی دائیں طرف کھڑے ہوا کر واورستونوں کے درمیان کھڑ اہونے ہے پچواور پہلی صف کوایئے او پرلازم کراو۔ رواہ عبدالوراق

٢٢٩٠٤.....حضرت الس رضى الله عنه كهنته بين ايك مرتبه رسول كريم ﷺ نفاز مين اپني دا نمين طرف مجھے كھڑا كيا۔ دواد ابن عساكو ۲۲۹۰۸ .... حضرت الس رضي الله عند كهتے بين: أيك مرتبه مين في كريم ﷺ كي خدمت مين حاضر ہوا آپﷺ في نماز پڑھ رہ ہے آپﷺ نے مجھے اپنی دائیں طرف کھڑا کردیا۔ دواہ ابن اہی شیبہ

عیادت کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اپنے میں نماز کاونت ہوگیا چنانچیآ پھٹھ نے جمیں بیٹھ کرنماز پڑھائی جب کہ جم نے کھڑے ہوکرآ پ کے چیجے نماز پڑھی جب نمازے فارغ ہوئے تو جمیں بیٹھنے کاارشاد کمیااور پھرفر مایا:امام اس لیے بنایا گیا ہے تا کہاس کی اقدّ اگی جائے - وجب وه تكبير كينة بهي تكبير كهوجب ركوع كرية بهي ركوع كروجب بجده كرية بهي تجده كروجب "سمع الله لسمن حسمده "كيهة "اللهم ربنا ولک الحمد" كبواورجبامام بيڅكرنماز پڙھيتم سب بيڅركرنماز پڙھو۔

رواه عبدالرزاق ، والطيراني والا مام احمد بن حنبل وابن ابي شيبه والبخاري ومسلم وابو داؤد والترمدي والنسائي و ابن ماجه وابن حيان ۲۲۹۱۱ ... حضرت انس رضی الله عنه کی روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا جشم اس ذات کی جس کے قبضہ فقد رت میں مخدعر بی کی جان ہے ا گرتم نے وہ کچھد میصابوتا جومیں نے ویکھاہے تم بنتے کم اور روتے زیادہ۔ سحابہ کرام رضی الله عنهم نے عرض کیا: یارسول الله! آپ نے کیادیکھا ہے؟ ارشاد فرمایا: میں نے جنت اور دوزخ دیکھی ہے۔ نیز رسول کریم ﷺ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کونماز پر ابھارااور رکوع و بجدہ میں سبقت کر جانے ہے منع کیا نیزید کہ امام سے قبل نماز سے جانے والے مت بنو پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا: میں تمہیں سامنے سے بھی دیکھتا ہوں اور پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ دواہ ابن النجاد

#### مكروهات مقتدي

۲۲۹۱۲ ۔۔۔ حصرت علی رضی اللہ عندا یک مرتبہ گھرے باہرتشریف لائے دارں حالیکہ لوگ کھڑے کھرے نماز کی انتظار کررہے تھے آپ ﷺ نے فرمایا: کیا وجہ ہے میں سراو پراٹھائے ہوئے اور سینے باہر زکالے ہوئے کیوں دیکھر ہا ہوں۔ دواہ ابو عبید

## مواقع اقتذاء

۲۲۹۱۳.... حضرت عمررضی الله عنه فرماتے ہیں که امام اور مقتدی کے درمیان اگر نہر ہویا رستہ ہویا دیوار ہوتواس مقتدی کی اقتداء درست نہیں ہے۔ دواہ عبدالر ذاق وابن ابسی شیبه

۳۲۹۱۳ .... حضرت علی رضی الله عند فرماتے ہیں کہ تیم کرنے والا پانی سے طہارت حاصل کرنے والے کی امامت نہ کرے اور ہیڑیوں میں جگڑا ہوا کھلے ہوئے شخص کی بھی امامت نہ کرے۔ رواہ عبدالر ذاق کلام :..... یہ حدیث ضعیف ہے۔ ویکھے اللطیفة ۲۸

### قرأة امام كابيان

۲۲۹۱۵ ۔۔۔ قنادہ حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی آپ رضی اللہ عنہ نے سورت آل عمران شروع کر دی عمر رضی اللہ عنہ اٹھے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا: اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت کرے قریب ہے کہ آپ کے سلام پھیرنے ہے جل سورج طلوع ہوجائے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اگر سورج طلوع ہو بھی گیا تو ہمیں غافل نہیں پائے گا۔ رواہ ابن حبان والطحاوی

۲۲۹۱۶ ... عروه کی روایت ہے کہا کیک مرتبہ حضرت ابو بکررضی اللہ عند نے فیجر کی نماز پڑھی اوراس کی دورکعتوں میں سورت بقرہ تلاوت کی۔ دواہ الامام مالک و عبدالو ذاق و البیہ فی

۲۲۹۱ ... ابوعبدالله حنا بحی کی روایت ہے کہ وہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عند مدینہ منورہ آئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عند کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھی چنانچہ آپ رضی اللہ عند نے پیملی دور کعتواں میں سورت فاتحداور قصار مفصل میں سے ایک ایک سورت پڑھی اور تیسری رکعت میں سورت فاتحد کے بعد ہے آیت پڑھی ' ربنا لائن غ قلو بنا بعد افہ ہدیتنا و ہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الو ہا ابالی نے مارے درب اجمیں ہدایت سے سرفراز کرنے کے بعد ہمارے دلوں میں بچی نہ ڈ النااور جمیں اپنی رحمتوں کے خزانوں سے مالا مالی کردے بے شک تو ہی عطاکر نے والا ہے۔ رواہ الامام مالک و عبد الرزاق وابو داود و المبیہ قبی

۲۲۹۱۸ ... حضرت انس رضی الله عنه کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکرصد ایق رضی الله عنه نے فجر کی نماز پڑھائی اوراس میں سورت بقرہ تلاوت کی حضرت عمر رضی الله عنه نے فرمایا: قریب تھا کہ سورج طلوع ہوجا تا حضرت ابو بکر رضی الله عنه نے جواب دیا: (بالفرض) اگر طلوع بھی ہوجا تا تو ہمیں غافل نه یا تا۔ رواہ الشافعی و عبد الرزاق والصیاء المقدسی فی المعتارہ وابن ابی شیبه والبیہ قبی

۲۲۹۱۹ .... حضرت انس رضی الله عنه کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عید کے موقع پر نماز میں سورت بقرہ تلاوت

## دوران سفرعشاء كى قراءت كاذكر

۲۲۹۲۲ .... حضرت براء بن عاز ب رضی الله عنه کہتے ہیں میں نے ایک مرتبہ سفر کے دوران رسول کریم ﷺ کوعشاء کی نماز میں سورت'' وانتین والزیتون'' پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ دواہ عبدالو ذاق وابن اہی شبیہ

۲۲۹۲۳ ۔۔۔۔ حضرت جا بررضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، پہلی دورکعتوں ہیں سورت فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی اور سورت پڑھی جائے اور آخری دورکعتوں میں صرف سورت فاتحہ پڑھی جائے چنانچے ہم کہا کرتے تھے کہ سورت فاتحہ اور اس کے ساتھ مزید کچھ پڑھنے کے بغیرنماز نہیں ہوتی ۔

رواه ابن ابي شيبه والبيهقي في كتاب القراة في الصلوة

۲۲۹۲۵ ۔۔۔ جعنرت جابر کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت معاذرضی اللہ عنہ نے ایک قوم کومغرب کی نماز پڑھائی ان کے پاس ہے ایک انصاری لڑکا گزراوہ دن بحراونٹ کیکر کسی کام میں مشغول رہاتھا وہ بھی نماز میں شامل ہو گیا چنانچہ جب حضرت معاذر ضی اللہ عنہ نے بہت کہی کردی تو نماز کو ہیں چھوڑ کراونٹ کی طلب میں چل پڑا جب اس واقعہ کی خبر نبی کریم کی کودی گئی تو آپ نے فرمایا: اے معاذ! کیاتم لوگوں کوفئٹ میں جتا کرنا چاہتے ہو؟ تم میں ہے وقع دمی مغرب کی نماز پڑھائے وہ صرف مسبح اسم دبے الا علیٰ اور 'والشموس و صحاها' پڑھا کرے۔

رواه ابن ابي شيبه ومسلم في صحيحه

۲۲۹۲۲ ..... ای طرح حضرت جابر رضی الله عند کی روایت ہے کہ حضرت معاذرضی الله عند نے اپنی قوم کے لوگوں کونماز پڑھائی اوراس میں سورت بقرہ تلاوت کی اس پر نبی کریم ﷺ نے ان سے فرمایا کیا تم فتنے کا باعث بننا چاہتے ہو؟ رواہ ابن ابسی شیدہ ۱۲۹۲۷ ..... حضرت جابر رضی الله عند کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک انصاری نو جوان اپنی او نمنی کے لئے چارہ لا یا اسنے میں حضرت معاذبین جبل رضی الله عند نے عشاء کی نماز کھڑی کردی نو جوان نے چارہ و ہیں چھوڑا، وضو کیا اور نماز میں حاضر ہوگیا حضرت معاذرضی الله عند نے سورت بقرہ شروع کردی نو جوان نے ایک نماز پڑھی ،حضرت معاذرضی الله عند کو و ہیں چھوڑ اورا پنی او نمنی کو چار دیے چل پڑا جب حضرت معاذرضی الله عندان سے فارغ ہوئے تو نو جوان ان کے پائی آیا اور آئیس برا بھلا کہا۔ پھر بولا بخدا! میں ضرور نبی کریم ﷺ کے پائی جاؤں گا اور تمہاری شکایت کروں گا۔ چنا نچین کو دونوں نبی کریم ﷺ کے پائی جاؤں گا اور تمہاری شکایت کروں گا۔ چنا نچین کو دونوں نبی کریم ﷺ کے پائی جاؤں گا اور تمہاری شکایت کروں گا۔ چنا نچین کو دونوں نبی کریم ﷺ کے پائی جاؤں گا اور تمہاری شکایت کروں گا۔ چنا نبی کو دونوں نبی کریم ﷺ کے پائی جاؤں گا اور تمہاری شکایت کروں گا۔ چنا نبی کو دونوں نبی کریم ﷺ کے پائی جاؤں گا اور تمہاری شکایت کروں گا۔ چنا نبیش کو دونوں نبی کریم ﷺ

کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پہلے حضرت معاذرضی اللہ عندنے اپنا موقف بیان کیا پھرنو جوان بولا: ہم مصروف کارلوگ ہیں اور دن بھر کام کاج میں مشغول رہتے ہیں اور پھراس نے ہمیں کمبی نماز پڑھائی ،اورسورت بقرہ شروع کر دمی نبی کریم ﷺ نے فر مایا: اےمعاذ! کیاتم فتنے کا باعث بنتا عاية مو؟ جب لوگول كوامامت كراوتو سبح اسم ربك الاعلى والليل اذا يغشى و اقراباسم ربك و الضحف<sub>ك</sub>ان جيس دوسرى سورتیں پڑھا کروعبداللہ بن عبیداللہ بن عمر کہتے ہیں پھر نبی کریم ﷺ نے نو جوان کو بلا بااور حصرت معاذ رضی اللہ عنہ ہے کہا: اللہ تعالیٰ ہے دعا مانگو چنانچد حضرت معاذرضی الله عندنے دعاکی پھرنو جوان ہے کہا جم دعاماتگواس نے جواب دیا: مجھے آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی لیکن بخدا! اگر دشمن ے میرامقابلہ ہوگیا تو میں اللہ تعالیٰ کوضرور کیج کر دکھاؤں چنانچے دعمن سے اس کا مقابلہ ہوگیا اور شہادت کی موت پائی اس پر نبی کریم ﷺ نے فرمایا الله تعالى نے سی فرمایا اور اور اسے سیا کروکھایا۔ دواہ عبدا لرذاق وهو صحیح

٢٢٩٢٨ ... قطب بن ما لك نقلبي كاروايت ب كما يك مرتبدرسول كريم الله في فيمس فجرى نماز يره هائى اور يبلى ركعت مين "ق والسقو آن المجيد''پڑھی حتی کہ پڑھتے پڑھتے آیت'والنخل باسقات لھا طلع نضید''پر آئے گئے۔

رواه عبدالرزاق وابن ابي شيبه ومسلم والترمذي والنساني و ابن ماجه

۲۲۹۲۹ ... جزم بن ابی بن کعب کی روایت ہے کہ وہ ایک مرتبہ حضرت معاذبن جبل رضی اللہ عند کے پاس سے کزرے دراں حالیکہ معاذرضی اللہ عندا پی قوم کومغرب کی نماز پڑھارہے تھے اور سورت بقرہ شروع کرر تھی تھی جزم رضی اللہ عند نے الگ سے اپنی نماز پڑھی اور چلتے ہے۔ مسبح کومعاؤ رضى الله عند نبى كريم على كا خدمت مين حاضر موت اورعرض كيا: يا نبى الله! حزم في رات كوا يني طرف ساكي ني بات كفرى ب مجهينين معلوم کہوہ کیسے؟ اتنے میں حزم رضی اللہ عند آ گئے اور عرض کیا: یا نبی اللہ! میرا گذرمعاذ کے پاس سے ہواانہوں نے ایک کمبی سورت شروع کرد تھی تھی اور میں نے الگ اچھی طرح سے اپنی نماز پڑھ لی اور پھر میں چل پڑا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اے معاذ! فننے کا باعث مت بنو بلاشبہ تمہارے چیجے نا توال بھی ہوسکتا تھا بوڑھا بھی ہوسکتا ہے اور حاجمتند بھی ہوسکتا ہے۔ دواہ الرویانی و البغوی و ابونعیہ و سعید بن المنصور

كَلَّام :.....امام بغوی كہتے ہیں مجھے نہیں معلوم كهاس حدیث كی اس کےعلاوہ كوئی اور سند بھی ہو۔

•٣٢٩٣٠....معيد بن خالدرضي الله عنه كي روايت ہے كه ايك مرتبه نبي كريم ﷺ نے ايك ركعت ميں سبع طوال (ابتدائي سات كمبي سورتيس) پر مقيس \_ رواد ابن ابي شيبة

٣٢٩٣٠.....ابوالاحوص كى روايت ہے كەلىك صحابي كا كہنا ہے كەمجابەكرام رضى الله عنهم ظهراورعصر كى نماز وں ميں نبى كريم ﷺ كى قراءت كوآپﷺ كى دارهى مبارك كے ملنے سے پہچان جاتے تھے۔رواہ ابن ابى شيبة

۲۲۹۳۲ ... حضرت علی رضی الله عنه فرماتے ہیں: سنت بیہ ہے کہ امام ظہر کی پہلی دورکعتوں میں سورت فاتحہ اور مزید کوئی اور سورت بھی پڑھے اور قراءت سرا(آ ہتے ہے) کرےاوراس کے پیچھے مقتدی خاموش رہیں اور دل ہی دل میں قراءت کرتے رہیں اورآ خری دورکعتوں میں سورت فاتحه يرصة نيز استغفاراورالله كاذكر بهي كرسكتاب عصركي نمازمين بهي اسابيابي كرناحا بيدواه البحاري ومسلم في القراة

۳۲۹۳۳....جسن بصری رحمة الله علیه نقل کرتے ہیں که حضرت سمرہ بن جندب رضی الله عنه لوگوں کونماز پڑھایا کرتے تھے اورنماز میں دو کھتے

ا .... نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کہتے وقت۔

۲.....اور جب سورت فاتحه کی قراءت سے فارغ ہوتے۔

اییا کرنے کی وجہ ہے لوگ آپ کوعیب کی نظرے و مجھتے چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ ایسا کرنے پرلوگ مجھے عیب کی نظرے دیکھتے ہیں: شاید حقیقت حال میں بھول چکا ہوں اور آنہیں یا دہویا مجھے یاد ہے اور یہ بھول چکے ہیں۔حضرت الی رضی اللّه عندنے جواب لکھا کہ ہیں حقیقت حال آپ کو یا دہے اور بیلوگ بھول چکے ہیں۔ رواہ عبدالو ذاق فانكره: .... نماز میں سكته كرنے كامطلب بيہ كة تھوڑى دیر کے ليے وقفه كرايا جائے۔

٣٢٩٣٠ .... ازهر بن منقر رضى الله عند كهتے بيں نے رسول الله الله کے پیچے نماز پڑھی چنانچه میں نے دیکھا كه آپ ﷺ السحد للله دب

العالمين \_ قراءت كى ابتداءكرت بين اورنماز كة خرمين دومرتبه سلام يجيرت بين - دواه ابن منده و ابن قانع و ابو نعيم

کلام:.....ابن مندہ کہتے ہیں بیرحدیث غریب ہے اوراس کے علاوہ اس کا کوئی اور معروف طریق نہیں ہے ابن قافع کہتے ہیں!اس حدیث کی سندمین علی بن قرین ہے جوا بنی طرف سے حدیثیں گھڑ لیتا تھا۔

٢٢٩٣٥ .... حضرت اسامه رضى الله عندكى روايت ب كه نبى كريم الله فجر مين "اذا الشمس كورت" پڑھ ليتے تھے۔

رواه الدارقطني وقال تفر دبه الواقدي عن ابن اخي الزهري

۲۲۹۳۷ ..... اغربن بیاررضی الله عنه کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ نے صبح کی نماز میں سورت روم تلاوت کی۔

رواه البزار والطبراني وابونعيم

۲۲۹۳۷ ... "مسند بلال بن ابی رباح" اسما عیل بن فضل عیسی بن جعفو، سفیان ثوری اعمش حکم، عبد الوحمن بن ابسالی کیسی است نوری اعمش حکم، عبد الوحمن بن ابسالی کیسی است نه کرول - دواه ابسالی کیسی است نه کرول - دواه الحاکم فی تاریخه والیبهقی

کلام: ..... حاکم کہتے ہیں: بیرحدیث باطل ہےاور سفیان ٹوری رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کے حضوراس حدیث ہے معافی مانگی ہے۔ تلخیص کلام کی کار

جیہ تھی کہتے ہیں بیسی بن جعفر جو کدری کے قاضی ہیں تقداور شہت راوی حدیث ہیں وہ اس دلس (گندگی) کا بوجھا پے ذمہ نہیں لے سکتے۔
لہذا عیسی بن جعفر سے اس حدیث کوروایت کرنے والا (بعنی اساعیل بن فضل) یا تو گذاب (جھوٹا) ہے اورا پی طرف سے حدیث گھڑ کر عیسیٰ بن جعفر تقدراوی کی طرف بست کردی ہے یا پھر بیداوی صدوق ہے اوراس نے ایک حدیث میں دوسری حدیث کو داخل کردیا ہے۔
۲۲۹ سے حضرت جاہر رضی اللہ عند کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول کریم بھٹانے ظہراور عصر کی نماز پڑھی جب نمازے نے فارغ ہوئے تو فر مایا:
میرے چھپے کس نے 'نسب سے اسم ربک الا علی' پڑھی ہے؟ کسی نے بھی جواب نددیا آ پھٹے نے تین بار پو چھا پھرایک آدی کھڑا ہوااور کہنے لگا: یا رسول اللہ ایس نے پڑھی ہے فر مایا: میں بھی سے جھٹرایک آدی کھڑا ہوااور کہنے راتبول اللہ ایس نے پڑھی ہے فر مایا: میں نے تہمیں و یکھا ہے کہتم قرآن میں بھی سے جھٹر رہے ہو۔ لہذا تم میں سے جو بھی امام کے چھپے نماز پڑھ رہا ہوتواس کے امام کی قراءت کی طرح ہے۔البیہ نمی میں الفواۃ

۲۲۹۳۸ ۔۔۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: ایک مرتبہ رسول کریم ﷺ نماز پڑھارے تھے کدایک آ دی نے آپﷺ کے پیجھے قراءت شروع کر دی اے ایک (دوسرے) آ دمی نے ایسا کرنے ہے منع کیا جب نمازے فارغ ہوئے تو دونوں جھٹڑ پڑے اور معاملہ رسول کریم ﷺ تک جا بہتیا آپﷺ نے فرمایا: جوآ دمی امام کے بیجھے نماز پڑھ رہا ہوتو امام کی قراءت اس کی قراءت ہے۔ رواہ البیہ فعی فعی سمتاب انفواہ ۱۳۹۳۹ ۔۔۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول کریم ﷺ کوارشا دفر ماتے سناہے کہ جس نے نماز پڑھی اور نماز میں سورت فاتحہ نہ

برطمی تو وہ نماز ناقص ہے۔الا بیرکہ و دامام کے پیچیے ہو( تواہے سورت فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں )۔ د واہ البیھقی فی محتاب القراۃ عرب

کلام:.....بیهای رحمة الله علیه نے اس حدیث کوضعیف قرار دیا ہے۔ ۲۲۹۵۰ حضرت جابر رضی الله عندرسول کریم ﷺ کاارشاد قتل کرتے ہیں کہ آپﷺ نے قرمایا: وہ نماز نہیں ہوتی جس میں سورت فاتحد نہ پڑھی گئی ہوالا یہ کہ وہ امام کے پیچھے ہو۔ دواہ البیہ فی فی کتاب القواۃ

كلام: .... بيهي في السحديث كوضعيف قرار ديا ب نيز د يكھئے تذكرة الموضوعات ١١٣٠ والتزييا ١١٣١

ا ۱۳۹۵ ... حضرت عمران بن حصین رضی الله عند کی روایت ہے کہ ایک مرتبدرسول کریم کی نے اپنے سحابہ کرام رضی الله عنہ کوظہر کی نماز پڑھائی جب سمام بھیراتو فر مایا: کیاتم میں ہے کئی نہیں نے پڑھی ہے جب سمام بھیراتو فر مایا: کیاتم میں ہے کئی نہیں نے پڑھی ہے آپ بھی نہیں ہے گہا نہیں نے پڑھی ہے آپ بھی نہیں ہے گہا نہیں نے پڑھی ہے آپ بھی نہیں ہے گہا نہیں نے پڑھی ہے نہیں ہے گہا بھی میں ہے گہا بھی ہورے ساتھ خلل وال رہا ہے ایک روایت میں ہے بھی نے کہا بھی ہے منازعت کیوں کی جارہی ہے۔ رواہ عبدالرزاق وابن ابھی شیبہ والطبرانی وابن عدی فی الکامل والدار قطبی والبیہ بھی فی القوا آ جب کہا بن عدی دواوطنی اور بیبی نے بیاضا فہ بھی نقل کیا ہے: آپ بھی نے امام کے پیچھے قراءت کرنے ہے منع فرمایا: نیزان حضرات نے اس اطفاؤ کوضع نے قرار دیا ہے۔

۳۲۹۵۲ .... قاضی ابو مرمجر بن حسین بن محر بن طیثم ابوحسن عبدالواحد بن حسن (جند بیابور میس) حسن بن بیان عسکری عبدالله بن حماله ۱۲۹۵۲ .... قاضی ابو مرمجر بن حسین بن محر بن طیشم ابوحسن عبدالواحد بن حسن (جند بیابور میس) حسن بیان عسکری عبدالله بن ایک سلمه محر بن اسحال اندلی ما لک بن السمال کیتے بیں الیک مرتبه میں نے رسول کریم کی سے طهر کی نماز بڑھی چنانچے میری وائیس طرف انصار کا ایک آ دمی نقااس نے نبی کریم کی سے جھے قرامت شروع کردی جب کہ میری بائیس طرف قبیلہ مزینہ کا ایک آ دمی نقاوہ کنگریوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ جب آ پ کی نے نماز مکمل کی تو فرمایا

میرے پیچھے کس نے قراءت کی ہے؟ انصاری بولا نیارسول اللہ امیں نے آپ ﷺ نے فرمایا: ایسامت کرواور جوآ دمی کنکریوں کےساتھ کھیل رہا تھائی ہے کہا: بیہ تیراحصہ ہے۔ دواہ البیہ فی

کلام :..... بیتی کہتے ہیں اس صدیث کی مذکورہ سند باطل ہے چونکہ اس میں غیر معروف راوی بھی ہیں چنانچے محمد بن اسحاق اگر عکاشی ہے تو وہ حجوٹا کذاب ہےاوروہ اپنی طرف سے صدیث گھڑ کرامام اوزاعی اور دیگرائمہ صدیث کی طرف منسوب کر دیتا تھا۔

۲۲۹۵۳ ... حضرت ابواماً مدرضی الله عندروایت کرتے ہیں کدرسول کریم ﷺ نے فرمایا: جس نے امام کے پیچھپے قراءت نہ کی اس کی نماز ناقص ہے۔ دواہ البیہ قبی فبی القراۃ

۱۲۹۵۴ حضرت زید بن ثابت رضی الله عند فرماتے ہیں کہ جس نے امام کے ساتھ قراءت کی اس کی نماز نہیں ہوتی۔ رواہ عدالر ذاق ۱۲۹۵۵ حضرت ابودر داءرضی الله عندروایت کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ سے پوچھا گیا: کیا ہر نماز میں قراءت ہوگی؟ آپﷺ نے فرمایا: جی صال ایک انصاری نے کہا: واجب ہے۔ رسول کریم ﷺ نے مجھ سے فرمایا ہے: ورال حالیکہ میں لوگوں کی بنسبت آپ ﷺ کے زیادہ قریب تھا میں بہی بجھتا ہوں کی بنسبت آپ ﷺ کے زیادہ قریب تھا میں بہی بجھتا ہوں کے امام جب قوم کی امامت کررہا ہوتو وہ ان کے لیے کافی ہے۔ رواہ البیہ قبی

كلام :.... بيهي كيت بين:اس حديث كااول حصة محفوظ إوردوسرا حصة خطاب-

۲۲۹۵۷ مستحضرت ابودرداءرضی الله عندروایت کرتے میں کہ ایک آ دمی نے بوچھا: یارسول کریم الله ﷺ برنماز میں قراءت ہے؟ آپﷺ نے فرمایا: جی ہاں ، ایک آ دمی بولا: واجب ہے واجب ہے حضرت ابودریا ، رضی الله عند کہتے ہیں: میں نہیں مجھتا کہ امام جب لوگوں کی امامت کررہا ہو مگر بیاکہ وہ ان کے لیے کافی ہے۔ دواہ البیہ ہی ہی القراۃ

فا کدہ: .....ان دونوں حدیثؤں میں حضرت ابودرداءﷺ نے امام کومقندیوں کے لیے کافی سمجھا ہے بعنی امام کی قراءت مقندیوں کی قراءت کے لیے کافی ہے مقندیوں کوقراءت کی ضرورت نہیں۔

كلام: .... بيهق نے اس حدیث كوضعيف قرار دیا ہے۔

۲۲۹۵۸ ....ابوقیادہ رضی اللہ عندروایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: کیاتم میرے پیچھے قراءت کرتے ہو؟ ہم نے عرض کیا: بی ھال آپﷺ نے فرمایا: بجز سورت فاتحہ کے کچھ نہ پڑھو۔ دواہ البیہ ہی القراۃ

۲۲۹۵۹ ... حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے نماز پڑھائی اور پھر ہماری طرف متوجہ ہو کرفر مایا: کیاتم امام کے پیچھے کچھ قراءت کرتے ہو؟ چنانچ بعض لوگوں نے کہا تی ھال ہم قراءت کرتے ہیں اور بعض نے کہا: ہم قراءت نہیں کرتے ۔اس پرآپﷺ نے فرمایا: (صرف) فاتحة الکتاب پڑھا کرو۔ رواہ ابن عدی والبیہ ہے فی الفواہ

۲۲۶۱۰ حضرت ابو ہریرہ ﷺ کی روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے ایک مرتبہ تماز پڑھائی اوراس میں جہرا قراءت کی پھرسلام پھیرنے کے بعد لوگوں کی طرف متوجہ ہو کرفر مایا: کیاتم میں ہے کئی نے میرے ساتھ ابھی اجھی قراءت کی ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: یارسول اللہ! بی ہاں اس پر آپ ﷺ نے فرمایا: تب ہی میں کہدر ہا ہوں کہ قرآن میں میر ہے ساتھ منازعت کیوں کی جارہی ہے؟ چنانچے رسول کریم ﷺ ہے ساتھ قراءت کرنے سے باز آگئے ۔ رواہ عبدالرذاق جب سے لوگوں نے یہ بات کی اللہ عنہمافرماتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورت فاتحہ پڑھنے کے سواکوئی چارہ نہیں برابرہے کہ تماز جہری ہویاسری۔ دواہ عبدالرذاق دواہ عبدالرذاق

۲۲۹۷۲ .... حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: جوآ دمی امام کے ساتھ فرض نماز پڑھ رہا ہووہ امام کی قراءت کے درمیان وقفوں میں سورت فاتحہ پڑھ لیا کرے اور جس نے سورت فاتحہ پوری پڑھ لی تو وہ اسے کافی ہے۔ دواہ البیہ بقی فی القواۃ كلام: ..... بيحديث ضعيف بديج ضعاف الداقطني ٢٨١ والضيعفة ٩٩١

۳۲۹۶۳ .... حضرت ابو ہر ریرہ رضی اُللہ عند کی روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فر مایا: امام جس نماز میں جہرا قراءت کر رہا ہوتو کسی کی لیے بھی جائز نہیں کہ وہ امام کے ساتھ قراءت کرے۔ دواہ البیہ قبی فبی القواۃ

كلام: .... بيهق رحمة الله عليه في اس حديث كومنكر قرار ديا بـ

۳۲۹۷۳ .... حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھی اوراس میں جہزا قراءت کر دی اس پرآپﷺ نے آئبیں کہا:اےابن حذافہ مجھ ( قراءت ) نہ سنا ؤبلکہ اللہ نتعالیٰ کوسنا۔ رواہ البیہ بھی فی القواۃ

فاكره: .... الله تعالى كوسنانے كامطلب بيہ كةراءت آسته كروجرانه كرو\_

۲۲۹۱۵ .... حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرمائتے ہیں ہروہ نماز جس میں فاتحة الکتاب نه پڑھی جائے وہ نماز نہیں ہوتی الابیر کہ امام کے پیچھے ہو۔ دواہ البیہ قبی فی کتاب القواۃ

۲۲۹۲۷ ....عیزار بن حریث کی روایت ہے کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کوفر ماتے سنا ہے کہامام کے پیچھے فاتحة الکتاب پڑھو۔

رواه البيهقي في القراة وقال صحيح

ے۲۲۹۷۔۔۔۔ابوعالیہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہمائے قراءت کے متعلق دریافت کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا ہروہ نماز جس میں تمہارا امام قراءت کرے تم بھی قراءت کرلوخواہ تھوڑی یازیادہ اوراللہ کی کتاب تھوڑی نہیں ہے۔ دواہ البیہ قبی فبی القراہ

۲۲۹۶۸ .... ابوقلابہ محمد بن ابوعا نُشہ کے واسطہ ہے ایک صحابی کی حدیث نقل کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فر مایا: شایدتم قراءت کرتے ہو دراں حالیکہ امام بھی قراءت کررہا ہوتا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: جی ہاں ہم قراءت کرتے ہیں۔ارشادفر مایا:ایسامت کروالا بیا کہ تم میں سے کوئی دل ہی دل میں فاتحة الکتاب پڑھ لے۔دواہ البیہ ہی القراۃ

فا کدہ: .... بیہق کہتے ہیں صحابی کامجہول ہونا حدیث کی پختگی میں باعث ضرر نہیں چونکہ ہر صحابی ثقہ ہوتا ہے۔اورمحر بن ابی عائشہ کے متعلق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ میں ذکر کیا ہے کہ وہ بنی امپیکا آزاد کر دہ غلام ہے اور ابوقلا بدا کابر تابعین میں سے ہیں۔ جیمق کی اس تفصیل سے ثابت ہوا کہ بیر حدیث بے غبار ہے چونکہ اس کے راوی ثقہ ہیں۔

عبی کا ان میں سے نابت ہوا کہ بیر حدیث ہے جارہے پوئٹہ ان سے داوی تقدین۔ ۲۲۹۶۹ ..... نافع ابن عمر رضی اللہ عنہما ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے امام کے پیچھے قراءت کرنے سے منع فرمایا ہے۔

رواه البيهقي في كتاب القراة

كلام: .... يبهق نے اس حديث كودائى كہا بنيز و يكھئے الغماز ٣٢٣

• ۲۲۹۷ عبدالله بن دینار حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت کرتے ہیں کدرسول کریم ﷺ ہے قراءت خلف الا مام کے متعلق دریافت کیا گیا آپﷺ نے فرمایا: امام جوقراءت کرتا ہے (مقتدی کوقراءت کی کیاضرورت)۔ دواہ البیہ فی فی القواۃ

كلام :.... بيهيق رحمة الله عليه في اس حديث كوضعيف قرار ديا -

۱۲۹۷ .....رجاء بن حیوہ فقل کرتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہمانے فرمایا: ہم نے رسول کریم ﷺ کے ساتھ نماز پڑھی پھر فرمایا: جب تم میرے ساتھ نماز میں ہوتے ہوتو کیا میرے ساتھ قرآن پڑھتے ہو؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: جی ہاں بھم ہوا: بجزام القرآن (سورت فاتحہ) کے پچھ نہ پڑھو۔ دواہ البیہ فلی الفراہ

۲۲۹۷۲ ..... حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عند کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم نے رسول کریم ﷺ کے ساتھ نماز پڑھی جب نمازے فارغ ہوئے تو فر مایا: جب تم میرے ساتھ نماز میں ہوتے ہوتو کیاتم بھی میرے ساتھ قراءت کرتے ہو؟ ہم نے عرض کیا: جی ہاں۔ فر مایا: بجزام القرآن کے مت پڑھو۔ دواہ البیہ فی القواۃ

## مقتذى كوقراءت سےممانعت

كلام: ..... يحديث ضعيف عد يكية الوقوف ٨٦

۳۴۹۵۳ جعترت عبداللہ بن بخسینہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: کیاتم میں ہے کسی نے انہی انہی نماز میں قراءت کی ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: جی ہاں۔ فرمایا تب ہی میں کہہ رہا ہوں کہ قر آن مجید میں مجھ ہے منازعت کیوں ک جارتی ہے۔اس کے بعدلوگ امام کے بیجھیے قراءت کرنے ہے باز آ گئے۔ دواہ البیہ ہی ہی القواۃ

سم ۲۲۹۷ .... ''مسندا بن مسعود رضیٰ الله عنهما'' فرمایا که ہم نبی کریم ﷺ کے پیچھے قراءت کرتے تھے تا ہم نبی کریم ﷺ نے فرمایا ہم لوگ (میرے پیچھے قراءت کرکے ) مجھے خلط میں مبتلا کردئیتے ہو۔ دواہ ابن ابس شیبہ

٢٢٩٧٥ .... زيد بن اسلم كہتے ہيں كدرسول كريم ﷺ نے امام كے يتحجية راءت كرنے سے منع فرمايا ہے۔ رواہ عبدالرزاق

۲۲۹۷ .... حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ میں ظہراورعصری نماز میں امام کے پیچھے ہررکعت میں ام الکتاب (سورت فاتحہ)اورکوئی دیگر

سورت يرُّه ليتا بول سرواه البيهقي في القراة

فائدہ: .... بیہ قی کہتے ہیں اس حدیث کی سندونیا جمر کی اسانید ہے جیج ترین ہے۔ بہر حال اس حدیث کی سند ہے انکار ہے جہاں قراءت خلف الا مام میں واردا حادیث ہیں۔ الا سناد ہیں وہاں عدم قراءت میں بھی تھے ترین احادیث ہیں۔ بیامام بیب قی کا مزان ہے کہ جہاں اپنے مسلک کے موافق حدیث آتی ہے تو برملا جذبات میں آجاتے ہیں اور جہاں مخالف حدیث میں معمولی سانکت نظر آتا ہے اسے آئے کا شیشہ بنادیتے ہیں جسے کہ بلال بن الی رباح کی حدیث ۲۲۹۳ میں اس کا مشاہدہ ہوا ہے۔ الغرض دونوں طرف مضبوط دلائل بھی موجود ہیں اور کمزور بھی و نسق و من لا فھو ایصا قدا حسن۔

ے ۲۲۹۷۔۔۔۔۔حارث علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آ دمی نے نبی کریم ﷺ سے پوچھا کیا میں امام کے پیچھے قراءت کروں یا خاموش رہوں؟ آپﷺ نے فرمایانہیں بلکہ خاموش رہو چونکہ امام کی قراءت شھیں کافی ہے۔دواہ البیہ بھی فی الفراۃ

كلام :.....يه مديث ضعيف ہو مكھة ذخيرة الحفاظ ١٢٨٣٠

۳۲۹۷۸ ... قنادہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: جبتم میرے ساتھ نماز میں ہوتے ہوتو کیاتم بھی قراءت پڑھتے ہو؟ ہم نے عرض کیا: پارسول اللہ جی ہاں ۔ حکم ہوا: بجزام القرآن کے بچھنہ پڑھو۔ دواہ البیہ ہی فی القراۃ

۳۲۹۷ .... ابوقلابہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم ﷺ نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کوشیح کی نماز پڑھائی پھر صحابہ رضی اللہ عنہم کی طرف متوجہ ہوکر فرمایا: کیاتم اپنی نماز میں قراءت کرتے ہودرال حالیکہ امام بھی قراءت کررہا ہوں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم خاموش رہے، آپ شرف متوجہ ہوا: ایسا مت کروہاں تم میں سے جو پڑھے بھی تو دل ہی دل میں پڑھ لیا کرے۔ دواہ البیہ قبی

۰۲۶۹۸ ....." مندعلی رضی الله عنه" حضرت سعد بن ابی و قاص رضی الله عنه فر ماتے ہیں : جوآ دمی امام کے پیچھپے قراءت کرتا ہوں میں جا ہتا ہوں کہ است سے سعد سنتہ دیا ہے ہیں تک

چیچے قراءت کرتے بتھے۔ دواہ عبدالوزاق فی القواۃ ۲۲۹۸۲....عبداللہ بن الی صدیل کہتے ہیں کہ میں نے حضرت الی بن کعب رضی اللہ عندے پوچھا: کیا میں امام کے پیچھے قراءت کرسکتا ہوں؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں۔ دواہ الہیہ قبی فی القواۃ ۳۲۹۸۳ .... جعنرت انس رضی الله عنه کی روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے ایک مرتبدا پے صحابہ کرام رضی الله عنهم کونماز پڑھائی۔ جب نمازے فارغ ہوئے تو صحابہ کرام رضی الله عنهم کی طرف متوجہ ہو کرفر مایا: کیاتم اپنی نماز میں امام سے پیچھے قراءت کرتے ہودراں حالیکہ امام بھی قراءت کرتے ہوتا ہے؟ صحابہ کرام رضی الله عنهم خاموش رہے آ پﷺ نے تین بار پوچھا: اس پرکسی ایک نے یاسب نے جواب دیا، ہم قراءت کرتے ہیں تھم ہوا: امام کی پیچھے قراءت مت کروہاں جو کرنا بھی جا ہے تو دل دل میں فاتحۃ الکتاب پڑھ لیا کرے۔ دواہ البیہ بقی فی القواۃ

## تلقين امام كابيان

۲۲۹۸۴ .... محمد بن سیرین روایت کرتے ہیں کی ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کونماز میں نسیان ہوگیا۔ چنانچہ آپ کے پیچھے ایک آ دمی نے آپ رضی اللہ عنہ کو تلقین کرنی شروع کردی جب وہ مجدہ کرنے یا اوپر اٹھنے کا اشارہ کرتا آپ رضی اللہ عنہ ایسا ہی کرویتے۔ رواہ ابن سعد ۲۲۹۸۵ .... حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب امام تم سے لقمہ مانے گئو اسے دے دیا کرورواہ السیھفی ۲۲۹۸۵ .... حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم بھٹے نے ہمیں تھم دیا ہے کہ کہ ہم امام کولقمہ دے دیا کریں اور ریہ کہ ہم

۲۲۹۸۷ ..... حضرت سمرہ بن جندب رضی القدعندی روایت ہے کہ جی کریم ﷺ نے جیس سم دیا ہے کہ کہ ہم امام کو تھمہ دے دیا آپس میں محبت سے رہیں اور ایک دوسرے کوسلام کیا کریں نیز ہمیں ایک دوسرے پرلعنت کرنے ہے منع فر مایا اور بید کہ ہم ایک دوسرے کواللہ کے غضب اور دوز خے سے لعنت نہ کریں۔ دواہ ابن عسا تکو

كلام: ..... يحديث ضعيف بد يكيف فعيف الى داؤد٢١٢\_

۲۲۹۸۷ ... حضرت الى رضى الله عند كى روايت ہے كه ايك مرتبد رسول كريم على نے جميں فجر كى نماز پڑھائى اور نماز ميں ايك سورت پڑھى اس ميں ہے ايك آيت جھوڑ دى جب نمازے فارغ ہوئے ميں نے عرض كيا! يارسول الله على كيا يہ منسوخ ہو چكى ہے يا آپ جھول گئے ہيں؟ آپ كلى نے نماز نہيں بلكہ ميں جھول چكا ہوں۔ رواہ عبداللہ بن احمد بن حنبل وابن حزيمه وابن حبان و الداد قطنى و سعيد بن المنصور ٢٢٩٨٨ ... حضرت الى رضى الله عند كى روايت ہے كہ ايك دن رسول كريم كا نے جميس نماز پڑھائى اور قر آن مجيد كى ايك سورت كا كچھ حصہ جھوڑ ديا۔ جب نمازے اور غرمايا بنہيں۔ ميں نے عرض كيا! آپ نين منسوخ ہو چكى ہيں؟ فرمايا بنہيں۔ ميں نے عرض كيا! آپ نين منسوخ ہو چكى ہيں؟ فرمايا بنہيں۔ ميں نے عرض كيا! آپ نين منسوخ ہو چكى ہيں؟ فرمايا بنہيں۔ ميں نے عرض كيا! آپ نين منسوخ ہو چكى ہيں؟ فرمايا بنہيں۔ ميں نے عرض كيا! آپ نين نماز ميں نہيں پڑھيں فرمايا بنم نے مجھے تھين كول نہيں كی۔ دواہ الطبرانی فی الا وسط

طبرانی کہتے ہیں زہری سے بیحدیث صرف سلیمان بن ارقم نے روایت کی ہے۔

۲۲۹۸۹ .....حضرت آنی بن کعب اور آل تھم بن انی العاص کا ایک آدمی روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم کے نصحابہ کرام رضی الله عنہم کو نماز پڑھائی آپ کھے نے سیاسی الله عنہم سے پوچھا: کیا ہیں نے کوئی آپ تھے نے سیابہ کرام رضی الله عنہم خاموش رہے آپ کھے نے فر مایا لوگوں کو کیا ہوا انہیں کتاب الله پڑھ کرسنائی جاتی ہوا ورانہیں معلوم نہیں ہوتا کہ ان کے سامنے کیا پڑھا گیا اور کیا چھوڑ دیا گیا۔ بہی حال بنی اسرائیل کا تھا ان کے دلوں سے خوف خدا نکل چکا تھا ان کے دل عائب ہوتے تھے اور انہیں کرتا جب تک کہ وہ دل سے اس طرح مراح حاضر نہرے ہوئے کہ اس مقام کی کا کوئی عمل اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ دل سے اس طرح حاضر نہرے جیسا کہ بدن سے حاضر رہتا ہے۔ دواہ اللہ بلمی

## صفوں کے سیدھا کرنے کا بیان اور پہلی صف کی فضلیت

۲۲۹۹۰ .....ابو بکر بن عبدالرحمٰن بن حارث بن هشام روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکرصدیق اور زید بن ثابت رضی الله عنبماسجد میں داخل ہوئے ،امام رکوع میں تھاان دونوں نے صف تک پنچے سے پہلے ہی رکوع کرلیا پھر رکوع کی حالت ہی میں صف کے ساتھ آسلے۔ دواہ سمویہ والبیہ فی ۲۲۹۹ .... علقمہ کہتے ہیں: ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے چنا نچہ آپ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے اپنی صفیں سیدھی کرلو ہا یں طور کہ کا ندھ سے کا ندھ املا ہوتا کہ شیطان بکری کے بیچے کی طرح تمہارے بچے میں داخل نہ ہوجائے۔ دواہ عبدالر ذاق معلا کہ میں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی مانند صفوں میں کھڑے ہوجا ورنہ تمہارے درمیان بکریوں کے بچول کی مانند شیاطین کھڑے ہوجا نمیں گے بلا شبہ اللہ تعالی اوراس کے فرشتے صفیں سیدھی رکھنے والوں پر دھت نازل کرتے ہیں۔ دواہ عبدالر ذاق

۳۲۹۹۳ .....الوعثمان نهدی روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فیس سیدھی کرنے کا حکم دیتے تنے اور فرمایا کرتے!اے فلاں! آگے ہوجاؤ ۱۲۹۹۳ .....الوعثمان نهدی روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بوقوم مسلسل ہیجھے نہوتی رہتی ہے اللہ تعالی بھی اسے ہیجھے کردیتے ہیں۔ اے فلاں! آگے ہوجاؤ، میں نے آپ رضی اللہ عنہ کودیکھافر مار ہے تھے: جوقوم مسلسل ہیجھے نہوتی رہتی ہے اللہ تعالی بھی

۳۲۹۹۳ ..... حضرت عمر رضی الله عنه کا فر مان ہے کہ الله تعالی اور اس کے فرشتے صف سیدھی رکھنے والے پر رحمت نازل کرتے ہیں۔ دواہ المحادث

۲۲۹۹۵ ..... نافع روایت کرتے ہیں که حضرت ممررضی الله عنه فیس سیدهی رکھنے کا حکم دیتے تھے چنانچہ جب لوگ آپ رضی الله عنه کو بتاتے که صفیل سیدهی ہوچکی ہیں تو آپ رضی الله عنه تکبیر کہر دیتے۔ رواہ مالک و عبدالر ذاق والبیہ بھی

۲۲۹۹۲ ۔۔۔ ابوعثمان روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہے کہ جب آپ رضی اللہ عنہ نماز کے لیےتشریف لاتے تو کا ندھوں اور قدموں کی طرف دیکھتے تھے۔ رواہ عبدالو زا ف

۳۲۹۹۷ .....ابونصر ه روایت کرتے ہیں کہ جب نماز کھڑی کردی جاتی تو عمر رضی اللہ عنہ فرماتے است و وابیعنی سیدھے کھڑے ہوجا وَاے فلال آگے ہوجا اے فلال آپیجھے ہوجا پی صفوں کوسیدھی کرلو بلا شبہ اللہ تعالیٰ تنہیں فرشتوں کی طرف پردیکھنا جاہتے ہیں پھر آپ رضی اللہ عنہ بی آ تلاوت کرتے'' و انا لنحن الصافون انا لنحن المسجون''یعنی بلاشبہ ہم صف بستہ ہیں اور حق تعالیٰ کی تنبیح بیان کرتے ہیں۔

رواه عبد ابن حميد وابن جرير وابن ابي حاتم

۲۲۹۹۸ ..... ابوہل بن ما لک اپنے والد ما لک ہے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا استے ہیں ۔ المارکھڑی کی گئی اور میں ان ہے اپنی تنخواہ کے متعلق بات کرر ہاتھا میں ان ہے مسلسل با تیں کرتار ہاا ہدوہ یا وَں ہے سنگر بیزے ہموار کرتے رہے ۔ حتی کہ بچھلوگ آ گئے جھیں شفیس سیدھی کرنے کی ذمہ داری سوپی گئی تھی انہوں نے آپ رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ شفیس سیدھی ہو چکی ہیں آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: صف میں سیدھے کھڑے ہوجا وَاور پھر تکہیر کہددی۔ دواہ عبدالرذاق والبیہ فی

#### صف سیدھا کرنے کی تا کید

۲۲۹۹۹ .... حضرت علی کرم الله و جهه فر مایا کرتے تھےصفوں میں سید ھے ہوجاؤ جا ہے کہتمہارے دل بھی سید ھے رہیں اورآپس میں مل مل کر کھڑے ہوجا وَاورایک دوسرے پرمہریان رہو۔ دواہ ابن ابسی مشیبہۃ مرکھڑے ہوجا وَاورایک دوسرے پرمہریان رہو۔ دواہ ابن ابسی مشیبہۃ

كلام :.... بيحديث سند كانتبار ف ضعف بدو يمض معف الي مع ١٣٦٨

۲۳۰۰۰ است مند براء بن عاز برضی الله عنه "که نبی کریم کی نماز میں ہمارے سینوں کو یہاں سے لے کریہاں تک سیدھا کرتے تھے اور فرماتے تھے۔ زواہ عبدالوذاق فرماتے ہوگئیں تمہارے دلوں میں اختلاف نہ پڑجائے۔ دواہ عبدالوذاق ۱۳۰۰۰ سیم مندوایت کرتے ہیں کہ رسول کریم کی نماز میں ہمارے کا ندھوں کوسیدھا کرتے تھے۔ دواہ عبدالوذاق ۲۳۰۰۲ سیم مندوایت کرتے ہیں کہ رسول کریم کی نماز میں ہمارے کا ندھوں کوسیدھا کرتے تھے۔ دواہ عبدالوذاق ۲۳۰۰۲ سیم مندوایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول کریم کی کا تھوں کوسیدھا کرتے تھے۔ دواہ عبدالوذاق ہم ۲۳۰۰۲ سیم مندوایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول کریم کی کا تھوں کوسیدھا کرتے تھے۔ دواہ عبدالوذاق ہم ۲۳۰۰۲ سیم مندوایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول کریم کی مناتھ نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوئے آپ

ﷺ نے جمعیں ارشاد کیا کہ بیٹے جاؤچنا نچے ہم بیٹے گئے گھرآ پﷺ نے فرمایا: اس طرح صفیں بنانے میں تمہارے لیے کون می چیز رکاوٹ بن رہی ہے جس طرح کہ انڈ تعالیٰ کے ہاں فرشنوں نے صفیں بنار تھی ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: یارسول اللہ! فرشتے کیسے صفیں بناتے ہیں فرمایا فرشتے صفوں کو کممل کرتے ہیں اور سیسے بلائی ہوئی دیوار کی طرح صفیں بناتے ہیں۔ دواہ ابو داؤ د ابن ماجہ

٣٠٠٠٠٣ سبار بن هم وضى الله عند كہتے ہيں ہم اپنے علاقہ ہے نبی كريم الله كى خدمت ميں حاضر ہوئے ہم نے آپ الله كرد ہيمت كى اور آپ الله كي هرف متوجہ ہوكر فرمايا ہم دوبارہ نماز ہوتے ہوئے ہوئے كے بعد ) آپ الله ناہوجائے اس كى نماز نبيل ہوتى ہو وہ ابن ابى شبهه گاور پراس كي طرف متوجہ ہوكر فرمايا ہم دوبارہ نماز پڑھوچونكہ جوآ ومي صف كے پيچھے گھڑا ہوجائے اس كى نماز نبيل ہوتى ہو وہ ابن ابى شبهه فاكرہ: مسمنی بنانے ميں بياسول ہے كہ ہرصف درميان ہے شروع كى جائے اور پھردا كيس با كيس ہوتى ہو ہى جلى جائے ۔ جب تك پہلى صف مكمل نہ ہوجائے دوسرى صف نہ بنائى جائے گو كہ الخى صف ميں صرف ايك ہى آ دى كے كھڑے ہونے كى جگہ كيوں نہ ہو۔ آكرا كلى صف بالكل مكمل ، وجائے كہ اس ميں ايك آ دى كى بھى جگہ نہيں رہى و آ نے والے آگر زيادہ ہوں ( يعنی دويادو ہے زيادہ ) تو نئى صف بناليں آگر آ نے والا ايك ہى شمن ہوجائے كہ اس ميں ايك آ دى كى بھى جگہ نہيں رہا تو وہ اور اگلى صف كى كو پيچھے تھينے لے اور اس كوساتھ كھڑ اكر كے صف بنالے اور اگرا ہے خدشہ: وكرا گلى صف ميں كھڑ ا آ دى مسئلہ ہے واقف نہيں يا تھنچے ہے اسے اذبت پہنچ كى اور ادھر ركعت كوف ہوجائے كا خوف ہے تو پھراكيلا خدشہ: وكرا گلى صف ميں كھڑ ا آ دى مسئلہ ہے واقف نہيں يا تھنچے ہے اسے اذبت پہنچ كى اور ادھر ركعت كوف ہوجائے كا خوف ہے تو پھراكيلا

صدیث بالا میں آ پﷺ نے جس صحابی کواز سرنونماز پڑھنے کا حکم دیا تو بیصف بندی کے لیے شدت اہتمام کے لیے تفااس ہے آ گے والی صف میں ابھی گنجائش تھی بیاس کو تنباحکم دیا تا کہ بقیہ لوگوں کو بھی عبرت ہوجائے۔

۱۳۰۰۳ .... ''مندنعمان' رسول کریم ﷺ نماز میں ہمیں (جماعت سحابہ )اس طرح سیدھا کرتے تھے جیسے کہ نیزے ہے ہمیں سیدھا کررہے جوں۔ ہمارے ساتھ کئی مرتبہ ایسا کرتے جی کہ جب دیکھتے کہ ہم سمجھ چکے ہیں تو آ گے بڑھ جاتے اورا گرکسی آ دمی کا سینہ یا ہر نکلا ہواد یکھتے تو فرماتے: اے مسلمانو ،اللہ کے بندو! اپنی صفول کوسیدھی کرلوور نہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان مخالفت ڈال دےگا۔ دواہ عبدالو ڈاق ۲۳۰۰۵ .... مندر فاعہ بن ارافع زرتی'' کے سیدھے کھڑے ہوجاؤاورا پنی صفول کوسیدھی کرلو۔ دواہ ابو داؤد والیہ ہقی عن انس

كلام :.... بيحديث سنداضعيف بويكيضعيف الي مع ٢٣٠

۲۳۰۰۶ .....وابصہ رضی اللہ عندروایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ایک آ دمی کوصف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا آپ ﷺ نے اے نمازلوٹانے کا تھم دیا۔دواہ عبدالوزاق وابن اہی شب وابو داؤ دوالتومذی

۲۳۰۰۸ ۔۔۔ حضرت ابوسعیدرضی اللہ عندروایت کرتے ہیں کدرسول کریم ﷺ نے پچھلوگوں کومبحد کے پچھلے حصہ میں کھڑے دیکھا تو آپﷺ نے فرمایا: کوئی قوم سلسل پیچھے ہوتی رہتی ہے تھا کہ اللہ تعالیٰ بس اسے پیچھے کردیتا ہے میرے قریب ہوجا وَاورمیری افتداء کروتا کہ بعد میں آنے والے تمہاری افتداء کریں۔دواہ ابو عوانہ

۲۳۰۰۹ ابد مسعود رضی اللہ عند روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم کے نماز میں اہتمام کے ساتھ ہمارے کا ندھوں کوسیدھا کرتے بتھے اور فرمایا کرتے ستے اور فرمایا کرتے ستے مختلف مت ہوجا و کہیں تمہارے دلوں میں اختلاف نہ پڑجائے جائے تھے ہوگئے ہیں ہے جولوگ عقل ودانش رکھتے ہوں وہ میرے قریب کھڑے ہوں) کھڑے ہوں وہ میرے قریب کھڑے ہوں) کھڑے ہوں وہ جوان کے بعد ہیں ہو اور اور اور اور دالا دوالد ساندی وابن ماجد المرزاق و مسلم وابو دالا دوالد ساندی وابن ماجد المرزاق و مسلم وابو دالا دوالد ساندی وابن ماجد المرزاق و مسلم وابو دالا دوالد میں ماجد ہیں اس قدر میں اس قدر برسے ہوئے ہیں کہوئی قدم بھی ان کے مقابل کے نہیں ہو سکتے ۔

۱۳۰۱.... جضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں: میرے سامنے والے دو دانتوں کا گرجانا مجھے زیادہ محبوب ہے اس سے کہ میں اپنے سامنے والی صف میں کوئی خالی جگہ دیکھوں اوز اسے پرنہ کروں۔ دواہ عبدالو دُاق فی مصنفہ

۲۳۰۱۳ ... حضرت عبداللد بن مسعود رضی الله عنهما فرماتے ہیں: بلاشبہاللہ تعالیٰ اور اس کی فرشتے صفوں میں آ گے بڑھنے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں بالخضوص صف اول پر۔دواہ عبدالو ذاق

۳۳۰۱۳.... حضرت عرباض رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ پہلی صف والوں کے لیے تین بار دعائے مغفرت کرتے اور دوسری صف والوں کے لیے صرف ایک باردعائے مغفرت کرتے۔ دواہ ابن اہی شیبہ والدسانی

۲۳۰۱۴ .....ابوجعفر کہتے ہیں کہ مجد کی دائیں طرف والی صفیں ہائیں طرف والی صفوں پر پجیس (۲۵) گناہ زیادہ درجہ رکھتی ہیں۔ دواہ ابن ابی شیبة ۲۳۰۱۵ ..... حضرت عمر رضی اللہ عند کی روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ صف مقدم کے لیے تین ہاراستغفار کرتے اور صف ثانی کے لیے عمرف آیک بار۔

رواہ عبدالرزاق وابن ماجہ ۲۳۰۱۷ ..... جفترت الی بن کعب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ٹبی کریم ﷺ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو تھم دے رکھا تھا کہ وہ پہلی صف میں نبی کریم ﷺ کے ساتھ مل کرر ہیں۔ دواہ الدار قطنی فی الافراد وابن عسا کو

ے ۱۳۳۰ ۔۔۔''مندانس رضی اللہ عنہ'' کہ رسول کریم ﷺ جب نماز کے لیے کھڑے ہوجاتے تو فرمایا کرتے تھے اہتمام کے ساتھ صف بندی کیا کروچونکہ میں تہمیں پیچھے ہے بھی دیکھتا ہوں۔ رواہ عبدالو ذاق

فائدہ:..... بیہ مطلب نہیں کہ آپ کے دوآ تھ میں گدی میں بھی تھیں چونکہ بیتو بدصورتی ہے جب کہ آنخصور کے جمل الناس تھے بلکہ مطلب سے کہ میں اگر چہ تہمیں چھے سے نہیں دیکھتا ہوں آنکھوں سے لیکن میں تمہاری کیفیات حرکات وسکنات کاعلی وجہ الاتم ادراگ کر لیتا ہوں۔ دوسرایہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کھی وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کھی ہوں۔ دوسرایہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کھی وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کھی کہ حالات وواقعات بھی دکھا دیتے تھے گویا اللہ تعالیٰ نے آپ کھی کہ تو ت ووقعت کردی تھی۔ لہذا س میں کوئی اشکال نہیں۔

## نماز كالمجهجه حصه يالينے كابيان

۲۳۰۱۸ .... ربیعه بن عبدالرحمٰن کی روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنه اور حضرت ابو در داء رضی اللہ عنه فرمایا کرتے تھے: امام کے ساتھ نماز کا آخری حصہ جوتم پالواسے اپنی نماز کا اول حصہ نصور کرو۔ رواہ ابن ابسی شیبه والبیہ قبی

۲۳۰۱۹ .... حصرت علی رضی الله عنه فرمات بین:امام کے ساتھ جنتی نمازتم پالووہ تمہاری نمازی کااول حصہ ہوگااور جس فدرقراءت گزر چکی ہے اس کی قضاء کرلوپ دواہ عبدالر ذاق وابن ابسی شیبه والبیہ فی

۲۳۰۲۰ ... بجن بن ادرع کہتے ہیں ایک مرتبہ میں نے ظہرادرعصر کی نماز اپنے گھر پر پڑھ کی پھر میں نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا ہیں آپ ﷺ کے پاس بیٹھ گیا اتنے میں نماز گھڑی کردی گئی نبی کریم ﷺ نے نماز پڑھ کی جب کہ میں نے نماز نہ پڑھی نماز سے فارغ ہوکرآپ ﷺ نے فرمایا کیا گیا تو مسلمان ہوں فرمایا: پھر کیا وجہ ہے تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ شفر فرمایا کہ میں نے گھر پرنماز پڑھ کی ہے اس پر نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جب نماز کھڑی کردی جائے تو (جماعت کے ساتھ دوبارہ) نماز پڑھ لوگو کہتم پہلے گھر پرنماز پڑھ کے ہو۔ دواہ عبدالرزاق

 فا مکرہ ......ایں مضمون کی ایک حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے بہر حال حضرت زید رضی اللہ عنہ کا اپناا جتھا دخیا اس میں تر تیب ہے کہ صف میں کھڑے ہو کر تکبیر کہنی ہے اور پھراگر رکوع مل جائے تو فبہا ور نہ مجدہ میں چلا جائے اوراس رکعت کی قضاء کرے مندرجہ ذیل حدیث ای کی مؤید ہے۔
۲۳۰۲۲ .... حضرت حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم شے نے ایک آ دمی کوسنا کہ وہ حالت رکوع میں جھکے جھکے جلدی سے صف کی طرف چل رہا ہے۔ آپ شے نے فرمایا: اللہ تعالی تمہاری حرص میں اضافہ کرے بہر حال دوبارہ ایسانہیں کرنا۔ دواہ عبدالر ذاق صف کی طرف النفات کیا اور فرمایا: اللہ تعالی تمہاری حرص میں اضافہ کرے اور دوبارہ ایسانہیں کرنا چنا نجے دو آ دمی اپنی جگہ پرجم گیا۔ دوباہ عبدالر ذاق

۲۳۰۲۳ .... هبیر وابن مریم : حضرت علی اور حضرت ابن مسعود رضی التعنیم ہے روایت کرتے میں کدان دونوں حضرات نے فرمایا: جس نے پہلی رکعت (رکوع میں) نہ پائی تو وہ محیدہ ہے اس رکعت کوشار میں نہ لائے ۔ یعنی اس کی بیر رکعت فوت ہوچکی ۔ دواہ عبدالر دَاق

#### مسبوق كابيان

۲۳۰۲۵ ... حضرت علی رضی الله عند فرماتے ہیں کہ جس نے امام کے ساتھ ایک رکعت پالی یااس کی ایک رکعت فوت ہوگئی و وامام کے ساتھ تشہد نہ پڑھے بلکہ تبلیل کرتار ہے تاکہ امام (نماز ہے فارغ ہوگر) گھڑا ہوجائے۔ رواہ عبدالو ذاف عن عصو و ہن النسوید ۲۳۰۲۹ ..... بلال رضی الله عند کی روایت ہے کہ رسول کر ہم بھی کے زمانہ ہیں جب کوئی آ دئی (مسجد میں) واضل ہوتا و دال حالیہ اس کی نماز میں ہے ایک دور کعتیں فوت ہو پچلی ہو تیں تو گوگ اس کی طرف اشارہ کرتے کہ پہلے فوت شدہ نماز پڑھ کو اور ور پجر جماعت کے ساتھ شریک ہوجاؤ کی اسارے کی جو ان پہلے فوت شدہ نماز پڑھ کو اور اور پھر جماعت کے ساتھ شریک ہوجاؤ کی اسارے کی طرف مطابق و دھیان ند دیا اور فورا ہماعت کے ساتھ شریک ہوئے اوگوں نے ان کی طرف اشارہ کیا گئین انہوں نے اوگوں کی اشارے کی طرف مطابق و دھیان ند دیا اور فورا ہماعت کے ساتھ شریک ہوئے ہوئے تو گوگوں نے ان کی طرف مطابق و میں انہوں نے اوگوں کی اشارے کی کرہ کہا تھی نہیں کرتے ہوئے تو گوگوں نے آپ کے ساتھ شریک ہوئے اوگوں نے آپ کی اسارے کی اشارے کی کرہ کہا تھی نے فر مایا تہمارہ کیا ہوئی اوگوں نے آپ کی اسام کی اشارے کی ہوئی اور امام دور کھیں ہی ہوئی اور امام کی استمارہ کی اسام کی افتد امریک کر کہا تھی کہ تم اور اس کے فر مایا بھی اند عند نے نہ کر کہا تھی ہوئی اور دونمی اللہ عند نہ بیل کر کہا تھی کہ تو مواج کی ہوئی کو تو ہوئی اند کو میں تو اور جب نماز پڑھر کی کہا تو ہوئی اند کو میں تو اور جب نماز پڑھر کی کہا تو ہوئی اند کی میں تو اور جب نماز پڑھر کی اور کہتر ہوئی کہا تو ہوئی کہا تو ہوئی کہ کہا تو ہوئی تو سے میں تو میں کہ کر کے اور ہوئی تو ہوئی کہا تو میں کہا کہا تھی کہا تو میں کہا تو میں کہا تو ہوئی کہا تو میں کہا تو میں کہا تو میں کہا کہا تو ہوئی کہا تو میں کہا تو میں کہا تو میں کہا تو ہوئی کہا تو میں کہا تو میں کہا تو میں کہا تو میں کہا تو میائی کہا تو میں کہا تو میں کہا تو میں کہا تو میائی کہا تو میائی کہا تو میائی کہا تو میائی کہا تو کہا تو میں کہا تو میں کہا تو میائ

۲۳۰۲۹ ۔۔۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جبتم میں ہے کوئی آ دمی نماز کے لیے آ رہا ہو کہ اتنے میں نماز کھڑی کردی جائے تواہے چاہیے کہ وقار وسکون کے ساتھ چلتارہ پے چونکہ وہ نماز کے حکم میں ہے ( یعنی نماز کے لیے آ نانماز کے حکم میں ہے ) سوجس قدر نماز پائے (امام کے ساتھ ) پڑھ لے اور جوفوت ہو جائے اے بعد میں قضاء کر لے۔ دواہ عبدالر ذاق

نے ساتھ ) پڑھ لے اور جوفوت ہوجائے آھے بعد میں قضاء کرلے۔ دواہ عبدالر ذاق ۲۳۰۳ ۔۔۔۔ عبدالعزیز بن رفیع روایت کرتے ہیں کہ اہل مدینہ کا ایک آ دمی جس کا تعلق انصارے تھا کہنا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ نے میرے پاؤں کی جاپ نی آپ ﷺ عرض کیا؛ میرے پاؤں کی جاپ نن آپ ﷺ بحدہ میں تھے جب نمازے فارغ ہوئے تو فر مایا: میں نے کسی کے قدموں کی جاپ نی ہے؟ عرض کیا؛ یارسول اللہ! میں ہوں۔ فر مایا: تم نے کیا کیا کہا کہ میں نے آپ ﷺ کو بحدہ میں پایالہٰذا میں بھی بجدہ میں چلا گیاارشاد فر مایاتم بھی ای طرح کیا کرواوراس رکعت کوشار میں ندلا وَجوفض بھی مجھے رکوع یا قیام یا سجدہ میں پائے اسے جا ہے کداس حالت میں میرے ساتھ شامل ہو جائے۔ دواہ ابن ابی شیبیة

۳۳۰۳۳ .....زہری کی روایت ہے کہ حضرت زید بن ثابت اورا بن عمر رضی اللہ عنہم فنؤ کی دیا کرتے تھے کہ کوئی آ دی جب مسجد میں آئے اگر لوگ رکوع میں ہوں وہ تکبیر کہہ کران کے ساتھ رکوع میں شامل ہو جائے یوں اس نے مید کعت پائی۔اورا گرلوگوں کو تجدہ میں پائے اور اس نے بھی ان کے ساتھ تجدہ کرلیا تو اس رکعت کوشار میں نہ لائے۔ دواہ عبدالو ذاق

۲۳۰۳۲ .... نافع روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن تمریضی الله عنہماہے جب کوئی رکعت نوت ہوجاتی توامام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہوجاتے اور فوت شدہ رکعت قضا کر لیتے اور جب کوئی رکعت فوت نہ ہوتی تواس وقت تک کھڑے نہ ہوتے جب تک کدامام نہ کھڑا ہوجا تا۔

رواه عبدالرزاق وابن ماجه

٣٣٠ ٣٣٠ ... جعفرت ابن مسعود رضى الله عنهما فرمات مين كه جس نے ركوع پالياس نے نماز ( يعنی وہ ركعت پالی اور جس سے ركوع فوت ہو گيا تو وہ مجدہ ( سے نماز كو ) شار ميں ندلائے۔ دواہ عبدالو ذاق

۲۳۰۳۳ ..... حضرت ابن مسعود رضی الله عنهما فرمائے ہیں کہ آ دمی صف تک پہنچنے سے پہلے ہی رکوع کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ دواہ عبدالر ذاق

۲۳۰۳۸ .....ایک مرتبه ابن زبیر رضی الله عند نے منبر پر کھڑے ہوکرلوگوں کو مجھایا کہ آ دمی کو جا ہیے کہ اہتمام کے ساتھ رکوع کرے بلاشید میں نے زبیر رضی الله عند کوابیا ہی کرتے دیکھا ہے۔ دواہ عبد الوزاق

## عورت كامردكي اقتذاء مين نمازيرٌ هنا

۲۳۰۳۹ .... "مند تهل بن سعد ساعدی" مصرت میل بن سعد رحمة الله علیه کتبته بین میں نے مردول کوکیڑوں کی تنگدی کی وجہ ہے بچوں کی طرت گردنوں سے ازاروں کو ہاندھ کرنمی کرمیم پھٹھ کے بیچھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، ایک آ دمی کہنے لگا!اے مورتوں کی جماعت! تم (مجدہ ہے) مردوں سے پہلے سرمت اٹھا کہ دواہ ابن ابی شب ب

ہم ۲۲۰۰....''مندا بن عباس' حضرت ابن عباس رضی الله عنهما کہتے ہیں ایک مرتبہ میں نے نبی کریم ﷺ کے پہلومیں نماز پڑھی اور حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہائے ہمارے پیچیے (ہمارے ساتھ ) نماز پڑھی۔ دواہ عبدالوذاق ۲۳۰۴۱ ..... قاسم روایت کرتے ہیں کہ حضرت عا کنٹدرضی اللہ عنہا کاغلام ذکوان ان کی امامت کرتا تھا۔ دواہ عبدالوذاق ۲۳۰۴۲ .... مندانس بن مالک رضی اللہ عنہ حضرت ابوطلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر میں نماز کے لیے ایک جگہ مقرر کی ابوطلحہ رضی اللہ عنہ نے بی کریم ﷺ کو پیغام بھیج کرا ہے ہاں منگوایا چنانچہ آپ ﷺ نے مجھے اور ابوطلحہ رضی اللہ عنہ کونماز پڑھائی درانحالیکہ ام سلیم ہمارے ہیجھے کھڑی تھیں۔ دواہ الطبوانی

## عورت کی امامت

۴۳۰،۴۳۰ 'مندخلا دانصاری' عبدالرحمٰن بن خلادا پنے والد نے روایت کرتے ہیں کہرسول کریم ﷺ نے ام ورقہ کواجازت دی تھی کہ وہ اپنے گھر والوں کی امامت کرائے چنانچیان کاایک موذ ن بھی تھا۔ دواہ ابونعیم

## نماز میں خلیفه مقرر کرنا

۲۳۰۴۵ ... جھر بن حارث بن ابوضرور روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عندا ہے ساتھیوں کونماز پڑھار ہے تھے کہ آپ رضی اللہ عند کو کئیر آگئ آپ رضی اللہ عند نے ایک آ دی کا ہاتھ کی گراورا سے (اہامت کے لئے ) آگے بڑھادیا آپ رضی اللہ عندوضو کے لئے چلے گئے دائیں گیردوبارہ وضوکر نے چلے گئے اب آئے تو بھی نماز پڑھی اس دوران آپ نے کلام بیل کیا۔ دواہ البیہ ہی ہی جزنه ۲۳۰۴۸ ... ابورزین روایت کرتے ہیں کہ آئی کہ مرتبہ عمل نے حضرت علی رضی اللہ عند کے پیچھے نماز پڑھی اس اثناء میں آپ رضی اللہ عنہ کونکسیر آگئی ایک آ دی کونک آ دی بھی کسی دورے با ہرنکل گئے۔ دواہ البیہ ہی ۔ ۲۳۰۴۷ ... ابن عمر رضی اللہ عنہ افر ماتے ہیں کہ کوئی آ دی بھی کسی دورے کی طرف نے نماز نہ پڑھی آگر دوسرے کی طرف نے کوئی ممل کرنا بھی جاتے ہیں کہ جب کوئی تحص اپنے کپڑوں میں خون کا اثر دیکھے درال حالیہ وہ نماز میں ہووہ نماز رسم کی کر دے جب کوئی تحص اپنے کپڑوں میں خون کا اثر دیکھے درال حالیہ وہ نماز میں ہووہ نماز رسم کی کرے جب کوئی تحص اپنے کہڑوں میں خون کا اثر دیکھے درال حالیہ وہ نماز میں ہووہ نماز میں کون جائے یانہ کی خارج ہوجائے تو وہ وہ اپس لوث جائے اسے کہ کہ جوجائے یانہ کی خارج ہوجائے تو وہ وہ انہوں کو جب کا اورونہ وہ جدالردا ق

#### عذر ہائے جماعت

۲۳۰۵۰ میں بن سکن اورابراہیم روایت کرتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا شیطان نماز میں آ دمی کے دل میں طرح طرح کے

خیالات پیدا کرتار ہتا ہے تا کہاں کی نماز تو ڑ ڈالے چنانچہ شیطان جب نمازی کوورغلانے سے مایوں ہوجا تا ہے تو اس کے دہر میں پھونک مار

جاتا ہے البذاجو تحض بھی اپنے پیٹ میں ایسامحسوں کرے وہ نماز نہ تو ڑے تی کہآ واز ندین لے یا ہوا خارج ہوتی ندمحسوس کرے۔ دواہ عبدالو دُاق

٢٣٠٥١ ... عبدالله بن جعفرعبدالرهن بن مسور بن مخر مه \_ روايت كرت مي كدايك مرتبه حضرت عمر بن خطاب رضى الله عنه معيد بن مريوع

رضی اللہ عند کے پاس ان کے گھر پرتشریف لائے اور ان کی نظر ختم ہوجانے پر ان کی تعزیت کی اور پھر فر مایا: نماز جمعداور پنجگانہ نماز کورسول کریم ﷺ کی مجد سے مت چھوڑ وسعید ہوئے: میرے پاس کوئی قائد (رہبر) نہیں ہے تمررضی اللہ عندنے فر مایا: چلوہم تنہارے پاس کسی قائد کو جھے دیں گے چنانچہ آپ رضی اللہ عند نے سعیدرضی اللہ عند کے پاس قید ہوں میں سے ایک غلام بھیج دیا (جو انہیں ہاتھ سے پکڑ کر مسجد میں لایا کرتا تھا)۔

رواه این سعد روا اس سعد ۱۳۰۵۲ سنیم بن تمام ﷺ کہتے ہیں کہ میں نے ایک شدید شندی رات میں ٹی کریم ﷺ کے موؤن کی (اذان کی) آ واژ کی، میں نے اپنے اوپر لحاف اوڑھ رکھا تھا میں نے تمنا کی کہ مؤؤن اگریوں کہ دے کہ صلو افعی رحالکہ یعنی اپنے گھروں میں نماز پڑھاو۔ چنانچ موڈن جب حبی علمی الفلاح پر پہنچاتو موذن نے کہا صلو افعی د حالکہ بعد میں میں نے اس کے متعلق ریافت کیاتو پتہ چلا کہ نبی کریم ﷺ نے اس کا تھم دیا نھا۔

رواه عبدالررق

۲۳۰۵۳ سنیم بن تمام رضی الله عند کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ شدید سردی والی رات میں نبی کریم ﷺ کے موذن نے اذان دی میں لحاف میں گھسا ہوا تھا۔ میں نے تمنا کی کاش اللہ تعالی اگر موذن کی زبان پر' و لا حسوج ''بیعنی گھروں میں نماز پڑھاواس میں کوئی حن شہیں ڈال دے۔' چنانچہ موذن جب اذان سے فارغ ہواتو کہا:و لا حوج۔

، برب کہ بیروین اوس روایت کرتے ہیں کہ قبیلہ ثقیف کے آیک آ دمی نے انہیں بنایا کہ آیک مرتبداس نے رسول کریم ﷺ کے موزن کی آ واز کی جب کہ بیرات کاوفت تھااور شدید بارش برس رہی تھی۔ آپ ﷺ نے موزن کو تھم دیا کہ یوں کہو حسنسی عملی الصلو ہ حسنی علی الفلاح صلوا في رحالكم يعنى اليه السينة المينة تحكانول بين نماز يرُوهو ووه عبدالوراق

۲۳۰۵۵ منزت جابر بن عبداللدرضی الله عند کی روایت ہے کہ ایک سفر میں ہم رسول کریم ﷺ کے ساتھ تھے کہ بارش برہے تھی، آ پ شے نے فرمایا بتم میں سے جوجیا ہے اپنے کیاوے میں تمازیر صلے۔ دواہ ابن حبان والبزاد

كلام ..... سند كے اعتبارے بيحديث ضعيف ہے ديکھے ذخيرة الحفاظ ٢٢٧١-

۲۳۰۵۱ .... جابر بن عبدالله رضی الله عنه کی روایت ہے کہ رات کو جب شدید آندھی چلتی تورسول کریم ﷺ مجد میں آخریف لے آئے جب تک آ ندهی نه رک نه جاتی با هر نه نگلتے ای طرح آسان میں جب کوئی نئی بات رونما ہوتی مثلا سورج یا جا ندکوگر ہن لگ جاتا تو آپ ﷺ جائے نماز پر تشریف لےجائے جی کے گربمن حتم ہوجا تا۔رواہ ابن ابی اللدنیا و ابن عسا کو وسندہ حسن

۲۳۰۵۷ .... عبداللہ حارث روایت کرتے ہیں کہا یک مرتبہ جمعہ کے دن موسلا دھار بارش برس رہی تھی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمائے اپنے موذن كوحكم ديا كه جب تم حي على الفلاح بريه بنجوتو كبو" الاصلوا في الوحال "ليعني ابناسي شمانون مين نماز پر هاو و حضرت ابن عباس رضی الله عنبماے اس کی وجہ دریافت کی گئی تو آپ ﷺ نے فرمایا جھے ہمتر استی (نبی کریم ﷺ) نے ایسا کیا ہے۔ دواہ عبدالرداق ۲۳۰۵۸ سنافع روایت کرتے ہیں کہا یک مرتبہ رات کو تیز ہوا چل رہی تھی اور سردی بھی شدید تھی ابن عمر رضی اللہ عنبما مکه مکر مساور مدینہ منور ہ کے درمیان مقام مجنان میں تھے چنانچہ جب عشاء کی اِذان مکمل ہو گی تو آپ رضی اللّه عنہمانے اپنے ساتھیوں ہے کہا: نماز اپنے اپنے کجاووں میں پڑھانو۔ پھرآ پرضی اللہ عند نے حدیث بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ بخت مصندی رات میں بارش بھی برس رہی تھی یا آندھی چل رہی تھی رسول کریم ﷺ نے اپنے موذن کواس کا حکم دیا تھا چنانچہ آپﷺ کا موذن جب اذان سے فارغ ہوا تو دومر تبہ کہا: نمازا پنے اپنے کجاوہ میں پڑھاو۔

رواه عبدالرزاق ۲۳۰۵۹ .....ابن عمر رضی الله عنهمانے ایک سفر میں شدید مردی محسوں کی آپ رضی الله عنهمانے موذن کو تکم دیا کیہ کہ اعلان کرو کہ نماز اپنے کجادوں میں پڑھ لوچنا نچیمیں نے نبی کریم ﷺ کواس کا حکم دیتے ہوئے ویکھاہے جب کداس طرح کی حالت پیش آ جاتی ۔ رواہ ابن عسا کو ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ عبدالرحمن بن سمره رضی الله عنه کی روایت ہے کہ رسول کریم بھٹا تیز بارش کے موقع پر فرمایا کرتے ہے کہ برآ دمی الگ الگ نماز پڑھ لے۔ رواه ابن عساكر

۱۲ •۲۳ ۔۔۔اسامہ بن عمیررضی اللہ عندروایت کرتے ہیں کے ملح حدیبیہ کے موقع پرتھوڑی می بارش بری حتیٰ کہ ہمارے جوتوں کے تلوے بھی نہ گیلے ہوئے ۔۔ہم رسول کریم ﷺ کے ساتھ تھے چنانچیآپ ﷺ کے موذن نے اعلان کیا کہ نمازا پنے اپنے کجاووں میں پڑھاو۔

رواه عبدالوزاق والطبراني

۲۳ - ۲۳۰ سناسامه بن عمیررضی الله عند کہتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم رسول کریم ﷺ کے ساتھ تنے دوران سفرایک دن بارش ہوگئ آپﷺ نے موذ ن کوشکم دیا کہ اعلان کروکہ نمازا ہے اپنے کجاوول میں پڑھاو۔ دواہ الطبرالی وابونعیم

۳۳۰۶۳ سامہ بن عمیررضی اللہ عند کہتے ہیں کہ میں غزوہ حنین میں رسول کریم ﷺ کے ساتھ تھا چنانچہ (اس دن ) تھوڑی می بوندا با ندی ہوئی آپﷺ کے موذن نے اعلان کیا کہ جوآ دمی اپنے کجاوہ میں نماز پڑھنا چاہے وہ پڑھ لے۔دواہ الطبرانی وابو نعیم

## متابعت امام كاحكم منسوخ

مسلمانوں کا پہلے بیطریقہ تھااوراس کا نبی کریم ﷺ نے تھم بھی دیاتھا کہ امام اگر کھڑا ہوتو مقتدیوں کو بھی کھڑے ہوکرنماز پڑھنا چاہے۔امام اگر ہیٹیا ہوتو مقتدیوں کو بھی بیٹھ کرنماز پڑھنی چاہیے۔جیسا کہ ترجمۃ الباب کے ذیل میں احادیث آرہی ہیں لیکن آپ ﷺ کا مسلم بھوٹ فیہا میں آ خری عمل بیٹھا کہ آپ ﷺ بیٹھے تھے حضرت ابو بکررضی اللہ عند آپ کے پیچھے کھڑے تھے اور سحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ کے چھچے کھڑے تھے گویا امام بیٹھا تھا اور مقتدی کھڑے تھے لہٰذا اس دوسرے ممل سے پہلامنسوخ ہوگیا اب فتوی بیہ ہوگا کہ امام بیٹھا ہویا کھڑا مقتدیوں کو ہر حال میں کھڑا رہنا ہوگا۔ جیسا کہ باب کے ذیل میں آخری حدیث اس کی مؤید ہے۔

۱۳۰ ۱۳۰ .... حضرت جابر بن عبداللدرضی الله عند کی روایت ہے کہ ایک مرتبدر ول کریم بھی گھوڑے سے بنچ کر گئے اور آپ بھی اجم اطبر
ایک سے کے ساتھ جالگا جس کی وجہ ہے آپ بھی کے پاؤل مبارک بیں چوٹ آئی ہم آپ کی عباوت کے لئے آپ کی خدمت میں حاضر
ہوئے آپ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے جمرے میں بیٹھ کرنماز پڑھ رہے تھے ہم نے بھی آپ بھی کے ساتھ نماز پڑھنا چاہی چنا نچہ ہم
آپ بھی کے چیچے گھڑے ہوگئے ہم دوسری بار پھرآپ کی خدمت میں حاضر ہوئے (اس بار بھی) آپ بھی بیٹھ کرنماز پڑھ رہے تھے ہم بھی
آپ کے ساتھ نماز میں شریک ہوئے اور آپ کے چیچے گھڑے ہوگئے چنا نچہ آپ بھی نے ہماری طرف اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ۔ جب نمازے
فارغ ہوئے ارشاد فرمایا: امام اس لیے مقرر کیا جاتا ہے تا کہ اس کی اقتداء کی جائے وامام جب کھڑا ہوکرنماز پڑھے تو تم بھی کھڑے ہوکرنماز
پڑھواور اگرامام جیٹھا ہوتو تم بھی بیٹھ کرنماز پڑھو۔ اور امام آگر بیٹھا ہوتو تم مت کھڑے ہوجا یا کروجیسا کہ اہل فارس اپنے بڑوں کے سامنے
گھڑے ہوجاتے ہیں۔ دواہ ابن ابی شیبه

۲۳۰ ۱۵ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ کی اس کے ساتھ کی عیادت کے لیے آپ کی خدمت میں الوگ حاضر ہوگئے آپ کی عیادت کے لیے آپ کی خدمت میں الوگ حاضر ہوگئے آپ کے ایک نے بیٹھ کرنماز پڑھی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھئے کے لیے آپ کی کے بیچھے کھڑے ہوگئے آپ کے اللہ عنہ کرام رضی اللہ عنہم بیٹھ گئے جب آپ کی نمازے فارغ ہوئے آپ کی اللہ عنہ کی طرف اٹنارہ کی افتداء کی جائے لہذا جب رکوع کرے تم بھی رکوع کرواور جب بیٹھ کرنماز پڑھے تم بھی ہوئے کرنماز پڑھے تم بھی بیٹھ کرنماز پڑھے تم بھی بیٹھ کرنماز پڑھے تم بھی بیٹھ کرنماز پڑھے تم بھی میں مدیدہ الاحام احداد بن حنبل والبحاری و مسلم وابو داؤ د وابن ماجہ وابن حیان

 دور مساسور ہی ۔ ۲۳۰۹۸ ۔۔۔ عروہ عدیث نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ٹبی کریم بھیانے بیٹھ کرنماز پڑھی آپ بھیاوگوں کی امامت کررہے تھے جب کہ لوگ آپ بھی کے بیچھے کھڑے ہوگئے چنانچی آپ بھیا بناہاتھ مہارک بیچھے لے گئے اورلوگوں کی طرف اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ۔ عروہ کہتے ہیں کہ نماز میں اس طرح اشارہ کرنانجی کریم بھی کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں۔ دواہ عبدالو ذاق

۲۳۰۷۹ .....ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کو بیاری کے عالم میں محید میں لایا گیاحتی کہ آپﷺ مصلی پر بیٹھ گئے اور حضرت ابو بکررضی اللہ عند آپ ﷺ کے پہلومیں کھڑے ہو گئے اورانہوں نے نبی کریم ﷺ کی اقتداء میں نماز پڑھی اورلوگوں نے «مغرت ابو بکر رضی اللہ عندگی اقتداء میں نماز پڑھی۔ دواہ عبدالو ذاق

#### متعلقات جماعت

۵۰ بست بیار معرورے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ممر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مے خطاب کرتے ہوئے رہایا: اے لوگوا
رسول کریم ﷺ نے یہ سجد بنائی کیا مہاجرین کیا الفعار سب (ہم) آپ کے ساتھ تھے۔ المزاجب سجد میں ہجوم بڑھ جائے تو ہیجے دالا اپ
سامنے والے بھائی کی پیٹے پر بجدہ کرسکتا ہے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بچھلوگوں کوراستے میں نماز پڑھتے دیکھا آپ رضی اللہ عنہ نے
فرمایا مسجد میں نماز پڑھو۔ رواہ الطبوانی فی الاوسط واحمد بن حنبل والشائل و المبھی وسعید بن المنصور
السمجد میں نماز پڑھو۔ رواہ الطبوانی فی الاوسط واحمد بن حنبل والشائل و المبھی وسعید بن المنصور
السمجد میں نماز پڑھو۔ رواہ الطبوانی فی الاوسط واحمد بن حنبل والشائل و المبھی وسعید بن اللہ عنہ اوگوں کونماز پڑھا رہ
تھے (آپ کے کود کھی کرمجد میں ) حضرت الویکر رضی اللہ عنہ کی کہ بھی نے لئے ، نبی کریم کے ان کی طرف اشارہ کیا کرنم زیڑھتے رہو نبی کریم کے حضرت الویکر رضی اللہ عنہ نبی کریم کے بنانچہ لوگ ابویکر رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں ٹماز پڑھ رہے ہے وارابویکر رضی اللہ عنہ نبی کریم کے اقتداء میں ٹماز پڑھ رہے ہے جب کہ نبی کریم کے بیٹھے ہوئے دواہ عبدالر ذاق

# فصل .....متعلقات مسجد کے بیان میں

## مسجد كى فضليت

۲۳۰۷۲ ..... حضرت عمررضی الله عند فرماتے ہیں کہ ایک نماز مسجد کے علاوہ پڑھی گئی سونماز وں پرفضلیت رکھتی ہے۔ دواہ المحصیدی ۲۳۰۷۳ ..... معاویہ بن قرہ دروایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنہ نے فرمایا جس نے کسی شہر کی جامع مسجد ہیں ایک فرض نماز پڑھی وہ نماز اس کے لیے مقبول عمرہ کی طرح ہوگی۔ فرض نماز پڑھی اتو بیاس کے لیے مقبول عمرہ کی طرح ہوگی۔ فرض نماز پڑھی اور اگرفش نماز پڑھی اور اگرفش نماز پڑھی اور اسکے لیے مقبول کی طرح ہوگی۔ اور اگرفش نماز پڑھی اتو بیاس کے لیے مقبول عمرہ کی طرح ہوگی۔ دواہ ابن ذاہدو بہ ابن عسامی

۲۳۰۷۳ حضرت عمروضی الله عند فرماتے ہیں کہ مجدیں زمین پرالله تعالی کے گھر ہیں چنانچے میز بان کاحق ہے کہ واپنے مہمان کا اکرام کرے۔ دواہ ابن ابی شیبہ

۲۷۰۰۷ معفرت این عباس رضی الله عنبمافر ماتے ہیں کہ میں حکم دیا گیاہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ مسجدیں بنائیں اور شورآ باوکریں۔

رواه این ابی شیبه

كلام: ... يعديث شعيف بوريمي الفيعقد ١٩١١-

۸ے ۱۳۳۰ شادہ کہتے ہیں کہ سجد نبوی کے ایک طرف خالی جگتھی نبی کریم ﷺ نے فرمایا: اس جگد کو جونزید کرمسجد میں آوسیع کرے گااں کے لئے جنت میں بھی ایسا ہی ہوگا چنا نبچہ حضرت مثمان رضی اللہ عنہ نے وہ جگہ خریدی اور مسجد میں توسیع کردی۔ دواہ ابن عسا تحو

### حقوق المسجد

92. ۲۳۰۰ ... "مندصدین اکبرضی الله عنه "ابوضمره کہتے ہیں کدا یک مرتبه حضرت ابو بکر رضی الله عندئے لوگوں سے خطاب کیاا درحمد و ثناء کے بعد فرمایا : عنقریب تنہارے لیے ملک شام فتح کیا جائے گااورتم (شام کی) مانوس سرزمین میں قدم رکھو گے (اس میں آباد ہوکر) تم روئی اورتیل سے پیٹ بھرو گے سرزمین شام میں تنہارے لیے مسجدیں بنائی جائیں گی اس سے بچنا کداللہ تعالی تنصیں ان مساجد میں لہوولعب کے لئے آتا دیکھتے چونکہ بیسا جدتو اللہ تعالیٰ کی یاد کے لئے بنائی جاتی ہیں۔ دواہ الامام احمد بن حنیل

، ۲۳۰۸ .....ابن عمر رضی الدعنهما کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فر مایا:اگر میں نے رسول کریم کہ میں اپنے قبلہ میں اضافہ کروں تو میں اضافہ نہ کرتا۔ دواہ ابو یعلی و سمویہ وابن جویو فی تھا دیب الآثاد کہ میں اپنے قبلہ میں اضافہ کروں تو میں اضافہ نہ کرتا۔ دواہ ابو یعلی و سمویہ وابن جویو فی تھا دیب الآثاد

جیس ہے ہورس اللہ عنہما کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہر جمعہ میں مسجد کودھونی دے کر معطر کیا کرتے تھے۔دواہ ابن ابسی شبیبة ۲۳۰۸۱ .... ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں شور کرنے سے منع کرتے تھے اور فرماتے! ہماری مسجد کے شایال شان نہیں کہ اس میں آوازیں بلند کی جائیں۔دواہ عبدالوزاف و ابن ابسی شبیبة ۲۲۰۸۳ ..... ابن عمرضی الله عنهما کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی الله عند جب مجد میں آخر یف لاتے تو پکارکر کہتے : تم لوگ خور آرتے ہے بچو ،

ایک روایت میں ہے کہ آپ رضی الله عند بآ واز بلند کہتے مجد میں فضول با تیں کرنے ہے اجتناب کرور واد عبدا لوزاق وابن ابی شیدہ والمدید تھی ۔

۲۳۰۸۳ .... سما نب بن بیز بدرضی الله عند کہتے ہیں ایک دن میں مجد میں سور ہاتھا کہ کی نے اچا تک ، مجھے کنگری ماری میں و کھنا ہوں کہ حسنرت عمر بن خطاب رضی الله عند ہیں آپ رضی الله عند نے مجھے تھم دیا کہ جا واوران دوآ دمیوں کومیر سے پاس لاوچیا نم چوں وآ دمیوں کو آپ رضی الله عند نے فر مایا ۔

الله عند کی پاس لایا آپ رضی الله عند این سے بوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم طائف کے رہنے والے ہیں آپ رضی الله عند نے فر مایا ۔

اگر تم شہر کے رہنے والے ند ہوتے ہیں تمہیں مزادیتا کیا تم رسول کریم کھی کی مجد ہیں آ وازیں بلند کر رہے ہو ہوں و وہ المبحادی والمبھفی اگر تم خواب رضی الله عند نے مجد کی ایک جانب جمکی بنائی اور اسے بطیحا ء کا نام دیا چا نے رضی الله عند فر مایا کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی الله عند نے مجد کی ایک جانب جمکی بنائی اور اسے بطیحا ء کا نام دیا چنا نے آپ رضی الله عند فر مایا کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی الله عند نے مجد کی ایک جانب جمکی بنائی اور اسے بطیحا ء کا نام دیا چا تیں صفح الله عند فر مایا کرتے ہیں۔

بنوآ دمی با تیں کرنا جا ہتا ہو پایاشعر گوئی کرنا جا ہتا ہو یا آ واز باند کرنا جا ہتا ہووہ اس جھگی میں جلاجائے۔دواہ الا مام مالک والبیہ بھی ۲۳۰۸۶ ۔۔۔۔ روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عند فرمایا کرتے تھے کہ مجد میں لغوبات کرنے سے گریز کرو۔ دواہ البیہ بھی ۲۳۰۸۷ ۔۔۔ معید بن ابراہیم اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عندئے مسجد میں کسی آ واز کنی، اس پر آ پ رضی اللہ عندنے فرمایا بمہمیں معلوم ہے کہ تم کہاں ہو تمہیں معلوم ہے کہ تم کہاں ہو؟ گویا آ پ رضی اللہ عند نے اس کی آ واز کو کروہ سمجھا۔

رواه ابرا هِيم بن سعد بن تسخته وابن المبارك

۲۳۰۸۸ .... طارق بن شباب کی روایت ہے کہ ایک آ دی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس کسی وجہ سے لا یا گیا آپ رضی اللہ ء زینے فر مایا: اسے مسجد سے زکال دواور اس کی پٹائی بھی کرو۔ رواہ عبدالوذاق

۲۳۰۸۹ .....روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عند نے مسجد میں سنگریزے بچھائے آپ رضی اللہ عندے اس کی وجہ دریافت کی گئی تو فر مایا:ان میں تھوک وغیر ہ پوشیدہ ہو جاتی ہے اور چلنے کے لیے جگہ بھی نرم ہو جاتی ہے۔ رواہ ابو عبید

### مسجد میں د نیوی کام ممنوع ہے

90 - ۲۳۰ میلی رضی الندعند کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ میں حضرت عثمان رضی الندعنہ کے ساتھ جار ہاتھا ہم ایک مسجد کے پاس سے گزرے اس میں درزی تھا۔عثمان رضی الندعنہ نے درزی کوم جدسے باہر نکال دینے کا حکم دیا میں نے کہا: اے امیر المؤمنین! بید ( درزی ) مسجد میں جھاڑو دیتا ہے فرش پر پانی ڈالتا ہے اور مسجد کے دروازے بھی بند کرتا ہے عثمان رضی الندعنہ نے فر مایا: اے ابوائس میں نے رسول کریم بھے کوسنا ہے فر مار ہے تھے کہ اپنی مساجد کو کاریگروں ( صنعتکاروں ) سے بچاؤ۔ دواہ ابن عسا بھر و المحطیب فی تلاحیص المتشابہ کلام : سست نیز اس حدیث کی سند میں انقطاع بھی ہے اوراس کی سند میں مجمد بن مجبوب تقفی کوفی راوی ہے اس کے بارے میں ابو حاتم کہتے تیں کہ بیز اس حدیث کی سند میں انقطاع بھی ہے اوراس کی سند میں مجمد بن مجبوب تقفی کوفی راوی ہے اس کے بارے میں ابو حاتم

فائلرہ:..... جہاں تک متحد کی خدمت کی بات ہے اس میں ہرخاص وعام کواجازت ہے چونکہ متحد کی خدمت کارثواب ہے اورثواب کا مستحق ہر شخص ہے۔ واللہ اعلمہ۔

۳۳۰۹۱ .... "مند تؤبان والدعبد الرحمن انصاری" بیزید بن خصیفه محمد بن عبد الرحمن بن ثؤبان عبد الرحمن بن ثؤبان و بان و بن الله عنه کی سند ہے مروی ہے میں نے رسول کریم ﷺ کوسنا ارشا و فرمایا: جس شخص کوتم مسجد میں شعر گوئی کرتے ہوئے دیکھوٹو کہو: الله تغالی تیرے منہ کوآسودگی نہ دے اور جے مسجد میں خرید و فروخت کرتے ہوئے دیکھوٹو کہو: الله تغالی تیری تجارت کوفع بخش نه بنائے رسول کریم ﷺ نے ہمیں ای طرح فرمایا ہے۔ اور جے مسجد میں خرید و فروخت کرتے ہوئے دیکھوٹو کہو: الله تغالی تیری تجارت کوفع بخش نه بنائے رسول کریم ﷺ نے ہمیں ای طرح فرمایا ہے۔ وابو نعیم

کلام :..... پیددیث کچھاضافہ کے ساتھ بھی مروی ہے کیکن سند کے اعتبار سے ضعیف ہے دیکھے الضعیفۃ ۱۳۱۱وضعیف الحامع ۵۹۲۔ ۲۳۰۹۲ .... زیدین ملقط کہتے ہیں میں نے حضرت ابو ہر پرہ رضی اللہ عنہ کو کہتے سنا ہے کہ تھوک سے مسجد بھول جاتی ہے جبیبا کہ گوشت کی بوٹی یا چھڑا آگ پر پھول جاتا ہے۔ دواہ عبدالمرزاق

کگام :..... پیچدیٹ ضعیف ہے تی کہ تبعض ناقدین نے اسے موضوع تک کہا ہے۔ دیکھیے تذکرۃ الموضوعات ۲ ۱۰ والنقزید ۱۰ ا ۹۳ ،۲۳۰ .... عکر مدرحمۃ اللّٰدعلیہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے مسجد میں زخمیوں کولائے سے منع فرمایا ہے۔ دواہ عبدالر ذاق ۱۳۳۰ میں ۱۳۳۰ .... '' مندا بی رضی اللّٰدعنہ ''ابن سیر بین رحمۃ اللّٰدعلیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت الی بین کعب رضی اللّٰدعنہ نے ایک آ وئی کو مسجد میں اپنی گشدہ چیز کا اعلان کرتے ہوئے سنا آپ رضی اللّٰدعنہ اس پر سخت غصہ ہوئے وہ آ دئی بولا: اے ابو منذر! آپ تو اس طرح طعن وشنی نہیں کیا

كرتے تنے حضرت الى رضى الله عندنے جواب دیا جمیں بہی كرنے كاحكم دیا گیا ہے۔

٣٣٠٩ .... زيرين أعلم روايت نقل كرتے بين كه مجد نبوى كے پڙول ميں حضرت عباس بن عبد المطلب كا ايك هم تفاحضرت عمر رضى الله عند في عباس رضى الله عند كو كلم الله عند في حيات رضى الله عند في حيات عباس رضى الله عند في الله والله الله والله والله والله والله والله عند الله والله والل

۱۳۰۹ - ۱۳۰۹ - ۱۰ مندائی بن کعب ۱۱ بن میتب روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عند نے چاہا کہ حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عندے گھر کو چاصل کر سے مبحد میں شامل کرلیں لیکن عباس رضی اللہ عند نے گھر و ہے نے انکار کردیا حضرت عمر رضی اللہ عند نے کہا: البت میں اے ضرور حاصل کر سے ربوں گالبذا آپ میرے اور اپنے ورمیان افی بن کعب رضی اللہ عند کو ثالث مقرر کردیں حضرت عباس رضی اللہ عند نے اس پر رضا مندی ظاہر کی اور دونوں حضرت ابی رضی اللہ عند کے پاس پہنچ گئے اور ان کے سامنے اپنا اپنا مرعا پیش گیا: حضرت ابی رضی اللہ عند بولے: اللہ تعالی نے حضرت سلیمان بن داود پر وہی نازل کی کہ بیت المقدس کی تھارت کھڑی کہ وہ جاری ہیں گئے۔ وہ جاری بیت المقدس کی تھارت کھڑی کردی تھی وہ جگہ ایک آ دمی کی ملکیت میں تھی ،حضرت سلیمان رضی اللہ عند نے اس آ دمی کی تعلی اسلام نے اس کوز مین کی علی رب ہی تھی ہی میں ہے وہ بہتر ہے یا جو کچھ آپ نے جمھے سے لیا ہو دہ بہتر ہے؟ حضرت سلیمان رضی اللہ عند جواب دیا: جو پچھ میں نے تم سے لیا ہے وہ بہتر ہے یا جو پچھ آپ نے بمجھ سے لیا ہو د میں کی اجازت نہیں وہ تا ہوں۔ چنا نے عند جواب دیا: جو پچھ میں نے تم سے لیا ہے وہ بہتر ہے۔ اس پر وہ آ دمی لؤ اللہ کے میاں بات وہ بھر دویا تمین مرتب ایسان وہ سالیا میں نے اس آ دمی ہے نہیں دین میں اس آ دمی نے پھر دویا تمین مرتب ایسان علیدالس نے بہلی مرتب کیا تھر دور آپھر میں کو تیرے فیصلہ کے مطابق خریدوں گا کیاں اس نے بہلی مرتب کیا تاس کے مطابق خرید وہ اس کی کیاں اس آ دمی نے بھر دویا تمین مرتب ایسان علیدالس نے بہلی مرتب کیا تھر دور فیصلہ کے مطابق خریدوں گا

کیکن تو پنہیں پو چھے گا کہان دونوں (قیمت اور مبیع ) میں ہے افضل اور بہتر کونسی چیز ہے؟ چنانچے سلیمان علیہالسلام نے اس آ دمی ہے زمین ای کے فیصلہ کے مطابق خریدی اور اس نے زمین کی قیمت بارہ ہزار (۱۲۰۰) قبطار مقرر کی حصرت سلیمان علیہ السلام نے اتنی زیادہ قیمت کو گرال سمجها چنانچیانند تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی طرف دحی نازل کی کہ جو چیزتم اس آ دمی کودینا جا ہے ہوہ ہ اگرتمہاری ذاتی ملکیت ہے تو تم اس سے نجو بی واقف ہوا درا گروہ ہمارے عطا کردہ رزق میں ہے ہے تو پھراہے دوختی کہ وہ رضا مندہوجائے۔سلیمان علیہ السلام نے اے منہ ما نکی قیمت دے دی۔

لهذامين تمجحتا بهول كدعباس رضى التدعنهاب كحر كاانتحقاق زياده ريجيته بيرحتي كدوه دينع يررضا مندبوجا تبين بهاس يرحصنرت عباس رضي التدعنه بولے جبتم نے میرے حق میں فیصلہ کیا ہے تو میں بھی اس گھر کومسلمانوں کے لیےصدقہ کرتا ہوں۔ رواہ عبدالرذاق 24 ب٢٠٠ حضرت على رضي الله عنه كا فرمان ہے كه مساجدا نبياء كيهم الصلوٰ ة والسلام كى مجالس (تشريف گا بيں) ہيں اور شيطان ہے محفوظ رہنے كى

# مساجد كى طرف چلنے كى فضليت

۲۳۰۹۸ ۔ '' مستدنؤ بان رضی اللہ عنہ 'معمرا یک آ دی کے واسطہ ہے تھر بن عبدالرحمٰن بن نؤ بان کی روایت نقل کرتے ہیں کہان کے دادا نؤ بان رضی اللہ عنہ نے فرمایا بمسلمان کا جوقد م بھی مسجد کی طرف اٹھتا ہے تو ہرقدم کے بدلہ میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نیکی ککھ دیے ہیں اور ایک گناہ رن کے سے جد معاف كروسية بين رواه عبد الوزاق

99 ہوں ۔۔۔۔ حضرت معاذر منبی اللہ عند کہتے ہیں: وہ آخری کلام جس پر میں رسول کریم ﷺ ہے جدا ہواوہ بیتھا کہ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! کون ساعمل سب سے بہتر ہےاوراللہ اوراللہ کے رسول کے زیادہ قریب کرنے والا ہے؟ رسول کریم ﷺ نے ارشادفر مایا: یہ کہ شام تہماری زبان الله تعالی کے ذکرے تررہے۔ رواہ ابن النجار

رواه عبدالرزاق وابن ابي شيبة وسعيد بن المنصور والبيهقي

۱۰۱۳ ۔ حضرت جابررضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں مسجد میں نبی کریم بھٹا کی خدمت میں حاضر ہوا آپ بھٹانے فرمایا: دور لعنیں پڑھاد۔ رواه ابن ابي شيبة

۲۳۱۰۲.... حضرت جابر رضی الله عند روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سالیک غطفا نی رضی اللہ عند آئے اور نبی کریم ﷺ جمعہ کا خطبہ ارشاد فریار ہے تھے۔ آپﷺ نے سلیک رضی اللہ عند سے فرمایا: کیاتم نے نماز پڑھ لی ہے؟ عرض کیا نہیں فرمایا: دورکعتیں پڑھ لواوران میں اختصار کھوظ رکھو۔

٣٠٠٠٠٠ .... ''مسندا بي ذررضي الله عنه' حضرت ابوذ ررضي الله عنه بيجة بين أيك دفعه مين رسول كريم ﷺ كي خدمت مين حاضر بموااور آپ ﷺ مسجد میں آشریف فرمانتے۔ آپ ﷺ نے مجھ سے یو چھا: اے ابو ذر! کیاتم نے نماز پڑھ کی ہے۔ میں نے عرض کیا بنہیں بھم ہوا: کھڑے ہوجا ڈاور وور لعتيس بيره اوسرواه ابن ابي شيبة ۳۰۰۳ سے است بھری رضی اللہ عند روایت نقل کرتے ہیں کہ جمعہ کے دن سلیک غطفانی رضی اللہ عندا کے اور نبی کریم ﷺ خطبہ ارشاد فرمار ہے تصدر انحالیکہ سلیک رضی اللہ عند نے (تحیۃ المسجد کی) دور گعتیں نہیں پڑھی تھیں چنانچہ نبی کریم ﷺ نے انہیں تھم دیا کہ دور گعتیں پڑھ اواوران میں اختصار کو فوز کو فور دواہ ابن ابی شیبه

۲۳۱۰۵.... حضرت ابن عباس رضی الله عنبما فرماتے ہیں کہ جوآ دمی متجد میں داخل ہوا تا کہ نماز پڑھے اور اس نے فل پڑھے اس کی مثال اس آ دمی کی تی ہے جو جج سے پہلے عمرہ کرے۔ دواہ ابن ابسی شیب

### مسجد میں داخل ہونے کے آ داب

۲۳۱۰ ۱ - حضرت علی رضی الله عنه کی روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ جب مسجد میں آشریف لاتے توبید عابی حضے تھے :السلھ ہم افت سے لسی اب و اب ر حمت ک سے بعنی یا اللہ! میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے اور جب مسجدے نکل رہے ہوتے توبید عابیز صفحے سے السلھ ہم افت حسلی ابو اب فضلک بعنی یا اللہ میرے لیے اپنے فضل کے دروازے کھول دے۔ دواہ ابن عساکو

۲۳۱۰۸ .....عمر و بن دینارنقل کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی الله عنهما جب مسجد میں داخل ہوتے تو کہتے المسلام عسلینا و علی عباد الله الصالحین۔ یعنی ہم پراوراللہ تعالیٰ کے نیک بندوں بیسلام ہو۔ دواہ عبدالر ذاق

٢٣١٠٩ .... حضرت فاطمه بنت رسول الله على فرماتي بين كدرسول كريم على جب مجد مين تشريف لات تويد عاري صف تص

بسم الله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفولى ذنوبى وافتح لى ابواب رحمتك يعنى الله والسلام على ابواب رحمتك يعنى الله كرتامول الله كرسول الله يرسلام مويا الله ميرك كناه مجھ بخش وك اور ميرے ليے اپنى رحمت كے دروازے كھول دے۔

اور جب مجدے نگلتے توبید عارہ ھتے:

بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفرلى ذنوبى وافتح لى ابواب فضلک يعنى الله والسلام على رسول الله اللهم اغفرلى ذنوبى وافتح لى ابواب فضلک يعنى الله تعالى كناه مجھے بخش دے اور ميرے ليے اپنے فضل کے دروازے كھول دے۔ دواہ عبدالرذاق وابن ابى شيبه والضياء المقدسى فى مختارة

٢٣١١٠ حضرت على رضى الله عنه كى روايت بكرسول كريم الله جب مجد مين تشريف لات توبيد عارز ست تتے:

اللهم افتح لي ابواب رحمتك

اور جب مسجدت بابر نكلتے توبيده عارات :

اللهم افتح لى ابواب رزقك. رواه الضياء المقدسي في مختاره اا ٢٣١١ ....روايت ٢ كم حفرت على رضى الله عنه جب مجديس فل موتے توبيد عارا سے تھے۔

اللهم اغفرلي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك.

یااللہ!میرے گناہ بخش دے اور میرے لیے اپنی رحت کے دروازے کھول دے۔

اور جب مجدے باہر نگلتے بید عایر مصتے تھے:

اللهم اغفرلي ذنوبي وافتح لي ابواب فضلك

یااللہ! میرے گناہ بخش دےاور میرے لیےا ہے فضل کے دروازے کھول دے۔الصیاء المقدسی فی معتاد ہ ۲۳۱۱ ۔۔۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم جب محید میں داخل ہوتے تو بید عایر ڈھتے تھے:

اللهم اغفرلي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك

اور جب متحدت با هر نكلتے توبیده عایر ہستے:

اللهم اغفرلي ذنوبي وافتح لي ابواب فضلك. رواه ابن النجار في تاريخه

### مسجد سے باہر نکلنے کا ادب

٣١١٣ .... مجامد كتية بين: جبتم مسجد ، بابرنكاوتو بيدعا يردهو-

بسم الله توكلت على الله اعوذبا لله من شرما ماخلق

شروع كرتا موں الله كے نام سے اور ميں الله ير بھرو سكرتا موں اور مخلوق كے برطرح كے شرسے الله كى بناہ جا ہتا مول ـ

رواه عبدالرزاق في مصنف

### مسجد میں جن امور کا کرنامباح ہے

۱۳۱۱ سے خلید ابواسحاق کی روایت ہے کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے مسجد میں سونے کے متعلق دریافت کیا۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا: تم اگر نمازیا طواف کے لئے مسجد میں سوجاؤتواس میں کچھرج نہیں۔ دواہ عبدالر ذاق

فاكده: .... طواف كے لئے سونام جدحرام ہى ميں ہوسكتا ہے ہاں البت پہلی صورت كا وقوع برم بحد ميں ہوسكتا ہے۔

۲۳۱۵ .... حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنهما فرماتے ہیں رسول الله ﷺ کے عہد میں ہم جوان تنے اور مسجد میں رات بسر کرتے تھے۔

رواه ابن ابي شيبة

۲۳۱۱ ۔۔۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ اگر ہم باہر کہیں جمع ہوتے تو مسجد میں واپس لوٹ کرتھوڑی دمرے لئے قیلولہ کر کیتے ۔

رواه ابن ابي شيبه

ے ا ۲۳۱ .... ا شعث کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پیشاب کیا اور وضو کرنے سے پہلے مسجد میں داخل ہوئے اور مسجد سے گزر گئے۔الضیاء المقدسی فی المعتاد ہ

۳۳۱۱۸ نے بری روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عند نے فرمایا: تم میں سے جو محض مسجد میں کافی دیر سے بیٹھا ہوتو اس پر کوئی حرج نہیں کہ پہلو کے بل (مسجد میں) لیٹ جائے چونکہ مسجد میں تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جانا مسجد میں بیٹھے بیٹھے ا روہ اہن سعد

۲۳۱۹ .... جسن بصری رحمة الله علیه ہے کسی نے مسجد میں قیلولہ کرنے کے متعلق دریافت کیاانہوں نے جواب دیا کہ میں نے حضرت عثمان بن عفان رضی الله عند کومسجد میں قیلولہ کرتے وہ خلیفہ بھی تھے۔ دواہ المبیہ بھی واہن عسا کو عضات کی میں کہ اگر کوئی جنبی ہوتا تو مسجد کوعبور کرنے کے لئے مسجد ہے گز رجا تا تھا۔

رواه سعيد بن المنصور في سننه

۲۳۱۲ .... حضرت جابر رضی الله عند کی روایت ہے کہ جنبی مسجد کوعبور کرنے کے لیے مسجد ہے گز رجا تا تھا۔ ابن اببی شبیدہ ۲۳۱۲۲ ..... روایت ہے کہ حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللہ عند فر ماتے ہیں کہ جب تم اپنی مساجد کومزین کرنے لگواورنسخہ ہائے قرآن کی (سونا جا ندی ہے ) تزئین کرنے لگواس وقت تہمہیں مرجانا جاہئے۔ دواہ ابن اببی داؤ دیفی المصاحف

۳۳۱۲۳ ۔ ابوسلمہ ،عبدالرطن کے سلسلہ سند ہے مروی ہے کہ اہل صفہ کے ایک آ دمی کا کہنا ہے کہ رسول کریم ﷺ نے مجھے وعوت دی اور میرے ساتھ اہل صفہ کی ایک آ دمی کا کہنا ہے کہ رسول کریم ﷺ نے مجھے وعوت دی اور میرے ساتھ اہل صفہ کی ایک جھا جا عت بھی چنا نچہ ہم نے رات کا کھانا آپﷺ کے ہاں کھایا پھرآ پﷺ نے فرمایا: اگرتم جا ہوتو یہیں سوجا وَ اور جا ہوتو محد میں معد فعد محد میں جا کرسوجا وَ۔ دواہ عبدالوذاق فی مصنفه مجد میں جا کیں گے چنا نچہ ہم سجد میں سویا کرتے تھے۔ دواہ عبدالوذاق فی مصنفه

# وہ امورجن کا کرنامسجد میں مکروہ ہے

٣٣١٢٣... "مندبة جهن" ابوز بيرحضرت جابر رضى الله عنه ب روايت كرتے ہيں كدانہيں بنه جهنى رضى الله عنه نے خبر دى ہے كدا يك مرتبه رسول كريم ﷺ نے مسجد ميں کچھاوگوں كو و يكھا كہ وہ آ پس ميں نگى تلوار لے دے رہے ہيں ، آپﷺ نے فرمايا جوآ دى بھى ايسا كرے اس پرالله كى اعنت ہو، كيا ميں نے منع نہيں كيا ايك روايت ميں ہے كہ آپﷺ نے ان لوگوں كومخاطب كر كے فرمايا : كيا ميں نے تمہميں اس امر سے منع نہيں كيا؟ جب كسى كے ہاتھ ميں نگى تلوار جواور وہ دوسرے كود بنا جا ہتا ہوں تو پہلے تلوار كونيام ميں ڈالے اور پھر دوسرے كودے۔

رواه البغوى وقال الااعلم له غير والباوردي وابن السكن وابن قانع والطبراني وابونعيم

۲۳۱۲۵.... حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ جب تم اپنی مساجد کومزین کرنے لگواور مصاحف (قرآ فی نسخوں) کوزیورے آ راستہ کرنے لگوتواس وقت تنہیں ہلاک ہوجانا جا ہے۔ دواہ ابن اہی الید نیا فی المصاحف

كلام:.....حضرت ابو ہر مرہ وضى الله عنه كايبار ضعيف ٢- و يكھے الانقان ٢٠ اوتذكرة الموضوعات ٣٦

۲۳۱۲۶ ... "مند جابر رضی الله عنه" که ایک مرتبه رسول کریم بی جمارے پاس آشریف لائے درانحالیکہ جم محبد میں لیٹے ہوئے تھے آپ کے استاد م ہاتھ میں تھجور کی ایک جنبی اٹھا تھی تھی اس ہے جمیس مارااور فر مایا: کھڑے ہوجاؤمسجد میں مت سوؤ۔ دواہ عبدالر دَاق فی مصنفه

۔ کلام:....اس حدیث کی سند میں حرام بن عثان انصاری ہے جو بالا تفاق متر وک راوی ہے۔

٣٣١٢٤ ... سليمان بن موی روايت کرتے ہيں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ہے منجد میں تلوائنگی کرنے کے منعلق دریافت کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ہم اے مکروہ مجھتے تھے چنانچہ جب کوئی آ دمی اپنے نیزے کوصدقہ کرنے کے لیے مجد میں آتاتو نبی کریم ﷺ اے حکم دیتے کہ نیزے کے پھل کواچھی طرح ہے مٹھی میں پکڑواور پھر مسجد ہے گزرو۔ دواہ عبدالوذاق

۲۳۱۲۸ .... اساء بن تحکم فزاری کہتے ہیں: میں نے ایک صحافی رسول اللہ ﷺ ہے مسجد میں تھو کئے کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ مسجد میں تھو کنا سخت غلطی ہے اور اس کا کفارہ بیہ ہے کہ تھوک کو فن کر دیا جائے۔ دواہ عبدالر ذاق

# مسجد میں عورتوں کونماز کے لئے اجازت

۲۳۱۲۹ ۔۔۔ ابن عمر رضی اللہ عنہماروایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک بیوی تھی جو فجر اور عشاء کی باجماعت نماز کے لئے مسجد میں حاضر ہوتی تھیں۔ چنانجیان سے کسی نے کہا: آپ گھر سے باہر کیول نکتی ہیں حالانکہ نہیں معلوم بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ (نماز کے لیے) عور توں کے نکلنے کو مکر وہ جھتے ہیں اور اسے باعث غیرت جھتے ہیں؟ وہ بولیں: پھر عمر رضی اللہ عنہ مجھے براہ راست منع کیول نہیں کرتے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جواب دیا چونکہ رسول کریم بھٹے کا فر مان ہے کہتم اللہ تعالیٰ کی بندیوں کو اللہ تعالیٰ کی مساجد میں آنے سے ندر کو۔

رواه ابن ابي شيبة والبخاري والبيهقي واخرجه مسلم

۱۳۳۳ سے پیٹی بن معیدروایت کرتے ہیں کہ جسنرت عمر بن خطاب رضی اللہ عندگی اہلیہ عاتک بنت زید بن عمرو بن نفیل حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے محیدیش جائے گی اجازت لیتی رہتی تعیس حضرت عمر رضی اللہ عنہ خاصوش ہوجاتے اور یکھی جواب نددیتے اہلیہ نے کہا؛ میں ضرور محید ہیں جاؤں گی الا بیک آپ جھیے منع کر دیں ۔ لیعنی کھلے لفظوں میں مجھیے مسجد جانے ہے منع کر دیں۔ دواہ مالک د حسہ اللہ علیہ

۱۳۳۳ سام صبیہ خولہ بنت قبیس کہتی ہیں کہ ہم (عورتیں) نبی کریم کے اور حضرت ابو بکررٹنی اللہ عنہ کے عہد میں اور حضرت میروشی اللہ عنہ ابتدائی دورخلافت میں نماز پڑھنے سبحہ میں جاتی تھیں۔ چنانچے عورتوں کا بیرحال ہوگیا کہ بسااوتات مردوں ہے دوئی کرنے لگیں بھی عشق بازی کی باتیں کرتیں اور بسااوقات ہمارے نے بوائی تھیں۔ چنانچے عمرائی حالت و کھے کرفر مایا ، باتیں کرتیں اور بسااوقات ہمارے نے بوائی حالت و کھے کرفر مایا ، میں تھیں کہ واں گا چنانچے ہم عورتوں کو سمجد ہے تکال دیا گیا الایہ کہ ہم وقت پرنماز وں میں حاضر ہو جاتی تھیں حضرت ہمروشی اللہ عنہ جب عشاء کی نماز پڑھے لیے تو ہاتھ ہیں چھوٹی ہی چھڑئی کے کہر مجد میں چکر لگاتے لوگوں کو پہچا نے ان کی حاضری لیتے اور ان سے پوچھتے کیا تم جب عشاء کی نماز پڑھ کیا ہے دوراہ ابن سعد

كلام: .... اب حديث كي سندمين واقدى بين جن كي مرويات كرضعيف كها كميا بياب

۲۳۱۳۲ سنافع روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہائے فر مایا ہے کہ جب بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کوئی بیوی نماز کے لئے مسجد کی طرف جاتی اور پیچان کی جاتی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا جاتا: آپ اے (مسجد میں آنے ہے) روکتے کیوں نہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جواب دیتے: اگر میں نے رسول کریم ﷺ کوارشا دفر ماتے نہ سنا ہوتا کہ اللہ کی بندیوں کواللہ کی مساجد میں آنے ہے مت روکوتو میں ضرورا ہے منع کرتا۔ دواہ ابوال معسن الب کالی

۲۳۱۳۳ ۔۔۔ حضرت ابو ہرمیہ درختی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تورتیں رسول کریم ﷺ۔ کے ساتھ فجر کی نماز کے لیے مسجد میں جایا کرتی تھیں پھر مسجد ہے باہر تکتیں درانحالیکہ وہ اپنی چا دروں میں لیٹی ہوتی تھیں۔ دواہ الطبوانی فی الاو سط عن اہی ھویوہ بیحدیث امام امالک نے بھی موطامیں ڈکر کی ہے اوراک میں بیاضافہ کہ عورتیں تاریکی کی وجہ سے پہچانی نہیں جاتی تھیں۔

#### متعلقات مسجد

۲۳۱۳ ... جابر بن اسامی جنی رضی الله عندگی روایت ہے کہ ایک مرتبہ میں بازار کی طرف گیا اور صحابہ کرام رضی الله عنہم ہے نبی کریم بھے کے متعلق او چھا کہ آ پ کا کہاں جائے کا ارادہ ہے؟ سحابہ کرام رضی الله عنہم نے جواب دیا کہ نبی کریم بھے نے تمہاری قوم کے لیے مجد کے خطوط کینے ہیں۔ میں واپس اوٹا اور اپنی قوم کے لوگوں کو ایک جگہ کھڑے دیکھا میں نے کہا جم لوگ یہاں کیوں کھڑے ہوانہوں نے کہار سول الله بھنے نے لوگوں کو ایک جگہ کھڑے دیکھا میں ایک کپڑی گاڑی ہے۔ دواہ المطبوانی وابو نعیم الله عند کی خطوط کینے میں اور قبلہ کی سمت میں ایک کپڑی گاڑی ہے۔ دواہ المطبوانی وابو نعیم میں کریم بھی حری کے وقت میں تماز پڑھے میں تماز پڑھے دیکھا تو آ پھٹے نے فرمایا: ان لوگوں کو اللہ کا خوف وال کو سوجس نے مجد میں تماز پڑھ کہی ان کو الله کا خوف وال کو سوج میں نماز پڑھ کھی ان کو الله کا خوف وال کی اطاعت کی فرمایا: کہ بلاشہ فرشتے سمری کے وقت سے مجد کی پہلی صف میں نماز پڑھ کہیں۔ دوہ ابو نعیم وابن عسا محد

۲۳۱۳۷ سابوعالیدگی روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ کے ایک صحافی نے کہا: مجھے اچھی طرح یاد ہے اور تنہیں بتا تا ہوں کہ نبی کریم ﷺ نے (ایک مرتبہ) مسجد میں وضوکیا ہے۔ رواہ ابن ابس شہبہ

ے ۱۳۳۱ .... معافر بن عبداللہ بن حبیب آیک آ دمی سے روایت کفل کرتے ہیں کہ حضرت اسامہ حنفی کہتے ہیں: ایک مرتبہ صحابہ کی جماعت میں رسول کر یم ﷺ کا کہاں جانے کاارادہ ہے؟ صحابہ کرام رسول کر یم ﷺ کا کہاں جانے کاارادہ ہے؟ صحابہ کرام

منی الله عنبم نے جواب دیا: آپ ﷺ تمہاری قوم کے لیے مجد کے خطوط کھنچنا جا ہے ہیں چنا نچہ میں واپس اپنی قوم کے پاس آیا اور میں نے ویکھا کہ آپﷺ نے مجد کے خطوط کھنچے ہیں اور قبلہ کی طرف ایک کٹڑی کھڑی کردی ہے۔دواہ الباور دی

# فصل .....اذان کے بیان میں

#### اذان كاسبب

۲۳۱۳۸ ''مندرافع بن خدتی''جب نبی کریم ﷺ کوآسانوں کی سیر کرائی گئی (یعنی واقعه اسراء پیش آیا) تو آپ ﷺ کوبذرایدو صی اذان کا حکم دیا گیا۔ چنانچہ جبریل امین نے آپ ﷺ کواذان کے کلمات سکھائے۔ دواہ الطبوانی فی الا وسط عن ابی عمو ۲۳۱۳۹ سے حضرت عبداللہ بن زیدانصاری کہتے ہیں مجھے خواب میں اذان سکھائی گئی صبح ہوتے ہی میں نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوااور آپ ﷺ کونخبر دی۔ آپ ﷺ نے فرمایا یہ کلمات بلال کوبتاؤ چنانچہ میں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کواذان بتائی انہوں نے اذان دی پھر نبی کریم گئی نے فرمایا: اگرتم چاہوتوا قامت کہو۔ دواہ ابوالیسیخ

۴۳۱۴۰ ... . حضرت عبداللہ بن زیدانصاری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ میں سور ہاتھا، اچا تک میں نے (خواب میں) ایک آ دمی کو دیکھائی کے پاس دولکڑیاں تھیں، میں نے اس ہے کہا نمی کریم بھی ان دولکڑیوں کوخرید نا چاہتے ہیں آئیس نا قوس کے طور پراستعال کریں گے اور نماز کے لے بلائیں گے لکڑیوں والے نے میری طرف متوجہ ہو کر کہا: کیا میں تجھے ان لکڑیوں ہے بہتر چیز نہ بناؤں؟ چنانچے عبداللہ بن زیدرضی اللہ عنہ بناؤں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی ای طرح کا خواب دیکھائین عبداللہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے نبی کریم بھی نے آئیس تھم دیا کہ کھڑے ہوجا واورا ذان دوعرض کہا: یارسول اللہ! میری آ وازاو نجی نہیں ہے۔ کہ موجا واورا ذان دوعرض کہا: یارسول اللہ! میری آ وازاو نجی نہیں ہے۔ تھم ہوا کہ بیکلمات بلارضی اللہ عنہ کوسکھا دو چنانچے عبداللہ نے اذان کے کلمات بلال رضی اللہ عنہ کوسکھائے اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ کوسکھائے اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ اوان دیتے تھے۔ دواہ عبدالر ذاق

۱۳۱۲۱ حضرت عبدالله بن زیدرضی الله عندہی کی روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے (نماز کے اعلان کے لیے) نرستگھا کا ارادہ کیا اور پھرنا قوس بجانے کا حکم دیا: چنا نچہ ناقوس بنایا گیاای دوران میں نے خواب دیکھا کہ ایک آدی ہے اوراس پر دوسبزرنگ کے کپڑے ہیں اس نے پہتر چنر میں ناقوس اٹھایا ہوا ہے میں نے کہا: اے اللہ کے بندے! گیاریہ ناقوس اٹھایا ہوا ہے میں نے کہا: اے اللہ کے بندے! گیاریہ ناقوس اٹھایا ہوا ہے میں نے کہا: اس کے بہتر چیز ہم ہیں نہ بتا دوں؟ میں نے کہا: اس کے کہا: اس کے کہا: اس کے ذریعے ہم نماز کے لیے اعلان کریں گے ۔ کہا: گیا میں اس ہے بہتر چیز ہم ہیں نہ بتا دوں؟ میں نے کہا: ضرور بتا وَوہ آدی بولا: تم یکھات کہو۔

اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الااللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الا اللہ اللہ اللہ الا اللہ ال

الله اكبر الله اكبر، أشهدان لاالله الاالله اله الاالله الله الاالله الاالله الله الله الله الله الله الله المحمدا رسول الله حيى على الصلوة حي على الصلوة حي على الله والله الله الله الله الله الفلاح قد قامت الصلوة قد قامت الصلوة، الله اكبر الله اكبر لااله الاالله.

میں بیدارہوتے ہی رسول کریم بھی کی خدمت میں عاضرہوااورساراواقعہ آپ کی کہدستایا آپ کی نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو مخاطب کر کے فرمایا: تمہارے بھائی نے خواب دیکھا ہے (پھر مجھے تھم دیا کہ ) تم بلال کے ساتھ مسجد میں جا وَاوراہے بیکلمات بتائے رہوتا کہان کلمات کے ساتھ وہ صدابلند کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ عندنے ستا تو وہ بھی رسول کریم بھی کی خدمت میں حاضرہوئے اور کہاضم اس فات کی جس نے آپ کو برق مبعوث کیا ہے! میں نے بھی اس طرح کا خواب و یکھا ہے۔ دواہ ابوالشیخ فی الافان ۱۳۳۲۲ ... حضرت عبداللہ بن زیدرضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول کریم بھٹ نے اقران کا ارادہ کیا تھی گہ آپ بھٹ نے لوگوں کو تم و بنا چاہا کہ شیوں پر کھڑے ہوکر لوگوں کو نماز کی طرف اشارہ کریں۔ بیبال تک کہ میں نے خواب و یکھا کہ ایک آ دمی ہاس پر سنز رنگ کے دو گیڑے ہیں اور مجد کی صدود میں کھڑ ایکھمات کہ رہا ہے۔ اللہ اکہ و پار مرتب اللہ اور اللہ روایت اللہ دور مرتب اللہ اور اللہ روایت کہ مرتب حی علی الفلاح دومرتب اللہ اکہ وار اللہ اور اللہ اور اللہ دور آ دمی پھر کھڑا ہواور پھر بہی گلمات و ہرائے اور ان کے آخر میں پیکمات کہ قد مقامت الصلو اق قد قامت الصلو اق چنا نچوج ہوتے ہی میں رسول کریم بھی کی خدمت میں حاضر ہوا اور اور ان کے آخر میں پیکمات کہ قد قامت الصلو اق جنا نچوج ہوتے ہی میں رسول کریم بھی کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہیں معلوم نیس کہ یہ کیا معمد ہے حق کہ بلال اور ان سے قارع ہو گئے استے میں حضرت میں صفرت میں کہ دور ان ایوالشیخ معلوم نیس کہ یہ کیا تا تو میں آپ کواس کی خبرویتا کہ میں نے بھی ای جب خواب د یکھا ہے۔ دواہ ابوالشیخ معلوم نیس کہ یہ بھی ہو تا تا تو میں آپ کواس کی خبرویتا کہ میں نے بھی ای جب خواب د یکھا ہے۔ دواہ ابوالشیخ

## اذان کی مشرعیت ہے جمل نماز کے لئے بلانے کاطریقہ

۲۳۱۳۳ ... ایسنا "رسول کریم ﷺ نے جاہا کہ سی طرح ہے نماز کا اعلان گیا جائے چنانچہ جب نماز کا وقت ہوجا تا تو کوئی آدی کئی ٹیلے پر پڑھ جا تا اور ہوندہ کھتا اے نماز کا علم ہی نہ ہوتا۔ چنانچ آپ ﷺ نے نماز کے لئے اعلان کی شدت سے ضرورت محسوں کی حتی کہ بعض لوگوں نے کہا! یارسول اللہ اگر آپ ناقوس بجانے کا حکم دے دیں۔ رسول کریم ﷺ نے فرمایا نیہ نصرانیوں کا فعل ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہم نے عرض کیا اگر آپ نرسطھے کا حکم دیں تا کہ اس میں پھونک مارکر نماز کا اعلان کیا جائے نے فرمایا نیہ بہود یوں کی نقل ہے جنانچہ میں اپنے گھروا پس لوٹ آیا اور آپ ﷺ کے دردکوشدت ہے محسوس کر رہا تھا اور سخت نمز دہ تھا حتی کہ رات جا گئے۔ ہیں اور آپ اور آپ ایس کوٹ آئی اور آپ سے کے دردکوشدت سے محسوس کر رہا تھا اور سخت نمز دہ تھا حتی کہ رہ ہیں اور پھر جا گئے ۔ ہیں اور پھر انہوا لیک اور آپ سے انہوا کہ میں نیز و بیداری کی درمیانی حالت میں ہوں چنانچہ وہ آدئی محبد کی جیت پر کھڑا ہوا اس نے اپنی اڈکلیاں کا نوں میں شونس لیس اور پھر صدا بلند کی۔ دواہ ابوالشیخ

۲۳۱۳۴ ..... حضرت ابن عباس رضی الله عنهما کہتے ہیں کہ اسلام میں سب سے پہلی اذان حضرت بلال رضی الله عنه نے وی ہے اور سب سے پہلی اقامت حضرت عبدالله بن زیدرضی الله عنه نے کہی ہے چنانچہ جب بلال رضی الله عنه نے اذان وی اورا قامت کہنے لگے تو عبدالله بن زیدرضی الله عنه پول بڑے: میں بی تو وہ ہوں جس نے خواب دیکھا ہے بلال نے اذان وی ہے اوراب اقامت بھی کہنا جا ہتے ہیں۔ بلال رضی الله عنه

في كها: چلوتم بى اقامت كهدوورواه ابوالشيخ فى الاذان

ﷺ نے حضرت بلال رضی اللہ عند کو تکم دیا کہ کھڑے ہوجا وَاورعبداللّٰہ بن زیرتہ ہیں تکم کرتار ہے وہ بجالاتے رہو چنانچے بلال رضی اللہ عند نے اذ ان دی ابو ممرکتے ہیں: انصار کا گمان ہے کہ اس دن اگر عبداللّٰہ بن زیدرضی اللہ عند بیار نہ ہوتے تو رسول کریم ﷺ انہیں موذ ن تقرر فرماتے ۔ دو او سعید بن الصنصور

# عبداللدبن زيد كاخواب

۲۳۱۲۲ عبدالرحمٰن بن ابی پیلی کہتے ہیں کہ بمیں رسول کریم کے کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حدیث سنائی ہے کہ حضرت عبداللہ بن زید انساری رضی اللہ عنہ بی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا نیار سول اللہ کے ایس نے خواب دیکھا ہے کہ ایک آدئی دیوار کے ایک کے سات نے پر گھڑ اہے اور اس بی جا نے پر کھڑ اہے اور اس بی جا نے پر کھڑ اہے اور اس بی کلمات کو دود ورمزت کیا جا ور کھرات کی اور اس کے کلمات کو دود ورمزت کی جا در پر جس جا کہ ایک اللہ عنہ نے خواب سنا تو اذان دینے کے لئے کھڑ ہے ہوگئے اور کلمات دودو مرتبہ کے اور پر تھوڑ تھوڑ کی دیر کے لیے بیٹھ گئے ۔ ابن ابی شیبہ و ابو الشیخ فی الاذان میں اللہ اور اقامت کہی اس کے کلمات بھی دودو مرتبہ کے اور پر تھوڑ تھوڑ کی دیر کے لئے بیٹھ گئے ۔ ابن ابی شیبہ و ابو الشیخ فی الاذان حدت بی اس کا مراس کے کلمات دھور اس کے کلمات دھور اس کے کلمات کی خدمت بیل حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا نیار سول اللہ ارات کو جب بیل گھر والی لوٹا تو بیل بھی آپ کے تم بیل غیز دہ تھا میں نے خواب دیکھا کہ ایک آدی میں ہوگئے میں تھر اسے اور اس پر سبز رنگ کے دو کپڑے ہیں چنا نے اس نے اذان دی اور پھر تھوڑ کی دیر کے لیے بیٹھ گیا پھر کھڑ ا ہوا ور پہلے کی طرح میں میں تھا۔ اس کلم کا سی خواب کی کھر اس نے اضافہ کیا قد تھا میں انہ میں کہ بیٹ تی کر کم کھی نے فر مایا : اللہ تعالی نے خواب کی طرح کمیں تھا ہوں کہ بیل کی طرح کمی انہ اللہ تعالی کو کھر ایا اور کی میں کہ بیل کو کھر ا کو کمی دوتا کہ اذان دے۔ دو اب کو اب کہ اللہ کو کھر دوتا کہ اذان دے۔ دو بیل کو اس کی کہ اس کے دو کہا کہ ان دو اب کہ اور ان کہ اور ان کہ اور ان کہ ان دور کے دور کہ کے دور کھر سیات کیا گھر بھی دور کی دور کی کہ کھر ان کو کھر دوتا کہ اذان دے۔ دور کھر سیات کو اب کہ انسان کی جو کہ میں بیا ان اللہ تو کہ کو کہ کے دور کی کہ کہ کے دور کی انسان کی جو کہ کہ کے دور کی کہ کہ کے دور کی کہ کے دور کہ کہ کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کو کہ کی دور کی کہ کہ کو کہ کو کہ کو کھر کے دور کی کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کھر کو کہ کو کو کہ کو کو کو کی کو کھر کو کو کہ کو کو کھر کے کو ک

رواه ابن ابي شيبه

۲۳۱۲۸ .... "مندعبدالله بن عمر رضی الله عنهما" مسلمان جب ججرت کر کے مدینہ آئے تو اکٹھے ہوجاتے اور نماز کا انتظار کرتے رہے اور کوئی بھی نماز کے لئے صدابلند نہیں کرتا تھا۔ چنا نچا کی دن سب نے اس مسئلہ پر گفت وشنید کی بعض نے کہانصرانیوں کی طرح ناقوس بجانا چا ہے بعض نے کہا یہودیوں کی طرح نرسنگھا بجانا چا ہے ۔حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: کیا تم کسی آ دمی کوئیس بھیجے جونماز کے لیے صدابلند کرے اس پر رسول کریم کی نے فرمایا: اے بلال کھڑے ہوجا وَاور نماز کے لئے اذان دو۔ دواہ عبد الرذاق وابوالنسیخ

۲۳۱۳۹ ..... زہری سالم کے واسط سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ نے مسلمانوں سے مشورہ لیا گئی اس کہ نماز کے لیے کیے جمع ہوا جائے ۔ سحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نرسنگھے کامشورہ دیالیکن آپﷺ نے اسے بہودیوں کی وجہ سے مکروہ سمجھا چنا نے ای انساری کوخواب میں اذان دکھائی گئی اس (انصاری) قوس کا ذکر کیا گیا آپ ﷺ نے اسے بھی نفرانیوں کی وجہ سے مکروہ سمجھا چنا نجا تی رسی کریم ﷺ کی کوعبداللہ بن زید کے نام سے پھارا جاتا تھا۔ اس طرح کا خواب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی دیکھائیکن انصاری سے جمع ہوتے ہی نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوارسول کریم ﷺ نے حضرت بال رضی اللہ عنہ کواذان کا تھم دیا۔

ز ہری کہتے ہیں:حضرت بلال رضی اللہ عندنے فجر کی نماز میں السصلواۃ حیبر من النو م کا اضافہ کیااور رسول کریم ﷺ نے اس کی تقریر (توثیق) فرمائی ۔حضرت عمر رضی اللہ عندنے فرمایا: بہر حال میں نے بھی اس طرح کا خواب دیکھا تھا لیکن انصاری مجھ پر سبقت لے گیا۔

دواه ابوالشيخ في الا ذان وسنده على شوط مسلم والمسلم مسلم والمسلخ في الا ذان وسنده على شوط مسلم والمسلم الله الله عند في الا ذان وسنده على شوط مسلم ١٣١٥٠ الله ١٥٠ الله عند في الله الله عند في الا الله كرية عند الما الله الا الله كريد من جب اذان دى تويول كهتم تتصاشهدان لا اله الا الله كريعد

اشهدان محمدا رسول الله كبونبى كريم على في بحى ان كى تائيركى اورفر مايا: العبلال عمرته بين جيئ عمر دية بين ايسانى كبورواه الوالشيخ كلام: .....عبدالله بن نافع ضعيف بو يكيف ذخيرة الحفاظ ١٠٨٠-

۲۳۱۵ اسالم شعبی رحمة الله علیه روایت تقل کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نماز کے اعلان کے بارے میں شدید نمز دہ ہوئے چونکہ اعلان نماز کے اللہ اللہ مناز کے اللہ کی کامشورہ دیا گیاتو آپﷺ نے واستوں میں نماز کا اعلان کے ناقوس کامشورہ دیا گیاتو آپﷺ کے ناقوس کامشورہ دیا گیاتوں کہ بھے لیے ناقوس کامشورہ کی کہ ان کی نماز کے لئے اپنی نمازے عافل رہیں چنانچے حضرت عبداللہ بن زیدرضی اللہ عند آپﷺ کے نم کو لیے ہوئے گھرواپس لوٹے رات کو سوئے خواب دیکھا کہ ایک آ دمی آیا اور بولا :

رسول کریم ﷺ کے پاس جاؤاوران سے کہوکہ کسی آ دمی کو تکم دیں جونماز کے وقت اذان دے اوراذان میں پیکلمات کے۔ الله اکبر الله اکبر اشبهدان لااله الاالله

ال كلمة شها دت كو پھر دھرائے:

اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله، حي على الصلوة حي الصلوة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله

پھر(مؤذن) توقف کرے حتی کے سویا ہوا آ دمی بیدار ہوجائے اوروضو کرنے والاوضو کرلے پھراذان کے یہی کلمات کیجاور جب حسی علی الفلاح حسی علی الفلاح پر پہنچے تو کہے قد قامت الصلواۃ قد قامت الصلواۃ الله اکبو الله اکبو حضرت ہمرضی اللہ عند نے فرمایا، میں نے بھی ای جیساخواب دیکھالیکن عبداللہ بن زبیر مجھ پر سبقت لے گئے رسول کریم ﷺ نے حضرت بلال رضی اللہ عند کو تکم دیا کہ عبداللہ بن زید تہمیں جو پچھ کہے وہی کرو۔ رواہ الضیاء المقدسی

رواه سعيدين المنصور

# اذ ان کی حقیقت اوراس کی کیفیت

# اذ ان کی فضیلت اوراس کے احکام وآ داب

۱۳۱۵۵ .... تۇرى رحمة الله عليه اپنے كسى شخ سے حضرت عمر رضى الله عندكى روايت نقل كرتے ہيں كمآپ رضى الله عند نے فرمايا موذ نين كا گوشت پوست جہنم كى آگ برترام ہے تؤرى كہتے ہيں : ميں نے سناہے كما الل آسان الل زمين كى صرف اذان ہى سنتے ہيں ۔ رواء اعبد الوذاق الله الله الله الله عند ہمارے پاس تشريف لائے اور تھم ديا كما ذان آہسته آہسته باردا قامت جلدى جلدى جلدى كہا كرو۔ دواہ الله ارفطنى والميه فى

كلام: ..... يحديث ضعيف إد يكي تذكرة الموضوعات ٣٥ والجامع المصنف٢٥٠٠

۲۳۱۵۷ .....ابومعشر کہتے ہیں کہ مجھے حدیث پہنچی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا فر مان ہے اگر میں موذ ن ہوتا تو بچھے پچھے پر واہ نہ ہوتی کہ میں جج کر دن یانہ کروں عمر ہ کروں بانہ کروں سوائے جج اسلام کے (چونکہ وہ فرض ہے ) نیز فرشتوں کے نازل ہونے کاغلبہ جواذ ان کے وقت ہوتا ہے وہ کہیں نہیں ہوتا۔ دواہ ابن ذنہ جو یہ

۳۳۱۵۸ مطر جسن بھری رحمة اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ عنہ ہیں کہ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اللہ تعالی کے ہاں قیامت کے دن مؤ ذخین کا حصہ بجابدین کے حصہ کے برابر ہوگا اور موذخین کی اذان وا قامت میں مثال ایسی ہے جیسے کوئی مجاہد اللہ کی راہ میں خون میں است بت ہوئے جس کہتے ہیں: حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ گا فرمان ہے: اگر میں موذن ہوتا تو مجھے جمعے عمرہ اور جہاد کرنے کی کچھ پرواہ نہ ہوئی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں موذن ہوتا تو بیر امعاملہ موذنہ ہوتی چوکے عمرہ اور حض اور دن کے روزوں کی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں موذن ہوتا تو بیر امعاملہ موذنہ ہوتی چوکہ ہوتا پھر بچھ راتوں کے قیام اور دن کے روزوں کی حضرت عمر بن کے بعض کردے میں نے عرض کیا: یار سول اللہ است ہوئے ذخین کی بخشش کردے میں ہوگا خوش کردے میں نے عرض کیا: یار سول اللہ است ہوئے دیا ہم تو اذان کے لیے تلواروں سے جھٹڑیں گے ارشاد ہوا! اے عمر! ہرگز ایسانہ میں ہوگا خوشت ہوست کو اللہ اللہ اللہ موذنین کے گوشت ہوست کو اللہ اللہ اللہ اللہ موذنین کے گوشت ہوست کو اللہ تعالی نے آگ پرحرام کردیا ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فریاتی ہیں کہ موذ نین کی شان میں ہے ۔

ومن احسن قولاً ممن دعا الى الله و عمل صالحاً وقال انني من المسلمين

اس آ دمی ہے زیادہ اچھی بات کس کی ہوتکتی ہے جواللہ تعالی کی طرف بلاتا ہواور نیک عمل کرتا ہوں اور کہتا ہو کہ میں بلاشبہ مسلمان ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنبہا فرماتی ہیں اس آیت کامصداق موذن ہے چنانچہ جب وہ حسی عسلی الصلو قاکہتا ہے تو گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف آئے کی دعوت دی اور جب وہ نماز پڑھ لیتا ہے تواس نے نیک عمل کرلیا اور جب وہ اشھیدان لا الله الا الله کہتا ہے تواس نے اپنے مسلمان ہوئے کا قرار کرلیا۔ دراہ المبیہ قبی شعب الایمان

۲۳۱۵۹ معفرت عمرضی الله عندفر ماتے ہیں که آزان آ ہستہ آ ہستہ دواورا قامت جلدی ہے کہو۔

رواه الضياء المقدسي وابس ابي شيبه وابوعبيد في الغريب والبيهقي

۲۳۱۷۰ قیس بن ابوحازم کہتے ہیں کہم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا جمہارامؤ ذن کون ہے؟ ہم نے عرض کیا: ہمارے فلام ہمارے مؤ ذن ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: بلاشبہ ہمارے اندر میر مختص ہے اگر میں خلیفہ ہونے کے باتھ ساتھ اذان دینے کی بھی طاقت رکھتا میں ضروراذان دیتا۔ رواہ عدد الرزاق وابن ابی شیبه والصیاء المقدسی وابن سعد ومسدد والیہ ہقی

٢٣١٦١ ... حضرت عمررضی الله عنه فرمانے ہیں که اگر مجھے خوف نه ہوتا که ایک طریقه بن جائے گاتو میں اذان بھی نہ چھوڑ تا۔

رواه عبدالرزاق وابن ابي شيبة

فا کدہ .....بینی مجھےخوف ہے کہ میرے بعداً لے والےخلفاءاے سنت بنالیں گے کہ اذان خلیفہ خود دیا کرئے۔ ۲۳۱۶ .....ابوشنج نے کتاب الا ذان میں کہا ہے کہ میں اسحاق بن احمہ نے بنت حمید هارون بن مغیرہ رصافی ،زیاد بن کلیب کےسلسلہ سند سے حضرت عمر رضی الندعنہ کی حدیث بیان کی کہ نبی کریم ﷺ کاارشاد ہے کہ جوگوشت جہنم کی آگ پرتزام کردیا گیا ہے وہ مؤذنین کا گوشت ہے اور جو آدمی جسم صدق نبیت سے سات سال تک اذان ویتا ہے جہنم کی آگ ہے۔ آزاد کردیا جا تا ہے۔

۳۳۱۶۳ .... ابوشنے نے کتاب الا ذان میں کہاہے کہ محر بن عبابل نے ابوب ابو بدرعباد بن ولید، صالح بن سلیمان صاحب قراطیس ،غیاث ان عبدالحمید طربسن رصافی کے سلسلہ سند سے حدیث سنائی کہ قیامت کے دن مؤ ذنین کا حصہ مجاہدین کے حصہ کے برابر ہوگاا ذن وا قامت کہنے میں ان کی مثال اس شہید کی تی ہے جوخون میں لت بت ہو۔

٣٣١٦٣ - حضرت ابن مسعود رضی الله عنه فر ماتے ہیں اگر میں مؤ ؤ ن : وتا تو مجھے جج عمر ہ اور جہاد نہ کرنے کی کچھ پر واہ نہ ہوتی ۔

رواه ابوالشيخ

۲۳۱۷۵ ۔ الوشیخ روایت نقل کرنے ہیں کہ حضرت ہمر بن خطاب رضی اللہ عند فرماتے ہیں :اگر میں موذن ہوتا تو میرا معاملہ مکمل ہو چکا ہوتا اور مجھے رات کے قیام اور دن کے روز ہ رکھنے کی پروانہ ہوتی چونکہ ہیں نے رسول کریم بھٹ کوارشا دفر ماتے سناہے کہ یااللہ امؤ ذنین کی بخشش فرمادے میں نے عرض کیا: یارسول اللہ ا آپ نے دعا ہیں ہمیں چھوڑ دیا پھر تو ہم اذان پرتلواروں سے لڑیں گے آپ بھٹ نے ارشاد فرمایا: اے عمر اہر گز ایسانہیں ہوگا عنقریب لوگوں پر ایک ایساز مانہ آنے والا ہے کہ وہ اذان کی ذمہ داری اپنے کمزوروں (نچلے درجہ کے لوگوں) کوسونپ دیں گے حالا نکہ موذنین کے گوشت پوسیت کواللہ تعالی نے جہنم کی آگ پرحرام کردیا ہے۔

حضرت عائشه رضى الله عنها فرماتي مين كدمؤ ذنيين كي شان ميں بيآيت ہے:

ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحاً وقال انني من المسلمين

یعنی اس آ دمی نے زیادا بھی بات کس کی ہوگی جوانڈ نغالی کی طرف بلاتا ہواور نیک عمل کرتا ہواور کہتا ہو کہ میں مسلمان ہوں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں :وہ موذن ہی ہوسکتا ہے۔ چنانچے موذل جب حسی عملسی الصلو اہ کہتا ہے تو وہ اللہ نغالی کی طرف بلار ہاہوتا ہے۔اور جب نماز پڑھ لیتا ہے تواس نے نیک عمل کرلیا اور جب الشہدان لا اللہ الا اللہ کہتا ہے تو گویاوہ اپنے مسلمان ہونے کا اقر ارکرتا ہے۔ (پیچدیٹ ۱۳۵۸ برگذر چکی ہے)

۲۳۱۷۱ .... حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندروایت کرتے ہیں کہرسول کریم ﷺ فرماتے ہیں: امام ضامن ہے اورموذن امین ہے۔ یااللہ! انکہ کورشد و ہدایت عطافر مااورمؤ ذئین کی مغفرت کردے۔ایک آ دمی نے عرض کیا: یارسول اللہ! آپ نے تو ہمیں چھوڑ دیااس کے بعد ہم تو آپس میں اذان کے لیے جھکڑیں گے؟ آپ ﷺ نے فر مایا جمہارے بعدایک ایساز مانیآ نے والا ہے کداس میں نچلے درجہ کے لوگ مؤ ذن ہول گے۔ رواہ ابوالشیخ ہی الاذان

کلام ..... بیحدیث سد کے اعتبار سے ضعیف ہے دیکھے التحدیث ۱۲۵ اوخاتمۃ سفر اسعادۃ ۳۶۱ ۲۳۱۶ سے حضرت عمر رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ اگر مجھے سنت بن جانے کاخوف ندہ و تا تو میر سے سواکوئی اور اذان ندویتا۔

رواه الضياء المقدسي في المختارة

۲۳۱۸ کیابدروایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ مطرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مکہ کرمہ تشریف لائے حضرت ابو محدورہ رضی اللہ عنہ ال کو خدمت میں حاضرہ وے اور عرض کیا: اے امیر المونین حسی عسلی الصلواۃ حی علی الصلواۃ بعنی نماز کا وقت ہوچکا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: حی علی الصلواۃ ، حی علی الصلواۃ ، حی علی الصلواۃ ۔ کیا ہم تمہاری اس وعامیں شامل ہیں جوتو نے ہمارے لیے کی ہم تیرے پاس نہیں آئیں گے حتی کہ تو ہمارے پاس دوسری مرتبہ نہ آجائے۔ رواہ الصباء المقدسی

۲۳:۱۹۹ سے اسحاف بن عبداللہ بن ابوفروہ کہتے ہیں: سرکاری طور پرسب سے پہلے موذ نین کو وظیفہ حضرت عثان رضی اللہ عنہ نے دیا ہے۔ دو اہ عبدالر دَاق

# آ پ علیهالسلام کااذان دینا

۲۳۱۵ سروایت ہے کے حضرت باال کے بی از ان دیتے اور کہتے جی علی خیر العمل یعنی بہتر اپنگل کی طرف آؤ۔ دواہ الطبوانی
۲۳۱۵ سرسول کریم ﷺ کے آزاد کر دہ غلام تو بان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ میں نے از ان دی اور پھر نبی کریم ﷺ کے پاس عاضر ہوا اور میں نے عرض کیا: یارسول ﷺ میں نے از ان دے دئی ہے۔ تکم ہوا۔ از ان مت دو تی کہتم صبح کے آثار دیکھ نہ او۔ میں پھرای طرح آپ ہے کے پاس آیا اورع ض کیا! میں از ان دے چکاہوں فر مایا: از ان مت دو تی کہ فجر کود کھ نہ اوریس پھر آپ ﷺ کے پاس تیسری بارحاضر ہوا اور عرض کیا: میں از ان مت دو تی کہتم ہوا۔ چکاہوں فر مکھ نہ اور پھر آپ ﷺ نے دونوں ہاتھ جمع کرکے پھیلا دیئے۔ عرض کیا: میں از ان مت دو تی کہتم ہوا۔ چنا نجی آپ ﷺ نے دونوں ہاتھ جمع کرکے پھیلا دیئے۔

رواه عبدالرزاق

۲۳۱۷ ۱۳۰۱ منترت جابر بن ممره رضی الله عنه کی روایت ہے که حضرت بلال رضی الله عنه ظهر کی اذ ان اس وقت دیتے تھے جب سوری وُتمل چکا موتا اور آپ رضی الله عنه عین وقت پراذ ان دیتے تھے چنانچے بسااو قات اقامت کومؤ خربھی کردیتے لیکن اذ ان کووقت ہے مؤ فرنہیں کرتے تھے۔ دو اہ ابو الشیخ فی الافان و اس النجاد

۱۳۳۷۷ ۔۔۔ حضرت جابر رضی الندعنہ کی روایت ہے کہ رسول کریم پیٹیٹ ہوتیا گیا کہ لوگوں میں سب سے پہلے کون جنت میں واغل ہوگا؟ تی کریم ﷺ نے فرمایا: سب سے پہلے انبیاء واغل ہوں گے پھر شہداء کا پر کعب کے موذنین کچر بہت الرقدس کے موذنین پھر میری اس مسجد کے موذنین پھر بقید موذنین درجہ بدرجہ داخل ہوں گے۔۔وراہ ابو لمشیخ فی الاہان

4 کے ۲۳۱ ۔۔۔۔۔ حبان بن نگے صدائی کہتے ہیں ایک شریعی میں نبی کریم ﷺ کے ساتھ تھا کہ شیح کی نماز کاوفت ہوگیا آپﷺ نے مجھے تھم دیا کہا ہے۔ صداء کے بھائی اذان دوچنا نچے میں نے اذان دی پھر ہلال رضی اللہ عنه آ گے بڑھے تا کہا قامت کہیں لیکن رسول کریم ﷺ نے انہیں روک دیا اور فرمایا: اقامت بھی وہی کچے گا جس نے اذان دی ہے۔ دواہ الدحسن بن سفیان وابو معیہ

۰ ۲۳۱۸ ..... حضرت وائل بن جمر رضی الله عند کہتے ہیں: بیہ بات تق ہے اور جاری کر دہ سنت ہے کہ طبیارت کی عالمت میں افران دی جائے اور مؤ ذن کھڑ اہوا کراڈ ان دے۔ رواہ ابو الشیخ فی الاڈان

۳۳۱۸۱ ۔ ''مسندزیا دبن عارث صدائی''زیادین عارث صدائی کہتے ہیں ایک سفر میں بھی کریم ﷺ کے ساتھ تھے تیں نے فیحر کی افران دگ استے میں بنال رسنی اللہ عندآ کے اورا قامت کہنا جا ہی لیکن نبی کریم ﷺ نے آہیں اقامت سے منع کردیااور فرمایا: اے بلال! صدائی افران دے چکا ہے اور جواذ ان دے دہی اقامت کا حقداد ہے۔ چنانچے میں نے اقامت بھی کہی ۔

رواه عبدالرزاق واحمد بن حنبل و ابن سعد و ابو داؤ د و الترمذي و البغوي و الطب إلى

كلام : .... امام ترندى رحمة التدعليك الى حديث كوضعيف كهاب.

۲۳۱۸۴ ۔۔۔ زیاد بن حارث صدائی تیجے ہیں!ایک نفر میں میں نبی کرئیمﷺ کے عمراہ نفا کہنج کی نماز کا وقت ہوگیا،آپﷺ نے تعلم دیا کہ اے صدائی اذان دو،چنانچے میں نے اذان دی درانحالیکہ میں اپنی سواری پر نفا۔ دواہ عبدالو ڈاق

۳۳۱۸۳ .... حضرت ابوبرز واسلمی کتبتے ہیں :سنت ہے کہاؤان منارہ میں دی جائے اورا قامت سجد میں کہی جائے۔رواہ ابوالشیخ فی الاڈان ۲۳۱۸۳ .... حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عند کی روایت ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ ء تہ نے منی میں اؤان دی اوررسول کریم ﷺ و ہیں موجود تھے۔ چنانچہ بلال رضی اللہ عند نے اذان واقامت کے کلمات دودومر شبہ کھے۔رواہ ابوالشیخ فی الاذان

چه چه به ای املاحت او ای و ای سام مات دورو تربید ہے۔ دواہ ابوانسیع عی او مان ۲۳۱۸۵ ------ابو جینفه رضی الله عنه کی روایت که حضرت بلال رضی الله عنه جب اذ ان دیتے اپنی انگلیاں کا نوں میں ڈال لیتے تھے اور گھوم کراذ ان دیتے تھے۔ دواہ سعید بن المنتسور

# انگلیال کانوں میں ڈالنا

حى على الفلاح پيرقبلدرو موكر كتينة الله اكبر الله اكبر لاالله الاالله حضرت بلال رضى الله عنه أى كريم على كيا قامت كتيز تحاور ا قامت ككمات أيك ايك مرتبه كتيز تتحدرواه ابوالشيخ

۲۳۱۸۸ ... سعد قرظ رضی الله عند کی روایت ہے کہ حضرت بلال رضی الله عند فجر کی اذان دیتے تصاوراذان کے آخر میں حبی علمی خیر العمل (بیمنی بھلائی کے کام کی طرف آؤ) کہتے تھے۔ چنانچہ نبی کریم ﷺ نے آئییں حکم دیا کہ اس کی جگہ السصلوۃ خیر من النوم کہا کرو۔اس کے بعد حضرت بلال رضی الله عند نے حبی علمی محیر العمل کہنا چھوڑ دیا۔ دواہ ابوالشیخ

۱۳۱۸۹ ... حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نجی کریم ﷺ کے عہد میں اذان کے کلمات دودومر تبد کیے جاتے تھے اورا قامت

كر كلمات أيك أيك مرتبه رواه ابن النجار

۲۳۱۹ ....ابورا فع رضى الله عنه كى روايت ہے كه نبى كريم ﷺ جب اذان سنتے تؤو بى اذان بى كے كلمات جواب ميں و ہراتے تھے اور جب موؤن حى على الفلاح كہتا تؤ آپﷺ اس كے جواب ميں لاحول و لا قو ة الا بالله كہتے تھے۔ ابواشیخ و ابن النجاد

۲۳۱۹ .....ابورافع رضی الله عنه کی روایت ہے کہ میں نے حضرت بلال رضی الله عنه کو نبی کریم ﷺ کے سامنے اذ ان دیتے دیکھا ہے۔ چنانچہ آپ رضی الله عنه اذ ان کے کلمات دود ومرتبہ کہتے اورا قامت کے کلمات ایک ایک مرتبہ۔ دواہ ابوالشیخ فسی الاذان

رى المدحة وال المحدورة رضى الله عند كيت بين كدرسول كريم الله اكبر الله اكبر الله الا الله الله

اورا قامت سے

الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الشهد ان لااله الا الله الشهد ان لااله الاالله اشهدان محمدا رسول الله الشاشهد ان محمد ار سول الله حي على الصلواة حي على الصلواة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح قدقامت الصلواة قدقامت الصلواة الله اكبر الله اكبر لااله الا الله. ابن ابي شيبه وسعيد بن المنصور

۲۳۱۹۳ .... حضرت ابومحذ وره رضی الله عند کہتے ہیں :ا ذان کے آخری کلمات الله اکبر الله اکدالله الاالله ہیں۔ دواہ ابن ابسی شبیه ۱۳۳۹ .... حضرت ابومحذ وره رضی الله عند کہتے ہیں کہ انھوں نے نبی کریم ﷺ حضرت ابو بکر رضی الله عنداور حضرت عمر رضی الله عند کے لئے اذان دی ہے اوروہ (فجر کی )اذان میں الصلواۃ خیو من النوم کہتے تھے۔ دوہ ابن ابسی شبیه وابوالشیخ فسی الاذان

۱۳۳۱۹۵ مطارح کہتے ہیں کہ حضرت ابومحذورہ رضی اللہ عند بجز فجر کے کسی اور نماز کے لیے تھو یب نہیں کہتے تھے اور طلوع فجر جب تک نہ ہوجا تااذ ان نہیں دیتے بتھے۔ دواہ ابن ابسی شیبہ

برب بالمرس من مسيسة المرتب بن بني منه . ٢٣١٩٦ - عطاء روايت نقل كرت بين كه حضرت ابومحذوره رضى الله عنه كهته بين مين رسول كريم ﷺ كے ليے اذان ويتا تھا اوراذان كے اخر مين كهتا تھا حبى على الفلاح حبى على الفلاح الصلواۃ خيو من النوم الصلوۃ خير من النوم . رواہ عبدالرذاف

مهما ها حتى على الفادع سفى على المدعنه كي روايت ہے كه نبى كريم ﷺ نے تقريبا ميس (٢٠) آ دميوں كواذان دينے كا حكم ديا اورانہوں نے ادانيں دينے كا حكم ديا اورانہوں نے ادانيں ديں كيكن آپ ﷺ نے انہيں سكھايا كہاذان اورا قامت كے كلمات دودو مرتبه كيكن آپ ﷺ نے انہيں سكھايا كہاذان اورا قامت كے كلمات دودو مرتبه كہور دواہ ابوالشيخ في الاذان

رہے ہوں رہ ہوں میں بید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عندے یو چھا: آپ رسول کریم ﷺ کے لئے کیسے اڈان دیتے تتھے اور ۱۶۱۱ کی آخر میں کوئسا کلمہ کہتے تھے؟ ابو محذورہ رضی اللہ عندنے جواب دیا میں اذان اورا قامت کے دودوکلمات کہا کرتا تھا اورا ذان کے آخر میں۔ لااللہ الا اللہ کہتا تھا۔ دواہ ابوالشبخ رواه عبدالوزاقي رابوالشيخ

# حضرت ابومحذ وره رضى الثدعنه كى اذ ان

۲۳۷۲۰۴ ... عبدالعزیز بن رفیع حضرت ابومحذوره رضی الله عندے روایت کرتے ہیں کہ اذان کے کلمات دودوم تیہ ہیں اورا قامت کے کلمات

ايك ايك مرتبه بين \_اوراذان كة خرمين لا الله الا الله كهاجائ كارواه سعيد بن المنصور

۳۳۲۰۳ ..... عبدالرحمٰن بن ابولیل کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کے موذ ن حضرت عبداللہ بن زیدانصاری رضی اللہ عنداذ ان اورا قامت کے کلمات دو دومرتبہ کہتے تھے۔ رواہ ابن ابھی شیبہ

۳۳۴۰ .... حضرت عبدالله بن زیدانصاری رضی الله عنه کہتے ہیں که نبی کریم ﷺ کی اذان وا قامت کے کلمات دو دومر تبه ہوتے تھے۔ دواہ دینا ہے میں

۲۳۲۰۵ .... حضرت عبدالله بن سلام رضی الله عند کہتے ہیں جس قوم میں رات کو (عشاء ومغرب) اذ ان دی جائے وہ صبح تک عذاب سے محفوظ رہتی ہےاور جس قوم میں دن کواذ ان دی جاتی ہے وہ شام تک عذاب ہے محفوظ رہتی ہے۔ دواہ عبدالر ذاق

ر من الله عنه کو من الله عنه روایت نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت بلال رضی الله عنه کو حکم دیا کہ اذان اورا قامت کے سے اللہ عنه کو حکم دیا کہ اذان اورا قامت کے

درمیان اتناوقفه کروتا که وضوکرنے والا اپنے وضوے فارغ ہولے اور بھوکا کھانا کھالے۔ دواہ ابوالشیخ کلام: ....اس حدیث کی سند میں معارک بن عبادا ورعبداللہ بن سعیددوراوی ہیں جو کہ ضعیف ہیں۔

٢٠٣٢٠٠ معترت الوهرريه رضى الله عنه فرمات بين : موذن باوضواذ ان دے۔ دواہ الصياء المقدسي

۲۳۲۰۸ .... حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فر ماتے ہیں کہا قامت واحد ہےاور کہا کہ بلال رضی الله عنه کی اذ ان بھی اسی طرح ہوتی تھی۔

رواه ابن ابی شینه

۲۳۲۰ ۹.....ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ کے زمانے میں اذ ان کے کلمات دود ومرتبہ کیے جاتے تھے اور اقامت کے کلمات ایک ایک مرتبہ۔ دواہ ابوالیشیخ فی الاذان

٢٣٢١٠ ... حضرت عا كشدرضى الله عنها فرماتي مين كه صحابه كرام رضى الله عنهم اس وقت فجركى اذ ان دية تنصر جب فجركى يو پھوٹ جاتى تھى۔

رواه ابن ابي شيبه

۱۳۳۱ ... یعنیٰ بن عطاء اپ والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت عبداللہ بن مررضی اللہ عنہا کے ساتھ تھا کہ اتنے میں نماز کا وقت ہوگیا آپ کے فیا داؤس کا حکم دیا اور فرمایا: بآ واز بلنداذان دواور آ وازخوب لمبی کروچونکہ جو پھر درخت اور ڈھیلا تیری آ واز سنے گاوہ قیامت کے دن تیرے حق میں گواہی وے گا اور جوشیطان بھی تیری (اذان کی ) آ واز سنے گا فورا بھا گ کھڑا ہوگا۔ ھشیم کہتے ہیں: شیطان اذان کی آ واز سنے ہی گوز مارتا ہوا بھاگ جاتا ہے اور وہاں جاکر رکتا ہے جہال اذان کی آ واز نہ سائی دیتی ہو۔ نیز قیامت کے دن موذ نین سب سے نمایاں ہوں گے۔ دواہ سعید بن المنصود

۲۳۲۱ .....ابن عمر رضی الله عنهما روایت نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا ہے کہ وہ اذان کے کلمات دو دو مرتبہ (جوڑا جوڑا) کہیں اورا قامت کے کلمات ایک ایک مرتبہ۔رواہ ابن النجاد

كلام: ....اس حديث كى سندضعيف بو كيهية ذخيرة الجفياظ ١٨٧ والوقوف ١٥١-

۱۳۲۱ سے وہ بن زبیر بنی نجارگی ایک عورت ہے روایت نقل کرتے ہیں کہ وہ کہتی ہیں بمسجد نبوی کے اردگر دواقع گھروں میں سب ہے لمبا گھر میرانھا چنانچہ ہرسج بلال رضی اللہ عندمیرے گھر کھڑے ہوکراذان دیتے تھے آپ رضی اللہ عنہ بحری کے دفت آتے اور گھر پر بیٹے جاتے جب فجر کو بچوٹے دیکھے لیتے توانگڑائی کے کر پھراذان دیتے ۔ دواہ ابوالشیخ

بہ اس این عمر ورضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ تعالی اہل زمین کی کسی بات گوئیس سنتے سوائے موذ نمین کی اذان کے اور حسن صوت کے ساتھ تلاوت قرآن مجید کے۔دواہ المحطیب عن معقل بن یساد

كلام: ..... بيحديث ضعيف ب\_و كيص ضعيف الجامع ٢٥٢ اوالمتناهية ١٥٨

فا كده:.....الله تعالى تو الل زمين كي هربات سنتے اور ہرادا كود كيھتے ہيں حديث بالا ميں جو تخصيص بيان كى گئى ہےوہ اس معنى ميں ہے كه الله

تعالی اہل زمین کی جس آ وازکوخوش ہوکر سنتے ہیں اورا جرعظیم عطافر ماتے ہیں وہاذ ان اور تلاوت ہے۔ ۲۳۲۱۵ ..... ابراہیم نخفی کہتے ہیں کہاذ ان تکہیر ،سلام اورقر آن امورقطعیہ (جڑم) ہیں۔دواہ سعید بن المنصود ۲۳۲۱۶ .... ابراہیم نخفی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تکبیر کو جزم دے کر کہتے تھے یعنی تکبیر کے کمیات میں آخری حرف کوساکن کرتے تھے۔

رواه الضياء المفدسي

٢٣٢١ ... ابرا بيم تخفي رحمة الله عليه كهتم بين كه صحابه كرام رضى الله عنهم مكروه ويجهة تنه كه لوگ اين گھروں ميں اذ ان اور اقامت كبير، اور يجرو بين

جا میں کے۔رواہ ابی شیبة

. ۲۳۲۲۰ جسن بصری رحمة الله علیه کہتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے موذ نین اور خوف خدار کھنے والوں کو جنتی جوڑے پہنائے جائیں گے۔ الضباء المقدسي

٢٣٢٢ .... بين جسن بصرى رحمة الله عليه اوراين سيرين رحمة الله عليه ساروايت كرتے بين كه فجر كى نماز ميں تھويب الصلواہ حير عن النوم الصلوة خير من النوم بواكر في محل\_

۲۳۲۲ .... حسن بصری رحمة الله علیه کیتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ کے زمانہ میں صبح کی اذ ان طلوع فجر کے بعد ہوتی تھی چنانچہ ایک مرتبہ بلال رضی الله عند نے اذ ان دی اس پرانبیس نبی کریم ﷺ نے تکم دیا: چنانچہ بلال رضی الله عند منارہ پر چڑھے اوراعلان کیا کہ بندہ سوگیا قفا۔ رواه سعيدين المنصور

رواه سعيدين المنصور

٣٢٢٢٠ ... عثمان بن ابوالعاص رضي الله عنه فرماتے ہيں نبي كريم ﷺ نے آخرى بات جو مجھے بطور وصيت ارشاد فرمائي تھي وہ يہ كدا ہے آ دمي كو مؤ ذن مقرر كروجواذان براجرت كاطلبگارشه ورواه ابن ابي شيبة

٢٣٢٢٥ ... عطاء كہتے ہيں موذ نين قيامت كون سب سے زيادہ نماياں حالت ميں ہوں گے۔رواہ عبدالرذاف

٢٣٢٢٦ ....عطاء كبته بين حق ہاور جاري كرده سنت ہے كه موذن باوضواذان دے۔ دواہ الصياء المقدسي

فا نکرہ:.....افضل بیہ ہے کہ باوضواذان وی جائے تاہم اگر بے وضواذان دی جائے تو بیجھی بلا کراہت جائز ہے کیکن عادت ہنالینا درست تہیں۔البنتہ ہے وضوا قامت کہنا مکروہ ہےاور حالت جنابت میں اذان دینا مکروہ اورا قامت کہنا حرام ہے۔

٢٣٣٢٧ تنجيع بن فيس روايت كرتے ہيں كه حضرت على رضى الله عنه فر مايا كرتے تصافران اورا قامت كے كلمات دو دومر تبه كہے جائيں گے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عند کسی محض کے پاس سے گزرے جواذان کے کلمات ایک ایک مرتبہ کہدر ہاتھا۔ آپ رضی اللہ عند نے اسے علم دیا کہ اذان كے كلمات دودومرت كبواورآخرى كلمدايك عىمرتب كبورواه البيهقى

٢٣٢٢٨ ... حضرت على رضى الله عنه فرمات بين كه موذن كواذان يردسترس حاصل بإدرامام كوا قامت يرسرواه الضياء المقدسي في المعتداره

كلام: ..... بيحديث ضعيف ہے ديکھے حسن الاثر ٥٩ وضعيف الجامع ١٩٠١

٢٣٢٢٩ ... مجابدرهمة الله عليه كت مين : قيامت كون موذ نين سب سرزياده نمايال حالت ميس بول كررواه عبدالوراق في مصفه • ٢٣٢٣ ... محمر بن سيرين رحمة الله علي فرمات بين موذ نين ايخ كانون مين انگليان ركھتے تھے اورسب سے پہلے جس فے اپ كان كے يات ايك باتح كوركها بوه حجاح كاموزن ابن اصم ب-الضياء المقدسي ۲۳۲۳.... بکول رحمة الله علیه کہتے ہیں جوشخص اقامت کہہ کرنماز پڑھتا ہے اس کے ساتھ تو دوفر شتے بھی نماز پڑھتے ہیں اور جوشخص اذان اور اقامت کہہ کرنماز پڑھتا ہے اس کے ساتھ ستر فرشتے نماز پڑھتے ہیں۔ دراہ سعید بن المنصود

۲۳۲۳۴ ..... حضرت علی رضی الله عند فرماتے ہیں کہ مسافر جب وضوکرتا ہے اور پھرا قامت کہد کرنماز پڑھتا ہے تواس کے دائیں بائیں ایک ایک فرشتہ اس کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔اورا گراذ ان وا قامت کہد کرنماز پڑھتا ہے تواس کے پیچھے فرشتے بہت ساری صفیں بنالیتے ہیں۔

رواه عبدالله بن محمد بن حفص العيسي في جزنه

٣٣٢٣٣ .... مندابن شريك بالل رضى الله عنداذ ان كلمات دودوم تبه كنت تتصاور كلمات شحادت بهى دودوم تبه كنته الشهدان لا اله الا الله دوم تبه الشهدان محمدار سول الله دوم تبه يكمات قبله روم وكركت تتصيير وائيل طرف مؤكر كتة بحى على الصلواة دوم تبه بجربائيل جانب مؤكر كتة بحسى على الصلواة دوم تبه بجربائيل جانب مؤكر كتة بحسى على الفلاح دوم تبداور بجرقبله روم وكركت الله اكبو الله اكد الله الا الله بالا الله بالله الله من الفلاح دوم تبداور بحرق البه بحرواه الطبراني في الصغير، عن سعد الفرظ الكسلواة المحمد الموظ

٣٣٣٣٠ .... حصرت انس رضى الله عندكي روايت ہے كه بلال رضى الله عند كوتكم ديا كيا تھا كه اذ ان دو دومر تبه ديں اورا قامت أيك أيك مرتبه

رواه عبدالرزاق وابن ابي شببه وسعيد بن المنصور

كلام: ..... يحديث سند كے اعتبار سے ضعیف ہے دیکھئے ذخیرة الحفاظ ١٨٥٥ والوقوف ١٥١٥

۱۳۲۳۵.....حضرت انس رضی الله عند کی روایت ہے کہ حضرت بلال رضی الله عنداذ ان کے کلمات دو دومر تبدیکتے اور ا قامت کے کلمات ایک ایک مرتبہ کہتے البتہ قد قامت الصلوٰ ۃ دومرتبہ کہتے تھے۔ رواہ عبدالو ذاق

ت السه الله عند و الله عند فرمات بين بجھے ندامت ہے کہ میں نبی کریم ﷺ ہے مطالبہ نہ کرسکا کہ حسن رضی اللہ عند وحسین رضی اللہ عند کو موذن مقرر فرمادیں۔ دواہ الطبرانی فی الاوسط

٢٣٢٣٤ .... حضرت انس رضى الله عنه كى روايت ہے كه نبى كريم ﷺ نے حضرت بلال رضى الله عنه كوظم ديا تھا كداذ ان كے كلمات دودومر تبه كہيں اورا قامت كے كلمات ايك ايك مرتبد رواہ ابوالشيخ

یہ سے سر بسی رہا ہے۔ ۲۳۲۳۹حضرت انس رضی اللہ عندہی کی روایت ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عند کو حکم دیا گیا تھا کلمات اذان دودومر تبداور کلمات اقامت ایک ایک مرتبہ کہیں۔ دواہ ابوالشیخ

کُلام :.....حضرت انس رضی الله عنه کی بیتینوں احادیث ضعیف ہیں۔ دیکھئے ذخیرۃ الحفاظ (۲۸۷ والوقوف ۱۵۱) ۲۳۲۴ .... حضرت انس رضی الله عنه کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت بلال رضی الله عنه کو تھا کہ اذ ان کے کلمات دو دومرتبہ کہیں

اورا قامت ككمات ايك ايك مرتب البت الصلواة خير من النوم رواه ابوالشيخ

۲۳۲۳ ..... حضرت انس رضى الله عند قرمات بين: سنت ميس سے بے كه موذن فيحركى اذان ميس حسى على الفلاح كے بعد المصلوة خير من النوم الصلوة خير من النوم كے۔ رواه ابوالشيخ

#### تثويب كابيان

۲۳۲۳ .....ابن عمر رضى الدُّعنهما كى روايت ہے كەحضرت عمر رضى الله عندنے اپنے موذن كوتكم ديا كه جب تم فجر كى اذان ميں حى على الصلواة پر پېنچوتو كهو: الصلواة خير من النوم الصلواة خير من النوم. دواہ الدار قطنى والبيه فى وابن ماجه ٣٣٢٣٣ ... امام ما لک رحمة الله عليه کہتے ہيں: جميں حديث پينچی ہے کہ ايک مرتبه حضرت عمر رضی الله عنه کا موذن أنبيں فجر کی نماز کی اطلاع کر نے آياليکن آپ رضی الله عنه کوسوتے ہوئے ديکھا تو موذن نے کہا: المصلوفة خير من النوم يعنی نمازسونے ہے بہتر ہے۔منفزت عمر رضی الله عنہ نے فرمایا پیکلہ صبح کی اذان میں کہا کرو۔احر جہ الامام مالک فی الموطا

۲۳۲۴۳ .... سوید بن غفله رضی الله عنه کی روایت ہے کہ حضرت بلال رضی الله عند صرف فجر کی اذان میں بھویب کہتے تھے اور فجر کی اذان اس وقت تک نہیں دیتے تھے جب تک کہ فجر (کی پو) پھوٹ نہ جاتی۔ رواہ ابن ابی شبید

۲۳۲۳۵ .... حضرت بلال رضى الله عند قرَّمات من مجھے رسول كريم ﷺ نے تعلّم ديا تفا كه ميں نبحو يب كہا كروں اور مجھے عشاء كى ثماز ميں تھو يب كہنے ہے نع فرمايا۔ رواہ عبدالر ذاق والطبر انبي وابوالشيخ في الاذان

كلام: .... ال حديث مين ضعف ہو يکھئے ذخيرة الحفاظ 194 ۔

۲۳۲۳۶ .... حضرت عبدالله بن بسررضی الله عنه کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت بلال رضی الله عنه نبی کریم ﷺ کے پاس نماز کی اطلاع دیئے آ کے حضرت بلال رضی الله عنہ کو بتایا گیا کہ آپﷺ ورہے ہیں بلال رضی الله عنه نے پکارکرکہا: المصلوث قصیر من النوم چنانچہ یکھی فجر کی اذان میں مقرر کرلیا گیا۔ دواہ الطبرانی عن سعید بن المسیب

۲۳۲۴ .... حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ کے پاس سے کی نماز کی اطلاع کر نے آئے لیکن انہوں نے آپ ﷺ کوسوئے ہوئے پایا۔ چنانچے حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے دومرتبہ الصلواۃ حیر من النوم پکارکر کہا: نبی کریم ﷺ نے فرمایا: اے بلال بیکلمہ کہنا اچھا ہے اسے سے کی افران کا حصہ بنالو۔ دواہ الطبوائبی عن بلال درضی اللہ عنہ

۲۳۲۶۸ سسعید بن سیتب حضرت عبدالله بن زیدانصاری رضی الله عندے روایت نقل کرتے ہیں کدایک مرتبہ سمج کوحضرت بلال رضی الله عنه آئے ان ہے کہا گیا کہ رسول کریم پھٹے سورہ ہیں۔ چنانچے حضرت بلال رضی الله عنه نے بآ واز بلند پکارکر کہا: البصلواۃ خیر عن النوم (سعید رحمۃ الله علیہ کہتے ہیں) پھریے کمہ فجر کی اذان میں شامل کرلیا گیا۔ دواہ ابوالشیخ

۲۳۲۴۹ .....حضرت عائشه رضی الله عنها کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت بلال رضی الله عندآ ئے تا کہ نبی کریم ﷺ کوفجر کی نماز کی اطلاع کر دیں لیکن انہوں نے آپﷺ کوسوئے ہوئے پایا بلال رضی الله عنہ کہنے لگہ: الصلوفة خیر من المنوم۔ چنانچ کلمہ فجر کی اذان میں رکھ لیا گیا۔ دیں الادان

۱۳۳۵۰ ۔ بجاہدروایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت ابن عمرضی الله عنہا کے ساتھ تھا آپ رضی الله عنہ نے مجد میں ایک آوی کو جو یب استحاد آپ رضی الله عنہ نے فر مایا: اس بدعتی کے ہاں ہے میرے ساتھ باہر نگلو۔ رواہ عبد الرزاق والصیاء المقدسی فی المتحاد آکہتے ہوئے سنا۔ آبن جرتے جس بن مسلم ہے روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک آوی نے طاوس رحمۃ الله علیہ ہو چھا کہ المصلولة حیو من النوم کب ہے فیرکی اذان میں کہا جانے لگاہے؟ انہوں نے جواب ویا کہ یکھ رسول کریم بھی کے زمانے میں نہیں کہا جاتا تھا۔ لیکن بلال رضی الله عنہ نے یکھ حضرت ابو بکر رضی الله عنہ کے زمانہ میں رسول کریم بھی کی وفات کے بعد کی آوی کے منہ سے من لیا تھا اور وہ آوی موزن بھی نہیں تھا بلال رضی الله عنہ کو تھوڑا ہی عرصہ ملا تھا حتی کہ بلال رضی الله عنہ کو تھوڑا ہی عرصہ ملا تھا حتی کہ حضرت عمرضی الله عنہ کا زمانہ آگر ہم بلال کواس نئی بات ہے منع کرلیں تو اچھا ہوگا گویا کہ آپ رضی الله عنہ بھول گئا اور عنہ اللہ عنہ بھول گئا ور

۲۳۲۵۲.....ابن جرتج عمر بن حفص ہے روا بت کرتے ہیں کہ سب سے پہلے المصلواۃ خیو من النوم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دورخلافت میں سعدنے کہا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: یہ بدعت ہے بھر بیکلہ ترک کردیا گیا اور بلال رضی اللہ عنہ حضرت میں بیکل نہیں کہتے تھے۔ رواہ عبدالو ذاق

٢٣٢٥٣ ... حضرت ابن عمروضى الله عنهماروايت كرت بين كدايك مرتبه بلال وضى الله عنه نبى كريم الله ك ياس آئ اورآپ الله كونجركى نمازكى

اطلاع کی اورکہا:السلام علیک ایھاالنبی و رحمۃ اللہ و ہو کا تغماز کاوقت ہو چکا ہے دویا تین مرتبہ کہا!لیکن رسول کریم ﷺ برابرسوتے رہے باال رضی اللہ عند دوسری بارآ ئے اورکہا: البصلوۃ حیو من النوم رسول کریم ﷺ بیدار ہو گئے اور فرمایا: شبح کی نماز کے لیے جب اذان دوتو ﷺ میں البصلوۃ حیو من النوم دومرتبہ کہا کرو۔ چنانچے بلال رضی اللہ عنہ جب بھی فجر کی اذان دیتے تو ﷺ میں بیکلمہ رسول کریم ﷺ کےمطابق ضرور کہتے تھے۔

رواه ابو الشيخ والضياء المقدسي

۳۳۲۵۳ .... بعشام اشعب بن سوار کے سلسہ سند سے زہری روایت کرتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ عندرسول کریم ﷺ کے پاس آئے تاکہ آپﷺونماز کی اطلاع کریں آ گے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا کہ رسول اللہ سور ہے ہیں اس پر بلال رضی اللہ عندنے کہا؛المصلواۃ حیر من النوم چنانچے بیکلمہ اذان میں شامل کرلیا گیا۔

۲۳۲۵۵ میساین سیرین روایت نقل کرنے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ تھویب فجر کی اذان میں ہوگی۔ چنانچے موذن جب حبی علی الصلواۃ کہدوے تواس کے بعد الصلواۃ خیر من النوم کہ۔ رواہ سعید بن المنصور

### اذ ان كاجواب

۲۳۲۵۲ .....حضرت عمر رضی الله عنه فرماتے ہیں:اگراذ ان ہوجائے درحالیکہ میں اپنی بیوی ہے ہمبستری کررہا ہوں تو میں اس کی پاداش میں ضرور روز ہ ررکھوں گا۔دواہ ابن ابسی شیبه

رواه الخطيب وسنده ضعيف لكن وردمن طريق آخر مر سل وسياتي

۲۳۲۵۸ عبدالله بن تکیم کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب اذان سنتے تو کہتے اذان دینے والوں کومرحبااور نماز کو بھی مرحبااور خوش آ مدید۔ دواہ ابن منیع و سھویہ

۲۳۲۵۹ .... نعمان بن سعد کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب اذ ان سنتے تو کہتے میں ہر گواہ کواس پر گواہ بنا تا ہوں اور ہرمنکر کی طَرف ہے میں اسے قبول کرتا ہوں۔ دو اہ ابن منبع

۲۳۲۷ ..... "مند تیبان انصاری والداسعد" محربن سوقه ،اسعد بن تیبان سے ان کے والد تیبان رضی الله عند کی روایت نقل کرتے ہیں که رسول کریم ﷺ نے اذان سی اور جواب میں اذان کے کلمات ہی وہرائے۔ رواہ ابو نعیم وقال فیہ مقال و نظر

۳۳۲۶۳ بیم محمع انصاری روایت نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے ابوا مامہ بن ہل بن حنیف کوموذن کی اذان کا جواب دیتے سنا کہ انہوں نے تکبیر کہی اوراسی طرح کلمہ شھادت کہا جس طرح کہ ہم کلمہ شہادت کہتے ہیں پھر کہا کہ ہمیں حضرت معاوید دخنی اللہ عندنے حدیث سنائی کہ انہوں نے رسول کریم ﷺ کواذان کا جواب ایسے ہی دیتے سنا ہے جیسے کہ موذن اذان دیتا ہے۔ چنانچہ جب موذن انشہدان محمد ارسول اللہ کہتا تو آپ ﷺ اس کے جواب میں کہتے: میں اس کی گواہی ویتا ہوں اور پھرخاموش ہوجاتے۔ رواہ عبدالو ڈاق

٣٣٢٦٣ ... ابوامامه روايت كرتے ہيں كەحضرت بلال رضى الله عنه جب قسله قسامت السصلونية كہتے تؤرسول كريم ﷺ اس كے جواب ميں

فرمات اقامها الله وادامها يعنى الله تعالى تمازكوقائم كرن كاتوفيق اوردوام بخشه رواه ابوالشيح في الاذان

۲۳۲ ۲۳۲ ..... ''مندانی سعیه که نبی کریم ﷺ اذ ان کے جواب میں وہی کلمات و ہرائے تنصے۔ رواہ ابن ابی شیبه

۲۳۲۷۵.....ابوشعثاء روایت کرتے ہیں کہایک مرتبہ ہم حضرت ابو ہریرہ رضی القد عنہ کے ساتھ مجد میں تضایتے میں موذن نے عصر کی اذان وى اورائك آوى محدت بأبرنكل كمياحضرت ابو بريره رضى الله عندنے كبها: اس آوى نے ابوقاسم ﷺ كى نافر مانى كى۔ دواہ عبدالوذاق

كلام: ....اى حديث كى سندضعيف بير يكھيئة ذخيرة الحفاظ ٣٢٩٩ ـ

۲۳۲ ۲۲ ... حضرت ابو ہر میرہ رضی اللہ عند کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم رسول کریم ﷺ کے ساتھ علاقات بمن میں تھے۔ بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی جب اذان سے فارغ ہو ہے تو رسول کریم ﷺ نے قرمایا: جوآ دی ای طرح کلمات اذان (اذان کے جواب میں ) دہرائے گاوہ یقینا جنت مين داخل بوجائے گا۔ رواہ سعيد بن المنصور والنساني وابن حبان وابو الشيخ والحاكم وقال صحيح

۲۳۲۶۷ .... حضرت ابو ہر رہے رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول کر پم ﷺ کے ساتھ دوآ دمی رہا کرتے تھے ان میں سے ایک و آپ ﷺ ے جدا بی نہیں ہوتا تھا اور اس کا کوئی زیادہ عمل نہیں دیکھا گیا دوسراا تنازیادہ آپﷺ کے ساتھ نہیں دیکھا جاتا تھا اور نہ بی اس کا کوئی زياده مل تھا۔

بهرحال جورسول الله ﷺ عجداتين موتا تقاس نے عرض كيا: يا سول الله ﷺ مازيوں نے نماز كا اجروثواب سميت لياروژه واروں نے روزوں کا اجروثواب سمیٹ لیااور میرے یاس اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے سوالے کھٹیس۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس ممل کی تم نے نیت کی ہے اس کا اجروثواب تمہارے لیے ہے اور تمہارا حشر اس کے ساتھ ہوگا جس سے تمہیں محبت ہے رہی بات دوسرے کی وہ مرگیا تو نبی کریم ﷺ نے اپنے صحابہ کرام رضی الله عنهم سے کہا: کیا تنہیں معلوم ہے کہ الله تعالی فلال صحف کو جنت میں داخل کرے گا؟ صحابہ کرام رضی الله عنهم نے اس پر تعجب کیا اور کہا: وہ تو ایسائیبیں معلوم ہوتا۔ چنانچیلعض سحابہ کرام رضی الڈعنہم اس آ دمی کی بیوی کے پاس گئے اور اس ہے اس کے فی عمل کے بارے میں یو چھا: ہوی نے جواب دیا! وہ دن میں ہو یارات میں خواہ جس حال میں بھی ہوموذن کو جب اشھادان لا السه الا الله کہتے سنتا تو جواب میں یہی کلمہ دہرا تااور کہتا بلاشیہ میں اس کا قر ارکرتا ہوں اور جواس کا انکار کرے میں اس کی تکفیر کرتا ہوں اور جب موذن اشھدان محمدا رسول الله كبتاتووه يحى يبي كلمه دبراتا چنانج صحابه كرام رضى التعنهم بولے وه اس عمل كى وجدے جنت ميں داخل ہوگا۔ رواه ابوالشيخ کلام: .....اس حدیث کی سند میں صدالرحمٰن بن ثابت بن ثوبان ہے اس کی متعلق امام احدین حتبل رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ بیغیر معتبر راوی ہے۔ ۲۳۲۷۸ حضرت ابو ہر رہ درضی اللہ عند کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ موذ ن اذ ان دے رہاتھایا اس نے اقامت شروع کردی تھی کہ آ پﷺ نے ا يك آ دمى كو مجدت باہر نكلتے و يكھا تو فرمايا: اس آ دى نے ابوقاتم على كى نافرمائى كي - دواہ ابوالسيخ ۲۳۲۶۹ حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جب نماز کے لئے اقامت کہی جارہی ہواورتم مسجد میں موجود ہوتو کوئی آ دمی بھی مسجدے

ند فكلحتى كمازير سے لے چنانجيرسول كريم الله في ميس اس كا حكم ديا ہے۔دواہ ابوالشيخ

٠ ٢٣٣٤ .... يجلي بن الي كثيرروايت ب كريس جب بهي موذن كوحسى عملي الصلواة اور حسى على الفلاح كيت منتاتوان كے جواب ميس لا حول و لا قوة الابالله كبتا تفااور پركبتا بم فررسول كريم الكاكويون بى كبتے سا ب-رواه عبدالرذاق

ا ۲۳۳۷.... حضرت عا كنثه رضى الله عنها كى روايت ہے كه رسول كريم ﷺ جب موذ ن كواذ ان دينے سنتے تو فر ماتے ميں ان كاا قر اركر تا ہوں۔

رواه ابوالشيخ

كلام :.... بيحديث معيف بو يمض المعلة ١٩٥

۲۳۲۷۲ .....ام المؤمنین «منرت أم حبیبه رضی الله عنها کی روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ جب موذ ن کو سنتے تو جواب میں اذان ہی کے کلمات

وبرات ربح تاوقتيك موزان خاموش موجاتا وواه ابن ابي شيبة وابوالشيخ في الاذان

رواه عبدالرزاق وابوالشيخ في الاذان

سم ۲۳۳۷ .... حضرت ام حبیبه رضی الله عنها کی روایت ہے که رسول الله کی میری باری والے دن کو یارات کو جب موذن کی اذان سنتے تو جواب میں اذان ہی کے کلمات دہراتے تی کہ مؤذن اذان سے فارغ ہوجا تا۔اور جب مؤذن کو حبی علی الصلو قاور حبی علی الفلاح کہتے سنتے تو جواب میں لاحول و لا قوق الا بالله کہتے۔سعید بن المنصور

۲۳٬۲۵۵ .... عامر بن سعدائية والدسعد بروايت كرت بين كهانهول في فرمايا جس في اشهدان لا المده الا الله مؤ ذن سي كريدها يرهي اس كركناه بخش دية جائيس گے-

رضيت بالله ربا وبالا سلام دينا وبحمد نبيا

لیعنی میں اللہ کے رب ہونے سے راضی ہوں اسلام کے دین ہونے سے راضی ہوں اور گھر کے نبی ہونے نے راضی ہوں ایک آ دمی نے کہا اے سعد! بید عا پڑھنے پر کیا اسکلے بچھلے گناہ معاف ہوجا کیں گے؟ سعد رضی اللہ عند نے جواب دیا: میں نے اسی طرح رسول کریم ﷺ کوارشاد فرماتے سنا ہے جیسے میں نے کہد دیا۔ دواہ ابن ابسی شبیہ

۲۳۲۷ .... خصرت انس رضى الله عنه كى روايت ہے كه نبى كريم ﷺ جب اذ ان سنتے توجواب ميں وہى كلمات دہراتے اور جب مؤذ ن حبى على الصلواۃ اور حبى على الفلاح كہتا تو آپﷺ جواب ميں لا حول و لا قوۃ الا باللہ كہتے۔

#### محظورات اذان

فا کدہ: .... اذان کے بچھ ممنوعات ومکروہات ہیں جن میں ہے چند یہ ہیں مثلا جوآ دمی اذان کے کلمات کی ادائیگی ہے اچھی طرح واقف نہ ہو وہ اذان نہد ہے جوآ دمی اذان کے کلمات کی ادائیگی ہے اچھی طرح واقف نہ ہو وہ اذان نہد ہے جوآ دمی اذان کے کلمات میں فرق نہ کرسکتا ہو وہ بھی اذان نہد ہے نابینا کواذان نہیں دینی چاہیے بنے میں دھت انسان کواذان نہیں دینی چاہیے ای طرح جس کی آ واز دھیمی ہوا ہے اذان نہیں دینی چاہیے ۔ نیز بے ڈھنگی آ واز والے کو بھی اذان نہیں دین چاہیے چونکہ بے ڈھنگی آ واز والے کو بھی اذان نہیں دین چاہیے چونکہ بے ڈھنگی آ واز میں اگر اذان دینا مکروہ ہے نیز قوم کے نیز قوم کے نیچ طبقہ کے لوگوں کو بھی اذان نہیں دین چاہیے۔

٢٣٠٧٧ .... حضرت عبدالله بن مسعود رضي الله عنه فرمات بين مجھے پيندنبين كرتمهارے مؤ ذخين ناجينے ہوں۔ دواہ عبدالرذاق

#### متعلقات اذان

۲۳۲۷۸ ... حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ کا موذن اذان کے بعد وقفہ کرتا تھا اور اذان کے فوراً ہی بعد اقامت نہیں کہدویتا تھا۔ دواہ الطبوانی اقامت نہیں کہدویتا تھا۔ دواہ الطبوانی اللہ عنہ روایت نظر کے بیں کہ حضرت بالل رضی اللہ عنہ اذان دیا کرتے اور پھر نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے اجازت طلب کرتے ہے۔ دواہ الطبوانی میں حاضر ہونے کے لیے اجازت طلب کرتے ہے۔ دواہ الطبوانی ۱۲۳۲۸ .... حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ کا مؤ ذن اذان کے بعد تو قف کرتا تھا فوراا قامت نہیں کہددیتا تھا حتی کہ جب دیکھیا کہ نبی کریم شام جدیمی تشریف لا چکے ہیں پھرنماز کے لیے اقامت کہتا۔ دواہ عبد الرذاق

۲۳۲۸ سسائب بن پزیدرضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ کاصرف ایک ہی مؤذن ہوتا تھا اور جب آپﷺ (جمعہ کے لیے )منبر پرتشر ایف فرما ہوئے تو اذان دیتا تھا اور جب آپ منبر سے بنچے اتر آتے تو موذن اقامت کہہ دیتا حضرت ابو بکر وحضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی ایسا ہی ہوتا رہاحتی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں جب لوگ پھیل گئے اور لوگوں کی تعداد بھی بڑھ گئی تو آپ رضی التہ عنہ نے مقام زواد کے پاس تیسری اذان کا بھی اضافہ کیا۔ رواہ ابن ابی شیہ آوابو الشیخ فی الاذان

۲۳۲۸۲ .... حفزت سائب بن میزیدرضی الله عندگی روابیت ہے کہ جمعہ کے دن نبی کریم ﷺ جب منبر پرتشریف فرما ہوتے بلال رضی الله عندا ذا ان ۲۳۲۸۲ .... حفزت سائب بن میزیدرضی الله عندا قامت کہہ دیتے پھر حضزت ابو بکر وحضرت عمر رضی الله عندا کے دور میں بھی یبی طریقه دریا بھرعثان بن عفان رضی الله عند کے دور میں جب لوگول کی تعدا دیڑھ گئی تو آ پ رضی الله عند نے تیسری اذان کا تکم دیا جمعہ کی اذان اس وقت ہوتی تھی جب امام (خطبہ کے لیے منبریر) بیٹھ جاتا تھا۔ دواہ ابوالشیخ

۳ ۲۳۲۸ مین حضرت سلمان فاری رضی الله عنه کی روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے حضرت بلال رضی الله عنه کو حکم دیا کہ اذان اورا قامت کے درمیان اتناوقفہ ہونا جاہے کہ وضوکرنے والا وضو سے فارغ ہو لے اور کھانے والا کھانے سے فارغ ہولے۔

رواه ابوالشيخ في كتاب الاذان وفيه معارك ابن عباد وهو ضعيف

۲۳۲۸۵ ..... حضرت صفوان بن عسال رضی الله عندے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی کریم ﷺ کے ساتھ جارہ بے تھے اچا تک ہم نے آ وازی کہ الله الکہ الله الاالله فرمایا: بیاعلان فطرت کے عین مطابق ہے پھر کہا: اشھید ان لا الله الاالله فرمایا: بیآ دی شرک ہے اللہ میں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ فرمایا: بیآ دی شرک ہے بری الذمہ ہوگیا: کہا شہدان محمدار سول الله فرمایا: اس کوجہ ہم کی آ گے ہے خلاصی مل گئی، کہا، حبی علی الصلواۃ فرمایا: بیر (مؤون ) یا تو بحر یوں کا چرواہا ہے یا سفرے اوٹ کرا ہے گھروالوں کے پاس آ رہا ہے چنانچیفورا سحابہ کرام رضی اللہ عنہ ماس آ دی کی تلاش میں فکلے پتہ چلا کہ وہ سفرے واپس ایسے گھروالوں کے پاس آ رہا ہے جانچیفورا سحابہ کرام رضی اللہ عنہ ماس آ دی کی تلاش میں فکلے پتہ چلا کہ وہ سفرے واپس ایسے گھروالوں کے پاس آ دواہ ابوالشیخ

۲۳۲۸ ... ابن عمر رضی الله عنهما کی روایت ہے کہ بلال رضی الله عنداذ ان کے کلمات دود ومرتبہ کہتے تتھاورا قامت کے کلمات ایک ایک مرتبہ۔

رواه سعيد بن االمنصور وابن ابي شبية

۲۳۲۸۷ ..... ابن عمر رضی الله عنها کی روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ کے دومؤ ذن تنے حضرت بلال رضی الله عنه اور حضرت ابن ام مکتوم رضی الله عنه ـ دواہ ابن ابی شیبة

۲۳۲۸۸ .... حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ جب کوئی آ دمی جنگل میں اذان اورا قامت کہ کرنماز پڑھتا ہے تواس کے ساتھ جار ہزار فرشتے بھی نماز پڑھتے ہیں۔ دواہ عبدالو ذاق

۲۳۲۸۹ .... حضرت حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زمین پر جومؤ ذن بھی نماز کے لیے اذان دیتا ہے اس کے مقابل آسان پر بھی ایک منادی پکارتا ہے کہ اسے بنی آرم! اٹھواورا پنی آگ بجھاڈ الوچنانچیہ موذن کھڑا ہوتا ہے اور پھرلوگ بھی نماز کے لیے کھڑے ہوجاتے ہیں۔ منادی پکارتا ہے کہا ہے بنی آرم! اٹھواورا پنی آگ بجھاڈ الوچنانچیہ موذن کھڑا ہوتا ہے اور پھرلوگ بھی نماز کے لیے کھڑے ہوجاتے ہیں۔ دواہ عبدالوذاف

٢٣٢٩٠ سلم بن عمران بطين كہتے ہيں كه مجھا كيك آ دى نے خبر دى ہے جس نے حصرت على رضى الله عنه كے مؤ ذن كوئن ركھا تھا كہ وہ ا قامت

دومرتبه كهتاتها رواه عبدالوزاق

۲۳۲۹۲ .... حضرت الی بن کعب رضی الله عنه کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول کریم ﷺ نے مغرب اورعشاء کی نماز صرف ایک ہی اقامت سے پڑھی۔ دواہ ابن جو بر

۲۳۲۹۳ ...." مندابن شریک "حضرت بلال رضی الله عنه جب نماز کھڑی کرنا چاہتے تو کہتے السسلام عسلیک ایھا السنبسی و رحسمة الله و بو کاته ـ الله تعالیٰ آپ پردشت نازل فرمائے نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ رواہ الطبرانی فی الاوسط عن ابی هویوہ

۲۳۲۹۳ ... ''مندانس''ثماز کاوقت ہوجا تا اورا قامت کہد لی جاتی تھی کوئی آ دمی نبی کریم بھٹے سے اپنے کسی ضروری کام کے متعلق بات جیت کر تا تو وہ آپ بھٹے کے سامنے قبلہ کی طرف کھڑا ہوجا تا چنانچہ آپ بھٹاس آ دمی کے ساتھ برابر محو گفتگور ہے حتی کہ بعض اوقات نبی کریم بھٹے کے زیادہ دیر کھڑے رہنے کی وجہ سے بعض لوگ او تکھنے لگتے۔ دواہ اعبد الو ذاق وابو الشبخ فی الاذان

۲۳۲۹۵ سیمروہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ ہے موذن کے اقامت کہنے اور لوگوں کے خاموش ہو جانے کے بعد کسی ضروری کام کے متعلق بات کی جاتی تو آپ اے پورا کردیتے تھے۔حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپﷺ کے پاس ایک لاکھی ہوتی یعنی آپﷺ اے ٹیک لیتے تھے۔دواہ ابوالشیخ فی الاذان

۲۳۲۹۸ ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ عشاء کی نماز کھڑی کر دی جاتی اور نبی کریم ﷺ کھڑے ہوکر کسی آ دمی کے ساتھ باتیں کر نے لگتے کہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم او تکھنے لگتے اور پھرنماز کے لئے بیدار ہوجاتے۔ دواہ ابن عسائد

# چھٹا باب .....جمعہ اور اس کے متعلقات کے بیان میں فصل ..... جمعہ کی فضلیت

۲۳۲۹۹ .... حضرت ابو بکررضی الله عندروایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک اعرابی نبی کریم ﷺ کے پاس آیا اورعرض کیا: مجھے صدیت پینجی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک جمعہ کی نماز دوسرے جمعہ تک اور پانچ نمازیں درمیانی وقفوں (میں صاور ہونے والے صغیرہ گنا ہوں) کے لیے کفارہ ہیں ارشا در فرمایا: جمعہ کی نمزید فرمایا: جمعہ کے دن مسل بھی (صغائز کے لیے) کفارہ ہاور جمعہ کے لیے چلناحتی کر ہرقدم ہیں سال کے مل کے برابر شوا درجب جمعہ کی نمازے ہوتا ہے اسے دوسوسال کے مل کے برابر ثواب مل جاتا ہے۔

رواه ابن راهویه و ابن زنجویه فی ترغیبه و الدار قطنی فی العلل و قال ضعیف و الطبرانی فی الاوسط و البیهقی فی شعب الایمان ۲۳۳۰۰....حضرت علی رضی الله عند فرماتے ہیں جو تحض نماز جمعہ میں حاضر موااور دعا کی تووہ الله تعالیٰ سے سوال کرتا ہے لہذاء الله حیا ہے تواسے عطا کرے چاہے نہ کرے۔ رواہ المحطیب فی المتفق

# فصل .....احکام جمعہ کے بیان میں

۴۳۳۰۲ ..... حضرت عمر رضی الله عنه فر ماتے ہیں : جمعه کا خطبه جیار رکعتوں میں سے بقیہ دورکعتوں کے قائم مقام ہے۔

رواه عبدالرزاق وابن ابي شيبة

فا کدہ:.....یعنی جعد کی فی الواقع چاررکعتیں ہیں جیسا کہ ظہر میں پڑھی جاتی ہیں ان میں سے دورکعتیں تو ہا جماعت پڑھی جاتی ہیں اور بقیہ دو کے قائم مقام خطبہ ہے۔

۲۳۳۰۳ ..... حضرت عمررضی الله عنه قرماتے ہیں : جمعہ کے دن بھیڑ کی وجہ ہے اگر کسی آ دمی کو تجدہ کے لیے جگہ میسر نہ ہوتو وہ اپنے سامنے والے بھائی کی پیڑھ پر سجدہ کرسکتا ہے۔ دواہ الطبوائی و عبدالو ذاق والامام احمد بن حنبل وابن ہی شیبة والبیہ فی

٣٠ ٢٣٣٠....حضرت عمررضي الله عنه كافر مان ٢٠ بتم جهال بهي موجمعة قائم كرورواه ابن ابي شيبة

۰۵ و ۲۳۳۳ سن ما لک بن عامراضجی کہتے ہیں میں عقبل بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی ایک چٹائی دیکھا کرتا تھا جو جمعہ کے دن مسجد کی مغربی دیوار کے نیچے پھیلا دی جاتی تھی چنانچے جب دیوار کا سابیہ پوری چٹائی کو ڈھانپ لیتا تھا اسوفت حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لاتے اور نماز جمعہ پڑھاتے نماز کے بعد جم اپنے گھروں کووا پس لوٹ جاتے اور دو پہر کا قیلولہ کرتے ہتھے۔ دواہ الامام مالک د حصة الله علیه

۱۳۳۳-۱۲ بن الی سلیط روایت کرتے ہیں کہایک مرتبہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے مدینہ میں جمعہ کی نماز پڑھی اورعصر کی نماز مقام ملل میں جا کر پڑھی۔ رواہ مالک رحصة اللہ علیہ

۲۳۳۳-۱۳۰۰ این ازهر کے زادگردہ غلام ابوعبید کہتے ہیں ایک مرتبہ میں عید کے موقع پر حفرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا چنا نچہ آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا چنا نچہ آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا چنا نچہ آپ رضی اللہ عنہ ان دو دنوں میں روزہ رکھنے ہے منع فر مایا ہے تبہارے روزوں کے بعد افطار کے دن (عید الفطر کے دن) اور اس دن جس میں تم اپنی قربانیوں کا گوشت کھاتے ہو (بقرہ عید کے دن) ابوعبید کہتے ہیں پھر میں حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے پاس عید کے موقع پر صاضر ہوا چنا نچہ آپ رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھی اور پھر لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: بلاشیہ آج دوعید یں جمع ہوگئ ہیں لہذا عوالی کے والوں میں سے جو پہند کرتا ہوں کہ وہ جمعہ کا انظار کرے اسے چاہے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: بلاشیہ آج دوعید یں جمع ہوگئ ہیں لہذا عوالی کے والوں میں سے جو پہند کرتا ہوں کہ وہ جمعہ کا انظار کرے اسے چاہیے کہ وہ جمعہ کا انظار کی ہوا تھا رہے ہوئے ہیں پھر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ تھر بیف لائے آور نماز پڑھی علی رضی اللہ عنہ تھر بیف لائے آور نماز پڑھی علی رضی اللہ عنہ تھر بیف لائے آور نماز پڑھی میں میں جہ وابن حزیم وابن جا دو دو السوم مذی والمنہ اللہ عنہ تھر بیف وابن حزیم وابن جا دو دو العرص دی والمنہ وابن ما جہ وابن حزیم وابن جا دو دو ابوعوالة والط حاوی وابو بعلی وابن حون والمنہ ہیں۔

۸ ۲۳۳۰ .... حضرت علی رضی الله عنه کا قرمان ہے: نماز جمعہ میں ضرور حاضر ہو گو کہ مہیں گھٹنوں کے بل کیوں نہ چل کرآ ناپڑے۔

رواه المروزي في كتاب الجمعة

9 په ۲۳۳۰.....حضرت على رضى الله عند فرمات بين : کوئی قوم مجھی جمعہ کے دن ایسی جگہ نماز ظہرنه پڑھے جہاں ان پر جمعہ میں حاضر ہونا واجب ہو۔ د و اہ نعیہ ہن حساد فی نسست • ۲۳۳۱ مصرت علی رضی الله عنه فرماتے ہیں نماز جمعہ اور تکبیرات تشریق صرف مصرحامع میں ہوسکتی ہیں۔

رواه ابوعبيد في الغريب والمروزي في كتاب الجمعة والبيهقي

كلام:..... بيحديث ضعيف ہو يکھيئے الضعيفہ ڪاف

۲۳۳۱ سنمرے بھانجے سائب کہتے ہیں کہ میں نے مقصورہ (محل) میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھی چنانچہ جب آپ رضى الله عند نے سلام پھيرا ميں اپني جگه پرا شااور نماز پڑھنے لگاجب آپ رضى الله عند مسجدے نكل كر گھر ميں تشريف لے گئے تو مجھے اپ یاں بلوایا جب میں حاضر ہواتو فرمایا: دوبارہ ایسانہیں کرنا جبتم جمعہ کی نماز پڑھوتو اس کے بعد مزید نماز اس وقت تک نہ پڑھو جب تک کہ کلام نہ ٹرلو یامبجدے نیڈنگل جا ؤچنا نچےرسول کریم ﷺ نے جمعیں علم دیا ہے کہ ہم (نماز کے بعد مزید) نمازاس وقت تک نہ پڑھیں جب تک کہ کلام نہ کر ليس يابا مرتكل ندجا عير \_ رواه عبدالرزاق وابن ابي شيبة

۲۳۳۱۲ ... حضرت جابر رضی الله عنه کی روایت ہے کہ ہم رسول کریم ﷺ کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھتے پھر ہم اپنے گھروں کوواپس لوٹتے اور دوپہر پر قارب سے بیت

كا قيلوله كرت تصدوواه ابن ابي شيبة

۳۳۳۱۳ .... زیادہ بن جاریتی میں حمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ دمشق کی معجد میں داخل ہوئے معجد میں جمعہ کی نمازنہیں ہوئی تھی حتی کہ عصر کا وقت قریب ہو چکا تھا۔ زیا در حمۃ اللہ علیہ نے کہا: بخدا! اللہ تعالی نے محمر عربی ﷺ کے بعد کسی نبی کومبعوث نہیں کیا جس نے تمہیں اس طرح سے نماز پڑھنے کا تھی۔ ایسان میں سے سے عمرويا بورواه ابن عساكر

٣٣٣٣ ..... "مندسلم بن اکوع رضی الله عنه "ہم رسول کر يم ﷺ كے ساتھ جمعه كی نماز زوال شمس ہوتے ہی پڑھتے تھے پھر ہم واپس نوٹے تو ہم

سائے کے پیچھے ہوتے تھے۔رواہ ابن ابی شیبہ

۲۳۳۱۵ .... حضرت مهل بن سعد ساعدی رضی الله عنه فرماتے ہیں ہم جعدے لیے گھروں سے چل پڑتے تھے اور پھر نماز کے بعد قبلولہ کرتے تھے۔ رواه ابن ابی شیبة

۲۳۳۱۲ .... حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما کی روایت ہے کہ ہم جمعہ کی نماز کے بعد قیلول کرتے تھے۔ دواہ ابن ابسی شیبة

#### خطبه كاسننا

٢٣٣١٤.... نغلبه بن ابي ما لك كى روايت ہے كہ لوگ (حضرت عمر رضى الله عنه كے عبد ميں ) نماز جمعه كے ليے حاضر ہوتے تھے اور جب حضرت عمرضى الله عنة تشريف لاتے اورمنبر پر بیٹھ جاتے ادرموذن اذان دینے لگتا ہم لوگ بیٹھے آپس میں باتیں کرتے رہنے حتی کہ جب موذن خاموش ہوجا تااور عمر رضی اللہ عنہ خطبہ کے لیے کھڑے ہوجاتے تو تب اوگ خاموش ہوتے کوئی آ دمی بات نہیں کرتا تھا یہا نتک کہ آپ رضی اللہ عنہ دونوں خطبول سے فارغ ہوجاتے۔رواہ مالک والشافعی والطحاوی والبيهقي

۲۳۳۱۸.... حضرت سائب بن بزیدرضی الله عنه کہتے ہیں ہم حضرت عمر رضی الله عنه کے دورخلافت میں ثماز جمعہ کے لیے حاضر ہوتے تنجے اور جب حضرت عمر رضی الله عند تشریف لاتے اورمنبر پر بیٹھ جاتے ہم نماز پڑھناختم کر دیتے اور آپس میں باتوں میں مشغول ہوجاتے۔ بسااوقات آ پ رضی الله عنداینے پاس بیٹھے ہوئے تخص ہے بازار کے متعلق یا خادموں کے متعلق سوال کردیتے جب مؤ ذن اذان سے فارغ ہوجا تا تو آپ رضی اللہ عندلوگوں کوخطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوجاتے۔اس دوران کوئی آ دمی بات نہیں کرتا تھاحتی کہآ پ رضی اللہ عنہ خطبہ سے فارغ ہوجاتے۔ رواه ابن راهويه والبيهقي

۲۳۳۱۹ ..... ابن عمر رضی الله عنهما کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی الله عنہ نے دوآ دمیوں کوآلیں میں باتیں کرتے دیکھا درانحالیکہ امام جمعه كاخطبه و ب رما نتما آب رضى الله عنه في الن دونول كوكنكرى مارى - دواه الصابوسي في المهانتين ۲۳۳۲۰ .... روایت ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ عموماً جمعہ کے دن خطبہ میں یہ بات کہا کرتے تھے اور بہت کم ایسا ہوا ہے کہ آپ نے یہ بات نہ کئی ہو چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے جمعہ کے دن امام جب خطبہ کے لیے کھڑا ہوجائے تو خاموش ہو کر خطبہ سنا کرواور جو آ دمی خاموش رہاہے گو کہ خطبہ بین سنتا اس کے لیے ایسا ہی ثواب ہے جیسا کہ خاموثی سے خطبہ سننے والے کے لیے ہوتا ہے جب نماز کھڑی ہوجائے صفوں کو سیدھی کرلیا کرو پہلے اگلی صفوں کو مکمل کرو کا ندھوں سے کا ندھوں کو ملا کر رکھا کرو بلا شیصف کا سیدھا کرنا نماز کا حصہ ہے۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ اس وہ لوگ ند آ جاتے جنھیں آپ رضی اللہ عنہ نے جب تک کد آپ رضی اللہ عنہ کہاں وہ لوگ ند آ جاتے جنھیں آپ رضی اللہ عنہ تکبیر کہتے۔ ذمہ داری سونپ رکھی تھی۔ چنانچے جنب وہ لوگ آگر آپ رضی اللہ عنہ کو بتا تے کہ فیس سیدھی ہوچکی ہیں پھر آپ رضی اللہ عنہ تکبیر کہتے۔

رواه عبدالرزاق ومالك والبيهقي

۲۳۳۲۱ منظرت جابر بن عبدالله رضی الله عندروایت نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سعدرضی الله عند نے ایک آ دمی ہے کہا جمہاری نماز نہیں ہوئی چنانچہاس آ دمی نے نبی کریم ﷺ ہے تذکرہ کرلیا کہ یارسول الله!سعدرضی الله عند کہتے ہیں کہ میری نماز نہیں ہوئی نبی کریم ﷺ نے جھزت سعدرضی الله عندہ بوچھاا ہے سعدوہ کیسے؟ حضرت سعدرضی الله عند نے جواب دیا: آپ خطبہ دے رہے تھے اور بیآ دمی باتیں کررہا تھا آپﷺ نے فرمایا:سعدنے سے کہا۔دواہ ابن ابی شبہۃ

۲۳۳۲۲ .... حضرت ابوسلمہ بن سعد بن عبدالرحمٰن بن عوف روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ جمعہ کے دن حضرت ابوذر عفاری رضی اللہ عند حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے بہاو میں ہیٹھے ہوئے تنے درانجائیکہ رسول کر ہم کے خطبہ ارشاد فرمارے تنے دوران خطبہ آپ کے آیک آیت تلاوت کی شے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے اس سے قبل نہیں سناتھا۔ حضرت ابوذررضی اللہ عنہ نے حضرت ابی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی رضی اللہ عنہ نے کوئی جواب نہذیا۔ جب نماز کھڑی کی گئی تو حضرت ابوذررضی اللہ عنہ نے حضرت ابی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی رضی اللہ عنہ نے کوئی جواب کیوں نہیں دیا تھا؟ حضرت ابی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اوراس کا تذکرہ کیا آپ بھی نے فرمایا: ابی نے کے کہا اس پر حضرت ابوذررضی اللہ عنہ نماز کے بعدرسول کریم کی کی خدمت میں حاضر ہوئے اوراس کا تذکرہ کیا آپ بھی نے فرمایا: ابوذرکی معفرت کردے اوراس کی تو بہتی ل فرما۔ رواہ الفرویالی والدیلہ ہے۔

۳۳۳۳۳ ... حضرت البی رضی الله عندگی روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے ایک مرتبہ خطبہ جمعہ میں سورت ' براءۃ ' تلاوت کی اور آپﷺ نے ایک مرتبہ خطبہ جمعہ میں سورت ' براءۃ ' تلاوت کی اور آپﷺ ہمیں اللہ عند نے بیرے ساتھ سرگوش کی کہ یہ سورت جمیں اللہ عند نے بیان اللہ عند نے میرے ساتھ سرگوش کی کہ یہ سورت کب نازل ہوئی ہوئے تو اشارہ کیا کہ: خاموش رہو۔ چنانچے جب اوگ نمازے فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا؛ میں نے تم سے پوچھاتھا کہ بیسورت کب نازل ہوئی لیکن تم نے مجھے بتایا نہیں؟ حضرت البی رضی اللہ عند نے جواب دیا، خطبہ جمعہ سے دوران تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم کوئی بات کرومگر یہ کہ تمہاری بات لغوجھی جائے گی۔ چنانچے حضرت ابوذررضی اللہ عندرسول کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اوراس کا تذکرہ کیا۔ آپﷺ نے فرمایا: الی نے کے کہا۔

رواه عبدالله بن احمد بن حنبل وابن ما جه، وهذا الحديث صحيح

رو میں بیاں میں در اس رضی اللہ عنہ 'صالح بن ابراہیم بن عبدالرمن بن عوف کہتے ہیں ایک مرتبہ سے کے دن حضرت انس رضی اللہ عنہ ہمارے پاس مجد میں تشریف لائے اورامام خطبہ دے رہا تھا جب کہ ہم آپس میں باتیں کررہے تھے۔حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا: خاموش رہو چنانچہ جب نماز کھڑی کی جانے گی تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: مجھے خوف ہے کہ میں تہمیں'' خاموش رہو' کہہ کراپنا جمعہ باطل کر چکا ہوں۔ چنانچہ جب نماز کھڑی کی جانے گی تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: مجھے خوف ہے کہ میں تہمیں'' خاموش رہو' کہہ کراپنا جمعہ باطل کر چکا ہوں۔ دو اور ابن سعد وابن عسا کو

#### آ دابخطبه

۲۳۳۲۵ مین حضرت جابر بن سمره رضی الله عنه فرماتے ہیں که رسول کریم ﷺ کی نماز درمیانی ہوتی تھی اور خطبہ بھی درمیانہ ہوتا تھا ( یعنی نه زیادہ طویل نه زیادہ مختصر )۔ دواہ ابن ابسی شیبیة

۲۳۳۲۷ .... حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ (جمعہ کے ) دو خطبے ارشاد فر ماتنے تھے اور دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھتے تھے اورخطبوں میں قرآ ن بھی پڑھتے اورلو گوں کونصیحت بھی کرتے تھے۔دواہ ابن ابسی شیبہ

۲۳۳۲ ... باک بن حرب جابر بن سمره رضی الله عند بر وایت نقل کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جوآ دی شخصیں بنائے کہ بی کریم بھی مزر پر بیٹے کر خطبہ ارشاد فرماتے سے اس کی تکذیب کروچونکہ میں آپ کو خطبہ دیتے وقت حاضر رہتا تھا چنا نچرآ پ کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے سے پھر بیٹے کر خطبہ ارشاد فرماتے سے پھر بیٹے جابر سے پھر دوبارہ کھڑے ہوں کو جواتے اور دوسرا خطبہ ارشاد فرماتے سے اس کہتے ہیں: میں نے پوچھا: آپ بھی کا خطبہ درمیانہ از بیس سے مرہ رضی اللہ عند نے فرمایا: آپ بھی خطبہ میں لوگوں کو وعظ کرتے سے اور قران مجیدگی آ یات تلاوت کرتے تھے بیز آپس کا خطبہ درمیانہ (نہ ریادہ طویل نہ زیادہ طویل نہ زیادہ طویل ہوتی تھی۔ مثلا آپ نماز میں 'والمشمس و صحفھا''اور' والمسماء والطاد ق' پڑھتے تھے ہاں البتہ فجر کی نماز قدر سے طویل ہوتی تھی۔ اور ظہر کی نماز سے ہوتے تو بلال رضی اللہ عندا اللہ عنداس وقت اذان ویتے تھے جب زوال سے ہوچکا ہوتا چنا تھر کی نماز ایس کی کہر جاتے بیاں ایک کہ سے مقور کی دیر شعبے ۔البتہ عشاء کی نماز موڑ کرکے پڑھتے تھے۔ وابہ تھوڑ کی موڑ کرکے پڑھتے تھے۔ دواہ ابن عسا کو

۲۳۳۲۸ .... حضرت جابر بن سمر ہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے جمیس طویل خطبے سے منع فرمایا ہے۔ رواہ ابن ابس شیبة ۲۳۳۲۹ .... حصین کہتے ہیں کہ حضرت عمارہ بن رویبہ رضی اللہ عنہ نے بشر بن مروان کومنبر پر دونوں ہاتھ او پراٹھائے ہوئے دیکھا اس پرانہوں نے فرمایا: اللہ تعالیٰ ان ہاتھوں کو تناہ و ہر با دکرے میں نے رسول اللہ ﷺ دیکھا ہے کہ آپ شہادت کی انگلی کھڑی کرنے سے زیادہ اشارہ نہیں

كرت تھے۔رواہ ابن ابي شيبة

۲۳۳۳۰ مجرین قاسم اسدی مطیع ابویجی انصاری این والدے اپنے دادا کی روایت نقل کرتے ہیں کدرسول اللہ ﷺ جمعہ کے دن جب منبر پر تشریف لے جاتے ہم آپﷺ کی طرف چبرے کر کے متوجہ ہوجاتے تھے۔ دواہ ابو بعیم

۲۳۳۳ .....ابوامامه رضی الله عندروایت نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ جب کسی خص کوکہیں امیر ( گورز ) مقرر کر کے بھیجے تو آپﷺ اے تا کید کرتے تھے کہ خطبہ مختصر دینااورکلام کم سے کم کرنا چونکہ کلام میں ایک طرح کا جادو ہوتا ہے۔ دواہ العسکوی فی الامثال کر

كلام: ....اس حديث كى سندضعيف ہے۔

۲۳۳۳۳ ... ''مندابن عباس رضی الله عنهما'' که نبی کریم ﷺ جمعه کے دن کھڑے ہو کرخطبدار شاوفر ماتے پھر بیٹھ جاتے اور پھر کھڑے ہو کرخطبہ ویتے تھے۔دواہ ابن ابی شبیبه

۲۳۳۳۳ ۔ '' مندعبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہ نبی کریم ﷺ دوخطبے ارشاد قرماتے تھے اور دونوں کے درمیان بیٹھتے تھے۔ دواہ ابن ابتی شیبة ۲۳۳۳۳ ۔ '' مندعبد اللہ عنہما کی روایت ہے کہ رسول اللہ جمعہ کے دن جب منبر کے قریب ہوتے تو آس پاس بیٹھے لوگوں کوسلام کرتے۔ کرتے۔ جب آپ ﷺ پھرسلام کرتے۔ کرتے۔ جب آپ ﷺ پھرسلام کرتے۔ دواہ ابن عسا کرو ابن عدی

كلام: ..... بيحديث ضعيف ٢٠٠٠ كيمة : الالحفاظ ٥٠٥ \_

۲۳۳۳۵.... حضرت ابن مسعود رضی الله عنه کی روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ جب منبر پرتشریف لے جاتے ہم آپﷺ کی طرف چیرے کرے متوجه بموجائ يتحدرواه ابن عساكو والبزاد

rmm ۱ ....ابوجعفرگی روایت ہے کہ نبی کریم بھی کھڑے ہوکہ خطبہ دیتے تتھاور پھر بیڑھ جائے اور پھر کھڑے ہوکر خطبہ دیتے ۔اس طریا آ پ ووخطبي ارشادفر مائے شخصے سرواہ ابن ابھي متسبد

٢٣٠٣٧ ... حضرت ملى رضى الله عند في روايت ب كدرسول كريم في منهر ير" قل بها المها المكاعو و ن اور" قل هو الله احد "مناوت كرت تنفيه رواه الطبرالي في الاوسط واثعا قولي في فوائده وسنده ضعيف

### آ داب جمعه

۲۳۳۳۸ ....انان تمررشی الندع تهما کی روایت ہے کہ حصرت مررضی الندعنہ جمعہ کے دن مسجد میں آنے کے لیے اپنے کیٹروں کوخوشہو کی دھونی دیتے تھے۔

رواه المروزي في كتاب الجمعة ۴۳۳۳۹ .... حضرت علی رضی الله عند فریاتے ہیں جمعہ کے دن فرشتے مسجد کے دروازے پرآ کر بیٹھ جاتے ہیں اورلوگ جینے فاصلے ہے جل کر آتے ہیں ای قدران کے لیے اجروثواب لکھتے ہیں شیاطین بھی مختلف متم کے جیلے بہانے لئے کرآ جاتے ہیں جن کے در پیعاوگوں کو بھسلاتے تیں اورلوگوں گوطرے طرح کی حاجات اورضروری کام یاد کرواتے ہیں للبڈا پوشخص جمعہ کے لیے آگیامنبر کے قریب ببیٹھا لغوے گریز کیا اور خاموثی سے خطبہ پینااس کے لیے دو چند تو اب ہے جو تخص منیر ہے دور رہا خاموثی سے خطبہ سنا اور کوئی لغویات نہیں کی اس کیے لیے ایر واڈا ب گا ایک حصہ ہے۔ جو شخص منبر کے قریب بیٹھا خطیہ سنالیکن خاموش نہیں رہااوراس سے لغو ترکت سرز د ہوئی اس پر دو گنا گناہ ہے، جو شخص منبر ہے دور بینهااور نه خطبه سنااور نه بی خاموش رمااس پر گناه کاایک حصہ ہے جس نے کسی دوسرے کو" خاموش رہو" کہا گویااس نے بھی جمام کیااور جو کلام کرنا ہے اس گاجمعہ بیں ہوتا۔حصرت علی رضی اللہ عنہ نے کچرکہا: میں نے نبی کریم پڑھا ہے ایسے ہی سنا ہے۔ رواہ ابن ابسی شبیدہ و احسار بن حنسل و ۲۳۳۴ ...... عمر و بن شمر ،سعد بن ظریف ،اصبغ بن نباته کے سلسله سند سے حضرت علی رضی الله عنه کی روایت ہے که رسول کریم ﷺ نے ارشاد فر مایا بمعد کے دن جریل امین متجد حرام میں اتر تے ہیں اور متجد میں اپنا حجھنڈ انصب کرتے ہیں۔ای طرح اور بھی بہت سارے فرشنے ال مساجد کی طرف اترتے ہیں جس میں جمعہ قائم کیا جاتا ہے۔ چنانچہ بیفر شتے بھی اپنے جھنڈے مساجد کے درواز وں پرنصب کرتے ہیں بھر جاندی کے ہے ہوئے اوراق بچیلاتے ہیں فرشتوں کے ہاتھوں میں سونے کے قلم ہوتے ہیں اور پھران لوگوں کے نام لکھتے ہیں جوسورے سورے بمعہ کے لیے آجاتے ہیں چنانچہ جب مسجد میں پہلے پہل پہنچہ الوں کی تعداد ستر ہوجاتی ہے تو فرشنے اوراق لپیٹ لیتے ہیں ان ستر لوگوں کی مثال ان جیسی ہے جنھیں موی علیہ السلام نے اپٹی قوم سے چنا تھا اور وہ سب انبیاء تھے۔ رواہ ابن مر دویہ

کلام :......یه حدیث ضعیف ہے جونکہ عمر و،سعداوراضیغ بیتینول راوی متر وک بیں سیحدیث اوز اعی رحمة اللہ علیہ نے بھی عمیسر بن هانی کی سند ےروایت کی ہے۔

٢٣٣٨٠ \_ "مند جابر بن عبدالله رمني الله عنه "ايك مرتبه رسول كريم ﷺ نے جمعہ كے دن لوگوں كى پرا گندہ حالى ديكھى تو فر مايا: كچھ فقصان كى بات نبیں کہلوگ آج کے دن کے لیے دو کیڑے بنوالیں جنہیں پہن کر آ جایا کریں۔ رواہ ابن ابھی ملیبہۃ

٢٣٣٨٨ .... ابوجعفررضي الله عندكي روايت بكرسول كريم المنهج معيدك دن سورة الجمعه اور سورة المنا فقون يرصح تنصورت جمعه ہے مؤمنین کو جنت کی خوشخبری ساتے اور مسور ہ منا فقون ہے منافقین کو مایوی ولاتے اوران کی تو پیج کرتے تھے۔ رواہ ابن ابسی شیبہ ٣٣٣٣٣ ..... "مندعلي مولى ام عثان كہتے ہيں كہ بيں نے جامع مىجد كوف كے منبر پر حضرت على رضى الله عند كوفر ماتے سا ہے كہ جمعہ كے دن شیاطین این جھنڈے لے کرباز اروں کی طرف آجاتے ہیں اور لوگوں کوطرح طرح نے حیلے بہا توں سے نشانہ بناتے ہیں اور أنبيں طرح طرح کی حوان گیاد کراتے ہیں پھرانہیں جمعہ کے لیے آئے ہے روگ دیتے ہیں۔فرشتے بھی اپ جبینڈے لیے کرمساجد کے دروازوں پرآجاتے ہیں ایک ساعت اور دوساعتوں میں آئے والوں کے نام لکھتے ہیں بہائتک کہ امام آجائے لیس جب کوئی آ دمی بیٹھ جاتا ہے خطبہ سنتا اوراپنی نظر بھی امام پر جہائے رکھتا ہے گین اس ہے کوئی لغوجر کت سرز دموجائی ہے اور خاموش نہیں رہتا اس پر گناہ کا ایک حصہ ہے اور جس نے جمعہ کے دان اپ کسی ساتھی ہے ''خاموش رہو'' کہا اس نے بھی لغو کا ارتکاب کیا اور جس سے اغوجر کت سرز دمواس کے لیے جمعہ میں ہے کوئی حصہ بیس : پھر حضرت علی رخنی اللہ عنہ نے مرسول کر یم بھی کو یہی فرمائے سئا ہے۔ (دواہ ابو داؤہ والیہ ہقی وضعیف ابی مع ۲۵۷

## جمعه كي سنتين

# غسل جمعيه

۴۳۳۳۶ سابن عباس رضی الله عنهما کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی الله عند نے فرمایا جمعہ کے دن جمیں عنسل کا حکم ویا گیا ہے ابن عباس رضی الله عنهما کہتے ہیں میں نے بوجھا: کیا مہاجرین اولین کو حکم دیا گیایا عام لوگوں کو حضرت عمر رضی الله عند نے فرمایا : مجھے نہیں بتا۔

رواه ابن منيع وسنده حسن

۲۳۳۳۷ ..... قناوہ کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عند نے فرمایا: جس نے جعہ کافنسل کیا تو اس نے افضل عمل کیااور جس نے جعہ کے دن وضوکیا تووہ بھی اچھا ہے۔ دواہ ابن جو پو

۲۳۳۵ .... حضرت ابوذررضی الله عنه فرماتے ہیں جمعہ کے دن عنسل کیا کروگوکہ مہیں آیک دینار کے بدلے میں آیک گلاس پانی کاخرید کر کیوں نہ عنسل کرنا پڑے۔دواہ ابن جویو

کلام :..... بیحدیث ضعیف ہے۔ دیکھئے اتی المطالب ۲۲۸ والنئز بیا ۱۳۸۰ ۲۳۳۵۲.... ''مندا بوہر رہ درضی اللہ عنہ جھے میرے خلیل ﷺ نے جمعہ کے دن عنسل کی وصیت کی ہے۔

رواه ابن ابي شيبة و ذخيرة الحفاظ ٢١٣٥

۲۳۳۵۳.... حضرت ابن عباس رضی الندعنهما فرماتے ہیں جمعہ کے دن خسل واجب نہیں ہے البتینسل کرنا اُفضل ہے چنانچہ رسول کریم ﷺ کے زمانہ میں لوگ صوف (اون) کے کپڑے پہنتے تھے اور مجد ننگ تھی رسول کریم ﷺ خت گرمی میں ایک دن خطبہ دینے لگے صوف کے کپڑوں میں لوگوں کو پسیندآیا جس سے بد ہو پھیل گئی، یہاں تک کدایک دوسرے کواذیت پہنچ لگی اور رسول اللہ ﷺ کو بحد ہو محسوس ہوئی تو آپﷺ نے ارشاد فرمایا: اے لوگو جب بیدن (جمعہ) ہواکرے مسل کرلیا کروجس کے پاس جس قدرا چھی خوشبومیسر ہولگا کرآیا کرے یا کم از کم تیل لگا کرآیا کرے۔

رواه ابن جرير

۲۳۳۵۴ .... یکی کہتے ہیں: میں نے ممرہ سے جمعہ کے دن مسل متعلق دریافت کیادہ کہنے گیس میں نے حضرت عا کشد صنی اللہ عنہا کوفر ماتے سنا ہے کہلوگ اپنے کاموں میں مصروف رہتے تھے پھرای حالت میں مسجد کی طرف چل پڑتے لوگوں سے کہا گیا: بہتر ہوگا کہ اگرتم عنسل کر کے آجایا کرو۔ رواہ ابن ابی شیبیة وابن جویو

۲۳۳۵۵ ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں ، بخت ترین حدیث جو نبی کریم ﷺ کی طرف ہے آئی وہ بیاکہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: تم میں جوکوئی جعہ کے لیے آئے توغسل کرلیا کرے۔ دواہ ابن عسا بحو

۲۳۳۵۶ .....ابراہیم رحمۃ اللّٰہ علیہ روایت نقل کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللّٰہ نہم بجز جنابت کے نسل کو واجب نہیں سبجھتے تھے جب کہ جمعہ کے دو اعتمال کرنامتی ہم بھتے تھے۔ دو اہ سعید بن المنصور دن مسل کرنامتی ہم بھتے تھے۔ دو اہ سعید بن المنصور

### جمعه كي مخصوص ساعت

۲۳۳۵۷ ....عطاء بن ابی رہاح کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہا کے پاس تھاان کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا: اے ابن عباس! مجھے اس ساعت (گھڑی) کے متعلق بنائے جس کے بارے میں رسول کریم گئے نے جمعہ کے دن ہونے کا ذکر کیا ہے کیا اس کے متعلق آپ کو بھی کچھ بنایا گیا ہے! بن عباس رضی اللہ عنہمانے فرمایا: اللہ تعالی بہتر جانتا ہے البتہ جمعہ کے دن عصر کے بعد آدم علیہ السلام پیدا کیے گئا اللہ تعالیٰ نے آہیں پوری سطح زمین سے پیدا کیا اور ان کا نام آدم رکھا گیا کیا تم نہیں دیکھتے کہ آدم علیہ السلام کی اولا دمیں سیاہ (کالے) بھی ہیں سرخ بھی ہیں ہر سے بھی ہیں اور ان بھے بھی ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے ایک وعدہ لیا، جسے آدم علیہ السلام بھول گئے سواتی وجہ سے آدم کو انسان کا نام دیا گیا بخدا اس دن (جمعہ) کا سورج غروب نہیں ہوا تھا کہ آئییں جنت سے نکال کرزمین پراتارا گیا۔ دواہ ابن عسا کو

#### متعلقات جمعيه

۲۳۳۵۸ ..... "مندعبدالله بن عمر وبن العاص" كدرسول كريم الله في جمعه كے دن نمازے پہلے حلقے بنا كر باتوں ميں مشغول ہونے ہے منع فرمايا ہے۔دواہ ابن ابي شيبة

# ساتواں باب.....نفل نماز میں آ داب نوافل

۲۳۳۵۹ ... "مندعلی رضی الله عنه "عاصم بن ضمره روایت قل کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت علی رضی الله عندہ یو تجیا: بی کریم الله عندی کو کیسے فل پڑھتے تھے آپ رضی الله عند نے فرمایا: جس طرح بی کریم کھی فعل پڑھتے تھے اس کی تم طافت نہیں رکھتے ہو۔ ہم نے کہا: آپ ہمیں بنا کیں جتنی ہم میں طاقت ہوئی ہم آپ کھی کے ممل کو اختیار کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عند نے فرمایا: بی کریم کھٹے نجر کی نما پڑھ کرتو قف کرتے اور جب سورج یہاں پہنچ جاتا بعنی مشرق کی طرف سے اتنی مقدار میں ہوجاتا جتنی میں مغرب کی طرف عصر کے وقت ہوتا ہے آپ کھڑے ہوجاتے اور چاررکعت پڑھتے اور جب سورج زائل ہوجاتا تو ظہر ہے بل چاررکعت پڑھتے پھرظہر کی نماز کے بعد دورکعت پڑھتے عصر سے پہلے بھی چاررکعت پڑھتے ، ہر دورکعتوں میں فرق مقرب فرشتوں مومنین اور مسلمانوں پر سلام بھیج کرکرتے حضرت علی رضی اللہ عند نے فرمایا درسول اللہ بھی کا یہ دس رکعتیں نفل تھیں جن پر کہ مداومت کرنے والے کم ہی ہیں۔ دواہ ابن ابی شبیة والا مام احمد بن حنبل وابن منبع والتو مذی وقال حسن والنسانی وابن ماجه وابو یعلیٰ وابن جویو و صححه وابن حزیمة والبیهقی والضیاء المقدسی فاکدہ: سبہ فرض نماز کے ساتھ معروف سنتوں کو کتب فقہ وحدیث میں نفل کی اصطلاح سے تعبیر کیا جاتا ہے لہذا مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں جونفل کا لفظ استعال کیا ہے اس سے مراد بھی معروف عندناسنن ہیں۔

# نوافل(سنن) کی گھر میں پڑھنے کی فضلیت

۲۳۳۱۰ ۔۔۔ حضرت عبداللہ بن سعدرضی اللہ عنہ کہتے ہیں : میں نے رسول اللہ ﷺ ہے گھر میں اور مجد میں نماز پڑھنے کے منعلق دریافت کیا تو آپﷺ نے فرمایا : تم دیکھتے ہوکہ میرا گھر مسجد سے کتنا قریب ہے لیکن گھر میں نماز پڑھنا مجھے مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ محبوب ہے ہاں البت فرض نماز ہوتو وہ ہرحال میں مسجد میں اداکی جائے گی۔ دواہ ابن عساکو

۲۳۳۷۱.... حضرت ابن عمر رضی الله عنهما کی روایت ہے کہ نبی کریم کھی مغرب اور جمعہ کے بعد نماز گھر میں پڑھتے تھے۔ دواہ ابن عسا کو ۲۳۳۷۲.... حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول کریم کھی بجزعصر اور فجر کے ہرنماز کے بعد دور کعتیں پڑھتے تھے۔

رواه ابن ابى شيبة والامام احمد بن حنبل والعدني وابوداؤد والنسائي وابن خزيمة وابويعلى وابوسعيد بن الاعرابي في معجمه والطحاوي والبيهقي وسعيد بن المنصور

۳۳۳۲۳ ......معاویہ بن قرہ کہتے ہیں میں نے الی تین جماعتوں سے حدیث سی ہے جنھوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مسجد میں نماز پڑھنے کے بارے میں سوال کیا تھا۔حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کدرسول کریم ﷺ کا ارشاد ہے کہ فرض نماز مسجد میں اور نفل (سنت ) نماز گھر میں پڑھی جائے۔دواہ ابو یعلی

۱۳۳۳ ۲۳۳۰ سیمباس بن مہل بن سعد ساعدی کہتے ہیں: میں نے حضرت عثان بن عفان رضی اللّٰدعنہ کا زمانہ پایا ہے چنانچے حضرت عثان رضی اللّٰد عنه مغرب کی نماز میں سلام پھیرتے لوگ فورا مسجد کے درواز وں کی طرف لیکتے اور مسجد سے نکل جاتے اور بقیہ نمازا پنے گھروں میں جاکر پڑھتے۔ دواہ ابن ابھی شیبہ

رواہ ابن ابی شبید ۲۳۳۷ ..... حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: جس نے فرض نماز شروع کی کیکن ای دوران اس نے نوافل پڑھنے کا فیصلہ کیا تواہ ہے ۔ دواہ کے کہتا ہوں کہذراد یکھوکتنی رات گزرچکی ہے، یہ بات کہنے ہے صرف ان دونمازوں کے درمیان فصل کرنا میرامقصود ہوتا ہے۔ دواہ عبدالوذاق

### نفل نماز میں قراءت

۲۳۳۷۶ .....میتب بن رافع ایک آ دمی نظل کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ظہر سے قبل نظل نماز میں سورت ق پڑھتے تھے۔ دواہ ابن ابی شیبة

# سواری پرنماز پڑھنے کا حکم ....اس میں رخصت

"مند جابر بن عبدالله" رسول كريم ﷺ اپني سواري پر بينه كرنفل نماز پڙھتے تھے، گو كيسواري جس طرح بھي جاري ہو تي اور جب فرض نماز

پڑھناچا ہے توسواری سے نیجاترتے اور قبلہ روہ وجائے۔ دواہ عبدالرزاق

۲۲۳۷۸ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عند کی روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ اپنی سواری پڑھنے تھے سواری خواہ جس طرف بھی جار ہی ہوتی البتہ بجدہ رکوع سے تھوڑ اینچے جھک کرکرتے تھے۔ رواہ عبدالوزاق

۲۳۳۱۹ ... جابر بن عبداللدرضی الله عنه کی روایت ہے کہ رسول کریم کا اپنی سواری پر بعیٹی کرنفل نماز پڑھتے تتھے اور آپ کی ہرسمت میں نماز پڑھ لینے تھے لیکن تجدہ رکوئے سے قدرے زیادہ جھک کر کرتے تھے گویا آپ ارکان صلوۃ اشاروں سے اداکرتے تھے۔ دواہ عبدالوۃ اق ۲۳۳۷۰ ... حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ایک مرتبدرسول کریم کی نے مجھے ایک کام کے لیے بھیجاجب میں واپس آیا تو آپ کھی کوشر ق کی طرف رن کے کیے نماز پڑھتے ہوئے پایا چنانچہ آپ کھا تی سواری پر ہیٹھ سرہے اشارے کر رہے تھے آپ کھی کا مجدہ رکوئ کی نسبت قدر رہے نیچے ہوتا تھا میں نے آپ کوسلام کیالیکن آپ کھی نے جواب نہ دیا جب آپ کھی نماز پڑھ رہایا: تم نے فلال فلال کام کا کیا کیا میں ابھی نماز پڑھ رہائے۔ دواہ عبدالو ذاق

۲۳۳۷ ..... حضرت جابر رضی الله عند کتے ہیں مین نے غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم ﷺ کوسواری پرصلوۃ اللیل پڑھتے ویکھا گو کہ سواری جس طرف بھی جارہی ہوتی ۔ دواہ المحطیب

۲۳۳۷۲ .... "مندعامر بن ربید" میں نے رسول کریم ﷺ کوسواری کی پشت پرنوافل پڑھتے دیکھاسواری جا ہے جس طرف بھی جارہی ہوتی۔ دواہ عبدالر ذاق

۲۳۳۷۵ میروشی الله عنها کہتے ہیں میں نے رسول کریم الله کو گلاھے پرنماز پڑھتے دیکھا ہے درحالیکہ آپ کے خیبر کی طرف جارے تھے۔ دواہ عبدالورّاق

۲۳۳۷۱ .... ابن ممررضی الله عنهما کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول ﷺ نے اونٹ پروٹر پڑھے۔ دواہ عبدالوداق ۲۳۳۷۷ ..... قیصر روایت کرتے ہیں کہ ابن ممررضی الله عنهما سواری پرنماز پڑھ لیتے تھے گو کہ سواری جس طرف بھی جارہی ہوتی اس کے بارے میں آپ رضی اللہ عنہ سے بوجھا گیا: کیا بیسنت ہے؟ جواب دیا: جی ہاں بیسنت ہے لوگوں نے کہا: کیا آپ نے رسول اللہ ﷺ ہے اس کے متعلق سناہ؟ آپ رضی اللہ عنہ مسکراکر کہتے: جی ہاں میس نے آپ ﷺ ہے سنا ہے۔ دواہ ابن عسائد

۲۳۳۷۸ ..... حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں شام ہے غزوہ ریموک ہے والیسی کے موقع پر والدمحتر م زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا میں نے آنہیں و یکھا کہ سواری پر بیٹھے ہوئے تماز پڑھ رہے تھے گو کہ سواری جس طرف بھی جارہی ہوتی۔ دواہ ابن عسا کو ۲۳۳۷۹ .... حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ نے دلدل میں ہونے کی وجہ ہے گدھے پر نماز پڑھی تھی۔ دواہ ابن عسا کر

# بيبه كرنوافل برهضنا

۲۳۲۸۰ مفرت حفرت حفصه رضی الله عنها کی روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ کو بھی میٹھ کرنماز پڑھتے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ آپ ﷺ نے وفات سے ایک یادوسال قبل بیٹھ کرنفل نماز پڑھی تھی اوراس نماز میں ترتیل کے ساتھ بہت طویل قراءت کی تھی۔ دواہ عبدالو ذاق اللہ ۱۳۳۸ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنها کی روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ شخت جانفشانی سے عبادت کرتے تھے تھی کہ جب آپ کی عمرزیاد وہوگئی اورجسم مبارک بھاری ہوگیا تو اکثر بیٹھ کرنماز پڑھ لیتے تھے۔ دواہ عبدالو ذاق

۲۳۳۸۲ .... عبداللہ بن شقیق کی روایت ہے کہ مین نے حضرت عائشہ ضی اللہ عنہا ہے نبی کریم ﷺ کی نماز کے متعلق پوچھا تو انہوں نے جواب و یا کہ نبی کریم ﷺ کی نماز کے متعلق پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ نبی کریم ﷺ رات کو کھڑے تھے، میں نے پوچھا: آپ نماز میں کیا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ ضی اللہ عنہا نے جواب دیا: جب کھڑے ہو کرنماز پڑھتے تو رکوع بھی کھڑے ہو کرکرتے تھے اور جب بیٹھ کرنماز پڑھتے تو رکوع بھی کھڑے ہو کرکرتے تھے۔ دواہ عبدالوزاق

۲۳۲۸۳.... حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ جب کھڑے ہو کرنماز پڑھتے تو رکوع بھی کھڑے ہو کر کرتے تھے اور جب بیٹے کرنماز پڑھتے تو رکوع بھی بیٹے کر کرتے تھے۔ دواہ عبدالو ذاق

٣٣٣٨ - حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ کھڑے ہوکر رات کی نماز پڑھتے تھے اور جب آپﷺ کی عمر زیادہ ہو گئی تو بیٹھ کر پڑھنے لگے حتیٰ کہ جب تمیں یا جالیس (٣٠-۴٠) آپتیں ہاقی رہتیں تو کھڑے ہوکر پڑھتے اور پھر رکوع کرتے تھے۔

رواه عبدالوزاق وابن ابي شيبة

۲۳۳۸۵ .... عبدالله بن شقیق کہتے ہیں میں نے حضرت عا کشہر ضی اللہ عنہا ہے یو چھا کیا نبی کریم ﷺ بیٹی کرنماز پڑھتے تھے؟ حضرت عا کشہر ضی اللہ عنہانے جواب دیا: جب آپﷺ کی عمرزیادہ ہوگئی تھی اسوقت بیٹھ کر پڑھتے تھے۔ رواہ ابن ابسی شیسة

۲۳۳۸۶ .... حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ رسول کریم کھڑے ہوکر نماز پڑھتے تھے اور جب آپ کھی رکوع کا ارادہ کرتے تو کھڑے ہوجاتے اوراتن دیر کھڑے رہتے جتنی دیر میں انسان چالیس آبیتیں میڑھ سکتاہے پھرآپ کھی رکوع کرتے۔ دواہ البواد

سے اس وقت تک وقات نہیں پائی جب تک کر آپ نے اکثر نمازیں بیٹھ کر کے نبیں پڑھ کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے رسول کریم ﷺ نے اس وقت تک وقات نہیں پائی جب تک کہ آپ نے اکثر نمازیں بیٹھ کر کے نبیں پڑھ لیں سوائے فرض نمازوں کے وہ کھڑے ہوکر پڑھتے سے اس میں میں کہ اور کہ اس کے اس کے اس کے اس کے اس کر میں کہا ہے۔ متھے۔ آپ الکے محبوب ترین ممل وہ تھا جس پڑھیگی کی جائے۔

۲۳۲۸۸ ... عطاء کہتے ہیں ہمیں صدیث بینجی ہے کہ نبی کریم ﷺ کی وفات اس وفت تک نہیں ہوئی جب تک کدانہوں نے بدی کرنماز نہیں پڑھ لی۔ دواہ عبدالرزاق

# فصل.....جامع نوافل کے بیان میں

### تجدكابيان

۲۳۳۸۹.... "مندصد بق رضی الله عنه " بچی بن سعید روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکرصد بق رضی الله عندرات کے اول حصہ میں وتر پڑھ لیتے تھے اور جب آپ رضی الله عنه نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہوتے تو وودور کعتیں پڑھتے تھے۔ دواہ ابن ابسی شیبة ۲۳۳۹۰ .... حضرت عمررضی الله عنه فرماتے ہیں جس کی تہجد کی نماز فوت ہوجائے اسے جا ہے کہ ظہرے پہلے کی نماز میں سو(۱۰۰) آپتیں پڑھے بلاشبہ بیہ قیام الیل (تہجد) کے برابر ہیں۔ دواہ اہراہ بیم بن سعد فی نسخته

۲۳۳۹ ...... حضرت عمر رضی الله عند فرمات بیں جس کا رات کا ورد (وظیفه یعنی صلواۃ تنجد ) نوت ہوجائے وہ زوال مشس سے لے کرظہر تک پڑھ لے یوں سمجھا جائے گامویااس کی نماز تنجد فوت ہی نہیں ہوئی یااس نے پالی۔

رواه مالك وابن المبارك في الزهد وابو عبيد في فضائل القرآن والبيهقي

۲۳۳۹۲ .....عبدالرحمٰن بن عبدالقاری کہتے ہیں میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عند کوفر ماتے سناہے کہ جوآ دی سوجائے اور نماز تہجد پوری یا کھانہ پڑھ سکے اسے چاہیے کہ فجر تا ظہر کسی وقت بھی پڑھ لے چنانچے نماز تہجداس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جائے گی کویا کہ اس نے راث بی کو

يڑھ لي کھي ۔رواہ ابن المبارک

۳۳۳۹۳.....همید بن عبدالرحمٰن روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عندنے فر مایا: جس کارات کا وظیفہ (نماز تہجد ) فوت ہوجائے وہ ظہرے پہلے پڑھ لے اس کی بینماڑ ،رات کی نماز کے برابر ہوگی ۔رواہ ابن المہادک وابن جویو

۲۳۳۹۴ سعید بن میتب روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عند درمیان رات میں نماز کو بہت محبوب مجھتے تھے۔

رواه این سعد

۳۳۳۹۵ ابن عباس رضی الله عنهما کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنه نماز تنجدے واپس آئے اور فر مایارات کا افضل حصہ جس قدر گزرچکا ہے اس قدر باقی نہیں رہا۔ دواہ مسدد

۲۳۳۹۲ ۔۔۔ حضرت علیٰ رضی اللہ عند کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ رات کو نبی کریم ﷺ میرے اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے آپ ﷺ نے فرمایا: کیاتم نمازنہیں پڑھ رہے ہو؟ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! ہماری جانیں اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں جب ہمیں اٹھانا چاہے گاہم اٹھ جائیں گے۔ جب میں نے یہ جواب دیا تو آپ ﷺ واپس تشریف لے گئے اور میری طرف پھرواپس نہیں پلٹے پھر میں نے آپ سنا آپ ﷺ ران پر ہاتھ مارکر بیرآیت تلاوت کررہے تھے۔

و كان الانسان اكثر شيءً جدلاً يعنى انسان جمكرول كابهت خوكر ہے۔

۲۳۳۹۷ .... حضرت علی رضی الله عندگی رو آیت ہے کہ آیک رات رسول الله کا فاطمہ رضی الله عنہا کے پاس تشریف لائے ہمیں نماز کے لئے جگایا اور پھراپنے گھر کی طرف واپس لوٹ گئے اور رات کو کافی دیر تک نماز پڑھتے رہے اس دوران آپ کے نہاری کو کی حرکت مجسوس نہ کی (جس ہے پتہ چل سکے کہ ہم نماز کے لیا اور فرمانے گئے ہیں) چنانچہ آپ کھی ہماری طرف پھرلوٹے اور ہمیں جگایا اور فرمانے گئے ، دونوں اٹھواور نماز پڑھو میں اٹھ کر آٹھیں سکنے رکہ انہ کہ انہ بخدا اہم صرف اللہ تعالیٰ کی فرض کر دہ نماز ہی پڑھیں گئے چونکہ ہماری جانیں اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں ہیں ، جب وہ ہمیں اٹھانا چاہیے گا ہم اٹھ جائیں گے رسول اللہ کا واپس چلے گئے اور اپنی ران پر ہاتھ مارتے ہوئے فرمارہ ہے ہم صرف الله تعالیٰ کی فرض کر دہ نماز ہی کو پڑھیں دومر تبیفر مایا اور بی آپ ہت تلاوت کی۔

و کان الانسان اکثر شیءِ جدلاً یعنی انسان جھکڑے کابہت خوگرہے۔رواہ ابو یعلی وابن جویو وابن جزیمۃ وابن حبان ۲۳۳۹۸ ۔ حضرت علی رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ رات کوآ ٹھر کعات فل پڑھتے تھے اوردن کو بارہ (۱۲)رکعات پڑھتے تھے۔ رواہ ابو یعلی و سعید بن المنصور

## تهجد كى طويل قراءت

۲۳۳۹۹ .... جھنرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ میں نے رسول کریم بھے کے ساتھ نماز پڑھی چنانچہ آپ بھے نے سورت بقر وش کردی میں نے دول میں ) کہا شایداس کو ختم کر کے رکوع کرلیں لیکن اس کے بعد آپ بھے نے سورت آل عمران شروع کردی میں نے کہا: شاید اسکو ختم کر کے رکوع کرلیں بیکن آپ بھے نے سورۃ نساء شروع کردی میں نے کہا: شاید آپ بھاس میں رکوع کرلیں چنانچہ آپ بھے نے پوری سورت پڑھ کرفتم کرلی۔ دواہ ابن ابی شب ہ

•۲۳۴۰ ۔۔۔۔ حضرت حذیفہ بن بمان رضی اللہ عند کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ میں نے نبی کریم ﷺ کے یہاں رات گزاری چنانچہ آپ ﷺ ایشے اور مجد میں جا کرنماز پڑھنے لگئے میں بھی آپ کے بیچھے نماز پڑھنے کے لیے جا کھڑا ہوا۔ میراخیال ہے کہ شاید آپ ﷺ کومیراعلم نہیں ہوا تھا چنا نچا ہے فیصورت بقرہ شروع کردی میں سمجھا شاید سوآیات پڑھنے کے بعدرکوع کرلیں لیکن آ پیشے نے رکوع نہ کیا ہیں نے کہا شایدوہ سوآیات پڑھ لینے کے بعدرکوع کر لیں گئی اور کوع کر کیں گئی ہوتھی رکوع نہ کیا ہیں نے کہا: جب سورت ختم کرلیں گئی آورکوع کر ہیں گئی ہوتھ کی لیکن رکوع نہ کیا جب سورت ختم کی تو کہا: اللہم ک المحمد و تو گھرسورت آل عمران شرع کردی میں سمجھا جب بیٹم کریں گئی ورکوع کرلیں گئی ہوتھ کی اورکوع کرلیں گئی ہوتھ کر کے آپ نے رکوع نہ کیا اورکہا:الملہم لک المحمد تین بارکہا) پھر آپ نے سورت نساء شروع کردی میں نے کہا:اس کے معاور کھی اورکوع کیا میں نے ساکہ آپ اور تجدہ میں کہا: سبحان رہی العظیم ،آپ اپ ہوتوں کو ہلاتے رہ بھی تھیں ہے کہا: آپ اس کے معاور بھی پڑھا رہے ہیں پھر تجدہ کیا اور تجدہ میں کہا: سبحان رہی الا علی آپ اپ بھر آپ نے جونوں کو ہلاتے رہ بجھے یقین ہے کہ آپ نے بچھاور بھی پڑھا کین میں است نہ بجھ کا چرآپ نے سورت انعام شروع کردی لیکن میں آپ بھر تجدہ کیا دواہ عبدالوذا ق

۲۳۴۰۱ ۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ عندے روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک آ دی نبی کریم کھی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا: یارِسول اللہ کھیافلاں آ دمی رات بھر مسیح تک سوتا رہااور اس نے کہھی نماز نہیں پڑھی آ پ بھیے نے فر مایا: شیطان نے اس کے کا نول

میں پیشاب کرویا ہے۔ رواہ ابن جو پو

۲۳۳۰۳ .... حصرت ابن عباس رضی الله عنهما کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ نے صلوٰ ۃ البیل (نماز تہجد) کا تکلم دیا اورخوب ترغیب دی حتیٰ کہ آ ہے ﷺ نے فرمایا:صلوٰ ۃ البیل تمہمارے او برلازمی ہے گو کہ ایک ہی رکعت بڑھا و سرِواہِ ابن جویو

٣ ، ٢٣٣٧ ... '' مندع براللہ بن عمر رضى اللہ عنها'' رسول کريم ﷺ كى زندگى ميں اگر كوئى تخص خواب و يكتا تو رسول اللہ ﷺ وساتا: ميں نے تمنا كى كہا گر مجھے بھى كوئى خواب د كھائى وے جے ميں رسول اللہ ﷺ وسنا ۋل ۔ چنانچہ ميں غير شادى شدہ نو جوان تھا اور مجد ميں سوتا تھا ميں نے خواب و يكھا؛ گويا كہ دوفر شيخ ہيں اور مجھے بكڑ كر جہنم كے پاس لے گئے كيا و يكتا ہوں كہ كنويں كے منڈير كی طرح جہنم كا بھى منڈير ہاور كنويں كے منڈير كى طرح جہنم كا بھى منڈير ہاوراس ميں لوگ جل رہے ہيں جنھيں آگ نے بے حال كر ركھا ہے ميں بر ملا كہنے لگا؛ كنويں كے دوكونوں كى طرح جہنم كى بھى كوئى چيز ہے اور اس ميں لوگ جل رہے ہيں جنھيں آگ نے بے حال كر ركھا ہے ميں بر ملا كہنے لگا؛ حقم ہر گزنہيں ۋرايا جائے گا ہيں نے اس خواب كا ذكر حقصہ رضى اللہ عنہا ہے كہا انہوں نے رسول اللہ ﷺ ہے بيان كيا آپ ﷺ نے فرمايا :عبداللہ بہت اچھا آدمى ہے كاش وہ رات كونماز پڑھتا۔

رواه عيدالررّاق في مصنفه

۳۰٬۳۳۳ .....ابن مررضی الله عنبها کی روایت ہے کہ ایک آ دمی نبی کریم ﷺ کے پاس آیا اورصلوٰ قالیل (نماز تہجد) کے بارے میں سوال کیا: آپ ﷺ نے فرمایا: رات کو دو دو رکعتیں پڑھی جائیں اور جب تمہیں ضبح ہو جانے کا خدشہ ہوتو ایک ہی رکعت پڑھ لواور اس سے تمہاری نماز طاق ہو جائے گی بلاشبہ اللہ تعالیٰ بھی طاق ہے اور طاق (عدد) کو پسند فرما تا ہے۔دو اہ ابن جریر

۳۳۴٬۰۵۰ این عمر رضی الله عنهما کی روایت ہے کہ ایک دیمہاتی نے رسول کریم ﷺ کو پکارا میں دونوں کے درمیان موجو دتھا۔ کہا: کہ آپ صلوۃ البیل کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپﷺ نے فرمایاصلوۃ البیل دو دورکعت کر کے پڑھی جائے گی اور جب تمہیں صبح کا اندیشہ ہویا صبح کو محسوس کراوتو فیجر کی نمازے پہلے پہلے دو مجدے کرلو۔ دواہ ابن جریو

۲ په۳۳۰ .....این عمررضی الله عنهما کی روایت ہے کہ ایک آ دمی نے کہا: یا نبی الله! آپ جمیں صلوٰ قاللیل کا حکم کیسے دے رہے ہیں؟ فرمایا: تم دودو رکعت کر کے نماز پڑھواورا گرتمہیں عبح ہوجانے کا اندیشہ ہوتو ایک رکعت پڑھلواوراس سے قبل پڑھی گئی نماز کوطاق بنالو۔ دواہ ابن جوہو

٣٠٠٧٠....حضرت ابن مسعود رضى الله عنه فرمات بين كدرات بيرغالب آنے كى تم كوشش نه كرو بلاشبتم رات بيغلب بيس ياسكتے البذائم بيس

رواه الطبراني

و ۲۳۴۰ شفیق بن سلمه رضی الله عنداین مسعود رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ سے کہا گیا فلاں آ دمی رات مجرسوتا ر ہاحتی کہ مجے تک اس نے نماز نبیں پڑھی آ پ ﷺ نے فرمایا یہی آ دی ہے کہ جس کے کانوں میں شیطان نے بیشا ب کردیا ہے۔ دواہ ان جو یو • اس ٢٣٠ .... قيس بن ابي حازم كي روايت ہے كه حصرت ابن مسعود رضي الله عند نے فر مايا: آ دى كونتر بيس ہے اتنا بھي كافي ہے كه آ دي رات گزارے درحالیکہ شیطان اس کے کا نول میں پیشاب کردے اوروہ سے تک اللہ تعالیٰ کو یاد نہ کر سکے۔ رواہ ابن جو پو

۲۳۳۱۱ ... عبدالرحمٰن من بیزیدروایت کرتے بیں کے حضرت عبداللہ بن مسعور رضی الله عنبمافر ماتے ہیں کوئی ایسا آ دی جیس جورات کوسوتارہاور ج

تک الله نقالی کو یا دنه کر سکیمگریه که شیطان ای کے کا نوں میں پیشاب کر دیتا ہے۔ رواہ ابن جو پر

۲۳۳۱۲ ۔۔۔ ابو کنودروا بت نقل کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعور دضی اللہ عنبما فرماتے ہیں کہ جو تخص رات کو سوتا ہے اوراس کے دل میں بیداری کا کھنگا ہوتو وہ ضرور ہیدار ہوتا ہے چنانچہ جب وہ بیرار ہوتا ہے تو اس کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے بصلائی لگ جااورا ہے رب کو یاد کرشیطان بھی اس کے پاس آیا ہے اور کہتا ہے۔ شرو برائی میں لگارہ اور سوجا ابھی رات کافی ہے اگر وہ اٹھ جائے وضوکر کے نماز پڑھے اور اپنے رب سے دعاومنا جات میں مشغول رہے تو وہ میں کو ہشاش بشاش اور خوش وخرم اٹھتا ہے اور رات کی عباوت اس کے لیے یاد گار ہوتی ہے اور اگر سوتا رہے تو مجنے کوتھ کا ہوا پریشان اور حیران و او جھل ہو کراٹھ تاہے اور شیطان اس کے کا نوں میں پیشاب کر دیتا ہے۔ پرواہ ابن جو پر

٣٣٣٣ .... ابو كنودروايت نقل كرتے ہيں كے حضرت عبدالله بن مسعور رضى الله عنهمانے فرمایا: جوآ دى رات كوكسى گھڑى ميں الحصنے كا خيال اپنے ول میں رکھتا ہے تو وہ اٹھ جاتا ہے اور اس کے پاس ایک آنے والا (فرشتہ ) آتا ہے اور کہتا ہے کھڑے ہوجا وَاپنے رب کو یاد کر واور جس قدر ہو سکے نماز پڑھوجب کے شیطان اس کے پاس آ کر کہتا ہے موجا و میہ پوری رات تمہارے آ رام کے لیے ہے کیاتم نے کوئی آ وازی ہے۔ چنانچیاس آ دمی کے بارے میں فرشتے اور شیطان کا جھگڑا ہوتا ہے فرشتہ کہتا ہے ۔ یہ خیرو بھلائی میں لگ جائے گاجب کہ شیطان کہتا ہے بیشراور برائی میں لگار ہے گا۔اگراس نے اٹھ کرنماز پڑھ کی تو وہ بھلائی کو بھے گیااورا گرسے تک سوتار ہے تو شیطان اس کے کانوں میں پیشا برویتا ہے اور جب وہ فجر کے وفت المقتاب توغمز دہ حالت میں صبح کرتا ہے۔ دواہ ابن جو بو

١٢٣٨٠ في بصرى رحمة الله عليه روايت نقل كرت مي كدرسول الله على في ارشاد فرمايا: آ دى جب رات كوايين بسر يرسونا بي قوشيطان اس کے پاس آ کراس پر تین گر ہیں لگا دیتا ہے ایک گرواس کے سر میں ایک گرواس کے درمیان میں اور ایک گرواس کے پاؤں میں۔اگر رات کو بیدار ہوجائے اور اللہ تعالیٰ کاؤکر کر لے اوال کی اوپروالی گرہ کھل جاتی ہے اگر بیٹے کر اللہ تعالیٰ کو یاد کر لے تو درمیان والی گرہ کھل جاتی ہے اور گر کھڑے ہوکر بھی اللہ تعالیٰ کو یا دکرے (نماز پڑھ لے) تو نیچے والی گرہ بھی کھل جاتی ہے۔اورا گرجوں کا تو ں صبح تک سوتار ہے تو شیطان اس کے كانول ميں پيشاب كرجا تاہے اورضح كو بوجھل اورست عالت ميں المقتاہے۔ دواہ ابن جو ہو

#### متعلقات تهجد

۲۳۳۱۵ ..... حصرت ابن عبابي رضي الله عنهماكي روايت بيكريم بي رات كودود وركعت كركيم ماز پرا مصن منظر دواه ابن جويو ٢١٣٣١٢.... كريب روايت نقل كريت بين كدابن عباس رضي الله عنها كہتے ہيں ايك مرانبه ميں نے اپني غاله ميموندرضي الله عنها كے يهاں رواه ابن جرير

٢٣٨٨ ..... حضرت عا تشديني الله عنهاكي روايت به كهرسول الله الله جب رات كواشحة توبيده عا براحة عظم

لااله الا انت سبحانك اللهم انى استغفرك لذنبى واسئلك رحمت اللهم زدنى علما و لا تزغ قلبى بعد اذ هديتني وهب لى من لدنك رحمة انك انت الوهاب.

یا اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے یا اللہ میں تھے ہے اپنے گنا ہوں کی بخشش چاہتا ہوں مجھے ہدایت دینے کے بعد میرے دل میں کجی نہ ڈالنااور مجھے اپنی طرف ہے رحمت عطافر ما بے شک تو ہی رحمت کا عطا کرنے والا ہے۔

۲۳۳۱۸ .... روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عاکثہ رضی اللہ عنہا نے عروہ کوعشاء کے بعد بائیں کرتے ساحضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا نے فر مایا:
عشاء کے بعد یہ بیسی باتیں ہورہی ہیں؟ میں نے رسول کر بم ﷺ کوعشا ہے بل سوتے نہیں دیکھاور نہ بی عشاء کے بعد باتیں کرتے دیکھا ہے یا تو
آپﷺ (عشاء کے بعد ) اپنے فائدہ کے لیے نماز پڑھتے تھے یا اپنے آپ کوسلامت دکھنے کے لیے سوجاتے تھے۔ رواہ عبدالوزاق
۲۳۴۱ ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ میں نمی کریم ﷺ سے صلوۃ اللیل کے بارے میں سوال کیا آپ ﷺ نے فر مایا: دن کی نماز چار کویات پڑھی جائے گی۔ رواہ عبدالوزاق والبیہ ہی

۔ کلام:..... بیبق کہتے ہیں اس حدیث کی سند میں مقاتل بن سلیمان ہے جو لیس بیشی ( کسی درجہ میں نہیں ) ہے یعنی ضعیف راوی ہے۔

#### آ داب تبجد

۰۲۳۳۰ ۔ خرشہ بن حرکتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی القدعنہ لوگول کوعشاء کے بعد با تیں کرنے پر مارتے تتھے اور فرماتے! تم رات کے اول حصہ میں باتیں کرتے ہواورآ خری حصہ میں سوجاتے ہو۔ دواہ عبدالر ذاق واہن اہی شیبہ

۲۳۳۲ ... . جضرت عمر رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ندموم ترین حرکت عشاء کے بعد باتوں میں مشغول ہونا ہے۔لہذا عشاء کے بعد یا تو نماز میں مشغول ہوجائے یا تلاوت قرآن میں۔رواہ ابن الصیاء

۳۲۳۳۳ سلمان بن ربیعه کتبے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عند نے مجھے فرمایا اے سلمان میں عشاء کے بعد باتیں کرنے پر بھر بور مذمت کرتا ہول۔ دواہ ابن ابی شیبة

۲۳۴۲۳ سلمان بن ربیعہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہمارے سامنے عشاء کے بعد قصہ گوئی کی سخت مذمت کرتے تھے۔ دواہ ابن ابی شیبة

۲۳۳۲۵ .... جاج بن عمر و کہتے ہیں تم میں ہے کسی ایک گواتنی بات کافی ہے کہ وہ رات گوا شے اور صبح تک نماز پڑھے تو بلاشہاس نے تہدکی نماز بوتی تھی ۔ رواہ ابن ابی شب ہوسونے کے بعد پڑھ لی جائے۔ رسول اللہ کھی کی بہی نماز ہوتی تھی ۔ رواہ ابن ابی شب ہوسونے کے بعد پڑھ لی جائے۔ رسول اللہ کھی نے ارشاد فر مایا: کیا کوئی ایسا مرد ہے جورات کواشھے اور اپنی بھی نے ارشاد فر مایا: کیا کوئی ایسا مرد ہے جورات کواشھے اور اپنی بھی کہ کے چھینے مارے ؟ کیا ایس عورت کوئی ہے جورات کواشھے اور اپنے شو ہر کو بھی جگائے اگر بیوی پر نمیند کا غلبہ ہوتو اس کے منہ پر پانی کے چھینے مار کراہے جگادے پھر بید دونوں رات کو گھڑی بھر کے لیے اللہ تعالی کو یاد کر لیس۔ جگادے پھر بید دونوں رات کو گھڑی بھر کے لیے اللہ تعالی کو یاد کر لیس۔ دوبو

۲۳۳۲۷ .... حضرت ابن عباس رضی الله عنهما کی روایت ہے کہ جب سورت مزمل کا پہلاحصہ نازل ہوا تو صحابہ کرام رضی الله عنهم رمضان کا پورام ہینہ رات بھر قیام کرتے تتھےاوراس کےاول وآخر حصہ میں قیام سنت تھا۔ رواہ ابن ابسی شیبة ۲۳۴۲۸ .... حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ کے لیے رات کوتین برتن ڈھانپ دیئے جاتے تھے۔ ایک برتن میں طہارت کے لئے پانی ہوتا اور تیسرے برتن میں آپ کامسواک ہوتا۔ دواہ ابن النجاد طہارت کے لئے پانی ہوتا اور تیسرے برتن میں آپ کامسواک ہوتا۔ دواہ ابن النجاد ۲۳۴۲۹ .... حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ رسول ﷺ عشاء سے پہلے سوتے تھے اور نہ ہی اس کے بعد باتیں کرتے تھے۔ دواہ ابن النجاد

#### نماز حياشت كابيان

۳۳۳۳ .... مورق عجلی کہتے ہیں میں نے حضرت این عمرضی اللہ عنہما ہے پوچھا: کیا آپ جاشت کی نماز پڑھتے ہیں؟ فرمایا نہیں میں نے پوچھا: حضرت عمرضی اللہ عنہ پڑھتے تھے؟ فرمایا نہیں۔ میں نے کہا: کیا حضرت ابو مکرضی اللہ عنہ پڑھتے تھے؟ فرمایا نہیں۔ میں نے کہا: کیا جی کریم کھی پڑھتے تھے فرمایا میں وہ تھی نہیں پڑھتے تھے۔ دواہ ابن ابی شیبة و ابن حویو و الحاکم فی الکئی ۱۳۳۳ ... حضرت عمر بین خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو مسلمان بھی زمین پڑھلی جگہ آئے اور دور کعتیں پڑھ کرید عاپڑھے۔ اللہ م لک المحد صد اصبحت عبدک علی عہدک و و عدک انت خلقتنی و لم آک شیبنا استغفو ک لذہبی فائه قدار ھقتنی ذنو بی و احاطت بی الا ان تغفو ھالی فاغفو ھا یا او حم الو احمین. اللہ م اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور میں نے تیرے وعدے کے مطابق صبح کی ہاورتو نے ہی مجھے بیدار کیا یا اللہ تمام ترتعریفیں تیرے لیے ہیں میں تیرا بندہ ہوں اور میں نے تیرے وعدے کے مطابق صبح کی ہاورتو نے ہی مجھے بیدار کیا یا تھی بیشتہ گھے گنا ہوں نے گیررکھا ہے اوران کو تیوں بھی تیوں بھی تیا ہوں کی بخشش طلب کرتا ہوں بلاشیہ مجھے گنا ہوں نے گیررکھا ہے اوران کو تو تی بھی میں جی سے الا تو ہی بخشے گا توارخم الرائمین ہے۔

ای جگہ بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے گا گو کہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں نہ

رواه ابن رهويه وابن ابي الدنيا في الدعاء

کلام: ..... بوصیری نے زوائد میں لکھا ہے کہ اس حدیث کی سند میں ایک راوی ابوقرہ اسدی بھی ہے چنانچہ ابن خزیمہ اس کے بارے میں لکھتے ہیں میں اس راوی کی عدالت وجرح سے واقف نہیں ہوں جب کہ سند کے بقیدر جال سیجے ہیں۔

۲۳۴۳۳ ....مسلمہ بن قحیف کہتے ہیں: میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کوفر ماتے سنا ہے کداےاللہ کے بندو! نماز چاشت پڑھا کرو۔ دواہ ابن سعد وابن ابسی شیبۂ وابن جویو

۲۳۳۳۳ .....مسلمه بن قحیف کہتے ہیں ایک مرتبہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ ﷺ نے کچھ لوگوں کونماز چاشت پڑھتے دیکھا تو فرمایا: جبتم ایسا کروبھی تو چاشت کی نماز پڑھو۔ دواہ ابن سعد وابن جویو ۲۳۴۳۳ .... حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ نماز چاشت پڑھتے تھے۔

رواه الطبراني والامام احمد بن حنبل والنسائي وابن خزيمة وابو يعلى الضياء المقدسي

۲۳۴۳۵.... جعنرت علی رضی الله عنه کی روایت ہے کہ رسول الله عشاء کی نماز اسوقت پڑھتے تھے جب سورج مشرق کی طرف سے اتنا بلند ہوجا تا جتنا کہ عصر کے وقت مغرب کی طرف ہوتا ہے۔ دواہ عبداللہ بن احمد بن حنبل

٣٣٣٣ ....عطاء ابومحد كہتے ہيں ايك مرتبه ميں نے حضرت على رضى الله عنه كومبحد ميں جياشت كى نماز پڑھتے ويكھا۔

راه الطبواني في جزء من اسمه عطاء

۲۳۴۳۷ ۔۔۔۔۔اصبغ بن نباتہ کہتے ہیں:ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کچھلوگوں کوطلوع منس کے وقت نماز چاشت پڑھتے ویکھا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: نماز اوابین کا انتخاب کرولوگوں نے پوچھانماز اوابین کیا ہے فرمایا: نماز اوابین دورکعت ہے نماز حجب بن جاررکعت ہے نماز خاشعین چورگعت ہاورنماز فتح آٹھ رکعات ہے رسول اللہ ﷺ کی نماز فتح مکہ کے موقع پڑھی مریم بنت عمران کی نماز بارہ رکعت ہے جس نے بھی بینماز پڑھی اللہ تعالی اس کے لیے جنت میں گھر نینا ئیں گے۔ دواہ ابوالقاسم المنادیلی فی جوٹه

# نماز حاشت کی رکعتیں

۲۳۳۳۸ .... جفرت انس رضی الله عندگی روایت ہے کہ ایک مرتبدرسول کریم کے نے نماز چاشت آٹھ رکعات پڑھی۔ رواہ ابن جویو
۲۳۳۳۹ .... جبیر بن طعم رضی الله عندگی روایت ہے کہ نبی کریم کے نے نماز چاشت پڑھی اور نماز شروع کرتے وقت تین بار الله اکبو کبیسو آکہا تین بار الله کثیر اکہا اور تین بار سبحان الله کبو ہ و اصیلا گہااس کے بعدید دعا پڑھی: الملهم انبی اعو ذبک من الشیطان الر جیم من همزه و نفحه و نفته الله میں شیطان کے وسوسوں اور حلے بہانوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ رواہ الضیاء المقدسی ۱۲۳۳۳، مند حظار تُقفی "غضیف بن حارث قدام تقفی و حظار تُقفی کے سلسله سند ہم وی ہے کہ جب سورج بلندہ و جاتا اور لوگ اپنے کا موں پرنکل جاتے تورسول اللہ کی سمجد میں آجاتے اور دور کعت نماز پڑھتے جب آپ کی کہی کود کھتے تو والی لوٹ آتے۔ رواہ ابونعیم پرنکل جاتے تورسول اللہ کی جادو تر اللہ سے دوایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ انہوں نے پھے لوگوں کو نماز چاشت پڑھتے و یکھا تو فر مایا: بینماز رسول اللہ کے بڑھی ہے اور نہ آپ کھی کا موال اللہ کی جادو اور ابن جویو

۲۳۴۴ میں بین عمیر کہتے ہیں میں نے حضرت ابوذررضی اللہ عندے کہا: آپ مجھے کچھ وصیت کریں ابوذررضی اللہ عند نے فرمایا: میں نے رسول اللہ بھے ہے ای طرح سوال کیا تھا جس طرح تم نے مجھے کیا ہے چنا نچہ آپ بھٹے نے فرمایا: جس نے نماز چاشت کی دور کعتیں پڑھیں اے غافلوں میں نہیں کھا جائے گا جس نے چھر کعات پڑھیں اے غافلوں میں کھا جائے گا جس نے چھر کعات پڑھیں اس عبادت گر اروں میں لکھا جائے گا اور جس نے چھر کعات پڑھیں اس دن اے کوئی گناہ لاحق نہیں ہوگا جس نے آئھر کعات پڑھیں اسے فرماں برداروں میں لکھا جائے گا اور جس نے بارہ رکعات پڑھیں اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں کل بنادے گا۔ دواہ ابن جویو

۳۳۳۳۳ .... جھنرت ابوسعیدرضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ چاشت کی نماز پڑھتے ہے گئے کہ ہم کہتے کہ اب آپ چھوڑیں گے ہی نہیں پھرآپﷺ کی نماز چھوڑ دیتے حتیٰ کہ ہم کہتے کہ اب آپ پڑھیں گے ہی نہیں ہوواہ ابن جویو

۲۳۳۳۳ کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند کی روایت ہے کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو بجز ایک مرتبہ کے بھی چاشت کی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ رواہ ابن النجاد

۲۳۳۳۵ ۔۔۔ عکرمہ کہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما ایک دن حیاشت کی نماز پڑھتے اور دس دھوڑ دیتے تتھے۔ دواہ ابن جویو ۲۳۳۳ ۔۔۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ کو حیاشت کی نماز نہیں پڑھتے تتھے اور آپ بہت ساری چیز وں کواس وجہ سے چھوڑ دیتے تتھے کہ سنت سمجھ کراپنانہ کی جائیں۔ دواہ ابن جریو

ے۲۳۳۳ ۔۔۔۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جاشت کی نماز ندسفر میں پڑھی اور ندہی حضر میں البت میں پڑھتی تھی۔ دواہ ابن جویو

۲۳۴۴۸ .... عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے کہا: کیارسول اللہ ﷺ چاشت کی نماز پڑھتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا بنہیں الابیک آپ اگر کہیں سفر پرہوتے تو تشریف لانے پر پڑھود ہے تھے۔ دواہ ابن جربو ۲۳۳۴ سے امرے انی ضی الانے عنہ اکہتی ہوں رمیس سول کر پم پھٹھ کی ہذامہ نے میں ہماضر ہو گی آپ پھٹھ کر لیر بانی رکھا ہوا تھا آپ

۲۳۴۳۹ .....ام هانی رضی الله عنها کہنی ہیں، میں رسول کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی آپ ﷺ کے لیے پانی رکھا ہوا تھا آپ ﷺ نے عنسل کیا پھر چا در لپیٹی جسے کا ندھوں پرمخالف اطراف میں ڈال دیا پھرآپ نے نماز چاشت کی آٹھ رکھات پڑھیں۔

رواه ابن ابی شیبة

۰ ۲۳۴۵ .....ام هانی رمنی الله عنها کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ میں رسول کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی، آپ لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے فیصلے کرر ہے تھے آپﷺ فارغ نہ ہوئے حتی کہ سورج بلندہ وگیااور آپﷺ نے نماز حیاشت کی آنھ رکعات پڑھیں۔

رواه ابوسعيد النقاش في كتاب الفضاء

۲۳۵۱ ۔۔۔ ام هائی بنت الی طالب بہتی ہیں، جب رسول کر ہم ہے نے مکہ فتح کیاتو قبیلہ بن خزوم میں سے میر سے دوست ، والی ، رشتہ الدار او بور)

بھاگ کر میرے پایں آئے۔ میں نے انہیں اپنے گھر میں چھپا دیا اسے میں میرے بھائی علی بن ابی طالب رسی اللہ عندادهر آنی اور کہنے گے بخرا میں فتر انہیں ضرو قرآ کروں گا میں نے دروازے پر تالدلگا دیا پھر کہ میں رسول اللہ بھٹی ضدمت میں حاضر ہموئی ، آپ بھٹا اس وقت ایک ب میں عنس کر رہے تھے تب میں آئے کے نشانات تھے جب کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے چا در تان کر آپ بھٹ کے آگے پر دہ کر رکھا تھا۔ جب آپ میں عنسل سے فارغ ہوئے اور اپنے بدن پر ایک کپڑ الیسٹا اور پھر نماز چاشت کی آٹھ در کھات پڑھیں پھر میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا: اس هائی مرحباخوش آ مدید بتا ہے کہتے آتا ہوا؟ میں نے عرض کیایار سول اللہ بھٹے میر سے الی رشتہ دار بھاگ کر میرے پاس (پناہ کے لئے ) آئے ہیں اور اب علی آئے ہیں اور کہتے ہیں آٹھیں قبل کروں گا آپ بھٹے نے فرمایا: ایسانہیں ہوگا: جسے تم نے بناہ دی اسے ہم نے بھی ہناہ دی جسے و ابن جو بو

۲۳۳۵۲ ۔۔۔۔ یزید بن ابی زیاد کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن حارث ہے نماز جاشت کے متعلق سوال کیاانہوں نے کہا میں نے نمی کریم ﷺ سے سحابہ کرام رضی اللہ عنہ کم کو پایا ہے۔ حالانکہ وہ کثیر تعداد میں تھے۔ان میں ہے کسی ایک نے بھی جھے نہیں بتایا کہاں نے نبی کریم ﷺ کونماز جاشت پڑھتے ویکھا ہوسوائے ام ہانی رضی اللہ عنہا کے چنانچہ وہ کہتی ہیں فتح مکہ کے موقع پر جمعہ کے دن رسول اللہ ﷺ میرے پاس تشریف لا کے مسل کیا پر صفے ویکھا ہوسوائے ام ہانی رضی اللہ عنہا کے چنانچہ وہ کہتی ہیں فتح مکہ کے موقع پر جمعہ کے دن رسول اللہ ﷺ میرے پاس تشریف لا کے مسل کیا

اور پھرآ ٹھ رکعات نماز پڑھی۔ دواہ ابن جو پر

۳۳۳۵۳ ... بعبداللہ بن حارث کہتے ہیں میں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دورخلافت میں نماز چاشت کے متعلق سوال کیا،حلا کہ اس نہ مانہ میں سحابہ کرام رضی اللہ عنہ م وافر اتعداد میں موجود ہتے میں نے کسی ایک کوبھی نہیں پایا جس نے نماز چاشت کے متعلق نبی کریم ﷺ کی کوئی حدیث سائی ہو بجز ام ھانی کے چنانچہوہ کہتی میں کہ نبی کریم ﷺ نے فتح مکہ کے دن فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے کہا: میرے لیے مسل کے داسطے پائی رکھو چنانچہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ایک برتن میں پانی ڈال دیا میں نے اس برتن میں آئے کے نشانات دیکھے آپ ﷺ نے آٹھ رکھات نماز بڑھی، میں نے اس برتن میں آئے کے نشانات دیکھے آپ ﷺ نے آٹھ رکھات نماز بڑھی، میں نے اس برتن میں اس کے بعد۔دواہ ابن جریو

۲۳۳۵۳ ....ام هانی کی روایت ہے کہ رسول کرنیم ﷺ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے فاطمہ رضی اللہ عنہا اس وفت میرے پاس بیٹھی تخیس چنانچہ آ پﷺ نے مشکیزے ہے ایک برتن میں پانی ڈالا اور پھر پر دے کے پیچھے تشریف لئے گئے اور مسل کیا پھر فنتح مکہ کے دن آٹھ رکعات نماز پڑھی میں نے اس سے پہلے آپ کونماز چاشت پڑھتے و یکھااور نہ ہی اس کے بعد۔ دواہ ابن جویو

ی در بیرس میں سے چہے، پ رہا ہو چاہے ہیں۔ اسے میں اس سے بدائر در ہوں ہو ہو۔ ۲۳۳۵۵ ۔۔۔۔۔ ام صافی کی روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن نبی کریم کے تشریف لاٹ ایک کیڑے ہے۔ ستر کروا کراس کے پیچھے عسل کیا چرآ پ نے آٹھ رکعت نماز پڑھی درحالیکہ سورج بلند ہو چکا تھا ہیں نہیں جانتی کہ آپکا قیام طویل تھایارگوع یا تجدہ چونکہ بیتمام ارکان قریب قریب مقدار کے تتھے۔

وواه الدرجري

۲۳۵۵ ۱۳۵۵ میراللہ بن حارث بن نوفل کہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہا نماز جاشت نہیں پڑھتے تھے میں آئیس ام ھائی کے پاس لے گیا اور کہا؛ تم آئیس بھی وہ کچھے بتا واجھ کچھے بتایا تھا، ام ہائی رضی اللہ عنہا کہنے گئیں گئے کہ کے موقع پر نمی کریم ﷺ میرے پاس تشریف لائے آپ ﷺ نے پائی مانگا آپ کے لیے ایک برتن میں پائی وال دیا گیا پھر آپ ﷺ نے ایک کپڑا اتنوادیا جس سے میرے اور آپ ﷺ کے درمیان پر وہ ہوگیا آپ ﷺ نے مسل کیا اور جو پائی تا گیا وہ گھر کے ایک کونے میں بہا دیا پھر آپ نے آٹھ درکھات پڑھیں یہ نماز جاشت تھی اس میں قیام رکوع سجدہ اور جلسہ بکساں مقدار میں تھے میں دین سننے کے بعد ابن عباس رہنی اللہ عنہا ام ہائی کے گھر سے باہر نظاوہ کہ درہے تھے میں نے پوراقر آن پڑھا ہے لیکن آج مجھے نماز جاشت کا علم ہوا ہے چنانچ گلوق عشاء اور اشراق کے وقت تبیج کرتی ہے

عبداللہ بن حارث کہتے ہیں: میں کہا کرتا تھا کہاشراق کی نماز کہاں ہوگی پھرابن عباس رضی اللہ عنہمانے کہا:اس کے بعداشراق کی نماز ہے۔ دواہ ابن جویو

۲۳۳۵۷ - ام هانی کی روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ کو فتح مکہ کے دن صبح کے وقت آٹھ رکعات نماز پڑھتے ویکھااورآپﷺ نے

۱۳۴۵ میں بانی کہتی ہیں فتح مکہ کے موقع پررسول اللہ کھیمبرے پاس تشریف لائے اورایک بڑے پیالے میں پانی رکھا تھااس میں آئے کے نشانات بھی تھے آپ کھے نے ایک کیڑا تان کرستر کیا اور پھرمنسل کر کے نماز چاشت پڑھی مجھے نہیں معلوم آپ کھے نے دور کعتیں پڑھیں یا جارکعتیں پڑھیں پھراس کے بعد آپ کھے نے جاشت کی نماز نہیں پڑھی۔دواہ ابن جویو

یں پر ۲۳۳۷ میام رحمة الله علیہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک دن دور کعت نماز چاشت پڑھی بھرایک دن جارر کعات پڑھی بھرایک دن چھر کعات پڑھی بھرایک دن آئٹھ رکعات پڑھی ، پھرآپ نے ایک دن چھوڑ دی ہے دواہ ابن جویو

پچیرتعات پر می بسرایک دن اورماید کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عندگھر سے باہرتشریف لائے اور پوچھا: لوگ کہاں ہیں؟ جواب ملا: ۱۳۳۲ سے بھر بین ہیں کچھ کھڑ ہے نماز پڑھ رہے ہیں اور کچھ ہوئے ہیں فر مایا: لوگوں نے بیٹماز پڑھی،اللہ تعالی نے بھی انہیں نہیں بھلایا الامید کہ سے نماز چھوڑ و یں حتی کہ رسوج ایک یادونیز ہے بلندہ و جائے اور پھر دور کعتیں پڑھ لیس تو بیصلوا قاوا بین ہوگئی۔ دواہ این جو بو نماز چھوڑ و یں حتی کہ رسوج ایک یادونیز ہے بلندہ و جائے اور پھر دور کعتیں پڑھ لیس تو بیصلوا قاوا بین ہوگئی۔ دواہ این جو بو

## نمازِ فِيَ زوال

٣٣٣٩٣... توبان رضى الله عنه كى روايت ہے كەرسول كريم ﷺ نصف دن كے بعد جب كەسورج ڈھل كچتا چارركعات نماز يڑھنامتحب سمجھتے ہيں؟ آپ تنجے چنا نچے حضرت عائشہ رضى الله عنها نے آپ ﷺ سے بوچھا ايارسول الله! ميں ويکھتى ہوں كه آپ اس وقت ميں نماز مستحب ﷺ نے فرمايا: اس وقت ميں آسان كے درواز ہے كھولے جاتے ہيں اور الله تعالى اپنى مخلوق كى طرف نظر رحمت سے ديكھتے ہيں اوراسى نمازكى آ دم نوح ، ابراہيم ، موتى اور عيسى عليهم الصلوقة والسلام يا بندى كرتے تھے۔ دواہ ابن النجاد كلام : ..... بي حديث ضعيف ہے ديكھئے الضعيف عليہ ٩٨٣۔

# مغرب وعثذاء كے درمیانی وفت میں نماز

٣٢٣٠٠ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ کی خدمت میں اک آ دمی حاضر ہوااورعوض کیا نیارسول اللہ! فرض نماز کے بعد کونی نماز افضل ہے۔ دواہ ابن جریو کے بعد کونی نماز افضل ہے۔ دواہ ابن جریو فا کہ ہ ہے۔ احادیث شریفہ بنے فرمایا: وہ نماز جورات کے اول حصہ میں پڑھی جائے وہ افضل ہے۔ دواہ ابن جریو فا کہ ہ ہے۔ احادیث شریف نماز نماز تہجد ہے۔ حدیث بالا فا کہ تب جنانچے فرض نماز کا ذکر ہوا ہے شرعی اصطلاح میں اسے نماز اوا بین سے تبییر کیا جاتا ہے رہا یہ سوال کہ آپ ﷺ نے حدیث بالا میں اس نماز کو افضل میں جواب تھا چنانچے آپ ﷺ نے ایک آ دمی کوائی طرز کے سوال کے جواب میں فرمایا تھا کہ افضل میں والہ بین کی خدمت ہے بسا اوقات آپ ﷺ نے جہاد فی تعبیل اللہ کو افضل ممل قرار دیا ہے بیٹمام افضل اعمال اوقات

#### وحالات کے موافق بنائے گئے ہیں اس لیے فقہاء نے اصول فتوی میں بیان کیا ہے کہ فتی کو چاہیے کہ سائل کی شخصیت کوسا منےر کھ کرفتوی دے۔

#### نمازتراوت

۲۳۳۷۵ سسمائب بن یزید کہتے ہیں؛ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت انی بن کعب رضی اللہ عنہ اور حضرت خمیم داری رضی اللہ عنہ کو تکم دیا کہ بید دونوں رمضان میں لوگوں کو گیارہ رکعات پڑھا نمیں چنانچے قاری ایک ایک رکعت میں دودوسوآ بیتیں پڑھتا حتی کے طویل قیام کی وجہ ہے قاری عصا پر سہارا لے لیتا اور ہم طلوع فجر کے لگ بھگ گھروں کوواپس لوٹتے۔

رواہ مالک وابن و ہب و عبد الرزاق والصیاء المقدسی والطحاوی و جعفر الفریابی فی السن و البیه فی الد ۲۳۳۱ ... عبدالرحمٰن بن عبدالقاری کہتے ہیں میں رمضان میں ایک رات حضرت عمرضی اللہ عنہ کی اقتداء میں چندا دی نماز پڑھ رہے ہیں کہ لوگ مختلف ٹولیوں میں الگ الگ نماز پڑھ رہے ہیں، چنانچہ ایک آدمی نماز پڑھ رہے البی اللہ عنہ نے فرمایا: میری رائے ہے کہ اگران لوگوں کوایک قاری کے پیچھے جمع کردوں تو بہت اچھا ہوگا پھراآ پرضی اللہ عنہ نے اس رائے کے نفاذ کا پختہ عزم کرلیا ادر سب لوگوں کو حضرت الی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پیچھے جمع کیا اس کے بعد ایک رات پھر میں آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مجد میں گیالوگ اپنے ایک قاری کے پیچھے نماز میں مشغول ہے ،عمرضی اللہ عنہ نے فرمایا: یہ نیا طریقہ بہت اچھا ہے یہ لوگ رات کے جس حصہ میں سوجاتے ہیں وہ رات کاس حصہ سے بدر جہا افضل ہے جس میں یہ کھڑے رہے رہتے ہیں اور آخری حصہ جو کہ افضل ہے ہیں سوجاتے ہیں۔

رواه مالك وعبد الرزاق والبخاري وابن جريو وابن خزيمة والبيهقي وجعفر الفريابي في السنن

۲۳۴۷۷ .... عروہ کی روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو ماہ رمضان کے قیام کے لیے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پیچھے جمع کیااور عورتوں کوسلیمان بن ابی حثمہ کے پیچھے۔ دواہ معفو الفویاہی فی السنن والبیہ فی

رواہ ابن سعد والبخاری فی خلق الافعال وجعفر الفریابی فی السنن فاکدہ: ..... حضرت عمررضی اللہ عند نے باجماعت تراویج کوجو بدعت کہا ہے بیلغوی معنی میں ہے نہ کہاصطلاحی معنی میں یعنی بدعت نیاطریقہ نئی بات کے ہےا سے اصطلاحی بدعت سے نہیں تعبیر کیا جا سکتا چونکہ اس وقت سحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی کثیر تعداد موجود تھی آپ رضی اللہ عنہ کی رائے سب صحابہ نے نہ صرف بخوشی قبول کی بلکہ اس کی حمایت کی اور توثیق کی للہذا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا اس پراجماع ہو گیا للہذا اسے بدعت کہنا یا جھنا خطرہ سے خالی نہیں:

بل اقول ان قائله كا دان يفسق بل يكفر لا نه قدا نكر اجماع الصحابة رضي الله عنهم. و الله اعلم.

ہے۔ ۲۳۴۷۲ ۔۔۔۔ زید بن وصب کی روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جمیس ترویختین (حیار رکعت تراوی کے بعداتی دیرآ رام دیتے سے جتنی دیریئیں کوئی آ دم محبدے مقام سلع تک جاسکتا۔ رواہ البیہ بھی وقال بکذا قال: ولعلہ اداد من یصلی بھیم التوواح بامو عمو ۲۳۴۷۔۔۔۔ عبداللہ بن سائب کہتے ہیں: میں رمضان میں لوگوں کونماز پڑھا تا تھا چنانچہ ایک مرتبہ میں نماز پڑھار ہاتھا کہ استے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ عمر ہی کا خرض ہے ( مکہ مکرمہ ) تشریف لائے مسجد کے دروازے پرآپ ﷺ نے تکبیر کہی کھر مسجد میں داخل ہوئے اور میرے عمر رضی اللہ عنہ عنہ میں داخل ہوئے اور میرے

تمازيرٌ هائے۔رواہ البيهقي وضعفه

۳۳۳۷۵ میرالرحمٰن بن انبی کیلی کی روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابن بی لیلی کو تکم دیا کہ لوگوں کورمضان میں نماز پڑھا کیں۔ ابن شاهین

۲۳۳۷۷ .....ابن سائب کی روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ رمضان میں لوگوں کو قیام الکیل کراتے تھے۔ابن شاھین ۲۳۳۷۷ .....ابواسحاق همدانی کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ رمضان میں رات کے اول حصہ میں گھرے باہر نکلے اور مسجد میں تشریف لائے دیکھا کہ چراغ جل رہے ہیں کتاب اللہ کی تلاوت کی جارہی ہے تو فرمایا: اے ابن خطاب اللہ تعالی تیری قبر کونورے بھردے جس طرح تونے اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کوقر آن سے منور کیا۔ دواہ ابن شاھین

۲۳۳۷۸ .... عرفجہ روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت علی بن انی طالب رضی اللہ عندرمضان میں لوگوں کو قیام اللیل کا حکم دیے تھے اور آپ رضی اللہ عندرمضان میں لوگوں کو قیام اللیل کا حکم دیے تھے اور آپ رضی اللہ عندر مضان میں قیام پر ابھارا کرتا تھا اور آئیس خبر دیتا تھا کہ ساتھ ہیں ۔ مجھے عورتوں کا امام مقرر کیا گیا تھا۔ دواہ المبھقی ۱۳۳۵ ..... حضرت علی رضی اللہ عند کہ جہے ہیں : میں عمر رضی اللہ عند کو ماہ رمضان میں قیام پر ابھارا کرتا تھا اور آئیس خبر دیتا تھا کہ ساتھ ہیں آسانوں پر ایک مبارک مقام ہے جے حظیرة القدر ہوتی ہما جاتا ہے اس میں ایک قوم ایسی ہے جے روح کہا جاتا ہے چنا نچہ جب لیلۃ القدر ہوتی ہے یقوم اپنے رب تعالی سے آسان و نیا پر اتر نے کی اجازت طلب کرتی ہے رب تعالی آئیس اجازت مرحمت فرمادیتا ہے چنانچہ یہ جس نمازی کے اوپر سے گزرتے ہیں اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ حضرت عمرضی اللہ عند نے فرمایا: اے ابوائحن لوگوں کو نماز پر برا بھیختہ کرتے رہوتا وقت کہ آئیس بھی برکت کا حصر ل جائے (پھر آپ رضی اللہ عند نے لوگوں کو قیام اللہ کا حکم دیا)۔ دواہ المبھفی فی شعب الاہمان و سندہ ضعیف

## متعلقات قيام رمضان

۰ ۲۳۴۸ ۔۔۔ حضرت علی رضی اللہ عند فرماتے ہیں : جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ رمضان کی ہررات میں پڑھ لی حتی کہ دن رات سے الگ ہوگیا گویااس نے قیام اللیل کرلیا۔

## نماز برائے حفظ قر آ ن

۲۳۸۸ ۔ "مندابن عباس رضی الد عنبها" (نبی کریم کے خضرت علی رضی الله عنب فرمایا) اے ابوالحن کیا ہیں شمھیں کے کمات مد سلھا کُل جن ہے اللہ تعالی تہمیں نقع کہنچائے اور جو پچھتم پڑھوہ ہمہارے سینے میں پختہ ہوجائے چنائچہ جمعہ کی ختی ہوئے کے اور جو پچھتم پڑھوہ ہمہارے سینے میں پختہ ہوجائے چنائچہ جمعہ کی شب اگرتم ہے ہو سیکے تو رات کے آخری تبائی حصر میں اٹھو چونکہ یہ وقت اللہ کے در بار میں حاضری کا وقت ہا وراس وقت دعا قبول ہوتی ہے جنائچہ میرے بھائی بعقو ب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں ہے کہا تھا ہمہ ف است علمو لکھے رہی یعنی فقر یہ میں اپنے رہے تمہارے کے استعفار کروں گا بعقو ب علیہ السلام نے بیہ بات کہی تھی تا کہ جمعہ کی شب آجائے اگر تہمیں اس وقت الشف کی طاقت نہ ہوتو در میان رات میں اٹھ جا وَو ہمیں تو اول رات میں گھڑے ہوجا وَاور چار وار رکعات پڑھو با یں طور کہ بہلی رکعت میں سورت فاتھ اور رسوں تا تھ اور ہم الدخان پڑھو۔ تیمر کی رکعت میں سورت فاتھ اور رہاں کہ اللہ تعالی کی حمد دنا ، کرواور مجھے بی استورہ پڑھواور چوتھی رکعت میں سورت فاتھ اور میارک الذی پھر جب تشہد سے فارغ ہوجاؤ تو اللہ تعالی کی حمد دنا ، کرواور مجھے بیں ان کے لیے بھی استعفار کرواور جوتمہارے مسلمان بھائی دئیا ہے رخصت ہو بھی ہیں ان کے لیے بھی استعفار کرواور جوتمہارے مسلمان بھائی دئیا ہے رخصت ہو بھی ہیں ان کے لیے بھی استعفار کرواور جوتمہارے مسلمان بھائی دئیا ہے رخصت ہو بھی ہیں ان کے لیے بھی استعفار کرواور جوتمہار سے کے آخر ہیں میدعارہ ہو۔

الملهم ارحمت بسرك المصعاصي وارز قني حسن النظر فيما يوضيك عنى اللهم يديع المسموات والارض فوالمجلال و الاكرام والعزة التي لا ترام اسنالك يا الله يا رحمن بجلا لك و بور وجهك ان تملزم قلبي حفيظ كتابك كما علمتني وارزقني ان اتلوه على النحوالدي يوضيك عنى اللهم يديع السموات و الارض فوالجلال والاكرام والعزة التي لا ترام واستالك ياالله يارحمن بجلالك وبور وجهك ان تنبور بكتا بك بصرى وان تطلق به لساني وان تفرج به عن قلبي وان تشرح بها صدرى وان تعمل به بدني فانه لايعني على الحق غيران ولا يوتيه الاست ولاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم يعمل به بدني فانه لايعني على الحق غيران ولا يوتيه الاست ولاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم يائمة من كانادت محديرة من مااور مجهد من نظر عافر ما المرادة بين كيا ما ما يتراكر في الله يارمن ترح بالله والدريمن ترح بالل اورتيمي يبدا كرف والحرب كالدادة بين كتاب كاحفظ بخت كرد جراطرح كوفرة تحدال كالم عطاكيا باور تجهد الما طريقة يرير عن عطافي ما جمل المن كتاب كاحفظ بخت كرد جمل طرح كوفرة تحدال كالم عطاكيا باور تجهد المناه والمناه والول والوقة اللمنالة.

۔ اے ابوالحسن! تین یاپانچ یاسات جمعہ میں ایسا کروشم اس ذات کی جس نے مجھے برحق مبعوث کیا ہے تمہاری بیدعا کہ حی روہ بیس ہوگی۔ دورہ المتومذی وقال حسن غریبِ والطبرا نبی وابن السنی فی عصل یوم ولیلڈ والحاک

کلام :....ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کوموضوعات میں شار کیا ہے لیکن ان کی اس رائے کو قبول نہیں کیا گیا۔ حافظ ذھی کہتے میں: پیھدیث منگراور شاذہ ہے مجھے خوف ہے کہ پیسی نے اپنی طرف سے نہ گھڑ کی ہواس سب کے باوجود بخدا!اس کی سند کی عمد گی نے ورط جیرت میں ڈال رکھا ہے۔

## صلوة خوف كابيان

۲۴۸۸۲ ... حضرت ملی رضی الله عند کی روایت ہے کہ میں نے نبی کریم ﷺ کے ساتھ دور گعت صلو ۃ خوف پڑھی ہے البتہ مخرب کی تین رَعتیں پڑھی تھیں۔ رواہ ابن ابھی شیبہ وابن منبع ومسدو دالبزاز وضعفہ

۲۳۳۸۳ ... جعنرت جابر بن عبدالله دخنی الله عند فرماتے ہیں کے صلوٰ ۃ الخوف ایک رکعت ہے۔ دواہ ابن جوبو ۲۳۳۸۵ ... جعنرت جابر رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ رسول الله ﷺ نے ہمیں ایک رکعت نماز خوف پڑھائی درانحالیکہ آپﷺ ہمارے اور دشمن کے درمیان شخصہ دواہ ابن النجاد

۲۳۴۸۱ مند حذیفہ بن ممان رضی اللہ عند سعید بن عاص روایت نقل کرتے ہیں کہ انبوں نے آیک غزوہ کے دوران کہا اور ان کے ساتھ حضرت حذیفہ بھی بتھے کہتم میں ہے کس نے رسول اللہ کھے کے ساتھ مقار خوف پڑھی ہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ عند بولے میں نے آپ کھی کے ساتھ مقار خوف پڑھی ہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ عند بولے میں نے آپ کھی کے ساتھ مقار خوف پڑھی ہے۔ چنانچہ حضرت حدیفہ رضی اللہ عند نے جاہدین کو حکم دیا کہ اپنے اپنے ہنھیا رسنجال اواورا گرتم و ثمن کی طرف ہے کوئی حرکت محسوس کروتو اسوقت تم بہارے لیے جنگ حلال ہوجائے گی پھر حذیفہ رضی اللہ عند نے مجاہدین کی وہ جماعت کی جگہ (وثمن کے مدمقابل) ایک رکعت پڑھائی اور دوسری جماعت کی جگہ (وثمن کے مدمقابل) کھڑی ہی جہاعت کی جگہ (وثمن کے مدمقابل) کھڑی ہوگئی اور دوسری جماعت کی جگہ (وثمن کے مدمقابل) کھڑی ہوگئی اور دوسری جماعت کی جگہ (وثمن کے مدمقابل) کھڑی ہوگئی اور دوسری جماعت کی جگہ (وثمن کے مدمقابل) کھڑی ہوگئی اور دوسری جماعت کی جگہ (وثمن کے مدمقابل)

رواہ عبدالرزاق وابن ابی شببة وعبد بن حمید وابو داؤد والنسائی وابن جویر والبیہ قی فی شعب الاہمان والحاکم ۱۳۴۸۔...زیاد بن نافع حضرت کعب رضی اللہ عنہ جو کہ نبی کریم کی کے حصابہ کرام رضی اللہ عنہ میں ہے ہیں ہے روایت نقل کرتے ہیں کہ جنگ بمامہ کے موقع پران کا ہاتھ کٹ گیا تھا انہوں نے فرمایا کہ نماز خوف ایک رکوع اور دو مجدے ہیں۔ دواہ ابن جویو ۱۳۴۸۸ .... زید بن ثابت رضی اللہ کھا ایک مرتبہ کھڑے ہوئے اور اس نے جواب دیا کہ رسول اللہ کھا ایک مرتبہ کھڑے ہوئے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مرکعت پڑھائی ایک صف آپ کھی جوجے کھڑے ہوئے اور ایک صف و تمن کے مدمقابل رہی اس صف کو آپ کھی نے انہیں بھی ایک رکعت پڑھائی اور پھریوہ ا

چکی گئی۔ دواہ عبدالرذاق وابن ابی شیبة ۲۳۴۸۹ ۔ بہل بن ابی حثمہ صلوٰۃ خوف کاطریقہ یوں بتاتے ہیں صلوٰۃ خوف کے لئے امام کے پیچھے ایک صف کھڑی ہوجائے اورایک صف دٹمن کے مدمقابل رہے امام ان کوایک رکعت پڑھائے گھریدا پئی جگہ کھڑے ہوجا کیں اورامام بھی کھڑا ہوجائے وہ اپنے تنبئی ایک رکعت پڑھ لیں اور پھراس صف کی جگہ چلے جا کیں اوروہ آجا کمیں اورامام انہیں ایک رکعت پڑھائے اور بیا پنی جگہ کھڑے ہوکرایک رکعت کی قضاء کرلیں۔

•٢٣٨٩....حضرت ابوعياش زرقی رضى الله عند كى روايت بى بىم مقام عسفان ميس رسول الله الله كاساتھ تھے كه بمارے سامنے بے مشركيين

رواه عبدالوزاق وسعيد بن المنصور وابن ابي شيبة والا مام احمد بن حنبل وعبد بن حميد وابوداؤد والنسائي وابن المنذر وابن جرير وابن ابي حاثم والدارقطني والحاكم والبيهقي

۲۳۳۹ .....امام توری رحمة الله علیه ابوز بیر کے واسط ہے حضرت جابر رضی الله عنه کی روایت نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے سی اپرام رضی الله عنهم کوائی جیسی (بعینی جوطر یقه حدیث بالا میں بیان ہوا) صلوۃ خوف پڑھائی صرف اس حدیث میں نزول جریل کاؤگر نہیں۔ رواہ عبدالر داق ۱۳۳۹۲ ۔ توری ہشام کی سند ہے نبی کریم ﷺ ہے صلوۃ خوف کا اس طرح کا طریقہ نقل کرتے ہیں البتہ اس میں کہتے ہیں کہ جب سی ابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حجدہ سے سراٹھایا تو پہلی صف الٹے یاؤں ہیچھے ہٹ گئی اور پچھلی صف اگلی صف کی جگہ آ کر کھڑی ہوگئی اور انہوں نے اگلی صف والوں کی جگہ جدہ کیا۔

فا کدہ .....اس صدیث کاحوالہ ہیں ذکر کیا گیاالہۃ بعض نسخوں میں عبدالرزاق کاحوالہ دیا گیاہے واللہ اعلم۔ ۲۳۲۹ ۔.. ''مسندا ہن عباس' کہ نبی کریم ﷺ نے مقام'' ذکی فرز' میں صلواۃ خوف پڑھی چنانچے ایک صف آپﷺ کے پیچھے کھڑی ہوئی اور دوسری صف دشمن کے مدمتنا بل رہی آپﷺ نے اس صف کوایک رکعت پڑھائی بھر بیصف چلی گئی اور دشمن کے مدمقا بل صف کی جگہ کھڑی ہوگئی جب کدوہ صف اس پہلی صف کی جگہ آگئی اور آپﷺ نے انہیں بھی ایک رکعت پڑھائی۔ پھر آپﷺ نے سلام پھیرااور یہ لوگ بھی واپس لوٹ گئے یوں نبی کریم ﷺ کی دور کعتیں ہوگئیں اور دونوں جماعتوں کی ایک ایک رکعت ہوگئی۔

رواہ عبدالرزاق وابن ابی شیبة وعبد ابن حصید وابن جویو و الحاکم ۲۳۳۹۳ .....حضرت ابن عباس رضی الله عنهما کی روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے مقام ذی قر دجو کہ قبیلہ بنوسلیم کی جگہ ہے میں صلوۃ خوف پڑھی لوگوں نے دوسنیں بنالیں ایک صف آپ ﷺ کے پیچھے کھڑی ہوگئی جب کہ دوسری صف دشمن کے مدمقابل کھڑی ہوئی، جوصف آپ ﷺ کے پیچھے کھڑی ہوئی ایس میں میں ایک رکعت پڑھائی چربیصف اٹھ کر دوسری صف کی جگہ چلی گئی اور دوسری صف اس صف کی جگہ آگئی آپ پیچھے کھڑی ہوئی ایس میں ایک رکعت پڑھائی چربیصف اٹھ کر دوسری صف کی جگہ چلی گئی اور دوسری صف اس صف کی جگہ آگئی آپ پیچھے کے ایس میں ہوئی ایس میں ہوئی ایس میں ہوئی آپ ہوئی ایس میں ہوئی آپ کی آپ کی اور دوسری صف اس میں ہوئی آپ کی آپ کے ایک رکعت پڑھائی ۔ دواہ ابن ابی شیبہ

۲۳۳۹۵ .... این تمرضی التدعنهما کی روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے دو جماعتوں میں ہے ایک جماعت گوا یک رکعت نماز پڑھائی جب کہ دوسری جماعت دخمن کی طرف مصروف رہی، پھر پہلی جماعت چلی گئی، اور دخمن کے مدمقابل کھڑی ہوگئی اور دوسری جماعت آئی اور آپ ﷺ نے انہیں جماعت دخمن کی طرف مصروف رہی تھی ہے اور دونوں جماعتوں نے اپنے تئین ایک رکعت اوا کرلی۔ دواہ عبدالو ذاق مجمی ایک رکعت پڑھائی پھر نبی کریم ﷺ نے سلام پھیردیا اور دونوں جماعتوں نے اپنے تئین ایک رکعت اوا کر یم ﷺ نے تکبیر کہی اور ان کے ۲۳۴۹۲ .... ابین عمر رضی اللہ فینما کی روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ صلوۃ خوف پڑھی۔ رسول کریم ﷺ نے تکبیر کہی اور ان کے

بیچھے ایک جماعت نےصف بنالی جب کہ دوسری جماعت دشمن کے مدمقابل کھڑی ہوگئی چنانچہ نبی کریم ﷺ نے بیچھے کھڑی جماعت کوالیک رکعت اور دو تجدے کرائے جیسا کہ فجر کی نصف نماز ہوتی ہے بھر بیلوگ چلے گئے اور دشمن کے مدمقابل کھڑے ہو گئے دوسری جماعت آگئی اور انہوں نے نبی کریم ﷺ کے ساتھ ایک رکعت پڑھی آپ ﷺ نے انہیں بھی پہلے کی طرح نماز پڑھائی پھر آپ ﷺ نے سلام پھیر دیا اور پھر دونوں جماعتوں کا ہرایک آ دمی کھڑا ہوا وراپنے طور پرایک رکوع اور دو تجدے کر لیے۔ دواہ عبدالو ذاق

۲۳۷۹۷ .... حضرت ابن مسعود رضی الله عنهما کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم نبی کریم ﷺ کے ساتھ تھے ایک صف آ پﷺ کے پیچھے کھڑی ہوگئی اور دوسری صف دشمن کے مدمقابل رہی جب آپﷺ نے تکبیر کہی تو پیچھے کھڑی صف نے بھی تکبیر کہی اور آ پﷺ نے انہیں ایک رکعت پڑھائی پھر بیاویگ چلے گئے اور دوسرے آ گئے آپﷺ نے انہیں بھی ایک رکعت پڑھائی پھر بیاوگ کھڑے ہوئے جنھیں آپﷺ نے دوسری رکعت

پڑھائی تھی انہوں نے اپنی جگد پرصف بنالی پھر بیلوگ چلے گئے اور دوسرے آگئے انہوں نے ایک رکعت پڑھ لی۔ دواہ عبدالوذاق پڑھائی تھی انہوں نے اپنی جگد پرصف بنالی پھر بیلوگ چلے گئے اور دوسرے آگئے انہوں نے ایک رکعت پڑھ لی۔ دواہ عبدالوذاق

۲۳۴۹۸ .... طاؤوں کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ نے ظہر کی چار رکعات پڑھیں آپ ﷺ (بمعیم اہدین کے) اور دخمن ایک ہی میدان میں تھے دخمن کہنے گئے ہمسلمانوں کی دوسری نماز کا وقت ہونا جاہتا ہے انہیں نماز دنیا وہ افیصا ہے بھی زیادہ محبوب ہے چنانچے رسول کریم شازع ہر کے لیے کھڑے ہوئے اور لوگوں نے آپ سے دوسری حف میں بنالیس جب آپ شے نے رکوع کیا تو پہلی صف نے بھی رکوع کیا جب کہ دوسری صف والے کھڑے ہوئے گئے اور دوسری صف کی جگہ جب کہ دوسری صف والے کو جدہ ہے کھڑے ہوئے اور الٹے پاؤں چھچے ہوئے گئے اور دوسری صف کی جگہ کھڑے ہوئے گئے اور دوسری صف کی جگہ کھڑے ہوئے گئے اور دوسری صف کی جگہ کھڑے ہوئے گئے اور دوسری صف والے ان کی جگہ آپ کھڑ ہے تھر نبی کریم ﷺ نے رکوع کیا اور پہلی صف نے بھی رکوع کیا ، یوں نبی کریم ﷺ

کی دورکعتیں ہوگئیں اور ہرائیک معف کی ایک ایک رکعت ہوگئی پھرانھوں نے اپنی اپنی صف میں ایک ایک رکعت پڑھی۔ رواہ عبدالرذاق
۲۳۴۹۹ ۔ بجاہدروایت نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے صرف دومر تب سلوۃ خوف پڑھی ہے ایک مرتبہ مقام ذی الرقاع سرز مین بوسلم میں دوسری مرتبہ میں انداز خوف کا طریقہ ہے کہ ) مشرکیین مقام شبختان میں سلمانوں اور قبلہ کے درمیان سے نبی کریم ﷺ نے سارے سحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو اپنے بیچھے صف میں کھڑا کیا۔ بیوا فقد عسفان کا ہے پھر آپ ﷺ آگے بڑھے اورسب کو ایک کریم ﷺ نے ساتھ ہو جدہ کروایا جب کہ دوسرے یہ بھے کھڑے ان کی مگرانی کرتے رہے جب آپ ﷺ نے ان کے ساتھ ہو جدہ کیا اور پھر آگے اور دوسروں نے جو چھے کھڑے رہے تھا نہوں نے ہو چھے کھڑے رہے تھا نہوں نے ہو تھے کھڑے کہ ساتھ سب نے سالم کے ساتھ سب نے سالم کے ساتھ سب نے سالم کی مساتھ سب نے سالم کے عراق رہوا کے بیادر دوسرے نے جدہ کیا اور پھر آگے گوگوں نے مجدہ کیا جہ دوسرے بھے کھڑے۔ دواہ عبدالرذاق

۲۳۵۰۰ این جرت روایت کرتے بین کہ مجاہد فرماتے ہیں کہ آیت کریم اضعف مان یسفتنکم اللہ بن کفووا ( بین اگر تہمیں خوف ہوکر کفار تمہیں فتنہ بیں متا کریم کی مقام عسفان میں سے جب کہ شرکین مقام خبتان میں دونوں فریق ہم مقابل سے کہ نبی کریم کی مقام عسفان میں سے جب کہ شرکین مقام خبتان میں دونوں فریق ہم مقابل سے کہ نبی کریم کی نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنهم کوظیر کی نماز چار کا کتاب پڑھائی رکوع ہوداور قیام سب نے اکھیل کرکیا ای دوران مشرکین نے مسلمانوں کے ساز وسامان پر چھا پہمارنا چاہا اور مسلمانوں کوئی کرنا چاہا کہ اللہ عزوجی و سحابہ کرام رضی اللہ عنهم نے آپ کی جیاحت دشمن کے مدمقابل کھڑی رہے ) نازل فرمائی چنانچیز بی کریم کی نے عصر کی نماز پڑھی تو سحابہ کرام رضی اللہ عنهم نے آپ کی کے ساتھ مجدہ کیا اور جھھے دوشیں بنالیس سب سحابہ کرام رضی اللہ عنهم نے آپ کی کے ساتھ توجدہ کیا اور مسلم نے اسلام کوئی ہوں آگے والوں نے نبی کریم کی اور سب نے لی کوئی ہوں آگے والوں نے نبی کریم کی اور سب نے لی کھڑے سے تھے جدہ کیا ورسب نے لیا تھر تھیلی صف آگے آگئی اور اگلی صف چھے چلی گئی یوں آگے والوں نے نبی کریم کی کے ساتھ توجدہ کیا جیسا کہ پہلی مرتبہ آگے والوں نے نبی کریم کی کے ساتھ توجدہ کیا جیسا کہ پہلی مرتبہ آگے والوں نے نبی کریم کی اورائی صف چھچے چلی گئی یوں آگے والوں نے نبی کریم کی کے ساتھ توجدہ کیا جیسا کہ پہلی مرتبہ آگے والوں نے نبی کریم کی کے ساتھ توجدہ کیا جیسا کہ پہلی مرتبہ آگے والوں نے کیا تھا۔

ني كريم المنظر في المنازق مركر كروركعتيس برهي مرواه ابن جرير وابن المنذر وابن ابي حاتم وعبد الوذاق)

۳۳۵۰۱ حضرت علی رضی الله عنه کی روایت ہے کہ پچھتا جروں نے رسول کریم ﷺ یو چھا کہ ہم لوگ محوسفرر ہتے ہیں ہم کیسے نماز پڑھیں ، چنانچیالند تعالی نے بیآیت نازل فرمانی ۔

"واداضوبتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروامن الصلاة"

لیعنی جب تم زمین میں توسفر ہوتو تم رکوئی حرج نہیں کہ تم نماز میں فصر کرو۔ پھر پچھ عرصہ کے لئے وہی کا سلسلہ بند ہوگیا۔ پھر جب آپ ﷺ ایک سال بعد غربوہ پرتشریف لے گئے تو نبی کریم ﷺ نے ظہر کی نماز پڑھی مشرکین آپیں میں کہنے لگے جمد ﷺ اوراس کے ساتھیوں نے تہمیں اپی پشتوں پر غلب دے دیا ہے تم ان پر چڑھائی کیول نہیں کردیتے ؟ان میں سے کسی نے کہا:اس کے بعدان کی ایک اور نماز بھی آرہی ہے چنانچے اللہ بغالی نے ان دونوں نمازوں (ظہراور عصر ) کے درمیانی وقت میں بیآیات نازل فرما تمیں :

ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا ان الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلواة الى قوله ان الله اعد للكافرين عذابا مهينا"

یعنی اگر تمہیں خوف ہو کہ کفار تمہیں فتنہ (جنگ) میں ڈال دیں گے چونکہ کفار تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ چنانچہ جب آپ ﷺ مسلمانوں کے درمیاں موجود ہوں تو ان کے لیے نماز قائم کریں ۔۔۔۔ سے لے کر ۔۔۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے کفار کے لیے رسواکن عذاب تیار کررکھا ہے۔ تک یوں اس طرح اللہ تعالیٰ نے نماز خوف کا حکم نازل کیا۔

۲۳۵۰۲ .... حضرت علی رضی الله عند صلوة خوف کا طریقه یول بیان فرماتے ہیں کہ مجاہدین کی ایک جماعت امام کے ساتھ کھڑی ہوگی اور دوسم کی جماعت امام کے ساتھ کھڑی ہوگی اور دوسم کی جماعت دشن کے مدمقابل کھڑی رہے گی پس امام اپنے ساتھ کھڑے ہونے والوں کو ایک رکوع اور دوسم کے روائے گاامام کے ساتھ نماز پڑھنے والی یہ جماعت چار جاتھ اور دوسری جماعت کی جگہ کھڑے ہوجا نمیں اور وہ (یعنی دوسری جماعت ) آجا نمیں تاکہ امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھ کیل چھرام مسلام پھیردے اور پھڑی یوگ کھڑے ہوگیا کہ کہ بھاءت کی جگہ کھڑے ہوجا نمیں اور وہ آجا نمیں اور ایک کھڑے ہوگیا ہے۔ دواہ عبدالو ذاق

# صلوٰة كسوف كابيان

۳۳۵۰۳ " "مندعلی رضی الله عنه"عبدالرحمٰن بن ابی لیلی روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سورج کوگر بن لگ گیا حضرت علی رضی الله عنہ نے گھڑے بورے کوگر بن لگ گیا حضرت علی رضی الله عنہ نے گھڑے بور گھڑے بورے نماز پڑھی جس میں پانچ رکوع اور دو مجدے کیے پھر دوسری رکعت میں بھی ایسا بی کیا پھرسلام پھیر کرفر مایا۔ رسول الله ﷺ کے بعد میرے سوایہ نماز کسی نے نہیں پڑھی۔ دواہ ابن جویو و صحاحہ

ہ ۔ ۲۳۵ ۔ ''مندعلی رضی اللہ عنہ ''حنش بن معتمر کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں سورج گر بن ہوا آپ رضی اللہ عنہ نے لوگوں کونماز پڑھائی جس میں سسور ہ پیس اور سسور ہ المرو ہراءت کی پھر قیام کے بقد رقیام کیایااس سے پچھ کم پھر آپ رضی اللہ عنہ نے سر اور پاٹھایاای کے بقد رقیام کیایااس سے پچھ کم پھر اور پر اٹھایا اور پھر تجدہ کیا جو پہلے بجدہ کے اور باٹھایاات کے بھر کا ویر سراٹھایا اور دوسری رکعت پڑھی اس میں بھی اسی طرح کیا جس طرح پہلی رکعت میں کیا تھا۔ بقد رتھایا اس سے پچھ کم آپ رضی اللہ عنہ نے پھراو پر سراٹھایا اور دوسری رکعت پڑھی اس میں بھی اسی طرح کیا جس طرح پہلی رکعت میں کیا تھا۔

در مہیں ہوری۔ ۲۳۵۰۵۔''ایفنا''حضرت حسن رضی اللہ عندگی روایت ہے کہ مجھے خبر دی گئی کہ سورج گرئمن ہوا ہے اس وفت حضرت ملی رضی اللہ عنہ گو فہ میں تھے چنانچہ آپ رضی اللہ عند نے اہل کو فہ کونما زیرُ ھائی جس میں آپ رضی اللہ عند نے پانچ رکوع کیے اور پانچویں رکوع کے بعد دو تجدے کے پھرآپ رضی اللہ عندا تھے اور پانچ رکوع کیے اور پانچویں رکوع کے بعد دو تجدے کیے فر مایا زیوں کل ملاکر دس رکوع اور جار تجدے ہوئے۔ ۲۳۵۰ ۲۳۵۰ سے جسن بصری رحمۃ القدعلیہ کی روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ سورج گر بمن میں نماز پڑھی جس میں آپ ﷺ نے یا پچ رکوع اور جیار تجدے کیے۔ دواہ الشافعی والبیہ ہی

ب ۲۲۳۵ ... بخش بن ربیعه کی روایت ہے کہ صفرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں سورج گرئین ہوااس وقت جس قد رلوگ آپ رضی اللہ عنہ کے پاس موجود بھے آنییں لے کرآپ رضی اللہ عنہ نے نہاز کسوف پڑھی جس میں آپ رضی اللہ عنہ نے مسود ہ جہ اور مسود ہ یہ سی تعاوم نہیں کہ آپ رضی اللہ عنہ نے ہم الآبا واز بلند) قراءت کی بھرآپ رضی اللہ عنہ نے ہم الآبا واز بلند) قراءت کی بھرآپ رضی اللہ عنہ نے ہم الآبا وار بلند) قراءت کی بھرآپ رضی اللہ عنہ نے ہم الحقایا ور کوع کے بعد و تام کیا بھر آپ نے سرا شایا اور کوع کے بعد و قیام کیا بھر آپ رضی اللہ عنہ نے اور پو تھے رکوع کے بعد و تھے ہو تھے ہو تھے اور مورع کی اللہ و تھی کی اللہ و تھی اللہ و تھی کی کی تھے دور و اللہ و تھی و و اللہ و تھی کی کی تھے کی کی تھے دور و اللہ و تھی کی کی تھے کہ کی تھے دور و اللہ و تھی کی کی تھے کی کی تھے کی کو تھے کے کہ تھے کی کی تھے کی تھے کی تھے کی کی تھے کی تھے کی کی تھے کی

## حضرت عثمان رضى الله عنه كاكسوف كي نمازيرٌ هانا

۲۳۵۰۸ .....ابوشر کے خزاعی روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں سور کی گربمن ہوااس وقت حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مدینہ میں تھے چنانچہ حضرت عثان رضی اللہ عنہ آئے اور لوگوں کو نماز کسوف پڑھائی آ پ رضی اللہ عنہ کے ایک رکعت میں دور کوع اور دو سجد سے پھرعثان رضی اللہ عنہ والیس چلے گئے اور اپنے گھر میں داخل ہوگئے جب کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ و ہیں ہیٹھے رہے ہم بھی ان کے پاس جا ہیٹھے انہوں نے فرمایا: رسول کریم ﷺ سورج اور جا ندگر بمن کے وفت ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ جب تم سورج یا چاندگر بمن ہوتا دیکھوٹو فورا نماز کے لیے آ جا وَاورا گروہ بات ہوئی جس ہے تمہیں فرمایا جاتا ہے تو وہ ہوجائے گی اور تم عافل نہیں ہوگئے اورا گرائی کا وقوع نہ ہوا تو تم بھلائی کو پالوگ یا تمہاری کفایت کر دی جائے گی۔

وواه الا مام احمد بن حسل وابويعلى والبهيقي

۲۳۵۰۹ .... المستدعلی رضی الله عنه احتش کی روایت ہے کہ آیک مرتبہ سورج گربین ہوا حضرت علی رسنی الله عنه او گول کو نماز پڑھا آور نماز میں مورت پس آوراس جیسی کوئی اور سورت پڑھی۔ ایک روایت ہے کہ آپ رضی الله عنه سورت جراور سورت یس پڑھی آیک روایت میں ہے کہ سورة یس اور سورة روم پڑھی۔ پھر آپ رضی الله عنه نے سورت کے بقد روای ہے کہ الله لمن حمدہ کہا پھر ای طرح سورت کے بقد رقیام کیا پھرائی کے بقد روای کی بقد روای کے بقد روای کے بقد روای کے بقد روای کیااس طرح آپ رضی الله عنه نے چار رکوع کیے پھر سمع الله لمن حمدہ کہا اور پھرائی جدہ کیا پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے اورای طرح پڑھی جس طرح پہلی رکعت پڑھی تھی ایک روایت میں ہے کہ آپ رضی الله عنہ بیٹھی گئے اور دعا میں مشغول ہو گئے پھر آپ رضی الله عنہ بیٹھی گئے اور دعا میں مشغول ہو گئے پھر آپ رضی الله عنہ بیٹھی گئے اور دعا میں مشغول ہو گئے پھر آپ رضی الله عنہ بیٹھی گئے اور دعا میں مشغول ہو گئے پھر آپ رضی الله عنہ بیٹھی گئے اور دعا میں مشغول ہو گئے پھر آپ رضی الله عنہ بیٹھی گئے اور دعا میں مشغول ہو گئے پھر آپ رضی الله عنہ بیٹھی گئے اور دعا میں مشغول ہو گئے پھر آپ رضی الله عنہ بیٹھی گئے اور دعا میں مشغول ہو گئے پھر آپ رضی الله عنہ بیٹھی گئے اور دعا میں مشغول ہو گئے پھر آپ رضی الله عنہ بیٹھی گئے اور دعا میں مشغول ہو گئے پھر آپ رضی الله عنہ بیٹھی گئے اور دعا میں مشغول ہو گئے پھر آپ رضی الله عنہ بیٹھی گئے اور دعا میں مشغول ہو گئے ہو آپ رضی الله عنہ بیٹھی گئے اور دعا میں مشغول ہو گئے ہو آپ رضی الله عنہ بیٹھی گئے اور دعا میں مشغول ہو گئے اور دیا ہو گئے گئے آپ رضی الله عنہ بیٹھی گئے اور دیا میں مشخول ہو گئی ایک میں میں میں میں میں میں کہ کھر آپ رضی الله کیا کہ کو میں کیکھی کے دور کئی میں کہ کی کھر آپ رضی کھر آپ رضی کی کھر آپ رضی کھر کھر کی کھر آپ رضی کی کھر آپ رضی کی کھر آپ رضی کی کھر آپ رضی کھر کھر کے کھر آپ رضی کی کھر آپ رضی کھر کھر کے کہ کھر آپ رضی کھر کھر کے کھر آپ رضی کی کھر آپ رضی کھر کے کھر کے کھر کھر کے کھر کے کھر کی کھر کے کھر کے

رواہ ابن ابی شبہہ واحمد بن جنبل وابن مخزیمہ والطحاوی وابن جویر وابو القاسم بن مندہ فی کتاب المحشوع والسبہ قی ۔

1801 ۔۔۔۔ حضرت جابر بن عبداللدرضی اللہ عنہ کی روایت ہے رسول اللہ کے دور میں جس دن آپ کے فرزندا براہیم رضی اللہ عنہ فوت ہوئے اس دن سورج گر بمن ہوا آپ کی کھڑے ہوئے اور نماز پڑھی جس میں آپ کی نے چورکوں اور چار مجد ہے کیے نماز میں آپ کی نے بی رکوں اور چار مجد ہے کیے نماز میں آپ کی نے بی تر اور چار ہے۔ کے نماز میں آپ کی نے بی تر اور پارک کے بقدر رکوع کیا رکوع کیا رکوع کے اور پھر قراءت کی جو پہلی قراءت کی جو بہلی قراءت کی جو دوسری قراءت سے قدر سے منتقدر کوع کیا پھر رکوع سے اور برا منتے اور بحد سے قدر سے منتقدر کوع کیا پھر رکوع کے استحداد تجد سے قدر سے منتقد کی جو دوسری قراءت سے قدر سے منتقد کی بھر قیام کے بقدر رکوع کیا پھر رکوع سے استحداد تجد سے قدر سے منتقد کی بھر قیام کے بقدر رکوع کیا پھر رکوع سے استحداد تجد سے قدر سے منتقد کی بھر قیام کے بقدر رکوع کیا پھر رکوع سے اور برا منتقد اور بھر قراء ت سے قدر سے منتقد کی بھر قیام کے بقدر رکوع کیا پھر رکوع سے اور برا منتقد اور بھر قیام کے بقدر رکوع کیا پھر رکوع کے اس کے بقدر رکوع کیا پھر رکوع کے اس کے بقدر رکوع کیا جو دوسری قراء ت سے قدر سے منتقد رہے منتقد کرنے کہ بھر کیا کے بعد دوسری قراء ت سے قدر سے منتقد کی جو دوسری قراء ت سے قدر سے منتقد کی جو بھر کیا گھر کر گوع کے اور پورائے کے اور پورائے کے بعد دوسری قراء ت سے قدر سے منتقد کرنے کے بعد دوسری قراء ت سے قدر سے منتقد کرنے کہ بھر کر کو بھر کیا گھر کر گھر کیا گھر کر گو کے دوسری قراء ت سے قدر سے کہ بھر کر کر گھر کر گھر کیا گھر کو کے کہ کر کر گھر کر گھر

کے لیے جبک گئے اور دو تجدے کیے پھر آپ کے اضے اور تین رکوع کیے ہر رکوع پہلے والے رکوع ہے قدرے کم تھا پھر آپ کے ان تجدہ کیا آپ کا اور تھی ہوتے دے آپ کے جدہ کیا آپ کا اور تھی ہوتے دے آپ کی تھی ہوتے کے جب اور کی تھی ہوتے کے بھر آپ کی تھی ہوتے کے بھر آپ کی تھی ہوتے کے جب کہ پر پہنچ کئے یوں آپ کے نازملس کی اسے میں سورج بھی تاریکیوں ہے جب کر روشن ہو چکا تھا۔ اس کے بعد آپ کی نے ارشاد فر مایا: اے لوگو! بلا شبہ سورج اور جیا نداللہ تعالی کی نشانیوں میں ہوتے لہذا جب بھی تم سورج یا جیا ندگر ہن دیکھوتو نماز میں مصروف ہوجا وجی کے سورج یا چاند پھر ہے کہ انسان کی موت کی وجہ ہے کر ہمن نہیں ہوتے لہذا جب بھی تم سورج یا جیا ندگر ہن دیکھوتو نماز میں مصروف ہوجا وجی کے سورج یا چاند پھر ہے روشن ہوجا ہے پھر فر مایا کہ جس چیز ہے بھی تم ہمیں ڈرایا گیا ہے ( مثلا دوز خ اورعذا ب قبرو غیرہ ) وہ بچھے اس نماز میں دکھائی گئی ہے۔

رواه این جریر

کلام :.....اس حدیث کی سند ضعیف ہے دیکھیۓ ضعیف النسائی ۹۰ ۳۲۳۵۱۳.... ''مسند حذیفۂ' حسن عرنی کی روایت ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے صلو ق کسوف پڑھی جس میں انہوں نے چھ رکوع اور جار مجدے کیے۔ در واہ ابن جربو

# تسوف کی نماز عام نماز وں کی طرح

۱۳۵۱۳ .... حضرت نعمان بن بشررضی الله عند کی روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے صلوٰ ق کسوف کے متعلق فرمایا کہ بینماز بھی تمہاری عام نماز کی طرح ہے اس میں بھی رکوع اور مجدہ ہے۔ دواہ ابن ابسی شبہ وابن جو بو
طرح ہے اس میں بھی رکوع اور مجدہ ہے۔ دواہ ابن ابسی شبہ وابن جو بو
۲۳۵۱۵ .... نعمان بن بشیررضی الله عند کی روایت ہے کہ رسول الله ﷺ کے دور میں سورج گربن ہوا آ ہے ﷺ نے دور کعتیں پڑھ کر سلام پھیرد یا
پھر دور کعتیں پڑھیں اور سلام پھیرا جی کہ اسے میں سورج حیث گیا۔ اس کے بعد آ ہے ﷺ نے فرمایا: کی چھلوگوں کا گمان ہے کہ سورج اور جا ند
سی بڑے آ دمی کی موت کی وجہ ہے گربن ہوتے ہیں۔ حالا تکہ ایسانہیں ہوتا لیکن سورج اور جا نداللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں جب اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق

پر ہلکی ہی بچلی ڈالٹا ہے تو وہ اللہ تعالی کے حضور ﷺ جھک جاتی ہے۔ (دواہ الامام احمد بن حنبل وابن جریر ۲۳۵۱ ۔۔۔ بعمان بن بشیررضی اللہ عند کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: گربمن کے وقت تمہاری نماز الیمی ہی ہے جسی کرتم اس کے علاوہ پڑھتے ہو یعنی ایک رکوع اور دو تجدے۔ دواہ ابن جویو

ے ۱۳۵۱ نعمان بن بشیررضی اللہ عند کی روایت ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے نماز کسوف کے متعلق فرمایا بینماز بھی تمہاری عام نماز کی طرح دورکعت ہے۔

رواه ابن جرير

۲۳۵۱۸ ۔۔۔ حضرت ابو ہر میرہ رضی اللہ عند کی روایت ہے کہ رسول کریم بھے کے دور میں سورج گرئین ہوا آ پ بھے نے لوگوں کونماز پڑھائی اور نماز میں سور قالنجم پڑھی ، پردکوع کیا، رکوع سے اٹھے بحدہ نہیں کیااور پھر سور قالنجم پڑھی ، پردکوع کیا، رکوع سے اٹھے اور بحدہ کیا پھر سلسل بجدے میں رہے تی کہ سورج حصف گیایوں آ پ بھے نے دوقراء تیں دورکوع اورا کیک بجدہ کیا۔ رواہ ابن جو بو بو ۱۳۵۱۹ ۔۔۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنبمانے سورج گرئین کے موقع پرضازم میں دورکعت میں پڑھیں ہر رکعت میں چار رکوع کے۔۔ ۲۳۵۱ ۔۔۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنبماکی روایت ہے کہ نبی کریم بھے نے گرئین کے موقع پرنماز پڑھی جس میں آ پ بھے نے آٹھ رکو کے اور جارمجدے کے۔ دواہ ابن جو پو

كُلام: ..... يحديث ضعيف إد يكهي ضعيف النسائي ٨٢

الاسمال ہے۔ کہ ان کی مراد حضرت ما کشور ہی ان محیر کہتے ہیں جھے اس آدی نے خبر دی ہے جس کی میں تصدیق کرتا ہوں عطا کہتے ہیں میرا الاسمال ہے۔ کہ ان کی مراد حضرت ما کشور ہی الدی میں اللہ کے بیاں میرا اللہ کا کہ جہ بر کوع ہے کہ خور کی کہاں ہے۔ کہ ان کی نماز پر ھائی نماز میں طویل قیام کیا گھر تو اس کیا اور گھر کوع کیا اس طرح آپ کے نہر کھت میں دودورکوع کیا گھر تا ہوا گئی نماز میں مطوون کی ایک بھر اور عرب کہ ہوئی کہ اللہ کہ برجب رکوع ہے اٹھتے تو ''کسیم عاللہ لمین حصدہ کہتے ، آپ اس وقت تک نماز میں مصروف رہ جب سبک کہ سورج چھر خوری گیا۔ کو بیاد یا جا تا آئیس پہتہ نہ چال کہ ایک بوا ڈول بہا دیا جا تا آئیس پہتہ نہ چال کہ ان پر پائی کا ایک بوا ڈول بہا دیا جا تا آئیس پہتہ نہ چال گھر آپ کھا تھے اور حدوثناء کے بعد قر مایا: سورج اور چاند کی کی موت وحیات کی دجہ ہے گر بمن نہو جائے فور اللہ تعالیٰ کی بود میں گھر آپ کھا ایک بوا کو گئی کی دمیں لگہ جاؤ حق کی کہ ان کہ ہو کہ کہ کہ بوجائے نورا اللہ تعالیٰ کی بود میں گئی ہو جائے کہ بول کیا دمیں لگہ جاؤ حق کی کہ بوجائے کہ بوجائے ہو را اللہ تعالیٰ کی بود میں گئی ہو گئی ہو گئی کہ ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو کہ کہ ان کہ ہو کہ ہو گئی ہو کہ کہ ان کہ ہو کہ ہو گئی ہو کہ کہ کہ ہو گئی ہو کہ کہ ہو کہ کہ ہو کہ ہو گئی ہو کہ کہ ہو کہ کہ ہو کہ کہ ہو گئی ہو کہ کہ ہو کہ کہ ہو کہ ہو کہ کہ دریا تھا ہو کہ کہ با ندھدی تھی اس نے بی کہ ان کہ ہو کہ کہ جدد کہ کہ با ندھدی تھی اس نے کہ کہ اسمالہ تھا۔ درواہ ابن جدیو

۲۳۵۲۲ ..... حضرت اساء بنت ابی تجررضی الله عنهما کی روایت ہے کہ رسول کریم کھٹے نے صلو ہ کسوف پڑھی جس میں آپ کھٹے نے طویل قیام کیا پھر طویل رکوع کیا پھراو پراٹھے اور طویل قیام کیا پھر طویل رکوع کیا پھراو پراٹھے اور طویل سجدہ کیا پھرا شے اور دوسری رکعت میں اسی طرح کیا جس طرح کہ پہلی رکعت میں کیا تھا۔ پھر جب نماز سے فارغ ہوئے تو فر مایا جنت میر ہے قریب لائی گئی تھی اگر میں جا ہتا تو اس کے میوہ جات میں سے خوشے تو ژکر تمہارے ہاں لے آتا اس کے بعد دوزخ میرے قریب لائی گئی حتی کہ میں نے کہا: اے میرے پروردگار میں تو آہیں قریب سے دیکھ رہا ہوں۔ پس میں کیاد بھتا ہوں کہ ایک فورت ہے جسے ایک بلی بار بارٹوج رہی ہے میں نے بچے چھا ہے کیا ہے؟ تحکم ہوا یہ بلی اس عورت نے ہاندھ دی تھی حتی کہ بھوکول مرگئی نداہے کھانا دیا اورنہ ہی اے کھولا تا کہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھا کراپٹا پہیٹ بجر بھی د و اہ اس جریو

یر و مسلم جرید ۳۳۵۲۳ - حضرت عاکشدرضی الله عنها قرماتی میں کہاللہ تعالیٰ کی طرف ہے رونما ہونے والی نشانیوں کی نماز میں چھرکوع اور جپار تجدے میں۔ دواہ ایس اہی شیبیة

۲۳۵۲۴ ۔۔۔ حضرت عائشہ صنی اللہ عنہا کی روایت ہے خدائی نشانیوں کے ظہور پر حضور نبی کریم کھٹی نماز پڑھتے تھے جس میں آپ کھٹی تیمن رکوع کرتے گھر مجدہ کرتے گھر کھڑے ہوتے اور تین رکوع کرتے گھر مجدہ کرتے اور کھڑے ہوکر تین رکوع کرتے گھر مجدہ کرتے کچر کھڑے ہوتے اور تین رکوع کرتے اور گھر مجدہ کرتے۔ دواہ ابن جویو

۲۳۵۲۵ .... حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے گر بن کے موقع پر نماز پڑھی جس میں چھ رکوع اور حیار بحد ہے گے۔ دواہ ابن جریو

## جا ندوسورج کےخوف سےرونا

۲۳۵۲۷ ۔۔۔۔ حضرت ابن عمررضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: بخدا! پیچانداللہ تعالیٰ کے خوف سے روپڑتا ہے لہٰذاتم میں سے جورونے کی طاقت رکھتا ہو وہ رولیا کرےاور جس کورونانہ آئے وہ کم از کم رونے کی صورت تو بنا لے۔ دواہ ابن عسا کو

۲۳۵۲۷ ۔۔۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ رسول اللہ کے کہ دور میں جس دن آپ کے فرزند ابراہیم فوت ہوئے اس دن سورج گر بمن ہوالوگوں نے کہا: ابراہیم کی موت کی وجہ ہورج گر بمن ہوا ہے رسول اللہ کے سورج گر بمن ہوا ہور اللہ کے سورج گر بمن ہوا ہے رسول اللہ کے سورج گر بمن ہوا ہور کے بیا اللہ کے ہورکوع نہیں کریں گے بھر رکوع کیا تھی کہ کہاجانے لگا کہ آپ رکوع ہے نہیں اٹھیں گے ، پھر آپ کے او پراشے اور پہلے کی طرح طویل قیام کیا یوں آپ کے اورکوع اور دو تجدے کیے پھر فر مایا: اے لوگوسورج اور چا نداللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں ہے کہ آورکوع موت و دیکھوتو فورا نماز کے در لیعاللہ کی بناہ ما گور و اہ ابن جو یو موت و حیات کی وجہ ہے گر بمن نہیں ہوتے جب تم سورج اور چا ندگر بمن ہوتے دیکھوتو فورا نماز کے در لیعاللہ کی بناہ ما گور و اہ ابن جو یو الشخص کے بعد پھر قراءت کی جائے پھر رکوع سے الشخص کے بعد پھر قراءت کی جائے ۔ دواہ ابن جو یو

۲۳۵۲۹ ''مندعلی رضی اللہ عنہ' تحکم روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دورخلافت میں سورج گربمن ہوا حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفہ میں سنے آپ ﷺ نے لوگوں کونماز پڑھائی نماز میں سسو د۔ ہ فسجسر پڑھی پھر قیام کے بقدررکوع کیا پھررکوع ہے اٹھ کراتی ہی دیر کھڑے مرب بھرنصف رکوع کے بقدر تجدہ کیا بھر تجدہ کے بقدر جلسہ کیا بھردوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے اس رکعت میں سورہ یس اور سبورہ الروم بڑھی پھراییا ہی کیا جیسا کہ پہلی رکعت میں کیا تھا یوں آپ ﷺ نے چھم تبدرکوع کیااور چار سجدے کیے۔

دواہ هناد فی حدیثه ۱۳۵۳ - "مندابن تمررضی الله عنهما" رسول کریم پیری نے سورج گربن کے وقت دور کعتیس پڑھیں بایں طور پر کہ ہررکعت میں دور کعتیں تھیں۔ دواہ ابن النجاد

۲۳۵۳ ... حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص رمنی الله عند کی روایت ہے کہ انہوں نے فر مایا: بخدا! بیچیا ندخشیت باری تعالیٰ ہے رو پڑتا ہے۔ دواہ ابن عسا کو

۲۳۵۳۲ ... حضرت عبدالرحمٰن بن سمره رضی الله عند کہتے ہیں رسول الله ﷺ کے دور میں میں تیراندازی کرر ہاتھا اجا تک سورج گر بن بوامیں نے تیروں کو ہاتھ سے پھیکا۔ دیا اوراس کوشش میں لگ گیا کہ ذیکھوں سورج گر بن کے موقع پر رسول کریم ﷺ کونسانیا ممل کرتے ہیں ، میں دیکھتا ہوں

کہ آپ ﷺ دونوں ہاتھ اٹھائے تکبیر وہلیل اور حمد وہنچ کررہے ہیں پھر برابر دعا کرتے رہے تی کہ سورج حصِث گیا چنا نچہ آپﷺ نے دوسور تیں پڑھیں اور دورکوع کیے۔ دواہ ابن جویو

#### صلوة استيقاء

#### استشقاء كالمعنى

استنقاء کالغوی معنی'' پانی طلب کرنا'' ہے'اصطلاح میں صلوٰۃ استنقاءاس نماز کو کہاجا تا ہے جو خشک سالی اور قبط کے موقع پر مخصوص طریقہ سے پڑھی جائے تا کہاںٹد تعالیٰ باران رحمت نازل فرمائے۔

ے پر باب ہوں ہے۔ ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنداستہ قاء (طلب بارش) کے لیے باہر تشریف لائے آپ رضی اللہ عند استہ قاء (طلب بارش) کے لیے باہر تشریف لائے آپ رضی اللہ عند نے دعاواستغفارے زیادہ کچھند کیا آپ رضی اللہ عند نے کہا: ہم نے تو آپ کو بارش طلب کرتے نہیں دیکھا؟ آپ رضی اللہ عند نے فرمایا بیس نے آسان کے پخھتر وں سے بارش طلب کی ہے جن سے بارش کا نزول کیا جا تا ہے پھر آپ رضی اللہ عند نے بیر آپ تلاوت کی :

ياقوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدارا

یعنی اے میری قوم اپنے رب سے مغفرت طلب کرواور پھراس کے حضور توبہ کرووہ تمہارے اوپر آسان سے موسلادھار مینہ برسائے گا۔

رواه عبدالرزاق وسعيد بن المنصور وابن ابي شيبة وابن سعد وابوعبيده في الغريب وابن المنذر وابن ابي حاتم وابوالشيخ وجعفر القيمان في الذي مدالية

۳۳۵۳۵ ..... بالک دارروایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عند کے دورخلافت میں قبط پڑگیا جس سے لوگ کافی متاثر ہوئے ایک آ دمی نبی کریم بھی کی قبر مبارک پر آیا اور کہنے لگا: یارسول اللہ اللہ اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کے لیے بارش طلب کیجئے بلاشبہ آپ کی امت ہلاکت کے دہائے پر پہنچ پچی ہے چنانچاس آ دمی کوخواب میں رسول اللہ بھی کی زیارت ہوئی ، آپ بھی نے فرمایا: عمر رضی اللہ عند کے پاس جا وَاور انہیں میراسلام کہواور انہیں خبر دو کہ لوگوں پر بارش برسائی جائے گی اور ان سے کہو کہ تقلمندی کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑ و چنانچہ وہ آ دمی حضرت عمر رضی اللہ عند کے پاس آیا اور سازا ما جراسا یا حضرت عمر رضی اللہ عند من کررو پڑے اور پڑے اور کی عاجز نہ رہائی میں کو وہ گا کہ دواہ المبیہ فی الد لائل

۲۳۵۳۱ ..... حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کو جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے کہ اتنے میں ایک دیہاتی آگیا اور کہنے گا: یا امیر الموشین! بادل رک گئے جیں دیہاتی بھوک کی بھینٹ چڑھے ہوئے جیں کہ گودیں بھی دھوکہ کر گئی ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: بلکہ بادل مینہ برسائے گا انشاء اللہ تعالیٰ دیباتی شکم سیر ہوں گے اور گودیں بھی دموں سے پکڑی جا ئیں گی مجھے پہند نہیں کہ میرے پاس تیز رفتار سوار اونٹ ہوں اور دیباتی گوؤں سے محروم ہوجا ئیں پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوکر فرمایا: موسم بہار کا عطیہ کتنا باقی رہا حضرت عہاس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا بھی تھوڑا بہت شور باقی رہ گیا ہے۔ چنا نچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہاتھ او پراٹھائے اور دعا کرنے گئے مسلمانوں نے بھی دعا کی ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ اللہ تعالیٰ نے موسلا دھار بارش نازل فرمائی۔ دواہ ابن جو ہو والمحاملی مسلمانوں نے بھی دعا کی ابھی کی روایت ہے کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ استہ تھاء (طلب بارش) کے لیے باہر آگے چنا نچے حضرت عمر سے دعارت عمر سے مسلمانوں سے کہ وہ حضرت عمر سے کہ دوہ حضرت عمر سے کہ می روایت ہے کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ استہ تھاء (طلب بارش) کے لیے باہر آگے چنا نچے حضرت عمر سے مسلمانوں کے باہر آگے جا بھی انداز کے جا نے دعارت عمر سے کے دیں دیں کے دیا تھی حضرت عمر سے موسلا دھار بارش کی کے لیے باہر آگے چنا نچے حضرت عمر سے مسلمانوں کے دیا جا بھی تھوڑی میں مانے کے اسلامانوں کے لیے باہر آگے چنا نچے حضرت عمر سے مسلمانوں کے دیا تھوں کی کر دیا تھوں کے دیا تھوں کی دور سے کہ کر دیا تھوں کے دیا تھوں کیا کہ کر دیا تھوں کی دور سے دیا تھوں کی دور سے دیا تھوں کی دور سے دیا تھوں کیا تھوں کی دور سے دیا تھوں کی دور سے دیا تھوں کی دور سے دیا تھوں کی دیا تھوں کی دور سے دور سے دیا تھوں کی دور سے دور سے دیا تھوں کی دیا تھوں کی دیا تھوں کی دور سے دیا تھوں کی دور سے دیا تھوں کی دیا تھوں کی دیا تھوں کی دور سے

رضی اللّٰہ عنہ جو نہی اپنے گھرے ہاہر نکلے مسلسل کہتے رہے یا اللّٰہ ہماری مغفرت کرچونکہ تو مغفرت کرنے والا ہے آپ بیکلمات بآ واز بلند کہتے رہے تی کہ کہتے کہتے عیدگاہ تک پہنچ گئے۔ دواہ جعفو الفویابی فی الز کو

۲۳۵۳۸ .... خوات بن جبیر کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں لوگوں کو خت قبط پیش آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کے ساتھ فہازگاہ میں اللہ عنہ لوگوں کے ساتھ دور کعت نماز پڑھی۔ پھر آپ بھٹانے جادر گھمائی وہ یوں کہ دایاں کو نا گھما کراپنے ہا نمیں مونڈھے پرلائے اور چا در کا بایاں کو نا گھما کراپنے دا نمیں مونڈھے پرلائے بھر ہاتھ اٹھا کرید دعاما تکی بیاللہ ہم تجھ سے بخشش طلب کرتے ہیں اور تجھ سے بارش طلب کرتے ہیں فلال کرتے ہیں چنا تچے لوگ اجھی نمازگاہ سے نہیں ہے تھے کہ ہارش ہرسنے گلی ای دوران پڑھ دیباتی آئے اور کہنے لگے ہم اپنے دیباتوں ہیں فلال دن اور فلال وقت بیٹھے کہ اولوں نے ہم پر سایہ کرویا ہم نے بادلوں کے بی تھے کہ اولوں کے بی تھے کہ اولوں کے ایک کہ درہا تھا۔ اے ابو منفس تمہاری مدد آر بی ہے اب ابو حفص تمہاری مدد آر بی

۲۳۵۳۹ .... سعید بن میں بہر حمد اللہ علیہ کی روایت ہے کہ مجھے ایک ایسے آ دمی نے خبر دگ ہے جوحضرت عمر رضی اللہ عند کے پاس صلو ۃ استسقاء کے وقت موجو د تھا چنا نچے جب حضرت عمر نے بارش طلب کی تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ وے اور فر مایا: اے عباس رضی اللہ عنہ اے رسول اللہ کے چچاٹریا کی کتنی مدت باقی ہے؟ عباس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا: ٹریا کاعلم رکھنے والوں کا گمان ہے کہ وہ ساتویں ستارے کے مقوط کے بعدافق میں معترض ہوگی چنانچے ٹریا کا ساتو ال ستارہ ساقط نہیں ہوا تھا کہ بارش برس پڑی۔

رواه سفيان بن عينيه في جامعه وابن جرير والبيهقي

۲۳۵۴ ... "مند کعب بن مره البهزئ" سیکتے ہیں کہ ہم ایک مرتبدر سول اللہ ﷺ کے پاس تھے اتنے میں ایک آ دمی آیا اور کہنے لگا: یار سول اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے بارش طلب سیجئے چنانچے رسول اللہ نے اس وقت ہاتھ اٹھائے اور بیدعامائگی:

اللهم اسقنا غيثا مريعا عاجلاً غير رائث نا فعا غيرضار

یعنی یااللہ! نو ہمیں بارش سے سیراب فرماجوفریا دری کرے جوارزائی کرنے والی ہوجلدی آنے والی ہودریے آنے والی نہ ہوجوفع پہنچا نے والی ہوفتان پہنچا نے والی نہ ہو۔ چنانچہ جمعہ بھی نہیں آیا تھا کہزوردار بارش بری حتی کہ لوگ بارش کی شکایت لے کرآپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے گئے: یارسول اللہ ﷺ اہمارے گھرمنہدم ہو چکے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: یااللہ ابرش کا رخ ہمارے مضافات کی طرف موڑ دے اور ہمارے اوپر نہ برساچنانچہ بادل کٹ کٹ کردائیں بائیں ہونے گئے۔ دواہ ابن ابسی شیبة وابن ماجد

۲۳۵۳۱ ۔۔۔ حضرت عائشہ رضی انتُدعنہا کی روایت ہے کہ رسول التُدھی جب آسان کے کی کونے پر ہارش سے بھرے ہوئے ہادل دیکھتے تو جس کام میں بھی مصروف ہوتے وہ کام چھوڑ دیتے گوکہ نماز میں کیوں نہ ہوتے پھر قبلہ روہ وکر کہتے یا اللہ جو بادل بھیجے گئے ہیں ہم ان کے شرسے تیری پناہ ما تکتے ہیں: پھراگر بارش برس جاتی تو کہتے: یا اللہ ااس بارش کونفع بخش بنادے پیکلمہ آپ دویا تین مرتبہ فرماتے اگر بادل جھٹ جاتے اور بارش نہ برتی تو اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے۔ دواہ ابن ابس مشیبہ

۲۳۵۳۲ ..... ابی اللحم رضی الله عند کہتے ہیں میں نے ایک مرتبہ رسول الله کھی و مقام" احجار زیت' کے پاس بارش طلب کرتے ہوئے ویکھا درانحالیکہ آپ کھے نے چا دراوڑ ھرکھی کھی اور دعاما نگ رہے تھے۔ رواہ الامام احمد بن حنبل والتومذی والنسانی والحاکم والبغوی وابونعیم امام ترندی رحمۃ الله علیہ کہتے ہیں ابی اللحم کی صرف یہی حدیث معروف ہے۔ ورواہ سمویہ فی فوائدہ اس میں ہے کہ آپ کھی اللہ تعالیٰ سے دعا کررہے تھے۔ ورواہ الباوردی' اس میں یہ الفاظ ہیں کہ" میں نے رسول اللہ کھی وبازار میں اتجار زیت کے پاس دیکھا۔ الحدیث ۲۳۵۳۳ ... "مندا براہیم بن عبدالرحمٰن بن عوف' ایک مرتبہ رسول اللہ کھی نے ہمار ہے ساتھ نماز استنقاء پڑھی۔

رواه البخاري في تاريخه الاوسط

ابراہیم نبی کریم ﷺ کے زمانہ میں پیدا ہو چکے تنے بقول بعض ابراہیم ہجرت ہے پہلے پیدا ہوئے ہیں۔ ۲۳۵ سے باد بن تمیم روایت نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ بن زید مازنی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم ﷺ کواس دن و یکھا جس دن آپ ﷺ نماز استنقاء کے لیے عیدگاہ میں تشریف لے گئے تھے۔ چنانچہآ پﷺ نے لوگوں کی طرف پیٹے پھیری اور قبلہ روہ وکر دعا کی پھراپنی چا در پلٹی پھرآ پ ﷺ نے دورکعت نماز پڑھی اوراس میں جمرا قرات کی۔ دواہ ابن ابسی شیبہ

۲۳۵۴۵ ۔۔ کنانہ کی روایت ہے کہ مجھے ایک امیر (گورٹر) نے حضرت ابن عباس کے پاس بھیجا تا کہ میں ان سے نماز استیقاء کے متعلق سوال کروں۔ چنانچہ ابن عباس رضی اللہ عنہمانے فر مایا: حضور نبی کریم ﷺ خشوع وخضوع عاجزی واکساری کے ساتھ نماز گاہ میں تشریف لائے اور دورکعتیں پڑھیں جیسا کرتم عید میں پڑھتے ہو یہ جو خطبہتم دیتے ہوتا ہے ﷺ ہیں دیتے تھے۔

رواه ابن ابي شيبة والتر مذي حسن صحيح رقم ٥٥٨

۲۳۵۴۷ حضرت ابن عباس رضی الله عنهما کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے عہد میں قبط پڑا جس سے لوگ بہت متاثر ہوئے چنانجے رسول كريم ﷺ مدينہ سے بقيع غرقد ميں تشريف لائے آپ ﷺ نے سياہ رنگ كا عمامہ سر پر باندھ ركھا تھا اوراس كا شملہ سامنے لئكا ركھا تھا جب كه دوسرا شمله مونڈھوں کے درمیان ڈالا ہوا تھا آپ ﷺ ایک عربی کمان کا سہارا لیتے ہوئے تشریف لائے چنانچی آپ ﷺ نے تکبیر کہی اور سحابہ كرام رضى التعنيم كودوركعتيس برها عين اورجهراقراءت كي ليلى ركعت مين مسودة اذا الشهميس كورت اوردوسرى ركعت مين مسورة و الصحبي پڑھی۔ پھرآپﷺ نے جا در پکٹی تا کہ خٹک سالی بھی پلٹ جائے پھرآ ہےﷺ نے اللہ تعالیٰ کی حمد وثناء کی اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر بدعا کی۔ یااللہ ہماراملک کی کھی اگانے کے قابل نہیں رہا، ہماری زمین غبار آلود ہو چکی ہے ہمارے چویائے شدت پیاس کی وجہ سے سرگردال ہیں ،اےاللہ!اپیخزانوں سے برکات کے نازل کرنے والے،رحمت کے خزانوں سے رحمت پھیلانے والے! جمیں فریا دری والی بارش عطا فر ما، تو ہی گنا ہوں کو بخشنے والا ہے ہم اپنے سارے گنا ہوں کے لیے بچھ سے بخشش طلب کرتے ہیں ہم اپنی خطا وَں سے تیرے حضور تو بہ کرتے ہیں، یااللہ بمارےاویر آسان ہے موسلا دھار بارش نازل فر ماجو ہرطرف بہہ جانے والی ہوجو تیرے عرش کے بیچے سے کثرت ہے برے جو بارش جمیں تفع پہنچائے اوراس کا انجام بھی اچھا ہو، جوغلبہ اور گھاس اگائے والی ہوجومز پدار ہوشا دا بی والی ہوجوز مین کوبھر پور بھردے جوموسلا د ھار ہواور سبزہ اگانے والی ہوجو گھاس اور سبزے کوجلدی جلدی اگادے اور جو ہمارے لیے برکات کی کثرت کر دے جو بھلائیوں کیے لیے قبولیت کا درجہ رکھتی ہویا اللہ تو نے ہی اپنی کتاب میں فرمایا ہے کہ' و جعلنا من الماء کل شبیءِ حبی ''بیعنی ہم نے پانی سے ہر چیز کوزندہ کیایا الله! پائی سے پیدا کی جانے والی چیز میں برائے نام زندگی بھی نہیں رہی اب ہر چیز کی زندگی صرف اور صرف پانی ہے باقی روعتی ہے یا اللہ! لوگ مایوس ہو چکے ہیں اور بد گمان ہو چکے ہیں ،ان کے چوپائے شدت پیاس سے سرگرداں ہیں یااللہ جب تونے بارش بند کردی تو مال کی اولا د ہررونے کی وجہ سے صلھی بندھ جائے گی ،اس کی ہڈیاں چور چورہو جائیں گی اس کے بدن کا گوشت ختم ہو جائے گااس کی چر بی پکھل جائے گی یااللہ!رونے والی پررحم فرما ہنہنانے والی پررحم فرما کون ابیاہے جس کے رزق کا بیڑا تونے اپنے ذمہ ندلیا ہویااللہ! سرگر دال بہائم اور چرنے والے چویاؤں پررحم فرماروز ہ دار بچوں پر حم فرما، یااللہ! کوز ہیشت بوڑھوں پر حم فرمادود درجیتے بچوں اور چرنے والے چویایوں پر حم فرمایا اللہ! ہماری قوت میں اضافہ فرمااور ہمیں محروم واپس نہلوٹانا بے شک تو دعاؤں کوسنتا ہے اے ارحم الرحمین! ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں۔ چنانچہ رسول کریم ﷺ دعاہے فارغ ہیں ہوئے تنھے کہ آسان نے سخاوت کے دریا بہا دیتے حتی کہ ہر مخص پریشان ہو گیا کہ اپنے گھر کیسے واپس لوٹ کر جائے ، جانوروں میں نی زندگی آ گئی زمین سرسبز وشا داب ہوگئی لوگوں میں زندگی کی چہل پہل آ گئی ہیں۔ پچھرسول اللہ ﷺ کی برکت سے تھا۔ رواه ابن عساكر ورجا له ثقات

۲۳۵۳۷...." مندعلی رضی الله عنه "حضرت سعد رضی الله عندروایت نقل کرتے ہیں کدرسول الله ﷺ نے بارش کے لیے یوں دعافر مائی ؛ یا الله! گھنے بادلوں سے جمیں ڈھانپ دے جو ہمارے اوپر موسلا دھار مینہ برسائیں ، جوجل تقل کردے اور نفع بخش ہوا ہے جلال اورعزت والے۔ دواہ اللہ یلمی

## بارش کے لئے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا

۲۳۵۴۸ .... نمندانس رضی الله عنه عنه محیدروایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت انس رضی الله عنہ کیا الله وعا کرتے ہاتھا تھا کے تھے؟ حضرت انس رضی الله عنه خواب دیا جی هال چنانچہ ایک مرتبہ جمعہ کے دن لوگوں نے رسول الله بھی ہے شکایت کی ۔ کہنے کے یارسول الله ختک سالی نے سخت متاثر کر دیا ہے زمین نے سبز واگا نا بند کر دیا ہے اور سارا مال بلاک ہوگیا ہے، رسول کریم بھی نے دعا کے لیے ہاتھ مبارک اٹھائے جتی کہ میں نے آپ بھی بغلوں کی سفیدی دیکھی لی اس وقت آسان میں با دلوں کا نام ونشان بھی نہیں تھا ہم نے نماز نہیں پراھی تھی کہ قریب ہی ہے ایک نوجوان آیا ہوا تھا وہ موسلا دھار بارش کی وجہ سے گھر واپس جانے کے لیے پریشان ہوگیا جمعہ بھر (ہفتہ بھر) بارش برتی رہی مکانات مہندم ہو گئے راستے بند ہو گئے جس کی وجہ سے مسافر وں کا آنا جانا موقوف ہوگیا ابن آدم کے جلدی سے اکتاجانے پرحضور نبی کریم بھی مسکرا دیئے اور فرمایا یا الله ! بارش کارخ ہمارے مضافات کی طرف موڑ دے تا کہ ہم پر ند برسے۔ وادہ ابن ابی شبیدة

۲۳۵۴۹ .... حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک دیباتی حضور نبی کریم ﷺ کے پاس آیا اور بارش کی قلت اور خشک سالی کی شکایت کی اور کہا: یارسول اللہ! ہم آپ کے پاس آئے ہیں ہمارے پاس کوئی اونٹ نہیں جسے باندھا جائے اور کوئی بچنہیں جوسج کو چراغ جلائے بھر دیباتی نے بیا شعار پڑھے:

> ایتنساک والعندراء یدمی لسانها وقد شغلت ام الصبی عن الطفل.

ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں درانحالیکہ دوشیزہ (عورت،اوٹٹی) کے تقنوں سے دودھ کی بجائے خون اہل رہا ہے اور بچ کی مال اپنے بچے سے منہ موڑ چکی ہے۔

والقت بكفهيا الفتى لاستكانه

من الجوع ضعفا ما يمر وما يحلي

بھوک نے ماں اتنی کمزور ہے ہمت اور ست کر دی ہے کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنا بچہدور بھینک دیا ہے اس کے پاس اتنی چیز بھی نہیں جواس کے مندکوکڑ واہٹ یا مٹھاس دے سکے۔

ولا شيء مما يا كل الناس عندنا

سوى الخطل العامي والعلهز الفسل

ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جے لوگ کھاتے ہوں ہمارے پاس اگر پچھ ہے بھی وہ عام شم کا اندرائن اور ردی شم کی علھز بوٹی ہے (جے کھایا ہی نہیں جاتا)۔

> اليسس لنسا الا اليك فسرارنا واين فر ار الناس الا الى الرسل

ہم بھاگ کرصرف آپ کے پاس آسکتے ہیں چونکہ لوگ اللہ کے پیغیبروں کے پاس بھاگ کرآتے ہیں۔ ورز سال کرمیزوں نے ایس کر سروں کے بیاں میں ایک حتاب میں میٹونٹ کرائے ہیں۔

چنانچدرسول کریم ﷺ نے ہاتھ مبارک بھیلائے اور دعا کی حتی کہ آپﷺ کے ہاتھ اپنے سینے کی طرف واپس نہیں آئے تھے کہ آسان ابرآ لود ہو گیا اور موسلا دھار بارش برسنے گلی استے میں اہل بطاح چینے ہوئے آگئے اور کہنے لگے یارسول اللہ! راستے بندیجے ہیں آپﷺ نے فرمایا: یا اللہ بارش کارخ ہمارے مضافات کی طرف موڑ دے اور ہمارے اوپرسے بارش ہٹادے۔ چنانچدد کیستے ہی دیکھتے بادل چیٹ سے اور مد ینہ آئینے کی طرح صاف وشفاف ہو گیارسول اللہ ﷺ بنس پڑے حتیٰ کہ آپ کی داڑھیں بھی دکھائی دینے لکیں۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا: ابو طالب کی بھلائی اللہ ہی کے لیے ہے کاش اگر آج زندہ ہوتے ان کی آئکھیں ٹھنڈی ہوجا تیں ان کے اشعار ہمیں کون سنائے گا؟ حضرت علی بن انی طالب رضی الله عنه کھڑے ہوئے اور عرض کیا۔ یارسول اللہ ﷺ اِثنا ید آپ کی مراد ابوط الب کے بیاشعار ہیں۔

وابيض يستسقى الغمام بوجهه

ثمال اليشامي عصمة للارامل

اوروہ (حضور نبی کریم ﷺ سرخ)سفید چبرےوالاہے جس کی ذات کا واسطہ دے کر بارش طلب کی جاتی ہے وہ بتیموں کا فریا درس ہےاور بیوا وَل کی پناہ گاہ ہے۔

يلوذبه الهلاك من ال هاشم

فهل عنده في نعمة وفو اضل.

ہاشم کی اولا دے ہلا کت ز دہ لوگ اس کی پناہ حاصل کرتے ہیں اوراس کے پاس آ کرنعتوں اور فراوانیوں میں آ جاتے ہیں۔ كذبتم وبيت الله يبزى محمد

ولما نقاتل دونه ونناضل

(اے کفارمکہ) بیت اللہ کی قسم!تم جھوٹ کہتے ہومجد ﷺ غالب ہوکررہے گاور نہ ہم اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں قال کریں گے اور تیروں کی ہارش برسادیں گے۔

ونيذهال عان ابسنا أسنا والسحالاكل.

ہم اے چیج وسلامت رھیں گے جتی کہ ہم اس کے اردگر دیجھاڑ دیئے جائیں گے اور ہم اس وقت اپنے بیٹوں اور بیویوں کو بھلا دیں گے۔ رسول الله على فرمايا: جي بال ميري مراديجي اشعاريس رواه الديلمي

کلام: ....اس حدیث کی سندمیں علی بن عاصم ہے جومتر وک راوی ہے۔

۲۳۵۵۰ یعلی بن اشدق عبدالله بن جرادرضی الله عنه ہے روایت نقل کرتے ہیں که رسول الله ﷺ دعا کرتے تھے کہ: یاالله! تا جراورمسافر کی دعا قبول نہ کرنا چونکہ مسافر دعا کرتا ہے کہ بارش نہ بر سے اور تا جر کی خواہش ہوتی ہے کہ زمانے میں شدت آجائے اور نرخ گرال تر ہوتے جائیں۔ رواه الديلمي

ا ۲۳۵۵ .... حضرت عا تشدر ضی الله عنها کی روایت ہے کہ رسول الله ﷺ جب بارش دیکھتے تو دعا کرتے: یا الله! خوشگوار بارش عطافر ما۔ رواہ ابن عسا کر وابن النجار

## خونی بارش

۲۳۵۵۲ .....ربیعه بن قسیط کی روایت ہے کہ وہ جماعت والے سال حضرت عمر و بن العاص رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے واپس لوٹ رہے تھے کہ تازہ خون بر نے لگار ہیں۔ کہتے ہیں: میں نے دیکھاہے کہ برتن رکھ دیئے جاتے اوروہ تازہ خون سے بھرجاتے تھے۔لوگوں کا گمان تھا کہ بیلوگوں کی آپس کی لڑائیوں میں بنے والاخون ہے جواب بارش بن کر برس رہاہے۔ چنانچے حضرت عمر و بن العاص رضی اللّٰدعنہ نے اللّٰد تعالٰی کی حمد وثناء کی اور پھر فرمایا:اےلوگوتم آپس میں بہتر تعلقات قائم رکھواوراللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی مضبوط ہے مضبوط تعلق قائم کروتمہارا کچھ نقصان نہیں ہوگا گویہ بیدو يبار خون كيول نه بن جاليس رواه ابن عساكر و سنده صحيح

#### زلزلول كابيان

۲۲۵۵۳ .... حضرت على رضى الله عند نے زلزله ميں نماز پراهى ، جس ميں آپ رضى الله عند نے چورکوئ اور چار بحدے کے ،ايک رکعت ميں پانچ رکوئ اور دو بحدے کے اور جورکوئ اور دو بحدے کے اور وجدے کے (رواہ النساف عبى رحمة الله عليه امام شافعى رحمة الله عليه امام شافعى رحمة الله عليه امام شافعى وحمة الله عليه کہتے ہيں اگر بيرصديث ثابت ہر جائے تو بيہ ارا نہ جب ۔" رواہ البيہ قبى " يبه بقى کہتے ہيں بيرصديث ابن عباس رضى الله عنها سے ثابت ہے ۔ " دواہ البيہ قبی " يبه بقى کہتے ہيں بيرصديث ابن عباس رضى الله عنها سے ثابت ہے )۔

رواہ ابن جویو ۲۳۵۵۵ .... عبداللہ بن حارث روایت نقل کرتے ہیں کہا یک مرتبہ بھرہ میں زلزلہ آیا ابن عباس رضی اللہ عنہمانے لوگوں کے ساتھ نماز پڑھی جس میں آپر استی اللہ عنہ عنہ عن

#### ہوا ؤل کا بیان

۲۳۵۵۷ عامر بن واثله رسی الله عندروایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول کریم ﷺ کاارشادگرامی ہے کہ سکی قوم کے لئے ہواعذاب بنا کر بھیجی جاتی ہے۔ دواہ اللہ یلمسی سکسی قوم کے لئے ہواعذاب بنا کر بھیجی جاتی ہے۔ دواہ اللہ یلمسی ۲۳۵۵۸ سعید بن جبیر روایت نقل کرتے ہیں کہ شرت کے رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو ہوا بھی چلتی ہے وہ یا تو تندرست کے لیے بیاری کا پیغام لاتی ہے بیاری کا پیغام لاتی ہے۔ دواہ ابن النجاد

۲۳۵۵۹ .... بجاہد کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہوا چلی لوگ ہوا کوگالیاں دینے گئے: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے فر مایا: ہوا کومت گالیاں دو چونکہ ہوارحمت بھی ہے۔ چونکہ ہوارے اللہ! اے رحمت بناعذا ب نہ بنارواہ ابن ابسی شیبة ۲۳۵۲۰ ... حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں جب بھی رسول کریم ﷺ نے بادل اللہ ہوئے و کیسے تو آپ ﷺ کے چہرہ اقدی کا رنگ بدل جاتا تاوقتیکہ بادل حجوث جاتے یا بارش برس بڑتی ۔۔ بدل جاتا تاوقتیکہ بادل حجوث جاتے یا بارش برس بڑتی ۔۔

# كتاب ثانى.....حرف صاد كتاب الصوم ازقتم اقوال

"اس میں دوباب ہیں"۔

باب اول .... فرض روزہ کے بیان میں

''اس میں آٹھ فصلیں ہیں۔

# فصل اول ....مطلق روز ه کی فضلیت

۲۳۵۶۱ ۔۔۔ نبی کریم ﷺ کاارشاد ہے کہ روزہ ڈھال ہے۔ رواہ مسلم والامام احمد بن حنبل والنسانی عن ابی ھویوہ ۲۳۵۶۱ ۔۔۔ نبی کریم ﷺ کاارشاد ہے کہ روزہ دار کا سُونا بھی عبادت ہے،اس کی خاموثی تبیج ہے،اس کے مل کا تواب دوچند ہے،اس کی دعا قبول کی جاتی ہےاوراس کے گناہ بخش ویئے جاتے ہیں۔ رواہ البیہ ہی شعب الایمان عن عبداللہ بن ابی او فی والنواضح ۲۴۰۹ ۲۳۵۶۳ ۔۔۔ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا روزہ دوزخ ہے بچنے کے لیے ڈھال ہے جیسے جنگ میں تنہاری ڈھال ہوتی ہے۔

رواه الا مام احمد بن حنبل والنساني وابن ما جه عن عثمان بن ابي العاص

۲۳۵۲۰۰۰۰۰ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: روزه ڈھال ہے اور دوز ڑہے بچاؤ کے لیے قلعہ ہے۔ رواہ البیہ قبی شعب الا یسان عن جا ہر کلام: ...... بیرے دیث ضعیف ہے دیکھے ضعیف الجامع ۲۵۷۷

٢٣٥٧٥ منى كريم ﷺ نے ارشاد فر ماياروزه دُ صال ہاوردوزخ سے بچاؤ كاايك مضبوط قلعه ہے۔

رواه الامام احمد بن حنبل والبيهقي في شعب الايمان عن ابي هريرة

۲۳۵۶۲ ..... نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایاروز و ڈھال ہے بیشک روز و دارا سے پھاڑنہ ڈالے۔ رواہ النسانی و البیہ قبی فی السنن عن ابی عبید ہ کلام: .....حدیث ضعیف ہے دکھئے ضعیف الجامع ۳۵۷۸۔

٢٣٥٦٧ .... نبي كريم ﷺ نے ارشادفر ماياروز ہ ڈھال ہے جب تک كرصاحب روز ہ اے جھوٹ اورغيبت ہے بچاڑ نہ دے

رواه الطبراني في الاوسط عن ابي هويره رضي الله عنه

كلام: ..... بيحديث ضعيف ب و يكھي ضعيف الجامع ٩٥٥ والضعيفه" ١٣٥٠ -

٢٣٥٦٨ .....جس في اليك دن روز وركها اورضا لعنبين كيااس كے ليے دس نيكيال لكه دى جانى بين رواه ابونعيم في المحلية عن المواء

كلام:..... بيحديث ضعيف ہے ديكھئے ضعيف الجامع ٥٦٥٣ والضعيفه ١٣١٧\_

۲۳۵۶۹.....روزہ ڈھال ہے اور وہ مومن کے مضبوط قلعوں میں ہے ایک قلعہ ہے اور ہر ممل اس کے کرنے والے کے لیے ہوتا ہے سوائے روزے کے چنانچے اللہ تعالی فرما تا۔ ہے۔روزہ میرے لیے ہے اوراس کی جزاء میں خود دول گا۔ دواہ الطبرانی عن ابی امامة

۰۷۳۵۰ نبی کریم ﷺ نے ارشادفر مایا:روز ہ دُوزخ کی آگ ہے بیخے کے لئے ڈھال ہے جُوآ دمی شبح کوروز ہ کی حالت میں اٹھےوہ جہالت کا مظاہر ہنہ کرےاور جب کوئی دوسرااس کے ساتھ جہالت کرے تو یہ (روز ہ دار )اسے نہ گالی دےاور نہ بی برابھلا کے بلکہ وہ کہ کہ میں روز ہ دار فقہ

ہوں قتم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے!روزہ دار کے منہ کی بواللہ تعالیٰ کے ہاں مشک ہے بھی عمرہ ہوتی ہے۔

رواه البيهقي عن عائشه رضي الله عنها

ا ٢٣٥٧ .... ني كريم ﷺ نے ارشاد فرماياروزه نصف صبر ہاور ہر چيز پرز كؤة واجب ہاورجسم كى ز كؤة روزه ہے۔

رواه البيهقي في شعب الايمان عن ابي هريرة

کلام:.....بیصدیت ضعیف ہے دیکھئے ضعیف الجامع۳۵۸۔ ۲۳۵۷۲ ..... نبی کریم ﷺ نے ارشاوفر مایا ہر چیز کی زکو قاموتی ہے اورجسم کی زکو قاروزہ ہے۔

رواه ابن ماجه عن ابي هريرة رضي الله عنه والطبراني عن سهل بن سعد

كلام: ..... بيحديث بهى ضعيف ٢- و يكھئے تذكرة الموضوعات ٥٠ ذخيرة الحفاظ ٢ ٢٥٠٧ \_

٣٥٥٢ .... ني كريم على فرماياروز ونصف صبر ي-رواه البيهقي في شعب الايمان عن ابي هريرة

کلام:..... پیرحدیث ضعیف ہے۔ دیکھے ضعیف ابن ملجہ۳۸۲ والضعیفہ ۳۸۲۸۔

٣٥٥٨ .... نبي كريم ﷺ نے ارشاد فرماياروزه ميں ريا كارئ تبيس ہوعتى الله نتعالی فرماتے ہيں: روزه ميرے ليے ہے اور ميں خود ہی اس كابدله

دول گاچونکه میری چیدے اس نے کھانا پینا حجھوڑا۔ رواہ البیہ قبی فبی شعب الایمان عن اببی هريرة

كلام: ..... يحديث ضعيف عد يكفي ضعيف الجامع ١٩٥٨-

٢٣٥٧٥ سرسول الله ﷺ نے ارشاد فرمایا: روز واور قرآن قیامت کے دن بندے کی سفارش کریں گے۔روز و کیے گا: اے میرے رب! میں نے ہی اس کودن کے وقت کھانا اور دیگرخواہشات ہے رو کے رکھا تھا،لہذااس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ جبکہ قرآن مجید کہا گا: اے میرے رب!رات کومیں نے اس کوسونے ہے رو کے رکھا،لہذااس کے بارے میں میری سفارش قبول فرمایا۔ پس ان دونوں کی سفارش قبول كى چائے كى \_ رواہ احمد بن حنبل والطبراني والحاكم والبيهقى عن ابن عمر

۲۳۵۷ .....الله تعالی فرماتے ہیں! بلاشبہروز ہ میرے لیے ہے اور میں خوداس کابدلہ دوں گاروز ہ دارکودوخوشیاں ملتی ہیں ایک خوشی افطاری کے وقت اور دوسری خوشی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملا قات کے وقت قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے! روزہ دار کے منہ کی بواللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی عمرہ ہے۔ رواہ الامام احمٰد بن حنبل و مسلم والنسانی عن ابی هريرة وابي سعيد معا

٢٣٥٧٧ .....روزه داركے پاس جب كھانا كھايا جار ہا ہوتو فرشتے اس كے ليے سلسل دعائے مغفرت كرتے رہتے ہيں تاوقتيكہ كھانا كھانے والا

كهائے سے فارغ بوجائے ـرواه مام احمد بن حنبل والترمذي والبيهقي في شعب الايمان عن ام عمارة

كلام: .... عديث ضعيف بو يكهي ضعيف الجامع ١٣٨٣ ـ

(۲۳۵۷۸ ....روزه دارکے پاس جب کھانا کھایا جار ہاہوتو فر شتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔

رواه البيهقي وابن ماجه عن ام عمارة

كلام :.....حديث ضعيف ٢- د يكھئے ضعيف التر مذى ١٥٢ وضعيف الجامع ٣٥٢٥ ـ

۲۳۵۷۹ ..... جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے قیامت کے دن اس سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے،ان کے علاوہ کوئی اور داخل نہیں ہوگا چنانچے کہا جائے گا: روزہ دار کہاں ہیں روزہ دار کھڑے ہوں گے اور اس دروازہ سے داخل ہول گے، جب داخل ہوجا نمیں گے تو دورازے پر تالہ لگادیا جائے گا پھران کے علاوہ کوئی اور داخل ہیں ہونے یائے گا۔ دواہ الا م احمد بن حنبل و البیھقی عن سہل بن سعد \* ٢٣٥٨ ..... روزه دارول كے ليے جنت ميں ايك دروازه ہے جے ريان كہاجا تا ہے اس دروازے سے روزه داروں كے علاوه كوني اور كہيں داخل ہوگا، چنانچہ جب آخری روزہ داراس دروازے میں داخل ہوجائے گا پھراے تالدلگا دیا جائے گا جواس دروازے ہے داخل ہوگا جنت کا یانی یا شراب ہے گاجس نے ایک بار پی لیا پھرے بیاس بھی نہیں لگے گی۔ دواہ النسانی عن سہل بن سعد

٢٣٥٨١ ..... جنت كي تحد درواز بين جنت مين ايك دروازه ب جيريان كے نام سے موسوم كيا جاتا ہے جس سے صرف روزه دار ہى داخل

مول گے۔رواہ البخاری عن سھل بن سعد

۲۳۵۸۲ .... جنت میں ایک درواز ہے جس سے روز ہ داروں کو بلایا جائے گا جو بھی اس درواز سے سے داخل ہوااسے پیاس بھی نہیں لگے گی اور اس سے صرف رِوز ہ دار ہی داخل ہول گے۔ رواہ التو مذی ابن ماجہ عن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ

٣٣٨٣ .... يكى كے ہر دروازے كے ليے ايك دروازہ ہے جو جنت كے دروازوں ميں سے ہوگااورروزے كے درواز وكوريان كهاجا تا ہے۔

رواه الطبراني عن سهل بن سعد

كلام: ..... يحديث ضعيف بد يكفي ضعيف الجامع ١٥٨٣ ـ

٣٣٥٨٠ .... ہرافطاری کے وقت اللہ تعالی بہت سارے جہنمیوں کو جہنم ہے آزاد کرتے ہیں اور پیلسلہ ہررات ہوتا ہے۔

رواه ابن ماجه عن جا بر وِاحمد بن حنبل والطبراني والبيهقي في شعب الايمان عن ابي امامة

۲۳۵۸۵ ..... ہرروز ہ دار کی افطاری کے وقت کوئی نہ کوئی دعا ہوتی ہے جو کسی صورت میں بھی رڈبیس کی جاتی ۔ دو اہ المحاسم عن ابن عمر

كلام: ..... حديث ضعيف إد يكھي ضعيف الجامع ١٩٦٠ نيز ديكھئے: ضعيف ابن ماجه ١٣٨٧ ـ

٢٣٥٨٦ ..... بلاشبه برچيز كاليك دروازه بوتا باورعبادت كادروازه روزه ب-رواه هناد عن ضمرة بن حبيب مو سلا

كلام: ..... حديث ضعيف ہے ديكھئے ضعيف الجامع ١٩٢٩ ـ

۲۳۵۸۷ .....الله تبارک وتعالی نے بنی اسرائیل نے آیک نبی کی طرف وحی بھیجی کداپنی قوم کو بنا دو کد کوئی ایسا بندہ نہیں جوکسی دن میری رضامندی کے لیے روز ہ رکھے مگر رید کہ میں اس کے جسم کو صحت بخشا ہوں اور اسے اجرعظیم عطافر ما تا ہوں۔ دواہ البیہ بقی عن علی

#### روزہ ڈھال ہے

۲۳۵۸۹ .....روزہ ڈھال ہے لہذاروزہ کی حالت میں نہ کوئی گناہ کی بات کی جائے اور نہ ہی جہالت کا مظاہرہ کیا جائے روزہ دار کے ساتھ اگر کوئی آئی کرے یا اسے کوئی گالی دے روزہ دار کہد دے : میں روزہ میں ہوں قتم اس ذات کی جس کے بضہ قدرت میں میری جان ہے روزہ دار آئی کرے یا اسے کوئی گالی دے روزہ دار کہد دے : میں روزہ میں ہوں قتم اس ذات کی جس کے بضہ قدرت میں میری جان ہے روزہ میرے لیے ہے میں خوداس کا بدلد دوں گا اور نیکی دس گنا ہڑھ جاتی ہے۔ رواہ الامام احمد بن حنبل والبخاری عن ابی ھویوۃ رضی اللہ عنه ۲۳۵۹ .... ابن آدم کا ہم کمل دو چند ہوجا تا ہے ، نیکی دس گنا ہے کے کرسات سوگنا تک ہڑھ جاتی ہے اس سے بھی آگے جتنا اللہ چاہے۔ چنا نچے اللہ تعالی عزوجل فرماتے ہیں۔ بجزروزہ کے روزہ میرے لیے ہاور میں خوداس کا بدلد دوں گا چونکدروزہ دارنے میرے لیے کھا نا اور ویا ہو چھوڑا ہے روزہ دارکے لیے دوفرحتیں ہیں ایک فرحت افطار کی کے وقت اور دوسری فرحت اپنے رب سے ملا قات کرنے کے وقت روزہ دار کے منہ کی بواللہ تعالی کے ہاں مشک کی خوشبو سے بھی افضل ہے۔

رواه مسلم والامام احمد بن حنبل النسائي وابن ما جه عن ابي هريرة رضي الله عنه

٢٣٥٩١ ..... برچيز كاايك دروازه بوتا ماورعبادت كادروازه روزه م-رواه ابوالشيخ عن ابى الدرداء

كلام:....حديث ضعيف بو يكف ضعيف الجامع ٢٥٢٠\_

٢٣٥٩٢ ..... افطاري كوفت روزه داري كي دعا قبول كي جاتي ب\_رواه الطيالسي والبيهقي في شعب الايمان عن ابن عمرو

کلام:.....حدیث ضعیف ہے دیکھئے ضعیف الجامع ۲۲۷۲۔ ۲۳۵۹۳ ....روز ہ دارکو دوخوشیال نصیب ہوتی ہیں ایک افطار کے وقت اور دوسری اپنے رب سے ملاقات کرتے وقت۔

(رواه التومذي عن ابي هويرة

٣٣٥٩ .....جس شخص نے فی سبیل اللہ ایک دن روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ ہے سترخریف دور کر دیں گے یعنی اس کے اور دوزخ کے درمیان اتنافاصلہ کردیں گے جوستر سال کی مسافت کے برابر ہو۔ دواہ احمد بن حنیل والتو مذی والنسانی وابن ماجہ عن ابی هریو ة ۲۳۵۹۵ ۔.. جس نے فی سبیل اللہ ایک دن روز ہ رکھا اللہ تعالیٰ اسے ستر سال کی مسافت کے برابر دوز خے ہے دور کر دیں گے۔

رواه النسائي عن ابي سعيد

۲۳۵۹۲ .... جس نے فی سبیل اللہ ایک دن کاروز ہ رکھا اللہ تعالی اس روز ہ کی بدولت اسے جہنم کی تیش سے ستر سال کی مسافت کے برابر ہ ورکر دين گــرواه النسائي وابن ما جه عن ابي سعيد

۲۳۵۹۷ جس نے فی سبیل اللہ ایک دن کا بھی روز ہر کھااللہ تعالیٰ اے سوسال کی مسافت کے برابر جہنم ہے دور کر دیں گے۔ رواه النساني عن عقبة بن عامر

## شہوت کو کم کرنے والی چیزیں

۲۳۵۹۸....میریامت کی شہوت کو کم کرنے والی دو چیزیں ہیں روز داور قیام الکیل پرواہ الامام احمد بن حنبل والبطرانی عن ابن عمر و ٢٣٥٩٩ .... جس كے ليےروز ہ كى حالت ميں خاتے كا فيصله كيا گياوہ جنت ميں داخل ہوجائے گا۔ رواہ البزار عن حذيفه ۲۳۷۰۰ جس نے ایک دن بھی محض اللہ تعالیٰ کے لیےروز ہر کھااسے اللہ تعالیٰ جہنم سے ستزخریف دور کردیں گے۔

رواه الامام احمدبن حنبل و البيهقي والتر مذي والنسائي عن ابي سعيد

٢٣٧٠....جس نے ایک دن نفل روز ورکھااللہ تعالیٰ اس کیلئے جنت ہے کم ثواب پرراضی ہی نہیں ہوتے۔ رواہ الخطیب عن سهل بن سعد كلام:.....يه مين ضعيف ہے و كيھئے ضعيف الجامع ١٥٢٥ ـ

۲۳۶۰۲ ... روزه دارکی خاموش سینج ہے،اس کاسونا عبادت ہےاس کی دعا قبول کر دی جاتی ہےادراس کاعمل دو چند بڑھادیا جاتا ہے۔

رواه ابو زكريا ابن منده في اما ليه عن ابن عمو رضي الله عنه

كلام: .....حديث ضعيف بود كيصة ضعيف الجامع ٣٩٩٣\_

۲۳٬۷۰۳ سروز در کھو چونکہ روز ہجنم اورحوادث زمانہ ہے بچاؤ کے لیے ایک ڈھال ہے۔ دواہ ابن النجاد عن ابی ملیکہ

كلام: .... حديث ضعيف إد يكف ضعيف الجامع ٣٥٠٢\_

۳۳٬۹۰۴ سے تین اشخاص ایسے ہیں کہ جووہ کھاتے ہیں اس کا ان سے حساب مہیں لیا جائے گابشر طبکہ ان کا کھانا حلال ہوروزہ دار (۲) سحری کے ' وقت بیدارہونے والا ( m ) اللہ تعالیٰ کی راہ میں چوکیداری کرنے والا پرواہ الطبرانی و عن ابن عباس

۲۳۷۰۵ .....روز \_رکھو حتمتدر ہو گے۔رواہ ابن السنی وابونعیم فی الطب عن ابی هویرة

كلام: .....حديث ضعيف ہے ديکھئے ائن المطالب۔ ۸۲۹ وتذ كرة الموضوعات • ٧ــ

۲۳۷۰۷ فی مبیل الله آ دمی کاروز واسے ستر سال کی مسافت کے برابر جہنم ہے دور کردیتا ہے۔ رواہ انطبوانی اعن ابی الد ر داء

٢٠٠٧- ٢٣٠ سروزه دارعبادت ميں رہنا ہے گوكدوه اپنے بستر پرسویا ہوا كيوں سة و رواه الله بلهبي في مسند الفو دوس

كلام: .... حديث ضعيف ہو يھيئ ضعيف الجامع ٣٥٣٠ ـ

۲۳ ۱۰۸ من تم اپن او پر روز ولا زم کرلو چونکه روز و کی کوئی مثال نہیں۔

رواه البيهقي في شعب الايمان واحمد بن حنبل وابن حيان والحاكم عن ابي امامة

۲۳۷۰۹ ..... تم این او پرروز ولازم کرلوچوتکه بیخالص عبادت ہے۔ رواہ البیہ قبی شعب الایمان عن قدامة ابن مظعون عن اخیه عثمان کلام: ...... حدیث ضعیف ہے۔ ویکھئے ضعیف الجامع ۲۳۱۔

۲۳٬۶۱۰ تم اپنے او پرروز ہ لازم کرلوچونکہ روز ہ مستی کوختم کرنے کا ذریعہ ہے اوررگوں کا خون کم کرتا ہے۔

رواه ابونعيم في الطب عن شداد بن عبدالله

۲۳۷۱.....الله تعالیٰ قرما تا ہے۔روزہ ڈھال ہےاوراس کے ذریعے بندہ آگ ہےا ہے آ پ کو پچا تا ہےروزہ میرے لیے ہے اور میں خوداس کا بدلہ دول گا۔(رواہ الامام احمد بن حنبل و البیھقی عن جاہو

۲۳ ۱۱۲ ساللہ تبارک و تعالی فرما تا ہے ابن آ دم کا ہر کمل اس کے لے ہوتا ہے۔ بجز روزہ کے بلاشبہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خودا سکا بدلہ دوں گاروزہ ڈھال ہے لہذا جب بھی تم میں سے کوئی آ دمی روزہ میں ہووہ نہ بیہودہ گفتگو کرے اور نہ بی شور مجائے اگرا ہے گوئی گالی دے بالس سے کوئی جھٹڑ ہے تو بہدرے کہ میں روزہ میں ہوں ۔ قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے! روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے بیہاں مشک کی خوشبو ہے بھی افضل ہے روزہ دار کو دوفر حتیں نصیب ہوتی ہیں چنانچہ جب وہ افطار کرتا ہے تو روزہ افطار کرکے اسے فرحت حاصل ہوتی ہے اور جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو روزہ سے اسے بے حدفر حت نصیب ہوگی۔

رواه البخاري ومسلم والتومذي عن ابي هريرة

## روزه دارکی دعا

۲۳۷۱ ...... ہرروزہ دار بندے کی دعا قبول کی جاتی ہے یا تو وہی چیز جواس نے دعا میں طلب کی ہے اسے دنیا میں مل جاتی ہے یا آخرت کے لیے ذخیرہ کردی جاتی ہے۔ دواہ الحکیم عن اہی ہر یو ہ سرکار

كلام: .... حديث ضعيف عد كيك ضعيف الجامع ٢٧٢٣-

۱۳۳۱، جس نے کسی روزه دارکوروزه افطار کرایااس کے لیے ای جیساا جروثواب ہے اورروزه دار کے اجروثواب سے کی نہیں کی جائے گی۔ رواہ امام احمد بن حنبل والترمذی وابن ماجه وابن حبان عن زید بن خالد

كلام: ويصعيف عديث التي المطلب ١٣٣٧ ـ

۲۳ ۱۱۵ جس نے کسی روز ہ کوروز ہ افطار کرایا یا کسی مجاہد کوساز وسامان فراہم کیااس کے لیے ای جیساا جروثواب ہے۔

رواه البيهقي في السنن عن زيد بن خالد

٢٣ ٢٢ .....روزه وصال م رواه الترمذي عن معاذ الشذرة ٥٥٣

۲۳۷۱ سروز ہ اللہ تعالیٰ کے عذاب ہے بچاؤ کے لیے ڈھال ہے۔ رواہ البیہ قبی شعب الایمان عن عثمان بن ابی العاص ۲۳۷۱ سروز ہ ڈھال ہے اس کے ذریعے بندہ اپنے آپ کوجہنم کی آگ ہے بچاؤ کا سامان کرتا ہے۔

رواه البيهقي في شعب الايمان عن عثمان بن ابي العاص

۲۳ ۱۹۹ موسم سرما كاروزه الله تغالى كى طرف سے شندى غنيمت برواه الامام احمد بن حنبل وابويعلى والطبوانى و البيهقى فى السنن عن عامر بن مسعو د والطبوانى فى السنن الصغوى والبيهقى فى شعب الايمان وابن عربى فى الكامل عن انس وجابو كلام: .....مديث ضعيف ہے و يكھے استى المطالب ٢٣ موالم بيض الضعيفة ٢٨٠۔ ۲۳ ۲۳ .....روزه شہوت کو کم کرتا ہے گوشت کو ہلکا کرتا ہے اور دوزخ کی آگ ہے دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا ایک دسترخوان ہے جس پرا ہے کھانے چنے گئے ہیں جنھیں نہ کسی آئکھ نے دیکھانہ کسی کان نے سنااور نہ ہی کسی انسان کے دل پر کھٹکے۔اس پرصرف روزہ دار ہی جینھیں گے۔

رواه الطبراني في الاوسط وابوالقاسم بن بشران في اما ليه عن انس

كلام:....حديث ضعيف ہے ديکھے ضعيف الجامع ٥٠٠٩ ـ

#### الأكمال

۲۳۶۱ – اللہ تعالیٰ کے بیبال اعمال کی سات قسمیں ہیں: دواعمال (۲) موجب ہیں دواعمال ان کی بمثل ہیں، ایک عمل وہ ہے جس کا اور ایک عمل وہ ہے جس کا اور ایک عمل وہ ہے جس کا اور ایک عمل اور ایک عمل (ساتواں عمل) وہ ہے جس کا اور وثواب اللہ تعالیٰ کے سواء کوئی نہیں جانتا۔ وہ دواعمال جوموجب (واجب کرنے والے) ہیں وہ ہیکہ جس آ دمی نے اللہ تعالیٰ سے ملا قات کی درانحالیکہ وہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی کوشر یک نہیں تھہرایا اس کے لیے جنت واجب ہوجائے گی اور جس نے اللہ بختالیٰ سے ملا قات کی درانحالیکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ملا قات کی درانحالیہ اس کے ایک اس کا بدائی ہوگا ہوں جس موجائے گی اور جس نے برائی کی اس کا بدائی کی اس کا بدائی ہوگا ہوں جس نے تک کی اس کا بدائی ہوگا ہوں ہوگا ہوں جس کے ایک درہم کو ساتھ سود رہم تک ہو تھا دیا جاتا ہے اور اس کے ایک و نیار کوسات سود بیارتک ہو تھا دیا جاتا ہے اور اس کے ایک و نیار کوسات سود بیارتک ہو تھا دیا جاتا ہے روز ہون اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔

وواه الحكيم والبيهقي في شعب الايمان عن ابن عمر رضي الله عنهما

مصنف علاءالدین متقی رحمة الله علیہ کہتے ہیں:اس باب کی بیرحدیث میں نے صرف زاء کے تحت کتاب الزکواۃ میں بھی ذکر کی ہے تا کہ خرج کرنے اور صدقہ کرنے کی ترغیب ہوجائے وہاں بیرحدیث ۱۱۴۳ انمبر پرہے۔

۲۳۶۲۳ .... جونیکی بھی ابن آ دم کرتا ہے وہ دس گنا ہے۔ سات سوگنا تک بڑھ جاتی ہے چنانچے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بجزروزہ کے روزہ میرے لیے ہے اور میں خوداس کی جزاء دوں گاچونکہ روزہ دارمیرے لیے کھانا پینا اور دیگرخواہشات چھوڑتا ہے روزہ دارکو دوخوشیاں نصیب ہوتی ہیں ایک خوشی افظاری کے وقت اور دوسری خوشی اپنے رب تعالی سے ملاقات کرنے کے وقت روزہ دار کے مندکی بواللہ تعالیٰ کے یہاں مشک سے بھی افضل ہے۔ دواہ البیہ ہی شعب الاہمان

۳۳۶۲۳ .... نیکی دس گنا ہے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے جب کہ برائی نری ہی رہتی ہے جے میں مثادیتا ہوں۔روزہ میرے لیے ہے اوراس کا بدلہ میں خود دوں گا۔روزہ اللہ کے عذاب ہے بچاؤ کی ڈھال ہے جس طرح کہ اسلحہ کی تلوار سے بچاؤ کے لئے ڈھال ہوتی ہے۔ واہ البغوی عن رجل

۲۳۲۲ میلا شبراللہ تعالیٰ نے ابن آ ہم کی نیکیوں کو دس گنا ہے سات سوگنا تک بڑھا دیا ہے۔اللہ تعالیٰ فرما تا ہے اروز ہمیرے لئے ہے اور میں خوداس کا بدلہ دوں گا۔روز ہ دارکو دوطرح کی فرحتیں نصیب ہوتی ہیں ،ایک فرحت افطاری کے وقت اور دوسری فرحت قیامت کے دن۔ بخدالا روز ہ دار کے منہ کی بواللہ کے ہال مشک کی خوشبو ہے بھی افضل ہے۔ دواہ المحطیب عن ابن مسعود

۲۳۷۲۵ برا شبراللہ تعالیٰ نے ابن آ دم کی نیکیوں کو دس گنا ہے سات سوگنا تک بڑھا دیا ہے، اللہ تعالیٰ فرما تا ہے، بجزروزہ کے چنانچے روزہ میرے لیے ہے اور میں خوداس کابدلہ دوں گاروزہ دارکو دوطرح کی فرحتیں نصیب ہوتی ہیں، روزہ ایک ڈھال ہے جس کے ذریعے میرابندہ آگ ہے بچاؤ کا سامان کرتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں خوداس کابدلہ دوں گا۔ چونکہ روزہ دارمیری خاطر کھانا اور دیگرخواہشات جھوڑتا ہے تیم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے روزہ دار کے منہ کی بواللہ تعالیٰ کے ہاں مشک کی خوشبو سے بھی افضل ہے۔

رواه الطبراني عن بشير بن الخصا صية وابي هريرة رضي الله عنه

۲۳۶۲۶ سرب تعالیٰ کا فرمان ہے کہروزہ آگ ہے بچنے کی ایک ڈھال ہے اور روزہ میرے لیے ہے اور میں خوداس کابدلہ دول گا چنانچے روزہ وارا پی خواہشات کھانا اور بینامیری خاطر چھوڑتا ہے روزہ دار کے منہ کی بواللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو ہے بھی افضل ہے۔

رواه البغوي وعيدان والطبراني وسعيد بن المنصور عن بشير بن الخصاصية

۲۳۷۲ ..... نبی کریم ﷺ نے ارشادفر مایا: بجز روز ہ کے ابن آ دم کا ہڑمل اس کے لیے ہوتا ہے لیکن روز ہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گاروز ہ دار کے منہ کی بواللہ تعالیٰ کے ہاں مشک کی خوشبو سے عمرہ ہے۔

رواه البيهقي في شعب الا يمان عن ابي هريرة رضي الله عنه

۲۳ ۱۲۸ ساللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: بجوروزہ کے ابن آ دم کا ہڑمل ای کے لیے ہے پس روزہ میرے لیے ہے اور میں خو داسکا بدلہ دوں گا۔روزہ ڈھال ہے لہٰذا جب کسی کاروزہ ہووہ بیہودہ گوئی اور نضول شوروشغب ہے گریز کرے اگراہے کوئی گالی دے یااس ہے جھگڑ ہے تو وہ کہہ دے کہ میں روزہ میں ہوں فتم اس ذات کی جے قبضہ قدرت میں مجمد بھٹائی جان ہے روزہ دار کے منہ کی بواللہ تعالیٰ کے ہاں مشک کی خوشبو ہے بھی افضل ہے روزہ دارکو دوفرحتیں نصیب ہوتی ہیں ایک فرحت اسے اس وقت حاصل ہوتی ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے اور دوسری فرحت اسے اس۔ وقت حاصل ہوتی ہے جب وہ اپنے رب تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے۔

رواہ الامام احمد بن حنبل فی مسندو مسلم والنسائی وعبد الرزاق وابن حبان عن ابی هویوۃ رضی اللہ عنہ ۲۳ ۲۲ سندروزہ ڈھال ہےاس کے ذریعے میرابندہ بچاؤ کرتا ہےاورروزہ میرے لیے ہے میں خوداس کابدلہ دوں گا۔

رواه ابن جرير عن ابي هريرة

۲۳۹۳ ..... جوبندہ بھی روزہ کی حالت میں صبح کرتا ہے اس کے لیے آسان کے درواز ہے کھول دیئے جاتے ہیں اس کے سب اعضاء تبیجات میں مشغول رہتے ہیں، آسان دنیا کے رہنے والے (فرشتے ) اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں تا وقتیکہ سورج غروب ہوجائے اگر روزہ دار ایک رکعت یا دور کعتیں پڑھتا ہے اس کے لیے سب آسان نور سے بھر جاتے ہیں اور جو حوریں اس کی بیویاں ہوں گی وہ کہتی ہیں: یا اللہ! اسے (روزہ دارکو) بکڑ کر ہمارے یاس لے آہم اسے دیکھنے کے لئے مجل رہی ہیں، روزہ دارا گرتبیج وہلیل یا تکبیر کہتا ہے تو ستر ہزار فرشتے اسے لے لیتے ہیں اور اس کا اجروثو اب لکھتے رہتے ہیں حتی کہ سورج پر دوں میں جھپ جائے۔

رواه ابن عدى في الكامل والدارقطني في الافراد والبيهقي عن عائشه رضى الله عنها

كلام :....حديث ضعيف ہے ديكھئے ذخيرة الحفاظ ١٩٨٩ والمتناهية ١٩٩٨ م

ا٣٣٧٣....روزه داركي خاموشي سبح بهاس كاسونا عبادت باس كي دعا قبول كي جاتى بادراس كاعمل كئي گنابر وهاديا جاتا ہے۔

رواه الديلمي عن ابن عمر رضي الله عنه

كلام: ..... حديث ضعيف بو يكفي ضعيف الجامع ٣٩٩٣-

۲۳۲ ۲۳۳ .....روزه دار کی افطاری کے وقت دعار دہیں ہوئی ۔ دواہ ابن زنجو یہ عن ملیکہ عمرو

۲۳۷۳.....الله تعالیٰ نے انجیل میں حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ جماعت بنی اسرائل ہے کہو کہ جوآ دمی میری رضا کے لیے روز ہ رکھے گامیں اس کے جسم کوصحت بخشوں گااوراس کے اجروتو اب کو بڑھا دوں گا۔

رواه الشيخ في الثواب والديلمي والرافعي عن ابي الدرداء

٣٣٧٣٣٠ اے بن مظعون إتم استے او پرروز ولا زم كردوچونكدروز وشہوت كوفتم كرتا ہے۔

رواه الطبراني والبيهقي في شعب الابمان عن عائشة بنت قدامة بن مظعون عن ابيها عن الحيه عثمان بن مظعون المسلمة عن المسلم والمبيهة عنهان بن مظعون عن المبية عن الحيه عثمان بن مظعون عن المسلم والمبيئة عن على المبيئة عن على المبيئة عن على المبيئة عن على عن على عن على

۲۳۷۳ سے ماس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے روزہ دار کے منہ کی بواللہ تعالیٰ کے ہاں مشک کی خوشبوے افضل ہے۔ دواہ احمد بن حنبل عائشہ رضی اللہ عنها

۲۳۷۳۳ سین اشخاص ایسے ہیں جن ہے کسی نعمت کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا کھلانے پلانے والا بحری کے وقت اٹھنے والا اور مہمان نوازاور تین اشخاص کو بدخلقی پرملامت نہیں کی جاتی مریض روز ہ دارحتی کہافطار کرےاورعادل حکمران ۔ دواہ الدیلمسی عن اہی ھویو ہ کلام :.....حدیث موضوع ہے دیکھئے تذکر ۃ الموضوعات • 2والنٹز میا ۲۶۲۔

٢٣٠ ٢٠٠ .... اين اويرروز ولا زم كراو چونكدروز ه ك برابركوئي عبادت بيس رواه النسائي عن ابي امامة

۲۳۶۳۹ .....روزه دارگودوفرحتیں نصیب ہوتی ہیں ایک افطاری کے وقت اور دوسری قیامت کے دن روزه دار کے مند کی بواللہ تعالیٰ کے ہال مشک ہے بھی افضل ہے۔ دواہ احمد بن حنبل والحطیب عن ابن مسعود

۲۳۰ ۲۳۰ الله نتبارک و تعالی کرانیا کا نتین کوهکم دیتے ہیں کہ میرے روز ہ دار بندوں کی عصر کے بعد کوئی برائی نہ کھو۔

رواه الحاكم في تاريخه والخطيب عن انس

۲۳۷۳۱ ....روز دوار کے پاس جب کھانا کھایا جار ہا ہوفر شتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہے ہیں۔

رواه ابن المبارك في الزهد وعبدالزراق في المصنف عن ام عمارة

۲۳۷۴۲ ....روزه دار کے پاس جب کھانا کھایا جار ہا ہوفر شتے اس کے لیے وعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔

رواه ابن حبان عن ام عمارة بنت كعب

۲۳۶۲۳ ..... جھنے روزہ کی حالت میں مرگیا قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کے لیے روزہ ثابت کردیتے ہیں۔ رواہ الدیلمی عن عائشہ رصی اللہ عنها فاکدہ: ..... خلام رحدیث ہے یہی مطلب مترشخ ہوتا ہے کہ رزہ دارا گرم جائے تو قیامت تک روزہ دار کے حکم میں ہوتا ہے اوراے روزے کا برابر ثواب ملتار ہتا ہے۔ واللہ اعلم۔

۲۳۶۲۳ قیامت کے دن روزہ دارا پنی قبروں ہے باہر آئیں گے انہیں روزہ کی بوے پیچان لیا جائے گاان کی مونہوں ہے مشک ہے بھی عمدہ وافضل خوشبومہک رہی ہوگی ان کا استقبال عمدہ سجائے گئے دسترخوا نوں اور لبالب بھرے ہوئے جاموں ہے کیا جائے گا ان سے کہا جائے گا کھاؤٹتم بھوکے تھے پیوتم پیاہے تھے لوگوں کورہنے دووہ آرام کررہے ہیں اور تم تھکے ہوئے ہو جب لوگ آرام کرلیں گے پھر کھائیں گے اور پئیں گے چنانچے لوگ حساب و کتاب میں تھنے ہوں گے اور سخت تھکا وٹ اور پیاس میں ہوں گے۔

رواه ابوالشيخ في الثواب والديلمي عن انس رضي الله عنه

۲۳۷۳۵....قیامت کے دن روزہ داروں کے لیے سونے سے بنا ہوا دستر خوان لگایا جائے گا جس سے وہ کھائیں گے جبکہ بقیہ لوگ أنبیس دیکھ رہے ہوں گے۔ رواہ الشیخ والدیلمی عن ابن عباس

۲۳۱۳۳ .... جنت میں ایک درواز ہے جے ریان کہا جاتا ہے، قیامت کے دن کہا جائے گا کہاں ہیں روزہ دار؟ چنانچہاس درواز ہے جب روزہ دارداخل ہوجا ئیں گے پھراسے تالدلگا دیا جائے گاروزہ دارداخل ہوتے وقت پانی پئیں گے جس نے ایک مرتبہ پانی پی لیا پھراہے بھی پیاس نہیں گگے گی۔ رواہ ابن زنجو یہ عن سہل بن سعد

۲۳۷۴ .... جنت کا ایک درواز ہے جے ریان (سیرائی کا دروزہ) کہا جاتا ہے، اس سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے لہذا جو بھی روزہ داروں میں سے ہواوہ اس دروازہ سے داخل ہوگا اور پھرا ہے بھی پیاس نہیں لگے گی۔ دواہ الطبرانی عن سہل بن سعد ۲۳۷۸ .... جنت کا ایک دروازہ ہے جے ریان کے نام سے بیارجاتا ہے اس سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے۔

رواه الخطيب وابن النجار عن انس رضي الله عنه والحفاظ • • ٢

۲۳ ۱۳۹ سے اس ذات کی جس نے قبضہ قدرت میں میری جان ہے جنت کا ایک دروازہ ہے جے ریان کہتے ہیں قیامت کے دن آ وازلگائی

جائے گی کے روز ہ دارکہا ہیں آ جاؤباب ریان کی طرف چنانچیاس دروازہ سے روزہ داروں کے علاوہ اورکوئی داخل نہیں ہوگا۔

رواه ابن عساكر عن ابي هريرة رضي الله عنه

• ۲۳۷۵ ۔ جنت کا ایک درواز ہ ہے جسے ریان کیا جاتا ہے اس سے صرف روز ہ دار ہی داخل ہوں گے۔

رواه ابن النجار عن ابن مسعود رضي الله عنهما

ا ۲۳۷۵ سیس اس آ دی ہے بہتر ہوں جو جو کوروزہ کی حالت میں ندامٹھے اور کسی بیمار کی عیادت نہ کرے۔

رواه عبد بن حميد وابن ماجه وابوعلي سعيد بن المنصور عن جابر

جابر دشی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کہا: یارسول اللہ ﷺ پنے ضبح کس حال میں گی ہے اس کے بعد بیے حدیث ذکر کی۔ ۲۳۶۵ سے جس نے کسی روزہ دارکوروزہ افطار کرایا اس کے لیے اسی جیساا جروثو اب ہوگا۔ رواہ الطبر انبی عن ابن عباس ۲۳۶۵ سے جھے کئی ہیں گی جائے گی ۲۳۶۵ سے جس نے کسی روزہ دارکوروزہ افطار کرایا اس کے لیے اسی جیساا جروثو اب ہوگا الابیہ کہ روزہ دارکے ثو اب سے بچھے کئی ہیں گی جائے گی اور جس نے کسی مجاہد کی اللہ عانہ کی اس کے بیے بھی اسی جسے اسی جسے المجھی اسی کے بیچھے دکھے بھال کی اس کے لیے بھی اسی جساا جروثو اب ہے گئی ہیں گی جائے گی۔

رواه البيهقي في شعب الايمان عن ابي هريرة رضي الله عنه

۲۳۶۵۶ - جس شخص نے کسی روزہ دارکوروزہ افطار کرایا تواس کے لیےروزہ دارکا سااجر وثواب ہے الا بیکہروزہ دار کے اجروثواب سے کی نہیں کی جائے گی چنانچے روزہ دارنیکی کا جومل بھی کرتا ہے کھانا کھلانے والے کواس جیسا ثواب ملتار ہتا ہے جب تک کہروزہ دار میں کھانے کی قوت باقی رہتی ہے۔ رواہ ابنِ مصری فی اما لیہ عن عانشہ رضی اللہ عنها رواہ اللہ یلمبی عن انس رضی اللہ عنه

۔ ۲۳۷۵ کی جس نے کسی روزہ دارکورمضان میں افطار کرایا،اے حلال کی کمائی ہے کھانا کھلایا اور پانی پلایا تو اس کے لیے ماہ رمضان کی گھڑیوں میں فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں اور جبریل علیہ السلام لیلۃ القدر میں اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔

رواه الطبراني عن سلمان

كلام: .....حديث ضعيف بوريكي كشف الخفاء ٢٥٥١ ـ

فا کدہ:.... حوالہ میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے م کا نشان دیا ہے جواس امر کا غماز ہے کہ بیحدیث سنن اربعہ میں ذکر کی گئی ہے کیکن محشی کہتا ہے کے تحقیق کے باوجود حدیث سنن میں نہیں یائی گئی۔

## دوسری قصل ..... ماہ رمضان کے روز وں کی فضیلت

۲۳۷۵۹ ..... ماہ رمضان کے روزے تمہارے اوپر فرض کر دیئے گئے ہیں اور میں قیام رمضان (قیام اللیل) کوسنت قرار دیتا ہوں۔جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور قیام کیاوہ گنا ہوں سے ایسا پاک ہوگا جیسا کہ اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ رواه ابن ماجه عن عبدالرحمن بن عوف

کلام: .....حدیث ضعیف ہے دیکھئے ضعیف الجامع ۲۴۱۲ واستھر ۱۹۳ کلام: .....حدیث ضعیف ہے دیکھئے ضعیف الجامع ۲۴۱۲ واستھر ۱۹۳ ۲۳۶۱ - بلاشبداللہ تعالی نے تمہارے اوپر ماہ رمضان کے روزے فرض کیے ہیں اور قیام رمضان کوتمہارے لیے بطور سنت مقرر کرتا ہوں جس نے ایمان ویقین کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور اس کا قیام کیا تو بیسب اس کے گزشتہ گنا ہوں کا کفارہ ہوجا کمیں گے۔

رواه النساني عن عبد الرحمن بن عوف

۲۳۶۶ ۲۳۶۱ میں میں میں ہوئے۔ ۲۳۶۶ کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کردئے جاتے ہیں اور شیاطین چھکڑیوں (اور بیڑیوں) میں جکڑ دیے جاتے ہیں اس ماہ میں ایک ایسی رات ہے جو ہزارمہینوں ہے بھی افضل ہے جو تھیں اس رات کی بھلائی سے محروم رہاوہ ہرطرح کی خیرو بھلائی ہے محروم رہا۔ ماہ میں ایک ایسی رات ہے جو ہزارمہینوں ہے بھی افضل ہے جو تھی اس رات کی بھلائی سے محروم رہاوہ ہرطرح کی خیرو بھلائی ہے محروم رہا۔

رواه احمد بن حنبل والنسائي والبيهقي عن ابي هريرة

۲۳۷۶۲ ۔ جب رمضان کامہینہ آتا ہے جنت کے درواز ہے کھول دیئے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں اور شیاطین جگڑ ويريح ات بيل -رواه البخارى ومسلم عن ابى هريرة

٢٣٦٦٣ .... جب رمضان كامهينه آتا ہے رحمت كے دروازے كھول دئے جاتے ہیں جہنم كے دروازے بند كر دئے جاتے ہیں اور شياطين بيڑ يول بيں جگر ويے جاتے ہيں۔رواہ النساني عن ابي هويوة

۲۳۷۶۳ جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے،شیاطین اورسرکش جنات بیز یوں میں جکڑ دیئے جاتے ہیں۔جہنم کے دروازے بند کردیئے جاتے ہیں اوراس کا کوئی دروازہ کھلائبیں رہتا اور جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور کوئی دروازہ بندنبیس رہتا۔رمضان کی ہررات ایک منا دی پکارتا ہے کہا ہے خیر و بھلائی کے طلبگارآ جااوراے برائی کے جا ہے والےرک جا۔اللہ تعالیٰ رمضان کی ہررات بے شارجهنميول کوچنم سے آزادفر ماتے ہیں برواہ الترمذی وابن ما جہ وابن حبان والحاکم والبيهقي في السنن عن ابي هرِيرة

٢٣٦٧٥ - تنهبارےاوپرایک مهینه سابیافکن ہور ہاہے رسول اللہ ﷺ نے حلفا فر مایا ہے کہ مسلمانوں پر کوئی مہینه ایسانہیں گزراجورمضان ہے افضل ہومنافقین پراییا کوئی مہینہ نہیں گزرا جواس ہے براہو(ان کے حق میں)اللہ تعالیٰ اس مہینہ کے آنے ہے پہلے ہی اجروثواب لکھ دیتے ہیں اوراس کے داخل ہونے سے پہلے ہی گناہ اور بدیختی کولکھ دیتے ہیں۔اس مہینہ میں مومن اس کیے خرچ کرتا ہے تا کہا ہے عبادت کے لیے قوت حاصل ہوجب کدمنافق مومنین کودھوکددیے کے لیے خرج کرتا ہے اور دیگر بیہود گیوں کے لےخرچ کرتا ہے۔سور مضان کامہیندمومن کے لیے تغتيمت ہے جب كمكافر كے ليےزحمت ہے۔رواہ احمد بن حنبل والبيهقى في السنن عن ابي هريرة

كلام: .....حديث ضعيف ہے ديکھے ضعيف الجامع ٩٢١ ٥

٣٣٦٦٨ .... بلاشبة تمهارے اوپر تمهارے اہل خانه کا بھی حق ہے رمضان کے روزے رکھوا دراس کے ساتھ جوم ہیندملا ہوا ہے اس کے پچھروزے رکھوا در ہر بدھ جمعرات کاروز ہ رکھو یوں اس طرح تم پوری عمرروز ہ رکھنے کے حکم میں ہوجا ؤگے جب کہتم افطار بھی کرتے رہوگے۔

رواه ابوداؤد والتر مذي عن مسلم القرسي

كلام:....حديث ضعيف ہے ديكھيے ضعيف الجامع ١٩١٣۔

# رمضان میں جنت کے درواز بے کھل جاتے ہیں

۲۳۲۶۷ ..... پیرمضان کامہینے تمہارے پاس آ چکا ہے اس میں جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کردیئے جاتے ہیں اور شیاطین زنجیروں میں جکرڈیئے جاتے ہیں۔ دِ واہ احمد بن حنبل والنسانی عن انس

۲۳ ۲۲۸ .....رمضان کا پہلاعشرہ رحمت ہے، درمیانی عشرہ مغفرت ہے آخری عشرہ جہنم ہے آزادی کا ہے۔

رواه ابن ابي الدنيا في فضل رمضان والخطيب وابن عساكر عن ابي هريرة

كلام: .....حديث ضعيف ہو كيھئے ذخيرة الحفاظ ٢١٣٨ وضعيف الجامع ٢١٣٥\_

۲۳۶۶۹ سرمضان مبارک مہینہ ہے اس میں جنت کے درازے کھول دیئے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں اور شیا طین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں رمضان میں ہررات ایک منادی آ واز لگا تا ہے اے خیر کے طالب آ جااوراے شروبرائی کے طالب رک جا۔ دواہ احمد بن حنبل و البیہ قبی فی السنن عن رجل

۲۳۶۷۰ ساه رمضان مهینول کاسردار ہے اور ذوالحجہ کی حرمت اس سے براہ کر ہے۔ دواہ البؤاد والبیہ بھی شعب الایسان عن ابی سعید کلام:.....حدیث ضعیف ہے دیکھتے اسنی المطالب ۲۲۸ وضعیف الجامع ۳۳۲۱۔

ا ۲۳۷۷ ۔۔۔ جنور نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے کہ روزہ کے سلسلہ میں کسی دن کوکسی دن پر فضلیت حاصل نہیں بجز ماہ رمضان اور یوم عاشورا کے۔۔

(رواه الطبراني والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس

كلام: .....حديث ضعيف ٢٠ يكھئے ذخيرة الحفاظ ١٩٢٣ وضعيف الجامع ٣٩٢٥ \_

۲۷۲ ساس رسول کریم ﷺ نے ارشادفر مایا که ماہ رمضان میں دل کھول کرخرچ کروچونکہ رمضان میں خرچ کرنا ایسا ہی ہے جبیسا کہ فی سبیل اللہ خرچ کرنا۔ رواہ ابن ابی الدنیا فی فضل رمضان عن ضمرۃ ورواہ راشد بن سعد مرسلا

۳۳۱۷ سے نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے کہ ہرمہینہ میں تنین دن کے روزے اور رمضان کے روزے زمانہ کھر کے روزے رکھنے کے مترادف ہے حالا نکہ وہ نیچ میں افطار بھی کرتا ہے۔ دواہ ابن ماجہ واحمد بن حنبل ومسلم عن ابی قتادۃ

۲۳۷۷ ۔۔۔ نبی کریم ﷺ نے ارشادفر مایا: ماہ صبر (رمضان) کے روز ہے اور ہر مہینے میں تین روز ہے زمانے بھر کے روز ہے ہیں۔

رواه احمد بن حنبل والبيهقي عن ابي هريرة رضي الله عنه

۲۳۷۷۵ سرسول الله ﷺ کاارشادہے کہ ماہ صبر کے روزے اور ہر مہینے میں تینن دن کے روزے سینہ کو کینے ہے پاک کردیتے ہیں۔

رواه البزار عن على وعن ابن عباس ورواه البغوى والبار دى عن التمر بن تولب

۲۳۷۷ - بنجی کریم ﷺ نے ارشا دفر مایا: رمضان میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا بخش دیا جا تا ہےاوراس مہینہ میں اللہ تعالیٰ ہے ما نکنے والا ناامید نہیں ہوتا۔ دواہ الطبوانی فی الاوسط والبیہ قبی شعب الایمان عن عمر رضی اللہ عنه

كلام: .... حديث ضعيف ہو كيھے ذخيرة الحفاظ ٢٩٠٨ وضعيف الجامع ٣٣٠٨\_

۷۷۲ ۳۳۰ بنی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: جب رمضان کامہینہ آتا ہے جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں ادرشیاطین زنجیروں میں جکڑ دیئے جاتے ہیں۔رواہ احمد بن حنبل والبخاری و مسلم عن ابی هریرہ

۲۳۷۷۸ .... حضور نبی کریم ﷺ کاارشاد ہے کہ جو تخص ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نبیت ہے رمضان کے روزے رکھے اے گذشتہ گناہ معاف

كردية جاتة بيل ـرواه احمد بن حنبل واصحاب سنن الاربعه عن ابي هويرة ورواه البخاري عنه

۲۳۷۷۹ نی کریم علی کاارشادگرامی ہے کہ جس شخص نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے اگلے

يجيع كناه معاف كروية جات بين-رواه الخطيب عن ابن عباس رضى الله عن هما

۲۳ ۲۸۰ سے جنسور نبی کریم ﷺ کاارشاد ہے کہ جو مخص رمضان کے روزے رکھے اوراس کے بعد شوال کے بھی چھے روزے رکھے گویااس نے عمر میں سے است

بحرك روز الدرك ليدرواه احمد بن جنبل ومسلم واصحاب السنن الاربعه عن ابي ايوب

۲۳۶۸۱ .... نبی کریم ﷺ کاارشاد ہے کہ جو تحض رمضان اورشوال کے چھروزے رکھے گویاوہ عمر بھرروز ہ کی حالت میں رہا۔

رواه احمد بن حنبل ومسلم واصحاب السنن الا ربعه عن ابي ايوب

فا ئدہ: .....عمر کھرروزہ کی حانت میں ہونے کا مطلب اس طرح ہے کہ اس امت کی ایک نیکی دس گنا ہڑھ جاتی ہے تمیں دن ماہ رمضان کے روز ہے تین سودن کے روزوں کے برابر ہوئے اور رمضان کے چھودن کے روزے ساتھ دنوں کے برابر بھی دو مہینے ہوئے سال میں ہارہ مہینے ہوتے ہیں جس کا ہرسال یبی معمول ہوگو یا اس نے عمر کھرروزے رکھے۔

۲۳۶۸۲ .... نبی کریم ﷺ کاارشاد ہے کہ جس شخص نے ایمان کے ساتھ اور تواب کی نبیت سے رمضان میں قیام کیا ( یعنی تر اوج پڑھی ) اس کے گذشتہ سب گناہ معاف ہوجا 'میں گے۔ رواہ البحاری و مسلم واصحاب السنن الاربعة عن اہی هریرہ

۳۳ ۱۸۳ ... نبی کریم ﷺ کاارشاد ہے کہ جس شخص نے رمضان اورشوال کے چھروزے رکھے اور بدھ جمعرات کے روزے بھی رکھے وہ جنت میں داخل ہوجائے گا۔ دواہ احمد بن حنبل عن رجل

كلام: .....حديث ضعيف بو يصفضعيف الجامع ٥٩٥٠ هـ

٣٣٦٨٨ من بي كريم ﷺ كارشاد ہے كەدەمىينےا يے ہيں جن كاثواب كمنہيں ہوتااوروہ عيد كے دومىينے ہيں يعنی رمضان اور ذوالحجہ۔

رواه احمد بن حنبل والبخاري ومسلم واصحاب السنن الا بوبعة عن ابي بكرة

۲۳۵۸۵....حضور نبی کریم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے کہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالی کا ہے اور شعبان میرامہینہ ہے۔ شعبان پاک کرنے والا ہے اور رمضان گناہوں کومٹانے والا ہے۔ رواہ ابن عسا کو عن عائشہ رضی اللہ عنھا

كلام: .... حديث ضعيف بو يكفئ ضعيف الجامع ااسم

۲۳۷۸۷ نبی کریم ﷺ نے ارشادفر مایا ہے کہ رمضان کامہینة آئندہ سال رمضان تک درمیانی وقفہ کے لئے کفارہ ہے۔

رواه ابن ابي الدنيا في فضل رمضان عن ابي هريرة

كلام: ..... حديث ضعيف إد يكهي ضعيف الجامع ١٩١١هـ

۲۸۷ سر بی کریم ﷺ کافر مان ہے کہ رمضان کامہینہ آسان اور زین کے درمیان معلق رہتا ہے اوراس وقت تک اوپراللہ تعالی تک ٹہیں پہنچنے یا تاجب تک افطار کی زکو ق نہ دی جائے۔ رواہ ابن شا ھین فی تو غیبہ و الضیاء عن جریو

مكلام: ..... حديث ضعيف بو يكيية الخالب ١٥ ٤-

۲۲۳ ۲۸۸ .....رمضان كورمضان أس ليح كهاجاتا ب چونكه بير گنامول كوجلا كرجسم كرديتا ب-

رواه محمد بن المنصور السمعاني وابو زكريا يحيي بن منده في اماليها عن انس

#### الاكمال

۹ ۱۸ ۲۳ .... حضور نبی کریم ﷺ کاارشاد ہے کہ تنہارے اوپر رمضان المبارک کامہینہ آ رہا ہے اس میں نبیت مقدم کرلواورنفقہ (خرج ) میں ہاتھ کشاد ہ رکھو۔ دواہ اللہ یلمی عن ابن مسعود

، ۲۳ ۱۹۰ نبی کریم ﷺ کاارشادگرامی ہے کہ بابرکت مہینہ آچکااس میں نبیت مقدم کرلواورنفقہ کووسعت دو ( یعنی دل کھول کرخرچ کرو ) بلاشبہ

بد بخت وہ ہے جواپنی ماں کے پیٹ ہی میں بد بخت ہوجائے اور نیک بخت وہ ہے جواپنی ماں کے پیٹ ہی میں نیک بخت ہوجائے اس مہینہ میں عزات والی رات ہے جو ہزارمہینوں ہے بھی بہتر ہے جو تحض اس رات کی بھلائی ہے محروم رہاوہ هیقة ہر بھلائی ہے محروم ہی ہے۔

رواه ابن صصوى في اما ليه عن ابن مسعود

كلام: .... حديث ضعيف ہے ديكھے كشف الخفاء ٩٣

۲۳ ۲۳ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے کہ رمضان کا مہینہ آگیا ہے جو برکت کا مہینہ ہے اس میں بھلائی ہی بھلائی ہے اس میں اللہ تعالی تمہاری طرف متوجہ ہوتے میں اور رحمت نازل فرماتے میں اور خطا کمیں معاف کرتے ہیں اس میں دعا کمیں تبول ہوتی ہیں اور اللہ تعالی تمہاری باہمی رغبت کی طرف دیکھتے ہیں اور تمہاری عبادت پر فرشتوں سے فخر کرتے ہیں الہذاتم اللہ تعالی کواپنی خیر و بھلائی دکھلاؤبلاشبہ بدبخت وہ ہے جواس تہینہ میں اللہ عزوجل کی رحمت سے محروم ہے۔ دواہ الطبورانی وابن المنجاز عن عبادہ ابن الصاحت

۲۳ ۱۹۳ ....رسول کریم ﷺ کاارشاد ہے کہ جب رمضان کامہینہ آتا ہے رحمت کے دروازے ھول دیئے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بندکر دیئے جاتے ہیں اورشیاطین زنجیروں میں جکڑ دیئے جاتے ہیں۔ دواہ النسانی عن ابی هویوۃ

۲۳۶۹۳ ۔ رسول کریم ﷺ کاارشاد ہے کہ جب ماہ رمضان آتا ہے رحمت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں جبتم کے دروازے بند کرنے ئے جاتے ہیں اورشیاطین رنجیروں میں جکڑ ویئے جاتے ہیں۔رواہ احمد بن حنبل والبحاری عن ابی هریرہ

۲۳۷۹۵ .....رسول کریم ﷺ کاارشاد ہے کہ جب رمضان آتا ہے آسان کے دروازے کھل جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند 6 و جاتے ہیں اور شیاطین بیڑیوں میں جکڑ دیئے جاتے ہیں۔ دواہ النسانی عن ابی ھو برۃ

۲۳۷۹۳ .... رسول کریم ﷺ کا ارشاد ہے کہ جب رمضان آتا ہے جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں اور شیطاطین زنجیروں میں جکڑ دیئے جاتے ہیں۔ رواہ ابن حیان عن ابی ھویوۃ

۲۳۷۹۵۔ حضور نبی کریم ﷺ کاارشاد ہے کہ رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں شیاطین قید کر دیئے جاتے ہیں اور (رمضان میں) ہررات ایک منادی آ واز نگا تاہے کہ اے خبر و بھلائی کے طالب آ جااوراے برائی کے طالب رک جا۔ دواہ النسانی والطبرانی عن عقبة بن فوقد

۲۳٬۹۹۸ .....رمضان میں آ سانوں کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کردیئے جاتے ہیں اور دھتکاری ہوئے شیطان کو تھکڑیوں سے جکڑو یا جا تا ہے رمضان کی ہررات ایک منادی آ وازلگا تا ہے کداے خیر کے طلبگار آ جااوراے شرکے طلبگار رک جا۔ دواہ النسانی عن عقبہ بن فرقد

۲۳ ۱۹۹ .... نبی کریم ﷺ کاارشاد ہے کہ ماہ رمضان برکت والامہینہ ہے اس میں جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کردیئے جاتے ہیں شیاطین چھکڑیوں میں جکڑ دیئے جاتے ہیں اور ہررات ایک پکارنے والا آ واز لگا تا ہے کہا ہے خیرو بھلائی کے خواستگار آ جا اوراے شرکے طلبگاررک جاحتیٰ کہ رمضان منتہی ہوجا تا ہے۔

رواه احمد بن حنبل والبغوى والبيهقي في شعب الايمان عن رجل من الصحابة يقال له عبدالله

•• ٢٣٧٠٠٠٠٠ نبى كريم ﷺ كارشاد ہے كدرمضان المبارك كى شروع رات ہے آخرى رات تك جنت كے درواز ہے كھول دیئے جاتے ہیں اس مہينة میں سرکش شياطين كو بيڑيوں میں جکڑ ديا جا تا ہے اور اللہ تغالی ایک منادی كو بھيج ہیں جو آ واز لگا تا ہے كدا ہے خير كے طلبگار آ جااور آ گے ہڑھ كيا ہے كوئی دعا كرنے والا كداس كی دعا قبول كی جائے كيا كوئی ہے استغفار كرنے والا كداس كی مغفرت كی جائے ؟ كيا اللہ تغالی كے حضور كوئی تو بہ كرنے والا ہے كداس كی تو بہ قبول كی جائے ؟ اور اللہ تغالی ہررات افطاری كے وقت جہنم ہے بے شارجہنميوں كو آزاد كرتے ہیں۔

رواه ابن صصري في اماليه وابن النجار عن ابي عمر رضي الله عنهما

ا مے ۲۳۔ حضور نبی کریم ﷺ کاارشاد ہے کہ رمضان کا مہینہ بہت اچھا مہینہ ہے اس میں بہشت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں اوراس مہینہ میں سرکش شیاطین ﷺ تھکڑیوں میں جگڑ دیئے جاتے ہیں اوراس میں بچڑ کا فرکے ہرخض کی جنشش کی جاتی ہے۔ دواہ المخطیب واپن النجاد عن ابھ ھویو ہ

۲۳۷۰۱ .... نبی کریم ﷺ کاارشاد ہے کہ جب رمضان کامہینۃ تا ہے بہشت کے درواز ہے کھول دیتے جاتے ہیں دوڑ نے کے درواز ہے بندکر دیتے جاتے ہیں اور آئے۔ بندکر دیتے جاتے ہیں شیاطین بیڑیوں میں جگڑ دیتے جاتے ہیں اور آئیک لیکار نے والا پکارتا ہے کہ اے خیر و بھلائی کے طلبگار دربار خداوندی میں حاضہ ہوجا اور اے شروبرائی کے طالب رک جا پکار نے والاسلسل پکارتار ہتا ہے تی کہ میں ہمینہ بیت جائے۔ (دواہ الطبوانی عن عصہ بن عبد ۲۳۷۰ سے حضور نبی کریم ﷺ کاارشاو ہے کہ جب رمضان کی بہلی رات ہوتی ہے شیاطین بیڑیوں میں جگڑ دیتے جاتے ہیں اور سرکش جنات قید کر لیے جاتے ہیں دوز خ کے درواز ہوگول دیتے جاتے ہیں اور اس کا کوئی دروازہ کھلانہیں رہتا بہشت کے دروازے کھول دیتے جاتے ہیں اور اس کا کوئی دروازہ کھلانہیں رہتا بہشت کے دروازے کھول دیتے جاتے ہیں اور اس کا کوئی دروازہ کھلانہیں درقائی کے دربار میں حاضر ہو جا اور اے برائی کے طب گاردک جا اور التہ تعالی (رمضان المبارک کی ) ہررات جہنم ہے بے شار جہنیوں گوآ زاد کرتے ہیں۔

رواه الترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم في المستدرك وابونعيم في الحلية و البيهقي في شعب الأيمان عن ابي هريرة

بیصدیث ۲۷۱ ۲۳ آبر پرگزر چکی ہے۔

۳۰۷۰ من کریم ﷺ کا ارشاد ہے کہ جب رمضان تی پہلی رات ہوتی ہے بہشتوں کے سب درازے کھول دیئے جاتے ہیں اور ان کا کوئی درواز ہ بند نہیں رہتا ہول کے بر مضان ہیں رہتا ہے ہر کشی درواز ہ بند نہیں رہتا ہے مال پورے رمضان ہیں رہتا ہے ہر کشی جاتے ہیں اور اس کا کوئی درواز ہ کھلانہیں رہتا ہے حال پورے رمضان ہیں رہتا ہے ہر کشی جاتے ہیں آ سان دنیا ہے ایک پکارنے والا پکارتا ہے رات ہے لے کرشنے تک کدائے خبر و بھلائی کے طلبگار در بارخداو ندی میں حاضر ہو جا اور اے شروی اور ایک کے طبکار (برائی ہے )رک جا کیا ہے کوئی بخشش کا خواستگار کہ اس کی جائے ؟ کیا ہے کوئی تو بہ کرنے والا کہ اس کی تو بہتوں کی جائے ؟ اور اللہ تعالی افظار کے وقت ہر رات بے شار جہنیوں کو جہنم ہے آزاد کرتے ہیں۔ دواہ انحطیب عن ابن عباس

۱۰۰۵ ۲۳۵ سے دروازہ بندنیں کیا جاتا۔ پورام بینہ دوزخ کے دروازے بند کردئے جاتے اورکوئی دروازہ مبینہ پھڑ کھولائیں جاتا سرس شیاطین قید کر سے جاتے ہیں اور پوارم بینہ ان سے کوئی دروازہ مبینہ پھڑ کھولائیں جاتا سرس شیاطین قید کر لیے جاتے ہیں ہررات جبح تک آسان دنیا ہے ایک منادی آ وازلگا تا ہے کہا ہے بھلائی کے طلبگار بھلائی کو کمل کر لے اورخوش ہو جا اوراے برائی کی طلبگار رک جا اور بھیرت سے کام لے۔ کیا کوئی بخشش کا طلبگار ہے کہ اس کی بخشش کی جائے ؟ کیا کوئی ما تکنے والا ہے کہ اس کا مطلوب اے عطا کیا جائے؟ اللہ تعالی رمضان کے مہینہ میں افظار کی ہے وقت ہر رات ساٹھ ہزار جہنیوں کو دوزخ کی آگ ہے آ زاد کرتے ہیں ، پھر جب رمضان کی آخری افظار کی رات ہوتی ہے تار اوگوں کو دوزخ کی آگ ہے۔آ زاد کرتے ہیں ، پھر جب رمضان کی آخری افظار کی رات ہوتی ہے تو اس میں اسے بے شار لوگوں کو دوزخ کی آگ ہے۔آ زاد کرتے ہیں جتنے رمضان بھر میں (ایک ایک رات میں ساٹھ ساٹھ ہزار کی آئرد کرتے ہیں جتنے رمضان میں۔ دواہ البیہ تھی تھی شعب الایسان عن ابن صعود دونے اللہ عنہ میں۔

روس یں موسور ہیں کریم بھی نے ارشاد فرمایا: جب رمضان المبارک کی بہاں رات ہوتی ہے آ سان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور گوئی درواز ہندنہیں ہوتا حتی کہ رمضان کی آخری رات تک آ سان کے دروازے کھارہتے ہیں جو ہندہ مومن رمضان کی کسی رات ہیں ٹماز پڑھتا ہے درواز ہندنہیں ہوتا حتی کہ برمجدہ کے بدلہ میں پندرہ سو (۱۵۰۰) نیکیاں لکھ دیتے ہیں (اللہ تعالی جنت میں سرخ یا قوت سے عالیشان مکان اس کے لیے بناتے ہیں اس کے ساتھ ہزار دروازے ہوتے ہیں ،اس میں ایک عایشان سونے کامل ہوتا ہے جو سرخ یا قوت سے مزین ہوتا ہے چنانچہ جب وہ برمضان کے کیا تھے ہیں اور مردن سے کی نماز سے شام تک اس کے لیے ستر ہزار رمضان کے پہلے دن کاروزہ رکھتا ہے اس کے گذشتہ تمام گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں اور ہردن سے کی نماز سے شام تک اس کے لیے ستر ہزار فرشتے استعفار کرتے رہتے ہیں اور ماہ رمضان میں وہ جو تجدہ بھی کرتا ہے خواہ دن کو یارات کو اس کے ہر تجدہ کے بدلہ میں جنت ہیں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے جواتنا ہڑا ہوتا ہے کہ سواراس کے ساتے ہیں اعن ابی سعید

۲۰۷۲ سے حضور نبی کریم کے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہاللہ تعالی اپنی مخلوق کی طرف نظر رحمت ہو کیے تھے ہیں اور جب اللہ تعالی اپنی بندہ کی طرف نظر رحمت ہو دیا ہیں اور جب اللہ تعالی اپنی بندہ کی طرف نظر رحمت ہو کیے لیے ہیں چوجہ ہم کے منتحق ہو چکے تھے جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہو راندہ فطار کے وقت ایسے دن لا کھآ دمیوں کوجہ ہم سے خلاصی مرحمت فرماتے ہیں چوجہ ہم کے منتحق ہو چکے تھے جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے (انیسویں شب یا تیسویں شب) تو کم رمضان ہے آج تک جس قدرلوگ جہتم ہے آزاد کئے گئے تھے ان کے برابراس ایک دن میں آزاد فرماتے ہیں جب عیدالفطر کی رات ہوتی ہے فرشتے حرکت میں آجاتے ہیں تو تعالی شاندہ اپنے نور کے ساتھ جلوہ افر دز ہوتے ہیں باوجواس کے کہت تعالی شاندہ کا وصف بیان کرنے والے اس کا دصف نہیں بیان کرسکتے چنانچری تعالی فرشتوں سے فرماتے ہیں درحالیکہ لوگ میں کوارٹی عید منار ہے ہوتے ہیں: اے فرشتوں کی کیام دوری ہونی جا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اسے منار ہے ہوتے ہیں: اے فرشتے عرض کرتے ہیں اسے منار ہوتے ہیں: اے فرشتے عرض کرتے ہیں اسے پوری پوری اجرت میں جا جب تو تعالی شاند فرماتے ہیں میں شہیں گواہ بنا تا ہوں کہ میں نے روزہ داروں کی بحشش کردی۔

رواہ ابن صصوری فی امالیہ عن ابی ہویو ہ رضی اللہ عنہ ۳۳۸۰۸ ..... حضور نبی کریم ﷺ کاارشاو ہے کہ میری امت کو دیضان شریف کے بارے میں پانٹی چیزیں مخصوص طور پرعطا کی گئی ہیں جو پہلی امتوں کنہیں ملی ہیں۔

ا ۔ یہ کدان کے منہ کی بواللہ تعالیٰ کے مزد بک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔

٣ ۔ پيکدان کے ليے فرشے استغفار کرنے رہتے ہیں اور افطار کے وقت تک کرتے رہتے ہیں۔

۳ ..... جنت ہرروزان کے لیے آ راستہ کی جاتی ہے پھر حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے نیک بندے (ونیا کی )مشقتیں اوراذیتیں اپنے اوپرے بچھیک کرتیری طرف آئیں۔

۴۔۔۔۔۔اس میں سرکش شیاطین قید کر دیئے جائے ہیں کہ وہ رمصان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہلنج سکتے جن کی طرف غیررمضان میں پہنچ سکتہ میں

دواہ احمد بن حنبل ومحمد بن نصر والبیہ بھی شعب الایمان عن ابی ہریرہ و ۱۳۷۹ ۔۔۔۔ رسول کریم ﷺ کاارشاد ہے کہ میری امت کورمضان کے متعلق پانچ مخصوص چیزیں عطا کی گئی ہیں جو مجھے سے پہلے کسی ٹی کونبیں ملی ہیں:

ا ۔۔۔۔۔ بید کہ جب رمضان شریف کی پہلی رات ہوتی ہے جق تعالیٰ شاندا پے روز ہ دار بندوں کی طرف نظر رحمت ہے۔ بیکھتے ہیں اور جس کی طرف اللّٰد تعالیٰ نظر رحمت ہے دکھے لیتے ہیں اے بھی عذا بنہیں دیتے۔

۲ .... بیر که روزه داروں کے مند کی بواللہ تعالیٰ کے نز دیک مشک ہے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔

۳ .... بیرکهروزه دارول کے لیے فرشتے ہردن ورات استغفار کرتے رہتے ہیں۔

۳ ۔۔۔ بیکداللہ تعالیٰ اپنی جنت کو تکم دیتے ہیں کہ تیاررہ اور آ راستہ ہوجا قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی تھکا وثوں ہے آ کر جھے میں آ رام کریں تومیراعزت والاگھرہے۔

کلام:..... پیحدیث بیتمی نے بچمع الزوا ئدمیں (۱۴۰۳) ذکر کی ہےاورالکھا ہے کہ بیحدیث احمدو بزار نے بھی روایت کی ہےاوراس میں ہشام

بن زیادالومقدام راوی ضعیف ہے۔

• ٢٣٧١ نبي كريم ﷺ ئے ارشاد فرمايا جب رمضان شريف كابېلادن ، وتا ہے تو حق تعالى شاندا ہے منادى فرشتد رضوان جو كه بهشتوں كا خاز ن ہے سے فرماتے ہیں: اے رضوان! فرشتہ کہتا ہے اے میرے آتا میں حاضر ہوں حکم ہوتا ہے کہ امت جحمہ ﷺ کے روزہ زاروں اور قیام کرنے والول کے لیے ہشتوں کوآ راستہ کرواوررمضان کامہینے ختم ہونے تک اے بندمت کرد جب رمضان کا دوسرادن ہوتا ہے تو حق تعالی شانہ دوزخ کے داروغہ فرشتہ مالک کو حکم دیتے ہیں کہاے مالک دوزخ کے دروازےامت محمدﷺ کے روزہ داردں اور قیام کرنے والوں ہیر ہند کر دو جردوزخ ك دروازي آخر دمضان تك بندوية بين رمضان شريف كاجب تيسرادن جوتا ہے توحق تعالى شانه جبريل عليه السلام يُوحكم وية بين كه زمين پر جا وَاورسرَش شياطين کوننيد کرواور گلے ميں طوق ژالواورسرکش بهنات کو بھی قبير کردونا که مير پےروز ه دار بندوں ميں فسادنه پھيلاسکيس نيز الله تعالیٰ کا ایک مقرب فرشتہ ہے جس کا سرعرش کے نیجے اور پاؤں سات زمینوں کے نیچے ہوتے ہیں اس کے دو پر ہوتے ہیں ایک شرق میں پھیلا ہوتا ہے اور دوسرامغرب میں ایک سرخ یا قوت کا ہوتا ہے اور دوسراسبز زبرجد کارمضان کی ہررات وہ اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی تؤبہ کرنے والا کہ اس کی تؤبہ قبول کی جائے؟ ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ اس کی مغفرت کی جائے؟ ہے کوئی حاجتمند کہ اس کی حاجت پوری کی جائے؟ اے خیرے طلبگار حوش ہوجااے شرکاارادہ کے ۔۔والے رک جااور بصیرت ہے کام لے تصنور نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ فن تعالیٰ شانہ رمضان شریف میں روز وافطار اور تحری کے وقت ایسے سات ہزارآ دمیوں کوجہنم ہے خلاصی رمت فرماتے ہیں جوجہنم کے مستحق ہو بچکے تتھے اور جس رات شب قدر ہوتی ہے تو حق تعالی شانہ حضرت جبر ل علیہ السلام کو حکم فر ماتے میں رہ فرشنتوں کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ زمین پراتر تے ہیں ان کے ایسے سبزرنگ کے دو پر ہیں جو ہونتوں اور یا قوت ہے سمزین وآ راستہ ہوتے ہیں اوران وو پرول کوصرف ہی رات میں کھول کیتے ہیں چنا نجے حق تعالی شانہ کا فرمان ہے "تنول الملائكة والووح فيها باذن ربهم" فرضة اورروح الأمين (جريل عليه السلام) اينة رب كي عم سيار ترية مين فرضة سدرة ہمنتہی کے نیچے ہوئے ہیں اور روح سے مراد جبریل علیہ السلام ہیں۔ جنانجہ جبریل علیہ السلام <sub>خر</sub>روزہ دار کھڑے اور خشکی وتری میں نماز پڑھنے والكوسلام كرتے بين السلام عليك يامو من السلام عليك يا موقيل كه جبطاوع فجر عوتا ب جبري عليه اسلام اوردوسر في شخة واليس آسانول پر چلے جاتے ہيں اہل آسان جبريل عليه السلام سے بوچھتے ہيں اے جبريل احق تعالی شانہ نے لا المه الا الله کے وارثوں نے س تھ کیا گیا؟ جریل علیہ السلام فرمانے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ خیر دیھلائی کا معاملہ کیا ہے پھر اللہ تعالیٰ کے مقرب فرنے کرو ہین جریل علیہ السلام سے ملا فات کرتے ہیں اور کہتے ہیں جن نعالی شانہ نے ماہ رمضان میں روز ہ رکھنے والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ جریل عليه السلام فرماتے میں حق تعالیٰ شانہ نے ان کے ساتھ خیرو بھلائی کا معاملہ کیا ہے بھر جبریل علیہ السلام کے ساتھ دوسرے فرشتے بھی حق تعالی شاند کے در بار میں مجدہ ریز ہوجاتے ہیں حق تعالی شانہ فرماتے ہیں:اے میرے فرشنواغم گواہ رہومیں نے رمضان شریف کے روزہ داروں کی \* ﴿ مِنْ مِنْ اللَّهِ عَلَى مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ عِلْمِهِ اللهِ مِنْ سلام بَيْنِ كَياجِنا نجة جريل عليه السلام ميں اس رات ان لوگوں پر سلام نہيں كرتے ۔

م شط في كليك والا اورطباء بجانع والا

پیم جب عیدالفطر اوتی ہے فرشتے تازل ہوتے ہیں اور راستوں کے سروں پر کھڑے ہوجاتے ہیں اور کہتے ہیں: اے امت محمد رسول اللہ ﷺ رہ ب تعالیٰ (کے دربار) کی طرف چلو پھر جب مونین عیدگاہ میں پہنچ جاتے ہیں تو حق تعالیٰ شانہ پکارتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں ابناؤ کیا بدلہ ہاں مزدور کا جو اپنا کام پورا کرچکاہ و؛ فرشتے عرض کرتے ہیں: ہمارے معبوداس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری پوری پوری پوری وے دی حائے حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں! ہیز ہے نیک بندے ہیں اور میرے نیک بندوں کی اولاد ہیں میں نے آئیس روزوں کا تحکم دیا سوانہوں نے روزے دیکھے انہوں نے میری اطاعت کی اور میرے فریضہ کو پورا کیا ایک منادی فرشته اعلان کرتا ہے اے امت محمد کی اور میرے فریضہ کو پورا کیا ایک منادی فرشته اعلان کرتا ہے اے امت محمد کی میاب و کام ان واپس لوٹ جا و تمہاری مغفرت ہو بھی ہے (دواہ اسن شا ھین فی النبو عیب عن انس دھی الله عناس حدیث کی سند ہیں عباد بن عبدالصمدراوی ہے تھی موری ہے مدیث قصہ خوانوں کی وضع کردہ صدیث کے مشابہ ہے تہی شعب الا یمان میں کہتے ہیں کہ بیر حدیث حضرت اس رضی اللہ عنہ سے ہیں موری ہے مدیث قصہ خوانوں کی وضع کردہ صدیث کے مشابہ ہے تہی شعب الا یمان میں کہتے ہیں کہ بیر حدیث حضرت اس رضی اللہ عنہ ہے میں موری ہے صدیث قصہ خوانوں کی وضع کردہ صدیث کے مشابہ ہے تہی شعب الا یمان میں کہتے ہیں کہ بیر حدیث حضرت اس رضی اللہ عنہ سے ہیں موری ہے میں کہتے ہیں کہ بیر حدیث حضرت اس وضی اللہ عنہ موری ہے مدیث کے میں کہتے ہیں کہ بیر حدیث حضرت اس وضی اللہ عنہ ہیں کہتے ہیں کہ بیر حدیث حضرت اس و میں کہتے ہیں کے میں کہتے ہیں کہ بیروں میں کہتے ہیں کہ بیروں کی میں کہتے ہیں کی کو سے کہاں میں کہتے ہیں کہتے ہیں کہ بیروں کی میں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہ بیروں کی کیا کہ کو کو کو کورٹ کے کام کیا کو کورٹ کے کورٹ کے کہتے ہیں کی کورٹ کے کورٹ کی کورٹ کے کورٹ کے کیس کورٹ کی کورٹ کے کورٹ کے کیٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کے کورٹ کے کی کورٹ کے کورٹ کورٹ کے کورٹ کی کورٹ کے کورٹ کے کی کورٹ کی کورٹ کی کی کورٹ کی کورٹ کی کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کے کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کے کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کے کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کر کی کورٹ کے کورٹ کی کورٹ کی کو

اوراس کے عام جھے منکر ہیں البتہ حضرت انس رضی اللہ عنہ ایک اور طریق مروی ہے اسے ابن حبان نے ' فضعفا ہٰ ہیں روایت کیا ہے کین اس سند میں اصرم بن حوشب ایک کذاب راوی ہے جب کہ ابن حوزی نے اس طریق کو موضوعات میں ذکر کیا ہے اس حدیث کا ایک تیسر اطریق بھی ہے جوانس رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے اور اسے دیلمی نے روایت کیا ہے گئن اس کی سند میں بھی ایان متروک راوی ہے )۔

1821 ۔۔۔ رسول کریم کی کا ارشاد ہے کہ جنت کوشروع سال ہے آخر سال تک آراستہ کیا جاتا ہے لیس جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے بنے جے ایک ہوا جاتی ہے جس کے جھوٹکول ہے جنت کے درختوں کے بے بجنے لگتے ہیں (جس سے دکش آواز کلتی ہے اس آواز کوئن کر) خوشنما آ تھوں والی حوریں کھڑی ہوجاتی ہیں اور کہتی ہیں۔ اے ہمارے پروردگارا پنے نیک بندوں کو ہمارے شوہر بنادے تا کہ دہ ہماری آ سیس ٹھنڈی کریں اور ہم ان کی آ سمیس ٹھنڈی کریں اور ہم ان کی آ سیس ٹھنڈی کریں اور ہمان کی آ سیس ٹھنڈی کریں اور ہوداؤ دوالدار قطنی فی الافوان والبیہ فی فی شعبہ الایمان وابوداؤ دوالنسانی وابن عساکر عن ابن عمو رصی اللہ عنه

کیکن طریق بالامیں ولید دشقی ایک را دی ہے اس کے بارے میں ابوحاتم کہتے ہیں بیرا وی صدوق ہے جب کدوار قطنی نے اس کومتر دگ کہا ہے۔ بیحدیث ایک طویل حدیث کا حصہ ہے دیکھئے:التز بیہے ۴۳۴ اوالضعیفہ ۱۳۲۵۔

كلام: ..... يبحديث يتعيثى نے بمح الزوائد (١٣٢٠) ميں ذكرى ہاد بطرانی نے بھى اسے كبير بين روايت نيا ہا ال حديث كى سند

میں میباح بن بصطام ہاور بیضعیف راوی ہے۔

۳۱۷۵۱۳ ۔ ۔ ۔ صفور نبی کڑیم ﷺ نے ارشاد فر مایا شروع سال ہے آخر سال تک رمضان شریف کے لیے جنت آراستہ کی جاتی ہے جس تخص نے رمضان شریف میں اپنے آپ کو اور اپنے ون کو محفوظ رکھا اللہ تعالی خوشنما آنکھوں والی حوروں ہے اس کی شادی کرادیتے ہیں اور اسے جنت کے عالیشان محلات میں ہے ایک کل عطافر ماتے ہیں جس شخص نے اس مہینہ میں کوئی برائی کی یا کسی مومن پر ہے جاتبہت لگائی یا شراب پی اللہ تعالی اس کے عالیہ سال کے اعمال کو اکارت کردیتے ہیں ماہ رمضان سے ڈروچونکہ بیاللہ تعالی کام ہینہ ہے اور بقیہ گیارہ مہینے تمہارے لیے ہیں جس میں تم کھاتے ہواور سیراب ہوتے ہو۔ ماہ رمضان اللہ تعالی کام ہینہ ہے اس میں تم اپنی تفاظت کرو۔

رواه ابن صصري في اما ليه عن ابي مامة واثله وعبدالله بن بسر معا

# رمضان میں اجروثواب کے کام کرنا

۳۲۷۱۳ حضور نبی کریم ﷺ نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو وعظ کرتے ہوئے فرمایا:اے لوگو! تہبارے او پرایک مہینہ آرہا ہے جو بہت بڑام ہید ہے، بہت مبارک مہینہ ہے، اس میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے بڑھ کرہے اللہ تعالیٰ نے اس کے روز وکوفرض فرمایا ہے اور اس کے رات کے قیام (یعنی تراویج) کوثو اب کی چیز بنایا ہے جو تخص اس مہینہ میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض کواوا کیاا ورجو تنص اس مہینہ میں فرض کواوا کرے ووالیا ہے جیسا کہ غیر مضان میں سترفرض اوا کرے ہے مہینہ صبر کا ہا اور مبر کابدا۔ جنت ہا اور یہ مبینہ لوگوں کے ساتھ تخواری کرنے کا ہاس مہینہ میں مومن کارزق بڑھا دیا جاتا ہے جو تخص کسی روزہ دار کوروزہ افطا کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ ہے ضاصی کا سب ہوگا اور روزہ دار کے ثواب کی ماننداس کا ثواب ہوگا مگراس رہ زہ دار کے ثواب میں سے بچھ کی نہیں کی جائے گی آ ہے گئے نے فرمایا: بیٹو اب اللہ تعالی ایک بچبور ہے کوئی افطار کرائے یا ایک گھونٹ پانی پلا دے اس پر بھی رحمت فرمادیتے ہیں اور جس شخص نے روزہ دار کو بیٹ بھر کر کھانا کھلا یاحق تعالی (قیامت کے دن) میر ہوش ہوئے تک پیاس نہیں گئی بیا ایس مبینہ ہے کہ اس کا اول جھہ اللہ کی حوش ہے اس کو ایسا پانی پلا کیں گئے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں گئی بیا ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول جھہ اللہ کی رحمت ہے درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ آگ ہے آزادی ہے اور چار چیزوں کی اس میں کثر ہے رکھا کر وجب ہیں ہے دو چیزیں اللہ نعالی کی رضا کے داس کا اور دو چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں چارہ کار نہیں پہلی دو چیزیں جن سے تم اپنے رب تعالی کوراضی کروگلہ طیب است مغفار کی کثر ہے ہوادر دو سری دو چیزیں ہیں ہے ہیں کہ جنت کی طلب کرواور آگ ہے پناہ ما گو۔

رواه ابن خزيمه والبيهقي في شعب الايمان والاصبهاني في التر غيب عن سلمان

کلام : . . . . حافظا بن جمر رحمة الله عليه کيتے ہيں اس حديث کا دارو مدارعلی بن زيد بن جدعان پر ہےاد رووضعيف راوی ہےاو راس ہے يوسف بن زياد روايت کرنا ہےاور سه بہت ضعيف راوی ہے گو کہ اس کا متا ابع بھی ہے کہ اياس بن عبدالغفار نے علی بن زيد ہے روايت کی ہے گيائن ابن حجر رحمة القدعليہ کہتے ہيں اياس بن عبدالغفار کوئيس جانتا۔

رواه ابن خز يمة وابو يعلى والطبراني والبيهقي في شعب الايمان عن ابي مسعود الغفاري

کلام :.....ابن خزیمہ نے ال حدیث کوضعیف قرار دیا ہے جی کہ ابن جوزی رحمۃ اللّه علیہ نے بیرحدیث موضوعات میں شار کی ہے گو کہ ان کی بررائے صواب نبیں مزید دیکھےالنٹزیۃ ۱۵۴،۱۵۳۲،والموضوعات ۱۸۹۲

۲۳۷۱ ۔۔۔ حضور نبی کریم ﷺنے ارشادفر مایا کہ جب رمضان شریف کامہینہ آتا ہے تواللہ تعالی حاملین عرش کو تکم دیتے ہیں کہ بیج کرنے ہے رک جا وًاورمجرﷺ کی امت کے لیےاستغفار کرو۔ دواہ الدیلمی عن علی د ضبی اللہ عنه

ے اے ۲۳۷ حضور نبی کریم ﷺ کاارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی پہلی رات میں کل ابل قبلہ کی مغفرت فرماد ہے ہیں۔

رواه ابويعلى وابن خزيمة والضياء المقدسي عن انس

۱۳۵۸ سنبی کریم کی کاارشادہے بسیجان اللہ! کس چیز گاتم استقبال کررہے ہواورکوئی چیز تمہاراستقبال کررہی ہے؟ وہ رمضان کا بابر کت مہینہ ہے۔ اس کی پہلی رات میں اللہ تعالیٰ اس قبلہ والوں کی مغفرت فرمادیتے ہیں ،صحابہ کرام رضی اللہ عنہ منے عرض کیا: یا رسول اللہ! منافق کی مغفرت بھی ہوجاتی ہے؟ فرمایا منافق تو کا فرہے اوراس انعام میں کا فرکا کچھ حصنہیں۔ دواہ البیہ بھی ہی شعب الا یمان عن انس ۱۳۵۹ سن کھٹرت کی کا ارشاد ہے کہتی تعالیٰ شانہ رمضان شریف کی ہررات چھلا کھانسانوں کو دوزخ کی آگ سے خلاصی مرحمت فرماتے ہیں اور جب رمضان کی آخری رات ہوتی ہے تو اس رات میں اتنی مقدار میں انسان آگ سے خلاصی ہوتے ہیں جتنوں کو اس سے پہلے خلاصی ل

۲۳۷۱۰ رسول کریم ﷺ کاارشاد ہے کہ ہرروزافطار کے وقت ہے شارلوگوں کو دوزخ کی آگ ہے آزادی ملتی ہے اور بیام رمضان کی ہررات میں ہوتا ہے۔ رواہ ابن ماجہ عن جا ہو واحمد بن حنبل والطبرانی والضیاء المقدسی والبیھقی فی شعب الایمان عن ابی امامہ میں ہوتا ہے۔ رواہ ابن ماجہ عن جا ہو واحمد بن حنبل والطبرانی والضیاء المقدسی والبیھقی فی شعب الایمان عن ابی امامہ ۲۳۷۲ ۔۔۔۔ رسول کریم ﷺ کاارشاد ہے کہ رمضان المبارک میں ہررات افطاری کے وقت وس لا کھانسانوں کو دوزخ کی آگ سے اللہ تعالی خلاصی مرحمت فرماتے ہیں اوراگر جمعہ کی شب ہوتو بیساعت (گھڑی) میں ایسے دس لا کھانسانوں کو آگ سے خلاصی ملتی ہے جواہے اعمال کی بدولت جہنم کے متحق ہو کی ہے۔ رواہ الدیلمی عن ابن عباس

۲۳۷۲۲ .....رسول کریم ﷺ کاارشاد ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روز ے فرض کیے ہیں اور رمضان کے قیام (تراویج) کومیں سنت قرار دیتا ہوں کپس جو شخص بھی ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت ہے رمضان کے روز ے رکھے اور اس کا قیام کرے (تراویج پڑھے) وہ گنا ہوں سے ایسایاک وصاف ہوجا تا ہے جیسا کہ اس کی ماں نے اے گنا ہوں ہے پاک جنم دیا تھا۔

رواه احمد بن حنبل والترمذي عن عبد الرحمن بن عوف

۲۳۷۲۳ .... حضور نبی کریم ﷺ کاارشاد ہے کہ ماہ رمضان ہے ڈروبلاشبہ رمضان اللہ تعالیٰ کامہینہ ہے چنانچیاللہ نے تمہیں گیارہ مہینوں میں مچھوٹ دے رکھی ہے جس میں تم کھاتے اور پیتے ہورمضان اللہ تعالیٰ کامہینہ ہے اس میں تم اپنی حفاظت کرو۔

رواه الديلمي عن طريق مكحول عن ابي امامة واثله بن الا سقع وعبد الله بن يسر

کلام: .....حدیث ضعف ہے دیکھئے النزیۃ ۱۹۰۲ اوزیل اللالی ۱۱۷ ۲۳۷۲ ۔۔۔۔ جنسور نبی کریم ﷺ کاارشاد ہے کہ میری امت جب تک ماہ رمضان میں قیام کرتی رہے گی رسوانہیں ہوگی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ماہ رمضان میں آپ کی امت کی رسوائی کیا ہے؟ ارشاد فر مایا اللہ تعالیٰ کی حرام کر دہ حدود کو رمضان میں تو ڑنا رمضان المبارک میں جو محض زنا کرتا ہے یا شراب بیتیا ہے اللہ تعالیٰ اور آسانوں کے فرشتے کے پاس اس کی کوئی نیکی نہیں اپنی جس کے ذریعے وہ آگ ہے بچاؤ کا سامان کرے ماہ رمضان کے معاملہ میں اللہ تعالیٰ ہے ڈرتے رہو، چونکہ اس مہینہ میں نیکیاں اس قدر بڑھ جاتی ہیں جوغیر رمضان میں نہیں بڑھتی ہیں اور یہی حال برائیوں کا بھی ہے۔

رواه الطبراني واصحابه السنن الاربعة عن ام هاني واصحآبه السنن اربعة وابن صصرى في اماليه عن ابي هريرة) كلام:.....حديث ضعيف ہے ويکھئے ذخيرة الحقاظ ٨٢٩ المتناصية ٨٨٣ .

میں ہے۔ ۲۳۷۲۵ ۔۔۔ حضور نبی کریم کی کاارشاد ہے کہ رمضان شریف کااول حصہ رحمت ہے درمیانی حصہ مغفرت ہے اس آخری حصہ آگ سے خلاصی کا ہے۔ دواہ اللہ یلمبی و ابن عسا کو عن ابی هو يو ۃ

کلام:....حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے دیکھیے ذخیرۃ الحفاظ ۲۱۴۸وضعیف الجامع ۲۱۳۵۔ ۲۳۷۲ سنجی کریم ﷺ کا ارشاد ہے جوشخص رمضان کے روزے رکھے نماز پنجگانہ پڑھے اور بیت اللّٰد کا حج کرے تو اللّٰد تعالیٰ کاحق ہے کہ اس کی مغفرت کر دیں۔ رواہ النسانی عن معاذ

#### روزے ہے گناہ مٹنا

۲۳۷۲ سے حضور نبی کریم ﷺ کاارساد کے کہ جس شخص نے رمضان شریف کے روزے رکھے اوراس کی حدود کو پہنچانا اور جس چیز کی حفاظت کرنا ہے اس کی حفاظت کی اس کے گزشتہ تمام گناہ مٹادیئے جاتے ہیں۔

رواہ احمد بن حنبل وابویعلی ابن حبان وابونعیم فی الحلیة و البیهقی والصیاء المقدسی و البیهقی فی شعب الایمان عن بی سعید ۲۳۷۸ .... نی کریم کی کاارشاد ہے کہ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے اور تین چیزوں کے حملے سے محفوظ رہا میں اس کو جنت کی صانت ویتا ہوں (۱) زبان (۲) پریٹ (۳) اور شرم گاہ۔ رواہ ابن عسا کو عن ابی هریرة

۲۳۷۳ .....حضور نبی کریم ﷺ کاارشاد ہے کہ جمشخص نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اوراس کا قیام کیا (بعنی تراوس کی پڑھی) اس کی گزشتہ جتنی بھی بدا تمالیاں ہوں گی مٹادی جا نمیں گی۔ رواہ ابن النجار وابن صصری فی اما لیہ عن عائشہ (بعنی تراوس کے پڑھی ) اس کی گزشتہ جتنی بھی بدا تمالیاں ہوں گی مٹادی جا کہ بھی کے روزے رکھے اس کے ساتھ اور ثواب کی نبیت سے رمضان المبارک کے روزے رکھے اس کے پہلے سب گنا ومعاف کردئے جا نمیں گے۔ رواہ احمد ابن حنبل عن ابنی ہو پورہ

۲۳۷۳۳ .... نبی کریم ﷺ کاارشاد ہے کہ جس شخص نے خاموثی ،سکون تکبیر ہنگیل اور تخمید کے ساتھ رمضان کے ایک دن کا روزہ رکھا در حالیکہ طلال کوحلال سمجھااور حرام مجھااللہ تعالیٰ اس کے پہلے سب گناہ معاف کردیتے ہیں نے۔دواہ اللہ یلمی عن ابن عمو رضی الله عندہ ۲۳۷۳۳ .... نبی کریم ﷺ کاارشاد ہے جو شخص رمضان السبارک کے روزے رکھتا ہے اور رمضان کے بعد آنے والی صبح کونسل کر کے عمیدگاہ میں پہنچتا ہے اور رمضان کوصد قد فطر کے ساتھ ختم کرتا ہے وہ اپنے گھر کولوشا ہے اور اس کی بخشش ہو چکی ہوتی ہے۔

رواه الطبراني في الاوسط عن ابي هريرة

۳۲۷۳ .... نبی کریم ﷺ کاارشاد ہے کہ رمضان شریف سب مہینوں کاسر دار ہےاور ذوالحجہ کی حرمت سب مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ دواہ البیہ قبی شعب الایمان و ضعفہ وابن عسا کو عن ابسی سعید

کلام:....حدیث ضعیف ہے دیکھئے اسی المطالب ۲۵ کو ضعیف الجامع ۳۳۲۔ ۲۳۷۳۵ .... نبی کریم ﷺ کاارشاد ہے کہ مہینوں کاسر دار مضان ہے اور دنوں کاسر دار جمعہ ہے۔

رواه ابن ابي شيبة والطبراني والبيهقي في شعب الايمان عن ابن مسعود موقوفا

۲۳۷۳۷ نبی کریم گاارشاد ہے کہ ایک رمضان کے روزے دوسرے رمضان تک کے درمیان وقفہ کیلئے گفارہ ہیں۔ رواہ الطبوائی عن ابی سعید ۲۳۷۳۷ نبی کریم گئے کاارشاد ہے کہ ماہ رمضان میں جمعہ کی فضلیت بقیہ جمعات پراکسی ہے جیسی رمضان شریف کو بقیہ مہینوں پر۔ دواہ اللہ بلصی عن جا ہو

۲۳۷۳۹ حضور نبی کریم ﷺ کاارشاد ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ زمین آ سان کو کلام کرنے کی اجازت مرحمت فر ما تعیں تو وو( زمیں وآ سان ارمضان

مين روز وركنے والول كو جنت كى خوشخبرى سناتے۔ روواہ الخطيب في المتفق عن ابى هدبة عن انس

مع ٢٣٧ ... ني كريم الله كارشاد ب كرعير الفطر كردن فرشة راستول كرسرون يركف بهوجات بين اوراعلان كرتے بين: اے جماعت مسلمین! نتیج رب تعالیٰ جورحیم وکریم ہے کے دربار میں حاضر ہو جاؤوہ خیرو بھلائی کا احسان کرتا ہے اور بے پناہ تو اب عطافر ماتا ہے ،البتہ مهمہیں قیام اللیل کا حکم دیا گیاسوتم قیام اللیل کر چکے تمہیں دن کے وقت روزے رکھنے کا حکم دیا گیاسوتم روزے رکھ چکے تم اپ رب کی اطاعت بجالائے البذاانعامات وصول کرلومسلمان جب نماز پڑھ لیتے ہیں تو آسان ہے ایک منادی فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ کامیاب و کامران اپنے گھرول کو واپس لوث جا وتنمهار \_ےسب گناه بخشے جا چکے بین آسان پراس دن کا نام یوم الجوائز (انعامات کا دن) رکھا گیا ہے۔ دواہ السحسسن بسن سفیان فسی

مسنده والمعافى في الجليس والبارودي و الطبراني وابو نعيم في الحلية عن سعيد بن اوس الانصاري عن ابيه وضعفه ۲۳۷ ۔۔۔ حضور نبی کریم ﷺ کاارشاد ہے کہ نصاری پر ماہ رمضان کے روز نے فرض تھے چنانجیان پرایک بادشاہ حکمرانی کرتا تھاوہ بیار پڑ گیااس

نے منت مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے شفاء بخش دی تو میں (تمیں روزوں میں ) دین کا اضافہ کر دوں گا اس کے بعد ان کا ایک اور بادشاہ حكمران ہواوہ كثرت ہے گوشت كھا تا تھا جس كى وجہ ہے وہ بخت تكليف ميں مبتلا ہوااس نے منت مانى كما گراللہ تعالیٰ نے مجھے شفاء بخشی تو میں

ضرورآ ٹھ دنوں کا اضافہ کروں گااس کے بعدایک اور بادشاہ ہوااس نے کہا ہم ان دنوں کے روزے نہیں چھوڑیں گےالبتہ ہم روزے بہار میں

رتھیں گے بوں اس طرح بچاس دن کے روز ے مکمل ہوئے۔ رواہ البخاری فی تاریخہ والنحاس فی نا سخہ والطبرانی عن غفل بن حنظلة ٣٣٧ ٢٣٠ حضور نبي كريم ﷺ كاارشاد ہے كہتم ميں ہے كوئى آ دمى بھى نہ كہے كہ ميں نے رمضان كے روز بے رکھے رمضان كا قيام كيااور رمضان

میں فلاں کام کیا چونکہ رمضان اللہ تعالیٰ کےعظمت والے ناموں میں ایک نام ہے،لیکن یوں کہو ماہ رمضان(بارمضان کامہینہ ) جیسا کہ رب

تعالی نے اپنی کتاب قرآن مجید میں کہاہے۔ رواہ تمام وابن عساکر عن ابن عمر

قا كده:.... چنانچة ران مجيد ميں الله تعالى كافرمان ہے "شھر رمىضان الذى انزل فيه القوآن الآية "اس آيت ميں الله تعالى في تحر رمضان قرمايا بصرف 'رمضان منبيل فرمايا:

٣٣٥ ٢٣٥ حضور نبي كريم على كاارشاد ہے كه "رمضان" مت كهوچونكدرمضان الله تعالى كے ناموں ميں سے ایک نام ہے ليكن شحر رمضان يعنى

ماه رمضان بارمضان كامهيت كهورواه ابن عدى في الكامل وابوالسيخ و البيهقي والديلمي كلام:.... بيهي نے اس حديث كوضعيف قرار دياہے نيز ديكھئے الاباطيل ٢٧٥،٥٥٨ وتذكرة الموضوعات • ١-

# تیسری قصل .....روز ہے متعلق مختلف احکام کے بیان میں

#### روز ہے کاونت

مہم ٢٣٧ مصور نبي كريم ﷺ كاارشاد ہے كەرمضان شريف كے ليے شعبان كى گنتى شاركرو۔ دواہ الداد قطنى عن دافع بن حديج ۲۳۷ ۲۳۷ حضور نبی کریم بھے کاارشاد ہے کہ رمضان کے لیے شعبان کامہینہ شار کرو،رمضان شریف کوخلط مت کروالا بیر کہتم میں ہے کسی کوروزہ ر کھنے کی عادت ہواوراس کاروز ہرمضان کےموافق آ جائے (رمضان کا) جاند دیکھ کرروز ہ رکھواور (عید کا) جاند دیکھ کرافطار کرواورا گر (انتیس تاریخ کوابر کی دجہے ) تنہیں جاند نظر نہ آئے تو (رمضان کے ) تمیں (۳۰) دن پورے کروچونکہ گنتی تمہارے او پرمخفی نہیں رہ سکتی۔

رواه الدارقطني والبيهقي في السنن عن ابي هريرة واخرجه الترمذي ٢٣٧٣ ... ني كريم ﷺ كارشاد ہے كەجب رمضان المبارك كامهيندآ جائے توتميں دن كے روزے ركھومگرىيد كداس ہے بل (انتيس تاریخ كی شام كو) تم جا ندو كيولو ـ رواه الطبراني عن عدى بن حاتم

۳۷۷۳۷ ۔۔۔۔ جضور نبی کریم ﷺ کاارشاد ہے کہ جب تم (رمضان کا) جاند دیکھ لوتو روز ہر رکھواور جب(شوال کا) جاند دیکھ لوتو افطار کرواورا گر ابروغیر ہ کی وجہ سے جاند دکھائی نہ دیے تو گنتی کے تمیں دن پورے کرو۔

رواه احسد بن حنبل و البيهقي في السنن عن جا بر واخوجه احمد بن حنبل ومسلم والنسائي وابن ماجه عن ابي هويرة واحرجه ابن ماجه والنسائي عن ابن عباس وابو داود عن حزيفة واحمد بن حنبل عن طلق بن علي

٢٣٧٨ ... حضور ني كريم الله كاارشاد ہے كہ ہم ان پڑھ قوم ہيں نہ ہم لکھ سكتے ہيں اور نہ ہی حساب كر سكتے ہيں۔

رواه البخاري ومسلم وابو دانود والنساني عن ابن عمر

۲۳۷۳۹ - نبی کریمﷺ کاارشاد ہے کہ جبتم چاند دیکھوتو روز ہ رکھواور جب چاند دیکھوتو افطار کرلواورا گرکسی وجہ نے تہمیں چاند دکھائی نہ دیے تو اس کا عتبار کرلو( بینی اس مہینہ کوئیں دن کا مجھلو)۔احر جہ مسلم والبخاری والنسانی وابن ماجہ وابن حبان عن ابن عمو

ے ۱۳۷۵ ۔۔۔ حضور نبی کریم ﷺ کاارشاد ہے کہ بلاشیہاللہ تعالی نے اس جا ندگودنت معلوم کرنے کا آلہ بنایا ہے ﷺ زاجب(رمضان کا) جا ندد کیجونو روزے رکھواور جب(شوال کا) جاند دیکھونو افطار کرلواورا گرکسی وجہ سے جا ندد کھائی نددے تو تمیں دن شار کرلو۔ دواہ الطبرانی عن طلق بن علی کلام :۔۔۔۔۔۔ حدیث ضعیف ہے دیکھئے وضعیف الجامع ۱۵۹۵

۲۳۷۵۱ - نبی کریم ﷺ کارشاد ہے گرامی ہے کہ اللہ تعالی نے شعبان کی مدت کورمضان کا جاند دیکھنے کے وقت تک درالہ کیا ہے لہذا گرمطلع ابرآ لود ہوتو گنتی پوری کرو۔

۲۳۷۵۲ .... جفنور نبی کریم ﷺ کاارشاد ہے کے مہینہ انتیس (۲۹) دنوں کا بھی ہوتا ہے لبنداروز ہمت رکھو بیہاں تک کہ جپاند نہ دیکھواورا فطار مت کرویہاں تک کہ جپاند نہ دیکھولو،اگر کسی وجہ ہے جپاند دکھائی نہ دیے تو تمیں دن گنتی کے پورے کرو۔

رواه احمد بن حنبل والبخاري ومسلم وابوداؤد عن ابن عمر

۲۳۷۵۳ نبی کریم ﷺ کاارشاد ہے کہ روز ہمت رکھو یہال تک کہ جاند و مکیے گواور افطار مت کرویہاں تک کہ جاند و مکیے گو کھائی نہ دے تواس کااعتبار کرلو)۔ رواہ احمد بن حنبل والنسانی عن ابن عمو

۲۳۷۵۷ ....رسول کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا که رمضان سے ایک دو دن قبل روز ہ نہ رکھو ہاں جس آ دمی کی روز ہ رکھنے کی عادت ہو( اور بیدن اس کی عادت کے موافق آ جائے )وہ روز ہ رکھ لے۔ دواہ احمد بن حنیل و مسلم و اصحاب السننِ الادبعة عن ابھ هريو ۃ

ے۲۳۷۵ نئی کریم ﷺ کاارشاد ہے کہ ماہ رمضان ہے ایک یا دودن قبل روزہ ندر کھو ہاں البتۃ اگر کسی شخص کی عادت ، واوراس کی عادت اس دن کے موافق آ جائے تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے جیاند د کیچے کر روزہ رکھواور جیاند د کیچے کر افطار کرو( اگر ابر کی وجہ سے جیاند ندد کھائی دیے تو تعمیں دن کی گنتی پور ٹ گرواور پھرافطار کرلو)۔ دواہ التو مذی عن ابی ہر یوہ

۲۳۷۵۸ .... رسول کریم ﷺ کاارشاد ہے کہ ماہ رمضان سے پہلے روزہ ندر گھو یہاں تک کہ چاندہ کمیےلویااس سے پہلے ( شعبان کی ) گنتی پوری کرلو پھرروزے رکھو یہاں تک کہ چاندہ ککیلویااس سے پہلے (رمضان کی ) گنتی پوری کرلو۔ رواہ ابو داؤ ہ والنسانی وابن حیان عن حادیفة ۲۳۷۵۹ .... حضور نبی کریم ﷺ کاارشاد ہے کہ جس دن تم روزہ رکھتے ہواس دن کاتم ہاراروزہ ہے اور جس دن تم قربانی کرتے ہواس دن کی تمہاری قربانی سے دواہ المبیفقی فی السنن عن ابی ہریرہ

كلام: .....حديث ضعيف ہے ديكھئے الكشف الالهي ١٩٧١ \_

۴۳۶۰ ۔۔۔ حضور نبی کریم ﷺ کاارشاد ہے کہاں دن تمہارا روز ہے جس دن تم سب روز ہ رکھواوراس دن تمہاری عیدالفطر ہے جس دن تم سب مزید کیا ہے جس میں منبول خیر بیٹر تنہ تاریخی

افطار كرلواوراس دن تمهارى عيدالانتحى بي جس دن تم سبقرباني كرلوروه الترمذي والنسائي عن ابي هريرة

فا کدہ: .....حدیث کا مطلب بیہ ہے کہ جس دن جماعت مسلمین روزہ رکھے تم بھی روزہ رکھوجس دن جماعت مسلمین افطار کرے تم بھی افطار کرلو۔اگر کوئی الگ سے روزہ رکھے یا افطار کرے جب کہ جماعت مسلمین نے روزہ نہ رکھا ہو یا افطار نہ کیا ہوتواس ایک فرد کا شذوذ کسی معنی میں نہیں۔لہٰذاروزہ وافطاراور قربانی جماعت کے ساتھ ہو۔

۲۳۷۱ نیرسول کریم ﷺ کا اُرشاد ہے کہ جس دن تم سب افطار کر واسدن تمہاری عیدالفطر ہے اور جسدن تم سب قربانی دواس دن تمہاری صفحا

عیدالاتی ہےاورجسدن تم سب وقوف عرفہ کرواس دن تمہاراوقوف عرفہ ہے۔ دواہ الشافعی عن عطار مو سیلاً ۲۳۷۶ حضور نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے کہ جسدن تم سب افطار کرلواس دن تمہاری عیدالفطر ہےاورجس دن تم سب قربانی دے دواسدن تمہاری عیدالاتی ہے میدان عرفات سارے کا سارا جائے وقوف ہے تی سارے کا سارا قربان گاہ ہے بلکہ مکہ مکرمہ کی ہرگھائی قربان گاہ ہےاور سارے کا ساراند دلفہ جائے وقوف ہے۔ دواہ ابو داؤ د و البیہ فی السنن عن ابی ھو یو ہ

كلام :....حديث ضعيف بو يكفي المعلة ٣٣٦\_

۳۳۷ ۱۳۳۷ .....رسول کریم ﷺ کاارشاد ہے کہ جس دن سب لوگ افطار کریں اس دن عیدالفطر ہےاور جس دن سب لوگ قربانی کریں اسدن عید الاضحیٰ ہے۔ دواہ التو مذی عن عانشہ د ضبی اللہ عنہیا

كلام :....حديث ضعيف ہے ديکھئے ضعاف الدار قطنی ١١٨ \_

۲۳۷۶۵ نی کریم ﷺ کاارشادہ ہے کہ رمضان کے لیے شعبان کے جاندکوشار کرتے رہو۔ دواہ التو مذی والحاکم عن ابی هويوة

كلام :....حديث صعيف ہے ديكھتے ذخيرة الحفاظ ٢٦١ـ

۲۳۷ ۲۳ ۲۳۰ مضور نی کریم علی کاارشاد ہے کہ مہیندانتیس دنوں کا بھی ہوتا ہے۔

رواه البخاري والترمذي عن انس والبيهقي عن ام سلمة ومسلم عن جا بر وعائشه رضي الله عنها

۲۳۷۱۷ .... نبی کریم ﷺ کاارشاد ہے کہ مہینہ انتیس (۲۹) دنوں کا بھی ہوتا ہے اورتمیں (۳۰) دنوں کا بھی لہٰذا جب تم چاند دیکیے لوتو روز ہ رکھواور جب چاند دیکھوتو افطار کرلوا گرمطلع ابرآ لود ہوجائے تو گنتی پوری کرلو۔ دواہ النسانی عن اہی ھریر ۃ

۲۳۷۱۸ ۔۔۔ نبی کریم ﷺ کاارشاد ہے کہاللہ تعالیٰ نے جاند کولوگوں کے لیے آلہ وقت بنایا ہے لہٰذا جاند دیکھ کرروزے رکھواور جاند دیکھ کرافطار کرو،اگر جاندابرآلود ہوجائے تو تمیں دن شارکرلو۔ دواہ المحامم عن ابن عمی<sub>م</sub>

كلام: .....حديث قابل غورب ويكفئة خيرة الحفاظ ٢٦٣٧ وضعاف الدارقطني ٥٥٢ \_

٢٣٧٦ .... نبي كريم ﷺ كارشاد أے كەچاندە كيھ كرروز ەركھواور چانددىكھوكرا فطاركرو،اگرمطلع ابرآ لود ہوجائے تو شعبان تے ہيں دن مكمل كرو۔

رواه البخاري ومسلم والنسائي عن ابي هريرة والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس والطبراني عن البراء

• ۲۳۷۷ ..... حضور نبی کریم ﷺ کاارشاد ہے کہ جیا ندد کیچے کرروزے رکھوجیا ندد کیچے کرافطار کرلواور جیا ندد کیچے کرقربانی کروا گرمطلع ابرآ لود ہونے کی وجہ ہے جیا ندد کھائی نہ دے تو تمیں دن پورے کرلواورمسلمانوں کی گواہی پرروزہ رکھواورافطار کرو۔ دواہ احمد بن حنبل والنسانی عن د جال من الصحابة میں رہوں نہ کے ممینالریں ہوں کے شف

۲۳۷۷ ..... نبی کریم ﷺ کاارشاد ہے کہ روشن سے روشن تک روز ہ رکھو۔ دواہ الطبوانی عن والد اہی ملیح کلام :.....حدیث ضعیف ہے دیکھئے المشر وعۃ ۲۸۔ فا کندہ: .....علماء حدیث نے اس حدیث کے دومطلب بیان کیے ہیں اول سے کہ محری سے تامغرب روز ہ رکھودوم بیے کہ ایک چاند سے دوسرے چاند تک روزے رکھو(واللہ اعلم)

۲۳۷۷ ت. نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے کہ جاند دیکھ کر روز ہ رکھواور جاند دیکھ کر افطار کرو، آگر جانداور تمہارے درمیان بادل حائل ہوجا کیں تو شعبان کی گنتی پوری کرلوماہ رمضان کااستقبال مت کرواور نہ ہی شعبان کے دن ہے رمضان کوملاؤ۔

رواہ احمد بن حنبل والنسانی و البیھقی فی السنن عن ابن عباس فا کدہ :.....استقبال رمضان کا مطلب بیہ کہ کوئی شخص رمضان کا نے ہے اللہ ہی اس خوشی میں روزے رکھے شروع کردے کہ رمضان آ رہاہے آ پھٹے نے ایسا کرنے ہے منع فرمایا ہے ،اور شعبان کورمضان ہے ملانے کا مطلب بیہ ہے کہ رمضان ہے ایک یا دودن قبل روزے رکھ لیے جائیں آ پھٹے نے اس سے بھی منع فرمایا چنانچ آ پھٹے کا ارشادہ کہ جس نے یوم شک کاروز ورکھااس نے ابوقاسم کی نافرمانی کی۔ لیے جائیں آ پھٹے نے اس سے بھی منع فرمایا چنانچ آ پھٹے کا ارشادہ کہ جس نے یوم شک کاروز ورکھااس نے ابوقاسم کی نافرمانی کی۔

۳۳۷۷۳ سے حضور نی کریم ﷺ کاارشاد ہے کہ چاند دیکھ کرروز ہر کھواور جاند دیکھ کرروز ہ افطار کرو ،اگرتمہارے اور جاند نے درمیان بادل جائل ہو جائیں تو شعبان کی گنتی مکمل کروماہ رمضان کااستقبال نہ کرواور رمضان کوشعبان کے کسی دن کے ساتھ نہ ملاؤ۔

رواه الطبراني واحمد بن حنبل و النساني و البيهقي عن ابن عباس

۲۳۷۷ .... نبی کریم ﷺ کاارشاد ہے جاند دیکھ کرروز ہر کھواور جاند دیکھ کرافطار کرو۔ دواہ الطبرانی عن ابی بیکو وابن النجاد عن جاہر ۲۳۷۷۵ .... نبی کریم ﷺ کاارشاد ہے کہ روز ہمت رکھو یہاں تک کہ جاند دیکھ لواگر مطلع ابر آلود ہوجائے تو تمیں دن کی گنتی مکمل کرو۔

رواه احمد بن حنيل عن طلق بن على

۲۳۷۷ نبی کریم ﷺ کاارشاد ہے کہ جیاند دیکھ کرروز ہ رکھواور جیاند دیکھ کرافطار کرو ،اگر مطلع ابرآ لود ہوجائے تو تمیں دن کی گنتی پوری کرو۔ دواہ احمد بن حنیل عن اہی بیکر ہ

٢٣٧٧٥ حضور نبي كريم على كاارشاد ہے كەميرے پاس جريل امين آئے اور فرمايا كەمبىيدانتيس (٢٩) دنوں كابھى ہوتا ہے۔

رواد النسائي عن ابن عباس

۲۳۷۸ .... تی کریم ﷺ کاارشاد ہے کہ مہین تمیں وتول کا بھی ہوتا ہے۔ دواہ النسانی والبخاری عن ابن عمر واحمد بن حنبل والنسانی عن ابن عمرو ابن ماجه عن ام سلمه واحمد بن حنبل عن سعد بن ابی وقاص والنسانی عن ابن عباس

، ۲۳۷۷ ۔۔۔ حضور نبی کریم ﷺ نے ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کواو پراٹھا کر(انگلیاں کھول کر)اشارہ کیا کہ مہینۃ اتنا اتنا ،اتنا ہوتا ہےاہ رتیسری بار انگوٹھا بند کر دیا۔

فا كده:.....اصل كتاب ميں حواله كى جگه خالى ہے حالانكه بير حديث امام بخارى رحمة الله عليه نے اپنى سيح ميں كتاب الصوم ميں روايت كى ہے د كيھے بخارى شريف كتاب الصوم باب قول النبى ﷺ 'افدرا يتم الهلالِ فصو موا۔''

٣٣٧٨٠ - نبي كريم ﷺ كارشاد ہے كہ جاندد مكھ كرروز ہ ركھواور جاندد مكھ كرافطار كروا گرمطلع ابرآ لود ہوجائے توتميں دنوں كااعتبار كرلو۔

رواه مسلم والتر مذي عن ابن عمر

۲۳۷۸ .... جعنور نبی کریم ﷺ کاارشاد ہے کہ مہینہ انتیس دلوں کا بھی ہوتا ہے اور تمیں دنوں کا بھی جب جاند دیکھ لوتو افطار کرلو،اگر مطلع ابرآ لود ہوجائے تو گنتی پوری کرو۔ دواہ النسانی عن اہی ھو بوۃ

۲۳۷۸۳ .... حضور نبی کریم پین کاارشاد ہے کے مہینة میں دنوں کا بھی ہوتا ہے اورانتیس دنوں کا بھی اگر مطلع ابرآ لود ہوجائے تو تمیس دنوں کی گنتی شار کرلو۔ دواہ ابن حیان عن ابن عصو ٣٣٧٨ .... نبي كريم ﷺ نے ارشاد فرمايا كه مجھے جريل امين نے كہاہے كەم بىيندانتيس (٢٩) دنوں پر بھی تمام ہوجاتا ہے۔

رواه الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما

٣٨٨٣....حضور نبي كريم على كاارشاد ہے كەعىد كے دومهينے رمضان اور ذوالحجه ناقص تهيس ہوتے۔ دواہ ابن النجاد عن ابسي بكرة فا كده: ..... رمضان اور ذوالحجہ كے ناقص ہونے كا مطلب بيہ ہے كہ بيد دونوں مہينے ايك سال ميں انتيس انتيس دنوں كے نہيں ہوتے۔ يا حضور ﷺ کے زمانہ میں انتیس دنوں کے بہیں ہوئے ہوں گے۔مطلب ہے کہ بیدونوں مہینے ثواب کے اعتبار سے نافض نہیں ہوتے۔

٢٣٧٨٥ .. نبى كريم الله كاارشاد بكروميني سائه دنول برتمام بيس بوت رواه الطبراني عن سمرة

كلام:.....حديث ضعيف ہے ديكھئے تذكرة الموضوعات ٢٢١ ترتيب الموضوعات ٣٥٠ ـ

۲۳۷۸۷ ... حضور نبی کریم بھی کاارشاد ہے کہ ہم ان پڑھ قوم ہیں حساب و کتاب نہیں جانتے مہیندا تناا تنااورا تناہوتا ہے آپ بھی نے ہاتھوں ے اشارہ کیااور تیسری مرتبدانگوشا بند کرلیا۔ پھر فرمایا مہیندا تنا،ا تنااورا تناہمی ہوتا ہے۔ (یعنی تیس دنوں کا) تین مرتبدآپ بھی نے ہاتھوں سے اشاره كيارواه احمد بن حنبل ومسلم والنسائي عن ابن عمر

۲۳۷۸۵ مینورنبی کریم ﷺ کاارشاد ہے کہ ہرمہدینہ قابل احترام ہے اورتمیں دن اورتمیں را توں سے کمنہیں ہوتا۔ دواہ الطبوانی عن ابی بہ بکوۃ ۲۳۷۸۵ مین سختورنبی کریم ﷺ کاارشاد ہے کہ جاندا گرسرخی میں غائب ہوجائے تو وہ ایک رات کا ہوتا ہے اورا گرسفیدی میں غائب ہوتو دورا توں كا بوتا ب\_رواه الحطيب في المتفق والمفترق عن ابن عمر

كلام:....اس حديث كى سندمين حماد بن وليدراوى ہے جو كہسا قط الاعتباراور متهم بالكذب ہے لہذا ضعيف ہے۔

### روزه کی نیت کا وفت

۲۳۷۸۹ .... حضور نبی کریم ﷺ کاارشاد ہے کہ جو تحص طلوع فجر سے پہلے رات کوروز ہ کی نیت نہیں کرتااس کاروز ہبیں ہوتا۔

رواه الدارقطني و البيهقي في السنن عن عائشه رضي الله عنها

کلام:....حدیث نعیف ہے۔ دیکھئے اتن المطالب ۱۳۸۸۔ ۲۳۷۹ ..... نبی کریم ﷺ کاارشاد ہے کہ جو محض روزہ کی نبیت فجر سے پہلے ہیں کرتا اس کاروزہ کامل نہیں ہوتا۔

رواه احمد بن حنبل وابوداؤد والنسائي والترمذي عن حفصة

۲۳۷۹۱ نبی کریم کی کاارشاد ہے کہ جو محض (فجر سے قبل) رات کے وقت روزہ کی نبیت نبیس کرتا اس کاروزہ کامل نبیس ہوتا۔

رواه النسائي عن حفصة رضي الله عنها

رو مستقبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: اس شخص کاروز ہ کامل نہیں ہوتا جورات کوروزے کی نبیت نہ کرے۔ دواہ ابن ماجہ عن حفصة

۳۳۷۹۳.... نبی کریم ﷺ نے ارشادفر مایا: جوشن رات کوروز ہ کی نیت کرے اسے جائے کہروز ہ رکھ لے، جس نے مبیح کردی اور رات کوروزے کی نیت نہیں کی اس کاروزہ کامل نہیں ہوتا۔ رواہ الدار قطنی و ابن البخاری عن میمونۃ ہنت سعد

#### قضاء کے بیان میں

م ٢٣٧٩ .... حضور نبي كريم ﷺ كاارشاد ہے كہ جس شخص نے رمضان شریف پالیا حالانكہاس كے ذمہ الگلے رمضان کے پچھروزے تھے جن كی سے

قضاء بیں کرسکا تھا تواس رمضان کے روز ہے قبول نہیں کیے جائیں گے یہاں تک کہوہ گذشتہ رمضان کے فوت شدہ روز ہے نہ رکھ لے۔

رواه احمد بن حنبل عن ابي هريوة

كلام:....حديث ضعيف بدر يكهي ضعيف الجامع ١٥٣٥٦ ـ

۲۳۷۹۵ .... نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو محض حالت حضر میں رمضان کے ایک دن کاروز ہ افطار کرے اے جا ہے کہ فدیہ میں ایک اونٹ وزع کرے۔رواہ الدار قطنی عن جاہو

كلام: .....حديث ضعيف بو يكفي ضعيف الجامع ١١٧٥٥

۲۳۷۹۲ .....رسول کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا جو محض اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رخصت کے بغیر (قصداً) روزہ ندر کھے تو تمام عمر روزہ رکھنا بھی اس کا بدل نہیں ہوسکتااگر چیدہ تمام عمر روزہ رکھے۔ رواہ احمد بن حنبل واصحاب السنن الا دبعة عن ابھ ھریوۃ ۲۳۷۹ .... جضور نبی کریم ﷺنے ارشاد فرمایا:تمہارے لیے ایک روزے کابدل دوسرے کسی دن کاروزہ نہیں ہوسکتا۔

رواه ابوداؤ دعن عائشه رضي الله عنه

كلام: .... حديث ضعيف بدر كيص ضعيف الجامع ٢٣٠٣ \_

۲۳۷۹۸ .... نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو محض مرجائے حالا تکہ اس کے ذمہ مہینہ بھر کے روزے تھے،اس کے ولی (وارث) کو جا ہے کہ اس گ جگہ ہرون کے بدلہ میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ دواہ التو مذی واہن ماجہ عن ابن عصر رضی اللہ عنهما

كلام: .... حديث ضعيف ہے ديکھے ضعيف الجامع ٥٨٥٣ـ

۲۳۷۹۹ .... نبی کریم ﷺ کاارشاد ہے کہ جو محض مر گیا اور اس کے ذمہ رمضان کے بچھروزے تھے تو اس کی طرف ہے اس کا ولی (وارث)

روز \_ر کے \_رواہ احمد بن حنبل و البيهقي وابو داؤ دعن عائشه رضي الله عنها

٢٣٨٠٠ ... حضور نبي كريم اللي في أيك عورت كوتكم ديا كرتوايني بهن كي طرف سروز دركه- دواه الطيا لسي عن ابن عباس

#### الأكمال

۔ ۲۳۸۰ .... نبی کریم ﷺ کاارشاد ہے کہ جب رمضان کا کوئی روز ہفوت ہوجائے اوراس کی قضاء کرنی ہوتو کسی اور دن (رمضان کےعلاوہ) اس کی قضاء کرلی جائے اورا گرنفلی روز ہفوت ہوجائے تواگر جا ہوتو اس کی قضاء کروجا ہوتو نہ کرو۔ دواہ الطبرانی عن ام ھانی مضاء کی کہ اگر رمضان کا روز ہفوت ہوجائے تو اس کی جگہ کی اور دن روز ہ رکھاواورا گرنفلی روز ہ ہوتو جاہواس کی جگہ کی اور دن روز ہ رکھاواورا گرنفلی روز ہ ہوتو جاہواس کی قضاء کرویا نہ کرو۔ دواہ البیہ بھی واحمد ہن حنبل عن ام ھائی

٣٣٨٠٣ ... حضور نبي كريم على كارشاد ہے كہ جس كے ذمه رمضان كروزے ہوں اسے جائے كہوہ لگا تارروزے ركھ درميان ميں وقف نہ كرے۔

رواه الدار قطني و البيهقي عن ابي هريرة

گلام:.....حدیث ضعیف ہے دیکھئے حسن الآ ثار ۲۲۲ اور بیہ بی نے بھی اس حدیث کوضعیف قرار دیا ہے۔ ۴۰ ۲۳۸ .... حضور نبی کریم ﷺ نے ایک صحابی سے فرمایا: مجھے بتا وَاگر تمہاری ماں کے ذمہ کسی کا قرض ہو کیا تم اے ادا کرو گے؟ عرض کیا: جی ہاں۔ فرمایا: پھر اللہ تعالی کا قرض ادا بیگی کا زیادہ حقد ارہے۔ دواہ الطبوانی و مسلم والتو مذی عن ابن عباس ۲۳۸۰۵ .... حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: مجھے بتا وَاگرتم میں سے کسی ایک پرقر ضہ ہوجے وہ ایک دو، دو درجم کرکے چکا تارہے کیا اس طرح

ے اس کا قرض ادا ہوجائے گا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: جی ہاں ،فر مایا: قضاءروز ہ کی مثال بھی اس طرح سے ہے۔ مصال کا قرض ادا ہوجائے گا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: جی ہاں ،فر مایا: قضاءروز ہ کی مثال بھی اس طرح سے ہے۔

رواه الدارقطني عن جابر

ا یک مرتبدر سول کریم علاے کسی نے ماہ رمضان کی تقطیع کے بارے میں پوچھاراوی کہتے ہیں۔آپ علانے یہی فرمایا۔

ورواه ابن ابي شيبة والدراقطني والبيهقي عن ابن المنكرر وقال ابن المنكرر بلغني وقال الدارقطني اسناده حسن الا انه مرسل وهو اصلح من الموصول ورواه البيهقي عن صالح بن كيسان

۲۳۸۰ ۲۳۸۰ سرسول کریمﷺ نے فرمایا: ایک دن کے روز کے گا جگہ کی دوسرے دن روز ہ رکھاؤ۔ رواہ التو مذی عن عائشہ رضی اللہ عنها حضرت عائشہ رضی اللہ عنها فرماتی ہیں: میں اور حفصہ رضی اللہ عنها روز ہ میں تھیں ہمیں کھانا چیش کیا گیا جھے دکھے کرہم ہے رہانہ گیا چنانچہ کھانا ہم نے کھالیا تو آپﷺ نے فرمایا: (راوی نے مذکورہ حدیث ذکر کی)۔

ے۔ ۲۳۸ ۔۔۔۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: تم دونوں اس دن کے روزہ کی بجائے کسی دوسرے دن روزہ رکھانو۔ رواہ بن حبان عن عائشہ رصی اللہ عنها حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں میں اور حفصہ رضی اللہ عنہا نے فعلی روزہ رکھانھا ہمیں صدید میں کھانا دیا گیا جوہم نے کھالیا آپﷺ نے فرمایا: (پھرراوی نے حدیث بالدؤ کرکی)۔

#### روز ہ کے مباحات ومفسدات

۲۳۸۰۸ جنسور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: روز ہ کی حالت میں مروکیلئے عورت کے ساتھ ہرطرح کی چیٹر پچھاڑ حلال ہے سوائے مقام مخصوص کے۔ دواہ الطبر انبی عن عائشہ یہ ضبی اللہ عدیدا

کلام:.....حدیث نعیف ہے دیکھئے ضعیف الجامع ۴۳۳۷۔ قائدہ:.....یعنی شوہرروزہ کی حالت میں بیوی کا بوسہ لے سکتا ہے مباشرت کرسکتا ہے البعۃ جمبستری نہیں کرسکتا۔۔ ۲۳۸۰۹....حضور نبی کریم ﷺ نے ارشادفر مایا: بوڑھا شخص (روزہ کی حالت میں) اپنے نفس پرقابو پاسکتا ہے۔

دواہ احمد بن حنبل والطبوانی عن ابن عمر ۲۳۸۱۰....رسول کریم ﷺ کاارشاد ہے کہ جس شخص پرتے غالب آ جائے (یعنی خود بخودتے آئے)اوروہ روزہ کی حالت میں ہوتواس پرقضاء نہیں ہاور جوخص منہ میں اُنگلی وغیرہ ڈال کر (قصداً) نے کرےاہے چاہیے کدروزہ کی قضاء کرے۔ رواہ اصحاب السنن الا دبعۃ عن ابی ہو یوۃ کلام : .....حدیث ضعیف ہے دیکھیے جسن الآ ٹار ۲۰ ۲۰ والمعلمۃ ۳۳۵۔

اله٣٨١... نبي كريم على في فرمايا: جو خص (حالت روزه مين) سوگيايا جسے احتلام موگيا، يا جس نے سينگي تھينجوائي اس كاروز هبين أو ثاب

اخوجه ابو داو د عن رجل فاكده .....ايك روايت مين 'نام' كى بجائے' قاء' آيا ہے يعنی جے قے آئى اس كاروز نہيں ٹوٹا چنانچہ جمہور علماء كنز ديك روزه دار كاسنگى كھنچوا نابلاكراہت جائز ہے۔البتة امام احمر كنز ديك سنگى تھنچنے والے اور كھنچوانے والے دونوں كاروزه باطل ہوجا تا ہے دونوں پر قضاء ہے كفاره نہيں۔حدیث ضعیف بھی ہے۔ دیکھیے ضعیف الى داؤد ۱۹۵۰۔

۲۳۸۱۲ .... نبی کریم ﷺ نے فر مایاسینگی تھینچے وا لے اور تھنچو انے والے دونوں کاروز ہاٹوٹ جا تا ہے۔

رواه احمد بن حنبل وابو داود والنساني وابن ماجه وابن حبان والحاكم عن ثوبان وهو متواتر

كلام :....حديث ضعيف مع و يكهيّ التحديث ١٥٥ والتنكير والإفاده ١١١٠ كلام

٣٦٨١٣.... نبي كريم ﷺ نے فرمايا: پانچ چيزيں روز ہ دار كے روز ہ كوتو ژويتى ہيں اور وضوكو بھی تو ژويتی ہيں وہ بيہ ہيں: (1) جھوٹ (۲) غيبت (٣) چغلی (٣) شہوت ہے دیکھنا (۵) اور جھوٹی قتم ۔ رواہ الا رَ دی فی الضعفاء والفو دوسی عن انس

كلام :.... حديث ضعيف إد يكفي ضعيف الجامع ٢٨٣٩ والكشف الالبي ا٢٣-

فاكده: ..... وكدحديث ضعيف ہے ليكن اس كابيمطلب قطعانہيں كدروزه كى پھر قضاء بھى كى جائے بلكه مذكوره بالا امورصا در ہوجانے كے

باوجود پھربھی فرض ادا ہوجائے گاالبتة روز ہ کی روح ٹوٹ جاتی ہوہ باتی نہیں رہتی سچ پوچھے تو وہ روز ہ کیا جولولا کنگڑ اہو۔

٣٣٨١٣ ....رسول كريم ﷺ نے فرمايا: جو محض روزه ميں ہواوروہ بھولے ہے بچھ كھائي كے تواسے جاہئے كہوہ اپناروزہ پورا كرے چونكہ اے تو الله تعالىٰ نے كھلايا پلايا ہے۔ رواہ احمد والتر مذى وابن ماجه عن ابى هريرة رضى الله عنه

° كلام: .....حديث ضعيف إو يكهيّة ذخيرة الحفاظ ٥٦٢١ــ

٢٣٨١٥ .... حضور نبي كريم على في فرمايا: جس نے بھول چوك سے كھائي ليااس كاروز ونہيں تو ٹاچونكہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی طرف سے رزق عطا 

٢٣٨١٧ .... ني كريم الله في ارشاد فرمايا: تين چيزين روز ي كؤيين تو ژتى بين -جوكديد بين سينگى قے اوراحتلام - رواه التومذي عن ابي سعيد كلام: ..... حديث ضعيف إد يكي حسن الاثر ٢٠٥٥ وذخيرة الحفاظ ٢٥٢٥\_

٢٣٨١ حضور نبي كريم ﷺ نے فر مايا سينگي لگانے والے اورلگوانے والے كاروز و توث جاتا ہے۔

رواه احمد والنسائي والضياء المقدسي في المختاره عن اسامة بن ريد

كلام:....حديث ضعيف ہے ديکھئے التحديث ١٥٥ والتنكيت والا فادة ١١١٣ \_

٢٣٨١٨ ... ني كريم على في فرمايا بينكي لكانے والے اورلكوانے والے كاروز وافطار بوجاتا ہے۔

رواه احمد بن حنبل والعدني وابن جرير و البيهقي في السنن عن اسامة بن زيد والبزار وابن جرير والدارقطني والطبراني في الاوسط عن انس واحمد بن حنبل والنسائي وابن جرير وضعفه والطبراني وسعيد بن المنصور عن بلال والطبراني والرازي والمنساني وابن ماجه والشاشي والرياني وابن جرير وابن الجارود وابويعلى وابن حزيمة والهيثم بن كليب وابن حبان والبار ودي وابن قانع والطبراني والحاكم والبيهقي وسعيد بن المنصور عن ثوبان) الم احمابل رحمة الشعليكة بين اس باب مين يجي روايت يحتج ترين ٢(ورواه البزار وابن جرير عن جابر وقا لواحسن وابن جرير وابن خزيمة وابن حبان والطبراني والحاكم والبيهقي والضياء المقدسي عن رافع بن خديج وابن جرير عن سعد بن ابي وقاص والبزار والطبراني و البيهقي في شعب الايمان وسعيد بن المنصور عن سمرة والطبراني واحمد بن حنبل والدارمي وابوداؤد وابن ماجه وابن جريو وابن حبان والحاكم و البيهقي في السنن وسعيد بن المنصور عن شداد بن اوس والبزار وابن جريو والطبراني عن ابن عباس عن ابن مسعود عن ابي زيد الا نصاري والنسائي وابن جريىر والبنزار والطبراني والحاكم والبيهقي عن ابي موسى والنسائي عن معقل بن يسار وابن سنان، واحمد بن حنبل والنسائي والبزار وابن جرير عن عائشه والطبراني عن ابي عمر احمد بن حنبل والنسائي وابن ماجه وابن جرير و البيهقي وابن عدي عن ابي هريرة البزار وابن جرير عن على والطبراني عن معقل بن يسار، والطبراني وابن جرير عن معقل بن يسار وابن جرير عن الحسن مرسلاً وابوداؤد عن عمر

کگام :....اس حدیث پربھی پہلی حدیث کی طرح کلام ہے۔ ۲۳۸۱۹..... نبی کریم ﷺ کاارشاد ہے کہ رمضان شریف میں جس شخص پر (بحالت روزہ) قے کاغلبہ ہواسکاروزہ نہیں ٹوٹااور جس نے جان بوجھ کر قے کی اس کاروز ہڑوٹ گیا۔رواہ ابو داؤ د والترمذی عن ابھی ھو يوۃ

كلام: .....حديث ضعيف بوريكهيّ ذخيرة الحفاظ ٢٩٥٥

۲۳۸۲۰ .... حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: یا منج چیزیں روز ہاوروضو کوتوڑدیتی ہیں وہ یہ ہیں (۱) جبوٹ(۲) نیبت (۳) چغلی (۴) شہوت ہے

د کیمنا(۵)اورجھوٹی قتم \_رواہ الدیلمی عن انس کلام :.....حدیث ضعیف ہے د کیھئےالنز میا ۱۳۷۲والفوا کدا مجموعہ ۲۷۲\_

#### روزے کا کفارہ

٢٣٨٢ .... نبي كريم ﷺ نے فرمايا: جو محض مرجائے اور اس كے ذمه رمضان كروزوں كى قضاء ہوتو اس كے والى (وارث) كو جاہے كماس كى طرف سے ہردن کے بدلہ میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔رواہ ابن ماجہ وابونعیم فی الحلیۃ عن ابن عمر و صحیح والتر مذی وقفه كلام: .....حديث ضعيف بدريكي ضعيف الجامع ٥٩٥٣ ـ

٢٣٨٢٢ .... ني كريم على في خورمايا مرجانے والے كى طرف سے ہردن كے بدله ميں ايكمسكين كوكھانا كھلايا جائے (داہ البيھ فسى عن إب عمر رضی الله عنهما)راوی کہتے ہیں کہرسول اللہ ﷺ ایک آ دمی کے متعلق بوچھا گیاجومر گیا تھااوراس کے ذمہرمضان کی قضاءواجب تھی توراوی نے بیحدیث ذکر کی۔

۲۳۸۲۳ .... نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ہردن کے بدلہ میں نصف صاع گندم کھلائی جائے۔دواہ البیہ بھی عن ابن عصر ۲۳۸۲۳ ..... نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جس نے ایک دن کاروزہ نہ رکھااوروہ گھر پرموجود تھا (سفر پڑہیں تھا)اسے جا ہیے کہ وہ اونٹ فدیہ میں ذرج كر ــــــــرواه الدار قطني عن جابو وضعيف

كلام: ..... حديث ضعيف ہے ديكھ ضعيف الجامع ١٢٨٥ ـ

۲۳۸۲۵ نی کریم ﷺ نے فرمایا: جس شخص نے بلاوجہ رمضان میں ایک دن کاروزہ نہ رکھا تو بیاس کے بدلہ میں ایک ماہ کےروزے رکھے۔ رواه ابن عساكر

كلام: ..... حديث ضعيف ہے ديكھئے تذكرة الموضوعات • ٧-

٢٣٨٢٦....حضور نبي كريم ﷺ نے فرمایا: جس شخص نے بغیر كسى رخصت اورعذر كے رمضان ميں ایک دن كاروز ہ ضائع كيااس كے اوپرواجب ہے كہ وہ تمیں (۳۰) دنوں کے روزے رکھے اور جودوون کے روزے ضائع کرے اس پرساٹھ (۲۰) دنوں کے روزے واجب ہیں اور جس نے تین دن روزه ندر کھااس پرنوے (۹۰) ونوں کے روزه واجب ہیں۔ رواه الدار قطنی وضعفه وابن صصری فی اما لیه والدیلمی وابن عسا کر عن انس كلام:.....حديث ضعيف ہے ديكھئے التزية ١٨٣٢ اوضعاف الدار تطنی ٥٨٦ ـ

## وہ چیزیں جوروز ہ کے لیے مفسدتہیں ....الا کمال

٢٣٨٢ .... حضور نبي كريم ﷺ نے فرمايا: تين چيزيں روزه دار كےروزه كونقصان نہيں پہنچاتى ۔وه يه ہيں سينگی قے اوراحتلام ۔روزه داركوچاہيے ك

وہ جان بو جھ کرتے نہ کرے۔ رواہ الطبرانی عن ٹوبان ۲۳۸۲۸ ۔۔۔ حضور نبی کریم ﷺ کااشاد ہے کہم میں ہے کوئی شخص بھی اپنے آپ کوئین چیز ول پرپپش نہ کرے وہ یہ ہیں :حمام ہینگی اور جوان عورت۔ ۲۳۸۲۹ ۔۔۔۔ رسول کریم ﷺ کاارشاد ہے کہ روز ہ دار درمضان میں دن کے آخری وقت سینگی لگواسکتا ہے۔ دواہ ابو نعیہ عن انس ٢٣٨٢٠.... حضور نبي كريم ﷺ نے فرمايا: روزه كى حالت ميں دن كے وقت اثد سرمه مت لگا وَالبتدرات كولگا سكتے ہو چونكه سرمه نظركوتيز كرتا ہے اور بالولكواكا تاب-رواه البغوي و البيهقي والديلمي عن عبد الرحمن بن نعمان بن معبد بن هوذة الا نصاري عن ابيه عن جده كلام: .... عديث ضعيف ہے ديكھئے الضيعفه ١٠١٠ ا

٣٣٨٣١ .... حضور نبي كريم ﷺ نے فرمايا: ريحانه (پھول) كوتم (بحالت روز ہ) سؤنگھ سكتے ہو۔اس ميں كوئي حرج نہيں (رواہ السواد فسطنبی فبی

الا فسر ادعن انس) چنانچے ایک مرتبدرسول کیم ﷺ سے روز و دار کے متعلق دریافت کیا گیا کہ وہ اپنی بیوی کا بوسہ لے سکتا ہے آ پﷺ نے بیحدیث ارشاد فرمائی۔

یں۔ ۲۳۸۳۲ ۔۔۔ جفور نبی کریم ﷺ ہے سوال کیا گیا کہ روزہ دارا پنی بیوی کا بوسہ لے سکتا ہے؟ آپﷺ نے ارشاد فرمایا: یہ پھول ہے اس کوسو تکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ دواہ المحاکم فی الکنی عن انس

٣٣٨٣٣ ... نبي كريم ﷺ نے فرمايا مجھے معلوم ہے تم آيك دوسرے كي طرف كيوں ديكھتے ہو چنا نچه بوڑھ اُنتخص اپنفس پر قابو پاسكنا ہے۔

رواه احمد بس حنبِل والطبراني عن ابن عمر

۲۳۸۳ ۔۔۔ ام اسحاق غنوبیکہتی ہیں میں روزہ میں تھی بھول کرمیں نے کھانا کھالیا تو آپﷺ نے فرمایا: اس میں کوئی حرج نہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا رزق تجھ تک پڑنجایا ہے اپنے روزے کو کممل کرو۔ وورہ الطہ انہ اعن ام اسحاق الغنو بدہ

رزق تجھ تک پہنچایا ہے اپنے روز کے کو کممل کرو۔ رواہ الطہوانی اعن ام اسحاق الغنویة ۲۳۸۳۵ .... حضور نبی کریم ﷺ نے ام اسحاق غنوبیرضی الله عنهما ہے فرمایا: اپنے روز ہے کو کممل کرواللہ تعالٰ نے اپنارز ق تم تک پہنچایا ہے۔

رواه احمد بن حنبل ام اسحاق الغنو يه

۲۳۸۳۳ نبی کریم کاارشاد ہے کہ جب روزہ دار پھول چوک کر کھا پی لے تو وہ اللہ کارز ق ہوتا ہے جواس تک بھنچے گیا اس کے ذمہ قضاء واجب نہیں ہوتی۔ دواہ الداد فطنبی و صححه عن اہی ہو ہو ۃ

۲۳۸۳۷ ..... نبی کریم ﷺ کاارشاد ہے کہ جس نے ماہ رمضان میں بھول کر کھا پی لیااس کے ذمہ قضاء واجب نہیں ہوتی ، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے کھلایا پلایا ہے۔ دواہ الدار قطنی و ضِعفہ عن اہی سعید

كلام: .... حديث ضعيف إد يكھيئے ضعاف الدار قطني ٥٦٠

#### رخصت كابيان

۲۳۸۳۸ .... نبی کریم ﷺ کاارشاد ہے کہاللہ تبارک وتعالیٰ نے میری امت کے مریضوں اور مسافروں برروزہ افطار کرنے کا سدقہ کیا ہے ( یعنی اجازت مرحمت فرمائی ہے (بیان امراض میں روزہ نہ رکھیں )تم میں سے کسی کوبیہ بات پسند ہے کہ وہ اپنے کسی بھائی پرصدقہ کرے اور پھراس سے واپسی کامطالبہ کرے۔ رواہ الفو دوسی عن ابن عصو رضی اللہ عنہ ما

۲۳۸۳۹..... حضور نبی کریم ﷺ نے ارشادفر مایا: بلاشبه الله تعالی نے میری امت کے مریضوں اور مسافروں پرافطار رمضان کا صدقہ کیا ہے۔ دواہ ابن سعد عن عائشہ رضی الله عنها

كلام: .....حديث ضعيف إد يكهي ضعيف الجامع ١٥٨٥ ـ

٣٠٨٠٠ نبي كريم على في مايا الله تعالى في مسافرت روز واور نماز كا مجه حصه بناديا ٢٠٨٠

رواه احمد بن حنبل عن انس بن مالک القسيري و ماله غيره

۲۳۸۴ ..... ایک مرتبہ حضور نبی کریم ﷺ نے سحا بہ کرام رضی اللہ عنہم سے فر مایا :تم نے صبح وشمن کے پاس کرنی ہے اور افطار تمہارے لیے زیادہ باعث قوت ہے لہٰذاروزہ افطار کرلو۔ دواہ احمد ومسلم عن ابسی سعید

۲۳۸۴۲ ۔ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: سفر میں روز ہ دار کی مثال حالت حضر میں روز ہ ندر کھنے والے کی سی ہے۔

رواه ابن ما جه عن عبد الرحمن بن عوف والنسائي عنه موقوفاً

کلام :....حدیث ضعیف ہے دیکھئے التنکیت والا فادہ ۸۹، ذخیرة الحفاظ ۳۳۵۔ ۲۳۸ مسر ۲۳۸ میں دوزہ رکھنا نیکی نہیں ہے۔

رواه احمد ومسلم والبخاري وابوداؤد والنسائي عن جابر وابن ماجه عن ابن عمر

۳۳۸ ۳۳۰ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: سفر میں روز ہ رکھنا نیکی نہیں ہے۔ دواہ الطبوانی عن ابن عمو ۲۳۸ ۳۵ .... جنسور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے تمہمارے اوپراللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رخصت لازم ہے اہذاا ہے قبول کرو

زواه النسائي وابنِ ما جه عن جا بر

٢٣٨٣٦ ... بى كريم ﷺ كارشاد ہے كہ جس آ دى كے پاس بار بردارى كے جانور ہوں اوروہ أنہيں جارااور پانی پلانے كے ليے كہيں لے جاتا ہو اے جاہیے کہ جونبی رمضان کامہینہ پائے روڑہ رکھے۔ رواہ احمد وابو داؤ دعن سلمۃ بن المحبق

کلام :.....عدیث ضعیف ہے دیکھنے عون المعبود ۲۳۵ چونکہ اس کی سند میں عبدالصمد بن عبیب از دی ہے امام بخاری رحمة القدعلیہ اس کے

متعلق فرماتے ہیں بیمنگرالحدیث ہے۔ ۲۲۷۱۔۔۔۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جس شخص نے رمضان کے ایک دن کاروزہ نہ رکھااوراس کی قضاء کرنے سے پہلے مرگیا نواس کے ذمہ ہردن ك بدله مين ايكم مكين كوايك مدكهانا كحلانا واجب ب-رواه ابونعيم في الحلية عن ابن عدر رضى الله عنهما ۲۳۸ ۴۸ .... نبی کریم ﷺ نے فرمایا جس شخص نے رمضان میں بھول کرروز ہتو اڑ دیااس کے ذیر مذفضاءواجب ہےاور نہ بنی کفارہ۔

رواه الحاكم في المستدرك البيهقي في السنن عن ابي هريرة

#### الاكمال

٢٣٨٣٩ ... حمزه بن عمرواسلمي كهتبه بين مين نے رسول الله ﷺ سے سفر مين روزه رکھنے کے تعالق دريافت كيا آپﷺ نے فرمايا: اكر جا ٦٤روزه رتحويا مواقطار كرورواه الطبراني واحمد ومسلم وابو داؤد والنسائي وابن خزيمة واس حبان والدار قطني من طرق عن طرق عن حمزة بن عممر الاسلمي ورواه ابودانود والحاكم عن حمزة بن محمد بن حمزة عن عمر والاسلمي عن ابيه عن جده ورواه مالك واحمد والبخاري والتو مذي والنسائي وابن ماجه عن عائشه رضي الله عنها

« ۴۳۸۵ .... نبی کریم ﷺ نے فرمایا: کیامیں تنہیں مسافر کے متعلق نہ بتا وَل؟ چنانچیاللّٰہ تعالیٰ نے سیافرے روزے اور نصف نماز کو ہٹاویا ہے۔

رواة البغوى عن ابي امية

ا ۲۳۸۵ .... حضور نبی کریم ﷺ نے حضرت عمر و بن امسیة ضمر ی رضی الله عندے فرمایا: میرے قریب ہوجاؤ تا کہ میں تنہمیں مسافر کے متعلق خبر دول چنانچیالتدعز وجل نے مسافرے روزے اور نصف نماز کو ہٹا دیا ہے۔ دواہ النسانی عن عصو و بس امیۃ الصسوی ۲۳۸۵۳ .... نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جوآ دمی بار برداری کے جانوروں کو جرانے کے لئے سفر پر ہمووہ جونہی رمضان پائے روزہ رکھے۔

رواه البيهقي وضعفه عن الحبق

٣٣٨٥٣ ني كريم ﷺ فرمايا: جو من سفر مين روزه افطار كردية واس في رخصت بيمل كيااور جوروزه ركھيو (سفر مين)روزه ركھنا فضل ہے۔ رواه الضياء المقدسي عن انس

٣٣٨٥٠ ني كريم النظار كريم الماين مفريل روزه ر كلفاوالي مثال حالت حضر بين افطار كرنے والے كى ي ہے۔ رواه الخطيب عن عبدالرحمن بن عوف

كلام : معديث ضعيف بو تكھنے التحديث ١٢٩ وجنة المرتاب ٢٤٩

٢٣٨٥٥ ... نبي كريم ﷺ نے فرمايا: سفر ميں روزه نه ركھو چونكه سفر ميں روزه ركھنا نيكي نہيں ہے۔ دواہ المحطيب عن جا بو ٢٣٨٥٦ حضور ني كريم على في فرمايا ليس من امبر ام صيام في امسفوليني حالت مفريس روزه ركهنا نيكي نبيس ب-

رواد عبد الله بن احمد وعبد الرزاق واحمد بن حنيل والطبراني عن كعب بن عاصم اشعري

كلام:.....حديث ضعيف ہے ديكھئے الضعيفة ١١٣٠ـ

فاكده:....متن حديث ذكركيا كيا باس حديث مين آلة تعريف يعني الف لام كوالف ميم سے بدل ديا گيا ہے يہ بھي ايك لغت ہدو يكھتے فوائدالضيايئےشرح ملاجامی۲۔

# چوتھی قصل .....روزہ اورا فطار کے آ داب میں

٢٣٨٥٧ ... نبي كريم ﷺ نے فرمايا: جب ماه شعبان كا آخر ہوجائے نؤروزه نه رکھوحتی كه رمضان آجائے۔

راه احمد بن حنبل واصحاب السنن الاربعة عن ابي هريرة

كلام: .....حديث ضعيف بدريكهي حسن الارس ٢٠٠\_

۲۳۸۵۸ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا بتم میں ہے کسی روزہ دار پر جب کوئی جہالت کا مظاہرہ کرے تواسے جا ہے کہ اعبو ذیب الله منک کمید

و \_ اور كج: ميل روزه ميل جول \_ رواه ابن السنى عن ابى هويوة

كلام:.....حديث ضعيف ہے ديكھئے ضعيف الجامع ٥٩٩\_

۲۳۸۵۹ .... حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جب تم روز ہ رکھوتو صبح کومسواک کرلواور شام کومسواک ندکر و چونکہ روز ہ دار کے جو ہونٹ خشک ہوتے

بین وه قیامت کے دن اس کی آئکھول کے درمیان نور ہول گے۔ رواہ الطبرائی و الدار قطنی عن خیاب

کلام:.....حدیث ضعیف ہے دیکھئے حسن الاثر ۲۱۰ وضعیف الجامع ۵۵۹عراقی تر مذی کی شرح میں لکھتے ہیں کہ حدیث بہت ضعیف ہے دیکھئے

رواه مالک ومسلم والبخاري وابوداؤد وابن ماجه عن ابي هريرة

۲۳۸۶۱ مصنور نبی کریم ﷺ کاارشاد ہے کہ روز ہ دار کی بہترین خصلت مسواک ہے۔

رواه البيهقي في السنن عن عائشه رضي الله عنها

رواه الفردوسي عن ابي هويوة

کلام :....حدیث ضعیف ہے دیکھئے المتزاهیة ۸۸۷۔ ۲۳۸۶۳ ....حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: روزہ دارج سے شام تک عبادت کے حکم میں ہوتا ہے بشرطیکہ کسی کی غیبت نہ کرے چنانچہ جب کسی ک نبیبت کرلیتا ہے تووہ اپنے روز ہے کو بھاڑ دیتا ہے۔ رواہ الفر دوسی عن ابن عباس کلام:.....حدیث ضعیف ہے دیکھئے ضعیف الجامع ۳۵۲۹۔

٣٣٨ ٢٣٨ ... حضور نبي كريم ﷺ نے فرمايا: صرف كھانے پينے سے ركنے كا نام روز ہبيں ہے بلكہ روز ہ كی حالت ميں لغو بات اور بيہودہ گوئی ہے بھی گریز کرے۔اگر تنہیں کوئی گالی دے یا تنہارےاو پر کوئی جہالت کا مظاہرہ کرے تو کہددو کہ میں روز ہ میں ہوں میں ہوں۔

رواه الحاكم والبيهقي عن ابي هريرة

#### الاكمال

۲۳۸۶۵ .... حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: روز ہ دار جب جھوٹی بات ،جھوٹ پڑمل کرنا اور جہالت کا مظاہر ہ کرنا نہ چھوڑ ہے تو اللہ تعالیٰ کواس کے کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔

۲۳۸۶۲ .... نبی کریم ﷺ نے فرمایا: صرف کھانے پیٹے سے رکے رہنے کا نام روز ہنیں ہے بلکہ روز ہتو لغویات اور بیہودہ گوئی سے رکے رہنے کا نام ہے۔ اگر تمہیں کوئی گائی دے یاتمہارے اوپر کوئی جہالت کا مظاہرہ کرے تو کہدو کہ میں روزہ میں ہول۔ دواہ ابن حبان عن اببی ھو بوۃ ہے۔ اگر تمہیں کوئی گائی دے یاتمہارے اوپر کوئی جہالت کا مظاہرہ کرے تو کہدو کہ میں کے اعضاء (بحالت روزہ) میری حرام کر دہ حدود سے نہ رکیس تو مجھے اس کے کھانا بینا جھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دواہ ابو نعیم عن ابن مسعود درضی اللہ عنه

۲۲۸ ۱۸ .....رسول کریم ﷺ نے فرمایا:تم روز ہ کی حالت میں گالی مت دواورا گرتمہیں کوئی گالی دے تو کہہ دو کہ میں روز ہ میں ہوں اورا گرتم کھڑے ہوتو بیٹھ جاؤ۔ دواہ ابن حبان عن ابسی ھویو ہ

۲۳۸ ۲۹ .... حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جبتم میں ہے کوئی روزہ میں ہواوراے گالی دی جائے تواسے چاہیے کہ کہے: میں روزہ میں ہول۔ رواہ ابن حبان عن ابسی هو يوة

### روزے کے افطار کابیان

۰ ۲۳۸۷ ..... نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جبتم رات کوا دھراوراُ دھر سےالڈتے ہوئے دیکھوٹو سمجھلو کہ روز ہافطاری کا وقت ہو چکا۔ رواہ البحاری و مسلم وابو داؤ دعن عبد اللہ بن ابسی او فسی

٢٣٨٧١ ....رسول كريم ﷺ نے فرمایا: لوگ اس وقت تك برابر بھلائى پرر بیں گے جب تک روز ہ جلدی افطار كریں گے۔

رواه مسلم عن ابي هريرة

٣٨٧٣ .... ني كريم على في خرمايا جبتم مين سي كى روزه دار كقريب كهانالاياجائة وه بيدعا پڑھ كركھانا كھائے۔

بسم الله والحمدلك اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت وعليك توكلت سبحانك وبحمدك تقبل منى انك انت السميع العليم.

الله تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں اور تمام تعریفیں الله تعالیٰ کے لیے ہیں یا الله میں نے تیرے لیے روز ہ رکھااور تیرے رزق سے روز ہ افطار کرتا ہوں اور تجھی پر بھروسہ کرتا ہوں تو پاک ہےاور تیری ہی حمد ہےتو میراروز ہ قبول فر مابلا شبہ تو سننے والا اور علی ...

ہوں۔ ہے۔ ۲۳۸۷ سے حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: کرتم میں ہے جوکوئی روزہ دارہووہ تھجور کے ساتھ افطار کرے اگر تھجورنہ پائے تو پانی ہے افطار کرلے ہ بلاشبہ پانی طاہر (پاک) ہے۔ دواہ ابو داؤ دوالحام والبیعقی فی السن عن سلمان بن عامر کلام: ۔۔۔۔۔۔۔دیشے شعیف ہے دیکھئے شعیف الی داؤدہ ۵۰۹۔ ۲۳۸۷۵ نی کریم ﷺ نے فرمایا بتم میں ہے کوئی جب روزے افطار کرے تواہے جا ہے کہ مجورے افطار کرے چونکہ بیبرکت ہے ،اگر محجور ته ملے تو پائی سے افطار کرے چوتکہ پانی پاک ہے۔رواہ احمد بن حنبل وابن عدی وابن حزیمة وابن حبان عن سلمان بن عاسر الضي كلام :.....حديث ضعيف ہے ديكھئے ذخيرة الحفاظ اا٢ وضعيف ابن ملجه ٢ ١٣٥\_

۲۳۸۷۳ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جب رات یہال ہے(مشرق ہے) اللہ آئے اور دن یہاں(مغرب) ہے چلا جائے اور سورج مکمل غروب ہوجائے بچھلو کہ روڑہ دارنے افطار کرلیا۔ رواہ البیہ قبی وابو یاؤ د والترمذی عن عمر

كلام :....حديث ضعيف ہے ديکھئے ذخيرة الحفاظ٢١٣\_

٣٣٨٧٤ .... ني كريم الله الم جماعت انبياء كوهم ديا گياہے كه بهم افطار ميں جلاري كريں اور بيك بهم نماز ميں داہنے ہاتھ كوبائيس ہاتھ پر كھيں۔ رواه الطيالسي والطبراني عن ابن عباس

### روزے میں احتیاط

... بی کریم ﷺ نے فر مایا: روز ہ جلدی افطار کرواور بحری تاخیر ہے کھاؤ۔ دواہ ابن عدی عن انس . حدیث ضعیف ہے دیکھئے ذخیرۃ الحفاظ ۲۳۵۷ والتواضع ۴۶۷\_ .: 015

بني كريم ﷺ نے فرمایا: روز ہ جلدی افطار كرواور بحرى تاخير ہے كھا ؤ۔ رواہ الطبوائي عن ام حكيم

نبي كريم ﷺ نے فرمایا:اللہ تعالی فرماتے ہیں:میر مے مجبوب ترین بندے وہ ہیں جوجلدی روز ہ افطار كرلیں۔

رواه احمد بن حنبل والترمذي وابن حبان عن ابي هريرة

۲۳۸۸ .... نبی کریم ﷺ نے فرمایا: میری است اس وقت تک مسلسل میری سنت پر قائم رہے گی جب تک کدافطار کے لیے ستاروں کے طلوع بونے كا تظاربيں كريں گے۔ رواہ الطبير انبي عن اببي الدر داء

۲۳۸۸۴ نبی کریم ﷺ نے قرمایا: جس شخص نے پانی پینے سے پہلے کھانا کھایا پھر سخری کی اور پچھ خوشبولگالی اے روزے پرقوت حاصل ہوجاتی ہے۔ رواه البيهقي في شعب الا يمان عن انس

کلام:....حدیث ضعیف ہے دیکھئے ضعیف الجامع ۵۴۷۹۔

٣٣٨٨٣ ... نبي كريم ﷺ نے فرمایا: جو مخص تین چیزیں كرلیتا ہے اے روزے كى طاقت حاصل ہوجاتی ہے بيكہ پانی پینے سے پہلے كھانا كھائے پھر سحری کرے اور قبلولہ بھی کرے۔ دواہ البزاد عن انس

كلام:.. ..حديث ضعيف ہے ويكھئے ضعيف الجامع ١٥٨٣ ـ

٣٢٨٨٨ حضور ني كريم الم المحتلط في المحور باع تواس الدوزه افطا كرا اورجون باع وه باني افطار كرے چونكه باني باك ب-رواه الترمذي والنسائي والحاكم عن انس

كلام:....حديث ضعيف إد يكفئة ذخيرة الحفاظ ٥٦٢٧ـ

۲۳۸۸۵ مینی کریم ﷺ نے فرمایا: میری امت اس وقت تک خیر و بھلائی پر قائم رہے گی جب تک جلدی روزی افطار کرے گی اور بھری تاخیر ے کھائے کی رواہ احمد بن ابی در

كلام :.....حديث ضعيف ہے ديکھئے ضعيف الجامع ٢٢١٢ وأمشخر ١٩١\_

۲۳۸۸۷ ... حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جب تک (میری امت کے ) لوگ جلدی روز ہ افطا کریں گے اسوقت تک برابر خیرو جملائی پر قائم ريبي گــرواه احمد والبيهقي والترمذي عن سهل بن سعد

#### الاكمال

٢٣٨٨ .... نبي كريم الله خفر مايا: جبتم مين سے كوئي شخص روز دافطار كر بي تو تھجور سے افطار كر بي مامو

٢٣٨٨٨ ... نبي كريم ﷺ نے فرمايا: جو محض تھجور پائے تواس سے افطار كرے اور جونہ پائے تو وہ پانى سے افطار كرے چونكہ پانى پاک كرنے والا ہے۔

رواه الترمذي والنسائي وابن خزيمة والحاكم والبيهقي عن شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن انس

امام نسائی کہتے ہیں اس سند میں خطاء ہے جب کہ درست اور صواب سلمان بن عامر کی حدیث ہے جب کہ امام تر مذی کہتے ہیں پیطریق محفوظ ہیں ہے اور اس حدیث کی سیح سندیہ ہے۔ عن شعبہ عن عاصم عن حفصہ بنٹ سیرین عن الر باب عن سلمان بن عامر۔ کلام: .....حدیث ضعیف ہے و کیجئے ضعیف التر مذی ۱۰۹۔

۲۳۸۸۹ .... نبی کریمﷺ نے فرمایا: (وقت ہوجائے پر)روز ہ جلدی افطار کرنا اور سحری تا خیرے کھانا نبوت کے اخلاق میں ہے ہے۔ سحری کھاؤ چونکہ ریہ بابر کت کھانا ہے۔ دواہ ابن عبسا کر عن ابن عمر وائس معاً

۲۳۸۹ .....رسول کریم ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میرے بندول میں مجھے سب سے پیارا بندہ وہ ہے جو (وقت ہونے پر)افطار میں جلدی کرے۔رواہ احمد والترمذی وقال: حسن غریب وابن حبان و البیہ قبی فبی السنن عن اہی هریرة

۳۳۸۹۳ ....رسول کریم ﷺ نے فرمایا: جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے اور اہل مشرق کی طرح تا خیرنہیں کریں گے بھلائی پر قائم رہیں گے۔رواہ الطبرانی عن سہل بن سعد وابن حبان و البیہ قبی فی السنن عن ابی هریوة

یا نچویں فصل .....اوقات اور دنوں کے اعتبار سے ممنوع روز ہے کے بیان میں

۳۳۸۹۳ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جو محض ہمیث (لگا تارنفلی) روزے رکھاس کاروزہ (کسی معنی میں )نہیں۔

رواه البيهقي وانسائي وابن ماجه عن ابن عمر

۲۳۸۹۵ .... نبی کریم ﷺ نے فر مایا اس شخص کاروز ہبیں جوز ماند بھر کےروز ہے رکھے چنا نچیہ تین دنوں کاروز ہ ز ماند بھر کاروز ہ ہوتا ہے۔ دواہ البخاری عن ابن عصر و

۲۳۸۹۶ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا بتم روزه پرروزه رکھنے ہے گریز کروچونکہ تم میری طرح نہیں ہو چنا نچدرات کومیرارب مجھے کھلا تا ہے مجھے پلاتا ہے اپ او پراتنے عمل کا بوجھ ڈالوجس کی تم طاقت رکھتے ہو۔ دواہ البحادی و مسلم عن ابی ھریرہ ۲۳۸۹۷ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا جس نے رزے پرروزہ رکھا گویااس نے ندروزہ رکھااورنہ ہی افطارکیا۔

رواه احمد والنسائي وابن والحاكم عن عبدالله بن الشخير

۲۳۸۹۸ .... نبی کریم ﷺ نے فرمایا: روزے میں وصال(روزے پرروز ہر کھنے) کی گنجائش نہیں ہے۔ دواہ الطیا لسبی عن حاہو ۲۳۸۹۹ .... حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: روزے پرروزہ رکھنے کا طریقہ نصرانیوں کا ہے لیکن تم اس طرح روزے رکھوجس طرح اللّٰد نعالیٰ نے تنہیں تھم دیا ہے کہ روزہ رات تک مکمل کروچنانچہ جب رات آجائے تو روزہ افطار کرلو۔

رواہ الطبرانی فی الاوسط والصیاء المقدسی عن لیلی امراء ۃ بشیر بن خصاصیۃ ۱۳۹۰۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: روزے پرروزہ مت رکھو صحابہ کرام رضی الله عنهم نے عرض کیا: آپ بھی تو روزے پرروزہ رکھتے ہیں؟ فرمایا: تم میری طرح نہیں ہوچونکہ مجھے (اللہ تعالیٰ کی طرف سے ) کھلایا اور پلایا جاتا ہے۔ دواہ البخاری والتومذی عن ایس

۲۳۹۰۱ ... حضور نبی کریم ﷺ نے فر مایا: جو محض بے در بے روزے رکھے اس کاروز ہنیں ہوں۔

رواہ النسائی وابن جریو عن ابن عمر و والنسائی وابن جریر وابو سعیعد محمد بن علی النقاش فی امالیہ وابن عسا کر عن ابن عمر نقاش کہتے ہیں مجھے علم نہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے عطاء کے علاوہ کسی اور نے بھی بیرحدیث روایت کی ہو چنانچے عطاء عمر و بن مہدی سے بیحدیث روایت کرنے میں متفرد ہیں۔

۲۳۹۰۲ .... جفور نبی کریم ﷺ نے فر مایا: جس شخص نے لگا تارروزے رکھے گویااس نے ندروزے رکھے اور نہ ہی افطار کیے۔

رواه ابن جرير عن عبدالله بن الشخير

۲۳۹۰۳ ..... ایک آ دمی نے عرض کیا: یارسول اللہ ﷺ! میں نے جارسالوں ہے روز ہبیں تو ڑارسول کریم ﷺ نے فر مایا: تو نے روزہ رکھااور نہ ہی افطار کیا۔ رواہ ابن المبادک عن ابی سلیمیة بن عبد الرحمن بن عوف

٣٩٠٠ رسول كريم على فرمايا: جو تحض روز بيرروزه ريكهاى كاروزه نبيس موتار

رواہ البخاری مسلم والنسانی وابن ما جہ وابن جریو عن ابن عمر واحمد بن حنبل وابن جریو وانطبوانی عن ابن عباس ۲۳۹۰۵ .... حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جس مخص نے لگا تاروز ہے رکھے اس کا ندروزہ ہوانہ افطار۔ رواہ احمد والطبوانی عن اسماء بنت یزید ۲۳۹۰۶ .....ایک اعرابی نے نبی کریم ﷺ سے بے در بے روز ہے رکھنے کے متعلق دریا فت کیا آپ ﷺ نے فرمایا: روزہ ہوانہ افطار۔

رواہ ابن حبان عن ابی فتادہ اللہ استحض کاروزہ نہیں ہوتا جو پے در پے ( نفلی )روزے رکھے بین دن کاروزہ عمر کھر کاروزہ ہوتا ہے ایک آدمی نے کہا: میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہول فرمایا: کھرداؤ دعلیہ السلام کاروزہ رکھو چنانچہوہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کر تے تھے اور ایک دن افطار کر تے تھے اور ایک ہیں تھے بیروزے کا فضل طریقہ ہے عرض کیا: میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں فرمایا اس سے افضل روزہ کوئی نہیں ہے۔ دواہ البحادی عن ابن عصوو

## مختلف ایام کے روز ہے

۲۳۹۰۸ .... جضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: را نوں میں شب جمعہ کوقیام الیل کے لیے مخصوص نہ کراور دنوں میں سے جمعہ کے دن کوروزے کے لیے مخصوص نہ کرو۔ ہاں اگرتم میں سے کسی کے روزہ کے درمیان جووہ پہلے ہے رکھتا چلا آ رہاتھا جمعہ کا دن آ جائے ( تو یوں جمعہ کا روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے )۔ رواہ مسلم عن اہی ھویوہ رقع ۴٫۸

۲۳۹۰۹ .... نبی کریم ﷺ نے فرمایا:تم میں ہے کوئی شخص بھی جمعہ کاروز ہ (مخصوص کر کے ) ندر کھے ہاںالبتۃ ایک دن جمعہ ہے پہلے رکھ لےاور ایک دن بعد میں (اس طرح درمیان میں جمعہ کاروز ہ بھی آ جائے گا )۔رواہ مسلم والبخاری عن اہی ھویوۃ

۲۳۹۱۰.... نبی کریم ﷺ نے فرمایا: تنہا جمعہ کے دن کاروزہ (مخصوص کرکے )مت رکھو۔ دواہ حمد والنسانی والحاکم عن جنادۃ الاز دی کلام :.....حدیث ضعیف ہے دیکھتے:العجب ۲۲ سے حدیث کا پیطرق ضعیف ہے ورنہ بقیہ تین سے بیحدیث ثابت اور سیجے ہے۔ ۲۳۹۱ .... نبی کریم ﷺ نے فرمایا: صرف جمعہ کاروزہ نہ رکھوہاں اگر رکھنا بھی ہوتو ایک دن اس سے پہلے رکھواورا یک دن اس کے بعد۔

رواه احمد عن ابي هريرة

۲۳۹۱۲ نبی کریم ﷺ نے جمعہ کے دن روز ہ رکھنے سے منع فر مایا ہے۔ دواہ احمد و ابن ماجہ عن جا بو ۲۳۹۱۲ نبی کریم ﷺ نے فر مایا: ایام تشریق میں روز ہمت رکھو چونکہ میکھانے پینے کے دن ہیں۔

رواه احمد والنسائي عن حمزة بن عمر والا سلمي واحمد والحاكم عن بديل بن ورقاء

۲۳۹۱۳ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: دودنول میں روز ہ رکھنا درست نہیں ہے عیدالاضحیٰ اورعیدالفطر کے دن۔ دواہ مسلم عن ابسی سعید ۲۳۹۱۵ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: عیدالفطرعید قربانی کے دن اورایا م آشریق ہم اہل اسلام کی عید کے دن ہیں اور بیہ ہمارے کھانے پینے کے دن ہیں۔ دواہ احمد و الحاکم عن عقبہ ابن عامر

فا گدہ:....مصنف نے حوالہ میں ۳ کانشان دیا ہے کیکن محشی لکھتا ہے کہ باوجود تنبع کے سنن میں پیصدیث نہیں ملی۔ ۲۳۹۷ ۔ حضہ نہ جونا البلام سنوعر کا سک منہ میں تکھیما ہوں الفوا ان عن لانفخ کے مذہ سے مصنف نہ جولا میں میں ان کول می

۲۳۹۱۷ .... حضرت نوح علیہالسلام نے عمر بھر کے روزے رکھے سوائے عیدالفطر اورعیدالاضحیٰ کے دنوں کے مصنف نے حوالہ میں یہاں رکھا ہے حب محشی لکھا جہ سیادہ اسلام میں است

جب كم ين الهاب -رواه ابن ماجه عني ابن عمرو

۲۳۹۱۸ .... نبی کریم ﷺ نے سال میں چھ دنول کے روز و سے منع فر مایا ہے وہ یہ ہیں: تین ایام تشریق عیدالفطر کا دن عیدالاضیٰ کا دن اور دنول میں سے جمعہ کامخصوص دن۔ دواہ الطیالسبی عن انس

۲۳۹۱۹ ..... نبی کریم ﷺ نے عیدالفطراورعید قربان کے دن روزے ہے منع فر مایا ہے۔ رواہ البخاری و مسلم عن عمر وبن عن ابی سعید ۲۳۹۲۰ ..... نبی کریم ﷺ نے رمضان ہے ایک روز قبل روز ہ رکھنے ہے منع فر مایا ،عیدالفطر ،عیدالانتی اورایا م تشریق کے دنوں میں روز ہ رکھنے ہے مجھی منع فر مایا۔ رواہ البیہ قبی فی السنن عن ابی ہو ہو ہ

۲۳۹۲ ..... نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ہفتہ کے دن روز ہمت رکھو ہاں البتۃ اللہ تعالیٰ کے فرض کر دہ رُوز وں میں بیدن بھی آ جائے لہٰذا گرتم میں ہے کو کی شخص انگور کے درخت کی چھال یاکسی دوسرے درخت کی لکڑی کے علاوہ کچھ نہ پائے تو وہی چبا لے۔

رواه احمد وابوداؤد والترمذي وابن ماجه والحاكم عن العصماء بنت بسر

۲۳۹۲۲ ....رسول کریم بھے نے ہفتہ کے دن روز ہر کھنے ہے منع فرمایا ہے۔ رواہ البیہ قبی والضیاء عن عبداللہ بن بسر الما ذنی ۲۳۹۲۳ ....رسول کریم بھے نے میدان عرفات میں عرفہ کے دن روز ہر کھنے ہے منع فرمایا ہے۔

رواه احمد وابوداؤد وابن ماجه والحاكم عن ابي هريرة

كلام :.....حديث ضعيف ہے ديكھئے ذخيرة الحفاظ ١٨٣٣ اوضعيف الى داؤد ٥٢٨ ٢٣٩٢٣ .....رسول كريم ﷺ نے پورے ماہ رجب ميں روز سے ركھنے ہے منع فر مايا ہے۔ رواہ ابن ماجہ والطبرانى وابن حبان عن ابن عباس كلام :.....حديث ضعيف ہے ديكھئے ضعيف الجامع ٠٤٠١۔

۲۳۹۲۵ ..... نبی کریم ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالی نے رات کاروز ہ فرض نہیں کیا جو خص رات کو بھی روز ہ رکھے اس نے سرکشی کی اوراس کے لیے کوئی اجروثو ابنہیں ہے۔رواہ ابن قانع والشیرازی فی الالقاب عن سعید

### الاكمال

۲۳۹۲۷ .... حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جمعه کا دن روز ہ کے لیے خصوص نہ کیا جائے اور شب جمعہ قیام اللیل کے لیے نمخصوص کی جائے۔ دواہ ابن النجار عن ابن عباس

٢٣٩٢٧ ... ني كريم ﷺ نے فرمايا: شب جمعة عبادت كے لي مخصوص نه كى جائے اور جمعه كادن روز ہ كے ليمخصوص نه كيا جائے۔ رواہ الطبر انبي عن سلمان

٢٣٩٢٨.... ني كريم ﷺ نے فرمايا عويمرسلان تم سے زيادہ جانتے ہيں شب جمعدراتوں ميں قيام ليل كے ليے مخصوص ندكى جائے اور دنوں ميں

ے جعد کاون روز ہ کے لیے مخصوص نہ کیا جائے۔رواہ ابن سعد عن محمد بن سیر بن مو سلا

۲۳۹۲۹.... حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: اے ابودرداء بقیہ را توں کے علاوہ صرف شب جمعہ عبادت کے لیے مخصوص نہ کی جائے اور صرف جمعہ کا دن بقیہ دنوں کے علاوہ روز ہ کے لیے مخصوص نہ کیا جائے۔ رواہ احمد عن اہی در داء

كلام: .... عديث ضعف عد يكفة المعلة ٢٨٧ ـ

٣٣٩٠٠... نبي كريم انے فرمايا: تنباج عدے دن كاروز وندر كھورووا واحدد والحكيم عن ابن عباس

كلام :....حديث ضعيف بريض تبين العجب ..

٢٣٩٣١ ....رسول كريم على فرمايا: جمعه كون روزه ندر كوبلكها عيدكادن بناؤرواه الحكيم عن ابي هويوة

۲۳۹۳۲ ....رسول کریم ﷺ نے فرمایا:صرف جمعہ کے دن کاروز ہندر کھوہاں البنة روزے کے دنوں میں وہ بھی آئیجائے یامہینۂ بھر میں ایک دن وہ مجھی آ جائے۔اورتم میں ہے کوئی شخص بھی بینہ کہے کہ میں کسی ہے کلام نہیں کروں گامیری عمر کی قتم!اگر وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے نو بیاس کے خاموش رہنے ہے افضل ہے۔

رواہ احمد وعبد بن حمید والبارو دی والطبرانی والنسائی وسعید بن المنصور عن لیلیٰ امر اہ بشیر بن الخصاصیة عمه ۲۳۹۳ ....رسول کریم ﷺ نے فرمایا: جمعہ کے دن تنہاری عمیدہ وتی ہے البداعید کے دن کوروزے کا دن مت بناؤالا بیکداس سے پہلے دن کا روز ہر کھواور اس کے بعد بھی رکھواور درمیان میں جمعہ آ جائے۔ دواہ البحاکم عن ابی ھویرہ

٣٣٩٣٠ جعد كادن تنهارى عيد كادن بالبذااس دن كاروزه ندر كومال البنة اس سے پہلے يا بعدروزه ركھو۔

رواه البزار عن عا مر بن لدين الاشعرى

۲۳۹۳۵ .....رسول کریم ﷺ نے فرمایا بتم میں سے کوئی شخص بھی ہفتہ کے دن روزہ تدریکے ہاں البتۃ اللہ تعالیٰ کے فرض کردہ روزوں میں بیدن بھی آجائے۔دواہ الو ویانی وسعید بن المنصور عن ابسی اما مة

۲۳۹۳۳ ... رسول کریم ﷺ نے صماء بنت بسرے فرمایا: کھانا کھالو چونکہ ہفتہ کے دن کا روز ہ نہ تمہارے اوپر فرض ہے اور نہ ہی اس میں تمہارے لیے اجروثواب ہے۔ رواہ احمد بن حنبل عن الصماء بنت بسو

ے۔ ۲۳۹۳۔۔۔۔ نبی کریم ﷺ نے فر مایا: ہفتہ کے دن روز ہ مت رکھو ہاں البتہ اللہ تعالیٰ کے فرض کر دہ روز وں میں بیدن بھی آ جائے ،البذائم میں ہے۔ جوفض انگور کی چھال یا کسی دوسر ہے درخت کے چھال کے سواء کچھ نہ پائے تو اس سے روز ہافطار کر ( تو ڑ ) دے۔

رواه احسم وابو داؤد دو عبد بن حميد وابويعلى وابن حبان والطبراني وسعيد بن النصور عن عبد الله بن بسر عن ابيه واحده بن حنبل والتو مذى وقال: حسن والنسائي والحاكم والبيهقي عز عبدالله بن بسر عن اخته الصمآء والطبراني عن ابي امامة بيحديث گزر چكي ہے قم ٢٣٩٢ـ

۲۳۹۲۸ ۔۔۔ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایاان دودنوں کاروزہ ندرکھا جائے عیدالفطراور قربانی کے دن۔ سمویہ عن ابی سعید ۲۳۹۲۹ ۔۔۔۔ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: دودنوں میں روزہ ندر کھوعیدالفطراور قربانی کے دن۔ دواہ ابونعیہ فی الحلیۃ عن ابی سعید ۲۳۹۲۔۔۔۔ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ایام تشریق کھانے پینے کے دن ہیں لہذاان دنوں میں ہرگز کوئی مخص روزہ ندر کھے۔

رواه الطبواني عن ابن عمر

۲۳۹۴ .....رسول کریم ﷺ نے فرمایا: بیدون کھانے پینے اور اللہ نغالی کے ذکر کے دن میں لبنداان دنوں میں روزہ ندر کھو ہاں البت حدی کے سلسلہ میں کوئی روزہ رکھ لے۔ رواہ الطحاوی والدار اقطنی والحاکم عن عبداللہ بن حذافۃ السهمی

٢٣٩٣٢ .... رسول كريم على في مايانيكهان پين اورابل خانه كے ساتھ كرّار نے كے دن بين لبنداان دنوں ميں روز ونه ركھو۔

رواه الطبراني عر اين عباس

٣٩٩٣ ....رسول كريم ﷺ نے فرمايا: پي(ايام تشريق) كھانے پينے كے دن ہيں كوئي شخص بھى ان دنوں ميں روز ہندر كھے۔

رواه الطبراني عن على

۲۳۹۳ ..... جضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جنت میں صرف مومن (مان کر چلنے والا) ہی داخل ہوگا لہذابی (ایام تشریق) کھانے پینے کے دن ہیں۔ ان میں روز ومت رکھو۔ رواہ الطبوانی عن بشو بن سحیم

۲۳۹۲۵ .....رسول کریم ﷺ نے فرمایا: پیکھانے پینے کے دن ہیں لہذاان میں روزہ جائز نہیں ہے بیعنی ایام تشریق میں۔ رواہ احمد بن حسل عن اسماعیل بن محمد بن سعد بن ابی و قاص عن ابیہ عن جدہ و احمد بن حنبل و الطبوانی و الضیاء المقدسی عن عبداللہ بن حذافة اسماعیل بن محمد بن سعد بن ابی و قاص عن ابیہ عن جدہ و احمد بن حنبل و الطبوانی و الضیاء المقدسی عن عبداللہ بن حذافة ۲۳۹۳۲ .... حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: بیر ایام تشریق ) روزہ رکھنے کے دن نہیں ہیں بیتو کھانے پینے اور ذکر کے دن ہیں۔

رواه الحاكم عن على

رو معلی ایا میں ایا میں ایا میں ایا میں اور اور کھا ہے جائے کہ افطار کرے چونکہ پیکھانے پینے کے دن ہیں۔ ۲۳۹۴۷ میں دو اہ المحاکم عن بدیل بن ورقاء

۲۳۹۲۸ .... نبی کریم ﷺ نے قرمایا: پیر(ایام تشریق) کھانے اور ذکر کے دن ہیں۔ دواہ احمد عن ابن عبو ۲۳۹۲۹ .... نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ایام تشریق کھانے پینے اور اللہ تعالی کے ذکر کے دن ہیں۔ دواہ احمد بن حسل و مسلم عن نبیشة الهذلی کلام: .... حدیث ترج مسلم کے باوجود ذخیرة الحفاظ میں موجود ہے دیکھئے ۲۲۳۲ سند کے اعتبار سے قابل غور ہے۔ ۲۳۹۵۰ .... نبی کریم ﷺ نے فرمایا: زمانہ بھر میں چھے دنوں کا روزہ مکروہ ہے شعبان کے آخری دن کا روزہ کہ اسے رمضان سے ملالیا جائے عیدالفطر، قربانی کا دن اور ایام تشریق چونکہ یہ کھانے پینے کے دن ہیں۔ دواہ اللہ یلمی عن اہی ھو یو ہ

# فصل .....روزہ کے احکام کے بیان میں .....الا کمال

۱۳۹۵ .....حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جب کوئی لڑکا لگا تا رتین دن روزے رکھنے کی طافت رکھتا ہواس پر ماہ رمضان کے روزے واجب جوجاتے ہیں۔رواہ ابونعیم کی المعوفة والدیلمی عن یحیی بن عبد الوحمن ابن ابسی لبیبه الا نصاری عن ابیه عن جدہ کلام :....حدیث ضعیف ہے ویکھئے اُمشِر وعة 10۔

۲۳۹۵۲ مصور نبی کریم ﷺ نے فرمایا جو خص لگا تارتین دن روز ہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہواس پررمضان کے روز ہے واجب ہوجاتے ہیں۔ رواہ ابو نعیم عن ابی لبیبه

٣٩٥٣....حضور نبي كريم ﷺ نے فرمايا: چھاشخاص رمضان كاروز ہ افطار كر(كھا) سكتے ہیں مسافر مریض ، وہ حاملہ عورت جے روز ہ كى دجہ ہے۔ اپنے حمل (كے ضائع ہونے) كا خوف ہو دودھ پلانے والى عورت جے اپنے ہي كم زورى كا خدشہ ہو ﷺ فانى (بوڑھا شخص) جوروز ہ ركھنے كى طاقت ندر كھتا ہواوروہ شخص جے بھوك اور پياس اس قدرستا ڈالے كداگراس نے روزہ نہ توڑا تو مرجائے گا۔
دواہ اللہ بلمى عن ائس

۳۳۹۵ .... نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جس شخص کورمضان میں (سخت بھوک پیاس کی وجہ ہے) مشقت کا سامنا کرنا پڑااس نے روزہ نہ تو ڑااسی حالت میں مرگیا تو دوزخ میں داخل ہوگا۔ دواہ الدیلمی والحطیب عن ابن عمر

ع سین ری روزوی بین و مایا: روزه دارتر اورختک دونون طرح کی مسواک استعال کرسکتا ہے اورون کے اول حصہ میں بھی مسواک کر سکتا ہے اور دون کے اول حصہ میں بھی مسواک کر سکتا ہے اور آخری حصہ میں بھی ۔ وراہ الدار قطنی و ضعفه و البیہ قبی و قال غیر محفوظ عن انس

# چھٹی فصل ..... سحری اور اس کے وقت کے بیان میں

۲۳۹۵۲.....جضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا سحری کے کھانے ہے دن کے روز ہ کے لیے مددحاصل کرواور قیلولہ سے قیام اللیل (تراویج) کے لیے مددحاصل کرو۔ دواہ ابن ماجہ والطبرانی والبیہ قبی فبی شعب الایمان عن ابن عباس

۲۳۹۵۷ .... حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: سحری دراصل برکت کھانے کا نام ہے، للبذاکسی حال میں بھی سحری کا کھانا نہ چھوڑ واگر زیادہ نہیں توایک گھونٹ پانی ہی پی لوچونکہ اللہ تعالی اوراس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت ناز ل فرماتے ہیں۔

رواه احمد بن حنبل عن ابي سعيد

۲۳۹۵۸ .... حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے سحری اور پیانے میں برکت رکھی ہے۔

رواه الشيرازي في الالقاب عن ابي هريرة

۲۳۹۵۹ .... نبى كريم ﷺ فرمايا: بلاشبه الله تعالى اوراس كفرشة سحرى كهاف والول پررهت نازل فرمات بين-

رواه احمد بن حنبل والطبراني في الاوسط وابونعيم في الحلية عن ابن عمر

٢٣٩٦٠... حضور نبي كريم على في مايا بحرى ميں بركت ب جواللد تعالى في مهيں عطاكى بالبذا سحرى مت جھوڑو۔

رواه احمد بن حنبل والنسائي عن رجل

۲۳۹۲۱ نی کریم ﷺ نے فرمایا جمہاری بہترین سحری تھجوریں کھانے میں ہے۔ دواہ ابن عدی عن جا بر

٢٣٩٦٢ .... ني كريم على فرمايا: تمهار او يرسحري كهانالازي ب چونك سحري مبارك كهاناب رواه احمد والنسائي عن المقدام

٣٣٩٧٣ ... تبي كريم ﷺ نے فرمايا: بابركت كھانے يعنى حرى كى طرف آجاؤ۔ رواہ احماد وابو داؤ والنسائى وابن حبان عن العرباض

٣٣٩٦٨ ... نبي كريم الله المرايان المار الدابل كتاب كروزون كردميان محرى كهاف كافرق بـ

رواه احمد بن حنبل ومسلم واصحاب السنن الثلاثة عن عمر وبن بن العاص

۲۳۹۷۵ ..... نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جو محض روز ہ رکھنا جا ہے وہ سحری کے وفت کوئی نہ کوئی چیز کھا لے۔ دواہ احمد بن حنبل عن جا ہو حن نہ کریم ﷺ نے نہ میں نہ نہ میں کریں کے ہوئی کے وفت کوئی نہ کوئی چیز کھا لے۔ دواہ احمد بن حنبل عن جا ہو

۲۳۹۲۲ .... حضور نی کریم ﷺ نے فر مایا بھری کھاؤچونکہ بحری میں برکت ہے۔

رواه احمد ومسلم والترمذي والنسائي وابن ما جه عن انس، والنسائي عن ابي هريرة وعن ابن مسعود واحمد بن حنبل عن ابي سعيد

٢٣٩٦٧ .... حضور نبي كريم ﷺ نے فرمايا: رات كے آخرى حصه ميں تحرى كھاؤچونكه بيہ بابر كت كھانا ہے۔

رواه الطبراني عن عقبه بن عبد وابي درداء

كلام: .....حديث ضعيف إد يكفئة ذخيرة الحفاظ ٢٣٣٨ وضعيف الجامع ٢٣٣٢\_

٢٣٩٢٨ .... نبي كريم ﷺ نے فرمايا بحرى كھاؤاگر چەايك گھونٹ يانى كيول نە في لو-دواہ ابويعلى عن انس

٢٣٩٦٩ .... ني كريم الله في فرمايا حرى كما وَاكر جِه ياني في اورواه ابن عساكر عن عبدالله بن سراقة

كلام: .... محديث ضعيف إد يكهيّ كشف الخفاء ١٥٩

۲۳۹۷۰ سرسول كريم الله في فرمايا بحرى كهاؤ كوكهايك كلونث ياني بى في اواورروز وافطار كروكوكهايك كلونث يانى سے كيول ندمو۔

رواه ابن عدى عن على

كلام: .... حديث ضيعف إد يكفئ ذخيرة الحفاظ ٢٥٣٥ وضعيف الجامع ٢٨٣٣ ـ

#### الاكمال

۲۳۹۷.... نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جوشن چارکام کرلیتا ہے اے روزے پرقوت حاصل ہوجاتی ہے وہ یہ کہ پہلے پانی سے روز ہ افطار کرے بحری کا کھانا نہ چھوڑے دو پہر کا قیلولہ نہ چھوڑے اورخوشبولگا لے۔ رواہ الحاکم فی تاریخہ و الدیلمی عن انس ۲۳۹۷۔... نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جس شخص نے پانی پینے سے پہلے کھانا کھایا بحری بھی کھائی اورخوشبولگالی اے روزے پرقوت حاصل ہوجاتی ہے۔
رواہ البیہ فی فی شعب الایمان عن انس

كلام: ..... حديث ضعيف مع ديكھيے ضعيف الجامع و ١٥٢٥ ـ

۲۳۹۷۳ نی کریم ﷺ نے فرمایا: جو شخص جاہتا ہو کہا ہے روز ہر توت حاصل ہوا ہے جا ہے کہ وہ بحری کھائے خوشبولگائے اور پانی ہے روز ہ نہ افطار کرے۔ رواہ البیہ قبی فبی شعب الایمان عن انس

۳۵۷۷ ..... نبی کریم ﷺ نے فرمایا بسحری کھاؤاگر چہا کیے گھونٹ پانی ہی پی لوچونکہ سحری کھانے والوں پراللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ رواہ ابن البخاری عن ابی سوید و کان من الصحابة

۲۳۹۷۵ .... حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا بھری کھا ؤاوراہل کتاب کی مخالفت کرو۔ دواہ الدیلمی عن ابی الدر داء ۲۳۹۷ ..... رسول کریم ﷺ نے فرمایا بھری کھا ؤاگر چہا کی لقمہ ہی کھالویا ایک گھونٹ پانی ہی پی لوچونکہ ریہ سحری) بابر کت کھانا ہے اور یہی تمہارے اورہل کتاب کے روزوں میں فرق ہے۔ دواہ الدیلمی عن میسوۃ الفجر من اعراب البصرۃ

۲۳۹۷۷ ..... نبی کرنیم ﷺ نے فرمایا بھری میں برکت ہے ترید میں برکت ہے اور جماعت میں بھی برکت ہے۔ دواہ اللہ یلمی عن اہی ہو یو ہ ۲۳۹۷۸ ..... نبی کریم ﷺ نے فرمایا : یا اللہ میری امت کے لیے ان کی سحری میں برکت فرماتم سحری کھایا کروا گر چہا یک گھونٹ پانی پی لویا ایک تھجور کھالویا چند دانے کشمش کے کھالو بلاشبہ فرشتے تمہارے او پر رحمت نازل کرتے ہیں۔

رواه الدارقطني في الافراد عن ابي امامه

۲۳۹۸۰... نبی کریم کیے نے فرمایا: یااللہ سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرما۔ رواہ الطبوانی عن ابی سوید ۲۳۹۸۰... کمجور بہت انجی سحری ہے اللہ تعالی سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرمائے۔ رواہ الطبوانی عن السائب بن یؤید ۲۳۹۸۱... نبی کریم کیے نے فرمایا: کمجوریں کھالینام ملمان کی بہت انجی سحری ہے۔ رواہ ابن حبان و البیہ بی عن عقبة بن عامو ۲۳۹۸۲... نبی کریم کیے نے فرمایا: کمجوریں کھالینام سلمان کی بہت انجی سحری ہے۔ رواہ الطبو انبی عن عقبة بن عامو ۲۳۹۸۲... نبی کریم کیے نے فرمایا: کمجوریں بہت انجی سحری ہے اور سرکہ بہت انجھا سالن ہے اللہ تعالی سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرمائے۔ رواہ ابن عساکو عن ابی ہو بو ہ

۲۳۹۸ ۲۳۹۸ می کریم بھے نے فرمایا: بابرکت کھانے بعن سحری کی طرف آؤ۔ دواہ احمد و ابن حبان عن عرباض بن سادیة ۲۳۹۸ سن نی کریم بھے نے فرمایا: ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان سحری کھانے کا فرق ہے۔

رواه احمد وابوداؤد والتر مذي والنسائي وابن حبان عن عمر وبن العاص

### سحری کھانے کا وقت

۲۳۹۸۷ ..... نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جب بین ام مکتوم اذان دینواس کے بعد بھی کھاتے پیتے رہواور جب بلال اذان دینو پھر کھانا پیناختم کردو۔ رواہ احمد وابن حزیمة و عبد الرزاق عن انیسة بنت حبیب ۲۳۹۸۸ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: بلاشیہ بال رضی اللہ عندرات کواز ان دیتے ہیں تا کیسوئے ہوئے کو جگادیں اورعبادت میں مصروف کووالیس اوٹا دیں۔ د و اہ النسائی عن ابن مسعو د

۳۳۹۹۰ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: کھاؤپیوادر تنہیں عمودی روشنی دھو کے میں نہ ڈالے لہٰڈا کھاؤپیو یہاں تک کہ ترجیحی روشنی دیکھے لو۔

رواه ابو داؤد والترمذي عن طلق

۲۳۹۹ - نی کریم ﷺ نے فرمایا جمہیں بحری کھانے میں بلال رضی اللہ عنہ کی اذان دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ بی افق میں مستطیل روشی دھو کے میں ڈالے حتی کہ پھیلی ہوئی روشنی نہ دیکھ لو۔ رواہ احمد واصحاب السنن التلاثہ عن سموۃ

۲۳۹۹۲ ۔۔۔ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا بتم میں ہے کسی کوجھی حضرت بلال رضی اللہ عندگی اذان سحری کھانے سے ندرو کے چونکہ بلال رضی اللہ عند( سحری کے وقت سے قبل ) رات کواذان دے دیتے ہیں تا کہ عبادت میں مصروف شخص (اپنے گھر کو) واپس لوٹ جائے اور سو با ہوا بیدار ہوجائے فبحر صادق یوں (مستطیل) نہیں ہوتی بلکہ یوں افق میں معترض (پھیلی ہوئی) ہوتی ہے۔

رواه احمد والبخاري ومسلم وابوداؤد وابن ماجه عن ابن مسعود

۳۳۹۹۳ .... نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جنب تم میں ہے کوئی شخص اذان کی آ واز سنے اور کھانے کابرتن اس کے ہاتھ میں ، ووں برتن کو ہاتھ ہے جیوڑ نہ وے بلکہ (جلدی سے )اپنی حاجت سے فارغ ہولے۔ رواہ احمد وابو داؤ د رالحاکم من ابی هویو ہ

#### الاكمال

۱۳۳۹۹ ۔۔۔ جضور نبی کریم ﷺنے فرمایا بھہیں بلال رضی اللہ عنہ کی اذان تحری کے متعلق ہرگز دھو کے بیس نہ ڈالے چونکہ ان کی بصارت میں کچھ فرق ہے۔ رواہ احمد وابو یعلی والطحاوی والضیاء المقدسی عن انس

۲۳۹۹۵ ۔۔۔۔۔حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا جمہیں سحری کھانے سے بلال رضی اللہ عنہ کی اذان دھو کے میں نہ ڈالے چونکہ ان کی بصارت میں کچھ فرق ہےاورا بتدا ہے کی میں سفیدی دکھائی نہیں دیتی۔دواہ احمد عن سموۃ

٢٣٩٩٧ .....رسول کريم ﷺ نے فرمايا جمهيں سحری کھانے ہے بلال رضی اللہ عند کی اذان ہرگز دھو کہ میں نہ ڈالے چونکہ ان کی نظر میں کچھ فرق ہے۔

رواہ احمد والنسانی والطحاوہ عن انس ۲۳۹۹۸ ۔۔۔ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جمہیں بلال رضی اللہ عنہ کی اذان محری کھائے سے ہرگز ندرو کے اور نہ ہی فجر مستطیل رو کے لیکن (طلوع) وزیر فیصر منظم سے مصاب

فجرتووہ ہے جوافق میں پھیلی ہوئی ہو۔ رواہ ابو داؤ دعن سمرۃ بن جندب ۲۳۹۹۹ ۔۔۔۔ رسول کریم ﷺ نے فرمایا بتہمیں بلال رضی اللہ عنہ کی اذان اور فجر مستطیل (فجر کا ذب)سحری کھانے سے ہرگز نہ رو کے لیکن فجروہ ہے جوافق میں پھیلی ہو۔ رواہ الطبوانی واحمد والتر مذی وقال حسن والوار قطنی والحاکم عن انس

••••٣٠ ....حضور نبي كريم ﷺ نے فرمايا بتنهيں بلال رضى الله عنه كى اذان تحرى كھانے سے ندرو كے بلكه كھانا كھالويہاں تك كدابن ام مكتوم اذان

و عدري - رواه ابوالشيخ في الاذن عن ابن عمر

۱۳۰۰۱ .... نبی کریم ﷺ نے فرمایا: بلال رضی الله عنه رات کواذان دے دیتے ہیں ( یعنی طلوع فجر سے پہلے ) لبذا جو خص روزہ رکھنا چا ہتا ہو بلال رضی الله عنہ رات کواذان دے دیں۔ رواہ عبدالرذاق عن ابن المسیب موسلاً رضی الله عنہ کریم ﷺ نے فرمایا: ابن ام مکتوم رضی الله عنہ ( طلوع فجر سے پہلے ) رات کواذان دے دیتے ہیں لبذاتم کھا پی سکتے ہو یہاں تک کہ بلال رضی الله عنہ اذان دے دیتے ہیں لبذاتم کھا پی سکتے ہو یہاں تک کہ بلال رضی الله عنہ اذان دے دیں۔ روہ ابن سعد بن زید بن ثابت واحمد عن عمة حبیب ابن عبد الرحمن کے اپن سکتے ہو یہاں تک سول کریم ﷺ نے فرمایا: ابن ام امکتوم رضی الله عنہ رات کواذان دے دیتے ہیں لبذا ( اس کے بعد بھی ) تم کھا بی سکتے ہو یہاں تک

له باال رضى الله عنداذ ال دے ديں۔ رواہ ابن خزيمة عن عائشه رضى الله عنها

٣٠٠٠ ... نبي كريم ﷺ نے فرمايا: ابن ام مكتوم رضى الله عنه نابينا بيں جب ابن ام مكتوم رضى الله عنداذ ان ديں (اس كے بعد بھى) تم كھا لي سكتے ہو اور جب بلال رضی الله عنداذ ان دے دیں پھریرک جا وَاور کھا نامت کھا ؤ۔ رواہ عبدالر ذاق عن ابن جریج عن سعد بن ابراهیم وغیرہ ۲۲٬۰۰۵ ..... نبی کریم ﷺ نے فرمایا: فجر کی دونشمیں ہیں فجر اول (فجر کا ذب) چنانچہوہ نہ تو کھا ناحرام کرتی ہے اور نہ ہی نماز کوحلال کرتی ہے فجر ثاني (فجر صادق) وه كھانے كوحرام كرديتى ہے اور نماز كوحلال كرديتى ہے۔ رواہ الحاكم في المستدرك عن ابن عباس رضى الله عنهما

# ساتویں فصل .....اعتکاف اور شب قندر کے بیان میں

۲۲۰۰۶ ..... آنخضرت نے ارشادفر مایا: جو مخص رمضان میں دی دن اعتکاف کرے تواس کا بیمل دوج اور دوعمروں جیسا ہے۔

رواه البيهقي في شعب الايمان عن الحسين بن على

رو المسلم الله المستحف ہے دیکھئے ضعیف الجامع ۵۴۵ والضعیفہ ۵۱۸ کلام: ۔۔۔۔۔۔ حدیث ضعیف ہے دیکھئے ضعیف الجامع ۵۴۵ والضعیفہ ۵۱۸ ۷۰۰۲۔۔۔ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جس شخص نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے اعتکاف کیااس کے پہلے سب گناہ بخش دیئے جا کیں گے۔ رواه الفردوسي عن عائشه رضي الله عنها

رور المعرف وسی کلام:.....حدیث ضعیف ہے دیکھئے ضعیف الجامع ۵۷۵۲ ۱۲۰۰۸ میں کریم ﷺ نے فرمایا: رمضان میں دس دنوں کا اعتکاف ( نواب میں ) دوجج اور دوعمروں کے برابر ہے۔

رواه الطبراني عن حسين بن على رضي الله عنه

كلام:.....حديث ضعيف ہے ديکھئے ضعیف الجامع ١٩٣٠ صديث كى سند ميں عينيه بن عبدالرحمٰن قرشى ہےاوروہ متروك راوى ہے ديکھئے مجمع

۲۳۰۰۹ .... نبی کریم ﷺ نے فرمایا ہروہ مسجد جس میں امام اور موذن ہواس میں اعتکاف درست ہے۔ دواہ الداد قطنی عن حزیفہ کلام :.....حدیث ضعیف ہے دیکھئے ذخیر ۃ الحفاظ ۴۲۵۷ وضعیف الجامع ۴۲۵۰

۱۰-۲۷۰۰۰۰ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: معتکف پرروز ہ واجب نہیں ہے ہاں البنتہ وہ خود ہی اپنے او پرروز ہ واجب کردے۔

رواه الحاكم والبيهقي في السنن عن ابن عباس

كلام: ..... حديث ضعيف بد يكفي ضعيف الجامع ٢٨٩٦ واللطيف ٢٧

٢٨٠١١ ... حضور نبي كريم ﷺ نے فرمايا: معتكف جنازه كے پیچھے چل سكتا ہے اور مريض كى عيادت كرسكتا ہے۔ دواہ ابن ماجه عن انس

كلام: ..... حديث ضعيف إد كيص معيف ابن ماجه ١٩٣٣ وضعيف الجامع ١٩٩٥

۲۲۰۱۲ .....رسول کریم ﷺ نے فرمایا: معتلف گناہوں سے محفوظ ہوجا تا ہے اور اس کے لیے اس طرح اجروثواب لکھا جاتا ہے جیسے وہ خود نیکیاں

كرتار بإبورواه ابن ماجه والبيهقي في شعب الا يمان عن ابن عباس

كلام: .....حديث ضعيف ہو يکھئے ضعيف الجامع ١٩٩٣ ـ

١٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ الله عنها فرمايا: اعتكاف روز ب ك بغير درست جبيل - رواه الحاكم والبيهقي والسنن عن عانشه رضى الله عنها كلام: ..... حديث ضعيف بو يكفي ضعيف الجامع ١١٢ واللطيفة ٢٣

۱۹۰۳ است نی کریم ﷺ نے فرمایا: عبادت کے لیے کنارہ کشی کا کلمل نصاب چالیس دن ہے جس شخص نے چالیس دن عبادت میں گزارےاوروہ خرید وفروخت سے دورر ہااور کوئی بدعت بھی (اس دوران) اس سے سرز دنہ ہوئی وہ گنا ہوں سے ایسا پاک ہوجائے گا جیسا کہ اس کی مال نے اے جنم دیا تھا۔ دواہ الطبوانی عن ابی امامة

كام: حديث ضعيف مع ويكفي ضعيف الجامع ٢٥٨٠ \_

#### الاكمال

۲۲۰۰۱۷ ......حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا:اعتکاف کرواورروزے رکھو۔ رواہ الحاکم عن ابن عمو ۱۲۴۰۱۷ ..... نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جوخص ایمان کے ساتھ اورثواب کی نیت سے اعتکاف کرے اس کے گذشتہ سب گناہ معاف ہوجاتے ہیں اور جوخص اعتکاف کرے وہ کلام کوحرام نہ سمجھے۔ رواہ الدیلمی عن عائشہ رضی اللہ عنھا مدیرہ موسد نبی کے مرجعی نے فرمان نہیں ہے متامگا مسرح رو معرب افرار کی دیرون میں تعرب عدر سے بعن مسرح رو میں

۱۸-۲۳۰ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:اعتکاف نہیں ہوتا مگر محدحرام میں، یا فرمایا کہ اعتکاف صرف تین مساجد میں ہوتا ہے۔ یعنی مسجد حرام ،مسجد نبوی ادر سجداقصی۔ دواہ البیہ قبی عن حذیفة

19-۱۲سے حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جو تحض این کسی مسلمان بھائی کے کام کے لیے چلتا ہے اوراس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے اس کا پیمل میں (۲۰) سالوں کے اعتکاف سے افضل ہے اور جو تحض اللہ تعالیٰ کی خوشنو دی کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان تین خندقوں کو آڑبنادیں گے جن کی مسافت زمین و آسان کی درمیانی مسافت ہے بھی زیادہ چوڑی ہوگی۔

رواه الطبراني والحاكم و البيهقي في السنن وضعفة والخطيب وقال غريب عن ابن عباس

كلام:....حديث ضعيف عد يكھيّے المتناهية -

#### شب قدر کابیان

۲۷۰۲۰....رسول کریم ﷺ نے فرمایا: میں بیربات و مکھ رہا ہوں کہ تمہارے سب کے خواب (رمضان کی) آخری سات را توں پڑشفق ہیں لہذا جو شخص شب قدریا ناجا ہے تواہے تواہے کہ وہ اسے آخری سات را توں میں تلاش کرے۔ رواہ مالک واحمد والبحادی ومسلم عن ابن عسر است کے مسلم عن ابن عسر ۱۲۴۰۳.... نبی کریم ﷺ نے فرمایا: مجھے لیلۃ القدرخواب میں دکھادی گئی تھی گیا ہے بھے بعض اہل خانہ نے جگادیا، جس کی وجہ ہے میں اسے بھول گیا لہذا اسے بقید دیں را توں میں تلاش کرو۔ رواہ احمد ومسلم عن اببی ہر بو ق

۲۲۰۰۲۲ .... نبی کریم ﷺ نے فرمایا: مجھے خواب میں شب قدر دکھا دی گئی تھی کیکن پھر مجھے بھلا دی گئی میں ویکھتا ہوں کہ اس شب کی ضبح کیچڑ میں میں مجدہ کررہا ہوں۔ دواہ مسلم عن عبداللہ بن انیس

۲۳۰۲۳ ..... نبی کریم ﷺ نے فرمایا: میں نے (خواب میں)شب قدرد کیے بھی لیالیکن پھر مجھے بھلادی گئی لابندا ہے آخری عشرہ کی طاق را تو ل میں تلاش کرواور میں نے دیکھا کہاس شب کی صبح کومیں کیچڑ میں سجدہ کررہا ہوں۔

رواہ مالک واحمد والبخاری ومسلم والنسائی وابن ما جہ عن ابی سعید ۲۲۰-۲۳ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: شب قدرکورمضان کے آخری عشرہ میں تلاش کرو۔ دواہ الطبرانی عن ابن عباس ۲۳۰۲۵ .... نبی کریم ﷺ نے فرمایا: شب قدرکوآخری عشرہ کی نویں ، ساتویں ، پانچویں اور تیسری رات میں تلاش کرو۔ رواہ احمد عن ابسی سعید ۲۳۰۲۶ .... نبی کریم ﷺ نے فرمایا: شب قدرآ خری دس راتوں میں تلاش کرواور جب تمہارے اوپر نبیند غالب آجائے تو آخری سات راتوں میں نبیند کو نہ غالب آنے دو۔ رواہ عبداللہ بن احمد عن علی

۔ گلام :....اس حدیث کی سند میں عبدالحمید بن حسن ہلا لی ہے ابن معین نے اسے ثقہ کہا ہے جب کہاس میں ثقابت کے اعتبارے کچھ کلام ۔ سکھ پر مجمعے اور اس میں میں

، بنی کریم ﷺ نے فرمایا: بلاشبه اگراللہ تعالیٰ جائے ہم ہیں شب قدر پرمطلع کرسکتا ہے اے آخری سات را توں میں تلاش کرو۔ دواہ الحاکم عن ابسی ذر

# ليلة القدركي فضيلت

۲۲۰۲۸ .... نبی کریم ﷺ نے فرمایا: میمهینه حاضر ہمو چکا ہے اس میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے ، جو خض اس رات سے محروم رہادہ ہرطرح کی بھلائی ہے محروم رہااوراس رات کی بھلائی ہے وہی خض محروم رہ سکتا ہے وہ جو حقیقت میں محروم ہی ہو۔ دواہ ابن ما جہ عن انس ہرطرح کی بھلائی ہے محروم رہااوراس رات کی بھلائی ہے وہی خض محروم رہاتی ہوں کہ مہیں شب قدر کی خبر دول کیکن فلاں شخص جھڑر ہاتھا جس کی وجہ ہے شب قدر کی تعیین اٹھالی گئی کیا بعید ہے اس میں تمہارے لیے بھلائی ہولہذا ہے ماس رات کوسانؤیں نویں اور یا نچویں رات میں تلاش کرو۔

رواه احمد بن حنبل والبخاري عن عبادة بن الصامت

۲۲٬۰۳۰ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: شب قدر پورے رمضان میں دائر رہتی ہے۔ دو اہ ابو داؤ دعن ابن عمو کا دور

کلام:.....حدیث ضعیف ہے دیکھئے ضعیف الجامع ۲۰۰۳۔ ۲۳۰۳ .... نبی کریم ﷺ نے فرمایا: اے لوگو! شب قدر میرے لیے واضح کردی گئی تھی میں گھرے باہر آیا تا کہ اس کی تمہیں خبر دوں لیکن دوآ دمی آپس میں جھکڑتے ہوئے آئے ان کے ساتھ شیطان بھی تھا چنا نچے شب قدر کی تعیین مجھے بھلادی گئی للہٰ ذاابتم اے آخری دس داتوں میں نلاش کروہ حضوصاً نویں ،ساتویں اور یانچوں رات میں۔دواہ احمد ومسلم عن ابی سعید

٢٨٠٣٢ .... ني كريم على فرمايا: شب قدركو چوبيس رات مين تلاش كرو-رواه احمد بن نصر في الصلواة عن ابن عباس

٣٣٠ ٢٨٠ ... حضور نبي كريم على فرمايا: شب قدركو٢٩ ويرات مين تلاش كرو-رواه الطبراني عن معاوية

٣٠٠٣٠ .... تى كريم الله فرمايا: شب قدركور مضال كى آخرى رات مين تلاش كرو-رواه ابن نصر عن معاوية

۳۵۰ ۲۳۰ .... نبی کریم ﷺ نے فرمایا: شب قدرکورمضان کے آخری عشرہ کی طاق را توں میں تلاش کرو مجھے اس کی تعیین بتلا دی گئی تھی مگر پھر بھلا دی گئی۔

۲۳۰۳۷ ..... نبی کریم ﷺ نے فرمایا بشة قدرکوآخری عشرہ میں تلاش کرواگرتم میں ہے کوئی تخص کمزور ہوجائے یا عاجز آجائے وہ آخری سات راتوں میں ہرگز مغلوب نہ ہو۔ دواہ مسلم عن ابن عصر

٢٣٠٣٧ ... نى كريم على في فرمايا: شب قدركور مضان كي آخرى عشره مين تلاش كروخصوصاً كيسوي، تيسوي، اور پجيسوي شب مين -

رواه احمد والبخاري وابوداؤدعن ابن عباس

۲۲۰۳۸ ..... نبی کریم ﷺ نے فرمایا: شب قدرکورمضان کے آخری عشرہ میں تلاش کروخصوصانویں، ساتویں اور پانچویں رات میں تلاش کرو۔ دواہ ابو داؤ دعن ابی سعید

۳۹ ۲۲۰۰۰ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: شب قدرکوآ خری عشرہ کی اکیسویں، تجیسویں، پجیسویں اور آخری رات میں تلاش کرو۔ رواہ احمد والترمذی والحاکم والبیہ بھی شعب الایمان عن ابی بکرۃ کُلّام: .....اس حدیث کی سند میں عبداللہ بن محمد بن عقبل راوی ہے اور یہ مختلف فیدراوی ہے۔ دیکھیے مجم الزاوا کہ ۱۷۵۳۔ ۲۴۰ ۲۴۰ .... نبی کریم ﷺ نے فر مایا: اللہ تعالیٰ نے میری امت کوشب قدر عطاء فر مائی ہے اور بدرات تم سے پہلے کسی امت کونہیں عطا کی گئی۔

رواه الفردوسي عن انس

كلام:....حديث ضعيف ہے ديکھے ضعيف الجامع ١٢٦٩٠ ۔

۲۴۰۴۲ ... نبی کریم علی نے فرمایا: شب قدر کورمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔

رواه احمد والبخاري ومسلم والنسائي عن عائشه رضي الله عنها

## شب قدر کی تلاش

۲۳۰۳۳.... نبی کریم ﷺ نے فرمایا: شب فدرکوآخری سات را تول میں تلاش کرتا۔ دواہ مالک ومسلم وابو داؤ دعن ابن عمر ۲۳۰۳۴..... نبی کریم ﷺ نے فرمایا: شب فدرکوتلاش کروجوُخص اے تلاش کرے چاہتا ہوا سے چاہیے کہ ستا کیسویں رات میں تلاش کرے۔ دواہ احمد عن ابن عمر

۲۲۰۰۲۵ ..... نبی کریم ﷺ نے فرمایا: شب قدر کوتیسویں رات میں تلاش کرو۔ دواہ الطبرانی عن عبد اللہ بن انیس ۲۲۰۰۲۲ ..... نبی کریم ﷺ نے فرمایا: میں گھرہے باہر نکلاتا کہ تصیں شب قدر کی خبر دول لیکن دوآ دمیول کے نتیج جھگڑا ہور ہاتھا جس کی دجہ ہے میں خلجان کا شکار ہوگیا ابتم اسے تیسویں ،اکیسویں اور پچیسویں رات میں تلاش کرو۔ دواہ الطیالسی عن عبادۃ بن الصامت رہے رہے۔ نئری محمد نے فیل ان تا تک سر میں شہر ت

۲۳۰۴۷ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ستا کیسویں رات شب قدر ہے۔ رواہ ابو داؤ د عن معاویہ معربیموں نبر کریم ﷺ نو مان دیسر میں شرور اسالتہ

۲۳۰۴۸ .... نبی کریم ﷺ نے فرمایا: چوبیسویں شب لیلة القدر ہے۔ رواہ احمد عن بلال والطیالسی عن ابن سعید و احمد عن معاذ کلام :.....حدیث ضعیف ہے دیکھئے ضعیف الجامع ۸۸۵۷۔

۲۴۰،۲۹ نبی کریم ﷺ نے فرمایا لبلة القدرآخری عشره کی پانچویں اور تیسری شب میں ہوسکتی ہے۔ دواہ احمد عن معاذ

۰۵۰ ۲۲۰۵۰ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ستا کیسویں یا انتیبو یں شب کیلۃ القدر ہے اس رات مین سنگزیزوں کی تعداد سے بھی زیادہ فرشتے زمین پر اتر تے ہیں۔رواہ احمد عن اہی ھویوۃ

۱۳۰۵ .... نبی کریم ﷺ نے فرمایا بلیکۃ القدر کی رات معتدل ہوتی ہے نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈی اس رات میں نہ بادل ہوتے ہیں ، نہ بارش برتی ہے نہ ہوا تیز چلتی ہے اور نہ ہی اس میں ستارے پھینکے جاتے ہیں لیلۃ القدر کے دن کی علامت رہے کہ اسدن بغیر شعاع کے سورج طلوع ہوتا ہے۔ رواہ الطبرانی عن واثلة

کلام:.....حدیث ضعیف ہے دیکھئے ضعیف الجامع ۴۹۵۸ اس حدیث کی سندمیں بشر بنعون ، بکار بن تمیم سے روایت کرتا ہے بید دونوں ضعیف راوی ہیں دیکھئے مجمع الزوائد ۱۷۸۳ ا۔

۲۳۰۵۲ ..... نبی کریم ﷺ نے فرمایا الیلة القدر کی شب معتدل کھلی ہوئی ہوتی ہے نہ زیادہ گرم ہوتی ہے نہ زیادہ مختذی اس کی صبح کوسور ج ہلکا سرخ طلوع ہوتا ہے۔ دواہ الطیا لسبی والبیہ قبی فبی شعب الا ہمان عن ابن عباس

٣٠٠٥٣ .... نبي كريم على فرمايا : ليلة القدركي ضبح سورج بغير شعاع كے طلوع موتا ہے اور صاف شفاف طشترى كى ما نند موتا ہے يہاں

تک کہ بلند ہوجائے۔رواہ احمد ومسلم اصحاب السنن الثلاثة عن ابی ۲۲۰۰۵ ۳۰۰۰ نبی کریم ﷺ نے فرمایا جس شخص نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے شب قدر کو قیام کیااس کے گزشتہ سب گناہ بخش دیئے جا کمیں گے۔رواہ احمد واصحاب السنن الثلاث عن ابی هریوۃ

#### الاكمال

۲۲۰۰۵۵ ..... نبی کریم ﷺ نے فرمایا: شب قدر کوآخری عشرہ کی بقیہ را توں میں تلاش کرو،اگر کوئی شخص کمزور پڑجائے یاعاجز آجائے وہ بقیہ سات را توں میں ہرگز مغلوب نہ ہو۔ دواہ الطبرانی عن ابن عمر

۲۳۰۵۲ ..... نبی کریم ﷺ نے فرمایا: مجھے کیلیۃ القدر دکھلا دی گئی تھی کیکن پھر مجھے بھلا دی گئی اب اے آخری عشرہ میں تلاش کرواس رات میں ہوا بھی چلتی ہے بارش بھی برتی ہےاور بجلی بھی کڑکتی ہے۔ دواہ الطبوا نبی عن جا ہو بن سموۃ

۲۲۰۰۵۷ ..... نبی کریم ﷺ نے فرمایا:اس رات کورمضان کی انیسویں اکیسویں اور تنمیسویں شب میں تلاش کرو۔ رواہ ابو داؤ د والبیہ قبی عن ابن مسعود ۲۲۰۰۵۸ ..... رسول کریم ﷺ نے فرمایا:لیلة القدر کوستا کیسویں رات میں تلاش کرو۔ رواہ الطبر انبی عن معاویة

۲۴۰۵۹ ....رسول كريم على نے فرمايا بليلة القدركورمضان كة خرى عشره كى نويں،ساتويں اور يانچويں شب ميں تلاش كرو۔

رواه ابن نصر والخطيب عن ابن عمر

۰۶ ۲۴۰ ....رسول کریم ﷺ نے فرمایا لیلیة القدر کورمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔

رواه احمد وابويعلى وابن خزيمة وابونعيم في الحِلية وسعيد بن المنصور عن ابن عمر

۱۲۰۰۱۱ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: شب قدر کو پہلے اور آخری عشر ہ میں تلاش کروخصوصاً آخری عشر ہ کی پچھلی سات را توں میں تلاش کرواوراس کے بعد مجھ سے کسی چیز کے متعلق سوال مت کرو۔ رواہ احمد وابن حزیمہ والطحاوی والو ویانی وابن حبان والحاکم عن اہی ذر ۲۲۰۰۲ سنبی کریم ﷺ نے فرمایا: اس رات کو بعنی شب قدر کو آخری عشرہ میں تلاش کرو، اگر کوئی شخص کمزور پڑجائے یا عاجز آجائے وہ ہرگز آخری سات را توں میں مغلوب نہ ہو۔ رواہ مسلم عن ابن عمو

۳۲ ۲۲۰۰ .... رسول کریم ﷺ نے فرمایا بلیلة القدر کوآخری عشرہ کی نویں سماتویں اور پانچویں شب میں ڈھونڈو۔ دواہ احمد عن انس ۲۲۰۰ ۲۲۰۰ .... نبی کریم ﷺ نے فرمایا: اس رات کوتھیویں شب میں ڈھونڈو۔

رواه مالك واحمد وابن خزيمة وابوعوانة والطحاوي عن عبدالله بن انبس

۲۰ ۲۳۰ .....رسول کریم ﷺ نے فرمایا بتم میں ہے بعض لوگوں کے شب قدر کو پہلی سات را توں میں دیکھا ہے اور بعض لوگوں نے آخری سات را توں میں دیکھی ہے ہتم اے آخری سات را توں میں تلاش کرو۔ دواہ البحادی و مسلم عن ابن عمو ۲۲ ۲۳۰ .... نبی کریم ﷺ نے فرمایا : شب قدر کو تلاش کر وجو محض تلاش کرنا جا ہے وہ اسے ساتویں رات میں تلاش کرو۔

رواه الطبراني واحمد عن بن عمر

۲۲۰۰۲۷ .... نبی کریم ﷺ نے فرمایا بلیلة القدر رمضان کی آخری سات را نول کے نصف میں ہوتی ہے اوراس شب کی ضبح سورج صاف وشفاف بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے۔ دواہ احسد عن ابن مسعود

۲۴۰ ۲۸۰ .....رسول کریم ﷺ نے فرمایا: میرے لیے شب قدر گی تعیین کر دی گئی تھی میں گھرے باہر نکلا تا کہ اس کی تمہیں خبر دول کیکن دو آ دمیوں کے درمیان جھکڑا ہور ہاتھا جس کی وجہ ہے مجھے بھلا دی گئی اب تم اسے نویں ساتویں اور پانچویں شب میں تلاش کرو۔

رواه ابن حبان عن ابن سعيد

۲۴۰۰۲۹ ....رسول کریم ﷺ نے فرمایا: میں نے لیلۃ القدر دیکھ کی گھر پھر مجھے بھلادی گئی اور وہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے۔

ابن ابي عاصم وابن خزيمة عن جابر

۰۷۰٬۳۰۰ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: میرے لیے لیاۃ القدراور میے ضلائت (دجال) واضح کردیا گیا تھا چنانچے میں تمہیں خبرونے کیا گھرے باہر آیا مجد کے دروازہ پردوآ دمیوں سے میری ملا قات ہوئی جوآ بس میں جھڑا کررہے تھے ان کے ساتھ شیطان بھی شریک تھا میں (جھڑا ختم کر نے کے لئے ) ان دونوں کے درمیان رکاوٹ بن گیا جس کی وجہ سے لیاۃ القدر مجھے بھلادی گئی اوراس کی تعیین (میرے دل ود ماغ ہے ) اچک کی میں عنقریب ان دونوں (لیلۃ القدر اور می دجال) کے متعلق شمصی آگاہ کروں گارہی بات لیلۃ القدر کی سوائے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرور ہی بات کیا ہوگا اس کا سینہ چوڑا ہوگا میں تلاش کرور ہی بات کیا ہوگا اس کا سینہ چوڑا ہوگا میں تاریخ کی میں عبد العزی بن قطن کے مشابہ ہوگا۔ رواہ الطبر انبی عن الفکتان عاصم اور وہ کوزہ پشت (خمیدہ کم کہڑا) ہوگا وہ دیکھنے میں عبد العزی بن قطن کے مشابہ ہوگا۔ رواہ الطبر انبی عن الفکتان عاصم کی تعین الفکتان عاصم کی تعین الفکتان گئی۔ رواہ مالک والشافعی وابو عوالہ عن عائشہ رضی اللہ عنها

سے ۱۲۴۰۷ سے صنور نبی کریم ﷺ نے فرمایا بتم میں ہے جو محض لیلۃ القد کا متلاشی ہووہ اے آخری عشرہ میں تلاش کرے اگروہ کمزور پڑجائے یا عبادت سے عاجز آجائے تو آخری سات راتوں میں ہرگزمغلوب نہ ہو۔ رواہ ابن زنجو یہ عن ابن عصر عبادت سے عاجز آجائے تو آخری سات راتوں میں ہرگزمغلوب نہ ہو۔ رواہ ابن زنجو یہ عن ابن عصر ۲۲۰۰۷ سے رسول کریم ﷺ نے فرمایا : جو محض شب قدر کا متلاثی ہووہ اے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرے۔

رواه احمد وابويعلى وابن خزيمة وسعيد بن المنصور عن عمر

۵۵-۱۳۰۷ نین کریم ﷺ نے فرمایا: میں جلدی ہے آیا تھا کہ تہمیں شب قدر کی خبر دول کیکن وہ مجھے بھلادی گئی اب تم اے رمضان کے آخری عشرہ میں تلاش کرو۔ دواہ احمد عن ابن عباس

### جھگڑ ہے کا نقضان

۲۲۰۰۷ الله القدراور می کاریم کی نے فرمایا: میں تمہارے پاس آیا درانحالیکہ میرے ۔لیے لیلۃ القدراور میں صلالت واضح کردیے گئے تھے لیکن مجد کے دروازہ پر دوآ دمیوں کے درمیان جھڑا ہور ہاتھا میں ان کے پاس آیا تا کہ ان دونوں کے بی رکاوٹ بن جاؤ (اوران کا جھڑا ختم کر دوں) ای اثناء میں لیلۃ القدر کی تعیین جھے بھلادی گئی، میں عنقریب ان دونوں (لیلۃ القدراور سے صلالت) کے بارے میں بتاتا ہوں۔ رہی بات لیاۃ القدر کی سواے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔اور رہی بات سے محتلالت (دجال) کی سووہ ایک آئے ہے کا ناہوگا اس کی بیشانی باہر نکلی ہوئی ہوگی اس کا سینہ چوڑا ہوگا وہ کہڑا یعنی آگے وجھکا ہوا ہوگا وہ دیکھنے میں عبدالعزی بن قطن کے مشابہ ہے۔عبد العزی رضی اللہ عنہ بولے : یارسول اللہ کھا آبیا اس کی مشابہت میرے لیے باعث ضررہے؟ فرمایا جنہیں چونکہ تو مسلمان ہے اوروہ کا فرے۔ دورہ کی اللہ عنہ بولے : یارسول اللہ کھا آبیا اس کی مشابہت میرے لیے باعث ضررہے؟ فرمایا جنہیں چونکہ تو مسلمان ہے اوروہ کا فرے۔ دورہ کی مقابہ ہے بی ھربو ف

22 و ۲۲۰ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: میں منبر پر چڑھا ہوں حالا تکہ مجھے لیلۃ القدر ( کی تعیین ) کاعلم ہو چکا تھالیکن وہ مجھے بھلادی گئی للبڈاتم اے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ دواہ الطبوانی عن محصہ بن مالک وعن محصہ بن عجوہ

۲۲۰۰۷۸ سالیک آ دمی نے رسول کریم ﷺ ہے عرض کیا: یا نبی اللہ! میں بوڑھا ہوں اور بیار رہتا ہوں قیام اللیل مجھ پرشاق گزرتا ہے البذا مجھے کسی

ا یک رات کا حکم دیجئے تا کہ میں اس کا قیام کرلوں کیا بعیداللہ تعالیٰ اس رات میں مجھے لیلۃ القدر کی تو فیق عطا فرمادے آ پﷺ نے فرمایا: تم ساتویں رات میں قیام کا اہتمام کرلو۔ دواہ احمد عن ابن عباس

و ۲۳۰۷ ۔۔۔۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: مجھے لیلۃ القدرخواب میں دکھلا دی گئی تھی لیکن پھرمیرے دل ود ماغ سے نکال دی گئی ہوسکتا ہے اسی میں تمہارے لیے خیرو بھلائی ہونیز میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھوں میں سونے کے دوکنگن ہیں میں نے انہیں ناپسند سمجھ کر پھینک دیا وہ مجھے دورجا لگے میں نے ان دوکنگنوں کی تعبیر دوجھوٹے کذابوں سے لی ہے ایک یمن والا اور دوسرایمامہ والا۔

رواه ابويعلى والضياء المقدسي عن ابن سعيد

۲۴۰۸۰ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: میں منبر پر کھڑا ہوا ہوں اور مجھے لیلۃ القدر کاعلم ہے پس تم اے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔

رواه الطبراني عن عقبه بن مالک

۱۸۰۰۸۱ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: میں تنہارے پاس جلدی ہے آیا ہوں تا کہ تہمیں لیلۃ القدر کی خبر دول کیکن میں اے بھول گیا ہوں اے آخری عشرہ میں تلاش کرو۔ دواہ ابو یعلیٰ والطبرانی و سعید بن المنصور عن ابن عباس

۲۳۰۸۲ ..... نبی کریم ﷺ نے فرمایا:اگر مجھے خوف نہ ہوتا کہ لوگ بجز اس رات کے (بقیہ را نوں میں ) نماز چھوڑ دیں گے میں ضروراس کی شمھیں خبر دے دیتا لیکن اے مہینہ کی تیسویں رات میں تلاش کرو۔ دواہ الطبوانی عن عبداللہ بن انیس

۳۴۰،۸۳ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: تیسویں شب میں نماز پڑھواگرآ خرمہینہ تک (رات بھر) نماز پڑھنا جا ہوتو پڑھواورا کر گھر والوں کے پا ں واپس لوٹنا جا ہوتو لوٹ سکتے ہو۔ دواہ الطبرانی عن عبداللہ بن انیس

٣٨٠٨٣ .... نبي كريم ﷺ نے فر مايا بليلة القدر كھلى ہوئى معتدل رات ہوتى ہے نه زيادہ گرم ہوتى ہے اور نه زيادہ مختدى۔

رواه البزار عن ابن عباس

۳۲۰۸۵ بیر کریم کی نے ارشادفر مایا: شب قدر رمضان کے آخیر عشرہ کی طاق رائوں، ۲۵،۱۷،۱۷،۱۷۱ بیار مضان کی آخری رات میں ہے جو شخص ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے اس رات میں عبادت کریگا اس کے اگئے بچھلے سب گناہ معاف ہوجاتے ہیں اس رات کی علامت یہ ہے کہ وہ کھلی ہوئی چکدار ہوتی ہے صاف شفاف زیادہ گرم نہ زیادہ مختذی بلکہ معتدل اس میں جاند کھلا ہوا ہوتا ہے اس رات میں صبح تک ستار سے شیاطین کوئیں مارے جاتے نیز اس کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اس کے بعد صبح کو آفاب بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے ایبالکل ہموار مکے کی طرح ہوتا ہے جاتا نہ رات کا جاند اللہ جل شانہ نے اس دن کے آفاب کے طلوع کے وقت شیطان کو اس کے ساتھ نگلنے ہے روک دیا ہے۔ ہوتا ہے جیسا کہ چودھویں رات کا جاند اللہ جل شانہ نے اس دن کے آفاب کے طلوع کے وقت شیطان کو اس کے ساتھ نگلنے ہے روک دیا ہے۔ ہوتا ہے جیسا کہ چودھویں رات کا جاند اللہ جل شانہ نے اس دن کے آفاب کے طلوع کے وقت شیطان کو اس کے ساتھ نگلنے ہے روک دیا ہے۔ وقا ہے جیسا کہ چودھویں رات کا جاند اللہ جل شانہ نے اس دن کے آفاب کے طلوع کے وقت شیطان کو اس کے ساتھ نگلنے ہے روک دیا ہے۔ اس الصاحت و الانساء المقد سے عن عبادہ بن الصاحت و راہ احمد و الضیاء المقد سے عن عبادہ بن الصاحت و الانساء المقد سے عن عبادہ بن الصاحت و الون اللہ کی اس کے ساتھ کی سے دونا کے اس کے ساتھ کے ساتھ کی بالمقد میں عبادہ بن الصاحت کے ساتھ کی سے بعد کے ساتھ کی عبادہ بن الصاحت کے ساتھ کو نیادہ کر ساتھ کیا گوئی کے ساتھ کی ساتھ کیں جاند کی اس کے ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی عبادہ بن الصاحت کو اس کے ساتھ کی ساتھ کی کو ساتھ کی ساتھ کی سے ساتھ کی کی ساتھ ک

۲۴۰۸۶ ۔ نبی کریم ﷺ نے ارشادفر مایا: شب قدر کورمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرویعنی ۲۹،۲۷،۲۵،۲۵،۲۵،۲۱ یا آخری رات میں جس شخص نے حق تعالیٰ کی رضامندی کے لیے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے اس رات کا قیام کیا اس کے ایکے پچھلے سب گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔ دواہ احمد بن حنبل عن عبادہ بن الصامت

۲۲۰۸۷ .....رسول کریم ﷺ نے ارشاد فر مایا: جس شخص نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے شب قدر میں قیام کیااس کے گذشتہ سب گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔ دواہ البخادی عن ابھ ہو یو ہ

۲۲۰۸۸ ....رسول کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر کا قیام کیااوراس کا قیام اس رات کے موافق بھی رہااس کے گذشتہ سب گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔رواہ البخاری و مسلم عن ابسی هریوۃ

۲۲۰۰۸۹ .... بنی کریم ﷺ نے فرمایا: جس شخص نے شب قدر کوعشاءاور فجر کی نماز باجماعت پڑھ کی گویااس نے لیلة القدر کاوافر حصہ پالیا۔

رواه الخطيب عن انس

كلام:....حديث ضعيف بو يكھئے ذخيرة الحفاظ اا٥٨\_

# ليلة القدر كااجروثواب

۹۰ ۲۳۰ .... نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جس شخص نے شروع رمضان سے آخر رمضان تک عشاءاور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی گویاس نے لیلة القدر کا وافر حصہ پالیا۔ دواہ المحطیب عن انس

كلام: .... عديث ضعيف عد يكفي المتناهية ١٤٨

91 م77 ' بنی کریم ﷺ نے فرمایا: جس شخص نے مغرب اورعشاء کی نماز با جماعت پڑھی حتیٰ کہ ماہ رمضان اس حال میں پورا ہوا اس نے لیلة القدر کا وافر حصہ پالیا۔ دواہ البیہ قبی شعب الایمان

۲۴۰۹۲ نبی کریم ﷺ نے فرمایا جس شخص نے رمضان میں عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی گویااس نے لیلة القدر پالی۔

رواه البيهقي في شعب الا يمان

# آ تھویں فصل .....نمازعیدالفطراورصدقہ فطرکے بیان میں نمازعیدالفطر

۹۳ ۲۲۰۰ .....رسول کریم ﷺ نے ارشادفر مایا:عیدالفطر کی پہلی رکعت میں سات تکبیرات ہیں اور دوسری رکعت میں پانچ تکبیرات اوران دونوں کے بعد قراءت ہے۔دواہ ابو داؤ د عن ابن عصو

٣٠٠٩٣ ... نبي كرنيم ﷺ نے ارشاد فر مايا تم اپني عيدول (نمازعيد ) كوتكبيرات سے زينت بخشو۔ دواہ الطبراني في الاوسط

كلام: .....حديث ضعيف إد يكيئة الاتقان ١٥٨ واي المطالب ٢٣٥٠

۲۲۰۹۵ مینی کریم ﷺ نے ارشادفر مایا: (نماز)عیدین کوبلیل تکبیر بخمیداورتقدیس کےساتھ زینت بخشو۔

رواه زاهر بن طاهر في تحفة عيد الفطر وابو نعيم في الحليلة عن انس

كلام: .... حديث ضعيف إد يكفئ الشذرة ٢٥٧٥ وضعيف الجامع ١٨٣٠ -

٩٢٠٠٩٢ .... ني كريم الله في فرمايا: تمازعيدين بربالغ پرواجب بخواه مرد بوياعورت دواه الفر دوسي عن ابن عباس

كلام:.....حديث ضعيف ہے ديكھئے ضعيف الجامع ١٠٩٣ والمغير ٩٥ \_

94 مہر است نبی کریم ﷺ نے فر مایا: ہم خطبہ دیں گےلہذا جو مخص خطبہ کے لیے بیٹھنا جا ہے وہ بیٹھ جائے اور جو جانا جا ہے وہ چلا جائے۔

رواه ابوداؤد والحاكم عن عبد الله بن السالب

۹۸ •۲۳ سنبی کریم ﷺ نے فرمایا: ہم نے نماز ادا کر لی ہے جو تخص خطبہ کے لیے بیٹھنا جا ہے وہ بیٹھ جائے اور جو جانا جا ہے وہ چلا جائے۔ رواہ ابن ماجہ والحاکم عن عبد اللہ بن السانب

99 - ۲۲۰ ---- نبی کریم ﷺ نے فرمایا: تمہارے لے دودن ہوا کرتے تھے جس میں تم کھیلتے کودتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلہ میں ان ہے بہتر دن تمہیں عطافر مائے ہیں یعنی عیدالفطراور عیدالانجیٰ ۔ دواہ النسانی عن انس

۰۰ ۲۳۱۰ .....رسول کریم ﷺ نے فرمایا: آ زاد پر دہ نشین اور حیض والی عور تنیں ضرور ھروپ سے باہر نکلیں بھلائی اورمسلمانوں کی دعاؤں میں حاضر ہوں اور حیض والی عورت عیدگاہ سے الگ رہیں۔ دواہ البخاری والنسانی وابن ماجہ عن ام عطیۃ

۱۳۱۰ نی کریم ﷺ نے فرمایا: آج کے دن میں دوعیدیں جمع ہو چکی ہیں جو تخص جا ہے تو عید کی نمازا ہے جمعہ کی طرف ہے بھی کافی ہا اور ہم

انشااللہ تعالیٰ جمعہ قائم کریں گے۔ رواہ ابن ماجہ وابو داؤد عن ابی هویوۃ وابن ماجہ عن ابن عباس \*\* ۲۲۷۱۰ .... نبی کریم ﷺ نے فرمایا: (جب) میں مدینہ آیا تو اہل مدینہ کے دو (میلے کے ) دن تھے جن میں وہ جاہلیت میں کھیلتے کودتے تھے اللہ تعالیٰ نے تہمیں ان(دودنوں) کے بدلہ میں ان ہے بہتر دن عیدالفطراور عیدالانتی عطافر مائے ہیں۔ رواہ البیہ بھی فی السنن میں است ہو کمر بند باندھی ہواس پرعید بن کے لیے گھرسے باہرنگاناوا جب ہے۔ \*\*

رواه احمد عن عمرة بنت روحة

٣٠١٣٠ .... نبى كريم ﷺ نے ارشاد فرمايا :عيدين كے موقع پرزمين كى طرف حق تعالى شانه خصوصى توجه فرماتے بين للہذا ہے گھروں سے بابرانگلا كرو تاكة مہيں رحمت حق تعالى ڈھانپ لے۔دواہ ابن عسائر عن انس رضى اللہ عنه

كلام: .....حديث ضعيف بديك يصف ضعيف الجامع مماءا

۱۰۰۰ ۱۷۰۰ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے نواب کی نیت سے محض اللہ تعالیٰ کے لیے عیدین کی را توں میں قیام کیااس کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جسد ن اور دل مردہ ہوجا نیس گے۔ رواہ ابن ماجہ عن ابی امامۃ کلام: .....حدیث ضعیف ہے دیکھئے ضعیف ابن ماجہ ۳۹۵ والضعیفۃ ۵۲۱۔

### الاكمال

۲۴۱۰-۱۳ نخضرت ﷺ نے ارشادفر مایا: اللہ تعالی نے تنہیں ان دودنوں کے بدلہ میں ان سے بہتر دن عطافر مائے ہیں یعنی عیدالفطر کا دن اور عیدالاضیٰ کا دن ( رہی بات عیدالفطر کے دن کی سواس میں نماز پڑھی جاتی ہے اور صدقہ کیا جاتا ہے رہی بات عیدالاضیٰ کے دن کی سواس میں نماز پڑھی جاتی ہے اور قربانی کی جاتی ہے۔ دواہ البیہ قبی فبی شعب الاہمان عن انس

۔ کا ۲۲۴۰ ۔۔۔ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: جس شخص نے عیدین کی را توں میں اور پندرہ شعبان کی رات میں عبادت کی اس کا دل اس دن مردہ نہیں ہو گا جسدن اور دل مردہ ہوجائیں گے۔ رواہ المحسن ہن سفیان عن إبی کو دوس عن ابیہ

۲۴۰۸ ..... نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جس شخص نے عیدالفطر اورعیدالاصحیٰ کی رات نماز پڑھی اس کا دل اس دن ( قیامت کے دن ) مردہ نہیں ہوگا جس دن اور دل مردہ ہول گے۔ دواہ الطبر انبی فیی الاوسط عن عبادۃ بن الصامت

رواه احمد والخطيب وابن عساكر عن ابن عمر

کلام:.....حدیث ضعیف ہے دیکھئے ضعاف الدار قطنی ۴۱۵ واکمشر وعۃ ۴۵۔ ۱۲۴۱۱ ....رسول کریم ﷺ نے فرمایا:عیدین کے دن امام کے نماز پڑھنے ہے بل(عیدگاہ میں) نماز جائز نہیں اور قربانی کے دن کے نماز پڑھنے سے بل( قربانی کا) جانوروز کے کرنا جائز نہیں۔ دواہ الدیلمی عن مقاتل بن سلیمان عن جویو بن عبد اللہ بن جویو البحلی عن ابیہ عن جدہ ۱۲۴۱۲ ....رسول کریم ﷺ نے فرمایا:عیدین کی نمازوں کے لیے نداذان ہے اور نہ ہی اقامت۔

رواه الخطيب في المتفق والمفتر قي عن ابن عباس ور جاله ثقات ٢٣١١٣ .... ني كريم الله يختف خطبه شناچا به وي كرجائ اورجو (خطبه بيلي) واپس لوشاچا به وه واپس لوث جائے يعني عيد ميس۔ دواه البحاری و مسلم عن عبد الله بن السانب ۱۲۳۱۲ سرسول کریم ﷺ نے فرمایا: ہم خطبہ دیں گے جو شخص خطبہ کے لیے بیٹھنا جا ہے وہ بیٹے جائے اور جو شخص (خطبہ سے قبل) واپس جانا چاہے وہ واپس چلا جائے۔ رواہ ابو داؤ د والحاکم عن عبد اللہ بن السائب حضرت عبداللہ بن سائب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں رسول کریم ﷺ کے ساتھ نماز عید کے لیے حاضر ہوا جب آپﷺ نماز ادا کر چکے تو فر مایا: (راوی نے حدیث ذکر کی)۔

## صدقه فطركابيان

۱۲۳۱۵ حضور نی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: چھوٹا بڑا، آزاد ہو یاغلام، مرد ہو یاغورت مالدار ہویافقیر ہردو کی طرف سے صدقہ فطر کے طور پرایک صاع مجوریا ایک صاع جویا ایک صاع گئرم یا ایک صاع آٹا واجب ہے۔ مالدار صدقہ فطرادا کر سے گا اللہ تعالیٰ اسے پاک کریں گے فقیر جو صدقہ فطر دے گا اللہ تعالیٰ اسے پاک کریں گے فقیر جو صدقہ فطر دے گا اللہ تعالیٰ اس کے دینے ہوئے زیادہ اسے عطافر ما ئیں۔ دواہ احمد وابو داؤ دعن عبداللہ بن ثعلبه کلام: سیمن ضعیف ہے دیکھئے ضعیف الجامع ۱۲۹۸ نیز حوالہ میں مندام احمداور سنن ابی داؤد کا ذکر ہوا ہے لیکن ان الفاظ میں بیمدیث نہیں منداحمد میں ہے اور نہ ہی سنن ابی دوؤد میں ہے دیکھئے منداحمد ۱۲۵ ہو اور قرم ۱۲۱۹۔

کلام :.....حدیث میں ہر دو کی طرف ہے ایک صاع گندم یا آٹا وغیرہ ادا کرنا واجب ہے گویا ایک کی طرف ہے نصف صاع دینا واجب ہے۔

۲۳۱۷۲ .... جضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: صدقہ فطر کے طور پر ہرانسان پرآئے یا گندم کے دومداور جو کا ایک صاع واجب ہے اور تشمش کا یا تھجور کا ایک ایک صاع دیناواجب ہے۔ دواہ الطبوائی فی الاوسط عن جا ہو

كلام: ..... حديث ضعيف بد كيهي ضعيف الجامع ٢٩٣٩٥ \_

ے ۱۳۲۱۔۔۔۔حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: صدقہ فطر ہر چھوٹے بڑے آزاد غلام کی طرف سے ایک صاع تھجوریں یا ایک صاع جویا دو مد گندم

کے واجب ہیں۔ رواہ الدار قطنی عن ابن عمر کلام: .....حدیث ضعیف ہے دیکھئے ضعاف الدار قطنی ۵۳۲۔

۱۳۸۱ .... نبی کریم ﷺ نے فر مایا: ہر چھوٹے بڑے مردعورت، آزادغلام یہودی ہو یا نصرانی کی طرف سے بطورصدقہ فطر کے نصف صاع گندم یا ایک صاع کھجوریں یا ایک صاع جودیناوا جب ہے۔ رواہ الدار قطنی عن ابن عباس

۲۲/۱۹ ... نبی کریم ﷺ نے فرمایا: کھانے (اشیاء طعام گندم جووغیرہ) کاایک صاع صدقہ فطر کے طور پرادا کرو۔

رواه ابونعيم في الحليه والبيهقي في السنن عن ابن عباس

۲۲/۱۲۰ نبي كريم الله في خرمايا: كهان كاليك صاع صدقه فطريس نكالورواه الدار قطني والطبراني عن اوس بن حرثان

كلام: .... حديث ضعيف بد يكفي ضعيف الجامع ٢٣٣٠ ـ

۲۳۱۲ ۔۔۔۔رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ایک صاع گندم یا آٹا دوآ دمیوں کی طرف سے یا ایک صاع مجبوریں یا ایک صاع جو ہرآزادغلام، چھوٹے، بڑے کی طرف سے ادا کرو۔ دواہ احمد والداد قطنبی والضیاء عن عبداللہ بن ثعلبہ

كلام: .... حديث ضعيف إد يكفئ ضعاف الدارقطي - ١٥٨-

۲۳۱۲۲ .... نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جب تک صدقه فطرنه دیا جائے اس وقت تک ماہ رمضان زمین وآسان کے درمیان معلق رہتا ہےاوراو پڑئیس پہنچنے یا تا۔ دواہ ابن صصوی فی امالیہ عن جویو

كُلَّام :....حديث ضعيف بيد كيص ضعيف الجامع ١٨٦٨ والمتناهية ٨٢٨

٢٢١٢٣ .... ني كريم الله فرمايا: صدقة فطر برمسلمان برواجب ٢٠١٢ الخطيب عن ابن مسعود

کلام :.... بیحدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے دیکھئے :ضعیف الجامع ۲۸ ۴۰ گوکداس کے شواہد موجود ہیں۔

٢٢١٢٧ .... ني كريم ﷺ نے فرمايا: ماه رمضان آسان وزيين كے درميان معلق رہتا ہے اوراو پرصرف صدقہ فطرے يہنجنے يا تا ہے۔

رواه ابن شا هين في توغيبه والضياء عن جرير

كلام: .... حديث ضعيف إد يكفية الني المطالب ٩٥ عوصن الاثر ٢٠٠٠

۲۲/۱۲۵ مصور نبی کریم ﷺ نے فرمایا صدقہ فطرروزہ دارکولغویات اور بیہودہ گوئی سے پاک کرتا ہے اور مساکین کے لیے کھانے کا سامان ہے الہٰذاجو خص (عید کی ) نماز سے قبل صدقہ فطرادا کرتا ہے اس کا صدقہ فطر(عنداللہ) مقبول ہوتا ہے اور جونماز کے بعدادا کرتا ہے اس کی حقیقت فرے صدقہ کی تی ہے۔ دواہ الداد قطنی و البیہ فی السنن عن ابن عباس

٣ ٢٣١٢ .... نبي كريم ﷺ نے فرمایا: ہر آزاد غلام، مردعورت، چھوٹے بڑے، فقیر مالدار پر بطورصدقہ فطر کے ایک صاع تھجوریں یا نصف صاع

كيهول واجب ب-رواه البيهقي في السنن عن ابي هريرة

كلام: .....حديث ضعيف بو يكفي ضعيف الجامع ١١٥١٣ ـ

٢٣١٢٧ .... نبي كريم ﷺ نے فرمایا: صدقه فطر پر خض پر واجب ہے خواہ شہری ہویا دیبہاتی ۔ رواہ البیہ قبی فی السنن عن ابن عمر و

حديث ضعيف بو يكھئے ضعيف الجامع ٢٥٢٧-

۲۳۱۲۸ .... نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ہرمسلمان آزاد ہویاغلام، مرد ہویاغورت صدقہ فطر کے طور پرایک صاع کھجوریں یا ایک صاع جوفرض ہے۔ دواہ الداد قطنی و الحا کم و البیہ قبی فی السنن عن ابن عمر

#### الاكمال

۲۳۱۲۹ .... نبی کریم ﷺ نے فرمایا: آ دمی کےروزے آسان وزمین کے درمیان معلق (لکے رہتے ہیں) یہاں تک کہ صدقہ فطرادانہ کردے۔ دواہ الدیلمی عن انس

• ۲۳۱۳ .... نبی کریم ﷺ نے فر مایا: آ دمی کے روز ہے زمین وآ سان کے درمیان مسلسل لکے رہتے ہیں یہاں تک که صدفہ فطرادانه کردے۔ دواہ الخطیب وابن عساکر عن انس

# صدقة الفطركى تاكيد

كلام: .... حديث ضعيف عدد يكي المشر وعة ٢٠

ا ۲۲۱۳ .... نی کریم ﷺ نے فرمایا: ایک صاع محجوریا ایک صاع گیہوں دوآ دمیوں کی طرف سے اداکر ویا ایک صاع جو ہرایک کی طرف سے ادا

كروخواه جيمونا مويا برارواه الطبراني عن عبدالله بن تعلبه

۲۳۱۳۳ .... نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ہر محض کی طرف ہے ایک صاع گیہوں ادا کروجا ہے مردہویا عورت، چھوٹا ہویا بڑاغنی ہویا فقیر، آزاد ہویا غلام، چنانچینی کواللہ تعالیٰ پاک کریں گے اور فقیر کواس کے دیئے ہوئے صدقہ فطر ہے کہیں زیادہ عطا کریں گے۔

وواه البيهقي في السنن عن بعليه بن عبد الله اؤ عبد الله بن تعليه

۲۲۱۳۳ ... نبی کریم ﷺ نے فرمایا: صدقہ فطر میں ایک صاع کھانے کا دو۔ رواہ البیہ قبی فی السنن والو فعی عن ابن عباس ۲۲۱۳۳ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: چھوٹے بڑے ،مرد ورت آزاد غلام کی طرف سے ایک صاع کھجوریں یا ایک صاع کشمش یا ایک صاع جویا ایک

صاع پیزلطورصدقه فطرادا کروپه دو ۱۵ البیهقی عن ابی سعید

٢٣١٣٥ .... نبي كريم ﷺ نے فرمايا: صدقه فطرحق ہاور ہرمسلمان پرواجب ہے جا ہے جھوٹا ہو يا بروامر دہو ياعورت، آزاد ہو يا غلام، شهري ہو ياد يهاتي جم كي مقدارا يك صاع جويا هجور ب- رواه الحاكم والبيهقي في السنن عن ابن عباس

۲۳۱۳۷ .... نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جس تخص کے پاس کھانا ہوا ہے جا ہے کہ وہ ایک صاع گندم یا ایک صاع جو یا ایک صاع تھجوریں یا ایک صاع آنایاایک صاع تشمش یاایک صاع صاف کیے ہوئے سفید جوصد قد فطر کے طور پردے۔ دواہ الحاکم عن زید بن ثابت

٢٢١٣٧ نبي كريم ﷺ نے فرمایا: صدقه فطرنصف صاع گندم یاایک صاع تھجوریں ہے۔ رواہ ابن عسا كر عن زید بن ثابت

۲۲۱۲۸ ... رسول کریم ﷺ نے صدقہ فطر کوروزہ دار کے لیے لغویات اور بیہودہ گوئی سے پاک کرنے کے لیے اور مسکینوں کے لیے کھانے کے طور پرفرض کیا ہے سوجس محض نے (عید کی) نماز ہے بل صدقہ فطرادا کیا تواس کا بیمقبول صدقہ ہوگا اور جس نے نماز کے بعدادا کیا تواس کی حقیقت محض صدقه کی سی کی ہے۔ رواہ ابو داؤ د عن ابن عباس

۲۳۱۳۹ .....رسول کریم ﷺ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے فر مایا: اے زید! لوگوں کے ساتھتم بھی اپنے سر کی رکؤ ۃ دواورا پنی طرف ے ایک صاع گندم اوا کرو۔ رواہ الطبر انی عن زید بن ثابت

# دوسراباب تعلی روز ہ کے بیان میں

۲۲۱۲۰ ۔۔۔ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا بنفلی روز ہ رکھنے والا اپنی ذات کا ما لک ہوتا ہے چاہے تو روز ہ رکھے چاہے تو افطار کردے۔

دواہ احمد والتومذی والحاکم عن ام ہائی کلام:.....حدیث ضعیف ہے دیکھئے ضعاف الدارقطنی ۱۵۵۷مام تر مذی بھی کہتے ہیں کہاس حدیث کی سند میں کلام ہے دیکھئے تر مذی رقم الہ یہ بابعد ر

۲۳۱۳۱ نبی کریم ﷺ نے فرمایا بفلی روز ور کھنےوالے کوآ دھےون تک اختیار ہے( جا ہے شام تک پوراروز ور کھے جا ہے توافطار کردے )۔ رواه البيهقي في السنن عن انسن وعن ابي امامة

رو ۱۰ مبیهه می المسان عن المد کلام:.....حدیث ضعیف ہے دیکھیئے ضعیف الجامع۳۵۹۹۰ ۲۳۱۳۲رسول کریم ﷺ نے فرمایا:رمضان کے بعدروز ہر کھنے والااس شخص کی طرح ہے جو بھا گئے کے بعدوا پس لوٹ آئے۔

رواه البيهقي في شعب الايمان عن ابن عباس

کلام:.....حدیث ضعیف ہو کیھئے ضعیف الجامع ۳۵۲۷۔ ۱۲۲۲ سے سرسول کریم ﷺ نے فرمایا: حضرت داؤدعلیہ السلام کا (سا) روزہ رکھوچونکہ بیروزہ اللہ تعالیٰ کے ہاں معتدل ہے بیعنی ایک دن روزہ رکھواورا یک دن افطار کرویوں اس طرح جب وہ وعدہ کرے گاتو خلاف ورزی نہیں کرے گااور بوقت مصیبت بھا گے گانہیں۔

رواد النسائي عن ابن عمرو

كلام: ..... عديث ضعيف إلى الجامع ٣٩٩٢ م

٣٨٢٣٠ ....رسول كريم ﷺ نے فرمايا: صوم داؤدى ( داؤدعليه السلام كاروز ه ركھنے كاطريقه ) الله تعالیٰ كوزيا ده محبوب ہے، چنانچہ داؤدعليه السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے نما ز داؤد بھی اللہ تعالیٰ کوزیادہ محبوب ہے چنانچہ داؤد علیہ السلام آ دی رات سوتے تھے تہائی رات عبادت کرتے تھے اور پھررات کے چھٹے حصہ میں سوجاتے تھے۔

رواه احمد بن حنبل والبخاري ومسلم وابوداؤد والنسائي وابن ماجه عن ابن عمر

۴۲۱۲۵....رسول کریم ﷺ نے فرمایا: دا ؤدعلیہالسلام کے روز ہ رکھنے کے بہترین طریقہ کے مطابق روز ہ رکھولیعنی ایک دن روز ہ رکھواور کی سرچہ میں

ایک دن چیوڑ دو۔رواہ النسانی عن ابن عصرو ۲۳۱۳۷ ....رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ماہ صبر یعنی رمضان کے روزے رکھو ( کسی شخص نے )عرض کیا: میرے لیےاضافہ کریں ،فرمایا: ماہ رمضان

کے روزے رکھواوراس کے بعدایک دن کااور روزہ رکھلوعرض کیا: میرے لیے مزیداضا فہ کیجئے ،فرمایا: ماہ رمضان کے روزے رکھواوراس کے بعد ہر مہینے میں دودن روزہ رکھوعرض کیا: میرے لیے مزیداضا فہ کیجئے فرمایا: رمضان کے روزہ رکھواوراس کے بعد ہرمہینہ میں تین دن روزہ رکھوعرض کے میں دودن روزہ رکھوعرض کیا: میرے لیے مزیداضا فہ کیجئے فرمایا: رمضان کے روزہ رکھواوراس کے بعد ہرمہینہ میں تین دن روزہ رکھوعرض

کیا:میرے لیےاوراضا فہ کریں آپﷺ نے تین بارفر مایا:حرمت والےمہینوں کاروز ہ رکھواور چھوڑ دو۔

رواه احمد وابوداؤد والبغوي وابن سعد و البيهقي في شعب الايمان وسننه عن مجيبة الباهلية عن ابيها اوعمها

۲۲۱۳۷ ....رسول کریم ﷺ نے فرمایا:حضرت داؤدعلیہ السلام کے روزہ رکھنے کے طریقہ بعنی آ دھی عمر روزہ رکھنے سے اوپر روزہ رکھنا درست نہیں ہے لہٰ ذاایک دن روزہ رکھواورا یک دن افطار کرو۔ (دواہ البخاری والنسائی عن ابن عمو

۲۳۱۴۸ .....رسول کریم ﷺ نے فرمایا: سب سے بہتر روزہ میرے بھائی داؤدعلیہالسلام کاروزہ ہے چنانچیوہ ایک دن روزہ رکھتے تھےاورایک دن افطار کرتے تھےاور جب دشمن کے مدمقابل ہوتے بھا گتے نہیں تھے۔رواہ التومذی والنسیانی عن ابن عصرو

۲۳۱۳۹ .... نبی کریم ﷺ نے فرمایا: رمضان کے بعد افضل روز ہ شعبان کا ہے جورمضان کی تعظیم میں رکھا جائے اور افضل صدقہ وہ ہے جورمضان

ميں كيا جائے۔رواہ البيهقى في السنن عن انس

كلام: ..... حديث ضعيف إلى الجامع ١٠٢٣-

۰۵/۲۳۱۵ سرسول کریم ﷺ نے فرمایا بفلی روز ہ رکھنے والے کی مثال اس آ دمی کی طرح ہے جواپنے مال سے صدقہ نکالنا چاہتا ہو،ا سے اختیار ہوتا ہے جاہے صدقہ نکال دے یاروک لے۔ رواہ النسانی وابن ماجہ عن عائشہ رضی اللہ عنها

ہے۔ ہے۔ اور نہتم بھانے نے فرمایا: ہفتہ کے دن روز ہ رکھنے میں نہتمہارے لیے پکھافا نکرہ ہےاور نہتمہارے اوپر پکھاو بال۔ ۲۳۱۵ سے رسول کریم بھٹانے نے فرمایا: ہفتہ کے دن روز ہ رکھنے میں نہتمہارے لیے پکھافا نکرہ ہے اور نہتمہارے اوپر پکھاو بال۔ دواہ احمد عن امواۃ

#### الاكمال

۲۳۱۵۲....رسول کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: جوشخص ایک دن نفلی روز ہر رکھتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے اس کا کچل انار سے جھوٹا اور سیب سے بڑا ہوتا ہے اس کی حلاوت اور مٹھانس شہر جیسی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن روزہ دارکواس درخت کا کچل کھلا کمیں گے۔ دو اہ الطبر انبی عن قلیس بن یزید الجھتی

۲۲۱۵۳....رسول کریم ﷺ نے فرمایا: جو تخص ثواب کی نبیت ہے ایک دن نفلی روز ہر کھے گا اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ ہے اتنادور کر دیں گے کہ اس کے اور جہنم کے درمیان چالیس خریف (سال) کی مسافت کا فاصلہ ہوگا۔ دواہ ابن ذنجو یہ عن جریو

۳۴۱۵.....رسول کریم ﷺ نے فرمایا: جو محض اللہ تعالیٰ کی خوشنو دی کے لیے ایک دن فلی روز ہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے دوزخ کی آگ سے پیچاس سال کی مسافت جے تیز رفتارسوار طے کریے کے بفترردور کردیں گے۔ دواہ ابن ذنجو یہ عن عبد الوحمن بن غنم

ہاں میں سیست کے میں ہے۔ نے فرمایا: جو شخص اللہ تعالی کی خوشنودی کے لیے ایک دن روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ آسے اڑتے ہوئے کوے کی مسافت کے بقدر دوزخ سے دورر کھتے ہیں درانحالیکہ وہ کوابچہ ہواور بوڑھا ہوکر مرے۔

دواہ الحسن والبغوی وائن قانع وابن زنجویہ والطبرانی وابن النجار والبیہقی فی شعب الایمان عن سلامۃ ویقال سلمۃ بن قیصر قائدہ:.....حدیث میں کوے کی مثال دی گئی ہے جان لو کہ کوے کی عمر بہت کمبی ہوتی ہے جی کہ بعض حضرات نے کؤ سے کی عمرا یک بزارسال 

# نفل روز ہے کا اجروثواب

۲۳۱۵۶ .... رسول کریم ﷺ نے فرمایا: جو شخص ایک دن تفل روزہ رکھتا ہے اگر اس کے بدلہ میں اے بھری زمین کے برابرسونا دے دیا جائے تؤ قیامت کے دن کےعلاوہ اسے اس (تقلی روازہ) کا بدلہ ہیں دیا جا سکے گا۔ رواہ ابن عسا کر وابن النجار عن خراس عن انس ے ۲۴۱۵ ....رسول کریم ﷺ نے فرمایا: اگر کو شخص اللہ تعالیٰ کی خوشنو دی کے لیے ایک دن نفلی روز ہ رکھے اور پھرا ہے بھری ہوئی زبین کے بقدرسونا مل جائے تو پھر بھی قیامت کے دن کے علاوہ اسے بورا پورا بدلے بین مل سکتا۔ دواہ ابن النجاد عن ابھ هويوة

۲۳۱۵۸ ....رسول کریم ﷺ نے ارشادفر مایا: روز ہ رکھنے کا سب ہے بہتر طریقہ میرے بھائی داؤدعلیہ السلام کاطریقہ ہے چنانچہوہ ایک دن روز ہ

ركت تصاورايك ون افطاركرت تصرواه العقيلي في الضعفاء عن ابي هويوة

۲۳۱۵۹ .....رسول کریم ﷺ نے فرمایا: سب ہےافضل روزہ میرے بھائی داؤدعلیہالسلام کاروزہ ہے چنانچیوہ ایک دن رورہ کے تھے اورا یک دن افطار کرتے تھے۔رواہ احمد عن ابن عباس

۲۲۷۱۰....رسول کریم ﷺ نے فرمایا: افضل روز ہ داؤدعلیہالسلام کاروز ہے اور جس شخص نے عمر بھرروزے رکھے گویا اس نے اپنفس واللہ

تعالیٰ کے سپر وکرویا۔رواہ ابوبکر الشافعی فی جزء من حدیثہ عن عمر وفیہ ابراہیم بن ابی یحییٰ

۲۳۱۱ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: جس محض نے عمر بھرروزے رکھے گویااس نے اپنے آپ کواللہ تعالیٰ کے حوالے کردیا۔

رواه ابوالشيخ عن ابي هريرة

۲۳۱۶۲ .... رسول کریم ﷺ نے فر مایا: جس شخص نے عمر بھرروزے رکھے اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کو یوں اس طرح تک کردیں گے آپ ﷺ نے نوے كامندسه بناكروضاحت كى ـ رواه احمد والطبر انى والبيهقى في شعب الايمان عن ابى موسى الإشعرى

٣٢١٦٣ ....رسول كريم ﷺ نے فرمایا: جو تخص محض اللہ تعالی كی خوشنو دی كے لئے جاليس دن روزے رکھے وہ اللہ تعالی ہے جو چیز بھی مانگتا ہے الله تعالى اسے ضرور عطافر ماتے ہیں۔ دواہ الدیلمی عن واثلهٔ

۲۲۰۱۲۳ ....رسول کریم ﷺ نے فر مایا:تمهارےاو پرتمهارےاہل خانه کا بھی حق ہےلہذارمضان اوراس کے بعدوالےمہینہ کے روزے رکھو اور ہر بدھ وجمعرات کے روزے رکھویوں اس طرحتم عمر بھر کے روزے رکھ لوگے۔

رواه البيهقي في شعب الا يمان عن مسلم بن عبيد الله القرشي عن ابيه

۲۳۱۷۵.....رسول کریم ﷺ نے فرمایا جمہارے او پرتمہارے اہل خانہ کا بھی حق ہے رمضان اوراس کے بعد والے مہینہ کاروز ہر رکھواور پھر ہر بدھ وجمعرات کاروزہ رکھویوں اس طرح تم عمر بھر کاروزہ رکھ لو گے حالانکہ تم افطار بھی کرتے رہو گے۔

رواه ابوداؤد والترمذي وقال غريب والبيهقي في شعب الايمان عن عبيدالله بن مسلم القرشي عن ابيه

كلام:....حديث صعيف ہو يھيئ ضعيف الجامع ١٩١٣۔

۲۲/۱۶۲ ....رسول کریم ﷺ نے فرمایا: جس مخص نے رمضان شوال، بدھاور جمعرات کے روزے رکھے وہ جنت میں داخل ہوجائے گا۔

رواه البغوي و البيهقي في شعب الايمان عن عكر مة بن خالد عن عريف من عر فاء قريش عن ابيه

كلام: .... حديث ضعيف إحديث عضة ذخيرة الحفاظ ٢٨٦٥ -

٢٣١٦٧ رسول كريم ﷺ نے فرمایا: جو محض بدھ جمعرات اور جمعه كوروزه ر كھے اور تھوڑ ابہت صدقه بھى كرے اللہ تعالىٰ اس كے گناه · حاف فرماديں

گے اوراے گنا ہول سے ایسا پاک کردیں گے جیسا کہ اس کی مال نے اسے جہنم دیا تھا۔ دواہ البیہ بھی شعب الایں مان عن ابن عمو ۲۳۱۷ ۔۔۔۔۔رسول کریم ﷺ نے فرمایا: جس شخص نے بدھ، جمعرات اور جمعہ کاروز ہ رکھا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں موتیوں یا قوت اور زمرد سے عالیشان کل بنائیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کی آگ ہے براُت لکھ دیں گے۔

رواه البيهقي في شعب الايمان عن انس وقال فيه ابوبكر العبسي

کلام: .....حدیث ضعیف ہے چنانچہ بیہ قل کہتے ہیں کہ اس کی سند میں ایک راوی ابو بکر عبسی ہے اور وہ مجہول راوی ہے اور عموماً ایسی حدیث بیان کرتا ہے جس کا کوئی متابع نہیں ہوتا۔

۲۳۱۶۹ .....رسول کریم ﷺ نے فرمایا: چوشخص بدھ جمعرات اور جمعہ کوروز ہ رکھے گااللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایسا گھرینا 'میں گے جس کا ظاہر باطن سے دکھائی دے گااور باطن ظاہر سے۔ دواہ ابن منیع والطبرانی وسعید بن المنصور عن ابی امامیۃ

۰۷۱۳۱۰ رسول کریم ﷺ نے فرمایا بخبر دار! پیر کے دن کاروز ہمت چھوڑ و چونکہ میں پیر کے دن پیدا ہوا ،الٹد تعالیٰ نے میری طرف وحی بھی پیر کے دن بھیجی ، میں نے پیر کے دن بھرت کی اور پیر کے دن موت آئے گی۔ دواہ ابن عسا کو عن مکحول مو سلا

۱۷۱۳ .....ایک اعرابی نے رسول کریم ﷺ سے پیر کے دن روز ہ رکھنے کے متعلق دریا فت کیارسول کریم ﷺ نے فرمایا میں ای دن پیدا ہوااس دن مبعوث ہوااورای دن مجھ پروی نازل ہوتی ہے۔ رواہ الطبرانی واحمد ومسلم وابن زنجو یہ عن ابی قتادۃ

۲۳۱۷ ....رسول کریم ﷺ نے فرمایا: جس شخص نے جمعہ کا روز ہ رکھااللہ تعالیٰ اس کے لیے دس دن لکھ دیتے ہیں جوآ خرت کے دنوں کے برابر ہوں گے جوروش و چمکدار ہوں گےاور دنیا کے دنوں کے مشانبیس ہوں گے۔ دواہ ابوالشیخ و البیہ قبی شعب الایمان عن اہی ھریر ہ

٣١٢٣ .....رسول كريم ﷺ نے فرمايا: جس شخص نے ہرحرمت والےمہينة ميں جمعرات، جمعداور ہفة كاروز وركھااللہ تعالی اس کے ليے سات

سوسال کی عبادت لکھ دیتے ہیں۔ دواہ ابن شاهین فی التر غیب عن انس وسندہ ضعیف - استراک عبادت لکھ دیتے ہیں۔ دواہ ابن شاهین فی التر غیب عن انس وسندہ ضعیف

۲۲۱۷ ۔۔۔ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: جس مخص نے ہر ماہ حرام میں لگا تارتین دن روز ہے رکھے اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہ معاف فرمادیں گے۔ دواہ الدیلمی عن انس

۳۲۱۷۵ ....رسول کریم ﷺ نے فرمایا بفلی روز ہ کی مثال ایس ہے جیسے کوئی شخص اپنے مال سے صدقہ کرنا چاہتا ہوا ہے اختیار ہوتا ہے جاہے صدقہ کردے چاہے روک لے۔ رواہ النسانسي و ابن ماجہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا

ے۔ ۲۴۱۷۔۔۔۔حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جو تحض نقلی روز ہر کھا ہے نصف دن تک اختیار ہوتا ہے۔ رواہ ابن النجاد عن ابی امامة کلام : . . . . نبی کریم ﷺ نے فرمایا بقلی روز ہر کھنے والے کونصف دن تک اختیار حاصل ہوتا ہے۔ رواہ البیہ قبی فی السنن و ضعفہ عن ابی ذر

# ایام بیض کےروزے

9 ۱۲۳۱۷.....رسول کریم ﷺ نے فرمایا: جبتم مہینہ میں تین دن روز ہ رکھنا جا ہوتو تیرھویں، چودھویں اور پندرھویں (تاریخوں) کاروز ہ رکھو۔ د و اہ احمد و التو مذی و النسانی عن ابسی ذر

۰ ۱۳۸۸ رسول کریم ﷺ نے فر مایا: اگرتم روز ہ رکھنا جا ہوتو تمہارے اوپرلازم ہے کہ ایام بیض یعنی ۱۵،۱۳،۱۳ تاریخ کے روزے رکھو۔ دواہ النسانی عن ابی ذر ۲۳۱۸ ....رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ہرمہینہ میں تین دن کےروزے اور رمضان تارمضان (بیعنی صرف رمضان ،رمضان ) کےروزے بیعمر بھر كروز به وجات بيل -رواه مسلم وابو داؤ د والنسائي عن ابي قتادة

۲۲۱۸۲ .... رسول کریم ﷺ نے فر مایا: ماہ صبر ( یعنی رمضان )اور ہرمہینہ میں تین دن کے روزے عمر بھر کے روزے ہیں۔

رواه النسائي عن ابي هريرة

٣٢٨٨ ....رسول كريم ﷺ نے فرمایا: كياميں تنهبيں ايسي چيز نه بتا ؤل جوسينے كے كينه كوختم كر ڈالتی ہے؟ فرمایا: ہرمہينه ميں تين دن روزے ركھو۔

رواه النسائي عن رجل من الصحابة ۲۳۱۸۵....رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ماہ رمضان کے روزہ رکھواور پھر ہرمہینہ کے درمیان (ایام بیض) میں روزے رکھو۔ رواہ ابو داؤ دعن معاویۃ کلام :.....حدیث ضعیف ہے دیکھئے الا باطبیل ۴۸۸۔ کلام :....رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ایام بیض بعنی ۱۵٬۱۳٬۱۳، تاریخ کوروزے رکھواور بیروزے عمر بھر کے خزانے ہیں۔

رواه ابوذر الهروي في حزء من حديثه عن قتادة بن ملحان

كلام: .... حديث ضعيف بد كي ضعيف الجامع ٢٥،٣٠٠

### ہر ماہ کے تین روز بے

٢٨١٨٧ .....رسول كريم ﷺ نے فرمایا: ہرمہيندميں تين دن كے روزے عمر كھر كے روزے ہيں اوروہ ایام بيض ليعني ١٥،١٣،١٣، تاريخوں كے روز ے میں ۔رواہ ابویعلی والبیہقی فی شعب الایمان عن جریو

۲۳۱۸۸ .....رسول کریم ﷺ نے فر مایا: ہرمہینہ میں تین دن کے روز ہے عمر بھر کے روز ہے ہیں اور عمر بھر کا افطار بھی ہے۔

رواه احمد وابن حبان عن قرة بن اياس

۲۳۱۸۹ ....رسول کریم بھے نے فر مایا: ہرمہینہ میں تین دن کے روزے بہت الجھے روزے ہیں۔

رواه احمد والنساني وابن حبان عن عثمان بن ابي العاص

۲۲۱۹۰ ....رسول کریم ﷺ نے فرمایا: جس شخص نے ہرمہینہ میں تین دن روزے رکھے بچھالواس نے ساری عمر روزے رکھے۔

رواه احمد والترمذي والنسائي والضياء عن ابي ذر

# پیر کے دن کاروزہ

ا ۲۳۱۹ .....رسول کریم ﷺ نے فرمایا: پیراور جمعرات کے دن اعمال کی پیشی ہوتی ہے میں جا ہتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش ہوں تو میں روز ہ كى حالت ميں ہول \_رواہ الترمذي عن ابي هويرة

٢٣١٩٢ .... حضور ني كريم ﷺ نے فرمايا: سومواراور جمعرات كے دن اعمال اوپراٹھائے جاتے ہيں مجھے پسند ہے كہ جب ميرے اعمال اوپراٹھا ئے جا سی میں روز ہمیں ہول۔رواہ الشير ازى في الالقاب عن ابى هريرة و البيهقى في شعب الا يمان عن اسامة بن زيد

### الاكمال

٣٩١٩٣ .....رسول كويم ﷺ نے فرمايا: حضرت آ دم عليه السلام سے جب الله تعالیٰ كی نافر مانی سرز دہوئی اور ممنوعه درخت كا پھل كھاليا تو الله تعالیٰ نے انہیں علم دیا:اے آ دم!میری عزت والے ٹھ کانے اور پڑوں سے چلے جاؤچونکہ میری معصیت کا مرتکب میرے پڑوں میں نہیں روسکتا چنانچہ

آ دم علیہ السلام زمین پراتر آئے اوران کے چہرے کی رنگت سیاہ پڑگئی تھی آ دم علیہ السلام کی بیرحالت د مکھ کرفر شنے رود پیے اور پکار کر کہنے گگے: اے ہمارے پروردگار! ایک مخلوق کوتو نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اسے اپنی جنت میں تھہرایا اور فرشتوں سے اس کے آ گے سجدہ کرایا بھلااس کے ایک گناہ کی وجہ ہے اس کے چبرے کی سفیدی بدل ڈالی چنانچے اللہ تعالیٰ نے آ دم علیہ السلام کوظم دیا کہ: اے آ دم! میرے لیے اس دن یعنی تیرا تاریخ کاروز ہ رکھوآ وم علیالسلام نے اس دن روزہ دکھا چنانچیآ دم علیہ السلام کے چہرے کا تنہائی حصہ سفید ہو گیا اللہ تعالی نے پھر حکم دیا:اے آ دم میرے لیےاس دن بیعنی ۱۳ تاریخ کاروز ہ رکھوآ دم علیہالسلام نے اس دن روز ہ رکھااوران کا دونہائی حصہ سفید ہو گیااللہ تعالیٰ نے بھرحکم دیا کہ آے آ دم! میرے لیے اس دن یعنی ۱۵ تاریخ کاروز ہر رکھوآ دم علیہ السلام نے اسدن روز ہر رکھااوران کا پورا چبرہ (اور پوراجسم) سفید ہو گیااور حیکنے لگا احى مناسبت سے ان دونوں كوايام بيش كے نام سے موسوم كيا كيا۔ رواہ النحطيب في اها ليه وابن عسا كر عن ابن مسعود مرفوعاً وموقوفاً کلام :....ابن جوزی نے بیحدیث موضوعات میں ذکر کی ہےاورلکھا ہے کہاس کی سند میں بہت سار ہے مجبول راوی ہیں۔ ۲۴۱۹۳ ۔ رسول کریم ﷺ نے ایام بیض کی وجہ تسمید یہ بیان فرمائی ہے کہ جب آ دم علیہ السلام زمین پراٹر ہے تو سورج کی تیش نے ان کی رنگت جلا ڈالی اور وہ سیاہ ہو گئے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی نازل کی کہ بیض کے روزے رکھو چنانچیانہوں نے پہلے دن روزہ رکھاان کے جسم کا ایک تہائی حصد سفید ہوگیا دوسرے دن روز درکھا تو دونتہائی حصہ سفید ہوگیا تیسرے دن روز درکھا تو پوراجسم سفید ہوگیا ای وجہسے بیدن ایام بیض کہلانے لگے۔ رواه الديلمي عن ابن عباس

۱۲۲۱۹۵ ....رسول کریم ﷺ نے فرمایا: جس شخص کوبیہ بات خوش کرتی ہو کہ اس کے سینے کا بغض ختم ہوجائے وہ رمضان اور ہرمہیینہ کے تین دنول کا

روز ہ رکھے۔دواہ احمد عن اعرابی ۲۴۱۹۲ ۔۔۔ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: جوخص کہ مہینہ میں تین دن روز ہ رکھنا جا ہتا ہوا سے جا ہے کہ وہ ایام بیض کے تین روز ہے رکھے یعنی ۱۴،۱۹۲ اور ١٥ تاريخ كيـرواه لطبواني عن اسماعيل بن جرير عن ابيه

ے ۱۳۱۹ ۔۔۔ رسول کر یم ﷺ نے فر مایا: جس شخص نے مہینہ میں مین دن روزے رکھے بچھالواس نے پورے مہینہ کے روزے رکھے۔

رواه ابن حبان عن ابي هريرة

کلام:....حدیث ضعیف ہے دیکھیئے ذخیر ۃ الحفاظ۵۳۸۔ ۱۳۱۹۸ ....رسول کریم ﷺ نے فرمایا: جو محض مہینہ میں روز ہ رکھنا جا ہے وہ ایام بیض کے تین روزے رکھ لے۔

واه احمد وابن زنجويه وسعيد بن المنصور عن ابي ذر

۲۳۱۹۹ ایک شخص نے رسول کر پیم بھی سے روز ہ کے متعلق سوال کیا آپ بھے نے فرمایا: ہرمہدینہ میں تنین دن ایام بیض کے روز سے رکھو۔

رواه الطبراني عن ابن عمر ۲۳۲۰۰ ....رسول کریم ﷺ نے فرمایا: جو شخص طافت رکھتا ہووہ ہرمہینہ میں تنین دن روزے رکھے بیروزے اس کی دس برائیوں کومٹا دیں گے اور اسکو گنا ہوں سے ایسا پاک کریں گے جیسا کہ پانی کیڑے کو پاک کردیتا ہے۔ دواہ الطبرانی عن میسونیڈ ہنت سعد ۲۳۲۰ ....رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ہرمہینہ میں تنین دن روزہ رکھواور داؤدعلیہ السلام کی طرح روزہ رکھو یعنی ایک دن روزہ رکھواورایک دن افطار کرو۔

رواه الطبراني عن حكيم بن حزام

۲۳۲۰۲ .... رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ماہ صبر (رمضان )اور ہرمہینہ میں ایک دن روز ہ رکھوعرض کیا میرے لیے اضافہ کریں فرمایا: ہرمہینہ میں دو ون رکھالوعرض کیا: میرے لیے اوراضا فہ سیجئے فرمایا: ہرمہینہ میں تین دن روز ہر کھو۔

رواد ابن سعد والطبراني و البيهقي في شعب الايمان عن كهمس الهلالي والطبراني والبيهقي في شعب الايمان عن ابي عقرب ٣٢٠٠٠ ....رسول کريم ﷺ نے فرمايا: ہرمهيند ميں تين دن روز ہے عمر بھر کے روزوں کے متزادف ہيں اوروہ يوں ساری عمرا فطار بھی کرتا ہے۔ رواه ابن زنجو يه وابن جرير وابن حبان عن معاوية بن قرة عن ابيه وقال ابن حبان : قال وكيع عن شعبة في هذاا لخبر وافطاره وقال

يحيى القطار عن شعبة وقيامه وهما جميعاً حافظان متقنان،

لیعنی اس روایت کے دوطریق ہیں وئیج نے شعبہ سے افطار ذکر کیا ہے اور پیجیٰ قطان بے شعبہ سے قیام ذکر کیا ہے۔ مع ۲۸۷۰ ۔ رسول کریمﷺ نے فرمایا نماد صبر (رمضان ) کے روز ہے اور ہرمہینۂ میں تین دن کے روز ہے سینہ کے بغض کوختم کردیتے ہیں۔

رواه ابن رنجو يه والبغوى والباوردي والطبراني والبيهشي وابونعيم في المعرفه عن النمرين تولب

۲۵۲۰۵ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ماہ صبر کے روزے اور ہر نہینہ میں تین دن کے روزے ایسے ہیں جیسے کوئی ساری عمر روزے رکھ لے اور یہ روزے سینڈ کے مغلبہ کوختم کردیتے ہیں۔ صحابہ نے پو جھا بینے کام خالہ کیا ہے؟ آپﷺ نے فرمایا شیطان کی گندگی۔

رواه الطبراني والبيهقي في شعب الايمان عن ابي ذر

۱۳۲۰ سول کریم ﷺ نے فرمایا: ماہ صبر لے روزے اور ہرمہینہ میں تین دن کے روزے دلوں کے کینے کوختم کردیتے ہیں۔

رواه الطبراني و البيهقي في شب الايمان عن يزيد بن عبدالله بن الشخيرعن رجل من عكل

۲۳۲۰۷ ....رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ہرمہینہ میں تین دن کے روز ہے ساری عمرروزے رکھنے کے برابر ہیں۔ دواہ الطبوانی عن ابن عسو ۲۳۲۰۸ .....رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ہرمہینہ میں تین دن کے روزے بہت اچھے روزے ہیں۔

رواه ابن رنجو یه و احمد و النسائي و ابن حيان عن عثمان بن ايي العاص

۲۳۲۰۹ سرسول کریم ﷺ نے قرمایا:۱۵،۱۳،۱۳،۱۵،۱۳ می اور کے روزے ایسے ہیں جیسا کداس نے ساری عمرروز ورکھااور ساری عمراوطار کیا۔

رواه الطبرائي عن ابن مسعود

۱۳۷۱۰ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ماہ صبر کے روزے رکھو(مخاطب نے) عرض کیا: میرے لیے اضافہ کیجئے فرمایا: ماہ صبر کے روزہ رکھواوراس کے بعدا کیک دن روزہ رکھوعرض کیا: میرے لیے اضافہ سیجئے فرمایا: ماہ صبر کے روزے رکھواور پھر ہرمہیبند میں دودن روزے رکھوعرض کیا: میرے لیے مزیداضافہ کریں (میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں) فرمایا: حرمت والے مہینوں میں روزہ رکھواور چھوڑ دو۔ آپ ﷺ نے تین باریبی فرمایا۔

رواه ابو داؤد بن ماجه والبغوى وابن سعد والبيهقى فى شعب الايمان والبخارى ومسلم عن مجيبه الباهلى عن ابيها اوعمها ۲۳۲۱ ... رسول كريم ﷺ نے ايك شخص سے فرمايا: تم نے اپنے آپ كو كيوں عذاب ميں مبتلا كرركھا ہے؟ ماه صبر كروز بركھواور بُھر ہرمہينة ميں ايک دن روزه ركھاود وجموڑ دو، حرمت والے مہينوں ميں روزه ركھواور جِھوڑ ايک دن روزه ركھواور جھوڑ دو، حرمت والے مہينوں ميں روزه ركھواور جھوڑ دو۔ حرمت والے مهينوں ميں روزه ركھواور جھوڑ دو۔ دواه ابو داؤلة عن مجيبه الباهلية عن ابيها او عمها

# شوال کے چھروز وں کا بیان

۲۳۲۱ .....رسول کریم ﷺ نے فرمایا: جس شخص نے عیدالفطر کے بعد چھ دن روزے رکھے گویا اس نے پوراسال روزے رکھے چونکہ فرمان باری تعالی ہے 'من جاء بالحسنة فلہ عشر امثالها'' یعنی جس نے ایک نیکی کی اسے دس نیکیوں کا اجرواتو اب ملے گارواہ ابن ماجہ عن ٹوبان ملات کے 'من جاء بالحسنة فلہ عشر امثالها'' یعنی جس نے ایک نیکی کودس گرنا تک بڑھا دیتے ہیں اورا یک مہینہ کودس مہینوں تک بڑھا دیتے ہیں رمضان کے بعد چھروزے یوں یہ سب (رمضان= ۲ روزے) پورے سال کے روزوں کے برابر ہیں۔ رواہ ابو الشیخ فی الثواب عن ٹو بان ملات سے بعد چھروزے کرمایا: شوال کے روزے رکھو۔ رواہ ابن ماجہ عن اسامة

كلام:.....حديث ضعيف ہے ديکھئے ضعيف الجامع ٩٠ ٣٩٠\_

۲۳۲۱۵ .....رسول کریم ﷺ نے فرمایا رمضان اوراس کے بعد شوال کے روزے رکھو،اور پھر ہر بدھ جمعرات کے روزے رکھویوں اس طرح تم نم مجر کے روزے رکھلوگے۔دواہ البیہقی فی شعب الابسان عن مسلم القرشی كنزالعمال مصيفتم - كنزالعمال مصيفتم - كالم المع ١٩٥٩ - كالم المع ١٩٨٩ - كالم من المعامع ١٩٨٩ - المعامة ١٩٨ - المعامة ١٩٨٩ - المعامة ١٩٨ - المعامة ١٩٨٩ - المعامة ١٩٨٩ - ال

### الاكمال

٢٣٢١٧ .. جينورنبي تريم ﷺ نے فرمايا: جس محض نے رمضان كے روزے ركھ اور پھر چورن سے خوال كے عى رکھے كو باال نے بورے سال كروز مارك لير درواه احدد وعبد بن حميد وابن زمجو به والحكيم و البيهقي في شعب الايمان ومسلم والبخاري عن جابر ٢٢٢١٠ ... رول كريم ﷺ نے فرمايا: جس محص نے رمضان كے دوزے ركھے اور پھرشوال كے چھروزے ركھے مجھے اواس نے يورے سال كے

روزے رکھ کیے۔ دواہ ابن حبان عن توبان ۱۳۲۱۸۔ حضور نبی کریم ﷺ نے فرِ مایا: جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے پھر شوال کے چیددن روزے رکھے اس کے بیروزے سال بھر كے روزوں كى طرح بيں چوتك اكيك نيكي وس كنا بردھا وي جاتي ہے۔ رواہ ابو على الحسن بن البناء في مشيخته وابن النجار عن السواء ٢٣٢١٥ رول كريم الله في فرمايا جس مخص في عيد الفطر تي بعد چهدوز بركه كوياس في سال مجر كروز بركه ليه-

رواه الطبواني وابن عساكر عن عبد الرحمن بن عنام عن البه

# محرم کےروزوں کا بیان

۲۴۲۲۰ ....رسول کریم ﷺ نے فرمایا: اگر ماہ رمضان کے بعدروز ورکھوتو محرم میں روز ہے رکھو چونکہ محرم اللہ تعالی کامہینہ ہے اس میں اللہ تعالی نے ا یک قوم کی توبه قبول فرمائی اور دوسر بے لوگوں کی جھی توبہ قبول فرما تا ہے۔ دواہ انتو مذی عن علبی

كلام: .... حديث ضعيف ہود يکھئے ضعيف الجامع ١٢٩٨۔

ا ۲۳۲۲ سرمول کریم ﷺ نے فرمایا: یوم عاشوراء کاروز ہ رکھواوراس میں یہود کی مخالفت، کروالبندا ایک دن (۱۰محرم) کے بعد دوسرے دن کا بھی

روز وركفور رواه احمد والبيهقي في السنن عن ابن عباس

كلام :....حديث ضعيف ہے ويکھئے ضعیف الحامع ٢٠٥٠ -٣٥٠

۲۴۲۲ .....رسول کریم ﷺ نے فرمایا بیوم عاشوراءاللہ تعالیٰ کے ایام میں ہے ہے جو شخص جا ہے عاشوراء کاروز ہ رکھے اوراور بوجا ہے بچھوڑ وے۔

دواہ احمد و مسلم عن ابن عمر ۲۳۲۲ سرسول کریم ﷺ نے فرمایا: اس دن (یوم عاشوراء) کاروز ہ اہل جا ہلیت بھی رکھتے تھے لہذا جو محص اس دن کاروز ہ رکھنا جا ہے وہ رکھ کے اور جو چھوڑ ناچا ہے وہ چھوڑ دیسے دوروں استعمال میں استعمال میں استعمال کے اور جو چھوڑ ناچا ہے وہ جھوڑ دیسے دوروں کا میں استعمال میں استعمال میں استعمال کے اور جو چھوڑ ناچا ہے وہ جھوڑ دیسے دوروں کے استعمال کی دوروں کی استعمال کی استعمال کی استعمال کی استعمال کی کاروز ہ استعمال کی دوروں کی کاروز ہ استعمال کی دوروں ک كاورجو جيور تاجاب وه جيمور دے -رواه مسلم عن ابن عمر

٣٢٢٢ ....رسول كريم ﷺ نے فرمایا: اہل جاہلیت ایک دن كاروز ہ رکھتے تھے لہذا جوفض اس دن روز ہ ركھنا احجھا تسمجھے وہ ركھ نے اور جوفض نالپہند متمجمتا مووه حجيمور وكرواه ابن ماجه عن ابن عمر

٢٣٢٢٥ ....رسول كريم ﷺ نے فرمايا: پيعاشوراء كاروز ه الله تعالى نے تمهارے اوپر فرض نہيں كيا اور ميں نے بيروز ه ركھا ہے۔ جو مخص ركھنا جا ہے وه ركه د اورجوچهور تاجيا موه چهور د سدوه البحاري ومسلم عن معاوية

۲۳۲۲ سے رسول کریم ﷺ نے فر مایا: آئندہ سال ہم نومحرم کاروز ہ ( بھی ) تھیں گے۔ دواہ ابو داؤ دعن ابن عباس

٢٣٢٢ .....رسول كريم ﷺ نے فرمايا: لوگوں ميں اعلان كروكہ جس تخص نے تنبح كا كھانا كھاليا ہووہ بقيدون روزہ ركھ لےاور جس نے تنبح كا كھانا تہيں كھايا وہ روز ميں ہے چونكم آج يوم عاشورا ہے۔ رواہ احمد والبخارى ومسلم عن سلمة بن الا كوع ومسلم عن الربيع بن معوذ ٢٣٢٢٨ رسول كريم على في في مايا: رمضان كي بعد الصل روزه اس مهينه كاب جسيتم محرم كيتي موردواه البيه في شعب الايمان عن جندب

۲۳۲۲۹ ....رسول کریم ﷺ نے فرمایا: آج یوم عاشوراء ہے جو کھانا کھاچکا ہووہ بقیددن نہ کھائے اور جس نے کھایا پیانہیں وہ روزہ رکھ لے۔ رواه البيهقي في شعب الايمان عن سلمة بن الاكوع

•٢٣٢٣ ...رسول كريم ﷺ نے فرمايا: اگريين زنده رہاتو مين عاشورآ ءے ايك دن قبل ياايك دن بعد بھى روز ه ر كھنے كاحكم دول گا۔

رواه البيهقي في شعب الايمان عن ابن عباس

٢٣١٣ ....رسول كريم ﷺ نے فرمايا: عاشوراء كے دن روز ه ركھو چونك بيانبياء كرام كادن ہے اس دن انبياء كرام روز ه ركھتے تھے لہذاتم بھى اس ون روزه رکھو۔ رواه ابن ابي شيبة عن ابي هريوة

کلام:.....حدیث صعیف ہے دیکھئے ضعیف الجامع کہ ۳۵۰۔

۲۴۲۳۲ .... رسول کریم ﷺ نے فرمایا: یوم عاشورا ،بھی ایک نبی کی عیدتھی جوئم سے پہلے گز ریچکے ہیں لہنزااس دن تم روز ہ رکھو۔

رواه البزار عن ابي هريرة

كلام: ..... حديث ضعيف ہے ديكھئے ضعيف الجامع ١٧٦٠ س

٣٢٣٣٠ ....رسول كريم على فرمايا: عاشوراء محرم كادسوان دن ب-رواه الدار اقطني والديلمي في الفردوس عن ابي هريرة

م ٢٣٢٢ .... رسول كريم على في فرمايا: عاشورا ومحرم كانوال دن ٢٠-رواه ابونعيم في الحلية عن ابن عباس

كلام: .....حديث ضعيف ع د يكھ ضعيف الجامع ١٤١ ٣ والمغير ٩٢

۲۳۲۳۵ .... رسول کریم ﷺ نے فرمایا:عاشوراء کے دن بنی اسرائیل کے لیے سندر پیمٹاتھا (جس سے ان کے لیے راستہ بناتھا)۔

رواه ابويعليٰ وابن عمر دويه عن انس

کلام:....حدیث ضعیف ہے دیکھئے اس المطالب ۹۶۳ و ذخیر ۃ الحفاظ ۳۶۲۹۔ ۲۳۲۳ میں رسول کریم ﷺ نے فر مایا: جس شخص نے محرم کے ایک دن روز ہ رکھااس کیلئے ہردن کے ۔ میں تمیں (۳۰) نیکیاں لکھ دی جا <sup>ن</sup>میں گی۔ ر واه الطبراثي عن ابن عباس

کلام:.....حدیث ضعیف ہے دیکھئے ضعیف الحامع ۵۲۵ دوالضعیفہ ۱۳۳۔ ۲۳۲۳۷ .....رسول کریم ﷺ نے فرمایا جس شخص نے محرم میں تین دن روز ہر کھا یعنی جمعرات جمعہ اور ہفتہ کواللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں دو

سال كى عبادت لكه ديس كـ دواه الطبرانى فى الاوسط عن انس كلام:.....حديث ضعيف ہے ديكھئے ضعيف الجامع ٥٦٣٩

#### عاشوراء كاروزه

۲۳۲۳۸ ....رسول کریم ﷺ نے فرمایا: اگرمیں آئندہ سال زندہ رہاتو (۱۰وی محرم کے ساتھ) نویں محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ رواه ابن ماجه ومسلم عن ابن عباس

۲۳۲۳۹....رسول کریم ﷺ نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کواپنی قوم کے پاس جیجااور تھم دیا کہ جس شخص کو پاؤ کہ اس نے کھانا نہ کھایا موده روزه میں رہے اورجس نے کھالیا مووہ بقیدون نہ کھائے۔ رواہ لطبرانی عن عبادة بن الصامت م٢٣٢٠....رسول كريم ﷺ نے فرمايا: كياتمهار بروزه ايسا آ دي ہے جس نے كھانان كھايا ہوا سے جاہيے كدوه اپناروز وتكمل كرے۔اورجو كھانا كھا

چگاہووہ بقیددن کھانا کھانے ہے رکار ہے بعنی عاشوراء کے دن۔ رواہ الطبرانی عن محمد بن صیفی الانصادی ۲۳۲۳ ۔ رسول کریم ﷺنے فرمایا: جس نے عاشوراء کے دن کھانا کھالیاہووہ بقیددن نہ کھائے اور جس شخص نے کھانانہیں کھایاوہ اپنے روزے کوکمل کرے۔ رواہ المخطیب عن محمد بن صیفی واحمد والطبرانی عن ابن عباس

۲۳۲۳۲ ....رسول کریم ﷺ نے فرمایا: اے لوگو! جو مخص عاشوراء کے دن کھانا کھا چکا ہووہ بقیددن نہ کھائے اور جس نے روزے کی نیت کی ہووہ

روزه مين ر إرواه لطبراني عن خناب

۲۳۲۳۳ ... رسول کریم کے نے فرمایا بتم میں ہے جو تخص روزہ میں ہووہ اپنے روزہ کو کمل کرے اور جوروزہ میں نہ ہووہ اپنے بقیہ دن کھانے ہے رکار ہے بعنی عاشوراء کے دن۔ رواہ البغوی و الباور دی وابن قانع و الطبرانی و سعید بن المنصور عن زاھر الاسلمی ۱۳۲۳۳ .....رسول کریم کے نے فرمایا بتم میں ہے جس شخص نے سبح روزہ کی حالت میں کی ہووہ اپنے روزہ کو کمل کرلے اور جس نے سبح روزہ کی حالت میں نہیں نہ کی ہووہ ہرگز کچھ نہ کھائے چونکہ اس دن فرعون کے خلاف موسی علیہ السلام کی مدد کی گئی اس دن یہود یوں نے بطور شکر روزہ کھا اور ہم شکرادا کرنے کے زیادہ سبحق ہیں۔ رواہ المطبرانی عن ابن عباس

۲۳۲۳۵ .....رسول کریم ﷺ نے فرمایا: کیاتم میں کوئی شخص ایسا ہے جس نے آج کھانا کھایا ہو؟ سوجس نے کھانانہیں کھایا وہ روز ہ میں ہے اور جس نے کھانا کھایا ہے وہ بقیہ دن کچھ نہ کھائے اور اہل مکہ اہل مدینہ اہل بمن میں اعلان کروکہ اپنا بقیہ دن مکمل کریں یعنی عاشوراء کا۔

رواه عبدالرزاق عن محمد بن صيفي الانصاري

۲۳۲۳۲ .... رسول کریم ﷺ جب مدینه منوره تشریف لائے تو یمبودیوں گوعاشور آء کے دن روزه رکھتے دیکھا آپﷺ نے پوچھا بیروزه کیسا ہے؟
یمبود دیوں نے جواب دیا: اس دن اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو دشمن سے نجات دی تھی چنا نچی (شکرانه کے طور پر) موٹی علیہ السلام نے اس دن
روزه رکھا تھا آپﷺ نے فرمایا: میں تم سے زیادہ حقد ارہوا کہ موٹی علیہ السلام کے طریقه پرچلوں۔ دواہ البحادی عن ابن عباس
۲۳۲۳ ... رسول کریم ﷺ نے فرمایا: میں موٹی علیہ السلام کا زیادہ حقد ارہوں اور تمہاری نسبت ان کے روزے کا زیادہ حقد ارہوں۔

رواه ابن حبان عن ابن عباس في يوم عاشوراء

۱۳۲۷۸ .... جب نبی کریم ﷺ نه بیند منوره تشریف لائے تو آپﷺ نے دیکھا کہ یہودیوں میں سے پچھلوگ عاشوراء کی تعظیم کرتے ہیں یااس دن روز ہ رکھتے ہیں تو آپﷺ نے فرمایا: ہم موئی علیہ السلام کاروز ہ رکھنے کے زیادہ حقدار ہیں۔ رواہ البحادی عن ابن موسنی ۱۳۲۵۰ .... رسول کریم ﷺ نے فرمایا: عاشوراء کے دن ایک نبی کی عید ہموتی تھی تم اس دن روز ہ رکھور واہ الدیلمی عن اہی ھر برۃ ۱۳۲۵۰ .... رسول کریم ﷺ نے فرمایا: اگر میں آئندہ سال زندہ رہاتو یوم عاشوراء سے ایک دن قبل یا ایک دن بعد بھی روز ہ رکھوں گا۔

رواه البيهقي في شعب الايمان داؤد بن على عن ابيه عن جده

۳۳۲۵۳ ....رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ہم آئندہ سال نویں محرم کا بھی روز ہ رکھیں گے۔ دواہ ابوادؤ دعن ابن عباس ۲۳۲۵۳ .....رسول کریم ﷺ نے فرمایا: اگر ہم زندہ رہے تو یہودیوں کی مخالفت کریں گے اورنویں تاریخ کا بھی روز ہ رکھیں گے۔

(رواه الطبراني عن أبن عباس

٢٣٢٥٥ .....رسول كريم ﷺ نے فرمايا: جس شخص نے يوم زينت يعنى يوم عاشوراء كاروز ه ركھااس نے سال بھر كے فوت شده دنوں كو پاليا۔

 عليه السلام پيدا ہوئے۔رواہ ابوالمشيخ في الثواب عن عبدالغفور عن عبدالغزيز ابن سعيد بن زيد بن عدر وين نفيل عن ابيه عن حرد ٢٣٢٥ء -رسول كريم ﷺ نے فرمايا: جس شخص نے دل كھول كرعاشوراء كے دن اپتے اوپراورائل خانہ كے اوپرخری كيااللہ نوالی بچرا سال است وسعت عطافر ما غيل كے۔رواد ابن عبدالبر في الانسنذ كا، عن جا ہہ

كالام .....عديث ضعيف إلاّ لي ١١٣٠٠.

۲۳۲۵۸ سول کریم پینے نے فرمایا: جو صلی جا ہے عاشوراء کے دن روزہ رکھے اور جو جا ہے وہ پیھوڑ و بسیدرواہ ان جویو عن ابن علم ۲۳۲۵۹ سرسول کریم پینے نے فرمایا: جس شخص نے عاشوراء کے دن اپنے ان دعیال پروسعت سے خرجے کیاوہ پورا سرال مسلسل و جست میں رہے گا۔ دواہ المطلب انبی عن ابن مسعود

### ماه رجب ميں روز ه کا بيان

۴۳۷۹۰ ۔ ول کریم بھی نے فرمایا: جنت میں ایک تہر ہے جے رجب کہا جاتا ہے وہ دورہ سے زیادہ سفیداور شہر ہے زیادہ تنبریں ہے جس شخص نے ماہ رجب میں ایک دان بھی روز ہ رکھاارٹار تعالی اے اس نہرے پلائیس گے۔

رواه الشيرازي في الألقاب والبيهتي في شعب الايمان عن الس

كلام: ... حديث ضعيف بو يكفية الآثار المرقاعة ٩٥ والتي المطالب٣٥٣\_

۱۲۳۲۷ سرسول کریم بھیئے نے قرمایا: رجب کے پہلے دن کاروزہ تین سالوں کا کفارہ ہے دوسرے دن کاروزہ دوسالوں کا گفارہ ہے تیسے دن کاروزہ آبیک سال کا گفارہ ہے پھراس کے بعد ہردن آبیک ایک مہینے کا کفارہ ہے۔ دو او محمد الدیمان فی فضائل رجب عن اس عداس کلام: سسس حدیث ضعیف ہے وہ ۳۵۰ والمغیم سم ۸

#### الاكمال

۲۵: ۹۲ سرسال کریم کی نے فرمایا جس شخص نے رجب کے پہلے دن روزہ رکھانو بیا یک سال کے روزوں کے برابر وگا اور جس نے رجب میں سات دن روزے رکھا تو آسان میں گاہ روزہ کو اس میں دی دن روزے رکھا تو آسان میں ایک منادی اعلان کرے تاکہ جو چیز چاہے مانگ وہ تھے عطا کردی جائے گا۔ رواہ ابو نعیم وابن عسا کو عن ابن عمو ایک منادی اعلان کرے گا تھے ان کہ جو چیز چاہے مانگ وہ تھے عطا کردی جائے گا۔ دواہ ابو نعیم وابن عسا کو عن ابن عمو ۱۲۴۱ سے مناوی اعلان کریم کی شخص نے از جب میں ایک دان روز درکھا تو اس کا بیا لیک روز دارکھا اس مجہم کے سات دروازے برگر دیتے جائیں گے جس نے آسمہ دن روز درکھا اس کے جائیں سے جن سے اور جس نے مناوی اعلان کرتا ہے کہ اللہ تعالی اس کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے اور جس نے اٹھارہ (۱۸) دن روزے رکھانو اس کے لیے ایک منادی اعلان کرتا ہے کہ اللہ تعالی نے تیری بخشش کردی سے ابندا اپنا تمل جاری الحطیب عن ابھ درواہ الحطیب عن ابھ درواہ الحطیب عن ابھ درواہ

علام : معديث ضعيف بو يصفح ببين العجب ٥٨ والتزيد ١٥٨٢ ا

۲۴۲۹۶ رسول کریم ﷺ نے ممایا جس شخص نے رجب میں ایک دن روزہ رکھا تو یہ ایک سال کے روزوں نے برابر ہوئا جس نے سات روزے رکھاس پر جہنم کے ساتوں دروازے بند کروئے جانیں گے جس نے آٹھ روزے رکھاس کے لیے جنت کے آٹھوں وروازے کھول دیتے جائیں گے ، جس نے دس دن روزے رکھے وہ اللہ تعالی ہے جو چیز مانگے گا اللہ تعالی اے عطافر مائیں گے جس نے پندرہ دان روز رکھے تو آسان میں ایک منادی اعلان کرتا ہے کہ اللہ تعالی نے تیری سب برائیاں معاف کردی ہیں اب ہے مرے ہے ممل شروع کی بے تیری برائیاں نیکیوں میں بدل دی گئی ہیں اور جو مخص اس سے زیادہ روز ہے رکھے گا اس پر اللہ تعالیٰ کا اور زیادہ لطف وکرم ہوگا رجب کے مہینے ہی میں نوح علیہالسلام شتی پرسوار کیے گئے نوج علیہ السلام نے روزے رکھے اورا ہے متبعین کوچھی رڑے رکھنے کی تاکید کی۔ پھر چھے مہینے تک مشتی انہیں لئے چلتی رہی اور پھروس (۱۰)محرم کو (جودی پہاڑ ہر)رکی ۔ دواہ البیھقی فی شعب الایمان عن انس كلام:..... آخرى جما لِعني يُهر پيه صبيخة تك تشني ... الخ كے علاوہ حديث ثابت ہے، ليھيئے بيين النجب ٢٨٠ ــ

# عشره ذي الحجه كابيان ....الإكمال

۲۴۲۹۵ سے ول کر ہم چیلے نے ارشا وفر مایا جس مخص نے عشرہ ذی الحجہ میں رور پے رکھے اس نے کیے وال کے علاوہ ہرون کے بدر میں ایک سرال کے روزے لکھے جاتیں گے اور جس نے یوم عرف کا روز ہ رکھا اس کے لیے دو(۲) سال کے روزے لکھڑ بچے جاتیں گے۔ رواه ابن النجار

كلام السن حديث شعيف عد يكفية ذخيرة الحفاظ٢٨٢٥.

فا کدہ: ۔۔۔۔روزہ ہائے عشرہ ذی الحجہ کی فضیدت میں ہے شاراحادیث وارد ہوئی ہیں بس میں سے اکثر صحاح ستہ میں ہیں اور سے احادیث بھی وار رہوئی میں چنانجے حضرت ابو ہرمیرۃ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ؛ کوئی دن بھی ایسے نہیں جواللہ تعالی کو بہت زیاد محبوب ہوں جس میں اس کی عبادت کی جاتی ہو بجزعشرہ فا کی المحبہ کے اس میں ہر دان کا روز والکے سال کے روز وں کے برابرےاور ہر رات کا قیام ایلة القدر کے قیام کی طرح ہے(رواہ التر ندی رقم ۵۸ مے قال حدیث غریب۔

# كتاب الصوم .....ازفتم افعال فصل مطلق روز ه اور رمضان کی فضلیت میں

۶۲۲۲۹ میں حضرت ابوبکہ صدیق رضی اللہ عندنے فر مایا: اللہ تعالیٰ نے بہت سی پہشتیں تیار کر رکھی ہیں ،ان سب کی بنیادی سرخ یا توت سے بنائی کنی ہیں ان کی دیواروں کی چنائی سونے ( کی اینٹوں) سے کی گئی ہے ان پہشتوں پر دبیز اور بار بیک ریشم کے پر دے لئکے ہوئے ہیں، ہر جنت (بہشت) کے طول وعرض کا فاصلہ سوسال کی مسافت کے برابر ہے، ہر جنت میں سومحنات ہیں ہرکل میں ایک سفید چبوتر ہے جس کی حج ت سبز ز برجدے بنائی گئی ہے جنت کی نہریں اس کی دیواروں ہے ٹکراتی ہیں؛ جنت کے درخت اس پر جھکے رہے ہیں اس جنت کا ما نک ہمیشہ عیش وعشرت میں رہے گا بھی مایوں نہیں ہوگاءاس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا ہے بھی موت نہیں آئے گی اس کے کپڑے بوسید پہیں ہول گےاس گ جوانی ڈے ھلے گی نہیں۔ چنانچے رسول کریم ﷺ نے فرمایا: پیچشتیں ان لوگوں کے لئے بنائی گئی ہیں جورمضان شریف کے روزے رکھیں او بعیدالفسر کے دن اللہ تعالیٰ ان بہشتوں کوان کے مالکان کے سپر دکرویتے ہیں۔

رواه ابن ابي الدنيا في فضائل رمضان وزاهر بن طاهر في تحفة عيد الفطر وابن عمما كر في اما ليه ۱۰۰ صدیث کی سند میں نضر بن طاہر بصری ہے بزار کہتے ہیں:اس کی حدیث کا کوئی متابع نہیں ہے ابن عدی کہتے ہیں ہے حدیث

# رمضان میں خرچہ میں وسعت

ہے۔ 1741 ۔۔ بثورین پزیدروایت کرتے ہیں کے حضرت عمر رضی الله عندنے فرمایا، جب رمضان شریف آجائے تو اس میں تم اپنے اوپر اور اپنے

عيال پر جوخرج كرو كے دواييا ہى ہوگا جيسا كەاللەتغالى كى راہ مين خرج كرنا يعنى ايك درہم سات سودراہم تك براھ جاتا ہے۔

رواه عبدالرزاق وابن ابي الدنيا في فضائل رمضان و البيهقي والخطيب وابن عساكر في اما ليهما

۲۳۲۶۹.... ''مندعمر رضی الله عنه' حضرت عمر رضی الله عنه فرماتے ہیں رسول کریم ﷺ ماہ رمضان آئے سے قبل لوگوں سے خطاب کرتے اور فرماتے ماہ رمضان تنہارے پاس آچکا ہے للبذا کے لیے تیار رہواہ راس میں ایھے سے ایھے کپڑے پہنواہ راس کی حرمت کی پاسداری کرو، چونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی حرمت عظیم ترہے اس کی حرمت کومت تو ڑوچونکہ اس مہینہ میں نیکیاں اور برائیاں دوچند ہوجاتی ہیں۔ دواہ الدیلسی کلام: .....اس حدیث کی سند میں اسحاق بن تھے ہے جو شکلم فیدروائ ہے۔

• ٢٨٧٧ .... ''مندعمر رضى الله عنه''عوف بن ما لک کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی الله عند گوفر ماتے سنا ہے که رمضان کے علاوہ سمی دن کاروز ہ رکھنا اورمسکیین کوکھا نا کھلا ناازیا ہی ہے جیسا کہ رمضان میں روز ہ رکھنا۔آپ رضی الله عند نے اپنی دونو ل انگلیال ملالیس ۔

رواه ابن عساكر

۱۳۷۷ معفرت علی رضی اللہ عندروایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالی فرماتے ہیں کدروزہ میرے لیے ہاور میں خوداس کا بدلہ دوں گاروزہ دارکو دوخوشیاں نصیب ہوتی ہیں ایک خوشی افطاری کے وقت اور دوسری رب تعالیٰ سے ملا قات کرنے کے وقت تسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے!روزہ دار کے منہ کی بواللہ تعالیٰ کے ہاں مشک کی خوشبوے زیادہ عمدہ ہے۔

رواه ابن جريـر وصححه والدارقطني في الافراد وقال: هذ حديث غريب من حديث ابي اسحاق السبيعي عن عبدالله بن الحارث بن نو فل عن اعلِي وتفرد به زيد بن اليسة عن ابي اسحاق

۲۳۲۷ ...... امام شعبی رحمة التدعلیه روایت نقل کرتے ہیں کہ جب رمضان آتا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ خطاب فرماتے اور پھر کہتے ہیہ بابرکت مہین ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے روز نے فرض کیے ہیں اور اس کے قیام کوفرض نہیں کیا تا کہ کوئی آ دمی بول کہنے ہے گریز کرے کہ جب فلال شخص روز ہ رکھے گا میں بھی رکھوں گا اور جب فلال شخص افطار کرے گا میں بھی کروں گا خبر دار! صرف کھائے پینے سے رکے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، کین (اس کے ساتھ ساتھ) جھوٹ باطل اور لغویات ہے بچنا بھی ضروری ہے خبر دار! رمضان آنے ہے بل (رمضان کے ) روزے مت رکھو جب جا ندو بھوافطار کرو، اگر مطلع ابر آلودہ و جائے تو گئتی پوری کروامام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ ماز فجر اور نماز عصر کے بعد رہے بیان فرماتے ہتھے۔ دواہ الہ بھھی

کلام: ....اس حدیث کی سند میں حسین بن یجی قطان ہے جو متکلم فیدراوی ہے۔

٣/٢٧٢ .... سويد بن غفله كہتے ہيں ایک مرتبہ میں حضرت علی رضی اللہ عنه كی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے دیکھا كہ آپ رضی اللہ عنه كھانا كھار ہے ہيں فرمایا: مير سے قریب ہوجا ؤاور كھانا كھاؤ میں نے عذر بیان كیا كہ میں روز ہ میں ہوں آپ رضی اللہ عنه كہنے لگے: میں نے رسول كريم ﷺ كوارشاد فرماتے سنا ہے کہ جس شخص کوروزے نے کھانے پینے ہوں روک رکھا ہواللہ تعالیٰ اے جنت کے پیل کھلائیں گے اور جنت کی شراب بلائیں گے۔ دواہ البیہ بھی ضعب الایمان

كلام :....اس حديث كى سندمين ضعف ہے-

# رمضان کی پہلی تاریخ کا خطبہ

ہ ٢٣٧٧ حضرت على رضى الله عندكى روايت ہے كہ جب رمضان المبارك كى يہلى رات ہوتى رسول كريم ﷺ كھڑے ہوجاتے اورالله تعالى كى حمدوثناء کے بعد فرماتنے ،اےلوگو!اللہ تعالیٰ نے تمہارے شمنوں بعنی جنات کی طرف سے تمہاری کفایت کروی ہےاورتم ہے قبول دعا کاوعدہ کیا ہے۔ چنانچیفر مان باری تعالی ہے 'اد عونسی استجب الکم یعنی مجھے پکارومیں تہماراجواب دوں گاخبر دار!اللہ تعالی نے ہرشیطان مردود کے پیچھے سات فرشتوں کولگا دیا ہے اور کوئی شیطان بھی رمضان گز رنے تک نہیں اتر نے یا تاخبر دار! رمضان کی اول رات سے آسان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں،رمضان میں دعا قبول کی جاتی ہے جتی کہ جب رمضان کے غشرہ کی پہلی رات ہوتی آ پے ﷺ اپناازار کس لیتے اورا پی از واج کے درمیان ہے نگل پڑتے اعتکاف میں بیٹھ جاتے اور پوری رات عبادت میں مصردف تھے۔ کسی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پو جھا ازار كسنا كيا موتا ہے؟ آپ رضى الله عندنے جواب ديا: آپ ﷺ عورتوں سے الگ موجاتے تھے۔ دواہ الاصبھاني في التوعيب ٢٧١٧٥ ... حضرت ابوامامه رضي الله عندروايت نقل كرت بين كه مين رسول الله على خدمت مين حاضر جوامين نے عرض كيا: يارسول الله! مجھے ایک ایے مل کا حکم دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کردے آپ ﷺ نے فرمایا تم اپنے اوپرروز ولازم کرلوچونکیدروز و کے برابرکوئی عمل نہیں، میں دوسری بار پھرآ پ ﷺ کے پاس آیا: آ پ ﷺ نے فرمایا: تم اپنے او پرروز ولا زم کروچونکے روز ہ کے برا برکوئی عمل نہیں۔ دواہ ابن النجاد ۲ سے ۲۳۷۷ ۔۔۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے شعبان کے آخری دن ہم سے خطاب کیااور فرمایا جمہارے اوپرایک مہینہ آیا ہے جو بہت برامہینہ ہے بہت مبارک مہینہ ہے اس میں ایک رات ہے (شب قدر ) جو ہزار مہینوں سے افضل ہے اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کے روز ہ کوفرض کیا ہے اوراس کے قیام کوثواب کا ذریعہ بنایا ہے جوشن اس مہینہ میں کئی کے ذریعے اللہ تعالی کا قرب حاصل کرےاںیا ہے جبیبا کہ غیررمضان میں فرض ادا کیا اور جوشخص اس مہینہ میں کسی فرض کوا دا کرے وہ ایبا ہے جبیبا کہ غیررمضان میں ستر فرض ادا کرے۔ پیمبینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے اور پیمبینہ لوگوں کے نہنو اری کرنے کا ہے اس مہینہ میں مومن کارز ق بڑھا دیا جاتا ہے جو تفص کسی روز ہ دارکوروز ہ افطار کرائے اس کے لیے گنا ہوں کے معاف ہوئے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا اور روز ہ دار کے ثواب کی ماننداس کوثواب ہوگا مگراس روزہ دار کے تواب میں بچھ کمی نہیں کی جائے گی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ ہم میں ہے ہر مخص تواتی وسعت نہیں رکھتا کے روز ہ دارکوا فطار کرائے تو آپ ﷺ نے قرمایا کہ بیژواب تو اللہ تعالیٰ ایک تھجور ہے کوئی افطار کرادے یا ایک تھونٹ پانی بلادے یا ایک گھونٹ کسی پلادے اس پر بھی رجمت فر مادیتے ہیں بیابیا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آ خری حصداً گ سے آزادی ہے جو خص اس مہینہ میں اپنے غلام کے بوجھ کو ہلکا کرد ہے جی نعالی اس کی مغفرت فرماتے ہیں اوراہے آگ ہے آ زادی دیتے ہیں۔اور چار چیزوں کی اس مہینہ میں کثرت رکھا کروجن میں ہے دو چیزیں اللہ کی رضا کے واسطے اور دو چیزیں ایکی ہیں کہ جن سے تمہیں جارہ کارنہیں پہلی دو چیزیں جن ہےتم اپنے رب گوراضی کرووہ کلمہ طیبہاوراستغفار کی کثرت ہےاور دوسری دو چیزیں یہ ہیں کہ جنت گی طلب کرواورآ گ ہے پناہ مانکو۔

۲۳۶۷۷ .... حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب رمضان شریف آتارسول کریم ﷺ ہمیں پیکلمات تعلیم کرتے تھے :یااللہ مجھے رمضان کے لیےسلامتی عطافر مااور رمضان کومیرے لیےسلامت رکھاور رمضان کے تقاضہ کو پورا کرنے کی مجھے تو فیق عطافر ما

رواه الطبراني في الدعا والديلمي وسند حسن

۲۴۶۷۸ جھنرت ابو ہر برہ درضی اللہ عقد روابیت بیان کرتے ہیں کدرسول کر پم پڑئے نے اپنے سحابہ کرام دخی اللہ عظیم کو پھٹی نے ہوئے فرمایا درمنسان کا بابر کت مہید آج کا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے او براس کے روز ہ کوفرض کیا ہے اس میں جنت کے دروواز کے کول ویتے جاتے ہیں چہتم کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں اورشیاطین کوطوق ڈال دیئے جائے ہیں اس مہیستہ میں ایک رات ہے ہو ہزار مہینوں ہے بہتر ہے جہتر اس رات کی بھلائی ہے بھروم ریاوہ حقیقت میں محروم ہی ہے۔ رواہ ابن لنجاد

۱۳۷۶ - حضرت ابو ہر میرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کدرسول کریم ہی نے ارشادفر مایا: جو محض رمضان کاروز ور کھے اور تیمن چنز وں سے تئر ۔۔ محفوظ رہے بیں اسے جنت کی متمانت ویتا ہوں، وہ یہ ہیں از بان پیٹ اورشرم کاو۔ دواہ ابو عسامحو

• ۲۳۲۸ \* «هنرت این عباس رضی الله عنها کی روایت ہے کہ نبی کرتم پیٹھے ارشاد فر مایان اللہ جس شانے فر ماتے ہیں ہ وی کا پرتم ملیان کے لیے ہے۔ ارشاد فر مایان اللہ جس شرت این عباس کا بدلہ میں ہی رون کی اقتیامت کے دن روند ور بروٹ کے بیونکہ وہ میں سے کہ نبیل ہم کے بیان کی بروٹ کے بیونکہ وہ میں کے لیے در حال ہوگا جس طرح کے بیان کی بروٹ کے بروٹ کے بیان مشکد، کی خوشیو سے افضل ہے روز وہ وہ روز کود وہ میں سے دنی ایک افضارے وقت میں گئی اور ہوئی بیتا ہے اور دومری مجھے سے ملاقات کے وقت میں بیر اسے جنت ہیں مردواں کا درواہ اور جو یہ

٢٣٧٨١ - حصرت ابن عباس رضي التدعنبماروايت نقل كرتے بين كدرسوں ترجم ﷺ نے اونزاد فرمایا: سمال تجرومضان ہے ليے جنت كوآ راستہ آبیا جا تا ہے جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے ہے ایک ہوا چاتی ہے جس کانام ''مثیر و'' ہے جس کے جھونگوں ہے جِے۔ ئے در منتوں کے بیتے اور کوڑوں کے حلقے بینے لگتے ہیں جس سے الیمی دل آ ویز سریلی آ واز نکلتی ہے کہ سننے والوں نے اس سے اچھی آ واز بھی نہیں تی اپس خوشما آئنکھول والی حوریں اپنے مکانوں سے نگل کر جنت کے بالا خانوں کے درمیان کھا ہے ہو کر آ داز دیتی ہیں گہوئی ۔۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سے منگنی کرنے والا تا کہ حق شانداسکوہم ہے جوڑویں پھروہی حوریں جنت کے داروغہ بضوان ہے پوچھتی ہیں کہ بیاسی رات ہے وہ لینک کہدگر جواب دیتے ہیں کہ رمضان شریف کی پہلی رات ہے جنت کے دروازے مجد کی امت کے لیے کھول دیئے جاتے ہیں حضور ﷺ نے فرمایا کیچل تعالیٰ شانہ رضوان ہے فرماد ہے ہیں کہ جنت کے مردار ہے کھول دے اور مالک داروغہ جنم سے فرماد ہے ہیں کہ تحد ﷺ کی امت کے روز و داروں پر جہنم کے دروازے بند کردے اور جہر کیل کو تکم دوتا ہے کہ زمین برجا وًا ورسر کش شیاطین کوقید کرواور گلے میں طوق وَ الْ كُرُورِ مِا مِیں مجینک دوتا كہ میرے محبور ہے گئی امت كے روزوں كوخراب نہ كریں۔ نبی كریم ﷺ نے ہے بھی ارشاد فرمایا كرحق تعالی شانہ رمضان کی ہررات میں ایک منادی کو تھم فریاتے ہیں کہ تین مرتبہ رہیآ واز دے کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عضا کروں ہے کوئی تو ہدرنے والا کہ میں اس کی نؤ ہے قبول کردوں اوئی ہے مغفرت جیا ہے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں کون ہے جوعی گوقر من وے ایساغنی جو نا دار نہیں ایسا پورا پوراادا کرنے والا جوذ رائجی کمی نہیں کرتا ،حضور ﷺ نے فرمایا؛حن تعالی شاندرمضان شریف میں روزاندافطار کے وقت ایسے دس لا کھآ دمیوں کو جہلم ہے خلاصی مرحمت فرماتے ہیں۔ جوجہنم کے مستحق ہو چکے تھے ،اور جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو تکم رمضان ہے آج تک جس قدر لوگ جہتم ہے آزاد کیے گئے تھے ان کے برابراس ایک ون میں آزاد فرماتے ہیں اور جس رات شب فدر ہوتی ہے تو حق تعالی شاند حضرت جبرتیل و تھم دیتے ہیں وہ فرشتوں کے ایک بڑے شکر کے ساتھ زمین پراتر تے ہیں اوران کے پاس ایک مبز ججنڈا ہوتا ہے جس کو کعبے کے اوزیہ نصب کرتے ہیں، حضرت جبرئیل علیہ السلام کے سوباز و (پر) ہیں جن میں سے دوباز ؤوں کوسرف ای رات میں کھولتے ہیں جن کوشرق ہے معم ب تک پچیا دیے ہیں پھر جبرئیل فرشتوں گوتقاضا فرماتے ہیں کہ جومسلمان آن کی رات کھڑا ہو یا ہیٹھا ہونماز پڑھ رہا ہو یا ذکر کہ ماہو سکو سلام کریں اور مسافہ کریں اور ان کی دعاؤں پر آمین کہیں گئے کہی حالت رہتی ہے جب نہے ہوجاتی ہے تو جر نیل آ واز ویتے ہیں کہا ہے نے شتوں کی جماعت!اب کوچ کرواور چلوفرشتے حضرت جرئبل ہے پوچھتے ہیں کہاللہ تعالیٰ نے محمد ﷺ کی امت کے مومنوں کی عاجوں اور ضرورنول میں نیامعاملہ فرمایا ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ان پر توجہ فرمائی اور حیار شخصوں کے علاوہ سب کومعاف فرمادیا۔ سجابہ لرام و نبی اللہ عتبم نے یو چھایارسول اللہ! وہ چار محص کون ہیں؟ ارشاد ہواایک و پخص جو شراب کاعادی ہوروسرا و پخص جو والدین کی نافر مانی کرنے والا ہو

تیسرادہ تخص جوطع کرنے والا ہوانا طاتو ڑنے والا ہواور چوتھاوہ تخص جو کیندر کھنے والا ہواورآ پس میں قطع تعلق کرنے والا ہو گھر ہے جیدالقصر کی رات ہوتی ہے اس کا نام (آ سان پر )الجائزہ یعنی انعام کی رات سے لیاجا تا ہے۔اور جب مید کی صبح ہوتی ہے بہ حق تعالی شانہ فرشتوں و تما م شہروں میں بیجے بیں وہ زمین براتر کرگلیوں راستوں کے سروں پر کھڑے ہوجاتے ہیں اورالی آ وازے جسے جنات اورانسان کے سواہ پڑگلوق منتی ہے بیتارتے میں کدامے محمد ﷺ کی امت ایا*س کریم ر*ب کی درگاہ کی طرف چلوجو بہت زیادہ عطافر مائے والا ہےاور پڑے ہے ہوئے اسے بڑے قصور کو معاف فرمانے والا ہے پھر جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو اللہ تعالی فرشتوں ہے دریا ہے تا ہے ہیں اکسا بدلدہاں مزدور گا جوا بنا کام پورا کر چکا ہووہ جواب دیتے ہیں: اے ہمارے معبود وما لگ اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدور ٹی چربی بوری مل جائے حق تعالی فرماتے ہیں۔ ا نے فرشنوں میں تہمیں گواہ بنا تا ہوں کہ میں نے ان کورمضان کےروز وں اور تراویج کے بدلہ میں اپنی رضااور مغفرت عطا کردی اور ہندول ہے خطاب قرما کرارشاد ہوت<sup>ہ</sup> ہے کہا ہے میرے ہندہ امجھ سے مانگومیری عزت کی قسم میرے جلال کی قسم! آج کے دن اپنے اس اجتماع میں مجھ ہے، ا بنی آخرت کے بارے میں جوسوال کرو گے میں عطا کروں گا اور دنیا کے بارے میں جوسوال کرو گے اس میں تنہیاری مصلحت پرنظر کر ووں گا۔ میری عزت کی قتم! کے جب تک تم میراخیال رکھو گے میں تمہاری لغزشوں کومعاف کرتارہ وں گا۔میری عزت کی قتم اور میرے حلال کی قتم میں تههیں ججرموں اور گافروں کےسامنے رسوااور فضیحت نہ کروں گالس اب بخشے بخشائے اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاؤتم نے بچھے رانسی کر دیا اور میں تم ہے راضی ہوگیا۔ پس فرشتے اس اجروثؤ اب کود کیے جواس امت کوافظار کے دن ماتا ہے خوشیاں مناتے ہیں ادر کھل جاتے ہیں۔

رواه البيهقي في شعب الايسان رابن عساكر وهو ضعيف

کلام :.... محدیث ضعیف ہے و تیکھئے المتناصیة • ۸۸ کیکن امام بیہ بی رحمة القدعلیہ نے اس حدیث کوشعب الا بیمان میں وکر کیا ہے اور بیہ بی نے اس بات کاالتزام کیا ہوا ہے کہ ای حدیث کوذ کر کریں گے جس کی کوئی نہ کوئی اصل ضرور ہوگی اور موضوع حدیث کوو واپنی تصافیف میں او تھر عبیں کرتے۔ ملاعلی القاری رحمة القدعلیہ نے مرقات میں لکھا ہے کہ اس حدیث کے مختلف طرق دلالت کرتے ہیں گداش حدیث کی احس

۲۳۲۸۲ معترت عائشه صنی الله عنها نے رمضان آجانے پیوض کیا: پارسول الله! رمضان آجائے میں کیاد عامیز صوب جسم جوابید عامیر حتی رہوں

اللهم انك عقو تحب العفو فاعف عنا

یعتی اے اللہ! تومعاف ودرگز رکرنے والا ےاور درگز رکو پیندفر ما تا ہے لبندا ہمیں معاف فرمادے۔ دواہ ابن السجار ۲۳۲۸۳ حضرت ابن عمر رضی الندعنهما کی روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے ارشاوفر مایا: جب رمضان المبارک آجا تا ہے تو خوشنما آتکھوں والی حورتی آراستہ ہوجاتی ہیں،رسول اللہ ﷺ نے بیجی فر مایا کہ جب ماہ رمضان کا آخری دن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسٹنے کثیر لوگوں کو دوز خ کی آگ ے آزادی مرحمت فرماتے ہیں جتنوں کورمضان کھرمیں آزاد کر چکے ہوتے ہیں۔ دواہ ابن عسا کو

الم ۲۴۲۸ سابن عمر رضی الله عنبها کہتے ہیں کہ رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں گناہ جل جاتے ہیں ( بعنی عمر اه رشوال کوشوال اس لیے کہتے ہیں کہ بیاگنا ہوں کواٹھا دیتا ہے جیسے اونگنی اپنی دم اٹھالیتی ہے۔ دواہ ابن عسا کھر

۲۳۲۸۵ ام ممارہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول کریم کھٹان کے پاس تشریف لائے ان کے خاندان کے پیچھاوگوں نے ر سول الدر ﷺ کے دست اقدیں برتو بہ کی چنانچیام تمارۃ رضی اللہ عنہانے ان لوگوں کے پاس تھجوریں لائٹیں بیلوگ تھجوری کھائے گلے لیکن آبیک آ دمی الگ ہو گیارسول کریم ﷺ نے فرمایا بتم خمیوں نہیں کھاتے ہو؟ عرض کیا بعیں روز ہیں ہوں۔اس پررسول کریم ﷺ نے فرمایا جب تک روز ہ وارکے پاس کھانا کھایا جاتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہنے ہیں۔دواہ ابن زنجو یہ

۳۳۲۸ - حسن روایت بیان کرتے میں کہ مجھے خبر کینچی ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا رب تعالیٰ فرما تا ہے میرا بندہ جو نیکی بھی کرتا ہے وہ دی گنا

تَک بیڑھادی جاتی ہےاورروز ہمیرے لیے سےاور میں خوداس کابدلہ دول گا۔رواہ ابن جریس ٢٢٣٨٠ - حضرت ابن مسعود رمنى القدعنها كتبر مبير كه القدنعالي فرمات مين دروز ومبرے ليے ہے اور ميں خوداس كا بدليدون گاروز و داركود و خوشیال نصیب ہوتی ہیں ایک خوشی اپنے رب سے ملا قات کرنے کے وقت اور دوسری روز ہ افطار کے وقت روز ہ دار کے منہ کی بواللہ تعالی کے ہاں مشک کی خوشبو سے بھی افضل ہے۔ دواہ ابن جریو

٢٣٢٨٨ ... الوجعفر بن على كاروايت ب كدرسول كريم بين جب رمضان كاچاندو يكفت تواس كى طرف رث كرك بيدعا پر صفت تخد اللهم اهله بالا من و الا يمان و السلامة و الا سلام و العافية المحاملة و دفاع الا سقام و العون على الصلوحة و الصيام و تلاوة القرآن اللهم سلمنا رمضان و سلمه لنا و سلمه منا حتى يحرج رمضان و قد غفرت لناور حمتنا و عفوت عنا.

یااللہ اس جاند کو ہمارے لئے امن وایمان سلامتی واسلام کا ہاعث بنانا اور عافیت و بیار یوں ہے دفاع کاسب بنانا اور نماز ،روز ہ کے لیے مدد بنانا اور تلاوت قران کے لیے سلامت رکھتی کے لیے مدد بنانا اور تلاوت قران کے لیے سلامت رکھتی کے لیے سلامت رکھتی کے در مضان کو ہمارے لیے سلامت رکھتی کے در مضان گزرجائے درانحالیکہ تو ہماری معفرت کرچکا ہو ہم پر رحمتِ نازل کرچکا ہوا ور ہمیں معاف کرچکا ہو۔

پھرلوگوں کی طرف متوجہ ہوکر فرماتے:ا بے لوگو! جب رمضان کا جاندنگل آتا ہے تو مردور شیاطین کوقید کر لیاجاتا ہے جہنم کے درواز ہے بند کر دیئے جانتے ہیں رحمت کے درواز سے خواتے ہیں اور ہررات آسان پرایک منادی اعلان کرتا ہے کہ کوئی ہے تو پہر نے والا؟ کوئی ہے مغفرت کا طلبگار؟ یا للہ ہرخرج کرنے والے کو بہترین بدلہ عطافر مااور مال نہ خرج کرنے والے کے مال کوضائع کر دیے تھی کہ جب عیرالفطر کاول ہوتا ہے آسان پرایک منادی اعلان کرتا ہے کہ آج یوم جائزہ ہے الہذا چل پڑواورا پنے اپنے انعامات حاصل کرلو ، محمد بن ملی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بیانعامات حاصل کرلو ، محمد بن ملی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بیانعامات امراء کے انعامات کے مشابہ ہیں ہیں۔ دواہ ابن عسامی

۲۳۲۸۹ ..... حضرت عبدالرحمان بن عوف رضی الله عندروایت کرتے ہیں کہا یک مرتبہرسول کریم ﷺ نے رمضان کا ذکر کرتے ہوئے اس مہینہ کو باقی مہینوں پرفضیلت دی کہاس مہینہ کے روز ہے الله تعالی نے مسلمانوں پرفرض کیے ہیں اوراس کے قیام کوتمہارے لیے سنت قرار دیتا ہوں جس شخص نے اس مہینہ میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے روز ہے رکھے وہ گنا ہوں سے ایسا پاک ہوجائے گا جیسا کہ اس کی مال نے ار سرجنم دیا تھا۔

۲۴۲۹۰ میں حارث حضرت علی رضی اللہ عندے روایت نقل کرتے ہیں کدرسول کریم ﷺنے ارشاد فرمایا: اللہ نتعالی فرماتے ہیں کدروز ہ میرے لیے ہے اور میں خودروز ہ کا بدلہ دول گا۔ رواہ ابن ابسی عاصم فی البصوم

٢٣٢٩١ ... حصرت على رضى الله عنه كتبته بين كه جب رسول كريم ﷺ رمضان كاجيا ندد يكھتے تو قبله روم وكرييه دعا پڑھتے \_

اللهم اهله علينا بالا من والا مانة والسلامة والعافية المجلله ودفاع الا سقام والعون على الصلوة والحيام والقيام وتلا وة القران، اللهم سلمنا لرمضان وسلمه مناحتي ينقضي وقد غفرت لنا ورحمتنا عفوت عنا.

یا اللہ! اس چاندگو ہمارے لیے امن امائتراری، سلامتی ، عافیت اور بیاریوں سے دفاع کا باعث بنانا اور نماز روز ہ ، قیام اور تلاوت قرآن کے لیے مددگار بنانایا اللہ ہمیں رمضان کے لیے سلامت رکھ اور رمضان کو ہم سے سلامت رکھ تی کہ گزرجائے ورانحالیکہ تو نے ہمارے معفرت کردی ہو ہمیں غریق رحمت کر چکا ہوا ور نمیں معاف کر چکا ہو۔ دو اہ الدیلمی

۲۳۲۹۳ ... "مندانس رضی الله عنه" رسول کریم کی ہے۔ سوال کیا گیا کہ افضل روزہ کونسا ہے؟ فرمایا: شعبان کے روز ہے جورمضان کی تعظیم کے لیے رکھے جا کیں آپ کی ہے پوچھا گیا: کونساصد قد افضل ہے فرمایا وہ صدقہ جورمضان میں کیا جائے۔ دواہ ابن شاہین فی المتوعیب کے درسول کریم کی نے فرمایا: کیا تہ ہیں معلوم ہے کہ شعبان کوشعبان کیوں کہا جا تا ہے؟ چونکہ ۲۳۲۹۳ ۔ حضرت انس رضی الله عنہ کی روایت ہے کہ رسول کریم کی نے فرمایا: کورمضان کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ یہ مہینہ گنا ہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اس مہینہ میں رمضان میں تبین راغیں ہیں جن میں خیر کثیر ہے وہ یہ ہیں ستر ہویں رات اکیسویں رات اور آخری رات حضرت عمر رصنی اللہ عنہ نے عض کیا: یا

رسول الله! بيرا تيس ليلة القدر كےعلاوہ بيں؟ فرمايا: جي هال جس كي مغفرت ماہ رمضان ميں نه ہوئي اس كي مغفرت كھركس مہينة ميں ہوگی۔ رواہ ابوالشيخ في التواب و الديلمي

۲۳۲۹۲ سسلام طویل، زیاد بن میمون سے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جب رمضان شریف قریب آ جا تارسول کریم ﷺ ہمیں مختصر سے خطاب ارشاد فرماتے کہ تمہارے سامنے رمضان آ ناجا ہتا ہے اورتم اس کا سامنا کرو گے خبر وارابل قبلہ میں کوئی ایسانہیں جس کی رمضان کی پہلی رات میں بخشش نہ کی جاتی ہو۔ دواہ ابن النجاد

۲۳۲۹۷ .... خراش حضرت انس رضی الله عنه کی روایت نقل کرتے ہیں که رسول کریم ﷺ نے ارشاد فر مایا: الله تبارک و تعالی فر ماتے ہیں: ابن آ دم کا ہڑمل ای کے لیے ہے بجزروز ہ کے چنانچے روز ہمیرے لیے ہےاور میں خوداس کا بدلہ دوں گا۔ دواہ ابن عسائد کی دھر :

كلام: .... عديث ضعيف إد يمص الالحاظ ٢٥١١ -

۲٬۷۶۹۸ .... حضرت انس رضی الله عند کی روایت ہے کہ جب ماہ رمضان داخل ہوتا تو رسول کریم ﷺ فرماتے: بیرمہینة تمہارے اوپر آچکا ہے بیہ بابر کت مہینہ ہے اس میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں ہے افضل ہے جو مخص اس رات کی بھلائی ہے محروم رہاوہ ہرطرح کی بھلائی ہے محروم رہا اور اس کی بھلائی ہے وہی مخص محروم رہا ہے جو حقیقت میں محروم ہی ہو۔ رواہ ابن النجاد

# فصل .....روزہ کے احکام کے بیان میں روبیت ہلال .....روبیت ہلال کی شہادت

۲۳۲۹۹ .....ابودائل کہتے ہیں: ہمارے پاس حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خطآ یا جس میں آپ رضی اللہ عنہ نے لکھا تھا: بسااوقات پہلی تاریخ کا جاند براہوتا ہے جب تم دن کے وقت جاند کیھوتو روز ہمت افطا کروحتی کہ دوسلمان گواہی نہ دے دیں کہ انھوں نے گذشتہ کل شام جاند کیے لیا تھا۔ دواہ ابن ابی شبہ والدار قطنی و صحیحه ۱۳۳۳۰ ابرائیم روایت قبل کرت میں کے حضرت تمریضی اللہ عنہ کوخیر بینچی کہ فلال قوم نے زوال کے بعد جاند و یکھااورروڑ وافطار کرلیا، آپ رمنی اللہ عند نے ان لوگوں کی طرف ملامت تھرا خطاکھا کہ جب تمیں دن پورے ہونے پرزوال سے قبل جیاند و یکھوتو روز وافطار کرلواورا کرزوال کے جاند و یکھوتو روز ہمت افطار کرو۔ رواہ اعبدالو ڈاق و ابو بھر الشافعی فی العیلائیات و البیہ بھی

آ ئندەراتكاجاندىپ-رواەابن ابى شىبة وابوبكر الشافعى

۱۳۶۳۰۳ منترت تمریضی اندعنه فرماتے ہیں: مہینے بارہ ہوتے ہیں اورایک مہینہ بھی تمیں دنوں کا ہوتا ہے اور بھی انتیس دنوں کا <sub>سرو</sub> اس ابی شیبة ۱۳۶۳۰۳ سے عبدالرحمان بن ابی کیلی کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حید الفطر اورعیدالانتی کے متعلق رویت ھلال میں ایک آ دمی کی گواہی کوجائز قرار دیا ہے۔ دواہ الداد قطنی و البیہ ہی

كلام: ﴿ وَالنَّطْنَى اوْرَامَام بِيهِ فِي نِيالِ حَدِيثُ يُوضِعِيفٌ قِرَارُو يا ہے۔

٣٠٠٠٠ حضرت على رضى الله عند فرمايا: جبتم دن كاول حصد مين جإ ندر يكفونو روزه افطار كربورواه ابوبكو هي الغيلانيات

۲۴۴۰۵ جصرت علی رضی الله عنه کی روایت ہے کہ مہینہ تمیں دن کا بھی ہوتا ہے اور مہینہ انتیس دن کا بھی ہوتا ہے۔ رواہ مسدد

۲۴۳۰۸ ... حضرت ابن عباس رضی التدعنهما کی روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے ارشاد فر مایا: جاند دیکھے کرروزے رکھواور جاند دیکھوکر عیدالفطر کرو اگر مطلع ابرآ لود ہوجائے آتے تمیں دن پورے کروہم نے عرض کیا: یارسول اللہ! ہم رمضان سے ایک یا دودن قبل روزہ نہیں رکھ سکتے ؟ آپﷺ نے عصد میں ہوکر فر مایا بنہیں۔ دواہ ابن الدجاد

٣٣٠٠٩ ابن عمر رضى الله عنهما كى روايت ہے كەرسول كريم ﷺ جب جإندد كيھے تواللدا كبر كہنے كے بعديد دعا پڑھتے !

اللهم اهله علینا بالا من و الا مان و السلامة و الا سلام و التو فیق لما تحب و ترضی ربنا و ربک الله. یعنی یاالندا س جاندگو بمارے لیے اس وامان ،سلامتی اور قرمانبرداری گاباعث بنانا اورا پنے پسندیدہ اعمال کے لیے توفیق کا باعث بنا میرااور تیرارب الندتعالی ہے۔دواہ ابن عساکو

۲۳۳۱۰ اللهم انی اسالک خیر هذا الشهر و فتحه و نصره و برکته و رفته و در فه و نوره و طهوره و هداه و اعو ذبک من

شره وشرمافيه وشر مابعده.

یاانتد! میں تجھ سے اس مہینہ کی خیر و بھلائی فنخ ونصرت برکت ورزق ،نور ، پاکیزگی اوراس کی ہدایت کا سوال کرتا ہوں اور میں اس مہینہ کے شرسے اور جو کچھاس میں ہے اس کے شریعے اور اس نے بعد کے شریعے تیری پناہ ما نگتا ہوں۔

#### قضاءروز ہے کا بیان

۱۳۳۱ .... حضرت عمر رضی الله عنه کی روایت ہے کہ جب رسول کر بم ﷺ کا کوئی عمل رمضان میں فوت ہوجا تا توعشرہ ذی الحجہ میں اس کی قضاء ا کرتے تھے۔ایک روایت میں ہے کہآ پﷺ ذی الحجہ کے مہید نہیں اس کی قضاء کرتے تھے۔

رواه القطيعي في القطعيات والطبراني في الصغرى وهو ضعيف والطبراني في الا وسط

# عشره ذى الحجه ميں قضائے رمضان

۳۳۳۱۲ .... حضرت عمر رضی اللّٰدعنه کی روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ عشر ہ ذ کی الحجہ میں رمضان ( کے کسی عمل ) کی قضاء میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔ دواہ البیہ قبی

کلام:......امام بیہق کہتے ہیں صدیث ضعیف ہے۔ ۲۴۳۳۱ ..... اسود بن قیس اپنے والدے روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک آ دمی نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عندے قضاءرمضان کے متعلق دریافت کیا آپ رضی اللہ عندنے اے عشرہ ذمی الحجہ میں قضاءرمضان کا حکم دیا۔ دواہ مسدد

۲۴۳۱۵ .... حضرت عمر رضی الله عنه فرمات بین عشره میں رمضان کی قضاء میں کوئی حرج نہیں ایک روایت میں ہے عشر ہ فری الحجہ میں ۔

رواه البيهقي مسدد

۲۴۳۱۷ .... حضرت عمر رضی الله عنه فرماتے ہیں؛ ذی الحجہ کے دس دنوں ہے بڑھ کراللہ نتعالیٰ کوکوئی دن زیادہ محبوب نہیں جس میں رمضان کی قضاء کی جائے۔ دواہ السفقہ

۲۲۳۱۷ " مند بریده بن خطیب اسلمی "حضرت بریده رضی الله عند کتبتے ہیں: ایک مرتبہ میں نبی کریم ﷺ کے پاس بیٹھا ہوا تھا اچا نک آپﷺ نے فرمایا: کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے گئی: میری والدہ کے ذمہ دوم پینوں کے روزے ہیں کیا میں اس کی طرف سے رکھ سکتی ہوں؟ آپﷺ نے فرمایا: تم اس کی طرف سے روزے رکھو مجھے بتاؤ! اگر تمہاری والدہ کے ذمہ قرض ہوتمہاری ادائیگی اس کی طرف سے کافی ہوگی؟ عرض کیا: جی صال: فرمایا: پھراس کی طرف سے روزے بھی رکھو۔ دواہ ابن ابسی شیبہ والصیاء

۲۳۳۱۸ ... حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اپنے خاندان والول سے کہا کرتی تھیں کہ جس کے ذمہ رمضان کی کوئی قضاء ہو وہ عیدالفطر کے بعد دوسرے دن صبح سے قضاء شروع کردے وہ ایسا ہی ہوگا جیسا کہ اس نے رمضان میں روزے رکھے۔ دواہ ابن ذئیجو یہ

رحمة الله عليه نے جواب ویا: کیا آ بن بین جانئے کے معارت کی اللہ علیہ کے ایک اللہ علیہ کے باس حاضر تھااور سفیان بن عینیہ کے باس واضر تھااور سفیان بن عینیہ کے باس وکیع بن جراح اور یکی بن آ دم بھی ہے، ابن عینیہ نے وکیع رحمة الله علیہ ہے کہا:اے ابوسفیان حضرت علی رضی الله عند فری الحجہ بیس رمضان کی قضاء کو کیوں مکر وہ سمجھتے ہے،؟ وکیع رحمة الله علیہ نے جواب دیا: چونکہ میدایا معظمت ہیں اس لیے حضرت علی رضی الله عند نے چاہاوہ اسلیم بی بی کہتے ہیں: جواب دیا نہیں کہا: کہا وہ اسلیم بی کہتے ہیں: جواب دیا نہیں کہا: پھر آ پ کیا گہتے ہیں: یکی رحمۃ الله علیہ نے جواب دیا نہیں کہا: پھر آ پ کیا گہتے ہیں: یکی رحمۃ الله علیہ نے کہ حضرت علی رضی الله عند فر مایا کرتے ہے کہ درمضان کی قضاء لگا تار کی جائے؟ کہا جی حال کیکی

رحمة الله عليه نے کہاناتی ليے حضرت علی رضی الله عند ؤی الحجہ میں رمضان کی قضاء مگروہ سمجھتے تھے چونکہ ذی الحجہ میں قربانی کا دن بھی آتا ہے اوراس میں روز ہ رکھنا جائز نہیں ہیں جواب این عینیہ رحمۃ الله علیہ کو بہت بیند آیا۔ رواہ عبیداللہ ابن زیادہ الکاتب فی امالیہ ۲۳۳۰۲ ولید کہتے ہیں آیک مرتبہ م نے حضرت علی رضی الله عنہ کے دور خلافت میں ۲۸ دن ردز سے رکھے آپ بھی نے ہمیں ایک ون قضاء مرکز نے کا حکم دیا۔ رواہ البحاری فی تاریخہ و البیھفی فی المسنن

۲۳۳۲ ... حضرت علی رضی الله عنه نے قضاء رمضان کے بارے میں فرمایا کہ لگا تاروز ۔ ے رکھے جا میں۔ رواہ عبدالرزاق والبيه فعی

#### روزے کا کفارہ

۲۱۳۳۲ - "مندانی ہرئیۃ" ایک مرتبہ حضور نبی کریم ﷺ کے پاس ایک آ دمی آیا ادر کہنے لگا (یارسول اللہ) میں ہلاک ہوگیا آپ نے فرمایا:
مہمیں کس چیزنے بلاک کردیا؟ عرض کیا ہیں رمضان میں اپنی بیوی کے ساتھ ہمبستری کر بیٹھا ہوں۔ حکم ہوا غلام آزاد کروعوض کیا: میرے پاس غلام نہیں ہے۔ کہا: ساٹھ سکینوں کو کھانا کھلا دے۔ کہا: میرے پاس کھانا بھی نہیں ہے فرمایا: بیٹھ جاؤچنا نچوہ آ دمی (آپ کھے کے پاس) بیٹھ گیا۔
تھوڑی دیر کے بعدا یک ٹوکری لائی گئی اس میں تھچوری تھیں۔ بی کریم ﷺ نے فرمایا: بیٹے جاؤاور صدقہ کرو عرض کیا! جسم اس ذات کی جس نے
تھوڑی دیر کے بعدا یک ٹوکری لائی گئی اس میں تھچوری تھیں۔ بی کریم ﷺ نے فرمایا: بیا ہے جاؤاور صدقہ کرو عرض کیا! جسم اس ذات کی جس نے
آپ کو برحق مبعوث کیا ہے! اہل مدید میں بھو سے بڑھ کرزیادہ گئا تی کوئی بھی نہیں ہے، رسول کریم ﷺ اس کی بات من کر بنس دیے حتی کہ آپ
گئے کے دانت مبارک ظاہر ہوگئے فرمایا: جاؤاور اپنے اہل وعیال کو کھلاؤ۔

رواه البخاري في كتاب الصوم باب اذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء وابن ابي شبيه

۲۲۳۳۳ حضرت الوہر مرۃ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کفارہ صوم ہیں وہ آ دی روز ہے جوغلام آ زاد کرنے کی گنجائش نہ یا تاہو۔ دواہ عبدالود اق ہم ۲۲۳۳۳ حضرت الوہر مرۃ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: ایک مرتبہ میں حضور نبی کرتم کی کے پاس ہیٹیا ہوا تھا آئی ہیں ایک آ دی آ یا اور کہنے رگا یا رسول اللہ! میں ہلاک ہوگیا، آپ بھٹا نے فرمایا تیراناس ہو تھے کیا ہوا؟ عرض کیا: میں رمضان میں اپنی بیوی کے ساتھ ہمبستری کر جیٹھا تھم ہوا معلام آ زاد کرو۔ عرض کیا: میں اس کی طاقت نہیں رکھتا ہوں۔ فرمایا: بھرساتھ غلام آ زاد کرو۔ عرض کیا: میرے پاس غلام نہیں ہے: حکم ہوا چرانگا تاردو مہینے روزے رکھو کہا: میں اس کی طاقت نہیں رکھتا ہوں۔ فرمایا: بھرساتھ مسکینوں کو کھانا کھلا و۔ راوی نے پوری حدیث بیان کی اور آخر میں اس آ دمی نے کہا: مدینے کے دو پہاڑوں کے درمیان مجھ سے زیادہ مختاج کوئی نہیں ہے: حضرت ابوھر پروضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول کر ہم بھائی رہے تھی کے دانت مبارک بھی دکھائی و بے گئے، پھر آپ نہیں نے فرمایا: پیر البید (علیہ کیوریں) لے لواورا ہے رہ سے مغفرت طلب کرو۔ دو اہ ابن عساکو

۲۴۳۲۵ ... ''مندانس رضی الله عنه' ایوب بن ابوتمیمه روایت کرتے ہیں که آخری عمر میں حضرت انس رضی الله عنه بهت ضعیف ہو گئے تھے اور روز ہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے چنانچہ آپ رضی الله عنه نے ثرید کی ایک ویگ بنائی اور تمیں (۳۰۰)مسکینوں کو بلا کر کھانا کھلایا۔ دواہ ابو بعلی واہن عسا کو

### موجب افطارا ورروزه كےمفسدات وغيرمفسدات

۲۳۳۲۷ ....مسلم روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے رمضان میں ایک مرتبہ بارش کے دن روز ہ افطار کیا وہ سمجھے کہ شام ہو پچک ہے اور سورج بھی غروب ہو چکا ہے اپنے میں ایک آ دمی آیا اور کہنے لگا: اے امیر المؤمنین سورج نکل چکا ہے آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: معاملہ ملکے در ہے کا ہے اور بہم نے اجتھاد کرلیا ہے۔ رواہ مالک والشافعی و البیہ قبی ایک مرتبہ میں رمضان میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تھا چنا نچے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے روز ہ افطار کیا اور کہنے لگا اے لوگوں سے بھی روز ہ افطار کیا اور غروب نہیں ہوا: لوگوں نے بھی روز ہ افطار کیا اور غروب نہیں ہوا:

حضرت عمر رضی الله عند نے فرمایا: جستخص نے روز ہافطار کرلیاوہ اس کی جگہ ایک دن روز ہ رکھے۔ دواہ البیہ بھی

۲۷۳۳۸ ۔۔۔ زید بن وصب کہتے ہیں: ایک مرتبہ رمضان میں ہم لوگ مدینہ منور کی مسجد میں ہیٹھے ہوئے تھے آسان ابر آلود تھا ہم سمجھے سور ج غروب ہو چکا ہے اور شام ہو چکل ہے چنانچے حضرتُ عمر رضی اللہ عنہ نے پانی پی لیا اور ہم نے بھی پانی پیا، ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ بادل حجت گئے اور سورج ظاہر ہو گیا۔ ہم ایک دوسرے سے کہنے لگے: ہم اس روزہ کی قضاء کریں گے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: بخدا! ہم اس روزہ کی

قضائبيں كريں كاورنه بى مم في كناه كاار تكاب كيا ب-رواه ابوعبيد في الغريب والبيهقى

۲۴۳۲۹ سعید بن میتب رحمة الله علیه کتے ہیں: ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی الله عندا پے ساتھیوں کے پاس تشریف لائے اور کہنے گئے: مجھے ایک چیز کے متعلق فتوی ادوجو میں نے آج کردی ہے لوگوں نے کہا: اے امیر المؤمنین وہ کیا ہے؟ فرمایا: میرے پاس ہے (میری) ایک باندی گزری جومیرے دل کو بھا گئی میں نے اس کے ساتھ ہمبستری کرلی حالانکہ میں روز دمیں تھا۔ چنانچے لوگ ان پر بڑی بڑی ہا تیں کرنے گئے جب کہ حضرت علی رضی اللہ عند خاموش تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عند نے فرمایا: اے ابن ابی طالب! تم کیا کہتے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ عند نے فرمایا: آپ سے حلال کام سرز دہوا ہے ایک دن کی جگہ دوسراون ہی حضرت عمر رضی اللہ عند نے فرمایا: تم نے اللہ عند اللہ عند سے بہتر ہو۔

رواه ابن سعد

•۲۴۳۳ سے حضرت علی رضی اللہ عند فرماتے ہیں: جب کوئی شخص بھولے سے کھانا کھالے حالانکہ وہ روزہ میں ہوتو بیاللہ تعالیٰ نے اسے اپنارز ق عطا کیا ہے اور جب روزہ دار جان ہو جھ کرتے کرے اس کے ذمہ قضاء واجب ہو جاتی ہے اور جب خود بخو داسے قے آجائے اس کے ذمہ قضاء واجب نہیں ہوتی ۔ دواہ البیہ قبی

۲۴۳۳۳ ۔ '' مند تؤبان مولی رسول اللہ ﷺ عدان بن ابی طلحہ روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو در داءرضی اللہ عند نے انہیں حدیث سائی کہ ایک مرتبہ رسول کریم ﷺ نے قے کر دی اور پھر روز ہ توڑ دیا معدان کہتے ہیں میں ثوبان رضی اللہ عند سے ملااوران سے بیہ بات بیان کی: انہوں نے کہا: ابو در داءرضی اللہ عند نے بچے کہا: میں نے ہی ان کے وضو کے لیے پائی ڈال بے دیا تھا۔ دواہ ابو نعیہ

۲۴۳۳۲ .....''مند جابزرضی اللہ عنہ''عبیداللہ حضرت جابررضی اللہ عنہ ہے روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ دوآ دمیوں کے پاک ہے گزرے وہ دونوں رمضان میں کی آ دمی کی غیبت کررہ ہے تھے، آپﷺ نے فرمایا بینگی لگانے والے اورلگوانے والے کاروزہ ٹوٹ گیا ہے۔ دواہ ابن جریو

۳۳۳۳ ... فضالہ بن عبیدروایت نقل کرتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم ﷺ نے پینے کے لیے پانی منگوایا آپﷺ ہے کہا گیا، آپ تواس دن روز ور کھتے تنے، آپﷺ نے فرمایا: جی ھال، میں نے قے کردی تھی اورروز ہ تو ڑ دیا تھا۔ دواہ ابو یعلی وابن عساکو مصحب میں کریں مربحہ المسامی کا ناک اورات الایک میں نہ میں متر برجانے ہے علی ضی اورائے ہوں نے فیال اس میں کہ طلاحہ تو الائی

۲۳۳۳ سالی آ دی بھولے ہے کھانا کھار ہاتھا حالانکہ وہ روز ہمیں تھا حضرت علی رضی اللہ عند نے فر مایا: اس آ دمی کاروز ہمبیں ٹو ٹااسے تو اللہ اندالی ناکہ اناکھا ایس

فا کرہ: .....حدیث کاحوالہ بیں دیا گیا حالانکہ بیحدیث مرفو عاروایت کی گئی ہے دیکھتے تھے بخاری باب الصائم اذاا کل اوشوب نا سیاعن اہی ھویوۃ ۲۴۳۳۵ .... حضرت معقل بن سنان انجعی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رمضان کی ۱۸ تاریخ کورسول کریم بھٹے میرے پاس سے گزرے، میں سینگی لگوار ہا تھا آپ بھٹے نے فرمایا سینگی لگانے والے اور سینگی لگوانے والے کاروز وٹوٹ چکا ہے۔دواہ ابن جویو

۲۴۳۳۳ ... "مندانی در داءرضی اللہ عنہ 'ایک مرتبہ رسول کریم ﷺ نے (جان بوجھ کر) نے کردگی اورروز ہ توڑ دیا پھر آپﷺ کے پاس پانی لایا گیا اور آپﷺ نے وضوکیا۔ رواہ عبدالر زاق و قال صحیح

۲۳۳۳۷ ..... حضرت شداد بن اوس رضی الله عنه کہتے ہیں رمضان کی ۱۸ تاریخ کومیں رسول کریم ﷺ کے ساتھ جار ہاتھا چنانچیآ پﷺ نے مقام بقیع میں ایک آ دی کومینگی لگواتے دیکھا آپﷺ نے میر اہاتھ پکڑے ہوئے فرمایا بمینگی لگانے والے اورلگوانے والے کاروزہ ٹوٹ چکا ہے۔

### روز ہے کی حالت میں بھول کر کھانا

۲۳۳۸ ۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عند کی روایت ہے ایک مرتبہرسول کریم ﷺ کے پاس ایک آ دمی آیا اور کہنے لگا: یارسول اللہ ابیس نے بھول کر کھانا کھالیا ہے اور پانی پی لیا ہے حالا نکہ میں روز ہ میں تھا۔ آ پﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ ہی نے تہمیں کھانا کھلایا ہے اور پانی بلایا ہے اپناروز ہکمل کرو۔

روادابن النجار

۲۳۳۳۹ .... حضرت انس رضی الله عند کہتے ہیں ایک مرتبہ آسان ہے اولے برے حضرت ابوطلحہ رضی الله عند نے کہا بیاولے بھے بگڑا و میں نے انہیں اولے تھا دیے اور وہ کھانے گئے عالا تکہ وہ روزہ میں تھے۔ میں نے کہا: آپ اولے کھارہ ہیں عالا تکہ آپ کوروزہ تھا؟ چنا نچے ابوطلحہ رضی الله عند نے مجھے کہا: آپ اولیان کے عالی کہ دورہ کھانا ہے اور نہ ہی پانی بیاتو آسان سے اتر نے والی برکت ہے جس سے ہم اپنے بطون کو پاک کر دے ہیں۔ اس بعد میں رسول کر یم بھے کے پاس آ یا اور ان سے بیسار اواقعہ بیان کیا آپ بھے نے فرمایا: اپنے بچچا کے عاوت کو اختیار کرو۔ رواہ الدیلمی اس بعد میں رسول کر یم بھی ہے کہ نمی کر یم بھی ہے بوچھا گیا کہ روزہ دارا پنی بیوی کا بوسہ لے سکتا ہے؟ آپ بھی نے فرمایا: میں کو کھول کا سوگھنا ہے اس میں کوئی حرج نہیں۔ رواہ الدیلمی

# روز ه دار کاسینگی لگوا نا

۲۴۳۳ .... ابن عمر رضی الله عنهمااینے والدمحترم سے روایت نقل کرتے ہیں کہ میں رسول کریم ﷺ کے ساتھ رمضان کی اٹھارھویں تاریخ کونگلاء اچا تک ایک آ دی سینگی لگوار ہاتھا، جب رسول کریم ﷺ نے اسے دیکھا تو فرمایا بسینگی لگانے والے اورلگوانے والے کاروزہ افطار ہو چکا ہے۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اللہ تعالی آپ پر رحمت نازل کرے! میں اس کی گردن پکڑ کرتوڑ نددوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا؛ اسے چھوڑ وتہمارے چاہنے سے زیادہ کفارہ اسے لازم نہیں ہوتا۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اس کا کفارہ کیا ہے؟ فرمایا: اس دن کی جگہ ایک دن اور روزہ رکھنا میں نے عرض کیا: جب بین نہ یائے تو؟ فرمایا: تب مجھے بچھ پرواہ ہیں۔ رواہ ابن جو پو

کلام :.....این جربر کہتے ہیں: پیر حدیث باطل ہے اور دین میں اس حدیث ہے ججت پکڑنا کسی طرح جائز نہیں ہے چونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نبی کریم ﷺ ہے روایت کرنے کامخرج غیر معروف ہے اور صرف اسی طریق ہے بیمعروف ہے نیز اس کی سند میں ابو بکرعہسی نامی راوی ہے اور اس کی روایات پر کسی طرح مجھی اعتماد نہیں کیا جا سکتا نیز اس حدیث کوفل کرنے ہے ججت لازم نہیں ہوتی۔ نیز ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ابو بکر

عبسى عن عمر مجهول سند ہے دیکھتے میزان الاعتدال ۴۹۹۴۔

۲۸۳۸۲ ۔۔۔ ثوبان کہتے ہیں کہ وہ رمضان کی اٹھارھویں تاریخ کورسول کریم ﷺ کے ساتھ بقیع کی طرف نکلے چنانچہ آپﷺ نے ایک شخص کو پینگی لگواتے ہوئے دیکھا آپﷺ نے فرمایا بینگی لگانے والے اورلگوانے والے کاروز ہافطار ہو چکاہے۔ دواہ ابن جریو وابن عساکو ۲۸۳۳۳ ۔۔۔۔ روایت ہے کہ حضرت ابوسعیدرضی اللہ عندروزہ دار کے پینگی لگوانے میں کوئی حرج نہیں مجھتے تتھے اور فرمایا کرتے تھے کہ اندیشہ ضعف کی وجہ سے روزہ دار کے لیے بینگی لگوانا مکروہ سمجھا گیاہے۔ دواہ بن جو پر

٣٣٣٣٠ .... حضرت ابوسعيد خدري رضى الله عنه كهت بين كدرسول كريم الله في في روزه داركو بوسه لين اورسينگي لگوانے ميں رخصت عنايت فرمائي ب-

رواه اس جرير

۲۳۳۳۵ ..... ابورافع رضی الله عندروایت کرتے بین که ایک رات میں حضرت ابوموی رضی الله عند کے پاس گیااس وفت وہ بینگی لگوار ہے بتھے بیس نے کہا: اگر بیکام دن کے وقت ہو؟ جواب دیا: کیاتم مجھے بحالت روز وخون بہانے کا حکم دیتے ہو؟ حالانکہ میں نے رسول کریم پھڑھ کوارشا دفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ بینگی لگانے والے اور بینگی لگوانے والے کاروز وافطار ہو چکا ہے۔ رواہ ابن جریو ۲۳۳۳۱ معزت ابن عباس رضی الله عنهما کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول کریم ﷺ نے مینگی لگوائی حالانکہ آپﷺ روز ہمیں تھے۔ دواہ ابن النحاد

۲۴۲۳۷ .... حضرت ابن عباس رضی الله عنهما کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول کریم ﷺ نے مقام قاحہ جو کہ مکہ مکر مہاور مدینہ منورہ کے درمیان واقعہ ہے میں سینگی لگوائی حالانک آپﷺ روزہ میں تھے اوراحرام بھی باند دھر کھاتھا۔ درواہ ابن جویو

۔ ۱۳۳۸ ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول کریم ﷺ ایک شخص کے پاس سے گزرے وہ بینگی لگوار ہاتھا (اسے دیکھ کر) آپﷺ نے فرمایا بینگی لگانے والے اورلگوانے والے کاروز ہافطار ہو چکاہے۔ دواہ ابن جویو

۲۳۲۳۹ .....ابن عمر رضی اللہ عند کی روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے مکہ مکر مداور مذیبۂ منورہ کے درمیان سینگی لگوائی حالانکہ آپ ﷺ نے احرام باندھ رکھا تھا اور بحالت روزہ تھے۔دواہ ابن جویو

ب المستوری میں بھری رحمة اللہ علیہ کی روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ایک سینگی لگانے والے کو بلایا حالانکہ آپﷺ روزہ میں تھے آپﷺ نے میں اللہ علیہ کے ایک سینگی لگانے والے کو بلایا حالانکہ آپﷺ والے کاروزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ فرمایا: تھوڑی دیرانتظار کروتا کہ سورج غروب ہوجائے نیز آپﷺ نے بیاتھی فرمایا ہے کہ بینگی لگانے والے اورلگوانے والے کاروزہ ٹوٹ جاتا ہے۔

۱۳۳۵ ....عطاءرحمة الله عليه كى روايت ہے كدا يك مرتبه نبى كريم ﷺ نے مقام قاحه ميں سينگى لگوائى جس كى وجہ سے آپﷺ پر پچھ خشى طارى ہو گئی تا ہم آپﷺ نے روز ہ داركوسينگى لگوانے سے منع فر مايا۔ رواہ ابن جرير و سعيد بن المنصور في سينه

۲۳۳۵۲ ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رمضان کی اٹھارھویں تاریخ کو نبی کریم ﷺ ایک شخص کے پاس سے گزرے وہ سینگی لگوار ہا تھا آپﷺ نے فرمایا بینگی لگانے والے اورلگوانے والے کاروز ہافطار ہوگیا۔ دواہ ابن جریر وصححہ

۳۵۳۳۵۳ .... حضرت علی رضی الله عند نے فر مایا سینگی لگانے والے اورلگوانے والے کاروز ہافطار ہوجا تا ہے۔ دواہ ابن جویو نقل سے معاملہ میں میں میں اللہ عند نے فر مایا سینگی لگانے والے اورلگوانے والے کاروز ہافطار ہوجا تا ہے۔ دواہ ابن جویو

۴۳۳۵۳ ...." مندعلی رضی الله عنه" حارث روایت نقل کرتے ہیں که حضرت علی رضی الله عنه مکر وہ سجھتے تھے کہ کوئی مخص داخل ہو یاسینگی لگوائے۔ دواہ ابن جویو

۳۲۳۵۵ .....''مندعلی رضی الله عنه'' حارث بن عبدالله کهتے ہیں مجھے حضرت علی رضی الله عندنے بحالت روز ہینگی لگوانے ہے منع فرمایا ہے۔ دواہ ابن جو ہر

۲۳۳۵۲ .... حضرت علی رضی الله عند نے فرمایا: روز ہ کی حالت میں سینگی نه لگوا ؤاور بحالت روز ہمام میں بھی داخل نہ ہو۔ دو اہ ابن جریو ۲۳۳۵۷ ..... حضرت علی رضی اللہ عند سے مروی ہے کہ جا جم اومجوم کاروز ہ افطار ہوجا تا ہے۔ دو اہ مسدد

كلام: .....روايت سندك اعتبار عضعيف بوكيها التحديث ١٥٥ التنكيت والا فادة ١٣ جنة المرتاب ٣٨٥.

فائده:....عاجم ينگى رگانے والا اور مجوم ينگى لگوانے والا \_حجامہ كو تجھنے ہے بھى تفسير كيا جاتا ہے۔

۲۳۳۵۸ ..... حضرت انس رضی الله عنه فرمات بیں:اندیشہ ضعف کی وجہ ہے روز ہ دار کے کیے پینگی لگوانا مکر وہ تمجھا گیا ہے۔ دواہ اہن جویو ۲۳۳۵۹ ..... حضرت انس رضی الله عنه کی روایت ہے کہ رسول ﷺ نے رمضان میں سینگی لگوائی حالانکہ آپﷺ بی ازیں فرما تیجے تھے کہ حاجم اور محمد سید

مجوم کاروزہ افطار ہوجا تا ہے۔ دواہ ابونعیم ۲۳۳۷۰ ۔۔۔۔۔حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ ایک شخص کے پاس سے گزرے وہ مچھنے لگوار ہاتھا اور بیرمضان کا مہینہ تھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: حاجم اورمجوم کاروزہ افطار ہوجا تا ہے۔ دواہ ابن جویو

ہمینہ طارا پ چھا سے مرہایا ہیں اللہ عند کی روایت ہے کہ رسول کریم چھانے سینگی لگوائی حالانکہ آپ چھاروز ہیں تصاور آپ چھاکوا بوطیب نے ۱۳۳۳ سینگی لگائی تھی۔ رواہ ابن جویو

#### مباحات روزه

۲۴۳ ۹۲ سروایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عند بحالت روز ہ مسواک کر لیتے تھے لیکن آپ رضی اللہ عند تر لکڑی ہے مسواک کرتے تھے۔ دواہ ابو عبید

## روز ہے کی حالت میں مسواک

۲۴۳۳۵ .....زیاد بن جرمیردوایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کولوگوں میں سب سے زیادہ روزے رکھتے دیکھا ہے اور سب سے زیادہ مسواک کرتے دیکھا ہے۔ دواہ اہن سعد

# مسافر کی روزه داری

۱۸۳۳۱۸ .... "مندعمرضی الله عنه "حضرت عمرضی الله عنه نے فرمایا: ہم نے رسول کریم ﷺ کے ساتھ رمضان میں دوغز وات کیے ہیں ایک غزوہ بدراور دوسرافنخ مکہ ہم نے ان دونوں غزوات میں روزہ افطار کرلیا تھا۔ دواہ ابن سعد و احمد بن حنبل و التومذی و قال: هذا حدیث حسن ۱۳۳۳۹۹ حضرت عمررضی الله عنه نے ایک آ دمی کو تکم دیا کہ دوران سفر رمضان میں جوروز سے رکھے ہیں ان کی قضاء کرے۔

رواه عبدالرزاق وابن شاهين في السنة وجعفر الفريابي في سننه

• ۲۳۳۷ ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو محض رمضان میں سفر پر ہوادرا سے علم ہوجائے کہ وہ دن کے اول حصہ میں شہر میں داخل ہوجائے گاوہ روز ہ کی نیت کر لے۔ دواہ مالک

۱۳۳۷ ... ''مندعمر رضی الله عنه' ایک مرتبه حضرت عمر رضی الله عنه رمضان کے آخر میں سفر پر نکلے اور فر مایا: مہینہ کے تھوڑے دن باقی رہ گئے ہیں ،اگر ہم بقیہ دنوں کے روزے رکھ کیس تو بہت اچھا ہوگا۔ رواہ ابو عبید فی الغویب

۲۳۳۷۲ کی حضرت علی رضی اللہ عنہ فر ماتنے ہیں : جس شخص نے رمضان کامہینہ پایا درانحالیکہ وہ تقیم تھا پھراس نے سفر کیا تو اے روزے لازم

ہوجا کیں گے چونکہ فرمان باری تعالیٰ ہے: فیمن شہد منکم الشہو فلیصمہ: یعنی جس شخص نے ماہ رمضان پالیاوہ اس کے روزے رکھے۔ دواہ و کیع و عبد ابن حمید وابن جریر وابن اہی حاتمہ

۳۲۳۵۳ .... حضرت انس بن ما لک رضی الله عند روایت نقل کرتے ہیں کہ یوعبدالله بن کعب کے ایک آدمی کا کہنا ہے کہ بمارے اوپر رسول ﷺ کے شہرواروں نے غارت گری ڈالی ، میں رسول الله ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا آپﷺ اس وقت کھانا تناول فرمارہ ہے تھے آپﷺ نے فرمایا: بیٹے جا وَاور یہ کھانا کھاؤ میں نے عرض کیا میں روزہ میں ہوں ، فرمایا: بیٹے جا وَمین تہمیں نماز اور روزہ یا کہ روزہ کے متعلق بتا تا ہوں چنانچہ الله عزوجل نے نماز اور روزے کا آدھا ہو جھ مسافر ، حاملہ اور دودھ پلانی والی عورت کے ذمہ سے بتا دیا ہے افسوس صدافسوس! میں اس وقت رسول کریم ﷺ کا کھانا نہ کھا سکا۔ رواہ احمد وابونعیم

كلام: ..... حديث ضعيف ويكفئة ذخيرة الحفاظ ا ٥٥ ـ

۳۷۳۷۳ عبر و بن امیضمری اپنے والدامیضمری رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ میں ایک سفر سے واپس رسول کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا آپﷺ نے فر مایا: اے ابوامیہ! صبح کا انتظار مت کرو۔ میں نے عرض کیا: میں روز ہیں ہوں فر مایا: اور میں تہہیں مسافر کے بارے میں بتا ہوں چنانچے اللہ تعالیٰ نے مسافر کے ذمہ سے روز واور آ دھی نماز کو ہٹا ویا ہے۔

رواه الخطيب في المتفق ورواه ابن جرير عن ابي سلمة عن عمر وبن امية الضمري

# حالت سفرمیں روز ہے کی رخصت

۲۴۳۷۵ .... حضرت ابوامیدرضی الله عند کہتے ہیں: ایک سفر میں رسول کریم ﷺ نے ناشتہ کیا میں آپ ﷺ کے قریب ہیٹیا ہوا تھا آپﷺ نے فرمایا: آؤناشتہ کرومیں نے عرض کیا یارسول اللہ! مجھے روزہ ہے فرمایا: آؤمیں تنہمیں بنا تا ہوں کہ مسافر کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا آسانی ہے چنانچے اللہ تعالیٰ نے میری امت سے سفر میں نصف نماز اور روزہ ہٹا دیا ہے۔ رواہ الحطیب فی المتفق

۲۳۳۷۲ .... جمز ہ بن عمر واسلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں : میں نے نبی کریم ﷺ ہے حالت سفر میں روز ہ رکھنے کے متعلق دریافت کیا، آپﷺ نے فرمایا:اگر حیا ہوتو روز ہ رکھو جیا ہوتو افطار کرو۔ دواہ ابو نعیم

۲۳۳۷۷ ۔ جمز ہیں مجر بن مجر وہ بن محر واسلمی اپنے والدے داداممز ہی روایت نقل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بیس نے عرض کیا:یارسول اللہ میرے پاس سواری ہے میں اے کھلاتا پلاتا ہوں تا کہ اس پر سفر کروں اور اے کرایہ پرلگاؤں بسااوقات مجھے رمضان میں بھی سفر کرتا پڑتا ہے اور میں اس کی قوت بھی رکھتا ہوں یارسول اللہ بھی میں پہند کرتا ہوں کہ میں رمضان میں (دوران سفر) روز ہر کھوں چونکہ بعد میں روزے رکھنے ہے رمضان ہیں روزے رکھ لینا میرے لیے بہت آسان ہے چونکہ بعد میں روزہ رکھنا میرے ذمہ ایک شم کا قرض ہی ہوگا۔ یارسول اللہ! اجرعظیم کے لیے میں روزہ رکھلوں یا افطار کروں؟ آپ بھی نے فرمایا: اے مزہ جونی صورت بھی جا ہوکر سکتے ہو۔ دواہ ابو نعیم

۲۳۳۷۸ .... جمز ہیں عمر واسلمی رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ انہوں نے عرض کیا : یارسول اللہ! میں سفر میں روز ہ رکھنے کی قوت رکھتا ہوں کیا مجھ پر کوئی گناہ ہوگا؟ رسول کریم ﷺ نے فر مایا: دوران سفر روز ہمیں رخصت ہے سوجس شخص نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رخصت کواپنایا اس نے بہت اچھا کیااور جوشخص روز ہ رکھنا جا ہتا ہوا س پرکوئی گیناہ نہیں۔ دواہ ابو نعیم

۹ ۲۳۳۷ سابوعبیدہ بن عقبہ بن نافع روایت نقل کرتے ہیں کہ ان کے والدا یک مرتبہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے آئبیں صبح کا کھانا پیش کیااور کہا: اے عقبہ قریب ہوجاؤ۔ انہوں نے جواب دیا: مجھے روز ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا: یہ سنت نہیں ہی (یعنی حالت سفر میں روز ہ رکھنا سنت نہیں ہے)اور عقبہ سفر پر تھے۔ دواہ ابن عسائحہ

• ۲۳۳۸ .... حضرت ابوسعیدرضی الله عند کہتے ہیں ہم (جماعت صحابہ رضی الله عنهم) ۸ارمضان کورسول الله ﷺ کے ساتھ مکہ سے خیبر کی طرف نکلے رسول الله ﷺ کے صحابہ کرام رضی الله عنهم میں سے ایک جماعت نے روز ہ رکھا جب کہ بقیہ صحابہ کرام رضی الله عنهم نے افطار کر دیا آپﷺ نے

اس (روز ہ افطار کرنے) کومعیوب نہیں سمجھا۔ دواہ ابن ابسی شیبہۃ

٢٣٣٨١.....''ميندعامر بن ما لک،المعروف ملاعب اسنه' زراره بن اوفی اینی قوم کے ایک پخص جسے عامر بن ما لک کہا جاتا تھا ہے روایت نقل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں نبی کریم ﷺ کے پاس ہیٹا ہوا تھا اسنے میں ایک سائل آیا آ پﷺ نے فرمایا آ وہیں تہمیں بتا تا ہوں کہ الله تعالیٰ نے مسافر سے روز ہ اور آ دھی نماز موقوف کر دی ہے۔

رواه الخطيب في المتفق واورده ابن الاثير في اسد الغابة ١٣١٣ وقال اخر جه ابوموسي وهذا اخرجه احمد في مسنده ٣٣٢٣ عن انس ۲۳۳۸۲ .... حضرت ابن عباس رضی الله عنهما کی روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ فتح مکہ کےموقع پر رمصان میں مدینہ ہے۔ نگلے درانحالیکہ آپ ﷺ روزہ میں تھے جتی کہ آپ ﷺ مقام کدید تک پہنچے تھے کہ روز وافطار کر دیا (لیعنی آپ ﷺ نے روز ہ پورانہیں کیا بلکہ تؤڑ دیا )۔

رواه عبدالرزاق وابن ابي شيبة

٣٨٣٨٣ حضرت ابن عباس رضي التدعنهما كي روايت ہے كہ فتح مكہ كے موقع پررسول كريم ﷺ تشريف لے گئے اور په رمضان كام بهينة تقا آپ ﷺ کوروز ہ تھا حتی کے راستہ میں قدید نامی جگہ ہے گزرے لگ بھگ بیدو پہر کاوفت تھالوگوں کو بخت پیاس لگ گنی اوراپنی گردنیں مائل کرنے لگے اور پانی کی شخت خواہش ظاہر کی۔ چنانچے رسول کر یم عللے نے ایک پیالہ منگایا جس میں پانی تھا آپ عللے نے پیالہ ہاتھ پر رکھا تا کہ لوگ اے دیکھ لیں کھرآ پﷺ نے پاتی بیااوراوگ بھی یاتی پرٹوٹ پڑے۔ دواہ عبدالوزاق

۲۲٬۶۸۴ سے ابن عمر رضی اللہ عنہا کی اروایت ہے کہ ایک آ دمی نے رسول کریم ﷺ ہے دوران سفر رمضان میں روز ہے رکھنے کے متعلق دریافت کیا آپ ﷺ نے فرمایا: روز وافطار کرلوعرض کیایارسول الله میں روزے پرقوت رکھتا ہوں رسول کریم ﷺ نے فرمایا: کیائم زیادہ قوت والے ہو یا پھر اللہ تعالیٰ چنامچےالند نعالیٰ نے میری است کے مریضوں اور مسافروں پرافطار روز ہ کا صدقہ کیا ہے تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ وہ کسی دوسرے پر سدقه کرے اور پھروہ والیسی کامطالبہ کرے۔ ۱ و ۵۱ عبدالرزاق

کلام:....اس حدیث کی سند میں اساعیل بن رافع ہے جو کہ متر وک راوی ہے۔

۲۴۳۸۵ مطاوّی رحمة الله علیه کی روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے سفر میں روز ہ رکھااورافطار بھی کیا۔ آپ ﷺ نے روز ہ رکھنے والے کومعبود منجهااورنه بن افطار کرنے والے کو۔حالانکہ روزہ رکھنے والا افطار کرنے والے ہے بہتر ہے۔ رواہ عبدالو ذاق ۲۳۳۸۲ .... طاؤس ، ابن عباس رضى الله عنهما الصطرح كى ايك اورحديث فل كرتے بين - رواہ عبدالوزاق

ے ۲۳۳۸ ۔ عروہ کی روایت ہے کہ حمزہ اسلمی نے نبی کریم ﷺ سے سفر میں روزہ رکھنے کے متعلق دریافت کیا: نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جا ہوتو روزہ ركهوجا بوتوافطاركرويه دواه عبدالوزاق

۲۳۸۸ ..... ابوجعفر کہتے ہیں نبی کریم ﷺ فتح مکہ کے موقع پرگھر ہے تشریف لے گئے اور جب عسفان یا کدید پہنچے آ ہے ﷺ نے پانی کا پیالہ منگوایااورآ پ ﷺ سواری پرتشریف فرماتے تھےاور بیرمضان کامہینہ تھا چنانچےلوگوں کی ٹولیاں آ پﷺ کے سامنے کے گزر نے لگیش اور پیالہ پیریست آ پ کے ہاتھ پر تقا پھر آ پ نے پائی پی لیااس کے بعد آ پ ﷺ کوخبر پینجی کہ پچھلو گوں نے روز ہ رکھانہوا ہے آ پﷺ نے فر مایا: یہی لوگ نافر مان بين - سيكلمه تين بارارشاد قرمايا - رواه عبدالوراق

# ل .....روزه وافطار کے آ داپ روزہ کے آ داب

۲۸۳۸۹ حضرت عمر رضی الله عنه کہتے ہیں: صرف کھانے پینے سے رکنے کانام روز فہیں ہے لیکن جھوٹ باطل الغویات اور جھوٹی فتم ہے رکنا بهی ضروری ہے۔رواہ ابن ابی شیبة

### افطاری کے آداب

۰ ۲۴۳۹ - حمید بن عبدالرحمٰن بن عوف روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمراور حضرت عثمان رضی اللہ عنداس وقت نماز پڑھتے تھے جب افطاری ہے قبل رات کی تاریکی دیکھے لیتے پھرنماز کے بعدافطار کرتے ۔اوران کا پیمل رمضان میں ہوتا تھا۔

رواه مالک و عبد الرزاق وابن ابي شيبة والبيهقي

۲۴۳۹۲.....ابن میتب کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مختلف شہروں کے امراء کی طرف خطوط لکھے کہ روز دافطار کرنے میں اسراف مت کر داورا پنی نماز کاانتظار بھی مت کرو کہ ستار نے نکل آئیں۔دواہ ابن ابسی شیبہ

۳۳۳۹۳ ۔۔۔ حضرت عمررضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ بیامت جب تک جلدی روزی افطار کرتی رہے گی برابر خبر و بھلائی پر قائم رہے گی البذائم میں ہے جب کوئی روز ہ رکھے اور وہ کلی کرے تو منہ کا پانی تھو کے نہیں بلکہ پی لیے چونکہ پہلا پانی بھلائی ہے۔ دواہ ابن ابھی شعبہ ہ

فائدہ: سیعنی افطاری کے وقت کلی کا پانی پی کے تھو کے ہیں۔

م ۲۳۳۹ سے عطاء کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے روزہ دار کی کلی کے متعلق دریافت کی گیا آپ ﷺ نے فرمایا بکلی کا پانی تھو کے تہیں بلکہ پی لے چونکہ وہ اس کا اول پانی ہے جواس کے لیے بہتر ہے۔ دواہ ابو عبید

ہمدی ہے پر معدوہ کا ماری پوں ہے ہوں کے سیار ہوں ہوں۔ ۲۴۳۹۵ ۔۔۔۔ ابن عوجہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تممین نماز سے قبل افطار کرنے کا حکم دیتے تصاور فرمائے تھے کہاں طرح کرناتمہاری

تماز کے کیے اچھاہے۔سمویہ

۲۳۳۹۲ ۔ حضرت مبل بن سعارت اللہ عند کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے ہمیں روزہ جلدی افطار کرنے کا تھم دیا ہے۔ دواہ النسانی ۲۳۳۹۷ ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو دیکھا کہ آپ ہاتھ میں کھجور کیے غروب آفتاب کا انتظار کر ہے ہیں چنانچہ جب بورج غروب ہو گیا آپ بنے کھجور منہ میں ڈِال لی۔ دواہ ابن النجاد

# افطار کے وفت کی دعا

ه وههم و المسندانس "همرو بن جمیع ابان سے حضرت انس رضی الله عند کی روایت نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جومسلمان بھی روزہ افطار کرتا ہے اورافطار کی کے وقت بیدہ عامیر حنتا ہے:

یاعظیہ یاعظیہ انت النہی لاالہ عیر ک اغفر لی الذنب العظیم فانه لایغفر الذنب العظیم الا العظیم الا العظیم الا العظیم الا العظیم الدنب الدنب العظیم الدنب الدنب العظیم الدنب الدنب العظیم الدنب الدنب العظیم العظیم الدنب العظیم الدنب العظیم الدنب العظیم الع

اور گناہوں کوعظمت والا ہی معاف کرتا ہے۔''

وہ گناہوں سے ایسا پاک ہوجاتا ہے جیسا کہ اس کی مال نے اسے جناتھا۔رسول کریم ہے گئانے یہ بھی فرمایا کہ یہ دعا بعد میں آنے والوں تو بھی سکھلا وَجونکہ اس دعا کواللہ تعلیٰ اوراس کارسول پیند فرماتے ہیں اوراس سے دنیاوآخرت کے معاملات بلجھتے ہیں۔ روہ ابن عسائر کی اساد میں مجاھیل (مجبول راوی) ہیں۔مزید نفصیل کے لیے دیکھتے تذکر والموضو عات ۱۲۰ والتزیۃ ۱۳۳۲ نیز عمر و بن جمیع کی کنیت ابومنذ کوئی ہے حلوان کا قاضی رہا ہے ابن معین نے اس کی تکذیب کی ہے جب کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تکذیب کی ہے جب کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اے منکر حدیث کہا ہے دیکھتے میزان الاعتدال ۱۳۵۳۔

# محظورات صوم ..... بوسه لینا

کلام: ......امام نسائی رحمة الله علیه نے اس حدیث کومنکر قرار دیا ہے لیکن حدیث حاکم نے متدرک ۳۱ میں ذکر کی ہے اور کہا ہے کہ سیح علی شرط شخین ہے اور علامہ ذھبی نے بھی ان کی موافقت کی ہے۔ . . .

۲ ۲۲۷۰ ... سعید بن میتب حضرت عمر رضی الله عنه ہے روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ روز ہ دار کو بوسہ لینے ہے غیر ماتے تھے اور کہتے تھے حمہیں پاکدامنی کاوہ مقام حاصل نہیں ہے جومقام رسول کریم ﷺ کوحاصل تھا۔ رواہ الطبرانی فی الاوسط والداد قطبی فی الافواد

ہ ،۲۷۴۰ .... ابن عمر رضی اللہ عنہ اللہ عنہ کی روایت نقل کرتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کوخواب میں دیکھا کہ آپ ﷺ میری طرف نظر نہیں فرمارہے ہیں۔ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! میری کیا حالت ہے؟ فرمایا: کیا تونے حالت روزہ میں بوسٹہیں لیاہے؟ میں نے عرض کیا جسم اس ذات کی جس نے آپ کوبرحق مبعوث کیاہے! میں اس کے بعدروزہ کی حالت میں بوسٹہیں لوں گا۔

رواہ ابن راھویہ وابن ابی شیبۃ والبزار وابن ابی اللہ نیا فی کتاب المئامات وابو نعیم فی المحلیہ والبیہ فی ۲۲۴۴۰۵ .... کی بن سعیدروایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللّہ عنہ کی بیوی عا تکہ بنت زید بنت عمر و بن فیل حضرت عمر رضی اللّه عنہ کے سریر بوسہ دے دیتی تھی حالانکہ آپ رضی اللّہ عنہ روز وہیں ہوتے تضاور عا تکہ کو بوسہ لینے ہے منع نہیں فرماتے تھے۔

رواه مالک و این سعد، رواه این سعد ایضًا عن یحییٰ بن سعید بن ابی بکر بن محمد بن عمر وبن حزم عن عبیدالله بن عبدالله بن عمر ان عاتکه امراة عمر قبله وهو صائم ولم ینؤ '

۲۰٬۳۰۷ .... حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند کی روایت ہے لہ ایک بوڑھے اور ایک نوجوان نے رسول کریم ﷺے روز ہ دار کے بوسہ لینے کے متعلق دریافت کیا، آپﷺ نے نوجوان کو بوسہ لینے ہے منع فر مایا اور بوڑھے کواجازت دے دی۔ دواہ ابن النجاد کلام : .....حدیث ضعیف ہے دیکھئے ذخیرۃ الحفاظ ۱۸۸۵۔ ے۔ ۲۴۴ ۔۔۔۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ کے پاس ایک آ دمی آیا اور کہا: میں رمضان میں (بیوی کا) بوسہ لے سکتا ہوں ، آپ ﷺ نے فرمایا : جی ہاں پھر آپ ﷺ کی پاس دوسرا آ دمی آیا اس نے جمی بہی سوال کیا: آپ ﷺ نے اسے بوسہ لینے سے منع فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں نے عرض کیایارسول اللہ ﷺ آپ نے بہلے آ دمی کو جازت دے دی اور اے منع کردیا آپ ﷺ نے فرمایا : جے میں نے اجازت دمی ہوہ بوڑھا تحض ہے وہ اپنی حاجت پر قابو پاسکتا ہے اور جسے میں نے منع کردیا ہے وہ نوجوان آ دمی ہے وہ اپنی حاجت پر قابو پاسکتا ہے اور جسے میں نے منع کردیا ہے وہ نوجوان آ دمی ہے وہ اپنی حاجت پر قابو بیاسکتا ہے اور جسے میں استحاد دواہ ابن النجاد

#### محظورات متفرقه

۸۰ ۲۳۲۸ .... حضرت علی رضی الله عنه فرماتے ہیں : روزہ دارشام کے وقت مسواک نه کرے کیکن رات کومسواک کرسکتا ہے چونکہ قیامت کے دن اس ہونئوں کی خشکی دونوں آئکھوں کے درمیان نور کی مانند ہوگی ۔ رواہ البیہ هی ۲۳۴۰ ۹ ... حضرت علی رضی الله عنه فرماتے ہیں جبتم روزہ رکھوتو صبح کومسواک کرلواور شام کومسواک نه کرو چونکہ روزہ دار کے ہوئٹوں کی خشکی قیامت کے دن اس کی آئکھوں کے درمیان ٹورہوگا۔ رواہ البیہ هی والدار قطنی کا مناصحت میں البیم ہوئے اور دار قطنی نے بیرحدیث ضعیف قرار دی ہے نیز دیکھیے حسن الاثر ۲۰۱۰ وضعیف الجامع ۵۵۹

### دنوں کے اعتبار سے روزہ کے ممنوعات

۲۳۳۱۰... حضرت ابوہریرۃ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے عبداللہ بن حذا فہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ نمی میں جا کراعلان کروکہ ان ونوں میں روز ہ مت رکھو چونکہ یہ کھانے پینے اور ذکر باری تعالی کے دن ہیں ۔ دواہ ابن عسائر ۱۳۲۱ ۔۔۔ حضرت ابوھر ہرۃ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے صرف جمعہ کے دن روز ور کھنے ہے منع فرمایا ہے۔ دواہ ابن النجاد ۲۳۳۲ ۔۔۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ ذی الحجہ میں رمضان کی قضاء نہ کرواورا کیلے جمعہ کے دن کا روزہ نہ رکھواور پرائٹ نہ لگوا ؤ۔ دواہ البیہ ہی

### عیدین کےروزروز ہمنوع ہے

۲۲۲۳۳ ... "مندعمرضی الله عنه محضرت عمرضی الله عنه کی روایت ہے کہ رسول کریم کے نیان ونوں میں روز ہ رکھنے ہے منع قرمایا ہے یعنی عید الفطر کے دن اورعیدالانتی کے دن تم لوگ اپنی قربانیوں کا گوشت کھاؤ۔ واہ اصالک و عبدالسرزاق والمحصیدی وابن ابنی شببة واحمد بن حنبل والعدنی والمیخاری و مسلم وابو دؤ دوالتو مذی والنسائی وابن ماجه وابن بن عاصم فی الصوم وابن خزیمة وابن المجارو دوابو عوانة والطحاوی و ابو یعلی وابن حبان و البیه قلی وابن ماجه وابن می مرضی الله عنہ کی روایت کہا کہ مرتبہ ہم رسول کریم کی کے ساتھ تصاحات و ابلیو علی وابن حبان و البیه قلی سرح ہم رسول کریم کی کے ساتھ تصاحات الله ایک ایک آ دی آ ہے گئی کی پاس لایا گیااور صحاب کرام رضی الله عنه میں نے عرض کیا: اس محض نے استے اورائے دنوں سے روزہ افظار کیا آپ کی نے فرمایا: اس محض نے فرمایا: اس محض نے عرض کیا: یارسول الله ایک دن روزہ اور دودن افظار کیسا ہے؟ فرمایا: کوئی اس کی طاقت رکھتا ہے؟ میں نے عرض کیا: یارسول الله ایک دن روزہ اور دودن افظار کیسا ہے؟ فرمایا: اس کی کوئ اس کی طاقت رکھتا ہے بیس نے عرض کیا: یارسول الله! ایک دن روزہ اور دودن افظار فرمایا: اس کی کون طاقت رکھتا ہے بیس نے عرض کیا: یارسول الله! ایک دن روزہ اور دودن افظار فرمایا: اس کی کون طاقت رکھتا ہے بیس نے عرض کیا: یارسول الله! ایک دن کاروزہ کیسا ہے؟ فرمایا: اس کی کون طاقت رکھتا ہے بیس نے عرض کیا: یارسول الله! ایک دن کاروزہ کیسا ہے؟ فرمایا: اس کی کون طاقت رکھتا ہے بیس نے عرض کیا: یارسول الله! اس کی کون طاقت رکھتا ہے بیس نے عرض کیا: یارسول الله ایس کی کون کاروزہ فرمایا ان بیس سے ایک تو پورے سال کا کفارہ ہے اور دورا الگھ

بيچيك گنامول كومثاديتا ميدرواه النسائي و ابويعلي و ابن جرير و صححه و مسلم في صحيحه في كتاب الصوم و ذحيرة الحفاظ ٠٠٠٠م ۲۲۲۱۵ میرت عمررضی الله عندنے فرمایا نبی کریم ﷺ نے ایام تشریق میں ایک منادی کو حکم دیا کہ بیکھانے پینے کے دن ہوتے ہیں اس دن منادى حضرت بالأل رضى الله عند تصرواه الطبراني في الاوسط وابونعيم في الحلية

۲۳۴۱۶....شعبی روایت نقل کرتے ہیں گہ حضرت عمراور حضرت علی رضی اللہ عندرمضان ہے یوم شک ہے نعے فر ماتے تھے۔

رواه ابن ابي شيبة والبيهفي

٢٣٣١٧ .... روايت ہے كەحضرت عمررضى الله عندنے قبل از وفات دوسال لگا تارروز پر ركھنا شروع كرد پئے تھے بج عيدالانحى أورعيدالفطر كے اور رمضان میں بھی روز ہ رکھتے تھے۔

۲۴۴۱۸ ۔۔ ''مندعثان رضی اللہ عنہ''ابوعبیدمولی عبدالرحمٰن بن ازھر کہتے ہیں میں حضرت علی اور حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے پاس عیدالفطر اور عیدالا کی کے دن حاضر تھاان دونوں حضرات نے نماز پڑھی کھروا پس لوٹے اورلوگوں کو چیتین کرنے لگے چنانچے میں نے انھیں سنا فر مار ہے تنھے رسول الله ﷺ نے منع فر مایا ہے کہ تین دن بعد تنہارے پاس قربانی کے گوشت میں سے پچھ بیجا ہو۔

رواه احمد والنساني وابويعلى والطحاوي والبغوي في سند عثمان

۲۲۳۱۹ .. ''مندعلی رضی الله عنه''عمر و بن سلیم زرقی اپنی والدہ ہے روایت نقل کرتے ہیں کیا یک مرتبہ ہم منی میں تھے کہ حضرت علی رضی الله عنه کہنے لگے: رسول کریم ﷺ نے ارشاد فر مایا ہے کہ پیکھانے پینے کے دن ہیں ان دنوں میں کوئی مخض بھی ہر گز روز ہندر کھے ایک جملہ جو کہا گیا تھا بوگول نے اس کی انتاع کر لی۔رواہ احمد بن حنبل والعدنی وابن جویر وصححہ وسیعید بن المنصور

۲۳۳۲۰ … '' مندعلی رضی الله عنه' بشر بن محیم حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه سے روایت نقل کرتے ہیں کہ ایام تشریق کے موقع پر ر سول کریم ﷺ کا منادی با ہر نکلا اور اعلان کیا: جنت میں وہی شخص واخل ہوگا جو تا بعج فر مان ہوگا۔خبر داریپدن کھانے پینے کے دن ہیں۔

رواه النسالي وابن جريو ر این سویو ۲۴۳۲ سیام مسعود بن حکم کہتی ہیں گویا کہ ہیں حصرت علی بن ابی طالب رضی اللّٰدعنہ کورسول اللّٰدﷺ کے سفید ٹیجر پرسوار شعب انصار میں کھڑے د مکھر ہی ہوں اور وہ کہدر ہے ہیں اے لوگو!رسول اللّٰدﷺ ارشاوفر ماتے ہیں کہایا م تشریق کھانے پینے کے دن میں روزے رکھنے کے دن نہیں ہیں۔ رواه النسائي وابويعلي وابن جرير وابن خزيمة والطحاوي والحاكم

۲۳۳۲۲ .... "مندعبدالله بن حذافه مهی "حضرت عبدالله بن حذافه مهی رضی الله عنه کہتے ہیں مجھے رسول الله ﷺ نے حکم دیا کہ میں اہل منی میں دوجگہوں پراعلان کروں کہان دنوں میں کوئی شخص روز ہ نہر کھے چونکہ بیکھانے پینے اور ذکراللہ کے دن ہیں۔

رواه الذهلي في الزهريات وابن عساكر

۲۳۳۲۳ حضرت عبدالله بن حذافه رضي الله عندروايت نفل كرتے ہيں كه رسول الله ﷺ نے انہيں ایک جماعت میں حكم دیا كه نی کے مثاف راستوں میں چکراگا وَ(بیہ ججۃ الوداع کاموقع تھا)اوراعلان کرو کہ بیکھانے پینے اور ذکرالند کے دن میں ،ان ایام میں روز ہ ہدی کے علاو ہ و ٹی اور روز ہ جائز جہیں ہے۔ رواہ ابن عساکر

# ایام تشریق میں روز ہمیں ہے

٣٢٣٢٣ ... حضرت عبدالله بن حذافه رضى الله عنه كى روايت ہے كه رسول الله ﷺ نے انہيں اعلان كرنے كالحكم ديا كه ايام تشريق كھانے ہے ك

من بین مرد در مند بدیل بن ورقاء' ابونیم کہتے ہیں : ممیں اس سند سے حدیث بینی ہے احمد بن یوسٹ بن خلا جسن بن علی معمری «شام بن ۲۲۴۲۵ .... " (۲۲۴۲۵ مند بدیل بن علی معمری «شام بن

عمار، شعیب بن اسحاق(ح)محد بن احمد بن حسن محمد بن عثان بن انی شیبة ضرار بن صردمصعب بن سلام ( دونوں ) این جرائج محمد بن پیخی بن حبان ام حارث بنت عیاش ابن فی رہیعہ کہتی ہیں کہ انھوں نے بدیل بن ورقاء رضی اللہ عنہ کوا کیا۔ اوت پرسوار منی کے مختلف مقامات پر اعلان کرتے و یکھاوہ کہدرے تھے کدرسول اللہ ﷺ ہمیں ان ایام میں روزہ رکھنے ہے منع کرتے ہیں چونکہ میکھانے پینے کے ون ہیں۔ دواہ ابن جو بو ۲۳۳۲ سے احمد بن حسن ترقدی عبیداللہ اسرائیل، جابر محمد بن علی کےسلسلہ سند سے حضرت بدیل بن ورقاءرضی اللہ عنہ کی حدیث مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ ﷺ نے تکلم دیا کہ میں ایا مآشر لیق میں اعلان کروں : پیکھانے بینے کے دن ہیں ہرگز گوئی شخص بھی روز ہندر کھے۔

٢٢٧٣٤ .....احد منصور،عبدالله بين وجاء،معيد بن سلمه،صالح بن كيبان عيسلي بن مسعود زرتی ،حبيبه بنت شريق روايت نقل كرتی بين كه وه ايام ج میں بنت عجفاء کے ساتھ پنی میں تھیں ،ان کے پاس بدیل بن ورقاء رضی اللہ عندرسول اللہ ﷺ کی اوٹمٹی پرسوار ہوکر آ ہے اورا ملان کیا کہ رسول اللہ ﷺ فرمارے ہیں کہ جس شخص نے روز ہ رکھا ہووہ روز ہ افطار کرلے چونکہ پیکھانے اور پینے کے دن ہیں۔

۲۲۳۲۸ ..... "مندبسر مازنی" خالد بن معدان حضرت عبدالله بن بسر مازنی رضی الله عندے روایت نقل کرتے ہیں کیانہوں نے اپنے والد کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ہفتہ کے دن روز ہ رکھنے ہے منع فر مایا ہے اور حکم دیا ہے کہ جو مخص اس دن درخت کی ککڑی کے سوا بچھ نہ یائے وہ ای کو چبا کے بہر حال اسدن روز ہندر کھے ابن بسر کہتے ہیں:اگر تہمیں شک ہوتو میری بہن ہے یو چھاو چنانچہ خالد بن معدان چل کرا بن بسر کی

بہن کے پاس آئے اوران سے بوجھاچنانچانہوں نے بہی صدیث سائی۔ رواہ ابو تعیم

۲۲۴۲۹ " "مندبشيرين خصاصيه" بشير بن خصاصيه رضي الله عنه كي بيوي كيلل كي روايت ہے بشير رضي الله عنه كا پهلانام زحما تضار سول الله ﷺ نے تبدیل کرے ان کا نام بشیرر کھاتھا۔ چنانچے کیل کہتی میں مجھے بشیررضی اللہ عندنے خبر دی ہے کہ اُٹھوں نے رسول کریم ﷺ یو چھا نیارسول اللہ! میں جمعہ کے دن روزہ رکھوں اور اس دن کسی ہے بھی بات نہ کروں؟ آپ ﷺ نے فرمایا تنہا جمعہ کے دن گاروزہ مت رکھوالبتہ جمعہ کا دن مختلف دنوں کے روزوں میں آ جائے یام ہینہ کے بچ میں آ جائے اورتم ہیجو کہتے ہو کہ کسی سے گلام نہیں کرو گے تنہاری عمر کی قشم ااگرتم کلام کرو بایں طور پر امر بالمعروف كرواور نبي عن المنكر كروتوريتمهاري ليے خاموش رہنے سے بہتر ہے۔ دواہ ابونعیم

۲۲۲۳۰۰ جناده از دی رضی الله عندروایت نقل کرتے ہیں کہ آٹھ آ ومیوں کا ایک وفیررسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا ان آٹھ میں سے آ تھویں وہ خود تھے چنانچے رسول اللہ ﷺ نے کھانا منگوایا اور ایک آ دمی سے کہا: کھا ؤوہ مخص اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا: مجھے روز ہے آپ ﷺ نے دوسرے کو کہا: کھانا کھا واس نے بھی کہا: مجھے روز ہے جی کہ آپ ﷺ نے سب سے پوچھااور سب نے روز ہیں ہونے کاعذر کیا۔ پھر آپﷺ نے فر مایا: گذشتہ کل تنہیں روز ہ تھا؟ وہ بولے بنہیں حکم وہ آئندہ کل روز ہ رکھو گے؟ سب نے کہا جنہیں۔ آپ ﷺ نے ان لوگوں کوروز ہ تو ڑنے کا تحكم ويااور پيرفرمايا: تنهاجمعه كے دن روز همت ركھو۔ رواه احمد بن حنبل والحسن بن سفيان وابونعيم

الههه ۲۲۲۲ من حضرت عمران بن حصین رضی الله عند کی روایت ہے کہا یک مرتبه رسول کریم ﷺ ہے کہا گیا کہ فلاں شخص دن کوروز ہ رکھتا ہے اور افطار تہیں کر تا بعنی عمر تجرروز ہ رکھنا جا ہتا ہے آ پﷺ نے فرمایا: نہ وہ افطار کرسکا اور نہ ہی اس نے روز ہ رکھا۔

۲۲۲۲۳ ... "مند حکم انی مسعود زرقی" سلیمان بن بیار کی روایت ہے کہ انہوں نے ابن حکم زرقی کوسٹااور وہ مسعود ہیں وہ کہدرہ سے کہ مجھے میرے والد نے حدیث سنائی ہے کہ حضرات صحابے کرام رضی اللّع تنہم رسول کریم ﷺ کے ساتھ منی میں شے انہوں نے ایک سوارگو پکارگر کہتے ہوئے

سنا کہ ہرگز کوئی شخص روز ہندر کھے چونکہ بیکھانے پینے کے دن ہیں۔ دواہ ابن جریو وابونعیہ ۲۲۳۳۳ ۔ "مندجمز وہن عمر واسلمیٰ" قیادہ سلیمان بن بیار کی سندہ مروی ہے کہم جراہ اسلمی نے ایک شخص کوگندمی رنگ کے اونٹ پرسوار دیکھا اوروہ نبی ﷺ کے پیچھے پیچھے جار ہاتھااور نبی کریم ﷺ برابرآ گے چلے جارہے تنھاور وہ تنفس کہدر ہاتھا کہ پیکھانے پینے کےون میں للبذاان وٹول میں روز ہمت رکھوقتا دو کہتے ہیں ہم ہے بیان کیا گیا ہے کہ ایا مآشر کق میں مناوی حضرت بلال رضی اللہ عند تھے۔ رواہ ابن جر ہو ۱۳۳۳ .... جمز واسلمي رضي الله عند نے ايک تفص کوشني مين ديکھااوروه گندي ريگ کے اونٹ پرسوارتھااور کہدر ہاتھا۔ان دنول ميں روز ہے مت

۲۳۳۳۳ سے جمز ہ عمر واسلمی عبداللہ بن خیر سے روایت نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ ہے عمر بھر کے روزے کے متعلق پوچھا گیا: آپﷺ نے فر مایا: ندروزہ ہوااور ندافطار کرسکا۔ رواہ ابن جریو

# صوم وصال مکر وہ ہے

۳۳۳۳ .... عبداللہ بن شخیر کہتے ہیں ایک مرتبہ میں نبی کریم ﷺ کے پاس بیٹھا ہوا تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آبیں میں اعمال کا تذکرہ کرنے لگے اور بیان کیا کہ فلال شخص عمر بھر کاروزہ رکھتا ہے نبی کریم ﷺ نے فر مایا: اس نے نہ روزہ رکھااور نہ ہی افطار کرسکا۔ رواہ ابن حریو

۲۳۴۳۸.... حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کومنی میں بھیجا اور حکم دیا کہ اعلان کریں کہ ان ایام میں روز ہے مت رکھو چونکہ ریکھانے بینے کے ایام ہیں اور ذکر اللہ کے ایام ہیں۔ دواہ ابن جریو

۳۳۳۳۹ ۔۔۔ ابن عباس رضی اللہ عنہماروایت نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے سلمان رضی اللہ عنہ سے فرمایا جمعہ کے دن گوروزے کے لئے خاص مت کرواورشب جمعہ کوقیام کے لیے خاص مت کرو۔ رواہ ابن النجاد

۴۳۳۳۰ ابن عباس رضی الله عنهما کی روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے بدیل بن ورقاء رضی الله عنه کو حکم دیا چنانچوانہوں نے ایام تشریق کے بارے میں اعلان کیا:ان دنوں میں روز ہمت رکھوچونکہ پیکھانے بینے کے دن ہیں۔ رواہ ابن السکن وابو تعیہ

، ۲۳۳۳ سنافع ، جبیر بن مطعم کی سند سے مروی ہے کہ ایک سحانی کا بیان ہے کہ نبی کریم ﷺ نے بشیر بن تحیم انصاری گواعلان کرنے کا تھم دیا! گہ جنت میں صرف مومن ہی داخل ہوگا اورایام تشریق کھانے پینے کے دن ہیں۔دواہ ابن جویو

۲۳۳۳۲ ۔۔۔۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے بدیل بن ورقاء خزاعی رضی اللہ عنہ کو تھم دیا چنانچوں نے اعلان کیا کہ ان دنوں میں روز ہے مت رکھوچونکہ ریکھائے بینے کے دن ہیں۔ دواہ ابن جریو

۱۳۳۳ ۱۳۳۳ ۱۰۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ الله عنهما کی روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے منی کے دنوں میں ایک اعلان کرنے والے کو بھیجااس نے اعلان کیا کہ: خبر دار!ان دنوں میں روز مے مت رکھو چوتکہ ریکھانے پینے اور جمبستری کے دن ہیں۔ دواہ ابن جریو

۳۲۲٬۳۷۳ نیم در این عمر رضی الله عنهما'' نبی کریم ﷺ نے بشر بن تھیم رضی الله عنه کو تکم دیا کہ جاؤاوراعلان کروکہ: جنت میں وہی شخص داخل ہوگا جو فرما نبر دار ہوگااور بیاکہ ایام تشریق کھانے اور پینے کے دن مہیں۔ دواہ ابن عسا بحر عن بیشر بن سحیم

رب بروبردر دربار ربید سابی است سر بیب سے در ایس سند کو سن سند بن سابی الله عندگوگندی رنگ کے ایک اونٹ پرمنی ۲۳۴۵ ۲۳۴۵ سنام حارث بنت عیاش بن افجار روایت ہے کہ انہوں نے بدیل بن ورقاءرضی اللہ عندگوگندی رنگ کے ایک اونٹ پرمنی میں میں مختلف جگہوں میں چکر لگاتے و یکھاوہ کہدرہ سے کے درسول اللہ کھی تہمیں ان ایام میں روزہ رکھنے سے منع کر رہے ہیں چونکہ یہ کھانے پینے کے دن ہیں۔ دواہ ابو نعیم

۔ ۲۲۷۲۷۳۳ ابونظر کی روایت ہے کہ انہوں نے قبیصہ اور سلمان بن بیار کوام فضل بنت حارث سے ایک حدیث بیان کرتے سنا ہے وہ کہتی ہیں ہم رسول ﷺ کے ساتھ منی میں متھے ہمارے پاس سے ایک آ دمی گزراجواعلان کررہا تھا کہ ریکھانے پینے اور ذکر باری تعالی کے دن ہیں ، مجھے ہمیجا گیا تا کہ میں دیکھول کہ ریکون محف ہے اس کی بیان تھا کہ مجھے رسول کریم ﷺ نے اعلان کرنے کا حکم دیا ہے۔ دواہ ابن عشا کو

معیں رہے ہا ہو ہے۔ اور انہاں مصور است موال معالی کرتے ہیں کدان کی دادی صلحبہ نے درمیان ایام تشریق میں حضرت معاذر شی الله عند کو ۲۳۴۲۔ حکیم بن سلم تنقفی اپنی دادی سے روایت نقل کرتے ہیں کدان کی دادی صلحبہ نے درمیان ایام تشریق میں حضرت معاذر شی الله عند کو

رسول کریم کے خچر پرسوارد یکھااوروہ اعلان کررہ سے کہ یہ کھانے پینے اور بیوی کے ساتھ ہمبستری کرنے کے دن ہیں۔ دواہ ابن جویو ۲۲۴۴۸ ۔۔۔۔ زہری کہتے ہیں کہ رسول کریم کے خصرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کو بھیجاانھوں نے ایام تشریق میں اعلان کیا: بیایام کھائے پینے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ہیں انہ ذاروز ہے مت رکھوالبتہ وہ خص روز ہے رکھ سکتا ہے جس کے فرم صوم ہدی واجب ہو۔ دواہ ابن جویو ۲۲۴۴۹ ۔۔۔ مکھول کہتے ہیں: لوگوں کا گمان ہے کہ ایک خض نے رسول اللہ کھے کے اونٹ پرسوار ہوکر منی میں مختلف مقامات پر چکر لگائے اور اعلان کرتار ہا کہ کوئی خض روز ہندر کھے چونکہ میکھانے پینے اور ذکر ہاری تعالیٰ کے ایام ہیں۔ دواہ ابن جویو کہت کہ درسول اللہ کھانے کہ درسول اللہ کا دی کہتا ہے۔ کہ درسول اللہ کا دن اور ایام ہیں روز ہے درکھنے کے منع فرمایا ہے وہ یہ ہیں عید الفطر کا دن عید قربانی کا دن اور ایام تشریق۔ دواہ ابن جویو

#### عمر بھر کے روز بے

۱۳۴۵ ۔۔۔۔۔ ام کلثوم کہتی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے کہا گیا: آ پعمر بھر کے روزے رکھتی ہیں حالانکہ رسول اللہ ﷺ نے ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے جواب دیا جی ہاں میں نے رسول کریم ﷺ کوسنا ہے کہ آپ نے عمر بھر کے روزوں سے منع فرمایا ہے، کیکن جو خص عیرالفطراور عیر قربانی کے دنوں میں روزہ افطار کرے وہ عمر بھر کے روزے رکھنے کے تھم میں نہیں ہوتا۔ دواہ ابن جریو

### صوم وصال سےممانعت

۲۳۳۵۲ .... مند بشیر بن خصاصیة "بشیر بن خصاصیه رضی الله عنه کی بیوی کیلی گهتی بین میں لگا تارروز ب (صوم وصال) رکھتی تھی بھیے بشیر رضی الله عنه کی بیوی کیلی گهتی بین میں لگا تارروز بر کھنے ) ہے منع کیا ہے ، فرمایا که بینصاری کافعل ہے ، کیکن تم الله عنه بین کافعل ہے ، کیکن تم الله عنه بین حکم دیا ہے کہ تم رات تک اپناروز و مکمل کرلواور جب رات ہوجائے تو روز و افطار کرلو۔ الطبر الله و الطبر الله الله و الطبر الله و الطبر الله و المعارف میں حنبل و الطبر الله و الله الله و الطبر الله و الله و الله الله و الطبر الله و الطبر الله و الله و الله و الطبر الله و الله

٣٨٧٥٣ .... حضرت عا تشرضي الله عنهاكي روايت بكرسول الله الله على فصوم وصال منع فرمايا ب- رواه ابن النجاد

### فصل ..... سحری کے بیان میں

۳۲۳٬۵۰۰ .....' مندصد ایق رضی الله عنهٔ سالم بن عبید کہتے ہیں:حضرت ابو بکرصد ایق رضی الله عنه نے مجھے فرمایا تھا کہ میرے اور فجر کے درمیان اٹھ جاؤتا کہ میں محری کھالو۔ دواہ ابن اببی شیبہ والداد قطنی و صحیحہ

۰۰۰ ۲۳۴۵۵ عنون بن عبداللہ کہتے ہیں ایک مرتبہ دوشخص حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس داخل ہوئے اور آپ رضی اللہ عنہ سحری کھارہے تھے، ان دومیں سے ایک بولا: طلوع فجر ہو چکاہے دوسرابولا: طلوع فجرنہیں ہوا،اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فزمایا بتم دونوں کا آپس میں اختلاف ہو چکاہے لہٰذا کھانا کھاؤ۔ دواہ ابن اببی شیبہ

۲۳۳۵۱ .... ابن عباس رضی الله عنهما کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عند نے مجھے کہلا بھیجا کہ میں سحری کے کھانے میں ان کے ساتھ شریک ہوجاؤں اور ریکھی کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے سحری کو بابر کت کھانا قرار دیا ہے۔

رواہ ابن ابی شیبة والطبرانی فی الاوسط فی الافراد وسعید بن المنصور ۲۳۲۵۷ میرت تمررضی الله عندنے فرمایا: جب دو شخص (طلوع) فجر میں شک کررہے ہوں وہ کھانا کھا سکتے ہیں حتی کہ آئبیں فجر کالیقین ہوجائے۔ دواہ ابن ابھی شیبة ۲۳۲۵۸ .... حضرت علی رضی الله عند کی روایت ہے کہ رسول الله بھا کی سحری سے دوسری سحری تک مسلسل روز ہیں رہتے تھے۔

رواه احمد بن ابي شيبة والطبراني وسعيد بن المنصور

۲۳۳۵۹ … "مند بلال رضی الله عنه "ابواسحاق، معادیه بن قره کی سند سے حضرت بلال رضی الله عنه کی روایت کی ہے۔ بلال کہتے ہیں ہیں رسول الله ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا، تا کہ آپ ﷺ کونماز فجر کے لیےتشریف لانے کی اطلاع کر دوں میں نے آپ ﷺ کو پانی پیتے ہوئے پایا پھر آپ ﷺ کونماز کے لیے نکلے اور نماز کھڑی کی گئی۔ دواہ المحطیب وابن عسا کو کلام : . . . . خطیب بغدادی اور ابن عسا کر کا کہنا ہے کہ بیعد بیٹ غریب ہواں ساق سبعی عن معاویہ بن قره روایت حسن ہے گئیں اس سند میں ارسال ہے چونکہ معاویہ بن قره کی ملاقات بلال رضی الله عنہ سے نہیں ہوئی ہے۔

• ۲۴۴ بے حضرت ابوامامہ رضی اللہ عند کی روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: یا اللہ میری امت کے لیے بھری کے کھانے میں برکت ڈال دے فرمایا کہ بھری کھاؤ گوکہ پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ پی او بھری کھاؤ گوکہ شمش کے چند دانے ہی کیوں نہ کھالو چونکہ فرشتے تہبارے اوپر رحمت نازل کریں گے۔ دواہ الداد قطنی فی الافراد

۲۳۳۲۱ ... حضرت ابو ہرمیہ درضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: نبوت کے ستر اجزاء میں سے ایک جزیہ تین چیزیں بھی ہیں، تاخیر سے حری کھاناافطار میں جلدی کرنااور نماز میں انگلی ہے اشارہ کرنا۔ دواہ عبدالو ذاق

۔ گلام:.....حدیث ضعیف ہے دکیھئے ذخیرۃ الحفاظ( ٩٥٠ اوضعیف الجامع ۱۸۳۸ چونکہ اس کی سند میں عمر و بن راشد ہے محدثین نے اے ضعیف قرار دیا ہے۔

۲۲۳۷۱ ۔۔۔ آبن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ حری کھارہ سنتھ جو نہی آپ ﷺ حری سے فارغ ہوئے اسنے میں علقہ بین علاقہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے علقہ بھری کھا ہی رہے تھے کہ اسنے میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ آئے ، اور نبی کریم ﷺ نے فرمایا اے بلال تھوڑی مہلت دے دوتا کہ علقہ بھری سے فارغ ہوجائے۔

رواه ابن عسا كر والديلسي

۳۲۳۳۳ ... حضرت ابن عمر رضی الله عنهماروایت نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ علقمہ بن علانہ رضی الله عنه رسول کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہے کہا تنے میں بلال رضی الله عنه آئے اور نماز کی اطلاع کرنے لگے رسول الله ﷺ نے فر مایا: اے بلال تھوڑی دریرک جاؤ علقمہ بحری کھار ہائے۔ کہا تنے میں بلال تھوڑی دریرک جاؤ علقمہ بحری کھار ہائے۔ میں اللہ عسا بحر

۲۲۳۲۳ .... جضرت عمر رہ فی فرماتے ہیں: بالفرض اگراذان ہوجائے درانحالیکہ میں اپنی بیوی سے ہمبستری کررہا ہوں تو میں ضرور روزہ رکھوں گا۔ دواہ ابن ابسی شیبیة

۲۳۳۷۵ ..... جعنرت عرباض بن ساربیرضی الله عند کہتے ہیں میں نے رسول الله ﷺ و ماہ رمضان کی دعوت دیتے سنا ہے اور آ : پابر کت کھانے کی طرف آجا ؤ۔ دواہ ابن عسا بحو

۲۲۳۳۷۲ ..... حضرت انس رضی الله عند کہتے ہیں: ماہ رمضان میں ایک رات ہم (جماعت صحابہ کرام رضی الله عنهم) رسول الله ﷺ کے ساتھ باہر نکلے چنانچہ آپﷺ کا آگ کی روشنیوں پر سے گزر ہوا فر مایا: اے انس! یہ ہی آگ ہے؟ جواب دیا گیا: یارسول الله ﷺ!انصار حری کھار ہے ہیں آپﷺ نے فرمایا: یا الله! میری امت کی حری میں برکت عطافر ما۔ دو اہ ابن النجاد

### فصل ....اعتكاف كے بيان ميں

ے ۲۳۳۷ .... حضرت عمرومنی اللہ عند کی روایت ہے کہ انہوں نے بھر اند کے موقع پر نبی کریم ﷺ ہے عرض کیا: یارسول اللہ! میرے ذمہ ایک دن کا

اعتكاف واجب بن كريم على في مايازجا وايك دن كاعتكاف كرواورساته ساته روزه بهي ركهو\_

رواه ابن ابي عاصم في الاعتكاف والدارقطني في الا فراد والبيهقي

کلام :-----داقطنی کتے ہیں:عبداللہ بن بذل (جواس حدیث کی سند میں ایک راوی ہے) روایت حدیث میں ضعیف قرار دیا گیا ہے دارقطنی کتے ہیں بنے ابو بکر نمیشا پوری کو کتے ہوئے سنا ہے کہ بیحدیث منکر ہے چونکہ عمر و بن دینار کے ثقہ (قابل اعتماد) شاگر دوں میں ہے کی نے بھی اس حدیث کو بیان نہیں کیا چنا نچان کے شاگر دوں میں ابن جریج ، ابن عینیہ حماد بن سلمہ اور صمار بن زیدوغیرهم ہیں جب کہ عبداللہ بن بدیل روایت حدیث میں ضعیف قرار دیئے گئے ہیں۔

۲۳۴۷۸ سے حضرت عمر رضی اللہ عند فرماتے ہیں؛ دور جاہلیت میں میں نے نذر (منت) مانی تھی کہ میں ایک دن بیت اللہ میں اعتکاف کروں گا چنانچیآپ ﷺ طائف نے جمند واپس ہوئے میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! میرے ذمدا کیک منت ہے جومیں نے مانی تھی کہ بیت اللہ کے پاس اعتکاف کروں گا آیا کہ اب میں اعتکاف کروں یا کنہیں؟ آپﷺ نے فرمایا: جی ہاں اعتکاف کرواورا پی منت پوری کرو۔

رواه ابن ابي عاصم في الاعتكاف

۲۳۳۷۹ ... "مندعلى رضى الله عنه "حضرت على رضى الله عنه فرمات بين كدرسول كريم ﷺ رمضان شريف كَ آخرى عشره مين أي ابل خانه كو جگاديت تنصه رواه الطبواني واحمد والتومذي وقال: حسن صحيح وابن ابي عاصم في الاعتكاف وجعفو الفويابي في السنن وابن جويو وابو يعليٰ وابو نعيم في الحلية وسعيد بن المنصور

۱۲۳۳۱ ۔۔''مند''' نبی کریم ﷺ رمضان کے آخری عشرہ میں اپنے اہل خانہ کو جگا دیتے تھے خواہ چھوٹا ہوتا یا بڑا ہرایک نماز کے لیے تیار ہوجا تا تھا۔ رواہ الطبرانی فی الاوسط

۲۲۳۷۷ .... حضرت علی رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ معتلف مریض کی عیادت کرسکتا ہے نماز جنازہ میں حاضر ہوسکتا ہے جمعہ کے لے بھی جاسکتا ہے اورا پنے گھروالوں کے پاس بھی آسکتا ہے لیکن ان کے ساتھ مجلس نہیں کرسکتا۔ دواہ ابن ابی شیبہ

٣٢٨٧٢ .... حضرت على رضى الله عنه فرمات بين : روز \_ كے بغيراعتكاف نبيس موتا \_ رواه ابن ابي شيبة

كلام: ..... حديث ضعيف بوريك صغيف الجامع ١١٢ والطيفة ٢١-

۳/۲/۳۷ مین عتبه روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعور رضی اللہ عند نے فرمایا: معتکف پر روز ہ واجب نہیں ہوتاالا یہ کہ وہ خودا بینے او پر روز ہ کی شرط لگا دے۔ رواہ ابن ابسی شیبہ و ابن جویو

۲۳۷۷۵ .... خصرت رضی الله عند فرماتے ہیں: جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ آتا نبی کریم ﷺ ازار چڑھا لیتے تھے اور عورتوں سے الگ ہوجاتے تھے۔ دواہ مسلم والبحاری

۲۷۷۷ .....عبیداللہ بنعبداللہ بنعتبہ کی روایت ہے کہ ان کی والدہ فوت ہوگئی حالانکہ اس کے ذمہ اعتکاف نضاعبیداللہ کہتے ہیں: ہیں نے ابن عباس رضی اللہ عنبما سے اس بار ہے میں پوچھا: انہوں نے فر مایا: اپنی والدہ کی طرف سے اعتکاف کرواور روزہ بھی رکھو۔ دواہ عبدالو ذاق ۷۷۶ ۲۲۳ .....حضرت عائشہ رضی اللہ عنبہا کی روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ جب اعتکاف کا ارادہ فر ماتے تو فجر کی نماز پڑھ کراعتکاف والی چگہ میں

واحل ہوجائے۔رواہ البزار

۸ ۲۳۳۷ ..... جعنرت عائشہ رضی اللہ عنها کی روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ آخری عشرہ میں اپنے اہل خانہ کو بیدارر کھتے پوری رات عبادت کرتے اور اپنااز ارکس کر باندھ لیتے تتھے۔ دواہ اہن جو یو

و ٢٣٣٧ .... حضرت عائشه رضي الله عنها كي روايت ہے كه رسول كريم الله آخرى عشره ميں اتنازياده (عبادت ميں) مجاہده كرتے تھے كه اس كے

علاوه اوردنول ميں اتنازيا وہ مجاہرة تہيں كرتے تھے۔ دواہ ابن جويو

• ۲۲۴۸ ..... حضرت عائشة رضی الله عنها کی روایت ہے کہ جب رمضان شریف کامہینہ واخل ہوتارسول کریم ﷺ اپنااز ارکس لیتے تھے اور پھراپنے بستر پرتشریف نہیں لاتے تھے تھی کہ ماہ رمضان گزرجا تا۔ دو اہ ابن جو یو

كلام: .... حديث ضعيف عو يكفي الالحفاظ ٥٠٥

۱۳۳۸۱ ۔۔۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول کریم ﷺ رمضان المبارک کے پہلے دوعشروں میں نمازیں پڑھتے تھے اور سوتے بھی تھے اور جب آخری عشرہ داخل ہوتا تو آپﷺ از ارکس لیتے اور نماز میں (ہمہوقت)مصروف رہتے۔ دواہ ابن النجاد ۲۳۳۸۲ ۔۔۔۔ عامر بن مصعب کی روایت ہے کہ حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا اسے بھائی حضرت عبدالرحمٰن رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعدان کی

۲۴۴۸۲ .....عامر بن مصعب کی روایت ہے کہ حضرت عا کشد صنی اللہ عنہا اپنے بھائی حضرت عبدالرحمٰن رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد ان کی طرف ہے اعتکاف کرتی تنقیس ۔ رواہ سعید بن المنصور

۲۳۳۸۳ ۔ ''مندالی رضی اللہ عنہ'' نبی کریم ﷺ (ہرحال) رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف بیٹھتے تھے چنانچہ ایک سال آپﷺ فریر تشریف لے گئے اوراعتکاف نہ کیا پھرآ ئندہ سال ہیں (۲۰) دن اعتکاف کیا۔

رواہ الطبرانی واحمد بن حنبل وا بوداؤ د والنسائی وابن ماجہ وابن حزیمۃ وابوعوانۃ وابن حبان والحاکم والصباء المقدسی ۲۲۴۸۳ .....حضرت انس رضی اللّٰدعنہ کی روایت ہے کہ (ایک سال) نبی کریم ﷺ مزیر ہونے کی وجہ ہے (رمضان کے ) آخری عشر ہیں اعتکاف نہ کر سکے پھرآ کندہ سال بیس دن اعتکاف کیا۔ رواہ البؤار

#### شب قدرليلة القدركابيان

رواه احمد بن حنبل وابن ابي شيبة

ے۲۳۴۸۔... حضرت عمر رضی اللہ عند کی روایت ہے نبی کریم ﷺ نے شب قدر کے بارے میں فرمایا: اسے آخری عشرہ میں تلاش کرو۔ دواہ ابن ابی عاصم فی الاعت کاف

۲۲۴۸۸ .... "مندعلی رضی الله عنه "حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں گھرے باہر نکلاجسوفت کہ چاندطلوع ہو چکا تھا اور ایوں لگتا تھا گویا کہ وہ پیالے کاٹکڑا ہونبی کریم ﷺ نے فرمایا: آج کی رات شب قدر ہے۔ دواہ احمد ہن حنیل فی مسندہ

۲۳۴۸۹ .... حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کی روآیت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: مجھے لیلۃ القدر دکھلادی گئی تھی کیکن پھر محلادی گئی البتہ میں نے دیکھا کہ اس رات کی صبح کومیں نے کیچڑ میں سجدہ کیا چنانچے تیسویں رات بارش بری رسول کریم ﷺ نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی اور جب آپﷺ نمازے فارغ ہوئے تو آپ کی بیشانی اور ناک پر کیجڑ کا اثر تھا۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وہ تیسویں رات تھی۔ دواہ ابن حویو

۲۳۳۹۰ ... حضرت معاوید رضی الله عند کے آزاد کروہ غلام کہتے ہیں میں نے حضرت ابو ہریرۃ رضی الله عندے کہا: لوگوں کا گمان ہے کہ لیلۃ القدر اٹھالی گئی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی الله عند نے فرمایا جس نے بیہ بات کہی اس نے جھوٹ بولا۔ دواہ البزاد

٢٣٣٩١ .... خصرت ابو ہرر ہ رضى الله عنه كى روايت ہے كهرسول كريم على نے يو چھام بينه كننا كزر چكاہے؟ صحابة كرام رضى الله عنهم نے جواب ديا

مہینہ کے بائیس (۲۲) دن گزر چکے ہیں اور آٹھ دن باقی ہیں رسول کریم ﷺ نے فرمایا: بائیس (۲۲) دن گزر چکے اور سات (۷) دن باقی رہے لہٰذاشب قدر کو آج کی رات میں تلاش کرو۔ یعنی بیر ہبینہ پورا (۳۰ دن کا) نہیں ہوگا۔ دواہ ابن جویو پر

٢٢٣٩٢ .... ابراجيم رحمة الله عليه كي روايت ہے كه حضرت عائث رضى الله عنها تيسويں رات كوشب قدر مجھتى تھيں - رواہ ابن جريو

۲۳۳۹۳ ... ابن عمر رضی الله عنهما کی روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشا دفر مایا: الله تعالی نے میری امت کولیلة القدر عطافر مائی ہے اور مجھ سے پہلے کے بیاری کی دواہ الدیلمی عن انس

٢٢٣٩٨ .... حضرت على رضى الله عنه كى روايت عفر مات بين كستا كيسوي رات شب قدر ب-رواه ابن جرير

كلام: .....حديث ضعيف ہے ويھے وخيرة الحفاظ ااسم-

۲۷۳۹۵ .... حضرت علی رضی الله عندگی روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو مخص لیلنہ القدر کو تلاش کرنا جا ہتا ہووہ اے رمضان کے آخری عشرہ میں تلاش کرے اگرتم عاجر آجاؤتو آخری سات راتوں میں مغلوب مت ہوجاؤچنانچہ آپﷺ خری عشرہ میں اپنے اہل خانہ کو بیدار رکھتے تھے۔ رواہ ابو قاسم بن بشوان فی امالیہ

# بوراسال قيام الكيل كااهتمام

۲۳۳۹۲ ... "مسندا بی رضی الله عنه " زربن حبیش روایت نقل کرتے بین کہ میں نے حضرت الی بن کعب رضی الله عنه ہے کہاا اومند را جھے شب قدر کے بارے میں بتا ہے کیونکہ حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه ہے لوچھا گیا، تو انہوں نے کہا: جو شخص پوراسال قیام (اللیل) کرے گاوہ اسے پالے گاحضرت ابی رضی الله عنه بولے ، الله تعالی ابوعبدالرحمٰن پررخم فرمائے۔ بخدا! انہیں علم ہے کہ شب قدر رمضان میں ہے انہوں نے اسے ظاہر کرنا اس لیے ناپیند مجھا کہ کہیں لوگ بھروسہ کرے بیٹھ نہ جا نیس، بخدا! شب قدر رمضان میں ہے اور وہ ستا میسویں رات ہے ، زر کہتے ہیں: میں نے کہا: اے ابومنذراآ پ کو کیے معلوم ہے؟ انہوں نے جو اب دیا: مجھے ایک نشانی سے اس کا پیتہ چلا ہے جو مجھے رسول کر یم کھنے نتائی ہوئی ہے میں نے کہا: وہ کوئی نشانی ہے؟ کہا: سورج اس رات کی شبح طشتری کی ما نند طلوع ہوتا ہے اور بغیر شعاع کے ہوتا ہے تی کہا ۔ اس حالیہ و ابن حزیمہ و ابن عوانہ و الطحاوی و ابن حبان و المیہ بھی فی شعب الا یمان و الدار قطنی فی افواد

۲۳۲۹۷....زربن جیش کہتے ہیں اگر مجھے تمہاری سلطنت (غلبہ) کاخوف نہ ہوتا میں اپنے کانوں میں ہاتھ رکھ کراعلان کرتا کہ شب قدر آخری عشرہ میں ہے اور ساتویں رات میں ہے بایں طور کے اس کے بل و بعد تین تین راتیں ہیں مجھے ایک ایسے تخص نے حدیث عنائی ہے جومجھ سے حجوث نہیں بولتا یعنی حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے حدیث قتل کی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فر مایا: جس شخص نے مغرب اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کی وہ شب قدر کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا۔ دواہ عبدالر ذاق

# فصل .....نمازعیداورصدقہ فطرکے بیان میں

#### نمازعيد

۲۳۳۹۸ ...''مندصدیق رضی الله عنه' حضرت ابو بکررضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ہر کمر بند والی عورت کے ذمہ واجب ہے کہ وہ عیدین کے لیے گھرسے باہرآئے۔دواہ ابن شیبہ

۲۲۲٬۷۹۹ .....ا ساعیل بن امیه بن عمرو بن سعید بن عاص کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکرصد بق رضی اللہ عنداعراب ( دیہا تیوں ) سے صدقہ فطر میں پنیر

ليتے تھے۔رواہ ابن ابی شيبة

۲۳۵۰۰ وهب بن گیمان ایک شخص سے روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکراور حضرت عمر رضی اللہ عنہما خطبہ سے پہلے نماز عید پڑھتے تھے۔ وواہ مسدد وواہ مالک بلاغاً وابن ابی شیبة

# عيدين كي نماز كي تكبيرات

۱۰۵۰۱ – عبدالزمن بن رافع روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنه نماز عید بن میں بارہ (۱۲) تکبیرات کہت**ے** تھے پہلی رکعت میں سات تکبیریں اوردوسری رکعت میں پانچ ۔ دواہ ابن ابسی شیبیة

۲۴۵۰۲ .... عبدالملک بن عمیر کہتے ہیں مجھے حدیث سائی گئی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنه عیدین میں قراءت کرتے تھے۔اور بیدوسورتیں 'نسبح اسم ربک الا علیٰ اور هل اتاک حدیث الغاشہ پیڑھتے تھے۔رواہ ابن ابن شیبة

۳۰۰۵۰۳ میداللد بن عامر بن رہید کی روایت ہے کہ خطرت عمر رضی اللہ عند کے دور خلافت میں عید کے موقع پر بارش ہوگئی اور آپ رضی اللہ عند اس عیدگاہ کی طرف نہ نکلے جس میں عیدالفظر اور عیدالاضی پڑھی جاتی تھی چنا نچپلوگ مجد میں جمع ہو گئے اور و ہیں آپ رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو عنداس عیدگاہ کی طرف نہ نکلے جس میں عیدالفظر اور عیدالاضی پڑھی جاتی تھی چنا نچپلوگ مجد میں جمع ہو گئے اور و ہیں آپ رضی اللہ عنہ نہ لوگوں کے ساتھ عیدہ گاہ میں تشریف لاتے اور لوگوں کو منازعید پڑھائی پھر آپ رضی اللہ عنہ بارش نمازعید پڑھائے تھے چونکہ عیدگاہ ان کے لیے زیادہ موزوں اور کشادہ ہوتی تھی جب کہ مجدان کے لیے کشادہ نہیں ہوتی تھی چنا نچہ جب یہ بارش ہوجاتی تو مبحدلوگوں کے لیے کشادہ نہیں ہوتی تھی چنا نچہ جب یہ بارش ہوجاتی تو مبحدلوگوں کے لیے کیا دہ موزوں ہوتی تھی۔ دواہ الہ پہلے کی شعب الاہمان

۳۰ ۲۲۵۰ سن وهب بن کیمان کہتے ہیں: حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عند کے دور میں دوعیدین (عیداور جمعہ) جمع ہوگئیں چنانچہ آپ رضی اللہ عند تاخیر سے گھرسے باہرتشریف لائے حتی کہ سورج بلند ہو چکا تھا پھر آپ رضی اللہ عند نے طویل خطبہ دیا پھر منبر سے بنچا تر ہا در دور کھت نماز پڑھی جب کہ لوگوں کے لیے نماز جمعہ نہ پڑھی چنانچہ لوگوں نے اس کو ہرا سمجھا اور با تیس کرنے گے ابن عباس رضی اللہ عنہ مناز جمعہ نہ بڑھی چنانچہ لوگوں نے اس کو ہرا سمجھا اور با تیس کرنے گے ابن عباس رضی اللہ عنہ نماز کرہ کیا انہوں نے کہا ابن زبیر رضی اللہ عنہ کرہ کیا انہوں نے کہا ہیں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہا تھے۔
میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہے کہ جب اس طرح دوعیدیں جمع ہوجاتی تھیں آپ رضی اللہ عنہ بھی اس طرح کرتے تھے۔
میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہے کہ جب اس طرح دوعیدیں جمع ہوجاتی تھیں آپ رضی اللہ عنہ بھی اس طرح کرتے تھے۔

رواه مسدو المروزي في العيدين وصحح

۵۰۵۰۔..''مندعمررضی اللہ عنہ''عبیداللہ بن عبداللہ بن عنبہ کہتے ہیں ایک مرتبہ عید کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور ابو وافذ کیٹی رضی اللہ عنہ سے پوچھا: رسول کریم ﷺ اس دن کوئی سورتیں پڑھتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا: سور ہُ'ق'اور واقتو ب'۔

رواة ابن ابي شيبة

۲۴۵۰۷ ..... "مندعثمان رضی الله عنه عبدالله بن فروخ کہتے ہیں میں نے حضرت عثمان رضی الله عند کے پیچھے نمازعید پڑھی چنانچیآ پرضی الله عند نے سات باریانچ تکبیرات کہیں۔ دواہ الامام احمد بن حنبل فی مسندہ

ے ۲۴۵۰ ۔..''مندعلی رضی اللہ عنہ' حضرت علی رضی اللہ عند فرماتے ہیں : سنت سیب کہ عبیرگاہ کی طرف پیدل جایا جائے اور جانے ہے جبل کچھے کھالیا جائے۔ دواہ الطبرانی و الترمذی و قال حسن و النسانی و ابن ماجہ و المروزی فی العبدین

۲۴۵۰۸ ... "ایضا" علاء بن بدر کہتے ہیں ایک مرتبہ عید کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ ہمارے پاس تشریف لائے چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ ہمارے پاس تشریف لائے چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ کے لوگوں کو نماز پڑھتے ویکھا تو فر مایا: اے لوگو! ہم نبی کریم کے ساتھ رہے ہیں چنانچہ عید سے قبل یا نبی کریم کھٹے سے قبل کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تھا۔ ایک شخص بولا: اے امیر المومنین کیا ہیں لوگوں کومنع نہ کروں کہ امام کے نگلنے سے قبل نماز نہ پڑھو آپ رضی اللہ عنہ نے فر مایا: ہیں نہیں علیہ تاکہ جب کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہمواور میں اسے نماز سے روک دول کیکن نبی کریم کھٹے کے ساتھ رہتے ہوئے جس چیز کا ہم نے مشاہدہ کیا ہے

اور بعض کو محدزیادہ دور بڑتی ہے۔ آپ رضی اللہ عندنے فرمایا یہاں بھی نماز پڑھواور مجد میں بھی پڑھواور جارر کعات پڑھودوسنت کی اور دوخروج کی۔

رواه ابن ابي شيبة وابن منيع والمروزي في العيدين

• 1841 .... عطاء بن سائب کی روایت ہے کہ میسر وعید کے دن امام ہے بل نماز پڑھ لیتے تھے ان ہے کہا گیا: حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا نماز عید ے پہلے نماز پڑھنا مکروہ ہیں مجھتے تھے؟ کہا جی ہاں۔ دواہ مسدد

٢٣٥١١.....ابوزرين كہتے ہيں: ميں عيد كے دن حضرت على رضى الله عند كے ساتھ حاضر ہوا چنانچية پﷺ نے عمامہ باندھ ركھا تھا اور عمامہ كاشمله بيحيي لتكاركها تحارواه البيهقي في شعب الايمان

یں پر ۱۲۵۵۲ ۔۔۔۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عمیر بین میں جو محص ساتھ ملاہوا ہے۔ دواہ البیہ بھی فی السنن ۱۲۷۵۱۳ ۔۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مسجد میں نمازعید کی جاررکعات پڑھی جائیں دورکعات سنت کی اور دورکعت عیدگاہ کی طرف

تكلنے كى \_رواہ الشافعي والبيهقي في السنن

۲۲۵۱۰۰۰۰۰۰۱بواسحاق روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عند نے ایک شخص کو حکم دیا کہ کمز ورلوگوں کومسجد میں نمازعید کی دور کعتیں پڑھائے۔ رواه الشافعي وابن جراير والبيهقي في السنن

۳۵۵۵ .... حضرت علی رضی الله عنه فرماتے ہیں: سنت بیہ ہے کہ آ دمی عیدگاہ کی طرف پیدل چل کر جائے۔فرمایا کہ عیدین کے موقع پرعیدگاہ کی طرف جاناسنت ہےادرمسجد کی طرف عید کے لئے صرف کمزورضعیف اور مریض جائے لیکن تم لوگ پہاڑ کی طرف جا وَاورعورتوں کومت روکو۔ رواه البيهقي في السنن

۲۳۵۱۷ ... حضرت علی رضی الله عند فرماتے ہیں: سنت بیہ ہے کہ آ دمی عیدگاہ کی طرف پیدل چل کر آئے اور واپسی میں سوار ہوجائے۔ رواه البيهقي في السنن

# عيدالفطرت قبل يجهكهانا

٢٢٥١٧ .... حضرت على رضى الله عنه فرمات بين :سنت بيه به كه آ دمى عيد الفطر كه دن عيد گاه كي طرف نكلف قبل بجه كها له ـ

رواه البيهقي في السنن

۲۲۵۱۸ .....هزیل روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک آ دی کو حکم دیا کہ وہ کمزور وضعیف لوگوں کو مسجد میں عیدالفطریا عید الاصحیٰ پڑھائے اوراہے حکم دیا کہ جاررکعات پڑھائے۔ دواہ البیہ قبی فبی السنن

۳۳۵۱۹ .....حضرت براء بن عاذب رضی الله عنه کی روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے صحابہ کرام رضی الله عنهم کوخطبہ عید دیا اور آپ ﷺ کے ہاتھ مبارك مين كمان هي ياعصا تحارواه ابن ابي شيبة

۲۲۵۲۰.... "مند بکر بن مبشر انصاری" کہتے ہیں میں صبح صبح عیدالفطر اور عیدالاضحیٰ کے دن رسول کریم ﷺ کے ساتھ عیدگاہ کی طرف جا تا تھا ہم بطحان کے راستہ سے عیدگاہ تک پہنچ جاتے پھر ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نماز پڑھتے اور پھر براستہ بطحان واپس اپنے گھروں کولوٹ آتے۔

رواه البخاري في تاريخه وابو داؤد وابن السكن وقال اسناده صالح وماله غيره والبارودي والحاكم وابونعيم · حدیث ضعیف ہے دیکھئے ضعیف الی داؤد ۲۴۷ نیز ابن قطان کہتے ہیں کہ بیہ حدیث صرف اسحاق بن سالم روایت کرتا ہے اوروہ غیرمعروف راوی ہے۔ ۲۴۵۲۱ .... ''مسند شعبلبہ بن صعیو عذری ''زہری ،عبداللہ بن افج صعیر ہے ان کے والد نقلبہ رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ہمیں خطبہ ارشا وفر مانے کے لئے کھڑے ہوئے اور ہر آ دمی کی طرف سے ایک صاع تھجوریں یا ایک صاع جو بطور صدقہ فطرا داکرنے کا تھم دیایا آپ ﷺ نے فر مایا کہ ہر سرکی طرف سے صدقہ فطرا داکیا جائے خواہ چھوٹا ہویا ہڑا آزاد ہویا غلام۔

رواه الحسن بن سفيان وابونعيم

۲۴۵۲۲ .... نمند جابر بن عبدالله رضی الله عنه 'حضرت جابر رضی الله عنه کی روایت ہے که رسول کریم ﷺ اپنے گھر والوں میں ہے کئی کوجھی تنہیں ' جھوڑتے تھے مگراہے ضرور (عیدگاہ کی طرف) کا لتے تھے۔ رواہ ابن عسا کو

۲۳۵۲۳ .... حضرت جابر رضی الله عنه کی روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ عید کے دن (عیدگاہ میں) تشریف لائے اوراذان وا قامت کے بغیر نماز شروع کردیاور پھر(نماز کے بعد)خطبہارشادفر مایا۔ دواہ ابن النجاد

۱۴۵۲۴ شعبی روایت نقل کرتے ہیں کہ زیاد بن عیاض اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ میں تنہیں ہروہ کام کرتے دیکھتا ہوں جورسول کریم ﷺ کو میں نے کرتے ہوئے دیکھا ہے سوائے اس کے کہتم عیدین کے موقع پونسل نہیں کرتے ہو۔

رواه ابن منده وابن عساكر وقال: الصحيح في هذا الحديث عن عياض وقوله زياد غير محفوظ

۲۴۵۲۵ ....''مندا بی سعید'' نبی کریم ﷺ عیدگاہ کی طرف تشریف لے جانے ہے قبل کچھ تناول فرما لیتے تھے۔ دواہ ابن ابسی شیبہۃ ۲۴۵۲۷ .... حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ عیدالفطر کے دن تشریف لائے اور دورکعت نماز عیدادا کی اور نماز عید سے بل نماز پڑھی اور نہ ہی اس کے بعد۔ پھر آپ ﷺ ورتوں کے پاس تشریف لائے اور آپ ﷺ کے ساتھ حضرت بلال رضی اللہ عز بھی تھے

> چنانچیئورتیںا پی بالیاںاور ہارنکال نکال کرڈ النے کئیں۔دواہ ابن عسائد ۲۴۵۲۷۔۔۔۔ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ رسول کریم ﷺعید اُلفطر کے دن عیدگاہ پہنچنے تک تکبیر کہتے رہتے تھے۔

رواه البيهقي وابن عساكر

كلام: .... حديث ضعيف بد يكفيّ الكشف الالبي ١٩٨٠

۲۳۵۲۸ ..... یجی بن عبدالرحمٰن بن حاطباپ والدے روایت نقل کرتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کوعیدہ گاہ ایک راستہ ہے آتے ہوئے اور واپس دوسرے راستہ سے جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ رواہ ابن مندہ و ابن عسائیو

۲۴۵۲۹ .... "مندعلی رضی الله عنه "ابوعثان نهدی ،ابل کوفه کے ایک شخ ہے روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ عمید کے دن حضرت علی رضی الله عنه تشریف لائے اچا تک دیکھتے ہیں کہ امام کے تشریف لانے ہے قبل لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ، آپ رضی الله عنه ہے ایک آدمی نے عرش کیا؛ کیا آپ ان الوگوں کونماز ہے روکتے نہیں؟ آپ رضی الله عنہ نے فرمایا: تب تو میں الله تعالیٰ کے اس قول کامصداق بن جاؤں گا 'المه ندی یہ بھی عبد الله ان الوگوں کونماز پڑھنے والے بندہ کو (نماز ہے ) روک دیتا ہے 'کین ہم انہیں وہ حدیث سنا تمیں گے جس گا ہم نے رسول کر پم بھی کے ساتھ دہتے ہوئے مشاہدہ کیا ہے چنا نچہ آپ بھی عبد گا میں تشریف لائے اور نماز عید ہے ال

رواه زاهر في تحفة عيد الاضحي

۰۳۵۵۳....جعفر بن مجرکی روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنه نمازعیدین میں جہراً قراءت کرتے تتے اورصلوٰ ۃ استنقاء میں بھی جہراً قراءت کرتے تتے،خطبہ سے قبل نماز پڑھتے اورسات اور پانچ مرتبہ تکبیرات کہتے تتے۔ رواہ ابوا لعباس الاصدہ فی حدیثہ

١٣٤٣١..... حضرت على رضى الله عنه مروى ب كمانهول نے بغيراذان اورا قامت كنمازعيد يرهي - رواه ابن ابي شيبه

۲۴۵۳۲ ....میسره ابوجیله کہتے ہیں میں حضرت علی رضی اللہ عند کے ساتھ نمازعید میں حاضر تھا جب آپ رضی اللہ عنہ نماز پڑھ چکے تو خطبہ دیا پھر فرمایا:عثمان رضی اللہ عنہ بھی اسی طرح کرتے تھے۔ دواہ ابن ابھی شیبہ

٣٨٥٣٣ .... " مندعلی رضی الله عنه "بن بدابوليل سے روايت نقل كرتے ہيں كه ميں نے حضرت علی رضی الله عنه كے ساتھ نمازعيد بريھی پھر آپ

رضى الله عندنے سواري پرخطب ديا۔ دواہ ابن ابي شيبة

ر جہ المد سے وارن پر سیبریا ہوں ہیں ہیں ہیں ہیں۔ ۱۲۵۳سے ارث روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ عید الفطر میں گیارہ تکبیرات کہتے تھے چھے پہلی رکعت میں اور پانچ دوسری رکعت میں ۔ دونوں رکعتوں میں قراءت ہے ابتداء کرتے تھے۔ دواہ ابن اہی شیبة

بری اروس بری این از مات پر میں حرور میں ہی ہیں۔ ۲۵۴۷ سے ''ایضا'' حارث کی روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب عیدین میں قراءت کرتے تواتنی آ واز سے بجبر کرتے اتن کہ پاس کھڑا آ دمی س لینتااور آپ رضی اللہ عنہ ہا واز بلند جرنہیں کرتے تھے۔ دواہ ابن اہی شیبة

ے ۱۵ سے حضرت علی رضی اللہ عند فر ماتے ہیں: ہروہ عورت جو کمر بند باند هتی ہواس پر واجب ہے کہ عیدین کے لیے باہر نگلے چونکہ عورتوں کے لیے سوائے عیدین کے لیے باہر نگلے چونکہ عورتوں کے لیے سوائے عیدین کے باہر نگلے چونکہ عورتوں کے لیے سوائے عیدین کے باہر نگلے کی رخصت نہیں دی گئی۔ دواہ ابن ابھی شیبہ

۲۵۳۳۸ ... ''منداسامہ بن عمیرنمازعیدین خطبہ سے پہلے ہوتی ہے۔ دواہ ابن ابی شیبہ عن انس ۲۳۵۳۹ ... ''مندانس رضی اللہ عنہ' حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول کریم بھی عیدالفطر کے دن تھجوریں تناول فر ماتے اور پھرنماز عید کے لیے تشریف لے جاتے۔ دواہ ابن ابی شیبہ

### عيدالفطركابيان

مہ ۲۴۵ ۔۔۔۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ افر ماتے ہیں عیدالفطر تقسیم انعامات کا دن ہے۔ دواہ ابن عساکر ۲۴۵۳ ۔۔۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ جب تک تھجوریں نہیں تناول فرمالیتے تھے اس وقت تک نمازعید کے لئے تشریف نہیں لے جاتے تھے۔ دواہ ابن النجاد تشریف نہیں لے جاتے تئے۔ دواہ ابن النجاد ۲۴۵۴۲ ۔۔۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ' روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺعیدگاہ کی طرف تشریف لے جانے سے قبل کھانا تناول فرماتے تھے۔

رواه العقيلي والطبراني في الاوسط

۳۲۵ ۱۲۲۵ جضرت علی رضی الله عنه فرماتے ہیں عیدین کے موقع پرصحراء (عیدگاہ) کی طرف جاناسنت ہے۔ دواہ الطبوانی فی اوسط ۲۲۵ ۲۲۵ حضرت علی فرماتے ہیں بصحراء میں نماز (عید) پڑھناسنت ہے۔ دواہ الطبوانی فی الاوسط ۲۲۵ ۲۲۵ حضرت علی رضی اللہ عنه فرماتے ہیں نماز عیدین میں جہر کرناسنت ہے۔ دواہ الطبوانی فی اوسط والبیہ قبی فی السنن

### عيدالانحى كابيان

۲۲۵۳۷ ... "مند براء بن عازب رضی الله عنه "هم (جماعت صحابه کرام رضی الله عنهم) رسول الله بینی انتظار میں بیٹھے تھے، اتنے میں آپ انتظار میں بیٹھے تھے، اتنے میں آپ انتظار میں بیٹھے تھے، اتنے میں آپ انتظار میں کیا اور فرمایا: آج کے دن پہلا پہلا رکن فماز ہے پھر آپ انتظام کی جروثناء کی اور نماز پڑھائی پھر سلام پھیرا اور کھڑے ہو کہ لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دیا اور بری لوگوں کی طرف متوجہ ہوگئے آپ انتظام کی انتظام کی حدوثناء کی اوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دیا اور بری باتوں ہے۔ باتوں سے دوگا۔ دواہ احمد بن حنبل والطبوانی منتظم دیا دیں کہ حضرت علی رضی الله عنہ نے عید کے دن تکبیر کہی یہاں تک کہ نماز عید منتظم ہوتی۔ سے مدال کے دن تکبیر کہی یہاں تک کہ نماز عید منتظم ہوتی۔ سے مدالے میں کہ حضرت علی رضی الله عنہ نے عید کے دن تکبیر کہی یہاں تک کہ نماز عید منتظمی ہوتی۔

رواه ابن ابي شيبة

### عیدین کے راستہ میں تکبیرات

۲۴۵۴۸ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے ہم رسول کریم ﷺ کے ساتھ عیدگاہ کی طرف نکلے ہم میں سے بعض تکبیر کہتے رہےاور بعض تہلیل چنانچے تکبیر کہنے والوں نے تہلیل کرنے والوں کومعیو بنہیں سمجھا اور نہ ہی تہلیل کرنے والوں نے تکبیر کہنے والوں کومعیوب سمجھا۔ رواہ ابن جریر

#### صدقه فطركابيان

۲۴۵۴۹ ۔ "مندصدیق رضی اللہ عنہ "ابوقلا بدایک شخص ہے روایت نقل کرتے ہیں کداس نے حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ کوایک صاع گیہوں بطورصدقہ فطرادا کیا۔ دواہ عبدالوزق وابن ابسی شیبہ والبیہ ہی والدار قطنی

۱۲۵۵۰ ... "مند عمرضی الله عنه "موی بن طلحه اور تعمی روایت کرتے ہیں کہ قفیز حجازی حضرت عمر رضی الله عنه کاصاع ہے۔ رواہ ابو عبد ۱۲۵۵۰ ... "مند عمرضی الله عنه "موی بن طلحه اور تعمی روایت کرتے ہیں کہ قضر کا کریم بھے کے زمانہ میں ہر خص کی طرف ہے ایک صاع جھوہارے یا آ وہا صاع گذم بطور صدقہ فطر ہوتا تھا چنانچے جب حضرت عمر رضی الله عنه فلیفہ ہے مہاجرین نے ان سے بات کی اور کہا: ہم جھتے ہیں کہ ہم اپنے غلاموں کی طرف سے ہر سال دی در ہم اواکریں اگر آپ اسے اچھا جھتے ہوں؟ آپ بھی نے فرمایا: جی ہاں جسے تمہارے رائے ہے۔ اور ہم جھتے ہیں کہ تہمیں ہر مہدنہ میں دوجریب دے دیں چنانچے حضرت عمر رضی الله عنه کی دی ہوئی چیزئی ہوئی چیز سے افضل تھی۔ رواہ ابو عبید

۲۴۵۵۲''مندعلی رضی اللہ عنہ'' حارث حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے صدقہ فطر کے متعلق فر مایا ہر چھوٹے بڑے آزاد وغلام کی طرف ہے نصف صاع گندم اورا کیک صاع کھجوریں دی جائیں۔ دواہ الداد قطنی

۲۲۵۵۳ .... "ایفنا" حارث روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ صدقہ فطر کے متعلق فرماتے تھے کہ ایک صاع جو دیا جائے جو مخص بینہ پائے وہ ایک صاع تھجور دے دے اور جو یہ بھی نہ پاتا ہوں وہ ایک صاع کشمش دے دے۔ دواہ ابو مسلم الکاتب فی امالیہ

۳۲۵۵۴ .... حضرت علی رضی الله عنه کی روایت ہے کہ رسول الله کئے ہر چھوٹے بڑے آزاد غلام پر ایک صاع جویا ایک صاع کھجوریں یا ایک صاع کشمش ہرانسان کی طرف سے فرض کیا ہے۔ دواہ البیہ ہی فی السنن

۲۴۵۵۵ منتخص الله عند فرمات بین جس مخص کا نفقه تنجه پرواجب ہاس کی طرف ہے نصف صاع گندم یاایک صاع کھجوریں کھلا دو دواہ البیہ قبی فی السنن

۲۴۵۵۷ .....روایت ہے کہ حارث نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کوصد قد فطر کا حکم دیتے سنا ہے اور آپ رضی اللہ عنہ کہہ رہے تھے صدقہ فطرایک صاع کھجوریں یاایک صاع گندم یاایک صاع سفید گندم یا تشمش ہے۔ دواہ البیہ قبی فی السنن

۲۳۵۵۷ ... حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عندگی روایت ہے میں نے جمعہ اور عیدالفطر کے دن رسول کریم ﷺ کوار شادفر ماتے سنا ہے کہ جو محفی شہرے باہر کا رہنے والا ہووہ بہتر سمجھے تو سوار ہوئے اور جب شہر کے قریب بہنچ جائے تو عیدگاہ تک پیدل چلے چونکہ اس میں اجر عظیم ہے اور عیدگاہ کی طرف سے نکلنے سے پہلے صدقہ فطرادا کرلواور ہر محض پر دومدگندم یا آٹاوا جب ہے۔ دواہ ابن عسائح

۲۳۵۵۸ .....''منداوس بن حدثان''ما لک بن اوس این والد سے روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے ارشادفر مایا: صدقہ فطر کے طور پر ایک صاع طعام دے دواوراس دن ہمارا کھانا (طعام ) تھجوریں کشمش اور پنیرتھا۔ دواہ الداد قطنی

کلام:....اس حدیث کوطبرانی اورابونعیم نےضعیف قرار دیا ہے۔

# فصل .....نفلی روز ہ کے بیان میں

# نفلی روز ه کی فضلیت

۲۲۵۵۹ " مندحزہ بن عمر واسلمی 'حمزہ بن عمر ورضی اللہ عنہ کہتے ہیں ملیں نے رسول کریم ﷺ نے فلی روز ہے متعلق دریا فت کیا آپ ﷺ نے فرمایا: ہرمہینۂ میں تین دن روزے رکھو میں نے عرض کیا: میں اس سے زیادہ روزے رکھنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ حتی کہ آپ ﷺ مجھ سے جھکڑ يرِّ العاور پيرفر مايا: دا ؤدعليه السلام كاروز ه ركھوليعني ايك دن روز ه ركھواورا يك دن افطا كرو۔ دواه الطبواني عن حكيم بن حزام ۲۳۵۶۰ .... حضرت واثله بن استفع رضی الله عنه کهتے بین که رسول الله ﷺ موموار اور جمعرات کوروز ه رکھتے تھے اور فر ماتے تھے کہ ان دو دنوں میں

اعمال الله تعالى كے حضور پیش كيے جاتے ہیں۔ دواہ ابن ذنجويه

۲۳۵۶۱ ۔ ''مندشداد بن اوس رضی اللہ عنہ'' نبی کریم ﷺ نے ارشا وفر مایا : ہرمہینہ میں ایک دن روز ہ رکھوا ور بقیہ مہینہ میں تمہارے لیے اجر وثواب ہوگا۔ دو دن روز ہ رکھواور بقیہ مہینہ میں تمہارے لیے اجروثواب ہوگا تنین دن روزے رکھو بقیہ میں تمہارے لیےثواب ہوگا جاردن روزے رکھو بقیہ مہینہ میں تمہارے لیے ثواب ہوگا افضل روز ہ دا ؤ دعلیہ السلام کا روز ہے بینی ایک دن روز ہ اورایک دن افطار ۔

رواه ابن زنجويه والطبراني عن ابن عمرو

۲۲۵۶۲ .... "ایضا" نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ہرمہینہ میں ایک دن روزہ رکھو بقیہ مہینہ میں تمہارے لیے اجروثواب ہوگا تین دن روزہ رکھو بقیہ مہینہ میں تمہارے لیے اجروثواب ہوگا۔اللہ تعالیٰ کوسب سے زیادہ محبوب دا ؤدعلیہ السلام کا روزہ ہے چنانجیہ داؤدعلیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تتھے اور ایک ون افطار کرتے تھے۔ رواہ ابن حبان عن ابن عمرو

۳۲۵٬۱۳ مصرت علی رضی الله عند فرماتے ہیں، حضرت داؤدعلیہ السلام ایک دن روز ہ رکھتے اور دو دن افطار کرتے تھے چنانچہ ایک دن قضاء

کے لیے خص ہوتا ایک دن عوراتوں کے لیے۔ دواہ ابن عسامحر

بوں اس طرح ہے تم عمر بھر کے روز ہے رکھ لو گے اور افطار بھی کرتے رہو گے۔ دواہ الدیلمی عن مسلم القوشی

کلام: .....حدیث ضعیف ہے دیکھئے ضعیف الجامع ۹ ۸۹۸ سے

۲۲۵۷۵ .... حضرت ابوقنادہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک آ دی نے رسول کریم ﷺ سے سوال کیا: ہم کیسے روزے رکھیں؟ رسول کریم ﷺ تخت غصہ ہوئے حتیٰ کہ غصہ کے اثر ات آپ ﷺ کے چہرہ اقدس پر نمایاں تھے اور آپ ﷺ نے اس کا سوال وہرایا: ہم کیسے روزے رکیس جب آپ الله کا غصه شندًا مواتو حضرت عمر رضی الله عندنے آپ الله کی طرف متوجه موکر فرمایا: مم الله تعالی سے بطور رب مونے کے راضی میں اسلام ے دین ہونے کے اعتبارے راضی ہیں ، محر ﷺے نبی ہونے کے نا طے راضی ہیں اور بیعت کے اعتبارے اپنی بیعت ہے راضی ہیں۔ ایک مرتبەرسول كريم ﷺ سے ایک آ دی کے متعلق پوچھا نھا جوعمر بھر كاروز ہ ركھتا ہے آپﷺ نے فرمایا: اس شخص نے روز ہ ركھااور نہ ہى افطار كيا آپ ﷺ ہے دودن روز ہ رکھنے اور ایک دن افطار کرنے کے متعلق دریافت کیا گیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اس کی طاقت کون رکھتا ہے؟ آپ ﷺ سے ایک دن روز ہ رکھنے اور ایک دن افطار کرنے کے متعلق دریافت کیا گیا آپ ﷺ نے فرمایا: میں پبند کرتا ہوں کہ اللہ تعالی جمیں اس کی قوت عطا فرمائے پھر فرمایا: بیدداؤدعلیہ السلام کاطریقة صوم ہے آپ ﷺ سے سوموار کے دن روز ہ رکھنے کے متعلق دریافت کیا گیا آپ ﷺ نے فرمایا: ای ون مجھے پیغیبر بنا کر بھیجا گیا اور ای دن میں پیدا ہوا فر مایا کہ ہرمہینہ میں تنین دن کے روزے اور پھر رمضان تارمضان کے روزے عمر بھر کے روزے ہیں۔آپﷺےعرفہ کے دن کے روزہ کے متعلق دریا دنت کیا گیا آپﷺ نے فرمایا:عرفہ کاروزہ ایک سال گذشتہ اورا یک سال آئندہ

کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے آپﷺ سے عاشوراء کے روزہ کے متعلق دریافت کیا گیا: آپﷺ نے فرمایا: بیروزہ گذشتہ ایک سال کا کفارہ بن جاتا ہے۔رواہ ابن ذنجو یہ وابن جریو ورواہ بطولہ مسلم

بی با بہت و میں رہیں اللہ عند کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا: جو مخص عمر بھر کاروز ہ رکھتا ہے اس پر جہنم اس طرح تنگ ہوجاتی ہے جس طرح بیاورآپﷺ نے نوے کا ہند سه بنایا۔ دواہ ابن جریو

، ۲۳۵۶۷ سیزید بن نزین اورا اوملیکه کی روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے ہمیں تھم دیا کتم ( دونوں ) روزے رکھو چونکہ روزہ جنم کی آگ اور حوادث زمانہ کے خلاف ایک ڈھال ہے۔ رواہ ابن جریو

كلام :....حديث ضعيف ہو كيھئے ضعیف الجامع ۴۵۰۲۔

# نفل روز ہ توڑنے کی قضاء

۲۳۵۲۹ .... حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ میں نے اور حفصہ رضی اللہ عنہائے بحالت روزہ صبح کی ہمارے سامنے کھانا لایا گیا ہم نے جلدی جلدی جلدی آپ سے سے اس کا تذکرہ کردیا آپ کے سے اس کا تذکرہ کردیا آپ کے نے فرمایا بتم دونوں اس کی جگہ ایک دن روزہ رکھو۔ رواہ ابن عسا کو

• ۲۳۵۷ .....ابن عمر رضی الندعنهما کی روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ایک دن روز ہ رکھوٹمہیں دس(۱۰) دنوں کا ثواب ملے گامیں نے عرض کیا: یا رسول الند! میرے لیے اور اضافہ فرما ئیں آ پﷺ نے فرمایا: دو دن روز ہ رکھواور نو دنوں کا ثواب تمہارے لیے ہوگا۔ میں نے عرش کیا یا رسول الندمیرے لیے اور اضافہ کریں: فرمایا: تین دن روز ہ رکھواور تمہارے لیے آٹھ دنوں کا ثواب ہوگا۔ دو اہ ابن عسامح

# شوال کے چھروزوں کا بیان

۱۳۵۷۔ رسول کریم ﷺ کے آزاد کردہ غلام توبان رضی اللہ عند کی روایت ہے کہ آپﷺ نے فرمایا: جو محض عیرالفطر کے بعد جےروزے رکھلے اسے پورسال روزہ رکھنے کا توابل جاتا ہے چونکہ فرمان باری تعالی ہے: ''من جاء بسالحسنة فله عشر امثا لھا'' یعنی جو خص ایک نیکی لایا اسے دس گنا کا تواب ملے گا۔ رواہ ابن عسا بحر

#### پیراور جمعرات کاروزه

۲۳۵۷۲ مصرت ام سلمه رضی الله عنها کی روایت ہے که رسول الله ﷺ مجھے ہرمہینہ میں تین دن روز ہ رکھنے کاحکم ارشادفر ماتے تھے چنانچہ پہلا روز ہ پیریا جمعرِات کا ہوگا۔ دواہ ابن جریو

۲۲۵۷۳ .... مکحول رحمة الله علیہ سے مروی ہے کہ وہ بیراور جمعرات کاروز ہ رکھتے تھے اور فر مایا کرتے تھے کہ رسول کریم ﷺ سوموار کے دن پیدا ہوئے اورای دن وفات پائی اور بنی آ دم کے اعمال جمعرات کے دن او پراٹھائے جاتے ہیں۔ دواہ ابن عساکو

٣٥٥٢ .... ملحول روايت نقل كرت بين كدرسول الله ﷺ في حضرت بلال رضى الله عنه كو كلم ديا كه سوموار كاروز ه مت جيمور وكه سوموار ك دن

میں پیدا ہوااور سوموار بی کے دن مجھ پروتی نازل کی گئی میں نے سوموار کے دن ہجرت کی اورا تی دن میں وفات بھی پاؤل گا۔ دواہ ابن عسائحہ ۲۲۵۷۵ ... ''منداسامہ بن زید ہے'' حضرت اسامہ بھے ہیں : میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! جب آپ بھر وزے رکھتے ہیں یوں لگتا ہے گویا آپ بھی دوزہ رکھیں گے بی ہیں بجر دودنوں کے دہ آپ بھی کے ویا آپ بھی دوزہ رکھیں گے بی ہیں بجر دودنوں کے دہ آپ بھی کے دوزوں میں داخل ہوجاتے ہیں تو آپ بھی نے کے دوزوں میں داخل ہوجاتے ہیں تو آپ بھی ان کا روزہ رکھ لیتے ہیں: فر مایا: کون سے دودن ؟ میں نے عرض کیا: پیراور جمعرات آپ بھی نے فر مایا: ان دودنوں میں اعمال اللہ رب العزت کے حضور پیش کیے جاتے ہیں میں پہند کرتا ہوں کہ بحالت روزہ میرے اعمال پیش کے جا کیں۔
در مایا: ان دودنوں میں اعمال اللہ رب العزت کے حضور پیش کیے جاتے ہیں میں پہند کرتا ہوں کہ بحالت روزہ میرے اعمال پیش کے جا کیں۔
در مایا: ان دودنوں میں اعمال اللہ رب العزت کے حضور پیش کیے جاتے ہیں میں استعمال کی وابن زنجو یہ والصیاء و لفظ ابن ابی شبہة

### عشره ذي الحجه

۲۳۵۷۹ .... حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے پورے عشرہ ذی الحجہ کاروزہ رکھا ہو۔ اور میں ئے آپﷺ کوئییں دیکھا کہ آپ بیت الخلاءے باہر نکلے ہوں اوروضونہ کیا ہو۔ رواہ الضیاء المقدسی واحر جہ التومذی وابو داؤ د

#### ماہ رجب کے روز ہے

#### ماہ شعبان کے روز ہے

۳۲۵۸۳ حضرت عائشہ ضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ رسول اللہ کھیسال بھر میں کسی مہینہ میں اسنے زیادہ روز نے بیس رکھتے تھے جتنے شعبان میں رکھتے تھے چنانچہ آپ کھی پورے شعبان میں روزے رکھتے تھے۔ آپ کھیار شاوفر مایا کرتے تھے کہ اتناممل کروجتنے کی تم طاقت رکھتے ہو۔ ۲۲۵۸۵ ... حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا کہ وہ ماہ رجب میں روزے رکھتی ہے آپ رضی اللہ عنہانے اس عورت سے فرمایا: اگر تولامحالہ کی مہینہ میں روزے رکھنا ہی جاہتی ہے تو پھر شعبان کے روزے رکھ چونکہ اس مہینہ میں روزہ رکھنے کی بڑی فضلیت ہے۔

رواه ابن زنجو يه

۲۴۵۸۷ ....''مندام سلمہ رضی اللہ عنہا''رسول کریم ﷺ پورےمہینہ کے روزے نہیں رکھتے تھے بجز شعبان کے چنانچہ آپ ﷺ شعبان کورمضان کے ساتھ ملاکرروزے رکھتے تھے۔ دواہ ابن عساکو

۲۳۵۸۷ .... "منداسامه بن زید" میں نے عرض کیا: یارسول الله میں آپ کوکسی مہینہ میں اس قدرروز سے رکھتے ہوئے نہیں ویکھا جس قدر که آپ کوشعبان میں روز سے رکھتے دیکھا ہے؟ آپ بھٹانے فرمایا: یہ مہینہ رجب ورمضان کے زیج میں ہونے کی وجہ سے لوگ اس سے غافل ہوجاتے ہیں اس مہینہ میں اعمال الله تعالیٰ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں مجھے ایند ہے کدروز سے کی حالت میں میر سے اعمال او پراٹھا ہے جاتمیں۔ موجاتے ہیں اس مہینہ میں اعمال او پراٹھائے جاتمیں۔ رواہ ابن ابی شیبہ و ابن زنجو یہ و ابو یعلیٰ و ابن ابی عاصم و البارو دی و سعید بن المنصور

#### ماہ شوال کے روز ہے

۲۴۵۸۸ ... "منداسامه بن زیدرضی الله عنه "محمر بن ابراهیم تیمی روایت نقل کرتے ہیں که حضرت اسامه بن زیدرضی الله عنه اُتھر حرم (حرمت والے مہینوں) میں روزے رکھتے تھے رسول الله ﷺ نے آنہیں تھم دیا کہ ماہ شوال میں روزے رکھو چنانچیانہوں نے اشہر حرم میں روزے ترک کر دینے اور پھر تاوقت وفات شوال کے روزے رکھتے رہے۔ رواہ العد نبی و سعید بن المنصود

### يوم عاشوراء كاروزه

۲۴۵۸۹.....حضرت عمر رضی الله عند نے حارث بن هشام کو پیغام بھیجا که (آئندہ) کل یوم عاشوراء ہے خود بھی روز ہ رکھواورا پنے اہل خانہ کو بھی روز ہ رکھنے کا کہو۔ رواہ مالک وابن جریو

۲۳۵۹۰ .... ''مندعمر رضی الله عنه'' کریب بن سعد کہتے ہیں میں نے حضرت عمر رضی الله عنه کوفر ماتے سنا ہے کہ الله تعالی قیامت کے دن تم سے صرف رمضان شریف کے روز وں کے متعلق سوال کرے گا اور اس کے علاوہ یوم زینت یعنی یوم عاشوراء کے متعلق بھی سوال کرے گا۔ دواہ ابن صردویہ

۲۴۵۹۱.....اسود بن یزید کہتے ہیں میں نے حضرت علی اور حضرت ابوموی رضی اللہ عندے زیادہ کسی کوبھی یوم عاشوراء کے روزے کا حکم دیتے ہوئے نہیں دیکھا۔ دواہ ابن جویو

۲۴۵۹۲ .... حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عند کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ میں عاشوراء کے روزے کا حکم دیتے تھے ہمیں اس پر ابھارتے اور اس کا پابند بھی بناتے تھے چنانچہ جب رمضان فرض کیا گیا تو آپ نے ہمیں عاشوراء کاروز ہر کھنے کا حکم دیا اور نہ ہی ہمیں اس کا پابند کیا۔ دواہ ابن النحاد

# رمضان ہے بل عاشوراء کاروز ہ فرض تھا

۳۳۵۹۳..... حضرت ممار بن یاسررضی اللہ عند کی روایت ہے کہ جمیس رمضان کے فرضیت سے پہلے عاشوراء کا روز ہ رکھے کا حکم دیا گیا اور جب رمضان کا حکم نازل ہوا جمیس عاشوراء کا حکم نہیں دیا گیا۔ دواہ اہن جریو

۱۲۵۹۳ ۔۔۔ قبیس بن سعد کہتے ہیں ہم رمضان کا حکم نازل ہونے ہے پہلے عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے اور صدقہ فطر بھی ادا کرتے تھے جب

رمضان کا حکم نازل ہوا ہمیں اس ہے ہیں روکا گیااور ہم ایسا کربھی رہے ہیں۔ دواہ ابن جویو

۳۳۵۹۵ ... مجربن شفی انصاری رضی الله عنه کی روایت ہے کہ عاشوراء کے دن رسول کریم بھی ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا: کیاتم نے آج روزہ رکھا ہے؟ بعض لوگوں نے اثبات میں جواب دیا اور بعض نے فئی میں آپ بھی نے فرمایا: اس دن کے بقیہ حصہ کو کممل کرونیز آپ بھی نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو تھم دیا کہ اہل عرب میں اعلان کروکہ اس دن کو کممل کریں۔ دواہ المحسن بن سفیان وابولعیم فی المعوفة و البزاذ

۱۳۵۹۲ ..... محد بن سفی انصاری رضی الله عند کی روایت ہے که رسول کریم ﷺ نے عاشوراء کے دن اپنے منادی کواعلان کرنے کا حکم دیا کہ جو خص

روز ہیں ہووہ اپنے روز ہے کو جاری رکھے اور جو تخص کھائی چکا ہووہ بقیددن کھانے پینے سے رکار ہے۔ رواہ ابو نعیم

۲۲۵۹۷ .....حضرت خباب بن ارت رضی الله عنه کی روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے مجھے بھیجاا ورختم دیا کہ اپنی قوم کے پاس جاؤاورانہیں تکم دو کہ اس دن کا روز ہ رکھیں۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ میں ان کے پاس اس وقت پہنچوں گا جب وہ کھانا کھا چکے ہوں گے۔ آپ ﷺ نے

فرمایا: ان سے کہو کہ اس دن کے بقید حصد میں کھانے سے رکے رہیں۔ رواہ احمد والطبوانی والحاکم عن اسحاء بن حارثة

۲۴۵۹۸ ... '' مندعبدالله بن ابی اونی 'بعجه بن عبدالله بن بدرجهنی اپنے والدے روایت قال کرتے ہیں کدرسول کریم ﷺ نے صحابہ کرام رضی الله عنہم کو حکم دیا کہ آجکا دن یوم عاشوراء ہے لبندا آج روزہ رکھو بنوعمر و بن عوف میں سے ایک آ دمی اٹھا اور کہنے لگا: یارسول اللہ! میں اپنی قوم سے آیا جوں اور میری قوم کے بعض لوگوں نے روزہ رکھا ہوا تھا اور بعض کوروزہ نہیں تھا آپ ﷺ نے فرمایا: اپنی قوم کے پاس جاؤاوران سے کہو کہ جو تحض افطار کرچکا ہووہ بقید دن کھانے پینے سے رکار ہے۔ دواہ ابن عسا بحد

۲۳۵۹۹.....حضرت عبدالله بن زبیر رضی الله عنه کی روایت ہے کہ انہوں نے منبر پر کھڑے ہو کرفر مایا: آج یوم عاشوراء ہے لہذا آج روزہ رکھو چونکہ رسول کریم ﷺ اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیتے تھے۔ دواہ ابن جویو

كلام: .... حديث ضعيف بو يكفي الالحاظ ٢٦٥

۲۳۷۰۰ ۔۔۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنبما کی روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ فضیلت حاصل کرنے کے لیے کسی دن کے روز ہ کی تلاش میں نہیں رہتے تھے بجز رمضان اور یوم عاشوراء کے روز سے کے ۔دواہ ابن ذنجو یہ

۲۴٬۲۰۱ ....عطاء کی روایت ہے کہ عروہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا: کیا رسول کریم ﷺ ماہ رجب میں روزے رکھتے تھے: ابن عمر رضی اللہ عنہمانے جواب دیا: جی ہاں اور اسے باعث شرف مجھتے تھے۔

رواه ابوالحسن على بن محمد بن شجاع الربعي في فضل رجب و رجاله كلهم ثقات

۲۳۶۰۳ .... حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ یوم عاشوراء کاروز ہر کھنے کا حکم دیتے تتھے۔ دواہ ابن النجاد ۲۳۶۰ ..... ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: اہل جاہلیت یوم عاشوراء کاروز ہر کھتے تتھے جب رمضان کے روز نے فرض ہوئے تو یوم عاشوراء کے روز نے کے متعلق رسول اللہ ﷺ ہے ہو چھا گیا آپ ﷺ نے فرمایا: یہ بھی اللہ تعالی کے دنوں میں سے ایک دن ہے جو چا ہے اسدن روز ہ رکھے چو چا ہے چو چا ہے اسدن روز ہ کھے چو چا ہے چو اللہ عربو

٣٠٦٠٠٠ أبن عمر رضى الله عنهما كى روايت ہے كه ابل جاہليت يوم عاشوراء كاروز ہ ركھتے تتے رسول كريم ﷺ اورمسلمان بھى رمضان كى فرضيت

ہے بل یوم عاشورا وکاروزہ رکھتے تھے جب رمضان کی فرضیت ہو چکی تورسول کریم ﷺ نے فرمایا: یوم عاشورا واللہ تعالیٰ کے دنوں میں ہے ایک دن ہے لہتراجو جا ہے اس کاروزہ رکھے اور جو جا ہے جھوڑ و ہے۔ دواہ ابن جریو

ہے۔ ہے۔ ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ کے سامنے یوم عاشوراء کا تذکرہ کیا گیا آپﷺ نے فر مایا:اس دن اہل جابلیت روزہ رکھتے بتھے لہٰذاتم میں سے جو چاہے اس دن روزہ رکھے اور جو چاہے چھوڑ دے۔ایک روایت میں ہے کہ جو محض پسند کرتا ہووہ اس دن روزہ ر کھے اور چو مخص اسدن کاروز ہ چھوڑ نا پیند کرتا ہووہ چھوڑ دے۔رواہ ابن جویو

۲۴۷۰۹ ۔ سعید بن میتب کی روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ حضرت ابو بکرﷺ ورحضرت عمر رضی اللہ عنہ عاشوراء کاروز ہ رکھنے کا حکم دیتے تھے۔

رواه ابن جرير

۱۳۷۶-۱۳۷۰ جمر ہ بنت دجاجہ کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے کہا گیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ یوم عاشوراء کا روز ہ رکھنے کا حکم دیتے ہیں ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے فر مایا: حضرت علی رضی اللہ عنہ بقیہ صحابہ کرام رضی اللہ منہم (یعنی جوآج زندہ اور باقی ہیں ) میں سب سے زیادہ سنت کاعلم رکھنے والے ہیں۔ دواہ ابن جریر

ہے۔ ۲۴٬۶۰۸ سے ابو مار سیکی روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یوم عاشوراِء کے متعلق فر مایا:اے لوگو! جس شخص نے تم میں ہے کھانا کھالیا ہووہ

بقیہ دن کھانے ہے رکار ہےاور جس شخص نے کھانانہ کھایا ہووہ اپنے روزے کو کممل کرہے۔رواہ ابن جویو ۲۲٬۷۰۹ ۔۔۔۔اسود بن بیزید کہتے ہیں: میں نے رسول کریم ﷺ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے بجز حضرت علی وابوموی رضی اللہ عنہما کے کسی کونہیں یایا جوعا شوراء کاروز ہ رکھنے کا سب سے زیادہ حکم دیتا ہو۔ دواہ ابن جویو

پی برور اسام بنت حارث رضی الله عنها کی روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے انہیں بھیجااور فر مایا کہ: اپنی قوم کوآج کے دن یعنی یوم عاشورا ، کا روز ہ ۱۳۶۱ میں اللہ عنها نے عرض کیا: مجھے بتا ہے اگر میں اپنی قوم کواس حال میں پاؤں کیدو کھانا کھا چکے ہوں؟ آپ ﷺ نے فر مایا: انہیں حیاہیے کہ وہ بقیدون کھانے سے رکے رہیں۔ رواہ احمد وابو نعیم

### ايام بيض كابيان

۲۴٬۰۱۱ " "مندعمر" ابن حو تیکه کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی الله عند کے پاس کھانالا یا گیاء آپ رضی الله عنہ نے ایک آ وی کو کھانے کی دعوت دی و ہ بولا! جھے روز د ہے آ پ ﷺ نے فر مایا بتم نے کونساروز ہ رکھا ہوا ہے؟ اگر میں کمی زیادتی کونا پسندنہ کرتا تو میں تنہیں نبی کریم ﷺ کی ا یک حدیث سنا تا جب آپ ﷺ کے پاس ایک اعرابی خرگوش لے کرآیا تھالیکن آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے پاس پیغام بھیجا۔ چنانچہ جب حضرت عمار رضی اللہ عند تشریف لائے تو حضرت عمر رضی اللہ عندنے فرمایا : کیاتم اس دن نبی کریم ﷺ کے پاس حاضر تھے جس دن آ ب على ك باس ايك اعرابي آياتها ؟ جواب ديا جي بال إعرابي خرگوش لاياتها اورصاف تقراكر كرسول كريم على كومديد پيش كياتها آپ على نے لوگوں سے فر مایا: کھا ؤ،ایک شخص بولا: یارسول اللہ میں اسے خون آلوود مکھر ہاہوں چنانچے صحابہ کرام رضی اللہ منم نے خرگوش کھالیالیکن و داعرانی نے نہ کھایا نبی کریم ﷺ نے فرمایا ہم کیوں نہیں کھاتے ہو؟ عرض کیا میں روزہ میں ہوں آپﷺ نے فرمایا ہم کونساروزہ رکھتے ہوجواب دیا ہر مہینہ کے شروع اورآ خرمیں آ پیلےنے فرمایاا گرتم روزے رکھنا بھی جاہتے ہوتو ایا م بیض یعنی ۱۵،۱۳،۱۳، تاریخوں کےروزے رکھو۔

رواه الدارقطني والطبراني وابن ابي شيبة واحمد بن حنبل والحارث وابن جرير وابويعلي والحاكم و البيهقي

كلام :....اس حديث كى سندمين أيك راوى عبدالرحمن بن عبدالله مسعودى بين أنهيس اختلاط موجا تا تقاد كيهيّ مجمع الذوا ئد ١٩٥٣ \_ ۲۳ ۱۱۲ میل موی بن طلحه کی روایت ہے کہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنه کی خدمت میں حاضر ہوا آپ رضی اللہ عنہ لوگوں کو سے کا کھانا کھلا رہے تھاتنے میں قبیلہ اسلم کا ایک شخص گزرا آپ رضی اللہ عنہ نے اسے بھی کھانے کی دعوت دی اس نے جواب دیا: میں روزہ میں ہوں آپ

۳۱۲ ۲/۳ ابن حوتکیہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عندے روایت فقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم ﷺ کے پاس ایک اعرابی آیا اور آپ کو بطور مدینہ کر ترکش پیش کیا آپ ﷺ نے فرمایا: یہ کیا ہے اس نے جواب دیا: یہ صدیب چنانچہ رسول مقبول ﷺ اس وقت تک ہدیہ کی چیز تناول نہیں فرماتے تھے جب تک کہ آپ صاحب ہدیہ کوخود کھانے کا حکم نہ دے دیتے اور وہ کھانے لیتنا چونکہ ایک مرتبہ خیبر میں آپ کو زہر آلود بکری ہدیمیں پیش کی گئے تھی آپ ﷺ نے فرمایا: تم بھی کھا واس نے جواب دیا: مجھے روز ہے فرمایا: کیساروزہ ہے؟ جواب دیا: میں ہرمہینہ میں تین دن روزے رکھتا ہوں آپ ﷺ نے فرمایا: شایاش ان روزوں کوایا م بیض یعنی ۱۵،۱۳،۱۳ تاریخوں میں رکھا کرو۔

رواه ابن ابي الدنيا وابن جرير وصحح و البيهقي في شعب الايمان

# ہرِماہ تین روز ہ رکھنے کی فضیلت

۱۳۷۱ ۔۔۔۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فر مایا: ہرمہینہ میں نتین دن کے روزے عمر بھر کے روز وں کے برابر ہیں چونکہ ہرا یک دن دس دنوں کے برابر ہے۔ دواہ ابن مو دویہ والنج طیب

۲۳۹۱۵ .... حضرت جابررض الله عنه کی روایت ہے کہ ایک شخص رسول کریم ﷺ کے پاس آیا اور آپ ﷺ ہے روزہ کے متعلق سوال گیا آپ ﷺ نے اس شخص ہے اعراض کرلیا چنانچے ابن مسعود رضی اللہ عنه نے فر مایا: رمضان کے روزے رکھواور پھر ہرمہید ہیں تین دن روزے رکھواس شخص نے پھرعوض کیایارسول اللہ! مجھے روزہ کے متعلق بتائے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنه نے کہا: رمضان کے روزے رکھواور پھر ہرمہید ہیں تین دن روزہ رکھووہ شخص بولا: اے عبداللہ! میں تجھ سے اللہ تعالی کی پناہ مانگاہوں رسول کرتم ﷺ نے فر مایا: تو کیا چاہتا ہے؟ رمضان کے روزے رکھواور پھر ہرمہید ہیں تین دن روزے رکھو۔ رواہ ابن ذنجو یہ و سندہ حسن

۲۴۷۱۲ .... قنادہ بن ملحان قیسی کی روایت ہے رسول کریم ﷺ جمیں ایام بیض یعنی ۱۳٬۱۳۱، ۱۵ تاریخوں کا روزہ رکھنے کا حکتم دیتے تھے اور بیاجمی

فرماتے تھے کہ بیروزے مرکبر کے روزوں کی طرح ہیں۔ رواہ ابن ذنجو بہ وابن جریر ۱۲۳۷۱۔۔۔۔ حضرت کہمس ہلالی کہتے ہیں میں نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوااور آپ کی واسلام لانے کی خبردی پھر میں سال بھرغائب رہا پھر میں (ایک سال کے بعد) آپ کی خدمت میں حاضر ہواورانحالیہ میرابطن سکڑ چکا تھا اور میراجسم کمزوراور لاغر ہو چکا تھا آپ کی نے مجھے ایک نظر دیم کی کرنظر جھکا لی اور پھراو پراٹھائی میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! گویا کہ آپ مجھے نہیں جانتے ؟ فرمایا: جی ہاں، بھلاتم کون ہو؟ میں نے عرض کیا: میں ہمس ہلالی ہوں جو گذشتہ سال آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا 'فرمایا؛ تم اس حالت کو کیونکہ پہنچ بھے ہو؟ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! جس وقت سے میں آپ سے جدا ہوا ہوں اس وقت سے دن کوافطار نہیں کیا اور رات کوسویا نہیں ہوں آپ ﷺ نے فرمایا: ایسا کر زیا تہہیں کس نے تکم دیا تھا کہتم اپنے آپ کوعذاب میں مبتلا رکھوتم ماہ صبر کے روزے رکھواور پھر ہرمہینہ میں ایک دن روز ہر کھومیں نے عرض کیا: میر سے لیے اضافہ بھیجئے فرمایا: ماہ صبر کے روزے رکھواور پھر ہرمہینہ میں دودن روز ہرکھومیں نے عرض کیا: میں اپنے اندرقوت یا تا ہوں للہذا میر سے لیے اور اضافہ کیجئے آپ ﷺ نے فرمایا: ماہ صبر کے روزے رکھواور پھر ہرمہینہ میں تین دن روزے رکھو۔

رواہ الطبوائی وابن جویو ورواہ ہذا الحدیث ابن الاثیر فی اسد الغابة ۴۰۰ فی توجمة کھمس الھلالی وقال واخوجہ ابن مندہ وابونعیم ۲۴۷۱۸ .... حضرت معاذبن جبل رضی اللّه عندکی روایت ہے کہ ہرمہینہ میں تین دن کے روزے تمریم کے روز ول کے متراوف ہیں۔رواہ ابن جویو ۲۳۷۱۹ .... عبدالملک بن منہال اپنے والدے روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے مجھے ایام بیض کے روزے رکھنے کا حکم دیا اور فر مایا کہ بیم مہینہ تھر کے روزے ہیں۔رواہ ابن جویو

۔ ۲۳۷۲۰ نبی کریم ﷺ نے حضرت ابوذ رغفاری رضی اللہ عنہ کو تکم دیا کہا ہے ابوذ را جب تم روز ہ رکھنا جا ہوتو مہینہ میں تین دن روز ہ رکھو یعنی ۱۳

۱۵۰۱۳ انتاریخول کے روز ے رکھو۔ رواہ الطبرانی والترمذی وقال حسن والنسانی و البیہقی عن ابی فر

۱۲۴٬۱۳۱۰ سلمہ بن نباتہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوذ ررضی اللہ عنہ ہے ہماری ملا قات ہوئی ان ہے ایک آ دی نے اس شخص کے متعلق پو جھا جو بجز عیدالفطر اورعیدالاضحیٰ کے عمر بحرروزے رکھے حضرت ابوذ ررضی اللہ عنہ نے فر مایا: اس نے روز ہ رکھا اور نہ ہی افطار کیا اس شخص نے آپ رضی اللہ عنہ ہے دو بارہ بہی سوال و ہرایا آپ رضی اللہ عنہ نے بھر یہی جواب دیا۔ چنانچے کسی نے آپ رضی اللہ عنہ ہے پوچھا: آپ کیسے روز ہ رکھتے ہیں؟ منہ میں اور بھی اللہ عنہ ہے کہ میں عمر بحر کے روز ہ رکھنے کے حکم میں آ جاؤں اس آ دمی نے کہا: یہی تو وہ چیز ہے جس کا عیب آپ اپ نے ساتھی پرتھوپ رہے ہتے ،فر مایا: ہرگز نہیں ، میں تو ہر مہینہ میں تین دن روز ہ رکھتا ہوں اور مجھے اپنے رب تعالی سے امید ہے کہ وہ ہردان کے بدلہ میں مجھے دیں دن کے روز وں کا تواب عطافر مائے گا۔ اور بیعر بھر کے روز وں کے متر ادف ہے چونکہ اللہ تعالی کافر مان ہے۔

"من جاء با لحسنة فله عشر امثالها"

ایعنی جوایک نینگی اینے ساتھ لایا اے دس نیکیوں کا تواب ملے گا۔ دواہ ابن جریر

من جاء بالحسنة فله عشر امثالها

یعنی جوآ دمی ایک نیکی لایااے د<del>س نیک</del>یوں کا تواب ملے گا۔ دواہ اِبن جو یو

۲۳۶۲۳ ایک مرتبه حضرت ابوذررضی الله عند کو کھانے کی دعوت دی گئی آپ رضی الله عندنے فرمایا: مجھے روزہ ہے چنانچہ اس کے بعد آپ رضی الله عند کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھا گیا ،ان سے کسی نے روزہ میں نہ ہونے کی وجہ دریافت کی تو آپ رضی الله عندنے فرمایا: میں ہرمہینہ میں تین دن روزے رکھتا ہول کیس بی عمر بحرکے روزے ہیں۔ دواہ ابن جویو

۱۲۳۷۲ ۔۔۔ حضرت ابوذ ررضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ۱۵،۱۳،۱۳ یؤں کے روزے رکھنے کا حکم دیا۔ رواہ ابن جویو ۱۲۳۷۲ ۔۔۔ ابونوفل بن ابوعقر ب اپنے والدے روایت نقل کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ ہوروزے کے متعلق پوچھا تو آپ ﷺ نے فرمایا: ہم مہینہ میں دن روزے رکھو ہیں نے عرض کیا: یارسول اللہ ﷺ میں زیادہ طاقت رکھتا ہوں نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ہمیں زیادہ طاقت رکھتا ہوں نبی کریم ﷺ نے فرمایا: میں دودن روزے رکھو ہیں نے عرض کیا یارسول اللہ ﷺ ہیرے لیے اضافہ کیجئے ہم مہینہ میں تین دن روزے رکھو۔ رواہ ابن جریو

 ۱۳۳۱ ۱۳۳ ..... ابوعثان کہتے ہیں ہم حضرت ابو ہر برہ کے ساتھ ایک سفر میں ستھے، کھانا لایا گیا اور حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے ستھے اوگوں نے انہیں پیغام بھیجا نہوں نے فر مایا: مجھے روزہ ہے، لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ نمازے فارغ ہوئے اور آکر دستر خوان پر بیٹھ گئے اور کھانا کھانے گئے لوگ پیغام رسمال کی طرف و کھنے گئے ( کہ شاید اس نے جھوٹ بول دیا ہو ) اس نے کہا: میری طرف کیوں و کھتے ہوانہوں نے مجھے خود بتایا ہے کہ مجھے روزہ ہے حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ نے فر مایا: اس نے بچ کہا: میں نے رسول کریم بھی کو ارشاد فر ماتے سنا ہے کہ ماہ صبر کے روزے اور پھر ہر مہدینہ میں تین دن کے روزے عمر بھر کے روزوں کے برابر ہیں میں اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ارشاد فر ماتے سنا ہے کہ ماہ صبر کے روزے اور پھر ہر مہدینہ میں تین دن کے روزے والا ہوں۔ رواہ ابن النجاد

۲۴۷۲۹ .... ابن عباس رضی الله عنهما کی روایت ہے کہ ان ہے ایک آ دمی نے روز ہے متعلق دریافت کیا انہوں نے جواب دیا: میں ضرور مجھے ایک حدیث سناؤل گاجو مجھے بہت انچھی طرح یاد ہے آگرتم رب تعالیٰ کے خلیفہ حضرت داؤ دعلیہ السلام کے روزے کااردہ رکھتے ہوتو وہ لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزارسب سے زیادہ بہادراور دعمن کے ساتھ جنگ کے وقت بھا گتے نہیں تنے اور بہتر (۷۲) آیوازوں میں زبور پڑھتے تصادر جب قراءت کرتے تو بخارز دہ آ دمی بھی فرط مسرت ہے جھوم اٹھتا تھا اور جب آ پ علیہ السلام خودرونا جا ہے تو خشکی وتری کے جانور آ پ کی عبادت گاہ کے اردگر دجمع ہوجاتے تھے اور خاموثی ہے آپ کی قراءت سنتے تھے اوران کے ساتھ ساتھ روئتے بھی تھے رات کے آخری حصہ میں اللہ کے حضور گڑ گڑ اکر بجدہ ریز ہوجاتے تھے اور اپنی حاجت طلب کرتے نیز رسول کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے بھائی داؤد کاروز ہ انضل ترین روزه ہےوہ ایک دن روزہ رکھتے تتے اورایک دن افطار کرتے تتے اگرتم داؤد کے بیٹے سلیمان علیہالسلام کاروزہ رکھنا جا ہتے ہوتو وہ ہر مہینہ کے شروع میں تین روزے وسط میں تین روزے اور آخر میں تین روزے رکھتے تھے چنانچے سلیمان علیہ السلام مہینہ کوروزوں سے شروع کر تے وسط میں بھی روزے رکھتے اور مہینے کا اختیام بھی روزے ہے کرتے تھے اگرتم ٹیسلی علیہ السلام کا روز ہ رکھنا جا ہتے ہوتو وہ عمر بھر کے روزے ر کھتے تھے اور افطار نہیں کرتے تھے پوری رات (عبادت کے لئے ) بیدار رہتے اور سوتے نہیں تھے اور بالوں سے بنے ہوئے کپڑے پہنتے تھے اور جو تناول فرماتے تھے شام ہوتے ہی گھر میں داخل ہوجاتے آئندہ کل کے لیے پہلے تھوڑ ابہت بچالیتے تھے جیب شکار کا ارادہ کرتے تو تیراندازی کرتے تصان کا نشانہ خطانہیں ہوتا تھا جب بنی اسرائیل کی مجالس کے پاس ہے گزرتے تو ان میں سے اگر کسی کو آپ ہے کوئی کام ہوتا اس کا کام پواکردیتے سورج کودیکھتے اور جبغروب ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ کے حضورصف بستہ ہوجاتے حتیٰ کے سورج کوطلوع ہوتے و کیے لیتے جھزت عیسیٰعلیہالسلام کی بہی حالت رہی حتیٰ کہاںلہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھالیا اگرتم عیسیٰ کی والدہ مریم کاروزہ رکھنا چاہتے ہوتو وہ دودن روزہ رکھتی تھیں اورا یک دن افطار کرتی تھیں اورا گرتم خیرالبشر محد عربی نبی قریشی ابوالقاسم ﷺ کاروز ہ رکھنا جائے ہوتو آپ ﷺ ہرمہینہ میں تین دن روز ہے ر کھتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ بیم بھر کے روزے ہیں اور بیافضل ترین روزے ہیں۔ رواہ ابن زندہویہ ابن عسا کو

کلام :....حدیث ضعیف ہے چونکہ اس کی سند میں ابوقضالہ بن الفرج بن فضالہ ضعیف راوی ہے۔

۱۳۳۹ سات و تکیا کہتے ہیں میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ مجے سحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ گھر کے سختی میں بیٹھے ہوئے تنص سحابہ کرام رضی اللہ عنہم فرمار ہے تھے ہم اس وقت موجود تھے جب ایک عرابی نے نبی ﷺ کوخر گوش ہر رہے میں

پیش کیا تھا چنانچہ آپ ﷺ اس وقت تک صدید کی چیز تناول نہیں فرماتے تھے جب تک کہ صاحب ہدیہ خود بھی نہ کھالیتا چونکہ ایک مرتبہ خیبر میں آپ ﷺ کوز ہرآ لود بکری ہدید میں پیش کی گئی تھی نبی کریم ﷺ نے اعرابی سے فرمایا ، ہم کھا وَاس نے جواب دیا: مجھے روزہ ہے آپ ﷺ نے فرمایا ، ہم کھا وَاس نے جواب دیا: مجھے روزہ ہے آپ ﷺ نے فرمایا ، ہم مہینہ میں کتنے روزے رکھتے ہواس نے عرض کیا: تمین دن آپ ﷺ نے فرمایا: شاباش بیروزے ایام بیض بعنی ۱۳،۱۵،۱۳،۱۳ کو سیس رکھو نبی کریم ﷺ نے (بھونے ہوئے) خرگوش سے بچھ تناول فرمانے کے لیے ہاتھ بڑھایا اقداع الی بولا: رہی بات میری سومیں نے اسے خون آلود دیکھا تھا چنانچہ نبی کریم ﷺ نے اپناہاتھ روک لیا۔ رواہ ابن جریو وصححة

۲۳۲ ۲۳ سعیدین جبیر کہتے ہیں: ہرمہینہ میں تین ونول کے روزے عمر بھر کے روزوں کی طرح ہیں۔ دواہ ابن جو یو

۳۲۷۱۳۳ ... جفرت عبدالرحمن بن سمره رضى الله عنه كى روايت ہے كہ ميں نے رسول كريم ﷺ بورزه كے متعلق سوال كيا آپﷺ نے فرمايا:
۱۳۲۱۳۳ ... جفرت عبدالرحمٰن بن سمره رضى الله عنه كى روايت ہے كہ ميں نے رسول كريم ﷺ نے فرمايا: آٹھ ركعات پر مھواور تين وتر پڑھو ميں نے عرض كيا: وتروں ميں كيا پڑھا جائے؟ ارشاوفر مايا: 'سبح اسم ربك الا علیٰ''قل يا ايها الكا فرون ''اور' قل ھو الله احد''۔رواہ ابن عساكہ والدان

۲۴٬۹۳۳ ۔۔۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ہرمہینہ میں تین دن کے روزے عمر کھر کے روزے ہیں اور تین دن کے روزے سینہ میں پائے

جانے والے کنیند کو حتم کردیتے ہیں۔ رواہ ابن جریر

۲۳۷۱۔... 'ایضا' ابن حوتکیہ ہے مروی ہے کہ ایک اعرابی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فر مایا: قریب ہوجاؤ
اور کھانا کھاؤاس نے کہا: مجھے روزہ ہے آپ رضی اللہ عنہ نے فر مایا: کونساروزہ ہے؟ اعرابی نے کہا: مہینہ میں تین دن روزے رکھتا ہوں حضرت عمر
رضی اللہ عنہ نے فر مایا: میں اگر جا ہوں مجھے ایک حدیث ساسکتا ہوں جو میں نے رسول کریم بھٹے ہے تی ہے لیکن ابی رضی اللہ عنہ کو میر ہے پاس
بالا وُچنا نچاوگوں نے حضرت ابی رضی اللہ عنہ کو بلایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان ہے کہا: کیا تمہیں اس اعرابی والی حدیث یاد ہے جورسول کریم
بالا وُچنا نچاوگوں نے حضرت ابی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا: اے امیر المؤمنین ، کیا آپ کو یاؤسس؟ حضرت عمر رضی اللہ
عنہ نے جواب دیا: جی ہاں مجھے یاد ہے لیکن تم اے بیان کروحضرت ابی رضی اللہ عنہ نے کہا: اعرابی آپ بھٹ کے پاس بھونا ہواخر گوش اور روٹیاں لا
عنہ نے جواب دیا: جی ہاں مجھے یاد ہے لیکن تم اے بیان کروحضرت ابی رضی اللہ عنہ نے کہا: اعرابی آپ بھٹ کے پاس بھونا ہواخر گوش اور روٹیاں لا
عنہ نے جواب دیا: جی ہاں مجھے یاد ہے لیکن تم اے بیان کروحضرت ابی رضی اللہ عنہ نے کہا: اعرابی آپ بھٹ نے فر مایا: کھاؤاس میں تمہارے اور پی کی خدمت میں جرج نہیں بہر حال اعرابی نے کھانے سے انکار کر دیا۔ دواہ ابن جویو وقد مو ھذالحدیث ہو قم ا ۲۳ ۲۳

#### حصه هشتم ختم شد

#### 的自命自由自由自由自由